

جلدسوم

خلافت حضرت عمراض لي كرخليفه جبارم حضرت على تك

تصنيف،

عَلَّمُهُ ٱلْإِجْفُوكِكُ بِن جَرنِيلِ طَبْرِي السِّنْ ١٣١٥

والمالكاني المالكاني المال

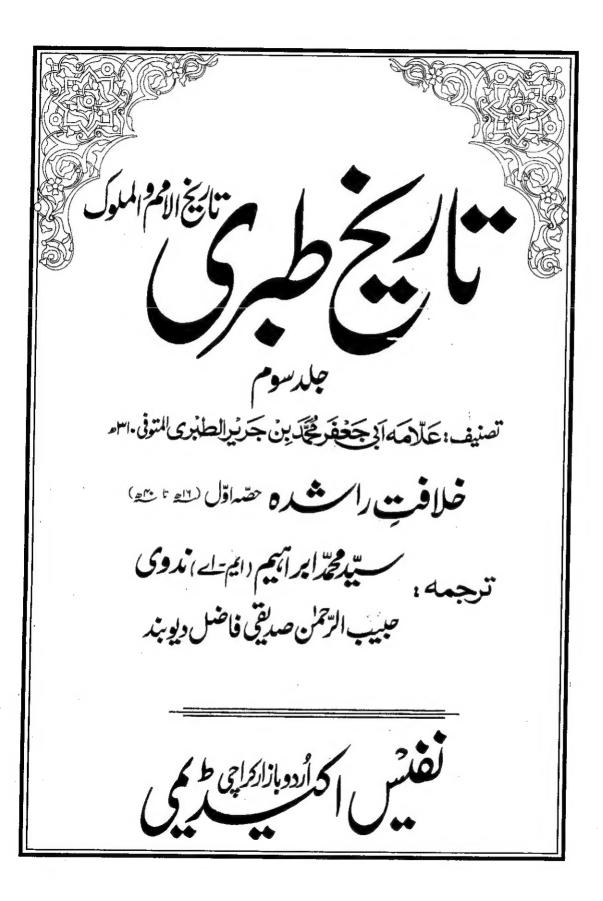



## دورِ فاروقی وعثمانی شیالت

11

### چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے فضل وکرم نے آج ہمیں تاریخ طبری کے حصہ سوم کو پیش کرنے کی خدمت بخشی۔ تاریخ طبری کا بیوہ حصہ ہے جسے دارِ التر جمہ جامع عثانیہ نے نامعلوم وجو ہات کی بنا پرار دوزِ بان میں منتقل نہیں کیا تھا۔

یہ کتاب علمی حلقوں میں نامکمل ہونے کی وجہ سے مقبول نہیں ہوسکی اب یہ کتاب کمل صورت میں اہل ذوق حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔

سماجے سے کروسے ہے کر کا تاریخ طبری کا ترجمہ ہمارے محتر م دوست جافظ سیدر شیداحمد صاحب ارشدا یم ۔اے کیکچرار شعبہ عربی کراچی یو نیورٹی نے نہایت سلیس زبان میں اور بامحاورہ کیا ہے۔صاحب موصوف عربی سے اردوتر جمہ کرنے میں بردی مہارت رکھتے ہیں۔

یہ حصہ حضرت عمر فاروق اعظم بڑا گئز اور حضرت عثمان غنی بڑا گئز کے دورخلافت کے عظیم الشان کا رنا موں پر مشتمل ہے 'یہ دور اسلام کا زریں دور کہلا تا ہے جس کی تقلید بعد کے خلفاء اور سلاطین وملوک کرتے چلے آئے ہیں چنا نچے حضرت فاروق اعظم بڑا گئز کا تدبر' انتظام سلطنت کے ہر گوشہ سے باخبری اور بے نظیرایٹار وقربانی کا جذبہ ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے اور بالحضوص ان لوگوں کے لیے مشعمل راہ بن سکتا ہے اور بالحضوص ان لوگوں کے لیے جو حکومت وقیادت کے فرائض انجام دیتے ہیں ان کے لیے اس دور حکومت کے حالات کا مطالعہ مستقبل کی تغییر میں رہنمائی کا موجب ہوگا۔

ہماری مملکت خداداد کا قیام بھی اسی بنیاد پر ہواتھا کہ یہاں خلفائے راشدین کے طرز پر حکومت قائم کی جائے گی چنانچہ آج
بھی عوام اور حکام میں اس قتم کا بے پناہ جذبہ موجود ہے کہ عوام خالص اسلامی اصولوں کے مطابق حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں اس
لیے بھی ہمیں خلافت راشدہ کی تاریخ کا خاص طور پر مطالعہ بہت مفید ثابت ہوگا' بالخصوص حضرت عمر فاروق رہی تھے؛ کا عہد خلافت
ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے تاریخ طبری کے اس جھے کے مطالعہ سے قارئین کرام بیاندازہ لگائیں گے کہ حضرت عمر رہی تھے؛ اور حضرت عمر رہی تھے ہوئے کس
عثمان رہی تاریخ میں جب کہ آلد ورفت' سفر اور خبر رسانی کی بے حدد شواری تھی۔ عرب کے ریگ زار میں جمیعے ہوئے کس

طرح اپنی وسیع سلطنت کے حالات سے باخبررہتے تھے اور اپنے دارالسلطنت مدینہ منورہ میں بیٹھے بیٹھے اپنے تمام ممال و حکام پر کڑی نظر رکھتے تھے اور عوام کی تمام مشکلات کا کس قدر جلد فیصلہ کرتے تھے۔ آپ ان تاریخی حالات کو پڑھ کریہ بھی محسوں کریں گے کہ مسلمانوں کے اس ابتدائی دور میں عوام کو کس قدر آزادی رائے حاصل تھی اور جمہوری روایات اور اس کی قدروں کا کس قدر احتر ام کیا جاتا تھا کہ خلفاء اور دوسرے حکام عوامی مشوروں کوقدر ومنزلت کی نظرے دیکھتے تھے اور جب رائے عامہ کس حاکم کے خلاف ہو جاتی تھی تو اسے معزول کردیا جاتا تھا۔

حضرت فاروق اعظم بڑھٹنا اورحضرت عثان غنی بڑھٹن کا بے مثال اعلیٰ کر دار ٔ انتظامی قابلیت اور سیاسی مذیر ٔ مردم شناسی ایٹارو قربانی اوران کی سادگی ہمارے لیے آج بھی قابل تقلید ہے۔

اس تاریخی کتاب کے مصنف علامہ ابن جریرالطمری نے تمام حالات واقعات ان متندراویوں کے ذریعے سے بیان کیے بیں جوان واقعات کے عینی شاہر تھے مصنف نے ان واقعات کی تدوین میں صرف ایک سلسلہ روایت کو نقل نہیں کیا ہے بلکہ متعدد و متندراویوں کی روایات نقل کر کے اپنے بیانات کو تقویت پہنچائی ہے۔

علامہ طبری واقعات کو جزئیات کی حد تک اتنے وکش انداز میں پیش کرتے ہیں کہ ہر واقعہ تصویر کی شکل میں نگا ہوں کے سامنے آجا تا ہے۔

خلافت وحفرت علی مِن النِّمَةِ کے حالات ٔ خلافت ِ راشدہ حصہ سوم کی شکل میں پیش کیے جارہے ہیں 'امید ہے کہ جلد خلافت ِ حضرت علی مِنی اللّٰہِ بیش خدمت کی جائے گی۔

و ما توفيقي الا باللُّه



# \$ 1600 208

|            |                        | e          | 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |          |                                    |
|------------|------------------------|------------|-----------------------------------------|----------|------------------------------------|
| صفحه       | موضوع                  | صفحه       | . موضوع                                 | صفحه     | موضوع                              |
| 11         | کسریٰ کی اراضی         | 11         | آ ندهمی کی تنابی                        |          | پېلا باب                           |
| ~~         | نا قابل تقسيم          | //         | دوباره حمله                             | ٣٣       | سلطنت سري كاخاتمه                  |
| "          | سرکاری زمینیں          | ٣9         | خندق پرحملیه                            | 11       | ا بوانِ کسر یٰ میں نماز            |
| 11         | کسانوں کے فرائض        | 11         | أيك لا كَهُ وَالْ                       | 11       | مدائن میں قیام                     |
| ra         | ذميوں كاصلح نامه       | 11         | فيمتى مجسمه                             | 11       | بہارکسرئ                           |
| 11         | اہل رے کا صفایا        | 11         | بإره بزار كالشكر                        | ٣٦٢      | مصنوعی بہار<br>ایسی ت              |
| 11         | سوادعراق کی اراضی      | <b>!^•</b> | سخت معرکه                               | 11       | قالین کی تقسیم                     |
| "          | فروخت ممنوع            | 11         | اشاروں ہے نماز                          | 11       | بہار کسریٰ کا حال                  |
| 11         | اہل سواد کا معاملہ     | 11         | حضرت قعقاع مناتثة كاكارنامه             |          | نا قابل تقسيم                      |
| 1          | دشمن كاتعا قب          | 11         | بیش قیت مجسے                            |          | مسلمانوں ہے مشورہ                  |
| 11         | خسروشنوم               | 11         | بادشاه كافرار                           | ra       | حضرت علیؓ کےمشورہ پڑھمل            |
| 11         | حلوان کی فنخ           | 141        | حلوان میں قیام                          |          | اہل قادسیہ کی فضیلت                |
| r <u>z</u> | افتح تمريت             | 11         | تعاقب كي ممانعت                         |          | کسر کی کے سامان کی نمائش           |
| 11         | حضرت عمر بغالثينا كاخط | 11         | مبرِان کی گرفتاری                       |          | حضرت عمر مغانقتا کی نصیحت<br>پر ده |
| 11         | تمكريت كامحاصره        | 11         | جنگی قیدی                               |          | نعمان اوراس کی تلوار               |
| 11         | روميون كافرار          | 11         | مال غنيمت كي تقشيم                      |          | عراق كاانظام                       |
| "          | عرب قبائل كاقبول اسلام | ۴۲         | بہادری کےانعامات                        |          | جنگ جلولاء<br>س                    |
| M          | مسلمانوں کی امداد      | 11         | زیادگی گفتگو<br>:                       | 11       | جنگی <sub>ه</sub> رایات            |
| 11         | اہم جنگی حیال          | 11         | قصیح مقرر<br>مون                        | 11       | جنگ کی دجہ                         |
| "          | ابن افتكل كالشكر       | 11         | جلدتقسم<br>س                            | 11       | اسابق مرتد ول كامقابليه            |
| 11         | قلعه پرقبضه            | سويم       | كثرت مال كے نقصانات                     | ۳۸       | طویل محاصره                        |
| "          | مصالحت                 |            | کسانون کامعامله                         | 11       | اس حمیے                            |
| //         | مال کی تقسیم           | 11         | ديگر بدايات                             | 11       | ترغيب جهاد                         |
|            |                        |            |                                         | <u> </u> | <u></u>                            |

| فنوعات | فهرست مون                              |      | 1                                           |      | تاریخ طبری جلدسوم : حصهاق ل         |
|--------|----------------------------------------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------|
| 11     | نفرت عياض كي فتوحات                    | Pa   | کوفه کی مسجد                                | مم ا | افتح ماسبذان                        |
| ar     | ال جزيره كي مصالحت                     | 1 // | <i> کوف</i> ه کامحل                         | "    | آ ذين كاقتل                         |
| 11     | يكرعلاقون كي مصالحت                    | , // | ركانات كاتعين                               | . 0. | المسبذان يرقبضه                     |
| 77     | ہل حران کی صلح                         | 1 04 | إزار                                        | "    | افتح قرقيساء                        |
| 11     | يكرفوجي انتظامات                       | 11   | بيت المال                                   | . // | حضرت عمر مغالثن كي مدايات           |
| 11     | ثبا ۾ روم کو خط                        |      | مسجد ومحل کی تعمیر                          | "    | احيا تك حمله                        |
| "      | تبيله تغلب كامعامده                    | 11   | مسجد کی دوبار دفتمبر                        | 11   | ابل ميت بمصالحت                     |
| 72     | تغلب كأمعامره                          | 1    | محل كا دروازه                               | 11   | متفرق داقعات                        |
| 11     | جزيه كے لفظ سے انكار                   | 1    | وروازه جلانا                                | 11   | اس ہجری کا جراء                     |
| 11     | ولىيدى معزولى                          | 1    | حضرت عمر مخالفته كاخط                       | 1    | اسسال کا حج                         |
| AF     | حضرت عمر مخالفته كاسفرشام              |      | حضرت سعد مِن شَنَّهُ کی بریت                | 11   | عہدفاروتی کے حکام                   |
| 11     | سفر پراختلاف                           | 1    | روز بهه بن بزرجر<br>                        |      | باب۲                                |
| 11     | لوشنے کا فیصلہ                         |      | تقسيم مين تبديلي                            |      | <u>ڪاھ کے واقعات</u>                |
| 79     | اعتراض كاجواب                          |      | جدا گاندگران                                |      | کوفه کی تعمیر                       |
| 11     | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کی حدیث          |      | كوفه سے پہلے كی فتو حات                     |      | قبيلة تغلب كامعامره                 |
| "      | طاعون کی و باء                         |      | کوفہ کے سرحدی علاقے                         |      | نا خوشگوارآ ب د مواک شکایت          |
| 11     | اسلامی شہروں کے بارے میں رائے<br>سیرین |      | بھرہ کے حکام                                | ٥٣   | كوفه كامقام                         |
| 4.     | كوفه كى فضيلت                          | l    | باب                                         | 11   | وعائے خبر                           |
| "      | شام کاسفر                              |      | رومیول کے حملے<br>میں گا                    |      | شهرمدائن کی خرابی                   |
| 11     | ممالک کے بارے میں حدیث                 |      | محفوظ گھوڑ ہے                               |      | والبسى كاهم                         |
| 41     | طاعون عمواس                            |      | حضرت عمر مخالتنا کے احکام                   |      | كوفه مين قيام                       |
| "      | حضرت ابومویٰ کی وضاحت                  |      | فوجی نقل وحرکت                              |      | اروایات میں اختلاف                  |
| "      | حضرت عمر مخانفته كاخط                  |      | اہل جزیرہ کا فرار<br>منابعہ کی مفت          |      | ابل فوج كومراعات                    |
| 11.    | حضرت ابوعبيدًه كاجواب                  | 11   | مسلمانوں کی فتح                             |      | حصرت عمر مناتثنا كواطلاع            |
| 21     | دوباره خط                              | //   | حضرت عمر بخالفتنه کی <b>آمد</b><br>ما بر دی |      | مكانات كي تعمير                     |
| "      | وباکا آغاز<br>د د سام کا ت             | //   | اہل کوفید کی امداد<br>سام                   |      | ا پخته مکانات کی اجازت<br>ات        |
| "      | حضرت ابوعبيدٌه کی تقریر                | A4.  | گھوڑ دں کی تربیت<br>فغریہ                   | 11   | القمير ميں اعتدال<br>سرم ميں اعتدال |
| 11     | محضرت معاذبن لثنؤ كاخطاب               | //   | مير بريو                                    | //   | سر کیس اورگلیال                     |

| ىت موضوعات | فبرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | <u>(')</u>                        |     | ناري خبري جلد سوم : محصدا و ل            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|-----|------------------------------------------|
| 11         | ر پیش قدمی کی ممانعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ,        | ۷ حضرت مغیرٌه کی معزولی           | ۳ ا | عمروٌ بن العاص كامشوره                   |
| "          | ۸ صلح کی درخواست<br>۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M        |                                   | "   | رسول الله مرسيل كي دعا                   |
| "          | م غيرمفتو حه علاقول پر صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>y</i> | حضرت ابوموى كاتقرر                | //  | p65 =                                    |
| ٨٩         | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,,       | 4 اصل واقعه                       | ۲۳  | خطرناك وباء                              |
| 11         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,        | حضرت ابومویٰ کو ہدایت             | //  | لصره ميس وبا                             |
|            | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \r       | صحابه كامطالبه                    | //  | غیبی آ واز                               |
| 9.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,       | ولى كاحكم                         | ۷۵  | آ خری سفرشام                             |
| 11         | 2.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,       | ابل بصره كوخط                     | //  | حضرت عمر مِنْ تَقْهُ؛ کی سادگی           |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //       | حضرت مغيرة كحالف شبادت            | 11  | حضرت عباس منافثة كى نصيحت                |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \r       | زیادکی شهادت                      | 24  | اشام کے انتظامات                         |
| 91         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "        | گواہوں کوسز ا                     | 11  | شام میں آخری تقریر                       |
| 11         | حفرت خليد كاخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | باب                               | 11  | اذانِ بلال ﷺ ہے رفت                      |
| //         | and the second s | ١٣٨      | فتحتح اهواز ومناذر                | 44  | حضرت خالد کے خلاف شکایت                  |
| //         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | //       | بنوالعم كي حمايت                  | 11  | حضرت خالد معاشمة كاجواب                  |
| . //       | پیاده جنگ میں کامیا بی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | //       | ہرمزان سے مقابلہ                  | 11  | حضرت خالد رخاتتهٔ؛ کی معزولی             |
| 95         | 4 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۸۵       | - 1017                            | 44  | کثرت مال کی شکایت                        |
| "          | امدادی فوج اوراس کے سر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | "        | ہرم بن حیان کی تھجوریں            | //  | معزوتی کا حکم<br>است سر طا               |
| //         | دونو ل فوجول کی ملا قات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11       | صلح کی درخواست<br>-               |     | قاصد کی جواب طلی                         |
| 11         | نٹی پود کے کارنا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | //       | بصره کی سرحدی چوکیاں              |     | حضرت خالد بعالقيّه کي صفائي<br>اطله ربچه |
| 98         | فوجوں کی واپسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       | بصره كاوفيد                       |     | طلبی کاتھم<br>ان ء ت                     |
| 11         | حضرت عنتبه رمناختهٔ کی وفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | //       | احف بن قیس کی تقریر               |     | الوداعي تقريريں                          |
| 11         | لى <i>ن</i> ما ندگان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۸       | اضافه کی درخواست<br>:             |     | حضرت عمرٌ سے شکایت<br>اوا سرب            |
| 11         | اہل طاؤس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11       | مزیداراضی                         |     | ال کا حماب<br>ومناسب ا                   |
| 11         | بصرہ کے حکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11       | بصره کی آبادی                     |     | معذرت نامه<br>خراج مخسین                 |
| 14         | فتخ رامبرمزوسوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       | هرمزان کی بغاوت<br>پر             |     | خران ین<br>خصرت عمر وفاتشهٔ کاعمره       |
| 11         | حكام كاتقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14       | ہرمزان سے دوبارہ جنگ<br>تب ہے فتر |     | تعمير حرم                                |
| 11         | حضرت الوموي كوخط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11       | سوق الا ہواز کی فتح<br>فتحة       |     | ا پررم<br>احضرت ام کلثوم ہے نکاح         |
| //         | کوفهاوربصره کی فوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۸۸       | فنتح تستر                         | //  | المرت المواعدة                           |
| 1          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                   |     |                                          |

|    |     |                                                          |                              |     | ا رقع طبر ی جلد سوم مستحصدا و ل                                |
|----|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|
|    | 1.2 | الم الميد ما الراب الما الما الما الما الما الما الما ال | زنده کلام                    | 90  | برمزان کوشکست<br>م                                             |
|    | 11  | رر سال روانگی                                            | حضرت مغيرة كونفيحت           | //  | ,ررون مسط<br>حضرت نعمان کا قیام                                |
|    | 11  | رر ان کےمعاونین                                          | عهد شكني كي تحقيق            | //  | سرڪ عال واقع<br>تستر ڪ طرف روانگي                              |
|    | 11  | اوا اسال کے دکام                                         | حضرت احف کی توضیح            | 11  | مر یدامدادی فوج<br>مزیدامدادی                                  |
|    | 1•٨ | رر ٨١هيك واقعات                                          | بادشاہت ختم کرنے کی ضرورت    | ,,  | ر پیراند این وق<br>وشمن کامحاصره                               |
|    | 11  | رر شرابیوں کے بارے میں تھم                               | ( - 1                        | 94  | و ہی ہاں ہے۔<br>اوال کوفیہ وبصر ہ کے کارنا ہے                  |
|    | 11  | اسی کوڑ ہے                                               |                              | ,,  | اس جیلے<br>اس جیلے                                             |
| ľ  | 11  | ۱۰۲ حضرت عمر مناشد كا فيصله                              | 청                            | "   | ا<br>شهر کا خفیه راسته                                         |
|    | 1+9 | رر مجرموں کی پشیمانی                                     |                              | ,   | ہرہ سیبرہ سید<br>اجائے والے حضرات                              |
|    | 11  | برر شرابیول کونصیحت                                      |                              | 12  | ب میں داخلہ<br>شہر میں داخلہ                                   |
| I  | 11  | السكون قلب                                               |                              | ,,  | هرمنان کی شرط<br>هرمزان کی شرط                                 |
|    | //  | رر جهاد کی درخواست                                       | 1 00 0                       | ,,  | ، روزن رید<br>مال غنیمت کی نقسیم                               |
|    | 11  | رر قط سالی                                               | 111                          | "   | ر پښما کو پڼاه                                                 |
|    | 11+ | رر حضرت عمر مغانثته کاایثار                              |                              | ,   | ار دان از بها در این از مسلمانون کی شهادت<br>مسلمانون کی شهادت |
|    | 11  | رر بثديد قحط                                             |                              | , . | تعا قب اوروالسي                                                |
|    | 11  | ١٠٨٠ رسول الله منطقيم كا قاصد                            | ۹۰ وجال کی فتح کی روایت      | ٨   | حضرت مقتر ب                                                    |
|    | 111 | رر نمازاستشقاء                                           | رر حکام کے تبادلے            |     | حضرت زرکے لیے دعا                                              |
|    | 11  | الرا دوسری روایت                                         | رر صاف کاحملہ                | /   | برمزان کالباس<br>مرمزان کالباس                                 |
|    | //  | رر حضرت عمر جنالتُنهُ كو پیغام نبویً                     | رر اہل سوس کی مصالحت         | ,   | ار حرب عمر رمنی تنتیز کی تلاش                                  |
|    | "   | ۱۰۵ استىقاءمىن تاخير                                     | رر حضرت نعمان کی واپسی       | ,   | مبعد میں آرام                                                  |
| 1  | 11  | 11 (2)                                                   | رر حضرت دانیال کاواقعه       |     | ہرمزان کے سوالات                                               |
|    | "   | رر . غله کی امداد                                        | ٩٩ كتأب الله كي هفاظت        | - 1 | حضرت عمر معلاقتية كي تصيحت                                     |
| ,  | "   | را بحرى راسته                                            | رر جدمبارک کی تدفین          |     | مرمزان ہے گفتگو                                                |
| 11 | ~   | ۱۰۶ غله کی ارزانی                                        | رر ابل جندی سابور کی مصالحت  |     | ياني مانگنا                                                    |
| /  | "   | ار دیگرفتوحات                                            | رر پیغام امن                 |     | ا ہر مران کا حیلیہ<br>ا                                        |
| 1  | "   | رر متفرق واقعات                                          | ۱۰۰ غلام کے معاہدہ کی منظوری |     | ا یناو کا حیلیہ<br>ا                                           |
| 11 | ۳   | رر الم               | رر پیش قدمی کی اجازت         |     | ا هرمزان کامسلمان ہونا                                         |
| 1. |     | رر واقدی کے بیانات                                       | رر سپه سالارون کا تقرر       |     | ارجمان                                                         |
|    |     |                                                          | <del></del>                  |     |                                                                |

|        |                              |       |                             |      | ارن جرن جملا و ۱۰ معداون   |
|--------|------------------------------|-------|-----------------------------|------|----------------------------|
| 11     | مسلمانول كأقاصد              | irr   | حضرت عمر و بنايتية كى تقرير |      | باب٢                       |
| 194    | حضرت مغيره كابيان            | 11    | حضرت عمر معاشمة كي تعريف    | 110  | <u>'آھ</u> ے واقعات        |
| 11     | شان وشوكت كااظهار            | 11    | صحابه کی پیش قدمی           | 11   | فتح مصروا سكندريير         |
| 11     | ایرانی سردار کی تقریر        | ۱۲۳   | نوبه پرجمله                 | 11   | فتح اسكندريه مين اختلاف    |
| 1.     | حضرت مغيره كاجواب            | 11    | نو به کاصلح نامه            | 11   | صلح کا پیغام               |
| اسما   | جنگ كا فيصله                 | 11    | فوجی مرا کز کا قیام         | 117  | پیغام کا جواب              |
| 11     | حضرت مغيره كااعتراض          | 11    | متفرق واقعات                | 11   | حضرت عمر ينخاشنك كأجواب    |
| 11     | حضرت نعمان كاجواب            | 144   | حبشه کی مہم                 | 11   | نه جي آزادي                |
| 11     | شهاوت کی تمنا                | 11    | ديگرواقعات                  | 112  | ا بومريم كااسلام           |
| 11     | فوج كومدايات                 |       | باب                         | 11   | فتح اسكندرىيه              |
| 124    | تنكبيرا ورحجهنذالهرانا       | 110   | <u>اس کے دا تعا</u> ت       | 11   | غلط بات کی تر دبیر         |
| 11     | جانشينوں كاتقرر              | 11    | جنگ نهاوند                  | 11   | سیف کی روایت               |
| 11     | <i>گھس</i> ان کی لڑائی       | 11    | حضرت نعمان كوخط             |      | معذرت كاموقع               |
| 11     | وشمن كافرار                  |       | میتاز صحابه کی شرکت         | IIA. | دعوت اسلام                 |
| 11     | فتح اورشهادت                 |       | جنگی تدامیر                 | . // | حسن سلوک کی ہدایت          |
| ١٣٣    | شهادت کی خبر                 | 124   | حضرت نعمان کی ہدایات        | 11   | حضرت ہاجرہ کا خاندان       |
| 11.    | الكمنام شهداء                | 11    | تین تکبیریں                 | 11   | مزیدمهلت                   |
| 11     | جنگ کی وجو ہات               | 114   | حضرت نعمان کی شہادت         |      | فرقب كاحمله                |
| الماسا | حضرت سعد رخالته: ک مخالفت    |       | مال غنيمت كي تقسيم          | 119  | اسكندرية ورفر ماكے شبر     |
| 11     | حضرت عمر معاشمة كاجواب       | 11    | جواہرات کاخزانہ             | 11   | جنگ اور شکح                |
| 11     | حضرت سعلاً کےخلاف تحقیقات    | IIA - | شهادت کی فضیلت              | 14.  | اصلح نامه                  |
| 11     | مخالف كابيان                 | 11    | جواهرات كاتخفه              | 11   | <u>نسطاط کی تعمیر</u>      |
| ١٣٥    | بددعا كااثر                  | //    | قاصد كوبهيجنا               | "    | جنگی قید یوں کامعاملہ      |
| 11     | حضرت سعد مغاشتن کی فضیلت     | //    | جوا ہرات کولوٹا نا          | Iri  | حضرت عمر کے سوالات         |
| 11     | حضرت عمر وملاشنهٔ کی تحقیقات | 149   | مبين لا <i>كومين فر</i> وخت | //   | حضرت عمر معي الثنة كافيصله |
| 11     | جنگ نهاوند کی تیاری          | 11    | ایران کامر .                | 11   | شان وشوكت كااظهار          |
| 124    | اصل سبب                      | 11    | مختلف فوجوں کی روانگی       | 11   | اہل مصر کے لباس میں        |
| 11     | اہل مجم کے خیالات            | //    | مشتر كەسپەسالار             | 11   | مسلح فوج كامعائنه          |

| موضوعات | فهرست                        |       | (1)                        |     | تارخ طبری جلدسوم: حصدا وّل                |
|---------|------------------------------|-------|----------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 10.     | جوا ہرات کی واپسی            | 11    | گھسان کی جنگ               | 11  | پیش قدمی کی اجازت                         |
| 11      | طلیحه کی کرامت               | الدلد | با همی مشوره<br>نسب        |     | جلد حملے کامشورہ                          |
| اھا     | دينار کی مصالحت              | 11    | جنگی ماہروں کی رائے        | 122 | <i>نیک شگو</i> ن                          |
| 11      | دينار كاخطاب                 | //    | حِفِرت طلیحہ کی رائے       |     | مسلمانوں ہےمشورہ                          |
| 11      | ابولوالواة كاافسوس           | 11    | جنگی تدبیر                 |     | صحابه ومحالتنه كاجواب                     |
| 11      | مقتولوں کی تعداد             | ۱۳۵   | وشمن کی تیراندازی          |     | حضرت علی معن شینه کی تقریبی               |
| ior     | اہل ماہین کے لیےمعاہدہ       | 11    | حضرت نعمان كاتوقف          | I۳λ | مزيد مشوره                                |
| 11      | حفزت حذيفه كامعامره          | 11    | سنت نبوی مُنْظِمُ کا اتباع |     | حضرت طلحه کی تقریر                        |
| 11      | كارنامون پرانعام             | ואיזו | تزغيب جهاد                 | l i | حضرت عثمان کی رائے                        |
|         | <u>با</u> ب^                 | 11    | اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ      | 11  | حضرت علی بنالفنهٔ کی جوانی تقریر          |
| 105     | چی <i>ش قد</i> ی کی اجازت    | //    | شبادت يا لنتخ              |     | خود جائے کے نقصا نات                      |
| 11      | شاه ایران کونکا لنے کا فیصلہ | 11    | جنگی ہدایات                | 11  | حضرت عمر رخانتند کی تا ئند                |
| 11      | حکام کوف                     | 11    | فتح وشہادت کے لیے دعا      | 10% | سپەسالاركانىخا <u>ب</u>                   |
| 11      | جنگوں کےسپےسالار             | 11    | شدید جنگ                   | 1   | حضرت نعمان كاتقرر                         |
| 100     | اصفہان کےسپدسالار            | 12    | حضرت نعمان کی شہادت        |     | جباد کا شوق                               |
| 11      | غلطتني كاازاله               | 11    | مشر کون کوشکست             | ,   | مشتر که جنگ کا خاتمه                      |
| 11      | حضرت عمار كاتقرر             | //    | فیرزان ک <b>ا</b> قل       |     | حفزت حذیفه کا تقرر                        |
| 11      | عراق کے حکام                 | 10%   | وحمن كانعاقب               | 11  | فوج کاامین                                |
| 100     | تقرر كأحكم                   | 11    | شهر مين واخله              | 11  | رضا کارنوج کی شرکت                        |
| 11      | فتح اصفهان                   | 11    | جواہرات کافزانہ<br>        |     | د يكرسر دارول كوخطوط                      |
| 11      | اہل اصفہان کی شکست           | 11    | ال غنيت كي تقسيم           |     | ورمياني موريچ                             |
| //      | شاہ اصفہان سے مقابلیہ        | IMA   | انل ما بین کی درخواست      | l . | انامور بهادرول کی نثر کت<br>نامور بهادرول |
| 101     | مصالحت کی درخواست            | 11    | وينارى مصالحت              |     | خبررسانی کی میم                           |
| 11      | حصرت ابومویٰ کی آمد          | 11    | قلعة نسير                  | l   | حضرت طلبحه کی کامیا بی                    |
| 11      | كوچ كائكم                    | "     | ار ادی فوج کی شرکت<br>ده   | E . | صف آ رائی<br>په په                        |
| 104     | معامده اصفبان                | "     | فتح كا قاصد                | "   | وشمن کی تیاری<br>س                        |
| 11      | ہر مزان ہے مشورہ             | 11    | جنات کا ہر کارہ<br>د       |     | نعرهٔ تکبیر کااثر                         |
| //      | اصقبهان کی اہمیت             | 10+   | فتح وشهادت كي خبر          | 11  | ممتاز سردار                               |

| المنافرة ال |      |                       |            |                       |     | ارن غبری جلد خوا مسته اون |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------------|-----------------------|-----|---------------------------|
| المنافق المنا | 121  | وجي حيماؤني           | 11         | فتح كى بشارت          | IDA | شا واصفهان کی شان وشوکت   |
| المنافرة ال | 11   | اللي آرمينيه كامعامده | 11         | ہمدان ہے وانسی        | 11  | حضرت مغيرٌه كا داخله      |
| کی تیراندازی کی بدایات کی با این کی بداری کی با این کی با این کی با این کی بداری کی با این کی بدایت کی با این کی کورت کی با این کی با این کی با این کی کورت کی کا این کی کورت کی با این کی کورت کی با این کی کورت کی با این کی کا این کی کورت کی با این کی کرد کی با این کی کی کورت کی با این کی کورت کی با این کی کرد کی با این کرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 120  | كوہستانی مجمیں        | 140        | نخ رے                 | 11  | حضرت مغيرٌه کي تقرير      |
| المناس کی ہدایات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "    | مشكل مهم              | 11         | وتثمن كأمقابليه       | 11  | تخت پر بیٹھنا             |
| الا المعادی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11   | ابل موقان كامعامده    | 11         | پوشیده راسته          | 109 | دشمن کی تیراندازی         |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //   | ترکوں ہے جنگ          | . //       | وشمن كوفتكست          | 11  | حضرت نعمان کی ہدایات      |
| ال المنافر ال | 120  | T .                   |            | آ ل زینبی کی حکومت    | 11  | حضرت نعمان كاحمليه        |
| ق وا قعات الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //   | صابه کی برکات         | 11         | رے کا کے نامہ         | i¥• | نعمان کی شہادت            |
| الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | //   | '''                   | <i>P</i> * | دوسراصلح نامه         | 11  | ا جانشین کا تقرر          |
| ر مغیرهٔ کاتفر از الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | تر کوں پررعب          | 144        | فتح قومس              | 11  | متفرق واقعات              |
| الا جرجان کا معاہدہ الا کے الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 120  | 1                     |            | قومس كامعابده         | 11  | حضرت عمارؓ کے خلاف شکایت  |
| رت محرِّ کے حکام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11   | 1                     |            | فتح جرجان             | 11  | حضرت مغيره كاتقرر         |
| العلم المناف ال | 11   | 1                     |            |                       | - 1 | ديگرواقعات                |
| المعالم المعا | "    | 1 . "1                | //         | ` . 1                 |     | حضرت عمر کے حکام          |
| المعالد المعالدة الم | IZY, | 1 .                   | 11         | المتح طبرستان         | ı   | باب                       |
| المراكز كا قيام المراكز كا                                                                                                                                                                                                                                                                | 11   |                       | "          |                       | 177 | ۲۲ھے کے واقعات            |
| المعامول كنام المعامول ال | 11   |                       | 149        | 1                     |     | فتح آ ذريجان              |
| الحت وعهد فتلن المراص كالحت وعهد فتلن المراص كالحت وعهد فتلن المراص كالفت المراص كالمواجع كالمراص كالمواجع كالمراص كالمواجع كالمراص كالمواجع كالمراص كالمواجع كالمراص كالمواجع كالمراص كالمراص كالمواجع كالمراص كالمرا | 144  | متفرق واقعات          | "          | اسفند یارگی گرفتاری   | 11  | فوجی مرا کز کا قیام       |
| ال المرول كر تقرر المرام كي شكست المرام كي تعازعات المرام كي تعالي المرام كي تعازعات المرام كي تعازعات المرام كي تعازعات المرام كي تعانيات المرام كي  |      | باب                   | 11         | A* -                  |     | فوجی مقاموں کے نام        |
| ان کا محاصره از ایل کوفی و بصره کے تنازعات از ایل کوفی و بصره کے تنازعات از ایل کوفی و بصره کے تنازعات از ان کا محاصره ان کا محاصره از این کا محاصره کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 141  |                       | 14.        | * *                   |     | مصالحت وعهد فتكنى         |
| ان کامی اصره از آذر بیجان کامعالمه از اصفهان کے دیبات از اللام الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   |                       | //         |                       | ITE | فوجی افسرول کے تقرر       |
| م صلح الما مربع عطیه الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11   |                       | "          | صلع کی تعمیل          | "   | عدية العسل                |
| ق مراکز کے گران رر صف آرائی را اللی مراکز کے گران رر شہر براز کی ملاقات رر اللی تفلیس کامعامیرہ رر شہر براز کی ملاقات رر اللی تفلیس کامعامیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                       | "          |                       | //  | <i>جهد</i> ان کامحاصره    |
| ایات میں اختلاف اور شہر براز کی ملاقات رر اہل تفلیس کامعامیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129  |                       | 141        |                       | //  | پيغا مسلح                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    |                       | //         | _ I                   | "   | فوجی مراکز کے نگران       |
| یف کی روایت ۱۲۴ شاه باب کی گفتگو ۱۱ حضرت صبیب کاخط ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "    |                       | "          | 1                     |     | روايات مين اختلاف         |
| k -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "    |                       | - 1        |                       | ואר | سیف کی روایت              |
| ر ید جنگ است کی منظوری ۱۵۲ معامده فلیس ۱۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/10 | معابده فليس           | 127        | جنگی خد مات کی منظوری | "   | شدید جنگ                  |

| 11   | دیگر صالات                 | 11   | ننج کر نجر                           | 11        | حضرت ممارين ياسر بناتتية كي معزولي                            |
|------|----------------------------|------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| "    | گھوڑ نے اورادنث            | 11   | عبدشكنى كاانديشه                     | 11        | اہل کوفیہ کی مخالفت                                           |
| 197  | يز د مر د کونفيسخت<br>م    | IAZ  | حضرت احف کومدایت                     | IΔI       | معزولي                                                        |
| .//  | فرغانه مين قيام            | 11   | تر کوں کی امداد                      | 11        | كوفيهاور مدائن كامقابليه                                      |
| 11   | مسلمانون كااجتماع          | 11   | امدادی کشکر                          | 11        | ناابلی کی شکایت                                               |
| 11   | حضرت عمر هلاتنية كاخطاب    | 11   | سپاہی کامشورہ                        | 1         | زیرا نظام علاقے                                               |
| 11   | مجوسيت كاخاتمه             | IAA  | پہاڑ کے دامن میں                     | IAY       | معزونی کارنج                                                  |
| 191" | مسلمانون كوتنيبهه          | //   | مىلمانون كى تعداد                    | 11        | كزورول كى حكومت                                               |
| 11   | حق کی اطاعت                | 11   | خبررسانی                             | .11       | حضرت ابوموس كاتقرر                                            |
| 11   | عهد شکنی                   | 11   | ترک سوار د ل کاقتل                   | 11        | ان کےخلاف شکایت                                               |
| 11   | اسمال کے کام               | 11   | قتل کی بدشگونی                       | 11        | طافت وريا كمزورجاكم                                           |
|      | بإباا                      | 1/19 | خا قان کی واپسی                      | 11        | اہل کوفہ سے پریشانی                                           |
| 1917 | س <u>اس ہے</u> کے واقعات   | 11   | خزانه نکالنا                         | ۱۸۳       | حضرت مغيره كاجواب                                             |
| 11   | فتح توج                    | 11   | تعاقب کی ممانعت                      | "         | حضرت مغيره كاتقرر                                             |
| 11   | اہل توج کوشکست             | 11   | ابل فارس کی مزاحمت                   | 11        | حضرت مغيره كوفعيحت                                            |
| 11   | توج کی آخری جنگ            | 11   | یز دگرد کااراده                      | : //      | حکام سے بازیری                                                |
| 11   | ابل توج كامعابره           | . // | اریانیوں کی تجویز                    | IAM       | افتح خراسان                                                   |
| 11   | قاصدادروفدكوانعام          | 11   | مخالفت اور جنگ                       | 11        | يز دگر د کا خواب                                              |
| 190  | خْيَانت كى ممانعت          | 19+  | یز دگرد کا قرار                      | 11        | حائم رے کی بغاوت                                              |
| 11   | فتح اصطحر                  | 11   | صلح كامعامده                         | IΛΔ       | خراسان میں قیام<br>سیا                                        |
| "    | جزييه کامعامده             | 11   | اہل خراسان کی عہد شکنی               |           | جنگی مبسیں                                                    |
| 11   | دیانت داری کی مرایت        | 11   | يز دگر د کاانجام                     | 11        | خراسان کی مہم                                                 |
| 197  | عثان بن الي العاص كي تقرير | //   | م <sup>لخ</sup> کی <i>طرف</i> روانگی | 11        | امدادکی درخواست                                               |
| 11   | بددیانتی کے اثرات          | 11   | خا قان كافرار                        | //        | مسلمان سپدسالار                                               |
| 11   | شهرک کی بعناوت             | 11.  | فتح بحفر                             | PAL       | نوجی نشکر سے مقابلہ<br>۔                                      |
| 11   | فرزندے ُفتگو               | 191  | سفیر چین ہے ملاقات                   | 11        | یز دگر د کوشکست<br>ایر در |
| 11   | فرزند کاجواب<br>           | i    | شاہ چین ہے ٌ فقتًا و                 | "         | اخ ک فخ                                                       |
| 11   | شهرک کاقتل                 | 11   | عر يوں كا حال                        | <i>ii</i> | الل خراسان کی مصالحت                                          |
| 1    |                            |      |                                      |           | <u> </u>                                                      |

| T+2  | حصرت ایوموی کی طلبی      | 11   | فتح كرمان                 | 194 | روایت میں اختلاف          |
|------|--------------------------|------|---------------------------|-----|---------------------------|
| 11   | دو بيانے                 | 11   | حفزت عمر مى تتني كاجواب   | 11  | حضرت تحکم کی ہدایت        |
| 11   | عقبله كاذكر              | 7+7  | فتح بجستان                | 11  | صف آرائی                  |
| 11   | زياد كامعامله            | 11   | بجتان كاعلاقه             | 11  | ز بروست شکست              |
| "    | حضرت عمر مثاثثنا كافيصله | 11   | بادشاه کی اطاعت           | 11  | شهرک کا سر                |
| P+A  | زياد کي آ م              | 7+1" | عببدشكني                  | 11  | آ ذر بیجان ہے مصالحت      |
| //   | زیاد ہے گفتگو            | 11   | زرنج پرجمله               | "   | غداری کی خبر              |
| 11   | زیاد سے متاثر            |      | فنتح تحران                | 19/ | ضیافت کی فرمائش           |
| //   | تجھوٹ کی مذمت            | 11   | شاه مکران کوشکست          | 11  | طا قت کا مظاہرہ           |
| 11   | بيروزيش دوباره آمد       |      | فتح ک خوش خبری            |     | معاہدہ کی تجدید           |
| 11   | اصفہان کی جنگ            | 11   | صحار عبدی کی باریا بی     | 11  | ارشمنول كأقتل             |
| 11   | حکام کے تباد لے          | ۲۰۱۲ | مکران کا حال<br>م         | 11  | المدادكي درخواست          |
| r-9  | کردول ہے جنگ             | 11   | تصحيح خبر                 | 11  | افتح فساءاور درابجرو      |
| 11   | حضرت سلمي كومدايت        | 11   | پیش قدمی کی ممانعت        |     | وشمن کی بڑی تعدا د        |
| 11   | خراج کی دموت<br>پ        |      | افتح بيروز                |     | حضرت عمر بنحائفية كاخواب  |
| N    | ذ اتی ذمه داری پرمعامده  |      | وشمن ہے مقابلہ            | 11  | حضرت سارٌ بي وحكم         |
| 11   | دیگر مدایات<br>د.        | r•0  | حضرت مهاجر کی شهادت       | 11. | حضرت عمر بغلاثية كى كرامت |
| 11   | فتح ونصرت                | .//  | دشمن کی محصوری<br>نشر     | 11  | پہاڑ کے دامن میں<br>-     |
| ri•  | ز بورات کاصندو قچه       | 11   | ربیع کی جانشینی           | //  | خطبه میں تھم              |
| 11   | قاصد کو ہدایت            | 11   | حضرت ابوموی کی واپسی<br>م | 11  | جوا ہرات کا صند وقچہ      |
| . 11 | كهانا كھلانا             | 11   | ابل بيروز پر فتح          | Y++ | قاصدى روانگى              |
| "    | کھلانے کی تگرانی         | //   | ایک شخص کی شکایت          | //  | کھانے کا وقت              |
| 11   | معمولی کھانا             | //   | حضرت ابومویٰ کی بریت      | 11  | حضرت المحكثوم كي كفتيكو   |
| 11   | حفرت عمر رحاش كأكفر      | F+4  | جنگی قیدی                 | 11  | کھانے کی دعوت             |
| 711  | فاروق اعظم وخاتفة كي غذا | //   | عنزی محض کی آ مد          | 11  | جنگ کا حال                |
| "    | حضرت ام کلثومؓ ہے گفتگو  | 11   | عنزی ہے ہے رخی            | r+1 | جوا ہرات کولوٹا نا        |
| 11   | ان کا جواب               | 11   | المخالفا ندشكايت          | "   | قاصد کی محرومی            |
| 11   | خنیفه کا کھا نا          | 11   | زيا د پراعتماد            | 11  | حضرت عمر مناتثنة کی آواز  |
|      |                          |      |                           |     |                           |

|          |                             |             |                         | ,   | The state of the s |
|----------|-----------------------------|-------------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 174      | مليكه بنت جرول              |             | جانشين كومدايات         | 11  | کھانے کے بعددعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11       | زيداصغرك والده              | 714         | عربوں اور ذمیوں کے حقوق | 11  | اصل ً نقتاً و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11       | قريبه بنت الى اميه          | 11          | خدا كاشكر               | rir | گوشت کا بھاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11       | ام حَلِيم                   | 11          | یشے کو مدایات           | 11  | جنَّك كا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //       | جميله بنت ثابت              | :11         | عام اجازت               | 11  | زبوات كاتحفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //       | حضرت ام کلثوم وزن پی        | 11          | كعب كوخطاب              | "   | تحفہ ہے انکار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11       | لبي                         | ے۱۲         | طبيب کي آ مد            | 11  | سواری کی اوشٹیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       | إم ولد                      | 11          | وفات وتد فين            | 11  | جلدوالیس کی مدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11       | فكيهه                       | 11          | حضرت صهيب كي امامت      | 11  | ز بوارات کی تقسیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PPI      | عا نکه بنت زید              | 11          | تاریخ وفات میں اختلاف   | rim | روایت میں اختلاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11       | ام کلثوم بنت الی بکرے پیغام | //          | مدت خلافت               | 11  | مختلف الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| //       | ان کا تکار                  | 11          | راو یون کا اختلاف       | 11  | قاصد كوملامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11       | عمروبن العاص کی آمد         | 11          | ابومعشر کی روایت        | 11  | وهمکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11       | صحيح مشوره                  | MA          | حضرت زہری کا قول        | 11  | وعوت جها د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11       | بهتررشته کی اطلاع           | 11          | سيف كى روايت            | 11  | آ خری حج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PPP      | امابان كاانكار              | 11          | مجلس شوريٰ كااجتماع     |     | باب۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "        | اسيرت وخصائل                | <i>11</i> · | احشام بن محمد کی روایت  | ric | فاروق اعظم رمخاتفة كي شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11       | عوام کی اہمیت               | 11          | نام ونسب                | 11  | الولولوة كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11       | ا قوی اورامین               | 11          | فاروق كالقب             | 11  | غلام کی دھمکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11       | قو می کاموں میں انہاک       | 11          | حضرت عائشه بيسير كاقول  | 11  | كعب كى پيش كو كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777      | حضرت على مِنالِقَة كى تعريف | 11          | حليه اور صفات           | 11  | ونوں کا شار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11       | ا سلامی شهرون کا دور ه      | ria         | درازقد                  | 11  | الولولوة كاوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "        | لملاقات كى عام اجازت        | 1 //        | گورارنگ دا ژهی میں خضاب | MA  | حجيره وفعدهمناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "        | قوى مال كى حفاظت            | //          | پيدائش وعمر             | 11  | حضرت عبدالرحن بنعوف كي امامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| //       | غيرسلم سے احتیاط            | "           | عرمين اختلاف            | //  | ا جم مشوره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PP/P     | ذ مه داری کاشدیداحساس       | "           | عامر وقبآده كاقول       | 11  | مجنس شوریٰ کا تقرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11       | انصاف کی مدایت              | "           | معتبر روايت             | 11  | اركان شور کی کو مدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| "        | عوام سے بمدردی              | 11          | الل وعيال               | 11  | حضرت الوطلحه كاليهره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <u> </u> | <u> </u>                    |             | <del></del>             |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 11  | قرب عوام کی حمائت      | 11    | زم ویخت                    | 11  | صلدرحي                           |
|-----|------------------------|-------|----------------------------|-----|----------------------------------|
| "   | چستی اور تیز روی       | "     | حاکم کی شکایت              | 770 | ظلم کرنے کی ممانعت               |
| "   | ونیاہے بے نیازی        | 11    | شرکایت دور کرنا            | 11  | منصفانة تقسيم كى مدايت           |
| rra | زرین اصول              | 174   | حکام ہے معاہدہ             | 11  | دين تعليم كى نصيحت               |
| "   | فورى انصاف             |       | تنگ د تق                   | 11  | حكام سے مواخذہ                   |
| 11  | ناانصافی ک برزا        | 11    | عوام ہے اجازت لینا         | 11  | ز د وکوب کی ممانعت               |
| 11  | ناجا ئزمال كى ندمت     | //    | اميرالمومنين كي وجبشميه    | 777 | حکام سے قصاص                     |
| 11  | جماعت بندی کی ممانعت   | 7771  | اولین کارناہے              | 11  | حکام کومدایت                     |
| ٢٣٦ | گروہ بندی ہے بیزاری    | 11    | ہجری من کا جراء            | 11  | رعایا کی خبر گیبری               |
| 11  | عوامی مفادات کوتر جیم  | 11    | تراوح بإجماعت              | 11  | واخل ہونے کے آواب                |
| "   | ساده لوحی کا خطره      | //    | وره كااستنعال              | 11  | چوروں ہے حفاظت                   |
|     | باب                    | 11    | د فاتر کا قیام             | 11  | ٹو ہ لگانے پراعتراض              |
| 772 | فاروق اعظم م کے خطمیات | 11    | د فاتر کے بارے میں مشورہ   | 114 | چراغ جلانے کی ممانعت             |
| 11  | پېلا خطب               | 11    | حضرت عثان نے فرمایا        | 11  | را توں کا گشت                    |
| "   | تاسَدالهی پراعتاد      | rrr   | وليدبن بشام كامشاهره       |     | مسا فرعورت کی خبر گیری           |
| 11  | خدائی مدوکی ضرورت      | "     | نام رکھنے کی ترتیب         |     | حضرت عمر مِعالثُهُ كحفلا ف شكايت |
| 11  | تبدیلی نبیں ہوگی       | "     | اعز ة نبوي سے ابتداء       | 11  | شكايت كاازاله                    |
| 11  | تقوى اور صداقت         | 11    | بے جارعایت ہے پر ہیز       | 11  | أبوجها نضانا                     |
| TTA | انصاف پندی             | "     | اقربا پروری کی مخالفت      | 774 | آ نے کی بوری                     |
| 11  | فلاح عوام              | "     | اسلام كے ذريع فضيلت        | //  | کھا نا پِکا نا                   |
| 11  | ذمه داری کا حساس       | rrr   | اعمال کی نسبت پر برتری<br> | 11  | بچور کو کھلا نا                  |
| 11  | دوسرا خطبه             | "     | تقسيم عطيات                | //  | عورت کی تعریف                    |
| 11  | ظاہری کاموں پر فیصلہ   | //    | مالى مساوات                | 11  | بچول کا سوجا نا<br>س             |
| "   | بخل کی ندمت            | //    | جہاد کے گھوڑ ہے            | 11  | ئىمل اطمينان                     |
| rra | پا کیزه ماحول          | //    | بادشاه اور خليفه كافرق     | //  | تقيحت كاآغاز                     |
| "   | عوام کی بهبودی کا جذب  | "     | رعایا کے لیے بار برداری    | rr9 | ٔ رشته دارول کوتنهیمه<br>پین     |
| "   | رزق حلال کی ترغیب      | rmr . | غريوں ئي امداد<br>         | 11  | مشتبها شخاص برختی                |
| 11  | شبادت كامفهوم          | "     | قط سان كا انسداد           | 11  | نختی کی شکایت                    |

|    |            |                                 |     |                              |               | 0,2                                |
|----|------------|---------------------------------|-----|------------------------------|---------------|------------------------------------|
|    | 11         | ر معترض اورنا صح                | "   | نجارت میں خسارہ              | 11            | ثيير اخطيه                         |
|    | 10.        | ر ناصح کا خیر مقدم              | "   | فطرت عمر بهاتتنا كي ترونت    | 11            | لله کے احسانات                     |
|    | 11         | رر عاراعتراضات                  | ′/  | عطيات كانقتيم                | 11            | يشانعتين                           |
|    | - 11       | رر متعه کی حرمت                 | '/  | مستحق کی حوصلہ افزائی        | 144           | وومفتوح قومين                      |
|    | 11         | رر متعه کی منسوخی               | 7   | كفايت شعاري كي تقين          | 11            | خا نف وثمن                         |
|    | 11         | ۲۴ ام ولد کی آزادی              | ′Υ  | سخن فنبی<br>سخن بمی          | 11            | خوش حالی اورز وال                  |
|    | 11         | رر تشددکی شکایت با ا            | /   | شاعرانهذوق                   | 11            | عظيم فتوحات كاشكر                  |
|    | 101        | رر اصلاح کے مختلف ذرائع         |     | نبوت اورخلافت كااجتماع       | 11            | عمل کی تو فیق                      |
|    | 11         | ربر خدا کی خوشنو دی             | - 1 | حضرت ابو بكر مغانثته كاطريقه | 11            | انعتون کی تکیل                     |
|    | 11         | رر اونوں کوتیل ملنا             |     | ز بیر کاشعر                  | וייויו        | خداشناس کی نعمت                    |
|    | 11         | رر دولت کی منصفانه تقسیم        |     | سورة واقعه                   | 11            | ونيااورآ خرت كانعتين               |
|    | 11         | ۲۲۷ حکام کے بارے میں تحقیقات    | ا - | بهترين شاعر                  | 11            | حضرت عمر رہنائٹیو: کی وفات پرمراثی |
|    | 11.        | رر المت اسلاميه كي حفاظت        |     | ز ہیر کے دیگراشعار           | 11            | حضرت على وفاتتنا كاخراج تحسين      |
|    | rat        | ربر مهاجرین دانصاد              |     | اشعار کاصیح مصداق            | Trr           | عا نکه کا مرثیه                    |
|    | 11         | الراب الحراب                    | ł   | خلافت کا معاملہ              | 11            | د ومرامر ثیبه                      |
| Ì  |            | را باب۱۵                        |     | قریش کی رائے                 | 11            | حضزت عمر مِن تَنْهُ كاماتم         |
|    | tom        | رر مجلس شوری                    |     | حضرت ابن عباس کی رائے        |               | باب                                |
|    | 11         | ۲۴۸ متوقع جانشین                |     | نابينديده جماعت              | ٣٣٣           | حضرت عمر بناتثنا كے مزیدسیروخصائل  |
| ,, | //         | رر حضرت سالم                    |     | مخالفا ندخري                 | 11            | انقلا بزمانه                       |
|    | //         | رر عبدالله بن عمر بن الله كالفت |     | حضرت ابن عباس كاسوال         | //            | ونیای بے ثباتی                     |
|    | 11         | رر خاندان کی بے تعلقی           | ł   | حسداورظلم كاالزام            | 11            | بے کسوں کی مدو                     |
|    | "//        | رر فرض شنای                     |     | الزام كاجواب                 | rac           | تعریف کے اشعار                     |
| Ť  | 20         | رر نجات کی تمنا                 |     | آ زادی رائے ِ                | 11            | عهده سےاستفادہ کی ممانعت           |
|    | "          | رر طریقه خلافت مین جمی آزادی    |     | تیکول کی پاسداری             | //            | الوسفيان كي نصيحت                  |
|    | "          | ۲۴۶ خلافت ہے متعلق خواب         |     | قصور کی معافی                | //            | زوحبالب سفيان كاواقعه              |
| ۲  | <b>బ</b> బ | رر مجلس شوری کا تقرر            |     | E. Nor B.                    | 11            | حضرت معاویة کے پاس                 |
|    | //         | رر نے خلیفہ کے بارے میں ہدایات  |     | حاکم کے فرائض                | 11            | بيغ كونصيحت                        |
|    | "          | رر حضرت عباس بنائقنهٔ کامشوره   |     | ا حاتم کی ذمه داریان         | rra           | الصيحت رغمل                        |
|    |            |                                 | -1  |                              | <del> l</del> |                                    |

|   |          |                                   |             |                                               |      | ارج طبری جلد سوم: معصداول <u> </u>                   |
|---|----------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
|   | 146      | حضرت عبدالرحمٰن كاجواب            | //          | خرى رات كى كوشش                               | Ĩ // | مجلس شوریٰ ہے خطاب                                   |
|   | "        | ، فرزوق کےاشعار                   | //          | نضرت سعد بنائقة كي رائے                       |      | صلاح ومشوره کی مدایت                                 |
|   | "        | , حضرت عبدالرحمن كااعلى كردار     | //          | تضرت عبدالرحمن كاخواب                         | 1    | شوروغل المعالم                                       |
|   | 11       | ۲ مجلس شوریٰ کی کارروائی          | '41         | فليفدند بننئ يراصرار                          | ,,,  | بعدوفات مشوره کی مدایت                               |
|   | 11       | ر گفتگوکا آغاز                    | "           | حضرت عليَّ وعثمان بن تش <sup>نا</sup> كى طلبي |      | طلحه کی فر میدداری                                   |
| 1 | 11       | ر اتحاد کی تلقین                  | "           | خدائی فیصلہ                                   | 1    | متو تع اميدوار                                       |
|   | דדי      | ر حضرت عثان منافقة كي تقرمير      | <i>,,</i> : | حضرت عبدالرحمٰن كاخطاب                        |      | حضرت ابوطلحه كوخطاب                                  |
|   | //       | ر احکام البی کا تباع              | ,           | خلیفہ کے لیے نامزدگیاں                        | 11   | مقداد كونصيحت                                        |
| 1 | 11       | ٢٦ حضرت عبدالرحن كي تا كيد        | 11          | مفرت علی بناتین کی حمایت                      |      | حضرت صهيب كومدايات                                   |
| 1 | //       | رر حضرت زبير بطالتَّهُ: کی تقر مر | ,           | حضرت عثان ملاتند کی نامزدگ                    |      | ا تخاب کا طریقه                                      |
| Ì | 11       | رر خدائی قوانین پرمل              | , [         | بنو باشم واميه مين تحرار                      |      | حضرت على مِنْ التِيمَةُ كَا قُولُ                    |
|   | 742      | رر حضرت عبدالرحمٰن کی حمایت       | ,           | حضرت عمار کی تقریر                            | ĺ    | خلافت کے بارے میں شبہات                              |
| ľ | 11       | رر حضرت سعد بناتثنا كاخطاب        | ,           | تقر بريكا جواب                                |      | حضرت عباس بعلاتنه كاجواب                             |
|   | "        | رر بداعمالی سے پر ہیز             | ,           | جلد فيصله كي درخواست                          |      | مشوره نه ماننے کی شکایت                              |
|   | //       | رر خلافت ہے وستبرداری             |             | حضرت على سے عہد لينا                          | "    | احتياط كامشوره                                       |
|   | //       | ٢٦٢ حضرت عبدالرحمٰنُ براعتاد      | -           | حضرت على مغانثنا كاجواب                       | "    | آئنده کاطریقه کار                                    |
| ľ | "        | رر حضرت علی مخافتنه کی تقریر      |             | . So.                                         | ran  | حضرت صهيب كي امامت                                   |
| P | /YA      | رر حن خلافت                       |             | حضرت عثمان رخاففهٔ کی بیعت                    | "    | مجلس شوری کا انعقا د                                 |
|   | //       | رر مستقبل کے بارے میں اندیشہ      |             | حضرت على مِنْ فَتْهُ: كااعتراض                | "    | حضرت ابوطلحه كي تنهيب                                |
|   | 11,      | رر حضرت عبدالرحن کی دستبرداری     |             | حضرت عبدالرحن بخاشة كاجواب                    | "    | رست برداری کی تجویز<br>دست برداری کی تجویز           |
|   | 11       | رر مجلس کے مخارکل                 |             | حضرت مقداد بناتني كي شكايت                    | "    | حضرت عبدالرحمٰن کی وستبرداری                         |
|   | "        | ۲۶۴ مساعی جیله                    |             | بهترين فمخض سے نظراندازی                      | 109  | الجنة معاهره                                         |
|   | "        | رر عثانًا ورعليَّ                 |             | حضرت مقدا وبغافتنا كوتتيبه                    | "    | عبدمتحكم                                             |
| ۲ | 44       | ال زبير ومعدكي رائے               |             | ابل بيت كامفهوم                               | ,,   | حضرت علی سے خطاب                                     |
| / | "        | را سورگی رائے                     |             | قریش کا نقط نظر                               | ,,   | حضرت عثانً سے سوال                                   |
| 1 | "        | رر حضرت علی بخاتمنهٔ کی طبلی      |             |                                               | 11   | سعدوز بير سے تفتگو                                   |
| 1 | "        | رر حضرت عثان رخائفة كابلاوا       |             |                                               | 4.   | حفرت سعدٌ اور حضرت عليٌّ<br>حضرت سعدٌ اور حضرت عليٌّ |
| 1 |          | رر حضرت عبدالرحمن كي ٌنفتگو       |             | مغيره كاقول                                   | ,,   | رائے عامہ کا اتفاق                                   |
|   | <u> </u> |                                   | <u></u>     |                                               |      |                                                      |

| 1/\ |
|-----|
|-----|

|     | ťΔT           | جباد کا شوق                        | 11  | حفزت عثمان من تثية كا خطبه        | 1/4  | حصرت علیٰ ہے سوال               |
|-----|---------------|------------------------------------|-----|-----------------------------------|------|---------------------------------|
|     | 11            | رومی علاقه برحمله                  | 121 | نیک کام کی تلقین                  | •    | منزت عثمان سے خطاب              |
| ,   | 11            | حببيب بن مسلمه كي اطلاع            | 11  | د نیا کی بے ثباتی                 | 11   | مسجد نبوی کااجتاع               |
|     | //            | سعيد بن العاص كوحكم                | //  | ہر مزان کا قتل                    | //   | حضرت عبدالرحمن كأخطاب           |
|     | "             | حبيب كاشب خون                      | 11  | سازش كاالزام                      | 11   | حضرت على سے استفسار             |
|     | 11            | مسلم خاتون كا كارنامه              | 11  | قصاص كاحكم                        | //   | حضرت عثان كالقرار               |
|     | TAT           | الحج کی قیادت                      | 122 | كوفيه برحضرت سعد رمانتية كي حكومت | 11   | حضرت عثمانٌ ہے بیعت کا فیصلہ    |
|     | <i>''</i>     | تاريخ مين اختلاف                   | 11  | پېلاحاكم                          | 1/21 | حضرت عبداللدكي قيادت            |
|     | 11            | <u>70 ھے</u> کے مشہور واقعات       | 11  | حضرت ابوموی کی بھائی              | 11   | مضرت على مِن تَعْدُ كَي بيعت    |
|     | 11            | افريقيه برحمله                     | 11  | حکام کے نام ہدایات                |      | قول على كى توضيح                |
|     | 11            | مفرق واقعات                        | 11  | پېلامدايت نامه                    | 11   | عمرو بن العاص بطافتُه؛ كا قول   |
|     | 111           | ۲۷ چے کے مشہور وا تعات             | 11  | فرض شناسی                         |      | حضرت مغيرٌه کی تقریر            |
| Ì   | 11            | حرم کعبه کی توسیع                  | 141 | سپەسالا رول كومدايت               | L    | عبيدالله بن عمر بن الله كالجلي  |
|     | 11            | برد باری سے ناجائز فائدہ           | 11  | محصلین خراج کے نام                | 121  | مسلم مقيد                       |
|     | 11            | حضرت سعد بنائثیّهٔ کی معزولی       | 11  | عوام کے نام                       |      | عبیداللہ کے ہارے میں مشورہ      |
|     |               | حضرت سعد مِنْ ثَنَّةُ کی معزولی کے | //  | حضرت عثمان رسخاتتنا كاصلاحات      | 11   | دیت پررہائی                     |
|     | 11            | اسباب                              | 1/4 | طعام دمضان                        |      | بیاضی کےاشعار                   |
|     | <b>1</b> 1/11 | قرض كاتفاضا                        | 11  | جنگ آذر بائجان داريمديه           |      | ا مَلَ کی سازش کا الزام         |
|     | 11            | تیز کلامی                          | 11  | فوجی مراکز                        |      | عبيدالله كانتقام                |
|     | 11            | حفرت معدية التراسية جمكرا          | 11  | وليدبن عقبه كي روانگي             |      | جفینه کا <sup>تل</sup><br>-     |
|     | 11            | حضرت عثمان وخاتميَّة كي خاراضكي    | 11  | الجمسى كاحمله                     |      | عبيدالله کی گرفتاری             |
|     | 11            | وليدبن عقبه كاتقرر                 | 11  | الصلح نامه                        | 11   | آ خری سال کے حکام               |
|     | 710           | حضرت ابن مسعوُّد کی بحالی          | ۲۸۰ | آ رمینید میں جنگ                  |      | قاده کی وفات                    |
| 4.5 | 11            | نياحاكم                            | //  | انل روم کا ہنگا مہ                | ı    | حضرت معاویة کے حملے             |
|     | 11            | محبوبرتن شخصيت                     | 11  | حضرت عثمان مثاثثية كاخط           | i    | متفرق واقعات                    |
|     | <b>7</b> /41  | <u>المحاج</u> كے مشہور واقعات      | 11  | فو جی امداد کا حکم                | ı    | باب۲۱                           |
|     | 11            | عبدالله بن سعد كالقرر              | ı   | وليدبن عقبه كي تقرير              | ı    | حضرت عثان مِناتَفَهُ كادورخلافت |
|     | 11            | افريقيه كى فوجى مهم                | 11  | ترغيب جهاد                        | //   | بیعت کاونت                      |
| 1   | <u>-</u>      |                                    |     |                                   |      |                                 |

| 11   | انل قبرس سے معاہدہ              | 11         | مصری حکام کااختااف            | 11   | خاص انعام                |
|------|---------------------------------|------------|-------------------------------|------|--------------------------|
| 11   | قبرش برحمله                     | 11         | عمر وبن العاص كي معزولي       | 11   | اندلس کی مہم             |
| . 11 | اشك عبرت                        | 191        | عمرو بن العاصُّ ہے ً نفتگو    | 11   | افريقيه مين جنَّك        |
| 192  | جنگی قید بول کا تسلط            | 11         | مزيرفتورات                    | 11   | افريقيه كى فتح           |
| 11   | معامده کی شرائط                 | 191        | ۸م <u>رچ</u> کے واقعات        | MA   | مال نغنيمت كي تقسيم      |
| 11   | متفرق واقعات                    | 11         | بحری جنگیں                    | 11   | ابن سعد کےخلاف شکایت     |
|      | باب                             | 11         | بحری جنگ                      | 11   | معزولی کی در نواست       |
| 191  | <u>19ھے کے مشہور واقعات</u>     | 11         | سمندر کا حال                  | 11   | امعزولي كاحتكم           |
| 11   | عبدالله بن عامر مبن شا كاتقرر   | 11         | بحرى سفركى ممانعت             | 11   | ابن سعد کی واپسی         |
| 11.  | حضرت ابوموسیٰ جلاتینا کی معزولی | 11         | بحری جنگ کی اجازت             | "    | اہل افریقیہ کی امن پسندی |
| 11   | ديمر حكام كاتقرر                | <b>197</b> | عمروبن العاص كابيال           | 11   | اال عراق کی ریشه دوانیاں |
| 11   | مکران کی جنّگ                   | 11         | امير معاويه مناتثة كوخط       | 11   | نااتفاتی کا سبب          |
| 11   | ديگرانتظامات                    | 11         | شاوروم کی خط و کتابت          | MA   | التحقيقاتي وفد           |
| 799  | کردو <b>ں کےخلاف جہ</b> اد      | 11         | عامع مقوله                    | 11   | حکام کی بداعمالی         |
| 11   | پيدل جهاد                       | 11         | پانی کی اہمیت                 | . 11 | مخلصا نه جذبه جهاد       |
| 11   | استعفا كأمطالبه                 | 191        | حق و باطل كا فرق              | 11   | ِ جنگ میں پیش قدمی       |
| 11   | الشخركام                        | 11.        | مافت                          | 11   | مظالم کی انتها           |
| 11   | خراسان وجستان کے دکام           |            | حضرت ام کلثوم رئیسیائے تحا کف | !!   | خليفه كواطلاع            |
| ۳    | عبيدالله كى شهادت               |            | ملكه روم كے تنحا نف           | 11   | جواب میں ٹال مٹول        |
| 11   | اصطحر کی جنگ                    | 11         | عوام ہے مشورہ                 | 1/19 | غفلت كانتيجه             |
| 11   | اصلاع فارس کے حکام              | 11         | لوگوں كامشور ہ                | 11   | اندلس کے مجاہدین         |
| 11   | خراسان کے حکام                  | 11         | بحری جنگ کا آغاز              | 11   | فتح فتطنطنيه كابيش خيمه  |
| 11   | ہجیتان کے حاکم                  | //         | يچ <u>ا</u> کې حمله           | 11   | فقح اندلس                |
| "    | کر مان و فارس نے حکام           | 190        | عبدالله بن قيس كاواقعه        | 11   | ا بن سعد کی معزولی       |
| 11   | حضرت ابوموی رهایش کی مخالفت     | 11         | عبدالله بن قيس كى شهادت       | 11   | اہل اندلس کی اطاعت       |
| 11   | دونول لشكرول كاسردار            | 11         | مختاج عورت کی شناخت           | 11   | افريقيه كاجذبه جهاد      |
| P-1  | ابن عامر کاعهد نامه             | 194        | حکام کے نام ہدایت             | 19+  | اہل افریقیہ کی مصالحت    |
| //   | خراسان کی حکومت                 | //         | عبدشنى                        | //   | شاوروم و خراج            |
|      |                                 |            |                               |      |                          |

|      |                              |     |                           |         | ارن برن بلرو ا                        |
|------|------------------------------|-----|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| 11   | 2.000                        |     | نه پر دازافراد            | i 11    | فتح فارس                              |
| 11   | - 001                        |     | سدول کومز ا               | is 11   | مبحد نبوی کی توسیع                    |
| 11   | مجرم کی تحقیق                | 11  | نعار                      | 1 //    | منی میں خیمہ                          |
| ۱۳۱۱ | سازش کی محمیل                | 11  | وشريح خزاعي كي ججرت       | 1 //    | منی میں مکمل نماز                     |
| 11   | مخالفا نه گواه               | 11  | سامت كا قانون             | ۳۰۱ اقت |                                       |
| "    | حضرت عثان رخاتتنا كافيصله    | 11  | سامت کی توضیح             | j //    | حضرت عبدالرحمٰن كى نكتة چينى          |
| "    | کوڑے کی سزا                  | 11  | ہمان خانے میں قیام        | 11      | خلاف <sub>س</sub> سنت <sup>عم</sup> ل |
| //   | اصل دا قعه                   | 1   | بوسال كامهمان خانه        | 11      | حضرت عثمان بن الثنة کے دلائل          |
| "    | انگوشی کی گمشدگی             | 11  | بوز بيد سے تعلقات         | 11      | ليبلي بات كاجواب                      |
| 11   | مجرم غائب                    | 11  | اليدكى مصاحبت             | , m. r  | د وسری بات کا جواب                    |
| سالم | در بارخلافت میں              | 11  | بوز برید کی آ مدورفت      | 11      | مخالفت ہے پرہیز                       |
| //   | کوڑے کی سزا                  | 11  | اليدكامهمان               | 11      | خلیفه کی اطاعت                        |
| "    | وليدك بارے ميں اختلاف        | 11  | وليد كےخلاف سازش          | 14.14   |                                       |
| 11   | حضرت على مِنْ ثِنْهُ كاجواب  | p=4 | شراب نوشی کاالزام         | 11      | جنگ طبرستان                           |
| 11   | حصرت عثان دخالفنهٔ كا قول    | //  | غلط بيانى پر ملامت        | 11      | ابن عامر کی روانگی                    |
| 11   | لونڈیوں کا ماتم              | 11  | انواہوں پرچثم پوثی        | 11      | اہل جرجان ہے مصالحت                   |
| 11   | سعيد بن العاص كاتقرر         | "   | جنگ کا تذکرہ              |         | طمیسه کی جنگ                          |
| ساس  | ابتدائی حالات                | //  | ولید کے جنگی کارنا ہے     | 11      | وشن كاصفايا                           |
| 11   | حضرت عمر رهافته: کی سر پرستی | "   | حضرت ابن مسعوَّد كاجواب   | r-0     | ا کا برصحابہ کی شرکت                  |
| 11   |                              | "   | وليدكى ملامت              | 11      | محمر بن الحكم كى شهادت                |
| 11   | ا دوسرے خاندان میں نکاح      | P1+ | جاد وگر کا معامله         | 11      | کعب بن معیل کے اشعار                  |
| 11   | سعيدگي آ مد                  | "   | الزام كي محقيق            | 11      | اہل جرجان کی عبد فکنی                 |
| 710  | سعيد كا خطبه                 | "   | جادو کری کا ثبوت          | 11      | خراج کی ادا نیگی بند                  |
| 11   | تحقيقات كانتيجه              | "   | حفرت عثمان رخاخته كافيصله | P+4     | سعيد بن العاص كاتقرر                  |
| 11   |                              | //  | ولريد كے خلاف شكايت       | 11      | معزولی کے اسباب                       |
| 11   | مردم شنای کی ہدایت           | "   | سازش پرعمل                | 11      | وليدبن عقبه كاتقرر                    |
| "    | •                            | rii | مخالفانه شهادتيس          | 11      | محبوب شخصيت                           |
| 11   | تقریر کے اثرات               | //  | ظاہری شہادت برعمل         | "       | كوفه كافساد                           |
|      |                              |     |                           |         |                                       |

| عات        | نېرست موضو  |                    |            | rı                                      |        | م : حصهاة ل              | تا ریخ طبری جلدسو                |
|------------|-------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------|
| 1.         | 1           | ر حکام ثنام کا تقر | <i>y</i> 9 | نرت عثمان م <sup>ی</sup> التونی سے گفتگ | 22 m/s | 1                        | حالات برغور وفكر                 |
| ۳۲         | 4           | ر تقرر کا آغاز     | - 1        | ینہے باہر قیام                          | - 1    |                          | اشحاد کی تلقین<br>اشحاد کی تلقین |
| 11         | 16          | ر کالاقدشام کے     | /          | يدا ۋ ے                                 | - 1    |                          | اشعار كااستعال                   |
| "          | الم الم     | ۳۱ (دورعثانی کے د  | r          | ز ه می <i>ن</i> قیام                    | ےاس ار | . ]                      | جائىدادىن <sup>ىتق</sup> لى      |
| //         | كومت .      | رر شام کی متحدہ ح  | ,          | وت پېندى                                | رر خا  |                          | انتقال اراضى                     |
| //         |             | رد حاکم مصر        | ,          | ريدنيكى كى تعريف                        | 7 11   | وخت                      | اراضی کی خرید وفر                |
| //         | مقابليه     | رر ائل روم سے      |            | ىعب بريخى<br>عب بريخى                   | 11     |                          | منتقلي كأحكم                     |
| P P/       | <b>ب</b> ره | رر روم کا بحری بین |            | شد د کی ممانعت<br>شد د کی ممانعت        |        |                          | ر جیم حقوق                       |
| //         | بحری جنگ    | را رومیوں سے       |            | ہر قیام کی وجہ                          | 1      |                          | فوجی کمک                         |
| 11         | جنگ ا       | ۳۲۱ گھسان کی       | ~          | سيول كأتصيلا                            |        | شدگی                     | خاتم مبارك كي                    |
| 11         | ت ا         | ار روميول كوفتك    | 1          | ميركى اطاعت                             |        | 1                        | انگوشی کی ضرورے                  |
| //         | نه کی تکبیر | رر ابن انی حذیف    | ليےروزينه  | تضرت ابوذ رہی تنز کے۔                   |        |                          | خاتم نبوت                        |
| 779        | انی         | رار دوباره نافرما  | U          | تصرت ابوذ رينالفنز كاحاأ                | 11     |                          | چا ندى كى انگۇشى                 |
| 11         |             | ار روم کی بحری     |            | اطاعت کی مدایت                          | 11     |                          | سسريٰ کو دعوت                    |
| 11         | كاعزم       | ۳۲۴ بری جنگ        |            | مال و دولت                              | 11     |                          | ور بار کا حال                    |
| 11         | لى صف بندى  | رر المسلمانون کم   |            | شاه ایران کا فرار                       | 1719   | ملام                     | هرقل کودعوت ا                    |
| 11         | 1           | رر فتح ونفرت       |            | مہم کے سیدسالار                         | 11     | *                        | فاتم مبارك كي                    |
| <b>346</b> | 1           | رر اباغیانهٔ گفتگو |            | برف باری                                | 11     |                          | غاتم مبارك او                    |
| 11         | ابتداء      | رر بغاوت کی        |            | قصرمجاشع                                | 11     |                          | د وسرى انگۇشى                    |
| 11         | المات       | ٣٢٥ مخالفاندالزا   |            | تیز رفتار گھوڑی                         | ].     | ر غفاری مٹاٹنیا کے       |                                  |
| //         | ہے الگ      | رر جماعت۔          |            | متفرق واقعات                            | rr.    |                          | واقعات                           |
| 11         | زاضات       | باغيانهاعة         | 1          | باب۸                                    | 11     | ريردازي                  | ابن سبا کی فتنه                  |
| //         | ,           | ۳۲۲ تنبیه          |            | اس کے دا تعات                           | 11     | المنزے اختلاف            |                                  |
| 11         |             | رر فتح آ رميه      | <u>_</u>   | رومیوں ہے بحری جنگ                      | "      |                          | فتنه كاعلم                       |
| اسس        | يا كافتل    | رر شاهاریان        |            | غز وه صواری                             | "      | ایت                      | غريبوں کی حما                    |
| 11         |             | ال دوسری رو        |            | پورے شام پرحکومت                        | rri    | ر والنَّهُ: كَيْ شَكَايت | احضرت ابوذ ،                     |
| .//        | _           | رر قاتل کی         |            | عیاض کی شخاوت                           | "      | ر رالفنهٔ کا جواب        | حضرت عثمإلا                      |
| //         | رقين        | رر لاش کی تد       | كاحرام     | حضرت الوعبيده مفاقنة                    | //     | ين                       | فتنهی پیش گو                     |
|            |             |                    |            |                                         |        |                          |                                  |

t

| 11   | کناری ہے مصالحت                | 11       | نیز <sup>ک</sup> کاپیغام | //     | بادشاه کی اولا د             |
|------|--------------------------------|----------|--------------------------|--------|------------------------------|
| 11   | خراسان کی فتوحات               | mr_      | باوشاه کی برجمی          | ٣٣٢    | ماہویی کی سازش               |
| 11   | ابل مرخس ہے مصالحت             |          | شاهی کشکر کاصفایا        | 11     | شاى كشكر كوشكست              |
| 11   | فتح سرخس                       | 11       | أزمزمه برواز كي ضرورت    | 11     | بإوشاه كافرار                |
| 444  | بيبق كى فتح                    | 11       | بادشاه كاحليه            | 11     | چکی والے کے گھرپناہ          |
| "    | اسود بن کلثوم                  |          | قتل كاحكم                |        | انكشاف راز                   |
| 11   | ابل مردکی مصالحت               | 11       | انكشاف راز               | 11     | تعتل کی منحالفت              |
| 444  | <u>۳۲ ھ</u> کے واقعات          |          | حيار در جم کي مختا جي    | mmm    | با دشاه کاقتل                |
| "    | امارت <i>بر</i> اختلا <b>ن</b> |          | جال بخش کی درخواست       | 11     | تد فین                       |
| 11   | پیش قدمی کی ممانعت             | 11       | لاش دريا ميں             | //     | مطبیار کی قیادت              |
| 11   | بلنجر كي مهم                   | 11       | گمشده بالی               | //     | در بان پر برهمی <sub>.</sub> |
| 11   | عبدالرحمن بن ربيعه كى شهادت    |          | چار <i>بزار</i> کی نوج   | 11     | با دشاه کا فرار              |
| ۳۳۵  | ا کا برصحا به کی شرکت          | "        | مرد کے حکام              | ماسوسو | قيام طبرستان پراصرار         |
| . // | وشمنول کی عقیدت                |          | بالهمي سازش              | 11     | منصب میں ترق                 |
| "    | سلمان بن ربيعه كي مهارت        | ٣٣٩      | پيدل فرار                | 11     | مختلف روايات                 |
| 11   | اہل خز رکی ندامت               | 11       | قتل اور فرار             | 11     | مختلف شهرول میں قیام         |
| //   | غيرفانى انسان                  |          | ایلیار کی <i>تقر</i> یر  | 11     | عزم خراسان                   |
| //   | وشمن کا تجربه                  | 11       | عيسائيول پراحسانات       | 11     | امدا د کے لیے خطوط           |
| 11.  | سخت حمله                       | ۳/۴۰     | عيسائي مقبره مين تدفين   | 11     | ماہو ریبے کی غداری           |
| 11   | خزر کے رائے سے واپسی           | 11       | آخری بادشاه              |        | مخالفانه سرگرمیاں            |
| ٢٩٦  | شوق شهادت<br>ا                 | ויויין   | فتح خراسان               | //     | ا بل مر د کی سرکشی<br>       |
| 11   | مجامد كاخواب                   | ı        | واقعات كي تفصيل          |        | قتل کی سازش                  |
| 11   | خون آلود پوشاک                 |          | مسجد کی تغمیر            |        | نيزك طرخان كوخط              |
| 11   | معصد کی شہادت                  | 11       | جهاد کی ترغیب            | ۲۳٦    | نيزك كي حيالبازي             |
| 11   | قبائے لالہ گوں                 |          | ابن عامر کی روانگی       | //     | ما هو ريه کا مشوره           |
| 11   | مسلمانوں کوشکست                | 11       | خراسان کی مہم            | 11     | فرخ زا د کی مخالف <b>ت</b>   |
| يمس  | ننین مجامدوں کی شہاد <b>ت</b>  | ۲۳۲      | ابل ہرات کوشکست          | 11     | فمرخ زاد کوخط                |
| 11   | <sup>ن</sup> ېيد کاخواب        | 11       | سعيد بن العاص كي فوج     | 11     | غلط مشوره                    |
|      |                                | <u> </u> |                          |        | <u> </u>                     |

| وصونات | <u> </u>                |     |                            |              | نارن جرن جدروم . مصداون          |
|--------|-------------------------|-----|----------------------------|--------------|----------------------------------|
| 209    | محفل میں ز دو کوب       | 11  | معامدوكي كواه              | 11           | اہل کوفیدکی ہےوفائی              |
| 11     | قبيلها سدكامحاصره       | 11  | كا تب معامده               | 11           | بلنجر کے فو جی حکام              |
| 11     | مصالحانه كوشش           | 11  | بھاری فوج کا اجتماع        | 11           | امارت پراختلاف                   |
| 11     | شر پسندوں کی افوامیں    | rar | سپاہیوں کے خیالات          | <b>ም</b> ሮለ  | اہل کوفہ کے دعوے                 |
| 11     | مفسدول کی جلا دطنی      | 11  | الفتح بلخ وهرات            | 11           | حبيب يعزائم                      |
| m4.    | اميرمعاويه بناتثنة كوخط | //  | مهرجان كے تحا نف           | 11           | حضرت حذیفه رمنانتنز کی بدوعا     |
| 11     | اطاعت کی نصیحت          | raa | تحا يُف پر قبضه            | //           | ا کا برصحاب کی ہدوعا             |
| 11     | سركشي كاانعجام          | .// | ہرات کی طرف مہم            | 11           | حضرت عبدالله بن مسعوًّد کی و فات |
| 11     | باغيان جواب             | "   | ابن عامر کی وسیع فتوحات    | <b>P</b> 179 | حضرت ابوذ رینانثنا کی و فات      |
| "      | اسلامی دور کی اہمیت     | 11  | فنقوحات كاشكر              | 11           | سوارون کی آمد                    |
| 11     | قریش کی فضیلت<br>م      |     | نیشا پورے احرام یا ندھنا   | //           | وفات کی خبر                      |
| P41    | خانہ جنگی سے نجات       | ۲۵۲ | وتثمن کی فو جوں کا اجتماع  |              | حضرت ابن مسعوُّ د کا قول         |
| " //   | قريش برفضل البي         | 11. | ایک حاکم کی ضرورت          | 11           | للمتنفين وتدفين                  |
| 11     | خدا کے انعامات          | 11  | قيس اورابن خازم            | //           | والهبى                           |
| "      | د ین اسلام کی حفاظت     | 11  | ابن خازم کی جنگی تدبیر     | ۳۵۰          | چودهسوار                         |
| . //   | بدرین بستی              | 11  | شعابه بردارفوج             | 11           | حضرت ابوذ رمنانثة كاحال          |
| 11     | اسلام کے احسانات        | 11  | وتثمن كوشكست               | 11           | لتجهيز وتكفين                    |
| 144    | بروں کی رسوائی          |     | اسیران جنگ                 | 11           | مشك كى خوشبو سے استقبال          |
| 11     | جانے کی اجازت           | 11  | خراسان پرمستقل حکومت       |              | تا <u>فل</u> ے کی روائگی         |
| 11     | ووبإره فصيحت            | 11  | قيس بن الهيثم كوروا ندكرنا | 1201         | اسائے گرا می                     |
| 11     | سازشوں کی ناکامی        | 11  | ابن خازم کی فتح            |              | باب۱۹                            |
| mym    | مفسدوں کے بارے میں رائے | 11  | اہل خراسان ہے جنگ          | rar          | فتوح تركستان                     |
| 11     | جزيره كي طرف روائكي     |     | <u>٣٣ ھے</u> کے دا تعات    | 11           | حاكم مروكا قاصد                  |
| 17     | خالد کی تنبیبه          | 11  | اہل خراسان کی عہد شکنی     |              | حائم مروكا خط                    |
| 11     | مفسدول كومدايت          | 11  | محفل كاوا قعه              |              | شرائطك                           |
| 11     | معافی کی درخواست        | 11  | سخاوت پر گفتگو             | 202          | خط کا جواب                       |
| m46    | قبول توبه               | 11  | ابن خنیس کی گفتگو          | 11           | شرا ئط کی اطاعت                  |
| "      | اشترکی واپسی            | 11  | لوگول کی سخت کلامی         | 11.          | شرا ئط کی منظوری                 |
|        |                         |     |                            | <u></u>      |                                  |

| فنوعات | فهرست موف                 |            |                              |         | تاریخ طبری جلدسوم: حصدا قال |
|--------|---------------------------|------------|------------------------------|---------|-----------------------------|
| 11     | مخالفون كااجتماع          | <b>249</b> | ية چيں افراد                 | رر کا   | سعيد بن العاص كاتقر ر       |
| //     | ایرانی علاقوں کے حکام     | "          | نمرت عثمان مخالثتنز كواطلاع  | 2 //    | وليد كي طلى                 |
| 11     | سازش كا آغاز              | 11         | ليم بن جبليه                 | 6 11    | منبر کودهو نا               |
| r20    | سرغنه کی گرفتاری          | 11         | لیم کی گرفتاری               | 6 11    | وليدى منتقلي                |
| 11     | حلا دطنوں کو دعوت شرکت    | 1          | ن سوداء کی آمد               | II // · | کوڑے مارنے کا فیصلہ         |
| 11     | اشتری پیش قدی             |            | ں کی فتنے انگیزی             | 71 740  | محفل آرائی                  |
| 11     | دیگرافرادکی پیروی         |            | مران کوسر ا                  | 7 //    | اشتر کی مخالفت              |
| .11    | عبدالرحمٰن كاتعاقب        | PZ+        | امر بن عبدالقيس              | 6 11    | كونة ال كى ملامت            |
| 11     | سعیدے خلاف ہنگامہ         | 11         | بن عامر کی آ بد              | 11      | کونوال کوز دوکوب            |
| 11     | مخالف جماعت کی تشکیل      | 11         | امر ہے سوالات                | 11      | بغاوت كا آغاز               |
| P24    | بغاوت کی مذمت             | "          | مامر کی جلاوطنی              | 11      | مخالفین کی جلاوطنی          |
| "      | كاميا بي كايقين           | 11         | س کےخلاف چغل خوری            | 1 1244  | واقعه کی مزیر تفصیل         |
| //     | سعيد ہے ملاقات            | 121        | عامر کی عجیب عادات           | 11      | اميرمعاوية كي تفتكو         |
| //     | سعيدي نصيحت               | 11         | تبعو لے الزا ہات             |         | ابوسفيان كى تعريف           |
| "      | غلام كافتل                | 11         | الزامات كى ترويد             | 11      | صعصعه کی تر دید             |
| "      | تبديلي كامطالبه           | 11         | وطن جانے سے اٹکار            | 11      | اصول زندگی                  |
| 122    | حضرت ابوموی می شد کا تقرر | 11         | ز مدواستغناء                 |         | قطع كلام                    |
| "      | ا آپکآم                   | 727        | اہل کوفہ سے گفتگو            |         | معاوبيك تقربر               |
| 11     | اطاعت کااقرار             | //         | معصيت كى ندمت                | "       | افتراق كاليهلو              |
| 11     | مخالف نما کنده کی روانگی  | 11         | نفيحت كااثر                  | "       | التحادكي تلقين              |
| 11     |                           | //         | جماعت ہے وفاداری             | 11      | صعصعه کی گستاخی             |
| . //   | , - ,                     | 11         | امیر معاڈ بیکی تعری <u>ف</u> | 11      | اميرمعادٌ ميكي مدافعت       |
| M21    |                           | //         | مختلف شهر بون كاحال          | 11      | نیکی کی نصیحت               |
| 11     | ۴ مشوره طبی<br>           | 21         | ال کوفیه و بصره کی خامیاں    | MAY     | انافرمانی کی ندمت           |
| "      | 1 1                       | "          | مصروشام کے ہاشندے            | 11      | اميرمعا وية پرجمله          |
| 11     | /                         | //         | متفرق واقتعات                | "       | محضرت عثمان بناتثنة كوخط    |
| //     | عظيم إفراد كافقدان        |            | باب٢٠                        | 11      | کوفه کی طرف دایسی           |
| //     | ۳۰ حکام کی ذمه داری       | 24         | ٣٣ هير ڪ واقعات              | //      | محمص بمجوانا                |

|            |                                    |                                  | ·                                                      |
|------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| عات        | فهرست موضو                         | ra                               | تاریخ طبری جلدسوم: حصها لاّل                           |
| 1          | ر حضرت عثمان منافشهٔ کامدایت نامه  | رر نااتفاتی کے نتائج             | مال کی انسداد                                          |
| 1          | ر عوام کا تا ژ                     |                                  |                                                        |
| 11         | را حکام ہے مشورہ                   |                                  |                                                        |
| 1          | ٣٨ بينياد خبرين                    |                                  | امراء کے نام                                           |
| <i>Γ</i> Λ | رر افواہوں پرسزا کی تجویز ۹        |                                  | این علاقے کے ذمہ دار                                   |
| 11         | رر حقوق وفرائض كاتوازن             | 1 1                              | ن چې مات کا د سوند<br>و چې مهموں میں مشغول             |
| 11         | رر شام کے پرامن حالات              |                                  | و بن العاص کی نکته چینی<br>عمر و بن العاص کی نکته چینی |
| 11         | رر عمرو بن العاص کی نکتہ چینی      | ۳۸۰ کنته چینوں کی ندمت           | مروبی می کا تو جیهه                                    |
| 11         | رر زم سلوک کی ہدایت                | رر حضرت عمر رخالتند كا تشدد      | تشدوکی ہدایت<br>تشدوکی ہدایت                           |
| "          | ۳۸۵ نتنه ونسادکی پیش گوئی          | رر زی کانتیجہ                    | سعید کے خلاف بغاوت<br>سعید کے خلاف بغاوت               |
| ٣9٠        | رر آئنده خلیفه کا تذکره            | رر حسن سلوک کاوعدہ               | اشتری دهمکی                                            |
| 11         | رر خلاف تو قع                      | رر مردان کی وسکی                 | سازش كااۋە                                             |
| "          | رر معاویه کی طرف اشاره             | رر بدری صحابه رشختهٔ کی وفات     | تقين واقعه                                             |
| 11         | ۳۸۶ معاویه کی روانگی               | رر ٢٥ هي كواقعات                 | عفرت حذيفه رافته: كي پيش كوئي                          |
| 791        | رر اسلامی طریقدانتخاب              | ۳۸۱ انال سباک خفیة تحریک         | مستقبل كاواقعه                                         |
| 11         | رد رئيسانەنظام                     | رر نزول عیسیٰ کی مخالفت          | حضرت ابومویٰ کا تقرر                                   |
| 11         | رر تعاون کی نصیحت                  | الرا المعتدكا مسئله              | باغی کانل<br>باغی کانل                                 |
| 11         | رر تقریر پرتقید                    | رر وصي پيغير                     | ب ن ب<br>سعید کے خلاف سازش                             |
| 11         | را دوسری روایت                     | رر خلافت عثان بخالتنهٔ کی مخالفت | مطالبه کی منظوری                                       |
| //         | رر حضرت معاویه مِنافِینه کی تقر می | رر فنداگیزتر یک                  | عزم جہاد                                               |
| ۳۹۲        | ۳۸۷ آئنده خلیفه کی افواه           | ۳۸۲ تحریری پر د پیگنده           | ا جهادی ترغیب<br>اجهادی ترغیب                          |
| "          | رر حضرت على مِنْ تُنْهُ: كااعتراض  | رر خفیها نظامات                  | مخالفت میں شدت                                         |
| "          | رر حضرت عثان معاشرُ: كاجواب        | رر نفیه نشر دا شاعت              | حضرت على مناتقة كي تصيحت                               |
| 11         | رر صارحی                           | رر حضرت عثمان كواطلاع            | فضيلت كالقرار                                          |
| "          | رر شكايت كاازاله                   | رر تحقیقاتی افسر                 | تد برکی ہدایت                                          |
| //         | رر امیرمعاوّی پیش ش                | رر تىلى بخش حالات                | اردعت وسنت میں امنیاز<br>الدعت وسنت میں امنیاز         |
| "          | ۳۸۸ حضرت عثمان بناتشنه کاانکار     | ۳۸۳ حضرت عمار بناتشو کی تبدیلی   | بدترين حاكم كى ملامت                                   |
| -qp-       | رر فوجی امدادے انکار               | رر مصرے مخالف افراد              | اظالم حاتم كاانجام                                     |
|            |                                    |                                  |                                                        |

| .موصوعات<br> |                                  |        |                              |      |                               |
|--------------|----------------------------------|--------|------------------------------|------|-------------------------------|
| //           | حضرت عثمان بخائفة برستك باري     | 11     | المعبدالله بن سباكي شركت     | ۳۹۳  | الله پرمجروسه                 |
| 11           | تين مدنى حضرات                   | 11     | المل كوفه كا قافله           | 11   | سازش کی نا کامی               |
| ,,           | باغيول كے خالفين                 |        | کوفی سردار                   | 11   | كوفيه مين شورش                |
| 11           | صحابه کی عیادت                   |        | بھر ہ کے مرغنہ               | 11   | سعيدكى مخالفت                 |
| ~. ~         | مجدئے قریب ہنگامہ                |        | مختلف خیالات کے ٹروہ         | 11   | سعيد كااخراج                  |
| ,,           | حضرت عثمان بور نفئة كي آمد       |        | باغیوں کے مراکز              | 11   | مدينه <u>سينچ</u> نه کي سازش  |
|              | آپ کی ہے ہوش                     |        | الل مدينة ہے انديشہ          | m9/r | تحقيقاتى افسر                 |
| 11           | امامت ممنوع                      |        | سرکردہ حضرات ہے ملا قات      | 11   | اصل حقيقت كااظهار             |
| "            | باغيول كي امامت                  |        | اپنے امیدوارول سے ملاقات     | 11   | مخالفوں پررائے زنی            |
| ///          | فخل وغارت                        |        | حضرت على بغنا تتنزيت ملا قات | "    | ابم اجتماع                    |
| 1,           | بلوا ئيول كى ملا قات             |        | العنتى افراد                 | 11   | بغاوت کی سزا                  |
| ۱۸۰۷۸        | سورهٔ یونس کی آیت                | 11     | حضرت طلحه مهالتن كي تفتكو    | ۳۹۵  | حصرت عمر بعناتتنا كاتول       |
| "            | محفوظ جيرا كامول مراعتراض        | 11     | حضرت زبير بن لثن كاا نكار    | 11   | حصرت عثان بطاقتا كي معاني     |
| "            | حضرت عثان بناشن كاجواب           |        | ا جا تک محاصره               | 11   | اعتراضات کے جوابات            |
| 11           | شرا ئط کی یا بندی                |        | واپس آنے کی وجہ              |      | محفوظ چراگاه                  |
| //           | عطیات الل مدینه کی بندش          |        | ايك بى شم كاجواب             | 11   | مال کی کی<br>تا               |
| r+0          | حضرت عثمان مِنالتَّنُهُ كَا خطبه |        | گفتگوکی آ زادی               |      | ندوین قرآن<br>س               |
| 11           | عطیات کے بارے میں حکم            |        | امداد کے لیے قطوط            | 11   | تحكم كامعامله                 |
| //           | قاصد کی گرفتاری                  |        | امو، خلافت کی انجام دہی      | ۳۹۲  | نوعمر حکام پراعتر اض<br>-     |
| //           | مر بمبر فحط                      | 1      | ناجائز مطالبات               |      | صلەرتى پراعتراض كاجواب<br>    |
| 11           | تفرت علیٰ ہے شکایت               | 11     | جنگ احزاب كانمونه            | 11   | قو می مال کی حفاظت            |
| //           | نط لکھنے ہے انکار                | 11     | امدادی فوجیس                 |      | دیانت داری<br>مورس دهها       |
| ۲۰۰۱         | على خ <u>ط</u>                   | 11     | متاز صحابه کی خدمات          | 11   | راغنی کی منتقلی<br>دنه سرسسته |
| 11           | اشائستدروايت                     | : //   | تابعين کی خدمات              |      | راضى كى منصفانة تقسيم         |
| 11           | ا<br>امروین العاص کی معزولی      | "      | ير جوش تقرير                 | ı    | رم سلوک<br>بر به              |
| 11           | مروین العاص کے اعتر اضات         | 11.    | ابل بھر ہ کی خدمات           | 1    | عاجیوں کے جھیں میں            |
| 11           | مروبن العاص كا كارنامه           | F 1947 | شام کے کارکن                 |      | پارسرداروں کی قیادت<br>خ      |
| 11           | ورفاروتی کے حاکم                 | ) //   | حضرت عثمان کی تقریر          | //   | عیوں کے سر دار                |
|              | <u> </u>                         |        |                              |      |                               |

| 11   | حفنرت عثمان مثاثثة كى افسر دگى | 11  | حضرت علی مِناتَمَة کی واپسی  | 11     | نرمی کا نتیجه                    |
|------|--------------------------------|-----|------------------------------|--------|----------------------------------|
| "    | حصرت على رمى تتينا كى گفتگو    | 11  | مروان کامشور ہ               | 14-7   | دورجابلیت کا تذکره               |
| 11   | مروان کی بات پڑمل              | 11  | حضرت عثمان دخانتنة كااعلان   | 11     | مروان کی ملامت                   |
| 11   | خطيه مين بنگامه                | //  | عمرو بن العاص كي مخالفت      | 11     | مخالفانه پروپیگنژه               |
| MZ   | آيت کی تلاوت                   | MIT | حضرت عثمان جنائفة كأتوبه     |        | فلسطين ميس قيام                  |
| . 11 | حضرت على مِنْ تَثِينَ كوملامت  | 11  | فلسطين ميس تيام              | 11     | شہادت کی خبر                     |
|      | بابا                           | 11  | اعلانييا ظبهار كامشوره       | 11     | مخالفت كااقرار                   |
| MIA  | حضرت عثمان رهى نثينة كى شهاوت  | //  | حضرت عثان مخانثن كالمشوره    | r*A    | مخالفت کی وجبہ                   |
| "    | تحتم كى مخالفت                 | 11  | حضرت عثمان رخالتنو كاخطبه    | 11     | بيوی کوطلاق                      |
| 11   | لوگول کی گستا خیاں             |     | توبيدواستغفار                | 11     | مصر کے مخالفین<br>سیر            |
| 11   | جبله کی بدکلامی                | 11  | معز زافرا د کودعوت           | 11     | مصریوں کی روانتمی                |
| "//  | حکام پراعتراض                  | ۳۱۳ | رنت آميز تقرير               | 11     | أصل مقصد                         |
| ۱۹۱۳ | عمروبن العاص كااعتراض          | 11  | مردان کی مداخلت              |        | حضرت عثان بنائتية كواطلاع        |
| "    | حصرت عثان رمخافتنا کی تو به    | //  | حضرت نا ئلەكى مخالفت         | 11     | فسادی پیش محو کی                 |
| 11   | جھجا غفاری کی گستاخی           | 11  | أبالجم سخت كلامي             | ۹ ۱۳۰۹ | فتل كااراده                      |
| 11   | عصائے نبوی کوتو ڑنا            | 11  | مروان كاغلط مشوره            | 11     | بلوائيوں كا قاصد                 |
| 11   | غفاری کی بری حرکت              | ለነስ | لوگوں کا اجتماع              | 11     | وا پس جمجوانے کی کوشش            |
| 11   | صحابہ کے نام خطوط              | 11  | لتجمع كااخراج                |        | حضرت على مخالفتنا كاجواب         |
| 144  | جعلى خط كامضمون                | 11  | حضرت على وفاتتنا كاغتيض وغضب |        | صحابه کا وفد                     |
| 11   | قاصدے یو چھ کچھ                | 11  | حضرت نائله كامشوره           | 11     | حضرت معدوعمار بناتيا             |
| 11   | قاصد کی تلاشی                  | //  | حضرت على مُخاتِثُهُ كا الكار | ٠١٠    | خليفه كاتفرر                     |
| 11   | باغیوں کی واپسی<br>            | Ma  | رفت آميز خطبه                | 11     | ا کثیر کی مخبری                  |
| "    | تعتل كالحكم                    | 11  | عاجز انددرخواست              | 11     | جضرت عمار مِناتُتُهُ: كاا نكار ` |
| 11   | جعلی کارروائی                  | 11  | رائے میں تبدیلی              | 11     | اہل مصر کی واپسی                 |
| ١٢٢  | امير معاويه بخالفة كوخط        | //  | مروان كاغلط طريقه            | //     | مہاجرشر کائے وفید                |
| //   | ديكر حكام كوخطوط               | i . | حضرت على مخاتثنة كااستفسار   | //     | انصار کاوفد                      |
| 11   | فوری امداد کی ضرورت            | 11  | مروان کے زیراثر              | ריוו   | محمد بن مسلمہ کی گفتگو<br>سرین   |
| . // | يزيد بن اسد کی فوج             | MIA | صاف!نكار                     | 11     | ابل مصر كوفصيحت                  |
| 1    |                                | l   |                              |        | A                                |

| وعات<br>=== | فهرست موخ                                                                                                        |           |                                    |      | تاریخ طبری جلدسوم: حصداق ل  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|------|-----------------------------|
| 11          | م كا جواب                                                                                                        | ال الزا   | ر بن ابی بکر کی آ ۵                | 3 11 | بصره کی امدادی فوج          |
| 11          | رفشنى كاالزام                                                                                                    |           | هرت عثمان رخی تنزیت کستاخی         |      |                             |
| //          | ن خط کا ذکر                                                                                                      | را جعا    | پ کی شہاوت                         | ī // | ابل مصر کا قافلیہ           |
| 11          | زول کرنے کا فیصلہ                                                                                                | <i>//</i> | غیوں کے سردار                      | Ų // | حضرت عثان وفاشئة كے نام خط  |
| //          | نرت عثان رنائتنا كاخطبه                                                                                          |           | ئند و کے خطرات                     | 1 // | وین کے لیے جنگ              |
| 7           | يدون عادور                                                                                                       |           | تفرت عثان معاشة كونفيحت            | 7 // | توبه کی دعوت                |
| 11          | قعات كالعاده                                                                                                     |           | پ کی رضامندی                       |      | حضرت على بن التنزية استمداد |
| 11          | نزولی یاقتل                                                                                                      | , I       | پی شد                              |      | ابفاء پراصرار               |
| 11          |                                                                                                                  | 11 //     | نير بن مسلمه كاا فكار              |      | مروان كامشوره               |
| 11          | انہ جنگی سے نفرت                                                                                                 |           | بعلى خط كاانكشاف                   | 1    | معاہدہ کی پابندی            |
| سهسهم       | ر بن مسلمه کاانکار<br>ا                                                                                          |           | جعلی خط کے احکام                   |      | وعده فتكنى كالزام           |
| //          | ھرت سعد رخیاتین کی ملا قات                                                                                       | 1         | نط کار د <sup>عم</sup> ل           |      | ايفائے عہد کاعز مسیم        |
| "           | ظیمار بریت                                                                                                       |           | حضرت علی بناختهٔ کا دعده           |      | حضرت على معاتفته كاخطاب     |
| "           | نضرت علی مِناتِقَة ہے ملاقات                                                                                     |           | حضرت عثمان وفالقنة سے گفتگو        |      | عملی اقدام کی ضرورت         |
| "           | نفاظت کاسوال<br>سر :                                                                                             | 1 :       | حلفيدا تكار                        | l i  | مهلت کی درخواست             |
| //          | نهادت کی خبر<br>ادار سر سر سر می ادار در ادار می |           | باغيوں كى باريابى                  |      | تین دن کی مہلت              |
| umu         | ہل مصرکی آ مدکی اطلاع<br>ا                                                                                       |           | ابن سعد کی ہدا عمالیوں کا ذکر<br>- |      | جنگ کی تیاری                |
| //          | عبدالله بن سعد کی روانگی                                                                                         |           | بدعات كالتذكره                     |      | خلاف ورزى كاالزام           |
| 11          | ابن افي حذيفه كاقبضه مصر                                                                                         | 1 1       | دو مخصول کی صانت<br>سر             |      | جعلی خط کا حوالہ            |
| //          | ابل مصر کا محاصر ہ<br>قتاریہ د                                                                                   | 1 1       | خط کا انگشاف<br>ما                 | "    | حصرت عثمان مثافته: كاا نكار |
| "           | قتل کامنصوبہ<br>دار بھ                                                                                           | 11        | لاعلمى كا اظهار                    | 11   | حکام کی معزولی کامطالبه     |
| 770         | طلحه کا حکم<br>تق سر مد تحکم                                                                                     |           | معزونی کامطالبه                    | "    | مطالبه مانے ہے انکار        |
| - 1         | قل کے بارے میں حکم<br>عدنہ ہ                                                                                     | 1 1       | شوراور ہنگامہ                      | "    | باغيوں کی دھمکی             |
|             | عینی شامد<br>میستی شامد                                                                                          | 1 I       | آپ کی شہادت                        | "    | گھرکامحاصرہ                 |
| "           | مروان کے غلام کا بیان<br>خانہ جنگی کا آغاز                                                                       |           | واپسی کی د جوہات<br>دما            |      | اشتر کی طلبی                |
| 11          | حانهٔ بی ۱۵عار<br>دروازون کوآگ                                                                                   | } I       | جعلی خط کامعامله                   | // . | باغیوں کےمطالبات            |
| "           | دروارون وا ت<br>  قسمت برصبر                                                                                     |           |                                    | rr4  | حضرت عثان مخالتن کا جواب    |
| ′′          | المت رئيبر                                                                                                       |           | ظلم كاالزام                        | //   | تل ئے خطرناک نتائج          |
|             |                                                                                                                  |           | -                                  |      |                             |

|     |             |                                                 |                                                         |           | ارن جری جگر و ا                        |
|-----|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|
|     | 11          | 2,700 //                                        | 1 142 2 10 40/                                          | سامها حقة | دومرابيان ۲                            |
|     | 11          | رم دوسر مے خص کی دایسی                          | ون افراد                                                |           | 7.7                                    |
|     | 11          | رر تيسر فيخص كالوث جانا                         |                                                         |           |                                        |
|     | 11          | رر عبدالله بن سلام کی نصیحت                     | 1 2.                                                    |           | مروان کی جنگ                           |
|     | 11          | £021 11                                         | . I                                                     |           |                                        |
|     | ۷۳۷         | ۳۲ محمد بن انی بکر کی واپسی                     |                                                         | 1         | مروان کارشی ہونا                       |
|     | 11          | رر قاتلين کي آخري کوشش                          |                                                         |           | نيار كا <sup>قتل</sup>                 |
|     | 11          | رر خلیفه سوم کی شهادت                           |                                                         |           | ا قصاص کا مطالبه                       |
|     | 11          | رر غلام کی فدا کاری                             | نشيني<br>اند بيني                                       |           | مین مان که جنگ<br>محمسان کی جنگ        |
|     | //          | رر كوث مار                                      | يرامج كاتقرر                                            | a         |                                        |
|     | 11          | מישו שות שלת                                    | يرن<br>عرت زبير رخاتمة كومدايات                         |           | ہیں اوروں ، ارار<br>گھر کے اندر جنگ    |
|     | <b>ሶ</b> ሶሌ | رر بیت المال پر قبضه                            | يت كى تلاوت                                             |           | آ خری گفتگو<br>آ خری گفتگو             |
|     | 11          | رر غم اورخوشی                                   | يك كي تصيحت                                             |           | مسجد نبوی کی توسیع کا ذکر              |
|     | //          | رر حضرت زبير رفافته كااظهارافسوس                | نقای جذبہ                                               | 1         | جد بول ی و طی و در<br>بے اثر نصیحت     |
|     | 11          | رر حضرت على بخاتنة كي ندمت                      | غالفت كاانديشه                                          | 1         | 1                                      |
|     | "           | رر حضرت سعد روانتی کی بدد عا                    | گھر کے دروازے ہر جنگ                                    | .i        | سچاخواب<br>محمہ بن ابی بمر کی ہدتمیز ی |
|     | //          | ۱۹۳۲ مغیره کامشوره                              | الرئے کی ممانعت<br>اڑنے کی ممانعت                       |           | خربن اې برن بديرن<br>خونی قاش          |
|     | 774         | رر جنگ کی ممانعت                                | ر من اخس                                                |           |                                        |
|     | <i>ii</i>   | ال تست رمبر                                     | بیره دی.<br>حلاوت قر آن                                 |           | قاتلوں کی آمد<br>اخبہ ہوا مصن          |
|     | ,,          | رر قرآن کی تلاوت                                | مراوت کران<br>آتش زدگی                                  |           | خون آلود مصحف<br>دور ما ایران          |
|     | .,,         | ربر المال كي حفاظت<br>بيت المال كي حفاظت        | ا کردون<br>حطرت عبداللہ بن زبیر مٹالٹھ <sup>یا</sup> کی |           | حضرت نا کله کا نوحه<br>اید ندیر ن      |
|     | ,,          | جيد بن ابي بحرى مناخي                           | •                                                       |           | آ خری خطبه<br>دوری هد                  |
| ,   | ,,          | رر نایاک عمله                                   | حرای <b>ت</b><br>نماز اور تلاوت                         |           | اشحاد کی تصبحت<br>ت                    |
| ,   | ,           | رر آپ ک شد<br>رر آپ کی شہادت                    | ماراورماوت<br>حضرت ابوہرریہ رخاتھن کی حمایت             | "         | التسمت برصبر وشكر                      |
| يهم |             | رر ابت المبال كولوشا<br>رر بيت المبال كولوشا    |                                                         |           | اتل مدینه کوالوداغ<br>در بحد           |
|     |             | ام ء                                            | مروان کامقابلیہ<br>منہ یہ خنر کر ہیں۔                   | "         | واپس جانے کا حکم                       |
| 1   |             | '                                               | مغیره بن احنس کی شهادت<br>اس مد سر ا                    | "         | امدادی نوجوں کی اطلاع<br>:             |
| "   |             | رر نازیباالفاظ<br>۲۳۲ محمر بن الی بکر کی بدکلای | گھر میں گھسٹا                                           | //        | ا پانی بند                             |
|     |             | ויין ענטוט גפאמוט                               | اپنے موقف پر اصرار                                      | ואא       | اسنگ باری                              |
|     |             |                                                 |                                                         |           |                                        |

| 4.4 | مخالفت کی وجو ہات                 | 11   | مختلف شهرول مين آبادي            |      | شباوت كامز يدحال             |
|-----|-----------------------------------|------|----------------------------------|------|------------------------------|
| 11  | ضالي بن حارث كاوا قعه             | //   | مج كالتزام                       | 11   | دوسری روایت                  |
| 11  | مخالفون كاانجام                   | 11   | كمزورول كى حمايت                 | rai  | يد بخت قاتل                  |
| 11  | مميل کې په نيتی                   | 11   | مال ودولت كی فراوانی             | 11   | ڪيبي کافعل بد                |
| 11  | وشمن كومعاني                      | 11   | ابن سبا كافتنه                   | 11   | نيز كو حملے                  |
| W41 | عهد حجاج كأواقعه                  | 11   | لہوولعب سے دلچیسی                | 11   | مروان پرحمله                 |
| 11  | عمير بن ضائي كاقتل                | רכיי | کبوتر بازی کی ممانعت             | 11   | شباوت كادن                   |
| "   | دوسري ِروايت                      | 11   | نثانه بازی پرسزا                 | 11   | نهران اصحی                   |
| "   | عميراور تميل                      | ji.  | دوسرےشہرون پر برےاثرات           | 11   | فو جی امداد کی خبریں         |
| 744 | محميل کی شفتگو                    | 11   | حضرت عثان بعالقنه كالمختي        | rar  | محاصرہ کے دفت تقریر          |
| 11  | عباس بن ربيعه كوا نعام            | 11   | جلاوطنی پراعترا <sup>ض</sup>     | 11   | باغيول سے سوالات             |
| 11  | سخاوت اورمروت                     | raz  | آ پ کا جواب                      | 11   | خلافت كاذكر                  |
| 11  | حضرت طلحه مخالتين ہے درخواست      | 11   | احتياط کې مدايت                  | 11   | گذشته کارنامے                |
| 11  | اراضي كى فروخت                    | 11   | ابن الى حذيف ك بارے ميں سوال     | 11   | قمل کے مشخق افراد            |
| M44 | اميرانج كاتقرر                    | 11   | حضرت عثمان مناتثنة کے بروردہ     | 11   | تمثل کے برے نتائج            |
| 11  | محاصره کی مدت                     | 11   | حضرت عثان رمن شنت ناراضكي        |      | باغيول كاجواب                |
| 11  | حضرت على رمانتية كاخلوص           | 11   | مخالفت کی وجبہ                   | ಗಾಗ  | كارنامون كااعتراف            |
| //  | حضرت على وخلاتنية كے خلاف تحققتگو | 11   | غضب اورطمع                       | 11   | حق وصدافت كادعوى             |
| "   | حضرت علی و خالتند کی شکایات       | ಗಾಗ  | نرى كانتيجه                      | 11   | تحتل کی دوسری صورتوں کا ذکر  |
| 11. | بيجالزام                          | 11   | بزرگوں کی تعظیم                  | 11   | ظلم وبعناوت كاالزام          |
| ארא | خالد بن العاص کے نام پیغام        | 11   | حضرت عباس مغافثة كااحترام        |      | باب۲۲                        |
| 11  | مخالفت ہے خوف                     | 11   | نفیحت کی درخواست                 |      | هضرت عثمان بفاشینه کی سیرت و |
| 11  | حضرت ابن عباس بلوسية كالحج        | 11   | حصرت عباس مِناغَةُ: كي نفيحت     | rar  | خصاكل                        |
| 11  | خون كالزوم                        | 11   | نرم غذا                          | 11   | ہاہرجانے کی ممانعت           |
| 11  | اميرالحج كاتقرر                   | 44   | حضرت عمر مِنالقُنَّةِ كَي عَدْ ا |      | اونٹ سے مشابہت               |
| 642 | حضرت عائشه بنسنيات گفتگو          | 11   | نرم کھانے کی عادت                | 11   | میبلی تمزوری                 |
| "   | حفزت ابن نحباس بليسينا كاجواب     | 11   | حضرت عثان مغالتنو كى اصلاحات     | 11   | قریش کے لیے بندش             |
| 11  | عام سلمانوں کے نام خط             |      | اہم ہاتوں ہے آگاہی               | ಗಾವಿ | جباد نبوی ترقیقه کی ابمیت    |
|     |                                   |      |                                  |      |                              |

| 11  | شہید نلاموں کے نام                      | 11          | حق وصداقت کی دعوت               |     | آيات ڪاشداال             |
|-----|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----|--------------------------|
| "   | غسل کے بغیر مد فین                      | 11          | ايفائے عہد کا حکم               | 11  | التحاد كى تلقين          |
| 11  | حضرت شعمی کی روایت                      |             | معذرت خوابي                     | W44 | اطاعت كاتتكم             |
| 727 | تاریخ شهادت                             |             | تؤبيرواستغفار                   | 11  | افواہوں سے پر ہیز        |
| "   | المع من المايت                          |             | امت کی خیرخواہی                 |     | غداری کی مذمت            |
| "   | <u>ه ۳۵ س</u> ی روایت                   | //          | تأمه عثان سانا                  | //  | تقوى اوراطاعت            |
| "   | ديگرروايات .                            | 11          | جے سے واپسی                     | 11  | حکام کی اطاعت            |
| "   | شهادت كاوقت                             |             | باب۲۳                           | 447 | خلافت كاوعده             |
| r44 | جعد کی صبح                              | 12Y         | حضرت عثان رخائفنة كي مد فين     | //  | بيعت کی اہميت            |
| "   | ایام تشریق کی روایت                     |             | تدفين ميں رکاوٹ                 |     | امن دانتحاد کی ضرورت     |
| 11  | حضرت عثمان وخالفتا كي عمر شريف          |             | حضرت علی رخانشیز کی رکاوٹ       | 11  | بالهمى اختلاف كاانجام بد |
| "   | عمر میں اختلاف                          |             | قبرستان مين توسيع               | ۸۲۳ | ناا تفاقی کی ندمت        |
| "   | حفنرت عثان مِنْ تَمَنَّهُ كا حليه مبارك | 11          | تدفين كاحال                     |     | مخالفت كاحشر             |
| 11  | مشهورروايت                              |             | مەفن پراختلا <b>ف</b>           | 11  | فتنه پردازی              |
| ۳۷۸ | امام زہری کی روایت                      |             | نماز جنازه کاامام               | 11  | معاہدہ کی پابندی         |
| "   | أجرت واسلام                             |             | تدفين مين تاخير                 | .11 | جائز مطالبات کی حمایت    |
| "   | حضرت عثمان رخالتنه كي كيفيت ونسب        | 11          | جناز داٹھانے میں رکاوٹ          | 11  | قومی مال کی حفاظت        |
| "   | حضرت عبدالله وخاتثنة                    |             | بقيع ميں تدفين                  | 644 | بزرگوں ہے مشورہ          |
| "   | نسبنامه                                 | 11          | جنازه کے شرکاء                  | //  | مشوره رغمل               |
| 7Z9 | ابل وعيال                               | 11          | يجيرلو كول كى مخالفت            |     | مخالفوں کےمظالم کا ذکر   |
| "   | حضرت فاخته                              | ۳۷۲         | تدفين ميں مزاحمت                | ".  | باغيون كامطالبه          |
| "   | حضرت فاطمه                              | //          | بے حرمتی کا ارادہ               | 11  | اعلانِ بریت              |
| "   | حضرت المبنين                            | 11          | ته فین می <i>ن مجلت</i>         |     | قصاص كامعامله            |
| 11  | حضرت رمله                               | "           | حضرت نائله بنتينيك كأبيغام      | 84. | وست برداری سے انکار      |
| 11  | حضرت نائلہ                              | . //        | رات کومد فین                    | 11: | اعلانِ بريت كاجواب       |
| "   | ويكرأوا إو                              | //          | غلامول کی تدفین                 | 11  | اللّٰد كي رضا جو ئي      |
| 11  | آخری ازواج                              | M23         | مزارعثان مئ تَمَنَّ کقریب تدفین | 11  | عبد شکنی کی ندمت         |
| ۴۸۰ | حصرت عثمان مخالفتنائے حکام وعمال        | 11          | دوایاشون کاحشر                  | //  | خوں ریزی ہے پر ہیز       |
| L   |                                         | <del></del> | <u> </u>                        |     |                          |

| رضوعات<br><del></del> | فهرست م                           |                           |     | تارخ طبری جلدسوم: حصدا وّ ل     |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------|
| 11                    | المحضرت حسان وفاضحنا كيمراثي      | آخری خطبه                 | 11  | ملاقة عراق کے حکام              |
| //                    | رر پېلامرثيه                      | تقوئ اورا تحادكي لقين     | 11  | حاكم معر                        |
| 11                    | ۴۸ دومرامرثیه                     | - I i                     | 11  | علاقه شام کے حکام               |
| 11                    | رر حفزت کعب رضاتهٔ کامر ثیه       |                           | //  | عراق واران کے حکام              |
| m/ m                  | رر حفزت حسان بخافقهٔ کاتیسرامرثیه |                           | የአ፣ | حضرت عثان رمل تعند كمشهور خطبات |
| 11                    | رر اہل شام کی حمایت               |                           | 11  | پېلاخطىپە<br>سىرەر              |
| //                    | ا ۴۸ حباب بن یز بد کا مرثیه       | شبادت عثان رضاشن پر مراثی | "   | د نیا کی شش                     |
|                       |                                   |                           |     |                                 |

### بابا

### سلطنت كسري كاخاتمه

محمہ طلحہ عمر و سعیداور مہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد نے مدائن میں قیام کیا تواس کے بعدانہوں نے اہل مجم کے تعاقب میں (فوجی دیتے) روانہ کیے بیلوگ تعاقب کرتے ہوئے نہروان تک پہنچ گئے پھروہ سب واپس آ گئے ۔مشرکین حلوان کی طرف چلے گئے تھے حضرت سعد ٹنے خس نکالنے کے بعد مال غنیمت کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اس وقت کوئی مسلمان سواری کے بغیر نہیں تھااس لیے ہرسوار کو بارہ ہزار کی رقم ملی ۔ مدائن میں (مسلمانوں) و ) بہت سے سواری کے جانور ملے۔

حضرت سعد بنی تین نے مدائن کے گھر والوں کو بھی مسلمانوں میں تقسیم کرویا تھا اور وہ ان گھروں میں رہنے گئے تھے۔عمرو بن عمروالمزنی مال غنیمت کو جمع کرنے اور ان پر قبضہ کرنے کے ذیمددار تھے اس کی تقسیم سلمان بن رہیعہ نے کی۔مدائن کی فتح کا واقعہ ماہ صفر الاجے میں ہوا۔

### ایوان کسری میں نماز:

جب حضرت سعد بنی تخذیدائن میں آئے تو وہ کمل فریفیہ نماز اداکرنے لگے تھے ادر روزے رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ ایوان کسریٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں'اے عیدگاہ بھی بنا دیا گیا اور دہاں ایک منبر بھی نصب کر دیا گیا تھا وہ خود بھی نماز وہیں پڑھتے تھے حالانکہ اس میں تصاویرتھیں بلکہ جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے۔

جب عیدالفطر کاون آیا تولوگوں نے کہا کہ باہرنگل کرنماز پڑھی جائے کیونکہ باہرنگل کر پڑھنامسنون ہے مگر حضرت سعد ٹنے فرمایا'' بہیں نماز پڑھو کیونکہ بہتی کے اندرنماز پڑھنایا باہر پڑھنا کیسال ہے''۔ چنانچہ یہبیں (ایوان کسریٰ) میں نماز پڑھی گئی۔ رئیس عدر قامید

مدائن میں قیام:

حضرت علی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بٹاٹٹ میں مقیم ہوئے اور وہاں کے گھروں کولوگوں میں تقسیم کیا تو انہوں نے اہل وعیال کو ہلوالیا اور انہیں گھروں میں تشہرایا۔وہ مدائن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ سلمان جلولاء، تکریت اور موصل کی جنگوں سے فارغ نہیں ہوئے بھروہ کوفہ کی طرف منتقل ہوگئے۔

بہار کسریٰ:

محر طلحہ 'زیاد' عمر و' مہلب' سعید روایت گرتے ہیں کہ حضرت سعد "نے نمس (مرکزی حکومت کو بھیجنے کے لیے پانچوال حصہ) میں ہوشم کے مال غنیمت کوشامل کرلیا تھا۔ان کا مقصدیہ تھا کہ حضرت عمر مخالف کے لباس' تلواراورزیورات وغیرہ کودیکے کرخوش ہوجا ئیں اور اہل عرب بھی انہیں دیکے کرمسر ورہوں۔ مالی نیات کی تقسیم اورٹس نکالنے کے بعدایک بہت بڑی قالین باقی رہ گئی تھی۔ اس کی تقسیم سیجے طریقے پرنہیں ہوسکی۔تو حضرت سعد بڑی ٹیٹر نے مسلمانوں کو نخاطب کر کے فرمایا کیاتم اپنی خوشی اور رضا مندی کے ساتھ ا پنے ۵/۴ جھے سے دست بردار ہو سکتے ہوتا کہ ہم اے حضرت عمر بنی تین کے پاس سیجیں اور وہ جیسا چاہیں اس کے بارے میں فیصلہ کریں کیونکہ ہمارے اندراس کی تقسیم سیحی نہیں ہور ہی ہے اور یہ ہمارے لیے تھوڑ احصہ ہے مگر اہل مدینہ کے لیے اس کی اہمیت زیاد و ہے۔ مصنوعی بہمار :

مسلمانوں نے اس کو بھیجنے کے لیے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ قالین سائھ مرفع گز کا ایک مسلسل فرش تھا۔اورا یک جریب کے برابر تھا۔ اس میں سرکول' نبروں کے نقش ونگار تھے۔اوراس کے درمیان میں خانقا میں تھیں اس کے اطراف میں سرسبز کھیت تھے۔ جس میں موسم بہار کی سبزیاں اور پودے (تصاویر میں ) لہلہار ہے تھے۔ جوریشم کے بنے ہوئے تھے۔اور پھول کلیاں سونے چاندی کی تھیں اوراس طرح کی اور بہت ہی تصاویرونقوش تھے۔

قالين كى تقتيم:

جب بیر( مال غنیمت ) حضرت عمر رہی گئے: کے پاس پہنچا تو آپ نے بہت ہے لوگوں کواس خمس کے عطیات دیئے اور مناسب طریقے ہے اس کی تقسیم کی گئی پھرآپ نے فرمایا:''متم مجھے اس قالین کے فرش کے بارے میں مشور «دو''۔

لوگوں کی بیرائے ہوئی اورانہوں نے متفقہ طور پر کہا۔ 'نیآ پکائے آ پجیسا چاہیں کریں'۔

حضرت علی بھاٹیڈننے فر مایا:''اصل بات تو وہی ہے جوانہوں نے کہی مگر آ پاس بات پرغور کریں کہ آپ نے آج اس کو قبول کرلیا تو آئندہ زمانے میں ایسےلوگ آئیں گے جوان چیزوں کا بھی اپنے آپ کوستحق تضمرائیں گے جوان کی نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا۔'' تم نے رہے مات کہی ہے اور مجھے اچھی نصیحت کی ہے' لنذاا۔ ہے آپ نے کاشے کر لوگوں میں تقسیم کرویا

آپ نے فرمایا۔'' تم نے تھی ہات کہی ہے اور جھے اچھی تھیجت کی ہے''لہٰذااسے آپ نے کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کر دیا۔ بہار کسر کی کا حال:

عبدالملک بن عمیر کی روایت ہے کہ جنگ مدائن میں مسلمانوں کو (مذکورہ بالا قالین کا فرش) بہار کسریٰ حاصل ہوا۔اس قدر بھاری تھا کہ وہ اسے نہیں لے جاسے 'اہل مجم نے اسے موسم سر ماکے اس وقت کے لیے تیار کیا تھا جب پھول پودوں کا خاتمہ ہوتا ہے اس وقت جب وہ شراب نوشی کرتے تھے تو اس پر بیٹھ کرشراب نوشی کرتے تھے تا کہ بیفرش (ان کے لیے موسم بہار کے ) با غات کا کا م دے سکے بیساٹھ گزمر بع تھا اس کی زمین سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے نقش و نگار نگینوں کے تھے اور اس کے میوہ جات جو اہرات کے تھے اور اس کے میچ ہے۔

کے تھے اور اس کے بیچ ریشم کے تھے جس میں سونے کے پانی کی آمیزش تھی۔ اہل عرب اسے قطف کہتے تھے۔

نا قابل تقسیم:

جب حضرت سعد ہن تھنانے مال غنیمت کی تقسیم کی توبی فرش فالتور ہااوراس کی تقسیم درست نہیں ہو تکی اس وقت حضرت سعد ؓ نے مسلمانوں کو جمع کر کے فر مایا۔

''اللہ نے تہمیں خوشحال کر دیا ہے اس فرش کی تقسیم مشکل ہوگئ ہے اسے کوئی خرید نہیں سکتا ہے اس لیے میری رائے یہ ہے کہتم بخوشی اسے امیر المومنین کی طرف بھیج دو۔ تا کہ دہ جیسا جا ہیں اس کے بارے میں کارروائی کریں''۔مسلمانوں نے ایسا ہی کیا۔ مسلمانوں سے مشورہ:

کے بعد مسلمانوں سے اس فرش کے بارے میں مشورہ طلب کیا اور اس کا حال بتایا لوگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ پچھالوگوں نے کہا کہ اس پر قبضہ کیا جائے پچھالوگوں نے کہا کہ اسے آپ کے میر دکر دیا جائے۔ جب حضرت علی بڑگڑہ نے دیکھا کہ حضرت عمر بڑگڑہ اسے لینے سے انکارکر رہے ہیں تو انہوں نے گھڑے ہوکرفر مایا:

حضرت علی رشاخین کے مشورہ برعمل:

'' آپ کواچھی طرح معلوم ہے اور آپ کواس بات کا پختہ یقین ہے کہ دنیا میں آپ کے لیے وہی چیز کار آ مدہے جو آپ نے عطیہ کے طور پر دے کر آخرت کا سامان کیا تھایا جولباس بہنا اور اسے بوسید ہ کر دیایا کسی چیز کو کھا کرفنا کر دیا ہو''۔

آپ نے فرمایاتم سے مواس کے بعد آپ نے اے کاٹ کرلوگوں میں تقسیم کرا دیا' حضرت علی گواس کا جوٹکڑا ملاتھا اُسے انہوں نے بیس ہزار میں فروخت کر دیا تھا حالا نکہ وہ بہترین نکڑوں میں سے نہیں تھا۔

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کاٹمس ( پانچواں حصہ ) بشیر بن انحصاصیہ لے کر گئے تھے اور صلیس بن فلاں اسدی فٹخ کی خبر لائے تھے۔ مال غنیمت پر قبضہ کرنے پرعمر و مامور تھے۔اور تقسیم کرنے پرسلمان مقرر تھے۔ '

### اہل قا دسیہ کی فضیلت:

جب فرش (بہار کسریٰ) لوگوں میں تقسیم کیا گیا تو مسلمانوں نے اہل قادسیہ کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی اس وقت حضرت عمر رفن تنز نے فرمایا:

> ''عرب کے متاز اور مابیانا زلوگ وہ ہیں جنہوں نے خطروں کا مقابلہ کیاوہ جنگ قادسیہ کے بہادرانیان ہیں''۔ کسر کی کے سامان کی ٹمائش:

کسریٰ (ایران کے بادشاہ) کے سامانِ آرائش اور اس کی ممتاز تقریبات کی پوشاکیں لائی گئیں۔ کسریٰ ہرموقع اور ہر تقریب پرایک مختلف لباس پہنا کرتا تھا۔ (اس لیے مختلف شم کی پوشاکیں جمع کی گئی تھیں۔ ایسے موقع پر حضرت عمر رہی تائی نے فرمایا ۔ میرے پاس محلم کولا وَاس وقت مدینہ منورہ کی سرز مین میں اس سے بڑھ کرکوئی قوی الجسم انسان نہ تھا اسے کسریٰ کا تاج ککڑی کے دوئکڑوں کے درمیان میں بٹھا کر پہنایا گیا۔ نیزتمام شاہی ہاروں شاہی لباس' اور سامانِ آرائش سے اسے آراستہ کیا گیا پھر اسے لوگوں کے سامنے بٹھایا گیا۔ حضرت عمر من الحقیٰ اور تمام سلمانوں نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے دنیا کا ایک عجیب دکش نظارہ دیکھا پھروہ کھڑا ہوگیا اس کے بعد اس نے دوسری نوعیت کا منظر تھا۔ اس کے بعد اسے ہرقتم کے کھڑا ہوگیا اس کے بعد اس نے بوشاہ کی جسمانوں نے ان کہا سے میں ڈائی گئی۔ مسلمانوں نے ان کہا سے میں ڈائی گئی۔ مسلمانوں نے ان کونے مناظر کوانی آئی کھوں سے دیکھا اس کے بعد وسری نوعیت کا منظر تھا۔ اس کے بعد اس کی بیا ہے کے اور اس کی تلوار بھی اس کے گئے میں ڈائی گئی۔ مسلمانوں نے ان کونے مناظر کوانی آئی تھوں سے دیکھا اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا۔

### حفزت عمر رمالتَّهُ كَي نَصِيحت:

وہ مردمسلمان کس قدراحمق ہوگا جسے دنیا فریفتہ کرلے وہ فریب خوردہ اس ہے آ گےنہیں بڑھ سکتا جوتم نے دیکھا کسریٰ نے جو پکھ دیکھا اس کے نمونہ میں مسلمانوں کیے لیے بھلائی نہیں ہے بلکہ برائی ہے کسریٰ دنیا کی نعمتوں میں مشغول رہااور آخرت کو بھول گیا اس نے اپنے رشتہ داروں' داماداور بہووغیرہ کے لیے مال جمع کیااوراپے آگے کے لیے بچھنہیں بھیج سکاوہ شخص کس قدراحمق ہے جس نے لوگوں کے لیے مال جمع کیا ہویا اپنے دشمن کو فائدہ پہنچا یا ہو۔

#### نعمان اوراس کی تلوار:

نافع بن جبیر روایت کرتے میں کہ جب حضرت عمر ہن گئی کے پاس خمس کا مال آیا تو آپ نے کسری کے ہتھیار' اس کی پوشا کیں اور سامان آ رائش کودیکھا اس کے ساتھ نعمان بن منذر کی تلوار بھی تھی۔ آپ نے جبیر رہی کھینے سے فر مایا۔

'' وہ قوم جس نے یہ چیزی بہت ہی دیانت دارقوم ہے تم نعمان کوئس طرف منسوب کرتے ہو'' حضرت جبیر رہائٹے'' نے فر مایا عرب اسے بنوعجم بن قفس کی طرف منسوب کرتے ہیں لوگ جہالت کی وجہ سے عجم کے بجائے کٹم کہنے گئے''۔ حضرت عمر رہائٹی نے فر مایا: '' تم اس کی تکوار لے لو' چنا نچہ آ ہے نے اسے وہ تکوارانعام کے طور پرعطا فر مائی۔ .

عراق كاانتظام:

حضرت عمر بنائیڈن نے حضرت سعد رہی ٹیڈن کواپنے مفتوحہ علاقہ کے لیے نماز پڑھانے اور جنگ کرنے کا اختیار دے دیا اور عمر و بن مقرن کے دونوں فرزندوں نعمان اور سوید کوعراق کا خراج وصول کرنے پر مقرر فر مایا۔ سوید دریائے فرات سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے اور نعمان بن عمرو بن مقرن دریائے د جلہ سے سیراب شدہ اراضی کے نگران تھے۔ انہوں نے پل بنائے۔ جب ان دونوں نے استعفادیا تو ان کے کاموں پر حذیفہ بن سعیداور جابر بن عمرومزنی کومقرر کیا گیا۔ اس کے بعد حذیفہ بن الیمان اور عثمان بن صنیف کو (ان کے عبدوں پر) مقرر کیا گیا۔

ای سندیعنی لامع میں جنگ جلولاء کا واقعہ رونما ہوا جیسا کہ مجمد بن اسحاق اور سیف دونوں اسی طرح روایت کرتے ہیں۔



# جَنَّك جلولاء

قیس بن حازم بیان کرتے ہیں۔'' جب ہم مدائن پہنچ تو ہم نے وہاں قیام کیا اور جو پچھ وہاں تھا اسے ہم نے تقسیم کیا اور حضرت عمر بھائیں کو پانچواں حصہ بھیجااس کے بعد ہم نے مدائن کواپناوطن بنالیاس اثنا میں ہمیں پینجبر ملی کے مبران نے جلولاء میں اپنا لشکر جمع کررکھا ہے اور وہاں خند تی بھی کھودی ہے۔ نیز اہل موصل نے تکریت میں لشکر جمع کرلیا ہے۔

#### جنگی مدایات:

عبداللہ بن الی طیب بھی اسی طرح روایت کرتے ہیں وہ مزیدیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بنائٹنا نے حضرت عمر بنائٹنا کو اس بارے میں تحریر کیا توانہوں نے جواب میں بیاکھا۔

'' ہاشم بن عتبہ کو بار ہ ہزار سپاہیوں کے نشکر کے ساتھ جلو لا یہ بیجواس کے ہراول دیتے پر قعقاع بن عمر و کو بھیجواس کے میمند پر سعر بن مالک ہواورمیسر ہ پرعمرو بن مالک بن عتبہ ہواوراس کے پچھلے حصہ پرعمرو بن مرہ جھنی کومقرر کیا جائے۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر بٹالٹنز نے حضرت سعد بٹالٹنز کولکھا کہاللہ مہران کےلشکرا درضیہ الانطاق دونوں کو شکست دیے گاتم قعقاع بن عمروکو آ گے جمیجو تا کہ وہ سوا دعراق اور جبل کے درمیان مساوی فاصلے پرر میں''۔

## جنگ کی وجہ:

جنگ جلولاء کی اصل وجہ یہ ہے کہ اہل مجم مدائن سے بھاگ کرجلولاء پنچے۔ یہاں سے اہل آ ذر بائیجان' باب' اہل جبال اور فارس کے راستے الگ الگ ہوجاتے ہیں البذا انہوں نے شفق ہوکر یہ کہا:

''اگرتم یہاں سے جدا ہو گئے تو پھر بھی اکٹھے نہیں ہوسکو گئے کیونکہ میں تاب دوسرے سے جدا کرتا ہے اس لیے ہم سب کول کرعر ہوں کے خلاف جنگ کرنی چا ہے اگر دوسری ہم سب کول کرعر ہوں کے خلاف جنگ کرنی چا ہے اگر دوسری صورت ہوئی تو ہم اپنا فرض ادا کر سکیں گے اور دنیا ہے سامنے اپنی معذرت پیش کر سکیں گئے'۔

(یہ فیصلہ کر کے )انہوں نے خندق کھودی اور وہاں مہران رازی کے زیر قیادت اکٹھے ہو گئے بادشاہ یز دگر دحلوان کی طرف چلا گیا اور وہاں رہنے لگا مگر وہاں آ دمی چھوڑ گیا اور ان کی امداد کرتا رہا۔ وہ خندقوں میں رہنے لگے اور اس کے چاروں طرف خار دار لکڑی کی باڑلگا دی گئتھی۔صرف اپنے راستے انہوں نے چھوڑ رکھے تھے۔

#### سابق مرتدون كامعامله:

حضرت عامرشعمی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر وٹاٹٹۂ جنگوں میں سابق مرتدمسلمانوں سے مدذ ہیں لیتے تھے ان کی وفات کے بعد حضرت عمر وٹاٹٹۂ انہیں جنگ میں شریک کرنے لگے تھے تا ہم وہ انہیں بہت چھوٹے دستے کے علاوہ اور کہیں افسر مقرر نہیں کرتے تھ'آپ یہ پہند نہیں فرماتے تھے کہ صحابہ وٹی تی ہوتے ہوئے کسی کوفوج کا سر دار مقرر کیا جائے اگر صحابہ میں سے کوئی نہ ملتا تھا تو نہایت ہی شریف تا بعین میں ہے کسی کومقررفر ماتے تھے جو پہنچے مرتد ہو گئے تھے ان میں سے کسی کومقررنہیں کرتے تھے۔ طویل محاصر ہ

حضرت ہاشم بن عتبہ مسلمانوں کو لے کرمدائن سے ماہِ صفر <u>البھ</u> میں بارہ ہزار کے لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں جلیل القدرمہاجرین وانصاراور عرب کے مشہور سر دارشامل تھے اس میں وہ سر دار بھی شامل تھے جو پہلے مرتد ہو چکے تھے۔اور وہ بھی شریک تھے جو پہلے مرتذ نہیں ہوئے تھے۔

وہ مدائن سے چل ئرجلولا ء پنچے تو دیٹمن کا محاصرہ کرلیا اور خندقوں کو جاروں طرف سے گھیرلیا اہل فارس نے محاصرہ کوطول دیاوہ صرف ضرورت کے وقت باہر نگلتے تھے۔

## أسى حملے:

مسلمانوں نے جلولاء میں اُسی دفعہ حملے کیے اور ہرموقع پر الله مسلمانوں کو دشمن کے خلاف فنخ ونصرت عطا فر ما تا تھا۔ وہ مشرکین کی ککڑی کی خار دار باڑ پربھی غالب آ گئے تنے اورانہوں نے او ہے کی باڑیں لگا لی تھیں ۔

#### ترغیب جہاد:

بطان بن بشرروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ہاشم جلولاء میں مہران کے مقابلہ کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی خندق کا محاصرہ کرلیا۔ وشمن مسلمانوں کا نہایت خوف و دہشت کے ساتھ مقابلہ کرتا تھا۔ حضرت ہاشم مسلمانوں کے درمیان کھڑے ہوکر بیفر ماتے تھے۔'' یہ وہ منزل ہے جس کے بعدا یک اور منزل آئے گی' مضرت سعد انہیں سواروں کو بھیج کران کی مد دفر مارہے تھے۔ آخر کاروہ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے تیار ہوئے اور جنگ کے لیے نکا حضرت ہاشم نے کھڑے ہو کر یہ فرمایا''تم اللہ کے لیے جبا دری کے ساتھ جنگ کرو' تنہیں ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی حاصل ہوگا'تم اللہ کے لیے کام کرو''۔

#### آ ندهی کی نتا ہی:

جب مقابلہ ہوا تو جنگ ہونے گئی آخر کاراللہ نے ان پرایسی آندھی بھیجی جس سے فضاان پر تاریک ہوگئی اوران کے لیے پیچھے بٹنے کے سوا کوئی چارہ کارنہیں رہا ایسی صورت میں جب سوار خندق میں گرنے گئے تو انہوں نے اپنے قریب ایسا راستہ بنایا جہاں سے گھوڑ سے چڑھ کر جا سیس اس طریقہ سے ان کی قلعہ بندی میں رخنہ پڑگیا۔ مسلمانوں کو بھی اس بات کی خبر ہو گئی تو وہ مسلمانوں کی طرف دیچھ کر کہنے گئے ''ہم دوبارہ ان کی طرف جائیں گے اور یا تو ان کے اندر گھس جائیں گے یا مرجائیں گئی تو گئی ہے۔

#### دوباره حمله:

جب مسلمان دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آئے تو اہل فارس نے مسلمانوں کے قریبی حصہ میں خندق کے اردگر دلوہ کی باڑیں لگا دیں تا کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر پیش قدمی نہ کر سکیں انہوں نے اپنی آ مدورفت کے لیے. ایک راستہ چھوڑ رکھا تھا اس کے بعد وہ۔ مسلمانوں کے مقابلہ کے لیے نکلے اور بہت بخت جنگ کرنے لگے۔وہ ایسی بہا دری کے ساتھ لڑے کے لیلۃ الہریر کے سوااورکسی جنگ میں اس طرح نہیں لڑے تھے۔مگریہ جنگ زیادہ اہم ہوئی اورزیادہ مختصرتھی۔

#### خندق برحمله:

حضرت قعقاع اس رائے ہے جہال ہے انہوں نے حملہ کیا تھا ان کی خندق کے دروازے کی طرف پہنچ گئے تھے وہ وہاں پینس گئے تھے انہوں نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ بیاعلان کرے۔

''اے مسلمانو! تمہارا امیر دشمن کی خندق میں داخل ہو گیا ہے اور وہاں پھنس گیا ہے تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہاں آنے سے تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے انہوں نے بداعلان کرانے کا اس لیے تھم دیا تھا کہ مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو چنانچے مسلمانوں نے حملہ کر دیا انہیں اس بارے میں کوئی شک وشہبیں تھا کہ (حضرت) ہاشم وہاں ہیں۔ لہٰذاان کے حملے کی راہ میں کوئی چیز حاکل نہیں ہوئی تا آئکہ وہ خندق کے درواز ہ پر پہنچ گئے وہاں (حضرت) تعقاع بن عمر وشتے ۔''

## ايك لا كه آ دميوں كاقتل:

مشرکین اب دائیں بائیں بھا گئے لگے تو وہ ان باڑوں میں پھنس کر ہلاک ہونے لگے جوانہوں نے مسلمانوں کے لیے تیار کر رکھے تھے ان کے گھوڑے زخمی ہونے لگے اور وہ پاپیا دہ واپس جانے لگے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تو جو واپس آیا وہ نہیں چکے سکا۔اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کے ایک لاکھ آ دمی قبل کردیے اور پورا میدان جنگ نیز اس کے سامنے اور پیچھے کا حصہ لاشوں سے پٹا سڑا تھا''

## فيمتى مجسميه:

مخضر بیان کرتے ہیں'' جب مسلمانوں نے دریائے د جلہ عبور کیا تو میں آگے کے لشکر میں تھا جب مسلمان مدائن میں داخل ہوئے تو مجھے ایک (نہایت قیمتی) مجسمہ ملا' جس پر جواہرات جڑ ہے ہوئے تھے۔اگراسے قبیلہ بکر بن وائل میں تقسیم کیا جاتا تو وہ ان کی ضرور توں کو پورا کر دیتا۔ میں نے اسے ( مال نئیمت میں ) دے دیا۔

# باره ہزار کالشکر:

ہم مدائن میں تھوڑے دن رہے تھے کہ ہمیں پی خبر کی کہ اہل تجم نے جلولاء کے مقام پر ہمارے برخلاف ایک بہت بڑا لشکراکشا
کرلیا۔ نیز انہوں نے اپنے اہل وعیال کو پہاڑوں کی طرف بھیج دیا ہے اور مال اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ حضرت سعدر میں تھڑو تنے عمرو بن
مالک زہری کوروا نہ کیا' ان کے ساتھ جلولاء کی جنگ کے لیے مسلمانوں کالشکر بارہ ہزارتھا اس کے ہراول دستے پر قعقاع بن عمرو تنے
اس لشکر میں مسلمانوں کے ممتاز افراو اور شہوار شامل تھے جب مسلمان بابل مہروز کے پاس سے گزرے تو اس کے زمیندار نے
مصالحت کرلی پھر جب مسلمان آ گے بڑھے تو جلولاء کے مقام پر آ گئے وہاں جاکر بیمعلوم ہواا بال مجم نے خندقیں کھودی ہیں اور اپنی
خند تی میں قلعہ ہند ہوگئے ہیں نیز بیک دان کا سرکاری خزانہ ان کے ساتھ ہے۔

اہل مجم نے متحد ہوکر آگ (مقدس) کے سامنے میہ عہد کیا تھا کہ وہ نہیں بھا گیں گے۔مسلمان ان کے قریب خیمہ زن ہوئے ۔حلوان ہے مشرکین کے لیےروز اندامداد پہنچ رہی تھی۔اور سیامدادابل جبال سے حاصل ہور ہی تھی۔

#### یخت معرکه:

#### اشارون سے نماز:

جب ظہر کا وقت آیا تو مسلمانوں نے اشاروں سے نماز پڑھی اور دونمازوں کے درمیان ایک دستہ پیچھے ہٹ گیا اور دوسرا دستہ اس کے مقام پر آگیا حضرت قعقاع بن عمر ومسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کرنے گئے'' کیا تم اس حالت سے خائف ہو؟ وہ بولا '' انہوں نے فرمایا ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کے مقابلے سے اس وقت تک باز نہیں آئیں گے جب تک اللہ ہمارے درمیان کوئی فیصلہ نہ کر ہے مسبل کریک دم حملہ کر داور ان سے تھتم گھتا ہوجا و اور تم میں سے کوئی جموٹا ثابت نہ ہوجا ہے۔ حضرت قعقاع کا کا رنامہ:

سے کہہ کر انہوں نے تملہ کیا تو دشنوں کی صفوں میں رخنہ پیدا ہو گیا اور انہیں خندق کے دروازے کی طرف جانے سے سی نے نہیں روکا اسے میں رات نے اپنا پروہ ڈال دیا اور وہ دائیں بائیں ہوگئے۔ مسلمانوں کی امداد کے لیے طلحہ قیس بن مکتوم عمرو بن معد کیر ب اور حجر بن معد میر ب آئے وہ اس وقت بہنچ جب مسلمان رات ہونے کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس وقت حضرت کیر ب اور حجر بن معد میر بن اتحان کیا '' تم کہاں جارہے ہو''؟ تمہاراا امیر خندق میں ہے''۔ مشرکوں نے بھا گنا شروع کیا اور مسلمانوں نے جملہ کر دیا اس وقت میں خندق میں واضل ہوا' میں ایک خیمہ میں پہنچا وہاں عمدہ سامان اور کپڑے تھے اس میں سی انسان پر فرش ڈال دیا گیا تھا جب میں نے اسے کھولا تو وہاں سے ہرنی کی طرح ایک عورت نکلی جوآ فقاب جیسا حسن و جمال رکھی تھی میں نے اس پر اور اس کے کپڑوں پر قبضہ کرلیا۔ کپڑے میں نے (مال غنیمت میں) دے دیے۔ جمحے اس لونڈی کی طلب تھی تا آئکہ وہ مجھے ط

#### بش قیمت مجسمے:

ابوجماد برمیمی روایت کرتا ہے کہ خارجہ بن الصلت کواس دن سونے یا جاندی کی بنی ہوئی اونٹنی ملی جس کے گلے میں موتوں اور یا قوت کے ہار پڑے ہوئے تھے۔اس پرایک مردسوار تھا جوسونے کا بنا ہوا تھا۔اور اس طرح اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا وہ اس اونٹنی اور مرددونوں کولائے اور ان دونوں کو (خزانہ میں) داخل کردیا۔

#### با دشاه کا فرار:

تلاش میں خانقین تک پہنچ گئے جب ریاست کے حاکم پز دگر دکوشکست کی خبر موصول ہوئی تو وہ علوان سے نکل کر پہاڑوں کی طرف روا نہ ہوا۔

## حلوان ميں قيام:

ے بیاز حضرت قعقاع بن اتنی حلوان میں آئے ان کے ساتھ مختلف قبائل کالشکر تھا وہ وہاں خیمہ زن ہوئے۔ تا کہ سواد عراق اور بہاڑ حضرت کے درمیان مساوی طور پر فاصلے پر رہیں۔ وہ وہیں مقیم رہے تا آئکہ مسلمان مدائن سے کوفہ کی طرف نتقل ہوئے جب حضرت معدر بن التن کے درمیان مساوی طور پر فاصلے پر رہیں۔ وہ وہیں مقیم رہے تا آئکہ مسلمان مدائن سے کوفہ آئے تو حضرت قعقاع بن تی بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے سرحد کا حاکم قباذ کو مقرر کیا گیا جس کا خانوان کے خانوان کا تھا۔

## تعا قب كي مما نعت:

مسلمانوں نے جلولاء کی فتح کا حال حضرت عمرٌ کولکھ بھیجا اور یہ بھی لکھا کہ حضرت قعقاع حلوان میں خیمہ زن ہیں انہوں نے حضرت مسلمانوں نے حضرت مسلمانوں کے سے اہل مجم کا تعاقب کرنے کی اجازت مانگی مگر انہوں نے یہ بات منظونہیں کی اور فر مایا'' میں یہ چاہتا ہوں کہ سواد عراق اور ایران کے ) پہاڑ کے درمیان ویوار حائل ہوتی تا کہ نہ ایرانی ہماری طرف آتے اور نہ ہم ان کے علاقوں میں جاتے ہمارے لیے سواد عراق کا دیہاتی علاقہ کا فی ہے میں مال غنیمت حاصل کرنے پر مسلمانوں کی سلامتی کوتر جیح ویتا ہوں۔

## مهران کی گرفتاری:

ہر صورت ہاشم بن اٹنے: نے حضرت قعقاع بن ٹاٹی: کو دشمن کے تعاقب کے لیے روانہ کیا تو انہوں نے خانقیں میں مہران (ایرانی سردار) کو پکڑلیاانہوں نے فیرزان کو بھی پکڑنا چاہا گروہ پہاڑوں میں گھس کر محفوظ ہو گیااورا پنا گھوڑا چھوڑ گیا۔ حیک میں م

• ی فیلری ۔ حضرت قعقاع بڑاٹنے کو (اس تعاقب میں) گرفتار شدہ لونڈیاں بھی ملیں ۔ان کو حضرت ہاشم بڑاٹنے کے پاس بھیج ویا گیا۔ چنانچہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو اس ضمن میں وہ لونڈیاں بھی تقسیم ہو گئیں ،ان سے اولا د ہوئی ، یہ قیدی جلولاء کے قیدی کہلا کے چنانچہ جب مال غنیمت تقسیم کیا گیا تو اس میں وہ لونڈیاں بھی تقسیم ہوگئیں ،ان سے اولاد ہوئی ، یہ قیدی جلولاء کے قیدی کہلا کے جاتے ہیں انہی میں سے حضرت شعبی کی والدہ بھی تھیں جو قبیلہ جس کے ایک شخص کے ہاتھ لگی تھیں اس کے مرنے کے بعد عام شعبی ان کے بطن سے پیدا ہوئے اور قبیلہ عبس میں انہوں نے نشو ونمایائی۔

# مال غنيمت كي تقسيم:

وسے۔ سرت ہم روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کو اہل عجم کا مال غنیمت اور مویثی دلوائے وہ بہت کم مال لے کر بھا گے حضرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمان بن ربعیہ تھے۔ انہی کے سپر دیمال کا جمع اور قبضہ کرنا تھا اور وہی اس کی تقسیم کے ذرمہ دار بھی اس مال کی تقسیم کے ذرمہ دار بھی تھے۔ انہیں عرب سلمان الخیل بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ ان کی تقسیم کرتے ہتے جنگ جلولاء میں بھی ہر سوار کو اسی قدر حصہ ملاجس قدر مدائن میں تھا۔

ایک دوسرے سلسلہ روایت کے مطابق حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جنگ جلولاء میں جو مال لو ٌوں میں تقسیم کیا گیا تھاو ہ تین کروڑ تھااس کاخمس سانھ لا کھتھا۔

#### بہادری کے انعامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رفی تین نے جنگ جلولاء کے ٹمس سے خاص انعام کے طور پر اس شخص کو عطید دیا تھا جس نے اس جگہ میں سب سے زیادہ بڑھ کر بہادری کے کارٹا ہے انجام دیے تھے۔اورا یک انعام اس کو دیا تھا جس نے مدائن میں سب سے بڑھ کر بہاوری کا کارٹامدانجام دیا تھا۔حضرت سعد رفی تھنانے شمس میں سے سونے چاندی' برتن' اور کپڑے تضائی ابن عمروالدوی کے ہاتھ بجھوائے تھے اور جنگی قیدیوں کو ابوم فزرالاسود کے ہاتھ روانہ کیا تھا۔

## ز یا د کی گفتگو

زہرہ اور محمد بن عمر و دونوں روایت کرتے ہیں کٹمس (سرکاری حصہ ) قضائی اور ابومفز رکے ہاتھے بھیجا گیا تھا اور اس کا حساب زیاد بن ابی سفیان کے ہاتھے بھیجا گیا تھا کیونکہ وہی (حساب) لکھتے اور اسے (رجسٹر میں ) درج تھے۔

جب بیسب حضرت عمر مٹائٹیز کے پاس پہنچ تو زیاد نے مال غنیمت کے بارے میں حضرت عمر مٹاٹٹیؤ سے گفتگو کی اوراس کا تمام حال بیان کیا حضرت عمر مٹاٹٹیز نے فر مایا'' کیاتم مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہوکرای طرح بیان کر سکتے ہوجس طرح تم نے میرے سامنے بیان کیا ہے زیاد نے جواب دیا:۔

'' خدا کی تئم!روئے زمین پرآپ سے زیادہ میرے دل میں کسی کی ہمیت نہیں ہے توالی حالت میں دوسروں کے سامنے کیول نہیں بیان کرسکوں گا۔؟''

# فصیح تقریر:

۔ چنانچیزیاد نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کرتمام حالات بیان کیے اورمسلمانوں نے جو کارنا ہے انجام دیے ان کا بھی ذکر کیا اور میبھی بتایا کہ مسلمان اس بات کی اجازت جائے ہیں کہ وہ ( دشمن کے ) ملک میں آگے بڑھیں ۔حضرت عمرؓ نے ( اس کی تقریر سن کر ) بیفر مایا۔'' میہ بہت بڑافصیح مقرر ہے''۔اس پراس نے کہا: (شعر )

" ہماری فوج نے اپنے کارناموں کے ذریعے ہماری زبان کو کھولا ہے"۔

# جلدتقسيم:

نہ ہرہ اور محمد بن الی سلمہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاسٹمس (پانچواں حصہ ) لا یا گیا تو آپ نے فرمایا ''اس (مال غنیمت) کوکوئی حجمت پوشیدہ نہیں رکھ سکے گی۔ بلکہ میں بہت جلداس کی تقسیم کر دوں گا'' حضرت عبر الرحمٰن بن عوف اور حضرت عبداللہ بن ارقم مسجد کے حمٰن میں اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے رہے جب صبح ہوئی تو حضرت عمر بن اللہ لوگوں کے ساتھ مسجد میں آئے مال غنیمت پرسے چا دریں اٹھائی گئیں تو آپ نے یا قوت زبر جداور جواہرات و کھے۔ انہیں دیکھ کرآپ رونے لگے۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا''اے امیر المومنین' آپ کیوں روتے ہیں؟ خداکی تسم بیتو شکر کا مقام ہے۔

#### کثرت مال کے نقصا نات:

حضرت عمر رہی گئت نے فر مایا'' فدا کی قتم! مجھائ بات پر رونا آیا ہے کہ اللہ جس قوم کو یہ ( مال ) عطا کرتا ہے تو ان میں باہمی بغض وحسد پیدا ہوجاتا ہے توان میں خانہ جنگی شروع ہوجاتی ہے'' ۔ حضرت عمر ہی تھے، کو قادسید کے خس کے بارے میں دفت پیش آئی یہال تک کہ آپ نے اس مال فنیمت کوائ کے باشندوں میں تقسیم کیا اس طرح آپ نے اس مال فنیمت کوائ کے باشندوں میں تقسیم کیا آپ لے بعض بابل مذینہ کو بھی نے جنگ جلولاء کاخمس بھی قادسید کے خس کی طرح مسلمانوں کے مشورہ اورا تفاق رائے سے تقسیم کیا آپ نے بعض بابل مذینہ کو بھی عطیات دیے۔

#### كسانون كامعامله:

سیف کی روایت ہے کہ حسنرت سعد رخانٹون نے مدائن سے (آ دمیوں کو ) جمع کیا اوران کے ثار کرنے کا تھم دیا تو وہ ایک لاکھ تین ہزار سے زیادہ ہتے اور گھر والے تمیں ہزار سے پچھزیادہ ہتے۔ تقسیم میں ہر مرد کے ساتھ اوسطا اہل وعیال تین ہتے انہوں نے حضرت عمر بخانٹونہ کواس بارے میں لکھا۔ حضرت عمر بخانٹونہ کواس بارے میں لکھا۔ حضرت عمر بخانٹونہ کے کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے بجزان (کسانوں) کے جنہوں نے جنگ کی ہویا وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کروجوان سے پہلے کے کسانوں کے ساتھ کیا گیا ہے بجزان (کسانوں) کے جنہوں نے جنگ کی ہویا وہ بھاگ کرتمہارے دشمن کے پاس چلے گئے ہوں پھر ہم نے ان کو پکڑلیا ہو (ان کے لیے سے تھم نہیں ہے) جب تم کسی قوم کے لیے معاہدہ لکھو تو ان جیسے دوسر بے لوگوں کے بارے میں دریا فت کیا تھو تو ان جیسے دوسر بے لوگوں کے بارے میں دریا فت کیا جوفلاح (کسان) نہیں ہیں اس کا جواب حضرت عمر بڑھائٹونٹ نے بیدیا:

''جولوگ فلاح ( کسان )نہیں ہیں تو ان کا معاملہ تمہاری مرضی پر موقو ف ہے جب تک کہتم نے ( ان کی زمین کو ) مال غنیمت میں تقسیم نہ کرا دیا ہو''۔

## دیگر ہدایات:

تمہارے جنگ جودشنوں میں ہے جس کی نے زمین چھوڑ دی ہواوروہ چلا گیا ہوتو وہ تمہاری ہے تا ہم اگرتم نے انہیں (جزییہ دینے کی ) دعوت دی ہواورتم نے ان کا جزیہ قبول کرلیا ہواورتھ سے پہلے ان کی زمین لوٹا دی ہوتو وہ تمہارے ذمی ہیں اگرتم نے ان کو دعوت نہ دی ہوتو وہ تمہارے لیے خدا کا دیا ہوا مال غنیمت ہے ان اراضی کے مال غنیمت کے حق وار اہل جلولاء ہیں جنہوں نے نہروان کے پیچھے کا مال غنیمت حاصل کیا اور لوگوں کو اس ہے پہلے کے مال غنیمت میں شریک کیا۔

(ان ہدایات کی بناپر)مسلمانوں نے کسانوں کو برقر اررکھااور جو واپس آئے انہیں جزیہ کی دعوت دی'اور کسانوں پرخراج مقرر کیا خاوران پربھی (خراج مقرر کیا) جولوٹ آئے تھے اور (مسلمانوں کی ) ذمہ داری ہیں آگئے تھے۔ کسر کی کی اراضی :

سریٰ کے خاندان کی اوران کی اراضی جوان کے ساتھ بھاگ گئے تھے'مال غنیمت میں شامل ہوگئی چنا نچید( عجم ) ہے لے کر جبل عرب تک اراضی کی فروخت ممنوع ہوگئی اور جنہیں مال غنیمت نہیں حاصل ہوا ان کے درمیان ان اراضی کی فروخت نہیں ہوسکتی تھی البتہ فاتحین اور مال غنیمت کے حق داروں کے درمیان ان کی بیچ وفروخت جائز تھی۔

## نا قابل تقسيم:

مسلمانوں نے ان اراضی کوتشیم نہیں کیا کیونکہ ان کی تقسیم کمکن نہیں تھی ان میں جنگل دلدل زمین آتش کدے اور کسریٰ کی زمینیں ملی جلی تھیں اور ان لوگوں کی اراضی بھی تھی اوران کی اراضی بھی تھی جومقتول ہو گئے تھے یا جوان کے دشتہ دار تھے چنا نچہ جب بھی حکام ان کی تقسیم کے بارے میں دریافت کرتے تھے تو جمہور مسلمان تقسیم کرنے سے انکار کردیتے تھے لبذا ان کی رائے کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا وہ کہتے تھے اگر فتنہ فیساد کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم تقسیم کردیتے۔

ماہان روایت کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق ہیں سے کوئی بھی باہمی عبد نامے پر قائم نہیں رہا ہرایک نے عبد شکنی کی بجزان چند دیہا تیوں کے جن پر ہزور شمشیر قبضہ کیا گیا تھا جب انہیں واپس آنے کی دعوت دک گئی تھی تو ان پر جزید عائد ہو گیا تھا اور وہ ذمی بن گئے تھے البتہ کسری کے خاندان اور اس کے ساتھیوں کی اراضی جو حلوان اور عراق کے درمیان تھی وہ خالص سر کاری زمینیں تھیں ۔ حضرت عمر بڑا تیز سواد عراق کے دیباتی علاقے پر قابض ہوگئے تھے۔

#### سركارى زمينيس:

ہامان کی دوسری روایت ہے کہ سلمانوں نے حضرت عمر بڑاٹٹنا سے کسری کی سرکاری زمینوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر بڑاٹٹنانے آنہیں پیچریر کیا:

''وہ خالص سرکاری زمینیں' جواللہ نے تنہیں عطا کی ہیں ان میں سے جار جھے نوج میں تقسیم کر دواوراس کا پانچواں حصہ میرے پاس رہے گااورا گروہ وہاں سکونت اختیار کرنا جا ہیں توجود ہاں قیام کرے گاای کی زمین ہوگی''۔

جب مسلمانوں کواس بات کا اختیار دیا گیا تو ان کی بیرائے ہوئی کہ وہ بلادعجم میں منتشر ہوکر خدرہ جا کیں لہذا انہوں نے اسے انہی کے لیے برقر اررکھاوہ جس پر رضا مند ہوتے تھے اس کو حاکم بناتے تھے پھر ہرسال (اس کی پیداوار) تقسیم کر لیتے تھے وہ اس کو حاکم بناتے تھے جس پر وہ خوشی اور رضا مندی ہے متنق ہوتے تھے وہ امراء ہی پر تنفق ہوتے تھے ان کی بیرحالت مدائن میں رہی اور جب وہ کوفہ کی طرف نتقل ہوئے تو اس وقت بھی ان کا یہی طریقد رہا۔

ابوطیب کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تین نے بیٹر رفر مایا:

'' تم اپنا مال غنیمت حاصل کرلو کیونکه اگرتم نے اس پر قبضنہیں کیا اور دیر ہوگئی تو معاملہ خراب ہوجائے گامیں نے اپنے فرائض ادا کردیے ہیں اے اللہ! تو اس بات پر گواہ ہے''۔

## كسانون كفرائض:

کسانوں کا بیکام ٹھا کہ وہ راستوں' بلوں' بازاروں اور کھیتوں کی حفاظت کریں اور مسلمانوں کو راستہ بتا کیں اور حسب حشیت اپنے ہاتھ سے جزیبادا کریں' بڑے زمینداروں کے لیے بھی بیضروری تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیبادا کریں اور تعمیر کا کام برقر ارر کھیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے بیضروری تھا کہ وہ راستہ بتلا کیں اور مہاجرین کے مسافروں کی ضیافت کریں۔ فاتحین کی ضافت خاص میراث ہوگئ تھی۔

جلولاء کی فتح ماہ ذوالقعدہ العصم مولی مدائن کی فتح اور جلولاء کی فتح کے درمیان نومسنے کا فرق ہے۔

#### ذميون كاصلح نامه: -

۔ تمام راویوں کا اس پراتفاق ہے کہ حضرت عمر بخاتین نے ذمیوں کے لیے جوسلح نامد کھوایا تھا اس میں بید (مضمون شامل ) تھا: ''اگر وہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کر کے دشمن سے مل گئے تو ان کی ذمہ داری جاتی رہے گی اور اگر انہوں نے کسی مسلمان کو قید کر لیا تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے اور اگر انہوں نے کسی مسلمان سے جنگ کی تو انہیں قتل کیا جائے گا' تا ہم حضرت عمر بخاتیٰ (عام حالات میں ) ان کی حفاظت کریں گے تا ہم وہ تشکروں کی زیادتی سے بری الذمہ ہے''۔

#### اہل رے کا صفایا:

ماہان کی روایت ہے کہ جنگ جلولاء میں اہل فارس میں سب سے زیادہ بدنصیب رے کے باشندے تھےوہ اس جنگ میں اہل فارس کے سب سے زیادہ حامی تھے۔مگر جنگ جلولاء میں ان سب کا صفایا ہوگیا۔

## سوا دعراق کی اراضی:

جنگ جلولاء کے (مسلمان) سپاہی جب مدائن واپس آئے تو وہ اپنی جا گیروں میں مقیم ہو گئے اور تمام اہل سواوان کے ذمی (زیر حفاظت رعایا) بن گئے بجز اس علاقے کے جوشاہان فارس اور ان کے ساتھیوں کی مخصوص ملکیت میں تھا (ان پرمسلمانوں کا قبضہ ہوگیا)

جب اہل فارس کوحضرت عمر رہی تین کی رائے کاعلم ہوا تو وہ کہنے لگے :'' ہم بھی اس چیز پر رضا مند ہیں جس پروہ رضا مند ہیں'' ۔

ا براہیم بن بزیداور حضرت شعمی رائیے فرماتے ہیں' ' حلوان اور قادسیہ کے درمیان کی اراضی کوخرید نا جا ئز نہیں ہےاور قادسیہ بھی مخصوص علاقہ ہےاور بیسب علاقہ اللہ کاعطا کر دہ مال غنیمت ہے۔

#### فروخت ممنوع:

مغیرہ بن شہل روایت کرتے ہیں کہ حضرت جریر نے سواد عراق کی دریائے فرات کے کنارے پر مخصوص زمین (صافیہ) خرید لی اور حضرت عمر وٹاٹٹونکے پاس آ کر انہیں اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے اس خرید و فروخت کے معاطلے کومستر دکر دیا اور اس کو ناپند فرمایا کیونکہ آپ نے ایسی اراضی کے خرید نے منع کر رکھا ہے جو تقسیم نہیں کی ٹی ہو۔

#### ابل سوا د کا معاملہ:

محر بن قیس روایت کرتے ہیں کہ ہیں نے شعبی سے دریافت کیا' کیا سواد عراق ہز درشمشیر مفتوح ہوا ہے وہ کہنے گئے' ہاں اس کی تمام اراضی ایسی ہے البتہ چند قطعوں کے باشندوں نے مصالحت کی ہے اور بعض مفلوب ہوئے ہیں پھر میں نے دریافت کیا' کیا اہل سواد نے بھا گئے سے پیشتر ذمی بننے کا معاہدہ کیا تھا' انہوں نے فرمایا نہیں البتہ جب انہیں اس بات کی دعوت دی گئی اور وہ خراج اداکر نے پر رضا مند ہو گئے اور ان سے خراج وصول کیا گیا تو وہ ذمی بن گئے۔

حبیب بن ابو ثابت بیان کرتے ہیں' اہل سواد نے پہلے معاہدہ نہیں کیا البتہ بنوصلو با' اہل حیرہ' اہل کلواذی اور دریائے

فرات کے دیباتوں نے معاہدہ کیاتھا پھرانہوں نے غداری کی۔اس کے بعد جب وہ عبد شکنی کر چکے تھے انہیں ذمی بننے کی وعوت دِی گئی تھی۔

## وشمن كا تعاقب:

سیف محمر طلحہ مہلب عمر واور معید کے واسطے ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جالٹین نے حضرت سعد بڑگٹند کو پینخطالکھا: ''اگر اللہ تعالیٰ تنہیں جلولا ، میں فتح عطا کرے تو قعقاع بن عمر و جائٹند کورشن کے تعاقب میں بھیجو یباں تک کہ وہ حلوان پہنچ جائیں وہ مسلمانوں کے پشت و پناہ رہیں گے اور اللہ تمہارے لیے تمہارے سوادعراق کومحفوظ رکھے گا''۔

جب اللہ نے اہل جلولاء کوشکست دی تو حضرت ہاشم ہٹا ٹیڈ بن منتبہ جلولاء میں مقیم ہوئے اور حضرت قعقاع بن عمر و ہٹا ٹیڈ دشمن کے تعاقب کے لیے مختلف قبائل کے نشکر کو لے کر خانقین تک پہنچ گئے وہاں انہوں نے پچھے قیدی گرفتار کیے اور جنگ کرنے والے سپاہیوں کوقل کردیا بلکہ مہران کوچھی مارڈ الا البتہ خیرزان نچ کر بھاگ گیا۔

#### خسر وشنوم:

جب شاہ یز دگر دکوابل جلولاء کی فکست کی خبر ہوئی اور بیجھی معلوم ہوا کہ مہران مارا گیا ہے تو وہ حلوان سے نکل کر رے کی طرف روا نہ ہوااور حلوان میں اپنے سواروں کوخسر وشنوم کی قیادت میں حجبوڑ گیا۔

حضرت قعقاع میں ٹینے تو خسر وشنوم ان کے مقابلے کے لیے نکلا' اور حلوان کا بڑاز میندار زینبی بھی آیا۔حضرت قعقاع بڑا ٹیڈ نے ان کا مقابلہ کیا جنگ میں زینبی مارا گیااس کے قبل کا عمیرہ بن طارق اور عبداللہ دونوں نے اپنادعوئی چیش کیا توان دونوں کے درمیان اس کا ساز وسامان تقسیم کیا گیا۔ حلوان کی فتح:

خسروشنوم بھاگ گیا اور مسلمان حلوان پر غالب آ گئے حضرت قعقاع رٹی گئیز نے وہاں چند قبیلوں کو بسایا اور ان پر قباذ کو حاکم بنایا خود حضرت قعقاع رٹی گئیز بھی سرحد پر رہے اور وہاں کے باشندوں کو جزید دینے کی دعوت دیتے رہے تا آ نکہ وہ لوگ واپس آ گئے اور انہوں نے جزید دینا قبول کیا جب حضرت سعد رٹی گئیز کوفہ سے مدائن کی طرف منتقل ہوئے تو حضرت قعقاع رٹی گئیز بھی وہاں چلے گئے اور سرحد پر قباذ کو جانشین بنایا جو دراصل خراسانی تھا۔



# فنتح تكريت

لا چیں بماہ جمادی الا فرل سیف کی روایت کے مطابق تکریت فتح ہوا' حضرت سعد رفیافٹڈ نے خط لکھا کہ اہل موصل انطاق کے پاس جمع ہور ہے ہیں اور وہ تکریت بہنچ گیا ہے اور وہاں اس نے خندق کھودی ہے تا کہ وہ اپنی سرز مین کی حفاظت کرے نیز اہل جلولاءمہران کے پاس جمع ہور ہے ہیں۔

## حضرت عمر مناشنه كاخط:

حضرت عمر بھی تھنانے جلولاء کے بارے میں خط لکھا جس کا حال ہم بیان کر چکے ہیں تکریت اور اہل موصل کے اجتماع کے بارے میں انہوں نے بیلکھا:

''تم عبداللہ بن اہمتم کوانطاق کے مقابلے کے لیے بھیجواوران کے ہراول دیتے پر ربعی بن افسکل عزی کومقرر کرواوراس کے میمند پر حارث بن حسان ذبلی کواوراس کے میسرہ پر فرات بن حیان عجلی کواوراس کے پچھلے جھے پر ہانی بن قیس کواور گھوڑ سواروں برع طبہ بن ہر ثمہ کومقرر کرو''۔

#### تکریت کا محاصرہ:

حضرت عبداللہ بن آممعتم پانچ ہزار سپاہیوں کے ساتھ مدائن سے روا نہ ہوئے اور تکریت کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ انطاق کے پاس (اس کے مقابلے کے لیے) پہنچ گئے اس کے ساتھ روی فوج اور قبائل تغلب زیاد نمر اور شہارجہ کے افراد تھے انہوں نے خندق کھودر کھی تھی حضرت عبداللہ نے ان کا چالیس دنوں تک محاصرہ کیا اور چوجیس دفعہ تملہ کیا بیلوگ اہل جلولاء سے کم شوکت والے اور زیادہ جلد باز تھے عبداللہ بن ہتم عربوں کو (جورومی لشکر میں تھے) اپنی طرف کرتے تھے۔ تا کہ وہ رومیوں کے خلاف ان کی مدد کریں لہذاوہ ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔

## روميون كا فرار:

جب رومیوں نے بید یکھا کہ جب بھی وہ باہر نگلتے ہیں تو وہ مغلوب ہو جاتے ہیں اور ہرمقابلہ پرشکست کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنے مقام کوچھوڑ دیا اور اپنا سامان کشتیوں میں لے گئے۔

# عرب قبأنل كا قبول اسلام:

قبائل تغلب زیاد اورنمر کے جاسوس عبداللہ بن معتم کوعام خبریں پہنچاتے تھے انہوں نے عربوں کے لیصلے کا مطالبہ کیا اور میہ بتایا کہ انہوں نے ان کی بات مان کی ہے حضرت عبداللہ رہائٹھ نے میہ پیغام دیا'' اگرتم سپچے ہوتو گوائی دو کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ( کا بھیا ) اللہ کے رسول بیں اور جواحکام وہ اللہ کی طرف سے لائے بیں ان کا اقر ارکرواور پھر ہمیں اپنی رائے ہے مطلع کرؤ'۔ لوگ یہ پیغام لے کروا پس گئے اور ان (قبائل ) کو سلمان بنا کرلائے پھر انہیں اپنے مقامات پرلوٹادیا گیا اور ان سے کہا گیا۔

مسلمانوں کی امداد:

جبتم ہماری تکبیر سنونو سمجھ لوکہ ہم اپنے قریب کے دروازوں تک پہنچ گئے میں تا کہ ہم وہاں سے داخل ہوں تم بھی ان درواز وں تک پہنچ جاؤ جو دریائے دجلہ کے قریب میں پھرنعرہ تکبیر بلند کرواور جو ملے اسے مارڈ الو۔

ہم جنگی حال:

سین کروہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ انہوں نے موافقت کی عبداللہ اور مسلمان اپنے قریبی جھے کی طرف روانہ ہوئے اور انہوں نے نعر کا تحکیم بلند کیا تغلب زیاداور نمر کے قبائل نے بھی نعر کا تخلیم کہااور انہوں نے دردازوں پر قبضہ کر لیادہمن نے بید خیال کیا کہ مسلمان ان کے پیچھے ہے آگئے ہیں اور دریائے دجلہ کے قریب کے دروازوں ہیں سے داخل ہو گئے ہیں اس لیے وہ جلدی سے ان وروازوں کی طرف پہنچ جہاں مسلمان تھے لہٰذا مسلمانوں کی گلواریں ان کے سامنے تھیں اور عرب کے اس قبیلہ ربیعہ کی تلواریں جو اس رات تازہ مسلمان ہوئے تھے ان کے پیچھے تھیں اس طرح اہل خندق میں سے کوئی نیج کرنہیں نکل سکا سوائے ان لوگوں کے جو تغلب ایا داور نمر کے قبائل میں سے مسلمان ہوگئے تھے۔

ابن افكل كالشكر:

حضرت عمر بنی الله بن معتم بنی الله کوه ایت کی تھی کہ اگر دشمن کوشکست ہوجائے تو وہ عبداللہ بن معتم کو تھم دیں کہ وہ ابن افکل عنزی کو حطین ( دونوں قلعوں ) کی طرف دوانہ کریں چنانچہ انہوں نے ابن افکل کوجلد روانہ کر دیا اور فر مایا: ''تم خیر ہے پہنچ جاؤان کے عنزی کو حطین ( دونوں قلعوں ) کی طرف دوانہ کریں چنانچہ ان قبال کے سردار مندرجہ ذیل حضرات تھے: او قبیلہ سعد بن جشم کے عتبہ بن ساتھ انہوں نے تغلب ایا داور نمر کے قبائل کو بھی روانہ کیا ان قبائل کے سردار مندرجہ ذیل حضرات تھے: او قبیلہ سعد بن جشم کے عتبہ بن الوعل ۲۔ ذوالقرط سے ابودواعة بن الی کرب سم ابن الی ذی السنیة فقیل الکلاب ۵۔ ابن جیر ایادی ۲۔ بشر بن الی حوط۔

قلعه يرقبضه:

سیب ایک دوسرے کے معاون بن کر نکلے تھے اور خبر مشہور ہونے سے پہلے دونوں قلعوں کی طرف پہنچ گئے تھے قریب پہنچ کر انہوں نے عتبہ بن الوعل کوروانہ کیا پھر ذوالقر طاکواس کے بعد ابن ذی السننیة ، پھر ابن الحجیر کو بھیجا گیا (وہاں پہنچ کر) انہوں نے فتح غنیمت کی توقع کا اظہار کیا اور قلعوں کے دردازوں پر کھڑے ہو گئے اسٹے ہیں حضرت ربعی ابن افکل کے ساتھ تیز گھوڑ سوار آئے اور قلعوں میں گھس آئے بعد ازاں اہل قلعہ کی رضا مند ہوگئے۔

مصالحت:

جوکوئی سلح پررضامند ہواوہ وہاں رہنے لگا اور جنہوں نے سلح کو قبول نہیں کیا وہ بھاگ گئے جب حضرت عبداللہ بن المعتم آئے تو انہوں نے بھاگ جانے والے باشندوں کو آنے کی دی اور جووہاں مقیم تھے ان کے معاہدہ کی پابندی کی لہذا بھا گے ہوئے لوگ واپس آگئے اور جووہاں رہنے تھے وہ مطمئن ہوکرر ہنے گئے کیونکہ وہ سبہ سلمانوں کی ذمہ داری اور حفاظت میں آگئے تھے۔ مال کی تقسیم:

مسلمانوں نے تکریت میں مال غنیمت کواس طرح تقییم کیا کہ ہرسوار کو تین ہزار ملے اور پیادہ سپاہی کوایک ہزار ملے پانچواں حصفرات بن حدن کے ہاتھ حضرت عمر بڑاتھ: کوروانہ کیا گیا اور فتح کی خبر حارث بن حسان کے ہاتھ بھجوائی گئا۔ موصل کی جنگ کے سردارانی بن افکل تھے۔خراج پر حضرت عرفجہ بن ہر ثمہ مقرر تھے۔

# فنخ ماسبران

الم الحراق میں ماسبذان بھی فتح ہوا اس کے بارے میں سیف کی میدروایت ہے کہ جب حضرت ہاشم بن عتبہ بن اللہ ' جلولاء سے مدائن کی طرف واپس آئے تو حضرت سعد بن للہ کا علاع ملی کہ آذین بن ہر مزان نے ایک بڑی فوج جمع کر لی ہے اورانہیں لے کرمیدائی علاقے میں آگیا ہے انہوں نے حضرت عمر بن لی کواس کی اطلاع لکھ کر بھیجی (اس کے جواب میں) حضرت عمر بن لی نظرت عمر بن لی اطلاع لکھ کر بھیجی دواوراس کے ہراول دستے پر ابن بذیل اسدی کور کھواور اس کے دائیں بائیس باز و پرعبداللہ بن وہب را ہبی حلیف بحبلہ اور مضارب الحجلی کومقرر کرو۔

آذین کا فتل :

حضرت ضرار بن الخطاب، جوفتبیلہ مہارب بن فہر سے تعلق رکھتے تھے فوج لے کر روانہ ہوئے ابن البذیل آگے بڑھے تا آگ نکہ وہ ماسبذان کے میدانی علاقے میں گئے وہاں فریقین کا ہندف کے مقام پر مقابلہ ہوا اور جنگ ہوتی رہی ۔مسلمانوں نے مشرکوں کا بہت جلد صفایا کر دیا حضرت ضرار نے آؤین کو تیجے سالم گرفتار کرکے اس کوقید کر دیا جب اس کی فوج کوشکست ہوئی تو اس کی گردن اڑا دی۔

## ماسبذان برقبضه:

پھر وہ تعاقب کرتے ہوئے سیروان تک پہنچ گئے اور ماسبذان پر بز درشمشیر قبضہ کرلیا اس کے باشندے پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے حضرت ضرار نے انہیں بلوایا تو وہ واپس آ کروہاں رہنے لگے حضرت ضرار بھی ویں رہنے لگے تھے۔ جب حضرت سعد بنی پٹیزیدائن سے نتقل ہوئے تو انہیں بلوالیا اور وہ کوفہ میں رہنے لگے تھے۔ ماسبذان پرانہوں نے اپنا جائشین ابن بذیل اسدی کومقرر کیا بیشہر کوفہ کا ایک سرحدی مقام ہے اور اس سال قرقیساء کا واقعہ ما ورجب میں ہوا۔



# فتح قرقيساء

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت ہاشم مخالط بن عقبہ جلولاء سے مدائن واپس آئے تو اہل جریرہ کی فو جیس انتھی ہوگئی تھیں انہوں نے ہرقل کواہل حمص کےخلاف امداد دی اورا یک کشکراہل ہیئت کی طرف بھیجا۔

## حضرت عمر رمنانتهٔ کی مدایات:

حضرت سعد رہی گئی نے ان واقعات کی اطلاع حضرت عمر رہی گئی کے پاس بھیجی۔حضرت عمر رہی گئی نے بیتح ریر فر مایا'' تم ان کی طرف عمر بن ما لک کی زیر قیادت ایک کشکر بھیجو۔اس کے ہراول دیتے پر حارث بن یزید عامری کومقرر کر واوراس کے دائیں بائیں باز وُوں پر ربعی بن عامراور ما لک بن حبیب کومقرر کرو''۔

#### اچا نگ حمله:

چنانچ حضرت عمر بن مالک بھائٹ اپنے لشکر کولے کر ہیت کی طرف روانہ ہوئے۔ حارث بن یزید بھی ہیت پہنچ گئے تھے دشمن نے مسلمانوں کے خلاف خندق کو ولی تھی۔ جب حضرت عمر بن مالک ہٹا ٹٹھنے نے پوچھا کہ دشمن نے خندق کے ذریعہ اپنی حفاظت کرلی ہے اور اس میں پناہ حاصل کی ہے تو انہوں نے محاصرہ کو طویل سمجھتے ہوئے جیموں کواپنی حالت پر چھوڑ ااور محاصرہ کرنے کے لیے حارث بن بزید کواپنا جانشین بنایا اور نصف فوج لے کر قرقیساء کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں اچا تک پہنچ کر قرقیساء پر برورشمشیر قبضہ کرلیا۔ آخر کا روہاں کے باشند سے جزیداد کرنے پر رضامند ہوگئے۔

## اہل ہیت سےمصالحت:

انہوں نے حارث بن پزید کوتح ریکیا''اگر دشمن (جزییا داکرنے پر) رضامند ہوں تو انہیں چھوڑ دوور نہ دروازوں کے قریب ان کی خندق کے مقابلے پرایک خندق کھودلو (اورو ہیں جے رہو) تا آ نکہ میں کوئی مزید فیصلہ کرسکوں۔

(اس کے جواب میں ) وہ (جزییا دا کرنے پر ) رضا مند ہو گئے اس کے بعد ان کالشکر حضرت عمر بن ما لک ہوائٹڑ کےلشکر میں شامل ہو گیا اور اہل مجم اپنے ملک کی طرف چلے گئے ۔

#### متفرق واقعات:

اس سال حفزت عمر دخالین نے ابو مجن ثقفی دخالین کو باضع کی طرف جلا وطن کر دیا اس سال حفزت عبدالله بن عمر رخالین نے صفیہ بنت مدبید سے زکاح کیا (جومخارثقفی کی ہمشیرہ تھیں ) اس سال حضرت مارید ربی تھیں قبطیہ ) جورسول الله سکتیل کی ام ولد اور ام ابرا ہیم تھیں ۔ فوت ہوئیں حضرت عمر ربی تین نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ان کا مزار بقیع میں ہے اور (ماہِ و فات ) محرم ہے۔ سن ہجری کا اجراء: ای سال ماہ ربیج الا وْل بیس حضرت عمر جھاٹھ نے ( س ججری کی ) تاریخ مقرر کی ۔حضرت ابن المسیب جھاٹھ فر ماتے ہیں کہ حضرت عمر بھاٹھ نے حضرت علی بین ابی طالب ? اشیر کے مشورہ ہے اپنے عبد خلافت کے وَ ھائی سال بعد ( س ججری کی ) تاریخ مقرر کی اور <u>د اچ</u>کھا۔

حضرت سعید بن انسبیب بھائیونظر ماتے ہیں۔حضرت عمر بن انتظاب بھائیونے اوگوں کوجمع کیا اور ان سے بوچھا!' کون سے ون سے ہم (تاریخ) لکھنے کا آغاز کریں' ۔حضرت علی بھائیونے فرمایا''اس دن سے جب کہ رسول اللہ سکتھ نے ہجرت فرمائی تھی اور شرک کی زمین کوچھوڑ اقعاللبذا حضرت عمر دھائیونے ایسا ہی کیا۔

حضرت ابن عباس بیسین فرماتے ہیں'' تاریخ اس سے شروع ہوئی جب کہ رسول اللہ سی شامدینه منورہ تشریف لانے اسی سال (حضرت )عبداللہ بن زبیر بھائٹۂ بیدا ہوئے تھے۔

## اس سال كاحج:

اس سال بھی حضرت عمر مٹی تھنانے لوگوں کے ساتھ حج اوا فر مایا اور مدینہ میں اپنا جائشین بقول واقدی (حضرت) زید بن ثابت مٹاٹھنا کومقرر کیا۔

## عہد فاروتی کے حکام:

اس سال حضرت عمر دخافین کے حکام پیر سے۔ مکم معظمہ میں حضرت عمّا ب بن اسید طائف کے حاکم حضرت عمّان بن ابی العاص سے یمن کے لیل بن امیہ سے بمامه اور بحرین کے حاکم حضرت علاء بن حضری دخافین سے عمّان کے حضرت حذیف بن محصن دخافین سے تمام شام کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دخارت سے کوفہ کے قاضی ابوقرہ سے بھرہ اور اس شام کے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح دخارت سے کوفہ کے خاص کی جنگ کے سردار حضرت ربعی بن الافکل سے اس کے خراج کے مگران عرفی بن ہر محمد سے۔

بعض یہ کہتے ہیں کہ موصل کی جنگ وخراج دونوں کے گران حضرت عتبہ بن فرقذ تھے۔ایک روایت کے مطابق ان سب کے نگران حضرت عبداللّٰہ بن معتم بنائیڈ تھے۔ جزیرہ کے حاکم حضرت عیاض بن غنم اشعری تھے۔



#### بائب

# <u>کاھ کے واقعات</u>

## كوفه كي تغمير:

اس سال کوفہ کی تعمیر ہوئی اور سیف بن عمر پڑھٹیز کے قول اور روایت کے مطابق حضرت سعد پڑھٹیز نے مسلمانوں کو مدائن سے کوفہ کی طرف نتقل کیا۔

جب جلولاء اورحلوان پر (مسلمانوں کا) قبضہ ہوگیا تو حضرت قعقاع بن عمر و بناٹند اپنے ساتھیوں کے ساتھ حلوان میں مقیم ہوگئے (اسی اثناء میں ) تکریت اور دونوں قلعے (حطبنین ) بھی فتح ہوئے وہاں عبداللہ بن معتم بناٹنداور ابن الافکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ دونوں قلعوں میں مقیم ہوئے اس کے بعدان لوگوں کے وفو دحضرت عمر بخاٹنی کے پاس کینچے۔ جب آپ نے ان وفو دکود یکھا تو فرمانے گئے۔

تمہاری وضع قطع (اور صحت ) و لیمنہیں ہے جیسی شروع میں تھی میرے پاس دوسرے وفو د آئے تھے ان کی حالت تو اسی طرح تھی جیسی شروع میں تھی جیسی شروع میں تھی گرتم میں کیوں تبدیلی ہوگئی ہے وہ بولے'' اس علاقے کی آب وہوا ناموافق ہے''لہٰذا آپ نے ان کی ضروریات پرغور وَفکر کر کے انہیں جلد بھیج دیا۔ان وفو دمیں مندرجہ ذیل (معزز حضرات) شامل تھے۔

ا عبدالله بن معتم ۲ منته بن الوعل ۳ و و و القرط رئي ابن و ي السنينية ۴ ما بن الجيم ۵ بشرانهوں نے قبيله تغلب کے بارے میں حضرت عمر رہن تنظیز سے معاہد ہ کرنا چا ہا تو آپ نے ان کے لیے بیمعاہد ہ لکھا۔

#### قبيلة تغلب كامعابده:

اس قبیلہ تغلب میں ہے جو کوئی اسلام قبول کرے گا تو اسے مسلمانوں جیسے حقوق وفرائض حاصل ہوں گے اور جواسلام سے انکار کر ہے تو اس پر جزید عائد ہوگا وہ لوگ کہنے گئے''اس صورت میں بیلوگ بھا گ جا نمیں گے اور الگ ہوکراہلِ عجم ہوجا نمیں گے۔ لہذا آپ'' بہترین صدقہ کے لہذا آپ'' بہترین صدقہ کا تھم و یکھے''آپ نے نے فرمایا ان پر جزیہ ہی مقرر ہوگا وہ ہو لے''آپ ان پر جزیہ کو مسلمانوں کے صدقہ کے برابر مقرر کر دیں''آپ اس پر رضا مند ہوگئے بشرطیکہ وہ مسلمان والدین کے لڑے کو (بجز) عیسائی نہ بنا نمیں ۔ وہ ہو لے''ہم اس بات بررضا مند ہیں''۔

(اس معاہدہ کے بعد) قبیلہ تغلب اوران کے فرماں بردار قبیلہ ایا دونمیر کے افراد حضرت سعد کے پاس مدائن کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے اوراننمی کے ساتھ بعد میں کوفہ میں آباد ہو گئے ان میں سے بعض افرادا پے شہروں میں رہے جبیبا کہ حضرت عمر نے ان کے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔

#### ناخوش گوارآب و مواکی شکایت:

حضرت شعبی راتیج فرماتے میں کے حضرت حذیقہ رہائیجہ نے حضرت عمر رہائیجہ کو بیاکھا تھا عربول کے پیپ نرم ہو گئے ہیں اور

ان کے باز و ملکے ہو گئے ہیں اور ان کے رنگ تبدیل ہو گئے ہیں۔ حضرت حذیفہ رٹیکٹیزاس زمانے میں حضرت سعد رٹیکٹیز کے ساتھ تھے۔

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائیڈ نے حضرت سعد بھائیڈ کو لکھا۔'' مجھے بتاؤ کہ کس وجہ سے عربوں کا رنگ اور جسمانی حالت تبدیل ہوگئی ہے'۔ انہوں نے لکھا مدائن اور دریائے وجلہ کی ناخوش گوار آ ب وہوا کی وجہ سے (ان کی حالت میں تبدیلی آئی حالت تبدیل ہوگئی ہے) حضرت عمر بھائیڈ نے دوبارہ یہ تحریر فرمایا۔''عربول کو بھی وہی علاقہ موافق آتا ہے۔ جوان کے اونٹوں کے موافق ہو۔ اس لیے تم (حضرت) سلمان بھائیڈ اور حضرت حذیفہ بھائیڈ کو اچھے مقام کی تلاش میں جھیجو'ید دونوں جو لئکر کے عمدہ رہنما تھے وہ دونوں ایسا خشک علاقہ دریافت کریں جس کے اور میرے درمیان نہ کوئی سمندراور دریا اور نہ کوئی بل ہو۔''چونکہ فوج کے ہرکام کے انتظام کے لیے کوئی نہ کوئی فیکھی مقرر ہوتا ہے اس لیے حضرت سعد بھائیڈ نے حضرت حذیفہ بھائیڈ اور سلمان بھائیڈ کو (اس کام کے لیے ) جھیجا۔''
کوفی کا مقام:

ر حضرت ) سلمان بٹاٹنز وہاں سے روانہ ہوکرا نیار آئے وہ فرات کے مغربی علاقے میں گھو ہے انہیں کوئی جگہ پسند نہیں آئی تا آ نکہ وہ کوفہ آئے۔

حضرت حذیفہ رہی تھن دریائے فرات کے مشرقی علاقے میں پھرتے رہے انہیں بھی کوئی جگہ پسندنہیں آئی تا آنکہ وہ کوفہ آئے ۔کوفہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سرخ ریت اور سنگ ریزے دونوں چیزیں ملی ہوئی ہوں جب وہ دونوں وہاں پنچے تو وہاں یہ تین خانقا ہیں تھیں ۔

ا ورحرقه ۲ ورام عمرو ۳ ورسلسلة

## وعائے خیر:

دونوں کو بیمقام بہت پیند آیا اس لیے دونوں نے اتر کروہاں نماز پڑھی اور بیدعا مانگی اے اللہ جوآسان اوراس کی چیزوں کا پروردگار ہے جس پروہ سابیقکن ہے۔ نیزوہ زمین کا اوران چیزوں کا پروردگار ہے جن کوہ فرمین اٹھائے ہوئے ہے وہ ہوا'ستاروں' سمندروں'شیطانوں اوران کی گمراہ کن چیزوں کا بھی خدا ہے اے اللہ! تو ہماری اس کوفہ کی زمین میں برکت عطافر مااوراس کو پائیدار منزل بنا۔اس کے بعد انہوں نے حضرت معد کواس کے بارے میں لکھا۔

شهرمدائن ي خراني:

حصین ابن عبدالرحمٰن بیان کرتے ہیں جب جنگ جلولاء میں دشمن کو بحکست ہوئی تو حضرت سعد بڑائیئے مسلمانوں کے ساتھ واپس آ گئے جب عمار بڑاٹیئے آ ئے تو وہ مسلمانوں کولے کرمدائن کی طرف آئے تو اے انہوں نے نا موافق پایا حضرت عمار بڑاٹیئن نے دریافت کیا:

'' کیا بی ( زمین ) اونٹوں کے لیے موافق ہے؟''لوگوں نے کہا' دنہیں یہاں مچھر ہیں''اس پر وہ بولے'' حضرت عمر بھالتن فرماتے ہیں کہ عربوں کووہ زمین موافق نہیں ہے جواونٹوں کے موافق نہیں آتی ہے''۔

اس کے بعد حضرت عمار می تین کو لے کر نکلے بیبال تک کدوہ کوف آئے پسر بن ثور کی روابیت ہے کہ سلمانوں نے مدائن کو

ناموافق پایاوہ وہاں کافی عرصے تک رہے تھے انہیں گر دوغباراور کھیوں نے بہت تنگ کیا تو حضرت سعد ہٹائینہ کولکھا گیا کہ وہ کسی عمد ہ مقام کو تلاش کرنے کے لیے ماہرافراد بھیجیں جوخشک مقام تلاش کریں کیونکہ عربوں کوبھی وہی مقامات پہند آتے ہیں جواونوں اور مویشیوں کے موافق ہوں چنانچہ انہوں نے کوفہ کو تلاش کرلیا۔

واليبي كاحكم:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت سلمان بڑائٹیڈ اور حضرت حذیفہ بڑائٹیڈ ' حضرت سعد بڑاٹٹیڈ کے پاس آئے اور انہیں کوفیہ کے مقام سے مطلع کیا۔ اس عرصے میں حضرت عمر بڑاٹٹیڈ کا نامہ مبارک بھی پہنچے گیا تھا تو حضرت سعد بڑاٹٹیڈ نے ( حضرت ) قعقاع بن عمر و بڑاٹٹیڈ کوکھا:

تم جلولاء کے لوگوں پر قباذ کواپنا جانشین بناؤاورا پنے ساتھیوں کو لے کرمیرے پاس آ جاؤ''۔

انہوں نے ایسا ہی کیااورا پنے نشکر کے ساتھ حضرت سعد بن الی وقاص دخاتیٰ کے پاس آگئے۔ حضرت سعد بخاتیٰ نے عبداللّٰہ بن الہتم رخاتیٰ کو بھی بیاکھا کہ وہ مسلم بن عبداللّٰہ کو جو جنگ قادسیہ میں اسیر ہو گئے نہے' موصل میں اپنا جانشین بنا کران کے پاس چلے آئیں اورا پنے ساتھ اساورہ اور دوسرے ساتھیوں کو لیتے آئیں انہوں نے حضرت سعد رہنا تھیٰ کی

ا پہا جا گئی کا حران سے پان ہے۔ اس اور اپ سب ھاشا درہ اور دوسر سے ساتھوں تو سے 1 میں انہوں نے تنظر نے ہدایت پرعمل کیا اور وہ بھی حضرت سعد بن ابی وقاص دخائشہ کے ماس آ گئے ۔ان کےساتھوان کی فوج بھی تھی۔

كوفيه مين قيام:

اب حضرت سعد ہی تین نے مسلمانوں کے ساتھ مدائن ہے کوچ کیا اور محرم کی سترہ تاریخ کا ھیں کوفہ کے مقام پرلشکر آرا ہوئے کوفہ فتح مدائن کے ایک سال اور دومہینے کے بعد بسایا گیا تھا۔ یعنی حضرت عمر بھی تین کی خلافت کے تین سال اور آٹھ مہینے کے بعد کوفہ آباد ہوا یہ حضرت عمر بھی تین کی خلافت کے چوشے سال کا ھیں تاریخ ندکور میں بسایا گیا۔

مسلمانوں کو کوچ کرنے سے پہلے مدائن ہی میں وظا کف مل گئے تھے بھرسیر میں انہیں عطیات ۱۱ھ کے ماہ محرم میں ملے تھے۔ بھرہ میں مسلمانوں کی منتقلی تین قسطوں میں مکمل ہوئی انہوں نے بھی ماہ کا ھیں کوچ کیا تھا اور ایک ہی مہینے میں ان کی باقی ماندہ فوج منتقلی ہوگئی تھی۔

## روایات میں اختلاف:

واقدی قاسم ابن معن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان کوفہ میں <u>کا بھ</u>ے آخر میں آباد ہوئے ابوالا قاد کے حوالے سے دہ رہی بیان کرتے ہیں کہ مسلمان <u>اسم</u>ے آغاز میں کوفہ آئے۔

#### اہل فوج کومراعات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر مخالفتۂ نے سعد بن مالک اور عقبہ بن غز وان کو بیتح ریفر مایا کہ وہ دونوں ہرموسم بہار میں مسلمانوں کوخوش گوار مقام پر لیے جایا کریں اور ہرسال محرم بہار میں ان کی مدد کیا کریں اور ہرسال محرم کے مہینے میں انہیں عطیات دیں اور ہرسال غلہ کی فصل آنے پرانہیں مال غلیمت کا حصہ دیا کریں اس طرح مسلمانوں نے کوفہ آنے سے پیشتر دو دفعہ عطیات وصول کیے تھے۔

## حضرت عمر مِناتِثْة كواطلاع:

مفروراسدی کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی و قاص کوفہ میں آئے توانہوں نے حضرت عمر پڑھی کو یتجریر فرمایا: '' میں حیرہ اور فرات کے درمیان ایک خشک مقام کوفہ میں فروکش ہو گیا ہوں میں نے مدائن کے مسلمانوں کواختیار دیا ہے کہ جووہاں رہنا پسند کرے میں اسے وہاں چھوڑ دوں گااس طرح وہ فوجی چوکی بن جائے گی''۔

چنانچے کئی قبیلوں کے لوگ وہاں رہ گئے جن میں اکثریت قبیلہ عبس کی تھی۔

# مكانات كى تقيير:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل کوفہ نے کوفہ میں بود و ہاش اختیار کی اور اہل بھر ہ بھی اپنے نئے مقام پر رہنے گے تو اس وقت ان کے حواس درست ہوئے اور ان کی زائل شدہ طاقت بحال ہوئی پھر اہل کوفہ اور اہل بھر ہ دونوں نے سرکنڈوں کے کچے مکانات تغییر کرنے کی اجازت طلب کی حضرت عمر پھائٹند نے فرمایا:

'' فوجی خیے تمہاری جنگی ضروریات ادر عسکری روح برقر ارر کھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں تاہم میں تمہاری مخالفت کرنا بھی پسندنہیں کرتا ہوں جو جا ہو کرؤ'۔

لہذا دونوں شہروالوں نے بانسوں اور سرکنڈوں سے مکانات تعمیر کرلیے۔

## پختەمكانات كى اجازت:

پھر (اتفاق سے) دونوں شہروں لینی کوفہ اور بھرہ میں آگ لگ گئی بالخصوص کوفہ میں بہت سخت آگ لگی اس میں اس مکان جل گئے بیدحادثہ ماہ شوال میں ہوا تھالوگوں میں اس کا بہت چرچا ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص دھ اللہ نے چندا فراد کوحضرت عمر معی لیڈ اور اس کے پاس بھیجا تا کہ وہ اندیؤں سے مکانات تعمیر کرنے کی اجازت حاصل کریں چنانچہ وہ لوگ آتش زدگی کی اطلاع و بینے اور اس کے نقصانات کا حال بتانے کے لیے بہنچے حضرت عمر معی لیڈ نے فرمایا:

'' تم ایسا کر سکتے ہو گرتم میں سے کوئی تین گھروں سے زیادہ نہ بنائے تم کمبی عمارتیں نہ بناؤا گرتم مسنون طریقہ اختیار کرو گے تو تمہاری سلطنت باقی رہے گ''۔

وہ لوگ بیتکم لے کرکے کوفہ آ گئے۔

# تغمير ميں اعتدال:

حضرت عمر من التينان حضرت عتبه رفتات الله الم بھرہ) اور اہل بھرہ کو بھی اس قسم کا حکم دیا تھا اہل کوفہ کو بسانے کا کام ابو ہباج بن مالک کے سپر دتھا اور اہل بھرہ کو بسانے کا کام ابوالجر باء عاصم بن الدلف کے سپر دتھا حضرت عمر بڑا تینانے وفد اور مسلمانوں کو بیہ ہدایت دی تھی کہوہ مناسب اندازہ سے زیادہ عمارت کو بلند نہ کریں لوگوں نے کہا اندازہ کیا ہے آپ نے فرمایا کہ صحح اندازہ بیہ کہ وہ تمہیں فضول خرجی کے قریب نہ لے جائے اور نہمہیں اعتدال سے باہر نکالے۔

#### سر کیں اور گلیاں:

سیف کی روایت ہے کہ جب مسلمانوں کا کوفہ کی تغمیر پر اتفاق ہو گیا تو حضرت سعد مخاتیّۃ نے ابوالہیاج کو بلا بھیجا اور

انہیں حضرت عمر بڑنا تھٰ کی ان تحریری مدایات ہے مطلع کیا کہ سڑ کیس چالیس گزگی ہوں اور اس سے کم در جے کی تمیں گزگی ہول اور کم از کم میں گزچوڑی ہوں گلیاں سات گزگی ہوں اس سے کم تر نہ ہوں بنوضبہ کے قطعات کے علاوہ عام قطعات ساٹھ گز کے ہوں۔

## كوفيه كي مسجد:

اس کے بعد ابل رائے اندازہ کرنے کے لیے اکشے ہوئے جب وہ کسی بات پر شفق ہوتے تو ابوالہیا ج اس کے مطابق تقسیم کرتے تھے کوفہ میں جس چیز کا سب سے پہلے سنگ بنیاد رکھا گیا وہ مبحدتھی اور جب تقبیر کا ارادہ کیا گیا تھا تو مبحد کی تقبیر کی گئے ۔ یہ بازار کے اندر تھی اس کے بعد ایک بہت بڑا تیرانداز جس کا نشانہ دور تک جا سکتا تھا درمیان میں کھڑا ہو گیا اس نے وائیں طرف تیر بھینکا اور پھر بیتھم دیا گیا کہ ان بھی کا اور پھر بیتھم دیا گیا کہ ان تیر کے آگے تقبیر کے جائیں بعد از ال اس نے اپنے سامنے اور پیچھے تیر بھینکے اور بیتھم دیا گیا کہ ان دونوں تیروں کے آگے تعبیر کی جائیں اس طرح مسجد کے آگے ایک سائیان تقبیر کیا گیا تھیں کہ تا میں اوگوں کا از دہا م نہ ہونے پائے خانہ کعبہ کی مسجد کے سواباتی تمام مساجد اس نمونہ پر بیائی گئی تھیں ۔ خانہ کعبہ کی مسجد کے احترام کی وجہ سے دیگر مساجد اس کی مسجد کے مشابہ بیس بنائی گئی تھیں ۔

مبجد کا سائبان دوسوگز تھا اس کے ستون سنگ مرمر کے تھے جواریا نی با دشاہوں کے تھے اس کا اوپر کا حصدروی گرجوں کی طرف تھا صحن کے پاس ایک خندق کھودی گئی تھی تا کہ وہاں کوئی شخص عمارت نہ تعمیر کر سکے۔ سر مرد محا

## كوفيه كالحل:

#### مكانات كاتعين:

میں ہے۔ بیانچ سڑکیں نکالی گئیں تھیں اور قبلہ رو جارگلیاں تھیں۔مشرقی حصہ میں تین گلیاں تھیں اور مغربی حصہ میں بھی تین گلیاں تھیں سے تین گلیاں تھیں ہے۔ مشرقی حصہ میں بھی تین گلیاں تھیں تھیں تھیں ہے۔ تین گلیاں تھیں تھیں ہے۔ تھیں ہے۔ کو دوسری تین گلیاں تھیں ہے۔ کا خرمیں تعبلہ کو دوسری تھیں آباد کیا گیا تھا قبیلہ تیم اللات ان کے آخر میں تھا اس طرح آخر میں قبیلہ تغلب تھا۔

۔ قبلہ روقبیلہ اسدا کی گل پرآ با دھا قبیلہ اسد اور قبیلہ نخع کے درمیان دوسرار استہ تھا اور قبیلہ نخع اور قبیلہ کندہ کے درمیان دوسری گلی تھی ۔ کندہ اوراز د کے درمیان دوسراطریقہ تھا۔

صحن کے مشرقی جھے میں انصار اور قبیلہ مزینہ ایک گلی میں تھے۔ اور متیم ومحارب دوسری گلی میں تھے اسد اور عامر دوسرے رائے پر تھے۔مغربی محن بجالداور بحلہ ایک جگہ تھے قبیلہ جدیلہ اور مخلوط قبائل دوسری گلی میں تھے قبیلہ جہینہ اوران کے مخلوط الگ کو ہے میں تھے۔

یہ وہ لوگ تھے جو محن کے قریب تھے۔ ہاتی لوگ ان کے درمیان اور ان کے پیچھے (آباد) ہوئے بیلوگ چوڑی سڑکوں پر آباد ہوئے ان کے مقابلہ میں کم چوڑی سڑکوں پر دوسر لے لوگ آباد ہوئے اس کے بعد گلیوں اورسڑکوں پر (مکانات کی تعمیر کا)سلسلہ چاتا رہا جوند کورہ بالاسر کوں ہے کم چوڑے تھان کے پیچھے اور درمیان میں گھر آباد ہونے لگے اوران میں جنگی سیابیوں کوآ، دکیاجا تارہا۔

بر المرسر عداور موصل والوں کے لیے جداگانہ مقامات محفوظ رکھے گئے تا کہ جب ان کا قافلہ آئے تو وہاں فروش ہوں تا ہم جب لوگ زیادہ آنے لگے تو لوگ جگہ کی تنگی محسوس کرنے لگے جن کے متعلقین زیادہ ہوئے تصفو وہ اپنے محلے کو جھوڑ کروہاں چلے جاتے تھے اور جن کے متعلقین کم ہوتے تھے ان کوان کے مناسب قیام پرکھبرایا جاتا تھا۔

۔ بہر حال صحن حضرت عمر رہی گئز کے زمانے میں اس حالت میں رہا۔ قبائل اس کی طرف متوجہ نہیں :ویتے تھے وہاں صرف مسجداور کل تھا۔ یا زار :

بازار میں کوئی عمارت نہیں تھی اور نہ نشانات مقرر سے حضرت عمر پھاٹین کی ہدایت تھی بازار مسجد کی طرح ہیں جوسب سے پہلے کسی ٹھکانے پر پہنچ جائے اس کا وہ حق دار ہے تا آئکہ وہ وہاں سے اٹھ کراپنے گھرنہ چلا جائے یااپی فرونت سے فارٹ نہ ہوجائے وہاں سواریوں کو بٹھانے کے لیے بھی احکامات مقرر تھے اس میں بھی (جوآئے وہ قبضہ کرلے )سب لوگ برابر تھے۔

بيت المال:

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ کسی نے نقب لگا کر بیت المال سے مال نکال لیا حضرت سعد بناٹیڈ نے اس کے بارے میں حضرت عمر بناٹیڈ کولکھااور انہیں گھر اور بیت المال کامحل وقوع بتایا حضرت عمر بناٹیڈ نے تحریر فرمایا:

'' تم مسجد کواس طرح منتقل کرو که ده گھرے پہلو ہواور گھر قبلہ رو ہو کیونکہ مسجد رات دن آباد رہتی ہے اوران لوگوں کی بدولت بیت المال محفوظ رہے گا''۔

مسجدول كالغمير:

لہذاانہوں نے مبجد کو تبدیل کیا اور اس کی ممارت تبدیل کرائی۔ ان کے ایک زمیندار نے جس کا نام روز بدبن ہزرجمہر ہے
کہا' میں اسے بھی تغییر کر دوں گا اور آپ کا گل بھی تغییر کروں گا اور ان دونوں ممارتوں کو اس طرح ملا دوں گا کہ وہ ایک ہی ممارت معلوم
ہوگی چنا نچاس نے کوفہ کے گل کو اس بنیا دیر قائم کیا بھر اس نے جیرہ کے گر دونو ان کے ایک شاہی محل کے گھنڈر کی اینٹوں سے اس محل کو
تغییر کر ایا اس نے بیت المال کے سامنے ہے مبجد کی تغییر شروع کر اے اسے کل کے آخر تک دائیں طرف قبلہ رو جاری رکھا پھر اسے
دائیں طرف سے لے جاکر صحن علی بن ابی طالب بڑی تھے۔ تک فتم کیا میے جن اس کا قبلہ تھا پھر اس کی توسیع کر کے مسجد کے قبلہ کو صحن کی طرف
کر دیا اس کے دائیں طرف محل تھا۔

اس کی عمارت سنگ مرمر کے ان ستونوں پر قائم کی گئی جو کسر کی کے گر جوں کے تھے اس کے داکمیں باکمیں بغلی حصنہیں تھے یہی تغییر حضرت معاویہ رہائتیٰ کے عہد خلافت تک قائم رہی۔

مسجد کی د و ہار ہعمیر

کیا تواس نے دور جاہلیت کے دومعماروں کو ہلوایا اور انہیں مجد کا مقام اور اس کی حالت سمجھائی اور بتایا کہ وہ اسے آسان تک بلند کرنا چاہتا ہوں کہ اسے میں بیان نہیں کرسکتا ہوں' ایک معمار نے ہو کسر کی (شاہ حایت ہوں کا معمار تھا کہ ان میں مجد کو اس طرح تقبیر کرانا چاہتا ہوں کہ اسے میں بیان نہیں کرسکتا ہوں' ایک معمار نے ہو کسر کی (شاہ ایران) کا معمار تھا' کہا' نہیاں صورت میں ممکن ہے جب کہ اہوا نے پہاڑوں میں سے ستون لائے جا کیں جن میں سوراخ کر کے سیسہ جراجائے اور او ہے کی سافیس بھی (ان ستونوں میں) مجری جا نہیں جبران ستونوں کو میں گزبلند کیا جائے اور ان پر جبحت ڈالی جائے اور (اس کے دونوں طرف) پہلو میں برآ مدے رکھے جا نمی اس صورت میں سیکارت زیادہ مشحکم و پائیدار ہوگی' نے زیاد نے کہا' میں یہی چاہتا تھا مگر میری زبان سے میادائیوں ہور ہا تھا''۔

#### تحل كأ درواز ه:

حضرت سعد ہن گئن نے کل کا دروازہ بند کرادیا کیونکہ ان کے ساسنے بازارلگتا تھا اوراس کا شوروغو غانہیں بات کرنے نہیں دیتا تھا جب انہوں نے دروازہ لگوایا تو لوگوں نے ان کی طرف ایسی باتیں منسوب کیس جو انہوں نے نہیں کہی تھیں وہ کہتے تھے کہ (حضرت) سعد رہنا تین کہتے ہیں '' بیآ وازیں بند کرو' لوگ اس کوقصر سعد رہنا تین کے نام سے پکارتے تھے حضرت عمر رہا گئن کے کا نوں تک مجھی بیآ وازیں پہنچیں تو انہوں نے محمد بن مسلمہ کو بلوا کر کوفہ روانہ کیا اور فرمایا ''تم وہاں جا کرمحل کے دروازے کوجلا دواور اس کے بعد فوراً لوٹ لو''۔

#### دروازه جلانا:

چنا نچہوہ روانہ ہوئے کوفی آ کرانہوں نے ایندھن خریدا پھرمحل میں آ کراس کے درواز ہے کوجلا دیا (حضرت) سعد بھائٹی کو سارا حال بتایا گیا کہ مدینہ سے ایک قاصد (خلیفہ کی طرف سے) صرف اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے حضرت سعد رہائٹی نے ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ آ دمی معلوم کرے کہ وہ کون ہے؟ (اس نے آ کر بتایا کہ) وہ محمد بن مسلمہ ہیں ۔حضرت سعد رہائٹی نے قاصد بھیج کر ان سے درخواست کی کہ وہ گھر کے اندر آ نمیں گرانہوں نے (آ نے ہے) انکار کیا اس پر حضرت سعد رہائٹی خودان کے پاس گئے اور انہیں اندر آ نے اور خضرت عمر رہائٹی کا خط پیش کیا (جس کا مضمون ہے ) وہ مضمون ہے )

## حضرت عمر معالثينة كاخط:

'' بجھے بیاطلاع ملی ہے کہ آپ نے ایک کی تعمیر کرایا ہے جے آپ نے قلعہ بنالیا ہے اوراس کا نام قصر سعد ہے آپ نے اپنے اور عام مسلمانوں کے درمیان ایک دروازہ بنایا ہے بیتہارا کل نہیں ہے۔ ایک شروفساد کا محل ہے تم ایسے مقام پر رہو جو سرکاری خزانوں (بیت الاموال) کے قریب ہواور اسے بند کر دو۔ تم اپنے گھر پر دروازہ ندر کھو کیونکہ اس کی وجہ سے عام مسلمان تہارے پاس نہ آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے نہ آسکیں گے اوراس طرح تم ان کے حقوق ندادا کر سکو گے بیضروری ہے کہ مسلمان تمہاری مجلس میں آسکیں اور جب تم نکلوتو وہ تم سے مل سکیں''۔ حضرت سعد رہی گئی نے ان (محمد بن مسلمہ) کے سامنے تم کھا کر فر مایا کہ جو کچھ لوگوں نے بتایا ہے وہ ان کا قول نہیں ہے۔ حضرت سعد رہی گئی ہریت:

محمد بن مسلمہ فورا وہاں سے چلے گئے جب وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان کا زاد راہ ختم ہو گیا تھا انہیں درختوں کی چھال

چبانی پڑئ جب وہ حضرت عمر مِحافِقۂ کے پاس پنچے تو انہیں تمام حال سایا۔حضرت عمر مِحافِقۂ نے فرمایا ''تم نے (حضرت) سعد مِحافِقۂ کا (زادراہ) کیوں قبول نہیں کیاوہ کہنے لگے'' اگرآپ کا پینشاء ہوتا تو آپ مجھے اس کے بارے میں لکھ دیتے یا اس کی اجازت ویتے'' اس برحضرت عمر دِحافِقۂ نے فرمایا:

'' دانش مندانسان وہ ہے کہ جب اے کوئی اہم کام سپر دکیا جائے تو وہ قول دعمل میں دوراندیشی اختیار کر ہے''اس کے بعد انہوں نے حضرت سعد رہی تین کے حلفیہ قول کو دہرایا تو حضرت عمر جی تین نے حضرت سعد بی تین کی قصدیق کی اور فرمایا''وہ ان سب لوگوں سے زیادہ سیچے ہیں جنہوں نے جمجے مخالفانہ ہاتیں بتا کیں''۔

حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جوکوئی مسجد میں بیٹھتا تھااسے وہاں سے باب الجسر نظر آتا تھا۔

#### روز بدبن بزرجر:

ابوکشرروایت کرتے ہیں کہ روز ہہ بن بزرجم بن ساسان ہمدان کار ہنے والا تھا وہ کسی رومی سرحد پرتھا وہاں اس نے ہتھیار
استعال کیے اس پرایرانی حکام اس سے ڈرگئے تو وہ رومیوں کے ساتھ مل گیا وہاں بھی وہ مطمئن نہیں تھا تا آ نکہ وہ حضرت سعد وٹائٹو؛

کے پاس پہنچا اور ان کے لیے کل اور مبحد تغییر کرائی پھراسے خط دے کر حضرت عمر وٹائٹو؛ کے پاس بھیجا اور انہیں اس کے حالات سے آگاہ کیا وہاں وہ اسلام لا یا اور حضرت عمر وٹائٹو؛ نے اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور عطیات دیا اور اس کے اگریاء (ساتھیوں) کے ساتھواسے حضرت سعد وٹائٹو؛ کی طرف واپس بھیج ویا جب وہ اس مقام پر پہنچا جسے قبرالعبادی کہا جا تا ہے تو وہ مرگیا لوگوں نے اس کے لیے قبر کھودی اور انتظار کرتے رہے کہ کچھلوگ وہاں سے گزریں اور وہ اس کی موت کی شہادت دیں چنا نچیہ چند خانہ بدوش وہاں سے گزریں اس وقت راست میں انہوں نے (قبر) کھودی تھی انہوں نے ان لوگوں کو گواہ بنایا تا کہ وہ اس کے تل کے الزام سے بری ہو جا کیں اس طرح یہ مقام قبر العبادی کے نام سے موسوم ہوگیا۔

ابوكثير كهتے بين:

''وه ميرے والد تھ''۔

# تقسيم ميں تبديلي:

سیف کی روایت ہے کہ قبائل کے دس حصول کی تقسیم میں بہت فرانی پیدا ہور ہی تھی اس لیے حضرت سعد مخالفتانے حضرت عمر مخالفتان کو اس کو درست کرنے کے بارے میں لکھا انہوں نے لکھا کہ وہ خود اس میں تبدیلی کرلیں لہٰذا انہوں نے ماہر انساب اور دانشوروں کو بلا جیجا۔ جن میں سعید بن نمران اور مشعلہ بن فیم بھی شامل تھے۔ انہوں نے (قبائل کے ) سات جصے بنا دیے چنانچے قبیلہ کنانہ اور ان کے خلفاء احابیش وغیر واور بنوعمرو بن قیس بن عیلان سات حصوں میں شامل ہو گئے اور قضاء بن غسان بن ہشام بجبلہ '

تخعم' کندہ' حضر موت اور قبیلہ از دہمی ان سات میں شامل ہو گئے ندجج' حمیر' حمد ان اور ان کے حلیف بھی ساتوں میں شامل ہو گئے تمیم اور باقی قبیلہ رباب اور ہوازن کا قبیلہ الگ سات کے مجموعہ میں شامل ہو گیا قبیلہ اسد' عطفان' محارب' نمر' ضبیعہ اور تخلب کا ایک گروہ ہوگیا ۔ قبیلہ عیاد' عک 'عبدالقیس' اہل ہجر' حمراء کا سات کا ایک الگ گروہ ہو گیا پیقسیم حضرت عثمانٌ ، عمرٌ ، علی اور معاوید ّ کے زمانے تک برقر ارر ہی تا آ نکہ ذیا و نے ان کو جار حصول میں تقسیم کیا۔

## جدا گانه گران:

(اہل کوفہ کے ) ایک لا کھ درہم کے (وظا نف مقرر کرنے کے لحاظ) ہے جداگا نہ نگران مقرر کیے گئے چنانچہ اہل قادسیہ کے تینتالیس مرداور تینتالیس عورتیں اور پچاس عیال (بچوں) کے انداز ہے کا ایک گروہ مقرر کیا گیا اوران کے لیے ایک لا کھ درہم رکھے گئے۔ دیگر فتو صات کے سپاہیوں میں ہرمیں مرداور ہرمیں خواتین مع عیال کے لیے تین ہزار درہم مقرر کیے گئے اور ہر خاندان کوایک ایک لا کھ درہم دیے گئے۔

مددگارفو جوں میں سے ہرساٹھ مرداور ساٹھ خواتین اور چالیس عیال کے نگران کوڈیڑھ ہزار سے لے کرایک لا کھ دیے جاتے تھے پھراس حساب سے (وفا نف کی تقسیم )تھی۔

عطيه بن حارث كمت بين:

'' میں نے ایک سونگران سردار (عریف) دیکھے''۔

ای طرح اہل بصرہ کے لیے بھی (یہی انتظام ) تھا۔

مسلمانوں کے عطیات اور وظا کف قبائل کے امراءاورعلمبر داروں کودیے جاتے تھے وہ ان عطیات کوعر فاء (بہملّہ) نقیبوں اورامینوں (محصلوں ) کے سپر دکر دیتے تھے۔جوانہیں لوگوں کے گھروں میں جا کرتقسیم کرتے تھے۔



# کوفہ ہے پہلے کی فتوحات

سیف کی روایت ہے کہ مدائن کی فتو حات میں سواؤ حلوان ماسبذان اور قرقیساء کی فتو حات شامل ہیں اس طرح کوفہ کے سرحدی مقامات یہ چار ہیں (ان کے الگ یہ حکام تھے) اے حلوان کے حاکم قعقاع بن عمرو دخالتہ تھے۔ ۲۔ ماسبذان ضرار بن الحظاب النبری کی زیر نگرانی تھا۔ ۳۔ قرقیساء کے حاکم عمر بن مالک یا عمرو بن عتب بن نوفل تھے۔ ۲۔ موصل عبداللہ بن المعتم کی زیر قیادت تھا یہ حضرات ان علاقوں میں مقیم تھے اور دیگر مسلمان مدائن میں تھے جب حضرت سعد دخالتہ کے فول کا شہرآ با دکیا توان لوگوں کو ہیں بلوالیا۔

(ان مذکورہ بالا) حضرات نے ان سرحدول پران لوگول کو جانشین بنایا جوان کی حفاظت وانظام کے فرائفل کو بخو نی انجام دے سکیں چنانچے قعظ عن کا چانشین حلوان میں قباذ بن عبداللہ تھا اور موصل میں عبداللہ بن المعتم کے جانشین مسلم بن عبداللہ شے۔اور ضرار کے جانشین رافع بن عبداللہ مقرر ہوئے اور عمر بخالفہ کے جانشین عشنق بن عبداللہ ہوئے حضرت عمر بخالفہ نے انہیں لکھا تھا کہ قوم اساورہ میں سے جس کسی کی انہیں ضرورت ہواس کی مدوحاصل کریں اور ان سے جزیدا تھادیں چنانچوں نے ایسانی کیا۔

جب کوفہ آباد ہو گیا اور لوگوں کو اجازت لُل گئی کہ انہوں نے مدائن کے گھروں سے ان نے دروازے کوفہ کی طرف منتقل کر لیے اور انہیں اپنے تعمیر کردہ (گھروں) پرلگوالیا۔ یہی ان کی سرحدین تھیں اور ان کے قبضے میں اس وقت یہی علاقے تھے۔ کوفہ کے سرحدی علاقے:

عامر کی روایت ہے کہ کوفہ کے علاقے کی سرحدیں حلوان موصل ماسبذان اور قرقیساء تصحصرت عمر بخاتین نے اسے آگے بروھنے سے منع کردیا تھا اور چیش قدمی کی اجازت نہیں دی تھی۔

حضرت سعد بن ما لک بناتین ابووقاص کوفہ کی تغییر کے بعد ساڑھے تین سال تک اس کے حاکم رہے اس سے پہلے وہ مدائن میں بھی امیر رہ چکے تھے۔ان کی عمل داری میں کوفۂ حلوان موصل 'ماسند ان اور قرقیسا ءشامل تھےان کی حدود بھرہ تک تھیں۔ بھرہ کے حکام:

حضرت عتبہ بن غز دان بصرہ کے حاکم تھے وہ حضرت سعد بھاٹین کے دورا مارت میں فوت ہوئے تھے اس لیے حضرت عمر بھاٹین نے ابوہبر ہ کوحضرت عتبہ بھاٹین کی جگہ پر حاکم بنایا بھرابوہبر ہ کوبھر ہ کی امارت ہے معزول کر کے حضرت مغیرہ بھاٹین کو حاکم بسرہ مقرر کیا اس کے بعد حضرت مغیرہ بھاٹین کوبھی معزول کر کے حضرت ابوموکی اشعری بھاٹین کو حاکم مقرر کیا۔



بابس

# رومیوں کے حملے

ای سال رومیوں نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بٹی نیخنا وران کے مسلمان نشکر پر جومص میں تھا حملہ کرنے کا ارادہ کیا اس کا واقعہ سیف کی روایت کے مطابق سیہ ہے کہ اہل روم نے اہل جزیرہ کواپنے ساتھ ملانے کے لیے خط و کتابت کر کے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا تھا وہ دونوں نشکر (حضرت) ابوعبیدہ بٹی نیخنا وران کے مسلمان نشکر پرحملہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ لہٰذا حضرت ابوعبید اللہ رمی ٹیٹنانے اپنے تمام فوجی دستوں کواپنے ساتھ ملالیا اور وہ تمام نشکر شرحمص کے بیرونی میدان میں صف آرا ہو گیا۔

(حضرت) خالد بن الولید رہ النظر ہیں تنہ میں تنہ میں تنہ میں تنہ ہے۔ جس طرح دیگر فوجی جھاؤنیوں کے امراء آگئے تھے۔ حضرت الوعبیدہ رہ النظر نے ان سیدسالا رول سے مشورہ طلب کیا کہ آیا وہ باہرنکل کر دشمن کا مقابلہ کریں یا امدادی فوج کے آنے تک قلعہ بند ہو جا کیں اور جا کیں حضرت خالد رہی گئیز نے مشورہ دیا کہ وہ قلعہ بند ہو جا کیں اور حضرت خالد بن حضرت عمر رہی گئیز نے ان سیدسالا رول کا مشورہ قبول کر لیا اور حضرت خالد بن الولید رہی گئیز کے مشورہ کو تشایم نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت عمر رہی گئیز کو ترکی کے اللہ بن الولید رہی گئیز کے مشورہ کو تشایم نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت عمر رہی گئیز کو ترکی کیا کہ اہل روم مسلمانوں کے خلاف روانہ ہوگئے ہیں۔ محفوظ گھوڑے:

حفرت عمر بنی ٹینٹنٹ نے ہرشہر میں مقررہ تعدا دمیں مسلمانوں کی پس انداز کردہ رقم سے گھوڑ ہے محفوظ کرر کھے تھے تا کہ وہ نا گہانی حادثہ میں کام آئیں چنانچہ کوفہ میں ایسے، حیار ہزار گھوڑ ہے محفوظ رکھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عمر بنی ٹینز کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت سعد بنی ٹینز کوکھا۔

#### حضرت عمر معی تنته کے احکام:

تم لوگوں (اہل کوفہ) کو (حضرت) قعقاع بن عمر و دخاتی کے ساتھ تیار کرواور جب میرا بید خطتہ ہیں موصول ہوتو فورا انہیں حمص روانہ کردو کیونکہ (حضرت) ابوعبیدہ دخاتی کا محاصرہ کرلیا گیا ہے اس لیے نہایت سرگری اور جوش وخروش کے ساتھ اس طرف چیش قدمی کرنی چاہیے۔ تم سہیل بن عدی کو گھٹکر دے کر جزیرہ کی طرف روانہ کرو۔ وہ ورقہ بہنچ جائیں کیونکہ اہل جزیرہ ہی اہل روم کو اہل محص کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ اور اہل قرقیساء ان کے آگے جیں یے بداللہ بن عتبان کو تصییبین کی طرف روانہ کر دو وہ ہاں بھی اہل قرقیساء ان کے آگے جیں اس کے بعد بید دونوں (لشکر) حران اور رہا جائیں۔ تم ولید بن عتبہ کو جزیرہ کے عرب قبائل ربیعہ اور تنوخ پر روانہ کرد۔ اور عیاض بن عنم کو بھی روانہ کرو۔ اگر جنگ شروع ہوجائے تو ان سب فوج کو قیا دت میں نے عیاض بن عنم کے سپیرد کی ہے۔

فو جي نقل وحر ڪت:

حضرت عیاض مٹاٹنڈان اہل عراق میں سے تھے جوحضرت خالد بن الولید رٹاٹنڈ کے ساتھ اہل شام ( کی اسلامی فوج ) کوامدا د

دینے کے لیے روانہ ہونے تھے اور اہل قادسہ کو امداد دینے کے لیے واپس اہل عراق کی فوج کے ساتھ آئے تھے وہ حضرت ابوعبیدہ ہمالتھ کے ممدومعاون تھے۔

چنانچید حفرت قعقاع بی گفته چار بزارفوخ لے کرای دن تمص روانه ہو گئے تھے جس دن حضرت عمر می گفته کا خط پہنچا۔ای طرح حضرت عیاض بن غنم ہی گفته اور جزیرہ کے سپد سالا ربھی خشکی اور دریائی راستے ہے (جبیبا موقع ہوا) روانہ ہو گئے۔ ہر سپد سالا راسی طرف روانہ ہوا جہاں کااس کوتکم دیا گیا تھا (اس تھم کے مطابق) سہیل رقد آئے۔

حضرت عمر فاروق بخائیٰ خودبھی حضرت ابوعبیدہ بخائیٰ کی امداد کے لیے مدیندمنورہ سے نکلے آ پھم جانے کے لیےارا دے سے جابیہ کے مقام پرفروکش ہوئے۔

#### اہل جزیرہ کا فرار:

اہل جزیرہ جنہوں نے اہل تمص کے برخلاف اہل روم کی مدد کی تھی اورانہیں جنگ پر آ مادہ کیا تھا۔اس وقت ان کے ساتھ مقیم تھے۔ جب انہیں اپنے ہم وطنوں کے ذریعے بیز خبر ملی کہ کوفہ سے (مسلمانوں کی ) فوجیس روانہ ہوگئی ہیں۔انہیں بیہ معلوم نہیں ہوسکا۔ کہ آیا وہ جزیرہ کی طرف آرہی ہیں یا تمص جارہی ہیں؟ بہر حال (بیز خبرین کر) وہ اپنے شہروں اور ہم وطنوں کے پاس چلے گئے اور اہل روم کواکیلا چھوڑ دیا۔

# مسلمانوں کی فتح:

جب حضرت ابوعبیدہ بڑائیئئنے یہ صورت حال دیکھی تو انہوں نے اپنا پہلاطریقہ بدلنا چاہا اور مقابلہ کے لیے نگلنے کے بارے میں حضرت خالد بڑائٹن سے مشورہ کیا۔ انہوں نے مقابلہ کا مشورہ دیا (چنا نچہوہ جنگ کے لیے نکلے) اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا کی (حضرت) قعقاع بن عمر دہاں اپنی کوفہ کی فوجوں کے ساتھ فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پہنچے۔

## حضرت عمر منالشد كي آمد:

اس عرصے میں حضرت عمر رضائیّن جا ہیہ کے مقام پر پہنٹے گئے تھے وہاں انہیں بذریعی تحریر فتح کی اطلاع دی گئی اوریہ بھی اطلاع دی گئی کہ امدادی فوج فتح کے تین دن بعد پینچی۔للبذا ان کے بارے میں فیصلہ کیا جائے ۔حضرت عمر رضائیّن نے ان کولکھا'' تم انہیں بھی (مال غنیمت میں) شریک کرو' آپ نے فر مایا'' اللہ اہل کوفہ کو جزائے خیر دے وہ اپنی حفاظت بھی کرتے ہیں اور دیگر شہر والوں کو امداد بھی بہم پہنچاتے ہیں''۔

# ابل كوفه كي امداد:

حضرت معمی روزتیر فرماتے ہیں'' حضرت ابوعبیدہ رخالتُن نے حضرت عمر رخالتُن سے امداد طلب کی کیونکہ اہل روم ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل آئے تھے اور عیسا ئیول نے ان کی پیروی کی تھی اور انہوں نے محاصرہ کرلیا تھا حضرت عمر رخالتُن نے اہل کوفہ کو (امداد کے لیے) لکھا۔ چنا نچہ وہ چار ہزار کی فوج لے کرروانہ ہوئے۔ وہ حضرت ابوعبیدہ رخالتُن کے پاس فتح کے واقعہ کے تین دن بعد پنچاس لیے حضرت عمر رخالتُن کے بارے میں لکھا گیا جب کہ وہ خود جا بیہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے حضرت عمر رخالتُن نے انہیں لکھا:

''انہیں بھی (مال غنیمت میں ) شریک کرو کیونکہ تمہاری امداد کے لیے روانہ ہوئے تھے اور تمہاراوشمن (انہی کی خبر س کر) منتشر ہواتھا''۔

## هورون کی تربیت:

ماہان کی روایت ہے کہ حضرت عمر میں بین کے پاس جپار ہزار گھوڑ ہے تھے جنہیں نا گہانی واقعات کے لیے محفوظ رکھا ہوا تھا سے گھوڑ ہے موسم سر مامیں قبلدروقصر کوفد کے دائمیں طرف رکھے جاتے تھے اوراس وجہ سے وہ مقام آئ تا تک گھوڑ وں کا اصطبل کہلاتا ہے۔ موسم بہار میں پر گھوڑ ہے دریائے فرات اور کوفد کی اس بہتی کے درمیانی مقام پر (چرنے کے لیے ) بھیجے جاتے تھے جو عاقول کے قریب ہے اہل مجم اس مقام کو' آخور نے و جہاں) بعنی شاہی چراگاہ کے نام سے موسوم کرتے تھے ان گھوڑ وں کے نگران وہاں (کوفد میں) سلمان بن ربیعہ ہا ہلی تھے جو اہل کوفد کے چندافر او کے ساتھ ان کی گھرائی اور دیکھ بھال کرتے تھے اور ہرسال ان کی گھوڑ دوڑ کراتے تھے۔

بھرہ میں بھی اس متم کا انتظام تھا وہاں ان کے نگران اعلیٰ جزء بن معاویہ بھاتند تھے اور (مسلمانوں کے ) آٹھوں شہروں میں سے ہرشہرای قد رتعداد (گھوڑوں کی )محفوظ تھی چنانچیا گرکوئی حادثہ وتوع پذیر بہوتا تھا تو ایک جماعت (ان گھوڑوں پر) سوار ہو کے آگے بوطتی تھی تا آگے دلوگ (مقابلہ کے لیے )مکمل طور پر تیار ہو جاتے تھے۔ یہ لوگ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد واپس آگئے۔

# فتح جزيره

کاھ میں جریرہ فتح ہوا۔ یہ سیف کی روایت کے مطابق ہے۔ مجمد بن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ جزیرہ ۱۹ ھیں فتح ہوا۔ اور انہوں نے فتح کا واقعہ اس طرح بیان کیا ہے' مسلمہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بڑ گئن نے حضرت سعد بن ابی وقاص بڑ گئن کو تحریر کیا ''اللہ نے مسلمانوں کوشام وعراق کی فتو حات عطاء کی بیں ابتم اپنی طرف ہے ایک شکر جزیرہ کی طرف بھیجواوران کا سید سالا ران تنہوں میں ہے کسی ایک کومقرر کرو۔ اے خالد بن عرفط ۲۔ ہاشم بن عتبہ ۲۔ عیاض بن عنم ۔ جب حضرت سعد بڑ گئن کے پاس حضرت عمر بڑ گئن کا نامہ مبارک پہنچا تو انہوں نے فرمایا:

" حضرت امیر المونین نے عیاض بن عنم کا نام آخر میں اس لیے لکھا ہے کہ وہ ان کوتر جیجے دیتے ہیں میں انہیں کومقرر کروں گااوران کی پوری مدد کروں گا''۔

انہوں نے عیاض بن عنم کو بھیجاان کے ساتھ جولشکر بھیجااس میں حضرت ابومویٰ اشعری بھائٹیہ 'عثان بن ابوالعاص ثقفی اور (حضرت سعد بھائٹیہ کے صاحبز اوے )عمر بن سعد بھی شامل تھے جواس وقت نوعمر تھے اس لیے انہیں کوئی عہدہ نہیں ویا گیا تھا۔ حضرت عیاض وٹھائٹیہ کی فتو حات:

کر لی۔ جب اہل رہانے صلح کی تو اہل حبر ان نے بھی جزیدا داکرنے پرصلح کر لی۔ پھرانہوں نے (حضرت) ابومویٰ اشعری پٹیاٹیئئہ کو نصیبین کی طرف بھیجا اور عمر بن سعد پٹیاٹیئۂ کوسواروں کے دیتے کے ساتھ مسلمانوں کی فوجی امداد کے لیے راُس العین بھیجا اورخود بنفس نفیس باقی فوج کو لے کر دارامقام کی طرف گئے وہاں پہنچ کراس کو فتح کر لیا اور حضرت ابومویٰ اشعری بٹیاٹیئڈنے بھی نصیبین کو فتح کر لیا (یہ تمام واقعات بقول مجمد بن اسحاق) 19ھ میں ہوئے۔

پھر حضرت عیاض بڑائیڈ نے عثان بن ابوالعاص کو آرمینیہ کی طرف بھیجا و ہاں کچھ جنگ ہوئی جس میں (حضرت) صفوان بن المعطل بڑائیڈ، شہید ہو گئے۔ پھر و ہاں کے باشندوں نے حضرت عثان بن ابوالعاص سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ہر گھر والے کوایک دینار جزییا داکرنا ہوگا اس کے بعد فلسطین کا شہر قیساریہ فتح ہوا اور ہرقل بھاگ گیا۔ (یے محمد بن اسحاق کی روایت ہے) اہل جزیرہ کی مصالحت:

سیف کی روایت میہ ہے کہ جب حضرت عمر بھی گئیز نے لکھا کہ حضرت ابوعبیدہ بھی این روم کے خلاف مدو دینے کے لیے قعقاع بھی گئیز کو جار ہزار کی فوج کے ساتھ بھیجا جائے تو حضرت عیاض بن غنم بھی شنگ کے کے حضرت ) قعقاع بھی گئیز کے بعدروانہ ہو گئے تھے چنا نچہ مہیل بن عدی اور ان کے لشکر بعدروانہ ہو گئے تھے چنا نچہ مہیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستوں سے روانہ ہو گئے تھے چنا نچہ مہیل بن عدی اور ان کے لشکر دریائی راستہ سے رقہ پہنچے گئے۔

جب اہل جزیرہ نے بیسنا کہ اہل کوفہ روانہ ہو گئے ہیں تو وہ مص سے اپنے علاقے میں چلے گئے تھے حضرت عیاض وہا گئے۔ نے وہاں پہنچ کران کا محاصرہ کرلیا تا آئکہ انہوں نے مصالحت کرلی اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ انہوں نے آپس میں بیہ کہا'' تم اہل عراق اور اہل شام کے درمیان ہواس لیے تہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے لہٰ ذاانہوں نے حضرت عیاض دی گئے۔ کہ دوہ جزیرہ کے درمیانی مقام پر تھے پیغام (صلح) بھیجا انہوں نے بھی بیہ فیصلہ کیا کہ (ان کی مصالحت ) تبول کرلی جائے چنانچیان کی مصالحت سے بیفرائض سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے مصالحت ) تبول کرلی جائے چنانچیان کی مصالحت نے بیفرائض سہیل بن عدی نے (حضرت) عیاض کے سے انجام دیے کیونکہ سپے سالا روہی تھے آخر گاریہ لوگ ذمی (زیر حفاظت رعایا) بن گئے۔

#### ديگرعلاقول كي مصالحت:

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان دریائے دجلہ کے رائے ہے موصل پہنچے وہاں سے ایک شہر کوعبور کرنے کے بعدوہ نصیبین آئے وہاں کے باشندوں نے صلح کرلی۔اور وہی طریقہ اختیار کیا جواہل رقہ نے اختیار کیا تھا اور انہی کی طرح انہیں بھی خطرات لاحق ہوئے اس لیے انہوں نے بھی (مصالحت کے لیے 'حضرت ) عیاض کو لکھا انہوں نے ان کی مصالحت کو تشلیم کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ بن عبداللہ نے صلح نامہ لکھا جو بچھ وہ بجمر لے بچکے تھے اسے برقر اررکھا اس کے بعد رہمی ذمی رعایا بن گئے۔

ولید بن عتبہ قبیلہ ہنوتغلب اور جزیرہ کے عرب قبائل کے پاس آئے وہاں کے مسلم اورغیر مسلم افراد نے ان کا ساتھ دیا البتہ قبیلہ اباد بن نزار وہاں ہے کوچ کر کے رومیوں کی سرزمین میں چلا گیا۔ ولید بن عتبہ نے حضرت عمر بن الخطاب بھاٹھ: کواس واقعہ کی اطلاع دی۔

## اہل حران کی گئے:

جب اہل رقہ ونصیبین مطیع ہو گئے تو (حضرت) عیاض 'سہیل وعبداللّہ کو لے کرحران کی طرف روانہ ہوئے راہے میں اس سے پہلے کے تمام علاقے پر قبضہ کرلیا جب وہ حران پہنچے تو وہاں کے لوگ جزیدادا کرنے پر آ مادہ ہو گئے چنا نچیہ حضرت عیاض مٹاٹھنانے ان کا جزیہ قبول کرلیا اور فتح کے بعد جن لوگوں نے جزیہ قبول کیا نہیں بھی ذمی رعایا بنالیا گیا۔

بعدازاں حضرت عیاض پڑٹی نے سہیل اور عبداللہ کورہاء کی طرف بھیجاوہاں کے باشندے بھی جزیہادا کرنے پر رضا مند ہو گئے ان کے علاوہ دوسر بےلوگ بھی انہی کی طرف ( ذمی رعایا ) قرار دیے گئے۔

یوں جزیرہ سب ممالک سے زیادہ آسانی ہے فتح ہوگیا۔ چنانچہ فتح کی بیآ سانی اہل جزیرہ کے لیے باعث ننگ وعار بن گئے۔ دیگر فوجی انتظامات:

جب حضرت عمر مٹائٹۂ جابیہ کے مقام پر مقیم تھے اور اہل حمص (جنگ سے ) فارغ ہو گئے تھے تو انہوں نے (حضرت) عیاض بن غنم کی امداد کے لیے حبیب بن مسلمہ کو بھیجا چنا نچہ وہ حضرت عیاض بٹائٹۂ کی مدد کے لیے پہنچ گئے۔

جب حضرت عمر وٹی ٹین جاہیہ سے واپس آ گئے تو حضرت ابوعہیدہ وٹی ٹینٹ نے ان سے لکھ کر درخواست کی کہ جب وہ (حضرت) خالد بن الولید رٹی ٹین کو مدینہ بلوالیس تو حضرت عیاض بن غنم کوان کے پاس جیج دیں۔ چنا نچے انہیں وہاں جیج دیا گیا۔ اور عبداللہ بن عبداللہ کو کوفہ بھنج دیا گیا۔

حبیب ابن مسلمہ کو جزیرہ کے عجمیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا گیا اور ولید بن عقبہ کو جزیرہ کے عربوں پرمقرر کیا گیا چنانچہوہ دونوں جزیرہ میں اپنی عمل داری میں رہے۔

#### شاهِ روم كوخط:

جب ولید بن عقبہ کا خط (ایک عرب قبیلہ کے بھاگ جانے کے بارے میں ) حضرت عمر دخالتھنا کے پاس آیا تو حضرت عمر دخالتی نے شاہ روم کو یہ خطالکھا:

'' مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ ہمارا علاقہ چھوڑ کر آپ کے علاقے میں آ گیا ہے خدا کی شم! آپ انہیں نکال دیں ورنہ ہم عیسائیوں کونکلوا کر آپ کی طرف جھیجوا دیں گے''۔

چنا نچیشا و روم نے انہیں نکال دیااورابوعدی بن زیاد کے ساتھ حیار ہزارا فرادنکل کرمتحدہ طور پر آئے اور باتی پیچھےرہ گئے اور وہ شام اور جزیرہ کے قریب رومی شہروں میں منتشر ہو گئے ۔

چنانچہ آب سرزمین عرب میں قبیلہ ابادیے جو تحص تعلق رکھتا ہے وہ انہی چار ہزارا فراد کی سل سے ہے۔

#### قبيلة تغلب كامعامله:

ولید بن عقبہ نے اصرار کیا کہ بنوتغلب مسلمان ہو جائیں چٹانچہان کے بارے میں حضرت عمر بنائیّن کوتح بر کیا گیا تو حضرت عمر بنائیّن نے انہیں بیرجواب دیا:

'' جزیرہ عرب کے رہنے والوں کے لیے اسلام لا نابہت ضروری ہے عربوں کومسلمان ہونا پڑے گا تا ہم انہیں اس شرط پر

(اینے ند بہب پررہنے کی) اجازت دی جائے کہ وہ کسی بیچے کوعیسائی نہ بنا ئیں۔اوران میں جومسلمان ہونا چاہیں ان کے اسلام کوشلیم کیا جائے''۔

البندا (ان کامعامدہ) اس شرط پرتسلیم کیا گیا کہ وہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنا نمیں اوران سے کسی کواسلام لانے سے نہ روکیس کے کوعیسائی نہ بنا نمیں اوران سے قبیلہ عباد و تنوغ کی لوگوں نے جزیہ دینے پر اصرار کیا تو ان سے قبیلہ عباد و تنوغ کی شرا کط کے مطابق معاہدہ کیا گیا۔

#### تغلب كامعابده:

ابوسیف تغلبی راوی ہے کہرسول اللہ کا گیا نے ان کے وفد کے ساتھ بیہ معاہدہ کیاتھا کہ وہ کسی بیچے کوعیسا کی نہ بنا کمیں گے۔ بیہ شرط اس وفداوران لوگوں کے لیے تھی جن کی نمائندگی اس وفد نے کی تھی۔ دوسر بے لوگوں کے لیےنہیں تھی۔

جب حضرت عمر مناتيًّا كاز مانه آيا توان عصملمانول نے كہا:

'' تم انہیں خراج کے لفظ سے نفر سے نہ دلاؤالبتہ تم وہ صدقہ دوگنا کر دوجوتم ان کے مال سے لیتے ہویہ بھی (ایک قسم کا) جزیہ ہوگا تا ہم وہ جزیہ کے لفظ سے ناراض ہوتے ہیں البتہ بیشر طر کھو کہ وہ کسی بچے کوعیسائی نہ بنا ئیس جب کہ ان کے والدین مسلمان ہوچکے ہوں''۔

#### جزييك لفظ سے انكار:

چنانچان کابیدوفدید بات طے کر کے حضرت عمر رہی گئی کے پاس پہنچا حضرت عمر رہی گئی نے فر مایا''تم جزیدا داکرو' انہوں نے حضرت عمر رہی گئی نے کہا''آ پہمیں امن کی جگہ پہنچا دیں' خدا کی قسم!اگرہم پر جزید مقرر کیا جائے گا تو ہم رومیوں کے علاقے میں حضرت عمر رہی گئی نے فر مایا'' تم نے خودا پنے آپ کو چلے جائیں گئی کی آپ ہمیں عربوں کے درمیان ذکیل ورسوا کرنا چا جنج ہیں' حضرت عمر رہی گئی نے فر مایا'' تم نے خودا پنے آپ کو ذکیل ورسوا کرنا ہوگا اگر تم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں ذکیل ورسوا کیا ہے اورا پنی تو می (اسلام نہ لاکر) مخالفت کی ہے تہمیں جزیدادا کرنا ہوگا اگر تم رومی علاقے میں بھاگ گئے تو میں تہمارے بارے میں لکھ کر (بلوالوں گا) اور پھرتم سب کوقیدی اورا سیر بنالیا جائے گا''۔

وہ بولے:''آپ ہم سے جو چا ہیں رقم کیں گراس کو جزید نہ کہا جائے''۔ آپ نے فر مایا''ہم تو اسے جزیہ کہیں گےتم جو چا ہو اس کا نام رکھو'' حضرت علی بن ابی طالب رخی ٹیئن نے فر مایا:''اے امیر الموشین! کیا سعد بن مالک (ابوو قاص) نے دوگنا صدقہ مقرر نہیں کیا تھا؟''آپ نے فر مایا'' کیوں نہیں مقرر کیا تھا؟''اس کے بعدوہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور ان کا وفدوا پس ہوگیا۔ ولید کی معزولی:

قبیلہ تغلب میں تکبر دسر کشی تھی اور وہ ولید بن عقبہ سے ہمیشہ جھڑتے رہے ولید نے انہیں قابو میں رکھنا چاہا۔ یہ خبریں حضرت عمر رفزائنڈ کو پہنچ گئیں آپ کواندیشہ ہوا کہ کہیں وہ حملہ نہ کر بیٹھیں۔اس لیے آپ نے ان کومعز ول کر دیا اور فرات بن حیان کوان کا حاکم بنایا ان کے شریک کار ہند بن عمر والجملی بھی تھے۔ جزیرہ کا ھیں بماہ ذوالحجہ فتح ہوا۔



# حضرت عمر رضائتين كاسفرشام

محربن اسحاق (صاحب البخاری) کا قول ہے کہ کا ہ میں حضرت عمر میں شخند سے سفر شام کے لیے روانہ ہوئے تا کہ جہاد کریں جب آپ سرغ کے مقام پر پنچے تو مسلمان سیدسالا روں نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کواس بات کی اطلاع دی کہاس سر زمین میں بیاری پھیلی ہوئی ہے تو آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس بن اللہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفائقہ جباد کی نیت سے روانہ ہوئے آپ کے ساتھ مہاجرین و انصار کی بڑی تعدادتھی اور لوگ مکمل طور پر تیار ہو کے نکلے تھے۔ جب آپ سرغ کے مقام پر مقیم ہوئے تو وہاں کے سیہ سالار (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح بول ٹھنی کی بین ابی سفیان اور شرحبیل بن حسن رفائقہ ملا قات کے لیے آئے انہوں نے بیا طلاع دی کہ اس سرز مین میں بیاری پھیلی ہوئی ہے اس پر حضرت عمر بخائلہ نے فرمایا: ''تم قدیم مہاجرین کوجمع کرو''۔ جب میں نے انہیں اکٹھا کرلیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا کسی نے بیکہا:

#### سفر براختلاف:

''آ پاس لیے روانہ ہوئے ہیں کہ آ پاللہ کی رضامند کی اوراس کا تواب حاصل کریں اس لیے ہماری بیرائے ہیں ہے کہ کوئی آنے والی مصیبت آپ کواس مقصد سے روک '۔ دومر شخص نے بیکہا'' بیتا، کن مصیبت ہے اس لیے ہماری رائے بیہ کہ آپیش فقد می نہ کریں'' جب ان میں بہت اختلاف ہوا تو آپ نے انہیں منتشر کر دیا اور فرمایا'' انصار کوجمع کرو'' جب میں نے انہیں بھی اکٹھا کر لیا تو آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا وہ بھی مہاجرین کے طریقے پر چلے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پہلے گروہ کی باتیس می اکٹھا کر ایا تو آپ نے فرمایا'' تم میرے پاس سے چلے گروہ کی باتیس می نہیں اور اس طرح ہو لیے رہے جب ان میں بھی اختلاف بیدا ہوا تو آپ نے فرمایا'' تم میرے پاس سے چلے جاو'' اس کے بعد آپ نے فرمایا'' تم میرے پاس سے پلے جاو'' اس کے بعد آپ نے فرمایا'' تم فتح مکہ کے مہاجر قریش کو بلاؤ'' چنا نچہ میں انہیں بلالایا آپ نے ان سے مشورہ طلب کیا تو ان میں میں ہے دوآ دمیوں نے بھی اختلاف نہیں کیا بلکہ سب نے کہا:

''آپ مسلمانوں کو لے کرواپس چلے جائیں کیونکہ اس میں مصیبت اور تباہی ہے'' حضرت عبداللہ بن عباس بن الله فرماتے ہیں: مجھے حضرت عمر دلائقۂ نے حکم دیا:''اے ابن عباس بن الله الله الله الله الله کردواور بتاؤ کہ امیر المومنین تنہیں بلارہے ہیں'' جب سب مسلمان جمع ہو گئے تو حضرت عمر دلائھۂ نے فرمایا:

#### لوثنے كا فيصليه:

''اےلوگو! میں واپس جار ہا ہوں تم بھی واپس چلو''اس پرحضرت ابوعبیدہ بن الجراح ڈٹلٹٹڈنے ان سے فر مایا۔'' کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر جارہے ہیں؟''۔

## اعتراض كاجواب:

آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ کی تقدیر سے بھاگ کر اللہ کی تقدیر کی طرف (ہم جارہے ہیں) کیا تم نے دیکھا کہ اگر کوئی شخص ایک وادی میں اتر ہے جس کے دو کنار ہے بول ایک کنارہ سرسز ہواوردوسرا کنارہ خشک ہوتو جو خشک کنار ہے پر پھر تا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے مطابق بیفتل کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ''ا ہے لقدیر ہے اور جو سرسز کنارے کی چراگاہ میں پھرتا ہے وہ بھی اللہ کی تقدیر کے مطابق بیفتل کرتا ہے پھر آپ نے فرمایا ''ا ہے ابوعبیدہ بڑگائی کا کول سے الگ ابوعبیدہ بڑگائی کا کول سے الگ ابوعبیدہ بڑگائی کو کول سے الگ ایک کنار ہے کی طرف لے گئے اس اثناء میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑگائی بھی آگئے وہ مسلمانوں سے چھے رہ گئے تتھے اور گذشتہ دن کے اجتماع میں شریک نبیس ہوئے تھے۔ اس لیے انہوں نے بوچھا' کیا بات ہے؟ اس پر انہیں تمام حال بتایا گیا وہ بولے '' جھے اس کے بارے میں علم ہے' حضرت عمر بڑگائی نے فرمایا '' ہمارے نزدیکے تم امین وصادق ہو''۔

## حضرت عبدالرحمٰن بنءوف مِنْ عَنْهُ كَي حديث:

'' جہتیں کیابات معلوم؟' انہوں نے کہا'' میں نے رسول اللہ کا گھا کو بیفر ماتے سنا ہے' جبتم بیسنو کہ و باکسی شہر میں ہے تو تم وہاں نہ جاؤاور جبتم وہال موجود ہواور وہاں بیوبا نازل ہوگئ ہوتو تم وہاں سے بھاگ کرنگلواور تمہارے نگلنے کاصرف بیسب نہ ہو' اس پر حضرت عمر وہی تین نے فر مایا'' اللہ کا شکر ہے ( کہ بیدحدیث ہمارے عزم کے مطابق ثابت ہوئی) اے لوگو! واپس چلو' چنا نچیہ وہلوگوں کو لے کرواپس چلے گئے۔

حضرت زہری کی روایت ہے کہ حضرت عمر ہن گئی: صرف عبدالرحمٰن بن عوف بٹی گئیۃ کی حدیث س کر واپس گئے تھے اور جب وہ واپس چلے گئے تو سپہ سالا ربھی اپنی عمل داری کی طرف واپس چلے گئے۔

#### طاعون کی وباء:

سیف کی روایت ہے کہ طاعون شام ومصر وعراق میں پھیلا اور شام میں برقر ارر ہا اور اس طاعون کی وجہ سے جومحرم اور صفر
کے مہینوں میں نازل ہوا تھا ان شہروں کے بہت ہے لوگ مرگئے۔اس کے بعد شام کے علاوہ تمام شہروں سے بیطاعون رخصت ہوگیا
اور اس بات کی حضرت عمر برخائین کو اطلاع دی گئی لہٰذاوہ (سفر شام کے لیے) روانہ ہوئے جب وہ شام کے قریب پہنچ تو انہیں سے
اطلاع ملی کہ (بیوبا) وہاں پہلے سے بھی زیادہ شدید ہے تو انہوں نے اور دیگر صحابہ بخائین نے بیحدیث بیان کی کہ رسول اللہ مکر تیا ہے فر مایا ہے:

'' جب کسی سرز مین میں و با ہوتو تم وہاں نہ جاؤاور جب کسی سرز مین میں بیوبا نازل ہو جائے تو تم وہاں ہوتو وہاں سے مت نکلو'' یہ

## اسلامی شہروں کے بارے میں رائے:

چنانچے حضرت عمر بھائٹن وہاں سے لوٹ آئے لوگوں نے اس بارے میں لکھااور یہ بھی لکھا کہ ان کے قبضے میں موروثی مال ہے لہٰذا آپ نے کا ہ میں جمادی الا قال کے مہینے میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان سے شہروں کے بارے میں مشور ہ طلب کیا۔ آپ نے فیلان '' میں مسلمانوں کے شہروں کی سیاحت کرنا جا ہتا ہوں تا کہ آ خار واحوال کا خودمشاہدہ کروں تم مجھے اس بارے میں مشور ہ '''

اس مجمع میں کعب الا حبار بھی موجود تھے اور اس سال وہ مسلمان ہوئے تھے وہ بولے:

" اے امیر المونین! آپ اینے سفر کا آغاز کون سے مقام سے کرنا جا ہے ہیں؟ "-

آپ نے فرمایا: 'عراق سے' وہ بولے: ''آپ ایسا نہ کریں کیونکہ برائی کے دس جصے ہیں اور بھلائی کے بھی دس جصے ہیں برائی کا ایک حصد مغرب میں ہے اور نوجھے مشرق میں ہیں اسی طرح بھلائی کا صرف ایک حصد مشرق میں اور نوجھے مغرب میں ہیں مشرق ہی میں شیطان کا سینگ اور ہرمہلک بیماری ہے''۔

#### كوفه كى فضيلت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ اس موقع پر حضرت علی رفاقۂ اٹھ کر فرمانے گئے اے امیر المومنین! خدا کی تیم! کوفہ ہجرت کے بعد دوسری ہجرت کا مقام ہے یہ اسلام کا مرکز ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ مومن و ہیں آئے گا اور (وہاں آنے کا) مشاق ہوگا'۔

ابوامامہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت عثان رفاقۂ نے فرمایا: 'اے امیر المومنین! مغرب شرارتوں کی زمین ہے۔

برائی کے سوجھے ہیں اس میں سے صرف ایک حصہ (تمام دنیا کے ) لوگوں میں ہے اور باقی تمام (ننانویں) جھے وہاں ہیں۔

ابوماجہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رفاقۂ نے فرمایا:

'' کوفہ اللہ کا نیز ہ اور اسلام کا مرکز قبہ ہے اور عربوں کا مغزہے اہل کوفہ نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ دوسرے شہروں کی امداد بھی کرتے ہیں طاعون عمواس میں ہلاک ہونے والوں کا موروثی مال ضائع ہو گیا ہے اس لیے میں وہیں ہے آغاز کرتا ہوں''۔

#### شام كاسفر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخالتی نے فر مایا''شام میں مسلمانوں کے موروثی مال ضائع ہورہے ہیں وہیں سے میں (سفر کا) آغاز کرتا ہوں ان کے ورثوں کو میں تقلیم کروں گا چرمیں لوٹ کر باقی شہروں میں گھوموں گا اور انہیں اپنے احکام دوں گا'' چٹا نچہ حضرت عمر دخالتی شام چارمر تبرتشریف لائے دومر تبہ ۱ اھ میں گئے اور دومر تبہ کا ھیں روانہ ہوئے ۔گراس سال (کا ھیں) پہلی مرتبہ شام میں داخل نہیں ہوئے۔

## بعض مما لک کے بارے میں صدیث:

محربن مسلمہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ گھٹے نے فر مایا'' حفاظت (حفظ) کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے ترکوں ہیں ہیں اور
ایک حصہ باتی لوگوں ہیں ہے بخل کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے فارس ہیں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باتی لوگوں میں ہے۔
سخاوت کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے سوڈ ان میں اور ایک حصہ باتی لوگوں میں ہے شرم و حیا کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے مورتوں
میں ہیں اور ایک حصہ باتی لوگوں میں ہے حسد کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے عرب میں ہیں اور ایک حصہ (دنیا کے ) باتی لوگوں میں
ہے مکبر کے دس جھے ہیں اس کے نو جھے روم میں اور ایک حصہ (دنیا کے ) دیگر افر ادمیں ہے۔

# طاعون عمواس

عمواس کے طاعون کی خبروں میں اختلاف ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ یہ کون سے من میں نمودار ہوا۔ محمد بن اسحاق (صاحب المغازی) مسلمہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں'' پھر ۱۸ ھشروع ہوااس سال عمواس کا طاعون پھیلا جس میں بہت سے لوگ فنا ہوئے (اسی مرض میں) حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رفی ٹھٹن نے وفات پائی جب کہ وہ مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے۔ نیز حضرات معاذ بن جبل رفی ٹھٹن 'پزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' سہیل بن عمر و عتب بن سہیل بن عمر و متب بن ہیں وفات یائی۔

ابومعشر روایت کرتے ہیں کہ عمواس اور جابیدگا طاعون ۸اھ میں ہوا۔

## حضرت ابوموسیٰ مِنْ الثِّيَّةُ کی وضاحت:

محمد بن اسحاق کی روایت میں طارق بن شہاب بجلی بیان کرتے ہیں' 'ہم حضرت ابومویٰ اشعری رُٹی ٹیٹوز کے پاس گئے جب کہ وہ اپنے کوفہ کے گھر میں متھے تا کہ ہم ان سے باتیں کریں جب ہم بیٹھ گئے تو انہوں نے فر مایا:

'' تمہارے لیے بیرمناسب نہیں ہے کہ تم (اس بات کو) پوشیدہ رکھو کیونکہ گھر میں ایک انسان اس مرض میں مبتلا ہے اور نہ
تمہارے لیے (اس بات میں) کوئی مضا کقہ ہے کہ تم اس بستی سے چلے جاؤا درا پنے ملک کے کھلے اور پاکیزہ مقام میں رہوتا آئنکہ یہ
و با دور ہو جائے۔ دراصل مکر وہ اور پر ہیز کے قابل یہ بات ہے کہ کوئی یہ خیال کرے کہ اگروہ یہاں رہے گاتو وہ مرجائے گا اور جوکوئی
یہاں قیام کرے اور اس کو یہ بیماری لگ جائے تو وہ یہ خیال کرے کہ اگروہ چلا جاتا تو اسے یہ بیماری نہلی کیکن اگر کوئی مردمسلمان اس
قشم کا عقیدہ نہ رکھے تو اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

#### حضرت عمر وفالشد كاخط:

میں عمواس کے طاعون کے موقع پر (حضرت) ابوعبیدہ بن الجراح کے ساتھ شام میں تھا جب یہ بیاری عام ہوگئ اور حضرت عمر ہوائٹیز کواس کی اطلاع ملی توانہوں نے انہیں نکالئے کے لیے بیڈ خطاتح ریکیا:

'' مجھے تمہارے ساتھ ایک ضروری کام در پیش ہے میں چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تم سے بالمشافیہ بات کروں الہذا جب تم میرانط مطالعہ کروتو فوراً میرے پاس آئے کے لیے روانہ ہوجاؤ''۔

## حضرت ابوعبيده رمى تثنهٔ كاجواب:

حضرت ابوعبیدہ ہٹائٹنے سمجھ گئے کہ وہ انہیں اس وباسے نکالنا چاہتے ہیں اس لیےانہوں نے فر مایا اللہ امیر المومنین کی مغفرت فر مائے پھرانہوں نے بیہ خطاکھا:

''اے امیرالمومنین! مجھے آپ کے مقصد کاعلم ہو گیا ہے مگر میں مسلمانوں کے شکر میں ایس حالت میں ہوں کہ میں یہاں

ے نکل نہیں سکتا۔ بلکہ میں انہیں حجھوڑ نانہیں جا ہتا ہوں تا آئ نکہ اللہ ان کے اور میرے بارے میں اپنا فیصلہ صاور نہ كر \_ للبذاآب مجھاس بات ے معاف فرمائيں اور مجھا پے شکر ميں رہے دي' -

جب حضرت عمر من التين نه خط پڙها تو آپ رونے لگے لوگوں نے پوچھا''اے امیر المونین! کیا (حضرت) ابوعبیدہ مناتیز وفات یا گئے ہیں آپ نے فر ماینہیں مگرانہوں نے پچھالی بات کہی ہے'۔ پھر آپ نے بیخط لکھا:

''السلام علیک! تم نے لوگوں کو گہرے اورنشیبی علاقے میں بسار کھا ہے۔انہیں بلنداور پا کیزہ مقام پرمنتقل کردؤ'۔

#### وباءكا آغاز:

جب حضرت عمر منافثُة؛ كا نامه مبارك حضرت ابوعبيده وخالفُّة؛ كے ياس آيا تو انہوں نے مجھے بلايا اور فرمايا: '' اے ابومویٰ! امير المومنین کامیرے پاس خطآ یا ہے جبیبا کہتم نے ملاحظہ کیالہٰ ذاتم نکل کرمسلمانوں کے لیے (عمدہ) مقام تلاش کرو۔ تا کہ تمہارے پیچھے میں بھی آؤں''۔ بین کرمیں روانہ ہونے کے لیے اپنے گھر آیا تومیں نے دیکھا کہ میری بیوی بیار ہوگئی ہے میں لوٹ کران کے پاس کیا اوران سے کہا میرے گھر میں بیاری آ گئی ہے وہ بولے شاید تمہاری ہوی کو بیمرض لگ گیا ہے میں نے کہا'' جی ہال''اس پر انہوں نے اپنے اونٹ کو تیار کرنے کا حکم دیا اس کے بعد جونہی انہوں نے رکاب میں پاؤں رکھا کہ انہیں طاعون کا مرض لاحق ہو گیا۔ آپ نے فرمایا'' بخدامیں بھی مبتلا ہو گیا ہوں''۔ پھروہ لوگوں کوساتھ لے کر جابیہ میں آ گئے تا آ نکہ و باء دور ہوگئ ۔

حضرت ابوعبيده مناتثين كي تقرير:

محربن اسحاق کی روایت ہے کہ جب وباء عام ہوئی تو حضرت ابوعبیدہ رہی تا اوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یوں مخاطب

''اے لوگو! (وباکی) یہ تکلیف تمہارے پروردگار کی طرف سے رحمت اورتمہارے پیفیبر کا بلاوا ہے۔ بیران نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم سے پہلے گذرے ہیں۔اس لیے ابوعبیدہ اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اسے اس ( تکلیف ) سے بہرہ

اس دعا کا بیاثر ہوا کہ انہیں طاعون ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے ۔ان کے بعدان کے جانشین حضرت معاذبن جبل ہی تثنی ہوئے انہوں نے بھی (ان کی طرح) پہتقر ہر گی:

# حضرت معا ذرخاتتنز كاخطاب:

ا ہے لوگو! یہ تکلیف تمہارے رب کی رحمت اور تمہارے پیغمبر کی طرف سے بلاوا ہے بیان نیک بندوں جیسی موت ہے جوتم ہے پہلے گذرے تھاں لیے معاذ!اللہ ہے وعاما نگتا ہے کہ وہ اس کی آل کواس ( تکلیف ) ہے بہرہ ورکرے۔ چنانچیان کے فرزند عبدالرحمٰن بن معاذ طاعون میں مبتلا ہوئے اور فوت ہو گئے پھر حضرت معاذ وٹاٹٹنزنے کھڑے ہوکراپنے لیے دعا مانگی تو وہ بھی طاعون میں مبتلا ہو گئے طاعون کا اثر ان کی تھیلی ہے شروع ہوا تھا اور میں نے بیدد یکھا کہ دواسے دیکھ کر چومتے تھے اور بیفر ماتے تھے:''میں نہیں جا ہتا ہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں دنیا کا کوئی حصہ ملے'۔

# عمر و بن العاص مِناتِثْهُ ، كامشور ه :

جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت عمر و بن العاص بٹی ٹینزان کے جانشین ہوئے انہوں نے کھڑے ہوکرلوگوں کے سامنے سے قریر کی :

''اے لوگو! یہ بیاری جب نمودار ہوتی ہے تو آ گ کی طرح بھڑ کتی ہے لہٰذاتم جلدی کر کے پہاڑوں کی طرف منتقل ہو حاؤ''۔

ابووا ثله ہندی معاشمہ نے کہا:

'' خدا کی شم! تم جھوٹ بولتے ہوخدا کی شم! میں بھی رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں رہا ہوں'تم میرے اس گدھے سے بھی بدتر ہو''۔

و ہ بولے:

" سی تمهاری بات کی تر ویزنہیں کروں گا تا ہم تم یبان نہیں رہوگے '۔

اس کے بعدوہ مسلمانوں کو لے کرروانہ ہو گئے ۔لوگ الگ الگ ہو گئے ۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے بیوبا دور کردی ۔

جب حضرت عمر بن الخطاب من النفط ب من الفاح عمر وبن العاص والتين ك خيالات كاعلم موا تو بخد النهول في السفعل كونا ليندنهين

# رسول الله كليلم كي دعا:

ابوقلا به عبدالله بن زید جری فر ماتے ہیں مجھے به اطلاع ملی تھی که (حضرت) ابوعبید ہ بی تینا اور (حضرت) معاذ بن جبل رہی تینا۔ زفر مایا:

'' یہ تکلیف تمہارے لیے رحمت ہے اور تمہارے پیغمبر کا پیلے کی دعاہے اور تم سے پہلے نیک بندوں کی موت ہے''۔

(یین کر) میں کہا کرتا تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے کیے اپنی امت کے لیے بیدہ عاما تکی تا آ ٹکہ ایک معتبر راوی نے یہ بیان کیا۔ کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے بیرحدیث ٹی ہے کہ آپ کے پاس (حضرت) جبر ملی علیانلا آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ تمہاری امت طاعون سے فنا ہوگی۔اس وفت رسول اللہ ﷺ بیدعا ما تکتے تھے:

''اےاللہ! وہ طاعون سے فنا ہوں''۔

اس ونت مجھے معلوم ہوا کہ حضرت ابوعبیدہ ومعا ذیجہ کا اشارہ اس (حدیث) کی طرف تھا۔

#### نتخ حکام:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہی گئے: کو حضرات ابوعبیدہ اور یزید بن ابوسفیان کی موت کی خبر موصول ہوئی تو انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان کو دمشق کا سپہ سالا راور یہاں کے خراج کا نگران مقرر کیا اور شرصیل بن حسنہ رہی گئے: کوارون کا سپہ سالا راور حاکم خراج مقرر فرمایا۔

#### خطرناك وبا:

سیف کی روایت میہ ہے کہ عمواس کا طاعون کا ھیں ہوا۔ مسلمانوں کا خیال ہے کہ عمواس کا طان بہت خطرنا کہ ہے اس میں (بہت عظیم افراد) فوت ہوئے اور ایسا طاعون پہلے بھی نہیں و کھنے میں آیا اس موقع پر دشن نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا (اور اسے اس سے فائدہ پہنچا) مسلمانوں کے دل دہل گئے تھے۔ اس میں بہت سے لوگ فوت ہوئے میہ بیاری کئی مہینوں تک رہی تا آئکہ لوگ اس سے بہت تنگ آگئے۔

#### بصره ميں وباء:

ابوسعید کی روایت ہے کہ بھرہ میں بھی اس (طاعون) سے بہت جانی نقصان پہنچا ایسے موقع پر قبیلہ تمیم کے ایک شخص نے ایپ ایک علم کو تکم دیا کہ وہ اس کے اکلوتے اور نضے بیٹے کو لے کرایک گدھے پر سوار ہو جائے اور اسے سفوان پہنچا دے پھر رات کے آخر جھے ہیں خود بھی اس غلام کے پیچھے روانہ ہوا جب وہ سفوان کے قریب پہنچا جہاں اس کا غلام اور بیٹا اس کے قریب تھے تو اس موقع پر غلام نے بلند آواز سے بیٹ موٹ میں ہوگا گئیں گے کیونکہ اس موقع پر غلام نے بلند آواز سے بیٹ ہوا گئیں گے کیونکہ کہمی موت مسافر شب رو کے سامنے ہوتی ہے'۔

#### عيبي آواز:

استمیمی کواس آواز کے بارے میں شک وشبہ ہواتو وہ آگے بڑھا تو وہ اس کا غلام تھا آقانے کہاتم نے کیا کہا تھا وہ بولا مجھے کچھ خبرنہیں ہے مالک نے کہا واپس چلے جاؤچنا نچے غلام اس کے فرزند کو لے کرواپس چلا کیونکہ انہیں ایسا معلوم ہوا کہ انہیں سی غیبی آواز نے خبر دار کیا ہے اس لیے وہ شخص طاعون والی زمین کی طرف جانے لگا پھر پس و پیش کرتا رہا تو اس کے مجمی غلام نے بیشعر سڑھا:

''اے رنج وغم محسوس کرنے والے! تم وہم مت کروا گرتمہاری قسمت میں بخار میں مبتلا ہونا لکھا ہے تو تم ضرور بخار میں مبتلا ہوگے''۔



# آخری سفرشام

ےا در میں حضرت عمر بنی تیجئانے بروایت سیف شام کا آخری سفر کیااوراس کے بعد پھرو ہاں نہیں گئے محمد بن اسحاق کی روایت کو ہم ابھی بیان کریکے ہیں۔

سیف کی روایت ہے کہ جب (حضرت) عمر بھائیۃ (شام کے لیے) روانہ ہوئے تو انہوں نے مدینہ میں (حضرت) علی دھائیۃ کو جانشین بنایا اور صحابہ رئی آئی کے ساتھ چل پڑے آ پ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کرتے رہے اور ایلہ کا راستہ اختیار کیا۔ جب آ پ اس کے فریب آئے تو آ پ راستے سے ہٹ گئے آ پ کا غلام بھی آ پ کے پیچھے گیا آ پ نے (ایک جگہ) اثر کر پیشا ب کیا پھر واپس آ کر آ پ اپنے اونٹ پر سوار ہو گئے اس پر الٹی پوشین پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بجائے غلام کو آ پ نے اپنا اونٹ وے دیا جب اس غلام کو آ پ نے اپنا اونٹ وے دیا جب اس غلام کو آ پ کے لوگ ملے تو انہوں نے پوچھا'' امیر المونین کہاں ہیں؟' تو وہ بولا'' تمہارے سامنے ہیں' اس سے مراداس کی ذات تھی وہ آگے بڑھ کر ایلہ پنچا اور وہاں قیام کیا اس وقت ملاقا تیوں سے کہ دیا گیا کہ امیر المونین شہر ایلہ میں داخل ہو گئے ہیں اور وہیں مقیم ہیں۔

# حضرت عمر رضائشهٔ کی سا دگی:

حضرت عروہ بن زبیر مخافیۃ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر وخافیۃ ایلہ پہنچ تو ان کے ساتھ مہاجرین وانصار کی ایک جماعت تھی اس وقت آپ نے وہاں کے بیشپ (اسقف) کواپنی ایک قمیض دی جوطویل سفر میں جیٹھے رہنے سے چیچھے سے بھٹ گئی تھی آپ نے فرمایا:

" تم ایسے دھلوا کر دواوراس میں بیوندلگا دو" ۔

بشپ قمیض لے کر چلا گیا اور اس میں پیوندلگوایا اور اس جیسی دوسری قمیض بھی سلوادی اور اسے لے کر (حضرت)عمر بھاتتہ: کے پاس پہنچا آپ نے دریافت کیا'' بیرکیا ہے؟''۔

بشپ نے کہا'' یہ آپ کی تمین ہے جے میں نے دھلوادیا ہے اور اس میں پیوندلگوایا ہے یہ دوسری چیز میری طرف سے پیشاک (آپ کی خدمت میں تحفد) ہے'۔

۔ حضرت عمر رخانتی نے اس تمیض کودیکھااوراہے پوچھا پھر آپ نے اپٹی تمیض زیب تن فر مالی اور وہ ( دوسری ) لوٹا دی اور فر مایا (ہماری)'' میمیض پینے کوزیا دہ جذب کرتی ہے''۔

# حفرت عباس ملاقتهٔ کی نصیحت:

رافع بن عمر وفر ماتے ہیں'' میں نے جاہیہ کے مقام پر (حضرت) عباس بھاٹھ کو (حضرت) عمر بھاٹھ سے بیفر ماتے ہوئے سنا ہے'' چا رچیزیں ایس بیں جس نے ان پرعمل کیا تو اس نے عدل وانصاف کا پوراحق ادا کر دیا۔ (وہ یہ ہیں) ا۔ مال میں

دیا نتداری ۳ تقلیم میں مساوات ۳ ایفائے عہد ۳ عیوب سے پاک وصاف ہوتا۔ یہ چیزیں تمہاری ذات اور اہل وعیال کو یا کیز و بناتی میں۔

#### شام کے انتظامات:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئیز نے وظا نَف تقلیم کیے اور موسم کر ما اور موسم سر ما کی الگ الگ فو جیس مقرر کیں اور شام کی سرحدوں اور چو کیوں کو محفوظ بنایا اور وہاں کے علاقے کا گشت کیا اور ہرضلع میں گھوے آپ نے عبداللہ بن قیس کو ہرضلع کے ساحلی علاقوں کا حاکم بنایا۔شرحبیل کو معزول کیا اور معاویہ کو حاکم بنایا۔ اور حضرت خالد رہی گئیز وغیرہ کوان کا ماتحت بنایا۔ حضرت شرصیل نے ان سے کہا:

"كياآپ ناراضكى كى وجه سے مجھے معزول كردہے ہيں"۔

آپ نے فرمایا:

" ''نہیں تم ویسے ہیں ہوجیسے میں تہمیں پہلے پیند کرتا تھا۔البتہ میں زیادہ طاقتو رُخص کو (اس کام کے لیے ) ترجیح دوں گا''۔ آپ نے عمر و بن عسبہ بنیاتیٰز؛ کواہراء پر چاکم مقرر کیا اور ہر چیز کاا تنظام کیا پھرآپ نے لوگوں کوالوداع کہا۔

عدی این سہیل کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی انٹیز جب اپنی سرحدوں اور دیگر امور سے فارغ ہوئے تو آپ نے میراث کی تقسیم کی اور لوگوں کو ایک دوسر ہے کا (جائز) وارث مقرر کیا اور ہر خاندان میں جو زندہ بچے انہیں وارث کی حیثیت سے (مناسب حصہ ) تقسیم کیا۔

حضرت شعبی رایتی فرماتے ہیں کہ حارث بن ہشام سر رشتہ داروں کے ساتھ آئے تھے۔ان میں صرف چارزندہ بجے۔ شام میں آخری تقریر:

حضرت عمر بھائٹن شام سے مدینہ منورہ کی طرف ماہ ذوالحجہ میں واپس آئے۔ جب انہوں نے واپس جانے کا ارادہ کیا تو آپ نے مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اور حمد وثنا کے بعد فر مایا:

تم آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے اپنے دورِخلافت میں تبہارے وہ تمام حقوق ادا کیے ہیں جواللہ تعالیٰ نے مجھ پرمقرر کیے ہیں۔ہم نے تبہارے مال غنیمت اور گھروں کی تقسیم میں عدل وانصاف سے کام لیااس طرح تبہارے جنگی امور میں بھی انصاف کیا اور جو تبہارے حقوق تھے وہ سب ادا کیے ہم نے تبہارے لیے فوجوں کا انظام کیا تبہاری سرحدوں کی حفاظت کی متبہیں آباد کیا اور جہاں تک تبہارا مال غنیمت حاصل ہوا اس کے مطابق ہم نے تبہیں وسیع حصد دیا۔ اور تبہاری غذائیں پوری کیں ہم نے حکم دیا کے تبہیں عطیات اور وظا کف دیے جائیں اور تبہیں ہر ممکن ایدادوی جائے۔

'' جے بچومعلومات حاصل ہوں اسے چاہیے کہ وہ اس پڑنمل بھی کرے اور جمیں اطلاع بھی دے ان شاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے تمام اختیاراللہ ہی کوحاصل ہے'۔

اذان بلال مِنْ تَثَيُّزُ ہے رفت:

(اس اثناء میں )نماز کا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا'' آپ حضرت بلال رہائتۂ کو کھم دیں کہوہ از ان دیں چنانچہ آپ کے حکم

کے مطابق انہوں نے اذان دی جب وہ اذان دے رہے تھے تو رسول اللہ کھٹیا کے تمام صحابی رونے گئے یہاں تک کہ ان کی داڑھی (رونے سے ) تر ہوگئی سب سحابیوں سے زیادہ حضرت عمر رٹھائٹٹٹر دور ہے تھے۔ صحابہ بڑیٹٹی کوروتے دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی رونے لگے کیونکہ انہیں عہدر سالت یا و آگیا۔

#### حضرت خالد مناتنيز كے خلاف شكايت:

ابوعثان اورابو حارثہ کی روایت ہے کہ حضرت خالد ہم گئتہ قئسرین کے حاکم رہے تا آ نکہ انہوں نے ایک جنگی مہم میں حصہ لیا وہاں مال غنیمت ملااورا پنے جصے میں تقسیم کیا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بٹی تھیٰ کو بیاطلاع ملی۔ کہ (حضرت) خالد بٹی تھیٰ حمام میں گئے اور وہاں انہوں نے ایسی چیز سے جسم کی مالش کی ۔جس میں شراب ملی ہوئی تھی ۔ چنانچوانہوں نے خالد بٹی تھیٰ کو یہ خطالکھا:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہتم نے شراب کوجسم پر ملا ہے۔ حالانکہ اللہ نے شراب کا ظاہر و باطن سب پچھ حرام کیا ہے جیسا کہاس نے گناہ کی ظاہری اور اندرونی دونوں صورتیں حرام کی ہیں اللہ نے جس طرح شراب کا پینا حرام کیا ہے اسی طرح اس کا چھونا بھی حرام کیا ہے لہٰذا بیتمہار ہے جسم کومس نہ کر ہے کیونکہ بینجس اور نا پاک ہے اور اگرتم نے ایسا کوئی کام کیا ہے تو اس کا اعادہ مت کرو''۔

# حضرت خالد رمني تنيز كاجواب:

حضرت خالد بن کٹن نے (جواب میں ) انہیں لکھا: ''ہم نے اسے تبدیل کر دیا ہے بیشراب نہیں رہی ہے بلکہ دھونے والی اور یاک وصاف کرنے والی چیز بن گئی ہے''۔حضرت عمر بنائٹیزنے اس پر پیتجر برفر مایا:

''میراخیال ہے کہ مغیرہ کا خاندان (جوحضرت خالد رہی تھن کا خاندان ہے) جفا کاری میں مبتلا ہے۔اللہ مہیں اس پرموت ندد ہے''۔

# حضرت خالد مِنْ لَتْنَهُ كَيْ مَعْزُولِي

ے اھ میں حضرات خالد بن الولید بٹی تیز اور عیاض بن غنم سیف کی روایت کے مطابق دشمن کی سر حدمیں وافل ہوئے اور وہاں تھس کرانہوں نے مال غنیمت حاصل کیاوہ جا ہیہ ہے اس طرف روانہ ہوئے تتھے۔

جب حضرت عمر بن تفند مدینہ چلے گئے تو اس وقت حضرت ابوعید و بن اتنی جمس کے حاکم تھے حضرت خالد بن تفندان کے ماتحت
قشمرین کے حاکم تھے دمشق کے حاکم بزید بن سفیان تھے۔ اردن کے حاکم معاویہ تھے فلسطین کے حاکم علقہ بن مجز رہتے۔ ابراء کے
حاکم عمر و بن عبسہ تھے۔ سواحل کے حاکم عبداللہ بن قیس تھے ہرعلاقہ پرایک حاکم مقررتھا چنا نچی آئ تک شام ومصروع ات کی چھاؤنیاں
اور نو جی مراکز ای طرح قائم ہیں کوئی فوج ایک دوسرے کی عمل داری ہے آگئیں بڑھتی تھی۔ بجز اس صورت کے کہ کوئی کفر اختیار
کرنے کے بعد دہاں گھس جائے۔ بہر حال اس تم کی (انتظامی صورت) کا حیس اعتدال پڑھی۔

# کثرت مال کی شکایت:

جب (حضرت) خالد ہخاتی اس (جنگی مہم) ہے واپس آئے تو لوگوں کو پیا طلاع ملی۔ کہان کے گروہ نے بہت مال حاصل کیا ہے تو مختلف اطراف ہے لوگ حضرت خالد ہخاتی کے پاس مال حاصل کرنے کے لیے آئے ان میں ہے اشعث بن قیس بھی تھے جو (حضرت) خالد جنا تُحدَّک پاس قشرین میں طلب مال کے لیے آئے تھے اور انہوں نے اشعث کو دس ہزار کا عطیہ دیا۔ معن کی کے انکا حکم ن

حضرت عمر بن التين پر حضرت خالد بن التين كاكوئى فعل پوشيد ہنيس رہا۔ يونكد انہيں عراق تے حريرى طور پريها طلاع مل كئ تقى كه كون كون (جنگ مهم كے ليے) روانہ ہوئے تھے۔ نيزشام سے بيا طلاع ملى تقى كه كن لوگوں كوعطيات ديے گئے تھے۔ لہذا آپ نے قاصد كوبلوا يا اوراس كے ہاتھ حضرت الومبيدہ وہن تين كويہ خط لكھا:

''وہ خالد کو کھڑا کر کے ان کے عمامہ ہے باندھ دیں اوران کی ٹوپی اتارلیں۔تاکہ وہ صاف طور پر بتا کیں کہ انہوں نے اشعث کو کہاں سے انعام دیا ہے؟ آیا اپنے مال سے دیا ہے یا مال غنیمت سے عطا کیا ہے۔اگر وہ کہیں کہ انہوں نے مال نے مال نے مال غنیمت سے معطید دیا ہے تو سمجھو کہ انہوں نے دیا نت کا اقرار کیا ہے اوراگر وہ یہ کہیں کہ انہوں نے اپنے مال سے معطید دیا ہے تو انہوں نے اسراف کیا ہے ہر حالت میں تم انہیں معزول کر دو یتم ان کا کام اپنے ذیمے لے لؤ'۔ قاصد کی جواب طبی :

اے خالد! کیاتم نے اپنے مال سے دس ہزار کا عطیہ دیایا مال غنیمت سے (دیا) انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالا نکہ اس نے بار بار دریافت کیا۔ حضرت ابوعبیدہ دخالتیٰ خاموش تھے۔ انہوں نے کچھٹبیں کہا پھر حضرت بلال دخالتٰ کھڑے ہو کر کہنے لگئ امیر المومنین نے تمہارے بارے میں اسی طرح تھم دیا ہے ہے کہہ کرانہوں نے ان کی ٹو پی اتار لی اور آئہیں ان کے عمامہ سے باندھ دیا اور کہا:

# حضرت خالد مِناتِثْنَ كَي صفائي:

''ہم اپنے حاکموں کا حکم منیں گے اوراطاعت کریں گے اوران کی عزت اور خدمت کریں گے''۔ حضرت خالد مِنْ النَّمَا جیران شے کہ آیا (انہیں اپنے عہدے سے )' معزول کر دیا گیا ہے یا وہ اس پر بحال ہیں؟۔ حضرت ابوعبیدہ رِنْ النَّمَانِ نے انہیں اس بات سے مطلع نہیں کیا۔ طلی کا حکم :

جب حضرت عمر مٹاٹٹۂ کے پاس (حضرت) خالد ڈٹاٹٹۂ طویل عرصے تک نہیں آئے تو انہیں یہ خیال ہوا ( کہ معزولی کی خبر

چھپائی گئی ہے) البذا انہوں نے حضرت خالد بھائٹین کواپنے پاس آنے کے لیے تحریر کیا۔اس موقع پر حضرت خالد بھائٹین ( حضرت) ابوعبیدہ بھائٹین کے پاس آئے اور فرمانے لگے۔اللہ آپ پررتم کرے آپ کا اس چھپانے سے کیا مقصدتھا؟ آپ نے وہ بات چھپائی جے میں آج سے پہلے جاننا چاہتا تھا' حضرت ابوعبیدہ بھائٹین نے فرمایا'' میں نہیں چاہتا تھا کہ جب تک ممکن ہو میں تہمیں خوف زوہ کروں کیونکہ مجھے بیمعلوم تھا کہ تہمیں اس بات سے رنج ہوگا''۔

# الوداعى تقريرين:

اس کے بعد حضرت خالد مِن ﷺ قتسرین گئے اور اپنی رعایا کے سامنے تقریر کی اور انہیں الوداع کہا پھروہاں سے روانہ ہوکر حمص آگئے۔ وہاں بھی انہوں نے عوام کومخاطب کیااور انہیں الوداع کہا۔ پھروہ مدینہ (منورہ) کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### حضرت عمر رمنی شناسے شکایت:

جب وہ حضرت عمر رہی گئی کے پاس پہنچے تو ان سے شکایت کی اور کہا'' میں نے آپ کی بیشکایت مسلمانوں کے سامنے بھی بیان کی تھی' خدا کی تئم! آپ نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا''۔ حضرت عمر دخی گئیننے فرمایا:

#### مال كاحساب:

(تمہارے پاس)''ید دولت کہاں ہے آئی' وہ بولے''مال غنیمت اور میرے مقرر حصوں سے (آئی) چنانچے ساٹھ ہزار ہے زائد جورقم ہووہ آپ کی ہے' اس پر حضرت عمر رہی گئیز نے ان کے سازو سامان کی قیمت لگائی تو ان کی طرف ہیں ہزار (زائد) نکلے۔ جھے انہوں نے بیت المال میں داخل کردیا پھر آپ نے فرمایا۔

''اے خالد! خدا کی قتم!تم میرے نز دیک بہت شریف ہواور میں تنہیں بہت پیند کرتا ہوں اور آج کے بعد تنہیں مجھ ہے کو کی شکایت نہیں ہوگی''۔

#### معذرت نامه:

عدى بن سہبل كى روايت ہے حضرت عمر رہ الفتائين نے تمام شہروالوں كو ية تحرير فر مايا ' نبيں نے خالد رہ الفتاؤ كو ناراضكى يا بدديا نتى كى وجہ سے معزول نہيں كيا بلكه اس كى وجہ بيہ ہے كہ مسلمان ان پر فريفتہ ہو گئے تھے اس ليے جھے بيا نديشہ ہوا كہ وہ ان پر بے حد بھروسه اور اعتماد نہ كريں۔ اور دھو كے بيں نہ آ جا كيں۔ اس ليے بيں نے جا ہا كہ انہيں حقيقت معلوم ہو جائے كہ در حقيقت اللہ تعالیٰ ہى كارساز ہماس ليے انہيں كى فتنے بيں جتا انہيں ہونا چا ہے''۔

#### خراج محسين:

جھزت سالم بھاٹٹن کی روایت ہے کہ جب (حضرت) خالد بھاٹٹن 'حضرت عمر بھاٹٹنے کے پاس آئے تو انہوں نے تمثیلاً پیشعر پڑھا:

'' تم نے بہت بڑے کارنا مے انجام دیے کسی نے تمہار ہے جیسا کا منہیں کیا تا ہم قومیں جو کام انجام دیتی ہیں ان کاحقیقی صانع اللہ تعالیٰ ہے''۔

حضرت عمر ہن تنز نے پہلے ان پر پچھتا دان مقرر کیا پھراس کا معاوضہ دے دیا۔ بعداز اں انہوں نے مسلمانوں کے نام (مذکورہ بالا ) مخط

لکھا تا کہانہیں صحیح عذراورسبب معلوم ہوجائے اوروہ حقیقت سے دا قف ہوجا ئیں۔

#### حضرت عمر مناتشة كاعمره:

۔ کا رہ میں حضرت عمر رہی گئی: نے عمر وادا کیا اور خانہ کعبہ کی مجد کی تغییر کی اور بقول واقدی اس میں توسیح کی۔ آپ نے مکہ معظمہ میں میں دن تک قیام فر مایا۔ آپ نے ان لوگوں کی عمار توں کو گرادیا جنہوں نے فروخت کرنے سے انکار کردیا تھا۔ ان کے گھروں کی قیمتیں بیت المال میں محفوظ رکھیں تا آئکہ وہ اسے وصول کرلیں۔ آپ نے ماہ رجب میں عمر وادا فر مایا تھا۔ اس وقت آپ نے مدینہ منورہ پر حضرت زید بن ثابت کو جانشین بنایا تھا۔

#### تعميرحرم:

واقدی کی روایت ہے کہ آپ نے اس عمرہ کے موقع پر حرم شریف کے چبوتروں کی از سرنونقمیر کرنے کا تھم دیا۔اس کام پر آپ نے محرمہ بن نوفل از ہر بن عبد عوف عویطب بن عبدالعزے اور سعید بن پر بوع کومقرر کیا۔

واقدى ابوعبداللدمزني كى روايت سے بيان كرتے ہيں كدوه كہتے ہيں:

ہم حضرت عمر بخالیّن کے ساتھ کا دہ میں عمرہ ادا کرنے مکہ معظّمہ آئے جب آپ راستے پرسے گذرے تو پانی والول نے درخواست کی کہ وہ مکہ معظّمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان مکانات تعمیر کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے کوئی عمارت بنی ہوئی نہیں تھی۔ آپ نے اس شرط پرانہیں اجازت دی کہ مسافر سابیاور پانی حاصل کرنے کا زیادہ حق دار ہوگا۔

#### حضرت ام کلثوم رہائٹیز سے نکاح:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب من التيناب نے حضرت علی بن ابی طالب من تئي کی صاحبز اوی حضرت ام کلثوم من تئينا سے نکاح کیاوہ حضرت فاطمہ بڑی تینا بنت رسول من تنظیم کے بطن ہے تھیں ان کے ساتھ دخشتی ماہ ذوالقعدہ میں ہوئی۔

# حضرت مغيره رضائشي كي معزولي

اس سال حضرت عمر من الله: نے حضرت ابوموی اشعری بن الله: کو بصره کا حاکم بنایا اور انہیں تھم ویا کہ وہ مغیرہ بن شعبہ رضافتنا کو ماہ رکتے الاقال میں روانہ کریں۔

حضرت سعید بن المسب کی روایت کے مطابق ابو بکر ہ شہل بن مہد بجل ' نافع بن کلد ہ اور زیاد نے مغیرہ کے خلاف گواہی دی تھی۔

یعقوب بن عتبہ بیان کرتے ہیں کہ مغیرہ کی قبیلہ بنو ہلال کی ایک عمرت ام جمیل کے ہاں آ مدورفت بھی اس کا شو ہر قبیلہ ثقیف سے تھا جس کا نام جاج بن عبید تھاوہ فوت ہو چکا تھا۔ جب اس عورت کے ہاں ان کے آمدورفت کی خبر اہل بصرہ کو لی تو ان پر بید بات بہت شاق گزری۔ ایک دن مغیرہ اس عورت کے گھر گئے تو لوگوں نے ان پر تکر ان بٹھا دیے تھے اور وہ لوگ جنہوں نے گوا ہی دی تھی وہاں پڑج سے انہوں نے پر دہ کھولا تو وہ اس کے ساتھ مشغول کارتھے۔

#### حضرت مغیره رہائشہٰ کے خلاف شکایت:

۔ ابوبکر ہ نے حضرت عمر رہی گئے: کو تحریر کیا (اور وہ خود بھی آ گئے ) حضرت عمر رہی گئے: نے دریافت کیا'' تم نے اس کی آ واز سی تھی۔ حالا نکہ تبہارے اور ان کے درمیان پر وہ تھا'' وہ بولے'' ہاں'' حضرت عمر رہی گئے: نے فر مایا'' تم برائی کے لیے آئے ہو'' وہ کہنے لگے ''مغیر ہ رہی گئے: مجھے یہاں لائے میں''اس کے بعدانہوں نے تمام قصہ بیان کر دیا۔

# حضرت ابوموسیٰ مناتشهٔ کا تقرر:

حضرت ابوموسیٰ اشعری بنائیّن نے مفرت ابوموسیٰ اشعری بنائیّن کو حاکم بنا کر بھیجا اور انہیں حکم دیا کہوہ مغیرہ کوروا نہ کر دیں۔مغیرہ بنائیّن نے انہیں (ابوموسیٰ اشعری بنائیّن کو) ایک عمدہ لونڈی پیش کی جس کا نام عقیلہ تھا اور کہا'' میں بخوشی بیآ پ کو پیش کرتا ہوں۔اس کے بعد حضرت ابوموسیٰ اشعری بنائیّن نے مغیرہ بنائیّن کوحضرت عمر بنائیّن کے یاس روانہ کیا۔

واقدی کی روایت کے مطابق مالک بن اوس بن حرثان بیان کرتے ہیں ' میں حضرت عمر بھائیّن کی مجلس میں حاضرتھا۔ جب مغیرہ بھائیّن وہاں آئے تھے انہوں نے قبیلہ مرہ کی ایک عورت سے نکاح کر رکھاتھا'' آپ نے اس سے فرمایا'' تم بہت فارغ البال ہو اور شوقین انسان ہو'' پھر حضرت عمر بھائیّن نے ان سے عورت کے بارے میں دریا فت کیا تو انہوں نے کہا:'' اسے اقطاء کہا جاتا ہے اور اس کا شوہر قبیلہ تقیف کے خاندان بنو ہلال سے تھا''۔

#### . اصل وا قعه:

ابوجعفرطبری تخریفر ماتے ہیں کہ ابو بکرہ کی مخالفانہ شہادت کی وجہسیف کی روایت کے مطابق سے کہ ابو بکرہ مغیرہ وہ فاتنہ کے ہر کام کونا پیند کرتے تھے۔ دونوں بھرہ میں پڑوی تھے۔ ان کے گھروں کے درمیان راستہ (مشترک) تھا بید دونوں اپنے گھروں کے اسے معنی میں بالمقابل کھڑی تھی۔ ایک دفعہ ابو بکرہ کے بالا خانے میں اس کے ساتھ چند افراد با تیں کررہے تھے کہ اچا تک ہوا چلی اور اس سے کھڑی کا دروازہ کھل گیا ابو بکرہ اسے بند کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے مغیرہ وہ فاتی کہ دوازہ بھی کھل گیا تھا (انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی مورت پر دراز ہیں انہوں نے دیکھا کہ ) کہ وہ کسی مورت پر دراز ہیں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' کھڑے ہو جاؤاور دیکھوہ کھڑے ہوکرد کھنے گے وہ بولے'' بیکون ہے؟'' ابو بکرہ نے کہا'' بیام جیل بنت افتی سے جوقبیلہ عامر بن صفصعہ کی ہے وہ مغیرہ وہ فاتی اور دیگرا مراء واثر اف کے پاس آئی رہتی ہے اور اس زمانے میں پہنے ہوگیا۔ یہی طریقہ ہے' وہ بولے'' ہم نے خیا حصد کی ہے وہ مغیرہ وہ کم بیچان نہیں کیس ہیں' جب وہ کھڑی ہوئی تو ان کا (شک وشبہ) پختہ ہوگیا۔ کمی مرین فاتی کو مدایا ہے:

جب مغیرہ بڑا تین نماز کے لیے نکلے تو ابو بکرہ ان کی نماز پڑھانے میں حائل ہوئے اور کہنے گئے'' آپ نماز نہ پڑھا ہے'' انہوں نے حضرت عمر بڑا تین کو خط لکھا اور (مزید) خط و کتابت کرتے رہے۔حضرت عمر بڑا تین نے حضرت ابوموی اشعری بڑا تین کو جھیجا اور فرمایا:

''اے ابومویٰ! میں تہہیں حاکم بنا کرالیم سرزمین کی طرف بھیج رہا ہوں جہاں شیطان نے انڈے دے دیے ہیں اوران میں سے چوزے بھی نکل آئے ہیں اس لیے جوطریقہ (سنت نبوی کا) تمہیں معلوم ہے اس کی پابندی کرنا' اور تبدیل مت ہوجا ناور نہ اللہ بھی اپناطریقہ تمہارے ساتھ تبدیل کرے گا''۔

#### صحابه بن الله كامطاليد:

وہ ہوئے''آپ میری معاونت رسول اللہ سی کے سحابہ بیسی کوساتھ بھیج کر سیجے۔ جومہاجرین وانصار میں سے ہوں۔
کیونکہ یہ سی بہ بیسی است (مسلمانوں) اوراس کے کاموں کے لیے ایسے ہیں۔ جیسے نمک جس کے بغیر کھانا درست نہیں ہوسکتا۔
آپ نے فرمایا'' جوسحا فی تہہیں پیند ہوں انہیں لیے جاؤ'' انہوں نے انتیس سحابہ بیسی کا انتخاب کیا۔ جن میں حضرات انس بن مالک' عمران بن تھیمن اور ہشام بن عامر بی بیٹی شامل تھے۔ حضرت ابوموی بی تی تا سب کو لے کرروانہ ہوئے اور مرید میں قیام کیا۔

# معزولی کاتھم:

حضرت مغیرہ دخائیّۂ کوخبرمل کی کہ حضرت ابوموی دخائیۃ مرید میں آ کرمقیم ہو گئے ہیں وہ بولے'' حضرت ابوموی دخائیۃ نہ ملا قات کرنے آئے ہیں اور نہ تجارت کی غرض ہے آئے ہیں۔ بلکہ وہ امیر وحاکم کی حیثیت ہے آئے ہیں'' ابھی وہ یہ گفتگو کرر ہے تھے کہ استے میں حضرت ابوموی دخائیۃ آگئے۔اورانہوں نے اندرآ کرمغیرہ بخائیۃ کوحضرت عمر دخائیۃ کا نامہ مبارک دیا بیسب سے مختصر خطاتھا۔ اس میں جار جملے تھے جس میں معزولی کا تکم تھا۔ عمال جارجلد جہنچ کا تکم تھا۔ وہ خطریتھا:

'' مجھے اہم خط موصول ہوا ہے۔ اسی لیے میں نے (حضرت) ابوموی بڑاٹن کو حاکم بنا کر بھیج دیا ہے جو پھھ تہارے قبضے میں ہے وہ سب انہیں سپر دکر کے جلدی واپس آؤ''۔

#### ا ہل بصر ہ کو خط:

آپ نے اہل بھرہ کو یہ خط تحریر فرمایا تھا:

'' میں نے (حضرت) ابومویٰ بٹاٹینز کوتم پر حاکم بنا کر بھیجا ہے 'اکہ وہ تمہارے کمزور انسان کو طاقت ورانسان سے حق دلوائے اور تمہیں لے کرتمہارے دشمنوں کے خلاف جنگ کرے اور تمہارے راستوں کو یاک وصاف کرے'۔

د حضرت ) مغیرہ پڑا ٹیزنے انہیں طاکف کی پرورش یا فتہ ایک لونڈی پیش کی۔جوعقیلہ کے نام سے موسوم تھی۔اور کہا'' میں نے آپ کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے''۔

# حضرت مغيره رض التين ك خلاف شهادت:

مغیرہ دخالفہ 'ابوبکرہ' نافع بن کلدہ' زیاد شبل بن معبد بجلی بھی ہیں۔ دہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر مخالفہ نے ان سب کو جمع کیا تو مغیرہ دخالت ابوبکرہ نافع بن کلدہ' زیاد شبل بن معبد بجلی بھی سے کہ انہوں نے جھے کسست سے دیکھا۔ آیا سامنے سے دیکھا یا ہیجھے سے (دیکھا) نیز انہوں نے عورت کو کس طرح دیکھا۔ یا وہ اسے کسے پہچان گئے؟ اگروہ میرے سامنے تھی تو یہ کسے ممکن ہوا کہ میں نے پردہ نہ کیا ہو۔ اگروہ میرے پیچھے تھے تو کس قاعدے کے مطابق انہیں میرے گھر میں میری عورت کود کھنا جا کر ہوگیا؟ خدا کی شم! میں نے بیغل اپنی بیوی کے ساتھ کیا اور وہ اس کے (ام جمیل کے) مشابھی'۔

سب سے پہلے ابوبکرہ وطالتہ نے شہادت کا آغاز کیا۔انہوں نے گوائی دی کہ انہوں نے مغیرہ (طالتہ) کوام جمیل کے ساتھ زنا

كرتے ہوئے ويكھارآپ نے دريافت كيا:

'' تم نے انہیں کس سمت ہے دیکھا؟'' وہ بولے' میں نے پس پشت دیکھا''۔

پھرشبل بن معبد کو بلایا گیا تو انہوں نے بھی ای طرح کی گواہی دی۔

ان ہے یو چھا گیا:

'' تم نے سامنے سے دیکھایا چھھے سے دیکھا'' وہ بولے''میں نے سامنے سے دیکھا''۔

زیاد کی شہادت:

نافع نے بھی ابو بکرہ بٹائٹنا کے مطابق شہادت دی۔ مگر زیاد نے ان جیسی شہادت نہیں دی۔ بلکہ یہ کہا'' میں نے انہیں ایک عورت کی ٹامگوں کے درمیان دیکھا۔ جس کے حنا آلودہ پاؤں تھے اورہ وحرکت کررہے تھے اوراس کے سرین کھلے ہوئے تھے۔ نیز میں نے زورزورسے سانس لینے کی آوازشن' ان سے پوچھا گیا۔ کیاتم نے انہیں مباشرت کا صحیح فعل کرتے ہوئے ویکھا' وہ بولے میں نے زورزورسے سانس لینے کی آوازشن' ان سے پوچھا گیا۔ کیاتم نے انہیں مباشرت کا صحیح فعل کرتے ہوئے ویکھا' وہ بولے 'دنہیں' بلکہ مجھے اس بارے میں شبہ ہے۔ اس پر حضرت عمر رہی ٹھنانے فریانا:

''تم الگ ہوجاؤ''۔

گوا ہوں کوسزا:

اس کے بعد باقی تین گواہوں کے بارے میں حکم ویا:

''انہیں غلط الزام (تہت )لگانے کے جرم میں کوڑے مارنے کی حد شرعی جاری کرو''۔

چنانچاس حکم کی تعمیل کی گئی۔ آپ نے (حوالے کے طوریر) میآیت تلاوت فرمائی:

''اگروه پورے گواه ندلاسکیس تو وه الله کے نز دیک جھوٹے ہیں'۔

مغیرہ مِنالشّنائے کہا:

'' مجھےان غلاموں سے نجات دلا ہے''۔

آپنے فرمایا:

'' تم خاموش ہوجاؤ۔اللہ نے تم کو بچایا۔خدا کی تنم!اگر گوائی مکمل ہوجاتی تو میں تمہیں ضرور سنگ ارکرتا''۔



باب،

# فنتح اهواز ومناذر

<u>ے اسے</u> میں سوق الا ہواز' مناذر' اور نہر تیری ایک روایت کے مطابق فتح ہوئے۔ دوسری روایت سے کہ سے علاقے ۲ اصیس منتوح ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ ہرمزان اہل فارس کے سات بڑے خاندان سے ایک خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی ممل داری میں مہر جان قذق اور اہواز (خوزستان) کے علاقے شامل تھے جب ہرمزان کو جنگ قادسیہ میں شکست ہوئی تو اس نے اپنے علاقے کا رخ کیا اور اس پر قابض ہو گیا اور اس علاقے کے لوگوں کے ذریعے جس سے چاہتا جنگ کرتا تھا۔ چنا نچہ ہرمزان اہل میسان دوست و سیان پرمنا ذر اور نہر تیری دونوں راستوں سے حملہ کرنے لگا (الیمی صورت میں) حضرت عتبہ بن غزوان رہائی تنظیم کے حضرت سعد رہی تین عزوان دونوں کو تھم دیا کہ وہ دونوں میسان اور دستمسیان کے بالائی جھے کی طرف جا کیں تا کہ وہ ان کے اور نہر تیری کے درمیان رہیں۔

حضرت عتبہ بنغز وان بٹاٹٹو: نے سلمی بن القین اور حرملہ بن مریطہ کو بھیجا۔ وہ دونوں قدیم مہاجرین صحافی تھے۔اور بنوحنطلہ کی شاخ قبیلہ عدویہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ دونوں میسان اور دستمسیان کی حدود پر منا ذرا در دشن کے درمیان مقیم ہوئے۔

انہوں نے بنوالعم کو بلایا تو غالب وائلی اورکلیب بن واکل کلبی ان کے پاس آئے انہوں نے دونوں نعیم کوچھوڑ دیا تھا اور ان سے الگ ہو گئے تھے۔اور وہ دونوں کلمی اور ترملہ کے پاس آ گئے تھے اور کہنے لگے:

''تم دونوں اپنے خاندان کے ہوتمہیں چھوڑ انہیں جاسکتا۔ جب فلاں دن آ جائے تو تم دونوں برمزان کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے۔اس وقت ہم میں سے ایک مناذر پرحملہ کرے گا اور دوسرا نہر تیری پرحملہ کرے گا پہلے ہم لڑنے والوں سے جنگ کریں گے پھر ہمارارخ تمہاری طرف ہوگا۔اس وقت ہر مزان کوکوئی چیز ان شاء اللہ نہیں بچاسکے گی۔

# بنوالعم کی حمایت:

ریہ کہہ کر) وہ دونوں لوٹ گئے نہ صرف ان دونوں نے (مسلمانوں کی) حمایت کی بلکہ ان دونوں کی قوم بنوالعم بن مالک نے بھی حمایت کی کہتے ہیں کہ آئبیں بنوالعم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چھے رائے ہے بٹ گئے تھے۔ اور انہوں نے اہل فارس کی مدد کی تھی (پیلوگ اسلام سے پہلے خوزستان میں رہتے تھے)

#### ہرمزان سےمقابلہ:

جب مقررہ رات آئی تواس وقت ہر مزان نہرتیری اور دلث کے درمیان تھاسلمی اور ہر ملہ سی سویرے صف آ را ہو گئے اور ان دونوں نے لئیم اور ان کے ساتھیوں کو بھی آ مادہ کیا۔لہٰذا مسلمانوں کا ہر مزان سے دُلث اور نہرتیری کے درمیان مقابلہ ہوا۔سلمی بن القین اہل بصر ہ کی قیادت کر رہے تھے اور نعیم بن مقرن اہل کوفہ کے سر دار تھے۔ جب جنگ ہور ہی تھی تو اچا تک غالب اور کلیب کی

طرف ہے کمک پہنچ گئی۔

### هرمزان كوشكست:

ہرمزان کو بیا اطلاع ملی کہ مناذ راور نہر تیری پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس طرح اللہ نے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا ول تو رہ ویا اور ہر مزان اور اس کے ساتھیوں کا دل تو رہ ویا اور ہر مزان اور اس کے ساتھیوں کو شکہ مسلمانوں نے جس قدر چاہان کے افراقتل کیے اور جس قدر چاہا مال نمنیمت حاصل کیا بلکہ وہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے نہر دجیل تک بہنچ گئے۔ اور وہاں تک کے سارے علاقے پر قابض ہو گئے۔ اور سوق الا ہواز کے میل کوعبور کر لیا تھا اور وہ دوسرے کنارے پر مقیم ہو گیا۔ اس طرح نہر دجیل ہر مزان اور (مسلمانوں کے سیدسالا روں) سلمی خرملہ نعیم وقیم اور غالب وکلیب کے درمیان تھی۔

هرم بن حیان کی هجوری:

قبیلہ عبدالقیس کا ایک شخص صحارا نامی بیان کرتا ہے کہ میں ہرم بن حیان کے پاس تھجوروں کے ٹو کرے لے کر آیا جب کہ وہ ولیٹ اور دجیل کے درمیان تقیم تھاوہ تھجوروں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کا اہم تو شیسفر کھجوری تی تھیں جب وہ ثتم ہوجاتی تھیں تو اسے نئی تھجوریں مہیا کی جاتی تھیں جنہیں وہ ہر حالت میں تناول کرتا تھا خواہ وہ کوچ کرنے کی حالت میں ہویا پہاڑ پر ہویا میدان میں ہوں ہر گھجوریں لے جائی جاتی تھیں اور ہر جگہ وہ کھایا کرتا تھا۔

# صلح کی درخواست:

جب مسلمان ہر مزان کے قریب اہواز کے مقام پراس کے سامنے پہنچ گئے تو اس کے اندر مقابلہ کی تاب نہ رہی اس لیے اس نے صلح کے لیے درخواست کی ۔ مسلمانوں نے سلح کے بارے بیس حضرت عتبہ رہی تین کو لکھا اوران سے مشورہ طلب کیا ہر مزان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تو حضرت عتبہ رہی تین نے جواب بیس تحریر کیا کہ نہر تیری منا ذرا اور سوق الا ہواز کا وہ علاقہ چھوڑ کرجس پر مسلمان غالب آگئے تھے۔ باتی ماندہ اہواز کے تمام علاقے اور مہر جان قطرف کے بارے بیں صلح کرلی جائے البتہ ندکورہ بالا (مقبوضہ علاقہ) انہیں لوٹا یا نہیں جائے گا۔

# بصره کی سرحدی چوکیاں:

۔ سلمی بن القین نے مناذر پر ایک فوجی چوکی بنائی اور اس کا انتظام غالب کے سپر دکیا۔حرملہ نے بھی نہر تیری پر ایک فوجی چھاؤنی بنائی اور اس کا انتظام کلیب کے سپر دکیا اس طرح بیدونوں بھر ہ کی سرحدی چوکیوں پرمقرر ہوگئے۔

#### يصره كاوفد:

قبیلہ بنوالعم کے بہت ہے افراداور خاندان ہجرت کر کے بھرہ کے گھروں میں آباد ہو گئے اور لگا تاروہاں پہنچنے لگے۔حضرت عتبہ بڑاٹنڈ نے اس بارے میں حضرت عمر بڑاٹنڈ کوتح بر کیا اور ایک وفد بھی بھیجا۔ جس میں سلمی محر ملہ جوصحا بی تھے۔ نیز غالب اور کلیب بھی شامل تھیں بھرہ سے کی وفو د پہنچے آپ نے تھم دیا کہ وہ سبل کراپی ضروریات پیش کریں۔

احف بن قیس کی تقریر:

<u> ت ق ق ح ریب</u> اس موقع پراحنف بن قیس نے کہا''اےامیرالموشین! آپ کی وہی حیثیت ہے جبیبا کہانہوں نے بیان کی البتہ بھی بھی ہم آ پ کووہ خبرین نہیں پہنچا سکتے جن پرعوام کامفاد وابستہ ہےاس وقت حا کم نظروں سے اوجھل باتوں پرمخبروں کے نقط نظر کے مطابق ہی غور کرسکتا ہےاور جو بات وہ سنتے ہیں اس کے مطابق اسے علم حاصل ہوتا ہے۔

#### اضافه کی درخواست:

ہم لوگ منزل بمنزل فروش ہوتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک خشکی کے جھے میں مقیم ہوئے ہمارے بھائی اہل کو نہایت خراب اور
نہایت ہی عمدہ مقام پر مقیم ہیں جہاں شیریں چشے اور سر سز باغات ہیں انہیں ہرتنم کے پھل میسر ہیں گرہم اہل بھر ہ نہایت خراب اور
دلد لی زمین میں آباد ہیں اس کا ایک حصہ جنگل میں ہاور ایک حصہ کھاری سمندر کے قریب ہے ہمارے گھر آ دمیوں سے بھر بہوئے ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے گر ہمارا وظیفہ بہت کم ہے۔ ہمارے اندر شرفاء کی تعداد کم ہے اور مصیب زدہ لوگ زیادہ ہیں
ہمارا سکہ (درہم) ہوا ہے گر ہمارا پیانہ چھوٹا ہے اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے اور ہماری ادراضی میں اضافہ کیا ہے الہٰذا اے امیر المومنین! آپ ہمارے وظائف میں اضافہ کریں اور ہمیں مزیداراضی دیں تاکہ ہم بسراوقات کرسکیں''۔

اس پر حضرت عمر بیناٹنڈ نے ان کے گھروں اور بستیوں کے بارے میں تحقیقات کیں اور انہیں مزید اراضی اور جا گیریں ویں پچھاراضی کسر کی کے خاندان کی تھی۔ جو دریائے وجلہ اور حجر کے درمیان تھی۔ اسے انہوں نے تقسیم کرلیا تھا۔ باتی شاہی زمینیں اس حال پر رہیں۔ جس حال میں اہل کوفہ کے قریب کی شاہی اراضی تھی یوں اہل بصرہ کی جا گیروں کے دو جھے ہوگئے تھے۔ان کا نصف حصر لوگوں میں تقسیم ہوگیا تھا اور نصف لشکر کے لیے اور جماعتی تقاریب کے لیے چھوڑ ویا گیا تھا۔

#### بصره کی آبادی:

پہلے (بھرہ میں) وہ دو ہزار سپاہی آباد ہوئے جو جنگ قاد سیہ میں شریک تھے پھر بھرہ میں حضرت عتبہ بن غزوان میں ٹھنا کے ساتھ پانچ ہزارافراد آئے کوفہ میں تمیں ہزارافراد تھے۔حضرت عمر بڑی ٹھنانے ان کی تعداد کواہل بھرہ کے دو ہزار جنگ جو سپاہیوں کے ساتھ ملادیا تھا۔ یہاں تک کدانہیں ان کے مساوی قرار دیا۔

آپ نے ان لوگوں کو جوا ہواز کی جنگ میں شریک ہوئے تھے ان کے ساتھ ملا دیا پھر آپ نے فرمایا:'' بینو جوان اہل بھرہ کا سردار ہے''۔ ان کے بارے میں حضرت عتبہ رٹھا تینئز کو لکھا کہ وہ ان سے مشورہ لیا کریں اور ان کی رائے پڑھل کیا کریں ۔ آپ نے سلمی' حرملہ' غالب اور کلیب کومناذ راور نہر تیری کی طرف واپس جیجے دیا تا کہ وہ بنگا می ضروریات کے لیے تیار رہیں اور وہاں کے خزاج کی نگرانی کریں ۔

# <u> ہرمزان کی بغاوت:</u>

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل بھر ہ اپنے ان کا موں میں مصروف تھاس وقت غالب اور کلیب کا ہر مزان ہے اراضی کی حدود کے بارے میں اختلاف رونما ہوا اس لیے سلمی اور حرملہ بڑتے اور ان کے اختلافات کے بارے میں غور کرنے کے لیے پہنچے اور ان دونوں نے غالب اور کلیب کوحق پر پایا اور ہر مزان جھوٹا ثابت ہوا اس لیے انہوں نے ہر مزان کی مخالفت کی اس پر ہر مزان باغی ہو گیا اور اس نے کردوں سے امداد طلب کی ۔ اس طرح اس کے لشکر میں بہت اضافہ ہو گیا۔

حضرات سلمی' حرملہ' غالب اور کلیب نے ہرمزان کی بغاوت اور ظلم وسرکش کا حال حضرت منتبہ بن غز وان بھائیُّۃ۔ کولکھ بھیجا' انہوں نے پیرحال حضرت عمر بھائیُّۃ۔ کولکھا۔

حضرت عمر مٹی ٹینز نے اس کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا اور انہیں حضرت حرقوص بن زہیر سعدی بٹی ٹینز کے (زیر قیادت) امداد جھیجی وہ رسول اللّٰد سکتیا کے صحافی تھے۔حضرت عمر بڑا ٹینز نے انہیں جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔

# <u>ہر</u>مزان ہے دوبارہ جنگ:

ہر مزان آپ ساتھوں کے ساتھ سلمی ، غالب ، حرملہ اور کلیب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا جب یہ لوگ سوق الا ہواز کے پل تک پنچے تو مسلمانوں نے ہر مزان کو یہ پیغام بھیجا:

' ایاتم در یا کوعبورکر کے ہماری طرف آؤیا ہم تمہاری طرف عبورکر کے آتے ہیں ' ۔

اس نے کہا:

" تم عبوركر كے ہماري طرف آؤ"۔

چنانچے مسلمان پل پرسے گذر کر دہاں پہنچے اور سوق الا ہواز کے قریب پل پر جنگ ہوئی یہاں تک کہ ہر مزان کو شکست ہوگئ اور وہ رام ہر مزکی طرف بھاگ گیا اس نے شفر کے گاؤں کے قریب اریک کے پل پر قبضہ کر لیا اس سے پر رام ہر مزیج پنچے گیا۔ سوق الا ہواز کی فتح:

حضرت حرقوص بن تنتی نے سوق الا ہواز فتح کرلیا اور وہاں قیام کیا۔ وہ پہاڑ میں مقیم ہوئے سوق الا ہواز کا تمام علاقہ تستر تک ان کے زیر میکس ہوگیا۔ انہوں نے جزیہ مقرر کیا حضرت عمر رہائٹن کوفتح کی اطلاع لکھ کر بھیجی اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) بھی بھیجا اور وہاں وفد بھی بھیجا۔ حضرت عمر رہائٹند نے خدا کی حمد وثنا کی اور ان کے لیے ٹابت قدمی اور ترقی کے لیے دعا مانگی۔



# فتح تستر

سیف کی روایت کے مطابق کا دھیں تستر فتح ہوا۔ بقول بعض بیہ ۱۲ ھیا ۱۹ ھیں فتح ہوا۔ اس کی فتح کا واقعہ بروایت سیف پی ہے کہ جب سوق الا ہواز کی جنگ میں ہرمزان کوشکست ہوئی اور حضرت حرقوص بڑا ٹیز نے سوق الا ہواز فتح کرلیا تو خود وہاں مقیم ہوئے اور حضرت عمر بڑا ٹیز نے کہ جب سوق الا ہواز فتح کر مطابق انہوں نے جزء بن معاویہ کو ہرمزان کے تعاقب میں بھیجا۔ حضرت عمر بڑا ٹیٹن نے انہیں بیہ تھم دیا تھا کہ فتح کے بعدوہ جزء بن معاویہ کومسرق کی طرف روانہ کریں لہذا جزء بن معاویہ ہرمزان کے تعاقب میں نکلے۔ ہرمزان میاگ کر رام ہرمز کی طرف جارہا تھا۔

حضرت جزء بن معاویہ راستے میں دشمنوں کا صفایا کرتے رہے تا آئکہ وہ شغر کے گاؤں میں پہنچے ہر مزان نے وہاں ان کا سخت مقابلہ کیا تو شغر سے حضرت جزء وردق گئے جو مرق کا شہرتھا وہ آدمیوں سے خالی ہو گیا تھا کیونکہ وہاں کے لوگ اس کی حفاظت نہیں کر سکے متھاس لیے انہوں نے اس پر آسانی سے قبضہ کرلیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عمر رخالتُنا ورحضرت عتبہ بن غزوان بنائی بنائی ہوگئی، کوجیجی نیز جولوگ بھاگ گئے تھے انہیں جزید دیئے کی وعوت دی اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تو وہ لوگ واپس آگئے اور انہوں نے جزید یا تسلیم کرلیا۔

# پیش قدمی کی ممانعت:

حضرت عمر بن التي ني جزء بن معاويه اورحرقوص بن زہير دونوں کو يتح سر کيا کہ وہ اپنے مفتو حہ علاقوں ميں قيام کريں اور آگے نہ بر حصیں تا آئکہ ان کے پاس ان کا دوسرا تھکم آئے ۔حضرت عتبہ بن التي کو بھی انہوں نے اس تشم کی تحریر بھیجی للہٰ ذا ان دونوں نے تھم کی تحریر بیسے بی للہٰ ذا ان دونوں نے تھم کی تحریر بیسے بیا ہے ہیں ۔ تغییل کی ۔حضرت جزء بن معاویہ وہ التی نے حضرت عمر فاروق وہا تی ہے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے علاقے آباد کرنا چاہتے ہیں ۔حضرت عمر وہا تین نے اس کی اجازت دے دی۔ چنانچہ انہوں نے نہریں کھدوا کمیں اور بنجر افتادہ زمینوں کو سیراب کیا۔ صلح سے نہ

#### صلح کی درخواست:

جب ہرمزان رامہر مزمیں رہنے لگا تو اہواز کی سرزمین اس کونگ نظر آئی کیونکہ مسلمان اس کے قریب اس کا احاطہ کیے ہوئے تھے (اس لیے لاچار ہوکر) اس نے صلح طلب کی اور حرقوص و جزء بن معاویہ بڑا ہے خط و کتابت کی ۔ حضرت حرقوص بڑا تھنانے حضرت عمر بڑا تھنا کواس معاملے کے بارے میں تحریر کیا۔

# غيرمفتو حه علاقوں برصلح:

حضرت عمر رہی تھنے نے انہیں اور عتبہ کو یہ تحریر فرمایا کہ اس سے ان علاقوں کی طرف سے سلے کرلیں جومفتوح نہیں ہوئے ہیں ان میں رامہر مز 'تستر' سوں' جندی سابور اور مہر چانفدق شامل تھے ان پر ہر مزان نے صلح کرلی اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اہواز کے (مسلم ) حکام اینے علاقوں پرحکومت کرتے رہے اور ہر مزان ایس کلے پر قائم رباوہ جزیہ وصول کر کے انہیں دیتار ہااورمسلمان اس کی حفاظت کرتے رہےاور جب فارس کے کروحملہ آور ہوتے تو مسلمان اس کی مدد کرتے اور اس کی طرف سے ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ حفرت احنف مَنْ عَنْهُ كُوفْعِيجت:

حضرت عمر من الله في الله على الله الله الله وفد بهيجيل - چنانجيد حضرت عمر مِن اللهُ: كي طرف ايك وفدر دانه جواجس ميں احف بن قيس مِن الله بين على شامل تھے۔حضرت عمر مِن اللهٰ نے ان سے سوالات كيے انہوں نے کہا: ''لوگ اس حالت پر ہیں جیسا کہ آپ چاہتے ہیں''۔ آپ نے فر مایا: ''ابتم اپنے ٹھکانوں پر جاؤ''۔ چنانچہ وہ اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے ۔ آپ نے ان کےلباس پرنگاہ دوڑائی تو آپ نے ایک کپڑا دیکھاجو باہرنگلا ہوا تھا۔ آپ نے اس کوسونگھا کھر فر مایا: '' یکس کا ہے؟'' حضرت احف میں ٹیٹنانے کہا''میرا ہے' آپ نے فرمایا:''تم نے یہ کتنے میں خریدا؟''انہوں نے کہا وو تقریباً آٹھ (ورہم) "اس کی قیت بتائی اوراصل قیمت سے کچھ کم رقم بتائی۔ کیونکہ انہوں نے بارہ درہم میں اسے خریدا تھا۔ آپ نے فرمایا:

'' تم نے اس سے کم کا (لباس) کیوں نہیں خریداتم اس زائدرقم سے کسی مسلمان کو فائدہ پہنچا سکتے تھے تم فضول خرجی سے بچوتا کہتم جانی اور مالی فائدہ حاصل کرسکو۔اسراف مت کروورنہ تہبیں جانی اور مالی دونوں صورتوں میں نقصان

# حضرت عتبه مِنْ لَقْيَرُ: كو مِدامات:

حضرت عمر من تني نفرت عتبه من الثين كويه خط تحرير كيا:

''تم لوگوں کوظلم سے بیاؤ \_تفوی اختیار کرواور ڈرتے رہوا بیا نہ ہو کہ تمہاری غداری یا سرتشی کی وجہ سے تنہیں زوال آ جائے اللہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک کہتم اللہ کے عہد پر قائم رہو گے اس لیے تم اللہ کے عہد کو پورا کرواوراس کے احکام کی پابندی کرووہ تمہار امددگاررہے گا اور تمہاری جمایت کرے گا''۔

شریک ہوئے۔

حضرت عمر بن اللہ: کو بیاطلاع ملی کہ حرقوص اہواز کے پہاڑ پر رہنے لگے جود شوار گذار مقام پر ہے لوگوں کی ان کے پاس آ مدو رفت رہتی ہے مگر جود ہاں جانے کا قصد کرتا ہے اسے بہت دفت محسوس ہوتی ہے اس لیے حضرت عمر رہی تی نے انہیں سے خط لکھا: " مجھے بیا طلاع ملی ہے کہ آپ ایک دشوار گذار مقام پر مقیم ہیں جہاں لوگ بہت دشواری کے بعد پہنچتے ہیں اس لیے آپ میدانی علاقے میں آجائیں اور کسی مسلمان یا معاہدہ کرنے والے ذمی کے لیے دشواری کا باعث نہ بنیں یتم ایسے خص کی طرح کام کروجو آخرت کوحاصل کرنا جا ہتا ہواور دنیا میں اچھی زندگی گذارنے کا طالب ہوتم (نیک کام میں )ستی اور جلد بازی نہ کرواس طرح تمہاری دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے گی'۔ حرقوص جنگ صفین میں خارجی ہو گئے تھے اور اسی حالت میں رہے وہ خوارج کے ساتھ جنگ نہروان میں بھی

# فارس پر بحری حمله

سیف کی روایت ہے کہ مسلمان بھرہ اور اس کے علاقے میں قیم تھے ابواز کے پچو ملاقے کو مسلمانوں نے کئے کر لیا تھا اور وہ ان کے قبضے میں تھا۔ باقی علاقے کے بارے میں مصالحت ہوگئ تھی وہ علاقے وہاں کے باشندوں کے پاس تھے وہ لوگ اس کا مخراج اداکر تے تھے اور زیر حفاظت آگئے تھے مگر (ان کے اندرونی انتظام میں) کوئی مداخلت نہیں کی جاتی تھی ۔مصالحت کرانے کے لیے ان کا نمائندہ ہر مزان تھا۔

حضرت عمر بخاتمُنة (اس ز مانے میں ) یہی فر ماتے تھے:

'' ہمارے اہل بھرہ کے لیے وہاں کا علاقہ اور اہواز کافی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اور اہل فارس کے درمیان آگ کا پہاڑ حاکل ہوتانہ وہ ہماری طرف آسکتے اور نہم ان کے پاس جاسکتے''۔

اس طرح آب في الل كوفد كي لي بي بي فرمايا:

'' کاش کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا پہاڑ حائل ہوتا تا کہ نہ وہ ہماری طرف آ سکتے اور نہ ہم ان کے پاس جا سکتے''۔

# علاء بن حضر مي رمني عند:

علاء ابن الحضر می بھاٹنۂ حضرت ابو بکر بھاٹنۂ کے عہد خلافت میں بحرین کے گورنر تنے حضرت عمر بھاٹنڈ نے انہیں معزول کیا اور ان کی جگہ پر قد امہ بن المطعون کومقرر کیا پھر قد امہ کومعزول کر کے علاء ابن الحضر می دھاٹنڈ کو بحال کردیا۔

حضرت علاء بخالیّن کی حضرت سعد بن ابی و قاص بڑ گئی کے ساتھ حریفا نہ چشک تھی وہ مرتد وں کے ساتھ جنگ کر کے حضرت سعد بن افی وقاص بڑ گئی نے جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی اور ایران کے سعد بن افی وقاص بڑ گئی نے جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کی اور ایران کے بادشا ہوں کوان کے گھرے نکال ویا اور قریب کے علاقے پر قبضہ کرلیا تو وہ سر بلند ہو گئے اور یہ کارنا مہ علائے کے کارنا مے سے بھی بڑھ گیا۔

# حضرت سعد مناتشن سے مقابلہ:

اس موقع پرعلاءؓ نے بیارادہ کیا کہوہ اہل عجم کے مقابلہ پراییا کارنا مدانجام دیں جس کی بدولت وہ سابقہ شہرت حاصل کرلیس اس سلسلہ میں وہ اطاعت اورنا فرمانی کے فرق کولمحوظ رکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے۔

#### فوج کا بحری سفر:

حضرت ابو بکر دخاتیٰنہ نے انہیں حاکم (بحرین) مقرر کیا تھا اور انہیں مرتدوں سے جنگ کرنے کی اجازت وے دی تھی۔ حضرت عمر بخاتیٰنہ نے بھی انہیں حاکم مقرر کیا مگر بحری جنگ ہے منع کر دیا تھا۔ مگروہ اطاعت نہیں کر سکے اور نافر مانی کے انجام رغورنہیں کر سکے انہوں نے اہل بحرین کو فارس پر تملہ کرنے کی دعوت دی اور وہ اس کام کے لیے جلد تیار ہوگئے چنانچیانہوں نے اپنے لشکر کو کئی فوجی دستوں میں تقسیم کیا ایک دیتے کے سپر سالا رجارودین المعلی تھے دوسرے کے سوارین سخام تھے۔ تیسرے دیتے کے خلید بین المہذرین ساوی تھے وہ عام اور مشتر کہ سپر سالار تھے وہ حضرت عمر بھائٹی کی اجازت کے بغیر سمندر کے راہتے اہل فارس پر مملہ کرنے کے لیے روانہ ہوگئے۔

# بحرى حملوں كى ممانعت:

حضرت عمر بن لیّن بح ی حملوں کے لیے کسی کواجازت نہیں دیتے تھے اس معاملے میں وہ رسول اللّه بنگیا اور حضرت ابو بکر مبناتیّن کی پیروی کرتے تھے۔ کیونکہ نہ تو رسول اللّه تک پیڑانے بحری حملہ کیا اور نہ حضرت ابو بکر مبناتیّن کا خیاب: حضرت ضلید مبناتیّن کا خطاب:

بہر حال ان فوجوں نے بحرین سے فارس کے لیے سمندر کوعبور کیا وہ اصطحر پہنچنے کے ارادے سے نگلی تھیں ان کے مقابلے کے لیے اہل فارس سلمانوں کی کشتیوں کی راہ میں حائل ہو گئے لہٰذا حضرت خلید بھائٹھنانے کے اہل فارس سلمانوں کی کشتیوں کی راہ میں حائل ہو گئے لہٰذا حضرت خلید بھائٹھنانے کھڑے ہو کرمسلمانوں سے بوں خطاب کیا:

''اللہ جب سی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو تقدیر اس کے مطابق کام کرتی ہے ان لوگوں نے تنہیں اپنی طرف سے جنگ کی دعوت نہیں دی تھی بلکہ تم خودان سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہواس صورت میں پیر تشتیاں اور بیسرز مین اس کے قبضے میں ہوگی جو غالب آئے گا۔ البذائم صبر اور نماز کے ذریعے نصرت البی کے خواہاں رہویہ بات اللہ کے عاجز (اور نیک) بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے''۔

#### هسان کی جنگ:

مسلمانوں نے (ان کے اعلان جہادیر) صدائے لبیک کہی۔اورظہر کی نماز پڑھ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ طاؤس کے مقام پر سخت جنگ ہوئی اس جنگ میں حضرت سوار رجز بیاشعار پڑھ رہے تھے اور اپنی قوم (کے بہا درانہ کارنامے) بیان کررہے تھے تا آئکہ وہ شہید ہوگئے۔

# دوسر دارول کی شهادت:

جارود نے بھی داد شجاعت دی اور شہادت کا درجہ حاصل کیا ان دونوں سر داروں کی شہادت سے پیشتر ان کے فرزندعبداللّٰہ بن سوار اور منذر بن جارودان دونوں کے قائم مقام سر دار ہو گئے تھے۔

# پیاده جنگ میں کا میابی:

اس موقع پر حضرت خلید بڑاٹیز نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تو وہ (گھوڑوں ہے) اتر کر جنگ کریں چنا نچہ انہوں نے اتر کر (پیادہ ہوکر) جنگ کی اس طرح اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ اس سے پہلے ان کے اسنے افراونہیں مارے گئے تھے پھر مسلمان لشکر بھرہ جانے کے ارادہ سے فکلا ان کی کشتیاں ڈوب چکی تھیں اس کے علاوہ انہیں سمندر کی طرف جانے کا راستہیں مل سکا پھرانہیں یہ علوم ہوا کہ شہرک نے مسلمانوں کا راستہ بند کردیا ہے اس لیے وہ رک گئے اور صف آ را ہوگئے۔

### حضرت علاء منالشهٔ کی معزولی:

جب حضرت عمر مخالفتٰ کو میہ اطلاع ملی کہ علاءً نے سمندر کے راستے فو جیس جیجیں ہیں تو ان کے دل میں وہی خیال آیا جو حقیقت میں رونما ہوا وہ علاء پر سخت ناراض ہوئے اور ان کی معزولی کا حکم لکھا اور ان کے لیے وہ سزا مقرر کی جو ان کے لیے سب سے گراں اور زیادہ نا گوارتھی ۔ یعنی انہیں حضرت سعد بن الی وقاص بخالفت کے ماتحت کر دیا اور حکم دیا کہ ''تم اپنے ساتھیوں کو لیے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بخالفت کے پاس چلے جاؤ''۔ چنا نچہوہ انہیں لے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بخالفت کے پاس سے جاؤ''۔ چنا نچہوہ انہیں لے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بخالفت کے پاس جلے جاؤ''۔ چنا نچہوہ انہیں لے کر (حضرت) سعد بن الی وقاص بخالفت کے پاس

# امدا دی فوج اوراس کے سردار:

(دوسری طرف) حضرت عمر بخالین نے (حضرت) عتبہ بن غزوان بخالین کو یہ خط تحریر کیا: ''علاء ابن الحضر می بخالین نے سلمانوں کے ایک فشکر کواہل فارس کی طرف بھیج دیا ہے اوراس نے میری نافر مانی کی ہے تا ہم مجھے یہ اندیشہ ہے کہ اگران کے لیے امدادی فوج نہ بھیجی تو وہ مغلوب ہو جا کیں گے۔ ہم لوگوں کوان کے پاس (امداد کے لیے) بھیجواوراس سے پہلے کہ وہ تباہ و بر باو ہو جا کیں انہیں اپنے ساتھ شامل کرلو''۔ حضرت عتبہ رہی گئن نے لوگوں کو بلایا اور انہیں حضرت عمر رہی گئن کے خط سے مطلع فر مایا۔ اس پر مندرجہ ذیل (متاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمر و (۲) عرفیہ بن ہر شمہ مندرجہ ذیل (متاز) حضرات (امدادی فوج میں شامل ہونے کے لیے) تیار ہو گئے (۱) عاصم بن عمر و (۲) عرفیہ بن ہر شمہ (۳) حذیفہ بن قیس (۸) سعد بن ابی العرجاء (۹) عبدالرحمٰن بن بہل (۱۰) صعد بن معاویہ (۱۱) ترجمان۔

یہ (معزز) حضرات بارہ ہزار کالشکر لے کر نگلے۔ بیلوگ خچروں پرسوار تھے اوران کے پہلو میں گھوڑے بھی تھے ان کے سپہ سالا رابوسیرہ بن ابی اہم تھے جو عامر بن لوی کے قبیلہ ہے تعلق رکھتے تھے اہواز کے علاقے میں فوجی چھاؤنیاں برقر ارتھیں اور زیر حفاظت علاقہ بھی تھا جومجاہدین اور مقیم سلمانوں کا مددگارتھا۔

#### دونو س فوجول كي ملاقات:

حضرت ابوسبرہ مسلمانوں کو لے کر ساحلی مقامات پر سے گذر ہے گرکوئی ان کے مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ آخر کا رابوسبرہ اور خلید دونوں کی ملاقات اس مقام پر ہوئی جہاں طاؤس کی جنگ کے بعد مسلمانوں کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ پہلے صرف اہل اصطحر مسلمانوں کا راستہ روک لیا گیا تھا۔ پہلے صرف اہل اصطحر نے مسلمانوں کا راستہ روک لیا تو انہوں نے تمام اہل فارس کو امداد کے لیے بلوایا۔ اور وہ ہرعلاقے اور ہرضلع ہے آ کروہاں جمع ہوگئے۔

#### نئ بود کے کارنا ہے:

طاؤس کی جنگ کے بعد اہل فارس کا مقابلہ ابوسرہ سے ہوا۔اس وقت مسلمانوں کے پاس امدادی فوج (کمک) پہنچ گئی مخل ۔ اور مشرکوں کو بھی امداد حاصل ہوگئی تھی مشرکوں کا سپہ سالا رشہرک تھا۔ جب جنگ ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اور مشرکین مارے گئے۔اور مسلمانوں نے دل کھول کر انہیں نقصان پہنچایا ہے وہ جنگ تھی جس میں بھرہ کی نئی بود نے اپنے جو ہر دکھائے۔اور تمام اسلامی شہروں کی نئی بود (نوجوانوں) میں بہترین ثابت ہوئی۔

#### فو جوں کی واپسی :

پھر وہ مال نغیمت حاصل کرنے کے بعد لوٹ آئے کیونکہ حضرت عتبہ بھاٹیڈ نے انہیں لکھا تھا کہ وہ وہاں نہ تھبریں اور جلد واپس آ جا کیں۔ چنا نچہ وہ ان کے پاس واپس بھر ہ آگئے اور جو وہاں رہتے تھے وہ اپنی گھر چلے گئے اور جو اہل ہجر تھے وہ اپنی قبائل کی طرف چلے گئے اور جو قبیلہ قبیس کے تھے وہ سوق البحرین پر مقام پر آگئے جب حضرت عتبہ بھاٹیڈ نے اہواز کو فتح کر لیا اور اہل فارس کو شکست وے دی تو انہوں نے حضرت عمر بھاٹیڈ سے جج کرنے کی اجازت ما تھی۔ اجازت ملنے پر انہوں نے فریضہ جج ادا کیا۔ نج سے فارغ ہوکر انہوں نے اپنے عہدے سے استعفا پیش کیا گر حضرت عمر بھاٹیڈ نے ان کا استعفا منظور نہیں کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جا کیں۔

# حضرت عتبه رمخالتُنهُ کی وفات:

اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا ہا نگی اور واپس چلے۔ گر ( راستے میں ) بطن نخلہ کے مقام پر رحلت فر مائی اور وہیں مدفون ہوئے ۔ جب حضرت عمر وہ اللہ کو بیخبر ملی تو وہ ان کے مزار کی زیارت کے لیے گئے اور فر مانے لگے:''اگر مقررہ اجل اور ککھی ہوئی قسمت کاعقیدہ نہ ہوتا تو میں بیہ کہتا کہ تہمیں میں نے قتل کیا ہے'۔ پھر آپ نے ان کی خوبیوں کی بہت تعریف کی ۔

#### يس ما ندگان:

انہوں نے دیگرمہاجرین کی طرح اپنے لیے زمینیں نہیں حاصل کی تھیں اس لیے ان کے لڑکے کو گھر کا حصہ (اپنی پھوپھی) فاختہ بنت غزوان کی طرف سے ملا جو حصرت عثمان بن عفان رہی گئے؛ کے رشتہ زوجیت میں تھیں ۔ان کے آزاد کردہ (مولی) غلام خباب نے بھی انہی جیسا طریقہ اختیار کیا اور اپنے لیے کوئی گھر جاصل نہیں کیا۔

#### ابل طاؤس:

حضرت عتبہ بڑا تین بن غزوان نے حضرت سعد بڑا تین کے مدائن چھوڑنے کے تمین سال بعد وفات پائی ان کے جانشین (حاکم بھرہ) حضرت ابوہرہ بن ابی اہم بڑا تین ہوئے ان کے عمال اپنی حالت پر برقر اررہے اور ان کی فوجی چوکیاں نہر تیری مناف رئسوق الا ہواز اور سرق پر برقر ارر ہیں ہر مزان بدستور را مہر مزین اس علاقے کی طرف سے نیز سوئ بنیان چندی سابور مہر جائز ق کی طرف سے نیز سوئ بنیان چندی سابور مہر جائز ق کی طرف سے مصالحت کا گران تھا یہ واقعہ علاء کے بحری حملہ اور مسلمانوں کے بھرہ واپس آنے کے بعدرونما ہوا۔ اور جو واپس آئے سے موہ جنگ طاؤس سے تعلق رکھنے کی بنا پر ہال طاؤس کہلاتے تھے۔

#### بصرہ کے حکام:

حضرت عمر برخاشین نے ابوسرہ بن ابی اہم کوسال کے باقی جے میں بھرہ کا حاکم بحال رکھا۔ پھر حضرت عتبہ بن غزوان بھاشین کی وفات سے دوسرے سمال حضرت مغیرہ بن شعبہ رخاشین کو حاکم مقرر کیا وہ دوسال تک کام کرتے رہے کسی نے ان کے کام کی مخالفت نہیں کی ۔ ادروہ دہاں سلامتی کے ساتھ رہے البتة ان کے ادرابو بکرہ کے درمیان (مخالفت پیدا) ہوئی پھر حضرت عمر بھالینن نے حضرت نہیں کی ۔ ادروہ دہاں سلامتی کے ساتھ رہے البتة ان کے اور ابو بکرہ کے درمیان (مخالفت پیدا) ہوئی پھر حضرت عمر بھالین نے حضرت ابوموی اشعری بھالین کو دوبارہ بھرہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔

کوفہ کی طرف ہوگیا اور حضرت ابوموی اشعری بھالین کو دوبارہ بھرہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔

# فنخ رامهرمز وسوس

سیف کی روایت کے مطابق سے اصطبی را خبر مز سوک اور تستر مفتوح ہوئے اور اس سال ہر مزان گرفتار ہوا۔ ان واقعات کا سب سیہ ہوا کہ شاہ پر دگر داہل فارس کو مجھڑ کا تار ہا کہ ان کے قبضے سے ان کے علاقے نکل رہے ہیں جب وہ مرومیں تھا تو اس وقت اس نے ان کو برا کھیختہ کرنے کے لیے ریہ خطتح بر کیا:

''اے اہل فارس! کیاتم اس بات سے خوش ہو کہ اہل عرب سواد عراق اور اہواز کے علاقوں پر غالب آ جا کیں اور پھر تمہارے اصل ملک اور گھر سے نکال دیں''۔

اس (خط) سے ان میں جوش پیدا ہوا۔اورانہوں نے ایک دوسرے سے خط و کتابت کی اوراہل فارس اوراہل ا ہواز کا باہم عہد و پیان ہوا۔اورانہوں نے فتح ونصرت حاصل کرنے کاعز مصمیم کرلیا۔

# حكام كاتقرر:

ین جرتوص بن زہیرکول گئیں اور غالب وکلیب کی طرف سے حضرات جزء بہلمی اور حرملہ کوبھی پینجریں موصول ہو کہیں۔ سلمٰی اور حرملہ نے اس کی تحریری اطلاع حضرت عمر بڑاٹیُّۂ اور بھر ہ کے مسلمانوں کو بھیجی۔سب سے پہلے سلمٰی اور حرملہ کا خط پہنچا تو حضرت عمر بڑاٹیڈنے نے حضرت سعد بن الی و قاص بڑاٹیُۂ کوتح ریفر مایا:

'' تم نعمان بن مقرن کے زیر قیادت جلد ایک بھاری شکر اہواز بھیجواور سوید بن مقرن عبداللہ بن ذی السہمین 'جریر بن عبداللہ حمیری اور جریر بن عبداللہ بحلی کواس مقصد کے لیے روانہ کرد کہ دہ ہر مزان کے مقاطبے پر فروکش ہوں تا کہ وہ اس کا حال معلوم کر سکیں''۔

#### حصرت الوموسيٰ مِنْ تَثْمَةُ كُوخط:

آپ نے حضرت ابوموی اشعری مخالفہ کو یتح بر فرمایا:

'' تم اہواز کی طرف ایک بھاری لشکرروانہ کرواور سہیل بن عدی کے بھائی سبل بن عدی کواس کا سپہ سالا رینا و اوران کی مدد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کوشامل کرو:

(۱) براء بن ما لک(۲) عاصم بن عمرو (۳) مجزاة بن ثور (۴) کعب بن سور (۵) عرفجه بن ہرثمہ (۲) حذیفہ ابن محصن (۷) عبدالرحمٰن بن سہل (۸) حصین بن معید''۔

# كوفيها دربصره كي فوج:

ابل بصرہ اور ابل کوفید دونوں کے مشتر کہ سپہ سالا را بوہرہ بن ابی اہم ہوں گے اور جو آئے گاوہ ان کا مد د گار ہوگا۔

حضرت نعمان بن مقرن رہی تھنا ہل کوفہ کولے کر نکلے انہوں نے سواق عراق کے درمیان کا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ وہ دریائے دجلہ کا راستہ قطع کر کے مسیان پنچے پھرا ہواز تک نینٹی کا راستہ اختیار کیا وہ خچروں پرسوار تھےان کے پیلو میں گھوڑ ہے بھی تھے وہ ہزتیری پر پہنچ گئے تھے پھرآ گے بڑھ کر وہ مناذ راور سوق الا ہواز ہے آگے نکل گئے انہوں نے حرقوص 'سلمٰی اور حرملہ کو پیچھے جھوڑ دیا تھا پھروہ ہر مزان کی طرف روانہ ہوئے ہر مزان اس وقت تک رام ہر مزمیں تھا۔

# هرمزان كوشكست:

جب ہر مزان نے بیسنا کہ نعمان بن مقرن رہی گئی اس کی طرف آرہے ہیں تو اس نے جلدی سے ملہ کرنا جاہا تا کہ جلدی سے ان کا صفایا کر دے اسے ابل فارس کی امداد کی بڑی تو قع تھی جواس کی طرف روانہ ہو پچکی تھی اوران کی پہلی امدادی فوج نستر پہنچ پچکی تھی۔ حضرت نعمان رہی گئیز اور ہر مزان کا اربک کے مقام پر مقابلہ ہو۔ اور بہت سخت جنگ ہوئی پھر اللہ نے ہر مزان کو حضرت نعمان

ر من النَّذِ کے مقابلے میں شکست دی اور وہ را مہر مز کوخالی کر کے بھاگ گیا اور تستر بہنچے گیا۔

# حضرت نعمان مِنْ تِنْهُ كَا قيام:

حضرت نعمان بن تنافزار بک سے رامبر مزر ہے کے لیے روانہ ہوئے کچرایڈج کے مقام پر پہنچے وہاں تیرویہ نے سلح کرلی اور انہوں نے اس کی صلح قبول کرلی اور وہاں کے لوگوں کو (اس حالت میں ) حجبوڑ کر رامبر مزلوث آئے اور وہاں رہنے لگے۔

حضرت عمر رہی گٹنٹ نے حضرت سعد بن ابی و قاص رہی گٹنا اور حضرت ابوموی اشعری رہی گٹنا کو (امدادی فوج بھیجنے کے لیے ) خطوط کھے تھے۔ لہذا حضرت نعمان رہی گٹنا اور حضرت بہل ہے آ گے بڑھ گئے بلکہ تھے۔ لہذا حضرت نعمان رہی گئنا اور حضرت بہل ہی گئے ہوئے گئے بلکہ تمام اہل بھرہ سے آ گئنگ تھے انہوں نے ہر مزان کوشکست دے دی تھی (جبیبا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے ) تسترکی طرف روانگی:

حضرت کہل من گفتا الل بھر ہ کو لے کرروانہ ہوئے تا کہ وہ سوق الا ہواز میں فروکش ہوں وہ رام ہر مز کا قصد کررہ ہے تھے کہ انہیں اس کے فتح ہونے کی خبر ملی اس وقت وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر پہنچ گیا ہے اس لیے وہ سوق الا ہواز میں تھے انہیں یہ بھی اطلاع ملی کہ ہر مزان تستر کی طرف روانہ ہوئے حضرات الا ہواز سے براہ راست تستر کی طرف روانہ ہوئے حضرات سلمی ہر ملہ ،حرقوص اور جزء بھی روانہ ہوئے اور وہ سب تستر کے مقام پر فروکش ہوگئے۔

# مزيدامدادي فوج:

حضرت نعمان بٹی ٹیننا ہل کوفہ کی قیادت کررہے تھے اور اہل بھر وان کے مددگار تھے ان کے مقابلے پر ہر مزان اوران کالشکر تھا جو فارس 'جبال اور اہواز کے سیاہیوں پر مشتمل تھا ان لوگوں نے خندقیس کھودیں تھیں اور بیسب خندقوں میں تھے۔مسلمانوں نے حضرت عمر میں ٹیننز کو اس بارے میں لکھا حضرت ابو سبرہ نے ان سے امداد طلب کی تھی۔حضرت عمر بڑی ٹینز نے ان کی امداد کے لیے خود حضرت ابو موی اشعری بڑی ٹیزز کو (فوج دے کر) بھیجا اور وہ ان کی طرف روانہ ہوگئے۔

#### وتتمن کا محاصر ہ:

وونوں لشکروں کےمشترک سپیسالا رااعلیٰ حضرت ابوسبر کی جھاٹھئئ تھےمسلمانوں نے اہل فارس کا کئی مہینوں تک محاصرہ کیااور ( اس ا ثناء میں )ان کے بہت سے افراد کوفل کیا۔

#### اہل کوفہ وبھرہ کے کارناہے:

حضرت براء بن ما لک رہنا تین نے اس محاصرہ کے دوران ایک سوسور ماسیا ہیوں گوٹل کیا۔ بجز اہ بن تو ر نے بھی اسی قدرا فرا دکوٹل کیا اسی طرح کعب بن تو را ابو تمیمہ اور دیگر اہل بھرہ اور اہل کوفہ نے بھی اسی قدر تعداد میں ( دشمن کے بہا در سیا ہیوں ) کوٹھ کا نے لگایا جن میں سے حبیب بن فرہ 'ربعی بن عام 'عام بن عبدالاسود ( قابل ذکر ) ہیں۔

#### اسی حملے:

''اے براء! تم اللہ سے دعا مانگو کہ وہ انہیں شکست دے اور مجھے شہادت عطاء فر مائے''۔ چنانچے مسلمانوں نے اللہ سے دعا مانگی اے اللہ! تو انہیں شکست دے' چنانچے مسلمانوں نے کافروں کوشکست دی اور انہیں خندتوں میں گھس جانے پر مجبور کر دیا پھر مسلمان خودو ہاں گھس گئے اور وہ اپنے شہر کے اندر گھس گئے۔ جس کا مسلمانوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کرلیا۔

#### شهركا خفيه راسته:

جب مسلمان ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور اس سے نگ آگئے تھے کیونکہ ان کی جنگ بہت طویل ہوگئ تھی اس وقت حضرت نعمان رہی تھا: کے پاس ایک شخص آیا وہ پناہ کا طالب ہوا تا کہ وہ مسلمانوں کا شہر میں داخل ہونے کا راستہ بتائے حضرت ابوموئی اشعری رہی تھا: ' مجھے آپ لوگوں پر بھر وسہ اور اطمینان ہے اس وجہ سے میں آپ اشعری رہی تھا۔ ' مجھے آپ لوگوں پر بھر وسہ اور اطمینان ہے اس وجہ سے میں آپ سے اس شرط پر پناہ کا طالب ہوں کہ میں آپ کو وہ راستہ بتاؤں گا جہاں سے تم شہر میں داخل ہوسکو گے اور اس کی بدولت شہر فتح ہو سکرگا''

مسلمانوں نے بھی تیر پھینکا اور اسے بناہ دے دی لہٰذااس نے دوسرا تیر پھینک کر بتایا۔''تم پانی کے نکلنے کی جگہ پہنچ جاؤ۔ وہاں سے تم عنقریب اس شہرکو فتح کرسکو گئ'۔

#### جانے والے حضرات:

اس پرمشورہ لیا گیا اوروہاں جانے کے لیے مندرجہ ذیل کے علاوہ بہت ہے لوگ تیار ہوگئے وہ لوگ یہ تھے۔
(۱) عامر بن عبد قیس (۲) کعب بن سور (۳) ججزاۃ بن تور (۴) مسکۃ اخبطی بیلوگ رات کے وقت اس مقام پر پہنچ گئے حضرت نعمان بن تھی جب وہ شخص آیا تو اس کے ساتھ مندرجہ ذیل (افسروں) کو بھیجا (۱) سوید بن الشعبہ (۲) ورقاء بن الحارث (۳) بشیر بن ربیعہ شعمی (۳) نافع بن زید حمیری (۵) عبداللہ بن بشیر ہلالی۔ بیلوگ بہت سے افراد کو لے کر وہاں روانہ ہوئے اور ایل کوفہ ) اور اہل بھرہ پانی کے نکاس کے مقام پراکھے ہو گئے سوید اور عبداللہ بن بشیر وہاں سے اندر کھس گئے اور اس کے بعد دونوں کشکروں کے افراد کھیے۔

#### شهرمیں داخلہ:

بر ق بین مینی گئے تو کچھاوگ باہر ہے جب اندر کے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو باہر کے مسلمانوں نے بھی نعرہ تکبیر کہا اس وقت درواز سے کھول دیے گئے تھے تو مسلمانوں نے بحث کر کے تمام جنگجو سپاہیوں کو (موت کی نیند ) سلا دیا۔ ہر مزان کی شرط:

بر مزان قلعہ کے اندرگھس گیا مگران مسلمانوں نے جواندرگھس آئے تھے اس کا محاصرہ کرلیا جب انہوں نے اس کو دیکھا تو مسلمان اس کی طرف بڑھے تو وہ بولائم کیاد کیے رہے ہوئم مجھے تگی کی حالت میں دکھ رہے ہو مگر میرے ترکش میں ایک سوتیر ہیں خدا کی قسم! جب تک میرے پاس ایک تیر بھی باتی رہے گااس وقت تک تم مجھے پکڑنہیں سکتے ہو میری اس گرفتاری سے کیا فائدہ ہے؟ جب کمہ میں تہہارے سوآ دمیوں کو نقصان پہنچاؤں ۔ ان میں سے کوئی مقتول ہوگا اور کوئی زخمی ہوگا ۔ مسلمانوں نے کہاتم کیا چا ہے ہو؟ وہ بولا میں اس شرط پراپنے آپ کو گرفتاری کے لیے چیش کرسکتا ہوں کہ میرے بارے میں خود حضرت ممر بخالفتہ جوچا ہیں فیصلہ کریں ۔ میں اس شرط پراپنے آپ کو گرفتاری کے لیے چیش کرسکتا ہوں کہ میرے بارے میں خود حضرت مر بخالفتہ جو چا ہیں فیصلہ کریں ۔ مال غذیمت کی تقسیم:

مسلمانوں نے کہا'' تمہاری بیخواہش پوری ہوگی' اس پراس نے اپنی کمان پھینک دی اورا پنے آپ کوان کے حوالے کر دیا مسلمانوں نے اس کے بیڑی ڈال دی اور جو مال غنیمت ملاوہ تقسیم کرلیا۔ چنانچے سوار کا حصہ تین ہزارتھا اور پیادے کا حصہ ایک ہزار دیا گیا۔

# رہنما کو پٹاہ:

اس خص کوجس نے تیر کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام بھیجاتھا بلایا گیا چنانچہ وہ خص اور وہ جوبذات خودنکل کر (رہنمائی کررہا تھا) دونوں آئے اور کہنے لگے'' کون ہے جوہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو پناہ دے گا''۔مسلمانوں نے پوچھا:''تمہارے ساتھ کون ہے؟''۔وہ بولے'' جس نے وہ دروازہ کھولاتھا جہاں سے آپ لوگ داخل ہوئے' الہٰذاان لوگوں کو پناہ دی گئی۔

# مسلمانوں کی شہادت:

اس جنگ میں بہت ہے مسلمان شہید ہوئے اور جن مسلمانوں کو ہر مزان نے بذاتِ خود شہید کیا تھاان میں مجزاۃ بن ثوراور براء بن مالک شامل تھے۔

#### تعاقب اوروالیسی:

حضرت ابوسرہ تستر کے شکست خوردہ لوگوں کے تعاقب ہیں سوس تک گئے ان کے ساتھ حضرت نعمان بڑا تھیں اور حضرت ابو موی اشعری بڑا تھی ہتے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیا اور حضرت عمر بڑا تھی ہتے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیا اور حضرت عمر بڑا تھی کو مورت عال سے مطلع کیا حضرت فاروق اعظم بڑا تھی نے عمر بڑا تھی، بن سراقہ کو تحریفر مایا کہ وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جا کیں اور حضرت ابوموی بڑا تھی کو تعیسری مرتبہ بصرہ کی جا کیں اس طرح حضرت ابوموی بڑا تھی کو تعیسری مرتبہ بصرہ کی حضرت مورت بی سرے بھی حضرت موری بھی تھی کو تحریکیا کہ وہ جندی سابور چلے جا کیں چنا نچہ وہ وہاں چلے گئے اور وہیں رہنے لگے حضرت ابوموی بڑا تھی کے خطرت کے خطرت کے خطرت کے خطرت کے بعد وہ بھی موری بھی جا کیں جانے کے بعد وہ بھی وہ اپن آگئے۔

#### حصرت مقترب رضي عني:

حضرت عمر بھی ٹینٹ نے مقتر ب اسود بن ربعہ بھی ٹینٹن کوبھرہ کاسپہ سالار مقرر کیا۔ اسوداور زر بٹی بیٹی مباجرین سے بتھے۔ اسود جب رسول الللہ کی ٹیلے کے پاس آئے تو انہوں نے کہا تھا میں آپ کی خدمت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کی صحبت میں رہ کراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کروں۔ اس قول کی وجہ ہے آپ نے ان کا نام مقتر ب رکھا۔

#### حضرت زر مناشئ کے لیے دعا:

حضرت زر بھائٹۂ جب رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے توانہوں نے عرض کیا''میرا پیٹ خالی ہےاور ہمارے بھا ئیوں کی تعدا د زیادہ ہےاس لیے آپ ہمارے لیےاللہ سے دعا تیجیے' آپ ٹے فیر مایا ''اےاللہ تو زر کی ضرورتوں کو بورا کر''۔

#### برمزان كالباس:

حضرت ابوسرہ ہن تنی نے ایک وفد بھیجا جس میں مضرات انس بن مالک اوراحف بن قیس بڑے بھی شامل تھے ان کے ساتھ ہر مزان کو بھی بھیجا وہ حضرت ابوموکی اشعری بڑا تھی کے ساتھ بھر وہ آئے وہاں سے مدیند منز : کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ وہ ہال پہنچ تو انہوں نے ہر مزان کو اس کی اصل وضع قطع میں تبدیل کیا انہوں نے اسے رکیٹی لباس پہنچایا جوسونے سے مرصع تھا اس کے سر پر تاج رکھا جو آذین کہلا تا تھا اور یا قوت سے مرصع تھا اور اسے اس کا زیور پہنایا تاکہ حضرت عمر بڑا تھی اور مسلمان اسے اصلی حالت میں ویکھیں پھروہ حضرت عمر رہی تھی کے اور راستے میں لوگوں کو دکھاتے رہے۔

# حضرت عمر رضائفية كي تلاش:

حضرت عمر رہی تین گھر پرنہیں ملے جب ان کے بارے میں دریافت کیا گیا تو بتایا گیا کہ وہ مسجد میں ایک وفد کے ساتھ جو کوفہ سے آیا ہے بیٹے ہوئے ہیں میں کہ وہ ان کی تلاش میں مسجد گئے وہاں بھی وہ نہیں ملے جب وہ لو شئے گئے تو وہ مدینہ کے لڑکوں کے پاس سے گذرے جو کھیل رہے متھے لڑکوں نے کہا: '' کیا تم امیر المونین کو تلاش کررہے ہو؟'' وہ'' تو مسجد کے قریب دائیں طرف سوئے ہوۓ ہیں اورا پی کمی ٹوئی ہوئی ہوئی۔ ۔

# مسجد مين آرام:

(واقعہ بی تھا) کہ حضرت عمر رہ کاٹھ اہل کوفہ کے ایک وفد سے ملا قات کرنے کے لیے اپنی کمبی ٹوپی پہنے ہوئے بیٹھے تھے جب یہ آ پان کی گفتگو سے فارغ ہوئے اوروہ چلے گئے اور آ پ تنہارہ گئے تو آ پ نے اپنی ٹوپی اتار کرا سے تکمیہ بنایا اور سو گئے تھے جب یہ لوگ آئے تو ان کے ساتھ تما شائی بھی تھے وہ سب آ پ کے قریب بیٹھ گئے ۔مجد میں آ پ کے سواکوئی نہ سویا تھا۔اور نہ کوئی بیدار تھا آ پ کے ہاتھ میں درہ (کوڑا) تا۔

#### ہر مزان کے سوالات:

اس موقع پر ہرمزان نے یو چھا''(حضرت)عمر دخاتیٰت کہاں ہیں' لوگوں نے کہا''وہ یہ ہیں'۔وفدلوگوں کو اشارہ یہ کررہا تھا۔''خاموش ہوجاؤ''ہرمزان نے وفدے پوچھا''ان کے محافظ اور دربان کہاں ہیں؟''مسلمانوں نے کہا''ان کا نہ کوئی محافظ ہے اور نہ دربان ہے نہ کوئی سیکرٹری ہے اور نہ دفتر ہے''۔وہ بولا:''پھر تو وہ پیغیبر ہیں''۔وہ بولے''وہ پیغیبرہیں ہیں مگر پیغیبروں جیسے کام کرتے بین'۔اتنے میں لوگوں کی بھیٹر ہوگئی اور حضرت عمر رٹی گئی شور وغل سے بیدار ہو گئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ہر مزان کی طرف نگاہ کی تو پوچھنے لگے۔ حضرت عمر رٹنائٹنڈ کی نصیحت :

ے سرروں میں سے ہے۔ '' کیا پیہ ہرمزان ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں' 'اس پرآپ نے اسے غورت دیکھااوراس کے لباس کوبھی غور ہے دیکھااور

ر مايا:

''میں دوزخ کی آگ ہے اللہ کی پناہ مانگنا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں''۔ پھر آپ نے فر مایا:'' خدا کاشکر ہے جس نے اسلام کے ذریعے اس کواور اس کے ساتھیوں کو ذ<sup>ای</sup>یل کیا اے مسلمانو! تم اس دین ( اسلام ) کی پابندی کرواور اپنے پیغمبر کے طریقے سے ہدایت حاصل کروتم دنیا حاصل کر کے مت اتراؤ کیونکہ بیدھوکا دینے والی ہے'۔

وفد نے کہا بیا ہواز کا باوشاہ ہے آپ اس کے گفتگو کیجیے۔ آپ نے فرمایا: ''نبیس جب تک اس کے بدن برکوئی زیور باقی ہو گا ( میں اس سے گفتگونہیں کروں گا) اس پر اس کے بدن سے ہر چیز اتاردی گئی صرف ستر پوشی کا لباس باقی رہ گیا تھا۔ اس کے بعد اسے معمولی لباس پہنایا گیا اس وقت حضرت عمر من التحذیف مایا:

ہرمزان سے گفتگو:

ہر رہ ت \_\_\_\_ ''اے ہر مزان! تہمیں غداری اور اللہ کے تھم کا انجام کیسا نظر آیا'' وہ بولا''اے عمرٌ! دور جاہلیت میں اللہ نے ہمیں اور تہمیں تنہا چھوڑ رکھا تھا۔ تو ہم آپ لوگوں پر غالب تھے کیونکہ اس وقت اللہ نہ ہمارے ساتھ تھا اور نہ تمہارے ساتھ تھا۔ مگر جب وہ آپ کے ساتھ آگیا تو آپ ہم پر غالب آگئے''۔

حضرت عمر رہائیّن نے پوچھا:''نتم دور جاہلیت میں ہم پراس لیے غالب آ گئے تھے۔ کہتم متحد تھے اور ہم پراگندہ تھ''۔ پھر

آپ نے فرمایا: مانی مانگنا:

برمزان كاحيله:

ہر مران میں ہے۔ (بین کر)اس نے برتن کوالٹ دیا۔ آپ نے فرمایا''اسے دوبارہ (پانی)اا کردوتا کہ اسے قبل اور پیاس (دو چیزوں) کی سزانہ ملے''دہ بولا:''میں تنہیں قبل کروں گا''۔ فرمایا''میں تنہیں قبل کروں گا''۔

# يناه كينے كاحيله:

اس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے' آپ نے فرمایا''تم جھوٹ بول رہے ہو' اس پرحضرت انس بناتین نے کہا''ا ے
امیرالمونین! وہ سے کہنا ہے آپ نے اسے بناہ دی ہے' آپ نے فرمایا''ا ہے انس بناتین! کیا میں مجزاۃ بن تو راور براء بن مالک کے
قاتل کو پناہ دے سکتا ہوں؟ خدا کی تتم! ہم جوت لاؤ۔ ور نہ میں تہمیں سزادوں گا'۔ وہ بولے ''آپ نے فرمایا تھاتم پر کوئی حرج نہیں
ہے جب تک کہتم مجھ سے بات نہ کرلواور آپ نے یہ بھی فرمایا تھاتم ہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا جب تک کہتم پانی نہ پی لو' اس
قول کی تائیدان لوگوں نے بھی کی جو آپ کے اردگر دبیٹھے ہوئے تھاس پر آپ ہر مزان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے۔

#### برمزان كامسلمان بونا:

''تم نے بچھے فریب دیا ہے خدا کی قتم! میں صرف ایک مسلمان کے فریب میں آسکوں گا''اس پروہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس کا دو ہزار د ظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینہ منورہ میں آباد کیا۔

#### ترجمان:

ابن عیسیٰ کی روایت ہے کہ ہر مزان سے ملاقات کے دن اس کے ترجمان حضرت مغیرہ بن شعبہ رہ اللہ تھے تا آ نکہ اصلی ترجمان آ گیا۔ حضرت مغیرہ رہ اللہ تعبہ رہ اللہ تھے تا آ نکہ اصلی ترجمان آ گیا۔ حضرت مغیرہ رہ اللہ تھوڑی بہت فارس جانتے تھے حضرت عمر رہ اللہ نے حضرت مغیرہ رہ اللہ تھوڑی اس سے پوچھوٹم کہاں کے رہنے والے ہو' حضرت مغیرہ رہ اللہ نے (فارس میں) کہا''از کہام ارضی'' (تم کون می سرز مین کے ہو؟) اس نے کہا کہ ''مہر جان کا ہوں' آ پ نے فرمایا کہ''تم اپنا ثبوت لاؤ''وہ بولا:

# زنده كلام:

''کیازندہ کلام بولوں یا مردہ کلام؟''آپ نے فرمایا''زندہ کلام (کہو)''اس پراس نے کہا''آپ نے مجھے پناہ دی ہے'' آپ نے فرمایا''تم نے مجھے دھوکا دیا ہے جنگ میں دھوکے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔خدا کی نشم! میں تنہمیں پناہ نہیں دےسکتا۔ جب تک کہتم اسلام نہ لاؤ''اس وقت اسے یقین ہوگیا کہ یا توقل ہونا ہے یا اسلام ہے لہٰذا وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ نے اس کا دو ہزار وظیفہ مقرر کیا اور اسے مدینہ میں آباد کیا۔

# حضرت مغيره بن الله كوفيحت:

آپ نے حضرت مغیرہ وہافیہ: حضر میں مہیں اس میں ماہر نہیں دیکھتا ہوں جو محف اس (زبان) کو اچھی طرح نہیں جانتا ہے وہ دھو کے میں آ جا تا ہے اور جو فریب میں آ جائے وہ مارا جاتا ہے تم اس سے بچواور پر ہیز کرو ۔ کیونکہ بیا عراب کو خراب کر دیتی ہے'۔ اس کے بعد زید آئے تو انہوں نے گفتگو کی ۔ وہ حضرت عمر رہی ٹیٹو کو اس (ہرمزان) کے قول کی ترجمانی کرتے تھے۔ اور ہرمزان کو حضرت عمر رہی ٹیٹو کی اس مجھاتے تھے۔ اور ہرمزان کو حضرت عمر رہی ٹیٹو کی باتیں سمجھاتے تھے۔

# عهد شكني كي محقيق

حضرت حسن رہی گئے: کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئے: نے فر مایا'' شاید مسلمان ذمی افراد کو تکالیف پہنچاتے ہیں اوراس کی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ عہد شکنی کرتے ہیں' وہ بولے جہاں تک ہمیں علم ہے ایفائے عہد اور حسن سلوک ہوتا ہے''۔ آپ نے فر ما یا '' پھراس قتم کے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں؟''۔اس سوال کا کو کی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا۔البتہ حضرت احف رہا تیز نے یہ کہا:

# حضرت احنف مناتشهٔ كى توضيح:

''اے آمیر المونین ! میں (اس کا سبب) آپ کویہ بتا تا ہوں کہ آپ نے ہمیں (ان کے ملک میں پیش قدمی کرنے ہے منع فر مایا ہے۔ اور میتھم دیا ہے کہ ہم اپنے مفتو حہ علاقے کے اندر ہیں۔ حالانکہ ان کا بادشاہ ان کے ملک میں زندہ وسلامت موجود ہے اس وجہ سے جب تک ان کا بادشاہ زندہ رہے گا۔وہ ہم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ دو بادشاہ ایک جگہ اسمیے نہیں رہ سکتے جب تک کہ وہ ایک دوسرے کونہ نکال دے اس لیے میراخیال میہ کہ اس وجہ سے بیدوا قعات رونما ہور ہے ہیں۔

# بادشا بت ختم كرنے كى ضرورت:

یہ بادشاہ بی ہے جوانہیں (غداری کے لیے ) بھڑ کا تار بہتا ہے اور بیسلسلہ اس وقت تک جاری ہے گا جب تک کہ آپ ہمیں ا اجازت دیں کہ ہم ان کے ملک میں گھس جائیں اس صورت میں ہم اس کی بادشاہت کا فارس سے خاتمہ کر سکتے ہیں۔اوراسے اس کے ملک سے نکال کران کی قومی عزت ووقار کوختم کر سکتے ہیں۔اس وقت اہل فارس کی تو قعات منقطع ہوجا کیں گی اوران کے حوصلے بیت ہوجا کیں گئے'۔

ب نے ان مطرت عمر بھاٹھنے نے (بین کر) فرمایا: ''تم سے ہات کہتے ہواورتم نے معاملہ کی پوری تشریح وتو شیح کی ہے''۔ پھر آپ نے ان کی ضرورتیں پوری کیں اور انہیں رخصت کیا۔

### پیش قدمی کی اجازت:

اس کے بعد حضرت عمر بٹی ٹھنو کو میہ خط موصول ہوا کہ اہل نہا دند جمع ہور ہے ہیں۔اور اہل مہر جانقذ تی اور اہل اہواز ہر مزان کی رائے اور فیصلہ کوتشلیم کرنے پر نتیار ہو گئے ہیں۔لہذا اس کے بعد حضرت عمر بٹی ٹھنو نے مسلمانوں کوابران کے علاقے میں گھس جانے اور پیش قدمی کرنے کی اجازت دے دی۔



باب۵:

# فنتخ سوس

سوس کی فتح کے بارے میں اہل سیرت کا اختلاف ہے۔ مدائنی کہتا ہے:

''جب جلولاء ی شکست خوردہ فوج یز دگر د کے پاس پینی ۔ تو اس نے اپنے خاص لوگوں کو اور موبذ کو بلوایا اور کہا: ''یہ فوج جس فوج سے مقابلہ کرتی ہے اسے شکست دیتی ہے تمہاری کیارائے ہے؟''موبد بولا:''ہماری رائے بیہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر اصطحر میں قیام کریں کیونکہ وہ سلطنت کا مرکزی مقام ہے اور وہاں اپنے خزانے بھی لے جائیں اور وہاں سے فوج کوروانہ کریں''۔ بادشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اصفہان چلاگیا اور اس نے سیاہ کو بلاکراس کے ساتھ تین سوافراد بھیج جن میں ستر عظیم افراد سے بادشاہ نے اس کی رائے پڑمل کیا اور اصفہان چلاگیا اور اس کے گر رہوجس کوچاہے شخب کرے۔

كلبانيه مين قيام:

سیاہ روانہ ہوا اور اس کے پیچھے یز دگر دبھی روانہ ہوا تا آئکہ وہ اصطحر پنچے اس وقت حضرت ابومویٰ اشعری دہائی سوس کا محاصرہ کررہے تھے اس وقت سیاہ کوسوس بھیجا گیا اور ہر مزان کوتستری طرف روانہ کیا گیا سیاہ کلبانیہ میں مقیم ہوا۔ اس وقت اہل سوس کو جلولاء کی جنگ میں شکست کی خبر ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ برز دگر داصطحر شکست کھا کر چلا گیا ہے الیں صورت میں انہوں نے حضرت ابو مویٰ اشعری بھائی ہے سیاہ کل درخواست کی تو انہوں نے مصالحت کر لی اور وہ رام ہر مز چلے گئے۔ سیاہ کلبانیہ میں مقیم رہے اسے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کا معاملہ بہت دشوار معلوم ہوا۔ جب حضرت ابومویٰ اشعری بھائی تستر روانہ ہو گئے تو سیاہ وہاں سے نتقل موااور رام ہر مزاور تستر کے درمیان تقیم ہوا کہ حضرت عمار بن یا سرآئے۔

#### مسلمان ہونے کاارادہ:

اس وقت سیاہ نے ان سر داروں کو بلوایا جواس کے ساتھ اصفہان سے روانہ ہوئے تھے اور ان سے کہا:

'' تم جانتے ہو کہ ہم یہ گفتگو کرتے تھے کہ بیقوم بہت بد بخت اور پریشان ہے مگر بیلوگ عنقریب اس سلطنت پر غالب آ جا ئیں گے۔اوران کے مورثی اصطحر کے محلوں اور کارغانوں میں لید کریں گے اور وہ اپنے گھوڑوں کو اس کے درخت کے ساتھ باندھیں گے وہ ان علاقوں پر غالب آ گئے ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہوجس شکر سے مقابلہ کریں گے اس کو شکست دیں گے اور جس قلعہ کے پاس اتریں گے فتح کر کے چھوڑیں گئم اپنے آپ اس معاملے پرغور کرؤ'۔

وہ پولے:

" ہماری وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے"۔

وه يولا:

''تم میں سے ہرایک کومع متعلقین میراساتھ دینا جا ہے۔میری رائے یہ ہے کہان کا فدہب قبول کرلیں''۔

آ خر کارانہوں نے شیرو یہ کواسار و دقوم کے پاس دس افراد کے ساتھ دھنرت ابومویٰ اشعری بٹائٹیؤ کی طرف بھیجا تا کہ وہ چند شرطوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے معاملہ کو طے کرائیں۔

# شیرومیه کی شرا نظ:

شیروید حفرت ابوموی اشعری مخافظ کے پاس آیااوراس نے کہا:

''ہم آپ کا ند ہب قبول کرنے پر آمادہ ہیں اوراس شرط پر مسلمان ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھول کر اہل مجم سے جنگ کریں گے اورا گراہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اورا گراہل عرب میں سے کوئی ہمارے ساتھ جنگ کرے تو آپ اس کے خلاف ہماری مدد کریں گے۔ ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے آپ ہمیں بہترین عطیات دیں گے اور یہ معاہدہ وہ صالم انجام دے گاجو آپ سے بڑا ہے''۔

#### مطالبات کی منظوری:

حضرت ابوموی اشعری بخالیند نے فرمایا: دخته ہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمیں حاصل ہیں اور تمہار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جو ہمیں حاصل ہیں اور تمہار ہے بھی وہی فرائض ہوں گے جو ہمارے فرائض ہیں' ۔ حضرت عمر بخالین ہوں گے جو ہمارے فرائض ہیں' ۔ انہوں نے کہا: '' ہم اس پر رضا مند نہیں ہیں' ۔ حضرت ابوموی اشعری بخالین نے مارے میں تحریر کیا تو انہوں نے حضرت ابوموی اشعری بخالین کو کھا: '' وہ جو مطالبہ کرتے ہیں اسے منظور کرلو' 'اس پر حضرت ابوموی النعری بخالین نے معاہدہ تحریر کیا اور وہ مسلمان ہو گئے وہ ان کے ساتھ محاصرہ میں شریک ہوئے۔ مگر حضرت ابوموی اشعری بخالین نے ان میں سرگری اور جوش وخروش نہیں دیکھا۔ اس پر انہوں نے سیاہ سے کہا:

#### بهترین عطیات کا مطالبه:

'' تم اورتمہارے ساتھی ویسے ثابت نہیں ہوئے جیسا کہ ہم توقع رکھتے تھے'' وہ بولے'' ہم اس مذہب میں تمہاری طرح نہیں ہیں اور نہ ہماری عقل وبصیرت تمہاری طرح ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی حرم ہے جس کی ہم حفاظت کریں نیزتم نے ہمیں بہترین عطیات نہیں دیئے ہیں ہمارے پاس ہتھیا روساز وسامان ہے اور تم نہتے ہو''۔

#### حضرت عمر بنائشهٔ کا جواب:

حضرت ابوموی اشعری می تینی نے حضرت عمر رہی تین کواس بارے میں لکھا تو انہوں نے جواب میں لکھا:''متم ان کے بہا دارانہ کارنا موں کے مطابق ان کے لیے بہترین وظا کف مقرر کرواورانہیں زیادہ سے زیادہ حصہ جو کسی اہل عرب کودیا جاتا ہے عطا کرو۔ ان کے سوافراد کودودو ہزار کے وظا کف دواوران کے مندرجہ ذیل چھافراد میں سے ہرایک کوڈھائی ڈھائی ہزار کا عطیہ دووہ اشخاص یہ ہیں ''(۱) سیاہ (۲) خسروجس کالقب مقلاص ہے (۳) شہریار (۴) شہرویہ (۵) شیرویہ (۲) افروذین'۔

#### ساه کا کارنامه:

انہوں نے فارس کے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا رات کے آخری جھے میں سیاہ چیکے سے قلعہ کے درواز ہ کے قریب اہل مجم کے لباس میں پہنچ گیاوہ اپنے کپڑوں پرخون حچیڑک کرلیٹ گیا۔

صبح کے وقت اہل قلعہ نے ان کے پاس اینے لباس میں ایک آ دمی کو پڑا ہواد یکھا انہوں نے خیال کیا کہ کوئی انہی کا زخمی آ دمی

ہے انہوں نے قلعہ کا دروازہ کھول دیا تا کہ وہ داخل ہو جائے اس پروہ اٹھ کھڑ اہوااوران سے جنگ کرنے لگاوہ قلعہ کے دروازہ سے بھاگ گئے لہٰذااس نے تن تنہا قلعہ کا دروازہ کھولا جس میں تمام مسلمان داخل ہو گئے۔

ایک جماعت کہتی ہے کہ بیکام سیاہ نے تستر کی جنگ میں کیاانہوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کیا تو خسر وقلعہ کی طرف گیا وہاں کوئی آ دمی گفتگو کرنے کے لیے جھا نکا تو خسرونے ایک تیرچلا کراہے مارڈ الا۔

# د جال کی فتح کی روایت:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ جب حضرت ابوسر ہ بڑگاٹو' مسلمانوں کو لے کرسوں کے قریب پہنچے اور مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کیا تو اس وفت ہر مزان کا بھائی شہر یا راہل سوس کی قیا دت کرر ہا تھا انہوں نے کئی مرتبہ جنگ کی اور ہر موقع پراہل سوس نے مسلمانوں کونقصان پہنچایا۔ایک دن ان کے راہبوں اور ندہبی پیشوا وُں نے ان کود یکھا تو (وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوکر) کہنے گئے: ''اے اہل عرب! ہمارے اہل علم اور بزرگوں نے ہمیں پی خبردی ہے کہ سوس کو د جال یا ایسی قوم فئح کرے گی جس میں د جال شامل ہوگا اگر تمہارے اندرد جال ہے تو تم عنقریب اسے فئح کرلوگے اور اگر نہیں ہے تو ہمارے محاصرہ کا قصد نہ کرو''۔

#### حکام کے تیاد لے:

اتنے میں حضرت ابوموی اشعری بن اتنے؛ کی منتقلی بھرہ ہوگئی اور مقتر ب عضرت ابوموی اشعری بن تی بجائے جوسوں میں سے ۔ اہل بھرہ کے حاکم بنائے گئے اہل مجم نہاوند میں جمع ہو گئے نعمان جواہل کوفہ پر مقرر تھے وہ ابوسرہ کے ساتھ سوس کا محاصرہ کر ہے تھے۔ اہل بھرہ کے حاکم بنائے گئے اہل مجم نہاوند میں جمع ہو گئے نعمان کوفہ کی فوج کو حضرت حذیفہ بن تی ساتھ جھینے کا حکم دیا گیا کہ وہ نہاوند جانے کے لیے تیار ہو گئے پھر جانے سے پیشتر انہوں نے حملہ کیا تو وہی را ہب اور ندہی پیشوا آ کر کہنے گئے:

''اے عرب کی جماعت! تم حملہ کرنے کاارادہ نہ کرو ۔ کیونکہ اسے یا تو د جال فنح کرے گایاوہ قوم فنح کرے گی جس کے ساتھ د جال ہوگا''۔

#### صاف كاحمله:

وہ مسلمانوں پر چیخے اور چلائے۔اس زمانے میں نعمان کے سواروں میں صاف بن صیادتھا بہر حال مسلمان حملہ کرنے کے لیے تیار ہوئے اور کہنے لگے ''جم جانے سے پہلے ان سے جنگ کریں گئے''۔حضرت ابومویٰ اشعری رضائیۃ ابھی تک روانہ نہیں ہوئے تھے۔ صاف غیض وغضب کی حالت میں سوس کے دروازے تک پہنچا اور اس کولات مار کر کہنے لگا'' کھل جا'' اس وقت زنجیریں اور تھی اور تاری کے اور دروازے ٹوٹ گئے اور مسلمان اس کے اندر داخل ہوگئے۔

#### الل سوس كي مصالحت:

مشرکوں نے اس وقت بتھیار ڈال دیے اور صلح مصلح پکارنے گئے اس وقت مسلمان بزور شمشیر داخل ہو مچکے تھے۔اور مال غنیمت آپس میں تقسیم کر مچکے تھے بہر حال جب اہل سوس نے مصالحت کی درخواست کی تو مصالحت قبول کی گئی اس کے بعد مسلمان وہاں سے روانہ ہوگئے۔

حضرت نعمان رخالتُنه: کی واپسی:

حضرت نعمان مُن تُغَیّن اہل کوفیہ کو لے کرا ہواز ہے روانہ ہوئے تا آ نکہ وہ ماہ کے مقام پر مقیم ہو گئے حضرت ابوسبرہ مُن تُغَیّن نے مقتر بر بڑاٹٹی کو بھیجا تا کہ وہ حضرت زر رہی تھیز کے ساتھ جندی سابور میں مقیم ہوجا کیں۔

حضرت دانيال عُلايتُلاً كاوا قعه:

عطیہ کی روایت ہے کہ (فتح سوس کے بعد ) حضرت ابوسبرہ رہ اُٹھنئ سے کہا گیا'' حضرت دانیال مُلِیلنگا پیغیبر کی لاش اسی شہر میں ہے۔''انہوں نے کہا:'' ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے''۔اس طرح انہوں نے ( ان کی لاش کو ) انہیں کے قبضے میں رہنے ویا۔

حضرت دانیال علیت نے بعد فارس کے علاقے میں رہنے گئے تھے جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کئی کواسلام کا پیرونہیں پایااس لیے انہوں نے اللہ کی کتاب کوان کا فروں سے محفوظ ومحر مرکھنا چاہا جواس پرایمان لائے تھے۔وہ چاہتے تھے کہ اسے اپنے پروردگار کے سپر دکر دیں اس لیے انہوں نے اپنے فرزند سے کہا: ''تم ساحل بچرکی طرف جا کر بیا کتاب مندر میں بھینک وووہ لاکا کتاب لے کر چلا اور اتنی دریا نئیب رہا جتنی دریآ مدورفت ہو عتی تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا بھر آکراس نے مہندر میں بھینک وووہ لاکا کتاب لے کر چلا اور اتنی دریا نئیب رہا جتنی دریآ مدورفت ہو عتی تھی مگر کتاب کو محفوظ رکھا بھر آکراس نے کہا میں نے دول کا بات مندر میں کری تو اس وقت سمندر پر کیا اثر ہواوہ بولا میں نے کوئی بات شاہدہ نہیں کی۔ اس پر آپ خضب ناک ہوئے اور فرمانے گئے۔'' خدا کی شم تم نے میرے تھم کی قبیل نہیں گی' اس پروہ اور کا کھر لکلا ور پہلے کی طرح آکر کہنے لگا۔'' میں نے بیکام کردیا ہے' آپ نے فرمایا'' جب سمندر میں بیکتاب گری تو سمندر کی کیا کیفیت ور پہلے کی طرح آکر کہنے لگا۔'' میں اور طلاطم بر پا ہو گیا اس پروہ پہلے سے زیادہ غضب ناک ہوئے اور کہنے گئے۔'' میں نے جو تھم ویا فاتم نے اس کی تھیں نہیں گی'۔

كتاب الله كي حفاظت:

تیسری مرتبدان کفرزند نے اسے بچے کچے سمندر میں پھینکنے کاعزم مقم کیا اور وہ سمندر کے ساحل پر پہنچا اور اس سمندر میں اس نے کتاب پھینک دی (اس کے نتیج میں) فوراً سمندرز مین ہے الگ ہوگیا اور زمین نمودار ہوگئی۔زمین پھٹ کراس میں سے نور ک نمودار ہوئی وہ کتاب اس نور میں گرگئ پھرز مین درست ہوگی اور اس میں پانی شامل ہوگیا جب تیسری مرتبہ وہ واپس آیا تو حضرت نیال طالبتا ہے نے پھرسوال کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی اس وقت وہ فر مانے لگے: ''اب تم نے بچ بات کہی ہے''۔اس کے بعدوہ یس میں وفات یا گئے۔تا ہم ان کے جمد مبارک کے ذریعے بارش طلب کی جانے گئی تھی۔

جب مسلمانوں نے سوس کوفتح کیا۔ تووہ آپ کے (جسد مبارک) کولائے آپ نے اسے ان کے پاس ہی رہنے دیا۔ سدِ مبارک کی تدفین:

جب حضرت ابوسبرہ دخاتیٰ وہاں ہے الگ ہوکر جندی سابور چلے گئے اور حضرت ابومویٰ اشعری دخاتیٰ سوں آئے تو انہوں نے مرت عمر رخاتیٰ ہوس اسے الگ ہوکر جندی سابور چلے گئے اور حضرت ابومویٰ اشعری دخاتی ہوں کہ جسد مبارک کو ) وفن کر ویا جائے چنانچہ سے مفن دیا گیا اور مسلمانوں نے اسے وفن کر ویا حضرت ابومویٰ اشعری دخاتیٰ نے حضرت عمر رخاتیٰ کو تحریفر مایا:

د'کہان کی ایک انگوشی تھی جوان کے پاس ہانہوں نے جواب میں تحریر کیا کہ وہ اس کو مہر کے لیے استعال کریں'۔

# اہل جندی سابور کی مصالحت

سیف کی روایت ہے کہ کا ھیں اہل جندی سابور سے مسلمانوں نے مصالحت کی۔ اس کی صورت بیہ وئی کہ جب حضرت ابوسرہ بن اٹنی سوس کی فتح سے فارغ ہوئے تو وہ اپنی فوجوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے اور جندی سابور کے قریب پنچے وہاں حضرت زربن عبداللہ بن کلیب ان کا محاصرہ کر رہے سے حضرت ابوسرہ بن گئی بھی (اپنے نشکر کے ساتھ) وہاں مقیم ہوگئے اور صبح و شام ان سے جنگ ہوتی رہی اور محاصرہ ہوتا رہا۔ تا آ تکہ مسلمانوں کے نشکر میں سے کسی نے ان کو پناہ دے دی جس کی اطلاع تیر پھینک کر دی گئی تھی (اس کا نتیجہ بیہ ہواکہ) مسلمانوں نے اچا تک بید و یکھا کہ شہر کے درواز کے کھل گئے ہیں اور لوگ با ہرنگل آ ہے ہیں۔ اس پر مسلمانوں نے پیغام بھیجا۔ تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ وہ ہولے:

پيغام امن:

" آپلوگوں نے تیراندازی کے ذریعے ہمیں امن وامان کا پیغام دیا ہے۔ جے ہم نے قبول کرلیا ہے ہم جزیدادا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں بشرطیکہ آپ ہماری حفاظت کریں''۔ مسلمانوں نے کہا:'' ہم نے ایسا کوئی پیغام نہیں دیا ہے' وہ بولے:'' ہم جموٹ نہیں بول رہے ہیں' آخر کارمسلمانوں نے کہا: '' ہم ایک غلام نے جویباں کا باشندہ تھا اور جس کا نام مکنف تھا انہیں امن وامان کا پیغام لکھ کر بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے کہا:'' وہ تو تعلام ہے' وہ بولے'' ہم اپنے آزاداور غلام کے درمیان تفریق نہیں سجھتے ہمیں ہمارے پاس امن وامان کا پیغام آیا ہم نے اسے قبول کرلیا ہے۔ اور اس پر قائم ہیں اور اس بیں کی شہر یلی نہیں کی ہا گرہاری کرو۔

غلام کی بات کی منظوری:

مسلمانوں نے اس معاملے میں توقف کیااور حضرت عمر دخاتھ؛ کوصورت حال سے مطلع کیاانہوں نے یہ تحریر کیا: ''اللّٰد نے ایفائے عہد کو بہت اہمیت دی ہے تم اس وقت تک باوفانہیں بن سکتے جب تک کہتم ایفائے عہد ندکرو تم انہیں مصالحت کی اجازت دے دو۔اوران کے معاہدہ پر قائم رہؤاور وہاں سے لوٹ آؤ''۔

# پیش قدمی کی اجازت:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر بھائٹننے کا دہیں مسلمانوں کو فارس کے شہروں کی طرف پیش قدمی کی اجازت دے دی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ حضرت احنف بن قیس بھائٹن کے مشور ہ پر کیا تھا کیونکہ آپ ان کی صداقت اور فضیلت ہے واقف تھے۔

# سپەسالارون كاتقرر:

حضرت عمر ہی تاتی نے الگ الگ لشکر اور سپہ سالا رمقرر کر دیے تھے اہل بھر ہ کے سپہ سالا رجدا گانہ تھے اور اہل کوفیہ کے

سپه سالار دوسرے تھے اوران لوگول کواپنے احکام ہے مطلع کر دیا تھا۔انہیں کا ھیں پیش قدمی کا تھم دیا گیا تھا مگروہ ۱۸ ھیں آگے روانہ ہوئے حضرت عمر بنائٹونانے حضرت ابوموی اشعری ڈٹاٹٹونا کو تھم دیا تھا کہ وہ بصرہ سے روانہ ہوکر بصرہ کی آخری عمل داری تک پہنچ جائیں اور وہاں تا تھم ثانی مقیم رہیں۔

سیہ سالا روں کے مقامات:

حضرت عمر مخاتین نے سپ مالا روں کے علم حضرت سہیل بن عدی رخاتین کے ہاتھ روانہ کیے وہ ان جھنڈوں کو لے کرآئے انہوں نے خراسان کی جنگ کا جھنڈا حضرت احف بن قیس کو دیا اور ارد شیر خرہ اور سابور (کی جنگ) کا جھنڈا حضرت مجاشع بن مسعود ملکی رفاتین کو دیا۔ اصطحر (کی جنگ) کا حجنڈ احضرت عثمان بن ابی العاص ثقفی جائین کو دیا۔ اور فساء اور درا بجرو (کی جنگ) کا علم حضرت مارید بن زینم کنانی کو دیا کر مان کی جنگ کا علم حضرت سہیل بن عدی جائین کے پیس رہا اور جستان (کی جنگ) کا علم حضرت عاصم بن عمر و بن اٹنین کے سپر دکیا حضرت عاصم بن الین حضرت عاصم بن عمر و بن اٹنین کے سپر دکیا حضرت عاصم بن کا علم حضرت تھم بن عمیر نغلبی کو ملا۔

سال روانگی:

یدلوگ کاھ میں روانہ ہو گئے تھے گران (ندکورہ بالا) علاقوں تک پہنچنے کے لیے وہ صف آ رائی کرتے رہے تا آ نکہ جب وہ مکمل طور پرروانہ ہوئے تواس وقت ۱۸ ہجری کاسال شروع ہو گیا تھا۔

ان کےمعاونین:

اسسال کے حکام:

حضرت عمر رہائٹی: بن الخطاب نے کا رہ میں بھی مسلمانوں کے ساتھ جج کیا اس وقت مکہ معظمہ کے حاکم عناب بن اسید رہائٹی؛
سے یمن کے حاکم یعلی بن امیہ سے بمامہ اور بحرین کے حاکم حضرت عثان بن ابی العاص رہائٹی: سے۔ ممان کے حاکم حذیفہ بن محصن رہائٹی: سے شام کے حکام وہ سے جن کے اسائے گرامی پہلے ذکور ہوئے ہیں کوفہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت سعد بن ابی وقاص رہائٹی: سے اس کے قاضی ابوقرہ سے بھرہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت ابوموی اشعری رہائٹی: سے۔ گذشتہ (صفحات) میں اس کا ذکر کہا گیا ہے جب کہ وہ دو ہاں سے معزول کیے گئے سے اور اس وقت کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے جب وہ دو ہارہ (بھرہ کے ) حاکم بن کر آئے وہاں کے قاضی ابومریم حنی سے جزیرہ اور موصل کے حکام کا پہلے ذکر آئے چاہے۔



## <u> اھ</u>کے دا تعات

ا بوجعفر طبری تحریر کرتے ہیں کہ اس سال مسلمانوں کو سخت قحط اور خشک سالی کا سامنا کرنا پڑااسی وجہ ہے اس سال کو عام الر ماد ہ کہا جاتا ہے۔

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ۱ ہے میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون نمودار ہوااس طرح اس سال بہت لوگ ہلاک وفنا ہوئے ۔ ابومعشر بھی یہی بیان کرتے ہیں کہ ۱ ہے میں قحط سالی اورعمواس کا طاعون آیا۔

شرابوں کے بارے میں حکم:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبیدہ رہی گئے: نے حضرت عمر رہی گئے: ''چندمسلمانوں نے شراب پی ہے جن میں ضرار اور ابو جندل بھی بین ہم نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے اس کی تاویل کی اور کہا: ہمیں اختیار دیا گیا ہے تو ہم نے اسے اختیار کیا کیونکہ اللہ تعالی نے قرمایا ہے:

﴿ فهل انتم منتهون ﴾ " "كياتم بازآ نے والے ہو؟"

(وہ کہتے ہیں)''اس میں عزم مقم (پختہ ممانعت)نہیں ہے''۔

جضرت عمر من الثنائي (جواب ميس) يتركز رفر مايا:

"(فدكوره بالا آيت) ہمارے اوران كے درميان فيصله كن ہے۔اس كامطلب يہ بے كهتم (شراب پينے سے ) باز آجاؤ"۔

#### اسی کوڑے:

اس پرمسلمان جمع ہوئے اورانہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اس کوڑے مارے جائیں اور جوکوئی اس تیم کی تا ویل کرے اور منکر ہوتو اسے قل کر دیا جائے اس معاملہ میں حضرت عمر دخالتی نے حضرت ابوعبیدہ دخالتی کو یہ خطاتح مرفر مایا :

'' تم ان شرابیوں کو بلاؤاگران کا بیعقیدہ ہے کہ شراب حلال ہے تو انہیں قبل کر دواورا گروہ بیر مانتے ہیں کہ بیر دام ہے تو انہیں اسی کوڑے مارو''۔

حضرت ابوعبیدہ دخاشۂ نے انہیں بلا بھیجا اور ان ہے لوگوں کے سامنے پوچھا تو انہوں نے کہا:'' بیر ام ہے''۔اس پر ان میں ہے ہرا یک کواس کوڑے مارے گئے۔اوروہ اپنے اصرار پر بہت پشیمان ہوئے آپ نے ان سے کہا:

"اے اہل شام اِتمہارے ملک میں بہت بڑا حادث نمودار ہوگا"۔ چنانچدر مادہ کا قحط نمودار ہوگیا۔

#### تضرت عمر مناتشهٔ کا فیصله:

حضرت نافع بن للخنز فر ماتے ہیں جب حضرت عمر بن للٹنز؛ کو ضرار بن للٹنز؛ اور ابو جندل بن للٹنز؛ کے بارے میں حضرت ابوعبیدہ بن للٹنز؛ کواس کا جوابتح بر کیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ '' وہ انہیں سب مسلمانوں کے خطم وصول ہوا تو حضرت عمر بن للٹنز نے حضرت ابوعبیدہ بن للٹنز؛ کواس کا جوابتح بر کیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ '' وہ انہیں سب مسلمانوں کے

سامنے بلوا ئیں اور پوچھیں کہ آیا شراب حلال ہے یا حرام۔اگروہ کہیں'' حرام'' ہے توانہیں اسی کوڑے مارواوران سے توبہ کروا وُ اور اگروہ کہیں کہ شراب حلال ہے تو ان کی گردنیں مارو''۔حضرت ابوعبیدہ بھاٹٹنانے انہیں بلوایا اوران سے اس کے بارے میں دریافت کیا توانہوں نے کہا''شراب حرام ہے''اس پران کوکوڑے کی سزادی۔

مجرموں کی پشیمانی:

وہ لوگ اس قدرشرمندہ ہوئے کہ وہ گھروں میں بیٹھ گئے (باہرنہیں نکلتے تھے) بلکہ ابو جندل رہائٹین کے دل میں بہت سے وسوسے اورشکوک پیدا ہو گئے۔اس پرحضرت ابوعبیدہ رہائٹین نے حضرت عمر رہائٹین کو پینط لکھا:

''ابو جندل کے دل میں بہت سے تو ہمات وشکوک پیدا ہو گئے ہیں اللہ آپ ہی کے ذریعے اس کے دل سے بیاو ہام و شکوک نکال سکتا ہے آپ اسے خط کھیے اور وعظ ونصیحت سیجیے''۔

## شرابيوں كونفيحت:

حضرت عمر معالثًة نف ابوجندل معالثين كويه خطاتح ريفر مايا:

'' بیر حقیقت ہے کہ اللہ اس بات کو پیند نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اس کے علاوہ دوسرے ( عنا ہوں ) کوجس کے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ تم تو بہ کرواور اپنا سرا تھا کر باہر نکلواور (اللہ کی رحمت ہے ) ما ہیں مت ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فر ما تاہے:

''اے میرے بندو! جنہوں نے اپنے او پرزیادتی کی ہےتم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوجاؤ کیونکہ اللہ تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے اور وہی بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے''۔

## سكون قلب:

جب حضرت ابوعبیدہ بھاٹھنزنے بیہ خط پڑھ کرسنایا تو اس کے دل میں سکون ہوا اور اس کی بے چینی دور ہوگئی۔ حضرت عمر بھاٹھنز نے دوسر ہے لوگوں کو بھی اسی قتم کے خطوط کھے (ان کی بدولت) وہ گھر ہے باہر نگلنے لگئے آپ نے عام مسلمانوں کو بیلکھا: '' تم اپنے آپ بیس رہو جو تبدیلی اور اصلاح کا مستحق ہوا ور اس کی اصلاح کر دگر کسی کو بدنا م نہ کر دور نہ بیمصیبت پھیل جائے گی۔ عطاء نے بھی اسی قتم کی روایت کی ہے مگر انہوں نے بیر بیان نہیں کیا ہے کہ حضرت عمر "نے لوگوں کو بیلکھا کہ وہ کسی کو بدنا م نہ کریں''۔ مزید روایت بیہ ہے:

## جهاد کی درخواست:

ان لوگوں نے بید کہا اہل روم نے جنگ شروع کر رکھی ہے آپ ہمیں ان سے جہاد کرنے کی اجازت ویں اگر اللہ نے ہماری قسمت میں شہادت کھی ہے توبیعین مراد ہے ورنہ آپ کو جو تھم دیا گیا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ اس کے بعد ضرار بن از ور رہی تھے تا اور دوسر نے زندہ رہے ان پر حد شرعی جاری کی گئی۔

#### قحطسالي:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئی کے دور خلافت میں مدینہ اور اطراف مدینہ میں قبط پڑا جب ہوا چلتی تھی تو

حضرت عمر طي نثية كاليثار:

چنا نچے حضرت عمر من گئت ای حالت پررہ تا آ نکہ لوگ پہلی مارش سے فیضیاب ہوئے اس عرصے میں بازار میں گھی کا بیپااور
دودھ کامشکیزہ آیا جنہیں حضرت عمر بن گئت کے غلام نے چالیس ( درہم ) میں خرید لیا پھروہ حضرت عمر بن گئت کے پاس آ کر کہنے لگا اے
امیر الموشین! اللہ نے آپ کی قتم پوری کی اور آپ کو بڑا اجر دیا بازار میں دودھ کامشکیزہ اور گھی کا بیپا آ گیا ہے اور میں نے اسے
چالیس ( درہم ) میں خرید لیا ہے حضرت عمر بن گئت نے فرمایا تم نے ان دونوں چیزوں کو گرال خریدا انہیں خیرات کر دو۔ کیونکہ جھے یہ
بات ناپیند ہے کہ میں اسراف کے ساتھ کھاؤں حضرت عمر بن گئت نے مزید بیفر مایا مجھے دعایا کا حال کیسے معلوم ہوگا اگر مجھے وہ تکلیف نہ

#### شديد قحط:

عبد الرحلٰ بن كعب بن ما لك روايت كرتے ہيں كه اه كا آخراور ۱۸ه كا آغاز تھا جب رماده كا قحط رونما ہوا تواس وقت اور اس كے اطراف كے لوگوں كو بھوك نے ہلاك كرديا تھا۔ اور بيرحالت ہوگئ تھى كه وحشى جانورانسان كے پاس بناه لينے آتے تھے اوراس وقت بيرحال تھا كہ ايك آدمى جب بكرى كوذرج كيا كرتا تھا تو وہ اس قدرخشك اور بد بودارتكاتی تھى كه اس سے كراہيت آنے لگئ تھى -

## رسول الله من كا قاصد:

اس وقت اہل مدینہ اور حضرت عمر بھا تھنا و گرشہروں سے منقطع ہوکر محاصرہ جیسی حالت میں تھے۔ تا آ نکہ بلال بن حارث مزنی آ یا اور اس نے ان الفاظ میں آپ سے اجازت طلب کی۔ میں رسول الله کا قاصد ہوں اور رسول الله کا تیا ہے۔ آپاور اس نے ان الفاظ میں آپ سے اجازت طلب کی۔ میں رسول الله کا قاصد ہوں اور رسول الله کا تیا ہے۔ فرماتے ہیں:

'' میں نے تہمیں دانشمند دیکھاہے' تمہارے پاس ایک آ دمی بھی موجود ہے تمہارا بیرحال کیوں ہو گیا ہے؟''۔

حضرت عمر رض تنت في وجها:

تم نے بیخواب کب دیکھاوہ بولا گزشتہ رات کواس پر آپ نظے اورلوگوں سے اعلان کرایا کہ نماز ہونے والی ہے آپ نے انہیں دورکعت نماز پڑھائی۔اورفر مایا:

''اے لوگو! میں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر دریافت کرتا ہوں کہ آیاتم نے میرے کاموں سے بہتر کوئی بات ملاحظہ کی ہے''۔ وہ بولے:''دونہیں''۔

اس يرآب في المايا:

'' بلال بن حارث اس طرح بیان کرتا ہے'' ۔ لوگ کہنے لگے:'' وہ چیج کہتا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا مانگیں'' ۔ حضرت عمر بھائٹیز نے فر مایا:

#### نمازاستىقاء:

اللہ اکبر! مصیبت کا زمانہ ختم ہو گیا اور وہ دور ہو گئی۔ جس قوم کو دعا مانگنے کی اجازت دی جائے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے''۔آپ نے شہروں کے حکام کے نام تحریر کیا:''تم لوگ اٹل مدینہ اور اس کے اردگر دیے لوگوں کے لیے نماز استیقاء پڑھو کیونکہ وہ اپنی مصیبت کی انتہا تک پڑنچے گئے میں''۔

آپ نے نماز استیقاء کے لیے مسلمانوں کو باہر (میدان میں ) جمع کیا آپ پاپیادہ حضرت عباس مِثاثِیّا کو لے کر آئے آپ نے مخصر خطبہ پڑھا۔ پھر آپ نے نماز استیقاء پڑھائی پھرروانہ ہوکر آپ نے بید عامانگی:

اللهم اياك نعبدو اياك نستعين اللهم اغفرلنا و ارحمنا و ارض عنا.

''اے میرے اللہ! ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد ما نگتے ہیں اے میرے اللہ! تو ہمیں معاف کر۔ہم پررہم کراورہم سے رامنی ہوجا''۔

جب آپ واپس جانے گئے تو ابھی گھرنہیں تینچنے پائے تھے کہ (بارش کی کثرت کی وجہ سے ) میدان تالاب بن گئے۔ دوسری روایت:

عاصم بن عمر بن خطاب بن تخطاب بن تخطیب بن تخطیب بن آیک سال حضرت عمر بن تخطیب کے دورخلافت میں قحط سانی ہوئی مال مویثی سب لاغر ہو گئے قبیلہ مزینہ کے گھر والوں نے جوصحرانشین ہے' اپنے گھر والوں سے کہا '' ہم تباہ ہو گئے ہیں ہمارے لیے ایک بکری ذرئ کرو'۔وہ بولا:'' ان میں کچھ ہاتی نہیں رہا ہے جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو اس نے ان کے لیے ایک بکری ذرئ کی جب اس کی کھال اتاری گئی۔ تو وہ سرخ ہڈیوں کا ڈھانچ نگلی اس وقت اس نے'' یا مجمداہ'' نخرہ بلند کیا اس کے بعد اس نے خواب میں ویکھا کہ رسول اللہ مناہیل اس کے یاس تشریف لا کرفر مانے گئے۔

حضرت عمر رضائقهٔ كوبيغام نبوي:

تتهبیں بارش کی خوشخری ہوتم حضرت عمر ہی تین کے پاس جاؤ اورانہیں میری طرف سے سلام پہنچا کر کہو:'' میں نے تمہیں دیکھا ہے کہتم عہدو پیان کو پورا کرنے میں بہت مشحکم ہوا ہے عمر '' بتم دانش مندی کا طریقہ اختیار کرؤ'۔

(پیخواب دیکھ کر) و پخص حفزت عمر رہی گئیز کے دروازے پر پہنچا اوران کے غلام سے پیکہا'' تم رسول اللہ می آلیا کے قاصد کے لیے اجازت طلب کرو''۔

اس نے آ کر حضرت عمر بناٹین کواس بات کی اطلاع دی وہ گھبرا کر پوچھنے لگے: '' کیا تم نے اس کے اندرخلل و ماغ پایا ہے''۔غلام نے کہا:' ونہیں' اس پرآپ نے فر مایا:''اسے اندر بھیجو' جب وہ داخل ہوا تو اس نے تمام حال بتایا۔ آپ نے نکل کر مسلمانوں میں اعلان کرایا۔ پھرمنبر پر چڑھ کرآپ نے فر مایا:

#### استىقاء مىں تاخير:

میں تہمیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں'' کیاتم نے میرے اندر کوئی تاپندیدہ بات دیکھی'' لوگوں نے کہا:''ہرگز نہیں'' پھرانہوں نے پوچھا''آپ یہ کیوں دریافت کررہے ہیں''۔اس پرآپ نے انہیں تمام واقعہ بتایا جے وہ لوگ مجھ گئے گرآپ نہیں سمجھ سکے وہ بولے آنخضرت مُنْظِم نے نماز استہقاء کی طرف اشارہ کیا ہے آپ ہمیں نماز استہقاء پڑھایے' کہذا آپ نے دومخضر رکعتیں پڑھیں اور بیدعاما گگی:

#### رعا:

اللهم عجزت عنا انصارنا و عجزعنا حولنا و قوتنا و عجزت غسا انفسا و لا حول و لا قوة الابك اللهم فاسقنا واحي العباد و البلاد.

''اےاللہ! ہمارے مددگار! ہم عاجز ہو گئے ہیں اور ہماری قوت وطاقت نا کام ہوگئ ہےاورخود ہم عاجز ہو گئے طاقت و قوت تیرے ہی اختیار میں ہےاےاللہ! تو ہمیں سیراب کراور بندوں اور شہروں کوزندگی سے فیض یاب کر''۔

#### غله کی امداد:

رجاء کی روایت ہے کہ حضرت عمر بوالتین نے اسلامی شہروں کے حکام کولکھا کہ وہ اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے علاقوں کی امداد کریں چنا نچے سب سے پہلے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بوالتین چار ہزارانٹوں پرغلہ لادکر لائے ۔ آپ نے انہی کواس کام پرمقرر فرمایا کہ وہ اسے اہل مدینہ اور اس کے اردگرد کے لوگوں میں تقسیم کریں ۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہو گئے اور واپس جانے لگے تو آپ نے انہیں چار ہزارورہم دینے کا حکم دیا انہوں نے فرمایا: ''جھے اس کی ضرورت نہیں ہے' اے امیر المونین! میں نے اللہ کی اس کی ضرورت نہیں ہے' اے امیر المونین! میں نے اللہ کی اللہ کی میں کیا تھا اس کے جھے (مال) دیا میں مبتلا نہ کریں''۔ حضرت عمر برالتی نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوچونکہ تم نے اسے طلب نہیں کیا تھا اس لیے لینے میں کوئی حرج نہیں''۔ انہوں نے انکار کیا تو آپ نے فرمایا: ''تم اسے قبول کر لوکیونکہ ایسا کام رسول اللہ علیج اللہ علیج میں اس کے بعد آئے ضرت بھی آپ کی ضدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہواس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت میں نے بھی آپ کی ضدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہواس کے باوجود آپ نے وہ رقم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت الوعبیدہ فردی تھی آپ کی ضدمت میں وہی عرض کیا تھا جو تم کہتے ہواس کے باوجود آپ نے وہ وہ قم عطا فرمائی''۔ اس پر حضرت الوعبیدہ فردی تھی تو وہ وہ قم قبول کر لی اور اپنی عمل داری کی طرف طے گئے۔

بعدا زاں مسلمانوں نے لگا تار (امداد ) بھیجی اوراس سے اہل حجاز خوش حال ہو گئے اور پہلی بارش کے بعدان کا علاقہ سرسبرو شاداب ہوگیا۔

#### بحرى راسته:

حضرت عمر دخافتیٰ کے خط کے جواب میں حضرت عمر و بن العاص دخافیٰ نے پیٹر سرکیا'' رسول اللہ حکافیل کی بعثت کے زیانے میں شامی سمندر (بحیرہ قلزم) کو کھود کر بحر مغرب کے ساتھ طا دیا گیا تھا مگر رومیوں اور خبطیوں نے اس راستے کو بند کر دیا اگر آپ جائے ہیں کہ یدینہ منورہ میں غلہ کا بھاؤ مصر میں غلہ کے بھاؤ کے مطابق رہے تو میں نہر کھود کراس پر بل بنوانے کی اجازت جا ہتا ہوں'۔ حضرت عمر بخافیٰ نے انہیں تحریر فرمایا: '' تم بیکا م جلدانجا م دو''۔

اہل مصرفے ان سے کہا'' تمہار ااخراج کافی ہے اور اس کی وجہ سے تمہار اامیر تم سے خوش ہے اگرید کا مکمل ہوجائے تو خرار کم ہوجائے گا۔

اس پرانہوں نے حضرت عمر مخالفہ؛ کو یتح برکیا کہ اس کام سے مصر کا خراج کم ہوجائے گا۔اور اس کی ویرانی ہوگی۔اس کے

جواب میں حضرت عمر مخافظة نے تحریرفر مایا:''تم بیکام بہت جلدانجام دو۔اگر مدینه کی آبادی اوراس کی ترقی میں مصر کا نقصان ہوتو کو کی حرج نہیں ہے''۔

## غله کی ارزائی:

چنا نچہ حضرت عمرو بن العاص بڑا تھنڈ نے بحیرہ قلزم کا بیاکا مکمل کیا اور اس کے نتیج میں خصرف مدینہ منورہ کے بھاؤ مصر کے بھاؤ کی طرح ہو گئے بلکہ اس کے ذریعے مصر کی خوش حالی میں اور ترقی ہوتی گئی۔ اہل مدینہ نے رمادہ کی قحط سالی کے بعد پھر قحط نہیں دیکھا۔ البتہ جب حضرت عثمان بڑا تھن کی شہادت ہوئی تو یہ بحری راستہ مسدود ہوگیا۔

#### دیگرفتوحات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں کہ'' واقدی کا قول ہے کہ رقہ اور رہااور حران حضرت عیاض بن عنم بناٹھنا کے ہاتھوں اس سال ۱۸ھ میں مفتوح ہوئے اور اس سال حضرت جمیسر بن سعد بناٹھنا کے ہاتھوں میں الوردہ فتح ہوا۔ (میں نے گذشتہ صفحات میں اس کی مخالفت روایت بیان کردی ہے)

#### متفرق واقعات:

میں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عمر مٹاٹٹیز نے مقام (حرم) کواسی سال (۱۸ھ) میں ماہ ذوالحجہ میں موجودہ مقام پرنتقل کیا تقااس سے پہلے بیخانہ کعبہ کے متصل تھا۔وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمواس کے طاعون میں پچیس ہزارا فرادفوت ہوئے۔

ا بوجعفر طبری مزید فرماتے ہیں کہ بقول بعض اس سال حضرت عمر رہا ٹیز نے شرح بن حارث الکندی کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا اور بھرہ کا قاضی کعب بن اسوراز دی کومقرر فرمایا اور اس سال بھی آپ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا آپ کے حکام اس سال وہی تھے جو عاھ میں مقرر تھے۔



## <u> 19ھے</u> واقعات

ابومعشر کی روایت ہے کہ جلولاء کی فتح حضرت سعد رہا تین کے ہاتھوں ۹ اھ میں ہوئی واقدی کا قول بھی یہی ہے محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جزیرہ رہا کوحران' راس العین اورنصیبین کی فتو جات ۹ اھ میں ہوئیں۔

ابوجعفرطبری کہتے ہیں:''ہم نے اس کے خالف قول کا اس سے پہلے تذکرہ کر دیا تھا۔ابومعشر کی روایت ہے کہ فتح قیسا ریہ 19ھ میں ہوئی اس کے امیر معاویہ بن سفیان ڈٹاٹٹنہ تنے واقدی بھی اس قول میں ابومعشر کے ہمنوا ہیں۔البتہ محمد بن اسحاق نے کہا کہ فلسطین سے فتح قیساریۂ ہرقل کا فراراور فتح مصر کے واقعات ۲۰ھ میں رونما ہوئے۔

سیف کی روایت ہے کہ بیرواقعات ۱۷ھ میں ہوئے۔ فتح قیسار بیرکا واقعداس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے البتہ فتح مصر کے واقعات مخالف اورموافق راویوں کے قول کے مطابق ۲۰ھ میں بیان کیے جائیں گے۔

#### واقدی کے بیانات:

ابوجعفرطبری کہتے ہیں''اس سال یعنی ۱۹ ہے میں مدینہ کے بیرونی علاقے میں آگ بھڑک اٹھی جیسا کہ واقدی نے بیان کیا ہے حضرت عمر رہی کٹیزنے و ہاں مردوں کو لے جانے کا ارادہ کیا پھرلوگوں کو تھم دیا کہ وہ صدقہ اداکریں اس کی وجہ سے آگ بجھ گئی۔

واقدی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مدائن اور جلولاء کے شہراس سال فتح ہوئے جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کی روایت ہم گذشتہ صفحات میں بیان کر چکے ہیں۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب مٹائٹۂ نے لوگوں کے ساتھ جج کیاان کے حکام اور قاضی اسلامی شہروں میں وہی تھے جو ۱۸ھ میں مقرر تھے۔



باب٢

## <u>۴۰ھے</u> واقعات

محد بن اسحاق اورا بومعشر کی روایت کے مطابق فتح مصر۲۰ ھیں ہوئی اس کے سیسالا رحضرت عمر و بن العاص بن التی تھے۔ (اسکندرید کی فتح کے سن میں اختلاف ہے) ابومعشر کا قول ہے کہ اسکندرید ۲۵ ھیں مفتوح ہوئے واقد کی نے بروایت ابن سعد بیان کیا ہے کہ مصر واسکندرید ۲۰ ھیں مفتوح ہوئے ۔سیف کی روایت ہے کہ مصراور اسکندرید ۲ا ھیں مفتوح ہوئے۔

# فنخ مصرواسكندريه

ہم نے مصرواسکندریہ کی فتح کے سال میں اہل سیروتاریخ کا اختلاف ابھی بیان کیا ہے اب ہم ان کی فتح کے واقعات بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔

محمد بن اسحاق کی روایت بیہ ہے کہ جب حضرت عمر دخاتیٰ شام کی تمام فتو حات سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص دخاتیٰ کوتح ریرفر مایا کہ وہ اپنی فو جیس لے کرمصر کی طرف روانہ ہوجا ئیں چنانچے انہوں نے فوج کشی کی اور ۲۰ ھ میں (پہلے ) باب الیون فتح کیا۔

## فتح اسكندريه مين اختلاف:

محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں'' فتح اسکندر سے میں اختلاف ہے بعض (مؤرخین) بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی مخالتُهُ؛ کے خلافت کے دوسر بے سال ۲۵ ھ میں فتح ہوااوراس کے سیدسالا ربھی حضرت عمر و بن العاص رٹھاٹیڈنہ تھے۔

زیاد بن جزء زبیدی بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عمر و بن العاص بٹی ٹٹنز کے کشکر ہیں تھے جب مصرا ور اسکندریہ دونوں مفتوح ہوئے۔وہ کہتے ہیں ''بہم نے اسکندریہ کوحضرت عمر بن الخطاب بٹی ٹٹنز کے عہد خلافت میں ۲۱ ھا ۲۲ ھا بیں فتح کیا۔

جب ہم نے باب الیون کو فتح کیا تو ہمارے اور اسکندریہ کے درمیان کے دیمہات ایک ایک گاؤں کر کے مطیع ہوتے گئے یہاں تک کہ ہم ایک ساحلی دیبات کے ایک گاؤں بلہیب تک پہنچ گئے جسے قریۃ الریش بھی کہا جاتا ہے اس وقت ہمارے جنگی قیدی مکہ، مدینداور یمن تک پہنچ گئے تھے۔

صلح كالبيغام:

جب ہم بلہیب پنچے تواس وقت اسکندر یہ کے حاکم نے حضرت عمر و بن العاص دخاتیٰ کو یہ بیغام بھیجا: ''اے اقوام عرب! میں تم سے زیادہ قابل نفرت قوموں بعنی اہل فارس وروم کو جزییا داکر تا تھا۔ اگر آپ پہند کریں تو میں آپ کو جزییا داکرنے کے لیے تیار ہوں بشر طیکہ آپ میرے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دیں''۔

#### پيغام کا جواب.

حضرت عمرو بن العاص مِحالِثُهُ: نے اس کا میہ جواب بھیجا:

''میرے علاوہ بھی ایک بڑا حاکم ہے جس کی مرضی کے بغیر میں کوئی کا منہیں کرسکتا ہوں تم نے جو پیش کش کی ہے میں اس کے بارے میں انہیں تحریر کرر ہا ہوں اگر انہوں نے منظور کر لیا تو میں بھی منظور کر لوں گا اور اگر اس کے علاوہ انہوں نے تھم دیا تو میں اس تھم کی تغیل کروں گا اس وقت تک تم بھی تو قف کرواور میں بھی انتظار کروں گا''۔

اس حاکم نے بید بات مان لی اورحضرت عمر و بن العاص ہخاشنے نے اس کے بارے میں حضرت عمر بن الخطاب ہخاشنے؛ کو خطا کھھا۔

حضرت عمرو بن العاص بن التي م لوگوں سے كوئى تحرير جو وہ لكھتے تھے بوشيدہ نہيں رکھتے تھے۔ اس ليے انہوں نے حاكم اسكندريہ كے خط كا تذكرہ بھى كيا۔ اس وقت ہمارے پاس بقایا جنگى قيدى نھى تھے حضرت عمر بن تي نے جواب خط كے انتظار ميں ہم موضع بلہيب ميں تظہرے رہے تا آئكہ حضرت عمر بن تي كاجواب آگيا جسے حضرت عمرو بن العاص بن تي تي ميں پڑھ كرسنا يا وہ يہ تھا۔ حضرت عمر وہن العاص بن تي تي ميں پڑھ كرسنا يا وہ يہ تھا۔ حضرت عمر وہن العام بن تي تو اب

'' مجھے تہمارا خطموصول ہوا جس میں تم نے بیتح ریکیا ہے کہ حاکم اسکندریہ نے جزیدادا کرنا قبول کرلیا ہے۔ بشرطیکہ تم اس کے علاقے کے جنگی قیدیوں کولوٹا دوحقیقت یہ ہے کہ جزید وہ متنقل آمدنی ہے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد کے آنے والے مسلمانوں کے کام میں آسکتی ہے یہ چیز مجھے اس مال غنیمت سے زیادہ پہندہے جوتقسیم کر دیا جاتا ہے پھروہ مال ختم ہوجاتا ہے۔

تم حاکم اسکندر یہ کے سامنے یہ تجویز رکھو کہ وہ جزیہادا کرے گر جو جنگی قیدی تمہارے قبضے میں ہیں انہیں اختیار دیا جائے گا۔ کہ وہ اسلام قبول کریں یاا پی قوم سے ندہب کو برقر اررکھیں جومسلمان ہوجائے گا وہ مسلمانوں میں شامل ہوگا اس کے حقوق و فرائض انہی جیسے ہوں گے گر جواپنی قوم کے ندہب پر برقر اررہے گا اس پر وہی جزیہ مقرر کیا جائے گا جو اس کے ہم ندہوں پر برقر ارہوگا۔

البنة وہ جنگی قیدی' جوسرز مین عرب میں پہنچ گئے ہیں اور میڈ مدینہ اور بیٹن کے علاقوں میں جا کرا لگ الگ ہو گئے ہیں ان کو واپس کرنا ہماری طاقت سے باہر ہے اس لیے ہم ایسے معاطع پر مصالحت نہیں کر سکیں گے جس کوہم پورانہ کر سکیں۔ فہ ہجی آزادی:

حضرت عمروبن العاص و التي نے حاکم اسکندر بيد و حضرت عمر و التي كے خط كے مضمون ہے مطلع كيا'اس نے بيتجاوير بسليم كرليں الہذا جوجنگی قيدی ہمارے قبضے ميں ہے ہم نے انہيں اکٹھا كرليا اور و بيں تمام عيسائی افراد جمع ہو گئے ہم ان ميں ہے ايک ايک آدمی كو لاتے ہے اور اسے اسلام اور عيسائيت ميں ہے كى ايک مذہب كواختيار كرنے كی اجازت دیتے ہے جب كوئی اسلام قبول كرتا تھا تو اس وقت ہم ايسانعرہ تكبير بلند كرتے ہے جواس نعرہ ہے زيادہ زور دار ہوتا تھا جب كہ ہم كوئی گاؤں فئے كرتے ہے (اسلام قبول كرنے كے بعد) ہم اسے اپنے علقے ميں شامل كر ليتے ہے۔ جب كوئی عيسائيت كوتر جيح ديتا تھا۔ تو عيسائی بہت فخر كرتے ہے اور انہيں اپنے حلقے ميں شامل كر ليتے ہے۔ جب كوئی عيسائيت كوتر جيح ديتا تھا۔ تو عيسائی بہت فخر كرتے ہے اور انہيں اپنے حلقے ميں شامل كر ليتے ہے۔ اور ہم اس وقت اس پر جزيہ عائد كرديے ہے تھا ہم اس موقع پر ہم ہيں بہت رنج ہوتا تھا اور ايسام علوم بوتا تھا كہ جيسے ہمارا كوئی آدمی نكل كران كی طرف چلا گيا ہو۔

#### ابومريم كااسلام:

بہرحال پیطریقہ جاری رہا تا آئکہ ہم ان سے فارغ ہو گئے اس سلسلے میں جوافراد (مسلمان ہوکر) ہماری طرف آگئے تھے ان میں ابومریم عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن شامل سے جب ہم نے کھڑا کر کے اس پراسلام پیش کیا اور عیسائی رہنے کا اختیار بھی دیا گیا تو انہوں نے اسلام کو ترجیح دی لہٰذا ہم نے انہیں اپنی جماعت میں شامل کرانیا اس پر اس کے والدین اور بھائی اسے ہم سے تھیٹنے کے لئے دوڑے یہاں تک کدانہوں نے اس کے کپڑے بھاڑ دیے (مگروہ اسلام پر قائم رہا) آج کل وہ ہمارا چو ہدری ہے یعنی وہ قبیلہ بنو زبید کا گران ہے۔

## فنخ اسكندرييه:

پھراسکندر بیکاشہر ہمارے لیے کھول دیا گیااور ہم وہاں داخل ہو گئے بیہ مقام جوآج نظرآ رہا ہے جس کے چاروں طرف پپھر ہیں وہ (فتح اسکندریہ کے موقع پر)اسی طرح تھااس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوئی۔

## غلط بات کی تر دید:

جولوگ کہتے ہیں کہ اسکندریہ اور اس کے ماحول کے دیبات پر جزیہ بیس مقرر کیا گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں اس واقعہ کے راوی قاسم ہیان کرتے ہیں کہ یہ (تر دیدی) گفتگواس لیے گائی ہے کہ بنوا میہ کے سلاطین مصر کے حکام کو بدلکھا کرتے تھے کہ مصر ہز ورشمشیر فتح ہوا ہے اور اہل مصر ہمارے غلام ہیں ہم ان پرجس قدر چاہیں ( فیکس کا ) اضافہ کر سکتے ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں۔

## سيف كي روايت:

سیف کی روایت بیہ ہے کہ جب حضرت عمر بٹی تیز ایلیاء پہنچ اور وہاں کے لوگوں سے صلح کرنے کے بعد چند ونوں تیام کیا تو انہوں نے حضرت عمر و بن العاص بٹیاتیٰ کومصرروانہ کیا۔اورا گراللہ مصر کی فتح عطافر مائے تو اس صورت میں وہاں کا حاتم بھی مقرر کرویا تقاان کے پیچھے آپ نے حضرت زبیر بن عوام بٹی تین کوامدادی فوج دے کر بھیجا حضرت عمر بٹی ٹیٹن نے حضرت ابوعبیدہ بٹی تور ماوہ بھیجا اور انہیں حکم دیا کیاللہ اگر انہیں فتح عطا کرے تو وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جائیں۔

#### معذرت كاموقع:

جب حضرت عمر بخالتنا مدید منورہ واپس چلے گئے تو حضرت عمر و بن العاص بخالتنا مصر کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ باب الیون تک پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انجھے ہو گئے وہاں انہیں ابومریم اور مصر کا بشپ باب الیون تک پہنچ گئے اور وہ دونوں وہاں انجھے ہو گئے وہاں انہیں ابومریم اور مصر کا بشپ مقوق (حاکم مصر) نے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے بھیجا تھا جب حضرت عمر و بن العاص بخالت وہاں پنچ تو انہوں نے ان سے جنگ شروع کردئی انہوں نے اہل مصر کو پیغام بھیجا: ''تم ہمارے ساتھ (جنگ کرنے میں) جلدی نہ کروتا کہ ہم تہ ہیں معذرت کا موقع ویں اور تم (ہماری بات پر) کوئی فیصلہ کرسکو'۔

ابل مصرنے اپنے ساتھیوں کولڑائی ہے بازر کھا۔اس کے بعد حضرت عمر وین العاص پڑاٹٹنے نے پیغام بھیجا کہ میں (بات چیت کے لیے ) نکل رہا ہوں اس لیے ابومریم اور ابومریام آجائیں' چنانچہ وہ لوگ وہاں پہنچ گئے اور ہرایک نے دوسرے کو پنادی دی۔

حضرت عمر وبن العاص مُن تَشِّزان دونوں سے بوں مخاطب ہوئے۔

#### وغوت اسلام:

تم دونوں اس شہر کے راجب ہوتو سنو کہ اللہ ہزرگ و برتر نے محمد سکتھ کوتی وصدافت کا پیغا م بھیجا ہے اللہ نے انہیں عظم دیا اور ہمیں محمد سکتھ دنیا ہے رخصت ہو گئے اور جوفرض تھا ہمیں محمد سکتھ دنیا ہے رخصت ہو گئے اور جوفرض تھا اس کی تکمیل فرما گئے اور ہمیں اس سرزمین پرچھوڑ گئے ۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی عظم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغا م پہنچا کیں ۔ انہوں نے ہمیں یہ بھی عظم دیا تھا کہ ہم لوگوں تک اسلام کا پیغا م پہنچا کیں ۔

ہم تہہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو ہماری دعوت قبول کرے گا وہ ہماری طرح ہی ہوجائے گا اور جو ہماری دعوت قبول نہیں کرے گا ہم اس پر جزید پیش کریں گے اور اس صورت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے (آنخضرت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے (آنخضرت میں ہم اس کی حفاظت کریں گے انہوں نے ازراہ ہمدردی تمہاری حفاظت کی ہدایت کی ہے لہٰذا اگرتم نے ہماری بات مان لی تو ہم پرتمہاری حفاظت کی ذمدداری ہے۔

## حسن سلوك كي مدايت:

ہمارے امیر المومنین نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ ہم قبطیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں کیونکہ رسول اللہ عُکھیا نے ہمیں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری کے تعلقات ہیں۔

#### حضرت ماجره ملك كاخاندان:

اہل مصر کہنے گئے'' ہاں بہت دور کی رشتہ داری ہے جس کا انبیاء کرام ہی خیال رکھتے تھے وہ (ہا جرہ میک ) بہت مشہور معروف اور شریف خاتون تھیں وہ ہماری شنم ادی تھیں اور حنف کی رہنے والی تھیں ان کے خاندان میں بادشا ہت رہی تا آ نکہ انقلاب آیا' اور اہل عین مٹس نے ان کے خاندان کو آل کر دیا اور ان کی سلطنت چھین کی اور وہ جلاوطن ہو گئے اور اس وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علائنلا کے ساتھ چلی گئیں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں''۔

#### مزيدمهلت:

حضرت عمر وبن العاص رخی تین نے فرمایا: ''میرے جیسا شخص فریب بین نہیں آ سکتا ہے تا ہم بین تمہیں تین ون کی مہلت دیتا ہوں تا کہتم خودغور کرسکواور اپنی قوم ہے بھی مشورہ کرسکوور نہ ہم تم ہے جنگ کریں گئے'۔ وہ دونوں بولے''آپ ہمیں مزید مہلت دیں' اس پر حضرت عمرور خی تین نے ایک دن اوا ایک دن اور دیں' اس پر حضرت عمرور خی تین نے ایک دن کا اضافہ کیا اس کے بعد بھی انہوں نے مزید مہلت کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ایک دن اور بر صادیا (یہاں ہے اٹھ کر) وہ مقوقش (شاوم صر) کے پاس گئے تو ارطبون نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا بلکہ جنگ کرنے کا مقد دیا سے بعد وہ دونوں اشخاص اہل مصرکے پاس بینچے اور کہنے گئے:

'' ہم کوشش کریں گے کہتمہاری حفاظت کریں اور ان کی طرف نہ لوٹیس اب جارون باقی رہ گئے ہیں اس عرصے میں تہمیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا بلکہ ہمیں تو قع ہے کہ امن وامان ہوگا''۔

#### فرقب كاحمله:

( تا ہم مدت گزرنے ہے پہلے ) فرقب کی طرف ہے رات کے وقت تملہ شروع ہو گیا حضرت عمر و بن العاص رہی تھنا اس جملہ

کے لیے تیار تخصاس لیےانہوں نے اس کا مقابلہ کیا جس میں فرقب اوراس کے ساتھی مارے گئے۔

حضرت عمرو بن العاص بٹی تین اور حضرت زبیر بٹی تین شمس کا قصہ کہا وہاں ان کی جماعت موجود تھی آپ نے فر ماکی طرف ابرہ بن الصباح کو بھیجااوروہ وہاں بہنچ گئے نیزعوف بن مالک بٹی تین کو اسکندریہ کی طرف بھیجااوروہ بھی اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ ان دونوں میں سے ہرایک نے اپنے شہروالوں سے کہا''اگرتم صلح کرلو گے تو تہہیں امن وامان دیا جائے گا''۔وہ بولے''بہت بہتر ہے''۔وہ ان سے خط و کتابت کرتے رہے میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کرتے رہے اس اثناء میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کرتے رہے اس اثناء میں مسلمانوں نے کئی اشخاص کو گرفتار کر بے جنگی قیدی بنالیا۔

#### اسكندر بياورفر ما كےشهر:

حضرت عوف بن ما لک بھی تین نے اہل اسکندریہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا'' اے اہل اسکندر ہیر! تمہارا شہر کس قدرخوبصورت ہے وہ بولے اسکندرنے کہاتھا:

'' میں ایسا شہر تعمیر کرار ہا ہوں جواللہ کامختاج ہوگا۔ مگر لوگوں سے بے نیاز رہے گا۔اس وجہ سے اس کی رونق اور خوبصورتی یاتی رہی''۔

ابرہ نے اہل فرماسے کہا''اے اہل فرماتمہاراشہر کس قدر پرانااور بوسیدہ ہےوہ بولے''فرما(شخص)نے کہاتھا'' میں ایساشہر تغییر کرار ہاہوں جواللہ سے بے نیاز ہوگااورلوگوں کامختاج ہوگا'' (اس قول کی وجہ سے )اس شہر کی رونق اورخوب صورتی جاتی رہی''۔ اسکندراورفرماآ پس میں بھائی بھائی تنھے۔

کلبی بیان کرتے ہیں'' اسکندراورفر مادو بھائی تھے انہوں نے بیدوشہر تغییر کرائے جوانہی کے نام سے منسوب ہو گئے ۔فر ماکے شہر میں روزانہ کوئی چیز منہدم ہور ہی ہے اوراس کے مناظر پرانے ہو گئے ہیں گر اسکندریہ کی تروتا زگی ابھی تک باقی ہے۔ جنگ اور سکے:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر و بن العاص بٹاٹٹڑ؛ عین شمس کے مقام پر پہنچے۔ تو وہاں کا با دشاہ قبطیوں اور ان کے ورمیان تھا۔اس وفت حضرت زبیر رٹٹاٹٹڑ؛ بھی ان کے ساتھ تھے اہل مصر نے اپنے بادشاہ سے کہا:

''آپاس قوم سے جنگ کرنے کا قصد کررہے ہیں جنہوں نے قیصر و کسر کی کوشکست دی اور وہ ان کے ملک پر قابض ہو گئی ہے۔ لہٰذا آپ ان لوگوں سے مصالحت کریں اور ان سے معاہدہ کرلیں نہ تو آپ ان سے مقابلہ کریں اور نہ ہمیں ان کے مقابلہ کے لیے بھیجیں''۔

یہ بات انہوں نے چوتھے دن کہی۔ گر بادشاہ نے ان کی بات مانے سے انکار کر دیا تھا اور مقابلہ کے لیے تیار ہوا اس لیے مسلمانوں نے ان سے جنگ کی۔ (حضرت) زبیر (جنگ کرتے ہوئے) شہر کی فصیل پر چڑھ گئے تھے۔ جب انہوں نے (جنگ کی شدت) مسلمانوں نے دروازہ کھول دیا اور مصالحت کرنے کے لیے حضرت عمرو بن العاص مخالف کے پاس پہنچے انہوں نے ان کی مصالحت تبول کر لی۔ گر حضرت زبیر مخالف اس عرصے میں (پچھ حصہ پر) قابض ہو گئے شجے اور وہ قبضہ کرنے کے بعد اس دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص مخالف کے پاس پہنچے۔ الہٰذا جب وہ تباہی کے قریب پہنچے گئے تو انہوں نے معاہدہ دروازے سے اہل شہر کے ساتھ حضرت عمرو بن العاص مخالف کے پاس پہنچے۔ الہٰذا جب وہ تباہی کے قریب پہنچے گئے تو انہوں نے معاہدہ

سلح کر لیا اور جس علاقے پر زبردتی قبضہ کیا گیا تھا وہ بھی معاہدہ صلح میں شامل ہو گیا اس طرح پیاوگ مسلمانوں کی ذیب داری (حفاظت)میں آگئے ان کاصلح نامہ مندرجہ ذیل تھا۔

صلح نامه:

حضرت عمر و بن العاص بڑا تین نے اہل مصر کو جان و مال اور مذہب کی پناہ دی ہے ان کے گر ہے ، صلیبیں اور خشکی وتری کے تمام مقامات محفوظ رہیں گے۔ بشرطیکہ وہ جزیدا واکریں اور مجتمع ہوکر میں کے نامہ قبول کرلیں ان سے انتہائی آمدنی پانچ کروڑ کے قریب وصول کی جائے گی۔ اگر ان میں سے کوئی جزیدا واکر نے سے انکار کرے گا تو ان سے جزید وصول نہیں ہوگا۔ گراس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے ہم بری ہوں گے۔ اگر ان کی آمدنی مقرر رقم سے کم ہوئی تو اس قدر انداز ہے سے وصولی کی رقم کم کر دی جائے گی۔ روم و حشہ کے باشندوں میں سے جوکوئی اس ملح نامہ میں شامل ہونا چا ہے تو ان کے حقوق و فرائض بھی اہل مصر کے حقوق و فرائض کے برابر ہوں گے۔ جو اس سے انکار کرے اور دوسری جگہ جانا چا ہے تو اسے کمل پناہ دی جائے گی تا آ ککہ وہ امن کے مقام پر پہنچ جائے یا ہماری سلطنت سے نکل جائے۔

جو پچھاس معاہدہ میں لکھا گیا ہے اس کے ذمہ داراللہ اوراس کے رسول کھیل فلیفدامیر المونین اور تمام مسلمان ہیں اہل حبشہ میں سے جواس معاہدہ کو قبول کریں ان کے لیے بیدذ مہداری بھی ہے کہ وہ اس قد شخصی امداد کریں اور گھوڑوں سے بھی امداد کریں نیز وہ جنگ نہ کریں اور نہ در آمداور برآمد کی تنجارت کوروکیں۔

اس معاہدہ کے گواہ حضرت زبیر بٹلٹٹ اور حضرت عمرو بن العاص بٹلٹٹ کے دونوں فرز ٹدحضرت عبداللہ بن عمروا ورقعمہ بن عمرو تنے ۔اس کے کا تنب وردان تنے ۔اس معاہدہ میں تمام اہل مصرشامل ہو گئے تنے ۔اورانہوں نے اس سلح نا مہوقبول کرلیا تھا۔ فسطاط کی تعمیر :

مصرمیں چونکہ بہت گھوڑ ہے اور سوار جمع ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر و بن العاص بھاٹھڈنے نے فسطاط کا شہر تغییر کرلیا اور وہاں مسلمان رہنے لگے۔

## جنگی قید بون کا معامله:

ابومریم اور ابومریا م حضرت عمر و بن العاص رضافین کے پاس آئے اور ان دونوں نے ان جنگی قید بوں کے بارے میں گفتگو کی جو جنگ کے بعد گفتگو کی جو جنگ کے بعد گرفتار ہوئے تھے حضرت عمر و بن العاص رضافین نے فر مایا:'' کیا ان کے بارے میں بھی کوئی عہد و پیان ہے؟ اس وقت ہم پر تمہاری طرف سے حملے ہور ہے تھے'' یہ کہہ کرآ پ نے ان دونوں کورخصت کردیا وہ دونوں پھر لوٹ آئے اور کہنے گئے:

"جب ہم تم سے گفت وشنید کررہے تھاں وقت سے جو پچھتم لوگوں نے حاصل کیا وہ تمہاری ذمہ داری میں آئے گا'۔

حضرت عمر و مناتشہ نے کہا:

" کیاتم ہم پر حلے کرواس وقت بھی ہماری ذمہ داری رہے گی؟" ۔

وہ دونوں بولے:

" بإل!'

، ۔ بہر حال حضرت عمر و بھائٹیونے وہ جنگی قیدی مسلمانوں میں تقشیم کردیے اس کے بعدوہ عرب کے شہروں میں بھی پہنچ گئے۔ ماریک سے میں

حضرت عمر منافتهٔ کے سوالات:

قاصد حضرت عمر من تأثین کے پاس فتح کی بشارت لے کر پہنچا اور نمس کا مال (پانچواں حصہ ) بھی لایا اس کے بعد وفو دبھی پہنچ حضرت عمر رضی تنظیزان سے سوالات کرتے رہے اور وہ جوابات دیتے رہے تا آئ نکدانہوں نے ان دونوں راہبوں کی گفتگو سے بھی آگاہ کیا حضرت عمر رضائٹیڈنے اس پر فرمایا:

حضرت عمر رضائتين كا فيصله:

''میرے خیال میں وہ دونوں صحیح کہتے ہیں اور تم نا واقف ہواور تیجے بات نہیں سیھتے ہو جوتم سے جنگ کرے اس کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے اور جو جنگ نہ کرے تو اس صورت میں اگر اہل ویہات کی کوئی چیز تمہارے قبضے میں آ جائے تو وہ مہلت کے ان پانچ دنوں میں محفوظ ہوگی بجز ان لوگوں کے جو بعد میں جنگ کریں للبندا تم ان کے جنگی قیدی لوٹا وہ مہلت ہے ان پانچ دنوں میں محفوظ ہوگی بجز ان لوگوں کے جو بعد میں جنگ کریں للبندا تم ان کے جنگی قیدی لوٹا دو مہلت ہے۔

## شان وشوكت كا اظهار:

قبطی باشد ہے حضرت عمرو بن العاص بن الذی ہے درواز ہے پر پہنچ اس سے پہلے انہیں بیاطلاع ملی تھی کہ بیلوگ کہدر ہے سے۔ ' حمرب کتنے خشہ حال اور حقیر لوگ ہیں جن کے مطبع اور فر مال بردار ہمار ہے جیسے اشخاص ہو گئے ہیں' 'اس پر حضرت عمرو بن اللحظ کے دل میں اندیشہ ہوا کہ کہیں ہے بات انہیں مخالفت پر آمادہ نہ کردے۔ اس لیے انہوں نے تھم دیا کہ اونٹ ذیخ کیے جا تمیں اور انہیں نمک اور پانی سے پکایا جائے نیز سپہ سالاروں کو تھم دیا کہ وہ سب حاضر ہوں اور اپنی ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع وے دیں وہ خود وہاں بیٹھے اور اہل مصرکو بھی آنے کی اجازت دی۔ پھر گوشت اور شور بالایا گیا تھیں مسلمانوں کے کھانے کا معائد کرایا گیا مسلمانوں نے عربی طریقے سے کھانا کھایا یہ لوگ عبا میں ملبوں شھے اور ہتھیار بند نہیں شھے اہل مصر جب وہاں سے رخصت ہوئے وان کی جرائت اور سے باکی میں اور اضافہ ہوا۔

## ا الم مصر کے لباس میں:

دوسرے پہرمسلمان سپہ سالا روں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر آئیں گر اہل مصر کے لباس اور ان کے جوتوں میں آئیں اور ان کے ساتھی بھی بیلباس پہنیں چنا نچے انہوں نے تعمیل تھم کی اہل مصر کو دوبارہ وہاں آنے کی اجازت دی گئی انہوں نے اس وقت گذشتہ دن سے بالکل مختلف حالت دیکھی انہوں نے دیکھا کہ ان عربوں کومصری کھانے کھلائے جارہے ہیں اور بیلوگ مصری معاشرت اختیار کیے ہوئے ہیں۔

مسلح فوج كامعائنه:

اوران کے سامنے سلح فوج کو گذار ابعداز ال حضرت عمر و بن العاص ہٹاتین نے فر مایا:

## حصرت عمرو مِنْ تَتْهُ: كَي تَقْرِيرِ:

'' مجھے تمہارے خیالات کاعلم ہو گیا تھا جب تم نے عربوں کی سادگی اور کھایت شعاری دیکھی تو اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ تم (غلط بہی میں) ہلاک نہ ہوجاؤ اس لیے میں نے بہ چاہا کہ تمہیں دکھاؤں کہ عربوں کی اپنے وطن میں کیا حالت تھی پھر تمہاری سرز مین میں آ کر کیا تبدیلی ہوئی پھر میں نے تہ ہیں دکھایا کہ جنگ کی صورت میں ان کی کیا حالت ہوتی ہے انہوں نے اپنی پہلی ساوہ زندگی میں رہ کرتم پر فتح حاصل کی اور تمہارے ملک پر دوسرے دن کے طرز معاشرت اختیار کرنے سے پہلے قبضہ کر لیا تھا لہٰذا میں نے بیمناسب سمجھا کہ تمہیں اس بات سے مطلع کیا جائے کہ نیسرے دن کے طرز جن لوگوں کو (مسلح حالت میں) و یکھا تھا وہ دوسرے دن کی طرز معاشرت کونہیں چھوڑیں گے اور پہلے دن کے طرز معاشرت کی طرف نہیں لوٹیں گئی گئی گئی گئی معاشرت کی طرف نہیں لوٹیں گئی گئی گئی گئی گئی گئی کی طرز معاشرت کی طرف نہیں لوٹیں گئی گئی۔

یین کروہ منتشر ہو گئے مگر آپس میں بیر کہدرہے تھے: '' دختہ ہیں عربوں نے اپنے پاؤں سے روند ڈالا ہے''۔ حضرت عمر رہی کٹنڈ کی تعریف :

جب حضرت عمر رفايتن كواس واقعد كاعلم مواتو آپ نے اپنے مصاحبوں سے فرمایا:

'' خدا کوشم!اس کی جنگ نرم ہوتی ہے اس کے اندر دوسروں جیسا دید بداور تیزی نہیں ہوتی ہے گراس کی کا ث بہت سخت ہوتی ہے''۔

· پیرآپ نے اِنبی کو حاکم برقر اررکھا۔

## صحابه رئيسي كى پيش قدى:

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر و بن العاص و کالٹیڈ اور مقوس (شاہِ مهر) کا عین مکس میں مقابلہ ہوا تو ان دونوں کے سواروں کا مقابلہ ہوا اور مسلمان دور بھا گئے گے حضرت عمر و رفی ٹیڈ نے ان کو طامت کی تو بھن کے ایک شخص نے کہا: ''ہم پھراورلو ہے کے بیخ ہر نے نہیں ہیں' وہ اولے نے ''تم خاموش ہوجا دئم کتے ہو' وہ ایوالا' آپ کو ل کے سردار ہیں' الیم صورت میں حضرت عمر و رفی ٹیڈ پکار کر تینے گئے رسول اللہ کھیا ہے صحابی کہاں ہیں؟ اس پر جوصحابی وہاں تھے وہ آگئے ۔اس وقت انہوں نے کہا آپ لوگ آگے برحییں آپ کی برکت نے اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ چنا نچے صحابہ کرام ویک ہو گئے ۔اس مضرت ابو برزہ رفی ٹیڈ بھی شامل تھے دوسر مسلمان صحابہ کرام ویک ہیں مشغول ہو گئے ۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اور آئیس بہترین کا میابی حاصل ہوئی اور مصر ۱ اھ میں ماہ رہنے الاقرابی میں فتح ہوگیا اس طرح اسلامی مما لک صرف ایک شخص (خلیفہ ) کے زیر میکین آگئے اور مختلف اقوام و سلامین اس سے فیضیا ہونے اور ایل خراسان حرباب کا اہل مصرکا الگ بادشاہ ہوتا تھا اور اہل محرال کا بادشاہ ہوتا تھا اور اہل محرال کا بادشاہ ہوتا تھا اور اہل خراسان حرباب کا اہل مصرکا الگ بادشاہ ہوتا تھا اور اہل محرال کا بادشاہ ہوتا تھا اور اہل خراسان حرباب کا در ادشاہ کی خوت کو تھا گا دور اہل کو اس کی خوت کے اس کو تھا گا تھا۔

حضرت عمر بٹائٹنز نے مسلمانوں کوازراہ ہمدردی (آگے بڑھنے ہے) روک دیا تھا اورا گر آنہیں جھوڑ دیا جاتا تو وہ ہر ( ملک

کے ) چشمے پر پہنچ جاتے۔

#### نو به پرحمله:

بنید بن حبیب کی روایت ہے کہ سلمانوں نے جب مصر کو فتح کرلیا تو انہوں نے مصر کے علاقے نوبہ کے علاقے پر بھی حملہ کیا۔ مگر مسلمان زخمی ہو کر واپس آئے ان کی آئیس بھی جاتی رہی تھیں کیونکہ وہاں کے لوگ تیراندازی میں بہت ماہر تھے اور وہ آئھوں پر تیرانداز کے نام سے موسوم تھے۔

## نوبه كاصلح نامه:

جب حضرت عثمان بن عفان بن تفان بن تفیز نے عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح کومصر کا حاکم مقرر کیا کہ انہوں نے اہل نوبہ کے ساتھ اس شرط پرصلح کی کہ وہ سالا نہ مقررہ تعداد میں شحا کف بھیجیں گے اور مسلمان سالا نہ انہیں غلہ اور کپڑا بھیجا کریں گے ابن طعیصہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن بن تفیز اور ان کے بعد کے خلفاء اور امراء نے اس سلح نامہ کو برقر اررکھا اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رایتنیہ نے بھی مسلمانوں کے مصالح اور مفاد کے پیش نظراس سلح نامہ کو قائم رکھا۔

## فوجی مراکز کا قیام:

سیف کی روایت ہے کہ ہاہ ذوالقعدہ ۱۶ ھیں حضرت عمر رہی گئنا نے مصر کی چھاؤنیاں اور فوجی مراکزتمام ساحلی مقامات پر قائم کیے اس کی وجہ بیتھی کہ ہرقل'شام اورمصر پر بحری حملے کرتا تھا اور اہل حمص کی امداد کے لیے بذات خودرواننہ ہوا تھا اور بیوا قعداس وقت ہوا تھا۔ جب کہ حضرت عمر رہی گئنا کے دور خلافت کے ساڑھے تین سال گذرے تھے۔

#### متفرق واقعات:

۲۰ ھیں ابو بحربی عبداللہ بن قیس کندی نے روم پرفوج کشی کی اور وہی سب سے پہلے اس علاقے میں داخل ہوئے تھے بعض بیروایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے رومی علاقے میں میسر و بن مسروق عبسی داخل ہوئے تھے انہوں نے بہت مال غنیمت حاصل کیا۔

واقدی کی روایت ہے اس سال (۳۰ھ) آپ نے قدامۃ بن مظعون کو بحرین کی حکومت سے معزول کیا اورشراب خوری کے الزام میں حدشرعی جاری کی۔

اسی سال حضرت عمر من الله ابو جرس و ابو جرس و بن الله الله الله الله على مقرر كيا اس سال حضرت عمر والله الله فاطمه بنت الوليدام عبدالرحمٰن بن حارث بن بشام سے نكاح كيا۔

اسی سال حضرت بلال بن رباح رہی گئی: (مؤ ذن رسولؓ) نے وفات پائی اور دمشق کے مقبرہ میں مدفون ہوئے اسی سال حضرت عمر رہی گئی: نے حضرت سعد رہی گئی: کو اہل کوف کی شکایت پر معزول کیا انہوں نے بید شکایت کی تھی کہ وہ اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے۔

اسی سال حضرت عمر من تنتیز نے خیبر کے علاقے کو مسلمانوں میں تقتیم کیا اور یہودیوں کو وہاں سے جلاوطن کر دیا تھا اورا بوجبیہ کوم فدک بھیجا اور انہوں نے وہاں عطیات دیے پھروا دی القری گئے اور اس کو بھی تقسیم کر دیا واقدی کی روایت ہے کہ ۲۰ ھ میں حضرت

عمر مِنْ تَثَنَّانِے وفاتر قائم کیےاور دجشر تیار کرائے۔

حبشه کی مهم:

ای سال حضرت عمر بنافختانے ملقمہ بن مجوز المدیجی کو بحری راستے سے حبثہ بھیجا۔ وہاں مسلمانوں نے نقصانات برداشت کے اس لیے حضرت عمر بنافختانے (آئندہ کے لیے) میصم ارازہ کرلیا کہ وہ بحری راستے سے کسی کو ہر گزنہیں بھیجیں گے۔ ابومعشر کی روایت بیہ ہے کہ اساد دہ کی جنگ بحری جمعے کی صورت میں الاج میں ہوئی۔

دیگروا قعات:

واقدی کی روایت ہے کہ اس سال ماہ شعبان میں اسید بن حفیر رہائٹۂ فوت ہوئے ادر اس سال حضرت زینب بنت جحش (ام المومنین ) بڑی بینانے وفات یا کی۔

حضرت عمر بنی تینائے اس سال بھی تیج کیا اس سال اسلامی شہروں میں ان کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے سال میں تھے سوائے ان لوگوں کے جومعزول کیے گئے تھے اوران کے بجائے دوسرے حکام مقرر کیے گئے تھے۔ای طرح اسلامی ممالک کے قاضی مجھی وہی تھے جواس سے پیشتر سال میں تھے۔



#### باب

# المج کے واقعات جنگ نہاوند

محمد بن اسحاق کی روایت کے مطابق جنگ نہاوندا ۲ ھرمیں ہوئی ابومعشر اور واقعدی بھی کہتے میں البیته سیف بن عمر بن ﷺ کی روایت سے سے کہ جنگ نہاوند ۱۸ ھرمین ہوئی جوحفزت عمر رہی گئنے کے دورِخلافت کا چھٹا سال تھا۔

محد بن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بڑا تھن کسکر کے حاکم تھے انہوں نے حضرت عمر بڑا تھن کو بیتحریر کیا کہ (حضرت) سعد بن وقاص بڑا تھن نے انہیں خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے مگر وہ جہاد میں شریک ہونا زیادہ پسند کرتے ہیں اس پر حضرت معد بڑا تھنا کو کھا:

'' نعمان بھالتھ نے مجھے میتح ریکیا ہے کہتم نے اسے خراج وصول کرنے پرمقرر کیا ہے وہ اس کام کونا پیند کرتے ہیں اور جہاد کرنا پیند کرتے ہیں اس لیے تم انہیں نہاوند کی اہم جنگ کی طرف رواند کردؤ''۔

نہا وند کے مقام پراہل عجم کالشکر جمع ہو گیا تھا ان کا سر دار ذوالحا جب تھا۔حضرت عمر رٹاٹٹۂ نے نعمان بن مقرن مٹاٹٹۂ کو بھی بیہ خطاکھا۔

## حضرت نعمان منالشُهُ كوخط:

''تم پرسلامتی ہو میں اس اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے بعد حمد و ثنا کے واضح ہو کر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ اہل مجم کا ایک بڑالشکر تمہارے مقابلے کے لیے نہاوند کے شہر میں جمع ہوگیا ہے جب تمہیں میرایہ خط موصول ہو تو تم اللہ کے حکم کے مطابق اور ان کی تائید ومعونت کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہو جاؤ انہیں دشوارگذار راستے پرمت لے جاؤجس سے انہیں تکلیف ہوان کی حق تلفی نہ کر واور نہ انہیں دلد لی زمین میں سے لے جاؤکہ کے ساتھ مسلمانوں کا ایک فرد مجھے ایک لا کھ دینارہ بہتر نظر آتا ہے۔ والسلام علیک''۔

## متأز صحابه وتنافيها كي شركت:

حضرت نعمان بھائی جلیل القدرصحابیوں کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں حضرت حذیفہ بن الیمان مصرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب مصرت جریر بن عبداللہ بحل مغیرہ بن شعبہ عمرو بن معدی کرب زبیری طلحہ بن خویلد اسدی اور قبیس بن مکشوح مرادی فران اللہ مجان شامل تھے۔

## جنلی تدابیر:

جب حضرت نعمان بن مقرن مخاتی این انتگزاپے لشکر کو لے کرنہا وند پہنچے تو دشمنوں نے لوہ بے کے کانٹے ڈال دیے جب انہوں نے مخبروں کو بھیجا تو انہیں لو ہے کے کا نٹوں کاعلم نہ تھا اس لیے چلتے وقت جب انہوں نے گھوڑے کو ہنکا یا توان کے پاؤں میں کا نٹے چبھے گئے اور وہ تھبر گئے وہ آ دمی اثر کر دیکھنے لگا تو اس کے پاؤں میں لوہے کے کا نٹے اسکے ہوئے تھے لہٰذا وہ مخبر حضرت نعمان مخاتی کے پاس آیااورانہیں حال بتایا اسی وقت حضرت نعمان بڑھٹنانے لوگوں سے بوچھا:

" تہاری کیارائے ہے؟"۔

وه بولے:

'' آپ اس مقام سے دوسری جگہ نتقل ہو جا کیں تا کہ وہ بیر خیال کریں کہ آپ ان سے بھا گ کر چلے گئے ہیں اس طرح وہ آپ کے تعاقب میں با ہرتکلیں گے''۔

چٹا نچی حضرت نعمان رہی کٹھناس مقام سے دوسری جگہنتقل ہوگئے۔ جب اہل مجم کواس بات کاعلم ہوا تو انہوں نے لو ہے کی باڑ اور کا نٹوں کوصاف کر کے ہٹا دیا پھروہ ان کے تعاقب میں نکل آئے اس پر حضرت نعمان بڑائٹنز نے ان کی طرف توجہ دی اورصف آرائی کر کے مسلمانوں کو یوں مخاطب ہوئے:

حضرت نعمان رضافين كي بدايات:

''اگر میں شہید ہو جاؤں تو تم حذیفہ بن الیمان بڑائی کو (سپہ سالار) بناؤ اگر وہ بھی شہید ہو جا کیں تو تم جریر بن عبداللّه رخالتُه رخالتُه کو (قائد)مقرر کرواوراگر جریر بن عبدالله رخالتُه بھی شہید ہو جا کیں تو قیس بن مکشوح رخالتُه کو (اپنا سردار) مقرر کرؤ'۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی گئیز کو پچھ صدمہ ہوا کیونکہ انہیں جانشین نہیں بنایا گیا تھا وہ حضرت نعمان رہی گئیز کے پاس آئے اور چھنے گئے:

"آپ(اس جنگ میں) کیا کرنا جاہتے ہیں"۔

وه بولے:

'' جب ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں گے تو اس کے بعد ہم جنگ کریں گے کیونکہ میں نے رسول اللہ سُلِیُلِم کو دیکھا تھا کہ آپ اس طریقہ کو پیند فرماتے تھے''۔

حضرت مغيره رها تنه:

"اگرمیں تمہاری جگہ پر ہوتا تو میں سورے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم دیتا"۔

حضرت نعمان مِنْ عَنْهُ: في مايا:

" تم نے سورے جنگ کی ہوگی مرتمہیں سرخ روٹی حاصل نہیں ہوئی ہوگی"۔

ال دن جعد تقااس ليه حضرت نعمان رئاتة : فرمايا:

''اگراللہ نے چاہاتو ہم نماز (جمعہ ) پڑھیں گے پھر نماز کے بعد ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کریں گے''۔

جب صف بندی ہوگئ تو حضرت نعمان رہا تھی نے مسلمانوں سے کہا:

تنين تكبيرين

· میں تین دفعہ نعرہ تکبیر بلند کروں گاجب میں پہلی تکبیر کہوں تو ہڑ مخص اپنے تسمے باندھ لے اور اپنی حالت درست کر لے

جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرآ دمی کمریستہ ہو جائے اور ہرآ دمی حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب میں تیسری تنجیر کہوں تو تم وقت میں بھی حملہ کروں گا''۔

اہل عجم کے نشکر نے اپنے آپ کوزنجیروں ہے جکز رکھا تھا تا کہوہ بھاگ نہ تکیں اوراس حالت میں وہ مقابلے کے لیے نکلے۔ حضر ت نعمان دل شینز کی شہادت:

جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو انہوں نے بھی جنگ کی اوران کا ایک تیر حضرت نعمان رہی تھنا کے آکر لگا اور وہ شہید ہو گئے ان کے بھائی سوید بن مقرن رہی تین آپیں آپنے کپڑے میں لپیٹ لیا اور ان کی شہادت کی خبر کو چھپائے رکھا تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی اس کے بعد انہوں نے اسلامی علم حضرت حذیفہ بن الیمان بڑی تنظیۃ کو دے دیا۔ اللہ نے (ان کے سپہ سالار) والحاجب کو آپ کرایا اور جنگ نہا وند میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اس کے بعد اہل مجم کا کوئی بڑ الشکرنہیں جمع ہوسکا۔ مال غنیمت کی تقسیم:

حضرت عمر بن الخطاب بن التي نے سائب بن اقرع مولی ثقیف بنی تین کو بھیجا جوحساب دان کا تب تھے۔ آپ نے فر مایا تم اس لشکر میں شامل رہو۔ اگر اللہ تعالی ان لوگوں کو فتح عنایت فر مائے تو تم مال غنیمت کومسلما نوں میں تقسیم کرواوراس میں سے پانچواں حصہ (خمس) اللہ اور اس کے رسول سکتے اسے نکالو۔ اور اگر اس لشکر کو (خدانخواستہ) شکست ہوتو تم مضافات میں چلے جاؤ کیونکہ اس وقت زمین کا اندرونی حصہ اس کے بیرونی حصے سے بہتر ہوگا۔

سائب فرماتے ہیں:جب اللہ نے مسلمانوں کونہاوند میں فتح عطا فرمائی تو انہیں بہت مال غنیمت حاصل ہوا جب میں مسلمانوں میں مال غنیمت تقسیم کرر ہاتھااس وقت اہل مجم میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا:

#### جوابرات كاخزانه:

'' کیاتم مجھے جان و مال اور اہل وعیال کی پناہ وو گے اگر بیس شہیں جان کے خزانوں کا پیتہ بتاؤں جو دراصل شاہ ایران کے خزانے ہیں بیتمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے مخصوص رہیں گے اور اس میں تمہارا کوئی شریک نہیں ہو گ''۔

میں نے کہاہاں (ہناؤ) وہ بولا:

" تم میرے ساتھ کی کوچیجو تا کہ میں اسے خزانہ کا پیتہ بتاؤں '۔

میں نے اس کے ساتھ (ایک آ دمی) بھیجاوہ دو بہت بڑے صندوقی لایا جن میں صرف دوموتی زبر جداوریا توت تھے جب میں مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہوا تو میں ان دونوں صندوقیوں کواپنے ساتھ لے گیا اور انہیں حضرت عمر بن الخطاب میں اپنے خدمت میں پیش کیا آپ نے فرمایا:

"تم كياخبرلائے؟"\_

میں نے کہا:

''اے امیر المونین! خیریت ہے اللہ نے آپ کوسب ہے بوی فتح عطافر مائی گر حضرت نعمان بن مقرن دخاتین شہید ہو گئے''۔

## شهادت كى فضيلت:

حضرت عمر مناتنت في مايا:

''انا نله و انا اليه راجعون (بيشك بهم الله ك مين اور هيقت مين بهم اي كي طرف لوث جائين ك ) -

پھر آپ رونے نگے یہاں تک کہ سکیاں لینے نگے۔ میں نے آپ کی بیاحالت دیکھی تو میں نے کہا ۔ امیرالمومنین!ان کے بعد کوئی مشہوراور متناز شخص شہید نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا:

'' وہ کمز ورمسلمان ہیں گرجنہیں اللہ تعالیٰ نے مشرف کیاہے وہی آبرووالے اوراعلیٰ نسب والے ہیں''۔

پھر جب آپ اندر جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا:

#### جوا ہرات کا تحفہ:

"ميرے ياس بہت مال ہے جوش لا يا مول" ـ

پھر میں نے صندوقی ان کا حال بتایا آپ نے فرمایا:

'' تم انہیں بیت المال میں داخل کر دوہم بعد میں ان کے بارے غور کریں گے بعداز اں تم اپ نشکر میں چلے جاؤ''۔ چنانچہ میں نے ان دونو ں صندوقجو ں کو بیت المال میں داخل کر دیا اور پھر تیزی کے ساتھ میں کوفید کی طرف روانہ ہوگیا۔ ۔۔۔ سے سمہ میں

قاصد کو بھیجنا:

جس رات میں روانہ ہوا تھا وہ رات حضرت عمر رفائٹنا نے گزار دی جب صبح ہوئی تو آپ نے میرے پیچھے قاصد روانہ کیا مگر بخداوہ مجھے نہیں پکڑسکا تا آ نکہ میں کوفہ آپہنچا جب میں نے اپنااونٹ بٹھایا تو وہ قاصد بھی پیچھے سے آ کراونٹ سے اتر ااور کہنے لگاتم امیر المومنین کے پاس پہنچو کیونکہ انہوں نے مجھے تہ ہیں بلانے کے لیے بھیجا تھا مگر میں تمہیں اب پکڑسکا ہوں۔ میں نے کہا انہوں نے کیوں اور کس لیے (بلایا ہے )۔ وہ بولا بخدا میں تو نہیں جانتا ہوں۔ اس پر میں اس کے ساتھ سوار ہوکر گیا۔ یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں پہنچ گیا جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمانے لگے:

"میراسائب ہے کیاتعلق ہے؟"۔

میں نے عرض کیا:

''اے امیر المونین! کیابات ہے؟''۔

آپنے فرمایا:

جوا ہرات کولوٹا ٹا:

گذشتہ رات جب تم نکل کر گئے تو میں سوگیا مگر رات بھر میرے پرور د گار کے فرشتے مجھے ان صندوقچوں کی طرف تھیٹتے رہ جوآگ ہے بھڑک رہے تھے وہ فرشتے کہدرہے تھے:

" ہم تمہیں انہیں گرم کر کے داغ لگا کیں گے"۔

میں ان ہے یہی کہتا رہا'' میں عنقریب ان دونوں صندوقجوں کومسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دوں گاتم میرے یاس ہے انہیں لے

جاؤا ورانہیں فرونت کر کے انہیں مسلمانوں کے وظا نف اورعطیات میں شامل کردؤ'۔

#### ىبىن لا كەمىن فروخت:

سائب کہ بیں:''میں ان دونوں صند وقحی کو لے کر وہاں ہے روانہ ہو گیا یہاں تک کہ میں نے ان دونوں صند وقحی ں کو مسجد کو فیہ میں لا کر رکھ دیا میر سے پاس بہت ہے سوداگر آنے گئے۔آخر کارغمر و بن حرشب مخز وی نے مجھے ہے انہیں ہیں الا کھ میں خرید لیا وہ انہیں لے کر مجمی علاقے میں گیا۔ اور وہاں اس نے انہیں جالیس لا کھ میں فروخت کر دیا۔ اس طرح وہ تمام اہل کوفہ ہے زیادہ مالدار ہو گیا۔

#### ابران كاسر:

زیاد بن جبیرا پ والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر پھاٹھ نے جب ہر مزان کو پناہ دی تو آپ نے فر مایا'' تم مجھے کوئی مشورہ دو''۔ وہ بولا:''آج کل فارس کا ایک سراور دوباز وہیں''۔ آپ نے فر مایا'' سرکہاں ہیں؟''۔ وہ بولا:'' وہ نہاوند میں بغداد کے پاس ہے اس کے ساتھ کسر کی کی اسان وی فوج اور اہل اصفہان ہیں''۔ آپ نے فر مایا:'' دوباز و کہاں ہیں؟''اس پر اس نے کسی ایک مقام کا ذکر کیا جو میں بھول گیا ہوں۔ ہر مزان نے کہا''آپ دونوں باز دوئ کوکاٹ دیں سرختم ہوجائے گا''۔ حضرت عمر و کا ٹھنڈنے فر مایا:

''اے اللہ کے دشمن! تم جھوٹ بول رہے ہو میں اس کا سر کاٹنے کی کوشش کروں گا جب اللہ سر کو کاٹ دے گا تو دونوں باز وخود بخو دختم ہوجا کیں گے''۔

## مختلف فو جوں کی روانگی:

اس کے لیے حضرت عمر رہی تھیں نے بذات خود وہاں روانہ ہونے کا ارادہ کیا اس پرمسلمانوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ بذات خود مجم کے میدان جنگ کی طرف روانہ نہ ہوں کیونکہ اگر (خدانخواستہ) آپ کو کئی نقصان پہنچا تو مسلمانوں کا کوئی نظام باتی شہیں رہے گا آپ مختلف فوجوں کو بھیجیں لہٰذا آپ نے اہل مدینہ کو بھیجا جن میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب بڑی ہیں شامل مضاوران میں مہاجرین وانصار بھی شامل منے۔

#### مشتر كەسپەسالار:

آپ نے حصرت ابومویٰ اشعری بٹاٹیز: کولکھ کر بھیجا کہ وہ اہل بھرہ ( کی فوج) کو لے کرروانہ ہو جا ئیں اور حضرت حذیفہ بن الیمان بٹی ﷺ کو بیلکھا کہ وہ اہل کو فہ ( کی فوج) لے کرروانہ ہوں اور سب نہا وند کے قریب جمع ہوجا ئیں آپ نے بیکھی تحریر فر مایا: '' جبتم جمع ہوجا وُ تو تم سب کے سپر سالار ( حضرت ) نعمان بن مقرن مزنی ہوں گے''۔

#### مسلمانون كا قاصد:

جب سب مسلمان نہاوند کے مقام پر جمع ہو گئے تو (اہل عجم کے سپہ سالار) بندار نے بیہ پیغام بھیجا'' ہماری طرف کو گی آ دمی تبھیجو جس سے ہم گفتگو کرسکیس مسلمانوں نے اس کے پاس (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رٹی گئے: کو بھیجاان کے بال لمبے تصاوروہ یک چثم (کانے) تھے جب و دواپس آئے تو ہم لوگوں نے (اہل عجم کے بارے میں) ان سے دریافت کیا۔انہوں نے کہا:

#### حضرت مغيره كابيان:

''میں نے بیو یکھا کہ اس سپہ سالارنے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا'' ہم کس طریقہ سے اس عرب شخص کواندر آنے کی اجازت دیں آیا ہم اس کے سامنے اپنی ملکی شان وشوکت کا اظہار کریں یا سادگی اختیار کریں تا کہ اسے ہم سے ب رغبتی پیدا ہو''۔

#### وه سب كينے لگے:

''آپ بہترین ساز وسامان ہے آ راستہ ہوں اور نہایت شان وشوکت کے ساتھ اس ہے ملاقات کریں''۔

## شان وشوكت كااظهار:

جب ہم ان کے پاس گئے تو ان کے نیز ہاور بھالے اس قدر چک رہے تھے کہ آتھ کھیں ان سے چکا چوند ہور ہی تھیں۔اور
یہ (اہل عجم) اس کے سر پر شیطانوں کی طرح ( کھڑے ہوئے) تھے۔اوران کا سردارسونے کے تخت پر ببیٹا تھا اوراس کے سر پر تاج
تھا۔حضرت مغیرہ رہی تھیٰ فرماتے ہیں: ' میں حسب معمول چلتا رہا۔ گر مجھے جا بجا روکا گیا اس پر میں نے کہا: قاصدوں کے ساتھ ایسا
سلوک نہیں کیا جا تا ہے''۔وہ بولے: '' تم کتے ہو' میں نے کہا: ''معاذ اللہ! میں اپنی قوم میں اس شخص سے زیادہ شریف ہوں''۔اس
پر انہوں نے مجھے دھمکایا۔اور کہا'' تم بیٹے جاؤ'' پھر انہوں نے مجھے بٹھایا اس کے بعد اس (سپر سالار) کی اس گفتگو کا ترجمہ کیا گیا۔
ایرانی سردار کی تقریر:

''اے اتوام عرب! تم سب لوگوں سے زیادہ بھلائی سے دور تھے اور سب لوگوں سے زیادہ بھو کے رہتے تھے اور سب سے زیادہ برخلاف تیر زیادہ بدنھیب اور گذرے افراد تھے تم گھروں سے بھی دور رہتے تھے۔ میں نے اپنے اردگرد کی اسا درہ تو م کوتمہارے برخلاف تیر اندازی کرنے سے محض اس وجہ سے روک رکھا ہے کہ تم ناپاک اور مردار ہواور تم گندگی اور غلاظت کا نمونہ ہوا گرتم چلے جاؤ گے تو ہم تہمیں چھوڑ دیں گے اور اگرتم انکار کرو گے تو ہم تمہیں ٹھکانے لگاویں گے''۔

## حضرت مغيره مِنْ لَمُّنَّهُ كَا جُواب:

حضرت مغیره و فانشهٔ فرمات میں: ''میں نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا:

" بخدا آپ نے ہمارا حال بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ ہم لوگ خانماں برباد تھے۔ سب سے زیادہ بھو کے اور بدنھیب تھے ہم خیرو برکت سے بھی محروم تھے۔ تا آ نکداللہ بزرگ و برتر نے ہماری طرف اپنارسول بھیجا انہوں نے ہمار سے ساتھ دنیا میں فتح نفرت اور آ خرت میں جنت کا وعدہ کیا خدا کی تیم ! جب سے اللہ کے رسول آئے ہیں ہمیں اپنے بروردگار کی طرف سے فتح ونفرت عطاء ہوتی رہی یہاں تک کہ ہم تمہارے پاس آئے ہیں۔ بخدا ہمیں وہ بدبختی پھر ہرگز حاصل نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ ہم تمہارے مقبوضہ علاقوں پر غالب آ جا کیں گے یا تمہاری سرز مین میں شہید ہول گئے۔

#### اس يروه بولا:

" بخدایه یک چشم اپنے خیالات کو سچ طریقے سے بیان کرتا ہے"۔

اس کے بعد میں کھڑا ہوگیا میں نے اہل مجم کواپنے امکان کےمطابق مرعوب کر دیا تھا''۔

#### جنگ کا فیصلہ:

راوی کہتاہے: 'اس کے بعداہل مجم نے ہماری طرف میر پیغام بھیجا:

" یاتم عبور کرے ہماری طرف نہا وندمیں آجاؤ۔ یا ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں "۔

حضرت نعمان مِنْ شُدُن نے فر مایا:

''تم عبورکر کے ہماری طرف آؤ''۔

جب وہ عبور کر کے آنے لگے تو اس دن عجیب نظارہ تھاوہ آتے ہوئے ایسے معلوم ہور ہے تھے۔ جیسا کہ لوہے کہ پہاڑح کت کررہے ہیں انہوں نے ایک دوسرے کوزنجیروں میں جکڑا ہوا تھا تا کہ وہ اہل عرب سے (ڈرکر ) نہ بھاگ جا کیں۔ ہرایک زنجیر میں ان کے سات افراد جکڑے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں بچھار تھی تھیں وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس سے بھا گے گا اسے لوہے کی باڑیں زخمی کردیں گی'۔

## حضرت مغيره ينالتُهُ كااعتراض:

حضرت مغيره رمُنْ مُثَنَّدُ نَے جب ان كالشّكر جرار ديكھا تو وہ كہنے لگے:

'' مجھے آج کے دن ناکا می نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارے دشمنوں کو پورے طور پر تیار ہونے کی مہلت دی جارہی ہے۔اور (ان پرحملہ کرنے میں) جلدی نہیں کی جارہی ہے بخداا گر قیادت میرے ہاتھ میں ہوتی تو میں جلد حملہ کرتا''۔

## حضرت نعمان مِناتِثَةُ كاجواب:

حضرت نعمان بن مقرن نرم رخالته دل انسان تضحانهوں نے فرمایا:

''اللہ تعالی تہمیں ایسے مواقع و کھلائے گا تہمیں رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس حالت میں تمہارے لیے کوئی نگ و عاری بات نہیں ہونا چاہیے اور اس حالت میں تمہارے لیے کوئی نگ و عاری بات نہیں ہونا چاہیں ہے جھے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے سے یہ بات روکتی ہے کہ میں نے رسول اللہ کا پھیا کو دیکھا ہے کہ وہ جنگ کیا کرتے تھے تو دن کے شروع حصہ میں جنگ نہیں کرتے تھے آ ہے جلد بازی سے کا منہیں لیتے تھے بلکہ آ ہا س وقت جنگ کرتے تھے جب نماز (ظہر) کا وقت ہو جاتا تھا ہوائیں چلئے گئی تھیں اور جنگ کرنے کا اچھا وقت ہو جاتا تھا جمھے صرف اسی بات نے روکا ہے'۔

## شهادت کی تمنا:

''اے اللہ میں تھے سے بیدعا مانگنا ہوں کہ تو آج میری آتھوں کوالی فتح کے ذریعے ٹھنڈک عطا کر جس سے اسلام کا بول بالا ہواور کا فروں کو ذلت نصیب ہو پھر مجھے شہادت عطا کر کے آپنے پاس بلالے تم سب آمین کہواللہ تم پررحم کرے''۔

#### فوخ كومدايات:

ہم نے آ مین کہی اورسب رونے لگے پھرانہوں نے فرمایا.

'' میں اپنے ملم کوحر کت دوں گا تو اس وقت تم تیار ہوجاؤ۔ جب دوبارہ ملم کوحر کت دوں تو تم اپنے وشمن سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوجاؤ اور جب میں تیسری مرتبہ جھنڈ اہلاؤں تو ہر قوم اپنے قریب کے دشمن کی فوج پراللہ کی برکت کے ساتھ حملہ کردے''۔

#### تكبيرا ورحجنثه الهرانان

حضرت نعمان مناتیہ تھوڑے عرصے تھہرے رہے یہاں تک کہ جب وہ نماز ( ظہر ) سے فارغ ہو گئے اور ہوا 'میں چلنے لگیں تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند لیااوران کے ساتھ ہم نے بھی تکبیر کہی پھرآ پ نے فرمایا:

'' مجھے تو قع ہے کہ اللہ میری دعا قبول کرے گا اور مجھے فتح عطا فر مائے گا پھر آپ نے جھنڈ البرایا اس پرہم جنگ کے لیے تیار ہوگئے جب آپ نے اسے جنبش دی تو ہم دشمن کے مقابلے پر آگئے۔ پھر آپ نے (اسلام علم) تیسری مرتبہ لہرایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا''ہمیں فتح حاصل ہوگی جس کے ذریعے اللہ اسلام اور مسلمانوں کوعزت عطا کر بھا''۔۔

## جانشينول كاتقرر:

بعدازال حضرت نعمان والثينة نے فرمایا:

''اگر میں شہید ہو جاؤں تو حذیفہ بن الیمان بن ﷺ مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے اوراگر وہ بھی شہید ہو گئے تو فلاں سر دار ہوں گے''۔ اس طرح آپ نے سات افراد کو (یکے بعد دیگر ہے) جانشین مقرر کیا۔ان میں آخری جانشین مغیرہ بن شعبہ بن ٹشنتھ پھر تیسری مرتبہ جھنڈ الہرانے کے بعد ہرمسلمان نے اپنے قریب کے دشن پرحملہ کیا۔

## گھىسان كىلژائى:

راوی کا بیان ہے کہ اس دن کوئی مسلمان ایسانہ تھا جو فتح ونصرت یا شہادت کے بغیرا پنے گھرواپس جانا جا ہتا ہو۔مسلمانوں نے مل کریک دم حملہ کیا۔مگر دشمن ہمارے مقابلے پر ثابت قدم رہے ہم لوہے پرلوہے کے وار کی آواز ہی سنتے رہے یہاں تک کہ مسلمان بہت سے مصائب میں مبتلا ہوگئے۔

## وسمن كا فرار:

جب دشمن نے مسلمانوں کاصبر واستقلال دیکھااور یہ بھی ملاحظہ کیا کہ وہ میدان جنگ میں ڈٹے ہوئے ہیں اور ثابت قدم ہیں تو وہ شکست کھا کر بھا گئے گئے جب ایک آ ومی گرتا تھا تو زنجیروں میں جکڑے ہونے کی وجہ سے سات افراد گرتے تھے اور سب کے سب مارے جاتے تھے۔انہوں نے اپنے پیچھے لوہے کی باڑیں بچھار کھی تھیں وہ انہیں زخمی کرر ہیں تھیں۔

حضرت نعمان وخاتیٰ نے فر مایا''تم حجنڈے آگے لے جاؤ'' چنانچیمسلمان حجنڈے آگے بڑھا کر دشمن کولل کرتے رہے اور

انہیں شکت دیتے رہے۔

#### فتح اورشهادت:

وقت ایک تیرآ کران کی کو کھیں لگا جس ہے وہ شہید ہو گئے اس وقت ان کے بھائی معقل نے آ گے بڑھ کران پر کیٹر اڈال دیااوران کاعلم لے کر جنگ کرنے لگے اور کہنے لگے'' تم پیش قدمی کروتا کہ ہم انہیں قتل کریں اور شکست دیں'۔

جب لوگ ا کشے ہوئے تو وہ پوچھنے لگے:

"بهارااميركهال ہے؟"

اس وفت حضرت معقل مِمَاتَتُهُ: نے کہا:

'' یہ تمہاراامیر ہےاللہ نے فتح عطا کر کے اس کی آئکھیں ٹھٹڈی کی میں اوران پرشہادت کی مہر لگا دی ہے''۔

اس کے بعد مسلمانوں نے (حضرت) حذیفہ رخالٹُنا ( کی اطاعت کی ) بیعت کی ۔حضرت عمر رخالٹُنا مدینیہ منورہ میں ان کی فتح و نصرت کی دعائمیں ما نگ رہے تھے۔

شهادت کی خبر:

حضرت عمر والله الله كاكية ومي كم باته فتح كاحال لكه كربهيجا كياجب وه وبال پہنچا تواس نے كہا:

''اے امیر المونین! آپ کوفتح کی بشارت دی جاتی ہے جس کے ذریعے اللہ نے اسلام اورمسلمانوں کوعزت اور کفراور بیاس نبی کہ لیاس نا'

الل كفركوذ ليل كيا"-

اس پر حضرت عمر وہ اللہ نے خدائے برزگ و برتر کی حمد وثنا کہی پھر فر مایا: ''کیانعمان وہ اللہ نے تہمیں بھیجا ہے''۔وہ بولا: ''اے امیر الموشین (حضرت عمر وہ اللہ نے اور آپ نے امر الموشین (حضرت عمر وہ اللہ نے اور آپ نے ادر آپ نے اناللہ واقعون پڑھا پھر فر مایا:

## ممنام شهداء:

''اور کون شہید ہوئے''۔اس پراس نے بہت سے لوگوں کے نام بتائے اور آخر میں پیکہااور دوسر ہے بھی ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے ۔حضرت عمر مخالفیٰ نے روتے ہوئے فر مایا''اگر عمر رخالفٰ نہیں جانتا ہے تو اس میں ان کا کوئی نقصان نہیں ہے اللہ ان سے خوب واقف ہے''۔

#### جنگ کی وجو ہات:

سیف کی روایت ہے کہ جنگ نہاونداس وجہ ہے ہوئی کہ اہل بھرہ نے ہر مزان کوشکست دی تھی اور علاء الحضر می کے شکر کو بہت جلدی محاصرہ ہے بچالیا تھا اور اہل فارس کوروند ڈالا تھا اس وجہ ہے انہوں نے اپنے باوشاہ ہے جومرد کے مقام پر تھا خطو کہ آبت کی اور اسے جنجو ڈا۔ لہٰذا بادشاہ نے اہل حیال کو جو باب سندھ خراسان اور حلوان کے درمیان رہتے تھے اس بارے میں لکھا۔ اس ہے ان میں جوش پیدا ہوا اور وہ ایک دوسرے کے خطو و کتابت کرنے گئے۔ اور (مشورہ اور با ہمی امداد کے لیے) ایک دوسرے کی طرف سوار ہوکر گئے آخر کاران سب کا اس بات پراتفاق ہوا کہ وہ سب نہاوند پہنچ جائیں اور وہاں اپنا فیطلہ پختہ کریں۔ چنا نچوان کا پہلاحصہ نہاوند پہنچ گیا۔

حضرت سعد من ٹین کو قباد صاحب حلوان کے بارے میں خبرمل گئی تھی اس لیے انہوں نے حضرت عمر من ٹین کواس کی اطلاع

د ہے دی تھی۔

## حضرت سعد معلين كي مخالفت:

اس ا ثناء میں ایک جماعت حضرت سعد دخاتھنا کے خلاف ہو گئی اوران کے برخلاف سازشین کرنے لگی حالانکہ اس زمانے میں و دشمن ہا ہمی خط و کتابت کررہے شخے اور نہاوند میں جمع ہورہے تئے ۔گران (سازشی مسلمانوں) کواس مصیبت کا کوئی خیال نہیں تھا جو ان پر نازل ہونے والی تھی اس مخالفانہ سرگرمی میں جراح بن سنان اوران کے ساتھی پیش پیش بیش شخے اور وہ حضرت عمر رہی تاثیا کے پاس شکایت لے کر گئے ۔حضرت عمر رہی تی تنظیر نے فرمایا:

## حضرت عمر مِناتِثْهُ کا جواب:

'' تمہاری شرارت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تم اس وقت اس معاملے کو لے کر کھڑے ہو جب کہ دشمن تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے تیار ہے تا ہم بخداریہ صیبت مجھے تمہارے معاملے پرغور کرنے سے نہیں روک سکتی''۔

آپ نے محمد بن مسلمہ کواس وقت بھیجا جب کہ مسلمان اہل عجم سے جنگ کرنے کی تیاریاں کررہے تھے اور اہل عجم جنگ کرنے نے لیے جمع ہورہے تھے۔

#### حضرت سعد منالشُهُ كےخلاف تحقیقات:

محمہ بن مسلمہ حضرت کے دورخلافت میں حکام کے برخلاف شکایات کی تحقیقات کرنے پرمقرر تھے وہ حضرت سعد بڑالتُلاً کے پاس آئے تا کہ انہیں لے کرتمام اہل کوفہ کی مساجد کا گشت کریں وہ پوشیدہ طور پران کے برخلاف کوئی ہات دریافت نہیں کرتے تھے کیونکہ پوشیدہ طور پرسوالات کرنے کا اس زمانے میں کوئی دستور نہ تھا وہ جس مسجد میں جاتے تھے اور وہاں حضرت سعد بڑالتُلاً کے بارے میں دریافت کرتے تو سب لوگ یہی کہتے:

'' ہم لوگ سعد بھالٹنز کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور انہیں تبدیل کرانانہیں جا ہتے ہیں اور نہان کے برخلاف ہمیں کوئی شکایت ہے''۔

جراح بن سنان اوران کے ساتھی خاموش رہے نہ تو انہوں نے برائی کی اور نہ تعریف کی۔ جب بیلوگ قبیلہ عیس کے محلے میں پنچے تو حضرت محمد بن سلمہ وٹائٹوز نے فر مایا:

" میں خدا کا واسط دے کر کہتا ہوں کوئی حق بات ہواہے بیان کرے"۔

#### مخالف كابيان:

اسامہ بن قادہ نے کہا:'' چونکہ تم نے خدا کا واسطہ دیا ہے اس لیے میں کہنا ہوں وہ (حضرت سعد رہائیں) مساویا نہ تقسیم نہیں کرتے ہیں اور نہ رعایا کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور نہ کسی جنگ میں خودلڑتے ہیں''۔حضرت سعد رہائی نے (بیس کربد دعا کے طوریر) بیدکہا:

''اے اللہ!اگراس نے بیہ بات جھوٹ کہی اور ریا کاری اور بدنام کرنا اس کا مقصد ہوتو اسے اندھا کر…اس کی عیال داری میں اضافہ کر….اورا سے فتندونسا د کی تباہ کاریوں میں مبتلا کر''۔

#### بددعا كااثر:

''اےاللہ!اگروہغرورتکبرجھوٹ اور بدنا می کرانے کے لیے نکلے ہوں تو انہیں مصیبت میں مبتلا کر''۔

چنانچہوہ مصیبتوں میں مبتلا ہوئے۔ جراح تکواروں کے حملوں سے مقتول ہوا جب کہ اس نے ساباط کے مقام پر حضرت حسن بن علی بڑھ نظا پر حملہ کیا تا کہ وہ انہیں احیا تک قبل کردے۔

قبیصہ بھی سنگسار ہواا درار بدبھی تکواروں کے دار سے مارا گیا۔

## حضرت سعد مِنْ الثِّيَّةُ كَيْ فَصْلِت:

حضرت سعد رخالفُهُ فر ما يا كرتے تھے:

'' میں پہلاشخص ہوں جس نے مشرکوں کا خون بہایا تھا نیز رسول اللہ کا کھا نے میرے لیے اپنے والدین کوجمع کیا تھا۔ کس دوسرے کو بید نصلیت حاصل نہیں ہوئی میں اسلام لانے میں پانچویں درجے پر ہوں مگر بنو اسعد بید دعویٰ کرتے ہیں کہ: میں اچھی نماز نہیں پڑھا تا ہوں اور سیروشکار میں مشغول رہتا ہوں''۔

## حفرت عمر معالقًهُ كَي تحقيقات:

۔ حضرت محمد بن مسلمہ بٹاٹٹن 'حضرت سعد بٹاٹٹن اوران کے نخالفوں کو لے کر حضرت عمر بٹاٹٹن کے پاس آئے اور وہاں آ کرانہوں نے (خلیفہ فاروق اعظم کو) صوتحال سے مطلع کیا۔حضرت عمر بٹاٹٹن نے دریا فت کیا:

"ا بسعد مالفناتم كيينمازير صقر مو؟" ب

#### وه پولے:

' دمیں پہلی دورکعتوں کوطویل پڑھتا ہوں اور آخری دورکعتوں کوخضر کرتا ہوں''۔

#### آپنے فرمایا:

'' تمہارے بارے میں ایسا ہی گمان تھا''۔ پھر آپ نے فر مایا:''اگرا حتیاط نہ ہوتی تو ان کاراستہ واضح تھا''۔ پھر آپ نے فر مایا:''کوفیہ میں تمہارا جانشین کون ہے؟''۔

#### وه بولے:

"عبدالله بن عبدالله بن عتبان بـ

آپ نے انہیں برقر اردکھا بلکہ حاکم مقرر کیا۔

## جنگ نهاوند کی تیاری:

جنگ نہا وند کے اسباب حضرت سعد دخاتشہ کے عہد میں پیدا ہو گئے تھے' اور اس کے بارے میں مشورے اور فوجوں کی روانگی حضرت سعد دخاتشہ کے زیانے میں شروع ہوگئ تھی مگر جنگ کا اصل واقعہ حضرت عبداللّٰہ دخاتشہ کے زیانے میں ہوا۔

#### اصل اسباب:

اس جنگ کا اصل سبب ہیہ ہے کہ اہل مجم شاہ یز دگر د کے خط سے بہت متاثر ہوئے اور وہ نہا وند کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں خراسان سے لے کرحلوان تک کے معلائے کے اور باب سے لے کرحلوان تک کے نیز بجستان سے لے کرحلوان تک کے معلائے کے اور باب سے حلوان تک کے علاقوں میں ہے تیں ہزار جنگ جو سپاہی جمع ہو گئے اور خراسان سے حلوان تک کے علاقوں میں سے تیس ہزار جنگ جو سپاہی جمع ہو گئے اور جستان سے لے کرفارس وحلوان تک کے علاقے سے بھی ساٹھ ہزار جنگ ساٹھ ہو گئے۔

اہل عجم کے خیالات:

ابوطعم تقفی بیان کرتے ہیں کہ اہل عجم یہ کہتے تھے:

محمد ( علیم) عرب میں اپنادین لے کرآئے انہوں نے ہمارے ملک کا قصد نہیں کیا۔ پھر ( حضرت ) ابو بکران کے جانشین ہو گئے وہ بھی اہل فارس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔البتہ ان کے ساتھ چند جھڑ پہیں ہو کئیں ورنہ وہ بالعموم اپنے ہی ملک اور اس کے مضافات ہی میں رہے۔

ان کے بعد حصرت عمر بن اللہ وہ اہل فارس کے گھر میں گھس آئے آگرتم ان کا مقابلہ کرنے علاقے کم کر لیے اور ان پر قبضہ کر لیا پھر انہوں نے اس پر اکتفائیوں کیا بلکہ وہ اہل فارس کے گھر میں گھس آئے آگرتم ان کا مقابلہ کرنے ٹہیں آؤ گے تو وہ تمہارے علاقے میں بھی گھس آئیوں نے تمہارے پائے تخت کو بھی ویران کر دیا ہے اور وہ تمہارے با دشاہ کے شہروں میں گھس آئے ہیں اور وہ اس وقت تک رکنے والے ٹہیں جب تک کرتم ان کے شکر کواپے شہروں سے نہ نکال دواوران دونوں شہروں کو (کوفہ وبھرہ کو) نہ کا ثدو و پھرتم ان کے ملک کے اندران کا مقابلہ کر سکو گے۔

پیش قدمی کی اجازت:

اہل فارس نے باہمی عہد و بیان کیا اور با ہمی تحریری معاہدہ بھی کیا یہ خبر حضرت سعد بن ابی وقاص رہی گئے: کواس وقت پنچی جب وہ عبد اللہ بن عبداللہ بن عتبان کوا پنا جانشین بنا کر روانہ ہور ہے تھے۔اس لیے جب وہ حضرت عمر رہی گئے: کے پاس پہنچے تو انہوں نے زبانی یہ خبر سنائی اس سے پہلے وہ حضرت عمر رہی گئے: کواس کے بارے میں (ابتدائی معلومات کی )اطلاع دے چکے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کہ:

''اہل کوفہ آپ سے پیش قدمی کی اجازت چاہتے ہیں تا کہوہ پہلے ہے حملہ کردی''۔ اس سے پہلے حضرت عمر بنی تینٹ نے پہاڑوں کے اندر پیش قدمی کرنے سے منع کررکھا تھا۔ جلد حملہ کرنے کا مشورہ:

حضرت عبدالله رخاتينة وغيره نے بيلکھا تھا كە:

''اہل عجم کے ڈیڑھلا کھ جنگجوسپا ہی جمع ہوگئے ہیں اگروہ ہمارے ہملہ کرنے سے پیشتر ہمارے قریب آ گئے توان کی قوت اور بہا دری بڑھ جائے گی اورا گر ہم نے جلد حملہ کر دیا تو ہمارے لیے مفید ہوگا''۔

## نیک شگون

یہ پیغام لانے والے قاصد قریب بن ظفر عبدی تھے پھر حضرت سعد مناتی بھی آئے اور وہ بھی حضرت عمر مناتی کے مشورے میں شریک ہوئے جب قاصد یہ خطے کے آئے تو آپ نے ان کودیکھا تو آپ نے پوچھا''تمہارا نام کیا ہے؟'' وہ بولے''قریب' آپ نے فرمایا''تمہارا نام کیا ہے؟'' وہ بولے''قریب ہا انشاء اللہ اور فرمایا''تم کس کے فرزند ہو' وہ بولے''ظفر کے'۔اس پرآپ نے نیک شگون لیا اور فرمایا''ظفر قریب ہا انشاء اللہ اور خفرت و غلب اللہ بھی کے اختیار میں ہے'' پھر مسلمانوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے چنانچ لوگ جمع ہوگئے اور حضرت سعد من گئی ہے کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر تقریر فرمانے لگے لوگوں کو اصل حالات سے مشورہ لیا۔

## مسلمانوں ہےمشورہ:

آپ نے فرمایا: ''میوہ دن ہے جس کے بعد کئی دن آئیں گے میں نے ایک کام کاارادہ کیا ہے اوراسے تمہارے سامنے پیش کررہا ہوں تم اسے سن کر جھے مشورہ دواور مخضر بات کرداور جھٹڑانہ کروور نہ تم ناکام ہوجاؤ گے اور تمہاری ساکھ جاتی رہے گی۔ زیادہ اور لہی با تیں نہ بناؤور نہ تمہارے کام خراب ہوجائیں گے اور جھٹرانے ملتوی ہوجائے گی کیا بیمناسب رائے ہے کہ میں ان لوگوں کو لے کر جو مجھے مل سکیس روانہ ہوجاؤں''۔اورا پسے مقام پر قیام کروں جوان دونوں شہروں کے درمیان ہودہاں جا کر میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے آمادہ کروں اوران کی مدد کروں تا آئکہ اللہ تعالی انہیں فتح نصیب کرے اور جو جو جا ہے اسکا فیصلہ کرے دور میں میں جو جا ہے اسکا فیصلہ کرے جب اللہ فتح عطا کرے گا تو میں ان لوگوں کوان کے شہروں میں جیجے دوں گا''۔

## صحابه رش شاکا جواب:

اس پر حضرات عثمان بن عفان طلحہ بن عبداللہ زبیر بن عوام عبدالرحمٰن بن عوف اہل رائے صحابہ رہوں کے ساتھ کھڑے ہوئے اورانہوں نے اپنی تقریروں میں بیرکہا:

''ہم اس رائے کی جمایت نہیں کرتے البتہ آپ کی رائے اور مشورہ کے مطابق انہیں کام کرنا چاہیے ان کے مقابلے کے لیے عرب سر دار' شہسوار اور مشہور حضرات ہیں انہی لوگوں نے وشمن کی جعیت کو منتشر کر دیا ہے اور ان کے باوشا ہوں کو قتل کیا ہے اور اس سے بڑی بڑی جنگوں کو سر کیا ہے انہوں نے آپ سے لڑنے کی اجازت طلب کی ہے آپ انہیں اجازت دیں اور انہیں جہاد کی طرف بلائمیں اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں'۔
رائے بیش ہونے کے بعد اس پر حضرت عباس بڑی تشریف کے تھی تقید کی تھی۔

حضرت على رضائفة كى تقرير:

ابوطعمہ کی روایت ہے کہ (اس موقع پر) حضرت علی ابن ابی طالب بڑ گئی بھی کھڑے ہوئے 'انہوں نے فر مایا:
''اے امیر المومنین! ان لوگوں نے صحیح رائے دی ہے اور جو پچھ آپ کے پاس تحریر آئی ہے۔ اسے انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے اس جنگ میں کامیا بی اور نا کامی کا دارو مدار تعداد کی قلت و کثرت پڑئیں ہے بلکہ بید دین الہی ہے جس کو خدانے غالب کیا اور یہ اس کا کشکر ہے جے عزت دی گئی ہے یہاں تک

کہ بیاسلامی شکراس حالت پر پہنچ گیا ہے اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے اور وہی اپنے وعدے کو پورا کرے گا اور اپنے لشکر کی مدوفر مائے گا۔

مسلمانوں میں آپ کے مقام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ہار کی لڑی میں مرکزی دانے کو حاصل ہوتی ہے جواس کے نظام کو قائم رکھتا ہے اور تمام دانوں کو قائم رکھتا ہے اگر وہ منتشر ہو گیا تو ہر چیز منتشر ہو جائے گی اور سارانظام در ہم برہم ہو جائے گا پھر بھی اس کی شیراز ہندی نہیں ہو سکے گی۔

گواہل عرب آج کل قلیل تعداد میں ہیں گراسلام کاشرف حاصل کرنے کے بعدان کی (بیتعداد بہت ہے اس لیے آپ یہیں قیام فرمائیں اور اہل کوفہ کو (جنگ کرنے کے لیے)تحریر کریں۔ کیونکہ وہ عرب کے سردار اور ممتاز افراد ہیں ان سے زیادہ سرگرم عمل اور پر جوش کوئی نہیں ہے ان (اہل کوفہ) کا ایک تہائی حصدو ہاں قیام کرے اور دو تہائی حصے (جنگ کے لیے) روانہ ہوجائیں۔

آپ اہل بھرہ کو بھی تحریر فر مائیں کہ وہ اپنا ایک حصہ امدادی فوج کے طور پر روانہ کریں'۔

#### مز پدمشوره:

حضرت عمر بخاتین مسلمانوں کی عمدہ رائے اور مشورہ سے بہت خوش ہوئے اوران کی تدبیروں کو آپ نے بہت پسند کیا اس کے بعد حضرت سعد بغاتیٰ دکھڑے ہوکر کہنے لگے:

"اے امیر المونین! آپ مطمئن رہیں یہ (الل عجم) محض انتقام لینے کے لیے جمع ہوئے ہیں"۔

ابو بکرالہذ لی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر مِن کھنے نے مسلمانوں کوتمام حالات بتائے اوران سے مشورہ طلب کیا اور

#### فرمايا:

'' تم مختفر بات کرواور کمی گفتگونه کرو۔ورنه تمهارے کام خراب ہوجائیں گے تہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے بعد بھی کئی ایام آئیں گے''۔ (اس کے مطابق گفتگو کرو)

## حضرت طلحه وملاتته كاتقرير:

اس حضرت طلحہ دخاتھ: بن عبیداللہ کھڑے ہوئے جورسول اللہ گاڑا کے خطیب صحافی تھے انہوں نے کلمہ شہادت پڑھنے اور حمد وثنا کرنے کے بعدیوں خطاب کیا:

''اے امیر المونین! ان معاطلت نے آپ کو متحکم کردیا ہے اور مصائب کی آ زمائش میں آپ ٹابت قدم رہے بلکدان تجربوں نے آپ کو آ زمودہ کار بنا دیا ہے آپ اپنی رائے پڑمل کریں کیونکد آپ کی رائے صائب ہوتی ہے آپ کواس معاط کا پوراا ختیار حاصل ہے آپ تھم دیجے ہم آپ کی اطاعت کریں گے آپ ہمیں بلائیں گو ہم لبیک کہیں گے۔ آپ ہمیں سوار کرائیں گو ہم سوار ہوجائیں گے۔ کہیں وفد کے طور پر چیجیں گو ہم وہاں چلے جائیں گا گر آپ قیادت فرمائیں گے تو ہم آپ کی قیادت کو قبول کریں گے کیونکہ آپ بااختیار حاکم ہیں میں نے بار ہا آ زمایا ہے اور تجربہ کرے دیکھا ہے کہ اللہ نے انجام کار آپ کو کا میا بی عطاکی ہے''۔ یہ کہہ کروہ بیٹھ گئے۔

## حضرت عثمان مِنْ تَثْنَهُ كَي رائعَ:

بعدازال حفرت عمر رہی گئی نے پھران الفاظ کا اعادہ کیا: ''آج کے بعد کی دن اور بھی آئیں گے۔ اس لیے پوری طرح گفتگو

رو۔ اس پر حفرت عثبان بن عفان کھڑے ہوکر یوں فرمانے گے۔ ''اے امیر الموشین! میری پیرائے ہے کہ آپاہل شام کو کھیں

تاکہ وہ شام سے روانہ ہوں اور اہل یمن کو بھی تحریز رہائیں تاکہ وہ بھی فوج لے کرکوچ کریں۔ اور آپ ان حرمین کے لوگوں کو لے کرکو وہ اور اپھرہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور وہاں مسلمانوں کی فوج جع کر کے مشرکوں کی فوج سے مقابلہ سیجے کیونکہ جب آپ اُپ اُپ ماتھیوں اور دوسر سے لوگوں کو لے کرخود روانہ ہوں گے تو وشمنوں کی کثیر تعداد بھی آپ کو کم معلوم ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ بی ساتھیوں اور دوسر سے لوگوں کو لے کرخود روانہ ہوں گے تو وشمنوں کی کثیر تعداد بھی آپ کو کم معلوم ہوگی بلکہ اے امیر المومنین! آپ بی عالب آئیں گے اور ان پر بھاری رہیں گے آپ کے بعد عرب میں آپ جبیا کوئی شخص نہیں ہے چونکہ بیدون (ابیا اہم) ہے کہ اس کے بعد (مزید اہم) ایام آئیں گئی سے فیر حاضر میں اپنی رائے اور اپنے مددگاروں کے ذریعے شریک ہوں اور اس جنگ سے غیر حاضر میں بین سے بھرکروہ بیٹھ گئے حضرت علی بن افی طالب کا گیا کھڑے ہو کر یوں مخاطب ہوئے: مدر ہیں۔ یہ کہ کروہ بیٹھ گئے حضرت علی بن افی طالب کا گیا کھڑے ہو کر یوں مخاطب ہوئے: مدر بین سے بی ہو کہ کو جوا فی تقریر:

اے امیر المومنین! اگر آپشام سے اہل شام کوروانہ کریں تو اہل روم ان کے اہل وعیال پر ٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل یمن کو یمن سے روانہ ہونے کا تھم دیں گے تو اہل حبشان کے بال بچوں پر حملہ کردیں گے اور اگر آپ (بنفس نفیس) اس مرز مین سے روانہ ہوں گے تو چاروں طرف سے اہل عرب اس علاقے پر ٹوٹ پڑیں گے اس صورت میں آپ کے لیے بیرونی حملوں کے بچائے اندرون ملک کی سرحدوں اور اہل وعیال کو سنجالنا اہم ہوگا۔ لہٰذا آپ ان لوگوں کو ان کے شہروں میں برقر ارر کھیے اور اہل بھر ہ کو تحریم کے دوہ تین گروہوں میں تقسیم ہوجا کیں ان کا ایک گروہ اپنے اہل وعیال کی حفاظت کرے اور دوسرا گروہ (غیر مسلم) ذمیوں کی تگر انی کرے تاکہ وہ ان پر حملہ نہ کرسکیں اور تیسرا گروہ اپنے مال کو فیا کیوں لیے کا کیوہ ان پر حملہ نہ کرسکیں اور تیسرا گروہ اپنے کی حفاظت کرے اہل کو فیکی مدد کے لیے روانہ ہوجائے''۔

#### خود حانے کے نقصانات:

اہل مجم آئندہ جب وہ آپ کو دیکھیں تو وہ یہ کہیں گے کہ میر مربوں کا حاکم ان کی اصل بنیا د ہے۔اس طرح آپ کا وجود آپ کی مخالفت پرانہیں زیادہ آ مادہ کرلے گا۔

''آپ نے بیربیان کیا ہے کہ دشمن کی فوجیس روانہ ہوگئی ہیں توبیان کا وہ مل ہے جھے اللہ آپ سے زیادہ ناپند کرتا ہے اور جس بات کو اللہ ناپند کرے تو وہ اسے دور کرنے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ جہاں تک ان کی تعداو کی کثر ت کا تعلق ہے تو ہم گذشتہ زمانے میں کثر ت کے بل ہوتے پر جہا ذہیں کرتے تھے بلکہ نصرت خداوندی کے بھروسے برمجا بدانہ جنگ کرتے تھے''۔

## حضرت عمر ملاتنة كى تائيد:

حضرت عمر مل تثن نے فر مایا:

'' بے شک اگر میں اس شہر سے روانہ ہو جاؤں تو اس کے اطراف وا کناف سے لوگ اس پرٹوٹ پڑیں گے اور اگر اہل

عجم نے مجھے دیکے ایا تو وہ میدان جنگ کوئیں چیوڑیں گے اورانہیں وہ لوگ بھی امداد کیم پینچا کمیں جوامدا درینانہیں جا ہتے تھے کیونکہ وہ یمی کمیں گئے'۔

يرعرب كى اصل بنياد ہے اگرتم اس كوكاٹ دو گے توسمجھوتم نے عرب كى جڑ كوكاٹ ديا۔

سپەسالاركاامتخاب:

ابتم بجهم مشوره دو كرمين آئند واس جنّك كاسيه سالا رك بناؤن؟ مسلمانون ني كبا:

"" بہترین رائے اور صلاحیت کے مالک ہیں "۔

آپ نے فرمایا: ''مجھے کوئی عراقی شخص بتاؤ''۔

وہ بولے: ''اےامیرالمومنین! آپاہل عراق اوراپنے لشکر کوہم سے زیادہ جانتے ہیں وہ آپ کے پاس وفید بنا کرآتے ہیں آپ انہیں دیکھتے ہیں اوران سے گفتگو بھی کرتے ہیں''۔

آپ نے فرمایا: '' خدا کوشم میں ایسے خص کوسپہ سالا رمقرر کروں گا جوکل جنگ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے نیز ہ سنجا لے گا''۔ لوگوں نے پوچھا: ''' وہ کون ہے؟

آپ نے فرمایا: " ''وہ نعمان بن مقرن مزنی میں''۔

لوگ کہنے لگے: '' بے شک وہ اس جنگ کے لیے موزوں ترین مخض ہیں''۔

حضرت نعمان بناتين كاتقرر:

حضرت نعمان بولاتین اس زمانے میں بھر ہ میں تھے ان کے ساتھ کوفہ کے جرنیل بھی تھے جنہیں حضرت عمر بنولٹیئو نے ہرمزان کی عہد شکنی کے موقع پرامداد کے لیے بھیجا تھا اورانہوں نے رامبر مزاورایڈج کے مقامات کوفتح کرلیا تھا۔اورتستر' جندی سابوراورسوس کی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد کتھی۔

حضرت عمر رہی گئز: نے انہیں ذرین کلیب اور مقتر ب اسود بن رہے کے ذریعے جنگ کی اطلاع بھیجی اور یہ بھی تحریر کیا: '' میں نے تمہیں اہل عجم کی جنگ کا سپہ سالا ربنایا ہے اس لیے تم اپنے مقام سے روانہ ہو جا وَ اور ماہ کے مقام پر پہنچ جا وَ کیونکہ میں نے اہل کوفہ کولکھ دیا ہے کہ وہ تم سے وہاں ملیں جب تمہاری فوجیں انتھی ہوجا کیں تو تم فیرزان اور اہل عجم کی ان فوجوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوجا وَ جوان کے یاس جمع ہوگئ ہیں۔

تم الله سے مدوطلب كرواور لاحول و لاقوة الابالله. (الله بى كوا فتيار حاصل ب) زياده پرهاكرو "-

جهاد کا شوق:

ابودائل کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بخاتی مسکر کے جا کم تھے انہوں نے حضرت عمر بخاتی کو تحریر کیا۔ '' میری اور سکر کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نو جوان مرد کے پہلومیں بدکار عورت ہو جواپنے رنگ و بوسے اسے لبھار ہی ہومیں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے سکر سے معز ول کر کے مسلمانوں کے کسی لشکر میں (جہاد کے لیے ) بھیج دیں'۔

حضرت عمر جلاتُمّات جواب مين تحرير كيا ـ

#### مشتركه جنگ كاخاتمه:

· 'تم این نشکر و کے کرنباوند پنتجواور و ہائ تنہیں سید سالا رہو گے''۔

چنانچہ جب مسلمانوں کا دشمن سے مقابلہ ہوا توسب سے پہلے وہی شہید ہوئے اس وقت ان کے بھائی سوید بن مقرن نے علم سنجالا پھر اللّٰہ نے مسلمانوں کو فتح عطاکی اس کے بعد اہل فارس چاروں طرف سے جمع ہو کر کہیں مقابلہ نہ کر سکے۔ بلکہ اس کے بعد وہاں کے شہر والے ہی اپنے شہروں میں دشمن (مسلمانوں) کا مقابلہ کرتے تھے۔

## حضرت حذيفه مناتفية كاتقرر:

سیف کی مزیدروایت ہے کہ حضرت عمر مِخاتِیْن نے ربعی بن عامر کے ذریعے عبداللہ بن عبداللہ ( نئے حاکم کوفہ ) کو بیتحریر کیا کہ'' تم نعمان کے پاس ان لوگوں کوروا نہ کرو کیونکہ میں نے انہیں لکھ دیا ہے کہ وہ اہواز سے ماہ پہنچ جا کیں تمام فوج اس مقام پران کے ساتھ شامل ہوجائے اور پھروہاں سے سب نہاوند پہنچ جا کیں۔

میں نے ان پر (اہل کوفہ کی فوج پر) حذیفہ بن الیمان رہی تھے۔ کوسپہ سالا رمقرر کیا ہے تا آ نکہ وہ نعمان بن مقرن رہی تھے۔ پاس پہنچ جا کیں ۔ میں نے نعمان رہی تھے۔ کو اگرتم پر کوئی حادثہ رونما ہوجائے تو مسلمانوں کے سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان رہی تھے۔ ہوں گے اور اگر حذیفہ رہی تاریخ بھی حارثہ کا شکار ہوجا کیں تو اس وقت تعیم بن مقرن سپہ الار ہوں گئے۔

#### فوج كاامين:

آپ نے قریب بن ظفر (قاصد) کے ساتھ سائب بن اقرع مٹی گفتہ کوامین کی حیثیت سے واپس بھیجاا ورفر مایا: ''اگر اللہ تنہمیں فتح عطا کر ہے تو تم مسلمانوں میں مال غنیمت کوتقسیم کرواس میں مجھے دھوکا نہ دنیا اور نہ کوئی بدی اختیار کرنا اگر مسلمانوں کوشکست ہوجائے تو نہتم مجھے اپنی شکل دکھاؤاور نہ میں شہیں دکھیوں گا''۔

## رضا کا رفوج کی شرکت:

وہ دونوں ترغیب جہاد پرمشتمل حضرت عمر بھاٹیو کا نامہ مبارک لے کرآئے اس جہاد میں اہل کوفیہ کی رضا کارفوج نے سب سے جلد شرکت اختیار کی تا کہ وہ اپنی دینداری کا ثبوت دیں اور ( مال غنیمت میں ) حصہ حاصل کریں۔

حضرت حذیفہ بن الیمان بناٹی لوگوں کو لے کر نکلے ان کے ساتھ فیم بن مقرن بھی تھے وہ طرز کے مقام پر حضرت نعمان رہی تینے۔ سے ملے انہوں نے مرج القلعہ میں سواروں کا ایک دستہ مقرر کیا جس پرنصیر حاکم تھے۔

#### دیگرسرداروں کوخط:

حضرت عمر دخاتی نے سلمی بن القین 'حرملہ بن مریط' زر بن کلیب 'مقتر ب بن اسود بن ربیعہ اور ان مسلمان جرنیلوں کو پیڈ خطوط کھے جوفارس اور اہواز کے درمیان متعین تھے۔

'' تم اہل مجم کواپنے بھائی مسلمانوں کی طرف آنے ہے رو کے رکھواوراس طرح اپنی قوم اوراپنی زمین کی حفاظت کرونیز تم فارس اورا ہواز کی درمیانی سرحدوں پراس وقت تک ڈٹے رہوجب تک کیتمہارے پاس میرا ( دوسرا ) حکم نہ آئے''۔

#### درمیانی موریے:

مجاشع بن مسعود ملی کواہواز بھیجا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ وہاں سے ماہ کے مقام پر جائیں چنانچہ وہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ جب وہ غفی کے درخت کے قریب پنچے تو حضرت نعمان ڈٹاٹٹٹ نے انہیں تھم دیا کہ وہ ای مِگہ تھم رے ہیں۔ وہ غفی درخت اور مرج القلعہ کے درمیان تھم سے رہے۔

سلمی ٔ حرملہ ٔ زراورمقتر ب چیکے سے اصفہان اور فارس کی سرحدوں پر پہنچ گئے اس طرح انہوں نے اہل نہاوند کے لیے فارس سے امدادروک دی۔

## نامور بها درول کی شرکت:

جب اہل کوفہ طرز کے مقام پر حضرت نعمان رٹی تھا ہے ۔ ملے تو ان کوقریب کے ذریعے حضرت عمر دٹی تھا کا بینا مہ مبارک موصول ہوا۔ '' تمہارے ساتھ عرب کے نامی گرامی سر دار ہیں جوعہد جا ہلیت میں بہا درانہ کارنا ہے انجام دے چکے ہیں اس لیے جنگی امور میں ان سے ممتر ماہرین کے بجائے انہیں اپنے ساتھ رکھواوران کی خدمات حاصل کر داوران کی رائے اور مشورہ پر عمل کرو ۔ تم طلیمہ 'عمر واور عمر سے خدمت لواور انہیں کسی خاص کام کا حاکم مقرر نہ کرو''۔

## خبررسانی کی مہم:

چنا نچہ حضرت نعمان رخافیٰ نے طرز کے مقام سے (حضرات طلیحہ عمروا اور عمر کوخبر رسانی کے لیے بھیجا تا کہ وہ دشمن کی (نقل و حرکت) کی خبریں لے کرآئیں اور اس میں مبالغہ آمیز کی نہ کریں۔ چنا نچ طلیحہ عمر و بن ابی سلمی القربی اور عمر بن معدی کرب زبیدی روانہ ہوئے وہ دن میں رات تک پھرتے رہاس کے بعد عمر و بن ابی سلمہ واپس آگئے لوگوں نے پوچھا: ''تم کیوں جلد واپس آگئے؟'' وہ بولے نے میں اہل مجم کے علاقے میں گیا تھا بیز مین تا واقف شخص کو تباہ کردیتی ہے اور جو (اس کے راستوں سے ) واقف ہوتا ہے وہ اس زمین کو تباہ کردیتا ہے'۔

طلیحہ اور عمر و بن معدی کرب چلتے رہے جب رات کا آخری حصہ ختم ہوا تو عمر و بن معدی کرب بھی واپس آ گئے لوگوں نے پوچھا:'' تم کیے واپس آئے؟'' وہ بولے''ہم ایک دن اور ایک رات چلتے رہے اور ہم نے پچھٹیں دیکھا آخر کارہمیں اندیشہ ہوا کہ ہم راستے سے نہ بھٹک جاکیں''۔

## حضرت طليحه والثين كي كامياني:

حضرت طلیحہ بن اللہ: چلتے رہے یہاں تک کہ وہ نہا وند تک پہنچ گئے طرز اور نہا وند کے درمیان تقریباً تحبیبی فرسخ کا فاصلہ تھا نہیں دشمن کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں اور بہت ی باتیں معلوم ہوئیں انہوں نے اپنے دونوں ساتھیوں کی پروانہیں کی تھی (بلکہ آگے نکل گئے تھے )اس وجہ سے مسلمان سیجھنے لگے تھے کہ وہ (طلیحہ ) دوبارہ مرتد ہو گئے ہیں۔

جب وہ واپس آئے اورمسلمانوں کےلٹکر میں پہنچے تو مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا انہوں نے پوچھا'' کیا بات ہے؟'' لوگوں نے ان کے بارے میں بدگمانی اوراندیشہ کا ذکر کیا اس پروہ بولے اگر دین و ند ہب محض عرب قومیت میں ہوتا تو اس صورت میں بھی میں اہل مجم کے پاس جاکر پناہ نہ لیتا بعدازاں وہ حضرت نعمان بٹاٹٹنے کے پاس گئے اورانہیں حالات سے مطلع کیا اورانہیں بتایا کہان کے اور نہا وند کے درمیان کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ کوئی ( راہ میں حائل ) ہے۔

## صف آراني:

حضرت نعمان بن مقرن رہائٹنز نے اب کوچ کرنے کا اعلان کیا اورصف بندی کرنے کا عکم دیا انہوں نے مجاشع بن مسعود کو پیر بیغام دیا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کرے حضرت نعمان رہائٹی صفیں درست کرتے رہان کے ہراول دستے پرنعیم بن مقرن رہائٹی ان کے دونوں پہلوؤں پر حذیفہ بن الیمان بڑات اور سوید بن مقرن مٹاٹنڈ تھے ایک حصہ پر قعقاع بن عمر و مٹاٹنڈ کومقرر کیا اور پچھلے خصہ پر مجاشع بٹاٹٹنز کومقرر کیا حضرت نعمان بٹاٹٹنز کے باس مدینہ منورہ کی امدادی فوج بھی پہنچ گئ تھی ان میں حضرت مغیرہ بن شعبہٰ اورعبدالله بی اللہ میں شامل تھے آخر کاروہ امید ہان کے مقام پر پہنچ گئے۔

## وشمن کی تیاری:

دشمن نے بھی صف بندی کر لی تھی ان کا سپہ سالا رقیز ران تھا اور اس کے دائمیں بائمیں زردق اور بعلمن جاذویہ تھے جو ذ والحاجب کی جگه مقرر ہوا تھا۔نہا وند کی جنگ میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک نہیں تھے وہ سرحدی مقا مات پرر ہتے تنصان میں ان کے امراء اور ممتاز افراد شامل ہوئے ان کے سواری دیتے کا سر دارانوش تھا۔

جب حضرت نعمان رخی گٹرزنے ان کودیکھا تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیاان کے ساتھ مسلما نوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیااس سے ایرانیوں کی صفوں میں ہکچل پیدا ہوگئ پھر حضرت نعمان بٹاٹٹھ کھڑے کھڑے سامان اتارینے اور خیمے نصب کرنے کا تھم دیا کوفیہ کے اشراف نے حضرت نعمان بھاٹیو کے لیے خیمہ نصب کیا پھر چود ہمتاز سر داروں کے خیمے نصب کیے گئے جن کے اساءگرا می مندرجہ و مل میں:

#### منتازسردار:

ا- حذیفه بن الیمان ۲ عقبه بن عمر و ۳ مغیره بن شعبه ۴ پشر بن الخاصیه ۵ خطلة الکاتب بن رہیج ۲ - ابن الهوس ۷- ابعی بن عامر ۸- عامر بن مطر ۹-جریر بن عبدالله تمیر ۱۰- اقرع عبدالله تمیری ۱۱-جریر بن عبدالله بجلی ۱۲- اهعت بن قیس كندى ١٣ سعيد بن قيس مداني ١٣ - وائل بن حجر رئين الداكول جيسے (عده) خيمے مراق ميں نہيں و كيھے كئے۔

سامان اتارنے کے بعد حضرت نعمان مٹاٹھڑ نے جنگ چھیٹر دی پید جنگ چہارشنیہ اور پنج شنیہ دو دنوں تک ہوتی رہی۔ پیہ جنگ حضرت عمر رہا تھا کے دورخلافت کے ساتویں سال ۱۹ھیں ہوئی پیگھسان کی اثر ائی تھی جس میں فریقین ہم پلیدرہے جمعہ کے دن وہ ا پنی خندقوں میں تھس گئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کرلیا اور جب تک اللہ نے چاہاوہ ان کا محاصرہ کرتے رہے ایرانیوں کو بیہ آ زادی حاصل تھی کہ جب وہ چاہتے نکل آتے مسلمانوں کو یہ بات شاق گذری اورانہیں اندیشے ہوا کہاس طرح محاصر ہ طوالت اختیار كرے گالبذاجعہ كے دن مسلمانوں كا اجتماع ہوااور اہل رائے مسلمان مشور ہ كرنے لگے۔اور كہنے لگے:

#### بالهمي مشوره:

''ہمان( دشمنوں ) کوخودمختارد مکھر ہے ہیں''۔

آ خرکاروہ حضرت نعمان رٹائٹیز کے پاس آئے اور جب انہوں نے سہ بات بتائی تو حضرت نعمان رٹائٹیز کوبھی اپنا ہم خیال پایا کیونکہ جس بات پروہ غور وخوص کررہے تھے وہی مسلمان کے زیرغور بھی تھاوہ بو لے'' تم تشہر جاؤا بی جگہ پرڈیٹے رہو''۔اس کے بعد انہوں نے باقی ماندہ جنگی امور کے ماہروں کو بلا بھیجا جب وہ پہنچاتو حضرت نعمان بن مقرن رٹائٹیزنے فرمایا:

''تم مشرکوں کو دیکھ رہے ہو کہ وہ خندق اور شہروں میں پناہ گزیں ہو گئے ہیں اور جب وہ چاہتے ہیں نکل آتے ہیں' مسلمان ان کا پچھ بگاڑنہیں سکتے ہیں اور نہ روک سکتے ہیں اس بات سے مسلمان بہت پریشان ہیں۔ جب کہ دشمن کو باہر نکلنے کی آزادی حاصل ہے لہٰذاانہیں باہر نکال کر جنگ کرانے کی کون سی تد ہیر کارگر ہوسکتی ہے جس سے بیرمحاصرہ طویل نہ ہو سکے''۔

# جنگی ما ہروں کی رائے:

اس زمانے میں جوسب سے زیادہ س رسیدہ ہوتا تھا وہی سب سے پہلے بولٹا تھا لہٰذاعمر و بن بشی جوسب سے زیادہ س رسیدہ تھے کہنے گئے:

'' دشمن کے لیے قلع نشین ہونا آپ کے ساتھ جنگ کرنے سے زیادہ مصر ہے لہٰذا انہیں آپ اپنی حالت پر چھوڑ ہے اور انہیں نہ چھیڑیں بلکہ جوآپ کے پاس آئے اس سے جنگ سیجیے''۔

سب مسلمانوں نے ان کی رائے کی مخالفت کی اور کہا:

" جمیں یقین ہے کہ جمارا پروروگار ہمارے ساتھا پے وعدے کو پورا کرے گا''۔

حضرت عمر بن معدى كرب وفالشر بول:

'' آپان کامقابلہ کریں اوران سے جنگ کریں اوران سے بالکل نہ ڈریں'۔

سب لوگوں نے ان کی رائے بھی روکروی اور کہا:

''صرف دیواریں ہمارے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں اور وہی دشمن کے برخلاف ہماری مددگار ہیں''۔

# حضرت طلیحه رمناتشد کی رائے:

حضرت طلیحه رضافتند نے کہا:

''ان دونوں نے گفتگو کی مگر شیخے رائے نہیں دی میری رائے یہ ہے کہ آپ گھوڑ سواروں کا ایک دستہ جیجیں تا کہ وہ انہیں گھیر لے چھر وہ ان پر تیرا ندازی کرے۔ تا کہ وہ جنگ چھٹریں۔ جنگ شروع ہوجائے اور وہ نکل کران سے گھٹم گھا ہو جا ئیس تو وہ دستہ ہماری طرف واپس آ جائے اور چونکہ ہم اپنی تمام جنگوں میں بھی پیچھے نہیں ہے تھے اور اب پیچھے ہٹ رہے ہیں تو انہیں ہماری شکست کی تو قع ہے۔ اور وہ اس میں شک نہ کرتے ہوئے ہماری طرف آئیں گے اور ہم سے جنگ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک کہ اللہ اپنی مرضی کے مطابق ہمارے اور

ان کے درمیان فیصلہ نہ صادر فرمائے''۔

جنگی تدبیر:

10

۔ ابندا حضرت نعمان بن التحفظ نے حضرت قعقاع بن عمرو بن التحفظ کو آگے جانے کا حکم دیا چنا نچہوہ گئے اور انہوں نے جنگ جھیٹر دی ونئمن کچھ دیرتو قف کرنے کے بعد باہر نکل آئے جب وہ نکل آئے تو وہ برابر چچھے چچھے ہٹتے گئے ایرانیوں نے اس بات کوننیمت جانا اور وہ جسیا کہ طلبحہ کا خیال تھا باہر نکل آئے اور سب سوار یوں پر تھے اور وہ جسیا کہ طلبحہ کا خیال تھا باہر نکل آئے اور سب سوار یوں پر تھے اس وقت حضرت قعقاع بڑا تی مسلمانوں کے شکر میں پہنچ گئے اور دشمن کی فوجیس ایک حد تک اپنے قلعوں سے کٹ گئیں۔ وشمن کی تیرا ندازی:

اس وقت حفرت نعمان پڑھائی اور مسلمانوں کی فوجیس صف آ راتھیں اور جعد کے دن کا آغاز تھا حضرت نعمال بڑھائی نے مسلمانوں سے بیعبدلیا تھا کہ وہ انہیں اجازت نہ دیں مسلمانوں سے بیعبدلیا تھا کہ وہ انہیں اجازت نہ دیں مسلمانوں سے بیعبدلیا تھا کہ وہ انہیں اجازت نہ دیں چنانچہ مسلمانوں نے تیراندازی کرتے رہے یہاں چنانچہ مسلمانوں پر تیراندازی کرتے رہے یہاں تک کہ مسلمان بہت زخی ہو گئے اور وہ ایک دوسرے سے اس کی شکایت کرنے لگے پھر وہ حضرت نعمان بڑھائیڈ کے پاس گئے اور کہنے لگے ۔

'' کیا آپ ہماری حالت نہیں دیکھ رہے ہیں اور کیا مسلمانوں پر جومصیبت نازل ہور ہی ہے اس کا آپ کوکوئی علم نہیں ہے آ ہے آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی اجازت دیں''۔

حضرت نعمان مِناتِنَة كا تو قف:

حضرت نعمان بٹی ٹیٹن نے فر مایا: ''تم تھوڑی در کھیر جاؤ''مسلمان بار باران کے پاس گئے اور وہ ہرموقع پریہی جواب دیتے رہے۔''تم تھوڑی در کھیر جاؤاور تو قف کرؤ'۔

اس پرحضرت مغیره رخالفتن نے فر مایا:

''اگریدکام (سیدسالاری) میرے سپر دہوتا تو آپ کومعلوم ہوجا تا کہ میں کیا کرتا ہوں''۔

حضرت نعمان رهي شنزنے فرمايا:

'' تم تفہر جاؤتہ ہیں بھی کام کرنے کا موقع ملے گا جب تم حاکم تھے تو تم بھی اچھا کام کرتے تھے اللہ تہہیں اور ہمیں رسوا نہیں کرے گا ہمیں تو قف کرنے میں بھی ای تتم کی تو قع ہے جس تتم کی تو قع ترغیب جہاد (کے جلدی کرنے) میں ہوسکتی ہے''۔

#### سنت نبوی کا انتاع:

دراصل حضرت نعمان بن مقرن رخائیّن جنگ کرنے میں اس مبارک گھڑی کا انتظار کر رہے تھے جو رسول اللّه عَالَیْتُم کو جہا د کا آغاز کرنے میں زیادہ پندکھی بیرونت زوال کے بعد کا تھا جب کہ سابیڈھل چکا ہواور ہوا ئیں چل رہی ہوں جب بیرونت قریب آیا تو حضرت نعمان رخائیؒ سوار ہوکرگشت کرنے لگے۔اور ہرعلمبر دار کے قریب جاکراللّہ کی حمدوثنا کرتے اور فر ماتے :

#### ترغیب جہاد:

'' تتمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دین و فد ہب کی بدولت عزت بخش ہے اور تم سے غالب آنے کا وعدہ کیا ہے اللہ نے اپنے وعدے کا ابتدائی حصہ کمل کر دیا ہے اور اب اس کا آخری حصہ باقی رہ گیا ہے اللہ ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور آخری دور کو بھی پہلے دور کی طرح کا میاب کرے گاتم اپنے گذشتہ زمانے کو یا دکرو جب کہ تم ذلیل و حقیر تھے اور جب تم نے اس دین و فد ہب کو قبول کیا تو تم معزز و محترم ہوگئے۔ تم آج اللہ کے سے بندے ہوا ور اس کے دوست ہو۔

### اعلیٰ مقصد کے لیے جنگ:

دو تہہیں معلوم ہے کہ تم اپنے کوئی بھائیوں سے الگ ہو گئے ہواس لیے تہہاری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تہہاری فتح ونصرت میں ان کا فائدہ ہے اور تہہاری فتک سے اور ذلت میں ان کا نقصان ہے تہہیں معلوم ہے کہ اپنے و تئمن کے مقابلے میں تم کون ہو؟ اور ان کے پیش نظر کیا ہے اور تہہارے پیش نظر کیا ہے؟ وہ اپنے ملک ووطن اور اپنی دنیا کی حفاظت کے لیے کوشش کرر ہے ہیں۔ مگرتم اپنے دین و مذہب اور اپنے مرکز کی حفاظت کے لیے جہاد کرر ہے ہوتم اور وہ اپنے مقاصد میں برابر نہیں ہوا بیا نہ ہو کہ وہ اپنی دنیا کی حفاظت و جمایت میں زیادہ سرگرم ثابت ہوں بہنبت اس کے کہتم اپنے دین و مذہب کی حفاظت و جمایت میں جوش و خروش کا مظاہرہ کرو۔

وہ بندہ سب سے زیادہ پر ہیز گاراور متقی ہے جواللہ کے کاموں میں خلوص وصدافت کا اظہار کرے اور اس مقصد کے لیے بہترین کارنا مدانجام دے۔

## شهادت يافتح:

تم دوتهم کی بھلائیوں کے درمیان ہواور دونیکیوں میں ہے کی ایک نیکی کی تمہیں تو قع ہے یا تو تم شہید ہو کرزندہ جاوید ہو جاؤ گے اور اللہ کے پاس سے تمہیں رزق دیا جائے گایا تم جلد فتح اور کا میا بی حاصل کرو گے تم میں سے ہر ایک اپنے قریب (کے دشمن) کے لیے کافی ہے بلکہ تم میں سے ہرا یک اپنے قریب کے لوگوں پرغالب آئے گا۔

#### جنگی مدایات:

جب میں تھم دوں تو تم تیار ہوجاؤ میں تین تکبیریں کہوں گا جب میں پہلی تکبیر کہوں تو جو شخص تیار نہ ہودہ جنگ کے لیے تیار ہوجائے جب میں دوسری تکبیر کہوں تو ہرا کیک ہتھیار بند ہوجائے اور حملہ کرنے کے لیے تیار ہوجائے اور جب تیسری مرتبہ نعرہ تکبیر بلند کروں تواس وقت میں خود حملہ کروں گاتم بھی مل کرحملہ کرو۔

# فتح وشہادت کے لیے دعا:

آے اللہ تو اپنے دین و مذہب کو غالب کر اور اپنے بندوں کو فتح ونصرت عطا کر اور اپنے دین کی عزت اور اپنے بندوں کی فتح ونصرت کے ساتھ تو نعمان کو آج کاشہیدا قرل بنا''۔

#### شدید جنگ:

جب حضرت نعمان دخافتۂ فوج کے مختلف دستوں کے پاس جا کرانہیں مدایات دے چکے اور انہیں اپنے احکام بتا چکے تو اپنے

مرکز پرواپس آ گئے اس کے بعد انہوں نے (حسب ہدایت) تین دفعہ نعر ہ تکبیر بلند کیا مسلمان سنتے رہے اور تقبیل کرتے رہے اور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہوگئے اس کے بعد حضرت نعمان بڑاٹھ ننے جنگ شروع کی اوران کے ساتھ تمام مسلمانوں نے مل کر حملہ کردیا حضرت نعمان بڑاٹھ کا علم ان پرعقاب کی طرح چھیٹ رہا تھا اس وفت حضرت نعمان بڑاٹھ سفید قبااور سفید ٹو پی میں امتیازی شان رکھتے تھا اس وفت شمشیرزنی کے ساتھ الی گھسان کی جنگ ہورہی تھی کہ اس سے پہلے سننے والوں نے الی شدید جنگ کے واقعات نہیں سنے تھے۔

# حضرت نعمان مالتُّهُ: کی شهادت:

زوال کے بعد سے لے کرشام تک اہل فارس کے اس قدر سپاہی مارے گئے کہ تمام میدان جنگ ان کی لا شوں سے پٹا ہوا تھا کہ لوگ اور (سواری کے ) جانور (اس خون کی ندی میں ) پھسل رہے تھے اور مسلمانوں کے بہت سے شہرواروں نے اس اہولہان مقام میں نقصان اٹھایا چنا نچہ حضرت نعمان بن مقرن رہی گئے ن کا گھوڑ ابھی پھسل گیا اور جب ان کا گھوڑ ابھی سلائو وہ گر کرشہید ہو گئے ان کے گرنے سے کے گرنے سے پہلے حضرت نعمان رہی گئے: فران کا جھنڈ اسنجال لیا اور حضرت نعمان رہی گئے: (کی لاش) کو ایک کپڑے سے وہ ھانک دیا اس کے بعد جھنڈ الے کر حذیفہ کے پاس آئے اور (سپر سالار کا) جھنڈ اان کے حوالے کر دیا وہ ان کے مقام پر پہنچ گئے وہ انہوں نے نعیم بن مقرن رہی گئے: کو اپنی جگہ منتقل کر دیا اور حضرت نعمان رہی گئے: کا مور چسنجال کر ان کا علم بلند کر دیا۔ اس وقت حضرت مغیرہ رہی گئے:

''تم اپنے امیر کی شہادت کی خبر کواس وقت تک پوشیدہ رکھو جب تک ہمیں بیمعلوم ندہو جائے کہ اللہ ان کے اور ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے اس اثناء میں مسلمانوں کے اندر کمزوری نہیں آئی جا ہے'۔

#### مشركون كوشكست:

جب رات کی تاریکی چھا گئ تو مشرکول کوشکست ہوئی اوروہ بھاگ گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا گر (اندھیرے کی وجہ سے) وہ راستہ بھٹک گئے اس لیے انہوں نے ان کا تعاقب کرنا چھوڑ دیا ایرانی فوج بھاگ کراسبیذ ہان کے قریب اتر ہے تو وہ آگ میں گرگئے جب ان میں سے کوئی آگ میں گرتا تھا تو وہ کہتا تھا۔ (وائے خرد) اس وجہ ہے آج تک اس مقام کانا م''والیے خرد' ہے اس طرح اس جگہ ایک لاکھ یا اس سے زیادہ افراد (آگ میں جل کر) مر گئے یہ ان لوگوں کے علاوہ ہیں جو میدانِ جنگ میں مقتول موسے اور میرف وہی نی جو میدانِ جنگ میں مقتول ہوئے اور میرف وہی نی سکے جو (صیح سالم) بھاگ سکے تھے۔

# فيرزان كافل:

(ایرانی سردار) فیرزان بھی جنگ سے فئے نکلاتھا۔وہ بھگوڑی فوج کے ساتھ ہمدان کی طرف بھاگ عیا حصرت نعیم بن مقرن رہ اور من اور من اور حضرت قعظاع بن تلفین نے آگے بڑھ کر ہمدان کی گھاٹی میں جا پکڑا اس وقت وہ گھاٹی ان خچروں اور گھوٹ نے آگے بڑھ کر ہمدان کی گھاٹی میں جا پکڑا اس وقت وہ گھاٹی ان خچروں اور گھوں کی (آمد و رفت) وجہ سے مسدود ہوگئی تھی جن پر شہدلدا ہوا تھا۔ ان کی وجہ سے وہ اس گھاٹی میں رک گیا تو حضرت تعظاع بن تھائی بناتے مارڈ الااس وقت مسلمان کہنے گئے:''اللہ نے شہد کی شکل میں (اپنا غیبی) اشکر بھیجا تھا''۔ تعظاع بن تھ لے بعدوہ شہداوراس کے ساتھ کے تمام ساز وسامان کواپنے ساتھ لے گیااس واقعہ کی بدولت سے گھاٹی شنینة العسل کہلانے گئی۔

فیرزان کے قریب جب حضرت قعقاع بٹی ٹینے گئے تھے۔ تو وہ (گھوڑے سے ) اتر گیا تھا اور پہاڑ پر چڑھ گیا تھا حضرت قعقاع بٹی ٹینے بھی اس کے پیچھے پہاڑ پر چڑھ گئے اوراسے پکڑلیا۔

### وثمن كاتعاقب:

شکت خورہ ولئکرچل کرشہر ہمدان پہنچ گیا گھوڑ سوارہ سے ان کے تعاقب میں تھے جب وہ ہمدان کے شہر میں داخل ہوئے تو مسلمان بھی شہر کے قریب پہنچ گئے اور آس پاس کی چیزوں پر قبضہ کرلیا جب خسر وشنوم نے بیہ حالت دیکھی تو اس نے صلح وامن کی درخواست کی اوراس نے پیشلیم کرلیا کہ وہ ہمدان اور دستھی کے مقامات کا (جزیہ وصول کرنے میں ) ذمہ دار ہے چنانچے مسلمانوں نے اس کی پیشکش کوقبول کرلیا اور انہیں پناہ دی گئی اور جولوگ بھاگ گئے تھے وہ بھی واپس آگئے۔

#### شهرمیں دا خلہ:

۔ جنگ نہاوند میں مشرکین کی شکست کے بعد مسلمان نہاوند کے شہر میں داخل ہو گئے اور جو پکھاس کے اندر تھا اور جواس کے ار دگر دتھاسب پر قبضہ کرلیاانہوں نے ساز وسا مان میر سامان سائب ابن اقرع بھالٹنز کے پاس جیع کرا دیا۔

#### جوا ہرات کا خزانہ:

اس کے بعد سب اہل شکرا تظار کرنے لگے کہ ان کے بھائی جوتعا قب کے لیے ہمدان گئے تھے کیا خبر لے کر آتے ہیں استے میں آتش کدہ کا منتظم پناہ کے اراد ہے سے آیا اسے حضرت حذیفہ رہائٹنا کے پاس پہنچایا گیا تو وہ بولا'' کیا آپ جمھے اس شرط پر پناہ دیں گے کہ میں آپ کواہم معلومات ہے مطلع کروں؟ وہ بولے (ضرورہم پناہ دیں گے )اس نے بتایا:

''نخیر جان نے میرے پاس کسر کی (شاہِ ایران) کا خزانہ رکھوایا تھا میں اسے نکال کرآپ کو دوں گا۔بشرطیکہ آپ مجھے پناہ دیں اوران لوگوں کوبھی پناہ دوں جنہیں میں جا ہوں''۔

حضرت صذیفہ بن تین نے انہیں پناہ دی۔ اس پر اس نے کسریٰ کاخز انہ نکال کردیا جوان جواہرات پر مشتمل تھا جوحوادث زمانہ کے موقع کے لیے جمع کیے گئے تھے جب مسلمانوں نے اسے دیکھا تو سب کا اس امر پرا تفاق ہوا کہ اسے حضرت عمر بن تین کے پاس بھیج دیں اسے ان کے حصد میں شامل کرلیا گیا چنانچہ جب مسلمان (مال غنیمت کی تقسیم سے) فارغ ہوئے تو پانچویں حصہ کے ساتھ میہ (جواہرات) بھی جسمجے گئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم:

حضرت حذیفہ ابن الیمان بن النظان بن النظان بن النظام النظیمت کو تقسیم کرایا۔ چنا نچہ جنگ نہا وند میں ایک سوار کا حصہ چھ ہزارتھا اور پیا دے کا حصہ دو ہزارتھا حضرت حذیفہ بن النظام دینے والوں کو میں سے جنگ نہا وند میں بہا دری کے کارنا ہے انجام دینے والوں کو مزید انعام اپنی مرضی کے مطابق دیا س کے بعد جو پانچواں حصہ باقی رہ گیا تھا وہ سائب بن اقرع کے حوالے کیا گیا۔ حضرت سائب بن اقرع کے حوالے کیا گیا۔ حضرت سائب بن اقراع کے مطابق دیا ہوئے۔ حضرت حذیفہ سائب بن اقراع کے حوالے کیا گیا۔ حضرت من این بن بولٹنڈ وہ پانچواں حصہ (خمس) اور کسری کا ذخیرہ (جواہرات) لے کر حضرت عمر بخالفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن گائٹہ نے جب حضرت عمر بخالفہ کی کو جنگ نہا وند میں ہی قیام کیا اور مزید حکم کے منتظر رہے۔ فتح کی خبر کا قاصد طریف بن ہم تھا جس کا قبیلہ رہیے۔ بن مالک سے تعلق تھا۔

## ا ہل ما ہین کی درخواست:

جب اہل ما بین کو یہ اطلاع ملی کہ ہمدان پر قبضہ ہو گیا ہے اور تعیم بن مقرن بھاٹیڈ؛ اور قعقاع بن عمر و بھاٹیڈ: دونوں وہاں رہنے گئے ہیں تو انہوں نے بھی خسر وشنوم کے طرزعمل کی پیروی کی انہوں نے حضرت حذیفہ بھاٹیڈ: سے خط و کتابت کی ۔ انہوں نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ سب نے متفقہ طور پر (صلح کی تجویز کو ) مان لیا اور حضرت حذیفہ بھاٹیڈ: کے پاس آنے کا ارادہ کیا مگر دینار نے انہیں دھوکا دیا۔ وہ ابرانیوں کا کم درجے کا بادشاہ تھا۔ دوسرے بادشاہ اس سے اعلی درجے کے تھے۔ اور ان میں سب سے زیادہ شریف قارن تھا۔

### دينار كي مصالحت:

دینار نے اپنے لوگوں سے بیر کہا۔ ''تم ان سے حسن و جمال (کے لباس) میں نہ ملا قات کرو بلکہ معمولی لباس میں جاؤ''۔
لوگوں نے اس پر عمل کیا گروہ ان کے برخلاف رئیٹی کپٹروں اور زیورات سے آراستہ ہوکر گیا اس سے جومطالبہ کیا گیا پورا کیا اور مسلمانوں کی تمام با تیں تسلیم کرلیں اس لیے مسلمانوں نے اس سے معاہدہ کرلیا اور دوسر بے لوگوں کے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی جارہ کا رندر ہا۔ کہ وہ اس کی اطاعت کریں اور اس کا تکم مانیں اس لیے اس مقام کا نام ماہ دینار ہوگیا اور اس تعلق کی وجہ سے اس کا نام بہراؤ ان ہی ہوگیا تھا۔

## فلعەنسىر:

۔ نسیر بن ثورایک قلعہ پرمقرر تھے دہاں ایک جماعت پناہ گزیں تھی۔انہوں نے ان سے جہاد کر کے اس قلعہ کو فتح کرلیا تھا اس لیے وہ قلعہ نسیر کی طرف منسوب ہو گیا تھا۔

# امدا دى فوج كى شركت:

حضرت حذیفہ رہی گئی نے ان لوگوں میں بھی مال غنیمت تقسیم کیا جومرج القلعہ میں رہ گئے تھے اور جولوگ غضی درخت کے قریب مقیم تھے نیز جوفوجی مراکز میں متعین تھے ان سب کو جنگ نہا وند کے مال غنیمت میں اس طرح شریک کیا گیا جس طرح اصل جنگ جوفوج کوشریک کیا گیا تھا کیونکہ بیمسلمانوں کی امداد کے طور پر شعین تھے تا کہ دشمن کسی اور رائے سے حملہ نہ کردے۔
فقح کا قاصد:

# تجودن وشمن کے ملہ کے لیے مقرر تھا۔ اس رات حضرت عمر دخائیۃ بہت بے چین رہے اس لیے خبر معلوم کرنے کے لیے وہ باہر نگلتے رہے اسی دن ایک مسلمان شخص مدینہ ہے باہر گیا تھا وہ کسی کام کی وجہ سے نگلاتھا جب رات کے وقت وہ مدینہ والی آر ہا تھا تو اسے جنگ نہا وندکی تیسری رات کوایک سوار ملا جو مدینہ جارہا تھا اس نے اس سے دریا فت کیا: '' کہا ہی سے تم آئے ہو'۔ اس نے کہا ''نہا وندے''۔ پوچھا کیا خبر ہے؟ وہ بولا اچھی خبر ہے اللہ نے نعمان کوفتح دی اور شہادت بھی دی۔ اس کے بعد نہا وند کے مال غنیمت کو مسلمانوں نے تقسیم کرلیا ہے اور ہر سوار کوچھ ہزار کا حصہ ملاہے'' یہ کہہ کروہ سوار مدینہ میں غائب ہوگیا۔

#### جنات کا ہر کارہ:

اں شخص نے جسے پینجر ملی تھی رات گذارنے کے بعد صبح پینجر سنائی تو پینجر حضرت عمر رہی ٹیٹی تک بھی پہنچی وہ خبر معلوم کرنے کے

لیے بہت ہے چین تھاس لیے انہوں نے اس کو بلا کر دریافت کیا تو اس فض نے پیخبر سنائی آپ نے فرمایا یہ بچ کہتا ہے بی عشیم ہے جو جنات کا ہر کارہ ہے اس نے انسانوں کے قاصد کود کھے لیا تھا۔

فتح وشهاوت کی خبر:

جوا ہرات کی واپسی:

جب آپ آپ اینے گھر داخل ہونے لگے تو سائب نے ان دونوں صندوقجوں کو (جن میں کسریٰ کے جواہرات تھے ) پیش کیااور ان کا حال سنایا اورلوگوں کے فیصلے ہے مطلع کیا۔ آپ نے فرمایا:

'' اے ابن ملیکہ بخدانہ وہ لوگ اس بات کو جانتے ہیں اور نہتم جانتے ہوتم بہت جلدا لٹے پاؤں واپس جاؤاورفور أحذيفه رہی گٹنز کے پاس پہنچو کہ وہ دیگر مال غنیمت کی طرح انہیں بھی تقسیم کر دیں''۔

چنانچہ و ہور اوالیس گئے اور ماہ کے مقام پرحضرت حذیفہ دخاتھ کے پاس پہنچ گئے انہوں نے دونوں صندو تجے لے لیے اور انہیں فروخت کیا تو اس کی قیمت جالیس لا کھ کی۔

طلیحه کی کرامات:

محمد بن قیس از دی راوی ہیں کہ ایک شخص نے جس کا نام جعفر بن راشد بتایا جاتا ہے طلیحہ سے اس وقت کہا جب کہ وہ لوگ نہاوند میں مقیم تھے:

' 'ہمیں بھوک لاحق ہے۔ کیا تہارے عجیب کارنا موں میں سے کوئی ایسی چیزیا تی ہے جس سے ہمیں فائدہ پنچ' · ۔

وه بولے:

'' جيباتم چا هو''۔

انہوں نے ایک جا درکو لے کرفقاب کی طرح اوڑ ھالیا پھر فرمایا:

"اسكاييان يهيك كرزميندارول كى بكريال باغ مين مين"-

چنانچہ جب وہ باغ میں داخل ہوتے تو انہوں نے وہاں موٹی تازی بکریاں پاکیں۔

# وينارى مصالحت:

قبیلینس کا آیک شخص راوی ہے: ''جب ہم اہل نہا وند کا محاصرہ کررہے تھے تو وہ نکل کرہم ہے جنگ کرنے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے ان کو شکست وے دی اس وقت ساک بن عبید عبی نے ان میں سے ایک آ دی کا تعاقب کیا جن کے ساتھ آٹھ آٹھ دی گھوڑوں پر سوار تھے۔ انہوں نے انہیں مبارزہ (انفرادی جنگ ) کے لیے بلایا چنا نچہ جوکوئی مقابلے کے لیے نکلا اسے تی کردیا یہاں کہ کا ان تمام افراد کا خاتمہ کہ دویا بھرانہوں نے اس خاص آ دی پر جملہ کیا جس کے ساتھ پر (آٹھ سو) سوار تھے۔ اور اسے قبیری بنالیا اور اس کے ہتھیا رچھین لیے اور اس کی مگران کے لیے ایک آ دی مقر کردیا۔ جس کا نام عبر تھا۔ اس پروہ بولا'' تم مجھے اپ امیر کی پاس لے چلو۔ تاکہ میں اس سرز مین کی طرف سے ان سے مصالحت کروں اور آئیس جزیداد کروں ۔ تم نے مجھے آپ اس بہنچاؤ کے اور میرے تعلقات اس کیونکہ تم نے جھے تی نہیں کیا ہے میں اس وقت سے تمہارا غلام ہوں اگر تم جھے اپ با دشاہ کے پاس بہنچاؤ کے اور میرے تعلقات اس کے درست کرا دو گو تی نہیں کیا ہے میں اس وقت سے تمہارا غلام ہوں اگر تم جھے اپ با دشاہ کے پاس بہنچاؤ کے اور میرے تعلقات اس کے درست کرا دو گو تی نہیں اربہت ممنوں ہوں گا۔ اور تم میرے بھائی بن جاؤ گئ 'اس پر انہوں نے اس شخص کو چھوڑ دیا اور اسے بہاہ دی کی بہت تعریف کی ۔ کہ انہوں نے کتنے افراد گوئی کیا اور مسلمانوں کی کس قدر حمایت کی ۔ حضرت صدیف رفت تھا تھا۔ اور اس شاسبت سے ماہ کا علاقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس شاسبت سے ماہ کا علاقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس شاسبت سے ام کی کا علاقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اسے تھی تھا۔ اور اسے تھی تھا۔ اور اس می سے اس کی کس قدر حمایت کے جس تھی تا میں کہا تھا۔ اور اس میں اسے حاکم کو فی تعلقہ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ ساک سے بہت دوشی رکھتا تھا۔ اور اس سے تا تھا۔ اور اس میں اسے حاکم کو فی تعلق تھا تھا۔ اس کی طرف منسوب کیا گیا۔ وہ تعلق تھا۔

#### ديناركا خطاب:

ایک دفعہ وہ امیر معاوید رہائٹی کے عہد خلافت میں کوف آیا تواس وقت کوف میں مسلمانوں سے بول مخاطب ہوا:

"اے اہل کوفہ! تم سب سے پہلے ہمارے علاقے میں آئے تھے۔ اس وقت تم بہترین انسان تھے۔ حضرت عمر بھائندا ور حضرت عثم اس کے بعد تم تبدیل ہو گئے اور تم میں بیچار حصلتیں حضرت عثان بھائند کے زمانے میں بھی اس حالت برقائم رہے۔ اس کے بعد تم تبدیل ہو گئے اور تم میں بیچار حصلتیں پیدا ہو گئے اور تم میں سے وکی چیز نہ تھی۔ جب بیدا ہو گئی اس سے پیشتر تمہارے اندران میں سے وکی چیز نہ تھی۔ جب میں نے غور کیا تو بیتہ چلا کہ یہ چیزیں تمہارے پیدائش علاقے سے آئیں۔ فریب دہی نبطیوں کی طرف سے آئی۔ بخل فارس سے آئی۔ حضر سے آئی۔ وارشکہ دلی اجوازی طرف سے آئی۔

## ا بولوالوا ة كاافسوس:

حضرت فعمی فرماتے ہیں: ' جب نہاوند کے قیدی مدینہ ہیں لائے گئے تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رہائیّنہ کا غلام ابولوالوا ۃ فیروز جب کسی بچے کودیکھا تھا تو اس کے سرپر ہاتھ پھیرتا تھا اور روتا تھا''۔وہ کہتا تھا'' حضرت عمر رہائیؒنہ نے میرا کلیجہ کھالیا ہے''۔ مقتولوں کی تعداد:

وہ دراصل نہا وند کار ہے والا تھا۔ اہل روم نے اہل فارس کے ساتھ جنگ میں اس کوقیدی بنالیا تھا اس کے بعد مسلمانوں نے اسے گرفتار کر کے قیدی بنالیا تھا اس لیے وہ اس مقام سے منسوب ہو گیا جہاں سے وہ گرفتار کر کے اسپر بنایا گیا تھا۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ (شکست کے بعد ) آگ میں اسی ہزار (\*\*\* ۸) گر گئے تھے اور میدان جنگ میں تمیں ہزار (۳۰٬۰۰۰) مارے گئے بیلوگ ایک دوسرے کے ساتھ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جولوگ تعاقب میں مارے گئے ان کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ مسلمانوں کی کل تعداد تمیں ہزار (۴۰۰٬۰۰۰) تھی۔ نہاوند کا شہر ۱۹ھ کے شروع میں فتح ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عمر پڑھائیڈ کے عہد خلافت کے سات سال ہو گئے تھے۔اور ۱۸ھتم ہو چکا تھا۔

ابل ما بین کے لیے معاہدہ:

سیف بنائین کی روایت ہے کہ حضرت نعمان بن مقرن بنائین اور حضرت حذیفہ بنائین نے اہل ما ہین کے لیے یہ معاہدہ تحریر کیا: نعمان بن مقرن رٹنائین نے اہل ماہ بہرا ذان کو یہ معاہدہ لکھ کردیا:

بسم الله الرحمن الرحيم

''وہ ان کی جان وہ ال اور اراضی کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ کسی قوم پر حملنہیں کریں گے ان کے مذہب اور قوانین میں کسی قتم کی مداخلت نہیں کی جائے گی وہ جب تک سالانہ جزیہ مسلمانوں کو اداکرتے رہیں گے تو ان کی حفاظت کی جائے گی۔ ہر بالغ پر اس کی حیثیت کے مطابق اس کے جان وہ ال کا (جزیہ) ہے ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ مسافر کی رہنمائی کریں اور راستوں کو درست کریں اور مسلمانوں کی فوج میں سے جوکوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو وہ اسے ایک رات دن کے لیے پناہ دیں وہ وفا دار اور خیر خواہ رہیں۔ اگر انہوں نے دھو کہ دیا اور معاہدہ کی مخالفت کی تو ہم ان سے بری الذمہ ہیں''۔
اس پر عبد اللہ بن ذی السمین ، قعقاع بن عمر واور جریر بن عبد اللہ گواہ ہیں اور یہ ماہ محرم ۱۹ ھیں لکھا گیا۔

حضرت حذيف رضائقية كامعامره:

حضرت حذیفہ رہائتہ نے ان کے لیے سیمعامدہ لکھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

بدر معاہدہ) حذیفہ بن الیمان نے اہل ماہ دینار کے لیے لکھ کردیا ہے:

''ووانہیں جان و مال اور اراضی پر پناہ دیتے ہیں وہ ان کی قوم پر حملہ نہیں کریں گے ان کے مذہب وقوا نین میں کسی قسم مداخلت نہیں کی جائے گی مسلمانوں پر ان کی حفاظت اسی وقت تک (فرض) ہے جب تک کدوہ سالا نہ جزیہ مسلمان حاکم کواوا کرتے رہیں گے۔ جو ہر بالغ پر اس کی حثیت اور طاقت کے مطابق اس کے جان و مال پرہے وہ مسافر کوراستہ بتا کیں اور راستوں کو درست رکھیں اور مسلمان سپاہیوں میں سے جو کوئی ان کے پاس سے گذر ہے تو اسے ایک دن اور ایک رات تھہرائیں وہ (مسلمانوں کے) خیر خواہ رہیں اگر وہ تبدیل ہو گئے اور دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو (ان کی حفاظت کی) ہماری ذمہ داری ان پرسے ساقط ہوجائے گی۔

اس کے گواہ قعقاع بن عمرو' نعیم بن مقرن اور سوید بن مقرن ہیں اور سیماہ محرم میں لکھا گیا''۔

#### كارنامول يرانعام:

کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رہنا تین نے ان لوگوں کو جو جنگ نہاوند میں شریک ہوئے اور رضا کاروں میں سے جنہوں نے عمدہ بہادری کے کارنا مے انجام دیے۔دودو ہزار کے عطیات دیے اور انہیں اہل قادسیہ کے برابرتسلیم کیا۔

#### باب۸

# پیش قدمی کی اجازت

اس سال حضرت عمر مِن تَنْ نے عراق کی فوجوں کو تھم دیا کہ وہ فارس کی فوجوں کا جہاں کہیں وہ ہوں تعاقب کریں آپ نے بیتھم دیا کہ مسلمانوں کی بعض وہ فوجیں جوبصرہ اوراس کے گر دونواح میں ہوں فارس کر مان اوراصفہان کی طرف روانہ ہوں اس طرح کوفہ اوراس کے گر دونواح کی بعض افواج کواصفہان ، آذر ہائیجان اور رے کے علاقوں کی طرف کوچ کرنے کا تھم دیا۔ شاہ ایران کو نکا لنے کا فیصلہ:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رہی گفتہ: نے بید یکھا کہ شاہ پر دگر دہر سال (اپنی تو م کو) مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آ مادہ کرتا ہے اور انہیں بیبھی بتایا گیا کہ جب تک اسے اس کی سلطنت سے نکالانہیں جائے گا وہ بہی طرزعمل اختیار کرتا رہے گا تو انہوں نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ سرز میں تجم میں گھس جا کیں تا نکہ وہ شاہ پر دگر د پر غالب آ جا کیں اور اس کے مقبوضات کو فتح کرلیں۔اس مقصد کے لیے آپ نے کوفداور بھرہ کے سرداروں کو جنگ نہاوندگی فتح کے بعدروانہ کیا۔

#### حكام كوفيه:

حضرت سعد بن وقاص رہی تین اور حضرت عمار بن یاسر رہی تین کی حکومت کے درمیانی عرصہ میں دوحا کم (کوفہ)مقرر ہوئے تھے پہلے حاکم عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان رہی تھے ان کے زمانے میں جنگ نہا وند ہوئی۔ دوسرے حاکم زیا د بن حظلہ رہی تھے جوقبیلہ بنوعبد بن قصی کے حلیف تھے اوران کے زمانے میں چیش قدمی کا تھم دیا گیا تھا۔

(پہلے حاکم)عبداللہ بن عبداللہ رہی تین کومعزول کر کے انہیں دوسری جگہ بھیجا گیا اوران کی جگہ پرزیا دبن منظلہ رہی تین کومقرر کیا گیا جومہا جرین میں سے تھے انہوں نے بہت کم کام کیا بلکہ وہ سبکدوش ہو جانے پر اصرار کرتے رہے اس لیے انہیں سبکدوش کر کے حضرت عمار بن یاسر رہی تین کوزیا د کے بعد حاکم (کوفہ)مقرر کیا گیا۔

آپ نے اہل بھر ہ کی امداد کے لیے عبداللہ بن عبداللہ بن تاثیز؛ کومقر رکیا اوراہل کوفہ کی امداد کے لیے حضرت ابوموی من تاثیز؛ کومقرر کیا اوران کی جگہ عمر بن سراقہ مناتیز؛ کومتعین کیا۔

## جنگوں کے سیہ سالار:

زیاد بن منظلہ میں تین کے عہد حکومت ہی میں حضرت عمر میں تین کی طرف سے جھنڈے اہل کوفد کے (سرداروں کے لیے ) آگئے تھے چنانچہ ایک علم نعیم بن مقرن میں تین کو پیش کیا گیا چونکہ اہل ہمدان نے صلح کرنے کے بعد عہد شکنی کی تھی اس لیے انہیں اہل ہمدان (کی سرکونی) کے لیے جیجا گیا آپ نے بیفر مایا تھا کہ

''اگر (ہُدان) تمہارے ہاتھوں فنح ہوجائے تو تم اس ہے آ گے اپنے راستے پرخراسان تک چلے جاوُ''۔ آپ نے عتبہ بن فرقد اور بکیر بن عبداللہ بڑھی کوآ ذر با بیجان کی مہم پر روانہ فر ما یا مگران کے ( راستوں میں ) تبدیلی کردی تھی۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو بیتھم دیا کہ وہ حلوان سے دائیں ست اختیار کرے اور دوسرے کو بیتھم دیا کہ وہ موصل سے بائیں ست کاراستہ اختیار کرے۔ چنانچہ پہلاا پنے ساتھی کے دائیں سمت چلااور دوسراا پنے ساتھی کے بائیں سمت سے روانہ ہو۔ اصفہان کے سیدسالار:

آپ نے عبداللہ بن عبداللہ رہائٹیٰ کوبھی ایک علم دیا اورانہیں تھم دیا کہ وہ اصفہان جا نمیں وہ اشراف صحابہ میں سے بہت بہا در اور دلیرانسان تھے۔وہ انصار کے معز زفر دیتھے اور بنواسد کے حلیف تھے ان کی مدد کے لیے بھرہ سے حضرت ابومویٰ اشعری رہائٹیٰ کو بھیجا گیا اور عمر بن سراقہ رہی ٹین کو بھرہ کا حاکم مقرر فرمایا۔

حضرت عبداً للله بن عبدالله مِن للله الله على توانهول نے بیہ فیصلہ کیا کہ جب حضرت عمر مِن الله الله کا طلاع ملی توانهوں نے بیہ فیصلہ کیا کہ وہ پیش قدمی کرنے کی اجازت ویں البذا آپ نے انہیں لکھا:

'' تم کوفہ سے روانہ ہوکر مدائن میں قیام کرواورلوگوں کو (جہاد کے لیے ) بلاؤ اوران کا انتخاب نہ کرو۔ بلکہ اس بارے میں مجھے کھو۔''

حضرت عمر بنی تین انہیں اصفہان بھیجنا جا ہتے تھے۔ البذا دوسر بے لوگوں کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن ورقاء ریاحی اورعبداللہ بن الحارث بن ورقاءاسدی بنی ہیں جانے کے لیے ) تیار ہوئے۔

#### غلطتهی کاازاله:

جن (مو رضین) کو (صیح علم نہیں ہے ان دونوں میں سے ایک عبداللہ ابن بدیل بن ورقاء خزاعی برفائقۂ تھے۔ کیونکہ (اس روایت میں) ورقاء کا ذکر ہے۔ ان کا پی خیال ہے کہ انہیں اپنے جدامجد کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ حالا فکہ عبداللہ بن بدیل بن ورقاء رہا تھ جب جنگ صفین میں مقول ہوئے۔ تو اس وقت ان کی عمر چوہیں سال کی تھی۔ وہ حضرت عمر رہا ٹھی کے زمانے میں بچے تھے۔ حضرت عمار رہا تھی کا تقرر:

حضرت سعد رہی اٹنز کے عہد حکومت کے وسط میں جب سلمان اور عبد الرحمٰن فرزندان ربیعہ نے ( قاضی کے عہدے سے ) استعفادے دیا تھا۔ تو زیاد کواس وقت تک کا قاضی بنایا گیا تھا جب تک کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رہی لٹنز عمص سے نہ آ جا کیں۔ عراق کے حکام:

حضرت نعمان بن مقرن بن تحیّز اورسوید بن مقرن رخالتُن نے حضرت عمر رخالتُن کے عہد خلا فت میں دریائے فرات و د جلہ ک سیراب کردہ علاقوں میں کام کیا تھا گران دونوں نے استعفا پیش کیا اور کہا : تقرر كاتحكم:

حضرت عمر مخافش نے اہل کوفہ کو میتحر مرفر مایا:

'' میں نے تمہاری طرف عمار بن یا سر رہی تھیں کو امیر ( حاکم ) بنا کر بھیجا ہے اور میں نے عبداللہ بن مسعود رہی تھی کو علم اور وزیر بنا کر بھیجا ہے میں نے حذیف بن الیمان رہی تھی کو دریائے وجلہ کے سیراب کردہ علاقے اوران کے پیچھے کے علاقے پر مقرر کیا ہے اورعثمان بن حنیف رہی تھیں کو دریائے فرات اوراس کے سیراب شدہ علاقے پر مقرر کیا ہے'۔

فتح اصفهان:

جب حضرت عمار بری التی امیر کوفی مقرر ہوکر آئے اور حضرت عمر بری التی کا بینا مہ مبارک حضرت عبداللہ دمی التی کوموصول ہوا: '' تم اصفہان کی طرف روانہ ہوجاؤ زیاد کوفہ میں ہوں گے اور تنہارے ہراول دیتے پرعبداللہ بن ورقاءاسدی اور عصمة بن عبداللہ بن اللہ بن شیخا ہوں گئے'۔

حضرت عبداللد بن التين فوج كو لے كرروانه ہوئے اور حضرت حذیفه بن التين كے پاس پنچے حضرت حذیفه بن التين كام كی طرف لوٹ كے اورعبداللہ بن التين فوج كو لے كر نكلے اوراس لشكر كے مقابلے كے ليے روانه ہوئے جو اہل صفهان پر مشتل استندار كى زير قيادت تھا اس كے ہراول لشكر پرايك بوڑھ المحض قيادت كرر ہاتھا جس كا نام شهر براز جاذوبہ تھا اس كے ہراول لشكر پرايك بوڑھا محض قيادت كرر ہاتھا جس كا نام شهر براز جاذوبہ تھا اس كے ساتھ بہت بڑى جمعیت تھى ۔

اہل اصفہان کی شکست:

مسلمان اس آ گے کے لئے رہے اصفہان کے ایک مقام پر نبرد آ زما ہوئے اور گھسان کی لڑائی ہوئی بوڑ سے سردار نے مسلمانوں کومبارزہ (انفرادی جنگ) کی دعوت دی تو اس کے مقابلے کے لیے عبداللہ بن ورقاء دی لٹھنا نمودار ہوئے اور اسے مارڈ الا اس کے بعدابل اصفہان شکست کھا کر بھاگ گئے چنانچ مسلمانوں نے اس علاقے کا نام استاق الشیخ رکھا۔ جوآج تک اس نام سے موسوم ہے۔

شاه اصفهان سے مقابلہ:

اس زیانے میں اصفہان کا بادشاہ فا ذوسفان تھا آ خر کاروہ لوگوں کو لے کرجی کے مقام پر آ گئے اور دشمن کا محاصرہ کرلیا۔ پچھ

عرصه کے بعدوہ جنگ کرنے کے لیے نکلے جب ٹر جھیٹر ہوئی تو فا ذوسفان نے حضرت عبداللہ مٹائٹی سے کہا:

''تم میرے ساتھیوں کوتل نہ کرواور نہ میں تمہارے ساتھیوں کوتل کروں گا بلکہ تم خود میرے مقابلے کے لیے نکلوا گر میں نے تمہیں قتل کر دیا تو تمہارے ساتھی واپس چلے جائیں گے اور اگر تم نے مجھے مار ڈالا تو میرے ساتھی تم سے سامح کرلیں گے خواہ میرے ساتھیوں کوکوئی تیرنہ لگا ہو''۔

چنانچاس کے مقابلے کے لیے حضرت عبداللہ دخاتی نکے اور فرمایا: ''یاتم مجھ پرحملہ کرویا میں تم پرحملہ کرتا ہوں''۔وہ بولا، ''میں تم پرحملہ کرتا ہوں'' چنانچہ حضرت عبداللہ دخاتی اس کے سامنے کھڑے ہوئے فاذوسفان نے حملہ (کا آغاز) کرتے ہوئے ان پرایک نیزہ مارا جوان کی زین کے اگلے حصہ پرنگانس ہے زین کا سازوسا مان وغیرہ ٹوٹ گیا مگر حضرت عبداللہ بدستور گھوڑے سے گر کر پھر کھڑے ہوگئے اور فرمانے گئے ''ابتم ثابت قدم رہوا ورمقا بلہ کرو''۔وہ کہنے لگا:

### مصالحت کی درخواست:

'' میں تم سے جنگ کرنانہیں چاہتا ہوں کیونکہ میں نے تنہیں'' مرد کامل'' دیکھااس لیے میں تمہارے ساتھ تمہارے لشکر میں چلتا ہوں اور تم سے صلح کر کے شہر کو تمہارے سپر دکر دوں گااس شرط پر کہ جو چاہے یہاں رہے اور جزیدا داکرے اور اس کا مال محفوظ رہے اور یہ بھی شرط ہے کہ تم نے جس کی زمین پر زبر دہتی قبضہ کرلیا ہو وہ بھی اس معاہدہ میں شامل ہوگئ اور (ان کے مالکان) واپس آ جائیں گے اور جو ہمارے معاہدہ میں شامل نہ ہونا چاہے وہ جہاں چاہے چلا جائے اس وقت تم اس کی زمین پر قبضہ کرسکو گے''۔

حضرت عبدالله رمی الله نامی نفر مایا: "تههاری پیشرطیس بوری مول گئے"۔

# حضرت ابوموی مناتشهٔ کی آمد:

حضرت ابوموسیٰ اشعری بھاٹھۂ اہواز کے راستے سے ان کے پاس اس وقت پنچے جبکہ فاذوسفان حضرت عبداللہ بھاٹھۂ سے سکے کر چکا تھا اس لیے مسلمان وہاں سے روانہ ہو گئے اور بیا برانی مسلمانوں کے زیر حفاظت آ گئے مگرتیں افراد نے اپنی قوم کی مخالفت کی اور وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر مان پہنچ گئے جہاں ایک جماعت پہلے سے تیارتھی۔

حضرت عبداللد رہائین اور حضرت ابومویٰ اشعری رہائین جی کے شہر میں داخل ہو گئے جواصفہان کا ایک شہرتھا انہوں نے حضرت عمر رہائین کواس کی اطلاع بھیجی۔ وہاں جور ہاوہ خوش رہااور وہاں سے جو چلا گیاوہ (آ گے چل کر) بشیمان ہوا۔ کوچ کا تھم:

(تھوڑے عرصے کے بعد) حضرت عبدالله والله علی ال حضرت عمر والله کا بینامهمبارک آیا:

''تم یہاں سے روانہ ہو جاؤاور مہیل بن عدی رہائٹوئئے یاس پہنچواوران سے ٹل کر کر مان والوں سے جنگ کرو۔ جی کے شہر کے باقی ماندہ لوگوں کوچھوڑ دوار راصفہان پر سائب بن اقرع کو جانشین بناؤ''۔

اسيد بن مسمس بيان كرتے ميں:

'' میں حضرت ابومویٰ اشعری دخالتٰہ کے ساتھ فتح اصفہان میں شریک تھاوہ وہاں امداد کے لیے پہنچے تھ'۔

#### معامده اصفهان:

سیف کی روایت ہے کہ معاہدہ سلح اصفہان کامضمون ہیہے: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یے عبداللہ کی تحریر فاذ وسفان' اہل اصفہان اور اس کے گردونواح کے لوگوں کے نام ہے جب تک تم جزیدادا کرتے رہو گے تم امن وامان میں رہو گے تم پر جزیہ تہاری حیثیت اور طافت کے مطابق ہوگا جو ہرسال تم بالغ انسان کی طرف سے اپنے حاکم کواوا کرتے رہوگے تم مسلمانوں کوراستہ بتاؤ گے اور راستے درست رکھو گے اور ایک رات اور ایک دن کی مہمان نوازی کروگے تم مسلمانوں کی خیرخواہی کروگ اس وقت تک تمہاری حفاظت کی جائے گی جب تک اپنے فرائض ادا کرتے رہوگے جب تک (محاہدہ کے مطابق) کام کرتے رہوگے اور اگر تم نے اس میں کوئی تبدیلی کی یا سی اور نے تہماری طرف سے اسے تبدیل کیا تو ہم پر تمہاری ذمہ داری نہیں رہے گی جوکوئی کسی مسلمان کوگا کی دے گا اس کوسز اسطے گی اور جوکوئی کسی مسلمان کوگا کی دے گا اس کوسز اسطے گی اور جوکوئی کسی مسلمان کو زدو کوب کرے گا تو ہم اسے قل کر دیں گے۔ اسے لکھا گیا اور اس کے گواہ عبداللہ بن قیس کی اور خوکوئی کسی مسلمان کو زدو کوب کرے گا تو ہم اسے قل کر دیں گے۔ اسے لکھا گیا اور اس کے گواہ عبداللہ بن قیس کی عبداللہ بن وقیباللہ بن قیس کی مسلمان کو تا میں عبداللہ بن قیس کی مسلمان کو تا میں عبداللہ بن وقاء اور عصمة بن عبداللہ بن '۔

جب حضرت عمر بن اٹنٹن کی طرف سے حضرت عبداللہ بن ٹنٹن کو یہ خط موصول ہوا جس میں انہیں بیچکم دیا گیا تھا کہ وہ کر مان میں سہبل بن عدی کے نشکر میں شامل ہوجا کیں تو وہ سواروں کے ایک وستے کے ساتھ نظے اور انہوں نے سائب کوخلیفہ بنایا اور اس سے پہلے کہ سہبل کر مان پہنچیں وہ سہبل کے لشکر میں شامل ہوگئے۔

#### برمزان سےمشورہ:

مقعل بن بیار رہی گفتہ کی روایت میہ ہے کہ جب مسلمانوں نے اصفہان پرحملہ کیا تھا تو ان کے سپد سالا رنعمان بن مقرن رہی گفتہ ہوتے وہ میں مقرف ہوگئی۔ تھے وہ میہ بھی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے ہر مزان سے مشور ہ کے طور پر دریا فت کیا:

" تہاری کیارائے ہے؟ میں جنگ کا آغاز فارس ہے کروں یا آ ذربائیجان یااصفہان سے اس کا آغاز کروں؟" ۔

#### وه يولا:

# اصفهان کی اہمیت:

'' فارس اور آذر بائیجان بازو ہیں اور اصفہان (اس ملک کا) سر ہے اگر آپ ایک بازو کا ٹیس گے تو دوسرا بازو کھڑا ہو جائے گالیکن اگر آپ سر کاٹ دیں گے تو دونوں بازوگر جائیں گے اس لیے آپ سرے (جنگ کا) آغاز کریں''۔ اس پر حضرت عمر مٹاتین مسجد میں داخل ہوئے جہاں نعمان بن مقرن مٹاتین نماز پڑھ رہے تھے وہ ان کے پہلومیں بیٹھ گئے جب انہوں نے اپنی نماز پڑھ کی تو حضرت عمر مٹاتیئنے فرمایا:

" میں چاہتا ہوں کہ مہیں حاکم مقرر کروں"۔

وہ بولے: "میں محصول وصول کرنے والانہیں بنوں گا مجاہد بنوں گا''۔

آپ نے فرمایا: "تم غازی بنوگے"۔

چنانچیآپ نے ان کواصفہان بھیجااور اہل کوفہ کولکھا کہ'' وہ امدادی فوج بھیجیں''۔

#### شا واصفهان کی شان وشوکت:

حفزت نعمان رفی نیز اصفهان مپنچ تو فریقین کے درمیان دریا حائل ہوا تو انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رفی نیز کو بھیجااور وہ ان کے پاس گئے تو ان کے باوشاہ کو جسے ذوالحاجین کہا جاتا تھامطلع کیا گیا کہ عرب کا قاصد دروازہ پر ہے اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پو چھا'' کیا میں اس کے سامنے بادشاہ کی شان وشوکت کے ساتھ بیٹھوں؟''وہ بولے'' ہاں''۔ چنانچہ وہ اپنے سر پر تاج رکھ کر بیٹھ گیا شنم اور سے اس کے چاروں طرف سونے کے گئن'زیورات اور رکیٹمی لباس میں ملبوس تھے۔

### حضرت مغيره بنائتيَّة كا دا خله:

پھر حضرت مغیرہ بڑنٹن کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی جب وہ داخل ہوئے تو وہ اپنے ساتھ اپنا نیز ہ اور ڈ ھال لیے ہوئے تھے۔ اور وہ اپنے نیزے سے ان کے فرش اور قالین کو چیرہے تھے تا کہ وہ اسے بدشگونی سمجھیں دوآ دمی انہیں پکڑے ہوئے تھے پھروہ جاکر با دشاہ کے سامنے کھڑے ہوگئے ان کے بادشاہ نے ان سے اس طرح گفتگو کی :

''اے اتوام عرب! تنہیں بہت بخت بھوک لاحق ہے اگرتم چاہوتو ہم تنہیں غلہ دے دیتے ہیں تا کہ تم اپنے ملک کو واپس کیلے جاؤ''۔

حضرت مغیره رسی الله اس پر بول تقریر کی که پہلے انہوں نے الله کی حمد وثنا کہی پھر فرمایا:

# حضرت مغيره رميالتّهُ کي تقرير:

'' ہم اقوام عرب گندے اور مردار جانوروں کا گوشت کھاتے تھے لوگ ہمیں روندتے تھے اور ہم کسی کوئیں روند سکتے تھے تا آ ککہ اللہ بزرگ و برتر نے ہم میں سے ایک پیغیر بھیجا جو ہم میں سے اعلیٰ نسب کے تھے اور سب سے زیادہ حق و صدافت کی باتیں کہتے تھے''۔

اس كے بعد انہوں نے آئخضرت مكافئا كامناسب طور يرذكركيا بھرمزيد فرمايا:

''انہوں نے ہم سے چند باتوں کا وعدہ کیا جوہم نے آپ کے ارشاد کے مطابق پائیں آپ نے ہم سے بیپیشنگوئی کی سخص کہ ہم تم پر غالب آئیں گے اور یہاں کے علاقوں پر قابض ہوجائیں گے میں تہارا ایبالباس وضع و ہیئت و کم پیر ہا ہوں جو پیچھے کے لوگوں میں نہیں دیمھی تھیں'۔

### تخت بربيضا:

حضرت مغیرہ بھانٹی فرماتے ہیں:''میرے دل میں بیرخیال پیدا ہوا کہ میں اٹھیل کراس ایرانی بادشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹے جاؤں شایداس بات کو دہ بدشکونی سمجھے چنانچہ میں چھلانگ مارکراس کے تخت پر بیٹھ گیا اس پر دہ دھکے دینے اور ہٹانے لگے تو میں نے کہا:

'' کیاتم سفیروں کے ساتھ ایباسلوک کرتے ہو۔ ہم ایبانہیں کرتے ہیں اور نہتمہارے سفیروں کے ساتھ ایبا سلوک کریں گے''۔

با دشاہ نے کہا:

''اگرتم چاہوتو عبور کر کے ہماری طرف آ جاؤ اور اگرتمہاری مرضی ہوتو ہم ( دریا کو ) عبور کر کے تمہاری طرف پنجیں گے''۔

حضرت مغيره معايش بولے:

''ہمتمہاری طرف عبور کر کے پینچیں گے''۔

چنانچہ ہم دریا پارکر کے ان سے جنگ کرنے کے لیے پنچے۔ وقد کی

وسمن کی تیراندازی:

سی میں اور اور کی میں جگڑا ہوا تھا ایک ایک زنجیر میں دس پانچ یا تین افراد (جکڑے ہوئے تھے) ہم ان کے سامنے صف آرا ہو گئے وہ ہماری طرف تیراندازی کرنے گئے اور ہم پرجلد جلد تیر کا نشانہ لگانے گئاس پر سنرت مغیرہ اللہ فرایا:

"الله آپ پردم کرے دشمن جلد جلد تیراندازی کرر ہاتھا آپ بھی حملہ سیجیے"۔

حضرت نعمان مناتنة كي مدايات:

حضرت نعمان ملاتنك نے فرمایا:

''تم بہت خوبیوں والے ہو۔ میں رسول اللہ گاٹیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہوا تھا جب آپ دن کے شروع میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ آپ جنگ کرنے میں تاخیر فرماتے تھے تا آ نکہ سورج ڈھل جائے اور ہوائیں چلنے کگیں۔اس وقت (اللہ کی) فتح ونصرت نازل ہوتی ہے۔

میں اپنا جھنڈ ائیں مرتبہ اور گاجب میں پہلی مرتبہ اور اقو ہر خص اپنی ضروریات پوری کر لے اور وضو کر لے دوسری مرتبہ ہر خص ہتھیا ربند ہوجائے اور بالکل تیار ہوجائے تیسری مرتبہ جب جھنڈ الہرایا جائے تو تم یکدم حملہ کر واور کوئی کسی کی طرف پیچھے مرکز نہ دیکھیں اگر فعمان دولتی بھی شہید ہوجائے تو کوئی اس کی طرف رخ نہ کرے میں اللہ سے بیدعا مائکتا ہوں اور تم میں سے ہرایک اس پر آمین کے وہ وعا (بیہے): ''اے اللہ تو مسلمانوں کوفتے ونصرت کے ساتھ فعمان کوشہا دت عطافر ما''۔

حضرت نعمان رخالتنهٔ كاحمله:

حضرت نعمان بن الله نے تین مرتبہ جمنڈ الہرایا اس کے بعد انہوں نے زرہ بکتر پہن کرحملہ کیا اورسب سے پہلے (محمور سے پر سے )گرے۔

مقعل رادی ہیں۔ میں ان کے پاس گیا تو مجھے ان کاعزم (شہادت) یا د آیا۔ تو میں نے ان پرایک جھنڈ اگاڑ دیا۔ پھر میں چلا گیا اس وقت جب ہم کسی شخص کو آل کرتے تھے تو اس کے ساتھی ہم سے الگ ہو جاتے تھے اسے میں ذوالحاجبین اپنے خچر پر سے گر پڑا۔ جس سے اس کا پید بھٹ گیا اور کے بعد اللہ نے دشمن کوشکست دے دی۔

## نعمان رخالتُه؛ كي شهادت:

پھر میں پانی کامشکیزہ لے کر حضرت نعمان بھائیڈ کے پاس آیا اور میں نے ان کے چبرہ ہے مٹی دھوئی۔ اس پروہ کہنے لگے''تم کون ہو؟'' میں نے کہا''مقعل بن بیار بھائیڈ'' آپ نے پوچھا:''مسلمانوں نے کیا کیا؟'' میں نے کہا اللہ نے انہیں فتح عطا کی انہوں نے حضرت مقعل بھائیڈ ہے کہا''الحمد للہ! تم حضرت عمر بھائیڈ کو فتح کی اطلاع لکھ کر بھیجؤ'۔ اس کے بعد ان کی روح پرواز کر گئی۔

# جانشين كاتقرر:

مسلمان اشعث بن قیس بھائٹھ کے پاس جمع ہو گئے ان میں حضرات عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن زبیر' عمرو بن معدی کرب اور حذیفیہ بھی شامل متھانہوں نے ان کوام ولد (لونڈی) کے پاس میہ پیغام بھیجا'' وہ تمہارے ساتھ کیا معاہدہ چھوڑ گئے ہیں؟''وہ بولی:'' یہاں ایک ٹوکری ہے جس میں ایک تحریر ہے انہوں نے اس تحریر کوحاصل کیا تو اس میں میتحریر تھا:

''اگرنعمان شہید ہوجائے تو فلاں ( حاکم ہے اوراگروہ بھی شہید ہوجائے تو فلاں حاکم مقرر ) ہو''۔

### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ:''اس سال یعنی ۲۱ھ میں حضرت خالد بن ولید رٹھاٹیڈنے بمقام خمص و فات پائی اوراسی سال عبداللداورعبدالرحمٰن فرزندانِ عمر و نے اورابوسروعہ نے جہاد کیا۔ پھروہ مصر آئے اورعبدالرحمٰن نے شراب پی ۔اس کا متیجہ وہ ہوا جس کا حال پہلے بیان کیا جاچکا ہے۔

اسی سال حضرت عمر و بن العاص من گفته انطالس جے برقہ بھی کہتے ہیں گئے اور اسے فتح کرلیا۔اہل برقد نے تیرہ ہزار دینارا دا کرنے پرصلح کرلی۔اس میں یہ بھی مذکورتھا کہ وہ اپنے جزیہ میں جس قدر دہ جا ہیں'اپنے فرزندوں کوفر وخت کریں گے۔ حضرت عمار رہنا گٹتہ کے خلاف شکایت:

۲۱ ہے میں حضرت عمر بن الخطاب رخی النیز نے حصرت عمار بن یا سر کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئیز کو بیت المال کا نگران اور حضرت عمار رہی گئیز کے خلاف شکایت کی تو المال کا نگران اور حضرت عمار رہی گئیز کے خلاف شکایت کی تو حضرت عمار رہی گئیز نے حضرت عمر رہی گئیز کو استعفا پیش کر دیا حضرت عمر رہی گئیز کو حضرت جبیر بن مطعم رہی گئیز خالی ملے اور انہوں نے ان کو کوفہ کا حاکم مقرر کر دیا۔اور فر مایا تم اس کا تذکرہ کسی سے نہ کرنا۔

# حضرت مغيره مِنْ تَنْهُ كَاتَقرر:

اتنے میں حضرت مغیرہ دخالتہ کو میراطلاع ملی کہ حضرت عمر جہیر بن مطعم بڑات سے تہائی میں ملے تھے۔ اس لیے وہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے کہا'' تم جبیر بن مطعم دخالتہ کی بیوی کے پاس جاؤاور انہیں سفر کے کھانے کی بیش کش کرو' چنانچہ وہ ان کے پاس آئیں اور سفر کے کھانے کا تخذ پیش کیا۔ پہلے وہ اس بات کونہ بچھ کیس پھر کہنے گئیں ہاں وہ کھانا لے آؤ۔ جب حضرت مغیرہ دخالتہ کواس بات کا لیقین ہوگیا تو وہ حضرت عمر دخالتہ کے پاس آئے اور کہنے گئی۔ '' آپ نے جس حاکم کومقرر کیا ہے وہ آپ کومبارک ہو۔ حضرت عمر دخالتہ نے پوچھا میں نے کس کومقرر کیا ہے؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضرت جبیر بن مطعم دخالتہ کو کھرر کیا ہے۔

اس پر حضرت عمر رہی گئے: فرمانے لگے: ' میں نہیں جانتا ہوں کہ اب میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی گئے: کو کوفیہ کا حاکم بنایا اور وہ حضرت عمر رہی گئے: کی وفات تک وہاں کے حاکم رہے۔

#### ديگرواقعات.

ا کا ہے میں حضرت عمر و بن العاص مخاتی نے حضرت عقبہ بن نافع فہری کوروانہ کیاانہوں نے زدیلہ کے علاقے کو صلح کر کے فتح کرلیا چنانچہز دیلہ اور برقد کے درمیانی علاقوں میں مسلمانوں کاصلح کا معاہدہ تھا۔

محمد بن اسحاق کی روایت ہے کہ ۲۱ھ میں امیر معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن سعید انصاری نے دمثق ثبینہ' حورانِ' حمص' قنسر بن اور جزیرہ پرحملہ کیا۔امیر معاویہ رفائقۂ بلقاءُ اردن فلسطین' سواحل انطا کیہ۔معرۃ مصرین اور قلقیہ پرمقرر تھے۔اس موقع پر ابو ہاشم ابن عتبہ نے قلقیہ انطا کیہ اور مصرق مصرین کے علاقوں پرصلح کرلی۔

۲۱ ہیں حسن بھری اور عامر تعمی پیدا ہوئے۔

واقدی کہتے ہیں اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب بن تائیز نے حج کیا اور مدینہ میں اپنا جائشین حضرت زید بن ٹابت کو بنایا۔ حضرت عمر رمنی تائیز کے حکام:

ان کے حکام مکہ طاکف کیے کی مہامہ بحرین شام مصراوربصرہ پروہی تھے جو ۲۰ ھیں تھے۔البتہ کوفیہ کے حاکم عمارین یاسر تھے اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہی تھے۔ اور حضرت عبداللّٰہ بن مسعود رہی تھی کے ذمہ بیت المال کی تکرانی تھی اور حضرت عثان بن حنیف رہی تھے۔ رہی تھیٰ قاضی تھے۔



باب٩

# <u> ۲۲ھ</u> کے واقعات

# فتح أ ذر بائيجان:

اس سال آفر بائیجان فتح ہوا۔ چنانچہ ابومعشر اور واقدی کی یہی روایت ہے کہ آفر با نیجان ۲۲ ھیں فتح ہوا اور اس کے سپہ سالا رحضرت مغیرہ بن شعبہ رٹی ٹیئئز سے گرسیف کی روایت ہے کہ آفر بائیجان ۱۸ھ میں ہمدان رے 'جرجان اور اصہبذ کی طبرستان کی صلح کے بعد مفتوح ہوا بیتمام واقعات ۱۸ھ میں ہوئے۔

سیف کی روایت کے مطابق ہمدان اس طرح فتح ہوا کہ جب اہل مجم نہاوند میں جمع ہوئے تھے تو حضرت نعمان رہی ٹیٹن کو ماہین کی طرف بھیج دیا گیااوراہال کوفہ کو بھی انہی کی طرف روانہ کیا گیااوروہ حضرت حذیفہ رٹی ٹیٹن کے ساتھ حضرت نعمان کے پاس پہنچ گئے۔ فوجی مراکز کا قیام:

جب اہل کوفہ طوان سے رخصت ہوئے اور ماہ کے قریب پنچے تو انہوں نے چراگاہ کے ایک قلعہ پرحملہ کیا جہاں ہتھیا راور فرجی ساز وسامان تھا۔ مسلمانوں نے انہیں وہاں سے نکال دیا یہ (اس سلسلے کی) پہلی فتح تھی۔مسلمانوں نے ان کے مقامات پر گھوڑ ہے باندھ دیا اور وہ قلعہ بیں محفوظ رکھے گئے اس فوجی مرکز کا نام مرج القلعہ رکھا گیا۔ پھرمسلمان مرج القلعہ سے نہاوند کی طرف روانہ ہوئے جب وہ ایک قلعہ کے پاس پنچے جہاں پچھلوگ تھے تو انہوں نے قبیلہ عجل اور حنیفہ کے ساتھ نسیر بن تو رکوچھوڑ دیا چنا نچہ بیقائد نسیر کے نام سے موسوم ہوا۔ انہوں نے نہاوند کی فتح کے بعد اس قلعہ کو فتح کیا اس وجہ سے جنگ نہاوند میں نہ کوئی قبیلہ عجل کا فردشر یک ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا خص شریک ہوا۔ وہ سب نسیر کے ساتھ قلعہ کے قریب رہے تا ہم جب جنگ نہا وند کا مال غنیمت کے فردشر یک ہوا۔ اور نہ قبیلہ حنیفہ کا گھی گئی گئی کوئلہ ہرا یک مور چہدو سر۔ یہ گا با عث تھا۔

#### فوجی مقاموں کے نام:

مرج القلعہ سے نہا وندتک جومقامات آئے وہ بعض صفات کی وجہ سے ان صفاتی ناموں سے مشہور ہوگئے ۔ مثلاً ماہ کے قریب ایک گھاٹی میں سوار یوں کا از دہام ہو گیا تو وہ گھاٹی ثنیة الرکاب کے نام سے مشہور ہوگئ وہ دوسری گھاٹی کے پاس آئے جس کا راستہ ایک چٹان پر سے جاتا تھا اس کا نام انہوں نے ملویہ رکھا۔ اس طرح ان مقامات کے پرانے نام مٹ گئے اور بیا پنے صفاتی نام سے مشہور ہوگئے ۔ مسلمان ایک لیے اور او تھے پہاڑ کے پاس سے گذر ہے جوسب پہاڑ وں میں سے ابھرا ہوا تھا (اس کود کھے کر) کس نے کہا گویا کہ یہ تیمیرہ کا دانت (س تیمیرہ) ہے تیمیرہ قبیلہ بن صبی کی ایک شاخ بنومعاویہ کی مہاجرہ خاتون تھیں ان کا ایک دانت باتی دانت باتی دانتوں سے لیمیا تھے۔ اس لیے یہ پہاڑ بھی س تیمیرہ کے نام سے شہور ہوگیا۔

## مصالحت وعهد شكني:

حضرت حذیفہ رہی گئی نے جنگ نہاوند کے شکست خور دہ سپا ہیوں کے تعاقب کے لیے نعیم بن مقرن اور قعقاع ابن عمر و ہوں کوروانہ کیا تھا جب وہ دونوں ہمدان پنچے تو خسر وشنوم نے ان سے مصالحت کرلی اس لیے وہ دونوں سر دار وہاں سے لوٹ آئے بعد

میں اس نے عہدشکنی کی۔

جب حضرت عمر دخاتین کے پاس سے معاہدوں میں سے اس کا معاہدہ بھی آیا تو وہ حضرت حذیفہ مخاتین سے رخصت ہو گئے اور من مندیفہ بھی ان سے جدا ہو گئے ان کی منزل مقصود ہمدان تھی۔اوران کی منزل کوفہ کی طرف واپسی تھی ماہین پر حضرت عمر و بن بلال بن حارث کو جانشین بنایا گیا۔حضرت عمر بخاتین نے نعیم بن مقرن رخاتین کو یہ خطاتح رفر مایا:

فوجی افسروں کے تقرر:

''تم روانہ ہو کر ہمدان پہنچو'تم اپنے ہراول دیتے پرسوید بن مقرن کوجیجواور اپنے دونوں باز دؤں پر ربعی بن عامراور مہلہل بن زیدکومقرر کرد۔ پیطائی ہےاوروہ تمیمی ہے''۔

## ثنية العسل:

حضر ت نعیم بن مقرن بڑا تین صف آ را ہوکرروانہ ہوئے یہاں تک کہوہ ثنیۃ العسل پنچے۔اس گھاٹی کا نام ثنیۃ العسل (شہد کی گھاٹی ) اس لیے کہاجا تا ہے کہ جنگ نہاوند کے ابتد جب مسلمانوں نے شکست خوردہ فوج کا تعاقب کیا تو (ان کا سردار) فیرزان اس گھاٹی پر پہنچا تو گھاٹی شہد لے جانے والے جانوروں سے بھری ہوئی تھی ان پرووسری چیزیں بھی تھیں اس لیے فیرزان کوان کی وجہ سے رکنا پڑا پھروہ اثر کر پہاڑ پر چڑھ گیا جہاں ان کا گھوڑ الوٹ آیا اس طرح وہ گرفتار ہوکر کیفر کردار کو پہنچا (اس لیے اس گھاٹی کو ثفیۃ العسل کہاجا تا ہے)

جب مسلمان کنکور کے مقام پر پہنچ تو مسلمانوں کے جانور چرالیے گئے اس لیے اس مقام کا نام قصرالاصوص رکھا گیا۔ ہمدان کامحاصرہ:

پھر حضرت نعیم بنی اٹنڈاس گھاٹی سے اثر کرشہر ہمدان کے قریب پہنچاس وقت وہ شہر کے اندر قلعہ بند ہو کر محصور ہو گئے تھے اس لیے انہوں نے ان کا محاصرہ کر لیا اور اس عرصہ میں انہوں نے ہمدان اور جرنیدان کے درمیان کا علاقہ فتح کر لیا اور ہمدان کے تمام علاقے پر قبضہ کر لیا۔

#### بيغام ملح

جب شہروالوں نے بیحالت دیکھی تو انہوں نے سلح کی درخواست پیش کی۔اس شرط کے ساتھ کہ انہیں اور جوان شرا کط کو تسلیم کرلیں۔ایک ہی تشم کی مراعات دی جائیں۔حضرت نعیم نے ان کی مصالحت منظور کرلی۔اور دستھی کواہل کوف کے چندافسروں میں تقسیم کردیا۔ جومندرجہ ذیل تھے۔

# فوجی مراکز کے نگران:

ا یعصمة بن عبدالله الفسی ۲ مهلهل بن زید طائی ۳ ساک بن عبیدعبسی ۴ ساک بن محرمة الاسدی ۵ ساک بن خرشهانصاری بیده دلوگ تصے جوسب سے پہلے دستی کے فوجی مراکز کے نگران مقرر ہوئے اورانہوں نے دیلم قوم سے جنگ کی۔ روایات میں اختلاف:

واقدی کی روایت پہ ہے کہ فتح ہمدان ورے۲۳ھ میں ہوا۔ واقدی کابیان ہے:'' کہا جاتا ہے کہ رے کوحفرت قرظہ بن

کعب نے فتح کیار بیعہ ابن عثمان کی روایت ہے کہ ہمدان کی فتح ماہ جمادی الا دّل میں ہوئی جب کہ حضرت عمر رہی گئی کی شہادت میں چھے مہینے باقی تھے اس کے سید مالا رمغیرہ بن شعبہ رہی گئی تھے ایک روایت یہ ہے کہ جب حضرت عمر رہی گئی شہید ہوئے تو ان کی فوجیس و ہاں لار ہی تھیں ۔ لار ہی تھیں ۔

### سیف کی روایت:

سیف کی روایت کاید آخری سلسلہ ہے کہ جب حضرت نعیم بھائٹن ہمدان میں بارہ ہزار فوجوں کے ساتھ مقیم تھے تو اہل ویلم ورے و آذر با نیجان نے باہمی خط و کتابت کی چھران کا سردار موتا ویلم کی فوج کو لے کر نکلا تا کہ وہ داج روذ کے مقام پرصف آرا ہو جائے ابوالقر خان زینبی بھی اہل رے کو لے کر نکلا تا کہ وہ اس نشکر میں شامل ہو جائے ادھر سے رستم کا بھائی اسفند یار بھی اہل آذر با نیجان کو لے کر وہاں پہنچا۔

### شدید جنگ:

وستی کے فوجی مرکز وں کے (مسلمان) سروار قلعہ بند ہو گئے اور انہوں نے حضرت نعیم بڑٹاٹھنز کواس کی اطلاع دی۔ تو انہوں نے بیزید بن قبیں کواپنا جانشین بنایا اور فوج لے کرروانہ ہو گئے اور واج روؤ کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہال فریقین میں گھمسان کی جنگ ہوئی۔ جونہا وند کے ہم پاپھی۔ اور اس سے کسی صورت میں کم نہھی۔اور بہت آ دمی مارے گئے۔ جن کا کوئی شار نہ تھا۔ رہ بہت بڑے م معرکوں میں سے ایک معرکہ تھا۔

## منتح کی بشار<u>ت:</u>

مسلمانوں نے حضرت عمر رہن اللہ: کو دشنیوں کے اجتماع کی خبر دے دی تھی اور وہ اس سے بہت پریشان سے۔ اس لیے انہیں جنگ کی بہت فکر لاحق تھی اور اس کے نتیجہ کا انظار کرر ہے تھے کہ اچا تک قاصدان کے پاس فتح ونفرت کی بشارت لے کرآیا آپ نے اس سے پوچھا: ''کیا تم بشیر (خوشخبری لانے والے) ہو؟ وہ بولا: 'نہیں میں عروہ ہوں' جب آپ نے دوبارہ سے بیفر مایا کہتم بشیر ہو؟ تو وہ بات کو بھھ گیا اور کہنے لگا: ' ہاں میں بشیر ہوں' حضرت عمر بڑا تھنانے فر مایا ''کیا نعیم کے قاصد ہو' وہ بولا'' ہاں نعیم کا قاصد ہوں' آپ نے فر مایا''کیا خبر ہے؟' وہ بولا'' فتح ونصرت کی بشارت ہے' پھراس نے تمام واقعہ سنایا اس پرآپ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور خط کے بیٹر ہوں کے سامنے خط پڑھا گیا تو سب نے اللہ کی حمد وثنا کی اور خط کے بیٹر ہے کا حکم دیا جب مسلمانوں کے سامنے خط پڑھا گیا تو سب نے اللہ کی حمد وثنا کی۔

پھرساک بن محرمہ' ساک بن عبیداور ساک بن خرشہ (تینوں کے نام ساک ہیں ) اہل کوفہ کے ایک وفد کے ساتھ مال غنیمت کا پانچواں حصہ لے کر حضرت عمر رہی گٹنز کے پاس آئے ان سب نے اپنا نام ساک بتایا تو حضرت عمر رہی گٹنز نے فر مایا: '' اللہ تہمیں مبارک کرے اے اللہ تو ان کے ذریعہ اسلام کو متحکم کراوران کے ذریعہ اسلام کی مدوفر ما''۔

### ہمدان ہے والیسی:

ستی اوراس کے فوجی مراکز ہمدان ہے متعلق ہو گئے تا آ نکہ حضرت تعیم بن مقرن مُخالِثُن کا پیلی حضرت عمر مُخالِثُن کا یہ جواب لے کرواپس آیا:

'' تم ہمدان پراپنا جانشین مقرر کرو۔اور بکیربن عبداللہ ہے ہاک بن خرشہ کے ذریعہ امداد فراہم کرو۔ پھروہاں ہے کوچ

کر کے رہے آؤ۔ وہاں دشمن کی فوج سے مقابلہ کرو۔ پھروہیں قیام کرو۔ کیونکہ بیشہر ملک کے تمام شہروں کے درمیان ہےاوران سب پر حاوی ہےاور عین تمہارے مقصد کے مطابق ہے''۔

(اس حکم کے مطابق) حضرت لعیم رہی گئی نے پر بیرین قیس ہمدائی کو ہمدان میں ( جانشین ) مقرر کیا اور فوجوں کو لے کرحراج روذ ہے رے کی طرف روانہ ہوئے۔

ساک بن مخر مدمسجد ساک والے تھے۔حضرت نعیم بھاٹٹنا نے ہمدان کے صلح نامد کا اعادہ کیا اور بزید بن قیس ہمدانی کواپنا چانشین بنایا۔ پھرلوگوں کولے کرروانہ ہوئے بیہاں تک کدرے پہنچ گئے۔

#### فتح رے:

حضرت نعیم برخائیز بن مقرن حراج روز سے فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے اس اثناء میں انہوں نے دستی تک (وہاں کا علاقہ)
ویران کر دیا تھاوہاں سے وہ رے کی طرف روانہ ہوئے دشمن کی فوجیں ان کے مقابلے کے لیے اکٹھی ہوگئی تھیں ابوالفرخان زینبی نکلا
اوراس نے حضرت نعیم برخائیز سے قبہا کے مقام پر ملاقات کی وہ مصالحت کا خواہاں تھا اور رے کے با دشاہ کا مخالف تھا وہ مسلما نوں کے
کارنا موں کا مشاہدہ کر چکا تھا نیز وہ سیا وخش اوراس کے اہل خاندان سے بھی حسد رکھتا تھا۔ اس لیے وہ حضرت نعیم برخائیز کے ساتھو مل

# وشمن كامقابليه:

اس وفتت رے کا با دشاہ سیاہ وخش بن مہران بن بہرام چو بین تھا۔اس نے اہل دنیا وندُ طبرستان' قومس وجر جان سے امداد طلب کی تھی اور کہاتھا:

''تہہیں معلوم ہے کہ بیلوگ رے میں آ گئے ہیں ابتمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے اس لیے تم متحد ہوجا وُ''۔ بہر حال سیاہ وخس نے (مسلمانوں کا) مقابلہ کیا اور رے کے شہر میں پہلو میں پہاڑ کے دامن میں (فریقین میں) جنگ کا آغاز ہوااورلڑ ائی ہوتی رہی۔

#### بوشيده راسته:

زینبی نے نعیم سے کہا:''ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہاری تعداد کم ہےتم میرے ساتھ سواروں کا ایک دستہ جیجو تا کہ میں انہیں شہر میں ایک ایسے (پوشیدہ) راستے ہے داخل کراؤں جس کا انہیں کوئی علم نہیں ہے آپ ان سے مقابلہ کرتے رہیں کیونکہ جب وہ ان پرحملہ کریں گے تو وہ آپ کے مقابلے میں جم نہیں شکیں گے۔

#### رسمن كوشكست:

حضرت تعیم رہائٹن نے رات کے وقت ایک سواروں کا دستہ پانے بھتیج منذر بن عمر و کی سرکر دگی میں روانہ کر دیا۔ زینبی نے انہیں شہر میں داخل کر دیا جس کا دشمن کوعلم نہیں ہوسکا۔ پھر حضرت تعیم رہائٹنڈ نے شبخون مارا۔ جس کی وجہ سے وہ اپنے کسے اور جنگ کرتے رہے اور جنگ میں ڈٹے رہے مگر جب انہوں نے اپنے چیچھے سے نعر ہ تنکبیر کوسنا تو شکست کھا کر بھاگ گئے اور بری طرح سے مارے گئے۔

## آل زينبي کي حکومت:

اللہ نے مسلمانوں کورے میں مدائن کے مال غنیمت کے برابر مال عطا کیا زینبی نے اہل رے کی طرف سے سلح کی اس لیے حضرت نعیم بڑائٹوز نے انہیں وہاں کا نگران حاکم بنا دیا اور پھر زینبی خاندان میں حکومت رہی اور اس خاندان سے متعلق شہرام وفر خام تھے بہرام کے خاندان کوزوال آگیا۔

حضرت نعیم بن تنتی نے ان کے شہر کو جو' 'پرانا شہر'' کہلاتا ہے تباہ و ہر باد کر دیا۔ پھر زینبی کے تکم سے نیا شہرآ با دہوا۔ حضرت نعیم بنی تنتی نے فتح کی خوش خبری مصارب العجلی کے ہاتھے روانہ کی اور مال نمس تمیسہ بن انہاس اور ابومغزا کے ہاتھے کوفیہ کے معز زسر داروں کے وفد کے ساتھے روانہ کیا۔ جب انہوں رے فتح کر لیا تو انہوں نے بکیر بن عبداللّٰہ کی امداد کے لیے ساک بن

عبدالله خرش انصاری کوروانه کیا۔ چنانچے ساک بکیر کے لیے امدادی فوج لے کرآ ڈربائیجان روانہ ہوا۔

رے کا کے نامہ:

حضرت نعيم رض في نام لكها:

بسم الثدالرخن الرحيم

نعیم بن مقرن من الله نے زینبی بن قولہ کو بیسکم نا مداکھ کردیا:

" میں اہل رے کو اور جوان کے ساتھ ہیں پناہ دیتا ہوں بشرطیکہ وہ جزیدادا کریں جو ہر بالغ اپنی حیثیت کے مطابق ہر سال ادا کر سے گا انہیں چاہیے کہ کہ وہ وفا دار اور خیر خواہ ثابت ہوں راستہ بنا نمیں چوری نہ کریں اور مسلمانوں کو ایک رات اور ایک دن کا کھانا کھلائیں اور ان کی غزت کریں اور جوکوئی کسی مسلمان کو گالی دے گایا اس کی بےعزتی کرے گا وہ مزا کا مستحق ہوگا اور جوکوئی سسلمانوں کو ز دو کوب کرے گاتو وہ قبل کیا جائے گا اور جوکوئی بدل جائے گا اور اس کی مخالفت کرے گاتو (مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں مخالفت کرے گاتو (سیجھو کہ) اس نے تہاری جماعت کو تبدیل کیا (وہ مسلمانوں کی حفاظت میں نہیں رہے گا) انہوں (نعیم) نے خود اسے کھا اور اس کی شہادت دی'۔

## دوسراصلح نامه:

عصمنان نے بھی ان سے خط و کتابت کی تا کہ وہ پچھ فدید دے کران سے سلح کر لے۔ اس نے معاونت اور حفاظت کی درخواست نہیں کی تھی۔ اس کی درخواست بھی قبول کر لی گئی۔ اس کے لیے بھی ایک تحریری معاہدہ کیا گیا۔ جس میں معاونت کا ذکر نہیں تھاوہ معاہدہ میں تھا۔

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

نعيم بن مقرن ٔ مردان شاه مضمنان ديناونداورابل نهاوندٔ اخوار ٔلارز اورشرا تک پيهعام ولکھتا تھا:

'' میں تہمیں اور جوتمہارے ساتھ اس معاہدہ میں شریک ہوں پناہ دیتا ہوں۔ بشرطیکہ تم اپنے لوگوں کو (لڑائی ہے) باز رکھواور جوسر حد کے حاکم ہوں انہیں دولا کھ درہم سالانہ ادا کروتم پر تملہ نہیں کیا جائے گا اور جب تک تم اس معاہدہ پر قائم رہوگے تو تمہارے علاقہ میں کوئی داخل نہیں ہوگا اور اگر کسی نے (اس معاہدہ کی) خلاف ورزی کی تو یہ معاہدہ برقر ارنہیں

رہے گایتح رکیا گیااور گواہی دی گئی''۔

فنتح قومس

۔ جب حضرت نعیم بھاٹنڈ نے مضارب عجل کے ہاتھ رے کی فتح کی خبر جھوائی اور وفد کے ہاتھ مال خس بھیجا تو حضرت عمر مٹی ٹیڈنے انہیں تحریر فرمایا:

''تم سوید بن مقرن کوقومس بھیجوان کے ہراول دیتے پرساک بن محرمہ کوبھیجواور ان کے دونوں بازوؤں پر عتبہ بن النہاس اور ہند بن عمر والجملی کومقرر کرو''۔

للمذاحضرت سوید بن مقرن صف آرا ہوکررے ہے قومس کی طرف روانہ ہوئے ان کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آیا اور انہوں نے مصالحت کے ذریعہاس شہریر قبضہ کرلیا اور وہاں پڑاؤڈال دیا۔

جب مسلمانوں کی فوج نے ان کے دریا کا پانی پیا جس کا نام ملاذ تھا اوران میں بیاری پھیلی اس پرحضرت سوید رہی تائین '' تم اپنا پانی تبدیل کروورنہ تم بھی یہاں کے باشندوں کی طرح ہو جاؤ گئے'۔ چنانچہانہوں نے پانی تبدیل کیا جوانہیں خوش گوار معلوم ہوا۔

جولوگ یہاں کے باشندوں میں سے طبرستان بھاگ گئے تھے۔ اور وہ لوگ جوجنگلوں میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں سے خط و کتابت کی تو جھزت سوید رہی تھنٹنے انہیں صلح اور جزییا داکرنے کی دعوت دی اوران کے لیے بیہ معاہدہ تجریر کیا: قومس کا معاہدہ:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

''سوید بن مقرن نے اہل قومس اور ان کے ساتھیوں کو ان کے جان و مال اور ندہب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ بشر طیکہ وہ جزید ادا کرے گا ان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ رہیں اور جنے ہر بالغ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ادا کرے گا ان کے لیے بیضروری ہے کہ وہ خیر خواہ رہیں اور فریب نہ دیں اور (مسلمانوں کو) راستہ بتا کمیں۔ اور مسلمانوں کو ایک دن اور ایک رات اوسط در ہے کا کھانا کھلا کمیں اگرانہوں نے اس کی خلاف ورزی کی یا معاہدہ کی یا بندی نہیں کی تو (ہم) ان کی حفاظت سے بری الذمہ ہیں ہے لکھا گیا اور اس پر گواہی دی گئ'۔

## فتح جرجان:

پھر حضرت سوید رہی گئیز نے بسطام میں پڑاؤ ڈالا اور جرجان کے بادشاہ رزبان صول سے خط و کتابت کی پھرادھرروانہ ہو گئے رزبان صول (بادشاہ) نے خط و کتابت کے ذریعہ سے جلدی صلح کرلی اور جزیدادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اس طرح جرجان کو جنگ سے بچالیا۔ حضرت سوید رہی گئیز نے اس کی صلح قبول کرلی اس لیے رزبان صول (بادشاہ) حضرت سوید رہی گئیز نے اس کی صلح قبول کرلی اس لیے رزبان صول (بادشاہ) حضرت سوید رہی گئیز نے وہاں لشکر کو تھہرایا تا کہ خراج وصول کیا جائے انہوں بہلے ان سے ملا اور دونوں ساتھ ساتھ شہر میں داخل ہوئے حضرت سوید رہی گئیز نے وہاں لشکر کو تھہرایا تا کہ خراج وصول کیا جائے انہوں نے وہاں کی سرحدوں کو مشخص کیا اور دہتان کو چھوڑ دیا جولوگ سرحد کی حفاظت کرتے تھے ان کا جزید معاف کردیا گیا اور انہیں یہ معاہدہ کہدیا گیا۔

#### جرجان كامعابده:

## بسم الله الرحمٰن الرحيم

جوکوئی کسی مسلمان کوگالی دے گاتو اس کوسزا دی جائے گی۔اور جواسے زدوکوب کرے گاتو اس کی جان خطرہ میں ہو گی''۔

# معامدہ کے گواہ:

مندرجه ذیل اس معامده کے گواہ ہیں: ''ا\_سوادا بن قطبہ ۲- ہند بن عمرو ۳-ساک بن مخرمہ ۳-عتب بن النہاس بید ۱۸ ھ میں کھھا گیا''۔

مدائنی کی روایت بیر ہے کہ جر جان حضرت عثمان مخالفتہ کے عہدخلافت میں میں حیل مفتوح ہوا۔

## فتخ طبرستان:

اصبہذ (حام طبرستان) نے بھی حضرت سوید ہے سلح کے بارے میں خطور کتابت کی کہفریقین صلح کرلیں اور باہمی امداد کے اقرار کے بغیر وہ پچھ (فدیہ) بھیج گا۔ حضرت سوید بھائشن نے اس کی سہ بات منظور کر لی اور اس کی منظوری دے دی۔ اور اسے ایک تحریری معاہدہ بھی لکھ کردیا (وہ بیہے)۔

#### معابده:

## بسم الثدالرحمن الرحيم

یے مرسوید بن مقرن نے فرخان اصبہ ذخراسان کوطبر ستان اور اہل جیلان کے لیے کھی ہے:

''تم الله بزرگ و برترکی امان میں ہواس شرط پر کہتم ہمارے برخلاف بغاوت نہیں کرو گے اور جوتہ ہارے سرحدی علاقہ پر (ہمارا) حاکم ہوگا ہے اپنے ملک کے سے کے حساب سے پانچ لا کھ درہم دو گے۔ اگرتم ایسا کرو گے تو ہم میں سے کوئی تم پر جملہ نہیں کرے گا اور نہ تمہارے علاقے میں کوئی تمہاری اجازت کے بغیر داخل ہوگا۔ ہمارا طریقہ تبہارے ساتھ امن کے ساتھ بااجازت ہوگا اور ای طرح تمہارا دویہ ہوگا تم ہمارے باغیوں کو پناہ نہیں دو گے اور نہ ہمارے وشمن کی جمایت کرو گے اور نہ ہماری کرو گے اگرتم ایسا کرو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہے کی جمایت کرو گے اور نہ خیانت وغداری کرو گے اگرتم ایسا کرو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں رہے

گا (اس معاہدہ کے ) گواہ یہ ہیں: اسواد بن قطبہ تمیمی ۲۔ ہند بن عمر والرادی ۳۔ ساک بن مخر مداسدی ۴۔ ساک بن عبیر عبسی ۵۔ عتبہ بن النہاس بکری۔ بیمعاہدہ ۱۸ھیں لکھا گیا''۔

فتح آ ذر بائیجان:

جب حضرت نعیم بن النیز نے ہمدان کو دوبارہ فنخ کرلیا اور داخ روذ ہے رے کی طرف گئے تو حضرت عمر بن النیز نے انہیں لکھا کہ وہ جب حضرت نعیم بن النیز نے ہمدان کو دوبارہ فنخ کرلیا اور داخ روز نے ہم داندگی ایداد کے لیے ہاک بن خرشدانصاری کو بھیجیں انہوں نے اس معاطے کو اس وقت نک ملتوی کے در بائیجان میں حضرت بکیر بن عبدانہوں نے ساک کو دہاں سے رواند کیا چٹا نچیساک بمیر کی طرف آ ذربا نیجان روانہ ہوگئے۔

ساک بن خرشہ اور عتبہ بن فرقد عرب کے دولت مندا فراد تھے۔اوراسی خوشحالی کے ساتھ دونوں کوفیہ آئے۔

اسفند باری گرفتاری:

حضرت بکیر کو جب بھیجا گیا تو وہ روانہ ہوئے جب وہ جرمیذان کے سامنے پنچے تو وہاں اسفند یار بن فراخ زاد بھی واج روز سے تکست کھا کر پنچ گیا تھا۔ چنا نچہ آذر بیجان میں سلمانوں کی سب سے پہلی جنگ ای سے ہوئی جنگ میں اللہ نے اس کے اشکر کو تکست دی اور حضرت بکیر نے اسفند یارکوگر فنار کر کے قیدی بنالیا اسفند یار نے ان سے بوچھا کیا آپ کوسلح زیادہ پہند ہے یا جنگ؟ وہ بولا'' آپ جھے اپنی ہیں رکھیے کیونکہ اہل آذر بائیجان آپ کے پاس نہیں آئیں گے جب تک کہ میں ان کی طرف سے سلح نہ کروں یا ان کے پاس نہ جا وُں'۔

علاقه برقبضه

ساک بن خرشہ امدادی فوج لے کراس وقت پہنچے جب اسفندیاران کی قید میں تھا اور انہوں نے مضافات کا علاقہ فتح کرلیا تھا۔عتبہ بن فرقذ نے بھی اپنے قریب کاعلاقہ فتح کرلیا تھا۔

جب الكومال منج توحضرت بكيرن ازراه ظرافت ميفرمايا:

'' میں ابتمہار ااور غتبہ کا کیا کروں ہے دونوں دولت مند ہوا گریں اپنی مرضی کے مطابق کام کروں تو میں آ گے بڑھوں گا اور تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔اگرتم چا ہوتو میرے ساتھ رہواور اگر چا ہوتو عتبہ کے پاس جاؤ میں نے تہمیں اجازت دے دی ہے میری رائے بینہیں ہے کہ میں تم دونوں کو چھوڑ کرالیا طریقہ اختیار کروں جواس سے بھی زیادہ ناپہندیدہ ہے'۔

ہے۔ انہوں نے حضرت عمر بھاٹٹن سے سبکدوش ہونے کی درخواست کی۔انہوں نے اس بات کومنظور کر لیا۔ بشرطیکہ وہ باب کے علاقہ کی طرف پیش قدمی کریں۔ نیز یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے کام پر کسی کو جانشین بنا کمیں۔

# عتبه كى جانشيني

# بېرام كى شكست:

بہرام بن فرخ زادنے آ کر حضرت عتبہ بن فرقد بھاٹھ کا راستہ روک لیا تھا اور مقابلہ کے لیے نشکر لے آیا تھا اس لیے حضرت عتبہ بھی مقابلے پر آ گئے اور فریقین میں جنگ ہونے لگی۔ آخر کار حضرت عتبہ رہی تھنانے اس کوشکست دے دی اور بہرام بھاگ گیا۔ جب اسفندیا رکو بہرام کی شکست اور فرار کی خبر ملی تو وہ اس وقت حضرت بکیر کی قید میں تھا۔ اس نے کہا: صلح سے بھی )

اب صلح کمل ہوگئی ہے اور آتش جنگ بچھ گئی ہے: ''اس لیے اس نے صلح کی سلسلہ جدنیانی کی اوران سب لوگوں نے اسے تسلیم کرلیا۔ اور آذر بیجان میں امن وامان ہو گیا حضرت بکیراور عتب بڑی تینا نے اس کی اطلاع حضرت عمر رہی تینا کی۔ نیز مال غنیمت میں سے مال خمس ایک وفد کے ساتھ بھجوایا .....

حضرت عتبہ بڑا ٹیٹنے سے پہلے حضرت بکیر رٹڑ گئز اپنے علاقوں کوفتح کر چکے تھے۔ گرصلح اس وقت کممل ہوئی جب حضرت عتبہ بڑا ٹیڈ نے بہرام کوشکست دی انہوں نے اس وقت اہل آ ذربیجان کے ساتھ تحریری معاہدہ کیا جب کہ حضرت بکیر بڑا ٹیڈنہ کا علاقہ ان کے زیر انتظام آ گیا تھاوہ (معاہدہ) بیرتھا:

'' یہ معاہدہ امیر المونین حضرت عمر بن الخطاب بڑا تھیں کے حاکم عتبہ بن فرقد نے اہل آذر بیجان کے ساتھ ان کے تمام میدانوں' پہاڑوں' مضافات اور تمام اقوام کے لیے کیا ہے ان کے جان و مال' فدہب و ملت اور رسوم و قوانین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے بشر طیکہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق جزیدادا کریں سے جزید بچ' عورت اور ایسے مفلس و اپا بچ پر عاکم نہیں ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع کی کوئی چیز نہ ہواور نہ ایسے عابدورا مہب پر ہے جس کے پاس دنیاوی مال و متاع نہ ہواور جوان کے ساتھ رہے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی تھم ہے مگر عوام کے لیے بیضروری ہے کہ وہ اسلامی لشکر کے کسی شخص کی دن اور ایک رات مہمان داری کریں اور اسے راستہ بتا کیں جو قط سالی کا شکار ہوگا تو اس سے اس سال کا جزیزیں لیا جائے گا۔

جو کوئی یہاں آ کررہے گا تو اس کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جواس سے پہلے کے باشندوں کو حاصل ہیں اور جو یہاں سے نکلنا چاہے تو اسے پناہ دی جائے گی' تا آ نکہ وہ محفوظ مقام پر پہنچ جائے۔

ا ہے جندب نے ۱۸ھ میں تح بر کیا اور بکیر بن عبداللہ لیثی اور ساک بن خرشہ انصاری اس کے گواہ ہیں''۔

اس سال حضرت عتبہ وٹائٹۂ حلوہ لے کرآئے اور اسے حضرت عمر وٹائٹۂ کو تحفہ کے طور پر پیش کیا حضرت عمر وٹائٹۂ نے بیہ ہدایت کرر کھی تھی کہان کے حکام ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہانہیں مظالم سے روکا جائے اور ان کی تحقیق وتفتیش کی جائے۔

# فتح با ب

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمر بخاتین نے حضرت ابوموی اشعری بخاتین کوبھرہ واپس کر دیا اور سراقہ بن عمر و وجو ذوالنور کے لقب کے مشہور ہیں باب کی طرف بھی ذوالنور کے لقب سے مشہور ہیں باب کی طرف بھی ذوالنور کے لقب سے مشہور ہیں باب کی طرف بھی ذوالنور کے لقب سے مشہور ہیں۔ اس کشکر کے ایک بازو کا سردار حضرت من اسید غفاری بخاتین کو مقرر کیا اور دوسر سے بازو کا سردار حضرت بیر بن عبداللہ الیثی بخاتین کو مقرر کیا جو باب کے مقابلے پر تھے۔ اس سے پہلے کہ وہاں حضرت سراقہ بن عمرو بخاتین جا کیں آپ ہے ۔ انہیں لکھا تھا کہ وہ ان کے کشکر میں شامل ہوجا کیں تقسیم مال پر آپ نے حضرت سلیمان بن ربعید دخاتین کو مقرر کیا۔

#### صف آرائی:

حضرت سراقد بن النفائة في عبد الرحمان بن ربیعہ بن النفائك كوآ كے بھیجا اور خود ان كے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ آذر بائیجان سے باب كى طرف روانہ ہوئے تو وہ باب كے قریب حضرت بكير بن النفائك كے باس بہنچ گئے اور باب كے علاقہ میں اس صف آرائی كے ساتھ داخل ہوئے جس كے بارے میں حضرت عمر بنی النفاؤ كے مبیب بن داخل ہوئے جس كے بارے میں حضرت عمر بنی الله کے حبیب بن مسلمہ بنی الله کا تھا، كو بھی جزیرہ سے تبدیل كر كے بھیجا اور ان كی جگہ حضرت زیاد بن خطلہ بنی الله کی مقرر كیا۔

# شهر براز کی ملا قات:

جب عبدالرحمٰن بن رہیعہ رہنا تھیٰ باب کے بادشاہ کے قریب پہنچے توانہوں نے اس سے رجوع کیا اس ز مانے میں باب کا بادشاہ شہر براز تھا جواہل فارس سے تعاجس نے بنواسرائیل کو تباہ کیا شہر براز تھا جواہل فارس سے تعاجس نے بنواسرائیل کو تباہ کیا اور شام کوان سے خالی کرادیا تھا۔

شہر براز نے ان سے خطور کتابت کی اور آنے کے لیے پناہ طلب کی ۔ انہوں نے پناہ دی تو وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: شاہ باب کی گفتگو:

'' میں ایک بہت ذلیل دشمن کے مقابلے پر ہوں میرے علاقے میں مختلف قومیں آباد ہیں۔ جن کا کوئی حسب ونسب نہیں ہے اس لیے ایک شریف النسل عقل مندانسان کے لیے بیر مناسب نہیں ہے کہ وہ ان جیسے لوگوں کی مدد کرے اور نہان سے شریف النسل لوگوں کے برخلاف مدد طلب کرے کیونکہ شریف خاندان کا انسان دوسرے شریف خاندان کے انسان کا قریبی رشتہ دار ہے خواہ وہ کہیں ہو۔

میرانہ فتیج قوم سے تعلق ہے اور نہ میں ادمن قوم سے ہوں تم میرے ملک وقوم پر غالب آگئے ہو۔ اس لیے آج سے میر اتعلق بھی تم سے ہے اور میرا ہاتھ تمہمارے ہاتھ میں ہے۔ میری دوئی آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو برکت دے۔ ہمارا جزیہ میں ہے کہ ہم آپ کی جنگی مدد کریں۔ فتح ونفرت آپ کے قدم چوم رہی ہے اور جو آپ جا ہیں گے وہ پورا ہوگا گرجزیہ عائد کر کے ہمیں

ا بینجیره خزر (طبرستان) کے قریب بہت بڑا شہرتھا۔اورسرحدی مقام تھا ملاحظہ ہوجاشیص ۲ مماضرات الامم الاسلامیدحصہ اق ل از علامہ خضری مطبوعہ مصر

ولیل ندکریں اس طرح آپ اپنے دشمن کے سامنے ہماری تو بین کریں گئے'۔

جنگی خد مات کی منظوری:

حضرت عبد الرحمٰن بن ربیعہ رخالتُن نے فرمایا:''میرے اوپر ایک اور شخص ہےتم اس کے پاس جاؤ اور اس سے منظوری حاصل کرو'' چنانچہو و حضرت سراقہ کے پاس گیا اور ان کے سامنے بیمعاملہ پیش کیا۔حضرت سراقہ رخالتُن نے فرمایا:

'' میں نے نیہ بات تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے لیے منظور کرلی۔ بشرطیکہ وہ اس پر قائم رہیں (ہماری جنگی مدوکر تے رہیں) مگر جو (جنگی خدمت کے لیے) روانہ نہیں ہوگا۔ اور (اپنے وطن میں) رہے گا اسے جزییا دا کرنا ہوگا''۔

اس نے یہ بات تسلیم کر لی چنانچہ اس کے بعد بیرواج قائم ہوگیا کہ شرکوں ہیں سے جولوگ (مسلمانوں کے ) دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو ان کا اس سال کا جزیہ معاف ہوتا تھا اوران کا جزیہ بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدوئریں حضرت سراقہ بھائیں کے حضرت عمر بن الخطاب بھائیں کو اس بارے میں تحریر کیا تو حضرت عمر بھائیں نے اس معاطے کی منظور کی دے دی اوراس تجویز کو مستحسن سمجھا۔

# فوجی حیصا وُ نی:

اس علاقہ کے پہاڑوں میں آبادی نہیں تھی۔ یہاں کے ارمنی باشندے گردونواح کے مقامات میں رہتے تھے۔ مسلسل غارت گری کی وجہ سے اس کی آبادی ویران ہوگئ تھی اور یہاں کے لوگ دوسرے مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔ اس لیے یہاں صرف فوج رہتی تھی یا وہ لوگ مقیم تھے جوان کے مددگار تھے اور ان کے ساتھ کاروبار کرتے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت سراقہ سے ایک تحریری معاہدہ کھوایا جومندرجہ ذیل تھا:

#### ابل آرمینیه کامعامده:

''امیرالموشین حضرت عمر بن الخطاب دخاتی کے حاکم سراقد بن عمر وشہر براز اور باشندگان آرمینیکو پناہ دیتے ہیں ان کے

جان و مال اور مذہب و ملت کی حفاظت کی جاتی ہے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیمعاہدہ کیا گیا ہے کہ بیلوگ
جنگ میں شریک ہوں گے اور ہرا ہم اور غیرا ہم مہم کے موقع پر (مسلمان) حاکم کی جیسا کہ وہ مناسب سمجھیں' جنگی مدد

دیں گے اور جولوگ جنگ میں شریک ہوں گے ان پر سے جزیہ معاف کر دیا جائے گا یہ جنگی خدمات ان کے جزیہ کا اور
معاوضہ ہیں اور جو بیخد مات انجام نہیں دے گا اور (گھر پر ) بیٹھار ہے گا وہ اہل آفر ہیجان کی طرح جزیہ اداکرے گا اور
مسلمانوں کوراستہ بتائے گا اور پورے دن کی مہمان نوازی کرے گا

اگریدلوگ جنگ میں شریک ہوئے توان پر جزیہ بیں لگایا جائے گا اور اگر ندشریک ہوئے تو جزیہ عائد ہوگا''۔

اس معاہدہ کے گواہ بیہ ہیں: اےعبدالرحمٰن ۲۔سلمان بن ربیعہ ۳۔ بکیر بن عبداللّٰهُ مرضی بن مقرن نے اس معاہدہ کولکھااور وہ بھی اس کا گواہ ہے۔ سے بنر میں

كو ہستانی مہمیں :

حضرت سر اقد رخائفۂ نے اس کے بعد بگیر بن عبداللہ ٔ حبیب بن مسلمہ ٔ حذیفہ بن اسد اور سلیمان بن رہیعہ رخائفہ کو ان پہاڑوں کے باشندوں کی طرف بھیجا جو آرمینیہ کا احاطہ کیے ہوئے ہیں چنانچہ بگیر کوموقان کی طرف بھیجا گیا اور حبیب کوتفلیس کی طرف روانہ کیا گیا۔ اور حذیفہ بن اسد کوان لوگوں کے برخلاف بھیجا گیا۔ جوکوہ لان میں رہیتے تھے سلمان بن رہیعہ کو دوسری طرف بھیجا گیا۔

مشكل مهم:

حضرت سراقد بن کینٹونے فتح کا حال اور ان مہموں کی خبر جہاں ان لوگوں کو انہوں نے بھیجا تھا حضرت عمر بن کیٹو کوخبر پہنچائی اس طرح حضرت عمر بن کٹو کے سامنے ایسا معاملہ در پیش ہوا جس کے متعلق ان کی بیرائے تھی کہ وہ تکالیف ومصائب کے بغیرانجام پذیر نہیں ہوگا کیونکہ یہ بہت بڑی سرحد تھی۔ جہاں بہت بڑ الشکر متعین تھا ابن فارس ان کے کارنا موں (کے نتائج) کے منتظر تھے تا کہ ان کے مطابق جنگ کو بند کریں یا جاری رکھیں۔

جب مسلمانوں کا انتظام پختہ ہو گیا اور اسلامی عدل وانصاف جاری ہو گیا تو حضرت سراقہ نے وفات پائی عبدالرحلٰ بن ربیعہ بھاٹیڈان کے جانشین ہوئے۔

حضرت سراقد رہی تھیں نے جن سپہ سالاروں کو (آ کے کی مہم کے لیے ) بھیجا تھا ان میں سے کسی نے کوئی علاقہ فتح نہیں کیا البتہ حضرت بکیر رہی تھیٰ نے موقان کو فتح کر لیا تھا اور وہاں کے لوگ جزیدا داکرنے پر رضا مند ہو گئے تھے ان کے لیے بیر معاہدہ لکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' پیمعاہدہ بکیر بن عبداللہ نے کوہ فیج کے اہل موقان کو ( لکھ کر) دیا۔ ان کے جان و مال ند بہ وطت اور رسوم وقوانین کی حفاظت کی جاتی ہے۔ بشرطیکہ ہر بالغ ایک دیناریا اس کے برابر کی قیمت جزید کے طور پرادا کرے اور خیرخواہی کرے۔ نیز مسلمانوں کوراستہ بتائے اور ایک دن اور ایک رات کا کھانا کھلائیں۔ آئیس پناہ دی جائے گی جب تک کہوہ اس (معاہدہ) کے پابندر ہیں گے۔ اور اللہ سے مد د حاصل کریں گے۔ اگر ان لوگوں نے (معاہدہ کی) خلاف ورزی کی اور ان کی طرف سے فریب ظاہر ہوا تو آئیس کوئی پناہ نہیں دی جائے گی۔ بجز اس صورت کے کہوہ غداروں کو (ہمارے) حوالے کردیں ورندہ مجھے جائیں گے۔

شاع بن ضرار اسارس بن جناوب اورحملة بن جوبياس كواه بي اوربيا مصل كلها كيا" .

## رکوں سے جنگ:

جب حضرت عمر بھالتہ کو حضرت سراقہ بھالتہ کی وفات کی اطلاع ملی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت عبدالرحمٰن ان کے جانشین ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت عبدالرحمٰن کو باب کی سرحد کی حکومت پر بحال رکھاا ورانہیں حکم دیا کہ وہ ترکوں سے جنگ کریں۔

# عبدالرحلٰ کی پیش قدمی:

حضرت عبدالرحمٰن مسلمانوں کو لے کرروانہ ہوئے جب انہوں نے باب کوعبور کرنا چاہا تو شہر براز نے ان نے یو چھا'' تم کیا کرنا چاہتے ہو' وہ بولے'' میں بلنجر جانا چاہتا ہوں' شہر براز نے کہا:'' ہم بیرچاہتے ہیں کہ وہ ہمیں باب کے قریب ہی دعوت (جنگ) دیں۔حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا:'' ہم بینہیں چاہتے ہیں بلکہ ہم ان کے گھر پہنچین گے خدا کی قتم بمارے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہمارے امیر آگے بوصفے کی اجازت دیں تو میں انہیں لے کرروم پہنچ جاؤں' وہ بولا:'' وہ کون لوگ میں' وہ بولے:

### صحابه رمی مینا کی برکات:

'' یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ نکھی کی صحبت میں رہے اور وہ خلوص نیت کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ عہد جاہلیت میں بھی حیا داراورشریف میچے ( مسلمان ہونے کے بعد ) ان کی حیا اورشرافت میں اضافہ ہو گیا۔اس لیے یہ ( فنخ ) ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی۔ یہاں تک کہ مفتوح اقوام انہیں بتدیل نہ کردیں۔اور انہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں''۔

#### محامدانه حملے:

انہوں نے غازی کی حیثیت سے حصرت عمر بھالتنا کے عہد خلافت میں بلنجر پر حملہ کیا اس میں نہ کوئی عورت ہوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ بیتیم ہوا۔ان کے گھوڑے اس مبارک جہاد میں بلنجر سے دوسوفر سخ کے فاصلے پر پہنچ گئے تھے۔اور جہاد کرنے کے بعد سیح سالم واپس آگئے۔

حضرت عبدالرحمٰن بڑگائیٰ۔ نے حضرت عثمان بڑگئیٰ۔ کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدا نہ حملے کیے انہیں اس وقت نقصان پہنچا جب حضرت عثمان رہنائیٰ۔ کے عہد خلافت میں اہل کوفہ بدل گئے تھے۔ کیونکہ حضرت عثمان رہنائیٰ۔ نے اس شخص کو حاکم بنایا۔ جو سابق مرتد تھا۔ وہ ان کی اصلاح کے لیے آیا تھا۔ مگر وہ ان کی اصلاح نہیں کر سکا بلکہ وہ بگڑتے گئے تا آ نکہ ان پر وہ لوگ حکومت کرنے لگے جو دنیا کے طلب گار تھے انہوں نے حضرت عثمان رہنائیٰ۔ کوبھی بہت ٹنگ کیا۔

#### تر کوں پررعب:

سلمان بن رہیدروایت کرتے ہیں کہ جب عبدالرحمٰن بن رہید ترکول کے پاس جاتے تو اللہ انہیں ان کا مقابلہ کرنے سے روک دیتا تھا ترک ہیکہا کرتے تھے:

''اس شخص نے ہمارا مقابلہ کرنے کی اس وجہ سے جرائت کی ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں جوانہیں موت سے بچاتے ہیں''۔

وہ قلعہ بند ہو گئے اور پھر بھاگ گئے چنا نچیرحضرت عبدالرحمٰن بٹیاٹھنز مال غنیمت لے کرفتح ونصرت کے ساتھ والیس آ گئے بیدوا قعہ حضرت عمر بٹیاٹٹونکے دورخلافت کا ہے۔

اس کے بعد انہوں نے حضرت عثان بٹاٹٹن کے عہد خلافت میں بھی کئی مجاہدانہ حملے کیے اور حسب معمول فنخ ونصرت حاصل کرتے رہے۔

#### اسلامی رعب کا خاتمه:

جب حضرت عثان دخلی نے ایک سابق مرتد شخص کو عاکم بنایا تو اہل کوفہ کے اخلاق بگڑ گئے۔اس کے بعد جب انہوں نے جہاد کیا۔تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں سے پچھلوگوں نے بیکہا۔'' بیلوگ غیر فانی ہیں'۔ دوسر شخص نے کہا'''اس کی آز مائش کرنی جہاد کیا۔تو ترک قوم متحد ہو گئی ان میں سے پچھلوگوں نے بیکہا۔'' بیلوگ غیر فانی ہیں'۔ دوسر شخص نے کہا کہ تیر مار کرفتل کر دیا اس کے بعد جائے۔''اس مقصد کے لیے وہ جھاڑیوں میں پوشیدہ ہو گئے اور ایک شخص نے ایک مسلمان کو اچا تک تیر مار کرفتل کر دیا اس کے بعد اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ (بید کھوکر)وہ لوگ مقابلے کے لیے نظے اور جنگ کا آناز کر دیا اور گھمسان کی جنگ ہونے تگی۔ حضرت عبد الرحمٰن وہ خاتی کی شہادت:

اس وقت فضاہ ایک (غیبی) آ واز بلند ہوئی''اے عبدالرحمٰن صبر کروتمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے''لہذا حضرت عبدالرحمٰن (بہادری کے ساتھ) جنگ کرتے رہے تا آ نکہ وہ شہید ہوگئے اس کے بعد حضرت سلمان بن ربعیہ نے علم اپنے ہاتھ میں لیا اور جنگ کرتے رہے اس موقع پر بھی فضا ہے ایک غیبی آ واز بلند ہوئی''اے سلمان بن ربعیہ! صبر کرو''اس پر حضرت سلیمان رہا شہر نے وہ کہا'' کیا تم پر بیثان ہو''۔ پھر وہ لوگوں کو لے کر فکے حضرت سلمان رہا شہر اور حضرت ابو ہر برہ وہ اللئے دوی جیلان گئے وہاں ہے وہ جر جان چلے گئے بہر حال اس کے بعد ترک (مقابلے کے لیے) بہت دلیر ہوگئے تھے اس کے باوجود وہ عبدالرحمٰن بن ربیعہ کے بہت معتقد ہوگئے تھے اور ان کے وسیلے سے بارش کی دعا ما تکتے تھے اورا بھی تک ان کا پیمل جاری تھا۔

سنداسکندری کی مهم:

مطربن تلج تتمیمی بیان کرتے ہیں۔'' میں (حضرت)عبدالرحمٰن بن ربعیہ دفاقتٰ کے پاس باب میں (قیام کے موقع پر) آیاان کے پاس شہر براز بیٹھا ہوا تھا۔اتنے میں ایک شخص آیا اور وہ شہر براز کے پاس بیٹھ گیا اس وقت میں (مطر) میمنی چا دروں کی قبامیں ملبوس تھا جس کی زمین سرخ تھی اور اس کے نقش ونگارسیاہ تھے یا اس کے نقش ونگار سرخ تصے اور اس کی زمین سیاہ تھی۔وہ دونوں باتیں کررہے تھے۔ پھر شہر برازنے کہا:

''اے امیر کیا آپ جانے ہیں کہ بیآ دی کہاں ہے آیا؟ اس شخص کوئی سال پہلے میں نے بند دیواروں اور فصیلوں (سدا کندری؟) کی طرف بھیجاتھا تا آئکہ وہ معلوم کرے کہ اس کا کیا حال ہے اور اس کے قریب کون ہے؟ میں نے اسے بہت مال وے کر بھیجا تھا اور اپ قریبی علاقے کے حاکم کے تام بھی ایک خطائی کے کے بارے میں تحریر کیا تھا اور اس کے ساتھ تھا کئے اس کے حاکم کے تام بھی ایک خطائی کے کے بارے میں تو میں خوط کی اور ہر بادشاہ کے لیے تھا کئے اس کے ساتھ کو کہا تھے۔ میں نے قریبی حاکم کو خط کی اور ہر بادشاہ کے لیے تھا کئے اس کے ساتھ کر دیے تھے چنا نچہ وہ ہر بادشاہ کے پاس پہنچ گی جس کی سر دیے تھے چنا نچہ وہ ہر بادشاہ سے اس طرح ملتا۔ ہاں جو اس کی راہ میں آئے یہاں تک کہ وہ اس بادشاہ کے پاس پہنچ گی جس کی سر زمین میں وہ فصیل (سد) یا بند دیوارتھی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط لکھ دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ بازیار (باز مین میں وہ فصیل (سد) یا بند دیوارتھی اس نے اس شہر کے حاکم کو خط لکھ دیا وہ اس کے پاس آیا اس نے اس کے ساتھ بازیار اوی کہتا ہے: می شکر دی کو بھیجا جس کے ساتھ ایک عقاب تھا۔ اس نے اس کوریشی کیڑا دیا جس پر بازیار نے میر اشکریہا دی کو میا تھا۔ اس نے اس کوریشی کیڑا دیا جس پر بازیار نے میر اشکریہا دیا دیوارتھی کہتا ہے: ما قوت کا تحفہ:

جب ہم وہاں پنچ تو وہاں دو پہاڑوں کے درمیان ایک بڑی دیوار کھینچی ہو کی تھی۔ یہاں تک کہ وہ دونوں پہاڑوں پر چھا گئ تھی۔اس نصیل کے قریب بہت بڑی خندق تھی جو تاریک رات سے بھی زیادہ سیاہ تھی۔ میں نے سب چیزیں دیمیس اوران پرغور کیا پھر جب نیں جانے لگا تو بازیارنے کہا:''تم تھہر جاؤ''جو بادشاہ یہاں حکمران ہوتا ہے وہ دنیا کی بہترین چیز اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے اور وہ اسے اس آگ میں پھینک دیتا ہے''یہ کہ کراس نے گوشت کے پچھکڑے کاٹے اور انہیں ہوا میں اچھالا اس کا عقاب اس پر حمپیٹا اس وقت اس نے کہا۔اگران کے گرنے سے پہلے اس عقاب نے ان چیزوں کو جھیٹ لیا تو اس کے ساتھ بچھ نہیں ہوگالیکن اگر نے کے بعد انہیں پکڑا تو کچھ نہ بچھ ساتھ لائے گا۔

چنانچہ جب عقاب اپنے پنجوں میں گوشت کے نکڑے لے کرآیا تو اس کے ساتھ ایک یا قوت تھا جواس بازیار نے مجھے عطیہ کے طور پر دے دیااور وہ ہیہے۔

حضرت عبدالرحمٰن كي تعريف:

شہر براز نے اسے سرخ و یکھا حضرت عبدالرحمٰن نے بھی ملاحظہ فر ما کراسے واپس کر دیا شہر براز نے کہا ہیہ چیز اس پورے شہر باب سے زیادہ قیمتی ہے خدا کی تتم تم مجھے ملکہ ایران سے زیادہ محبوب ہو۔اگر میں ان کی سلطنت میں ہوتا اور انہیں اس یا قوت کے مارے میں اطلاع پہنچتی تو وہ اسے مجھ سے چھین کہتے''۔

خدا کی تئم! جب تک تم ایفائے عہد کرتے رہو گے اور تمہارا حاکم اعلیٰ بھی و فاشعار رہے گا اس وقت تک تمہارے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھہر سکے گی۔

### فصيل كارتك:

حضرت عبدالرحن اس قاصد کی طرف متوجه ہوئے اور پوچھنے لگے: "اس نصیل کا کیا حال ہے اور وہ کس کے مشابہ ہے؟" ۔

وه يولا:

" نیاس کیڑے کے مشابہ جو شخص پہنے ہوئے ہے"۔

راوى كابيان ہے كه:

یں ۔ ''انہوں نے میرے کیڑے کی طرف دیکھا۔ میں نے (مطربن تلج راوی) نے (حضرت )عبدالرحمٰن سے کہا: ''

'' فیخص کچ کہتا ہے وہ وہاں تک پنچ کیا تھا اوراس نے اس کامشاہرہ کرلیا تھا''۔

وہ بھی کہنے لگے:'' ہاں اس نے لو ہے اور تا نے کارنگ بتایا ہے (قر آن کریم میں ) نہ کور ہے کہ ذوالقر نین نے اس قوم سے جویا جوج ما جوج سے تنگ آئے ہوئے تھے یہ کہا تھا۔'تم میرے پاس لو ہے کے گڑے لاؤ''۔ پھر حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ بن تنظیز نے شہر براز

يا قوت كى قيمة

''تہارے تھے پریا قوت کی قیت کتی ہے؟''۔

وه بولا:

"اس کی قیمت میرے ملک میں ایک لا کھ ہے اور تمیں لا کھ یا اس سے زیادہ دوسرے ملکوں میں ہے"۔

#### متفرق واقعات:

واقدی کی روایت ہے کہ حضرت معاویہ بڑگائی نے اس سال روم میں جنگ کی تھی۔ اور وہ دن ہزار مسلمانوں کو لے کرروم کے علاقے میں داخل ہوگئے تھے۔

یہ بھی کہا جاتا ہے کہاں سال حضرت خالد بن ولید م<sup>ین ایٹ</sup>ڈنے وفات پائی۔

ای سال یزید بن معاویه اورعبدالملک بن مردان پیدا ہوئے۔

اس سال بھی حضرت عمر بن الخطاب بن الخیاب نے مسلمانوں کے ساتھ جج کیا۔ مکہ معظمہ میں ان کے حاکم تحیاب بن اسید تھے۔ یمن کے حاکم یعلی بن امیہ تھے۔ باقی شہروں کے حکام وہی تھے جواس سے پہلے کے سال میں تھے جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



#### باب١٠

# مفتؤ حه علاقول كي تقسيم

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عمار بن یا سر رخی ٹیئن حضرت عمر رض ٹیئن کے دور خلافت میں ایک سال سے زیادہ کوفیہ کے حاکم رہے اسی زمانے میں بصرہ کے حاکم حضرت عمر بن سراقہ نے حضرت عمر رخی ٹیٹن کوایک خط تحریر کیا جس میں بیتح برتھا کہ اہل بھرہ کی تعداد زیادہ ہوگئ ہے۔ اور ان کے علاقہ کا خراج ان کے لیے ناکافی ہے انہوں نے درخواست کی تھی کہ ما بین کا ایک علاقہ یا ماسبذان کا علاقہ ان سے متعلق کردیا جائے۔

اس بات کی اطلاع اہل کوفہ کو ہوگئی تھی انہوں نے حضرت عمار رہائتہ: سے کہا:

'' آپ حضرت عمر بنالٹنز کوتح ریکریں کہ را مہر مزاور ایذج ہمارے ہیں اہل بصرہ کے نہیں ہیں انہوں نے اس معاملے میں نہ ہماری مدد کی اور نہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ بلکہ ہم نے تن تنہا ان دونوں علاقوں کو فتح کرلیا تھا''۔

# حضرت عمار مِنْ تَتْهُ كَى مُخَالَفْت:

حضرت عمارین یاسر مٹلائٹن نے فرمایا:''میرااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے''اس پرایک شخص نے جس کا نام عطار دہے' یہ کہا''اے ذکیل غلام ہم کس لیے اپنا مال غنیمت چھوڑیں''وہ بولے'' تم نے مجھے گالی ہے'' بہر حال انہوں نے اس بارے میں پچھنیں لکھا۔اس وجہ سے اہل کوفدان سے نفرت کرنے گئے تھے۔

#### اہل کوفہ وبھرہ کے تناز عات:

جب اہل کوفہ نے ان دونوں علاقوں کے معاملے میں زیادہ جھکڑنا شروع کیا تو پچھلوگوں نے حضرت ابومویٰ اشعری کے سامنے بیشہادت دی کہ رامبر مز اور ایذج کے باشندوں نے صلح کر لی تھی۔ اور جب انہیں امان مل چکی تھی۔ اس وقت حضرت نعمان رہی تھنا اور اہل کوفہ نے ان سے خط و کتابت کی تھی۔ اس پر حضرت عمر رہی تھنز نے اس کی منظوری دے دی اور اور گواہوں کی شہاوت سے اہل بصرہ کے تق میں فیصلہ کیا۔

#### اصفہان کے دیہات:

اہل بھرہ نے اصفہان کے چندویہات کے بارے میں بھی دعویٰ کیا جو حضرت ابومویٰ اشعری بی اثنیٰ نے اس وقت فتح کیے سے جب حضرت عمر دخاتہ نے اہل بھرہ کو حضرت عبداللہ بن ماری الماد کے لیے اس وقت آئے تھے جب ہم نے تمام علاقہ فتح کر لیا تھا اس وقت ہم نے مال غذیہ بن کہا ہے میں کہا ہوں کے سے مرحیٰ اور یہ سرز مین ہماری تھی ' حضرت عمر مخالی کے تھی مگر ذمہ داری ہماری تھی اور یہ سرز مین ہماری تھی ' حضرت عمر مخالی نے فر مایا '' یہ بچ کہتے ہیں''۔

#### مزيدعلاقول كأعطيه:

پھراہل بھرہ میں سے جو قادسیہ اور دوسری جنگوں میں شریک ہوئے تھے ایک دوسرا معاملہ پیش کیا وہ کہنے لگے'' ہمیں ان علاقوں میں سے حصہ مانا چاہیے جن کی فتح میں ہم شریک تھے'' حضرت عمر رہائٹیڈ نے فر مایا:'' کیا تم ماہ کا علاقہ لینے پر رضا مند ہو؟''۔ نیز اہل کوفہ ہے آپ نے فر مایا:

'' کیاتم رضامند ہوکہ ہم انہیں ماہین کے دوعلاقوں میں سے ایک علاقہ دے دیں''۔

ابل كوفه نے كہا آپ جومناسب مجھيں اس برعمل كرين:

'لہٰذا آپ نے بصرہ کے ان لوگوں کو جو جنگ قادسیداور دیگر جنگوں میں شریک ہوئے تھے ان کے حصہ کے طور پر ماہ دینار سے لے کرمہر جانقذ ق اور بصرہ کے مضافات کا علاقہ دے دیا''۔

# اہل عراق کی منتقلی:

جب امیر معاویہ بن سفیان خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عراق سے آنے والی فوج کو حفزت علی رہی تھا کے دور میں قنسرین میں آباد کر دیا جوابھر ہوتے کا شہرتھا۔ مگر حضرت معاویہ رہی تھنے نے اسے ان فوجیوں سے آباد کر دیا جو بھر ہ اور کوفہ کواس نہ مانے میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ اس لیے ان کے حصہ میں عراق کی فتو حات میں سے آذر بیجان موصل اور باب کے علاقے شامل کر لیے تھے۔ اس زمانے میں اہل جزیراور اہل موصل بھی نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے وہ بھی ان دونوں شہروں کے لوگوں کے ساتھ نتقل ہوتے رہتے تھے۔

باب' آ ذر ہائیجان' جزیرہ اورموصل اہل کوفہ کی مفتو حات میں شامل تھے۔اس لیے بیعلاقے بھی ان کی طرف منتقل ہو گئے۔ جو حضرت علی بٹیانٹیڈ کے زمانے میں شام منتقل ہو گئے تھے۔

#### أمل تقليس كامعامده:

حضرت معاویہ رہی تھی کے زمانے میں اہل آرمینیہ نے عہد شکنی کی۔اس وقت انہوں نے حبیب بن سلمہ کو ہا ب کا حاکم مقرر کر رکھا تھا۔اس وقت حبیب جرزان میں تھے۔اس لیے انہوں نے اہل تفلیس اوراس سے متعلقہ پہاڑی علاقوں کے لوگوں سے خط و کتابت کی بھرانہوں نے ان سے مقابلہ کیا تا آئی نکہ انہوں نے سلح قبول کرلی اور حضرت حبیب رہی ٹھینا سے معاہدہ کرلیا 'جو خط و کتابت کے بعد منظور ہوا۔حضرت حبیب نے پہلے انہیں یہ خطاکھا:

#### حضرت حبيب كاخط:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

'' یہ خط صبیب بن مسلمہ کی جانب سے اہل تفلیس کے نام ہے جوارض را مہر مز' جز ران سے متعلق ہیں' سب سے پہلے میں تمہار اقاصد تفلی میں تمہار اقاصد تفلی میں تمہار سے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے (پھریة کریر کیا جاتا ہے کہ) تمہارا قاصد تفلی مارے بارے میں ہمارے باس کے بیان آیا تھا اس نے تمہارا خط پنچایا۔اور جو پیغام تم نے دیا تھا وہ بھی ادا کر دیا تنفلی نے تمہارے بارے میں بیان کر دیا ہے ہم و لیک قوم نہیں ہیں جیسا کہ تم خیال کرتے ہو۔البتہ ہم پہلے ایسے تھے گر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد منظیم

ے ذریعیہ میں ہدایت دی اور ذلت ورسوائی اور جہالت کے بعد جمیں اسلام کے ذریعی مخ ت عطافر مائی۔ تفلی قاصد بیان کرتا ہے کہتم ہمارے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہو' میں اور میرے ساتھی بھی اس کو پیند کرتے بعد رہیں مقص کے لیمیں نترین میطیف علی احمل میں جزیالسلم کی دون کا بعد سالتھی کے لیک مذاہد میں

میں اس مقصد کے لیے میں نے تمہاری طرف عبدالرحمٰن بن جزء اسلمیٰ کوروانہ کیا ہے۔اگرتم (صلح کے لیے) رضا مند ہو تو وہ یہ (معاہدہ) تمہارے حوالے کریں گے اوراگرتم اسے منظور نہیں کرتے ہوتو میں مقابلہ کی جنگ کا اعلان کرتا ہوں کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو لیٹنرنہیں کرتا ہے' (خط کے بعد تحریری معاہدہ اس طرح ندکورہے)

معابدة فليس:

### بسم الثدالرحن الرحيم

يتح ريصبيب بن سلمه كي طرف سے جرز ان ارض البر مزكے اہل تفليس كے نام ہے:

'' تمہارے جان وہال' گرجوں'عبادت خانوں اور ندہبی رسومات کی حفاظت کا فرمدلیا جاتا ہے بشرطیکہ تم جزیدا داکر نے کا اقرار کرو۔ جو ہر گھرانے پرایک مکمل دینارہے۔ نیزید کہ تم ہماری خیرخواہی کرو' اور ، مارے اور اللہ کے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد کرواور اہل کتاب کے حلال کھانے چینے کی چیزوں سے مسلمان مسافر کی ایک رات مہمان نوازی کرو اور است بتاؤجس سے تمہارے کی شخص کونقصان نہیں پنچے گا۔

اگرتم اسلام قبول کروتو نماز قائم کرواورز کو قادوتم ہمارے دینی بھائی اور ہمارے دوست بن جاؤ گے اور جواللہ'اس کے رسول'، اس کی کتابوں اور اس کے گروہ سے کنارہ کشی کرے گاتو ہم اس کے ساتھ برابر کی جنگ کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ یونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں کرتا ہے اس کے گواہ عبدالرحلٰ بن خالد جاج اور عیاض ہیں اے رباح نے تحریر کیا۔ میں اللہ اس کے فرشتوں اور ایمان والوں کو شہادت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تا ہم اللہ گواہی کے لیے کافی ہے'۔ حضرت عمار بن یا سر رہی گئے؛ کی معزولی:

اس سال حضرت عمر رہی گئی نے حضرت عمار بن یا سر ہی گئی کو کوفد کی حکومت ہے معزول کیا اوران کے بجائے حضرت ابوموی اشعری رہی گئی کو حاکم بنایا۔ یہ قول ایک روایت کے مطابق ہے۔اس سے پہلے ہم نے واقدی کا قول نقل کیا تھا۔ ہم نے ابھی ان کی معزولی کی بعض وجوہات کا تذکرہ کیا تھا۔اس کی باقی وجوہات سیف کی روایت کے مطابق سے ہیں۔

#### ابل كوفه كى مخالفت:

اہل کوفہ میں سے عطار داور اس کے ساتھیوں نے حضرت ممار رہی تی کے خلاف شکایت کھی انہوں نے بیان کیا کہ وہ (صحیح معنوں میں) امیر نہیں ہیں اور نہ ان کے اندرایک حاکم کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اہل کوفہ ان کے خلاف ہو گئے تھے اس لیے حضرت عمر بھی تین نے انہیں لکھا:''تم میرے پاس آؤ''لہٰ داہل کوفہ کا ایک وفعہ لیے کرروانہ ہوئے اور پچھا لیے لوگوں کو وفعہ کے طور پر بھی جیجا جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ وہ ان کے ہامی ہیں مگروہ ان سے زیادہ مخالف نکلے جووہ پیچھے جھوڑ آئے تھے اس لیے وہ بہت پریشان ہوئے ان سے پوچھا گیا:''اے ابولیقطان! میگھراہٹ کیوں ہے''وہ بولے:''خدا کی قسم! میں اس پراپی ذات کی تحریف نہیں کرتا ہوں بہر حال اس میں مبتلا ہوں''۔

#### معنزولی:

· ' کیا بیمعز ولی تمہیں بری نہیں معلوم ہوئی ؟''۔

#### وه بولے:

'' خدا کیشم! جب مجھے حاکم بنایا گیا تھااس وقت مجھے خوشی حاصل نہیں ہو اُن تھی مگر جب مجھے معزول کیا گیا تو مجھے اس کا رنج ہوا''۔

#### كوفيها ورمدائن كامقابليه:

حضرت شعمی راتیر کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخالتند نے اہل کوفیہ سے دریا فٹ کیا:

ر متہمیں کوفہ اور مدائن میں ہے کون سامقام زیادہ پند ہے؟ اگر چہ میں ایک دوسرے کی فضیلت کو جانتا ہوں تا ہم میں تم ہے تہ ہاری رائے معلوم کرنے کے لیے بیسوال کر رہا ہوں''۔

#### جرریے کہا:

''ہمارا پیقریبی مقام (کوفہ) سواد عراق کا ایسا مقام ہے جوخشک علاقہ سے زیادہ قریب ہے مگر دوسرا مقام (مدائن) سمندر کے قریب ہے مرطوب مقام ہے اور مچھروں سے بھرا ہوا ہے''۔

اس برحضرت عمار مناتشنان کہا:

''تم اس سے زیادہ جھوٹے ہو''۔ پھر آپ نے بوچھا:

### ناا ہلی کی بشکایت:

" تم اپنے امیر عمار کے بارے میں کیا جانتے ہو؟"۔

خدا کی تئم وہ نااہل ہیں اور انہیں سیاست اور انتظامی امور کا کوئی علم نہیں ہے۔

جریر نے کہا: ہشام بن عبدالرحمٰ ثقفی الیّنیہ کی روایت ہے کہ سعد بن مسعود رہا تہٰ انے کہا:

" خدا كي شم التم ينهين جانة موكم تم كس علاقد برحاكم بنائ كي مؤ"-

اس پر حضرت عمر من فند نے بوجیا:

#### ز مرا نتظام علاقے:

"اعمار! مین نے تمہیں کس علاقے پر حاکم مقرر کیاہے"۔

وہ بولے: "حیرہ اوراس کے علاقے پڑ'۔

آپ نے کہا: "ہم نے سنا ہے کہ جرہ میں سوداگر رہتے ہیں جووہاں آتے جاتے رہتے ہیں'۔

پھر پوچھا'' پھر کس علاقے پر'وہ کہنے گئے'' بابل اوراس کے علاقہ پر'آپ نے فرمایا۔'' میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے'' پھر فرمایا ''اور کس چیز پر''وہ بولے :''مدائن اوراس کے مضافات پر''آپ نے پوچھا'' کیا مدائن کسر کی پر؟''وہ بولے:''ہاں'' پھر پوچھا ''اور کس علاقہ پر''وہ بولے مہر جان قذق اوراس کی سرز مین پر''لوگ کہتے ہیں''ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ آپ نے ان کوکن کن علاقوں کا حاکم بنا کر بھیجا ہے؟''اس پر آپ نے ان کومعز ول کردیا۔

معزولی کارنج:

پھرائیں بلاکر پوچھا:'' کیاتہ ہیں رخج ہوا جب میں نے تہمیں معزول کیا؟''وہ بولے:'' خداکی تتم جب آپ نے مجھے حاکم بنا کر بھیجا تھا تو اس وقت مجھے کوئی خوثی نہیں ہوئی البتہ جب آپ نے مجھے معزول کیا تو مجھے اس کا سخت رنج ہوا'' آپ نے فرمایا:'' مجھے معلوم تھا کہتم کام کے آ دمی نہیں ہوتا ہم میں نے (قر آن کریم کی اس آیت پر)عمل کیا:

کمزوروں کی حکومت:

﴿ وَ نُرِيُدُ اَنُ نَّمُنَّ عَلَى الَّذِيُنَ السُّنُصِّعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلُهُمُ أَفِمَةٌ وَّ نَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِيْنَ ﴾ "اور ہم بیرچاہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں پراحسان کریں۔ جوز مین میں کمزور سمجھے جاتے ہیں اور ہم انہیں (زمین کا) وارث بنائیں'۔

حضرت ابوموسیٰ مِنْ تَثْمُهُ کا تقرر:

دفرۃ النمری کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن گٹنز نے اہل کوفہ سے مخاطب ہو کر بوچھا''اے اہل کوفہ! تم کس کو (حاکم بنانا) چاہتے ہو؟'' وہ بولے'' (حضرت) ابوموی اشعری بن گٹنز کو' اس کے بعد آپ نے حضرت عمار بن ٹٹنز کے بعد انہیں حاکم بنادیا اوروہ ایک سال تک ان کے حاکم رہے۔

#### ان کےخلاف شکایت:

ایک دفعہ ان کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبد شمس نے اسے کچھ با تیں کرتے ہوئے ساتو وہ اور ان کے ساتھی (شکایت کرنے کے غلام نے چارہ فروخت کر دیا اور ولید بن عبد شمس نے اسے کچھ با تیں کرنے ہوئے ساتو وہ اور ان کے ساتھی (شکایت کرنے کے لیے حضرت عمر مِنْ اللّٰمِ بھاری چیزوں کی تجارت کرتا ہے اس پر آپ نے انہیں معزول کر دیا اور انہیں بھرہ کا حاکم مقرر کیا اور حضرت عمر مِنْ اللّٰمِ بھاری چیزوں کی طرف تبادلہ کردیا۔

### طاقتوريا كمزورحاكم:

آپ نے ان لوگوں سے جوحضرت ابومویٰ اشعری دخاتھ؛ کومعز ول کرانے کے لیے کوفیہ ہے آئے تھے۔ یہ فر مایا: ''کیا تمہیں طاقتوراور سخت مزاج انسان زیادہ پسند ہے یا کمزورموئن؟'' مگروہ کوئی جواب نہیں دے سکے وہاں سے اٹھ کرمسجد کے ایک گوشے میں چلے گئے ادروہاں سو گئے۔

### اہل کوفہ ہے پریشانی:

اتنے میں حضرت مغیرہ بن شعبہ بناٹیز حضرت عمر بناٹیز کے پاس آئے اورا نتظار کرنے لگے جب آپ بیدار ہوئے تو انہوں

نے پوچھا:'' کیا آپ کواہم معاملہ در پیش ہے؟ یا کوئی عظیم واقعہ رونما ہواہے؟''آپ نے فرمایا:''اس سے بڑھ کرعظیم واقعہ کیا ہوسکتا ہے کہ ایک لاکھ افراد کسی حاکم سے خوش نہیں رہتے ہیں اور نہ وہ حاکم ان سے خوش ہوتا ہے''آپ اس معالمے میں جس قدر اللہ نے چاہا بولتے رہے۔

جب کوفہ آباد ہوا تھا تو اس وقت بھی ایک لا کھ جنگجو سپاہی وہاں رہتے تھے اس عرصے میں دیگر صحابی بھی آگئے۔اور پوچسے گئے:''اے امیر المومنین! کیا معاملہ ہے' آپ نے فرمایا''میں اہل کوفہ کی المجھن میں پھنسا ہوا ہوں۔انہوں نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے''اس کے بعد آپ نے ندکورہ ہالاسوال مشورہ کے طور پرد ہرایا۔اس پر حضرت مغیرہ ہوں گئیننے نے جواب دیا۔

### حضرت مغيره مناتشيز كاجواب:

کمزورمسلمان کی کمزوری ہے آپ کا اورمسلمانوں کا نقصان ہے اور اس کی خوبیوں سے صرف اس کا ذاتی فائدہ ہے گر طاقت وراور سخت حاکم کی طاقت ہے آپ کواورمسلمانوں کو فائدہ پنچے گا اور اس کی سخت سزاجی ہے اس کی ذات کونقصان پہنچ سکتا ہے اور فائدہ بھی ہوسکتا ہے اس پرحضرت عمر رہی گئے: نے انہیں حاکم مقرر کیا۔

### حضرت مغيره مِنْ تَمَّنَّهُ كَا تَقْرِر:

سعید بن عمرو کی روایت ہے کہ حضرت عمر دخل تُنت نے حضرت مغیرہ بن شعبہ دخل تُنت کومقرر کرنے سے پہلے (لوگوں سے ) ب و جھا:

" تہاری کیارائے ہے آیا کمزورمسلمان کوجا کم مقرر کیا جائے یاطاقت ورسخت انسان کو"۔

حضرت مغیره را الله فالله فاس بربدكها:

'' کمزورمسلمان کا اسلام اس کے ذاتی فائدہ کے لیے ہے گراس کی کمزوری ہے آپ کا نقصان ہے۔ گر طاقت ورسخت انسان کی بختی کا تعلق اس کی ذات ہے ہے اور اس کی قوت مسلمانوں کے فائدہ کے لیے ہوگی'۔

اس پرآپ نے فرمایا: "اے مغیرہ! ہم تہمیں حاکم مقرر کرتے ہیں'۔

### حضرت مغيره مناشد كوفعيحت:

چنانچ حضرت مغیرہ دخاتی کوفد کے جا کم رہے تا آ نکد حضرت عمر دخاتی شہید ہوئے۔ان کی مدت حکومت دوسال سے پچھزیا دہ ہے جب حضرت مغیرہ دخاتی کوفد جانے کے لیے آپ سے دخصت ہونے کے لیے آئے تو حضرت عمر دخاتی نے ان سے فر مایا: ''ا ب مغیرہ دخاتی انسان کوتم ہے مطمئن رہنا چاہیے اور بدکاروں کوتم سے ڈرنا چاہیے'' پھر حضرت بعر دخاتی نے بیارا دہ کیا کہ حضرت مغیرہ دخاتی کے بجائے سعد کومقر رکریں مگراس سے پہلے آپ شہید ہوگئے تا ہم آپ نے ان کے بارے میں وصیت فر مادی تھی۔ حکام سے بازیریں:

حضرت عمر بن تنتی کا میہ پیندیدہ طریقہ رہاتھا کہ آپ نے اپنے حکام پر میہ پابندی عائد کر رکھی تھی کہ وہ ہر سال حج کے موقع پر حاضر ہوا کریں تا کہ ان کے کام کا جائزہ لے سکیں اوروہ (پچھ عرصہ) اپنی رعایا سے الگ رہیں اور انہیں ان کے برخلاف شکایت پہنچانے کا کافی وفت اورموقع مل سکے۔

## فتح خراسان

اس سال ایک روایت کے مطابق حضرت احنف بن قیس نے خراسان پرحملہ کیا اور شاہ پر دگر دیسے جنگ کی۔سیف کی روایت کے مطابق حضرت احنف بن قیس مٹاٹھئانے ۱۸ھ میں خراسان پرحملہ کیا تھا۔

جب اہل جلولاء کو شکست ہوئی تو ایران کا بادشاہ یز دگر دبن شہریاررے کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے لیے ایک محل بنایا گیا جو اس کے اونٹ کی تمام پشت پر چھایا ہوا تھا اور وہ اپنے اس محل میں سوتا تھا اس کا سفرلگا تار جاری رہا اور درمیان میں قیام نہیں ہوا۔ جب بادشاہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا ایک منزل پر اسے جگایا گیا۔ کیونکہ اسے ایک دریائی مقام پر عبور کرنا تھا اس وجہ سے اس کے ملازموں نے اس خیال سے جگایا کہ وہ اونٹ کے دریا پارکرنے پر تھبرانہ جائے۔

### یز دگر د کا خواب:

جب وہ بیدار ہوا تو اس نے ان کودھمکا یا اور کہا:

''تم نے میرے ساتھ بہت براکیا خدا گی تم اگرتم مجھے نیندی خالت میں چھوڑے رکھتے تواس قوم (عرب) کے مدت معلوم ہوجاتی ۔ میں نے بیخواب دیکھا تھا کہ میں اور محمد (مرائی اللہ کے پاس سرگوشیاں کررہے ہیں اللہ نے ان سے (محمد مرائی اللہ کے باس سرگوشیاں کررہے ہیں اللہ نے ان سے (محمد مرائی اللہ ایک سوہیں سال تک ایک سوہیں سال تک حکومت کرو'' انہوں نے مزید اضافہ کا مطالبہ کیا تو اللہ نے کہا'' ایک سوہیں سال تک'' پھراضافہ کا مطالبہ کیا گیا تو جواب ملا جو انہوں نے مزید اضافہ کا مطالبہ کیا گیا تو جواب ملا جو تہماری مرضی ہے'' اس کے بعد تم نے مجھے جگا دیا اگرتم مجھے اس حالت میں رہنے دیتے تو مجھے اس قوم کی تو مجھے اس قوم کی آخری مرتب معلوم ہوجاتی''۔

### حاکم رے کی بغاوت:

جب بادشاہ رے پہنچاتو وہاں کا حاکم آبان جاذو میرتھا۔اس نے اس پر حملہ کر کے اسے گرفتار کرلیا بادشاہ نے کہا:''اے آبان جاذو میرا کیا تم میرے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہو''اس نے کہا'' تاہم چونکہ تم نے اپنا ملک چھوڑ دیا ہے اور وہ دوسر بے لوگوں کے قبضہ میں جاتھ میں میں میرے بیٹ میں میرے قبضہ میں تھیں اور وہ مزید چیزیں بھی میں جو ماصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں (تم ہے ) وہ چیزیں کھوالوں جو پہلے میرے قبضہ میں تھیں اور وہ مزید چیزیں بھی حاصل کروں جو حاصل کرنا چاہتا ہوں''۔

یہ کہہ کراس نے بیز دگر د کی مہر پر قبضہ کرلیا اوراپی پیند کے مطابق دستاویز لکھوائیں اوران پرمہرلگوا کر بادشاہ کی مہر کی انگوشی اسے واپس کر دی۔

بھروہ حضرت سعد بٹائٹنے کے پاس آیا اوران ہے وہ تمام چیزیں واپس لے لیس جوتر سری طور پر لکھی ہوئی تھیں۔

خراسان میں قیام:

جب آبان جاذ ویہ شاہ بردگردے اپنی تمام کارروائی کمل کراچکا تو شاہ بردگردرے سے اصفہان کی طرف روائد ہوا۔ آبان جاذ ویہ آبان جاذ ویہ شاہ بردگرد سے اپنی تمام کارروائی کمل کراچکا تو شاہ بردگردرے سے اصفہان کی طرف روائد ہوا۔ جب وہ کرمان جاذ ویہ نے وہاں اس کا قیام ناپند کیا اس لیے اسے وہاں پناہ نہیں مل کی۔ اس لیے بادشاہ کر مان کی طرف روائد ہوا۔ جب وہ کرمان کی جبنی تو (مقدس) آگ اس کے ساتھ تھی ۔ اس نے اسے وہاں منتقل کرنے کا ارادہ کیا پھراس نے خراسان کا قصد کیا اور موسی آ کر مقدس آگر کو بھی وہاں منتقل کر لیا اور اس کے لیے آتش کدہ تعمیر کرایا اور باغ لگایا اور وہ باغ مرو سے دوفر سخ کے فاصلے برتھا۔

یباں آ کروہ امن وامان کے ساتھ رہنے لگا اور غیر مفتوحہ علاقوں کے اہل مجم سے خط و کتابت کرنے لگا تا آ نکہ وہ سب اس کے مطبع ہو گئے اس نے (مفتوحہ علاقوں کے) اہل فارس اور ہر مزان کو ورغلایا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے عہد شکنی کی نیز اہل جبال اور فیرزان نے بھی بغاوت کی اور معاہدے تو ڑ دیے۔

جنگی مهمیں:

خراسان کی مہم:

حضرت احنف بن قیس برقائیز؛ خراسان کی طرف روانه ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھروہ اصفہان کی طرف روانه ہوئے انہوں نے مہر جان قذق پر قبضہ کرلیا پھروہ اصفہان کی طرف روانه ہوئے اس لیے وہ طبین کی راہ سے خراسان میں داخل ہوئے اور ہرات پر ہز ورشمشیر قبضہ کرلیا۔ اور وہاں صحار العبدی کو اپنا جائشین بنایا۔ پھروہ مروشاہ جہان کی طرف روانه ہوئے ۔ درمیان میں کوئی جنگ نہیں ہوئی اس لیے نمیشا پور کی طرف مطرف بن عبداللہ بن الشخیر کو بھیجا اور سرخس کی طرف وارث بن حسان کو روانه کیا جب حضرت احنف بن تیس بوئی مروشاہ جہان کے قریب پہنچ تو شاہ بر دگر دمروروز چلا گیا اور وہاں رہنے لگا حضرت احنف بن تیمنی مروشاہ جہاں میں فروکش ہوگئے۔

### امداد کی درخواست:

جب شاہ بردگردمرورروز پہنچاتو اس نے خاقان سے امداد کی درخواست کی نیز شاہ صغد کو بھی تحریر کیا کہ وہ بھی فوج کے ذریعے ان کی مدد کرے چنانچہ اس کے دونوں قاصد خاقان اور شاہ صغد کی طرف روانہ ہوگئے۔اس نے شہنشاہ چین سے بھی امداد کی درخواست کی۔

### مسلمان سپەسالار:

حضرت احنف رہی گئے: نے مروشاہ جہان پر حارثہ بن نعمان با ہلی ہی گئے: کو جانشین بنایا اس عرصہ میں مندرجہ ذیل چارسر داروں کی قیادت میں اہل کوفہ کی فوجیس ان کے پاس پہنچ گئیں تھیں۔ اعلقمہ بن نضر نصری ۲ربعی بن عامر نئیمی سے عبداللہ بن البی عقیل ثقفی ۲۰رابن امغز ال ہمدانی۔

#### فوجي لشكر سے مقابلہ:

جب وہ تمام فوجیں آ گئیں تو حضرت احف بٹائٹۂ مروشاہ جہاں سے روا نہ ہو گئے اور مروروز کی طرف فوج کشی کی۔ جب شاہ یز دگر د کو بیخبر ملی تو وہ بلخ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت احف رٹائٹۂ مروروز میں مقیم ہو گئے جب کوفہ کی فوجیں آئیں تو وہ (براہِ راست بلخ روانہ ہوئیں ) حضرت احنف رٹائٹۂ بھی ان کے پیچھے روانہ ہوگئے۔

### يز دگر د كوشكست:

میلخ میں اہل کوفیہ اور شاہ یز دگرد کی فوجوں کا مقابلہ ہوا جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اللہ نے یز دگر دکوشکست دے دی اور وہ ایرانیوں کو لے کر دریا کی طرف روانیہ ہوا اور دریا پارکر کے بھاگ گیا۔ بلہ سر فیت

## يلخ کې فتخ:

استے میں حضرت احف بٹالٹر بھی کوفہ کی نوجوں کے ساتھ آ کر شامل ہو گئے اس وفت اللہ نے بلخ کوان کے ہاتھوں فتح کرا دیا اس لیے بلخ اہل کوفہ کی فتو حات میں شامل تھا۔

### ابل خراسان کی مصالحت:

اس کے بعد اہل خراسان میں سے جو بھاگ گئے تھے یا قلعہ بند ہو گئے تھے۔ صلح کے لیے آنے لگے ان میں شاہ ایران کی مملکت میں سے نمیشا پورسے لے کرطخارستان کے علاقے تک جتنے باشندے تھے۔سب شامل تھے۔

حضرت احنف دخافتٰ مروروز واپس چلے گئے اور وہاں رہنے گئے۔ انہوں نے طخارستان کے علاقہ پر ربعی بن عامر کو اپنا جانشین بنایا جوعرب کے شرفاء میں سے تھے۔ ندور

### فتخ ي خبر:

حضرت احنف بن قیس مٹاٹھؤ نے حضرت عمر مٹاٹھؤ کوفتح خراسان کی خبرلکھ کر بھیجوائی اس وقت آپ نے فرمایا: '' میں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف کوئی لشکر نہ بھیجتا اور میری تمنائقی کہ ہمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

## عهدشكنى كاانديشه:

حضرت على رخالفندنے دریافت كيا:

''اے امیر المونین! بدبات آپ کیوں فرماتے ہیں؟''۔

#### آپنے فرمایا:

"اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے باشندے تین مرتبہ عہد شکنی کریں گے اور تیسری مرتبہ انہیں (مغلوب کرنے) کی ضرورت ہوگی۔اگر مشرکین میکام کریں توبیاس بات ہے بہتر ہے کہ سلمان اس عہد شکنی کے مرتکب ہوں'ا۔

ایک دوسری روایت میہ کے حضرت علی بن ابی طالب رہی اٹنے ، فرماتے ہیں:

'' جب حضرت عمر مخاتشًا کے پاس فتح خراسان کی خبر پینچی تو وہ فر مانے لگے:

'' میں جا ہتا ہوں کہ جمارے اور ان کے درمیان آگ کا سمندر حائل ہوتا''۔

حضرت على مِنْ الشِّيزِ نِے فر مایا:

'' فتح خراسان ہے آپ کوکیا تکلیف ہے بیتو خوشی کامقام ہے''۔

آپنے فرمایا:

''ہاں(بیخوثی کی بات ہے) مگروہ تین مرتبہ عہدشکنی کریں گے''۔

حضرت احنف مناتثنة كومدايت:

وازع بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بڑاٹنڈ؛ کو بیاطلاع ملی کہ حضرت احنف بن قیس بڑاٹنڈ؛ مرو کے دونوں شہروں پر قابض ہو گئے اور بلخ بھی فتح کرلیا ہے تو آپ نے فر مایا:''اخت اہل مشرق کے سردار ہیں''۔حضرت عمر دٹاٹٹڈ؛ نے حضرت احنف بڑاٹٹڑ؛ کو پتح بر کیا:

''تم دریا کوعبور نہ کرنا۔ بلکہ اس سے پہلے کے علاقے میں مقیم رہو۔ تہہیں معلوم ہے کہتم کن خصوصیات کے ساتھ خراسان میں داخل ہوئے تھے۔اس لیے آئندہ بھی تم ان عا دات پر قائم رہواس طرح تہہیں ہمیشہ فتح ونصرت حاصل ہو گیتم دریا کوعبور کرنے سے پر ہیز کرو۔ورنہ تم نقصان اٹھاؤگے''۔

#### تر کول کی امداد:

جب شاہِ یز دگر د کے دونوں قاصد خاقان اورغوزک کے پاس پنچے تو وہ دونوں اس وقت تک اس کی فوجی امداد نہیں کر سکے تا آئنکہ وہ شکست کھا کر دریاعبور کر کے خودان دونوں کے پاس پنچے گیا اس وقت اس کی فوجی امداد کی پکیل ہوئی۔ ترک اورا ال فرخانہ وصغد اس کی مدد کے لیے جمع ہو گئے کیونکہ وہ سلاطین کی امداد کو ضروری سمجھتے تھے۔

### امدادي لشكر:

شاہ بیز دگر دیدامدادی کشکر لے کرخراسان کی طرف روانہ ہوا غاقان بھی اپنی ترک فوج کے ساتھ خراسان روانہ ہوا اور وہ دونوں کشکروں نے دریاعبور کیا اور وہ بلخ پہنچ گئے اس وقت اہل کوفۂ احنف ڈٹاٹٹڑ کے پاس مروروز پہنچ گئے تھے۔اس لیےمشر کین کا لشکر بھی بلخ سے کوچ کر کے احنف بن قیس دٹاٹٹڑ کے کشکر کے پاس مروروز پہنچ گیا۔

#### سیابی کامشوره:

جب حضرت احنف بن قیس مٹائن کو پی خبر ملی کہ خاقان اور صغد نے بلخ کے دریا کوعبور کرلیا ہے اور وہ لوگ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آرہے جیں تو انہوں نے اپنے لئنگر کا گشت کیا تا کہ وہ کوئی ایسا کارآ مدمشورہ س سکیں جس سے ان کو (جنگی ) فائدہ پہنچ سکے۔ وہ دوشخصوں کے پاس سے گذر ہے جو چارہ صاف کررہے تھے۔ وہ چارہ یا تو بھوسا تھایا جو تھے۔ ان دونوں میں سے ایک آ دمی دوسر شخص سے یہ کہدر ہاتھا:

''اگر ہماراا میر ہمیں اس پہاڑ کے پاس لے آئے تو بید دریا ہمارے اور ہمارے دشمنوں کے درمیان خندق کا کام دےگا اس وقت سے پہاڑ ہماری پشت پر ہوگا اس وجہ ہے ہمارے پیچھے کی طرف سے کوئی حملہ آور نہیں ہوگا اور ہماری جنگ صرف ا کیے طرف ہوگی پھریہ تو قع کی جاسکے گی کہ اللہ ہمیں فتح ونفرت عظا کر ہے''۔

#### يبار كے دامن ميں:

'' تمہاری تعداد کم بے اور تمہارے دشمن کی تعداد زیادہ ہے مگر تمہیں اس بات سے خوفز دہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کے علم سے ایک چھوٹی جماعت اکثر بڑی تعداد کی جماعت پر غالب آجاتی ہے۔ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تم اس مقام سے کوچ کرواور اس بہاڑ کا سہارا حاصل کرو۔ یہ بہاڑ تمہاری پشت کی طرف ہونا چاہیے اور یہ دریا تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان رہے اور تم صرف ایک سمت سے جنگ کرؤ'۔

#### مسلمانوں کی نعداد:

انہوں نے ان ہدایات پرعمل کیا اور مناسب طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا بھرہ کی فوج دیں ہزارتھی اور کوفہ کی فوج بھی تقریباً اتن تھی۔ ترک سپاہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے لگے۔ بیاج شام جنگ کرتے تھے۔ اور رات کے وقت جنگ بند کر دیتے تھے۔

### خبررساني:

حضرت احنف بن قیس بن گئی ہے جائے تھے کہ ان دشمنوں کے رات کے ٹھکا نوں کاعلم ہو جائے اس لیے ایک رات معلومات حاصل کر نے کے بعدوہ خبررسانی کے لیے نکلے جب وہ خاتان کے شکر کے قریب پنچے تو وہ ٹھہر گئے جب مبح کا وقت قریب آیا توایک ترک سوارا پناطوق لے کر نکلا۔

### ترك سوارون كاقتل:

وہ اپنا طبلہ بجانے لگا پھر وہ اپنے لشکر کے ایک مقرر مقام پر جا کرتھ ہر گیا۔ حضرت احنف رہی تی نیز نے اس پر حملہ کیا دونوں نے دو دفعہ نیز ہے کے وار کیے آخر کا رحضرت احنف رہی تین نے نیز ہ مار کر مار ڈالا۔ پھر اس ترکی سوار کے مقام پر کھڑے ہوگئے اور اس کے طوق (بگل) پر قبضہ کرلیا پھر دوسر اترک سوار نکلا اس کے ساتھ بھی انہوں نے وہی سلوک کیا اور نیز ہ کے دو دفعہ کے واروں کے بعد حضرت احنف بھی تین نے اسے بھی قبل کر دیا اور پھر وہ دوسر سوار کے مقام پر جا کر کھڑے ہوگئے اور اس کا طوق بھی لے لیا اور اس کے بعد تیسر اترک سوار نکلا اور اس نے بھی وہی کام کیا جو پہلے دونوں اشخاص نے کیا تھا۔ اور وہ بھی دوسر سوار کے قریب جا کر کھڑ ا جو گیا حضرت احنف بھی تیز ہوگئی نے اس پر بھی جملہ کیا اور نیز ہے کے دود فعہ کے حملوں کے تباد لے کے بعد حصرت احنف بھی تیز ہی ارکم ہلاک کر دیا۔

### قتل کی بدشگونی:

ترکوں کی بیعادت تھی کہ وہ اس وقت تک جنگ کے لیے نہیں نکلتے تھے جب تک کہ مذکورہ بالاسواروں کی طرح تین سوار بگل نہیں بجاتے تھے۔وہ تیسرے سوار کے بعد نکلا کرتے تھے۔ چنانچہ اس رات بھی ترک فوج تیسرے سوار کے بعد نکلی تو انہوں نے ا پنے سواروں کودیکھا کہ وہ مرے پڑے میں خاقان نے اس داقعہ کو بدشگونی خیال کیااوراس بات کومنحوں سمجھاوہ کہنے لگا۔ خاقلان کی واپسی :

ہمارا یہاں طویل قیام ہوگیا ہے اور یہ سوارا سے مقام پر مارے گئے ہیں۔ جہاں کہمی انہیں نتصان نہیں پہنچا ایسا معلوم ہوتا ہے کہان لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے ہے جمیں کوئی فا کدہ نہیں پہنچ گااس لیے جمیں لوٹ جانا چاہیے چنانچہ وہ واپس چلے گئے۔ جب دن چڑھ گیا تو مسلمانوں نے ان کا کوئی آ دمی نہیں دیکھا اور انہیں یہا طلاع فل کہ خاقان بلخ کی طرف لوٹ گیا ہے۔

### خزانه نكالنا:

شاہ بیز وگرد نے خاتان کومروروز میں چھوڑا تھا اورخود مروشاہ جہان کی طرف روانہ ہوا تھا۔ وہاں حارث بن نعمان بٹٹٹیز اور ان کے ساتھی قلعہ بند ہو گئے تھے اس نے ان کا محاصرہ کیا اور اپناخز اندمقررہ مقام سے نکال لیا خاتان واپس آ کر ملخ میں مقیم ہوگیا تھا

### تعاقب كي ممانعت:

اس وقت مسلمانوں نے احفیؓ ہے کہا۔ آپ کاان کا تعاقب کرنے میں کیا خیال ہے وہ بولے'' تم اپنے مقام پر رہواوران کا (تعاقب) نہ کرو''۔

### اہل فارس کی مزاحمت:

جب یز دگرد نے وہ خزانہ جمع کرلیا جواس نے مرومیں رکھا تھا اس نے چاہا کہا سے جلد لے جائے وہ اسے مستقل طور پراپنے پاس رکھنا چاہتا تھا۔ کیونکہ بیدا میران کا بہت بڑا خزانہ تھا وہ اسے لے کرخا قان کے پاس جانا چاہتا تھا تو اہل فارس نے اس سے دریافت کیا:

#### یز دگرد کااراده:

''اب آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟''وہ بولا میں چاہتا ہوں کہ میں خاقان کے پاس چلا جاؤں گا اوراس کے ساتھ رہوں یا چین چلا جاؤں۔ایرانیوں نے اس سے کہا:

### اریانیوں کی تجویز:

''آپٹمبر جائے ہیں تجویز ہاں طرح آپ دوسری قوم کے ملک جائیں گے اور اپنی قوم اور اپنے وطن کوچھوڑ دیں گے آپ اس کے بجائے ہمیں اس قوم (مسلمانوں) کے پاس لے جائیں یہ باوفا اور دیندار قوم ہے اور یہ ہمارے ملک کے قریب رہتے ہیں ایباد ثمن جو ہمارے ملک کے قریب رہتا ہو ہمیں اس دشمن سے زیادہ محبوب ہے جو دور کے ملک میں رہتا ہو۔ اور جس کا کوئی دین اور ایمان نہ ہواور ہمیں بین معلوم ہو کہ وہ لوگ کہاں تک باوفا ہیں جب اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ کہنے گئے ''آپ ہمارے خزانے چھوڑ جا کیں تاکہ دہ ہمارے ملک میں رہیں آپ اسے نکال کردوسرے ملک میں نہیں لے جاسکتے''۔

#### مخالفت اور جنگ:

جب بادشاہ نے ان کی بات مانے سے انکار کیا تو وہ اس سے الگ ہو گئے صرف اس کے ملاز مین اورنو کر چا کراس کے پاس

باتی رہ گئے تھے۔اس کی رعایانے اس سے جنگ کر کے اسے شکست دے دی اور اس کے فزانوں پر قبضہ کر لیا انہوں نے اس کی اطلاع حضرت احضٰ بن قبس بڑھاتھ؛ کو بھی دے دی تھی۔ چنانچی مرو کے مقام پر مسلمانوں اور مشرکوں دونوں نے اس سے جنگ کی۔ میز دگر د کا فرار :

نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ سب سلمان اورخزانے وغیرہ سےمحروم ہوکر فرار ہو گیا اور دریا کوعبور کرکے فرغانہ چلا گیا اور وہاں ترکوں کے پاس رہنے لگا۔ وہ حضرت عمر من ٹٹنز کے آخری زمانہ تک وہیں رہا۔ تاہم وہ ان (اٹل خراسان ) سے خط و کتابت کرتا رہا اور وہ بھی اس کے ساتھ خط و کتابت کرتے رہے تا آئ نکہ حضرت عثان من ٹٹنز کے عہد میں اہل خراسان نے عبد شکنی کی۔ صلہ

#### صلح كامعابده:

(یز دگرد کے چلے جانے کے بعد) ایرانی 'حضرت احف رہی گئن کے پاس آئے ان کے پاس سلح کا معاہدہ کیا اور تمام خزانے اور دولت حضرت احف رہی گئن کے حوالے کر دی اور خوداین وطن میں اپنے شہروں کی طرف واپس چلے گئے۔ وہ سلاطین ایران کے عہد سے زیادہ خوشحال ہو گئے کیونکہ مسلمانوں نے ان کے ساتھ عدل وانصاف کا سلوک کیا جس کی وجہ سے وہ مطمئن ہو گئے اور خوش و خرم ہوکر زندگی بسر کرنے گئے۔

یز دگرد کی جنگ میں ہرسوار کواس قدر حصه ملاتھا جس قدر جنگ قادسیہ میں ایک سوار کو حصه ملاتھا۔

### اہل خراسان کی عبد شکنی:

حضرت عثمان رہی تھیں۔ کے عہد خلافت میں اہل خراسان نے عہد شکنی کی اوران کی دعوت پر شاہ پر دگر دوہاں پہنچا اور مرو میں مقیم ہوگیا پھر پر دگر داوراس کے ساتھیوں کا اہل خراسان سے اختلاف ہوگیا۔اس دقت شاہ پر دگر د( بھاگ کر ) ایک پچکی کے پیچھے روپوش ہوگیا لوگوں نے اس کو دہاں سے پکڑ کر مارڈ الا۔ پھراسے دریا میں بھینک دیا۔

### یز دگرد کاانجام:

شاہ یز دگرد جب مرومیں گرفتار ہوا تھا اس وقت وہ ایک چکی میں پوشیدہ تھاوہ کر مان میں پناہ لینا جا ہتا تھا اس کے مال غنیمت پرمسلمانوں اورمشرکوں نے قبضہ کرلیا تھا۔

### يلخ كى طرف روانگى:

اس سے پہلے جب حضرت احنف رخاتھ؛ کواس کی اطلاع ملی تو وہ فور أمسلما نوں کی فوج کو لے کر بلنخ کی طرف روانہ ہو گئے ان کا مقصد پیٹھا کہ وہ خاقان اور بیز دگر د کے ساتھیوں کا مقابلہ کریں کیونکہ خاقان اور ترک بلخ میں تھے۔

#### خا قان كافرار:

خا قان کو جب یز دگر د کا حال معلوم ہوا تو بہ بھی پتہ چلا کہ حضرت احف بن قیس رہائٹنئ کے ساتھ مسلمان فو جیس اس کی طرف روا نہ ہوگی ہیں تو اس نے بلخ کوچھوڑ دیا اور دریا کوعبور کرکے چلا گیا۔ فتت یہ

#### سنح کی خبر

گئیں پھر حضرت احف رہی تین مروروز واپس آ گئے اور خاقان اور یز دگر د پر فتح حاصل کرنے کی خبر حضرت عمر رہی تین کی خدمت میں روانہ کی نیز مال خس بھی ایک وفد کے ساتھ بھیجا۔

#### سفیرچین سے ملاقات:

جب خاقان نے دریا کوعبور کیا اور اس کے ساتھ شاہ ایران کے ملاز مین اور ساتھی بھی جو پلخ میں موجود تھے چلے گئے انہول نے (راستے میں) شاہ پرز گرد کے اس سفیر سے ملاقات کی جوشہنشاہ چین کے پاس بھیجا گیا تھا اور وہ شہنشاہ کے لیے تحا کف وہدایا لے کر گیا تھا'وہ شہنشاہ چین کا جوابی خط لے کرواپس آر ہاتھا انہوں نے اس سفیر سے دریافت کیا''کیا خبر ہے؟''وہ بولا: شاہ چین سے گفتگو:

جب میں خط اور تھا کف لے کراس کے پاس پہنچا تو اس نے اچھا بدلہ دیا' اور تھا کف دیے پھراس نے شاہ یز دگر د کے خط کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے شاہ یز دگر د کے خط کا جواب دیا اس سے پہلے اس نے مجھ سے بیٹھناگو کی تھی:'' مجھے بیہ معلوم ہے کہ با دشاہوں پر دشمن کے مقابلے میں دوسرے با دشاہوں کی مد کر نا ضروری ہے تا ہم تم مجھے اس قوم کے حالات بتاؤجس نے تنہیں تمہارے ملک سے نکال دیا ہے کیونکہ تم بیر بیان کرتے ہو کہ ان کی تعداد قلیل اور تمہاری تعداد کشیر ہے۔ لہذا بیقلیل تعداد تم پر اور تمہاری کثریت تعداد کے باوجود اس لیے غالب آئی ہوگی کہ ان میں خوبیاں موجود ہیں اور تم میں برائیاں موجود ہوگی'۔ میں نے کہا''جوآپ مناسب سمجھیں دریا فت کریں''۔

#### عربول كاحال:

شہنشاہ چین نے دریافت کیا'' کیا بیلوگ عہد و پیان کی پابندی کرتے ہیں؟' میں نے کہا''ہاں' کھر پوچھا''وہ تم سے جنگ کرنے سے بیلے کیا کہتے ہیں؟' میں نے کہا''وہ ہم ان کا دین و کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں؟' میں نے کہا''وہ ہمیں تین چیزوں میں سے ایک چیز کی دعوت دیتے ہیں: او یا تو ہم ان کا دین و فدہاری حفاظت کریں فدہ ہول کرلیں گے تو وہ ہمیں اپنے جیسے ہمھیں گے۔ ۲ میا جزیدادا کریں تو وہ ہماری حفاظت کریں گے۔ ۳ میا وہ ہم سے جنگ کریں گئے۔

#### ويكر حالات:

اس نے پھر دریافت کیا'' بیلوگ اپنے حکام کی کیسی اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کہا''وہ ان کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں؟'' میں نے کھر دریافت کیا''وہ اس کی اس قوم سے زیادہ اطاعت کرتے ہیں جوقوم کسی مرشد کی اطاعت کرتی ہے'' اس نے پھر پوچھا''وہ کن چیزوں کوحلال جھتے ہیں اور کن چیزوں کوحرام سیجھتے ہیں' اسے میں نے ان کی تفصیلات بتا کیں پھر پوچھا''کیاوہ حلال کوحرام اور حرام کو حلال میں تبدیل کرتے ہیں؟'' میں نے کہا نہیں 'اس پروہ بولا''بیقوم بھی تباہ نہیں ہوگی۔ جب تک کہوہ حرام کو حلال اور حلال کوحرام نے قرار دیں۔ پھر پوچھا'' جھے ان کا لباس بتایا''۔

### محموز ہے اور اونٹ:

اس نے ان کی سوار یوں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا'' وہ عر فی گھوڑے ہیں'' پھر میں نے ان کا حال بیان کیا اس پر اس نے کہا'' وہ نہایت عمدہ قلع ہیں'' پھر میں نے اونٹوںان کے بیٹھنے اوران کے چلنے کا حال بیان کیا۔اس پراس نے کہا یہ کبی گردن والے مویشیوں کی خصوصیات ہیں''۔اس کے بعداس نے (شاہ) پر دگر دکویہ خطاکھا۔

#### یز دگر د کونصیحت:

جمھے آپ کی طرف ایک ایسے عظیم الثان لشکر کو بھیجنے ہے جس کا ایک حصد مرومیں ہواور دوسرا حصہ چین تک ہو۔ صرف اس بات نے روک رکھا تھا کہ میں اس قوم کے حالات سے ناواقف تھا مگر جبیبا کہ آپ کے مغیر نے بیان کیا ہے بیقوم ایسی ہے کہا گروہ پہاڑوں کا مقابلہ کرے تو وہ ان کو بھی پاش پاش کر دے اور اگران کے شکر کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ مجھے بھی ہٹا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ ان میں بیرین خصوصیات باقی رہ گئی ہوں۔

آ پان ہے مصالحت کرلیں اور مصالحت کرنے کوعزت سمجھیں اور جب تک وہ برسر پیکار نہ ہوں آپ ان ہے ہر گز جنگ نہ کریں۔

### فرغانه ميں قيام:

شاہ پر دگرداورشاہی خاندان چھرخا قان کے ساتھ فرغانہ چلا گیا۔اورو ہیں رہنے لگا۔

#### مسلمانون كااجتماع:

جب مسلمانوں کا قاصداور وفد خبر فتح اوراس مال ننیمت کو لے کر حضرت عمر بن الخطاب دٹاٹٹنز کے پاس پہنچا جو حضرت احنف بن قیس رٹاٹٹنز کی طرف سے بھیجا گیا تھا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور انہیں مخاطب کیا پھر نامہ فتح کے پڑھنے کا تھم دیا گیا اور وہ پڑھا گیا آپ نے اپنے خطبے ہیں بیفر مایا:

#### حضرت عمر من الثنة كاخطاب:

''اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ گھٹا کا ذکر کیا ہے کہ اس نے انہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے اور حق وصدافت کا دین بھی عطا فر مایا ہے تا کہ اسے تمام ادبیان اور مذاہب پر غالب کرے۔خواہ مشرکوں کو بیہ بات کتنی ہی نا گوار گذرے اس نے پیروان اسلام کو دنیا وی معاوضہ (مال و دولت) اور آخرت کی بھلائی اور کامیا فی دونوں چیزوں کوعطا کرنے کا وعدہ کیا ہے اورخو دفر مایا ہے۔ بیدوہ ذات ہے جس نے اپنے رسول گھٹا کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام مذاہب پر غالب کرے خواہ مشرکین اس بات کو کتنا ہی نا بسند کریں'۔

خداہی تمام تعریفوں اور حمد و ثنا کا سز اوار ہے جس نے اپناوعدہ پورا کیا اور اپنے نشکر کوفتح ونصرت عطافر مائی آ کے چل کر آپ نے بیار شادفر مایا:

#### مجوسیت کا خاتمه:

'' آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ نے مجوسیت کی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا ہے اور ان کا شیرازہ منتشر کر دیا ہے اب وہ اپنے ملک کی ایسی باشت بھرز مین پر بھی قابض نہیں ہوسکیں گے جس ہے مسلمانوں کونقصان پہنچے۔ دیکھواللہ نے تمہیں ان کی سرز مین ان کی مرز مین ان کی مرز مین کے ملک ان کے مال ودولت اور ان کے فرزندوں کا مالک بنا دیا ہے تا کہ وہ معلوم کر سکے کہتم کیا کارنا ہے انجام دو گے ؟۔

#### مىلمانوں كوتنېيە:

آگاہ ہوجاؤ کہ تمہاری طرح بہت می شہری فوجی طاقت کے مالک تھے اور گذشتہ زمانے کی بہت میں مہذب قومیں دور دراز کے ممالک پر قابض ہوگئ تھیں۔اللہ تعالی اپناتھ منا فذکر کے رہے گا اور اپناوعدہ پورا کرے گا اور ایک قوم کے بعد دوسری قوم کونمود ارکرے گا۔

### حق کی اطاعت:

تم اس کے احکام کونا فذکرانے کے لیے ایسے خص کی پیروی کرو جواس کے معاہدہ کی پابندی کرے اور تمہارے لیے خدائی وعدہ کو پورا کر دکھائے دیکھو! تم اپنی حالت میں تغیر و تبدل نہ کرنا۔ ورنہ الله دوسرے قوم کوتم پر مسلط کردے گا مجھے اس امت مسلمہ کی بتا ہی و ہربادی کا صرف تبھی ہے اندیشہ ہے ''

### عهدشتني:

حضرت عثمان بن غفان میں ٹیٹن کے عہد خلافت میں خراسان کے دورونز دیک باشندوں نے جب کہ ان کے عہد خلافت کے دو سال گذرے تھے۔عہد شکنی کی ان کی اس عہد شکنی کے بقایا حالات ان شاء اللہ تعالی اپنے مقام پر شاہ پر ڈگر دیے قتل کے واقعات کے ضمن میں بیان کیے جائیں گے۔

#### اسسال کے حکام:

اس سال حضرت عمر بن الخطاب من گفتن نے حج کیاان کے حکام اس سال بھی وہی تھے جو ۲۱ ھ میں مقرر تھے۔البتہ کو فہ کے حاکم حضرت مغیرہ بن شعبہ من کٹنے:مقرر ہوئے اور بھر ہ کے حاکم حضرت ابوموٹی اشعری ہو گئنے:مقرر ہوئے۔



#### باباا

## <u> ۳۲ھ کے واقعات</u>

ابومعشر یے قول کے مطابق اس سال اصطحر فتح ہوا اور اس کے ساتھ ہمدان بھی فتح ہوا۔ واقدی نے بھی یہی کہا ہے مگر سیف کی روایت رہے کہ اصطحر توج کے بعد فتح ہوا۔

### فتح توج:

سیف کی روایت ہے ہے کہ بھر ہ کے سر دار فارس کے مختلف علاقوں میں جنگی مہموں پر روانہ کیے گئے تھے ان میں ساریۃ ابن زینم بھی شامل تھے۔ وہ لوگ اپنی فوجیں لے کرمختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے۔ اہل فارس توج کے مقام پراکھے ہوگئے تھے گر مسلمانوں کی فوجوں نے ان کا قصد نہیں کیا بلکہ ہر مسلمان سپہ سالا راپ اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہوا جس پر وہ مقررتھا۔ جب ایرانیوں کواس بات کاعلم ہوا تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی مدافعت کرنے کے لیے منتشر ہوگئے۔ اس طرح انھیں جنگ کے بغیر شکست ہوگئی اور ان کا شیراز ہ بھر گیا اور ان کی اجتماعی طافت منتشر ہوگئی۔ مشرکوں نے اس بات کو بدشگونی پرمحمول کیا اور انھیں اپنا انجام نظرآ

### ابل توج كوشكست:

حضرت مجاشع بن مسعود نے سابور اور اردشیرخرہ کے مقامات کا قصد کیا۔ان کے ساتھ مسلمانوں کی فوج تھی۔مسلمانوں کا توج کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا۔وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کے مقام پر اہل فارس سے مقابلہ ہوا۔وہ جب تک اللہ نے چاہا جنگ کرتے رہے پھر خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ چنانچے انھوں نے کا فروں کا صفایا کر دیا اور انھیں ہے دریخ قتل کیا اور ان کے لئنگر کا تمام مال واسباب اپنے قبضہ میں کرلیا۔

### توج کی آخری جنگ:

یقوج کی آخری جنگ ہے اس کے بعد بیلوگ سزمیں اٹھا سکے۔ پہلی جنگ وہ تھی جس میں حضرت علاء کے نشکرنے طاؤس کی جنگ لڑی تھی۔اس طرح پہلی اور دوسری جنگیں کیسال نوعیت کی تھیں۔

#### اہل توج کا معاہدہ:

پھراہل توج کو جزیدادا کرنے اور ذمی رعایا بننے کی دعوت دی گئ تو وہ اپنے علاقے میں لوٹ آئے اور وہاں معاہدہ کر کے بے گئے۔

#### قاصداور وفد كوانعام:

حضرت مجاشع نے مال غنیمت کاخمس (پانچواں حصہ ) مدینہ بھیجااورا یک وفد بھی بھیجا۔

رسول الله ﷺ کے عبد مبارک سے میطریقہ رائج تھا کہ فتح کی خوشخبری لانے والوں اور متعلقہ وفو دکوانعام دیا جاتا تھااوران کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں ۔

#### خيانت كىممانعت:

ابوعاصم کلیب بیان کرتے ہیں: ''ہم مجاشع بن مسعود کے ساتھ تو ج کے جہاد پر روانہ ہوئے ہم نے اس مقام کا محاصرہ کرلیا اور جب تک اللہ نے چاہہ ہم نے ان سے جنگ کی ۔ پھر ہم نے فتح حاصل کی اور وہاں بہت مال ننیمت حاصل کیا اور ول کھول کرانھیں قتل کیا۔ اس وقت میں جو کرتہ پہنے ہوئے تھا وہ پھٹ گیا تھا۔ میں نے سوئی تا گالے کراسے سینا شروع کیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مقتولوں میں سے ایک کے بدن پر تھیض تھی۔ میں نے تھیض اس کے بدن سے اتار لی اور پانی کے قریب اسے دھونے لگا اور دو پھڑوں کے درمیان اسے پٹنی کرصاف کیا۔ یہاں تک کہ اس کی میل کچیل دور ہوگئی۔ اس وقت میں نے وہ قیص پہن لی۔ جب مال نفیمت جمع ہواتو حضرت مجاشع ہوگئے: تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اور حمد و تنا کے بعد انھوں نے فرمایا:

''اے لوگو! تم مال غنیمت کی چوری ند کرو کیونکہ جو چوری کرے گا قیامت کے دن اپنا چرایا ہوا مال لے کرآئے گا (ایس کوئی چیز ہوتو) تم اے لوٹا دوخواہ وہ سوئی تا گا کیوں نہ ہو''۔

جب میں نے بیتقریر شی تو میں نے قمیص کوا تار کرا ہے مال غنیمت میں ڈال دیا۔

### فتح اصطحرك:

حضرت عثمان بن ابی العاص بخاتئی نے اصطحر کے مقام کا قصد کیا۔ ان کا اہل اصطحر کے ساتھ مقابلہ جور کے مقام پر ہوا۔ انھوں نے جب تک اللہ تعالی نے چاہا' جنگ کی پھر خدائے ہزرگ و ہرتر نے انھیں جنگ جور میں فتح عطا کی اور مسلمانوں نے اصطحر بھی فتح کر لیا اور جس قدر اللہ نے چاہا ایرانیوں کو نہ تینج کیا اور بہت سے لوگوں کو حسب منشازخی کیا۔ اور جولوگ بھاگ سکتے تھے' وہ بھاگ گئے۔

#### جزیه کامعابده:

پھر حضرت عثمان بن افی العاص دخاتئے کا فروں کو جزیدا داکرنے اور ذمی رعایا بننے کی دعوت دی چنانچے انھوں نے ان سے خط و کتابت کی اور حضرت عثمان بن افی العاص دخاتی بھی ان سے نامدو پیام کرتے رہے۔ آخر کار (ان کے حاکم) ہمر بزنے بید عوت قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا قبول کرلیہ کا قبول کرلی۔ قبول کرلیہ کا کو کا قبول کرلیہ کے قبول کرلیہ کا کو کا کو کا کرلیہ کا کو کیا کہ کو کیا گرائی کے کا کو کا کرلیں کے کا کرلیہ کیا کہ کو کیا گرائی کرلیں کے کا کرلیں کرلیں کرلیں کیا کہ کو کرلیں کرلیں

#### د یا نتداری کی مدایت:

جب دیشن کوشکست ہوگئی تھی اس وقت حضرت عثمان بن ابی العاص دخاتی نے مال غنیمت کوجمع کرایا تھا۔اوراس کا مال خمس نکال کر حضرت عمر مخاتینز کی خدمت میں روانہ کیا اور باقی حصہ مسلمانوں میں تقسیم کیا اور فوجوں کولوٹ مار ہے روک دیا اور وہ امانتیں اوا

لے اصطحر صوبہ فارس کا مرکزی شہرتھا۔ بیساسانی باوشاہوں کا قدیم مرکزی اور مقدس مقام تھا۔ یہاں ان کا قدیمی آتش کدہ بھی تھا جس کی گمرانی خود شہنشاہ ایران کرنا تھا۔ بیشبرقدیم ترین ایرانی شہر پرسو پولیس کے بعد ساسانی خاندان کا یائے تخت بنا تھا۔ (ارشد)

كرنے لگے \_حضرت عثمان بن ابی العاص بٹھاٹٹڑنے انھیس اکٹھا کر کے بیتقر مرارشا دفر مایا:

### عثمان بن ا بي العاص مِناتِشُهُ كي تقريرية

'' ہمارامعاملہ ہمیشہ ترتی پذیرر ہے گااورلوگ مصائب سے محفوظ رہیں گے جب تک کہ وہ چوری اور خیانت نہ کریں جب وہ (مال غنیمت) میں خیانت کرنے لگیں گے تو وہ ناپندیدہ باتیں دیکھیں گے اور تھوڑے لوگوں کے (برے) کام' اکثریت کوئیں بچاشکیں گے'۔

حضرت حسن من الثيرًا كى روايت ہے كەحضرت عثمان بن الى العاص بعناتُهُ: نے فتح اصطحر كے دن بيارشا دفر مايا:

#### بددیانتی کے اثرات:

''الله تعالی جب سی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو انہیں برائیوں سے بچاتا ہے اوران میں امانت اور دیانت داری کا اضافہ کرتا ہے اس لیے تم امانتوں کی حفاظت کرد کیونکہ تم سب سے پہلے جو چیز اپنے دین و فدہب کی چھوڑ و گے وہ امانت ہوگی جب تمہارے اندر سے دیانتداری جاتی رہے گی توروز انہ تمہاری کوئی نہکوئی نیکی جاتی رہے گی'۔

#### شهرک کی بغاوت:

حضرت عمر فا روق برخافیٰ کے دورخلافت کے آخری زمانے اور حضرت عثمان رخافیٰ کی خلافت کے پہلے سال میں شہرک نے بغاوت کی اس نے اہل فارس کو بھڑ کا یا اور انھیں عہدشکنی کی دعوت دی تو حضرت عثمان بن ابی العاص رخافیٰ کو دو ہارہ بھیجا گیا اور ان کی امداد کے لیے مندرجہ ذیل حضرات کی سرکردگی میں فو جیس روانہ کی کئیں: اے بداللہ بن معمر ۲۔ شبل بن معبد بجل ۔ ان کا فارس کے مقام پر دشمن سے مقابلہ ہوا۔ اس وقت جب کہ معرکہ ہونے والا تھا'شہرک نے اپنے فرزندسے جومعرکہ میں موجود تھا یہ

## فرزند ہے گفتگو:

اے میرے فرزند! ہم دن کا کھانا کہاں کھائیں گے۔ یہاں یاشہرک میں''۔

شہرک ایک مقام تھا جود ہاں سے تین فرتخ دورتھا اور دوسر بےلوگوں کے گاؤں کے درمیان بارہ فرتخ کا فاصلہ تھا۔

#### فرزند کا جواب:

اس کے فرزندنے سے جواب ویا:

'' ابا جان! اگروہ ہمیں چھوڑ دیں تو دن کا کھانا ہم یہاں کھائیں گے ورنہ شہرک میں کھائیں گے بلکہ ہم گھر میں کھانا تناول کریں گے۔گر بخدا میرے خیال میں وہ ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں''۔

#### شهرك كافتل:

۔ ان دونوں کی یہ گفتگوا بھی ختم نہ ہونے پائی تھی کہ سلمانوں نے جنگ چھیڑر دی اور گھسان کی جنگ شروع ہوئی جس میں شہرک اوراس کا فرزند مارے گئے۔ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کو بھی قتل کیا گیا۔شہرک کوتو حضرت عثمان بن افی العاص رہی گئند کے بھائی تھم بن الی العاص بن دہمان نے قتل کیا تھا۔

#### روایت میں اختلاف:

ابومعشر کی روایت ہے کہ فارس کی پہلی جنگ اوراصطحر کی کی دوسری جنگ ۲۸ھ میں ہوئی اور فارس کی دوسری جنگ اور جور کی جنگ ۲۹ھ میں ہوئی۔

## حضرت تحكم مناتشهٔ كى مدايت:

ووسری روایت بیہ ہے کہ حضرت عثمان بن الی العاص دِخ اُٹُون کو بحرین بھیجا گیا تھا تو اُضوں نے اپنے بھائی تھم بن الی العاص کو و ہزار کی فوج و ہے کرتوج بھیجا۔اس وقت با دشاہ ایران بدائن سے بھاگ گیا تھا اور فارس کے مقام جور چلا گیا تھا اس نے شہرک کو مقابلہ کے لیے بھیجا تھا۔حضرت تھم کہتے ہیں۔وہ (شہرک) اپنی فوج کو لے کر جولو ہے کہ ہتھیا روں سے مسلم تھی ایک گھائی پر سے انزا۔اس وقت مجھے اندیشہ ہوا کہ میں مسلمان سپاہیوں کی آئی تھیں (لو ہے کی ہتھیا روں کی چمک سے ) خیرہ نہ ہوجا کیں اس لیے میں نے بیا علان کرا دیا: ''جس کے سر پر عمامہ نہ ہووہ اپنی آئی تھیں عمامہ سے لیبیٹ لے اور جس کے سر پر عمامہ نہ ہووہ اپنی آئی تھیں بند کر لئے اور جس کے سر پر عمامہ نہ ہووہ اپنی آئی تھیں بند کر لئے کی سے نے بیا علان کرا دیا:

" تم إپنی سوار یوں پرسے اتر آؤ"۔ شہرک نے جب دیکھا تو وہ بھی اتر گیا۔

#### صف آرائی:

پھر میں نے بیاعلان کرایا: ' متم سوار ہوجاؤ'' پھر ہم نے صف آ رائی کی اور وہ سوار ہو گئے۔ میں نے جارودعبدی کو وائیں باز و (میمند) پرمقرر کیااورا بوصغرہ (مہلب کے باپ کو) ہائیں باز و (میسرہ) پرسردارمقرر کیا۔

#### ز بر دسین فنکست:

رشمنوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا۔ مسلمانوں نے ان کوشکست دے کر بھگا دیا یہاں تک کہان کی کوئی آ واز بھی سائی نہیں دی۔ جارود نے جھے سے کہا:''اے امیر لشکر الشکر چلا گیا ہے''۔ میں نے کہاعتقریب شہیں حقیقت حاصل معلوم ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر گزر نے نہیں پائی تھی کہان کے گھوڑے واپس آ گے جوسواروں سے خالی تھے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے انھیں قمل کررہے تھے اور ان کے سر بھارے ساتھ ان کا ایک با دشاہ بھی تھا جسے مکعبر کہتے ہیں وہ کسر کی کوچھوڑ کر میں سے شامل ہو گیا تھا۔

#### شهرك كاسر:

اتے میں میرے پاس ایک بہت بڑا سرلایا گیا۔ملعمر نے کہابیاز دھاق بعنی شہرک کاسر ہے۔

### آ ذربائيان سےمصالحت:

وہ شہر سابور میں محصور ہو گئے۔ان کے بادشاہ آذر بائیجان نے صلح کر لی اس لیے حضرت تھم نے آذر نیجان سے اہل اصطحر کے برخلاف جنگ کرنے میں مدوحاصل کی۔

### غداری کی خبر:

جب حضرت عمر دخاتین شہید ہو محکے تو حضرت عثمان دخاتین نے ان کے بجائے عبیداللہ بن معمر اٹٹاتین کوامیر بنا کر بھیجا۔حضرت

عبیداللّٰد کوییا طلاع ملی که آذر بیجان غداری کرنا چاہتا ہے اس لیے انھوں نے اسے یہ کہلا بھیجا:

#### ضيافت کی فرمائش:

'' میں چاہتا ہوں کہتم میرے ساتھیوں کی ضیافت کرواوران کے لیے ایک گائے ذیج کرواوراس کی ہڈیاں میرے قریب کے بہت بڑے برتن میں رکھ دو کیونکہ میں جاہتا ہوں کہ ہڈیوں کو چھوڑوں''۔

#### طافت کا مظاہرہ:

آ ذربیجان نے ابیاہی کیا۔حضرت عبیدالله بن الله بن الله بن بڑی بڑی ہڑیوں کو جوصرف کہلاڑوں ہی سے ٹوٹ سکتی تھیں'اپنے ہاتھ میں لے کرتوڑنا شروع کیا اور پھروہ اس کے گود ہے کھا گئے۔وہ بہت بڑے طاقتورانسان تھے (یدد کیچکر) اس ہا دشاہ نے ان کے یاؤں پکڑلیے اور بولا:

### معامده کی تجدید:

"'بیایک پناه گزین مقام ہے''۔

اس لیے انھوں نے اسے (پناہ دینے کا) معاہدہ لکھ دیا۔حضرت عبیداللہ رٹی ٹیڈ منجنیق کی چوٹ کا شکار ہو گئے تھے اس لیے انھوں نے بیوصیت کی:

### دشمنون كافتل:

''تم ان شاءاللہ عن قریب بیشہر فتح کرلو گے اس وقت تم میر ے انقام میں اٹھیں نہ تینج کر دینا''۔ چنا نچہانھوں نے ایبا ہی کیا اوران کی بہت بڑی تعداد کو مار ڈالا ۔

#### امدا د کی درخواست:

(محمد فاروقی کے گزشتہ واقعات کا آخری سلسلہ یہ ہے) حضرت عثمان بن ابی العاص رہی تینہ حضرت تھم کے پاس اس وقت پنچے جب کہ شہرک کوشکست ہوگئی تھی۔انہوں نے حضرت عمر رہی تینہ کو یہ خطاتح سر کیا:

''میرے اور کوفہ کے درمیان الیمی رخنہ انداز سرحدہ جس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ دشمن وہاں سے اندر آسکتا ہے۔ انھیں عاکم کوفہ نے بھی ای قتم کا خط لکھا تھا۔ انفاق سے دونوں خط حضرت عمر پھاتین کوایک دم ملے۔ اس لیے انھوں نے حضرت ابومویٰ اشعری پھاتین کوسات سوسیا ہیوں کی فوج دے کر بھیجا اور انھیں بصرہ میں مقیم رکھا''۔

#### فتح فسااور درا بجرد:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سار رید بن زینم دخاتُن نے مقام فسا اور درا بجرد کا قصد کیا یہاں تک کہ وہ دشمن کے نشکر کے قریبِ پہنچ گئے اور وہاں فروکش ہو گئے اور جب تک اللہ نے چاہاان کامحاصر ہ کرتے رہے۔

#### دشمن کی برزی تعداد:

اس کے بعد دشمن نے امداد حاصل کر لی اوران کی بڑی تعداد ہوگئی اور فارس کے کر دان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے مقابلہ بخت ہو گیا اورا یک بہت بڑالشکر (جنگ کے لیے ) آگیا۔

### حضرت عمر صافقة كاخواب:

اس رات حضرت عمر برنائیں نے خواب میں ان کامعر کہ دیکھااور ان کی تعداد بھی انھیں معلوم ہوگئی اس لیے دوسرے دن لوگوں کو مطلع کیا کہ سب لوگ نماز میں شریک ہوں یہاں تک کہ جب وہ گھڑی آئی جب کہ آپ کو وہاں کا حال دکھایا گیا تو آپ مسلمانوں کے سامنے نمودار وہوئے ۔ آپ کو بیہ مشاہدہ کرایا گیا تھا کہ مسلمان صحرا میں جیں اگر وہ وہاں قیام کریں تو ان کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا جا سکتا ہے اور اگر وہ اپنے جیجے کی طرف کے بہاڑ کا سہارالیں تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا ہے۔ پھر آپ نے کھڑے ہے کہ وکر فرماا۔

### حضرت ساريه مناتثهٔ كوتهم:

''اے لوگوامیں نے فریقین کو دیکھا ہے۔''اس کے بعد آپ نے دونوں لشکروں کا حال بیان کیا۔پھر آپ نے فرمایا (اچانک خطبددیتے ہوئے )اے ساریہ! پہاڑکی طرف چلے جاؤ (یاساریة السجب السجب الحبل) پھرآپ نے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمانے گئے:''اللہ کے بہت سے لشکر ہیں اور شایدان میں سے کوئی ان تک یہ پیغام پنجادے۔''

#### حضرت عمر رمناتثنا کی کرامت:

ریہ آپ کی کرامت ہے کہ )اس دن ای گھڑی حضرت ساریہ بٹائٹڈ اور دیگرمسلمان پہاڑ کا سہارا لینے پرمتفق ہو گئے چنا نچہ انھوں نے (اس متفقدرائے پر)عمل کیااورا کی سمت ہے دشمن سے جنگ کر کے خدا کی مدد سے انھیں شکست دی۔اس کے بعدانھوں نے شہر کے فتح ہونے کی اطلاع حضرت عمر بٹائٹڈ کوتح میری طور پردی۔

### اہماڑ کے دامن میں:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ ساریہ بن زینم العائلی بناٹی کوفسااور دار بجرد کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔انھوں نے وہاں جا کران کا محاصرہ کرلیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسر ہے کو جنگ کی دعوت دی اور کثیر تعداد میں جمع ہو کر جنگل میں آ کرانھیں جیاروں طرف سے گھیرلیا۔اس وقت حضرت عمر بناٹھ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔

### خطبه میں تکم:

آپ نے (خطبہ کے دوران فوراً) پیالفاظ کے (با ساریہ ابن زینم الحبل)''اے ساریہ ابن زینم رہائیّہ پہاڑ کے دامن میں (چلے جاؤ)''اس وقت مسلمانوں کے لشکر کے قریب ایک پہاڑتھا اگروہ اس کی پناہ لیتے تو صرف ایک طرف سے حملہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے وہ پہاڑ کے دامن میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جنگ کی اور دشمن کوشکست دی اور بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔

### جوا ہرات کا صندو قحیہ:

اس مال ننیمت میں جواہرات کا ایک صند و قحیہ بھی تھا جسے حضرت ساریہ رفیاتیئؤ نے مسلمانوں کی رضامندی ہے حضرت عمر رفیاتیؤ کے لیے مخصوص کیا تھااور فتح کی خوشنجری کے ساتھ اسے ایک شخص کے ہاتھ روانہ کیا۔اس ز نانے میں قاصدوں اور وفو د کوانعام دیا جاتا تھا اور ان کی ضرورت یوری کی جاتی تھی۔اس لیے حضرت ساریہ رفیاتیئزنے اس سے کہا:

### قاصد کی روانگی:

''تم اپنے انعام کی تو قع پراپے اہل وعیال کی ضروریات کے لیے رقم لے لؤ'۔

چنانچہ وہ شخص پہلے بھر ہ گیا آور وہاں ہے (اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد ) روانہ ہوااور حضرت عمر منالٹھنا کے پاس پہنچا۔ اس وقت و ہلوگوں کو کھانا کھلار ہے تھے اوران کے ساتھ ان کا عصابھی تھا جس سے وہ اپنے اونٹ کو ہنکاتے تھے۔

#### کھانے کا وفت:

اس محف نے حضرت عمر بڑا تھٰن کا قصد کیا تو آپ نے اس سے فر مایا (تم کھانے کے لیے) بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹے گیا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہو گیا تو حضرت عمر بڑا تھٰن جانے وہ حض بھی کھڑے ہو کران کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ حضرت عمر بڑا تھٰن نے خیال کیا کہاس کا پیٹ نہیں بھرا ہے۔ لہٰذا جب آپ اپنے گھر پہنچ تو اسے اپنے گھر کے اندر لے گئے ۔ وہاں انہوں نے نابنائی کو بیٹھ میا کہ وہ مسلمانوں کے تمام مطبخ کی طرف خوان لے کر جائے۔ جب وہ گھر میں بیٹھ گئے۔ تو ان کے لیے دن کا کھانالایا گیا جوروثی رفن زینون اور نمک پرمشمل تھا۔ اس کے بعد آپ نے (اپنی بیوی سے) فر مایا: ''تم با ہرنگل کر کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟'' وہ بولیس' میں ایک مردکی آ وازس رہی ہوں' آپ نے فر مایا'' اس پروہ بولیں۔

### حضرت ام كلثوم مِنْ فيه كي كفتگو:

''اگرآپ چاہتے ہیں کہ میں مردوں کے سامنے نمودار ہول تو آپ میرے لیے اس سے مختلف لباس خرید کردیتے''۔

### آپنے فرمایا:

'' کیاتم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ تنہیں یہ کہا جائے کہ تم حضرت علی مٹی تھیٰ ام کلثوم رہی تھا ہوا ورعمر رہی تھیٰ ہو''۔۔

#### وەپولىس:

''اس بات سے پکھ فائدہ نہیں ہوگا''۔

اس کے بعد آپ نے اس مخص سے کہا:

#### کھانے کی دعوت:

· ' قریب آ کر کھانا کھاؤاگروہ خوش ہوتیں توتم اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھاتے جوتم دیکھ رہے ہو''۔

پھر دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تواس نے کہا:

### جنك كاحال:

· میں ساریہ بن زینم جائشنا کا قاصد ہول'۔

آپ نے اس کا خیر مقدم کیا اوراسے قریب بٹھایا۔ یہاں تک کہ آپ کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے چھور ہے ہتے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کا حال ور یافت کیا پھر آپ نے حضرت ساریہ بن زینم ڈٹاٹٹو؛ کا حال پوچھا۔ اس نے ان کا حال بتایا پھر اس نے مسلمانوں کا حال بتایا آپ نے اسے ملاحظہ کیا۔ پھر آپ چلا کرفر مانے لگے:

#### جوا ہرات کولوٹا نا:

'' ( میں ہرگز قبول نہیں کروں گا ) اور میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہاں تک کہتم اپنے کشکر کی طرف واپس جا کراسے وہاں کے لوگوں میں تقسیم نہ کرؤ'۔

یہ کہہ کراہے نکال ویا:

### قاصد کی محرومی:

وہ قاصد بولا: ''اے امیرالموشین! میرااونٹ تھک کرلاغر ہوگیا ہے۔ نیز میں نے انعام کی توقع پرقرض لیا ہے۔ اس لیے آپ مجھے اتنا عطیہ ویجے جس کے ذریعہ میں وہاں جاسکوں'۔وہ اس بات پراضرار کرتا رہا تا آ نکد آپ نے اس کا اونٹ لے کر صدقہ کا اونٹ وے دیا اوراس کے اونٹ کوصد قات کے اونٹوں میں شامل کرلیا۔اس طرح بیرقاصد (انعام وعطیہ سے )محموم ہوکر اورمعتو بین کرلوٹ گیا یہاں تک کہ بھرہ پہنچا۔وہاں اس نے حضرت محمر دی گھیل کی۔

### حضرت عمر معالميَّةُ كَيْ آ واز:

اہل مدینہ نے اس قاصد سے پوچھا''کہ جنگ کے دن اس نے کوئی آ واز سی تھی''۔وہ بولا:''ہاں ہم نے بیسنا تھا۔ یا ساریہ الجبل \_اس وقت ہم تباہی کے قریب پہنچے ہوئے تھے لہذا (بیس کر) ہم پہاڑ کے دامن میں چلے گئے اوراس طرح اللہ تعالی نے ہم کو فتح عطافر مائی۔

حضرت شعبی رائتیہ نے بھی اس تشم کی روایت بیان کی ہے۔

### فنتح كرمان:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سہیل بن عدی بخالیٰ نے کر مان کا قصد کیا۔ ان کے ساتھ عبداللہ بن عبداللہ بن عتبان بھی شامل ہو گئے۔ حضرت سہیل بخالیٰ کر مان جمع ہو گئے۔ انھوں نے شامل ہو گئے۔ حضرت سہیل بخالیٰ کر مان جمع ہو گئے۔ انھوں نے قفس سے بھی مدد کی اور وہ اپنی سرز مین کے قریبی علاقے میں جنگ کرتے رہے آخر کا راللہ تعالی نے آخیں منتشر کردیا اور مسلمانوں نے ان کا راستہ روک لیا اور حضرت نسیر نے ان کے بڑے زمیندار کولی کر دیا۔ اس طرح حضرت سہیل بخالیٰ نے آخیں منتشر کردیا اور حسن سے دشمن کے راستوں کو جبر فت تک روک لیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن انہوں کے دست سے دشمن کے راستوں کو جبر فت تک روک لیا اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن قبت کائی تو ان کی قبت میں اختلاف پیدا ہوا کیونکہ حسب منشا اونے اور بھیٹر بکریاں ملیس۔ انہوں نے اونٹوں اور بھیٹر بکریوں کی قبت میں اضافہ کرنا پہند نہیں بخت (اونٹوں کی ایک قب میں حضرت عمر بخالیٰ کو کوکھا۔ انہوں نے جواب دیا:

#### حضرت عمر دخالتُّنهُ كا جواب:

، ''عربی اونٹ کی گوشت کے مطابق قیمت لگائی جاتی ہے اور بیاسی کے مانند ہے۔ اگرتمہاری رائے میں وہ بڑھ کر ہے تو اس میں اضافہ کردو کیونکہ اس کی قیمت اس کے مطابق ہے''۔

مدائن کی روایت ہے کہ تہتان کے قاضی صنبل بن ابی جریدہ قبستان کے ایک زمیندار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں: '' مضرت عمر

بن الخطاب بھاٹٹنا کے دورخلافت میں حضرت عبداللہ بن بدیل بن ورقاءخزا کی بھاٹٹنا نے کر مان کو فتح کیا کچروہ کر مان کے راست طبسین آئے پھروہ حضرت عمر مٹاٹٹنا کے پاس آئے اور کہنے لگے:

" میں فے طبسین کو فتح کرلیا ہاں لیے آپ مجھے بید دنوں علاقے جا گیر میں دے دیں "۔

جب آپ نے ان کی درخواست کومنظور کرنا جا ہاتو آپ کو یہ بتایا گیا کد دونوں علاقے بہت بڑے اضلاع میں۔اورخراسان کے دروازے میں۔لہٰذا آپ نے ان کو بید دونوں علاقے جاگیر میں نہیں دیے۔

فتخ سجستان:

حضرت عاصم بن عمر می نیز نے جستان (سیستان) کا رخ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر می نیز کو بھی ( فوج لے کر ) ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان کا اہل ہے ستان سے ان کے قریبی علاقے میں مقابلہ ہوا اور مسلمانوں نے اخیس شکست دی۔ پھران کا تعاقب کیا گیا یہاں تک کہ ذریخ کے مقام پر ان کا محاصرہ کر لیا گیا۔ مسلمان ہجستان کے دوسرے علاقوں کو اس عرصہ میں فتح کرتے گئے جہاں تک ان سے ممکن ہوا۔ آخر کا راہل ہجستان نے ذرغم اور دیگر مفتوحہ علاقوں کے بارے میں مصالحت کرلی اور ان کا محامدہ منظور کرلیا گیا۔ انھوں نے بارے میں مصالحت کرلی اور ان کا محامدہ منظور کرلیا گیا۔ انھوں نے بارک میں مصالحت کرلیا گیا۔ انھوں نے اپنے سلح نامے میں بیشر طمنظور کرائی تھی کہ ان کے جنگل محفوظ چراگا ہوں کی طرح سمجھے جا نمیں گے۔ اس لیے مسلمان جب وہاں سے گزرتے تھے تو ان کے جنگلوں سے بی کر نکلتے تھے کہ نہیں وہ اخیس نقصان پہنچا کر عہد شکنی کے مرتکب نہ ہو جا نمیں۔ بہر حال اہل ہجستان خراج دینے پر رضا مند ہو گئے اور مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار بنے۔

ہمتوال کا علاقہ :

بحتان خراسان سے بڑا علاقہ تھا اور اس کی سرحدیں دور دراز کے علاقوں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ بیلوگ قندھار'ترک اور دوسری قوموں سے جنگ کرتے رہتے تھے۔ بیعلاقہ سندھاور دریائے بلخ کے درمیان تھا۔ بید حضرت معاویہ رہی تھے۔ بیعلاقہ سندھاور دریائے بلخ کے درمیان تھا۔ سب سے بڑا تھا۔ سب سے بڑا تھا۔ سب سے بڑا تھا۔ بادشاہ کی اطاعت: بادشاہ کی اطاعت:

(حضرت معاویہ بن تفینہ کے زمانے میں) وہاں کا بادشاہ اپنے بھائی رتبیل سے بھاگ کرشہ آمل کی طرف چلا گیا اور مسلم بن زیاد کا مطبع ہو گیا جواس زمانے میں ہجتان کے (حاکم ) تھے۔ وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور انھوں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے اضیں وہاں آباد کرایا۔ انھوں نے حضرت معاویہ بڑا تھیٰ کواس بات سے مطلع کیا کہ انہوں نے اس پر فتح حاصل کر لی ہے۔ اس پر حضرت معاویہ بڑا تھیٰ نے فرمایا:

میرا بھیجا (سلم بن زیاد) اپناس کارنامہ پرخوش ہے گر مجھے اس کارنج ہے اورائے بن اس کارنج ہونا چاہیے''۔ لوگوں نے دریافت کیا:''اے امیر المونین! (اس بات کارنج) کیوں ہو؟'' آپ نے فرمایا''اس کی وجہ یہ ہے کہ آبل ایسا شہر

ا۔ مجستان کوابرانی سیستان کہتے میں مشہورا برانی پہلوان رستم اس علاقہ کا باشندہ تھا۔ یہ کرمان کے ثبال میں واقع ہے۔اس کا پائے تخت زرنج تھا۔ قدیم زمانے میں یہ بہت بڑاعلاقہ تھا۔اس کی سرحدیں مکران اور بلوچستان ہے لمی ہوئی تھیں۔

جس کے اور زرنج کے درمیان پیچیدگی اور رنجش ہے۔اورییقوم بہت بے وفا اور غدارہے اس لیے آئندہ یہ تعلقات کمزور ہوجائیں گے اور وہ لوگ نہایت آسانی ہے آمل کے تمام علاقے پرغالب آجائیں گے۔ بہر حال انھوں نے مسلم بن زیاد کے معاہدہ کو برقرار رکھا۔

### عهد شكني:

حضرت معاویہ رہائیّن کے بعد جب فتنہ وفساد پھرشروع ہوا تو شاہ عبدشکنی کر کے آمل کے تمام علاقہ پر غالب آ گیا۔ رتبیل کو ہا دشاہ کا خوف دامن گیر ہوا تو اس نے اس مقام پر بناہ کی جہاں وہ اس ز مانے میں رہا۔

### زرنج برحمله:

اس نے اس پراکتفانہیں کیا بلکہ جب اس نے دیکھا کہ لوگ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں تو اس نے زرنج پر قبضہ کرنے کا ارا دہ کرلیا اور اس پرحملہ کر دیا اور اس کا محاصرہ کرلیا۔ آخر کا ربھرہ سے ان لوگوں کے لیے فوجی امداد بھیجی گئی۔ اس ز مانے سے رتبیل اور اس کے ساتھی اس ملک کے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے حضرت معاویہ رہی تھیٰ۔ کی وفات تک بیعلاقہ بالکل مطبع وفر ما نبر دار رہا تھا۔

#### فتح مكران:

حضر ت تھم بن عمر وتفلی مخالیٰ نے مکران کا قصد کیا۔ جب وہ وہاں پہنچ تو حضرت شہاب ابن المخارق بن شہاب بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ حضرت شہاب بن عدی رخالیٰ اور حضرت عبداللہ بن عبداللہ عنبان رخالیٰ دونوں حضرات بھی بذات خود (فوج لے کر) ان کی امداد کے لیے پہنچ۔ وہ سب دریا کے قریب جمع ہوئے۔ اہل مکران بھی وہاں دریا کے کنار بے پرجمع ہوگئے تھے اور وہاں صف آرا تھے۔ ان کے باوشاہ راسل نے شاہ سندھ سے دریا کوعبور کر کے امداد طلب کی تھی۔ اس نے مقابلے کے لیے فوج بھیجی۔ چنانچہ ہراول دستوں کے پہنچنے کئی دن بعد جب آخری فوج آگئی تو مسلمانوں کی ان سے جنگ ہوئی۔ یہ معرکہ مکران کے ایک مماافت پرتھا۔

#### شاه مکران کوشکست:

آ خرکاراللہ نے راسل (شاہ مکران) کوشکست دی اور سلمانوں نے اس کے شکر کولوٹ لیا اور معرکہ میں ان کی کثیر تعدا د کوتل کیا۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی دنوں تک انھیں قتل کرتے رہے یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گئے۔ پھروہاں سے آ کر مکران میں مقیم ہو گئے۔

### فنخ ی خوشخبری:

حضرت حکم نے فاروق اعظم مِن ﷺ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ صحار عبدی کے ہاتھ روانہ کیا اور ہاتھیوں کے بارے میں (جو مال غنیمت میں حاصل ہوئے تھے ) ہدایت طلب کی۔

## صحارعبدی کی باریا بی:

صحار عبدی حضرت عمر مِن النَّیز کے پاس فتح کی خوشخبری اور مال غنیمت لے کر آئے ۔حضرت عمر مِن النِّیز نے ان سے مکران ک

بارے میں دریافت کیا آپ ہرآ دی ہے اس کے علاقہ کے حالات دریافت کیا کرتے تھے۔لہذا صحار نے (آپ کے سوال کے جواب میں) یوں گفتگو کی:

#### مكران كاحال:

''اے امیر المونین! اس کے زم میدانوں کی زمین بھی پہاڑ کی طرح ہے۔ وہاں پانی کمیاب ہے۔ اس کے پھل خراب ہیں۔ وہاں کشر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہیں۔ وہاں کے وثمن دلیر ہیں۔ وہاں بھلائی تھوڑی ہے اور برائی بہت زیادہ ہے۔ وہاں کشر التعداد بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے اور قلیل تعداد ضائع ہوجاتی ہے۔ اس کا پچھلا حصہ اس سے بھی بدتر ہے''۔

تسجيح خبر:

حضرت عمر رمی فیزنے (اس کی اس مسمیع اور مقصی گفتگو پر) میدارشا دفر مایا:

"كياتم قافيه بياني كررب بويال ميح ) خبرد رب بوار وه بولا:

" میں سی خبر پہنچار ہا ہول"۔ اس نے آپ سے فرمایا:

(اگریہ ہات میخ ہے تو)''میرانشکر بخداوہاں مبھی تملینیں کرے گا''۔

پیش قدمی کی مخالفت:

آپ نے حضرت تھم ابن عمر واور حضرت سہیل بٹائٹن کو پیٹم لکھ کر بھیجا:

'' تم دونوں کے نشکر میں سے کوئی بھی مکران ہے آ گے نہیں بڑھے گا اور دریا سے درے کے علاقوں میں محدو در ہو''۔

آپ نے سیجی تھم دیا کہ:

" التصیول کواسلامی سرز مین میں فروخت کیا جائے اوران کی قیت مجاہدین کے درمیان تقسیم کردی جائے"۔

### فتح بيروذ:

جس زمانے میں مسلمانوں کے سواروں کے دستے (ایران کے) مختلف علاقوں کے لیے روانہ ہوئے تو (اہواز کے ایک مقام) ہیرو ذمیں کر دوں اور دیگر افراد کا ایک بہت بڑالشکر جمع ہو گیا۔اس زمانے میں جب کہ مسلمانوں کے لشکر مختلف جنگی مہموں پر جار ہے تھے۔حضرت عمر بخالفہ نے حضرت ابوموکی اشعری بڑالٹہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ بھرہ کی انتہائی عملداری تک جا کیں تاکہ پیچھے سے کوئی مسلمانوں پر جملہ نہ کر سکے۔ آپ کو اندیشہ تھا کہ کہیں اسلامی لشکر کا کوئی حصہ ضائع نہ ہوجائے یا ان کا کوئی حصہ اصل لشکر سے منقطع نہ ہوجائے یا بیعتی ہیروذ کے مقام پر دشمن کی فخر جیں آگھی ہوگئیں۔

#### وتمن سےمقابلہ:

حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹھۂ وہاں تاخیر سے پنچے اس وقت تک ان کا بہت بڑا اجتماع ہو گیا تھا۔ آخر کار حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹھۂ ماہ رمضان المبارک میں بیروذ کے مقام پر پہنچے اور نہر تیری اور مناذر کے درمیان ان کا دشمنوں سے مقابلہ ہوا۔ وہاں فارس کے بہت سے سور ماسیاہی اور کر دقوم کے بہا درافراد پہنچ چکے تھے تا کہ وہ مسلمانوں کواپٹی جنگی چالوں میں گھیرلیس اور ان کی صفون میں انتشار پیدا کریں ۔انہیں یقین تھا کہان کی کوئی نہ کوئی چال کامیاب ہوگی۔

#### حضرت مهاجر رمایتنهٔ کی شهادت:

حضرت مہاجر بن زیاد می التی بنگ کے لیے کمریت تھے۔انھوں نے حضرت ابوموی اشعری سے کہا:

'' میں ہرروز ہ دارکوشم دلاتا ہوں کہ وہ لوٹ جائے اورروز ہ افطار کرے'۔

دیگرروز و داروں کی طرح ان کے بھائی بھی ان کی قتم کو پورا کرنے کے لیے لوٹ گئے۔ان کا مقصدیے تھا کہ ان کے بھائی کے پاس سے چلے جائیں تا کہ وہ انھیں جنگو کی سے منع نہ کریں چنانچہوہ چیش قدمی کر کے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔

### دشمنول کی محصوری:

ان کے بعداللہ نےمشرکوں کو کمزور کردیا یہاں تک کدان کی تعداد کم ہوتی گئی اوراوروہ قلیل تعداد میں ہونے کے بعد ذلت کے ساتھ قلعہ بند ہوکرمحصور ہو گئے ۔

## رہیع کی جانشینی:

حضرت مہاجر بھاٹیڈنے بھائی حضرت رہج بن زیاد بھاٹیڈنا آگے آئے اور کہنے گئے۔''اے دنیا دارو! آگے بڑھو' انھیں اپنے بھائی کی شہادت کا بڑار نج تھا۔حضرت ابوموسیٰ اشعری بھاٹیڈنے جب ویکھا کہان کے دل پران کے بھائی کےصدمے کا بہت برااثر ہے تو ان پرترس کھا کرانھیں فوج پر اپنا جانشین (سردار) بنادیا۔

### حضرت الومويل رضائيَّة؛ كي واليسي :

پھر حضرت ابومویٰ بٹائٹڈنے وہاں ہے کوچ کیا یہاں تک کہ وہ اصفہان پہنچ گئے۔ وہاں وہ کوفیہ کی فوجوں سے ملے جو جی کے مقام کا محاصرہ کرر ہی تھیں ۔ان فوجوں کی فتح وظفر کے بعدوہ بصرہ کی طرف لوٹے۔

## ابل بيروز پرفتح

اس عرصہ میں اللہ تعالی نے رہیج بن زیاد کے ہاتھوں نہر تیری کے اہل ہیروز پر فتح ونصرت عطا فر مائی۔ انھوں نے ان گرفتار شدہ قید یوں کو حاصل کیا جوان کے ساتھ تھے اور ان میں سے ان اشخاص کا انتخاب کیا جن کا فدید دیا جا سکتا ہو کیونکہ فدید حاصل کرنا مسلم انوں کے لیے زیادہ مفیدتھا کیونکہ اس کی قیمتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہوجاتی تھیں۔

### ایک شخص کی شکایت:

اس کے بعد دفو دتیار کیے گئے اور مال غنیمت میں سے پانچواں حصہ (خمس) نکالا گیا۔اس اثنا میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے وفد میں شامل ہونے کا مطالبہ کیا گر حضرت ابومویٰ اشعری ڈٹاٹٹن نے (اسے شریک کرنے سے) انکار کر دیا۔اس پروہ وہاں سے چلا گیا اور حضرت عمر دٹاٹٹنے کے پاس جا کران کی شکایت کی۔

### حضرت ابوموسیٰ دلیشیز کی بریت:

حضرت عمر رخل تخذ نے حضرت ابومویٰ اشعری بخاتیٰ کو بلوایا اور دونوں کو اکٹھا کیا تاہم آیٹ نے نوکر کے معاطعے کے علاوہ ہر

بات میں حضرت ابومویٰ اشعری ہٹاٹھنز کومعذور پایا۔اس لیےاس شخص کی شکایت رد کر دی اورا سے قابل ملامت قرار دے کرا سے تنبیه کی کہ وہ آئندہ ایس شکایت لے کرنہ آئے۔پھر آپ نے حضرت ابومویٰ ہٹیٹنز کوان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا۔ جنگی قیدی:

سیف کی روایت ہے کہ جب (مسلمانوں کی) مختلف جنگی مہمیں ایران کے مختلف ما توں کی طرف روانہ ہو کیں اور حضرت ابو موک اشعری بڑائینا صنبان سے واپس آئے تو اس وفت حضرت رہجے بڑائینہ نے اہل ہیروز کوشکست دے دی تھی نیز مال نمنیمت اور جنگی قید یوں کو اکٹھا کرلیا تھا اس وفت حضرت ابوموی اشعری بڑائینہ نے وہاں کے بڑے بڑے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ لاکوں کا انتخاب کیا اور انہیں الگ کرلیا۔ انھوں نے فتح کی خبرزیے کے علاوہ ایک وفد تیار کیا۔ استے میں قبیلہ غزہ کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا'' آپ میرانام وفد میں لکھ لیں'۔ انھوں نے کہا'' ہم نے تم سے زیادہ حقدار افراد کا نام لکھا ہے'۔ یہین کروہ نا راض ہوکر

### عنزی شخص کی آید:

حضرت ابومویٰ اشعری بنائیئن نے حضرت عمر بنائین کولکھا'' قبیلہ عنز ہ کے ایک شخص کا نام صدید بن محصف ہے ایسا معاملہ ہے''۔ اس کے بعد انھوں نے اس کا واقعہ تحریر کیا۔ جب حضرت عمر بنائیئن کے پاس وہ خط آیااور فتح کی خوشخبری کی اطلاع ملی نیز وفد بھی آیا تو اس کے ساتھ ساتھ وہ عنزی شخص بھی آئیہنچا۔

### عنزی ہے برخی:

وہ مخص حضرت عمر مخافظۂ کے پاس آیا تو اس نے آپ کوسلام کیا۔ آپ نے پوچھا:''تم کون ہو؟'' اس نے اپنا حال بتایا تو فرمایا: ''تمہارے لیےمرحبااہلاً نہیں ہے(تمہارا خیر مقدم نہیں کیا جائے گا)''

#### اس پراس نے کہا:

'' مرحبا تو الله کی طرف ہے ہوتا ہے اور اہلاً کا سوال نہیں کیونکہ میرے اہل وعیال نہیں ہیں''۔ بہر حال وہ تین مرتبہ آپ کے پاس آیا اور ہر مرتبہ آپ اس کو یہی جواب دیتے تھے۔

#### مخالفانه شكايات:

جب چوتھا دن ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا: ''تم اپنے حاکم سے کس بات پر نا راض ہو؟''وہ بولا:'' انھوں نے صرف اپنی ذات کے لیے زمینداروں کے فرزندوں میں سے ساٹھ غلام انتخاب کیے ہیں نیز ان کے پاس ایک لونڈی ہے جس کا نام عقلیہ ہے۔ وہ سے وہ شام بڑا پیالہ بھر کر کھانا کھاتی ہے حالانکہ ہم میں سے کوئی شخص اس قدر کھانا کھانے پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ ان کے پاس وو قفیز (ناپنے کے پیانے) اور دوانگوٹھیاں ہیں۔

#### زيا ديراعماد:

انھوں نے اپنی حکومت کا تمام کام زیاد بن ابی سفیان کے سپر دکررکھا ہے اور وہی بھر ہ کی حکومت کے تمام کام انجام ویتا ہے۔ نیز انھوں نے حلیہ (شاعر) کوایک ہزار کا انعام دیا۔

### حضرت الوموسيٰ بناشن کی طلی:

حضرت عمر بناتین نے وہ تمام باتیں جواس نے کہی تھیں' حضرت ابوموی اشعری بناتین کولکھ کر بھیجیں اور انھیں بلوا بھیجا۔ جب حضرت ابوموی اشعری بناتین آئے تو آپ نے کئی دنول تک انھیں رو کے رکھااور پھر انھیں اور نسبہ بن محصدف دونوں کو بلوا یا اور خطاس کے حوالے کیا اور فر مایا: ''جوتم نے لکھا تھا اے پڑھو'۔ اس نے پڑھا: (1)'' انھوں نے ساٹھ غلام اپنے لیے حاصل کیے''۔ حضرت ابوموی اشعری بناتین نے فر مایا:

'' میں نے ان کا پنۃ چلایا تھا کہ ان کا زرفذ بیمقرر ہے۔جومیں نے وصول کیا اور اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا''۔ اس برضیہ نے کہا:

'' نہانہوں نے جھوٹ بولا اور نہ میں نے جھوٹ بولا۔ دوسری بات یہ ہے کہان کے پاس دوتفیز ہیں''۔

#### دو پانے:

حضرت ابوموی رہی تھنڈ نے فر مایا: ''ایک قفیز (ناپنے کا پیانہ) میرے اہل وعیال کے لیے ہے جس کے ذریعہ میں انھیں خوراک مہیا کرتا ہوں اور دوسرا تفیز کا پیانہ مسلمانوں کے لیے ہے اور وہ ان کے قبضے میں ہے۔اس کے ذریعے وہ اپنارزق حاصل کرتے ہیں''۔ ضہدنے اس پر کہا:

'' ندانھوں نے دروغ گوئی کی اور نہ میں نے جھوٹ بولا''۔

#### عقیله کا ذکر:

جب اس نے عقیلہ کا ذکر کیا تو حضرت ابومویٰ اشعری مٹائٹے: خاموش رہے اور انھوں نے کوئی معذرت نہیں کی اور بیمعلوم ہو گیا کہ ضبہ سچ کہتا ہے۔

#### زيا د كامعامله:

پھراس نے کہا:''زیادلوگوں پرحکومت کرتا ہے اور انہیں اس کے کاموں کا پچھٹم نہیں ہے''۔حضرت ابوموسیٰ بھاتھ'نے نے جواب دیا:

'' میں نے اس کے اندرشرافت اور عقلمندی دیکھی ۔اس لیے میں نے اپنے کام اس کومپر دکر دیے''۔

#### اس نے کہا:

''انھوں نے حطیہ (شاعر) کوایک ہزار کا انعام دیا''۔ (اس کا جواب) حضرت ابومویٰ اشعری مُن کُتُن نے بید یا: ''میں نے اینے مال کے ذریعہ اس کا منہ بند کیا تا کہ وہ مجھے گالی نہ دے''۔

### حضرت عمر مناشد كافيصله:

آپ نے فر مایا:'' تم نے جو کیا سوکیا'' پھرآپ نے انھیں واپس بھیج دیا اور پیفر مایا: '' جبتم و ہاں پہنچوتو زیا داورعقلہ کو بھیج دؤ'۔

### زيادي آمد:

حضرت ابومویٰ بٹائٹنزنے ابیا ہی کیا چنانچے عقیلہ (حضرت عمر بٹائٹنز کے پاس) زیاد سے پہلے پہنچ گئی اس لیے زیاد جب آئے تو دروازے پر کھڑے رہے۔ جب حضرت عمر بٹائٹنز باہر نکلے تو دروازے پر زیاد کھڑے ہوئے تھے۔اور وہ سفید کنان کی پوشاک پنج ہوئے تھے۔آپ نے فرمایا''بیلہاس کیسا ہے''زیاد نے اس کی تفصیل بتائی تو آپ نے پوچھا''اس کی کیا قیمت ہے؟''انہوں نے سچح طریفنہ سے اس کی معمولی قیمت بتائی۔ پھرآپ نے پوچھا:

### زیاد ہے گفتگو:

'' تمہارا وظیفہ کیا ہے؟'' وہ بولے'' دو ہزار'' فرمایا:''تم نے پہلے وظیفہ کو کیسے خرج کیا؟''وہ بولے''میں نے پہلے وظیفہ پراین والدہ کوخر پدکرآ زاد کیا اور جب دوسرا وظیفہ ملاتو میں نے اپنے پرورش یا فتة لڑ کے عبید کوخر پدکرآ زاد کیا''آپ نے فرمایا''تم نے ضیح نعل کیا''۔

### زياد ہے متاثر:

آپ نے ان سے فرائض وسنن اور قر آن کریم کے احکام دریافت کیے تو انھیں نقیہ دعالم پایا۔ چنانچہ آپ نے انھیں بھر ہ واپس بھیج دیااوربصرہ کے حکام کوہدایت بھیجی کہ وہ ان کی رائے پڑعمل کریں۔

#### حفوث کی مُدمت:

آپ نے عقیلہ (لونڈی کومدینہ ہی میں روک لیا۔ پھرآپ نے فرمایا:

''ضہ عنزی نے ابومویٰ اشعری بٹاٹٹو؛ کی حق بات میں مخالفت کی تھی گر ایک دنیاوی بات میں وہ ان سے الگ ہو گئے تھے۔انھوں نے حق بات بھی کہی تھی اور جھوٹ بھی بولا تھا۔ جس نے ان کی حق بات کو بھی بگاڑ دیا تھا۔ اس لیے جھوٹ سے پر ہیز کرو کیونکہ دروغ گوئی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے''۔

### بيروزيس دوباره آمد:

حلیہ (شاعر) ان سے ملاتھا اور انھوں نے جنگ ہیروز میں اے انعام دیا تھا۔حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹٹڑ نے ہیروز کا محاصرہ شروع کیا تھا اور ان سے جنگ کی تھی یہاں تک کہ انھیں شکست دے دی۔ پھر وہاں سے چلے گئے اور ان لوگوں پر رئے کوحا کم مقرر کیا۔ پھر مکمل فتح کے بعد حضرت ابومویٰ اشعری بڑاٹٹڑ واپس آئے اور مال غنیمت کوتشیم کروایا۔

### اصفهان کی جنگ:

حضرت احنف رہائٹ کے مجتبع اسید بن مشمس بیان کرتے ہیں:

'' میں اصفہان کی جنگ میں حضرت ابومویٰ اشعری بٹاٹٹنئ کے ساتھ شریک تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن ورقاء ریاحی بٹاٹٹنئ اور حضرت عبداللہ بن ورقاءاسدی بٹاٹٹنئ کی سرکر دگی میں وہاں کے دیہات فتح ہوئے''۔

### حکام کے تباد لے:

پھر حضرت ابومویٰ اشعری بٹائٹنز کوفہ تبدیل کر دیے گئے اور بھر ہ پرعمر بن سرا قدمخز ومی بٹائٹنز کو حاکم بنایا گیا۔ دوبار ہ حضرت

14

ابومویٰ اشعری بناٹیڈ بصرہ کے حاکم بنائے گئے جب حضرت عمر مبناٹیڈ کی شہادت ہوئی تو حضرت ابومویٰ اشعری بناٹیڈ بصرہ میں نماز پڑھانے پرمقرر بتھے بصرہ کی حکومت کا کام بٹا ہوا تھا اور کیجانہیں تھا۔حضرت عمر بناٹیڈ بعض اوقات حضرت ابومویٰ اشعری بناٹیڈ کو بعض جنگی مہموں میں اسلامی کشکروں کی امداد کے لیے بھیج دیتے تھے اور و بعض کشکروں کے لیے امدادی فوج لے کرجاتے تھے۔

سلیمان بن بریدہ کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر رہائتھ امیر المونین کے پاس مومنوں کا کوئی کشکرا کھا ہو جا نا تو آپ اہل علم وفقہ میں ہے کسی شخص کوامیر مقرر کرتے تھے۔ چنانچہ جب ایک دفعہ مسلمانوں کالشکر تیار ہو گیا تو آپ نے حضرت سلمہ بن قیس انجعی رہائٹھ کوامیر مقرر فر ہایا اور انھیں یہ ہدایات ویں:

### حضرت سلمه رهايشيز كومدايات:

'' تم اللہ کے نام پرروانہ ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ ان لوگوں کے برخلاف جواللہ کوئییں مانتے ہیں۔ جب تم مشرک دشمنوں سے ملوتو انھیں اسلام کی دعوت دو۔ اگروہ قبول کرلیں اور اپنے گھروں میں رہنا پسند کریں تو ان کے مال ودولت پر زکو ق مقرر ہوجائے گی مگر انھیں مال غنیمت میں سے کوئی حصنہیں ملے گا۔ البتہ اگروہ تمہارے ساتھ جہاد پر جانا چاہیں تو انھیں تمہارے جیسے حقوق حاصل ہوں گے اور ان پرتمہارے جیسے فرائض بھی عائد ہوں گے۔

#### خراج کی دعوت:

اگروہ مسلمان ہونے سے انکار کریں تو خراج دینے کی دعوت دواگروہ خراج دینا قبول کرلیں تو انہیں ان کے دیمن سے بچاؤ اور انھیں خراج اداکرنے کے لیے فارغ چھوڑ دواور انھیں ان کی حیثیت اور طاقت سے زیادہ کام کرنے پرمجبور نہ کرو۔

#### زاتی ذ مهداری پرمعامده:

اگروہ (خراج اداکرنے ہے بھی ) اٹکارکریں تو ان ہے جنگ کرواگر وہ تمہارے مقابلے میں قلعہ بند ہو جائیں اور تم سے درخواست کریں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرنے پر رضا مند نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ تم کو بیمعلوم نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ان کے بارے میں کیا ہے؟ اور اگروہ تم ہے یہ درخواست کریں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری میں آنے کے لیے تیار ہیں تو تم اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری کے مطابق ان کا فیصلہ کرو۔

#### دیگر مدایات:

۔ اگر وہتم سے جنگ کریں تو تم مال غنیمت میں خیانت نہ کرواور نہ غداری کرواور نہ کسی کے اعضاء کا ٹو اور نہ کسی بچے گوتل کرو''۔

### فتخ ونصرت:

امیرالمومنین کے احکام و ہدایات کے مطابق انھیں دعوت اسلام دی۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر ہم نے انھیں خراج ادا کرنے کی دعوت دی تو جب انہوں نے اس سے بھی انکار کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی تا آ نکہ اللہ نے ہمیں ان پر فتح ونصرت عطا فر مائی۔ ہم نے جنگجوسیا ہیوں کوتل کیا اوران کے اہل وعیال کو جنگی قیدی بنالیا''۔

#### ز يورات كاصندوقيه:

ہم نے مال نتیمت جمع کیا تو حضرت سلمہ رہ گئیز نے پچھزیورات اور جواہرات دیکھے تو انہوں نے فرمایا: 'دہمہیں اس میں سے
کوئی حصہ نہیں پہنچے گا۔ تم خوثی سے اس بات کی اجازت دو کہ ہم اسے امیر الموشین کے پاس بھیجوا دیں۔ کیونکہ وہ بھی بہت محنت و
مشقت برداشت کر رہے ہیں'۔ تمام مسلمان اس کے بھجوانے پرراضی ہو گئے تو حضرت سلمہ بن قیس جہاٹیڈ نے ان زیورات کوایک
صند و تچہ میں رکھا۔ پھرانہوں نے اپنے قبیلے کے ایک شخص کے ہاتھ اسے روانہ کیا اور یہ ہدایات دیں:

### قاصد کو ہدایت:

''اسے کے کرسوار ہو جاؤ۔ جب بھرہ پہنچوتو امیرالمونین کے انعامات کی توقع پر دوسواریاں خریدلواوران پر اپنا اور اینے غلام کا توشدراہ لا دلوادر پھرامیرالمونین کی طرف روانہ ہوجاؤ''۔

#### كهانا كطلانا:

قاصد کہتا ہے:''میں نے حسب ہدایت کام کیا۔ جب میں حضرت عمرامیر المومنین رٹی ٹٹنز کے پاس پہنچا تو آپ مسلمانوں کودن کا کھانا کھلا رہے تھے اور آپ عصاء پر اس طرح ٹیک لگائے ہوئے تھے جس طرح ایک چرواہا ٹیک نگا تا ہے۔ آپ کھانے کے پیالوں کے درمیان گشت لگارہے تھے اور فرمارہے تھے۔

### كھلانے كى تكرانى:

''اے بی فاء!ان لوگوں کواور گوشت دواوران لوگوں کومزیدرو ٹی دواور انھیں مزید شور بددؤ'۔

جب میں پہنچاتو آپ نے فرمایا: "بیٹھ جاؤ"۔

### معمولي كهانا:

میں قریب کے لوگوں میں بیٹھ گیا تو دیکھا کہ وہ لوگ موٹا اور سخت کھانا کھار ہے ہیں۔ بلکہ وہ کھانا جومیرے ساتھ (تو شہ کے طور پرتھا) وہ اس سے عمدہ تھا۔

## حفرت عمر مناشَّة كالكر:

جب لوگ کھانے سے فارغ ہو گئے تو آپ نے فر مایا: ''اے بر فاء! برتن اٹھالو''۔

پھرآپ واپس جانے گئو میں آپ کے چیچے ہولیا۔ آپ گھر میں آئے پھر کمرے میں داخل ہو گئے تو میں نے (اندرآنے کی اجازت) طلب کی اور سلام کیا تو آپ نے جھے اجازت دے دی۔ جب میں اندر گیا تو آپ دوگدوں کے ایک بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جو چڑے کے تھے اور ان میں مجبور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جھے ایک گدا دیا جس پر میں بیٹھ گیا۔ وہاں ایک کمرے پر پردہ پڑا ہوا تھا۔

### فاروق اعظم مِنْ لَقْنَهُ كَي غذا:

آپ نے فرمایا:''آ ہے ام کلثوم ڈی ٹی ایڈ! تم ہمارا کھا نالا وُ''افھوں نے روغن زیتون کے ساتھ ایک رو ٹی بھیجی جس میں درمیان بغیر کٹے نمک کی ایک ڈلی رکھی ہوئی تھی۔

حضرت ام کلثوم من شاسے گفتگو:

آپ نے فرمایا:''اےام کلتُوم رہی ہے'اہم باہرنگل کر کیوں نہیں آ رہی ہو کہتم ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ'' وہ بولیں'' میں آپ کے پاس ایک اجنبی مردکی آ وازس رہی ہوں'' آپ نے فرمایا''ہاں!اور میرے خیال میں وہ اس شہر کار ہنے والانہیں ہے''۔ قاصد کہتا ہے: ''اس وقت مجھاندازہ ہوا کہ آپ مجھے نہیں پیچانتے ہیں''۔

#### ان کا جواب:

حضرت ام کلثوم بھی نے فر مایا: 'اگر آپ جاہتے ہیں کہ میں مردوں کے سامنے نکلوں تو آپ مجھے ویہا ہی لہاس پہنا ئیں جیسا کہ ابن جعفر نے اپنی بیوی کو پہنا یا ہے''۔ آپ نے فر مایا'' کیا تمہارے لیے بید (اعزاز) کافی نہیں ہے کہ بیکہا جائے کہ ام کلثوم (حضرت) علی بن ابی طالب بھی تیں اور امیر المونین (حضرت) عمر بھاٹھی کی بیوی ہیں''۔

#### خليفه كاكعانا:

پھرآپ نے فرمایا: ''تم کھا وُ اگر وہ خوش ہوئیں تو تمہیں اس سے زیادہ عمدہ کھانا کھلاتا'' وہ قاصد بولا: ''میں نے تھوڑا کھانا کھایا۔ کیونکہ جو کھانا میرے پاس تھاوہ اس سے زیادہ عمدہ تھا۔ تاہم جس طرح آپ کھانا کھارہے تھے۔ میں نے کسی کواس سے بہتر کھاتے ہوئے نہیں ویکھاتے ہوئے نہیں ویکھا۔ آپ کا ہاتھ اور منہ کھانے سے آلودہ نہیں ہوئے۔ پھرآپ نے فرمایا: ''پینے کی کوئی چیز لاؤ'' چنانچہ آپ کھاتے ہوئے بیاس ستولایا گیا۔ آپ نے فرمایا ''اس آدمی کو بھی دو'' چنانچہ مجھے بھی دیا گیا۔ میں نے اسے تھوڑی مقد ارمیں پیا کیونکہ جوستو میرے یاس تھاوہ اس سے عمدہ تھا۔ پھرآپ نے پیااور یہ دعا بڑھی:

#### کھانے کے بعددعا:

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا فَاتَّبَعْنَا وَ سَقَانَا فَأَرُوانَا.

'' تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور پیٹ بھر کر کھانا کھلا یا اوراس نے پلایا تو ہمیں سیراب کر دیا''۔

میں نے کہا ''امیرالمونین! نے بیٹ بھر کر کھانا کھایا ادر سیراب ہوکر بیا۔اے امیرالمونین! میراایک ضروری کام ہے''۔

#### آپ نے فرمایا: اصل گفتگہ

''تمہاراکیا کام ہے' میں نے کہا'' میں سلمہ ابن قیس بڑا تھ' کا قاصد ہوں' آپ نے فر مایا'' سلمہ بن قیس اور اس کے قاصد کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں۔تم مجھے مہاجرین کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیے ہیں؟'' میں نے کہا'' اے امیر المومنین! وہ جیسا کہ آپ جاہتے ہیں' خیریت سے ہیں اور اپنے دشمن پرانھوں نے فتح ونفرت حاصل کرلی ہے''۔

آب نے یو جھا:

#### گوشت کا بھاؤ:

''ان کے بھاؤ کیسے ہیں؟''میں نے کہا''وہال کے نرخ سب ہے ارزاں ہیں''آپ نے بوچھا'''گوشت کا بھاؤ کیا ہے کیونکہ و دعر بوں کا ایبا درخت ہے جس کے بغیرعرب رہنیں گئے''میں نے کہا'' گائے کا یہ بھاؤ ہےاور بھیڑ بکری کا یہ بھاؤ ہے''۔ جنگ کا حال:

''اےامپر المونین! ہم روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم اپنے مشرک دشمنوں سے ملے۔ہم نے حسب ِ قلم ان کواسلام کی دعوت دی۔انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ دی۔انھوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا تو ہم نے ان کے ساتھ جنگ کی یہاں تک کہاںتا ہوں کو مارڈ الا اوران کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ جنگ کی یہاں تک کہاںللہ نے ہمیں فتح ونصرت عطا کی ۔ تو ہم نے جنگجو سپاہیوں کو مارڈ الا اوران کے اہل وعیال کو گرفتار کرلیا۔ زیورات کا تتحفہ:

''جب ہم نے مال غنیمت کوا کٹھا کیا تو حضرت سلمہ بڑاٹھ'نے مال غنیمت میں زیورات دیکھے۔اس پر انھوں نے مسلمانوں سے کہا'' یہ چیز تمہیں نہیں ملے گی۔کیا تم اس بات پر رضا مند ہو کہ میں اے امیر المونین کے باس بھیج دوں؟''وہ بولے'' ہاں'' قاصد کہتا ہے'' یہ کہر میں نے اپنا صند وقحیہ نکالا۔ جب حضرت عمر بڑاٹھ'نے نے ان زیورات کے نگینوں کی طرف نگاہ ڈالی تو وہ سرخ'زرداور سبزرنگ کے بتھے۔حضرت عمر بڑاٹھ ناتھیں دیکھ کرکو دیڑے۔ پھرائی کمریر ہاتھ دکھ کرفرمانے لگے:

''(اگر میں بیز بورات قبول کرلوں تو)اللہ عمر کا پیٹ نہ بھرنے دے''۔

#### تحفیہ ہے انکار:

عورتوں نے بیہ خیال کیا کہ میں احیا نک (خداً نا خواستہ )ان پر حملہ کررہا ہوں تو وہ سب پر دو کے پاس آگئیں۔ آپ نے فر مایا '' تم جولائے ہووہ واپس لے جاؤ''۔ میں نے کہا:''اے امیر الموشین! مجھے سواری عطافر مائیں''۔ آپ نے فر مایا:

### سواری کی اونٹنیاں:

''اے برفاء!اسے صدقہ کی دواونٹنیاں دے دو۔ جبتم اپنے سے زیادہ کسی اورکوان کا ضرورت مند دیکھوتو اسے بیہ دونو ںاونٹنیاں دے دؤ'۔

میں نے کہا: ''اے امیر المونین! میں ایسائی کروں گا''۔ آپ نے فر مایا:

### جلدوالیسی کی ہدایت:

''اگرمسلمان ان (زیورات) کے نقسیم ہونے سے پہلے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے تو میں تمہارے اور تمہارے حاکم کے ساتھ بہت براسلوک کروں گا''۔

### ز بورات کی تقسیم:

قاصد کہتا ہے: ''میں وہاں سے جلد کوچ کر کے (حضرت) سلمہ رُٹاٹِنَۃ کے پاس پہنچا اور کہا آپ نے مجھے جس کام کے لیے مخصوص کیا تھا اللہ نے اس میں برکت نہیں عطافر مائی۔ آپ ان زیورات کومسلمانوں میں تقسیم کردیں اس سے پہلے کہ مجھ پراور آپ پرکوئی مصیبت نازل ہو'۔ چنانچے انھوں نے یہ (زیورات) ان میں تقسیم کر دیے۔ اس وقت ایک ایک تمینہ پانچ یا چھ درہم میں

فروخت ہوا حالانکہ ہرا یک تکمینہ میں ہزار کی قیت سے زیادہ تھا۔

#### روایت میں اختلاف:

سیف کی دوسری روایت میں ( مٰدکورہ بالا واقعات کے بارے میں قدرے اختلاف ) ہے۔ اِس کے مطابق راوی کا بیان ہے۔'' جب ہم نے مال غنیمت کوجمع کیا تو حضرت سلمہ رٹیاٹٹنانے جواہرات کے دوؤ بے پائے جھے انہوں نے ایک صندوقچہ میں رکھ دیا''۔

#### مختلف الفاظ:

( الم ع کے واقعات میں ) جب حضرت ام کلثوم پڑنینے سے حضرت عمر ہمائٹنڈ نے فر مایا:

'' کیا تمہارے لیے بیکا فی نہیں ہے کہ لوگ ٹیکہیں۔(حضرت)علی بن ابی طالب بٹاٹٹنز کی صاحبز ادی ام کلثوم بڑے نیا' عمر بن الخطاب کی بیوی ہے؟''۔

اس کا جواب انہوں نے بید یا:

" بيربات مير ب ليمفيز بين ب" -

ر آ گے چلکر) جب حضرت عمر میں ٹیننے نے (ستو) پینے کے لیے (قاصد کو) کہا تو وہ کہتے ہیں'' میں نے بہت تھوڑا پیا کیونکہ جو چیز میرے ساتھ تھی وہ اس سے زیادہ عمدہ تھی۔ پھر آ پ نے پیالہ لیا جوان کی پیشانی سے جالگا۔ آپ نے فرمایا:'' تم کم خوروکم نوش ہو''۔

#### قاصد كوملامت:

آگے کے واقعہ میں) مزید سے ذرکور ہے: '' جب حضرت عمر پھاٹھنے نے فرمایا (اگریہ قبول کروں) تو خدا کرے عمر کا پیٹ نہ مجرے۔اس وفت خواتین نے بیدخیال کیا کہ میں نے ان پر قاتلانہ حملہ کر دیا ہے اس لیے انھوں نے پر دہ اٹھایا'' آپ نے فرمایا ''اے برفاء!اس کی گردن دباؤ'' چنانچہ اس نے میری گردن دبائی اور میں چیخ رہاتھا۔اس وفت آپ نے فرمایا:

## رصمکی:

#### وعوت جهاو:

### آخري جج:

اس سال حضرت عمر فاروق رہی گئی نے رسول اللہ سکھیلم کی از واجِ مطہرات ٹن ٹیٹ کے ساتھ حج کیا۔ یہ آپ کا آخری حج تھا جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ادا کیا۔

#### باب١٢

# فاروق اعظم مناتثة كي شهادت

مسور بن مخرمہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر بڑائٹڑ؛ بازار میں گشت کر رہے بتھے کہ آپ کومغیرہ بن شعبہ رہٹائٹڑ؛ کا غلام ابولولوۃ ملا۔ وہ عیسائی تھا۔ وہ بولا:''اے امیرالمومنین! آپ (حضرت) مغیرہ بن شعبہ رہٹاٹٹڑ؛ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے''آپ نے بوچھا:''تم پرکٹنا خراج ہے؟''وہ بولا:

#### الولولوة كاجواب:

روزانه دو در جم''آپ نے پوچھا''تمہارا کیا پیشہ ہے؟''وہ بولا''(میس) پڑھئی ہوں اور نقاش اور لو ہار بھی ہوں' اس پر آپ نے فرمایا'' چونکہ تم کئی کام کرتے ہواس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے۔ جمعے معلوم ہوا ہے کہ تم کہتے ہوکہ میں ایک ایسی پن چکی بناسکتا ہوں جو ہوائے زور سے آٹا پیس دے' اس نے کہا'' ہاں (میں بیکام کرسکتا ہوں)''آپ نے فرمایا''تم میرے لیے ایسی پن چکی بناوں گاجس کامشرق ومغرب میں چرچار ہے گا''۔ پن چکی بناوو' وہ بولا''اگر میں زندہ رہاتو میں آپ کے لیے ایسی پن چکی بناوں گاجس کامشرق ومغرب میں چرچار ہے گا''۔

یہ کہہ کروہ چلاگیا آپ نے فرمایا: ''اس غلام نے مجھے دھمکی دی ہے'' پھر آپ اپنے گھرواپس چلے گئے۔ کعب کی پیش گوئی:

جب دوسرادن ہوا تو کعب الاحبار آپ کے پاس آ کر کہنے لگا''اے امیر المونین میراخیال ہے کہ آپ تین دن میں و فات پا جا کیں گئے'' آپ نے کا بات نظر آئی ہے'' پا جا کیں گے'' آپ نے پوچھا''تہمیں کیے معلوم ہوا'' وہ ہولے'' مجھے اللہ بزرگ و برتر کی کتاب تو رات میں یہ بات نظر آئی ہے' آپ نے فرمایا'' کیا تہمیں عمر بن الخطاب رہی تھن کا نام بھی تو رات میں ملا ہے؟'' وہ کہنے لگے''آپ کا نام تو نہیں ہے کین آپ کا حلیہ اور صفت موجود ہے۔اس بات کا پہتہ چلا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہوگئی ہے'۔

#### دنول كاشار:

راوی کا بیان ہے کہ اس زمانے میں آپ کوکوئی بیاری اور تکلیف لاحق نہ تھی۔ دوسرے دن بھی کعب آئے اور کہنے لگے: ''آپ کا ایک دن گزرگیا ہے اور دودن باتی ہیں' اگلے دن آ کروہ کہنے گئے''آپ کے دودن گزرگئے اور صرف ایک دن باتی رہ گیا ہے۔ اب آپ کی زندگی شبح تک ہے''۔

#### الولولوة كاوار:

جب آگل مبح ہوئی تو حضرت فاروق اعظم بڑا تھئ صبح کے وقت نماز کے لیے نکلے۔ آپ نے صف بندی کے لیے آ دمی مقرر کر رکھے تھے۔ چنانچہ جب صف بندی ہوگئ تو آپ نے تکبیر کہہ کرنماز شروع کر دی۔ عین اس وقت ابولولو ق نمازیوں کی صفوں میں گھس گیا جس کے ہاتھ میں خنج تھا۔

#### چەد فعەحملە:

اس کے دونوں طرف تیز دھاروں کے پھل تھے۔اس کا دستہ درمیان میں تھا۔اس نے آپ پرچھ دفعہ تملہ کیا۔اس کا ایک وارآپ کی ناف کے پنچ پڑا جو جان لیوا ثابت ہوا۔اس وقت اس نے کلیب بن ابی البکیر لیٹی کوبھی شہید کیا جوآپ کے پیچھے تھے۔ جب آپ نے ہتھیا رکی ٹیش اوراس کا اثر محسوں کیا تو آپ گر پڑے اور فر مایا:

### عبدالرحمان بن عوف مِن الثِّينَة كي اما مت:

'' کیا نمازیوں میں (حضرت) عبدالرحن بن عوف بٹاٹٹ ہیں؟ لوگوں نے کہا'' ہاں یہ ہیں' آپ نے فر مایا: '' تم آ گے آپ کر لوگوں کونماز پڑھاؤ'' چنانچیہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹاٹٹڈ نے نماز پڑھائی جب کہ آپ گر گئے تھے۔

#### ا جم مثنوره:

پھر سلمان آپ کواٹھا کرآپ کے گھرلے گئے۔ جہاں آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف جھاٹھٰۃ کو بلوایا اور فر ہایا: 'میں تم سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں' وہ ہوئے'' ہاں اگر آپ مشورہ کریں گے تو میں آپ کا مشورہ قبول کروں گا' آپ نے فر مایا'' تم کیا سمجھ رہے ہو؟'' وہ ہولے نے'' کیا آپ اس (خلافت) کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟'' آپ نے فر مایا''نہیں' اس پر انہوں نے کہا'' بخدا میں اس میں شامل نہیں ہول گا' آپ نے فر مایا'' تم خاموش رہو۔ تا آ ککہ میں ان لوگوں سے مشورہ نہ کرلوں جن سے تاحین حیات رسول اللہ میں ٹھا خوش رہے''۔

### مجلس شوريٰ كا تقرر:

''تم (حضرات )علیٰ عثان' زبیراورسعد بن ابی وقاص ٹرٹیٹھ کو ہلواؤ'' (جب وہ آگئے ) تو آپ نے فر مایا:''تم تین دن تک اپنے بھائی طلحہ کا نظار کرواگروہ آ جا کیں ( تو بہتر ہے ) در ندایئے معالمے کا خود فیصلہ کرلؤ'۔

#### ار کان شوری کو مدایت:

''ا ے علی بن تنا! میں تمہیں خدا کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ اگرتم حاکم بن جاؤ تو بنو ہاشم کولوگوں کے سروں پر مسلط نہ کر دینا۔ا ے عثمان بنی تنا! برائے خداا گرتم حاکم بن جاؤ تو تم بنوا بومعیط کولوگوں کی گر دنوں پر مسلط نہ کر دینا۔ا سے سعد بنی تنا! اگر تمہیں حکومت ملے تو تم اپنے رشتہ واروں کولوگوں کی گر دنوں پر سوار نہ کرنا۔ تم کھڑے ہو جاؤاور با ہمی مشور ہے سے اپنے معاملے کا تصفیہ کرلو۔اس وقت مسلمانوں کو صہیب بنی تنا! بڑھا کمیں گے''۔

### حضرت ابوطلحه مِنْ تَمَّنَّهُ كَا يَهِمُ وَ:

پھر آپ نے ابوطلحہ انصاری بھاٹھن کو بلوایا اور فرمایا: ' 'تم ان کے دروازے پر کھڑے ہو جاؤ اور کسی کوان کے پاس نہ آنے

## جانشین کو مدایات:

#### پھرآپ نے فرمایا:

'' میں اپنے بعد کے آنے والے خلیفہ کو بیر ہرایت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ حسن سلوک کریں جنھوں نے نہ صرف

گھروں میں مسلمانوں کو پناہ دی بلکہ ایمان (اور اسلام) کوبھی پناہ دی۔ان کے نیکوں کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے اوران کے بروں سے درگز رکیا جائے۔

### عربوں اور ذمیوں کے حقوق:

میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو عربوں کے بارے میں بھی یہ وصیت کرتا ہوں کہ چونکہ وہ اسلام کی بنیا دہیں اس لیے ان کے صدقات میں سے ان کاحق وصول کر کے ان کے غریبوں کو دیا جائے۔ نیز میں اپنے بعد کے خلیفہ کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ رسول اللہ سکتھا کے ذمیوں کے معاہدات کو پورا کریں۔ اے اللہ! میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے۔ میں نے آنے والے خلیفہ کوصاف ستھرے حالات میں چھوڑا ہے'۔

#### خدا كاشكر:

ا ہے عبداللہ بن عمر بھی تا تم نکل کردیموکہ مجھے کس نے قبل کیا ہے۔وہ بولے: ''آ ہے کومغیرہ بن شعبہ رہائٹنا کے غلام ابولولو ۃ نے قبل کیا ہے'۔

اس پرآپ نے فرمایا:

'' خدا کاشکر ہے کہ میری موت ایس شخص کے ہاتھوں نہیں ہوئی جس نے اللہ کے لیے ایک بھی سجدہ کیا ہو''۔

### ينشے كومدايات:

''اے عبداللہ بن عمر بڑنے ''اتم عائشہ بڑنیوں کے پاس جاؤاوران سے درخواست کرو کدوہ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول اللہ ٹکٹیل اور حضرت ابو بکر بڑنٹیز کے پہلومیں فن ہوجاؤں۔

اے عبداللّٰہ بن عمر بڑی ﷺ!اگریپاوگ اختلاف کریں تو تم اکثریت کے ساتھ رہواوراگر ایک طرف تین ہوں اور دوسری طرف بھی تین ہوں تو تم اس جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤجس میں عبدالرحمٰن بن عوف رہا تھے؛ ہوں۔

#### عام اجازت:

ا ہے عبداللہ دخالتٰہ: ابتم نوگوں کوآنے کی اجازت دو'۔

(اجازت ملتے ہی) مہاجرین اور انصار جماعتیں داخل ہو کیں اور وہ سلام کرنے لگے۔

و آپ نے فرمایا: "کیاتمہارے مشورہ سے بیرکام ہواہے؟"

وہ بولے: " معاذ اللہ (خدا کی پناہ) ہم نے ایسائہیں کیا''۔

لوگوں کے ساتھ کعب الاحبار و کاٹنز بھی آئے جب حضرت عمر دہا ٹنز نے انھیں دیکھا تو آپ نے بیشعر پڑھے:

### كعب الإحبار مِنْ تَنْهُ: كوخطاب:

کعب مخالفزانے مجھے تین دن کے اندر (موت کی ) خبر دی تھی جے میں شار کرتا رہا۔

با شک وشبہ جو پچھ کعب مٹائٹیزنے کہا تھاوہ پورا ہوکررہا۔

مجھے موت کا خوف نہیں ہے کیونکہ موت لا محالہ آئے گی۔ مجھے ہے دریے گنا ہوں انخوف ہے۔

\_\_\_\_\_\_ لوگوں نے کہا:''اےامیرالمومنین! آ پسی طبیب کو بلوالیجیے۔ چنانچہ بنوالحارث بن کعب بنی فیز کا ایک طبیب بلوایا گیا۔اس نے نبید بلوائی۔وہ اسی طرح نکل گئی۔پھراس نے کہا:'' انھیں دووھ بلواؤ''وہ بھی سفیدرنگ کی حالت میں نکل گیا۔پھرلوگوں نے کہا ''اے امیر المونین آپ وصیت کیجیے' آپ نے فر مایا'' میں اس سے فارغ ہو گیا ہول''۔

### و فات وتد فين:

آپ نے جہار شنبہ کی شب کو ۲۵/ و والحبہ ۲۳ ھے کو وفات یائی اور جہار شنبہ کی صبح کوآپ کا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عا کشہ وزینے کے گھر میں رسول اللہ تکھیے اور حضرت ابو بکر وہاٹی کے عزارات کے پاس آپ کو فن کیا گیا۔

### حضرت صهيب مناشيز كي امامت:

حضرت صہیب مٹائٹنڈ نے آ گے بڑھ کرنماز جنازہ پڑھائی۔کہاجا تا ہے کہاس سے پہلے حضرت علی جنائٹی اور حضرت عثان مٹائٹند آ کے بوجے تھے۔ان میں سے ایک نے سر ہانے کی طرف سے پیش قدی کی اور دوسرے نے یا تمیں طرف سے پیش قدمی کی ۔اس پر حضرت عبدالرحن بن عوف بنالتين نے فر مایا: ''لا الدالا الله! تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو! کیا تمہیں میہ بات معلوم نہیں ہے کہ حضرت امیر المونین نے بیکہا تھا کہ حضرت صہیب وٹائٹو، نماز پڑھائیں گے'۔اس پر حضرت صہیب وٹائٹو نے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ آپ کی قبر میں یا نچوں حضرات اترے۔

### تاريخ وفات ميں اختلاف:

بعض لوگ په کهتے ہیں که آپ کی وفات کیم محرم ۲۴ ھیں ہوئی۔

#### مرت خلافت:

المعيل بن محمد بن سعد كي روايت ہے كەحضرت عمر رہائتي بروز چہارشنبه ۲۷/ ذوالحبه ۲۳ هيں زخمي ہوئے اور بروز كيشنبه كيم محرم ۲۲ ھ کی صبح کو مدفون ہوئے۔اس طرح آپ کی مدت خلافت دس سال پانچ مہینے اور اکیس دن رہی حضرت عثمان بن عفان مناشمند کی بیعت خلافت روز دوشنبه ۲/محرم۲۴ هاکو بهو کی۔

### راويون كااختلاف:

راوی کہتے ہیں: ''میں نے میہ بات عثان اختسی کو بتائی تو وہ کہنے لگے: ''میرے خیال میں اس خبر میں سہو ہوا ہے۔ کیونکہ حضرت عمر جھالٹنڈ نے ۲۷/ ذوالحجہ ۲۳ ھاکو وفات پائی اور حضرت عثان بھالٹنڈ کی بیعت خلافت ۲۹/ ذوالحجہ کو ہوئی اور آپ نے اپنی خلافت كا آغاز كيم محرم ٢٣ هـ ي كيا-

### ابومعشر کی روایت:

ابومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عمر وٹاٹٹی بروز چہارشنبہ ۲۷/ ذوالحبہ ۲۳ ھاکوشہید ہوئے۔ان کی مدت خلافت وس سال جپھ مہینے اور جا ردن رہی ۔ پھر حضرت عثمان بن عفان مِخالتُن کی بیعت خلافت ہوئی۔

### حضرت زهري مِراتِتِيه كاقول:

مدائنی حضرت شہاب زہری رہ لتے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنائٹنہ ۲۳/ ذوالحجہ کوزخی ہوئے اورایک دوسری روایت کےمطابق بیرجاد شه ۲۷/ ذوالححہ کو پیش آیا۔

### سیف کی روایت:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رہی گئے: ۳/محرم ۲۴ھ کوخلیفہ مقرر ہوئے اور انھوں نے ( خلافت کے بعد ) مسلمانوں کوعصر کی نمازیڑ ھائی۔

### مجلس شوريٰ کا اجتماع:

حضرت معمی رئیتیہ فرماتے ہیں کہ اہل شور کی حضرت عثان جلائٹۂ کے پاس۳/محرم الحرام کو اکٹھے ہوئے اس وقت نما زعصر کا وقت ہو گیا تھا اور حضرت صہیب بڑاتین کے موذن نے اذان دے دی تھی۔ بیلوگ اذان اورا قامت کے درمیانی عرصہ میں انتہے ہوئے تھے۔ پھرآ پ نے نکل کرنما زعصر پڑھائی اس وقت اسلامی شہروں کے وفد آئے ہوئے تھے۔

### ہشام بن محمد کی روایت:

ہشام بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئے: ۲۵/ ذوالحجہ ۲۳ ھے کوشہید ہوئے۔ان کی مدت خلافت دس سال مچھ مہینے اور جیار دن رہی۔

### نام ونسب:

مؤرضین نے متفقه طور يرآ پ كانسب نامداى طرح بيان كيا ہے:

عمر بن الخطاب مِن تَقْيل بن عبد العزي بن رياح بن عبد الله بن فرط بن زرح بن عدى بن كعب بن لوى آپ كي كنيت ابو حفص ہےاور آپ کی والدہ کااسم مبارک اورنسب سیہ ہے صنتمہ بن ہاشم بن المغیر ہبن عبداللہ بن عمر بن مخز وم۔

### فاروق مِنْ تَثْيَرُ كَالْقَتِ:

آپ فاروق کے لقب سے بھی مشہور تھے۔ ہزرگان سلف کااس میں اختلاف ہے۔ کس نے آپ کو بیزسب دیا۔ بعض حضرات يدكيت بين كدرسول الله عظيم في آيكايينام ركها\_

### حضرت عائشه بنَّ نيانيا كا قول:

ذكوان كہتے ہیں: 'میں نے حضرت عائشہ بٹی نیو سے او چھا (حضرت )عمر بٹی ٹینے کا نام'' فاروق' 'کس نے رکھا''۔انہوں نے فرمایا '' نی کریم کالیا نے (بینام رکھا) بعض حضرات بی کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے آپ کا بینام تجویز کیا۔ اس کے بارے میں بی روایت حضرت ابن شہاب زہری کی طرف منسوب ہے کہ اہل کتاب نے سب سے پہلے حضرت عمر رہی تین کا نام فاروق رکھا مسلمان ان كاس لقب كو پيندكرنے لكے تھے۔رسول الله كالله ك

#### حليها ورصفات:

حضرت زر بن حبیش فر ماتے ہیں:'' حضرت عمر بٹائٹۂ عید کے دن یا حضرت زینب بڑی نیا کے جناز ہ میں جب نمو دار ہوئے تو وہ

گندم گوں اور دراز قدیتھے۔ان کے سرپر بالنہیں تھے۔وہ پیدل چلتے ہوئے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے وہ سواری پرسوار ہوں۔ایک دوسری روایت میں حفزت زربن حبیش فرماتے ہیں:

#### دراز قد:

میں نے حضرت عمر رہناٹنو: کو دیکھا کہ آپ عید (کی نماز) پڑھانے پیدل اور برہند پا آتے تھے۔ آپ چا در اوڑ ھے رہتے تھے (آپ اس قدر دراز قد تھے کہ) جب آپ لوگوں کو دیکھتے تھے تو ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کسی سواری پر ہوں۔ گورارنگ:

عبدالله بن عامر بن رہید فرماتے ہیں'' میں نے حضرت عمر رہائٹو؛ کو بہت گورا دیکھا'جس پر سرخی غالب تھی۔ آپ دراز قد تھے اور آپ کے سرکے بالنہیں تھے''۔

حضرت عبدالله بن عمر بنی این این فر ماتے ہیں:'' (حضرت عمر بنی کٹن ) سفیدرنگ کے تھے جس پرسرخی غالب تھی۔ دراز قد تھے ہو ھاپے کی وجہ سے سر پر بال نہیں تھے''۔

#### دا زهی میں خضا ب:

خالد بن ابی بکر فرماتے ہیں'' حضرت عمر رہ الیّن داڑھی میں خضاب لگاتے تھے اور سرمیں کنگھی کرتے تھے''۔

### پيدائش وعمر:

حضرت اسلم فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رہا تات کو یہ فرماتے سا:

" میں فجاری سب سے بوی اور آخری جنگ سے چارسال پہلے پیدا مواقعا"۔

### عمرميں اختلاف:

بڑرگانِ سلف کا آپ کی عمر کے بارے میں اختلاف ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمر پڑھ انٹیا فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب دخالت ہیں کہ جب حضرت ابن شہاب الخطاب دخالت میں بھی یہی قول ہے حضرت ابن شہاب زمری بھی یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی عمر پچین سال کی تھی۔

#### عامروقاده كاقول:

عامر کا قول ہے کہ جب حضرت عمر برٹائٹی کی وفات ہوئی تو ان کی عمر تریسٹھ سال کی تھی۔حضرت قنادہ کا قول ہے کہ آپ کی عمر اکسٹھ سال کی تھی ۔حضرت اسلم کا قول ہے کہ جب حضرت عمر بڑٹائٹۂ کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر شریف ساٹھ سال کی تھی ۔ معہ ہیں ۔

#### معتبرروایت:

محمد ابن عمر کہتے ہیں بیروایت ہمارے نز دیک سب سے زیادہ معتبر ہے۔ مدائنی کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹھنانے وفات پائی تواس وقت ان کی عمرستاون سال کی تھی۔

#### ابل وعيال:

عمر ٔ حضرت عبدالرحمٰن اکبرُ اور حضرت هفصه مُنْتَ بهیدا ہوئیں۔

#### ملیکه بنت جرول:

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہائٹن نے ملیکہ بنت جرول خزاعی ہے بھی عبد جاہلیت میں نکاح کیا تھا اور ان کیطن سے حضرت عبداللہ بن عمر بڑی تین بیدا ہوئے۔ آپ نے اضیس ز مانہ کے میں چھوڑ اٹھا تو آپ کے بعدا بوجہم بن حذیفہ نے ان سے نکاح کیا۔

### زيداصغري والده:

محمہ بن عمر کی روایت ہے کہ زیداصغراورعبیداللہ جو جنگ صفین میں حضرت معاویہ رہی ٹینئز کی طرف سے مقتول ہوئے تھے۔ان کی والدہ ام کلثوم بنت جرول فزاعی تھیں۔اسلام لانے کی وجہ سے حضرت کو آخیس چھوڑ ناپڑا۔

#### قريبه بنت الي اميه:

علی بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن اٹنے نے عہد جاہلیت میں قریبہ بنت ابی امیر مخز وی سے بھی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے انھیں بھی زمانصلے میں چھوڑا تھا۔ آپ کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بمرصدیق بڑھٹانے ان سے نکاح کر لیا تھا۔

#### ام حكيم:

#### جميله بنت ثابت:

آپ نے عاصم بن ثابت انصاری کی ہمشیرہ جیلہ ہے بھی نکاح کیا تھا۔ یہ نکاح بھی اسلامی عہد میں ہوا تھا۔ ان کے بطن سے حضرت عاصم پیدا ہوئے۔ پھر آپ نے انھیں طلاق دے دی۔

### حضرت ام كلثوم رثي فيه:

آ پ نے حضرت ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بن الله علی نکاح کیا تھا۔ان کی والدہ حضرت فاطمہ بن بنت رسول سکتیکا تھیں ۔کہاجا تا ہے کہ آپ نے ان کے لیے جالیس ہزار کامہرمقرر کیا۔ان کے بطن سے زیدا در قیہ پیدا ہوئے۔

### لهيير:

آپ نے ایک یمنی خالون لہید ہے بھی نکاح کیا تھا۔ جن کے بطن سے عبدالرحمٰن پیدا ہوئے۔

#### ام ولد:

#### فكيهه:

۔ آپ کی ایک لونڈ کی قلیمہ تھیں وہ بھی ام ولد تھیں۔ان کے بطن سے زینب پیدا ہوئیں۔واقد کی کا قول ہے کہ زینب حضرت

ممر رہائٹنا کی اولا دمیں سب سے چھوٹی تھیں۔

#### عانكه بنت زيد پيسنين

آ پ نے حضرت عانکہ بنت زید بن عمرو بن نفیل ہے بھی نکاح کیا۔ آ پ سے پہلے وہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر نئی سیٹا کے نکاح میں تھیں۔ جب آ پ فوت ہو گئے تو حضرت زبیر بن القوام مخالفتنے نے ان سے نکاح کرانیا۔

ام کلثوم بنت ابی بکر رضائشۂ سے بیغام:

مدائی کی روایت ہے کہ آپ نے حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر رہائٹھنز کے ساتھ بھی جب کہ وہ کمسن تھیں' نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام حضرت عائشہ بڑبینیا کے پاس بھیجا گیا تھا۔انھوں نے ام کلثوم کواس کا اختیار دیا تو حضرت ام کلثوم نے کہا:

" بیں ان کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی'۔ اس پر حضرت عائشہ بھینے نے فرمایا:

#### ان كالنكار:

''کیاتم امیرالموشین کے ساتھ نکاح کرنے ہے انکارکرتی ہو؟''۔

#### وه بولين:

'' ہاں! وہ بہت بخت زاہدانہ زندگی بسر کرتے ہیں اورخوا تین کے ساتھ سخت مزاج ہیں'۔

حضرت عائشہ بڑی نیو نے حضرت عمر و بن العاص بڑی ٹین کو بلا بھیجا اور انھیں بیرحال بتایا۔ وہ بولے: '' میں آپ کے لیے کا فی ہوں''۔ چنا نچہ وہ حضرت عمر بڑی ٹین کے پاس آئے اور کہنے لگے:

### عمرو بن العاص مناتشة كي آمد:

'' جھے ایک اطلاع ملی ہے جس سے میں آپ کو بچانا جا ہتا ہوں''۔ آپ نے فرمایا:'' وہ کیا ہے؟'' وہ بولے'' کیا آپ نے ام کلثوم بنت الی بکر رہا گئز سے رشتہ نکاح دیا ہے؟'' آپ نے فرمایا'' کیا تم مجھے ان سے الگ رکھنا جا ہتے ہو؟ یا تم ممرے بجائے ان کے خواست گار ہو؟''۔

### صحیح مشوره:

#### وه بولے:

''ان میں سے کسی کا طالب نہیں ہوں گر (بیر بتانا چاہتا ہوں) کہ وہ (۱۸ کاثوم) بہت کم سن ہیں۔ انھوں نے حضرت ابو برصدیق بخالی بین زندگی بسر کی ہے نیز آپ کا مزاج اس قدر سخت ہے کہ ہم ابو برصدیق بخالی بین زندگی بسر کی ہے نیز آپ کا مزاج اس قدر سخت ہے کہ ہم لوگ بھی آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کی سی عادت کو تبدیل نہیں کر سکے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا۔ جب وہ کسی بات میں آپ کی خالفت کریں گی اس وقت آپ ان پر غالب رہیں گے اور آپ حضرت ابو برصدیق بخالی کی اولا دے ساتھ انصاف نہیں کر سکیل گئی۔

### بهتر رشته کی اطلاع:

آپ نے فرمایا: ''میں (حضرت) عائشہ بن نیو (ام المونین) ہے گفتگو کر چکا ہوں انھیں کیا جواب دوں' وہ بولے'' میں ان

سے خود گفتگو کرلوں گا۔ میں ان سے بہتر رشتہ آپ کو بتا تا ہوں۔ وہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب بڑا ہیں۔ان کی وجہ سے آپ کا رسول اللہ کا کھٹا کے خاندان سے بھی تعلق قائم ہو جائے گا۔

#### ام ابان كا تكار:

مدائن کی روایت ہے کہ آپ نے ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ کی طرف بھی پیغام نکاح بھیجا۔ گرانہوں نے آپ کو پیندنہیں کیا وہ کہنے لگیں:

''وہ اپنے دروازے کو بندر کھتے ہیں۔ مال خرچ نہیں کرتے ہیں۔ نیز آتے جاتے ہروقت ان کا منہ بنار ہتا ہے''۔ عبداللہ بن تعلیہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھاٹٹن پینتالیس مردوں اوراکیس خواتین کے بعدمسلمان ہوئے۔ سیرت و خصائل:

### حضرت عمر مِنْ لَثِينَ فرما يا كرتے تھے:

'' اہل عرب ایک فر ما نبر دار اونٹ کی ما نند ہیں جواپنے قائد کی پیروی کرتا ہے۔اس لیے انکے قائد کواس بات پرغور کرنا چاہیے کہ وہ اضیں کہاں لیے جار ہاہے۔ جہاں تک میراتعلق ہے تو میں کعبہ کے پرورد گار کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اخیس (صحیح) راستے پر لیے جاؤں گا''۔

حسن کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رفایش: نے فرمایا:

### عوام کی اہمیت:

'''اگر میں ایسے مقام پر پہنچ جاؤں جہاں صرف میرے لیے گنجائش ہواور دوسرے لوگ وہاں نہ ساسکتے ہوں تو خدا کی قتم! وہ میراضچے مقام نہیں ہے تا آ ککہ میں عام لوگوں کے برابر نہ آ جاؤں''۔

### قوى اورامين:

حضرت عثمان بن عفان رفائٹن کے ایک غلام بیان کرتے ہیں: '' میں حضرت عثمان رفائٹن کے پیچھے سوارتھا۔ تا آ ککہ وہ صدقات کے ایک جاکہ ہاری تھی۔ وہ صدقات کے اونٹوں کا باڑہ تھا۔ وہاں ایک شخص تہر باندھے ہوئے اور بر بھی ایک چا در باندھے ہوئے سے ۔ وہ اونٹوں کو نکال رہے سے جو وہاں داخل ہوئے سے ۔ حضرت عثمان رفائٹن بی ایش کے فرمایا '' تم کس کو دیکھ رہے ہو۔ جب ہم وہاں پہنچ تو وہ حضرت عمر بن الخطاب رفائٹن سے ۔ حضرت عثمان رفائٹن نے فرمایا (قرآن کر کم کے معیار کے مطابق ) قوی اور ایمن آپ ہی ہیں''۔

### قومي كامول مين انهاك:

ابو بکرعبسی بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر ابن الخطاب بخالتہ: اور حضرت علی بن ابی طالب بخالتہ: کے ساتھ صدقات (کے جانوروں) کے باڑے میں گیا۔ اس وقت حضرت عثمان بخالتہ: سایہ میں بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے اور حضرت عمر بخالتہ: دھوپ میں کھڑے ہوئے جب کہ تخت گری پڑر بی تھی انھیں کچھ کھوار ہے تھے۔ان کے بدن پر دوسیاہ چا در پی تھیں۔ایک چا در کوتہد کے طرح باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دوسری چا در سے سرگو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے باندھے ہوئے تھے اور دوسری جا در سے سرگو لپیٹ رکھا تھا۔ آپ صدقات کے اونٹ گن رہے تھے اور ان کے رنگ اور دانت کے

ہارے میں لکھوارے تھے۔ حضرت علی رضائفہ کی تعریف:

حضرت علی مناتھینے (حضرت) عثمان مناتھی ہے فرمایا:'' حضرت شعیب علائلا کی بیٹی نے کتاب اللہ سے بیکہا تھا: ''ابا جان! انھیں (حضرت موی علائلاً) کواجرت پر ملازم رکھالو۔ کیونکہ جس سےتم اجرت پر کام لوان میں سے وہ بہتر ہے جوتو کی اورامین (امانت دار) ہو''۔

پھرانھوں نے حضرت عمر رہائٹن کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:'' ایسے قوی اورامین آپ ہیں''۔

### اسلامی شهرون کا دوره:

حسن روایت کرتے ہیں کے حضرت عمر فاروق رخالتُونے فر مایا:

''اگر میں زندہ رہا تو ان شاء اللہ میں ایک سال تک رعایا (کے علاقوں) کا دورہ کروں گا کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ
لوگوں کے بہت سے اہم کام مجھے بتائے نہیں جاتے ہیں کیونکہ ان کے حکام وہ ضروری با تیں مجھ تک نہیں پہنچاتے ہیں
اور تمام لوگ مجھ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے میں شام جاؤں گا اور وہاں دومہینے قیام کروں گا۔ پھر میں جزیرہ کے
علاقے جاؤں گا وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ پھر میں مصر جاؤں گا۔ وہاں بھی دومہینے قیام کروں گا۔ پھر بحرین کا سفر کروں
گا اور وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ پھر میں کوفہ آؤں گا۔ وہاں بھی میراقیام دومہینے کا ہوگا۔ سب سے آخر میں بھرہ جاؤں
گا اور وہاں بھی دومہینے رہوں گا۔ فہر میں کوفہ آؤں گا۔ وہاں بھی میراقیام دومہینے کا ہوگا۔ سب سے آخر میں بھرہ جاؤں

### ملاقات كى عام إجازت:

کعب الاحبار کہتے ہیں:'' میں ایک شخص کا جس کا نام ما لک تھا' مہمان ہوا۔ وہ حضرت عمر بن الخطاب رہی تھا۔ میں نے اس پوچھا:'' امیر الموشین سے ملا قات کرنے کا طریقۂ کیا ہے؟'' وہ بولا :

''(ان سے ملنے میں) نہ کسی دروازے اور نہ پردے کی رکاوٹ ہے۔ وہ نماز پڑھاتے ہیں پھروہ بیٹے جاتے ہیں تو جو چاہان سے گفتگو کرسکتا ہے''۔

### قومي مال كي حفاظت:

### غيرمسلم سے احتیاط:

ایک دفعہ حضرت عمر بنجائشہ سے کہا گیا کہ شہرا نبار میں وہاں کا ایک باشندہ ایبا ہے جے دفتر کے حساب کتاب میں بہت مہارت

حاصل ہے' آپ اسے کا تب مقرر کرلیں'' آپ نے فر مایا:''اس صورت میں مجھے مسلمانوں کوچھوڑ کر (ایک فیرمسلم کو)ا پنا بھیدی اور راز دال بنانا ہوگا''۔

#### ذ مهداری کاشد بدا حساس:

ایک دفعد آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ''اس ذات کی متم! جس نے محمد سی کے ایک دفعد آپ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا ''اس ذات کی متم! جس نے محمد سی کا تو بھیے اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آل خطاب سے اس کے بارے میں باز پرس کرے گا'' آل خطاب سے مراد صرف آپ کی ذات ہے۔

انصاف کی ہدایت:

ابوعمران جونی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر ہواٹنڈ نے حضرت ابومویٰ اشعری ہواٹنڈ ، کوتح سر کیا:

''لوگ (تمہارے پاس) اپی ضروریات پیش کرتے رہیں گے۔اس لیے جوکوئی تمہارے پاس حاجت روائی کے لیے آتے تو اس کی تم عزت کرو۔ایک کمزورمسلمان کے لیے یہی عدل وانصاف کے لیے کافی ہے کہ فیصلہ کرنے اورتقسیم کرنے میں اس کے ساتھ انصاف کیا جائے''۔

#### عوام سے مدروی:

حضرت معنی راتیج بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہ گاٹھ کے پاس ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا:''میرے اونٹ کی پشت پر زخم ہے اور دیگر مقامات پر بھی زخم ہیں اس لیے آپ مجھے دوسرا اونٹ ویں'' حضرت عمر رہ کا ٹھنانے فرمایا:''تمہمارے اونٹ کے جسم میں کوئی زخم نہیں ہے''۔ بیس کروہ اعرابی پیٹے موڑ کر بھاگ گیا اور وہ پیشعر پڑھتا جارہا تھا:

'' ا بوهف عمر نے قتم کھا کر کہا ہے۔اس اونٹ کوکوئی زخم نہیں پہنچا ہے اور نہ کوئی بیاری ہے۔اگر انھوں نے غلط بیانی کی ہوتو اللہ انہیں معاف کر''۔

يين كرآب في فرمايا:

"اےاللہ! تو مجھےمعاف کر"۔

پھرآپ نے اعرانی کو بلا کراہے اونٹ پرسوار کرادیا۔

#### صلەرخى:

"ا اے امیر المونین! فلال آ دی نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے اسے تکال دیا"۔

#### آپنے فرمایا:

''اس نے جھے سے اللہ کے مال میں سے مانگا تھا۔ تو اس وقت میں کیا عذر پیش کروں گا۔ اگروہ بددیا نت ٹابت ہوا۔ وہ مجھ سے میرے مال میں سے کیوں نہیں مطالبہ کرتا ہے''۔ اس كے بعد آپ نے اے (اپنے مال ميں سے) دس بزار (كى) رقم بيجى۔

### ظلم کرنے کی ممانعت:

حضرت شعبہ رخالی دوایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رخالی کسی علاقے پرکوئی حاکم مقرر کر کے بھیجے تھے تو آپ ان کے بارے میں یہ فرماتے سے نقص زدوکوب کریں۔ جو بارے میں یہ فرماتے تھے:''اے اللہ! میں نے انھیں اس لیے بیس مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کا مال چھینیں یا آھیں زدوکوب کریں۔ جو حاکم کسی برظلم کر بے وہ میرے زدیک حکومت کے لائق نہیں ہے''۔

### منصفانهٔ تقسیم کی مدایت:

معدان بن انی طلحه کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب جھانٹوننے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور فر مایا:

''اے اللہ! میں تیرے سامنے حکام بلاد کے بارے میں بیاعلان کرتا ہوں کہ میں نے انھیں صرف اس کام کے لیے مقرر کیا ہے کہ وہ لوگوں کودین و ند ہب کی تعلیم ویں اور سنت نبوی کی اشاعت کریں اور ان کے مال غنیمت کوان کے درمیان منصفانہ طور برتقسیم کریں اور اگر کوئی وقت پیش آئے تو وہ مجھے مطلع کریں''۔

### د ین تعلیم کی نصیحت:

ابوھیین روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بٹی تھنا حکام کومقر رکرتے تھے توان کے ساتھ ڈکل کراٹھیں رخصت کرتے تھے اور اٹھیں یافییجت فرماتے تھے:

'' میں نے تہہیں لوگوں پراس لیے حاکم نہیں بنایا ہے کہ تم ان کی چڑیاں ادھیڑو۔ بلکہ میں نے تہہیں ان پراس لیے حاکم بنایا ہے کہ تم نمازیں قائم کرواور حق وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرواور ان کے درمیان (مال غنیمت) عادلانہ تقسیم کرو۔ میں نے تہہیں ان کے جسموں کا مالک نہیں بنایا ہے۔ تم اہل عرب کوکوڑے نہ ماروور نہ تم آخیس ذکیل بنا دو گے اور نہ ان کی بے جاتھ ریف کرو۔ تا کہ وہ فریب میں مبتلا نہ ہو جا کمیں اور نہ تم ان سے غافل رہوور نہ وہ محروم رہ جا کمیں گے۔ تم انھیں خالص قرآن کریم کی تعلیم دواور محمد میں مجوائے ہے کم روایت کرو۔ میں (ہرمعاطع میں) تمہارے ساتھ شریک ہوں''۔

#### حكام سے مواخذه:

رسول الله ﷺ اپنے حکام سے قصاص لیا کرتے تھے اور جب کوئی حاکم کی ان کے پاس شکایت لے کر جاتا تھا تو آپ اس حاکم اور شکایت کرنے والے کو اکٹھا کیا کرتے تھے اور اگر کوئی ایسی بات سیح ٹابت ہو جاتی تھی جو قابل مواخذ ہ ہوتی تھی تو آپ اس سے مواخذ ہ فر ماتے تھے۔

### ز دوکوب کی ممانعت:

ابوفراس روایت کرتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت عمر بن الخطاب نے خطبہ دیا اور فر مایا '' اے لوگو! خدا کی قتم میں تمہاری طرف حکام اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں طرف حکام اس لیے نہیں بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں دین اور سنت نبوی کی تعلیم دیں اور جوکوئی ان باتوں کے علاوہ اور کوئی (برا) کام کرے تو اسے میرے پاس بھیج دو۔ اس ذات کی قتم جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ میں اس سے ضرور قصاص لوں گا''۔

15

اس پر ( حضرت )عمرو بن العاص ہی تیجہ جلدی ہے کھڑ ہے بہوکر کہنے گئے :

#### حكام ية قصاص:

''ا \_ امیرالمونین!اگرکوئی مسلمانوں کا حاکم ادب سکھانے کے لیے کسی کومزادے تو آپ اس ہے بھی قصاص لیس گے'' آپ نے فرمایا:''بال!اس ذات کی قشم جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں اس وقت بھی اس سے قصاص لوں گا۔ میں کیسے اس سے قصاص نداوں جب کدمیں نے رسول اللہ کڑھی کودیکھا ہے کہ وہ خودا پی ذات کوقصاص کے لیے پیش فرماتے بھے''۔

#### حكام كومدايت:

" ''' دیگھوتم مسلمانوں کوز دوکوب نہ کروور نہتم انھیں ذلیل بنا دو گے اور نہتم ان کی ہے جاتعریف کروور نہوہ فریب میں مبتلا ہوجا نمیں گے۔اور نہتم ان کی حق تلفی کروور نہ وہ ناشکری کریں گے۔انھیں دلد کی زمینوں میں نہ بساؤاس طرح تم انھیں تاہ کر دو گے''۔

### رعایا کی خبر گیری:

۔ حضرت عمر بخاتین بذات خودگشت کرتے تھے اور مسلمانوں کے گھروں پر جا کران کا حال معلوم کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ان کی مددکرتے تھے۔

### داخل ہونے کے آداب:

بکر بن عبداللّه مزنی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑا ٹیز حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بڑا ٹیز کے گھر پہنچ اور درواز ہ گھٹا یا۔ایک عورت آئی اوراس نے درواز ہ کھول کر کہا'' آ پاس وقت تک داخل نہ ہوں جب تک کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ کرنہ بیٹے جاؤں' چنانچہ آ پائدر آبا ندر آ جا کیں' اس وقت بیٹے جاؤں' چنانچہ آپ اندر آبا ندر آ جا کیں' اس وقت حضرت آپ اندر داخل ہوئے اور فر مایا'' کیا ( کھانے کے لیے ) کچھ ہے؟' وہ عورت کھانا لائی جو آپ نے کھالیا۔اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہا تھوں نے سلام پھیرا۔ پھروہ عبدالرحمٰن بن عوف رہا تھوں نے سلام پھیرا۔ پھروہ آپ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے:

"ا ا امرالمونين! آپ اس وقت كيس تشريف لائ بين؟" آپ فرمايا:

### چورول سے حفاظت:

'' پچھ حضرات بازار میں آ کر اترے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ چور ( کوئی چیز نہ چرائمیں) تم چلو کہ ہم ان کی حفاظت کریں''۔اس پروہ دونوں روانہ ہو گئے اور وہ دونوں بازارآئے اور زمین پر بیٹھ گئے اور با تمیں کرتے رہے۔افھیں ایک چراغ جاتا ہوانظرآیا۔اس پر حضرت عمر جائٹھنے فر مایا:'' کیامیں نے سونے کے بعد چراغ جلانے سے منع نہیں کیا تھا؟''چنا نچہ وہ دونوں آگے برصے تو پچھلوگ شراب پی رہے تھے۔آپ نے فر مایا'' یہال سے واپس چلو کیونکہ میں نے انہیں پیچان لیا ہے''۔
ٹو ہ لگانے براعتراض:

بولا:'' آپ کواس کاعلم کیسے ہوا؟'' آپ نے فرمایا:'' میں نے خودمشاہرہ کیا ہے''وہ بولا'' کیاالتد تعالیٰ نے اس بات ہے منع نہیں کیا تھا کہ آپ ٹو و نداگا یا کریں' اس بات پر آپ نے اس کوجھوڑ ویا۔

يْراغْ جلانے كىممانعت:

سنگیر بن عبداللّه مزنی کہتے ہیں کے'' حضرت عمر بھانٹینے چراغ جلانے پراس لیے ممالعت فر مائی تھی کہ چو ہاچرا ٹا کی بٹی کواٹھا لے جاتا ہے اور گھر کی تبھت پر پچینک ویتا ہے جس سے تبھت جل جاتی ہے۔اس وقت گھروں کی حبیت تھجور کی شاخوں کی بنی ہوئی ہوتی تغییں''۔

را تو ل كاڭشت:

اسلم برنائی کتے ہیں: ''میں حضرت عمر بن الخطاب برنائی کے ساتھ ایک سنگا خ زمین کی طرف گیا۔ جب ہم او نچے مقامات کی طرف پہنچ تو ہم نے ویکھا کہ ایک جگر اور ہیں جورات اور طرف پہنچ تو ہم نے ویکھا کہ ایک جگر آگ جل رہی تھی ۔ آپ نے فر مایا: ''اے اسلم! میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسافر سوار ہیں جورات اور سردی کی وجہ سے یہاں تھم ہر گئے ہیں۔ آئے ہم وہاں جائیں''۔ چنانچ ہم تیز قدم چل کر وہاں پہنچ تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ کچھ بیں اور ایک ہانڈی آگ پر چڑھی ہوئی ہوائی ہا وراس کے بیچ بلک رہے ہیں۔ حضرت عمر بڑا تھن نے (اضیں ویکھ کرفر مایا) مسافر عورت کی خبر گیری:

''اے روشنی والو! السلام علیم'' آپ نے اصحاب النار کہنا پیندنہیں کیا۔ وہ بولی''وعلیک السلام' آپ نے فر مایا''کیا ہم قریب آسکتے ہیں؟''اس پروہ بولی''اگر شرافت کے ساتھ آنا چاہتے ہوتو آجاؤ''اس پر قریب آکر آپ نے دریافت کیا''تہمارا کیا حال ہے؟'' وہ بولی''رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے'' آپ نے پوچھا:''یہ بچے کیوں بلک رہے ہیں؟'' وہ بولی ''جھوک (سے پریشان ہیں)''آپ نے فر مایا''اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟'' وہ بولی' پانی ہے جس کے ذریعے میں انھیں خاموش کر رہی ہوں۔ تاکہ وہ سوجا کیں۔ بہر حال اللہ ہی ہمارے اور عمر پڑا تھیٰ کے در میان فیصلہ کرے گا''۔

حضرت عمر معالمين كخلاف شكايت:

آپ نے فرمایا ' اللہ تم پر رحم کرے۔عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟'' وہ بولی''وہ ہم پر حکومت کرتا ہے اور ہمارے حال سے خافل ہے'۔

#### شكايت كاازاله:

اس پرآپ میری طرف متوجہ موکر فرمانے لگے:''آؤ ہم چلیں''لبذا ہم نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ہم آئے کے گودام میں آئے۔آپ نے وہاں سے ایک بوری نکالی جس میں چر فی کا ایک کیا بھی تھا۔ پھر آپ نے فرمایا''تم اے میری پشت پرلا ددو' میں (حضرت اسلم بڑ ٹھٹے: )نے کہا!''اے میں اٹھاؤں گا''۔

#### بوجھا ٹھا نا:

آپ نے فرمایا:''نمیں تم اے میری پیٹے پر لاودو' آپ نے بیالفاظ دو تین دفعہ دہرائے اور ہرموقع پر میں یہ کہتا تھا کہ ''نمیں اے میں اٹھاؤں گا' آخر کارآپ نے فرمایا' کیا قیامت کے دن تم میرے گناہوں کا بو جی بھی برداشت کروگی؟''۔

### آٹے کی بوری:

الہذامیں نے (وہ بوری) آپ کی پشت پر لا دوی۔ اس کو لے کرآپ روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلا۔ آپ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ چل رہ ہم اس عورت کے گھر بھٹنے گئے۔ وہاں پہنچ کرآپ نے (وہ بوری) اتاری اور اس میں سے کچھ آٹا نکالا۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا'' تم (بیکام پکانے کا) مجھ پر چھوڑ دو۔ میں تمہارے لیے بیکام کروں گا''۔ کھانا لیکانا:

#### بچوں کو کھلا نا:

جب کھانا پک گیااورشور بہ تیار ہوگیا تو آپ نے ہنڈیا کو (چو کہے پرسے) اتارااورفر مایا:'' تم کوئی برتن لاؤ''وہ عورت بڑا پیالہ لے آئی تو آپ نے اس میں کھانا ٹکالا اورفر مایا''اے خاتون! تم ان بچول کو کھانا کھلاؤ'' آپ وہاں بیٹے رہے یہاں تک کہان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جو کھانا چھ گیاوہ آپ اس کے پاس چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہوگیا۔اس وقت اس عورت نے کہا:

### عورت كى تعريف:

''اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ امیر المومنین سے زیادہ اس کام (خلافت) کے حقدار ہیں''۔ آپ نے فرمایا'' تم اچھی ہات کہنا جب تم امیر المومنین کے پاس آؤگ تو مجھے ان شاء اللہ وہاں پاؤگ " پھر آپ اس عورت سے الگ ہوکرا کی گوشے میں چلے گئے۔

### بچوں کا سوجا نا:

وہاں آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ میں آپ ہے بات کرر ہاتھا۔ گر آپ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ تا آ نکہ میں نے بچوں کودیکھا کہ وہ آپس میں کشتی لڑرہے ہیں اور ہنس رہے ہیں۔ جب وہ سو گئے اور خاموثی اور سکون چھا گیا تو آپ کھڑے ہو گئے اور خدا کاشکرا داکر کے فرمانے گئے:

#### مكمل اطمينان:

''اے اسلم! بھوک نے اٹھیں بیدار کرر کھا تھا اور اس وجہ ہے وہ رور ہے تھاس لیے میں نے بیہ بات پسند کی کہ میں اس وقت تک یہاں ہے نہ لوٹوں جب تک کہ میں ان کی وہ حالت نہ دکھے لوں جو میں نے ابھی مشاہدہ کی ہے'۔

#### تقيحت كا آغاز:

حفزت عمر بخالیّن جب مسلمانوں کو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا کرتے تھے یا کسی مصلحت کی وجہ سے انھیں کسی کام سے روکتے تھے تو نصیحت کا آغاز اپنے اہل وعیال سے کرتے تھے اور حکم کی خلاف ورزی پرانھیں دھمکاتے تھے۔ جبیبا کہ حضرت سالم بخالیّن نے یوں بیان کیا ہے:

#### رشته دارول کو تنبید:

حضرت عمر دخائتُهُ جب منبر پر چڑھتے تھے اور لوگوں کوکسی بات ہے منع کرتے تھے تو اس وقت اپنے اہل وعیال کوجمع کر کے فر ماتے تھے:

''میں نے لوگوں کوان با توں سے منع کیا ہے اور سب لوگ ہماری طرف نظریں اٹھا اٹھا کر اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح پرندہ گوشت کی طرف اپنی نظریں جماتا ہے۔ میں خدا کی تئم! کھا کر کہتا ہوں کہ اگریس نے تم میں سے کسی کواپیا کام کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کو دوگنی سزادوں گا''۔

### مشتنبها شخاص بريختي:

آپ مشتبہا شخاص پر بہت بخت تھے اور اللہ کاحق حاصل کرنے میں بہت شدت پیند تھے تا آ کا۔اللہ کاحق حاصل کر کے رہیں۔آپ کزوروں پرمہر بان اور شفق تھے۔

حضرت اسلم رہ اُلیّٰ فرمائے ہیں:'' چندمسلمان حضرت عبدالرحمٰن بنءوف دہ اُلیّٰ کے یاس آ کر کہنے لگے:

### سختی کی شکایت:

تم حضرت عمر رہی ٹینے سے (ہمارے بارے میں ) گفتگو کرو۔ کیونکہ ہم ان سے اس قدر ڈرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف نظریں نہیں اٹھا کتے'' حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رہی ٹینے نے بیے جا کر حضرت عمر رہی ٹینے کو سنایا تو فرمانے لگے:

#### نرم وسخت:

''کیا انھوں نے ایسی بات کہی ہے۔ خدا کی تئم! میں ان کے ساتھ اس قدر نرم ہوں کہ مجھے اس بارے میں اللہ کا خوف لاخق ہوتا ہے اور ان کے ساتھ اس قدر سخت بھی ہوں کہ اس صورت میں بھی مجھے خوف خدالاحق رہتا ہے۔ خدا کی قتم!وہ جس قدر مجھے سے ڈرتے ہیں' اس سے زیادہ میں ان سے ڈرتا ہوں''۔

### حاتم کی شکایت:

حضرت عاصم رائتی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر دخالتی نے مصر پر ایک شخص کو حاکم مقرر کیا۔اس کے بعد جب حضرت عمر دخالت ان عمر ان التی مصر پر ایک شخص کو سے کہتے سا:''اے عمر! خدا سے (ڈرو) تم اس کو حاکم مقرر کرتے ہو۔ جو خیانت کرتا ہے اور پھرتم ہے تھے ہو کہ' بھھ پرکوئی ذمہ داری نہیں ہے'' حالا نکہ تمہا را حاکم ایسے کام کر رہا ہے''۔

#### شكايت دوركرنا:

آپ نے اس کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اسے عصا 'ادنیٰ جبداور بکریاں دیں اور فرمایا'' تم بکریاں چرایا کرو کیونکہ تہارا باپ بھی چرواہا تھا'' اس کا نام بھی عیاض بن غنچے تھا۔ پھر آپ نے اس بلوا کراس کے سامنے مذکورہ بالا گفتگو کا تذکرہ کیا۔ (اس نے معذرت کی ) پھر آپ نے اس کواس کی عمل داری کی طرف لوٹا دیا اور پیھیجت کی کہوہ باریک لباس نہ پہنے اور عدہ سواری نہ کرئے'۔

#### حكام سےمعامدہ:

ابن خزیمہ بن نابت انصاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رہائی جب کی کو حاکم مقرر کرتے تھے تو اس سے ایک معامدہ کھواتے تھے جس کے لیے مبہ جرین اورانصار کی ایک جماعت گواہ ہوتی تھی۔ نیز اس سے بیشرط کی جائی تھی کہ ودعمہ ہوار کی پرسوار نہیں ہوگا اور نہ میدہ کی روٹی کھائے گااور نہ باریک لہاس پہنے گااور عوام کی ضروریات کورو کئے کے لیے دروازہ بندہیں کرے گا'۔ تنگدستی :

سلام بن سکین کی روایت ہے کہ حضرت عمر موافقہ کو جب مالی ضرورت ہوتی تھی تو و و بیت المال کے خزانچی کے پاس جا کر اس سے پچھ قرض ما نکتے تھے۔بعض اوقات آپ بہت زیادہ تنگدست ہوجاتے تھے تو بیت المال کا افسر آپ کے پاس آ کر سخت نقاضا کرنا تھا تو آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدبیر نکال لیتے تھے۔بعض اوقات آپ کی تنواہ آ جاتی تھی تو آپ اپنی تنواہ میں سے ادا

### عوام ہے اجازت لینا:

ایک و فعہ حضرت عمر ہمی تین بیمار پڑ گئے (اس بیماری کو دور کرنے کے لیے) شہد کی تعریف کی گئی تو منبر پر کھڑے ہو کرمسلمانوں سے کہنے لگے: ''بیت المال میں شہد کا بیالہ ہے۔ آئرتم مجھے اجازت دو کہ میں اس میں سے پچھشہدلوں تو میں پچھ مقدار حاصل کروں گا ورنہ بیہ مجھ برحرام ہے'۔

### اميرالمومنين كي وجهشميه:

جب حضرت عمر بن الله خلیفه مقرر ہوئے تو مسلمان آپ کواس طرح پکارتے ہیں۔''اے خلیفہ! رسول اللہ کے خلیفہ'۔ آپ نے فر مایا:''اس طرح خطاب بہت طویل ہو جائے گائیم مونین ہواور میں تمہاراا میر ہوں''اس طرح آپ کالقب امیرالمونین ہو گیا۔



## اق لین کارناہے

#### ہجری سنہ کا اجراء:

حضرت عمر بن التينسب سے پہلے خلیفہ تھے جنھوں نے تاریخی سنہ (جبری) کو جاری کرایا اور ابن سعد کی روایت کے مطابق اس کوتح میری شکل میں ۱۱ھ کے ماہ رہے الاوّل سے رائج کرایا۔اس کوتح میری شکل میں جاری کرنے کے اسباب کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔

### تراويح بإجماعت:

حضرت عمر بن النخذ نے سب سے پہلے خطوط میں تاریخ کلصنے کا طریقہ رائج کیا اور مٹی کی مبریں بنوائیں اور سب سے پہلے ماہ رمضان المبارک میں تراوت کی نماز با جماعت مقرر فر مائی اور مہا ھیں اس کے بارے میں تمام شہروں میں تحریری احکام جاری فرمائے لوگوں کے لیے دو قاری ( حافظ ) مقرر فرمائے۔ایک مردوں کوتر اور کی کی نماز پڑھا تا تھا اور دوسراعور توں کو ( تر اور کی کی نماز پڑھا تا تھا اور دوسراعور توں کو ( تر اور کی کی نماز پڑھا تا تھا۔

### دره كااستعال:

آ پ ہی نے سب سے پہلے درہ ( کوڑے ) کا استعمال جاری کیا اور اس کے ذریعے لوگوں کوسز ائیں دیں۔ وفاتر کا قیام:

آپ نے سب سے پہلے اسلام دور میں رجٹر اور دفاتر قائم کیے اور لوگوں کے نام اور ان کے قبائل کے لحاظ سے (رجٹر وں میں ) لکھے اور ان کے وظائف مقرر کیے۔

### د فاتر کے بارے میں مشورہ:

جبیر بن حویرث بن نقید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب بڑائیّنائے رجسٹروں کے تیار کرنے اور د فاتر قائم کرنے کے بارے میں مسلمانوں سے مشور ہ کیا۔

حضرت على بن اني طالب رها تمن في مايا:

" آپ کے پاس ہر سال جو مال ودولت اکٹھا ہوا ہے آپ تقسیم کر دیا کریں اور کوئی چیز باقی نہ رکھیں''۔

حضرت عثمان بن عفان مِنْ تَعْمَدُ فِي فَر مايا:

### حضرت عثمان مناشنة نے فرمایا:

''میری رائے یہ ہے کہ بہت مال اکتھا ہو جائے گا جوسب مسلمانوں کے لیے کافی ہوگا۔ اگر اس کا حساب نہیں رکھا جائے گا تو یہ معلوم نہیں ہوسکے گا کہ کئے مال ملااور کے نہیں ملا۔اس طرح مجھے بدا تظامی کا اندیشہ ہے''۔

#### وليدين مشام كامشامده:

وليدبن مشام بن مغيره مالتيز نے كها:

''اے امیر المومنین! میں شام گیا ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا کہ وہاں کے بادشا ہوں نے دفتر قائم کیے ہیں اور فوجوں کا ہمی با قاعد وانتظام ہے'۔

نام رکھنے کی ترتیب:

آ یہ نے ان کے قول کو پیند کرتے ہوئے دفتر قائم کیا اور فوجی نظام بھی قائم کیا۔اس مقصد کے لیے آپ نے حضرت عقیل بن ابی طالب مٹی تی مخر مدین نوفل مٹی تین اور جبیر بن ولہجہ رہی تین کو بلوایا جو قریش کے ماہرین انساب تھے۔ آپ نے ان سے فر مایا ''تم لوگوں کے نام ان کے گھروں کے مطابق لکھو۔ چنانچے انھوں نے بنو ہاشم کے افراد کے نام لکھنے سے اس کام کا آغاز کیا۔ پھر حضرت ابو کمر رہا تھنا اور ان کے قبیلے کے نام لکھے۔ پھرخلیفہ ہونے کی وجہ سے حضرت عمر رہا تینا اور ان کے قبیلے کے افراد کے نام لکھے۔ جب حضرت عمر و التينة في است ملاحظه فرمايا تو آب فرمايا:

### اعزهٔ نبوی سے ابتداء:

" میں ایبا ہی جا ہتا ہوں مگرتم رسول اللہ عظیم کے رشتہ داروں سے اس کا آغاز کرو۔ پہلے قریب ترین عزیزوں کے نام لكھو كھر درجه بدرجه رسول الله من الله عنظم كرشته داروں كا نام لكھتے جاؤ عمر كا نام اسى مقام پر لكھو جوالله نے اس كا مقام پہلے ہے مقرر کرد کھاہے''۔

بے جارعایت سے پر ہیز:

حضرت اسلم بن الله بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بنی اللہ کے سامنے ووتح ریس پیش کی گئیں جن میں قبیلہ بنوتیم کو بنو ہاشم کے بعد رکھا گیا تھااور بنوعدی کوتیم سے بعدر کھا گیا تھا جب آپ کووہ نام سنائے گئے تو آپ نے فرمایا'' تم عمر کواس کے تیج مقام پر رکھواور رسول الله والله علیم کر یمی رشته داروں کے درجہ بدرجہ لکھتے رہو''۔

يه بات س كر بنوعدى حضرت عمر وفي الله كال الله عند اور كمن الكه:

اقربايروري كى مخالفت:

و ہیں رکھیں جہاں پران لوگوں نے آپ کا نام لکھا ہے' آپ نے فرمایا'' خاموش ہو جاؤ کیاتم میرے بس بشت فائدہ حاصل کرنا ع ہے ہواورا پنے مفاد کے لیے میری تمام نیکیاں جاہ کرنا جا ہے ہو۔خدا کی شم! ایبانہیں ہوگا۔ تمہارانا م آینے ورجہ کے مطابق آئے گاخواہ رجیر ختم ہوجائے اور تمہارا نام سب سے بعد میں آئے۔میرے دونوں ساتھیوں (رسول اللہ تکا تا اور حضرت ابو بکر بھاتھیں) نے ا یک راہ تعین کر دی ہے اگر میں ان دونوں کی مخالفت کروں گا تو میری بات نہیں مانی جائے گی۔''

اسلام کے ذریعہ فضیلت:

خدا کی نتم! ہمیں دنیا میں کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی اور آخرت میں اگر ہمیں اپنے نیک اعمال کا ثواب ملاتو پیسب مچھ

حضرت محمد من النظار المحلفيل اوران كى بدولت ہوگا۔ انھيں كے ذريع جميں عزت وشرافت حاصل ہوئى ہے۔ ان كى قوم عرب ميں افضل ہوئى ہے۔ اس كے بعد آپ كے بعد آپ كے بعد آپ كے قریبی رشته داروں كامر تبہ ہے عرب كورسول الله تائيل كے ذريعہ عزت وشرافت حاصل ہوئى ہے۔ اس كے بعد آپ كے قریب کرترى:

۔ اگر اہل مجم نیک اعمال کریں گے اور ہم کوئی نیک عمل نہ پیش کرسکیں تو وہ ہم سے زیادہ محمد سکھیا کے قریب قیامت کے دن ہوں گے کسی مخص کواللہ کے نیک کام کرنے کے لیے قرابت اور رشتہ داری کالحاظ نہیں کرنا چا ہے کیونکہ جس کے اعمال کوتاہ ہوں گے اس کا نسب اس کے کامنہیں آئے گا''۔

تقسيم عطيات:

ہشام تعمی بیان کرتے ہیں۔'' میں نے بید یکھا کہ حضرت عمر بڑاٹٹڑ؛ قبیلہ نزاعہ کے (وظائف) کا رجشر لیے ہوئے جارہے تھے۔ جب وہ ان کے مقام پر پنچے تو آپ نے ایک ایک کر کے ہر کنواری اور شادی شدہ عورت کے وظائف ان کے ہاتھوں میں دیے۔ پھروہاں سے واپس آ کرغسان گئے۔ وہاں بھی آپ نے خود (وظائف) تقسیم کیے آپ کا پیالمریقہ آپ کی وفات تک جاری رہا۔

#### مالى مساوات:

سائب ابن یزید کہتے ہیں۔ 'ومیں نے حضرت عمر بن الخطاب کو یہ فرماتے بنا''اس اللہ کافتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے

(آپ نے فتم کے بیدالفاظ تین دفعہ دہرائے) ہرایک کا اس بیت المال میں حق ہاوراس معاطے میں کسی کو دوسرے پرتر جی حاصل

نہیں ہے۔ بلکہ میں بھی عوام کا ایک معمولی فر دہوں۔ البتہ جسیں کتاب اللہ اور رسول اللہ علی کی تقسیم کے مطابق چانا ہوگا۔ نیز ہرایک

کے اسلامی کا رناموں' اس کی دولت مندی اور ضرورت اور قدیم اسلام لانے کے تعلقات کا کھاظ کرنا ہوگا۔ خدا کی فتم اگر میں زندور ہا

تو صفاء کے ایک چرواہے کو اس کا حصہ و ہیں ہیٹھے بیٹھے ملے گا''۔

جہاد کے گھوڑے:

### با دشاه اورخلیفه کا فرق:

ت معزت سلمان کہتے ہیں کہ حضرت عمر دخاتھ؛ نے (ایک دن) ان سے کہا۔'' میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ ہوں۔'' حضرت سلمان نے ان سے کہا۔'' اگر آپ سلمانوں کی سرز مین سے کم وہیش مال وصول کر کے ان کا نا جائز استعمال کرتے ہیں تو آپ بادشاہ ہیں مگر خلیفہ نہیں ہیں''۔اس بات سے حضرت عمر زخاتھ؛ نے عبرت حاصل کی۔

رعایا کے لیے بار برداری:

ر میں سے بیت ہوں ہے ہوں۔ '' میں نے (حضرت) ابو ہریرہ رہ گاتین کو یہ فرماتے سنا۔ اللہ ابن صنتمہ (فاروق اعظم کی افع مولی زبیر روایت کرتے ہیں۔ '' میں نے رمادہ کے سال (قط سالی) میں انہیں اس حالت میں دیکھا کہ وہ اپنی کمر پر

دو بوریاں لا دے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں روغن زیتون کا پیالہ تھا۔ وہ اور اسلم ( ان کے غلام ) ہاری ہاری انہیں لا د کر لے جارہے تھے''۔

### غريبول كي امداد:

جب آپ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: ''اے ابو ہریرہ اُ اکہاں ہے آرہ ہو' میں نے کہا۔ '' قریب ہے (آرہا ہوں) میں آپ کے پیچھے چلتارہا اورہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک اونجی ہیں پہنچ گئے جہاں فبیلہ محارب کے بیچھے چلتارہا اورہم باری باری سامان اٹھاتے رہے یہاں تک کہ ہم ایک اونجی میں پہنچ گئے جہاں فبیلہ محارب کے بیس گھر تھے (وو آپ کے پاس آئے) حضرت عمر بھاٹھ نے پوچھا۔ '' تم کیسے آئے''۔ وہ بولے۔ '' بھوک (ہمیں یہاں لائی ہے )'' پھرانہوں نے ہمیں مرداری بھنی ہوئی کھال نکال کردکھائی جسے وہ کھار ہے تھے۔ وہ بوسیدہ ہڈیوں کو پیس کرانھیں پانی میں ڈال کریی رہے تھے۔

### قحطهما لي كاانسداد:

میں نے حضرت عمر میں تقد کو دیکھا کہ آپ نے اپنی چا درا تاری اور آپ نے اپنے تہد کو مضبوطی کے ساتھ ہاندھ لیا۔ پھر آپ نے ان کے لیے کھانا پکوایا اور پیٹ بھر کر کھلایا۔ پھر آپ نے (حضرت) اسلم بھی تھی کو مدیندی طرف بھیجا۔ وہ بہت سے اونٹ لے کر آپ آئے جن پر آپ نے ان (بھوکے) لوگوں کو سوار کر ایا اور انھیں جبانہ میں گھر ایا۔ پھر انہیں پہننے کے لیے کپڑے بھی دیے۔ آپ ان لوگوں اور دوسرے اس قتم کے (بھوکے) لوگوں کے پاس آمد ورفت کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے قیط سالی دور کردی''۔ قربعوام کی جمایت:

راشدا ہن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عمر مخالفہ کے پاس مال لا یا گیا۔ آپ اسے عام لوگوں میں تقسیم کرنے لگے۔ انھوں نے آپ کے چاروں طرف بھیٹر لگا دی۔اشنے میں حضرت سعد بن ابی وقاص بھاٹھ کو ہٹاتے ہوئے آپ کے پاس پہنچے تو حضرت عمر مخالفہ نے ان کے لیے درہ (کوڑا) اٹھایا اور فر مایا''تم آ گے ہو' کیاتم اس سرز مین کے خدائی سلطان سے نہیں ڈرتے ہو؟' میں تمہیں بتا ناچا ہتا ہوں کہ'' اللہ کا سلطان تم سے نہیں ڈرتا ہے''۔

### چستی اور تیز روی:

شفا بنت عبداللہ بیان کرتی ہیں: ''میں نے پچھنو جوانوں کو دیکھا کہ وہ درمیانی چال چل رہے تھے اور آ ہتہ گفتگو کررہے تھے۔ میں نے بوچھا بیدکون ہیں؟'' اوگوں نے کہا'' بیعبادت گزار ہیں'' میں نے کہا'' خدا کی قتم! (حضرت ) عمر بنائیڈ، جب گفتگو کرتے تھے توان کی آ وازلوگوں کے کانوں تک پہنچ جاتی تھی اور جب چلتے تھے تو تیز چلتے تھے اور جب کی کو مارتے تھے تو سخت مارتے تھے۔اس کے باوجود شیح معنوں میں عبادت گزارتھ''۔

### ونیاہے بے نیازی:

عبدالله ابن عامری روایت ہے کہ حضرت نے ایک شخص کی کسی چیز کے کھانے میں مدد کی تو اس شخص نے آپ کو دعا دیتے ہوئے کہا''اے امیر المومنی ہے کے فرزندآپ کو فائدہ پہنچا کیں''آپ نے فرمایا:

"الله في ال ييز سے مجھے بے نياز كرديا ہے"۔

#### زریں اصول:

عمر بن مجاشع کی روایت ہے کہ حضرت عمر مٹائٹیز نے فر مایا:

'' قوت عمل سے ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑا جائے۔امانت ( دیانت داری ) سے ہے انسان کا باطن اس کی ظاہری حالت کے خالف نہ ہوتا ہے اور جواللّٰد حالت کے خالف نہ ہو یتم اللّٰہ برزگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ تقوی کا وصف خوف خدا سے حاصل ہوتا ہے اور جواللّٰہ سے ڈرنار سے گا' اللّٰہ اس کومخفوظ رکھے گا''۔

### فورى انصاف:

۔ حضرت شعبی کی روایت ہے کہ حضرت عمر بھائتۂ بازاروں میں گشت کرتے تھے اور قر آن کریم پڑھتے رہتے تھے اور جہاں کو ئی جھگڑ اہو تا تھااس جگہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کردیا کرتے تھے۔

### ناانصافی کی سزا:

موی بن عقبہ کی روایت ہے کہ ایک جماعت حضرت عمر معاشقہ کے پاس آئی اور کہنے گئی:

"ابل وعيال كى كثرت اورخرج زياده ہاس ليے آپ ہمارے وظائف ميں اضافه سيجيئے"۔

#### حضرت عمر بنائندائے فر مایا:

'' تم نے ایسا کام کیا ہے کہ تمام تکالیف کو جمع کرلیا ہے اور اب اللہ کے مال کے ذریعے کام چلانا چاہتے ہو۔ بخدامیں یہ چاہتا ہوں کہ میں اور تم سمندر کی بھنور میں دو کشتیوں پرسوار ہوجا کیں جو منجدھار میں سے ہو کرمشرق ومغرب کی طرف جائے۔اس وقت وہ لوگ اپنی جماعت میں سے کسی کو حاکم بنا کیں گے اگروہ راہ راست پر چلتا رہا تو وہ اس کی پیروی کریں گے اور اس سے ناانصافی کی تواسے قل کرویں گے''۔

### نا جائز مال کی مذمت:

حضرت طلحہ بڑا تی نے فرمایا: ''کیامضا نقد تھا اگر آپ بیفر ماتے: ''اگر اس نے مجروی کی تواہے معزول کر دیں گے'۔ آپ نے فرمایا:

''نہیں قبل کی سزا آنے والے لوگوں کے لیے زیادہ عبرت ناک ہے۔تم قریش کے شریف انسان کے اس نو جوان فرزند سے ڈرو جوخوشی کی حالت میں سوتا ہواور غیظ وغضب کے موقع پر بھی ہنتا ہواور پھر بھی وہ اوپر اور نیچے سے حاصل کرتا رہے''۔

### جماعت بندی کیممانعت:

حضرت عبدالله بن عباس بنسية كي روايت ہے كه (حضرت ) عمر بناتين نے قریش كے لوگوں سے فرمایا:

'' بجھے بیاطلاع پیٹی ہے کہتم نے (مخصوص) محفّلیں قائم کررکھی بیّن۔ یہاں تک کہ جب دواشخاص بھی کہیں بیٹھے ہیں' تو بیکہا جا تا ہے کہ وہ فلال کے ساتھیوں میں سے ہیں اور وہ فلاں کا ہم شین ہے یہاں تک کہ ہرطرف مجانس ومحافل کی کنڑت ہوگئی ہے۔ خدا کی قتم! میہ چیزتمہارے وین و مذہب میں تیزی کے ساتھ کچین رہی ہے۔ نیزتمہاری عزت و شرافت اورخودتمهاری ذات میں بھی دخیل ہورہی ہے۔ ججھے وہ زمانہ نظر آر ہاہے کہ تمہارے بعد جو آئیں گے وہ یہ کہیں گے:'' بیفلاں کی رائے ہے'' بیلوگ اسلام کوئی حصوں میں بانٹ دیں گے تم اپنی مجالس کو وسیج کر داور مل کر بیٹھا کرو۔ اس طرح تمہاراا تحاد وا تفاق ہمیشہ قائم رہے گااور دوسرے لوگوں میں تمہارارعب زیادہ قائم رہے گا''۔

### گروہ بندی سے بیزاری:

''اے اللہ! بیلوگ مجھ سے اکتا گئے ہیں اور میں بھی ان سے بیزار ہو گیا ہوں۔میرے احساسات جدا گانہ ہیں اور ان کے احساسات الگ ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہماری کیا حالت ہوگی۔ مجھے اس قدر معلوم ہے کہ ان کا صرف اپنے قبیلہ میں سے تعلق ہے۔اس لیے (اے خدا) مجھے اپنی طرف اٹھائے''۔

### عوا مي مفاوات كوتر جيح:

عبداللدین انی رہید نے مدینہ منورہ میں گھوڑے پال رکھے تھے حضرت عمر دخاتھ نے انھیں اس بات سے منع فر مایا۔ لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ اسے اس بات کی اجازت دے دیں۔ آپ نے فر مایا: ' میں صرف اسی صورت میں اجازت دے سکتا ہوں کہ اس کے لیے جارہ مدینہ کے علاوہ دوسرے مقام سے لایا جائے''۔ چنانچے انہوں نے گھوڑے اس طرح سے رکھے کہ ان کے لیے ان کی یمن کی زمین سے جارہ لایا جاتا تھا۔

### سا ده لوي کا خطره:

مجالد بیان کرتے ہیں'' حضرت عمر فاروق بڑا تھ' کی محفل میں ایک مخض کا ذکر آیا تو کہنے گئے:''اے امیر المومنین! وہ مخض نہایت قابل اور فاضل انسان ہے برائی سے تو بالکل ناآشناہے''آپ نے فرمایا'' (ای لاعلمی کی وجہ سے ) اس کا برائی میں سیننے کا زیادہ احتمال ہے''۔



بابسا

# فاروق اعظم وخالتين كي خطبات

پېلاخطبە:

حصن عروه بن زبیر فرماتے ہیں: '' حضرت عمر رہا گئی نے خطبہ دیا۔اللہ کی حمد وثنا کے بعد آپ نے اللہ بزرگ و برتر کا ذکر کیا۔ نیز روز آخرت کا تذکرہ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا:

''اے لوگو! میں تمہارا خلیفہ مقرر ہوا ہوں۔اگریہ توقع نہ ہوتی کہ میں تمہارے لیے بہترین اورسب سے زیادہ طاقتور ٹابت ہوں گا اور میں تمہار نے اہم کا موں کو انجام دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہوں' تو میں اس ذمہ داری کو قبول نہ کرتا''۔۔

تا ئىدالېي پراعتاد:

عمر (میرے لیے) کے لیے یہ تشویش ناک مہم کافی ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کرے کہ وہ تمہارے حقوق کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔ اہم کام میں صرف اپنے پروردگار ہی سے مدوطلب کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ عمر کواپنی قوت وقد ہیر پر کوئی اعتاد نہیں ہے جب تک اللہ ہزرگ و برترکی مدد تا سکیداور رحمت اس کے شامل حال نہ ہو۔

خدائی مدوکی ضرورت:

الله بزرگ و برتر نے مجھ پرتمہارے کاموں کو انجام دینے کی ذمد داری سوپٹی ہے اس لیے میں اللہ ہی سے اس مقصد کی تکمیل میں بھی میری ولیں ہی حفاظت کرے جیسی اس نے دوسرے کاموں میں میری حفاظت اور مدوفر مائی ہے۔ وہی اپنے احکام کے مطابق مجھے (تمہارے مال فنیمت کی) تقسیم میں عدل وانصاف کی تو فیق عطافر مانے گا۔ کیونکہ میں بہت ہی کمز ورمسلمان بندہ ہوں اللہ ہی میری مدد کرسکتا

تبدیلی نہیں ہوگی:

خلافت كا المهم منصب ان شاء الله مير سے اخلاق و عادات ميں كوئى تبديلى پيدائييں كرے گا۔ كيونك عظمت اور برترى صرف الله بزرگ و برتر كو حاصل ہے۔ الله كے بندوں كواس ميں سے كوئى حصہ حاصل نہيں ہے۔ اس ليے تم ميں سے كوئى بيدنہ كيے كہ خليفہ بننے كے بعد عمر تبديل ہوگيا ہے۔

تقوي اورصدافت:

میں بذات خودتن دصدافت کو مجھوں گا اور اس کے لیے پیش قدمی کروں گا اور اپنامعا ملہ تمہارے سامنے پیش کروں گا۔ تا ہم جس کی کوکوئی ضرورت در پیش ہویا اس برظلم ہوا ہویا ہمارے برخلاف اسے کوئی شکایت ہوتو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے کیونکہ میں بھی تمہارے جیساانسان ہوں اس لیے تم ظاہر و باطن اورا پی عزت وآ برو کے تحفظ کے وقت ہر حالت میں اللہ ہے ڈرتے رہو۔

#### انصاف پیندی:

تم بذات خودجق وصدافت کوقائم رکتواور کو گی ایک دوسرے پرحمد نه کرے اور پیجر میرے پاس تم اپنے مقد مات لاؤ۔اس وقت میں کسی کے ساتھ (ب جا) رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے تمہاری بھلائی عزیزے اور تمہاری شکایت کو دور کرنا میرا محبوب مشغلہ ہے۔

#### فلاح عوام:

تہمارے عوام اللہ کے شہروں میں آباد میں اور پھھ شہرا ہے میں جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی ہے اور نہ کوئی پیداوار ہے سوائے اس کے جواللہ تعالی مہیا کرتا ہے۔اللہ تعالی نے تم ہے بہت ی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے۔

#### ذ مه داري كااحساس:

میں اپنی امانت (خلافت) اور اپنے فرائض کا ذمہ دار ہوں اور ان شاء اللہ اپنے فرائض اور کاموں کو بذات خود انجام دوں گا۔ اسے کسی کے سپر دنہیں کروں گا۔ اس کے علاوہ دیگر امور کو بھی مخلص اور خیر خواہ لوگوں کے سپر دکروں گا اور ان شاء اللہ ان لوگوں کے علاوہ واور کسی کے سپر دانجی امانت نہیں کروں گا''۔

#### د وس<sub>مولا</sub>خطیه:

آپ نے حمد و ثناا وررسول الله عرفیکا پر درود تھیجنے کے بعد فر مایا:

''اے لوگو! حرص وطمع کے بعض کا موں کا انجام فقر اور مفلسی ہوتا ہے اور ناامیدی کی بعض باتیں بے نیازی اور تو نگری کی طرف لے جاتی ہیں۔تم وہ ( مال ) جمع کررہے ہوجس ہے تم فائدہ نہیں حاصل کرو گے۔تم ایسی تو قعات رکھتے ہو جسے تم حاصل نہیں کرسکو گے۔تم دھو کے اور فریب کے گھر ہیں آباد ہو۔

### ظا ہری کا موں پر فیصلہ:

رسول الله سُرَقِيم کے زمانے میں وحی البی کے ذریعے تمہاری سب باتیں معلوم ہو جاتی تھیں چنا نچہ جس کے دل میں کوئی
بات پوشیدہ ہوتی۔ اس کا بھی علم ہو جاتا تھا اور جوکوئی اعلانے کوئی کام کرتا تھا اس کے اعلانے کاموں کا اعتبار کیا جاتا تھا گر
ابتم ہمارے سامنے اپنے اچھے اخلاق کا اظہار کرو کیونکہ اب صرف اللہ ہی پوشیدہ کاموں سے زیادہ واقف ہے۔ اب
اگر کسی نے (بدنیتی کا) اظہار کیا اور پھر کہا کہ اس کا باطن اچھا ہے تو ہم اس کی تصدیق نبیس کریں گے اور جس نے تھلم کھلا ایکھے کاموں کا ظہار کیا تو ہم اسے ایھا مجھیں گے۔

### بخل کی ندمت:

تمہیں معلوم ہونا جاہیے کہ بعض قتم کا بخل نفاق کا ایک حصہ رکھتا ہے اس لیےتم مال خرج کرو۔ بیتمہارے لیے بہتر ہوگا اور جوا فرا دا پنے فطری بخل سے نجات حاصل کرلیں گے وہی فلاح و بہبود حاصل کریں گے۔

### يا كيزه ما حول:

اے لوگو! تم پاکیزہ ماحول میں رہواورا پنی اصلاح گرواورا پنے پروردگارے ڈرتے رہوےتم اپنی خواتین کو تبطی لباس نہ بہناؤ۔

### عوام کی بہبود کا جذبہ:

میری بیآ رزو ہے کہ میں اس طرح آخرت میں نجات حاصل کروں کہ ندتو مجھے کوئی فائدہ حاصل ہواور نہ کوئی نقصان ہو میں توقع رکھتا ہوں کہ خواہ میری عمر تھوڑی ہویا زیادہ میں حق وصدافت کے مطابق کام کروں اور کوئی مسلمان ایسا باقی نہ رہے جسے اللہ کے مال (ننیمت ہے) اس کے حق کے مطابق نہ ملے بخواہ وہ گھر میں کیوں نہ ہو (اسے اس کا حق اور حصہ و ہیں ملنا چاہیے) اور اسے اس کے حاصل کرنے کے لیے (میرے یاس آنا) نہ پڑے۔

### رزق حلال کی ترغیب:

وہ مال جواللہ نے متہبیں رزق کے طور پرعطا کیا ہو درست اور اچھا ہونا چاہیے۔ وہ کم مقدار جونرمی سے حاصل کی جائے' اس کشِر مقدار سے بہتر ہے جو تخق سے حاصل کی جائے۔

#### شهاوت كامفهوم:

قتل بھی موت کی ایک قتم ہے جس میں نیک و ہد دونوں مبتلا ہوتے ہیں ۔شہید و ہی ہے جوثو اب کے لیےاپنی جان دے دے۔

جبتم میں سے کوئی کسی اونٹ کوخریدنے کا ارادہ کرے تواہے دراز قد اور عظیم اونٹ انتخاب کرنا جاہیے۔ وہ اسے اپنے عصاب مارے اگر اسے فولا دجیسے مضبوط دل کا یائے تواسے خرید لئ'۔

#### تيسراخطبه:

آپ نے فرمایا: ''اللہ سجانۂ و تعالی نے تمہارے لیے اس کا شکرا داکر نا ضروری قرار دیا کیونکہ اس نے تمہاری خواہش اور درخواست کے بغیر تمہیں دنیاوآ خرت کی فضیلت عطا کی ہے۔

#### الله کے احسانات:

الله تبارک و تعالی نے تمہیں عدم ہے محض اپنے لیے اور اپنی عبادت کرانے کے لیے تخلیق کیا۔ اسے یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ تمہیں اپنی کمترین گلوق کا تالع بناتا۔ گراس نے تمام مخلوق کو تمہار ہے تالع بنایا اور تمہیں اپنے علاوہ اور کسی کا تالع نہیں بنایا اس نے جو کچھ آسانوں اور زمین میں ہے ہر چیز کو تمہارے تالیع بنایا اور تمہیں ظاہری اور باطنی تمام نعتیں مکمل طور پرعطا کیں۔ تمہارے لیے خشکی اور ہمندر کے سفری سہولتیں مہیا کیں اور تمہیں پاکیزہ رزق اس لیے عطا کیا کہ تم اس کا شکرادا کرو۔ پھراس نے تمہیں قوت ماعت و بصارت عطائی۔

### بےشار نعمتیں:

الله تبارک وتعالی کی بعض نعمتیں ایسی میں جوتمبارے اہل مذہب کے لیے مخصوص میں۔ پھر پیرخاص و عام نعمتیں تمہارے

ز مانے میں تنہاری مملکت میں ہرا کیک کو حاصل ہیں اور یفعتیں ایسی ہیں کہ اگر صرف ایک شخص کی نعتیں تمام لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں تو وہ اس کا صحیح طور پرشکر نہیں بجالا ئیں گے اوران نعتوں کاحق نہیں ادا کرسکیں گے بجز اس کے کہ اللہ اوراس کے رسول گانتی برائیان لانے کے بعد اللہ کی مدداور اس کے شامل حال ہو''۔

#### دومفتوح قوميں:

ابتم اس کی سرزمین میں اس کے جانشین ہوتم اہل زمین پر غالب آگئے ہو۔اللہ نے تمہارے دین و ندہب کوفتح و نفرت مالی سرزمین میں اس کے جانشین ہوتم اہل زمین پر غالب آگئے ہو۔اللہ نے تمہارے دین و ندہب کا کوئی مخالف نہیں ہے۔ایک قوم کے افرادوہ ہیں جواسلام کے مطبع ہیں وہ محنت اورخون پسیندا کی کر کے تمہین جزیدا داکر تے ہیں اور تمہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ سٹم مین

### خوش حالي اورز وال:

ہرشہر میں ان عظیم فقومات حاصل ہونے پر اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے کیونکہ اگرشکر کرنے والے (ان نعمت س کا) کتناہی شکراوا کریں اور ذکر کرنے والے اللہ کا کتناہی ذکر کریں گمروہ ان کا پوراپوراحق ادانہیں کرسکیں گے۔ان کے ملاوہ مزید نعمتیں ایسی ہیں جن کا شارنہیں کیا جاسکتا اور نہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے بلکہ اللہ کی مدواور اس کی رحمت و کرم کے بغیران کا حق بھی ادا ہونا ممکن نہیں۔

### عمل کی توفیق:

اس لیے ہم اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور جس نے ہمیں اس آنر مائش میں مبتلا کیا ہے 'بید عاکرتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی اطاعت کے لیے مل کی توفیق عطافر مائے اور ہم اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ آھے بردھیں۔

### نعتوں کی تکیل:

ا الله کے بندو! تم الله کی نعتوں کو یاد کرواور اس کی نعتوں کی پخیل کرو۔ تم خواہ اپنی محفلوں میں یا تن تنہا ہواس کی نعتوں کو یاد کرواور اس کی نعتوں کو یاد کروا کہ اللہ باز رگ و برتر نے حضرت مویٰ سے فر مایا: '' تم اپنی قوم کواند هیرے سے روشنی کی طرف نکال کرلے آؤاور تم خصیں اللہ کے (گزشتہ ) کو یاد دلاؤ''۔

الله تعالى نے حضرت محمد علی کا طب کرے بدارشا دفر مایا:

'' تم یا دکر و جب کہتم (تعداد میں)تھوڑے تھے اوراس سرز مین میں کمزور تھے''۔

### فداشناس کی نعمت:

جبتم کمزورہونے اور دنیا کی خیرومنفعت سے محرومی کے باوجود حق وصدافت پر تھے اور خداشا ہی اور دینداری کے ساتھ حق پر تمہارا ایمان تھا اور موت کے بعد بھلائی کے امیدوار تھے تو یہ بہت کافی تھا۔ تا ہم یہ حقیقت ہے کہ تمہاری معاش حالت بہت تک تھی اور تم اللہ سے بہت نا آشا تھے۔ لہٰذا اگر تمہیں اس دینداری کے علاوہ اس دنیا کی مال و دولت کا کوئی حصہ نہ ملتا تو یہ بھی تمہارے لیے کافی تھا کہ آخرت میں تمہاری نجات ہوگی اور وہیں تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمیں:

گراب اللہ نے تہمیں دنیاوآ خرت دونوں مقامات کی نعمیں عطا کی ہیں اوراگرتم چاہتے ہو کہ یہ (دونوں نعمیں) برقر ار رہیں تو تم اللہ کے حق کو پہچانواوراس کے لیے نیک عمل کرواورا پے نفس کواطاعت پرآ مادہ کرواوران (دنیاوی) نعمتوں کی خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے زائل ہوجانے کا خوف بھی رکھنا چاہیے۔ کیونکہ اگر نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو وہ نعمت بہت جلد چھن جائے گی۔ گر نعمت کاشکرادا کرنے پر نعمت میں اضافہ ہوگا''۔

### حضرت عمر رمنالتُنهُ كي وفات برمراثي:

حضرت ہشام بن عروہ بٹانٹن فرماتے ہیں''ایک خانون نے (حضرت) عمر مٹانٹن پر اشکباری کرتے ہوئے کہا'' حضرت عمر ہٹانٹن (کی وفات) پر مجھے اس قدرصدمہ ہوا کہ وہ پھیل کرتمام انسانوں تک سرایت کر گیا'' دوسری خانون نے بھی اس قتم کے خیالات کا ظہار کیا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ معالیٰ فرماتے ہیں۔ جب حضرت عمر معالیٰ کی وفات ہوئی تو بنت ابی شمہ نے ان پراشکباری کی اور کہا:

''(حضرت )عمر ہن اٹنز کی موت پرافسوں ہے جنھوں نے ہر تجروی کو درست کیا اور ہر بگڑے ہوئے کام کوچی کیا۔انھوں نے فتنوں کا خاتمہ کیا اور سنت نبوی کو زندہ کیا۔وہ ہرعیب سے یاک وصاف ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے''۔

حضرت مغیرہ بھالی مزیدروایت کرتے ہیں۔ جب حضرت عمر رہی گئی دفون ہوئے تو میں حضرت علی بھالی کے پاس آیا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ (حضرت) عمر رہی گئی کے بارے میں ان کے ارشادات سنوں۔ آپٹسل کرنے کے بعداس حالت میں نکلے کہ آپ اپنے مراور داڑھی کے بالوں کو جھاڑ رہے تھے اور وہ ایسی پوشاک پہنے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے کوئی شک باقی نہیں رہا تھا کہ معاملہ (خلافت) آپ کے میرد ہوگا۔ آپ نے فرمایا:

### حضرت على مخالفيَّة كاخراج تحسين:

''الله ابن الخطاب (حضرت عمر بخالین ) پر رحم کرے۔ بنت ابی همه نے بیالفاظ بالکل سیح کیے ہیں: '' وہ دنیا کی بھلائی اپنے ساتھ سمیٹ کرلے گئے ہیں اور اس کی برائی ہے نجات حاصل کرلی ہے''۔ غدا کی قتم! اس نے خود بیالفاظ نہیں ك بين بلك (خداكي طرف ) اس كبلوائ عن بين "

#### عانكه بني في كامرثيه:

عا لكذيت زيد بن بن مرين الخطاب في يد (مرثيه) كبات:

- فیروز ( قاتل عمر ) نے ہمیں ایسی گوری چٹی شخصیت کا صدمہ دیا ہے جوعبادت گزاراور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔خدااس ( قاتل ) کو بھلائی ہے محروم رکھے۔
- و آ پاپنے رشتہ داروں پر بہت مہر بان تھے اور دشمنوں کے لیے سخت تھے اور آ پ قابل اختاد تھے اور حوادث زمانہ کے موقع پر (لوگوں) کے مدد گارتھے۔

#### د وسرامر ثیه:

انہی شاعرہ (عائکہ بنت زید بن ﷺ) نے بیاشعار بھی کیے ہیں (ان کا ترجمہ ہیہ ہے)

- اے آئے اواشکباری اور ماتم کربلکہ نجیب الطرفین امام (خلیفہ) پراشکباری کرنے میں کو ماتی نہ کر۔
  - موت نے مجھے اس علم بردارشہسوار کا صدمہ پہنچایا ہے جومیدان جنگ میں مشہورتھا۔
- 🗗 حوادث زمانہ کے مقابلے میں آپ لوگوں کی پناہ گاہ تھے اور مصیبت زوہ اورغم کے ماروں کے فریا درس تھے۔
- تم غریب وامیر دونوں سے کہدو کہ تہمیں اب مرجانا چاہیے کیونکہ موت نے اٹھیں تو می تباہی کا پیالہ بلا دیا ہے۔
   حضرت عمر رمن الثین کا ماتم:

۔ ایک دوسری خاتون نے اشکباری کرتے (بیا شعار) کیے ہیں:

- عنقریب قوم کی خواتین تم یغم انگیزانداز سے اشکباری کریں گی۔
- اوراپے صاف تھرے دینار (اشرفیوں) کی طرح چبروں کونوچیں گی۔
  - اورریشی لباس (کوا تارکر) ماتمی لباس تن زیب کریں گی۔



بابهما

## حضرت عمر ضافته کے مزیدسیر وخصائل

حضرت سعيد بن المسيب بن يَ فَي فرمات بين " وحضرت عمر جلائيَّة في كيا جب آپ نجتان كے مقام پر پنچ تو آپ نے فرمايا، لَا إِللَهُ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْعَلِيُّ الْمُعْطِى مَاشَاءَ مَنْ شَاءَ.

"الله كيسواجو بزرگ وبلند ہے اوركوئي معبودنييں ہے وہ جس كوچا ہے عطا كرے" ـ

#### انقلاب زمانه:

(اس کے بعد آپ نے فرمایا)'' میں اس وادی میں (اپنے والدمحترم) خطاب کے اونٹ اونی لباس پہنے ہوئے چرایا کرتا تھا۔ وہ (والد) بہت پخت مزاج تھے۔ جب میں کوئی کام کرتا تھا تو وہ مجھے بہت تھ کا دیتے تھا ور جب میں (کام میں) کوتا ہی کرتا تھا تو وہ مجھے بہت مارتے تھے۔ اب میری بیرصالت ہے کہ میرے اور اللہ کے درمیان کوئی حاکم نہیں ہے''۔ اس کے بعد آپ نے (مناسب حال) بیا شعار پڑھے:

### د نیا کی ہے ثباتی:

- جیسا کہتم دیکھتے ہو۔ ہر چیز کی روح اور تازگی ہاتی نہیں رہے گی۔صرف اللہ کی ذات ہاقی رہے گی۔ مال واولا دسب فنا ہو جا کیس گے۔
- تشاہ ہرمز (شاہ ایران) کوکسی دن اس کےخز انوں نے فائدہ نہیں پہنچایا۔قوم عاد نے بہشت تیار کرنے کی کوشش کی مگروہ غیر فانی نہیں رہے۔
- 🗨 نه (حضرت )سلیمان (ملائلاً) باقی رہے جن کے اختیار ہے ہوائیں چلتی تھیں اوران کے درمیان جن وانسان کی آ ہدورفت تھی۔
  - وہ سلاطین کہاں ہیں جن کے عطیات کو ہر سمت سے قافلہ سوارا ٹھا کرلا یا کرتے تھے۔
- ⊙ موت کے حوض میں کسی در وغ گوئی کے بغیر ہرا یک کواس طرح داخل ہونا ہے جس طرح (گذشتہ زیانے کے لوگ) داخل ہوئے شخ'۔

### بے کسوں کی مدد:

ابوالولید کی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر رہی گئے ہیٹھے ہوئے تھے کہ ایک لنگرا آ دمی ایک اونٹی کو پکڑے ہوئے آیا۔
وہ بھی لنگری ہوگئی تھی اس نے چندا شعار کے جس میں آپ کی تعریف کی گئی تھی۔ آپ نے اس پر لاحول ولا قو ۃ الا باللہ پڑھا۔ پھراس شخص نے اپنی اونٹی کے لنگر اہو جانے کی شکایت کی ۔ حضرت عمر بڑا تھنی نے وہ اونٹی اس سے لے لی اور اس کے بدلے میں ایک سرخ اونٹ پر اے سوار کرا دیا اور اس کے ساتھ اے زادراہ بھی فراہم کیا۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عمر بڑا تھی تج کے لیے روانہ ہوئے۔ جب آپ سوار کی برجارے تھے کہ ایک سوار آپ کو ملاجو یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

#### تعریف کے اشعار:

'' نبی کریم ( ﷺ) صاحب کتاب کے بعداے ابن الخطاب! تمہاری طرح کسی نے ہم پر حکومت نہیں کی۔ آپ دوستوں اور غیروں دونوں کے ساتھ سب سے زیادہ نیک سلوک کرتے ہیں''۔

> آپ نے اسے چھڑی مارکرٹو کا اور فر مایا:'' ابو بکر کہاں ہیں؟'' (تم نے ان کا ذکر کیوں نہیں کیا ) عہدے سے استفاوہ کی مما نعت :

عبدالملک بن نوفل کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی گئٹ نے عتبہ ابن ابی شعبان رہی گئٹ کو قبیلہ کنانہ پر حاکم مقرر کیا۔وہ آپ کے پاس آئے توان کے ساتھ مال بھی تھا۔ آپ نے پوچھا''اے عتبہ! یہ کیا ہے''وہ بولے''میں اپنے ساتھ مال لے کر گیا تھا اور (وہاں) میں نے اس کے ذریعے تجارت کی تھی'' آپ نے فر مایا:

''تم اس حالت میں مال کے کر کیوں نکلے تھے؟'' یہ کہ کرانہوں نے ان کے ذاتی مال کوبھی بیت المال میں شامل کر دیا۔ ابوسفیان کی نصیحت :

جب حضرت عثان رخی تنتیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے ابوسفیان رخی تنتیزے کہا''اگرتم جا ہوتو میں وہ مال لوٹا ووں جوحضرت عمر رخی تنتیز نے عتبہ سے لیا تھا؟''ابوسفیان رنجی تنتیز نے کہا:''اگر آپ اپنے پیش روکی مخالفت کریں گے تو مسلمان آپ سے بدگمان ہوجا کیں گے۔ آپ مجھے وہ مال نہلوٹا کیں جو آپ سے پہلے لیا گیا تھا۔ورنہ آپ کے بعد بیلوگ بھی لوٹالیس گے'۔

### زوجها بي سفيان ين شي كاوا قعه:

حضرت اسلم بھائٹنڈ فرماتے ہیں:'' ہند بنت عتبہ بڑی نیز (زوجہ ابوسفیان) حضرت عمر بھائٹنڈ کے پاس آئیں اور ان سے بیت المال میں سے چار ہزار کی رقم قرض کے طور پر طلب کی اس شرط پر کہ وہ اس کے ذریعہ تجارت کر کے وہ رقم واپس کر دیں گی۔ آپ نے اس قدر رقم قرض کے طور پر دے دی۔ وہ رقم لے کرفٹیلہ کلب کے علاقہ میں چلی گئیں اور وہیں خرید وفروخت کا کاروہار کرنے لگیں۔

### حضرت معاویه مناتشنے یاس:

اس ا ثنامیں اٹھیں بیخبر ملی کہ ابوسفیان دخافیٰ اور ان کے فرزند عمر دونوں (حضرت) معاویہ رہائیٰ کے پاس آئے ہوئے ہیں (بیس کر) وہ بھی وہاں پہنچ گئیں۔ ابوسفیان رہائیٰ نے اٹھیں طلاق دے رکھی تھی (جب وہ حضرت معاویہ رہائیٰ کے پاس پہنچیں تو) انہوں نے بوچھا:

### بيني كونفيحت:

"اماں جان! آپ کیسے تشریف لائی ہیں؟"وہ بولیں" اے میرے بیٹے! میں تمہیں دیکھنے کے لیے آئی ہوں (دوسری بات سے ہے) (حضرت) عمر بن اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ پونکہ تمہارے والد تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ تم ہر چیز میں سے پچھنہ کچھن کال کر انھیں دو گے اور وہ اس کے ستحق بھی ہیں۔ مگر لوگوں کو پنہیں معلوم ہوتا ہے کہ تم انھیں کس مد میں سے عطا کر دہے ہوائی لیے نہ صرف عام مسلمان اس پر اعتراض کریں گے بلکہ حضرت عمر بن اللہ بھی تمہیں ملامت کریں گے اور وہ بھی

معاف نہیں کریں گے'۔ نصیحت برعمل:

راس مشورہ کے مطابق) حضرت معاویہ برٹائٹھ نے اپنے والداور بھائی کوسودینار دیے۔انھیں پوشاک بھی پہنائی اور ان دونوں کوسوار کر دیا (ان کے بھائی) نے اسے بڑی بات سمجھا مگر ابوسفیان بڑاٹٹھ نے کہا'' تم اسے اہمیت نہ دویہ وہ بخشش ہے جس کے مشورہ میں ہندشر یک تھی''اس کے بعدسب واپس چلے گئے۔

#### تجارت میں خسارہ:

ا بوسفیان بن انٹیئئ نے ہند بڑ بینے سے کہا'' کیاتہ ہیں ( تنجارت میں ) فائدہ ہوا؟''وہ بولیں:'' خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں مدینہ جا کر تنجارت کروں گی'' جب وہ مدینہ پہنچیں تو انھوں نے مال بیچا تو اس میں انھیں خسارہ ہوا ( انھوں نے حضرت عمر بن الٹی کے سامنے جب اس کا اظہار کیا تو )

### حضرت عمر مِناتِّتُهُ كَي كُرفت:

حضرت عمر بین کنتن نے فر مایا: ' اگر میرا مال ہوتا تو میں اسے تمہار ہے تن میں چھوڑ دیتا۔ گریے تمام مسلما نوں کا مال ہے۔ بلکہ اس مشور ہ میں ابوسفیان بھی نثر یک نتھ''۔

لہذا حضرت عمر من النفیٰ نے ایوسفیان کو ہلا کر انھیں اس دفت تک قید میں رکھا جنب تک کہ ہندنے پوری رقم ادانہ کر دی۔ آپ نے ابوسفیان سے بیابھی دریافت کیا: ''(حضرت) معاویہ رہی ٹین نے شہیں کس قدر عطیہ دیا'' وہ بولے:''ایک سو ر''۔

## عطيات كي تقسيم:

حضرت احنف بن تفرافر التي بين كه حضرت عبدالله بن عمير ره الفرز ، حضرت عمر ره الفرز كي باس آئے جب كه وہ لوگوں كو عطيات تقسيم كررہے ہے۔ ان كے والد جنگ حنيف بين شهيد ہو گئے ہے۔ انھوں نے كہا ''اے امير الموثنين! ميرے ليے بھی وظيفه مقرر كيجيئ اس وقت حضرت عمر بن تفران كى طرف متوجہ نہيں ہوئے۔ جب كام سے فارغ ہوئے تو وہ متوجہ ہو كر كہنے لگے: ''تم كون ہو؟ '' تعبدالله بن عمير بن تفران كى طرف متوجہ نہيں ہوئے۔ جب كام سے فارغ ہوئے سود يے تو انھوں نے تبول نہيں كيے۔ وہ بوك عبدالله بن عمير بن تفران ہوں نے فرمايا ''اے برفاء أخيس چيسودو' انھوں نے پانچ سود يے تو انھوں نے تبول نہيں كيے۔ مستحق كى حوصله افرائى:

وہ کہنے گئے: ''امیرالمومنین نے مجھ چھ سوکی رقم دینے کا حکم دیاہے' وہ حضرت عمر بھاٹٹنڈ کے پاس گئے اور انھیں اس سے مطلع کیا۔حضرت عمر بھاٹٹنڈ نے فر مایا: ''اے برفا! انھیں چھ سودواور ایک عمرہ پوشاک بھی دؤ' للبذاانہوں نے وہ پوشاک بہن لی جو حضرت عمر بھاٹٹنڈ نے بہنائی تھی اور جو پوشاک وہ پہنے ہوئے تھے وہ پھینک دی۔حضرت عمر بھاٹٹنڈ نے فرمایا:

### کفایت شعاری کی تلقین:

''اے فرزند! تم اپنے یہ کپڑے بھی لے جاؤ۔ یہتم اپنے گھرے کا م کاج کے موقع پر پہنواوریہ ( ہماری ) پوشاک تمہارے زیب وزینت کے کام آئے گی''۔

سخن ونهمی:

\_\_\_\_\_\_ حضرت ابن عباس بینی فرماتے میں:'' میں حضرت عمر بھائٹھ کے ساتھ ایک سفر میں نگلا۔ ایک رات جب ہم چل رہے تھے تو میں ان کے قریب آیا تو انہوں نے اپنے پالان کے الگلے حصہ پرایک کوڑ امار کر بیاشعار پڑھے:

• ''تم جھوٹ بولتے ہو۔ اللہ کے گھر (خانہ کعبہ) کی تنم! (حضرت) احمد (سینی) شہید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم ان کی (حفاظت) کے لیے نیز وبازی اور شمشیرزنی کے جو ہرنہ دکھا نمیں۔

ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے تا آئکہ ہم ان کے قریب (جنگ کرتے ہوئے) مارے نہ جائیں اوراپنے فرزنداوراہل وعیال کونہ بھول جائیں''۔

شاعرانه ذوق:

پھر آپ نے فر مایا ''استغفر اللہ'' بھر آپ جلتے رہے اور کچھنیں بولے۔ پھر آپ نے بیشعر پڑھا:''کسی اونٹنی نے اپنی پشت پر (حضرت )محمد سرتیکی کرنے والا اور وعدہ پورا کرنے والے انسان کونہیں اٹھایا''۔

نبوت اورخلافت كااجتماع:

پھر آپ نے فرمایا: ''استغفر اللہ! اے ابن عباس بین ﷺ! (حضرت ) علی رفاقتہ: ہمارے ساتھ کیوں روانہ نہیں ہوئے'' میں نے
کہا'' مجھے معلوم نہیں ہے' پھر آپ نے فرمایا'' اے ابن عباس بین ﷺ! تہہارے والد رسول اللہ کو تھا کے چچاہیں اور تم ان کے چچا زاد
بھائی ہو۔ پھر تہہاری قوم کو (تمہار انتخاب خلافت کرنے ہے ) کس چیز نے روکا ہے؟'' میں نے کہا'' مجھے نہیں معلوم' میں نے کہا
''مجھے نہیں معلوم' انھوں نے کہا'' مگر مجھے معلوم ہے وہ نالپند کرتے تھے' میں نے کہا'' کیوں ۔ ہم تو ان کے لیے بہترین انسان تھے'
آپ نے فرمایا'' وہ اس بات کو نالپند کرتے تھے کہ نبوت اور خلافت دونوں چیزیں تمہارے اندر جمع ہوجا کیں' ۔

حضرت ابوبكر مثالثيَّة كاطريقه:

رسے بعد المحکم کے کہوکہ (حضرت) ابو بکر مٹاٹیز نے اس بات سے رجوع کیا۔ ہرگزنہیں حضرت ابو بکر مٹاٹیز نے سب سے زیادہ دانش مندا نہ طریقہ اختیار کیا اگر وہ اسے (خلافت کو) تمہارے لیے مقرر کرتے تو قریب ہونے کے باوجود اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا۔

### زہیر کے اشعار:

تم مجھ بہترین شاعرز ہیر کا پیشعر پڑھ کرسناؤ:

• '' جب قبیلہ قیس بن عیلان بزرگی اورشرافت کا مقابلہ کرائے اور یہ معلوم کرنا جا ہے کہ کون سب ہے آ گے بڑھے گا تو وہ (ممروح) سب کا سردار بن جائے گا''۔

#### سورهٔ واقعه:

حضرت ابن عباس بڑے قرمایا: میں نے میشعر پڑھ کر سنایا۔اتنے میں صبح ہوگئی۔پھرآپ نے فرمایا: سورہُ واقعہ پڑھ کر مناؤ۔الہٰذامیں نے سورہُ واقعہ تلاوت کی' پھرآپ (سواری ہے )اتر ہے اورنماز (فجر ) میں بھی سورہُ واقعہ پڑھی۔

#### بهترین شاعر:

حضرت ابن عباس بڑی ہے۔ کی دوسری روایت ہے جس میں و دفر ماتے ہیں: '' حضرت ابن الخطاب بڑا تھنا و ران کے ساتھی شعرو شاعری پر ٹنفنگاوکرر ہے تھے۔ کسی نے کہا: '' فلاں سب سے بڑا شاعر ہے'' دوسرے نے کہا: '' فلاں سب سے بڑا شاعر ہے'' جب میں آ گیا تو حضرت عمر بڑا تھنا ہو ہے۔ کون سب سے بڑا شاعر ہے'' میں میں آ گیا تو حضرت عمر بڑا تھنا ہو ہے'' میں اس فن کا سب سے بڑا عالم آ گیا ہے۔ کون سب سے بڑا شاعر ہے'' میں نے عرض نے کہا'' زہیر بن انی سلمی'' آ پ نے فر مایا'' تم اس کے پچھا شعار پڑھ کر سناؤ جس سے تمہارا اید دعویٰ ثابت ہو سکے'' میں نے عرض کیا۔

### ز ہیر کے دیگراشعار:

ز ہیرنے قبیلہ عبداللہ بن نحطفان کے کچھافراد کی تعریف میں بیا شعار کیے ہیں ( ان کا ترجمہ یہ ہے )

- اگر کوئی جماعت اپنی اولیت یا بزرگی کی وجہ ہے کرم وشرافت کے آفتاب پر بیٹے سکتی ہے تو وہ اس پر بیٹے جا کیں گے۔
- یہ وہ جماعت ہے جن کے والد کا نام سنان ہے اور جب ان کے خاندان کا ذکر ہوگا تو ان کے آباؤ اجداد بھی پاکیزہ ہوں گے اور اور ان کی جواولا دید اہو کی ہے وہ بھی پاکیزہ نسب ہے۔
- امن وامان کی حالت میں وہ انسان ہیں اور جب جنگ کے لیے بلائے جا کیں تو وہ جنات ہوتے ہیں اور جب وہ اکٹھا ہوتے ہیں تو بہا دراور ہمت والے سر دار ثابت ہوتے ہیں۔
  - ا نھیں قابل رشک وحسانعتیں عطاموتی ہیں۔ گرانشدان سے قابل رشک وحسانعتوں کو چھینتانہیں ہے۔ مص

#### اشعار كالمحيح مصداق:

حضرت عمر من کائی نے فر مایا:''اس نے بہت خوب اشعار کہے ہیں میرے علم میں قبیلہ بنی ہاشم سے بڑھ کران اشعار کا کوئی مصداق نہیں ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کا کھیا ہے قرابت واری کی وجہ سے انھیں فضیلت حاصل ہے'۔

میں نے کہا: ''آپ نے سیح بات کہی ہے اور تو فیق خدا وندی ہمیشہ آپ کے شامل حال رہی ہے'۔

#### خلافت كامعامله:

آپ نے فرمایا: ''اے ابن عباس پہنیں! کیاتم جانتے ہو کہ حضرت محمد کھیں کے بعد تمہاری قوم کوتم ہے کس چیز نے روکا ہے؟''میں نے اس کا جواب وینا پیندنہیں کیا۔اس لیے میں نے کہا''اگر میں نہیں جانتا ہوں تو امیر المومنین مجھے اس سے باخبر کر دیں گئے''۔

### قریش کی رائے:

آپ نے فرمایا:'' وہ مینہیں چاہتے تھے کہتمہارے اندر نبوت اور خلافت دونوں چیزیں جمع رہیں مبادا کہتم اپنی قوم سے ہر سلو کی کرو۔اس لیے قریش نے اسے (خلافت کو )اپنے لیے پیند کیا کہ ان کی بیرائے درست تھی اوراس میں وہ کامیاب رہے'۔ حضرت ابن عباس بڑیائی کی رائے:

میں نے کہا''اےامیرالمومنین!اگرآپ مجھے گفتگو کرنے کی اجازت دیں اور مجھ پرناراض نہ ہوں تو بچھ عرض کروں'' آپ

نے قرمایا''اے ابن عباس بین یا جمہیں بولنے کی اجازت ہے''میں نے کہا''آپ نے فرمایا ہے قریس نے اپنے لیے اسے انتخاب کیا اور اس معاملہ میں وہ درست تصاور کامیاب ہوئے (اس کے بارے میں میرع ض ہے کہ )اگر قریش اپنے لیے بیا نتخاب اس وقت کر لیتے جب اللہ بزرگ و برتر نے انھیں اختیار دیا تھا تو اس وقت میر تھے معاملہ نا قابل رداور نا قابل حسد ہوتا۔

#### نايسنديده جماعت:

'' یواس وجہ سے ہوا کہ انھوں نے اس (وحی کو) جواللہ نے نازل فر مائی تھی' پیندنہیں کیااس لیے اس نے ان کے اعمال اکارت کردیۓ'۔

#### مخالفانه خبرین:

اس پرحضرت عمر بخاتیٰ نے فر مایا '' ہائے افسوس! خدا کی تئم!اے ابن عباس بٹی تنظ مجھے تمہارے بارے میں الیی خبریں ملق تھیں جن پریقین کرنا مجھے پیندنہیں تھا کیونکہ اس ہے تمہاری قدر ومنزلت میرے دل سے دور ہوجانے کا اندیشہ تھا''۔

#### حضرت ابن عباس منهانينا كاسوال:

میں نے کہا''اے امیر المومنین! وہ کیا باتیں ہیں؟ اگر وہ سیح ہیں تو آپ کے لیے بید مناسب نہیں ہے کہ آپ میرا مرتبہ گھٹا ئیں اورا گروہ جھوٹی ہیں تو میر ہے جیساانسان اے دور کرسکتا ہے''۔

### حسداورظكم كاالزام:

آپ نے فرمایا'' مجھےاطلاع ملی ہے کہتم ہیہ کہتے ہو۔انھوں نے اسے (خلافت کو) ہم سے حسداورظلم کی وجہ سے الگ کررکھا ''۔

#### الزام كاجواب:

میں نے کہا: 'آپ نے ظلم کا ذکر کیا ہے وہ تو ہر جابل اور عقل مند پر ظاہر ہے۔ جہاں تک حسد کا ذکر ہے تو حسد تو اہلیس نے حضرت آ دم پر بھی کیا تھا۔انہیں کی اولا دہم ہیں جن پر حسد کیا جار ہاہے''۔

#### آزادی رائے:

حضرت عمر رہی تھی نے فر مایا''اے بنو ہاشم! تمہارے دلوں سے حسداور کینہ بھی نہیں جائے گا''میں نے کہا''اے امیرالمومنین تھہر ہے۔ آپ ایسے لوگوں کے دلوں پرالزام نہ لگاہیے جن کی آلائش کواللہ نے دور کر دیا ہے اوران کے دلوں کو حسداور فریب ومکر کی آلائش سے بالکل پاک وصاف کر دیا ہے کیونکہ رسول اللہ موقع کی اقلب مبارک بھی بنو ہاشم کے قلوب کا ایک حصہ ہے''۔

### نیکول کی پاسداری:

۔ آپ نے فرمایا''اے ابن عباس بڑھی اہم میرے پاس سے چلے جاؤ'' میں نے کہا'' بہت بہتر'' جب میں جانے کے لیے کھڑا ہوا تو آپ کوشر مندگی محسوس ہوئی۔آپ نے فرمایا: " اے ابن عباس بیسی اتم بیٹھے رہو۔ مجھے تمہارے حقوق کا خیال ہے اور مجھے تمہاری خوشی پسندہے '۔

میں نے کہا:

''اے امیر المومنین! میرے آپ پر اور ہر مسلمان پر پچھ حقوق ہیں۔ جو کوئی ان حقوق کی حفاظت کرے گا تو وہ خوش نصیب ہے اور جس نے حق تلفی کی تو وہ بدنصیب ہے''۔

اس کے بعد آپ اٹھ کر چلے گئے۔

قصور کی معافی:

سلمہ بخالتُ فرماتے ہیں'' حضرت عمر بن الخطاب بخالتُن بازار میں سے گزرر ہے تھے۔ آپ کے پاس آپ کا درہ تھا۔ جب آپ نے اے حرکت دی تو وہ میرے کیڑے کے کنارے برلگا۔ آپ نے فرمایا:''راستہ چھوڑ دؤ'۔

چهسودر جم:

جب دوسراسال آیا تو آپ مجھ سے ملے اور پوچھا''اے سلمہ! کیا تم مج کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟''میں نے کہا'' ہاں!''اس وقت میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھرلے گئے اور مجھے چھ سودرہم دیے اور فر مایا'' تم اس سے حج میں کام لواور بیاس حرکت کا معاوضہ ہے جب کوڑ اہلا کرمیں نے تنہیں تکلیف دی تھی'۔

میں نے کہا'' اے امیر المونین وہ بات تو مجھے یا دبھی نہیں رہی تھی' 'آپ نے فر مایا'' گرمیں اسے نہیں بھولا تھا''۔ سر : رائن

سلمة بن تهبل كي روابيت ہے كه حضرت عمر رہنا تين نے فر مایا:

''اے میری رعایا! ہم پرتمہارا بیدن ہے کہ ہم غائبانہ طور پرتمہاری خیرخواہی کریں اور نیک کام میں تعاون کریں۔ حاکم کی برد باری اور نرمی سے بڑھ کر کوئی خصلت اللہ کے نز دیکے مجبوب نہیں ہے۔ عام لوگوں کو بھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے''۔

حاكم كى د مدداريان:

''اےمیری رعایا! حاکم وقت کی جہالت' اس کی بیوقو فی اللہ کوسب ہے زیادہ ٹاپیند ہے اور اس کے نقصا نات بھی سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

اے میری رعایا! جسے اپنے ماحول میں عافیت حاصل ہوتی ہے اسے اللہ بھی عالم بالاسے عافیت عطا کرتا ہے''۔ معترض اور ناصح :

عمران بن سواد رہی افتیار وایت کرتے ہیں: 'میں نے صبح کی نماز حضرت عمر رہی افتیا کے پیچھے پڑھی۔ آپ نے سورۃ سجان اورایک دوسری سورۃ پڑھی۔ جب آپ لوٹی ضرورت ہے؟ ''میں نے دوسری سورۃ پڑھی۔ جب آپ لوٹی ضرورت ہے؟ ''میں نے کہا'' ہاں ایک ضرورت ہے'' آپ نے فرمایا'' ساتھ چلے آو'' چٹانچہ میں آپ کے ساتھ گیا۔ جب آپ گھر میں واخل ہوئے تو آپ نے بھے اندرآنے کی اجازت دی۔ آپ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے جس پر کچھ (بچھا ہوا) نہیں تھا۔

### ناصح كاخيرمقدم:

میں نے کہا'' میں نفیحت کرنے اور خیرخواجی کرنے کے لیے آیا ہول' آپ نے فرمایا'' ناصح کا منبح وشام خیر مقدم کیا جان ہے'' میں نے کہا'' مسلمان قوم کو آپ کی چار ہاتوں پر اعتراض ہے'' میں کر آپ نے اپنے در ہ کا سراا پنی مخوڑ کی پر رکھ لیا اور اس کا نجیا حصدا پنی ران پر رکھا۔ پھر فرمایا'' ہاں! بیان کرو''۔

### حاراعتراض:

میں نے کہا''لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے فج نے مہینوں میں عمرہ ادا کرنے کی ممانعت کردی ہے حالا نکہ رسول اللہ علی ہے منع فرمایا تھا اور نہ حضرت ابو بکر بڑا تھا۔ ایسا کرنا حلال ہے؟'' حضرت عمر بڑا تھا۔ اور نہ حضرت ابو بکر بڑا تھا۔ ایسا کرنا حلال ہے؟ '' حضرت عمر بڑا تھا۔ اس معالمے میں درست طریقہ مہینوں میں سیمجھ کرعمرہ نہ ادا کریں کہ حج کے بجائے وہ کافی ہے۔ حالانکہ حج اللہ کا اہم فریضہ ہے۔ اس معالمے میں درست طریقہ اختیار کیا گیا ہے''۔

#### متعه کی حرمت:

میں نے کہا''لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے عورتو ل کے ساتھ متعہ کرنے کوحرام قرار دے دیا ہے حالا لکہ اللہ کی طرف ہے اس کی اجازت تھی۔ہم قبضہ کر کے متعہ کیا کرتے تھے اور تین دن کے بعد (اس عورت کو) چھوڑ دیتے تھے''۔

### متعه کی منسوخی:

آپ نے فرمایا: ''رسول اللہ سکھیے نے اسے ضرورت کے زمانے میں حلال قرار دیا تھا۔ پھرلوگوں کی بیضرورت رفع ہوگئی کیونکہ اس کے بعد میں نے کسی کونہیں دیکھا کہ اس نے اس (متعہ ) پڑھل کیا ہواور نہ دوبارہ انھوں نے اس فعل کا اعادہ کیا۔اب اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ ہا قاعدہ نکاح کرے اور اگر تین دن کے بعد چھوڑ نا چاہے تو طلاق دے کرچھوڑ ہے۔اس معاملے میں بھی میری رائے درست ہے''۔

### ام ولد کی آزادی:

(تیسری بات) میں نے یہ کی'' آپ لونڈی کو آزاد قرار دیتے ہیں جب کداس کے کوئی بچہ پیدا ہو۔ آپ اے اس کے آقا کی مرضی کے بغیر آزاد قرار دیتے ہیں' آپ نے فرمایا:

'' میں نے دوقتم کی حرمت وعزت کوملا دیا ہے۔ میرامقصد خیر خواہی ہے۔ بہر حال میں اللہ سے معافی کا خواست گار ہوں''۔

### تشدد کی شکایت:

(چوتھااعتراض) میں نے بیدکہا'' رعایا آپ کی تخق اورتشد د کی شکایت کرتی ہے' اس بات پر آپ نے درہ کواٹھایا اور اس پر ہاتھ پھیرتے رہے۔ پھر آپ نے فرمایا:

''میں (حضرت) محمد سکتھا کا زمیل (ہم رکاب) ہوں (آپ غزوۃ قرقرۃ الکذرمیں رسول اللہ سکتھا کی سواری کے پیچھے بیٹھے تھے)''۔

### اصلاح کے مختلف ذرائع:

'' خدا کی تشم! میں بیٹ بھر کر کھا تا ہوں اور سیراب ہو کر پیتا ہوں۔ میں لوگوں کو دھمکا تا بھی ہوں اپنی عزت کی مدا نعت بھی کرتا ہوں۔ کبھی لوگوں کو ہاتھ ہے ہٹا تا ہوں۔ کبھی مارتا ہوں اور کبھی عصا بھی نکالتا ہوں۔ اگرید ہات نہ ہوتی تو میں معذور سمھا جاتا''۔

جب (حضرت )معاویه بن تُنْ کواس واقعه کی اطلاع ملی توانہوں نے فرمایا:

'' خدا کیشم! حضرت عمر رہی تھا۔ بنی رعایا ہے بخو کی واقف تھے'۔

### خدا کی خوشنو دی:

محدروایت کرتے ہیں:'' مجھے یہ بتایا گیا کہ حضرت عثان دخاتئے: نے (ایک دفعہ ) بیفر مایا:'' حضرت عمر دخاتی اہل وعیال اور رشتہ داروں کوخدا کی خوشنو دی کی خاطر پہنے نہیں دیتے تھے۔ میں اللہ کی رضا مندی اورخوشنو دی کی خاطر اپنے اہل وعیال اور قریبی رشتہ داروں کوعطیات دیتا ہوں۔ تا ہم حضرت عمر دخاتی کی نظیر ملنی مشکل ہے''۔

#### اونٹوں کوتیل ملنا:

ا بوسلیمان فرماتے ہیں:'' جب میں مدینہ آیا تو میں ایک گھر میں داخل ہوا و ہاں حضرت عمر بڑنا تھؤ ایک سیاہ تہد با ندھے ہوئے صدقہ اور خیرات کےاونٹو ل کوروغن قطران مل رہے تھے''۔

### دولت كي منصفانه تقسيم:

ابووائل روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب مٹاٹھنا نے فر مایا:

'' اگر مجھےان با توں کا پہلے پیۃ چل جا تا جو مجھے بعد میں معلوم ہوتیں تو میں دولتمندوں کے زائد مال ودولت کو حاصل کر کے انھیں غریب مباجرین میں تقسیم کردیتا''۔

### حکام کے بارے میں تحقیقات:

اسود بن زید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر مخافظہ کے پاس کوئی وفد پنچتا تو آپ ان سے ان کے حاکم کے بارے میں تحقیقات کرتے تھے۔ جب وہ اس کی تعریف کرتے تو آپ یہ پوچھتے تھے۔ '' کیا وہ تنہار سے بیاروں کی عیادت کرتا ہے؟''وہ کہتے '' ہاں' بھر آپ پوچھتے تھے'' کیاوہ غلام کی عیادت بھی کرتا ہے؟''جب وہ اس کا جواب بھی اثبات میں دیتے تو آپ یہ پوچھتے تھے '' کمزور کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہے۔ کیاوہ اس کے درواز ہر بھی بیٹھتا ہے؟''اگروہ کوئی برخلاف بات کہتے تھے تو آپ اس حاکم کومعزول کردیا کرتے تھے۔

### ملت اسلاميه كي حفاظت:

عمروكی روایت ہے كەحضرت عمر بن الخطاب بناشَّة قرمایا كرتے تھے:

• ''میں اسلام کی جارچیزوں کو تباہ نہیں ہونے دوں گا اور انہیں کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میں اللہ کے مال کے جمع کرنے اور حفاظت کرنے میں پوری طاقت استعال کروں گا۔ ہم اے اسی مقام پرخرچ کریں گے جہاں خرچ کرنے کا اللہ نے تحکم ویا ہے۔ہم نے عمر کے خاندان کو بالکل الگ کردیا ہے۔ ہمارے قبضہ میں پچھ مال ودولت نہیں ہوگی'۔ حسین مدانہ ان

- وہ مہاجرین جو تکواروں کے سابوں میں (جنگ کررہے) ہیں' قیدنہیں کیے جائیں گے اور انھیں کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ ان کواوران کے اہل وعیال کو مال غنیمت فیاضی کے ساتھ تقتیم کیا جائے گااور جب تک وہ واپس آئیں' میں ان کے اہل وعیال کی گرانی کرتار ہوں گا۔
- وہ انصار جضوں نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے اور شمنوں ہے جنگ کررہے ہیں۔ان کے نیک کاموں کوسر اہا جائے گا اور ان
   کی لغزشوں کومعاف کیا جائے گا نیز اہم معاملات میں ان سے مشورہ لیا جائے گا۔

اعراب:

ا اعراب (خانہ بدوش بدو) عرب کی اصل آبادی ادر اسلام کا سرمایہ ہیں۔ان سے جنس کی صورت میں صدقہ اور زکو ۃ لی جائے گی۔ درہم اور دینار کی شکل میں صدقہ وصول نہیں کیا جائے گا ادرانھی کا صدقہ ان کے غریبوں اور مختا جوں میں تقسیم کر دیا جائے گا'۔



#### باب١٥

# مجلس شوری

## متو قع جانشين:

عمرو بن میمون از دی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رہی ٹیز زخمی ہوئے تو آپ سے کہا گیا:''اے امیر الموشین! آپ کسی کو اپنا جانشین مقرر کریں۔آپ نے فرمایا:

'' میں کس کوخلیفہ مقرر کروں اگر (حضرت) ابوعبیدہ رہائیڈ: زندہ ہوتے تو میں انھیں خلیفہ مقرر کرتا۔ اگر میرا پروردگار (قیامت کے دن) مجھ سے باز پرس کرتا تو میں جواب دیتا۔ میں نے تیرے پیٹمبر کھیل کو بیفر ماتے سنا ہے: ابوعبیدہ رہائیں اس امت کے امین ہیں۔

#### حضرت سالم رضائشه:

اگر آبوحذیفه رفی تین کے آزاد کردہ غلام سالم رفی تین زندہ ہوتے تو میں انھیں بھی خلیفہ مقرر کرسکتا تھا۔ اگر میرارب ان کے بارے میں سوال کرتا تو میں بیرع ض کرتا: میں نے تیرے پیٹمبر کا تھا کو بیفر ماتے سنا ہے: سالم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں '۔

### عبدالله بن عمر يناسط كي مخالفت:

الك شخص في كها: "مين آپ كرما منع عبدالله بن عمر الله الا كانام پيش كرما بول" ـ

#### آپنے فرمایا:

'' خدائمہیں غارت کرے۔خدا کی تئم!اللہ کے سامنے بھی میں نے اس قٹم کی آرزونہیں کی۔ تم پرافسوں ہے کہ میں کیسے ایس شخص کو خلیفہ بنا سکتا ہوں جواپنی بیوی کو (صحح اور شرع) طریقہ سے طلاق دینے سے عاجز رہا ہو۔ ہمارے خاندان کا تمہارے (سیاس) کا موں سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے خودا پنے لیے بیہ منصب پیند نہیں کیا جو میں اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اس کی تمنا کروں۔

## خاندان کی بے تعلقی:

اگرینظافت اچھی ہے تو میں نے اس (کی خیر و برکت) کو حاصل کرلیا ہے اور اگرید بری ہے تو عمر رہ اللہ کے خاندان کے لیے یک کا فی ہے کہ اس کے ایک فرد سے اس (کی برائی) کا محاسبہ بواور صرف اس سے امت محمدی کے کا موں میں جواب طلب کیا جائے۔

#### فرض شناسی:

تہہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہونی جا ہے کہ میں نے (امور خلافت سرانجام دینے میں)مقد در بھر کوشش کی اور اپنے گھر والوں کو ( دنیا کی نعمتوں ہے )محر وم رکھا۔

#### نجات کی تمنا:

اگر میں مساوی حالت میں بھی جھوٹ جاؤں کہ نہ تو مجھ پر بار ( گناہ) بواور نہ ۋاب قال عالت میں بھی اپنے آپ کو خوش قسمت مجھول گا۔

#### طريقه خلافت مين بھي آزادي:

تم یہ بات ذہبن نشین کراو کہ اگر کسی کوخلیفہ نا مزد کروں تو مجھ سے بہتر شخصیت ( ابو بکر جِناٹُنَّۂ ) نے بھی خلیفہ نا مزد کیا تھا اور اگر میں کسی کوجھی نا مزدنہ کروں تو مجھ سے بہتر شخصیت ( رسول اللہ سوٹیل ) نے کسی کوخلیفہ نا مزدنہیں کیا تھا۔

#### خلافت مے متعلق خواب:

( ہرحالت میں )اللداینے وین (اسلام ) کوتباہ ویر بازنمیں ہونے دے گا''۔

يه باتيس من كرلوك على كئه - پهروايس آكر كهنے لكه:

''ا ہے امیر المونین! آپ کوئی معاہد ہلکھ دیں''۔

#### آپ نے فرمایا:

'' میں نے اس گفتگو کے بعد عزم مصم کرلیا تھا کہ غور وفکر کے بعد تمہارا حاکم ایسے قابل ترین فر دکومقر رکروں جو تہہیں جق و صدافت کی طرف تھا) مگراس اثناء میں مجھ پرغشی طاری ہوگئی اور میں نے رقب بیس نے (خواب میں) ویکھا کہ ایک خض اس باغ میں داخل ہوا جواس نے لگایا تھا۔ وہ ہر تروتازہ اور پختہ پھل تو ڑنے میں داخل ہوا جواس نے لگایا تھا۔ وہ ہر تروتازہ اور پختہ پھل تو ڑنے لگا وراسے اپنے نیچ جمع کرنے لگا۔ اس سے مجھے معلوم ہوا کہ اللہ اپنے کا موں پرغالب رہے گا اور عمر رہائش کوموت عطا کرے گا۔ لہٰذا میں نہیں جا ہتا ہوں کے میں مرنے کے بعد بھی اس بار (خلافت) کا متحمل رہوں''۔

#### مجکس شوریٰ کا تقرر:

تہ ہارے سامنے وہ جماعت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ سی کے اربی اللہ سی کے استعبد بین اللہ سی کے سعید بین زید بن عمر و بن نقیل بن کئی بھی انھی (عشر ہ بیش ہے بیں کے بیں علی بین زید بن عمر و بن نقیل بن کئی بھی انھی (عشر ہ بیشر ہ) میں سے ہیں گر میں آئیں اس جماعت میں شاہل نہیں کروں گا۔ وہ لوگ یہ ہیں علی اور عثمان بی کئی وہ نوں عبد المناف کی اولا دہیں ہے ہیں ۔عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن الی وقاص بی کی اولا دہیں ہے ہیں ۔عبد الرحمٰن بن عوف اور سعد بن الی وقاص بی کی سی اللہ سی کی اور اس میں ۔

ز بیر بن عوام رہی ٹیزیرسول اللہ سی کی اور ان کے بھو بھی زاد بھائی ہیں (انھی جماعت میں) طلحة الخیرا بن عبید اللہ ہیں ۔

#### نے خلیفہ کے بارے میں مدایات:

یاوگ اپنے میں ہے کسی تحص کا انتخاب کرلیں اور جب کسی کوخلیفہ مقرر کرلیں تو اس کی اچھی طرح حمایت کریں اور اس کے ساتھ کممل تعاون کریں۔اگروہ تمہارے سپر دکوئی کا م امانت کے طور پر کرے تو تنہیں اس امانت کو پوری طرح اوا کرنا چاہیے۔ حضرت عباس مِن تَشَدُد کا مشورہ:

اس کے بعد بیلوگ چلے گئے۔اس وقت حضرت عباس بھاٹنڈنے (حضرت) علی بھاٹنڈنے کہا'' تم ان کے ساتھ شامل نہ ہونا'' انھوں نے کہا'' میں نخالفت کونالپند کرتا ہوں' اس پر حضرت عباس بھاٹنڈنے فرمایا'' پھرتم وہ بات مشاہدہ کرو گے جےتم پسندنہیں

کرتے ہو''۔

## مجلس شوری سے خطاب:

ا گلے دن صبح کے وقت حضرت عمر بیخ تنذ نے حضرات علی' عثمان' سعد بن ابی وقاص' عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن العوام کوبلوایااورفر مایا:

'' میں نے غور کرنے کے بعد تمہیں مسلمانوں کا سرداراور رہنما پایا۔ لہٰذا بیہ معاملہ (خلافت ) تمہارے اندررہے گا کیونکہ جب رسول اللہ سی جا کی وفات ہوئی تو وہ تم لوگوں ہے مطمئن اور خوش تھے۔ اگرتم راہ راست پررہے تو جھے عوام کے بارے میں تنہارے برخلاف کسی فتم کا اندیشہ نہیں ہے۔ البتہ اس بات کا اندیشہ ضرور ہے کہ تم آپس میں اختلاف کرو گراراس کی وجہ سے غوام میں بھی اختلاف بیدا ہوگا''۔

#### صلاح ومشوره کی مدایت:

لہذا حضرت عائشہ بڑینیے سے اجازت لے کران کے حجرہ کے قریب جاگر باہم صلاح ومشورہ کرو۔اوراپی جماعت میں سے کسی کا انتخاب کرو۔گرحضرت عائشہ بڑی نے حجر کے اندرنہ جانا بلکہ اس کے قریب رہنا۔اس کے بعد آپ نے (تکمیہ) پر سررکھا تو خون جاری تھا۔

#### شور وغل :

بہر حال بیسب لوگ اندر چلے گئے اورمشورہ کرنے لگے۔ پھران کی آ واز بلند ہونے لگی۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹنانے بیدکہا''سبحان اللہ!امیرالمونین ابھی فوت نہیں ہوئے ہیں۔( مگرشوروغل ہونے لگاہے )

جب آپ نے بدآ وازسی تو ہوش میں آ کرآپ نے یول فرمایا:

### بعدو فات کے مشورہ کی ہدایت:

'' فی الحال تم (مشورہ ہے) کنارہ کشی کرو۔ جب میں مرجاؤں گا تو تین دن تک صلاح مشورہ کرو۔ اس عرصہ میں صہب نماز پڑھا کیں گے۔ گرچو تھے دن سے پہلے تم میں سے کوئی نہ کوئی امیر (خلیفہ) مقررہونا چاہیے۔ اس مجلس میں عبداللہ بن عمر بھی میں گے۔ گرچو تھے دن سے پہلے تم میں ہو عبداللہ بن عمر بھی میں صفحہ کی دیشیت سے شریک ہوں گے اور ان کا اس (انتخاب) کے معاطمے میں کوئی وخل نہیں ہو گا۔ طلحہ بخل تھی تہ ہوں گے اگر میں تمین دن کے اندر آجا نمیں تو انھیں اپنے معاطمے میں شریک کر لینا اور وہ نہ تا نمیں تو تم خود ہی اس معاطمے کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تین تو تم خود ہی اس معاطمے کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تھی بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تھی۔ بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تھی۔ بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تھی۔ بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تیں تو تم خود ہی اس معاطمے کے بارے میں فیصلہ کر لینا۔ تا ہم طلحہ بخل تھی۔

#### طلحه رضافین کی فرمه داری:

حصرت سعدین انی وقاص می تین نے فر مایا: ' میں ان کا ذمہ لیتا ہوں۔ان شاءاللہ و و مخالفت نہیں کریں گے''۔

#### متوقع اميدوار:

آ پ نے فرمایا'' مجھے بھی بیتو قع ہے کہ وہ مخالف نہیں ہول گے۔میرا گمان غالب ہے کہ ان دونوں اشخاص لیعنی علی اور

عثان بن النامين ہے کوئی خلیفہ ہوگا۔اگرعثان جمائٹۂ خلیفہ ہوئے تو وہ نرم مزاج انسان ہیں اورا گرعلی جمائٹۂ خلیفہ ہوئے تو ان میں ظرافت ہے اور وہ اس قابل ہیں کہ مسلمانوں کوخق وصدافت کی راہ پر قائم رکھیں ۔

اگرتم سعد بن ابی وقاص مٹاٹنز کوخلیفہ بناؤ تو وہ بھی اس کے اہل ہیں ور نہ جوخلیفہ وفت ہوگا وہ ان کا تعاون حاصل کرے گا۔ کیونکہ میں نے انھیں کسی خیانت یا نااہلی کی وجہ سے معزول نہیں کیا تھا۔

عبدالرحمٰن بن عوف کی عقلمندی کا کیا کہنا! انھیں تا سکدایز دی حاصل ہے۔ تم ان کی بات غور سے سنو''۔

#### حضرت ا بوطلحه رخالتُهُ: كوخطاب:

آپ نے ابوطلحہ انصاری رخی تین سے فرمایا''اے ابوطلحہ! خدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ذریعے طویل مدھ تک اسلام کو غالب رکھاتم انصار میں سے بچپاس افراد کا انتخاب کرواوراس (مجلس شوریٰ) کوآ مادہ کروکہ وہ اپنی جماعت میں سے کسی ایک شخص کا (خلیفہ کے لیے)انتخاب کریں'۔

#### حضرت مقدا در مالتُّنز كوڤيحت:

آپ نے مقداد بن اسود رخالتٰہ: ' جبتم مجھے قبر میں دنن کر چکوتو اس جماعت (مجلس شوریٰ ) کوکس گھر میں اکٹھا کرو تا کہ وہ اپنی جماعت میں سے کسی کوخلیفہ منتخب کرسکیں''۔

#### حضرت صهيب رمالتين كومدايات:

آپ نے حضرت صبیب رہی اللہ ہے فرمایا: ''تم تین دن تک مسلمانوں کونماز پڑھاؤاور (حضرات) علی عثان زبیر سعید بن ابی وقاص بی شخیا ورعبداللہ بن عمر بی اللہ بن اور ایک فیص مخالف ہوں تو اس کا سرتلوار سے پاش پاش کر دواور اگر چارشنتی ہوں اور دو مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردنیں اڑا دو۔

#### انتخاب كاطريقه:

### حضرت على مِنْ تَثْمَةُ كَا قُول:

اس کے بعد بیلوگ باہر آ گئے۔حضرت علی بھائٹیز نے اپنے بنو ہاشم کے ساتھیوں سے کہا: '' اگر میں تمہار ہے مشورہ پر عمل کروں تو تم مجھی خلیفہ نہیں بن سکو گے''۔ استے میں ان کی ملاقات حضرت عماس بٹاٹٹیز سے ہوگئی تو حضرت علی بٹاٹٹز نے فر مایا۔

### خلافت کے بارے میں شبہات:

وہ خلافت ہمارے پاس سے چلی گئے۔وہ بولے'' ہمہیں کیسے معلوم ہوا''۔وہ کہنے لگے:'' (حضرت) عثمان رہی گئے: کومیرے ساتھ شامل کیا گیا ہے اور انھوں نے (حضرت عمر رہی تینہ) سے فر مایا ہے:

''تم اکثریت کاساتھ دینا' نیزاگر دوافراد کسی ایک کی حمایت کریں اور دوسرے دوافراد کسی اور کی حمایت کریں تو تم ان کے ساتھ رہوجن میں عبدالرحمٰن بن عوف شامل ہوں' 'لہذا (حضرت) سعدا ہے چھازا دبھائی کی مخالفت نہیں کریں گے۔عبدالرحمٰن بن عوف رحضرت) عزان بنی ٹینی (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف (حضرت) عبدالرحمٰن بن عوف رفیائین کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ اگر باقی دو عثان بنی ٹینی کو خلیفہ مقرر کریں گے۔ اگر باقی دو (طلحہ اور زبیر بنی بھی میرے ساتھ در جو تو ان سے مجھے کوئی فائدہ نہیں پنچ گا۔ بلکہ مجھے صرف ایک ہی سے (حمایت کرنے کی) تو فع ہے'۔

## حضرت عباس منافته كاجواب:

ر بن بالمراق المراق ال

#### مشوره نه ماننے کی شکایت:

#### احتياط كامشوره:

اب میری ایک بات ذبمن نشین کرلو۔ یہ جماعت جو بات پیش کر نے تو تم اپنی خلافت کے علاوہ اور کسی بات کو تسلیم نہ کرو۔ تم اس جماعت سے علاوہ اور کسی بات کو تسلیم نہ کرو۔ تم اس جماعت سے عتاط رہو کیونکہ یہ لوگ جمیشہ جمیں اس (خلافت ) کے معاطے میں دورر کھتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ کوئی دوسرااس پر قابض ہوجائے۔خدا کی قتم اس وقت ایسی برائی مسلط ہوگی جس کے مقاطح میں کوئی بھلائی کارآ مد ثابت نہیں ہوگی۔ آ سندہ کا طریقے کار:

ب مدون موری می مواند نیز می این از اگر (حضرت) عثان دی گفتنده گئے تو میں انصی ان کی باتیں یاد ولا تا رہوں گا اورا گروہ وفات با محضرت علی بنائتین معالم کے تو لوگ ایسا کا م کیا تو وہ مجھے اپنی گئے تو لوگ اس معالم کے وجرا پنے درمیان گردش میں لائمیں گے اورا گر (اس وقت بھی ) انھوں نے (کوئی ایسا) کا م کیا تو وہ مجھے اپنی مرضی کے خلاف یا کمیں گئے '۔

ر ں ۔ ۔ ۔ پ یں ۔ (حضرت)علی بخاتین نے مڑ کر دیکھا تو ابوطلحہ رخاتین کوموجود پایا۔ آپ نے ان کی موجود گی کو پیندنہیں کیا۔ تا ہم حضرت ابوطلحہ رخاتین نے فرمایا:''ا بےابوالحسن! آپ خوفز دہ نہ ہوں''۔

## حضرت صهریب معایشهٔ کی ا مامت:

جب حضرت عمر مخاتفًة کی وفات ہوگئی اور ان کا جناز ہ با ہر لا یا گیا تو حضرت علی مخاتفۂ اور (حضرت ) عثمان مخاتفۂ وونوں نے كوشش كى كدوه نماز جنازه پڙھائيں۔ مگر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِحالتَّة نے فرمایا '' تم دونوں حیلفہ بننا چاہتے ہوتمہارااس كام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر بھائٹیز نے تین دن تک نماز پڑھانے کے لیے (حضرت)صہیب بھاٹٹی کو اپنا جانشین مقرر کیا ہے تا آ نکه لوگ کسی ایک کوخلیفه منتخب کرنے ریشفق ہوجا ئیں''۔لہذا حضرت صہیب رہائٹیڈنے نماز جنازہ پڑھائی۔ مجلس شوري كاانعقاد:

جب حضرت عمر بن النيناند فون ہو گئے تو حضرت مقداد رہی تینانے اہل شور کی کو (حضرت) مسور بن مخر مہ رہی تینا کے گھر میں جمع کیا۔ ایک دوسری روایت کےمطابق انھیں بیت المال میں یا حضرت عائشہ بڑھنیا کی اجازت کے بعدان کے حجرہ میں جمع کیا۔ بیلوگ تعداد میں پانچ تھے۔حضرت عبداللہ بن عمر من اللہ بھی ان کے ساتھ تھے۔حضرت طلحہ من اللہ موجود نہیں تھے انھوں نے ابوطلحه رمناتتُهُ: کوهم دیا کهوه ان کی در بانی کریں۔

ا سے میں حضرت عمر و بن العاص بنی تنی اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی تئے : بھی آ کر در داز ہ کے قریب بیٹھ گئے ۔حضرت سعد رہی تئے: نے کنگریاں مار کرانھیں اٹھوادیا اور فر مایا:

" تم چاہتے ہو کہ تم ہے کہہ سکو۔ ہم مجلس شور کی میں شریک تھے"۔

حضرت ابوطلحه رملانتیز کی تنبیه:

اس کے بعدلوگ اس معاملے میں بہت اختلاف کرنے گئے اوران کی باتیں بڑھنے لگیں اس موقع پر حضرت ابوطلحہ انصاری ا بیا ہر گزنہیں ہوگا۔اس ذات کی تنم! جس نے (حضرت )عمر رہی تھنو کی جان لی ہے میں ان تین دنوں پر کوئی اضا فینہیں کروں گا جس کا متہيں علم ديا گيا ہے۔ پھراينے گھرييں بيٹھ كريد ديكھوں گا كہتم كيا كرتے ہؤ'۔

## دست برداری کی تجویز:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی اٹھے: نے فر مایا: ' ' تم میں سے کون ہے جوخو دبخو درستبر دار ہوکراس بات کی کوشش کرے کہ وہ تم میں سے بہترین شخصیت کوخلیفہ بنوائے'' کسی نے اس بات کا جواب نہیں دیا۔ اس پر انھوں نے فرمایا:

حضرت عبدالرحمٰن مِن الثِّيز كي وست برواري:

''میں خوددست بردار ہوتا ہوں' مضرت عثان والشنانے فرمایا' میں سب سے پہلے آپ کی اس کوشش میں آپ کی تائید کرتا مول كيونكه مين نے رسول الله مكافيا كو يہ فر ماتے ہوئے شاہے۔''جواس سرز مين كاامين ہے وہ آسان كا بھى امين ہے'' باقی سب لوگوں نے کہا'' ہم سب (آپ کومختار بنانے پر) رضا مند ہیں'' گر حضرت علی بٹائٹۂ خاموش رہے۔اس پر عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹۂ

''اے ابوالحن! آپ کی کیارائے ہے؟''

#### حضرت على مِنْ تَشَدُ نِے فر مایا:

''آپ مجھ سے پخت عہد کریں کہ آپ تن وصدافت کوتر جیج دیں گے اور نفسانی خواہش کی پیروی نہیں کریں گے اور کسی رشتہ دار کے ساتھ رعایت نہیں کریں گے اور قوم کے ساتھ (خیرخواہی کرنے میں) کوتا ہی نہیں کریں گے''۔

#### یختهٔ معامده:

عهد مشحكم:

چنا نچہانھوں نے سب لوگوں سے عہدلیا اورخود بھی ان کے ساتھ اس قتم کا معاہدہ کیا۔ پھرانھوں نے حضرت علی مِناتَّة؛ سے مخاطب ہوکر کہا:

### حضرت على منالتين سے خطاب:

### حضرت عثان بناتين سيسوال:

پھروہ تنہائی میں خضرت عثان بھاٹند سے ملے اور یہ بوچھا:

''تم کہتے ہو کہتم بنوعبد مناف کے شیخ ہواور رسول اللہ کا آتا کے داماد اور ان کے چپازاد بھائی ہواور تنہیں پہلے اسلام لانے کی فضیلت بھی حاصل ہے تاہم اگر تنہیں (اس خلافت کا)موقع نہ ملے اور تم اس مجلس میں شریک نہ ہوسکوتو تم موجودہ مجلس کے کس رکن کواس (خلافت) کا زیادہ ستحق سمجھتے ؟''۔

#### وه بولے:

'' حضرت على مِنْ الثِّيزِ: كوُ' \_

### سعدوز بير مِنْ الله عن كفتكو:

پھروہ تنہائی میں حضرت زبیر مِن اٹنیز سے ملے اور ان سے بھی ولیک گفتگو کی جس طرح انھوں نے حضرت علی مِن اٹنیز اور حضرت عثان مِن اٹنیز سے گفتگو کی تھی۔انھوں نے (حضرت) عثان مِن اٹنیز کا نام پیش کیا۔ پھروہ تنہائی میں (حضرت) سعد بن ابی و قاص مِن اٹنیز ہے ملے اوران ہے گفتگو کی تو انھوں نے بھی حضرت عثان مٹائٹھ کی تا ئیدگی۔

#### حضرت سعدا ورحضرت على شيخة

حضرت علی' حضرت سعد بین سے مطے اور ان سے فرمایا:''تم اللہ سے ڈروجس کے ذریعہ تم رشتہ داروں کا واسطہ دیتے ہو۔ میں رسول اللہ سی بھیا کے ساتھ اپنے اس مبلے (حسن یا حسین بھی ہے) کی رشتہ داری اور اپنے چپا حمز ہوٹی تھی کی قرابت داری کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم میرے برخلاف (حضرت) عبدالرحمٰن بڑا تھی کے ساتھ ال کر (حضرت) عثمان بڑا تھی کے مددگار نہ بن جانا''۔ رائے عامہ کا اتفاق:

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن تنون را توں میں گشت کرتے رہے۔ وہ صحابہ کرام بھی اور ان کے سید سالا روں اور معزز افراد سے ملاقا تیں کرتے رہے جواس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھے اور ان سے (خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں) مشورہ کرتے رہے۔ وہ تنہائی میں جس کسی سے ملے' اس نے (حضرت) عثمان بن پٹنے از کے خلیفہ ہونے) کی تا نمید کی۔ آخری رات کی کوشش:

آ خرکار جبوہ رات آئی جس کی سبح کوہ ہ مقررہ مدت پوری ہوتی تھی۔ تو وہ مسور بن مخر مد مِن تُنز کے گھر آئے اور انھیں جگا کر فرمایا'' کیا تم سور ہے ہو جب کہ میں اس رات بالکل نہیں سوسکا۔ تم جا کر زبیر اور سعد بیسے تاکو بلالا وَ'' وہ ان دونوں کو بلالا ہے تو ان مونوں کو بلالا ہے تو ان مونوں کو بلالا ہے تو ان مور ہے ہوجب کہ میں اس چبوتر سے پہلے (حضرت) زبیر من تی تاخی سے مسجد کے آخری حصہ میں اس چبوتر سے پر گفتگو شروع کی جو مروان کے گھر کے قریب تھا اوران سے کہا:

'' تم عبد مناف کے ان دونوں فرزندوں کواس معاملے سے الگ کردؤ'۔

حضرت زبير مالتَّنَّة نے فر مایا:

''میری رائے حضرت علی بنائٹنز کے لیے ہے''۔

حضرت سعد مِنْ لَقُنَّهُ كَلِيراتِ :

پھرانہوں نے حضرت سعد بن ابی و قاص مِحاشِۃ ہے مخاطب ہو کرفر مایا'' ہم اورتم دونوں اس معالمے ہے دستبر دار ہیں اس لیے تم اپنی رائے مجھے دو کہ میں جس کو جیا ہوں انتخاب کرلوں''۔وہ بولے :

''اگرآپ خودا پناا بتخاب کرتے تو کیا ہی اچھا ہوتا اوراگرتم حضرت عثمان بٹیٹٹنز کا انتخاب کررہے ہوتو (حضرت )علی مٹیٹٹنز مجھے زیادہ پیند ہیں۔اے شخص!تم اپنی ذات کے لیے ہم ہے بیعت کرا کر ہمیں چھٹکارا دواور ہمیں سربلند کرو'' حضرت عبدالرحمٰن مٹیٹٹز نے فرمایا:

## حضرت عبدالرحمن مناتثيَّ كاخواب:

''میں خود بخو دوستبر دار ہو چکا ہوں اس شرط پر کہ میں کسی دوسرے کا انتخاب کروں گا اورا گرمیں اس میں کا میاب نہ ہوسکا اور مجھے پھرا ختیار دیا گیا تو میں دوبارہ اپنے آپ کوامیدوارنہیں بناؤں گا کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک بہت سرسنر باغ ہے جس میں بہت گھاس اگی ہوئی ہے وہیں ایک ایسا قوی اونٹ داخل ہوا کہ میں نے اس سے زیادہ اصیل اور شریف اور کوئی نہیں دیکھا تھا۔وہ تیر کی طرح گزرگیااس نے کسی چیز کونظر بھر کے نہیں دیکھا۔ بلکہ وہاں سے گزرگیا اور کہیں نہیں تھہرا۔اس کے بعد دوسرا اونٹ داخل ہواوہ بھی اس کے نقش قدم پر چلتار ہا۔ یہاں تک کہوہ بھی باغ سے نکل گیا۔ پھرایک اور قوی نراونٹ اپن کئیل کھنچے ہوئے داخل ہوا۔وہ دائیں بائیں ویکھتار ہااور پہلے دونوں اونتوں کے راہتے پر چلتا ہوا گزرگیا''۔

خلیفه نه بننے پراصرار:

حضرت سعد رہی تیں ہوئے:'' مجھے اندیشہ ہے کہ آپ اب کمزور ہو گئے ہیں۔ بہرحال آپ اپ ارادے کی تکمیل کریں کیونکہ میں حضرت عمر رہی تین کے زمانے سے بخو بی واقف ہول''اس کے بعد حضرات زبیر وسعد ہوئے گئے۔

حضرات على وعثمان من المناه الكلاكات

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بن التين نے اب مسور بن مخر مہ کو حضرت علی بنی تین ہوتا تھا کہ وہ انھیں بلالا نے ) انھوں نے حضرت علی بنی تین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے حضرت علی بنی تین ہوتا تھا کہ وہی خلیفہ ہوں گے۔ پھر وہ اٹھ کر چلے گئے۔ پھر انھوں نے مسور بن مخر مہ بنی تین کے ذریعے حضرت عثمان بنی تین کو بلوا یا اور وہ دونوں بات چیت کرتے رہے۔ یہاں تک کہ صبح کی اذان نے ان دونوں کو جدا کیا۔

### خدائی فیصلیه:

عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں: ' (حضرت )عبداللہ بن عمر بن ﷺ نے مجھ سے بیفر مایا:

''اے عمرو! جو محض تنہیں بیاطلاع دے کہ اسے ان تمام با توں کاعلم ہے جو حضرت عبدالرحمٰن رضائفۂ نے حضرت عثمان و علی بین نے ہے گئ تھیں' تو وہ صحیح علم کے بغیر با تئیں کر رہا ہے۔ بلکہ (یوں کہنا جا ہیے ) تمہارے پروردگار کا فیصلہ (حضرت) عثمان رضائفۂ کے حق میں ہوا''۔

حضرت عبدالرحمن مِنْ تَتْهَ كَا خطاب:

رے بیت میں اور قدیم صاحب نماز پڑھ لی تو وہ مجلس شور کی منعقد ہوئی نیز مہا جرین اور قدیم صاحب نصبیات انصاراور سپے سالا روں کو بھی بلایا گیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے اور مسجد نبوی لوگوں سے تھیا تھیج بھر گئی تو حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھی تھی نے (لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے) فرمایا:

۔ ''اےلوگو! بیلوگ چاہتے ہیں کہ شہروالےا پنے شہروں کی طرف واپس چلے جائیں مگروہ بیرجاننا چاہتے ہیں کہان کا امیر (خلیفہ) کون ہوگا؟''۔

## خلیفہ کے لیے نامزدگیاں:

سعید بن زید رہائیڈ ہو لے'' ہم آپ کواس کا حقد ارتبحصتے ہیں' انہوں نے فر مایا: ''تم کسی دوسر ہے کا نام پیش کرؤ'۔

## حضرت على مغالثية؛ كي حمايت:

حضرت مقدادین اسود بھاٹٹنانے بھی کہا'' عمار کیج کہتے ہیں۔اگر آپ حضرت علی بھاٹٹنا کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت کریں گے''۔

## حضرت عثمان رضی تشهٔ کی نا مزدگی:

ابن ابی سرح ہوں ٹینز نے کہا'' اگر آپ جا ہے ہیں کہ قریش میں اختلاف برپانہ ہوتو آپ حضرت عثمان ہوں ٹینز کے ہاتھ پر بیعت کریں''۔

عبداللہ بن ابی ربیع مٹائٹنے نے کہا'' یہ سیج ہےاگر آپ (حضرت )عثان مٹاٹٹنے کے ہاتھ پر بیعت کریں گے تو ہم بھی اطاعت و فرما نبرداری کریں گے''۔

## بنو ماشم واميه ميں تکرار:

اس پر (حضرت) عمار مِن التَّنَّةُ نے ابن ابی سرح مُن التَّنَّةُ کو برا بھلا کہا اور وہ یوں بولے'' تم کب سے مسلمانوں کے خیر خواہ بنے ہو''اتنے میں بنو ہاشم اور بنوامیہ میں تکرار ہونے گلی تو حضرت عمار بھائتہ بولے :

## حضرت عمار مناشَّة؛ كي تقريري:

''اے لوگو! حقیقت بیہ ہے کہ خدائے ہزرگ و ہر تر نے ہمیں صرف اپنے پیغیبر آنخضرت کا بھی اور اپنے وین و مذہب کے ذریعہ عزت و تکریم بخشی ہے اس لیے تم کب تک اس امر (خلافت) کواپنے پیغیبر کے اہل بیعت سے دور رکھو گے؟'' اس پر قبیلہ مخروم کا ایک شخص آ کر کہنے لگا:

#### تقریر کا جواب:

''اے ابن سمیہ (عمار) تم اپنی حدہ آگے بڑھ گئے ہو۔ تمہارااس چیز سے کیاتعلق ہے؟ قبیلہ قریش بذات وخودا پنے امیر (خلیفہ) کا انتخاب کرےگا''۔

### جلد فیصله کی درخواست:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مِعالَثُمَّة نے فر مایا:

'' میں نے خوب غور دفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشورہ بھی کرایا ہے اس لیے تم لوگ دخل نہ دو''۔

## حضرت على مِناتَنهُ ہے عہد لینا:

<u> پھر آپ نے حضرت علی مِخاتَّن</u>هٔ کوبلوایا اور فر مایا:

'' ہم تم سے اللہ کا پختہ عہد و پیان لے کر دریافت کرتے ہیں کہ تم کتاب اللہ' سنت نبوی اور آپ کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقہ پر چلو گے''۔

حضرت على مِناتِقَهُ كا جواب:

حضرت علی مخاتینی نے جواب دیا: '' مجھے تو قع ہے کہ میں میاکام کرسکوں گا۔مگر میں اپنے علم اور طاقت کے مطابق اس پرعمل کروں گا''۔

حضرت عثمان معالميَّة؛ كا جواب:

پھرانہوں نے حضرت عثمان بھائٹنز کو بلوایا اوران کے سامنے بھی وہی الفاظ دہرائے جو (حضرت ) علی بھاٹٹنز کے سامنے کہے تتھے۔اس پرحضرت عثمان بھاٹٹنز نے فر مایا:'' ہاں!'' (ہم اسی طرح عمل کریں گے )

حضرت عثمان معاشمًا كي بيعت:

اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف مِن التّٰهُ نِن ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔

حضرت على مِنْ لِثَنَّةُ كَا اعتر اض:

اس پر حضرت علی بنائین نے فر مایا: 'نیه پہلا دن نہیں ہے جب کہتم نے ہم پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ بہر حال صبر کرنا بہتر ہے اور جو پھھتم بیان کرتے ہواس کے مقابلے میں اللہ ہی سے مدو حاصل کی جائے گی۔خدا کی قتم! آپ نے (حضرت) عثمان بنائین کو اس کے خلیفہ مقرر کیا ہے کہ معاملہ (خلافت) تمہارے ہاتھ میں چلا جائے۔اس طرح اللّٰدروزانہ نئے نئے انقلاب وکھا تا ہے''۔ حضرت عبدالرحمٰن بنائین کا جواب:

حضرت عبدالرحمٰن بنءوف بناتنزن فرمايا:

''اے علی! تم کوئی مخالفانہ دلیل و ججت نہ پیش کرو۔ میں نے خوب غور وفکر کیا ہے اور لوگوں سے مشور ہے بھی کیے ہیں۔ انھوں نے عثمان رمٹی تیز کے علاوہ اورکسی کی تا ئیرنہیں کی''۔

حضرت على من تلفزيد كهتي موئ فكل كي :

''بہت جلد کھی ہوئی بات اپنی مقررہ مدت تک پہنچ جائے گ''۔

حضرت مقدا و مِناتِّنَا كَي شكايت:

حضرت مقداد بھی تھنانے فر مایا:''اےعبدالرحمٰن بھی تھنا؟ آپ نے ایسے مخص کونظر انداز کر دیا ہے جوان لوگوں میں سے ہے جو حق وصدافت کےمطابق فیصلہ کرتے ہیں اورای کےمطابق عدل وانصاف قائم کرتے ہیں'۔

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف رہا ﷺ نے فر مایا:''اےمقداد رہا ﷺ خدا کی تئم! میں نے مسلمانوں کے لیےمقد ور بھر خیرخوا ہی کی ہے''۔وہ بولے:

''اگرآپ کا ارادہ اللہ(کی خوشنودی) ہے تو اللہ آپ کوان لوگوں کی مانند ثواب دے جواحیان (اچھے کام) کرتے ہیں''۔

## بہترین شخص ہےنظراندازی:

برین می سے رہائیں۔ کے سیم کہا:'' پغیبراسلام کی وفات کے بعداہل بیت پرابیا وقت نہیں آیا جیسا میں اس وقت مشاہرہ حضرت مقداد رہائیں نے میرے کم کہ اور عام اور عادل کے مطابق ایسے محصے قریش پر تعجب ہے کہ انھوں نے میرے علم اور عادل منصف نہیں ہے۔ کاش! کہ مجھے اس کے مددگاروں کی جماعت ملتی''۔

حضرت مقدا در مخالفتهٔ کو تنبیه:

حضرت عبدالرحمٰن بن تينيّن نے فرمایا: ''اےمقداد!اللہ ہے ڈرو کیونکہ مجھےتم سے فتنہ وفساد کا اندیشہ ہے''۔ایک شخص نے مقداد

#### رمناٹیز سے پوچھا: اہل بیت کامفہوم:

#### قريش كانقط نظر:

حضرت علی بناٹیز نے فر ہایا:''لوگوں کی نظریں قبیلہ قرلیش کی طرف تگی ہوئی ہیں اور اہل قرلیش اپنے میں سوچ رہے ہیں اور سیر کہدرہے ہیں:''اگر بنو ہاشم خلیفہ ہو گئے تو خلافت ان کے خاندان سے ہرگز نہیں نکطے گی اور اگر قرلیش کے دوسرے خاندانوں میں رہی تو و ہ (اضی کے خاندانوں میں ) باری باری گردش کرتی رہے گئ'۔

### حضرت طلحه رمالفند كي آمد:

حضرت طلحه دفن تخذاس دن آئے جس ون حضرت عثمان دفاتھنے کے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ لوگوں نے کہا'' تم بھی (حضرت) عثمان بواتھنے سے ہاتھ پر بیعت کی گئی تھی۔ لوگوں نے کہا'' تم بھی (حضرت) عثمان بواتھنے سے ہاتھ پر بیعت کرلو'۔ تو وہ پو چھنے لگے'' کیا تمام اہل قریش ان کی حمایت کرتے ہیں؟'' وہ بولے'' ہاں' پھر وہ (حضرت) عثمان بواتھنے کے پاس آئے تو حضرت عثمان بواتھنے نے ان سے فرمایا'' تہمیں اس معاملہ کا اختیار ہے۔ اگرتم انکار کرو گئو میں اس معاملہ کولوٹا دوں گا'' وہ بولے'' کیا آپ اے لوٹا دیں گے؟'' آپ نے فرمایا'' ہاں' پھر پوچھا'' کیا تمام لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرلی ہے؟''آپ نے فرمایا'' ہاں' اس پروہ بولے:

#### حضرت طلحه رمالتنه كي بيعت:

'' میں بھی بیعت کرنے پر رضا مند ہوں۔ میں لوگوں کے متفقہ فیصلہ ہے الگ رہنا نہیں چاہتا ہوں''۔ (بیہ کہہ کر) انھوں نے بھی بیعت کرلی۔

### مغيره مِنْ شِيْرٌ كَا قُول:

حفرت مغيره بن شعبه وللتنتز خفرت عبدالرحمن بن عوف وللتنتز عيكها:

''اے ابو محمد ! (عبدالرحمٰنُ ) آپ نے حضرت عثان بھاتھ: کے ہاتھ پر بیعت کر کے سیح فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے حضرت عثان بھاتھ: ''۔ عثان بھاتھ: '' اگر عبدالرحمٰن بھاتھ: آپ کے علاوہ کسی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کرتے تو ہم ہرگز اس پر رضا مند نہ ہوتے''۔

حضرت عبدالرحمٰن مِنْ لِثَيْنَهُ كَا جواب:

فرز دق کے اشعار:

فرزدق (شاعر )نے اس موقع کی مناسبت سے میاشعار کیے ہیں:

ریا۔ یہ وہ خلافت بھی جو (حضرت) ابو بکر بڑاٹیز نے اپنے ساتھی کے سپر دکی تھی۔ بیسب مدایت یا فتہ اور خدا کی طرف سے مامور صحابہ کرام بھن پینے۔

حضرت عبدالرحمٰن مِناتِثَةُ كااعلَى كروار:

مجلس شوریٰ کی کارروائی:

حضرت عمر رخالتی کی میت کو قبر میں مجلس شور کی کے پانچوں ارکان نے اتا را۔ پھرسب اپنے گھروں کو جانے گئے تو حضرت حضرت میں اور بہت قبس عبد الرحمٰن بن عوف رخالتی نے انھیں پکار کر کہا'' کہاں جارہے ہو؟ آؤیہاں' اس پرسب ان کے پیچھے ہو گئے۔ وہ فاطمہ بنت قبس عبد الرحمٰن بن عوف رخالتی بنت قبس اور بہت عقمند تھیں۔ وہاں فہری رخالتی کے عرف کے جوضاک بن قبس فہدی رخالتی کی بہن تھیں ۔ وہاں بہتے ہیں کہ وہ ان کی بیوی تھیں اور بہت عقمند تھیں۔ وہاں بہتے کو حضرت عبد الرحمٰن نے گفتگو کا آغاز کیا اور فر مایا:

#### كُفتُكُوكا آغاز:

را الوگوا میری ایک رائے ہے تم اے سنو! اس پرغور کر کے جواب دیا تم یہ بات مجھوکہ ٹھنڈ نے پانی کا ایک گھونٹ نا خوشگوارشیر میں شربت سے بہتر ہے لوگ رہنما اور پیشوا ہو عوام تمہارے ذریعہ سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور تمہار علمی مرکز وں میں آتے ہیں ۔ تم با ہمی اختلاف سے اپنی حالت خراب نہ کرواور اپنے دشمن کے مقابلے میں انتہار نے کی بجائے با ہمی اختلاف میں نہ پڑجاؤ) ہر چیز کا ایک وقت مقرر اپنی تلواریں نیام میں نہ رکھو (وشمن سے مقابلہ کرنے کی بجائے با ہمی اختلاف میں نہ پڑجاؤ) ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ ہرقوم ملت کا ایک سربراہ ہوتا ہے جس کے تلم کوسب شلیم کرتے ہیں اور اس کے منع کرنے پر کسی کام سے باز آ جاتے ہیں۔

اشحا د کی تلقین

تم اپنی جماعت میں سے کسی ایک کواپنا سر براہ بناؤ تم امن وامان میں رہو گے اور اندھا دھند فتنہ وفساد اور حیران کن گمراہی سے محفوظ رہو گے۔ بنظمی اور انتشار سے بچے رہو گے تم ذاتی اور نفسانی خواہشات کی رہنمائی سے پر ہیز کرو اور ناانصافی اور تفرقہ اندازی کی زبان نہ استعال کرو کیونکہ زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔تم رواداری اور کشادہ دلی سے گفت وشنید کرواور با ہمی رضامندی سے کوئی فیصلہ کروے تم کسی فتنہ پرداز کی باتوں سے متاثر نہ جو جانا اور کسی مخلص رہنما کی مخالفت نہ کرنا۔ میں اپنی اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

## حضرت عثمان معلقنة كي تقرير:

ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان مِن شَنَّ نے تقریر شروع کی اور فرمایا:

'' حمد و ثنااس ذات کے لیے سز اوار ہے جس نے محمد سکتیج کواپنا پیغمبراوررسول بنا کر بھیجا اورانھیں اپناوعدہ پچ کر دکھایا اور آپ کواپنے قریبی اور دور کے عزیزوں کے مقابلے میں فتح ونصرت عطا کی۔

## احكام الهي كا اتباع:

اللہ نے ہمیں ان کا تابع اور پیرو بنایا۔ ہم ان کے احکام کے ذریعہ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے نور ہیں اور باہمی اختلا فات اور دشمنوں سے جھڑا ہونے کی صورت میں ہم ان کے احکام کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں آپ کے طفیل اور آپ کی اطاعت کی بدولت پیشوا اور حاکم بنایا۔ ہم خودا پنا انتظام کرتے ہیں اور ہمارے معاملات میں کوئی دوسرا دخل انداز نہیں ہے۔ بجراس کے جورا وحق سے بھٹک گیا ہوا وراعتدال کوچھوڑ بیٹھا ہو۔

## حضرت عبدالرحن مناتثه كاتائيد:

اے عبدالرحمٰن بن عوف ٰ اگر تنہارے تھم کی خلاف ورزی ہوئی اور تنہاری دعوت قبول نہیں کی گئی تو میں سب سے پہلے تنہاری بات شام کروں گا اور تنہاری دعوت پر لبیک کہوں گا۔ میں جو بات کہتا ہوں اسے پوری ذرمدداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور اللہ سے اپنے لیے اور تنہارے لیے مغفرت کا طلب گار ہوں''۔

## حضرت زبير مناتشي كي تقرير:

ال کے بعد حضرت زبیر بھائٹن نے اپنی تقریر میں فرمایا:

'' جو شخص الله کی طرف دعوت دے اس سے کوئی ناواقف نہیں رہ سکتا اور جو شخص باہمی اختلاف اور افتر اق کے موقع پر اس دعوت کو قبول کرلے۔ وہ ہرگز نا کام اور رسوانہیں ہوگا۔ آپ نے جو ارشاد فر مایا ہے۔ اس میں ایک گمراہ شخص ہی کو تا ہی کرسکتا ہے اور جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ بد بخت ہے۔

## خدا کی قوانین برعمل:

اگراللہ کے حدود وفرائف مقرر نہ ہوتے جن پڑمل کرانا ضروری ہے تو موت ' حکومت سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تھی۔اس طرح حکومت ہے گریز کرکے ایک انسان گناہوں ہے چک سکتا تھا۔

گراللّٰد کی دعوت کو قبول کرنا اورسنت پرعمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تا کہ ہم اندھی موت نہ مریں اورعہد جا ہلیت کی طرح اندھادھند نہ بھٹکتے رہیں۔

#### حضرت عبدالرحمٰن معاشنة كي حمايت:

میں آپ کی دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور جس کا م پر آپ مامور ہیں اس میں آپ کا مدد گار ہوں تا ہم اصل قدرت واختیار اللہ ہی کوحاصل ہے۔ میں بھی اپنے لیے اور تم سب کے لیے مغفرت کا طالب ہوں''۔

#### حضرت سعد مناتثنهٔ کا خطاب:

پھر حضرت سعد بن ابی و قاص رہ گاتند نے اس طرح تقریر فرمائی:

''اوّل وآخر حمدوثنا کامستحق الله ہی ہے۔ میں اس کی حمد وثنا اس لیے کرتا ہوں کہ اس نے مجھے گمراہی سے نجات دی اور راستہ بھٹکنے سے مجھے محفوظ رکھا۔ الله کے راستے پرچل کرنجات حاصل کرنے والا کا میاب ہوتا ہے اور اس کی رحمت سے پاکیزہ انسان فلاح و کا مرانی حاصل کرسکتا ہے۔ محمد بن عبدالله سکتھا کے ذریعہ اللہ نے راہ (ہدایت) روثن کی اور آپ ہی کی بدولت راہیں ہموار ہوگئیں حق وصدافت کا بول بالا ہوا اور باطل مٹ گیا۔

#### بداعمالی سے پر ہیز:

ا بے لوگو! دروغ گوئی اورمعذوروں کی (جھوٹی) تمناؤں ہے بچو۔ کیونکہ اسی شم کی تمناؤں نے تم سے پہلے لوگوں کا خاتمہ کیا جوانھیں علاقوں کے وارث تھے جن پرتم قابض ہواور جو پچھتم نے حاصل کیا وہ سب انھیں حاصل تھا (ان کی بداعمالی اور سرکشی کی وجہ ہے ) اللہ نے انھیں اپنادشمن قرار دیا اور ان پرسخت لعنت بھیجی۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر فرما تا ہے:

'' حضرت عیسیٰ ( علیشلاً) اور حضرت داؤر ( علیشلاً) کی زبانی بنواسرائیل کے کفار پرلعنت بھیجی گئی کیونکہ وہ نافر مان اور سرکش ہو گئے تھے اور حدیت تجاوز کر گئے تھے۔وہ برے کاموں سے نہیں بچتے تھے اور جو کام وہ کرتے تھے وہ بہت ہی برا ہوتا تھا''۔

#### خلافت ہے دستبر داری:

میں نے اپنے ہتھیارڈ ال دیے ہیں اور اس معاملہ (امیدواری سے) دستبر دار ہو گیا ہوں اور جو کھ میں نے اپنے لیے پند کیا وہی طلحہ بن عبداللہ کے لیے پند کیا ہے۔ میں اس کا ذمہ لیٹا ہوں اور جو قول واقر ار میں نے کیا ہے اس کا پابند ہوں۔

## حضرت عبدالرحمٰن رهالتَّهُ: بيراعتماد: `

اے عبدالرحمٰن بن عوف بھاٹھنا! بیرمعاملہ تمہارے سیر دکر دیا گیا ہے۔ لہذا تم خیر خواہی کی نیت سے اپنی مقد ور بھر کوشش کرد ۔ صبح راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے اور اس کی طرف (ہرمعاملہ میں) رجوع کیا جاتا ہے۔

میں بھی اپنے لیے اور تہمارے لیے اللہ سے مغفرت کا طالب ہوں اور تہماری مخالفت سے اللہ کی پناہ جا ہتا ہوں''۔

## حصرت على مِنْ لَقَدُهُ كَي تَقْرِيرِ:

پھر حضرت علی ابن ابی طالب رہی اٹنڈ نے یوں ارشا وفر مایا:

''الله ہی حمد و ثنا کا مستحق ہے جس نے ہم میں سے حضرت محمد سکھیا کو ہماری طرف رسول اور پیغیبر بنا کر بھیجا۔ ہم مرکز نبوت' معدن حکمت اور اہل زمین کے لیے باعث امن وامان میں اور طالب نجابت کے لیے باعث نجات ہیں۔

#### حق خلا فت:

یہ (خلافت ) ہماراحق ہے اگرتم اسے دو گے تو ہم قبول کریں گے اور اگر نہ دو گے تو ہم اونوں کی پشت پرسوار ہو کر چلے جانیں گے خواہ ہماری شب اول کتنی ہی طویل ہو۔

ن الله علی الله علی الله علی الله علی معابده کرتے تو ہم اس معابده کونا فذکراتے اور اگر ہم سے کوئی بات کہتے تو ہم مرتے دم تک اس قول پر ڈٹے رہے۔ دعوتِ حق اور صله رحمی میں کوئی مجھ سے آ گے نہیں بڑھ سکتا۔ تا ہم قدرت اور اختیار صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔

### مستقبل کے بارے میں اندیشہ:

تم میرا کلام سنواور میری بات کواچھی طرح ذہن نثین کرلو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اس اجتماع کے بعدتم بیدد کیھو کہ تلواری بے نیام ہوگئی ہیں اور امانت میں خیانت ہونے لگی ہے اور بیجھی ممکن ہے کہتم الیبی جماعت بناؤ جن میں سے بعض لوگ گمراہوں کے سردار ہوجائیں اور کچھے جاال کوگوں کے چیرو بن جائیں'۔

#### حضرت عبدالرحمٰن مِناتِثْهُ؛ كي دست برداري:

آخر میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹائٹڑ نے فر مایا: '' تم میں سے کون ہے جو برضا ورغبت اس معاملہ (خلافت ) سے دست بر دار ہو جائے اور دوسر ہے کو خلیفہ بنائے''۔ جب کو کی بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا تو حضرت عبدالرحمٰن بٹی ٹیڈننے فر مایا: '' میں اور میرے چیاز ادبھائی (سعد بن افی وقاص بڑائٹڑ) اس معاملے سے دست کش ہوتے ہیں''۔

#### مجلس کے مختار کل:

اس پران لوگوں نے معاملہ (خلافت) ان کے سپر دکر دیا۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن نے ان سب (ارکانِ شوری) سے منبر (مسجد نبوی) کے قریب حلف اٹھوایا تو سب نے بیرحلف اٹھایا کہ وہ اس مختص کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جس کے ہاتھ پروہ (عبدالرحمٰن بڑاٹیز،) بیعت کریں گے۔

#### مساعی جیلیہ:

حضرت عبدالرحمٰن تمین دخاتیُّ ون تک مبجد (نبوی) کے قریب اپنے گھر میں مقیم رہے جوآج کل رحبۃ القصناء کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس فیصلہ کی وجہ سے اس کا میرنام مشہور ہو گیا ہے۔ ان تین ونول میں حضرت صہیب نماز پڑھاتے رہے۔ عثمان اور علی میں میں ا

پھر انہوں نے حضرت عثمان رہا ٹین کو بلوایا اور فر مایا'' اگر میں تم سے بیعت نہ کروں تو (اس صورت میں ) تم کس کے لیے

مشورہ دو گے؟''انھوں نے فر مایا''علی ( کے لیے مشورہ دوں گا)''۔

#### زبیروسعد کی رائے:

#### مسور ضالتُنهُ کی روایت:

جب تیسری رات آئی توانھوں نے آواز دی''اے مسور!'' میں نے کہالبیک۔ آپ نے فر مایا:''تم سور ہے ہو؟' خدا کی قسم تین را توں ہے میری آئی نیس جھپکی ہے۔ تم جا کر حضرات علی وعثان بڑھٹا کو بلالا وُ''۔ میں نے کہا''اے ماموں! میں پہلے س کو ملاؤں؟''۔

## حضرت على رضائفية كي طبلي:

وہ ہوئے'' جس کوتم چاہو' چنانچہ میں نکل کر (سب سے پہلے) حضرت علی بھائٹ کے پاس گیا۔ کیونکہ میرا میلان طبع ان کی طرف تھا۔ میں نے کہا'' تم میرے ماموں (حضرت) عبدالرحمٰن بھائٹ کے پاس جاو'' وہ ہولے'' کیا انھوں نے تہہیں کسی اور کی طرف بھی جیجا ہے؟'' میں نے کہا'' حضرت عثمان بھائٹ کی طرف' انہوں نے مزید دریافت کیا'' انھوں نے کس کو پہلے بلانے کا تمہیں تھم ویا تھا'' میں نے کہا'' میں نے اس بارے میں ان سے بوچھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا۔ جس کوتم چاہو۔ اس لیے میں پہلے آپ ہی کے پاس آیا۔ کیونکہ میں آپ کا حامی ہوں''۔ پھر حضرت علی بھائٹ میں سے نام میں ان کے کہم اپنی نشست گاہوں کے قریب آئے اور حضرت علی بھائٹندو ہاں بیٹھ گئے۔

#### حضرت عثمان معاشد كابلاوا:

پھر میں حضرت عثان بڑا تُون کے پاس پہنچا تو میں نے ویکھا کہ وہ فجر کے ساتھ وہ کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا'' تم میرے ماموں کے پاس جاؤ'' انھوں نے بو چھا'' کیا کسی اور کو بھی بلایا ہے؟'' میں نے کہا'' ہاں' حضرت علی بڑا تُون کو بلایا ہے۔ پھر پوچھا۔'' متمہیں پہلے کس کو بلانے کا تھا و انھا؟'' میں نے کہا'' میں نے ان سے دریا فت کیا تھا تو انھوں نے فرمایا'' جس کو تم چا ہو پوچھا۔'' میں نے ان سے دریا فت کیا تھا تو انھوں نے فرمایا'' جس کو تم چا ہو رہے ہیں''۔ چنا نچہ وہ بھی میرے ساتھ نگلے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں استھے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں''۔ چنا نچہ وہ بھی میرے ساتھ نگلے۔ یہاں تک کہ ہم دونوں استھے۔

## حضرت عبدالرحمٰن مِناتِينَهُ كَي كَفَتْكُو:

میرے ماموں (عبدالرحمٰن) قبلہ رو کھڑے ہو کرنماز پڑھ رہے تھے۔ جب انھوں نے ہمیں دیکھا تو انھوں نے نمازختم کردی اور حضرات علی وعثان بڑائٹنز کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے:

'' میں نے تم دونوں کے بارے میں اور دوسرے لوگوں کے بارے میں (مختلف حضرات ہے) دریافت کیا تو وہ تم دونوں ہے آئے نہیں بڑھے''۔

### حضرت على مناتثير بييسوال:

''اعلی! کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ سنت نبوی اور حضرات ابو بکر وغمر جیسیّے کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟''افھوں نے کہا' ' نہیں بلکہ میں اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق عمل کروں گا''۔

### حضرت عثمان مالتنديس خطاب:

پھروہ حضرت عثمان مِخاشَن کی طرف مخاطب ہوئے اور فر مایا: ' کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ' سنت نبوی اور حضرات ابو بکرو عمر بن الله الله عمل كرنے كا عبد كرتے ہو؟'' انھوں نے فر مايا'' ہاں'' اس پر انھوں نے اپنے ہاتھ سے اٹھنے كا اشارہ كيا۔ ہم کھڑے ہو گئے اورمسجد (نبوی) میں داخل ہو گئے ۔اعلان کرنے والے نے اعلان کیا'' جماعت تیار ہے''۔

#### مسحد نبوي كااجتماع:

حضرت عثمان مٹائٹن فرماتے ہیں'' میں حیاوشرم کی وجہ سے پیچیے رہ گیا۔ کیونکہ وہ حضرت علی مٹائٹن کی طرف لیکے جار ہے تھے۔ اس طرح میں مسجد میں آخری صف میں رہ گیا۔اتنے میں حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بٹاٹنے ممودار ہوئے۔وہ اپنے سریروہ عمامہ باندھے ہوئے تھے جورسول اللہ ﷺ نے انھیں باندھا تھا نیز وہ اپنی تلوار گردن میں ڈالے ہوئے تھے۔ جب وہمنبریر چڑھے تو وہ طویل عرصه تک کھڑے رہے۔ پھرانھوں نے دعا ما تھی جسے لوگ نہیں سن سکے۔ پھرانھوں نے بہتقریرارشا دفر مائی:

## حضرت عبدالرحمٰن مِنْ لَقَنْهُ كَا خطاب:

اےلوگو! میں نے پوشیدہ اوراعلانیہ تمہارے خلیفہ کے بارے میں مشورہ کیا تو مجھے معلوم ہوا کہتم صرف ان دونوں میں سے صرف ایک کے حامی ہو۔ یاتم (حضرت )علی مٹاٹھ؛ کے طرف دار ہویا (حضرت عثمان رٹٹاٹھ؛ کے حامی ہو۔ اے علی ! تم کھڑے ہو جاؤ'' اس يرحضرت على بني تيني منبرك ينجي كھڑے ہو گئے ۔حضرت عبدالرحمٰن بني تين نے ان كا ہاتھ پكڑ كريو جيا۔

#### حضرت على مناتشه سے استعفسار:

'' کیاتم میرے سامنے کتاب الله 'سنت نبوی اور حضرات ابو بکر وعمر بنی ﷺ کے طریقے پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟'' انھوں نے کہا ' د نہیں'' بلکہ اپنی طافت اور استطاعت کے مطابق'' (عمل کروں گا)

اس کے بعد انھوں نے ان کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پکارکہا کہا''اے عثان اُئم میرے یاس آؤ'' (جب وہ آئے ) تو انہوں نے انہیں حضرت علی ہٹائٹیز کے مقام پر کھڑا کر کے یو چھا:

#### حضرت عثمان رميانتيز كاا قرار:

'' کیاتم میرے سامنے کتاب اللہ' سنت نبوی اور حضرات ابو بکر وعمر انسٹا کے طریقہ پر چلنے کا عہد کرتے ہو؟'' انہوں نے کہا '' ہاں' اس پرانہوں نے اپناسرمبحد نبوی کی حصت کی طرف بلند کیا اس وقت ان کا ہاتھ حضرت عثان رہی گئن کے ہاتھ میں تھا اور وہ یہ فریا رہے تھے:

#### حضرت عثان مناتندسے بیعت کا فیصلہ:

''اےانٹد! تو س اور گواہ رہ میں نے وہ ( ذ مہداری ) جومیری گردن میں تھی حضرت عثان رٹیاٹٹنز کی گرون میں ۋال دی''۔

### حضرت عبدالله مناشنز کی قیادت:

اس کے بعدلوگوں کی بھیٹر لگ گئی اور وہ حضرت عثمان بھٹٹن کے ہاتھ پر بیعت کرنے گئے۔ یہاں تک کہ چاروں طرف جی گئے۔اس وقت عبدالرحمٰن بن عوف وہائٹۂ منبر پر رسول اللہ کہ گئیا کی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے اور انھوں نے حضرت عثمان بھائی کو منبر کی) دوسری سیڑھی پر بٹھا رکھا تھا۔ سب لوگوں نے بیعت کی گر حضرت علی بھاٹٹۂ پیچھے رہ گئے۔اس پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھاٹٹڈنے فرمایا:

## حضرت علی رضائتین کی بیعت:

''جوعهدشکنی کرے گا۔اس کی عہدشکنی اس کی ذات کے لیے نقصان دہ ہو گی اور جس نے اللہ سے کیا ہوا معاہدہ پورا کیا تو وہ عنقریب اسے بڑا ثو اب عطا کرے گا''۔

اس پر حضرت علی مخاصی الوگول کی صفیل چیرتے ہوئے آئے اور انہوں نے بھی بیت کرلی مگریہ فرمایا:

''دھوکہ اور فریب'کس قدر فریب کیاہے'۔

## قول على رسى الله: كى توضيح:

عبدالعزیز (اراوی) توضیح کرتے ہیں کہ حضرت علی ہوٹائٹنڈ نے دھو کہ اور فریب کا لفظ اس لیے استعال کیا کہ عمر و بن العاص ہوٹائٹنڈ مجلس شور ٹی کی را توب میں حضرت علی ہوٹائٹنڈ محنت و مشقت کرنے والے انسان ہیں اس لیے اگر آپ ان کے سامنے عزیمت (عزم مصم) کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ مہیں ہول گے اس لیے آگر آپ ان کے سامنے عزیمت (عزم مصم) کا اظہار کریں گے تو وہ آپ کی طرف متوجہ مہیں ہول گے اس لیے آپ طاقت اور استطاعت کے الفاظ استعمال کریں اس طرح وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے''۔ عمر و بن العاص موٹائٹنڈ کا قول:

اس کے بعد حضرت عثمان بھالٹیز سے مل کرانھوں نے یہ کہا'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھالٹیز جدو جہد کرنے والے آدمی ہیں۔ خدا کی نتم! وہ آپ کے ہاتھ پراس وقت تک بیعت نہیں کریں گے جب تک کہ آپ عزیمت (عزم مصم) کا اظہار نہ کریں گے'' انھوں نے یہ بات مان لی۔لہذا حضرت علی بھالٹیز نے''فریب'' کا جولفظ کہا تھا (اس میں اس واقعہ کی طرف اشارہ تھا)۔ حضرت مغیرہ رہن لٹیز کی تقریر:

پھر حضرت عثمان بھائیں۔ اور کہا ''اے ابو محمد بنت قیس بڑی بینے کے گھر گئے اور وہاں بیٹھے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ وہاں مغیرہ بن شعبہ بھائیں نے تقریر کی اور کہا ''اے ابو محمد! اللہ حمد وثنا کا سزا وار ہے جس نے آپ کو اس کی توفیق دی۔ خدا کی قتم! حضرت عبد الرحمٰن بن عثمان بھائیں کے علاوہ خلافت کا اور کوئی مستحق نہیں تھا'' وہاں حضرت علی بھائیں بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس پر حضرت عبد الرحمٰن بن عوف بھائیں نے فرمایا:''اے ابن الد باغ! تم یہ کیسے زبان سے نکال رہے ہو۔ بخدا! میں جس کسی سے بیعت کرتا' تم اس کے بار سے میں یہی بات کہتے''۔

عبيدالله بن عمر جن النظامي طلي

پھر حصرت عثان ہوں کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور وہاں عبیداللہ بن عمر ہوسیّا کو بلوایا۔ وہ حصرت سعد بن الی

وقاص بناٹٹن کے گھر میں مقید تھے۔ کیونکہ جب عبیداللہ بن عمر بنیٹ نے (اپنے والد کا انتقام لینے کے لیے جفید 'ہرمزان اور بنت انی لولو ق ( قاتل عمرٌ ) کو مار ڈالا تو حضرت سعد بخاٹٹنا نے ان کے ہاتھ ہے کموارچھین کی تھی ورنہ وہ ( عبیداللہ ) یہ کہہر ہے تھے۔'' بخدا! میں ان سب افراد کوئل کردوں گا جومیر ہے والد کے خون میں شریک تھے۔ان کا اشارہ بعض مہاجرین وانصار کی طرف بھی تھا۔

گھر میں مقید:

سرے میں بیشن کے بات کے ہاتھ سے تکوارچھین لیتھی اوران کے بال پکڑ کر آٹھیں زمین پر گرا دیا تھا۔اس کے بعد انہیں حضرت معنی بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہ) یہاں تک کہ حضرت عثان بڑٹٹند نے (بیعت خلافت کے بعد) انہیں رہا کرایا اورا پنے گھر میں بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہ) یہاں تک کہ حضرت عثان بڑٹٹند نے (بیعت خلافت کے بعد) انہیں رہا کرایا اورا پنے گھر میں بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہ) یہاں تک کہ حضرت عثان بڑٹٹند نے (بیعت خلافت کے بعد) انہیں رہا کرایا اور اپنے گھر میں بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہ) یہاں تک کہ حضرت عثان بڑٹٹند نے (بیعت خلافت کے بعد ) انہیں رہا کرایا اور اپنے گھر میں بند کر دیا تھا (وہ وہاں مقیدرہ کے ایس کے بعد ) انہیں رہا کرایا اور اپنے کہ کر انہیں کے بعد ) انہیں کے بعد ) انہیں رہا کرایا اور اپنے کے بعد ) انہیں دیا تھا کہ بعد ) انہیں کے بعد ) انہیں کر اپنے کہ بعد ) انہیں کر اپنے کے بعد ) انہیں کر اپنے کہ بعد ) انہیں کر اپنے کر اپنے کہ بعد ) انہیں کر اپنے کہ بعد کر اپنے کہ بعد ) کہ بعد کر اپنے کہ بعد ) کہ بعد کر اپنے کہ بعد کر اپنے

عبیداللد و فالشن کے بارے میں مشورہ:

حضرت عثمان مخالطة نے مہاجرین وانصار کی ایک جماعت سے فرمایا:

ددتم مجھے اس مخص کے بارے میں مشورہ دوجس نے اسلام میں (ان اشخاص کوتل کرکے ) رخنہ ڈال دیا ہے'۔

حضرت علی مِنْ تَشْهُ نِهُ قُر ما یا:

"میری رائے بیہ کہ آپ اسے قل کردیں"۔

مہاجرین میں ہے کئی نے کہا'' کل حضرت عمر بٹی تھی شہید کیے گئے اور آج ان کے فرزند کول کیا جار ہا ہے؟'' حضرت عمرو بن العاص بٹی تھی نے کہا:

ويت پرر ہائی:

عرب - - المونین! بیدواقعداس وقت ہوا تھا جب کہ آپ کی حکومت نہیں تھی ۔ بلکہ بیر آپ کے دورے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت مسلمانوں کا کوئی حاکم نہیں تھا''۔

حضرت عثان ملافقة نے فرمایا:

'' میں مسلمانوں کاولی ہوں' میں نے اس (قتل) کے لیے دیت مقرر کی ہے جسے میں اپنے مال سے ادا کروں گا''۔.

بیاضی کے اشعار:

انصار کے ایک محص زیاد بن بسید بیاضی نے عبیداللہ بن عمر بن اللہ کودیکھااور (بیاشعار ) پڑھے:

ا عبیداللہ! تم (قصاص) ہے نئے کرنہیں نکل سکتے۔ابن از دی (حضرت عثمان بڑٹیّن ) ہے نجات حاصل کرنے کا کوئی و ربینہیں ا

، بخداتم نے نا جائز اور حرام خون کیا اور ہر مزان کے قل کرنے میں بہت بڑا خطرہ ہے۔

یناخی (قل ہوا) بجراس کے کہ جب سی نے پوچھا "' کیاتم ہرمزان کوئل عمر کا ملزم خیال کرتے ہو؟

اس بوقوف (عبیداللہ) نے اس وقت جب کہ حادثات بہت تھے ہے کہا:
 "میں اے ملزم سجھتا ہوں کیونکہ اس نے مشورہ دیا اور تھم صادر کیا تھا''۔

" میں اے ملزم سجھتا ہوں کیونکہ اس نے مشورہ دیا اور تھم صادر کیا تھا''۔

اس غلام (قاتل) کے ہتھیاراس کے گھرانے کے اندر تھے اور وہ اسے الٹ پلٹ کرتار ہتا تھا لہٰذا ایک بات کا دوسری بات سے
انداز ہ لگایا جاتا ہے۔

اس پر عبیداللہ بن عمر بھینے نے حضرت عثمان رہی گئن کے پاس زیاد بن بسید اور اس کے اشعار کے بارے میں شکایت گی۔ حضرت عثمان رہی گئند نے بلا کراہے منع کیا۔

قتل كي سازش كاالزام:

11

حضرت سعید بن المسیب دخالتی روایت کرتے ہیں کہ جس صبح کو حضرت عمر دخالتی پر جملہ کیا گیا اس سے ایک دن پہلے شام کو
حضرت عبدالرحمٰن بن الی بحر بڑی ہے ابولولو ق کے پاس سے گزررہے تھے۔ اس کے ساتھ جفینہ اور ہرمزان بھی تھے۔ وہ آپس میس
سرگوشیاں کررہے تھے۔ جب میں نے ان کو دھم کا یا تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اوران کے پاس سے ایک ننجر گرگیا جس کے دوسرے تھے
اور اس کے درمیان میں اس کی دھارتھی۔ حضرت عبدالرحمٰن دُخالتہ فرماتے ہیں۔ '' تم غور کرد کہ وہ کس چیز سے شہید ہوئے ہیں۔ ' چنا نچہ جب وہ ( قاتل ) مجد میں جملہ کر کے واپس نکلاتو اس کے تعاقب میں قبیلہ تھیمہ کا ایک شخص گیا۔ اس نے ابولولو ق کو واپس جاتے
وقت پکڑلیا اورا سے قبل کر ڈ الا۔

عبيدالله مِنْ تَلَهُ كَا انتقام:

وہ تمیں وہی خبر کے کرتا یا جس کا حال حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑی ﷺ نے بیان کیا تھا۔ عبیداللہ بن عمر بڑی ﷺ نے سہ بات سن التھی' وہ حضرت عمر رہنا تی ہی وفات تک صبط کرتے رہے اس کے بعدوہ تکوار لے کر ہر مزان کے پاس آئے اوراسے قمل کردیا۔ جب اس پرتکوار کا وار ہوا تو اس نے لا اللہ الا اللہ ( کا کلمہ ) پڑھا اور مرگیا۔

جفينه كاقتل:

پھر عبیداللہ بخالتہ بخالتہ بخالتہ بخالتہ بخالتہ بخالتہ بخالتہ ہے۔ جسرت سعد بخالتہ اہل جمرہ کے ساتھ مصالحت کرانے کے لیے لائے تقے اوران کا ایک مقصد ریبھی تھا کہ وہ اہل مدینہ کو کتابت ( لکھنا) سکھائے۔ جب عبیداللہ بخالتہ نے اسے تلوار ماری تواس نے اپنی آئکھوں کے سامنے صلیب رکھی۔

عبيدالله رخالفه كي كرفاري:

حضرت صہیب رہائٹی کو جب اس بات کی اطلاع ہوئی تو انھوں نے حضرت عمر و بن العاص رہائٹی کو بھیجا۔ وہ انھیں سمجھاتے رہے یہاں تک کہ ان ہاتھ سے تلوار لے لی۔ پھر حضرت سعد رہائٹی ان پر برافروختہ ہوئے اور ان کے بال پکڑ لیے تا کہ لوگ انھیں حضرت صہیب رہائٹی کے باس لے آئے۔

### آخرى سال كے حكام:

جس سال حفرت عمر بنی تنتی شهید ہوئے یعنی ۳۳ ھیں آپ کے مقرر کر دہ حکام ہے تھے۔ مقرب کی فرق اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ م

ا۔ كم معظم كے حاكم نافع بن عبدالحارث خزاعي و الله عليہ الله عليہ الله تقفي رہا تھ تھے۔ سے صنعاء كے

حاکم یعلی بن منیہ بن تینی حلیف بنونوفل بن عبد مناف تھے۔ سم۔ جند کے حاکم عبداللہ بن الی ربیعہ بھائیں تھے۔ ۵ کوفہ کے حاکم مغیر بن بن شعبہ تھے۔ ۲ ۔ بصری کے حاکم ابوموی اشعری تھے۔ ۷۔مصر کے حاکم عمرو بن العاص جن ٹیکٹ تھے۔ ۸ ۔مصل کے حاکم عمیر بن سعد بنی ٹئٹ تھے۔ 19۔ دمشق کے حاکم معاویہ بن الی سفیان بی سے تھے۔ ۱۰۔ بحرین اور اس کے متعلقہ علاقوں کے حاکم عثمان بن ابی العاص ثقفی بیسیۂ تھے۔

#### قاده مهانتهٔ کی وفات:

ہے۔ سے سیس واقد کی کے قول کے مطابق قیادہ بن نعمان ظفری بھی تھا: کی و فات ہوئی ۔حضرت عمر بن الخطاب بھی تھا: نے ان کی نماز ( جنازہ ) پڑھائی ۔

## حضرت معاویه مناتشن کے حملے:

اس سال حضرت معاویہ ہنائینا نے (رومی) علاقے پر تملے کیے یہاں تک کہ وہ عوریہ کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ صحابہ کرام بنتے میں سےان کے ساتھ حضرات عبادہ بن صامت ابوایوب ٔ خالد بن زید ابوذ را در شداد بن اوس بن کیتے تھے۔ متفرق واقعات:

۲۳ ھیں حضرت معاویہ بڑا ٹیزنے مصالحت کے ساتھ عسقلان کو فتح کیا۔ کہا جاتا ہے کہ جس سال حضرت عمر بڑا ٹیزنے و وفات یا کی۔اس سال کوفہ کے قاضی شرح تھے۔بصرہ کے قاضی کعب بن سور تھے۔

امام ما لک امام زہری ابن شہاب کی روایت ہے بیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر' عمر بیسیٹا کا کوئی قاضی نہیں تھا۔



بابا

### مام ه

# حضرت عثمان مناتشه كادورخلافت

سے ہوئی۔ ان کی بیعت کی تاریخ اور دن میں اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان بڑا تھے۔ کی خلافت کی بیعت ہوئی۔ ان کی بیعت کی تاریخ اور دن میں اختلاف ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑا تھے۔ کی خلافت ۲۹/ ذوالحجہ ۲۳ ھیں ہوئی اس دن دوشنبر تھا۔ دوسرے دن کیم محرم ۲۳ ھ (کے نئے سال) میں ان کا خلیفہ کی حیثیت سے استقبال کیا گیا۔

ا بومعشر کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھاٹھن<sup>ی</sup> کی بیعت خلافت ۲۳ ھامیں ہوئی جو عام الرعاف (نکسیروں کا سال) کہلا تا ہے۔

اسے عام الرعاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سال نکسیر کے عارضے میں لوگ بکثر ت مبتلا ہوئے سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بنی تنتیز سام محرم الحرام ۴۳ ھ میں حلیفہ ہوئے۔ انھوں نے عصر کی نماز پڑھائی اور شہروں کے وفدان کے پاس آئے۔

#### بيعت كاوقت:

سیف حضرت شعنی کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ مجلس شور کی کے ارکان ۳/محرم الحرام ۲۲ ھے کو حضرت عثمان رہی گئی کے پاس جمع ہوئے ۔اس وقت نماز عصر کا وقت ہو گیا تھا۔اور حضرت صہیب رہی گئی کے مؤذن نے اذان دے دی تھی اس لیے بیلوگ اذان اور اقامت کے درمیانی عرصہ میں اکتھے ہوئے اس کے بعد حضرت عثمان بھی تھے نکل کرلوگوں کو (عصر کی ) نماز پڑھائی ۔اس کے بعد شہروالوں کا وقد ان کے پاس آیا وہ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے بیطر یقدا ختیار کیا۔

واقدی ابن البی ملیکہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بٹائٹر حضرت عمر بٹائٹر کی شہادت کے تمین دن بعد • المحرم الحرام ۲۴ ھامیں خلیفہ مقرر ہوئے۔

#### حضرت عثمان مناتثنه كاخطبه:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل شور کی نے حضرت عثمان ہی تئیز کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو وہ بہت اواس ہوکر کھڑ ہے ہوئے اور منبررسول پر آ کریوں خطبید یا:

پہلے انھوں نے اللہ کی حمد وثنا کہی اس کے بعد نبی کریم سی ایم پر درود جیجا بعد از ال آپ نے فر مایا:

### نيك كام كى تلقين:

تم قلعہ بندگھر میں (اپنے آپ کو بچھتے ) ہواور عمر کے بقیہ جھے میں ہواس لیے تم اپنی (باقی ماندہ) زندگی میں بہت جلد نیک کام سرانجام دوادر جو نیک کام تم کر سکتے ہواس سے در لیغ نہ کرو۔ کیونکہ تمہیں شبح یا شام کوچ کرنا ہوگا۔

آگاہ ہوجاؤ کہ دنیا مکروفریب میں لیٹی ہوئی ہے اس لیے تمہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلانہ کردے۔تم گزری ہوئی ہاتوں سے عبرت حاصل کرو۔اورسر گرمی کے ساتھ (نیک) کام کرواور غافل ندر ہو۔ کیونکہ وہ (خدا) تم سے غافل نہیں ہے۔ دنیا کی بے ثباتی:

وہ دنیا دار اور اس کے فرزند کہاں ہیں جنھوں نے دنیا میں عمارتیں تغییر کیں اور عرصہ دراز تک دنیا کی تعتوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ کیا دنیا نے انھیں چھوڑ انہیں ہے؟ تم بھی دنیا کووہیں پھینک دو جہاں اللہ نے اسے پھینکا ہوا ہے (اس کے بجائے ) آ خرت کے طلب گاررہو۔ کیونکہ اللہ نے دنیا کی کیا ہی اچھی مثال دی ہے اور فر مایا ہے:

''(اے پیٹمبر) تم انھیں دنیا کی زندگی کی مثال بیان کروکدوہ پانی کی طرح ہے جسے ہم نے آسان سے نازل کیا ہو''۔ اس خطبہ کے بعدلوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے:

#### ہرمزان کافل:

فی ذبان اپنے والد (ہرمزان) کے آل کا حال اس طرح بیان کرتا ہے۔اہل مجم مدینہ میں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ فیروز میرے والد کے پاس سے گزرا۔اس کے ہاتھ میں دو سرے والا تنجر تھا (میرے والد) نے اسے پکڑااور پوچھا۔''تم اس ملک میں اس کا کیا کروگے' وہ بولا:''میں اسے استعمال کروں گا''ایک آ دمی نے اسے اس حالت میں دیکھا تھا۔ سیازش کا الزام:

جب حضرت عمر مِناتَّمَٰ: پرحملہ ہوا تو اس شخص نے کہا: ' میں نے اس ( قاتل ) کو ہر مزان کے ساتھ دیکھا تھا۔اس نے بیخجر فیروز کودیا تھا۔لہٰذا عبیداللّٰد بناتُشن نے آ کراہے تل کردیا۔

جب حضرت عثان رئ الله خليفه موت تو انهول نے مجھے بلایا اور مجھے اس کا مخار بنادیا۔ پھرانہوں نے فر مایا:

#### قصاص كاتحكم:

''اے میرے فرزند! بیتمہارے باپ کا قاتل ہے اورتم ہم سے زیادہ اس پر (قتل کرنے کا) حق رکھتے ہو۔ جاؤاورا سے قتل کر دو'' (اس کے بعد میں) اسے اپنے ساتھ لے گیا۔اس وقت اس مقام کا ہر شخص میرے ساتھ تھا۔گر وہ سب مجھ سے اس کے بارے میں کچھ مطالبہ کررہے تھے۔ میں نے ان سے بوچھا:

"كيامين اتقل كرسكتا مون؟"

وہ بولے''ہاں' انھوں نے عبیداللہ کو برا بھلا کہا۔ پھر میں نے ان سے بوچھا'' کیاتم اسے آل کرنے سے منع کرتے ہو' وہ بولے ''نہیں'' انہوں نے پھراسے سب وشتم کیا لہٰذا میں نے اللہ کی خوشنودی کے داسطے اسے چھوڑ دیا اوران لوگوں (مسلمانوں) کی خاطر میں نے اسے رہا کر دیا۔اس کے بعد انہوں نے مجھے اوپر اٹھالیا۔ بخدا! میں لوگوں کے سروں اوران کے ہاتھوں پر سوار ہوکر گھر پہنچا۔

### كوفه يرحض ت سعد معالثين كي حكومت:

۲۲<u>۷ ج</u>میں حصرت عثمان بٹیانٹیز نے مغیرہ بن شعبہ رٹیانٹیز کو کوفہ ( کی گورنری ) سے معزول کیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رٹیانٹوز کو کوفہ کا جا کم مقرر کیا۔

حضرت فعنی بیان کرتے ہیں' حضرت عمر رہی اللہ نے فرمایا تھا:

'' میں اپنے بعد کے خلیفہ کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ (حضرت) سعد بن ابی وقاص بھی ٹٹنز کو حاکم بنائے کیونکہ میں نے انہیں کسی جرم کی وجہ سے معز ولنہیں کیا تھا بلکہ مجھے بیا ندیشہ تھا کہ کہیں ان کی بدنا می نہ ہو''۔

يبلاحاكم:

حضرت عثمان رہی گئی نے جوسب سے پہلا حاکم مقرر کیا تھا' وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رہی گئی تھے جنہیں کوفیہ پرمقرر کیا تھا۔ انھوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی گئی کومعزول کر دیا تھا۔ وہ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں تھے۔حضرت سعد رہی گئی نے وہاں (کوفیہ میں) ایک سال سے کچھزیا دہ عرصہ تک کام کیا۔

### حضرت ا بوموسیٰ رضائتُهٔ کی بحالی:

حضرت عثمان رہی تنٹیز نے حضرت ابوموی اشعری ہی تنٹیز کوئی سال تک (اپنے عہدہ پر) برقر اررکھا۔ واقدی کی روایت ہے کہ حضرت عمر رہی تنظیر نے یہ وصیت کی تھی کہ'' ان کے حکام ایک سال تک برقر اررکھے جائیں'' چنانچہ حضرت عثمان رہی تنٹیز خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رہی تنٹیز ایک سال تک برقر اررکھا۔ پھر انھوں نے انھیں معز ول کر دیا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رہی تنٹیز کو حاکم مقرر کیا۔ پھر انھیں بھی معز ول کر دیا اور ان کے بجائے ولید بن عقبہ رہی تنٹیز کو حاکم بنایا۔

واقدی کی روایت صحیح ہے۔اس روایت کے مطابق حضرت عثان بھائٹیز نے آخییں ۲۵ ھیں کوفہ کا حاکم بنایا۔

#### حکام کے نام ہدایات:

حضرت عثمان رہی گئز نے عبداللہ بن عامر رہی گئز کو کا بل کا حاکم مقرر کیا جو بجستان کی عملداری میں تھا۔ بجستان کا علاقہ خراسان کے علاقے سے بڑا تھا اوراس کی پیر (وسعت ) حضرت معاویہ رہی گئز کی وفات تک برقر ارر ہی۔

#### يېلامدايت نامه:

حضرت عثمان من تشزين اپنا پېلا مدايت نامه جو حکام کولکه کر بهيجاوه پيه:

''اللہ نے حکام کو بیتھم دیا ہے کہ وہ (رعایا کے ) محافظ بنیں ۔صرف محصول وصول کرنے والے نہیں اور جواس حیثیت میں رہیں گے تو وہاں ہے حیا' دیا نتداری اور وفا داری کا جذب اٹھ جائے گا۔

#### فرض شناسی:

آگاہ ہوجاؤ کہسب سے عمدہ سیرت میہ ہے کہتم مسلمانوں کے حقوق وفرائض کا خیال رکھو ہے ان کا مالی حق ادا کرواوران سے وہ کا م لوجوان کے ذمہ ہیں۔

تمہاری دوسری ذمہ داری ذمیوں کی ہے۔تم ان کے حقوق ادا کرو اور ان سے واجبات وصول کرو۔ اس کے بعد

تمہارےاپنے وٹمن سے معاملات ہیں۔تم ان کے معاہدے نورے کرو''۔

#### سپه سالارول کو مدایت:

بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان بی تئنے شرحدول کے سپدسالا رول کومندرجہ ذیل مدایت نامہ لکھ کر بھیجا:

'' تم مسلمانوں کے حامی اور محافظ ہو۔ حضرت عمر مِحَاتُ تَنْهُ مِينَ جو ہدایات بھیجی تھیں وہ ہم ہے پوشیدہ نہیں ہیں۔ بنگہ ہمارے مشورہ سے جاری کی گئی تھیں۔ لہذا تمہاری طرف سے اس میں کوئی تغییر و تبدل نہیں ہونا چاہیے۔ ورنداللہ نعالی متہمیں بھی تبدیل کردے گا اور تمہارے ہجائے دوسرامقرر ہوگا۔ تم دھیان رکھوکہ تم کیسا کام کرتے ہو؟ اللہ نے میرے ذمہ جو کام مقرر کرد ہے ہیں' میں ان کی دیکھ بھال کرریا ہوں''۔

#### محصلین خراج کے نام:

أ ب نے خراج وصول کرنے والے حکام کے نام مندرجہ ذیل بدایت نامہ بھیجا:

''اللہ نے حق وصدافت پر مخلوق کو بیدا کیا ہے۔ کیونکہ اسے حق وصدافت کے سوااور کوئی چیز پیند نہیں ہے۔ اس لیے حق کے ساتھ کوئی چیز وصول کرواور حق وصدافت پر قائم رہو یتم ہمیشہ امانت اور دیا نتداری کواختیار کرو۔ ایسانہ ہو کہتم سب سے پہلے بددیا نتی کرواس طرح تم مستقبل کے لوگوں کے لیے بددیا نتی کی راہ کھول دو گے اوران کے گنا ہوں میں تمہاری بھی شرکت مجھی جائے گی۔

تم و فا داری کی را ہ پر چلوا ورکسی بیتیم اور معاہد ہ کرنے والے پرظلم نہ کرو۔ جوان پرظلم کرے گا اللہ ان کا دشمن ہوگا''۔

#### عوام کے نام:

عوام کے نام آپ نے سے بدایت نامتر حریفر مایا:

'' تم اس (بلند) مرتبه پر (الله کے احکام کی) پیروی اوراطاعت کی بدولت پہنچ'و نیا تنہیں تمہار نے فرائض سے غافل نہ کردے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس امت (اسلامیہ) میں بیونست پھیل جائے گی جب کہ تمہارے اندریہ تین باتیں جمع ہوجا کیں گی: • نعمتوں کی تحمیل • قیدی عورتوں ہے اور باندیوں سے تمہاری اولا دپیدا ہوگی۔ • اعراب (عرب بدو) اور اہل مجم قرآن کریم پڑھنے لگیں گے۔ کیونکہ رسول اللہ سکھیلے نے فرمایا ہے:

''اہل مجم میں کفر( کی بعض باتیں) ہیں جب (شریعت کا کوئی تھم) انھیں سمجھ میں نہیں آئے گا تو وہ یہ تکلف نئی نئی باتیں نکالیں گے''۔

#### حضرت عثمان مناشية كي اصلاحات:

حضرت عامر تعمی فرماتے ہیں:'' حضرت عثان رہی گئے۔ سب سے پہلے خلیفہ تھے جنھوں نے ان کے عطیات میں سو کا اضافہ کیا۔ حضرت عمر بڑا گئے: رمضان المبارک میں مال غنیمت کے حقد ارکوروز اندایک درہم کا اضافہ کرتے تھے۔انھوں نے زواج مطہرات ٹریٹنگ کا بومیداضافہ دودود رہم کیا تھا۔

حضرت عمر بناتشنے کہا گیا تھا:''آپان کے لیے کھانا تیار کرئے انھیں اکٹھے کھلایا کریں''اس کے جواب میں آپ بے

فر مایا: ' میں لوگوں کوان کے گھروں میں پیٹ بھر کرکھا تا کھلا تا ہوں''۔

#### طعام رمضان:

حضرت عثمان بھٹٹنڈ نے حضرت عمر فاروق جھٹٹنہ کا طریقہ برقر اررکھا مگراس میں بیاضا فدکیا کہ وہ رمضان المبارک میں کھانا پکواتے تھے جومبحد میں رہنے والوں' عبادت گز اروں مسافروں اور رمضان کے سائلوں میں تقسیم ہوتا تھا۔

#### جنگ آ ذربیجان وارمینیه:

۳۳ ہیں اہل آ ذر بیجان وارمینیہ نے عہدشکن کی تو ولید بن عقبہ رہی ٹٹنانے ان کے ساتھ جنگ کی بیا ابو مخصف کی روایت ہے دوسرے (مؤرخین ) کی روایت کے مطابق یہ جنگ ۲۲ ہ میں ہوئی۔

#### فوجی مراکز:

ابو مخنف کی روایت ہے کہ اہل کوفہ کے فوجی مراکز رہے اور آفریجان میں تھے۔ دونوں سرحدوں پر کوفہ کے دس ہزار جنگجو سپاہی متعین تھے۔ان میں سے چھ ہزار آفریجان میں مقررتھے اور چار ہزار رہے میں متعین تھے۔اس زمانے میں کوفہ میں چالیس ہزار سپاہی تھے۔ان میں سے ہرسال ان دونوں سرحدوں پر دس ہزار سپاہی جنگ کرتے تھے۔اس طرح ہر سپاہی کے لیے چارسال کے بعد جنگی خدمت انجام دینی ضروری تھی۔

## ولىيدېن عقبه رخالتَّنا كې روانگى:

حضرت عثمان رٹنائٹنز کے عہد خلافت میں جب ولید بن عقبہ رٹنائٹنز کوفہ کے حاکم تنصر تو انھوں نے آذر بیجان اورارمینیہ پرحملہ کیا۔انھوں نے حضرت سلمان بن رہیعہ با ہلی رٹناٹٹنز کو بلوا کر انھیں ہراق ل دستے پرسر دارمقرر کر کے بھیجا۔اس کے بعد ولید بن عقبہ رٹناٹٹز بڑی تعدا دکو لے کر نگلے۔وہ چاہتے تھے کہ وہ ارمینیہ کے تمام علاقے کوروند ڈالیس۔

#### المسى كاحمليه:

وہ فوجوں کو لے کرروانہ ہوئے بیہاں تک کہ وہ آفر بیجان پینچ گئے۔انھوں نے عبداللہ بن شہبل اٹمسی کو جار ہزار کی فوج دے کر بھیجا۔اِنھوں نے ابل لوقان البسیر اور طیلسان پرحملہ کیا۔وہاں انھوں نے مال نمنیمت حاصل کیااور تھوڑے سے قیدی گرفتار کیے اور پھروہ ولید بن عقبہ وٹائٹڈ کے یاس پہنچ گئے۔

#### فصلح نامه:

بعدازاں ولید بن عقبہ بن تی نے آٹھ لا کھ درہم پر اہل آ ذریجان سے سلح کرلی۔ میں کے اس سلح نامہ کے مطابق تھی جو جنگ نہاوند کے ایک سال بعد حضرت حذیفہ بن الیمان بن سے نے ان لوگوں کے ساتھ ۲۲ھ میں مطے کیا تھا۔ مگر حضرت عمر بنی تین کے بعد بیر قم انھوں نے ادانہیں کی۔

#### صلح نامه برغمل:

جب حضرت عثمان رہی گئے: خلیفہ ہوئے اور ولیدین عقبہ رہی گئے: گوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہ (اس طرف) روانہ ہوئے اور ان پرلشکر کئی گی۔ جب انھوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے مطبع ہونے اور پہلے صلح نامے پر ممل کرنے پر آیادہ ہوگئے انھوں نے (صلح نامہ کو) برقر اررکھا اور اس سے مال وصول کیا۔اس کے بعد انھوں نے جاروں طرف دشمنوں کے برخلا ف فوجی مہمیں روانہ کیں۔

### ارمىنيەمىں جنگ:

جب عبداللہ بن بہیل اتمسی رہی تھی اپنے ندکورہ بالا حملے سے واپس آئے اور مال غنیمت لے کر پہنچے تو انھوں نے سلمان بن ربیعہ با بلی رہی تھیٰ کو بارہ ہزار کی فوج دے کر ۲۳ ھ میں بھیجا۔ وہ ارمینیہ کے علاقے میں پھرتے رہے انھوں نے دشمنوں کوئٹل کیا اور جو زبچ رہے انھیں گرفتار کیا اور مال غنیمت وصول کیا اور بہت سامال غنیمت لے کرولیڈ کے پاس واپس آگئے۔

#### ابل روم كابنگامه:

اس سال ۲۴ ھا میں ابومخف کی روایت کے مطابق اہل روم نے ہنگامہ برپا کردیا تھا۔ یبہاں تک کہ شام کے حکام نے حضرت عثمان بن اٹٹیز سے جنگی امداوطلب کرلی۔

### حضرت عثمان مناتثنا كاخط:

جب ولید بن عقبہ رہی اٹنز ارمینید کی جنگی مہم سے واپس آئے تو وہ موصل پنچے اور حدیثہ کے مقام پر فروکش ہوئے۔ وہاں ان کے پاس حضرت عثان رہی اٹنز کا بیرمبارک نامہ پہنچا:

#### فوجي امدا د كاحكم:

''معاویہ بن ابی سفیان بی سیّانے مجھے تحریری طور پر بیاطلاع دی ہے کہ اہل دوم مسلمانوں کے برخلاف بہت بڑی فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے ہیں۔ میری رائے بیہے کہ ان کے بھائی اہل کوفہ آخیں جنگی امداد بھیجیں۔ چنانچہ جب تہہیں میرا یہ خط وصول ہوتو تم آٹھ'نو'یا دس ہزار سیا ہیوں کوکسی ایسے خص کی سرکردگی ہیں روانہ کروجس کی شجاعت' بہا دری اور جنگی خدمات پرتہہیں بھروسہ اوراعثاد ہو۔ اور بیٹوج فوراً وہیں سے روانہ کروجہاں میرا قاصدتم سے ملاقات کرے'۔

والسلام

## وليد بن عقبه رهاشهٔ كي تقرير:

ولید بن عقبہ و التفاداس وقت کھڑے ہوکرلوگوں سے بول مخاطب ہوئے:

''حمد وثنا کے بعد انھوں نے فر مایا: اے لوگو! اللہ نے اس طرح مسلمانوں کی امداد فر مائی۔اس نے ان کے وہ علاقے لوٹا دیئے جنھوں نے عہد شکنی کتھی بلکہ اس نے وہ علاقے بھی فتح کرادیئے جواس سے پہلے مفتوح نہیں ہوئے تھے۔اللہ نے مسلمانوں کو بچے سلامت مال غنیمت کے ساتھ لوٹا یا۔تمام جہانوں کا پروردگار اللہ ہرتئم کی حمد وثنا کا مستحق ہے۔

#### ترغيب جهاد:

امیرالمونین نے مجھے بیکھاہاور حکم دیا ہے کہ آٹھ ہزار سے لے کردس ہزار تک کی فوج بھیجوں تا کہ تم اپنے بھائی! ہل شام کی مدد کرو کیونکہ اٹل روم نے ان پرحملہ کردیا ہے اس جہاد میں تنہیں بہت تو اب ملے گا اور تنہیں بہت فضیلت حاصل ہوگی۔

#### جهاد کاشوق:

اللَّهُ تم يررحم كرے تم سلمان بن ربيعه بإ بلي رضي كن زير قيادت روانه بوجاؤ''۔

(ان کی اس تقریر پر) لوگ جہاد کے لیے تیار ہو گئے اور تیسرا دن نہیں گزرنے پایا تھا کہ کوفد ہے آٹھ ہزار مجاہدین روانہ ہو گئے اور شام پہنچ کر اہل شام کے ساتھ روم کی سرز مین میں داخل ہوگئے۔

#### رومي علاقه پرحمله:

شامی فوج کے سر دار حبیب بن مسلمہ فہری ہوئاتا: تھے اور کوفہ کی فوج کے سر دار سلمان بن ربیعہ بڑاٹٹا تھے انھوں نے روم کے علاقہ پرحملہ کیا وہاں انہیں حسب منشاء جنگی قیدی ملے اور انھوں نے بہت سامال غنیمت حاصل کیا۔انہوں نے بہت سے قلعول کو فتح کرلیا۔

## حبيب بن مسلمه رمناتيَّهُ كي اطلاع:

واقدی بیان کرتے ہیں کہ سعید بن العاص رہی تین نے حبیب بن مسلمہ رہی تین کے پاس سلمان بن ربیعہ کوا مدادی لشکر دے کر بھیجا تھا اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان بھی تھنا نے حضرت معاویہ رہی تین کو بید کھا کہ وہ حبیب بن مسلمہ رہی تین کی قیادت میں اہل شام کالشکر ارمینیہ جبیں ۔ چنانچہ انھوں نے حبیب کو وہاں بھیج دیاس اثناء میں حبیب بن مسلمہ رہی تین کو بیا طلاع ملی کہ رومی سپہ سالا رموریان اس ہزار رومی اور ترک سیا ہیوں کالشکر لے کراس کے برخلاف روانہ ہوگیا ہے۔ چنانچہ حبیب نے حضرت معاویہ رہی تین کی اس کی اطلاع دی۔

حضرت معاويه رفافتهٔ نے حضرت عثمان مِنافتهُ: كولكھا:

## سعيد بن العاص مناشرُ كوتهم:

حضرت عثمان بن المبعد بن العاص بن التين كوتح مر فر ما يا كه وه حبيب بن مسلمه برفاتين كى جنگى امداد كے ليے لشكر مجيجيں -چنانچيانھوں نے سلمان بن ربيعه بن التين كى قياوت ميں چھ ہزار كالشكر مجيجا-

## حبيب كاشب خون:

صبیب بن سلمه ری الله بهت بواست دان تفاراس نے ارادہ کیا کدوہ موریان پر شب خون مارے اس کی بیوی ام عبدالله بنت یزید کلبید نے اسے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تواس نے پوچھا:

'' تہماری بلغارکہاں تک ہوگی؟''حبیب نے کہا'' ہم یا تو موریان کے ضمے تک پہنچیں گے یا جنت (جا کیں گے )''۔

#### مسلم خاتون كاكارنامه:

اس کے بعدوہ (موریان کے ) خیموں تک پہنچا تو کیاد کھتا ہے کہ اس کی بیوی اس سے پہلے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔

۔ وہ پہلی عرب خانون تھیں جن کے لیے خیمے لگائے گئے تھے۔ حبیب کی وفات کے بعد ضحاک بن قیس فہریؓ نے ان سے نکا ح کیااوران سے ان کی اولا دہوئی۔

### هج کی قیادت:

اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس سال مسلمانوں کو کس نے حج کرایا۔ایک روایت بیہ ہے کہ اس سال حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بٹائٹنہ 'حضرت عثمان بٹائٹنز کے تکم ہے لوگوں کو لے کر حج کو گئے۔ابومعشر اور واقدی کی روایت یہی ہے۔

ووسری روایت میہ ہے کہاس سال حضرت عثمان بن عفان جلائشے بذات ِخود حج کی قیادت فر مائی۔

### تاریخ میںاختلاف:

بعض فنوحات کی تاریخ میں اختلاف ہے۔ پچھ فتوحات کو بعض (مؤرخین ) نے حضرت عمر جھ اپٹینہ کے عبد میں بیان کیا ہے اور بعض نے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت عثان بھائٹن کے عہد خلافت میں مکمل ہوئی ہیں چنانچہ ہر فتح کا واقعہ بیان کرتے وقت ہم نے اس کی تاریخ میں اختلاف کا تذکر وانہی مقامات پر کر دیا ہے۔

# <u>20 ھے کے مشہور واقعات</u>

ابومعشر کی روایت ہے کہ اس سال اسکندریہ فتح ہوا۔

واقدی کی روایت ہے کہ اس سال اہل اسکندریہ نے عہد شکنی کی تو حضرت عمر و بن العاص دخالٹین نے ان پرحملہ کر کے انھیں قتل کر دیا۔

ہم نے (گذشتہ اوراق میں )اس واقعہ کی تفصیل لکھ دی ہے اور اس کی تاریخ میں جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے ان کا تذکر ہ بھی کہا ہے۔

واقتری کی روایت کے مطابق عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھاتھ سواروں کے دیتے کے ساتھ مغرب پہنچے۔

#### افريقيه پرحمله:

اس روایت کے مطابق عمر و بن العاص رہی گئیزنے اس سے پہلے مغرب کی طرف ایک فوجی مہم بھیجی تھی جس نے مال غنیمت حاصل کیا تھا۔ بعد از ال عبد اللہ بن الی سرح رہی گئیزنے افریقیہ پرحملہ کرنے کی اجازت طلب کی تو انھوں نے اجازت دے دی۔

#### متفرق واقعات:

اس سال حضرت عثمان ہوئاتنئی بذات ِخود حج کے لیے روانہ ہوئے اور مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ اس سال امیر معاویہ ہوئاتنئ<sup>ی</sup> کی زیر قیادت کئی <u>قلعہ فتح</u> ہوئے۔

اس سال بزید بن معاویة پیدا ہوئے اورا یک روایت کے مطابق سابور کی پہلی جنگ ہوئی \_

## <u>سرم کے مشہور واقعات</u>

ا ہومعشر اور واقدی کے قول کے مطابق سابور فتح ہوا۔اس واقعہ کا حال اس روایت کی مخالف روایت کے تذکرہ میں بیان کیا

حرم كعبه كي توسيع:

واقدی کا بیان ہے کہ اس سال حضرت عثمان بڑا ٹیڈنے حرم کعبہ کی تجدید اور توسیع کا تھم دیا۔ انھوں نے ایک جماعت سے توسیع حرم کے لیے تپچے زمینیں خرید لیس۔ مگر تپچے لوگوں نے انکار کیا تو آپ نے ان کی ممارتیں گرادیں اور انھیں خرید کر ان کی ممارتیں گرادیں اور انھیں خرید کر ان کی قیمتیں بیت المال میں جمع کرادیں۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان بڑا ٹیڈنا کے پاس جا کرچیخ و پکار کی تو آپ نے انھیں قید کرنے تھم دیا اور فرمایا:

بردباري سے ناجائز فائدہ:

میرے حکم اور برد باری کی وجہ سے تہمیں بیجراًت ہوئی ہے ( کہتم مجھ پر چلاتے ہو ) جب تمہارے ساتھ ( حضرت )عمر مثاثثة نے اس قسم کی کارروائی کی تھی تو تم ان پزئیس چیخے چلائے تھے۔

آخر كارعبدالله بن خالد بن اسيد من تنه كل سفارش پرانھيں رہا كرديا گيا۔

حضرت سعد رضافته كي معزولي:

اس سال حضرت عثمان بن عفان بن تنفيز كي قيادت ميس لوگول نے حج كيا-

اسی سال حضرت عثمان برخانتیٰ نے حضرت سعد برخانتیٰ کو کوفیہ کی حکومت سے معزول کیا اور بقول واقد ی' ولید بن عقبہ مخانتیٰ کو مقرر فرمایا۔

سیف کی روایت ہے کہ حضرت سعد رخاتین ۲۵ ھا میں معزول ہوئے اوران کے بجائے ولید بن عقبہ رخاتیٰۃ اما کم مقرر ہوئے۔ حضرت سعد رخاتیٰۃ حضرت عمر رخاتیٰۃ کی وفات پرمغیرہ بن شعبہ رخاتیٰۃ کی معزولی کے بعد کوفیہ کے حاکم مقرر ہوئے تھے۔اس وقت وہاں ان کی مدت حکومت ایک سال اور چند مہینے رہی۔

حضرت سعد مِنْ تَتْهُ كَيْ معزو لي كے اسباب:

حضرت شعبی فرماتے ہیں کوفہ پہلاشہر ہے جہاں شیطان نے مسلمانوں میں جھگڑا پیدا کیا۔اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تھی نے حضرت عبداللہ بن مسعود وہی تینت ہے۔ بیت المال سے قرض ما نگا تو انھوں نے کچھ مال قرض دے ویا۔ مگر جب انہوں نے اس کا تقاضہ کیا تو وہ ادانہیں کر سکے۔اس پران کے درمیان تکرار ہوگئی۔ یہاں تک کہ کچھلوگ مال وصول کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود وہی تینئے کے طرف وار بو گئے اور کچھلوگول سے حضرت سعد جہا تین نے مدد ما تکی تا کہ انھیں کچھ عرصہ تک مہلت دی جائے۔ آخر کارلوگ منتشر ہو گئے مگر پچھلوگ حضرت سعد دخاتی کو برا بھلا کہدر ہے تھے اور پچھلوگ حضرت عبداللہ بن مسعود مخاتی کو ملامت کررے تھے۔

#### قرض كا تقاضا:

قیس بن ابی حازم بیان کرتے ہیں میں حضرت سعد رہی تا ہے پاس بیشا ہوا تھا۔ان کے پاس ہاشم بن عتبہ بھی موجود تھا تنے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تا تنظرت سعد رہی اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے:

"آپوه رقم ادا کردی جوآپ کے ذمہے"۔

حضرت سعد رخاتین نے فر مایا:

#### تیز کلامی:

''میرے خیال میں تم کسی برائی کا نشانہ ہو گے؟ تہاری ہتی کیا ہے؟ تم تو ابن مسعوَّد ہو۔اور ہزیل کے غلام ہو''۔

وه يو لے:

" الله الله المن ابن مسعودٌ بهون اورتم ابن حمينه هو "\_

ہاتھ نے کہا:

" بخداتم رسول الله كالتلا كالتلا كالتلام بورسول اللهتم يرنظر شفقت ركعتے تيے" .

#### حضرت سعد رمی نیز سے جھکڑا:

حضرت سعد بن اللهٰ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی وہ انھوں نے بھینک کر ماری کیونکہ ان کے مزاج میں بہت تیزی تھی۔اس کے بعد انھوں نے اس کے بعد انھوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میہ بدوعا کرنے والے تھے ''اے آسان اور زمین کے پروردگار'' کہ اتنے میں حضرت عبد الله دمی لاٹھائے کیا:

" تم پرافسوس ہےتم کلمہ خیر کہوا ورلعنت تبھیجو"۔

اس موقع برحضرت سعد مخاتفًا نے کہا:

" بخداا گرخدا کا خوف نه ہوتا تو میں تمہارے برخلاف ایس بددعا کرتا جوخطانہ ہوتی "\_

اس پرحضرت عبدالله بن مسعود رخاتین جلدی نے کل گئے۔

حضرت عثمان معاشمة كي ناراضكي:

عبدالله بن عکنی کی روایت ہے کہ جب قرض کے بارے میں حضرت ابن مسعود اور حضرت سعد بڑی ﷺ میں جھگڑا ہوا اور حضرت سعد بھالتُن وہ قرض نہ ادا کر سکے تو حضرت عثان دٹالتُن ان دونوں پر ناراض ہوئے اور قرض کی رقم حضرت سعد بڑالتُن سے وصول کی اور انہیں معزول کردیا۔

### وليدبن عقبه مناتثنة كاتقرر:

حضرت عثمان بن پشیر حضرت عبدالله بن مسعود بن پشیریجی نا راض ہوئے ۔ مگر انہوں نے ابن مسعود رمی پشیر کو برقر اررکھا اور ولید

بن عقبہ رہی تین کو (حضرت سعد دہی تین کے بجائے ) حاکم مقرر کیا۔وہ جزیرہ میں قبیلہ ربیعہ کے حضرت عمر رہی تین کی طرف سے حاکم تھے۔ جب وہ کوفہ ( حاکم ہوکر ) آئے تو انھوں نے جب تک وہ کوفہ کے حاکم رہے اپنے گھر کا کوئی درواز ہنیں بنوایا۔ حضرت ابن مسعود رہی تینی کی بحالی:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان دخالتہ؛ کو حضرت عبداللہ بن مسعود دخالتہ اور حضرت سعد دخالتہ کے درمیان جھگڑ ہے کی خبر ملی تو وہ ان دونوں پر بہت سخت ناراض ہوئے اور انہیں (سزا دینی چاہی) مگر سزا کا ارادہ ترک کر دیا اور حضرت سعد دخالتہ کو معزول کر کے ان سے قرض کی رقم وصول کی ۔ مگر عبداللہ بن مسعود دخالتہ؛ کو (ان کے عہدے پر) برقر اررکھا۔

۔ انھوں نے حضرت سعد بن اٹٹن کے عہدے پر ولید بن عقبہ بن اٹٹن کو حاکم بنایا جو حضرت عمر بن الخطاب بن اٹٹن کی طرف سے جزیرہ کے عربوں پر حاکم مقرر نقصہ ولید بن عقبہ بن اٹٹن حضرت عثمان بن اٹٹن کی خلافت کے دوسرے سال (کوفہ) آئے تقے۔ حضرت سعد بن اٹٹن نے وہاں ایک سال سے کچھزیادہ کام کیا تھا۔

محبوب ترين شخصيت:

جب (ولید بن عقبہ رہالتیٰ) کوفہ آئے تو وہاں کے لوگوں میں محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ وہ سب سے زیادہ نرم حاکم تھے اس وجہ سے وہ یانچ سال تک (حاکم ) رہے انھوں نے اپنے گھرکے لیے کوئی درواز ونہیں رکھاتھا۔



## <u> محام</u>ے کے مشہور واقعات

اں سال کامشہورترین واقعہ افریقیہ کی فتح ہے جوعبداللہ بن سعد بن ابی سرح بھاٹھنے ہاتھوں انجام پذیر ہوئی۔ عبداللہ بن سعد رہماٹھنۃ کا تقرر ر:

سیف کی روایت ہے کہ جب عمر فاروق بٹی ٹیئن شہید ہوئے تو اس وقت مصر کے حاکم عمر و بن العاص بٹی ٹیئن شے اوراس کے قائشی خارجہ تھے۔ جب حضرت عثمان بٹی ٹین خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اپنی خلافت کے دوسال تک ان دونوں کو برقر اررکھااس کے بعدانہوں نے عمر و بن العاص بٹی ٹیئنز کومعز ول کردیا اور عبداللہ بن سعد بن الی سرح ٹراٹینز کو (مصر کا) حاکم بنایا۔

### ا فريقيه كي فوجي مهم:

سیف کی دوسر می روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بھائٹن خلیفہ ہوئے تو انہوں نے عمرو بن العاص بھائٹن کوان کے عہدے پر برقر اررکھا۔ وہ کسی حاکم کو شکایت یا استعفاء کے بغیرا لگ نہیں کرتے تھے۔عبداللہ بن سعد بھائٹن مصری فوج سے تعلق رکھتے تھے اس لیے انھوں نے عبداللہ بن سعد بھائٹن کواپنی فوج کا سردار بنایا اور فوج دے کرانھیں افریقیہ بھیج دیا اور ان کے ساتھ عبداللہ بن نافع مبدی بھائٹنا ورعبداللہ بن نافع بن حصین فہری بھائٹن کو بھی روانہ کیا۔انھوں نے عبداللہ بن سعد بھائٹنا سے کہا:

#### خاص انعام:

''اگرخدائے بزرگ و برتر نے تمہارے ہاتھوں ہے افریقیہ کو فتح کرا دیا تو تمہیں خاص انعام کے طور پر مال ننیمت کے فتم خمس کانمس (یانچواں حصہ ) ملے گا''۔

### ا ندلس کی مہم:

انھوں نے دونوں عبداللہ بن نافع میں تیز کے نام کے سرداروں کو بھی سپہ سالا ربنایا اور آنھیں اندلس کی طرف کو چ کرنے کا تھم دیا گریہ بھی ہدایت کی تھی کہ وہ اجل (وشمنوں کا سردار) کامل کرمقابلہ کریں۔اس کے بعد عبداللہ بن سعدا پی عملداری میں رہ جائیں گے اور وہ دونوں اپنی عمل داری۔ (اندلس) کی طرف چلے جائیں گے۔

#### افريقيه مين جنگ:

چنانچہوہ سب روانہ ہوگئے ۔مصری علاقہ طے کرنے کے بعدوہ افریقیہ کی سرزمین میں گھس گئے یہاں تک کہ وہ اجل کے پاس پہنچ گئے اوراس سے جنگ کرنے لگے۔ نیس کن فنچ

### افريقيه كي فتح:

عبداللہ بن سعد رہی گئیز نے اجل کوقتل کر دیا اور افریقیہ کے میدانوں اور پہاڑوں سب علاقوں کو فتح کرلیا۔ پھراہل افریقہ مسلمان ہو گئے اور مطبع وفر مانبر دارین گئے۔

## مال غنيمت كي تقسيم :

حضرت عبدالله بن سعد مواقعۂ نے اہل فوج پر مال ننیمت تقسیم کیا۔انھوں نے نمس کا پانچواں حصہ (حسب ہدایت ) خو دلیا اور باقی چار حصے این وثیمہ نصری کے ساتھ حصرت عثمان مواقعۂ کے پاس بھیج دیئے۔

#### ا بن سعد مناتلة كے خلاف شكايت:

انھوں نے قیروان کے محل وقوع پرایک بہت بڑا خیمہ نصب کرایا تھا۔انھوں نے ایک وفد بھی بھیجا جس نے وہاں جا کرعبداللہ بن سعد بھائٹنا کی شکایت کی کہ انھوں نے خاص مال لے لیا۔حضرت عثان بڑائٹنا نے فر مایا:

'' میں نے خودانھیں یہ مال انعام کے طور پر دیا تھا اور اس بات کا تھم دیا تھا ابتمہیں اختیار ہے کہ اگرتم اس کی خوشی سے اجازت دو گے تو و دانعام برقر ارر ہے گا اور اگرتم اس بات پر ناخوش ہوتو اسے لوٹالیا جائے گا''۔

#### معزولی کی درخواست:

ان لوگوں نے کہا:'' ہم اس بات سے ناخوش ہیں''آپ نے فرمایا'' پھروہ لوٹالیا جائے گا''اس کے بعد آپ نے عبداللہ بن سعد کو بیانعا م لوٹا نے اوران سے احیصاسلوک کرنے کی مدایت ککھی مگروہ کہنے لگہ: ،

''اس واقعہ کے رونما ہونے کے بعد ہمنہیں چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حاکم رہیں۔اس لیے آپ انھیں معزول کر دیں''۔ چنانچہ آپ نے انھیں لکھا:

## معزولي كأحكم:

'' تم افریقیہ کے علاقہ پرالیا جانشین مقرر کروجس ہے تم بھی مطیئن ہواور بیلوگ بھی خوش ہوں اوروہ پانچواں حصہ جو میں نے تہہیں انعام کے طور پر دیا تھا'اس کوان میں تقلیم کردو کیونکہ بیلوگ اس انعام سے ناخوش ہیں''۔

#### ا بن سعد رمنی تنهٔ کی واپسی:

عبدالله بن سعد رہی تیں اور اجل مارا گیا تھا۔ اہل افریقیہ کی امن پیندی:

اہل افریقیہ خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے زمانے تک سب علاقوں سے زیادہ مطبع وفر ما نبر دارقوم رہی۔ بیلوگ نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی گز ارتے رہے تا آ نکہ اہل عراق وہاں آئے۔

## اہل عراق کی ریشہ دوانیاں:

جب اہل عراق کے مبلغین اور پروپیگنڈ اکرنے والے وہاں پنچے اور وہاں دھاندلیاں کرنے لگے تو وہ نافر مان بن گئے اب اور آج تک ان میں نااتفاقی اور انتشار ہے۔

### نااتفاقی کاسب:

ان کی نااتفاقی اورانتشار کا سب بیہ ہوا کہ یہاں کے حکام خود غرضیوں میں پھنس گئے تھے مگر اس پر بھی انھوں نے بیہ کہا۔ ہم خانیاء کی ان احکام کی بدا عمالیوں کی وجہ سے مخالفت نہیں کریں گے اور نہ ہم ان کی بدا عمالیوں کا ذمہ دارتھ ہرائیں گئے'۔

### ان لوگوں نے کہا:

'' یہ حکام ان (خلفاء) کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں''۔وہ بولے ''ہم اس کی اس وقت تک تصدیق نہیں کریں گے جب تک خود نہ معلوم کرلیں''۔

# تحقيقاتي وفد:

لہٰذامیسرہ چندافراد کو لے کر ہشام کے پاس پہنچا۔انھوں نے باریا بی کی اجازت مانگی مگریہ بات دشوارتر ہوگئی پھروہ ابرش کے پاس آئے اور پیکہا:

# حکام کی بداعمالی:

'' تم امیر الموثین کوید پیغام پہنچا دو کہ ہمارا حاکم ہمارے اوراپے لشکر دونوں کوساتھ لے کر جنگ کرتا ہے جب مال غنیمت حاصل ہوتا ہے تو وہ ان میں تقسیم کر دیتا ہے اور ہمیں نہیں دیتا ہے اور ریہ کہتا ہے کہ وہ اس مال غنیمت کے زیادہ حق دار ہیں''۔

#### مخلصا نەجدىپە جہاد:

اس موقع پر (ہم اپنے آپ کوتسلی دے کر) یہ کہتے ہیں کہ اس طرح جذبہ جہاد مخلصا نہ رہے گا۔ کیونکہ ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں ۔اگر ہمارا کوئی حق ہے تو ہم انھیں بخش دیتے ہیں اوراگر ہمارا کوئی حق نہیں ہے تو ہم ان سے کوئی چیز نہیں لوٹا کیں گے۔ جنگ میں پیش قدمی:

جب ہم کمی شہر کا محاصرہ کرتے ہیں تو وہ ( حاکم کہتا ہے: ' ' آ گے بڑھو' گراپی فوج کو پیچھے رکھتا ہے۔ تاہم ہم ( اپنے لوگوں کو ) یہ بات کہتے ہیں''۔ آ گے بڑھو۔اس سے جہاد کا ثو اب زیادہ ہوگا''اس طرح ہم ان لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں اوران کے بجائے کام کر 'تے ہیں۔

# مظالم كي انتها:

(انھوں نے انہی ہاتوں پراکتفائبیں کیا) بلکہ وہ ہمارے مویشیوں کوذیح کر کے اس کی کھال اتارتے ہیں اورامیرالموشین کے لیے سے چیز کے لیے سفید پوشین حاصل کرنے کے لیے وہ ایک ہزار بکریوں کوذیح کرڈالتے ہیں۔ہم یہ کہتے ہیں:''امیرالموشین کے لیے یہ چیز بھی معمولی ہے''ہم یہ سب باتیں برداشت کرتے رہے اور ہم نے ان سے کوئی مزاحت نہیں کی گرانھوں نے ہم پر بیظام کرنا شروع کیا کہ وہ ہماری ہرخوبصورت لڑکی کولے جانے لگے۔اس پرہم نے کہا''ہم مسلمان ہیں ہم نے کتاب وسنت میں اس کا کوئی جواز نہیں و یکھا ہے''۔

# خليفه كوا طلاع:

اب ہم بیم علوم کرنا جا ہے ہیں کہ آیا یہ تمام یا تیں امیر المونین کی رائے اور عکم سے انجام پذیر ہور ہی ہیں یانہیں۔ جواب میں ٹال مثول:

اس نے کہا'' ہم بیاطلاع پہنچا ئیں گے'' مگر جب بہت عرصہ گزر گیا اور کوئی کا منہیں ہوا اور جو پکھان کے پاس تھا وہ سب خرچ ہو گیا تو انھوں نے اپنے نام پر چوں میں لکھ کروز راء کو دیئے اور کہا'' یہ ہمارا نام ونسب ہے۔اگر امیر المومنین تم سے ہمارے ہارے میں پوچیس توانھیں بتا دینا'' پیرکہہ کرانھوں نے افریقیہ کارخ کیا۔

غفلت كالتيجه:

وہاں پہنچ کر انھوں نے ہشام کے حاکم کے برخلاف بغاوت افتیار کی اورائے قبل کر دیا۔ اس کے بعد وہ تمام افریقیہ پر قابض ہو گئے۔ ہشام کو جب اس کی اطلاع ملی تو اس نے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا چنانچداہے ان کے ناموں کے برچے دیئے گئے تو وہ وہ ہی افراد تھے جن کے بارے میں بیاطلاع ملی تھی کہ انھوں نے وہاں شورش ہر پاکی تھی۔

الركس كے مجامد ين:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑاٹیڈ نے فوراً عبداللہ بن نافع بن حصین اور عبداللہ بن نافع بن عبدالقیس کوافریقہ سے اندلس کی طرف جانے کا تھم دیا۔وہ وہ ہاں بحری راستے سے پنچے۔حضرت عثمان بڑاٹیڈ نے ان لوگوں کے نام جواندلس کی فوج میں شامل تھے یہ خطاتح بر کیا:

فتخ فتطنطنيه كالبيش خيمه:

'' قسطنطنیہ اندلس ہی کی جانب ہے مفق ح ہوگا۔اس لیے اگرتم نے اندلس کوفتح کرلیا تو تم ان لوگوں میں شریک سمجھے جاؤ گے جوثواب حاصل کرنے کے لیے اسے (قسطنطنیہ کو ) فتح کریں گے''۔ والسلام

كعب الاحبار كاقول ب:

'' و ہلوگ جوسمندرکوعبورکر کے اندلس کو فتح کریں گے وہ اپنے ٹور کی وجہ سے قیامت کے دن پیچانے جائیں گئ'۔ ... ل

سیف کی مزید روایت ہے'' اندلس کی بیفوج روانہ ہوئی ان کے ساتھ بربر کی قوم بھی تھی وہ بحروبر دونوں جانب سے اندلس پنچے۔اللّٰہ نے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ونصرت عطاکی اورافریقیہ کی طرح مسلمانوں کی سلطنت میں توسیع ہوگئی۔ میں معاللہ کی معون ان

ا بن سعد مِنْ الثُّنَّةُ كَيْ معزولي:

جب حضرت عثمان بریانی نیز نیز کا سام برا تا بی سرح کومعز ول کیا تو عبدالله بن نافع بن عبدالقیس بری نیز کواس کی عملداری پرمقرر کیا۔وہ اس سے پیشتر و ہیں تھے اور عبدالله بن سعد بری نیز واپس آ گئے۔

الل اندلس كي اطاعت:

اندلس کاعلاقہ بھی افریقیہ کی طرح (مطیع وفر مانبردار) رہا۔ یہاں تک کہ ہشام بن عبدالملک کے عہد میں بر برنے انھیں اپنی زمین ہے روک دیا اور جولوگ اندلس میں تھے وہ اس حالت میں برقر اررہے۔

افريقيه كاجهاد:

واقدی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئیز نے عمر و بن العاص رہی گئیز کومصر کی حکومت سے الگ کر دیا تو عمر و بن العاص رہی گئیز بہت ناراض ہوئے اور وہ حضرت عثمان رہی گئیز سے کیندر کھنے لگے اس لیے انھوں نے عبداللّٰہ بن سعد رہی گئیز کو بھیجاا وراضیں تکم دیا کہ وہ افریقیہ کے جہاد کی طرف روانہ ہوجا کیں حضرت عثمان رہی گئیز نے مسلمانوں کو افریقیہ جہاد کی دعوت دی تو قریش 'انصار اورمہا جرین میں ہے دس ہزارا فراد (اس جہاد میں ) شامل ہو گئے۔

### ابل افريقيه كي مصالحت:

واقدی بدروایت ابن کعب رقمطراز ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئند نے عبداللہ بن سعد رہی گئند کو افریقیہ جیجا تو افریقیہ کے لاٹ پاوری (بطریق) جرجیر نے ان سے پچیس لا کہ بیس ہزار دینار کی رقم ادا کرنے پرمصالحت کر لی۔روم کے بادشاہ نے بھی ان کے پاس قاصد بھیجا اور اسے تیم دیا کہ وہ ان سے تین سوقنطار وصول کرے جس طرح عبداللہ بن سعد رہی تُنْد نے ان سے (خراج کے طور پر)رقم وصول کی تھی۔ چنانچہ اس نے افریقیہ کے تمام رؤساء کو جمع کر کے کہا:

### شاه روم کاخراج:

''بادشاہ نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں تم سے سونے کے تین سوقنطار وصول کروں جس طرح عبداللہ بن سعد ہوالتا نے تم سے وصول کیے ہیں''۔

#### وه يولے:

'' ہمارے پاس کوئی مال باتی نہیں رہاہے جوہم ہا دشاہ کو دیں جو پچھ ہمارے پاس تھااس کے ذریعہ ہم نے اپنی جانوں کو بچایا ہے۔ بہر حال با دشاہ ہمارا آتا ہے اسے ہم سے وہ خراج لینا چاہیے جوہم اسے سالا نہ ادا کیا کرتے ہیں''۔

جب اس نے بیرحالت دیکھی تو اس نے انھیں قید کرنے کا تھم دیا۔انھوں نے اپنے ساتھیوں کواس کی اطلاع دی انھوں نے آ کرقید خانے کوتو ڑ دیا۔اورو و نکل آئے۔

عبدالله بن سعد بناتين نے ان سے تین سوقنطارز رخالص پرمصالحت کی تھی ۔حضرت عثمان بناتین نے تھم دیا کہ بیرآل الحکم کو دیا اے کے۔

# مصری حکام کااختلاف:

یزید بن ابی حبیب مناتشہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مناتشہ نے عمر و بن العاص مناتشہ کوخراج مصر کی وصولی ہے الگ کر دیا تھااور خراج کی وصولی کے کام پر عبداللہ بن سعد مناتشہ کومقرر کر دیا تھا۔اس پر دونوں میں بہت اختلاف ہونے لگا۔ چٹانچہ عبداللہ بن سعد مناتشہ نے حضرت عثمان مناتشہ کوکھا:

''عمرو بن العاص بناتتٰ نے خراج کا نظام درہم برہم کر دیا''۔

عمروبن العاص مخاشَّهٔ نے بیتح ریکیا کہ:

''عبدالله رفاتلهٔ میری جنگی تد ابیروانظام پر دخنداندازی کرر ماہے'۔

# عمرو بن العاص مِن تَنْهُ: كي معزولي:

حضرت عثان مِنْ تُتَدَنُّ نِي عَمر و بن العاص مِنْ تُتَدُّ كُولِكُها:

" تم واپس آجاؤ"۔·

ان کے بجائے انہوں نے عبداللہ بن سعد بڑاٹٹۂ کوفوج اور خراج دونوں کا حاکم مقرر کیا۔عمر و بن العاص بڑاٹٹۂ اس پر بہت ناراض ہوکر

جب *حفر*ت عثان ب*غائنڈنے پاس آئے تو*وہ کیمنی جبہ پہنے ہوئے تھے جس کا استر روئی سے بھرا ہوتھا۔حفرت عثان بٹائنڈنے پوچھا: عمر وین العاص بٹائنڈ سے گفتگو:

" تہهارے جبے اندر کیا ہے؟"

وه بولے: ''عمرو''

حضرت عثان مِمَالثَيْنِ نِے فر مایا:

'' مجھے معلوم ہے کہ اس کے اندر عمر و ہے مگر میری مرادینیں ہے بلکہ میرے دریافت کرنے کا مقصدیہ ہے کہ آیا اس میں روئی ہے یا اور کوئی چیز ہے'۔

واقدی روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد رہی گئیزنے مصر ہے جمع شدہ مال بھیجا اس اثناء میں عمر و بن العاص رہی گئیز تو حضرت عثان رہی گئیزنے فرمایا:

''اےعمرو! کیاتمہیں معلوم ہے کہتمہارے جانے کے بعد دود دورینے والی اوٹٹی زیادہ دود دریئے گئی ہے''۔

وه پولے:

'' ہاں اس کے دورھ پینے والے بچے ہلاک ہو گئے ہیں''۔

مزيدفتوحات:

اس سال حضرت عثان بن عفان مٹائٹۂ نے لوگوں کے ساتھ جج کیا۔ واقدی کی روایت ہے کہ اس سال عثان بن ابی العاص مٹائٹۂ کے ہاتھوں اصطحر دوبارہ فتح ہوااوراس سال حضرت معاویہ بٹائٹۂ نے قنسر بن برحملہ کیا۔



# <u>المراه</u> کے مشہور واقعات

# ( بحرى جنگيں )

واقدی کے قول کے مطابق ۲۸ ھیں قبرص فتح ہوا۔ اس پر حضرت معاویہ بڑا ٹیز نے حضرت عثان بڑا ٹیز کے حکم کے مطابق حملہ کیا تھا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ قبرص ۳۳ ھیں فتح ہوا۔ ایک روایت ہے کہ قبرص ۲۷ ھیں فتح ہوا۔ قبرص کے جہاد میں متعد دصحابہ کرام بڑکٹن نے شرکت کی تھی۔ ان میں ابوذ ر،عبادہ بن الصامت ان کی بیوی ام حرام مقداد ابوالدرداء اور شداد بن اوس بڑک شامل تھے۔ بحری جنگیس :

سیف کی روایت ہے کہ حفزت عمر مٹی پیٹیز کے عہد خلافت میں حفزت معاویہ رٹی پیٹیز نے بیدا صرار ان سے درخواست کی کہوہ بحری جنگ کی اجازت دیں۔ کیونکہ رومی سمندر تمص کے بہت قریب تھا انھوں نے لکھا تھا:

'' 'حمص کے ہرگاؤں والے اہل روم کے کتوں کے بھو نکنے اور مرغیوں کے چلانے کی آوازیں سنتے ہیں''۔

(اس در دنا ک طریقہ سے یہ ہا تیں تحریری تھیں کہ)اس ہے حضرت عمر دخاتی کے دل میں بہت بڑااثر ہوا کہ انہوں نے عمر و بن العاص کولکھا:

> تم سمندراوراس کے مسافروں کا حال بیان کرو۔ کیونکہ میرے دل میں اس کے بارے میں تشویش ہے'۔ عمر و بن العاص نے تح سر کیا:

#### سمندركاحال:

'' میں نے بہت سے لوگوں کو کشتیوں میں سوار دیکھا ہے جب وہ کشتی جمکتی ہے تو دل دیلنے لگتا ہے اور جب وہ حرکت کرتی ہے تو حوش وحواس اڑا جاتے ہیں۔اس (سفر) سے یقین کم رہ جاتا ہے اور شک وشبہ کی زیادتی ہوتی ہے لوگ اس میں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے کسی لکڑی پر کپڑے ہوں جب وہ الٹ بلٹ ہوتی ہے تو وہ ڈوب جاتے ہیں''۔

# بحری سفر کی مما نعت:

جب حفرت عمر والتي في بيرخط يرها تو انفول في امير معاويد والتير الكها:

''اس ذات کی نتم! جس نے محمد عظیم کو برحق رسول بنا کر بھیجا۔ میں سمندر پر کسی مسلمان کو بھی سوار نہیں کروں گا''۔

# بحری جنگ کی اجازت:

جنادہ بن ابی امیداز دی روایت کرتے ہیں کہ (حضرت) معاویہ رہی گئے نے حضرت عمر رہی گئے کوخط لکھا جس میں بحری جنگ کے لیے اجازت طلب کی تھی اور انھیں اس کی طرف آ مادہ کیا تھا۔ انھوں نے لکھا تھا''اے امیر المومنین! شام میں ایک گاؤں ہے جس کے لوگ رومیوں کے کتوں کے بھو نکنے اور ان کی مرغیوں کے چلانے کی آ وازیں سنتے ہیں۔ بیلوگ (ایک جزیرہ میں )حمص کے ساحل کے بالقابل میں''۔

# عمرو بن العاص مِنْ تَعْدُو كا حال:

حضرت عمر رفی تُقَدَّنے ان کےمشور ہ کوضیح سمجھا اس لیے انھوں نے عمر و بن العاص جی ٹینز کو لکھا'' تم بمجھے سمندر کا پورا حال لکھو'' انھوں نے لکھا:

''اے امیر المونین! بہت لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں۔ وہاں آسان اور پانی کے علاوہ اور پچھ نہیں ہوتا' لوگ وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جورا کرنچ وہاں اس طرح سوار ہوتے ہیں جیسے لکڑی پر کپڑے (سوار ) ہوں۔ اگر الٹ بلٹ ہوگئ تو ڈوب جاتے ہیں اور اگر پچھ کئے توضیح سالم رہتے ہیں''۔

## اميرمعا ويه موالثيُّهُ كالخط:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ حضرت عمر جھاٹھننے امیر معاویہ کی طرف بیر محط لکھا:

''ہم نے سنا ہے کہ بحرشام (بحیرہ روم) خطک کے طویل ترین حصہ کے قریب ہے اور ہرروز وشب اللہ سے اجازت ما مگنا ہے کہ وہ زبین میں سیلاب کی صورت میں آ کرا سے غرق کر دے اس لیے میں ایسے کا فر اور پیچیدہ سمندر پر کسے (مسلمانوں کی) فوجوں کوسوار کرا دوں ۔ خدا کی تنم! جھے ایک مسلمان روم کی تمام سلطنت سے زیادہ عزیز ہے۔اس لیے تم میرے سامنے ایسی درخواست پھر بھی نہ پیش کرنا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں لکھ دیا ہے جہمیں معلوم ہے کہ علاء (حصری) سے میں نے کیا سلوک کیا تھا۔ میں نے پھر بھی اسے اس تنم کی اجازت نہیں دی''۔

### شاه روم کی خط و کتابت:

بیان کیا جاتا ہے کہ شاہ روم نے جنگ بندی کر دی تھی اور حضرت عمر بٹاٹٹنا سے قربت حاصل کرنے کے لیے ان سے خط و کتابت شروع کر دی تھی۔اس نے ایک دفعہ بید دریافت کیا کہ''وہ ایبا (مختصراور جامع) مقولہ تحریر کریں جس میں تمام علم سمٹ کر آجائے''۔حضرت عمر بٹاٹٹنانے تحریر کیا:

### جامع مقوله:

''جوتم اپنے لیے پند کرتے ہووہ ی دوسروں کے لیے پند کرواور جو چیز تمہیں ناپند ہووہ دوسروں کے لیے بھی پندنہ کرواس میں تمہارے لیے پوری حکمت ساگئ ہے۔تم اپنے قریب کے لوگوں کا خیال رکھواس لیے تمہیں کامل معرفت حاصل ہوگ'۔

# یانی کی اہمیت:

شاہ روم نے حضرت عمر رہائٹی کے پاس ایک شیشی جیجی اور بیاکھا کہ:

'' آپ اسشیشی میں ہر چیز کا تھوڑ اتھوڑ احصہ بحردی''۔

آ پ نے اس شیشی کو پانی سے بھر دیا اور پہلکھ بھیجا:'' اس کے اندر دنیا کی ہرچیز ہے''۔

# حق وبإطل كا فرق:

شاہ روم نے بیلکھا:'' حق و باطل کے درمیان فرق کیا ہے؟'' آپ نے بیہ جواب لکھا:'' وہ جو کچھ بچشم خود دیکھتا ہے وہ حق کی جارا نگلیاں ہیں اور جو باتیں اس نے بچشم خودمشاہدہ نہیں کی ہیں بلکہ وہ باتیں سی ہیں ان میں باطل بکثر سے ہے''۔

#### ميافت:

۔ شاہ روم نے لکھ کریے دریافت کیا'' آسان وزمین اورمشرق ومغرب کے درمیان کتنی مسافت ہے'' حضرت عمر نے جواب لکھا:''اگر راستہ درست ہوتو مسافر کے لیے یانچے سوسال کی مسافت ہے''۔

# حضرت ام کلثوم مِن کیا کے تھا گف:

راوی کا بیان ہے کہ حضرت ام کلثوم بنت علی ب<del>ی تیا نے کچھ خوشبو کیں اور دوسر سے ت</del>حا نف ڈاک کے ذریعہ ملکہ روم کے پاس بی<u>ص</u>چے اور و و دہاں پہنچ گئے تو ہرقل کی بیوی ( ملکہ روم ) نے اپنی خواتین کوجمع کر کے کہا:

# ملكهروم كے تنحا كف:

'' پیورب کی ملکہ اوران کے پیٹیبر کی بیٹی کے تنحا نف ہیں'۔

اس کے بعد ملکہ روم نے ان سے خط و کتابت کی اور اس کے بدلے میں تھا نف بھیج جن میں ایک نہایت قیمتی ہار بھی تھا۔ جب وہ لے کرآیا تو حضرت عمر من اُخیز نے ان کے تھا نف کورکوا دیا پھرلوگوں کونماز کے لیے بلوایا۔ جب وہ جمع ہو گئے تو آپ نے ان کے ساتھ دورکعتیں پڑھیں پھر پیفر مایا:

#### عوام سےمشورہ:

'' میں جواہم کام مشورہ کے بغیرانجام دیتا ہوں اس میں بھلائی نہیں ہوتی ہے۔تم مجھے مشورہ دو کہ ام کلثوم ٹے ملکہ روم کو تحا ئف پیش کیے تھے (اس کے جواب میں) ملکہ روم نے تخا ئف جھیج ہیں''۔

# لوگول كامشوره:

ت کچھ لوگوں نے کہا'' یہ تحا نف ان کے تحا نف کے بدلے میں ہیں اس لیے وہی (ام کلثومؓ) اس کی حقدار ہیں۔ ملکہ روم کا آپ ہے کوئی تعلق نہیں ہےاور نہ وہ آپ کے ماتحت ہے جو آپ ہے ڈرے'۔ دوسرے لوگوں نے کہا:

'' ہم کپڑے تحفہ کے طور پر بھیجا کرتے تھے تا کہ ہمیں اس کا بدلہ ملے اور ہم انہیں اس لیے بھیجا کرتے تھے تا کہ وہ فروخت ہوں اور ہمیں ان کی قیمت حاصل ہو''۔ آپ نے فر مایا''لیکن بیرقا صدمسلمانوں کا قاصد ہے اور بیے ہر کارہ ان کا ہر کارہ ہے''۔

آ خرکارآ پ نے تھم دیا کہ بیتحا کف بیت المال میں جنح کر دیئے جا کیں اور انھیں (حضرت ام کلثومٌ) کوان کے خرچ کے مطابق رقم واپس کی گئی۔

### بحرى جنگ كا آغاز:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت معاویہ بن ابی سفیان بن اتنا نے حضرت عثمان بن عفان رہی تھی۔ کے عہد میں بحری جنگ کی۔ انھوں نے حضرت عمر دٹی تھی۔ علیہ میں بحری جنگ کی۔ انھوں نے حضرت عمر دٹی تھی۔ عام د حضرت

عثمان رخائتًا خلیفہ ہوئے تو امیر معاویہ اضیں اس طرف متوجہ کراتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثمان رخائتُ نے آخر کاراس کا ارادہ کر لیا۔ تاہم آپ نے فرمایا'' تم خود (سپاہیوں کا) انتخاب نہ کرواور نہ قرعدا ندازی کرو بلکہ انھیں اختیار دے دو جوخوش سے بحری جنگ کے لیے جانا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مدد کرو'' چنانچہ انھوں نے ایسا ہی کیا اور بحری فوج پر عبداللہ بین قیس حارثی کو کما نڈر بنایا۔

### پياس حملے:

انھوں نے بچاس حملے ان میں سے بچرموسم سر مامیں کیے اور بچرموسم گر مامیں کیے ان تمام حملوں میں نہ تو کوئی غرق ہوا۔اور نہ کسی کونقصان پہنچا۔وہ بمیشہ اللہ سے بیدعا مائکتے تھے کہ' اللہ ان کے شکر کوخیر وعافیت عطا کرے اور انھیں کسی کے صدمے میں مبتلانہ کرے'۔

# عبدالله بن قيس مناتلية كاوا قعه:

چنانچہاللہ نے الیا ہی کیا جب اللہ نے صرف اضیں مبتلا کرنا چاہا تو وہ خبر رسانی کی ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک ایک شتی میں سوار ہوئے اور رومی علاقہ کی ایک اونچی جگہ پر پہنچ گئے وہاں سائلوں اور محتاجوں کی ایک جماعت موجود تھی انھوں نے ان لوگوں کو خیرات دی ان میں سے ایک مانگنے والی عورت اپنے گاؤں لوٹی اور وہاں کے مردوں سے کہنے گئی'' کیا تم عبداللہ بن قیس رٹنا ٹیز: کو پکڑنا چاہتے ہو؟''وہ بو لے''وہ کہاں ہے''۔

وہ بولی''وہ او نچے ٹیلے پر ہے''وہ کہنے لگے'' کم بخت! مختے کیسے معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن قیس رہی ٹین ہے؟ وہ تو ان کا سر دار ہے؟''وہ عورت بولی:'' کیاتم اٹنے نکھے ہو کہتم عبداللہ کوئیس پہچان سکتے ہو''۔

# عبدالله بن قيس رهايتنز كي شهادت:

اس پروہ مقابلے کے لیے پنچ اوران پرحملہ کردیا اوران سے جنگ کرتے رہے تا آئکہ عبداللہ بن قیس رہا تی تن تنہا فوت ہو گئے ۔ ملاح نج کراپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔وہ وہاں پنچے اس اس وقت ان کے جانشین سفیان بن عوف از دی تھے۔وہ ان سے جنگ کرتے رہے آخر کاربیز ارہوکراینے ساتھیوں کو ملامت کرنے لگے۔

(پیرحال دیکھ کر)عبداللہ بن قیس مٹاٹھ کی لونڈی نے کہا'' ہا ہے عبداللہ اعبداللہ جنگ کے وقت اس طرح ہا تیں نہیں کرتے تھے''۔سفیان نے بوچھا:

''وه كيا كبتے تھے؟''۔

#### وه يو لي:

'' وہ باتیں کرنا چھوڑ کر جنگ کے مشکل محاذوں میں گھس جاتے تھے اور ہماری مشکلات کور فع کیا کرتے تھے''۔ بہر حال اس وقت مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا۔ بیعبداللہ بن قیس حارثی کا آخری زمانہ تھا۔

# مخاج عورت کی شناخت:

لوگوں نے اس مختاج عورت سے پوچھا''تم نے کیونکرانھیں (عبداللہ بن قیس کو) پیچان لیا'' وہ بولی''اس کے خیرات دینے

کے طرز سے (پیچانا) اس نے خیرات اس طرح دی جس طرح بادشاہ خیرات کیا کرتے ہیں۔اس نے تاجروں کی طرح (اپناہاتھ) نہیں سکیڈا''۔

سیف کی دوسری روایت ہے کہ لوگوں نے اس مانگنے والی عورت سے یہ بوچھا جس نے رومیوں کوعبداللہ بن قیس رہی تُنڈ کے برخلا ف آ ماد د جنگ کیا تھا۔'' تو نے انھیں کیسے شاخت کرلیا'' وہ بولی:

''وہ ایک تاجر کی طرح نظر آتا تھا۔ گر جب میں نے مانگا تو اس نے مجھے بادشاہ کی طرح خیرات دی اس سے میں نے پہچان لیا کہوہ عبداللہ بن قیس مخالفتن ہے''۔

### حکام کے نام ہدایت:

حضرت عثمان بھاپٹنز نے معاویہ بھاپٹنواورد مگر حکام کے نام بیہ ہدایت نامہ بھیجا:

'' نتم اس روش پر قائم رہوجس برتم حضرت عمر بڑاٹھوں کے عہد خلافت میں قائم تھے اور کسی بات میں تبدیلی نہ کرواوراگر تہہیں کسی کام میں دشواری معلوم ہوتو ہماری طرف رجوع کروہم اس مسئلے کوقوم کے سامنے پیش کر کے اس کا جواب مجیجیں گے۔

تم تغیروتبدل ہے پر ہیز کر و کیونکہ میں بھی تمہاری وہ بات مانوں گا جسے حضرت عمر بھاٹھ: تشکیم کیا کرتے تھے'۔

عهد هكني:

مجھی اییا ہوتا تھا کہ حفزت عمر بھاٹنے: کے زمانے میں جومصالحت ہوئی تھی ٔ حضرت عثان بھاٹنے: کے عہد خلافت میں انہی لوگوں نے عہد شکنی کی تو انھوں نے کسی سپر سالا رکو بھیجا اور اس کے ہاتھوں سے اللہ نے فتح ونصرت دی تو بیاس کا کارنا مہ سمجھا جاتا تھا۔ مگر فتح پہلے شخص کے نامہ اعمال میں شار کی جاتی تھی۔

#### اہل قبرص سے معاہدہ:

جب حضرت معاویہ بڑا تئے نے قبرص پرحملہ کیا تو وہاں کے لوگوں نے مصالحت کرلی اوراس کے لیے یہ معاہدہ ہوا کہ وہ سات ہزار دینارسالا نہ جزیہ مسلمانوں کوادا کرتے رہیں گے اور وہ شاہ روم کو بھی اس قدررقم ادا کرتے رہیں گے۔مسلمان اس بارے میں ان کی راہ میں حائل نہیں ہوں گے (اس معاہدہ کی بیشرائط بھی تھیں کہ) وہ ان پرحملہ نہیں کریں گے اوراگر ان رومی وشمن ان پرحملہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کواس کی اطلاع دیں گے۔

### قبرص برحمله:

واقدی کی روایت ہے کہ امیر معاویہ نے <u>17 ج</u>یس قبرص پرحملہ کیا۔اور اہل مصر نے بھی عبداللہ بن ابی سرح کی قیادت میں ان پرحملہ کیا تھا۔

### اشك عبرت:

جبیر بن نفیر فرماتے ہیں:

'' جب ہم نے ان دشمنوں کو جنگی قیدی بنایا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوالدیاء ہمانشزرور ہے ہیں۔ میں نے کہا:

آ پ ایسے دن اشک باری کرر ہے ہیں جب کہ اللہ نے اسلام اورمسلمانوں کوعزت عطا کی اور کفر اور اہل کفر کو ذلت دی ہے''۔

ایں پر انھوں نے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر مار کرفر مایا:

جنگی قید یوں کا تسلط:

ت کی توم اللہ کے احکام کی نافر مانی کرے تو وہ لالہ کے نز دیک کس قدر حقیر ہو جاتی ہے ہمارے زمانے میں کوئی توم لوگوں پر غالب اور طاقتور ہوتی ہے تو وہ ملک وسلطنت کی مالک ہوتی ہے۔ گر جب وہ اللہ کے حکم کی نافر مانی کرتی ہے تو اس کی وہ حالت ہو جاتی ہے جوتم دیکھ رہے ہواس وقت یہ جنگی قیدی ان پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ قیدی کسی قوم پر مسلط ہو جائیں تو اللہ کوان کی ضرورت نہیں ہوتی ''۔

معامده كي شرا بط:

واقدی ابوسعید کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان دخاتھ کے عہد خلافت میں حضرت معاویہ دخاتی نے اہل قبرص سے مصالحت کر لی تھی سب سے پہلے انھوں نے روم پرحملہ کیا تھا اس معاہدہ میں ایک شرط میر بھی تھی کہوہ مسلمانوں کی اجازت کے بغیران کے رومی دشمنوں میں نکاح شادی نہیں کریں گے۔

متفرق واقعات:

واقدی کے قول کے مطابق حبیب بن مسلمہ بناٹیئن نے روم کے شامی علاقے پرحملہ کیا۔اس سال حضرت عثمان بناٹیئن نے ماکنہ بنت الفراقصہ سے نکاح کیا جوعیسائی خاتون تھیں اسی سال حضرت عثمان بناٹیئن نے مدینہ میں اپنے مکان کے تعمیر سے فراغت حاصل کی۔

ں ہے۔ واقدی کے قول کے مطابق اس سال فارس کی پہلی فتح ہوئی اوراضطر کی آخری جنگ ہوئی اس وقت اس کے سپہ سالا رہشام ی عامر تھے۔

اس سال بھی حضرت عثمان مِنْ النِّنْ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



#### باب

# <u>29ھ</u> کے مشہور دا قعات

اس سال حفرت عثمان بخالتُمُنَا نے حفرت ابومویٰ اشعری بخالتُن کو بھریٰ کی حاکمیت کے عہدہ سے معزول کیا۔ وہ چیسال تک بھرہ کے حاکم رہے تھے آپ نے (ان کے بجائے )عبداللہ بن عامر بن کریڈ بخالتُن کوبھرہ کا حاکم بنایا جوان دنوں بجیس سال کے تھے۔

ایک روایت میہ ہے کہ حضرت ابوموی اشعری بھاٹھؤ نے حضرت عثان بھاٹٹو کے دورخلافت میں تین سال تک کام کیا۔ عبداللّٰدین عامر رہماٹٹو، کا تقرر:

عوف الاعرای کی روایت ہے کہ غیلان بن خرشہ میں حضرت عثان رہی تھنے کے پاس آئے اور کہا'' کیا تہہارے پاس کو کی نو جوان نہیں ہے جسے تم بھرہ کا حاکم بناؤ۔ کب تک یہ بوڑھے آ دمی (ابوموی اشعریؓ) بھرہ کے حاکم بنے رہیں گے؟ وہ حضرت عمر رہی تھنے۔ کی وفات کے بعد چھسال تک وہاں حاکم رہے تھے اس لیے حضرت عثان رہی تھنے نے انہیں معزول کر دیا اور (ان کے بجائے ) عبداللہ بن عامر رہی تھنے۔ کو مقرر کیا ان کی والدہ کا نام دجاجہ بنت اسار اسلمی تھا اور وہ حضرت عثان رہی تھنے کے ماموں زاد بھائی تھے جب وہ ۲۹ھ میں بھرہ آئے تو اس وقت وہ بچیس سال کے تھے۔

# حضرت ابوموسیٰ مِنْ تَتْنَهُ کی معزولی:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثان ہٹائٹۂ خلیفہ ہوئے تو انھوں نے حضرت ابوموی اشعری بٹاٹٹۂ کو بصرہ کا حاکم تین سال تک رکھا۔ چوتنے سال انھوں نے انہیں معز ول کر دیا۔

# ديكر حكام كاتقرر:

انھوں نے عمیر بن عثان بن سعد رہی تھنز کوخراسان کا حاکم مقرر کیا اور بجستان کا حاکم انھوں نے عبداللہ بن عمرلیثی نثلبی کومقرر کیا۔انھوں نے وہاں وشمنوں کاصفایا کیا۔ یہاں تک کہوہ کا بل پہنچ گئے عمیر بھی خراسان میں وشمن کا صفایا کرتے ہوئے فرغانہ تک پہنچ گئے اور وہاں کے ہرضلع کی اصلاح کی۔

# مکران کی جنگ:

حضرت عثمان بن عبیدالله بن معمرتمیمی بخالتین کو کمران بھیجا انھوں نے بھی وہاں دشمنوں کا صفایا کیا یہاں تک کہ وہ دریا تک پہنچ گئے۔

# دیگرا نظامات:

عبدالرحمٰن بن غبیس کوکر مان بھیجا گیا اور فارس واہواز کی طرف بھی کچھافراد بھیجے گئے بھر ہ کے علاقہ کوحمین بن ابی الحرکی عملداری میں شامل کیا گیا تھا۔ پھرعبداللہ بن عمیر دھالٹہ: کومعزول کر دیا گیا تھا۔ جبعبداللہ بن عامر بھاٹٹہ: حاکم مقرر ہوئے تو انھوں نے انہیں ایک سال تک برقر اررکھا پھرانہیں معزول کردیا۔

> عاصم بن عمر وکوحا کم مقرر کیا گیااورعبدالرحمٰن بن غبیس کومعزول کردیا گیا۔اورعدی بن سہیل بن عدی کولوٹا دیا۔ کر دوں کے خلاف جہاد:

خلافت عثان رہنا ٹیزیکے تیسر ہے سال اہل ایزج اور کردوں نے عہد شکنی کی اس موقع پر حضرت ابوموی رہا ٹیزنے (جہاد کا)

لوگوں میں اعلان کرادیا اور انہیں دعوت جہاد دے کر جہاد کی فضیلت بیان کی اور پیدل چل کر جہاد کرنے کو افضل قرار دیا اس کا بتیجہ سے

ہوا کہ لوگوں نے اپنی سواریاں چھوڑ دیں اور عزم مصم کر لیا کہ وہ پیدل روانہ ہوگے۔ دوسرے لوگوں نے کہا ''نہیں ہم جلدی نہیں

کریں گے بلکہ بید دیکھیں گے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں اگر ان کا (ابوموی اشعری رہنا ٹیزیک کا) فعل ان کے قول کے مطابق ہوا تو ہم بھی

اینے ساتھیوں کی بیروی کریں گے۔

### پيدل جهاد:

بیت میں ہے۔ جب ایک دن باقی رہاتو وہ روانہ ہوئے اور اپنے محل سے اپنا سامان چالیس خچروں پر لا دکر نکالا (بید دیکھ کر) بیلوگ ان کی باگ سے لپٹ گئے اور کہنے لگے'' آپ ہمیں ان فالتو جانوروں پرسوار کرائیں اور ہمیں پیدل نہ بھیجیں'' حضرت ابومویٰ میں تھنانے انہیں بہ مشکل قائل کرایا تو انھوں نے ان کی سواری جھوڑ دی اوروہ چلے گئے۔

#### استعفاء كامطالبه:

اس کے بعد بیالوگ حفزت عثمان رہی گئی کے اوران سے (حفزت ابوموی اشعری رہی گئی کے استعفاء کا مطالبہ کیا۔ اور کہنے لگے' 'ہم یہی چاہتے ہیں کہ آپ انہیں تبدیل کرویں' 'حفزت عثمان دہی گئی نے پوچھا' 'تم کس کو پسند کرتے ہو؟'' غیلان بن خرشہ نے کہا:

''آپ کسی کوان کے بجائے مقرر کر دیں اگر آپ کسی نو جوان کوبھی مقرر کریں گے تو وہ بھی ان سے بہتر ہوگا''۔

### يخ حكام:

اس پر حضرت عثمان بٹی ٹیٹر نے عبداللہ بن عامر مٹی ٹیٹر کو بلایا اور انہیں بھر ہ کا حاکم مقرر کیا نیز عبیداللہ بن معمر مٹی ٹیٹر کو فارس تبدیل کر دیا۔اوران کے بچائے عمر بن عثمان بن سعد مٹی ٹیٹر کومقرر کیا۔

### خراسان وجستان کے حکام:

ا پی خلافت کے چو تھے سال حضرت عثان ڈٹاٹٹۂ نے خراسان پرامین بن احمریشکری کومقرر کیا اوراسی سال عمران بن فصیل برجمی کو بجستان کا حاکم مقرر کیااور عاصم بن عمر وکوکر مان کا حاکم مقرر کیا۔اور و ہیں ان کا انقال ہوا۔

### عبيداللد كي شهاوت:

ان کے بعد اہل فارس نے شورش ہر پاکی اور عبید اللہ بن معمر بھائٹیؤ کے ساتھ عہد شکنی کی اور ان کے مقابلہ کے لیے اصطحر کے مقام پراکٹھے ہوگئے۔ چنانچے اصطحر کے دروازے پر جنگ ہوئی جس میں عبید اللہ شہید ہوئے اور ان کے شکر کوشکست ہوئی۔

# اصطفر کی جنگ:

جب اس کی خبر عبدالقد بن عامر کوئینچی تو انہوں نے اہل بھر ہ کو جہاد پر آ مادہ کیا اور ان کے ساتھ لوگوں کی کا فی لغداد روانہ ہو گئی۔ان کے ہراول دیتے کے سر دارعثان بن ابی العاص دخاتھ نتھے۔ چنانچہ جب ان کا اصطحر میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دشمن کی فوج کا صفایا کردیا جس کے بعدوہ سرنہیں اٹھا سکے۔

### اصلاع فارس کے حکام:

اس فتح کی اطلاع حضرت عثان بی اتنا کودی گئی توانبوں نے تح ریفر مایا کد مندرجہ ذیل حضرات فارس کے اصلاع پر حاکم مقرر کیے جائیں: ا۔ ہرم بن حیان یشکری ۲۔ ہرم بن حیان عبدی سے خراسان کے حکام: خراسان کے حکام:

حضرت عثمان بڑی ٹیز نے فراسان کے علاقہ کو چی حصول میں تقلیم کر کے ان پر چیر دکام مقرر کیے۔ ا۔حضرت احف بن قیس برخالت مروکے دونوں علاقوں پرمقرر ہوئے۔ ۲۔ حبیب بن قرہ پر ہوگی بلخ کے حاکم مقرر ہوئے۔ بیدعلاقہ اہل کوفہ نے فئح کیا تھا۔ سا۔خالد بن عبداللہ بن زہیر مہلب کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ ایمن بن اجمریشکری طوس کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۵۔ قیس بن ہیرہ مسلمی فیشا پور کے حاکم مقرر ہوئے۔ ۲۔ عبداللہ بن خازم میں حضرت عثمان بڑا تھا کی وفات ہوگئی جب کے قیس خراسان میں نتھے۔ پھر حضرت عثمان بڑا تھا کی وفات ہوگئی جب کے قیس خراسان میں نتھے۔

# سجستان کے حاکم:

امین ابن احمر کو جستان پر بھی حاکم مقرر کیا گیا تھا۔ پھر وہاں کا حاکم عبدالرحمٰن بن سحرہ کو مقرر کیا جو قبیلہ عبد ثمس سے تعلق رکھتے ۔ تھے۔ جب حضرت عثمان رہی ٹھنز کی شہادت ہو کی تو اس وقت بھی وہ وہاں کے حاکم تھے۔

# کر مان و فارس کے حکام:

ان کی و فات کے وقت عمران کر مان کے حاکم تھے اور عمیر بن عثمان بن سعد فارس کے حکمران تھے اور ابن کند برقشیری مکران کے حاکم تھے۔

# حضرت ابوموسىٰ بنائشُهُ كى مخالفت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ خیلان بن خرشہ نے حضرت عثمان بھی تیز ہے گہا: '' کیا آپ کے پاس کوئی کمتر آ دمی نہیں ہے جے آپ تر قی وے کرسر بلند کریں یا آپ کے پاس کوئی غریب انسان نہیں ہے جے آپ پناہ دیں۔اے قبیلہ قریش! کب تک یہ بوڑھا اشعری وٹی تیز اس ملک کو کھا تار ہے گا۔حضرت عثمان وٹی تیز کو میہ بات پیند آئی تو انھوں نے عبداللہ بن عامر کو حاکم مقرر کیا۔ ووٹو ل شکروں کا سردار:

جب حضرت عثمان بناتثنائے عبداللہ بن عامر کومقرر کیا تو حضرت ابومویٰ اشعری بناتیا نے فرمایا'' تمہارے پاس ( حاکم ہوکر ) نہایت خرج کرنے والانجیب الطرفین نوجوان آئے آئے گاجے دونو ل شکر کاسر براہ بنایا جائے گا''۔

چنانچہ جب عبداللہ بن عامر بھر ہ آئے تو انہیں (حضرت) ابومویٰ اشعری پناٹنۂ اورعثان بن ابی العاص مِنالِثَہٰ وونوں کی

فوجوں کا کمانڈ رمتمررکیا گیا۔ عثمان بن افی العاص دٹائٹہ عمان اور بحرین ہے عبور کر کے آئے تھے۔

#### ابن عامر کاعبد نامه:

سیف کی روایت ہے کہ قبیس بن تہیر ہ نے عبداللہ بن خازم کو حضرت عثان بھٹٹھ کے عہدخلافت میں عبداللہ بن عامر ٹے پاس وفد میں بھیجا۔عبداللہ ابن خازم (ایک زمانے میں) عبداللہ بن عامر پر بہت مہر بان تھا اس نے ابن عامر سے درخواست کی'' آپ مجھے خراسان (کی حکومت) کا عبد نامہ لکھ کر دے دیں۔ جب قبیس بن ہمیر ہ وہاں سے چلے جا کیں (تو مجھے حاکم بنایا جائے) انھوں نے ایسا ہی کیا۔

### خراسان کی حکومت:

جب حضرت عثمان بٹائٹنہ شہید ہو گئے اورلوگوں کواس کی اطلاع ملی تو دشن نے شورش برپا کر دی۔اس وقت قیس نے پوچھا ''عبداللہ! تمہاری کیارائے ہے؟'' وہ بولا''میری رائے یہ ہے کہ آپ مجھے اپنا جانشین بنادیں'' چنانچے انہیں جانشین بنادیا گیا۔اس کے بعداس نے خلافت نامختم کر کے تمام خراسان پر قبضہ کرلیا اور حضرت علی رٹٹاٹٹون کے عہدخلافت تک وہ اس پر قابض رہے عبداللہ کی والدہ قبیلہ مجل کی تھیں۔

# فتح فارس:

اس سال واقدی اور ابومعشر کی روایت کے مطابق عبداللہ بن عامر ٹنے فارس کوفتح کرلیا سیف کی روایت کا ہم پہلے تذکر ہکر پیچے ہیں ۔

# مسجد نبوی کی تو سیع:

اس سال بعن ۲۹ ھے میں حضرت عثان رٹی ٹیٹو نے مسجد نبوی میں اضافہ کیا اور اس کی توسیع کی انہوں نے ماہ رہیجے الاق ل میں مسجد نبوی کی تغییر کا آغاز کیا۔انھوں نے منقش پھروں سے مسجد کی تغییر کرائی اور ستون ان پھروں کے بنوائے جن میں سیسہ بھرا ہوا تھا اور حجیت ساگوان کی بنوائی اس کی لمبائی ایک سوساٹھ گز اور چوڑ ائی ایک سو بچاس گزتھی۔اس کے درواز ہے اپنے ہی تھے جتنے حضرت عمر رہی ٹیٹو کے عہد میں تھے۔ یعنی چھ دروازے تھے۔

# منی میں خیمہ:

اس سال بھی حضرت عثمان رہی گئی نے مسلمانوں کو لے کر حج کیا۔ انھوں نے مٹی کے مقام پر ایک خیمہ نصب کیا۔ حضرت عثمان رہی گئے: پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے یہاں خیمہ نصب کرایا اور مٹی اور عرفہ میں پوری نمازیں پڑھا کیں۔

# منی میں مکمل نماز:

واقدی کی روایت کے مطابق صالح یہ بیان کرتے ہیں۔" میں نے حضرت ابن عباس بڑھیں کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں نے حضرت عثمان بڑا تین کے مقام سب سے پہلے لوگوں نے حضرت عثمان بڑا تین کے مقام بر (ج کے زمانے میں) دور کعتیں نماز پڑھائی مگر جب ان کا چھٹا سال (خلافت) آیا تو انھوں نے مکمل نماز پڑھائی ۔ اس پر متعدد صحابہ نے ان پراعتراض کیا اور جوان کے مخالف تھا نھوں نے اس کومزید شہرت دی۔

# حضرت على مِنْ تَشْدُ كااعتر اض:

حفرت علی بناتش نے بھی ان کے پاس آ کریے فر مایا۔ ایسی بات پہلے نہیں ہوئی اور نہ زیادہ عرصہ گز راجب کہ میں نے نبی کریم کور کی کے اس موقع پر) دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ پھر (حضرت) ابو بکر وعمر بی نے اور آپ بھی اپنی خلافت کے آغاز میں (دور کعتیں پڑھا کرتے تھے) مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ نے کس طرح رجوع کیا''حضرت عثمان دخاتش نے فر مایا'' بیرمیرا ذاتی اجتہا د

# خضرت عبدالرحمٰن مِنْ لِتَهُمُ كَي نَكْتَهُ جِينِي:

واقدی کی دوسری روایت ہے کہ (اس سال) حضرت عثان رہی تئیز نے منی کے قیام پر چار رکعت نماز پڑھائی۔اس موقع پر ایک شخص حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تئیز کے پاس پہنچا اور کہا'' کیا تہہیں اپنے بھائی (عثان ؓ) کے بارے میں اس بات کاعلم ہے کہ انہوں نے چار رکعت نماز (منی میں) پڑھائی۔ اس موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی تئیز نے اپنے ساتھیوں کو دو رکعت نماز پڑھائی تھی۔وہ حضرت عثان رہی تئیز کے پاس گئے اور ان سے پوچھا:

### خلاف سنت عمل:

'' کیا آپ نے رسول اللہ گانتی کے ساتھ اس مقام پر دور کعت نماز نہیں پڑھی تھی؟''وہ بولے'' کیوں نہیں (اسی طرح نماز پڑھی تھی)'' پھروہ بولے'' کیا تم نے حضرات ابو بکر وعمر بڑی تھا کے زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھی تھی؟ وہ بولے ہاں!۔ پھر انہوں نے بوچھا:'' کیا تم نے اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں یہاں دور کعت نماز پڑھائی تھی؟''وہ بولے''ہاں!''اس کے بعد حضرت عثان رٹی تھیٰ نے فرمایا:''اے ابوجمہ! (عبدالرحمٰن بنعوف رٹی تھیٰ) ابتم میراجواب سنو:

# حضرت عثان رہائیں: کے دلائل:

'' مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ اہل یمن کے بعض اکھڑ لوگ جو جج کر کے واپس یمن گئے تھے وہ پچھلے سال جج سے فارغ ہوکر بیر کہنے لگے تھے:

· ' مقیم کی نماز بھی دورکعتیں ہیں کیونکہ تنہارے بیخلیفہ عثان بھی تنو بھی دورکعت نمازیز ھاتے ہیں' ۔

اس کے علاوہ میں نے مکم عظم کو اپنا گھر اوروطن بنالیا ہے اس لیے میری بدرائے ہے کہ بیں چار رکعت نماز پڑھاؤں۔ اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں بیاندیشہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے مکہ میں نکاح کرلیا ہے اور طائف میں میرامال وجائیداد ہے۔ اور میں اس کی خبر گیری کے لیے جاتا ہوں اور وہاں قیام کرتا ہوں'۔

### پہلی بات کا جواب:

حضرت عبدالرحمن بن عوف وخالفية في مايا:

''ان میں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ جو تمہارے لیے معقول عذر بن سکے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مکہ عظمہ کو گھر بنالیا ہے مگر آپ کی بیوی مدینہ میں رہتی ہیں۔ آپ جب چاہیں انہیں لے جاتے ہیں اور جب چاہیں انہیں واپس لے آتے ہیں آپ کامشقل قیام اپنے گھر میں ہے'۔

#### دوسری بات کا جواب:

دوسری بات آپ ہے کہتے ہیں کہ ''میرامال (جائیداد) طائف میں ہے' تواس کی حقیقت ہے ہے کہ آپ کے اور طائف کے درمیان تین دن کی مسافت ہے اور آپ طائف کے رہنے والے نہیں ہیں۔

آ پ نے بیفر مایا ہے: اہل یمن جے سے واپس آ کریہ کہتے ہیں'' تمہاراا مام (خلیفہ) عثان مقیم ہوتے ہوئے دور کعت نماز پڑھتا ہے۔ مگر رسول اللہ مُنْ ﷺ نے جب کہ وحی الٰہی نازل ہوئی تھی اور مسلمان تھوڑے تھے یہی عمل کیا۔ پھر حضرت ابو بکر رہی کٹنڈ نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا نیز حضرت عمر بڑی کٹنڈ نے بھی آخروقت تک دور کعت نماز پڑھائی'۔

# مخالفت ہے پر ہیز:

حضرت عثان مِنْ تَشْهُ نِهِ قَرْ ماما:

'' پیمیراذاتی اجتهاد ہے''۔

(بین کر) حضرت عبدالرحمٰن رخیاتی نے ۔وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رخیاتی ہے ملے اور ان سے پوچھا کیا انہیں اس کے علاوہ کوئی اور بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا''نہیں'' پھر حضرت ابن الی مسعود رخیاتی نے پوچھا'' پھر میں کیا کروں' وہ بولے''تم اپنی معلومات کے مطابق عمل کرو'' حضرت ابن مسعود رخیاتی نے فرمایا'' مخالفت میں شروفساو (کا اندیشہ) ہے جب ججھے بیمعلوم ہوا کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی۔

# خلیفه کی اطاعت:

حضرت عبدالرحمٰن بنعوف والتنزيف مايا:

'' جب مجھے اطلاع ملی کہ انہوں نے چار رکعت نماز پڑھائی تو (اس کے باوجود) میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دور کعت نماز پڑھیں ساتھ دور کعت نماز پڑھیں گے۔ لینی ہم ان کے ساتھ چار رکعت نماز پڑھیں گے''۔



# معليه كےمشہوروا قعات

ابومعشر' واقدی اورعلی ابن محمر المدائن (بیسب مؤرخین) اس پرمتفق ہیں کہ حضرت سعید بن العاص بن کینئے نے طبرستان پرحملہ معلق میں کیا مگرسیف بن عمر کی روایت ہے کہ طبرستان کے اصبد نے سوید بن مقرن کو مال دے کرمصالحت کر کی تھی تا کہ وہ وہاں حملہ نہ کریں۔اس واقعہ کا تذکرہ ہم حضرت عمر دہی گئے 'کے عبد خلافت کے حالات میں کرچکے ہیں۔مگر علی بن محمد مدائنی یہ بیان کرتے ہیں کہ 'د طبرستان پر حضرت عمر بنی ٹین نے عبد میں کوئی حملہ نہیں ہوا۔البتہ حضرت عمان بنی ٹین ٹین ٹین سعیدا بن العاص بنی ٹین نے ۴۰۰ ھیں وہاں جملہ کیا تھا۔

### جنگ طبرستان:

ہدائنی کی روایت کے مطابق اس واقعہ کی تفصیل ہیہ ہے کہ سعید بن العاص مخالفہ ۳۰ ھیں کوفہ سے روانہ ہوئے۔ وہ خراسان جانا چا ہتے تھے۔ان کے ساتھ حذیفہ ابن الیمان بٹی شاور دیگر صحابہ کرام بٹی شامل تھے۔ان کے ساتھ حسن حسین عبداللہ بن عباس عبداللہ بن عمر بن الخطاب عبداللہ بن عمر و بن العاص عبداللہ بن زبیر بٹی شام بھی تھے۔

# ا بن عامر رمانشد کی روانگی:

عبداللہ بن عام ر ملی تین بھی بھرہ سے (فوج لے کر) روانہ ہوئے۔ان کی منزل مقصود بھی خراسان تھی اور وہ سعید بن ، العاص بناٹھون سے پہلے بہنچ گئے تھے اور ابرشہر میں خیمہ زن ہوگئے تھے۔

# ابل جرجان سےمصالحت:

۔ جب سعید بن العاص بھائیٰ کو پیخبر کلی کہ وہ ابر شہر بہنچ گئے ہیں تو سعید تو مس میں خیمہ زن ہوئے یہاں کہ لوگوں نے جنگ نہاوند کے بعد مسلمانوں سے صلح کر رکھی تھی۔اس لیے وہ جرجان آئے۔وہاں کے لوگوں نے دولا کھ کی رقم دے کرصلح کرلی۔پھروہ طمیسہ آئے بیتمام علاقہ طبرستان کا تھا اور جرجان کا سرحدی علاقہ تھا جوساحل بحر پرایک شہرتھا۔

### طمیسه کی جنگ:

یہاں کے لوگوں نے ان سے شدید جنگ کی۔ یہاں تک کہ انھوں نے نماز خوف پڑھی۔سعید بن العاص بھی تُنا نے حضرت حذیفہ بھاتن سے یو چھا: ' رسول اللّٰہ ﷺ نے صلو ۃ الخوف کیے پڑھائی۔

سعید رہی تھیں نے اس اثناء میں ایک مشرک کے کندھے پرنگوار کا دار کیا تو اس کی کہنی میں ہے تکوار نکل پڑی پھرانہوں نے دشمن کا محاصر ہ کر لیا۔

### وتثمن كاصفايا:

۔ آخر کار دشمن پٹاہ کے طالب ہوئے تو انہوں نے اس شرط پر انھیں پٹاہ دی کہ وہ ان کا ایک آ دمی نہیں قبل کریں گے۔اس پر

20

انہوں نے قلعہ کے درواز ہے کھول دینے توانہوں نے ایک شخص کے علاو دباقی سب کو مارڈ الا۔ قلعہ میں جو پچھے( مال ودولت ) موجود تھااس پر تبضه کرلیا۔

ا كابرصحابه بن في كي شركت:

حضرت سعید بن العاص بن تأثینات نامید کو بھی فتح کرلیا جوصحراءتھا شہز بیں تھا۔ حنش بن ما لک تعلیمی کی روایت ہے کہ سعید بن العاص مَنْ يَعْنِيهِ • • ه ميں روانه ہوئے ۔ وہ جرجان اورطبرستان نہنچان کے ساتھ عبداللّٰہ بن العباس' عبداللّٰہ بنعمر' عبداللّٰہ بن زہیراور عبدالله بن عمر بن العاص بُونَةُ مِنْ الله على أن كَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عِنْ الله على المال عنه

'' میں ان کے کھائے کے لیے دسترخوان بچھا تا تھا۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوجاتے تھے تو ان کے حسب مدایت میں دسترخوان کوجھاڑ کرانکا دیا کرتا تھا۔ جب شام ہوتی تھی تووہ مجھے بیا ہوا حصہ دیا کرتے تھے''۔

. محمد بن الحكم كى شها دت:

کہا جاتا ہے کہ حضرت سعید بن العاص رہ التی کے ساتھ محمد بن الحکم بن الی عقیل جو پوسف بن عمر رہ التی کے جدامجد تھے۔شہید ہوئے۔ یوسف بن عمرنے (ایک دن) تحذم سے کہا:

"ا تى خىزم كى اتم جانة ہوكہ محر بن الحكم نے كہال وفات يائى ؟"-

وہ بولا:'' ہاں! وہ طبرستان میں سعید بن العاص رخالتٰہ: کے ساتھ شہید ہوئے تھے''۔وہ بولے:''نہیں'' وہ سعید رخالتٰہ کے ساتھ و ہاں گئے تھے تو انھوں نے وہیں وفات یائی۔ گرسعید بن العاص دلائٹۂ کوفہ واپس آ گئے تھے اور کعب بن جعیل (شاعر ) نے ان کی تعریف میں بیاشعار کے تھے:

کعب بن جعیل کے اشعار:

وه نوجوان کتناایها ہے جس کی جولاں گاہ جیلان کاعلاقہ تھا۔

تم اس جنگ میں ایک پوشید شیر کی ما نند تھے جوا پنی جھاڑی ہے نکل کرصحراء میں آیا ہو۔

■ تم سے پہلے کسی نے اتنے عظیم تراشکر کی قیادت نہیں کی۔اس شکر میں اسی ہزار (۰۰\*۸۰) زرہ پوش اور سلے سیاہی شامل تھے۔ اہل جرجان کی عہدشکنی:

کلیب بن خلف کی روایت ہے کہ سعید بن العاص رٹی تھنے: نے اہل جر جان سے سلح کر کی تھی۔ پھر انھوں نے (خراج ادا کرنا) روک دیا اورعبد شکنی کی مرسعید می التین کے بعد کوئی و ہاں نہیں بہنچا انہوں نے وہاں کا راستہ بھی مسدود کر دیا تھا۔اس لیے جوکوئی قومس کے رائے سے خراسان جاتا تھا'وہ اہل جرجان سے بہت خوف زدہ رہتا تھا۔ چنا نچیخراسان کاراستہ فارس سے براہ کر مان مقرر ہوا اس کے بعد قیتیہ بن مسلم پہلا (مسلم حکمران) تھا جس نے خراسان کا حاکم مقرر ہونے کے بعد براہ قومس خراسان کے راہتے کو حاری کیا۔

خراج کی ادا نیگی بند:

کلیب بن خلف کی دوسری روایت ہے کہ سعید بن العاص رٹی ٹیٹنے نے اہل جرجان سے سکے کر کی تھی۔ وہ بھی ایک لا کھ کی رقم ادا

کرتے تھے اور کہتے تھے۔'' بماری صلح (کی رقم ) یہی ہے' بہھی وہ دولا کھ کی رقم ؛ یتے تھے اور بھی تین لا کھ دیتے تھے۔اور پھر بھی پیر قم دیتے تھے اور بھی نہیں دیتے تھے آخر کارانھول نے رقم کی ادائینی بالکل روک دی اورعبدشکنی کرئے خراج دینا بند کر دیاتھا۔

جب یزید بن الممبلب ( حائم ہوکر ) وہاں پہنچااوراس نے سول ہے مصالحت کی اور بحرہ د ہستان کو فتح کر لیا تو اس کے بعد اہل جر جان نے اس سے سعید بن العاص مٹائٹۂ کی صلح کے مطابق مصالحت کی ۔

سعيد بن العاص مِنْ عَنْهُ كَا تَقْرِر:

سو ھا میں حضرت عثمان بھائٹنا نے ولید بن عقبہ رہی ٹٹنا کو کوفہ کے حاکم کے عہدہ سے معزول کیا اور (ان کے بجائے ) سعید بن العاص رہی ٹٹنا کو وہاں کا حاکم مقرر کیا۔ بیسیف کی روایت ہے۔

# معزولی کے اسباب:

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بٹی تھٹن کو حضرت عبداللہ بن مسعود بٹی تھٹن اور حضرت سعد بٹی تھٹن کے جھٹڑ ہے کی اطلاع ہوئی تو وہ دونوں پر سخت نا راض ہوئے اوران کو ( مزادینے کا ) قصد کیا۔ مگر چھر سیارا دہ بدل دیا اور ( حضرت ) سعد بٹی تھٹن کو معزول کر دیا اور ان سے واجب الا وا ( قرضہ ) وصول کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود بٹی تھٹن کو بحال رکھا۔ مگر حضرت سعد بٹی تھٹن کے بجائے ولید بن عقبہ بٹی تھٹن کو جا کم مقرر کیا۔

# وليد بن عقبه رسالتُهُ كا تقرر:

ولید بن عقبہ بھاٹی مضرت عمر بھاٹی کی طرف سے جزیرہ کے عرب باشندوں کے حاکم تھے وہ حضرت عثمان بھاٹی کے دور خلافت کے دوسرے سال (کوفہ کے حاکم) بن کرآئے (ان کے عبد خلافت میں) حضرت سعد بھاٹی نے ایک سال سے زیادہ حکومت کی تھی۔

# محبوب شخصيت

جب ولید بن عقبہ رفائقۂ کوفہ آئے تو وہ لوگوں کی محبوب ترین شخصیت بن گئے۔ کیونکہ وہ ان کے ساتھ سب سے زیادہ نرم سلوک کرتے رہے۔ پانچ سال تک ان کا طرزعمل یہی رہا انھوں نے اپنے گھر پر کوئی درواز ہنہیں رکھا (تا کہ ہرشخص ان کے پاس روک ٹوک کے بغیر آسکے )۔

#### كوفيركا فساد:

پچھ عرصہ کے بعد کوفہ کے نوجوان ابن صیسمان خزاعی کے گھر اکٹھے ہو کرآئے اور انہیں نگ کرنے گئے۔ وہ تلوار لے کر نظے۔ گمر جب انھوں نے ان کی کثرت دیکھی تو وہ (مدوکے لیے) پکارنے لگے۔ وہ بولے''تم خاموش ہو جاؤتہ ہیں ایک ہی وارے اس رات کے خطرہ سے نجات مل جائے گ'۔ اس وقت ابو شرح خزاعی بٹی ٹی آئی انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص فریاد کرتا رہا مگر ان (نوجوانوں) نے اسے زدوکوب کرکے مارڈ الا۔

#### فتنه بردازافراد:

آ خرکارعوام نے جارول طرف ہے گھیر کرانہیں گرفتار کرلیا۔ان (ملزموں ) میں زہیر بن جندب از دی'مواع بن ابی لواع

اسدی'اورشبیل بن ابی الاز دی بھی شامل تھے۔ان کے برخلاف ابوشر بح بناٹیناوران کے فرزند نے بیشبادت دی کہ بیلوگ اس گھر میں داخل ہوئے۔ پچھلوگوں نے دوسر بےلوگوں کومنع کیا مگر بعض افراد نے انہیں قتل کردیا۔

مفیدول کوسزا:

عاکم کوفہ نے ان کے بارے میں حضرت عثان بڑاتنے کوخط لکھا۔حضرت عثان بڑاتنے نے تحریر فرمایا کہ ان سب کوقل کر دیا جائے ۔ چنا نچہوسیع میدان میں محل کے درواز ہ کے قریب ان سب کوقل کر دیا گیا۔اس واقعہ کے بارے میں عمرو بن عاصم تمیں (شاعر' اینے اشعار میں ) یوں کہتا ہے:

- اےشرارت پیندو! تم اینے پڑ وسیوں کو (حضرت ) ابن عفان (عثانؓ) کی خلافت میں اس طرح ظلم کر کے نہ کھاؤ۔
- ≥ تم نے ابن عفان کو (عثانٌ ) آنز مالیا ہے کہ انھوں نے قرآن کریم (فرقان ) کے حکم کے مطابق چوروں کا خاتمہ کیا۔
  - وہ ہمیشہ کتاب اللہ بڑمل کرتے ہیں جو سلمانوں کے جسم کے ہر حصہ پر حاوی ہے۔

### الوشريخ خزاعي مِنْ تَنْهُ كَي جَجرت:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ابوشر کے خزاعی بٹاٹیئن رسول اللہ کو گھا کے صحافی تھے وہ مدینہ منورہ سے کوفہ میں اس لیے نتقل ہوئے سے کہ وہ جہاد کے مقامات کے قریب رہیں۔ایک رات جب کہ وہ چپت پر تھے انہوں نے اپنے پڑوی کی چیخ و پکار کی آ وازشی انہوں نے جھا تک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ کوفہ کے نوجوانوں نے گھیررکھا ہے۔انہوں نے ان کے پڑوی پر رات کے وقت حملہ کیا تھا اور وہ اس سے کہدر ہے تھے:

''تم مت چیخ کیونکہ تلوار کا ایک وارتہ ہیں شخنڈ اکر دیے گا''۔ اس کے بعدانہوں نے اسے مارڈ الا۔ (بیحالت دیکھ کر) وہ حضرت عثمان بٹی ٹینز کی طرف کوچ کر گئے اور مدینہ لوٹ آئے اور اپنے اہل وعیال کو بھی وہیں منتقل کر لیا۔ قسامت کا قانون :

اس قتم کے واقعات کی وجہ سے قسامت کا قانون جاری ہوا۔حضرت عثان بھاٹنڈ فرماتے تھے میں مقول کا ولی (سر پرست ہوں۔آپ کا مقصد بیتھا کہ لوگ مل کر کھلم کھلاقتل کرنے سے بازآ نمیں۔

# قسامت کی توضیح:

نافع بن جبیر روایت کرتے ہیں: حضرت عثان رخاتی نے فر مایا: '' قسامت (جماعتی حلف نامه) مدعا علیہ اور اس کے رشتہ داروں پر ہے۔ جب کوئی گواہ دستیاب نہ ہوتو اس کے بچاس افراد حلف اٹھا ئیں گے اور اگر ان کی تعداد کم ہوئی یا ان میں سے کس ایک شخص نے انکار کیا تو ان کی قسامت (حلف نامے) رد کر دیئے جائیں گے پھر مدگی اور اس کے افراد سے حلف لیا جائے گا۔ اگر ان میں سے بچاس افراد حلف اٹھا ئیں گے تو وہ (قصاص لینے کے )حق دار ہوجائیں گے۔

### مهمان خانے كا قيام:

عون بن عبداللدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رہی گئنے نے کوفہ میں بیکار خیر کیا کہ انہیں بیاطلاع ملی کہ ابوسال اسدی چند افراد کو لے کریہ اعلان کراتا ہے کہ'' جب قبیلہ کلب یا کسی مخصوص قبیلہ کا کوئی فردیہاں فروش ہواوراس کے خاندان یا قبیلہ کے پاس ر بنے کا کو کی ٹھاکنہ نہ ہوتو وہ فلا ل شخص کے گھر میں رہائش اختیار کرے'۔

چنانچہ اس مقصد کے پیش نظر حصرت عقیل ہٹائٹا اور این ہیار کے گھر وں کو''مہمان خانہ'' بنایا گیا۔حضرت عبداللہ بن مسعود ری ٹیز کا گھر رماد ہ کے مقام برقبیلہ بذیل کی بہتی میں تھا۔ چنانچہ وہ بھی اپنے گھر میں رہنے لگے اوران کا (سرکاری) گھر بھی مہمان خانہ قرار دیا گیا۔ چنانچہ جب مہمانوں کے لیےمبحد کوفیہ کے اردگر د کا حصہ تنگ ہو جاتا تھاتو وہ ہذیل کی بہتی میں ان کے گھر میں فروکش

### ابوسال كامهمان خانه:

سیف کوفیہ کے اہل علم سے روایت کرتے ہیں کہ ابوسال کاعلان ٹجی باز اراورمحلوں میں بیاعلان کرتا تھا کہ اگرفلاں اور فلاں قبیلہ کے لوگوں کے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہ ہوتو وہ ابوسال کے گھر میں رہائش اختیار کریں۔ (بیدد کھے کر) حضرت عثان بھالتُمَا نے مہمان خانےمقرر کیے۔

#### ابوز بيدييے تعلقات:

مجمدا ورطلحدروا بیت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بٹائٹیئے نے ولیدین عقبہ رٹائٹیئہ کوجزیرہ کےعربوں کا حاکم مقرر کیا۔وہ وہاں جا کر بنو تغلب کی بہتی میں مقیم ہوئے۔ ابوز بید (شاعر ) بھی دور جاہلیت اور اسلامی دور میں بنوتغلب کے ہاں اقامت پذیر رہا۔ مسلمان ہونے تک وہ اس قبیلہ کے لوگوں میں رہتار ہا۔ کیونکہ قبیلہ تغلب اس کی ننہال تھا۔

اس فنبیلہ نے اسے قرض خواہی میں بہت تنگ کیا تو ولید نے اس کاحق ادا کیا جس کا ابوز بید نے بہت شکر بدا دا کیا اور ولید کے یاں ہی رہنے لگا اور مدینہ بھی اس کے ساتھ گیا۔

# ابوز بيدگي آمدورفت:

جب ولید بن عقبہ من النتیز کوفہ کے حاکم مقرر ہوئے تو وہاں بھی اس نے ان کے پاس اس طرح آ مدورفت رکھی جس طرح مدینداور جزیرہ میں اس کی آمدور فت بھی۔ آخر کاروہ (کوفد کے )مہمان خانے میں رہنے لگا۔ اس سے پہلے وہ آ کرلوٹ جاتا تھا۔ وليدكامهمان:

ابوز بیدعیسائی تھا تا ہم ولید بن عقبہ رہی تھی کی صحبت اور ترغیب سے وہ ولید کے آخری دور حکومت میں مسلمان ہو گیا۔اوراحیما مسلمان ثابت ہوا۔ و وعرب تھا اور نہایت عمد ہ شاعر تھا اس لیے ولید نے اسے اپنے گھر تھہر الیا۔

### وليدُّ كے خلاف سازش:

د دسری طرف ابوزینب ابومواع اور جندب اس کے کینہ وردشن ہو گئے تھے۔ کیونکہ ان کے فرزند ( نہ کورہ بالا واقع میں )قتل کر دیئے گئے تھے۔انہوں نے ولید بن عقبہ مٹی ٹیز کے خلاف جاسوں اور مخبر لگار کھے تھے چنانچہ (ایک دن) ایک شخص ان کے پاس بہنچا اور کہنے نگا۔'' کیا آپ لوگ ولید کو ( ملاحظہ فر ما کمیں گے )وہ ابوز بیدہ کے ساتھ شراب بی رہا ہے'۔ یہ بات من کروہ بھڑک اٹھے اورابوزینب،ابومواع اور جندب جا کر کوفہ کے لوگوں ہے کہنے لگے۔''تم اپنے امیر کا حال دیکھو'ابوزبید ہ اس کا بہترین مصاحب بنا

ہوا ہے اور وہ دونو ل شراب نوشی میں مشغول ہیں''۔

# شراب نوشی کاالزام:

۔ پہلوگ ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ولید کا گھر رحبہ میں عمارہ بن عقبہ بھٹی کے ساتھ تھا اس میں کوئی درواز ہنیں تھا۔ اس لیے وہ مسجد کی طرف سے وہاں گئس گئے۔ ولید بن عقبہ بھٹی نے جب اچا تک اضیں دیکھا تواس نے کوئی چیز تخت کے نیچے چھپا دی۔ کسی شخص نے اس کے نیچے ہاتھ ڈال کراسے نکال لیا تو وہ ایک طباق تھا جس میں انگور کے دانے تھے۔ اس نے اسے اس لیے چھپا یا تھا کہ اس ہات پر ندامت تھی کہ لوگ بیرد کی کھیں گے کہ طباق میں انگور کے دانوں کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔

### غلط بیانی پر ملامت:

یہ حالت دیکھ کرلوگ گھرسے باہرنگل آئے اورایک دوسرے کوملامت کرنے لگے۔ دوسرے لوگوں نے جب یہ بات سی تووہ آ کرانہیں سب وشتم (گالی گلوچ) کرنے لگے اوران پرلعنت جیجنے لگے۔''ان لوگوں پراللد کاغضب نازل ہواہے''۔ افواہوں پرچیٹم پوشی:

اس کے بعدلوگ اس معاملے پر بحث مباحثہ کرتے رہے(ولید کواس بحث کی خبر ہوگئی تھی مگر) اس نے اس بات کو پوشیدہ رکھا اور حضرت عثمان رٹی تینڈو کواس کی اطلاع نہیں دی۔ بلکہ لوگوں کی اس گفتگو میں مداخلت بھی نہیں کی اور اس بات کو پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کے درمیان فتنہ وفساد ہر پاکرے اس لیے وہ خاموثی کے ساتھ ان باتوں پڑمل کرتا رہا۔

# جنگ کا تذکرہ

فیض بن محمد بیان کرتے ہیں کہ' میں نے حضرت شعبی کودیکھا کہ وہ محمد بن عمر و بن ولید لیحنی ابن عقبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جومحمد بن عبد الملک کے جانشین تھے محمد نے مسلمہ کی جنگ کا تذکرہ کیا تو وہ کہنے گئے:

### ولید کے جنگی کارناہے:

اس کا ولید بن عقبہ رہائیٰز کی جنگوں اور اس کے دور حکومت ہے کوئی مقابلے نہیں ہے جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہوتے تھے تو وہ دور دراز کے مقامات تک پہنچ جاتے تھے۔وہ کسی چیز میں کوتا ہی نہیں کرتے تھے اور نہ کوئی ان کے مقابلے پر آتا تھا۔ان کا پیطریقہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ وہ معزول ہوئے۔اس زمانے میں باب کے علاقہ میں عبدالرحمٰن بن ربیعہ باہلی پنی ٹیٹنڈ تھے۔ حضرت ابن مسعود رہنی ٹیڈ کا جواب:

عمرو بن عبدالله بیان کرتے ہیں کہ جندب اور اس کے ساتھی مضرت عبدالله بن مسعود رہ کاٹنو کے پاس پنچے اور کہنے لگے: ''ولید بن عقبہ شراب نوشی میں مشغول تھا''انھوں نے اس خبر کواس قدر پھیلا یا کہ بیرزبان زدعام ہوگئی۔اس پر حضرت عبدالله بن مسعود رہ کاٹنو نے فرمایا:''جوہم سے کوئی (عیب) پوشیدہ رکھے تو ہم اس کی کوئی ٹو ہنیں لگا کیں گے اور اس کی پردہ دری نہیں کریں گے'۔

### وليد كي ملامت:

یدن کرولیڈ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹن کو بلوایا۔ جب وہ آئے تو ولیڈ نے ان کو برابھلا کہااوریہ یو چھا'' کیاتمہارے

جیسا شخص اس بات کو پیند کرتا ہے کہ وہ کینہ درافراد کوالیا جواب دے جیسا کہتم نے جواب دیا ہے۔ میں نے کسی کو چھپار کھا ہے یہ جواب تو مشتشخص کے بارے میں دیا جاتا ہے''۔

اس پر دونو ں کا بہت جھگڑ اہوااورصرف غیظ وغضب کا اظہار کرنے کے بعد دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ پا دوگر کا معاملہ:

سیف کی روایت ہے کہ ولید بن عقبہ ؑ کے پاس ایک جادوگر کولا یا گیا تو انھوں نے عبداللہ بن مسعود رہی گئیز کے پاس ایک آ دمی بھیجا تا کہ وہ ان سے جادوگر کے خلاف حد شرعی معلوم کر ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئیز نے فر مایا: سرچندہ

الزام كى تحقيق:

'' د تتهمیں کس نے بتایا ہے کہ بیہ جاد وگر ہے؟'' ولیڈ نے کہا'' بیلوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جواسے لے کرآئے ہیں۔ان کا بیان ہے کہ وہ جاد وگر ہے'' حضرت ابن مسعود بھاتھنانے پوچھاتم لوگوں کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ جاد وگر ہے؟'' وہ بولے'' بیخو داس کا اقر ارکر تا ہے''آپ پے نے اس سے پوچھا'' کیاتم جاد وگر ہو'' وہ بولا'' ہاں''آپ نے فر مایا:

# جا دوگری کا ثبوت:

''تم جانتے ہو کہ جادو کیا ہے؟''وہ بولا ہاں! بیا کہہ کروہ ایک گدھے کی طرف بڑھااوروہ اس کی دم کی طرف سے سوار ہونے لگا اورلوگوں کو دکھانے لگا کہ وہ اس کے منہ سے اور اس کے سرمیں سے نکل رہاہے۔

### حضرت عثمان رخالفنز كافيصله:

حضرت ابن مسعود رخائفننے (یددیکی کر) فرمایا: ''تم اسے قل کر دو' اس کے بعد ولید چلے گئے لوگوں نے مسجد میں بیاعلان
کرایا کہ ایک شخص ولید کے پاس جاد و کے کھیل دکھار ہا ہے۔ اس طرح لوگ وہاں پنچ اور جند بھی اس موقع کوغنیمت جان کر وہاں
پنچااور کہنے لگا وہ کہاں ہے تاکہ میں اسے دیکھوں' آخر کا رحضرت عبداللہ بن مسعود بڑائفنا ور ولید بن عقبہ رہی ٹھنا کا اس بات پر اتفاق
ہوگیا کہ اس جادوگر کومقید رکھا جائے تاکہ وہ حضرت عثان رہی ٹھنا کو اس بارے میں لکھ سکیں ۔ حضرت عثان رہی ٹھنا نے لکھا کہ اس سے
حلف اٹھایا جائے ۔ آخر کا رانہوں نے اسے تعزیر (سزا) دے کر چھوڑ دیا اور لوگوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے خیالات کے مطابق خود
عمل نہ کریں اور حاکم کے بغیر حدود شرعیہ قائم نہ کریں کیونکہ خطا کا رکوقید کرنے اور اسے تا دیب کا حق حاکم کو حاصل ہے۔
مل شار فرا فرید شرعیہ تا کہ میں اس کے دور سے دور شرعیہ قائم نہ کریں کیونکہ خطا کا رکوقید کرنے اور اسے تا دیب کا حق حاکم کو حاصل ہے۔

#### وليدُّ كے خلاف شكايت:

جندب کے ساتھی آسے ورغلاتے رہے۔ آخر کاروہ مدینہ پہنچ گئے۔ ان میں ابو حشہ غفاری' جثامہ بن صعب بن جثامہ اور جندب شامل تھے۔ انہوں نے حضرت عثان رخالتی سے ولید کومعز ول کرنے کی درخواست کی۔حضرت عثان رخالتی نے فر مایا: ''تم بدگمانی پڑھل کرتے ہواور مسلمانوں میں غلط باتیں پھیلاتے ہواور اجازت کے بغیر آجاتے ہوتم واپس چلے جاؤ''۔ اس طرح حضرت عثمان رخی ٹھڑنے نے انہیں واپس بھیج دیا۔ سازش پڑھل:

جب وہ کوفہ واپس آئے تو تمام مخالفین ان کے پاس پنچے انہوں نے ایک سازش تیار کی اور اس کے مطابق عمل کیا۔ ولیڈ ک

ہاں کوئی دربان نہیں تھا اور نہ کوئی تجاب حائل تھا اس لیے ولید بن عقبہ رہی تائیز میں عافل پا کرابوزیب از دی اور ابومواع اسدی ان کے گھر میں گھس گئے اور ان کی انگوٹھی اتار لی۔ پھروہ حضرت عثمان رہی تینے علی پنچے اور ان دونوں نے ولید بن عقبہ کے خلاف شہادت دی ان کے ساتھ ان کے مدد گار ملاز میں بھی تھے۔

# مخالفا نهشها وتيس:

حضرت عثمان رحل تُمُنّانے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ جب وہ آئے (اورشہادتیں لی گئیں) تو اس کے بعد حضرت عثمان رحل تند کا حاکم سعید بن العاص رمخاتیٰن کومقرر کیا۔وہ بولے :

# ظا هری شهاوت برعمل:

''اے امیرالمونین ! یہ دونوں مخالف دشمن ہیں'۔ آپ نے فرمایا:''متہیں اس بات سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں جو ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جوظلم کرے گا اللہ اس سے انتقام لے گا جومظلوم ہو گا اللہ اس کو جزاء دے گا''۔

# سازشي واقعه:

سیف کی دوسری روایت ہے کہ کوفہ کے چندا فرادا تعظیے ہوئے اور وہ ولید بن عقبہ کومعز ول کرانے کی سازش کرتے رہے۔ آخر کارابونینب بن عوف اور ابومور داسدی ان کے برخلاف شہادت مہیا کرنے کے لیے تیار ہوئے وہ ولید کے پاس آنے لگے۔ ولید بن عقبہ کی دو بیویاں تھیں ایک ذوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابو قتیل کی بیٹی تھیں۔ ان کے زبان خانے اور مردانہ نشست کے درمیان پردہ پڑار ہتا تھا۔ ایک دن وہ لوگ ولید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے دوسرے لوگ تو چلے گئے مگر ابوزینب اور ابومواع بیٹھے رہے استے میں ولید کو نیندآ گئی (ایساموقع دیکھ کر) ان دونوں میں سے ایک نے ولید کی انگوشی اتار کی پھروہ دونوں نکل آئے۔

# ائْكُونتھى غائب:

جب ولید بیدار ہوئے تو ان کی دونوں ہیویاں ان کے سر ہانے موجود تھیں گران کی انگوٹھی غائب تھی۔انہوں نے ان دونوں سے بوچھا گرانہیں اس کا کوئی علم نہ تھا پھرانہوں نے بوچھا:

''ان لوگوں کے آخر میں کون بیٹھا ہوا تھا'' وہ بولیں'' دوافراد تھے جنہیں ہم نہیں پیچانتے ہیں وہ دونوں آخر میں آپ کے پاس آئے تھے''۔ پھر پوچھا: میں سرچنیوں

# مجرم کی محقیق:

''ان کا حلیہ کیا تھا'' وہ بولیں''ان دونوں میں ہے ایک کمبل اوڑ ھے ہوئے تھا اور دوسرا جا در اوڑ ھے ہوئے تھا۔ چا در والا آپ سے نسبتاً دور تھا''۔ وہ بولی'' کیا وہ دراز قد تھا؟'' وہ بولیں''ہاں!''اور کمبل والا آپ سے نز دیک تھا'' وہ بولی'' کیا وہ پستہ قد تھا'' وہ بولیں''ہاں''ہم نے اس کاہاتھ آپ کے ہاتھ پردیکھا تھا۔ ولید بن عقبہ بن تھڑ بولے:

'' وہ ابوزینب تھا اور دوسرا ابومواع تھا وہ کی سازش کے ماتحت آئے تھے۔ کاش جھے معلوم ہوتا کہ وہ کیا جاہتے ہیں''۔ ہیں''۔

# سازش کی تکمیل:

ولید بن عقبہ ؓنے انہیں تلاش کرایا مگران کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ کیونکہ وہ دونوں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے آخر کا ر وہ حضرت عثمان ہٹائٹڈ کے پاس پہنچ گئے ۔ان کے ساتھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں ولید نے سرکاری کا مول سے معز ول کر دیا تھا اور حضرت عثمان بٹائٹڈ انہیں پہچانتے تھے جب انہوں نے شکایت کی تو حضرت عثمان بٹائٹڈ نے بوچھا:

#### مخالفانه گواه:

''کون شہادت دےگا؟''لوگوں نے کہا''ابوزینب اور ابومواع (گواہی دیں گے) دومزید افراد نے بھی ان کی تائیدی۔ آپ نے ان دونوں سے پوچھا''تم دونوں نے کیا ملاحظہ کیا؟''وہ بولے''ہم ان کے ساتھ رہنے والے تھے۔ جب ہم ان کے پاس آئے تو وہ شراب کی قے کررہے تھے''۔حضرت عثمان رہائٹڈنے فرمایا:

# حضرت عثمان مناتثيَّهُ كا فيصله:

شراب کی قے وہی کرتا ہے جوشراب پیتا ہے۔اس کے بعد انہوں نے ولید بن عقبہ کو بلوایا۔ چنانچہ جب وہ حضرت عثان بڑا تین کے پاس آئے تو انہوں نے ان دونوں افراد کو وہاں ویکھا۔انہوں نے حلف اٹھا کران لوگوں کی تمام کیفیت بیان کی مگر حضرت عثمان بڑا تین نے فرمایا:

# کوڑے کی سزا:

ہم حدود شرعیہ کو قائم کریں گے۔جھوٹے گواہ کا ٹھکا ناجہم ہے۔اے میرے بھائی! تم صبر کرو۔اس کے بعدانہوں نے سعید بن العاص میں تین کو حکمہ یا اور انہوں نے ولید بن عقبہ رہی تین کوکوڑے مارے اس طرح ان دونوں کی اولا دمیں باہمی عداوت پیدا ہوئی جوآج تک باقی ہے۔

### اصل واقعه:

ابوعبیدہ ایادی کی روایت ہے کہ ابوزینب اور ابومواع دونوں ولید بن عقبہ رہائٹنا کے گھر میں آئے ان کی دو بیویاں تھیں ایک ذوالخمار کی بیٹی تھی اور دوسری ابوعقیل کی بیٹی تھیں۔اس وقت وہ سوئے ہوئے تھے۔ان میں سے ایک نے جھک کران کی انگوٹھی اتار لی۔

# الْكُوشِي كَيْ كَمْشُدِكِي:

جب دہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی دونوں بیویوں ہے انگوشمی کے بارے میں دریافت کیا۔ان دونوں نے کہا''ہم نے انگوشمی نہیں لی ہے'' اِنہوں نے پوچھا'' آخر میں کون رہ گیا تھا؟''وہ بولیں'' دواشخاص رہ گئے تھے ایک پست قد کا جوکمبل اوڑ ھے ہوئے تھا دوسرالمبا آ دمی تھا جوچا دراوڑ ھے ہوئے تھا۔ہم نے کمبل والے کودیکھا کہوہ آپ پر جھکا ہوا تھا۔''

#### مجرم غائب:

وہ ہو لیے:''وہ ابوزینب تھا'' پھروہ ان دونوں کی تلاش میں نکلے۔ گروہ دونوں روانہ ہو چکے تھے ولید کو یہ معلوم نہیں ہوسکا کہ ان کا مقصد کیا ہے۔

#### در بارخلافت میں:

وہ دونوں حضرت عثان بھائٹیز کے پاس پہنچے ادرسب او گول کے سامنے انہوں نے واقعہ بیان کیا۔ آپ نے ولید کو بلوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو وہ دونوں وہاں موجود تھے۔ پیر حضرت عثان بھائٹیز نے ان دونوں کو بلوا کر پوچھا:'' تم دونوں کس بات کی شہادت دیے ہو؟'' کیاتم یہ شہادت دے سکتے ہو کہ تم نے انہیں شراب پہتے ہوئے دیکھا ہے''انہوں نے کہا' دنہیں'' وہ ڈرر ہے تھے۔ کوڑے کی سزا:

حضرت عثمان رہی تیزنے نیو چھا'' پھر کیا دیکھا؟'' وہ بولے'' ہم نے شراب کوان کی داڑھی سے نچوڑ اجب کہ وہ شراب کی قے کررہے تھے''اس پرآپ نے سعید بن العاص رہی تیزن کو حکم دیا اور انہوں نے ولید کوکوڑے مارے۔اس واقعہ سے ان دونوں کے خاندان میں عداوت پیدا ہوگئی۔

# وليد ك بارك مين اختلاف:

سیف ابوالعریف اور بزید تقعنی کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ولید بن عقبہ کے بارے میں دوگروہ تھے۔عوام ان کے حامی تھے۔گرخواص ان کے مخالف تھے بیصورت حال 'جنگ صفین کے وقت تک قائم رہی۔ جب معاویہ رہا تھٰ خلیفہ ہوئے تو وہ لوگ کہنے لگے: '' حضرت عثان رہا تھٰ: بریاحق نکتہ چینی کی جاتی ہے''۔

# حضرت على مناتشهٔ كا جواب:

حضرت علی منی تیزنے نہیں جواب' تم جس وجہ سے حضرت عثمان رفیاتین پراعتراض کرتے ہو'۔اس معاملے میں تمہاری حالت ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہم سفر پر حملہ کر کے اسے مار ڈالے حضرت عثمان رفیاتین کا اس شخص کے بارے میں کیا قصور ہے جس نے ان کے حکم سے دوسرے کوکوڑے مارے اوراہے اس کے کام سے معزول کیا۔

### حضرت عثمان معاللين كاقول:

نافع بن جبیر کہتے ہیں'' حضرت عثمان رہا تھا نے فر مایا: جب کسی شخص کو حد شرعی کی وجہ سے کوڑے مارے جا کیں اور پھراس کی تو بہ ظاہر ہو جائے تواس کی شہادت مقبول ہے'۔

# لونڈیوں کا ماتم:

- افسوس ہے کہ دلید کومعز دل کردیا گیا ہے اور جمارے پاس بھوکا مارنے والاسعید (بن العاص) معاشد آ گیا ہے۔
- وہ خوراک کے پیانوں میں کمی کرے گا۔اس میں اضافہ ہیں کرے گااس طرح لونڈیاں اور غلام بھو کے مرنے لگیس گے۔
   سعید بن العاص مخالفتہ کا تقرر:

محراورطلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص وٹائٹی خلافت عثانی کے ساتویں سال کوفد کے حاکم بن کرآئے وہ عاص بن امید ک

یادگارتھے۔ جب اللہ نے شام کوفتح کرایا تو وہ شام چلے گئے تھے اور معاویہ رٹاٹٹڑ کے ساتھ رہنے لگیے تھے۔ ابتدائی حالات:

سعید بن العاص رضائفًّ؛ یتیم تھے انہوں نے حضرت عثان رضائفُۃ؛ کی آغوش میں پرورش پائی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رسی تقدینے قریش کے افراد کو یاد کیا اور ان کے بارے میں اطلاع حاصل کرتے ہوئے انہوں نے سعید بن العاص رہی تقدیکے بارے میں بھی وریافت کیا۔لوگوں نے کہا''اے امیر المومنین! وہ دمشق میں ہیں'' حضرت عمر رہی تقدینے امیر معاویہ رہی تقد کو پیغام بھیجا'' تم سعید بن العاص رہی تقد کو بھیج دو''انہوں نے سعید کو بھیج دیا۔وہ بھارتھ مگر مدینہ بھیج کر تندرست ہوگئے۔

# حضرت عمر مناتشهٔ کی سریرستی:

حضرت عمر مخالفتنے فرمایا: 'اے میرے بھتے! مجھے تمہاری قابلیت اور صلاحیت کی خبریں ملی ہیں۔ تم اپنی صلاحیتوں کو ترق وو۔اللہ تمہیں ترقی دےگا'' پھرآپ نے دریافت کیا:'' کیا تمہاری کوئی بیوی ہے؟'' وہ بولے''نہیں' اس پرآپ نے فرمایا''ا ابوعمرو! تم نے اس نو جوان کا نکاح کیوں نہیں کرایا؟'' وہ بولے''میں نے انہیں اس کی پیشکش کی تھی مگرانہوں نے انکار کر دیا تھا''۔ بے کس خواتین سے ہمدردی:

ا تفاق ایسا ہوا کہ ایک دفعہ سعید جنگل میں جارہے تھے کہ وہ ایک چشمہ کے پاس پہنچ و ہاں انہیں چارخوا تین ملیں وہ انہیں دکھے کر کھڑی ہوگئیں انہوں نے پوچھا''تم کون ہواور کس حال میں ہو؟''وہ پولیں''ہم سفیان بن عویف کی بیٹیاں ہیں''ان کے ساتھ ان کی والدہ بھی تھیں ۔ ان کی والدہ بھی تھیں ۔ ان کی والدہ بھی جا ''ہارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور جب مرد ہلاک ہوجا کیں تو ان کی خوا تین بھی ہے کس اور لا چاردہ جاتی ہیں ۔ البندا آپ ان عورتوں کا ان کے ہم پلہ خاندان میں نکاح کرادیں' 'اس پر سعید بن العاص دی تھی نے ان کی ایک لڑکی سے حضرت عبد الرحل بن عوف دی گئے: نے نکاح کیا اور تیسر کی لڑکی کو دلید بن عقبہ رہی گئی نے اپنی زوجیت میں لے لیا ۔

اس کے بعدمسعود بن نعیم نہشلی کی بیٹیاں آ کیں اورانہوں نے بھی یہی کہا'' ہمارے مرد ہلاک ہو گئے ہیں اور بچے باقی رہ گئے ہیں تم ہمیں اپنے خاندان میں قبول کرلؤ''۔

# دوسرے خاندان میں نکاح:

چنانچہ سعید بن العاص مِن اللّٰهُ نے ان کی ایک لڑکی ہے نکاح کیا اور دوسری لڑکی ہے جبیر بن مطلح دخالیّٰہ نے کیا اس طرح سعید بخالیّٰہ کی ان لوگوں سے رشتہ داری قائم ہوگئ۔اس کے چیاؤں نے دوراسلام میں نہایت بہا درانہ کارنا مے انجام و یئے تھے اور رسول اللّٰہ کا گیام برائیمان لانے میں بھی مقدم تھے۔ بہر حال حضرت عمر رضالیّٰہ کی وفات سے چیشتر سعید بن العاص رہالیّٰہ کا شارمشہور لوگوں میں ہوگیا تھا۔

# سعید رمناشهٔ کی آمد:

سعید بن العاص بڑاتھ:' حضرت عثمان بڑاتھ؛ کے دورخلافت میں کوفہ میں ایک حاکم اور امیر کی حیثیت ہے آئے۔اشتر' ابوحشہ غفاری' جندب بن عبداللّٰداور ابومصعب بن جثامہ مکہ یا مدینہ ہے ان کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ بیوہ الوگ تھے جو ولید بن عقبہ رہا تھیٰ کے ساتھ ان کی شکایت کرنے کے لیے گئے تھے اب ان کے ساتھ ( سعید بن العاص مٹائٹڑ کے ساتھ )واپس آئے۔ سعيد رضائية كاخطيه:

سعید بن العاص محاشیٰ: آتے ہی منبر پر چڑھے اور حمد وثنا کے بعد فر مایا:

'' خدا کیقتم! میں بادلنخواسته اورز بردتی پیال آیا ہوں ۔گر میں مجبورتھااس لیے کہ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں فعیل حکم کروں۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ(یباں) فتنہ وفساد نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔خدا کی قتم! میں اس کا قلع قمع کر کے ر ہوں گایا اپنی عاجزی کا اعلان کروں گا ادرآج ہی ہے اس کے لیے کوشش شروع کر دوں گا''۔

یہ کہہ کروہ ( منبر سے ) اتر آئے ۔ پھرانہوں نے اہل کوفہ کے بارے میں تحقیقات کیس ادران کے حالات ہے مطلع ہوئے ۔ آخر کارانہوں نے اپنی تحقیقات کے نتائج سے حضرت عثمان ہوٹائٹ کوبذر بعیتخریریوں مطلع فرمایا:

# تحقيقات كالثيجه:

''اہل کوفہ کے معاملات خراب ہو گئے ہیں۔قدیم اورشریف خاندان مغلوب ہو گئے ہیں بعد کے آئے ہوئے لوگ اور اعراب یہاں کےمعاملات پر غالب ہو گئے ہیں یہاں تک کہ نثر یفوں اور بہا درا شخاص کوکوئی نہیں یو حصا ہے''۔

# حضرت عثمان رمناشهٔ کا جواب:

حضرت عثمان بھاٹھڑنے جواب میں تحریر فر مایا ''تم قدیم اور سابقہ خد مات کے ان لوگوں کوتر جیج دوجن کے ہاتھوں پراللہ نے یہ ملک فتح کرایا ہےاور جوان کی ہدولت یہاں مقیم ہوئے ہیں ۔انہیں ان کا تا بع قر اردو بجزاس صورت کے کہوہ (اصلی فاتحین )حق و صدافت کے کاموں کے انجام دینے میں ستی کریں اورانہیں انجام نہ دیے کیس اور دوسر بےلوگ بیکام انجام دیے رہے ہوں''۔ مردم شناسی کی بدایت:

تم ہرا یک کی حیثیت اور مرتبہ کا خیال رکھواور ہرا یک کے حق کا درجہ بدرجہ خیال رکھو کیونکہ مردم شناسی کے ذریعیہ عدل وانصاف قائم ہوتا ہے۔

#### شرفاء سےخطاب:

(اس ہدایت کےمطابق) سعید بن العاص بڑٹٹنے نے ان معزز حضرات کو بلوایا جنہوں نے اسلامی جنگوں اور پالخصوص جنگ قا وسیرمیں حصہ لیا تھا۔انہیں مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا:

'' تم این قوم کی شکل وصورت (چیره) ہواور چیره کے ذریعہ (قوم کےجسم) کا پیتہ چاتا ہے۔تم ہمیں ضرورت مند کی ضرورتوں ہےمطلع کرواورمختا جوں کی حاجتیں پیش کرو۔ میںان کےساتھان کو گوں کوبھی شامل کروں گا جو بعد میں آ کر مقیم ہوئے ہیں''۔

### تقریر کے اثرات:

(اس تقریر کے بعد) ایبامعلوم ہوا کہ کوفہ خشک (یودا) تھا جس میں آ گ لگ گئی ہو۔اس کے بعد مختلف اقسام کی افوا ہیں اور چەمىگوئياں ہونےلگيس تا آئكەسعىدىن العاص بىڭ ئىزنے حضرت عثان بىن تىن كواس صورت حال ہے مطلع كيا۔

### حالات پرغور:

'' آپ کا طُریقہ علی صحیح ہے۔ آپ اس بارے میں ان کی تائید ندگریں اور نہ انہیں ایسی تو قعات دلائیں جن کے وہ اہل نہیں ۔ کیونکہ جب نااہل اور غیر مستحق لوگ اپنے کام انجام دینے کی کوشش کریں گے تو و واس میں کامیا ب نہیں ہو سکیل گے۔ بلکہ وہ کام کوفرا ہے کردیں گئے'۔

# اشحا د کی تلقین:

. حضرت عثان رہی تھنے نے فر مایا:''اے اہل مدینہ! تم تیار ہو جاؤا در متحد ہو جاؤ۔ کیونکہ فتنہ دفساد کا آغاز ہو گیا''یہ کہہ کروہ (منہر سے )اتر آئے اوراپیۓ گھر چلے گئے۔

### اشعار كااستعال:

ہشام بن عروہ کا بیان ہے کہ حضرت عثان رہی گئے: ( گفتگو اور تقریروں میں ) لوگوں کے سامنے کوئی نہ کوئی ایک یا دوشعر سے لے کر پانچے اشعار تمثیلاً پڑھتے تھے۔

# جائيدا د كينتقلي:

حضرت عبيد الله بن عمر بن في فرمات ميں - كه حضرت عثمان و الله ينه كوجع كر كے فرمايا:

''اے اہل مدینہ لوگ فتنوں میں مبتلا ہورہے ہیں بخدا! میں تمہارے مال و جائداد کوتمہارے پاس منتقل کرسکتا ہوں بشرطیکہ یہ تمہاری رائے ہو۔ کیاتم پیند کرو گے کہ جواہل عراق کے ساتھ فتو حات میں شریک ہوا ہو وہ اپنے ساز وسامان سے باتر است ملیں مقدمیں اسر ''

کے ساتھوا پنے وطن میں مقیم ہوجائے''۔

اس برابل مدینه کھڑے ہوکر کہنے لگے:

# انتقال اراضي:

"ا ا امیر المومنین! آپ جازے مال غنیمت کی اراضی کو کیسے نتقل کر سکیں گے؟"۔

### آپ نے فرمایا:

" ہم ان اراضی کوئسی کے ہاتھ حجاز کی اراضی کے بدلے فروخت کر سکتے ہیں '۔

اس پروہ بہت خوش ہوئے۔ کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ایساراستہ کھول دیا جوان کے خیال و گمان میں نہیں تھا۔ چنانچہ جبوہ رخصت ہوئے تو اللہ نے ان کی مشکل حل کر دی تھی۔

# اراضی کی خرید و فروخت:

اس لیے انہوں نے مدینہ کے ان او گول ہے جو جنگ قادسیہ اور جنگ مدائنی میں شریک ہوئے تھے۔ اور پھر مدینہ میں مقیم ہوگئے تھے اور عراق ہجرت کرئے نہیں گئے تھے نشائج ( کی عمدہ اراضی ) خرید لی تھیں۔ اس طرح انہوں نے سبز ارلیں کے بدلے میں حضرت عثمان رہی تھئے کی عواق کی جا کداوخرید لی تھی۔ نیز مروان بن الحکم نے حضرت عثمان رہی تھئے کے عطا کردہ مال کے ذریعے نہر مروان خرید لی تھی جواس ز مانے میں جنگل تھا۔

ان سے عراق کے قبائل کے لوگوں نے بھی اپی اس جائداد کے بدلے میں جو جزیرۂ عرب میں ان کے قبضہ میں تھی اراضی خریدلیں ان میں 'مدینۂ' مکہ' طائف' بیمن اور حضر موت کے باشندے شامل تھے چنانچہاشعث نے اپنی حضر موت کی جائداد کے بدلے میں طینز ماباد کی اراضی خریدلی۔

منتقلي كاحكم

حضر تعثان برنائیز نے تمام اسلامی مما لک میں ایک تھم نامہ جاری کردیا تھا۔ مال نینیمت کی وہ اراضی جس کے شہروا لےطلب گار تھے۔ وہ قیصر وکسر کی اوران کے لوظین کی اراضی تھیں جنہیں اہل مدینہ نے اپنے حصول کے مطابق حاصل کیا اوراس میں اپنی حجاز ' کہ' یمن اور حضر موت 'کی جائداد کی فروخت کے معاوضہ میں اضافہ کرتے رہے اور بیان لوگوں کو دی گئیں جو اہل مدینہ میں سے ان فقوحات میں شریک تھے۔ اس طرح باہمی رضامندی سے اس قتم کے تباولہ کی اجازت وے دی گئی تھی۔ ترجیجی حقوق ن

وہ لوگ جو پہلے ہے مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بعد میں مسلمان ہوئے ۔ انہیں قدیم مسلمانوں جیسے حقوق حاصل نہیں تھے۔ صحابہ رئی تشاور قدیم مسلمانوں کو مجالس اور دیگر مراتب میں برتری حاصل تھی مگر وہ فضیلت جمّانے کونا پہند کرتے تھے اور اسے خلاف تہذیب سجھتے تھے اور اس کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اسے پوشیدہ رکھتے تھے۔

# نوجی کمک

محمدا ورطلحہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رہی گئی رہے کے لوگوں سے جہاد کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے مگر عبدالرحمٰن بن ربیعہ رہی گئی کوفوجی کمک پہنچانے کے لیے انہیں باب بھیج دیا گیا اور ان کے ساتھ سعید بن العاص رہی گئی بھی روانہ ہوئے اور وہ ان کے ساتھ آذر بیجان تک پہنچ گئے۔ان مسلمانوں کا بہی طریقہ رہا کہ وہ (ضرورت کے موقع پر) فوجی کمک بھیجا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ وہیں قیام پذیر رہے تا آئکہ جب حذیفہ رہی گئی نے لوٹے کا ارادہ کمیا تو یہ دونوں حضرات والی آگئے۔



# خاتم مبارك كى گمشدگى

سے دومیل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنوؤل سے کم پانی تھا۔ مگراب تک اس کی گہرائی کا پیتنہیں چل سکا۔ سے دومیل کے فاصلہ پرتھااس میں سب کنوؤل سے کم پانی تھا۔ مگراب تک اس کی گہرائی کا پیتنہیں چل سکا۔ انگوشمی کی ضرورت:

حضرت ابن عباس بنی ﷺ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے قصد فر مایا کہ آپ مجمی اِ کا بر کوخطوط لکھیں اور انہیں اللہ (کے ند مہب کوقبول کرنے ) کی دعوت دیں ایک شخص نے عرض کیا'' یارسول اللہ ﷺ ایہ لوگ صرف مہرز دہ خطوط قبول کرتے ہیں''۔ خاتم نبوت:

"آپاے اپنی انگل سے اتاردیں"۔

چنا نچہ رسول اللہ مؤتیل نے اسے اپنی انگلی سے اتارویا۔اور تھم دیا کہ آپ کے لیے دوسری انگوشی تیار کی جائے۔ چنا نچہ آپ کے لیے تا ہے کی ایک انگوشی تیار کی گئی اور آپ نے اسے اپنی انگلی میں پہن لیا۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرئیل مؤلیلا آئے اور کہنے لیے تا ہے کی ایک انگلی سے اتاردیں 'چنا نچے رسول اللہ مؤلیل نے اسے بھی اپنی انگل سے اتاردیا۔

ﷺ کھرآ پ نے حکم دیا کہ آپ کے لیے جاندی کی انگوشی بنائی جائے چنا نچہ جاندی کی انگوشی آپ کے لیے تیار کی گئی۔اسے آپ نے اپنی انگشت مبارک میں پمن لیا۔اس انگوشی کو حضرت جبرئیل میلانگانے برقرار رکھااور حکم دیا کہ اس پر (محمد رسول اللہ کے الفاظ)
کندہ کرائے جائیں۔ چنا نچہ آپ مجمی لوگوں میں سے جس کو جا ہیں خطوط کیھتے تھے اور ان پر اس (انگوشی کی) مہر لگاتے تھے۔انگوشی کا فقش تین سطروں پر مشتمل تھا۔

# كسرى كودعوت اسلام:

آپ ئے ایک خط کسریٰ بن ہرمز (شاہ ایران) کی طرف لکھا اور اس خط کو حضرت عمر بن الخطاب می ٹیڈنے ہاتھ بھیجا۔ حضرت عمر میں ٹیڈنا سے لے کروہاں پنچے تو کسریٰ نے وہ نامہ مبارک پڑھا مگر اس کی طرف کوئی توجہ نبیں دی۔ حضرت عمر می ٹیڈننے (واپس آنے کے بعد)عرض کیا۔

#### درباركاحال:

۔ یارسول اللہ! آپ مجوری چھال کی چٹائی پر ہٹھتے ہیں مگر کسریٰ (شاہ ایران ) تخت زریں (سونے کے تخت ) پر بیٹھتا ہے اور ریشم کالباس پہنتا ہے''۔اس پررسول اللہ سکتھانے فرمایا'' کیاتم یہ بات پیندنہیں کرتے ہو کہ انہیں دنیا ملے اور ہمیں آخرت حاصل ہو؟'' حضرت عمر بھائٹیزنے جواب دیا'' اللہ مجھے آپؑ پرقربان کرے۔میں اس بات سے مطمئن ہوں''۔

برقل كودعوت اسلام:

آپ نے ایک دوسرا نامہ مبارک بھی تحریر کیا اور اسے حضرت وجبہ بن خلیفہ کلبی کے ہاتھ شاہ روم ہرقل کے پاس بھیجا۔ اس میں اسے دعوت اسلام دی گئی تھی۔اس نے اسے پڑھاا ذراسے اپنے پاس محفوظ رکھا۔

خاتم مبارك كي حفاظت:

یہ خاتم مبارک رسول اللہ تھی کی انگشت مبارک میں رہی اور آپ اس سے مہر لگاتے رہے تا آ نکداللہ تعالیٰ نے آپ کو ا اپنے پاس بلالیا۔

# خاتم مبارك اورخلفاء:

بعدازاں حضرت ابو بکر رہی النے خلیفہ ہوئے۔ وہ بھی اس (خاتم مبارک) سے مہر لگاتے رہے تا آئکہ آپ کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن کے بعد حضرت عثمان بن عفان رہی گئے۔ وہ بھی اپنی وفات تک اسی سے مہر لگاتے رہے۔ ان کے بعد حضرت عثمان بن عفان رہی گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پائی عفان رہی گئے۔ وہ بھی چھسال تک اسی (خاتم مبارک) سے مہر لگاتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے اہل مدینہ کے لیے پائی بین گھما پینے کا ایک کنواں کھدوایا۔ وہاں آپ کنویں کے سرے پر بیٹھے ہوئے اس انگوشی کو حرکت دے رہے تھے اور اسے اپنی انگل میں گھما رہے تھے کہ انگوشی ان کے ہاتھ سے نکل کر کنویں میں گرگئی۔ لوگوں نے کنویں میں اس کو تلاش کیا اور اس کا سارا پائی نکلوا دیا۔ گرانگوشی کا سراغ نہیں ملا۔

# د وسرى انگوشى :

حضرت عثمان رہی گئن نے اعلان کیا کہ جواس انگوشی کو لے کر آئے گا اسے بھاری رقم دی جائے گی آپ کواس ( خاتم مبارک کے گم ہوجانے ) کا بہت رنج وغم ہوا۔ جب آپ اس انگوشی ( کے ملنے سے ) مایوس ہو گئے تو آپ نے اس جیسی جاندی کی انگوشی بنوانے کا حکم دیا۔ وہ ہو بہو و لیک تھی اور اس پر بھی (محمد رسول اللہ) کندہ تھا آپ نے اسے اپنی انگل میں پہن لیا۔ جب آپ شہید ہوئے تو وہ انگوشی بھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی اور پہنیں معلوم ہو سکا کہ کون اس انگوشی کو لے گیا۔



# حضرت ابوذ رغفاری رضائتیٰ کے واقعات

معلج میں حضرت ابو ذرغفاری جمافتۂ کا امیر معاویہ جمافتۂ سے اختلاف ہوا اور امیر معاویہ جمافیٰ نے انہیں شام سے مدینہ کی طرف جمیجوایا۔

انہیں شام ہے بھجوانے کے بارے میں بہت ی با تیں بیان ک<sup>ا گ</sup>ٹی ہیں ان میں سے اکثر با تیں ایسی ہیں جن کا ذکر میں پسند نہیں کر تاہوں۔

# ا بن سبا کی فتنه بردازی:

امیر معاویه بن پینی کے عامی بدروایت سیف به بیان کرتے ہیں کہ جب ابن السوداء (ابن سبا) شام آیا تو وہ حضرت ابوذر رہی گئی سے ملااور کہا'' اے ابوذرؓ! کیاتمہیں معاویہ رہی گئی کے اس قول پر تعجب نہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں'' مال اللہ کا مال ہے۔ جب کہ ہر چیز اللہ کی ہے۔ ایسااندیشہ ہے کہ کہیں وہ سلمانوں کو چھوڑ کرتمام مال اپنے لیے مخصوص کرلیں اور مسلمانوں کا نام تک مٹاؤ الیں'۔

# اميرمعاويه مِنْ تَتْنَاسِهِ اختلاف:

یہ سے کہ آپ ملمانوں کے مال کو اللہ کا مال کہتے ہیں۔'' کیا وجہ ہے کہ آپ مسلمانوں کے مال کو اللہ کا مال کہتے ہیں''۔حضرت معاویہ بن اللہ کے باس آئے اور کہنے بند نے نہیں ہیں اور مال اس کا مال نہیں ہے اور پی مخلوق اس کی مخلوق نہیں ہے اور اس کی مخلوق نہیں ہے اور اصل تھم اس کا تھم نہیں ہے''۔حضرت ابوذر مخالفۂ نے فرمایا:

#### ہے. فتنہ کاعلم:

ابن السوداء پھر حضرت ابوالدرداء رہی اٹھیٰ کے پاس آیا تو وہ کہنے گئے' دشم کون ہو؟ بخدا! میرے خیال میں تم یہودی ہو' پھروہ عبادہ بن الصامت دہی تھٰ کے پاس گیا وہ اسے معاویہ رہی تھٰ کے پاس لے آئے اور کہنے لگے: ''یہی بخدا وہ شخص ہے جس نے (حضرت) ابوذر رہی تھٰ کو آپ کے برخلاف کیا''۔

# غريبوں كى حمايت:

حضرت ابوذ ر رہی تنام کے قیام کے دوران اس قتم کا وعظ وتلقین فر مایا کرتے تھے:

''اے دولت مندلوگو! تم غریبوں کے ساتھ ہمدر دی کرو۔ وہلوگ جوسونا' چاندی جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کے راستے میں صرف نہیں کرتے اہم انہیں آگ کے ٹھکانے کی خوشخبری سناؤ جہاں ان کی پیشانیوں' پہلوؤں اور پشت پر داغ لگایا • جائے گا''۔

حضرت ابوذ ر مناتنيُّ کی شکایت:

حضرت ابوذر رٹناٹٹناسی منتم کی (تقریریں کرتے) رہے یہاں تک کہ غریب طبقے پران باتوں کا بہت اثر ہوااورانہوں نے دولت ند طبقہ عوام کے اس سلوک کی شکایت کرنے لگا۔ بیہ حالت دیکھ کر حضرت معاویہ بناٹٹنا نے حضرت عثمان رٹناٹٹنا کو لکھا حضرت ابوذر رٹناٹٹنا میرے لیے مشکلات کا باعث بن گئے ہیں اورالی ولی باتیں کہتے مجبور کیا تیں کہتے ہیں۔

# حضرت عثمان مناتشهٔ كا جواب:

2

حضرت عثمان رہائٹن نے تحریر کیا ہے:

'' فتندونساد کی جڑیں نمودار ہوگئی ہیں۔اب وہ پھوٹنا چاہتا ہے تم اس زخم کومت چھیٹرو۔ بلکہ ابوذر رہی گئے۔ کومیرے پاس بھیج دوان کے ساتھ نرمی کرو۔ان کے لیے زادراہ مہیا کر کے ایک رہنما کے ساتھ انہیں بھیجو۔ جہاں تک ممکن ہوعوام کورو کے رکھو کیونکہ تمہارا نیظم وضبط تمہارے کام آئے گا''۔

# فتنه کی پیشین گوئی:

چٹانچہ (حسب ہدایت) امیر معاویہ بخالت ابو ذرغفاری دخاری الانتی کوایک رہنما کے ساتھ روانہ کر دیا۔ جب وہ مدینہ آتے تو وہاں انہوں نے مختلف تم کی خفیہ مجالس اور محفلیں دیکھیں اس پرانہوں نے بیپیشین گوئی کی :

''تم الل مدينه كوسخت غارت گرى اور يا دگار جنگ كى خوشنجرى سنا دۇ' پ

# حضرت عثمان مناسنة سے تفتگو:

جب وہ حضرت عثمان ہوئائیڈن کے پاس آئے تو حضرت عثمان ہوئائیڈنے ان سے بوجیعا:'' کیابات ہے کہ اہل شام تمہاری شکایت کرتے ہیں؟''اس پرانہوں نے جواب دیا:

'' (مسلمانوں کے مال کو) اللہ کا مال کہنا مناسب نہیں ہے۔ نیز دولتمندوں کے لیے بید مناسب نہیں ہے کہ وہ مال و دولت جمع کریں''۔

### حضرت عثان مِنالتُهُ نے فر مایا:

''اے ابوذر ُ'ا میرا بیفرض ہے کہ میں اپنے فرائض ادا کروں اور رعایا کے ذمہ جو وا جبات ہوں انہیں وصول کروں میں انہیں زاہد بننے پرمجبور نہیں کرسکتا البتہ انہیں محنت کرنے اور کفایت شعار بننے کی تلقین کرسکتا ہوں''۔

#### مدينه على بابرقيام:

اس پر حضرت ابو ذر رہی تھے نے فر مایا'' آپ جھے مدینہ سے باہر رہنے کی اجازت ویں گے؟ کیونکہ مدینہ اب میرا گھر نہیں رہا ہے''۔اس پر حضرت عثمان رہی تھے نے فر مایا:

#### خفیها درے:

''کیاتم مدینہ کے بجائے اس سے بدتر مقام پر رہنا جاہتے ہو؟'' حضرت ابوذ ر بٹی ٹیٹنے نے جواب دیا:'' مجھے رسول اللہ مکٹیٹیا

نے تھم دیا کہ جب مدینہ کی عمارتیں خفیداڈے بن جائیں تو میں وہاں سے نکل جاؤں'' اس پر حضرت عثان رہ کا تھے نے فرمایا''ایسی صورت میں تنہیں جو تھم ملاہے اس کی تعمیل کرو''۔

### ريذه مين قيام:

چنانچی<sup>ر مف</sup>رت ابو ذر م<sup>ین نق</sup>ند بیندمنورہ سے نکل کرربذہ چلے گئے وہاں انہوں نے ایک مبجد کی بنیاد ڈالی۔حضرت عثان م<sup>ین نق</sup>ند نے انہیں اونئوں کا ایک رپوڑ دے دیا تھا اور دوغلام بھی دیئے نیزیہ پیغام بھی بھیجا:''تم مدیند آیا کرنا کہتم بدو (اعرابی) نہ بن جاؤ''۔ چنانچیوہ اس پڑمل کرتے تھے۔

#### خلوت پیندی:

حضرت ابن عباس بن سیّن فرماتے ہیں'' حضرت ابوذ ر رہی گفتہ اعرا بی بیننے کے خوف سے مدینہ میں آ مدورہ فت رکھتے تھے۔ تا ہم تنہا کی اور خلوت نشینی انہیں زیادہ پسند تھی''۔

# مزیدنیکی کی ترغیب:

ا یک د فعہ و ہ حضرت عثمان مٹی گٹھنا کے پاس آئے وہاں کعب الاحبار مٹی گٹھنا بھی تھے۔اس موقع پر انہوں نے حضرت عثمان مٹی گٹھا۔ سے فر مایا:

''آ پعوام کی صرف اس بات پر قانع نه ہو جائیں کہ وہ کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس بات پر بھی نظر رکھی جائے کہ وہ نیکی کے کوئی کام کریں۔ چنانچہ جس پرز کو ۃ فرض ہو۔ وہ صرف ز کو ۃ دینے پراکتفانہ کرے بلکہ وہ پڑوسیوں اور بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور صلہ رحمی بھی کرے'۔

# كعب برسختي:

اس پر کعب نے کہا: "جس نے فرائض ادا کردیئے اس نے اپناتمام فرض ادا کردیا"۔

اس پرحضرت ابوذ رہی تین نے اپنی چھٹری اٹھا کر ماری اور ان کا سرتو ڑ دیا۔انہوں نے کعب سے کہا:

''اے یہودن کے بیچ ! تمہاراان باتوں ہے کیاتعلق ہے؟ (اگرتم بولئے سے بازنہیں آئے تو) تم مجھ سے پیچ سنو گے اور میں تمہاری خبرلوں گا''۔

### . تشد د کی ممانعت:

اس پرحضرت عثان بھائتھ نے ان کی طرف ہے معافی جا ہی اور کعب نے درگز رکر دیا۔ تا ہم حضرت عثان بھائتھ نے بیہ ہدایت فرمائی''اے ابوذر ڑا اللہ سے ڈرواورا پنے ہاتھ اور زبان کوروکو''۔

# با ہر قیام کی وجہ:

حضرت محمد بن سیرین روایت کرتے ہیں'' حضرت ابوذ ر دلی تھنا پی خوثی سے ربذہ کے مقامات کی طرف چلے گئے تھے۔ جب کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان دلی تھنان کی طرف مائل نہیں ہیں۔حضرت معاویہ رٹی تھنے نے ان کے جانے کے بعدان کے اہل و عیال کو بھی وہاں روانہ کر دیا تھا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا تھیلا تھا جوا تھانے کے لیے ایک مرد کے لیے بھی

بھاری تھا۔اس پر (حضرت )معاویہ مٹاٹٹنانے فرمایا:

يبيول كاتھيلا:

''اس شخص کودیکھووہ دنیا سے کنارہ کش ہے گراس کے پاس کتنامال ہے؟''۔

ان کی بیوی نے جواب دیا:

'' بخدا! اس میں نہ دینار ہیں (اشرفیاں) نہ درہم ہیں بلکہ اس میں پیپے ہیں۔ جب ان (ابوذر) کا وظیفہ آتا تھا تو وہ ہماری ضروریات کے لیے اس کے بدلے میں پیپے خرید لیتے تھے''۔

امير كي اطاعت:

جب حضرت ابو ذر ربخانتین ربذہ کے مقام پر رہنے گئے تو وہاں نماز با جماعت ہونے لگی تھی وہاں ایک شخص تھا جوصد قات وصول کرتا تھا۔اس نے (نماز کی امامت کے لیے ) کہا'' اے ابو ذر ربخانتیٰ! آپ آگے بڑھیں'' وہ بولے''نہیں تم پیش قد می کرو کیونکہ رسول اللہ سکتھا نے مجھے سے ارشا وفر مایا تھا'' تم (امیر کی) بات سنوا ورا طاعت کروخواہ تم پرکوئی مکلام ہی (امیر ) کیوں نہ ہو''۔'' تم غلام بے شک ہوگر تکلئے نہیں ہو''۔

ال شخص كا نام مجاشع تهاوه صدقات كاسياه غلام تها ..

حضرت ابوذ رہ اللہ کے لیے روزینہ:

حضرت جابر بنی لٹنے؛ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بٹی لٹنے؛ نے حضرت ابو ذراور حضرت رافع ابن خدیج بڑاتے! دونوں کے لیے روزینه مقرر کررکھا تھا بید دونوں (صحابی) مدینہ سے باہر رہتے تھے کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان ڈٹی ٹٹنڈ: سے ایسی باتیں سی تھیں جن کی وہ (تسلی بخش توضیح نہیں کر سکے تھے )۔

# حضرت ابوذ ريناتين كاحال:

مسلمہ بن نباتہ روایت کرتے ہیں کہ'' جب ہم عمر ہ اداکرنے کے لیے روانہ ہوئے تو ہم ربذہ بھی آئے۔وہاں ہم نے حضرت ابوذر رخالتٰہ؛ کوان کے گھر تلاش کیا مگر وہ نہیں ملے لوگوں نے کہا'' وہ چشمہ کی طرف گئے ہوں گے''اس لیے ہم ان کے گھر کے قریب انتظار کرتے رہے اتنے میں وہ اونٹ کی ہڈیاں لے کراپنے غلام کے ساتھ وہاں سے گزرے۔انہوں نے سلام کیا پھروہ اپنے گھر گئے اور تھوڑی دیر بعدوہ ہمارے یاس آ کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے:

# اطاعت کی ہدایت:

رسول الله كالله على في محصي ارشادفر ما ياتها:

'' تم امیر کی بات سنو! اورا طاعت کروخواه تم پر کوئی عبشی نکطاغلام ہی ( امیر ) کیوں نہ ہو''۔

جب میں اس چشمے کی طرف گیا تو وہاں اللہ کے مال (صدقہ ) کے غلام تھے ان پڑا یک طبنی غلام ( تگراں ) مقررتھا وہ نکا نہیں تھا' وہ جہاں تک جھے علم ہے قابل تعریف ہے انہیں روز اند ذرج کیا ہوا اونٹ کا گوشت ملتا ہے اور مجھے اس کی ہڈیاں ملتی ہیں جے میں اور میرے اہل وعیال کھاتے ہیں''۔

#### مال و دولت:

#### راوی کہتاہے:

میں نے کہا: "آپ کے پاس کتنا مال ہے'۔

وہ بولے: " کی چھر بیاں ہیں اور کچھاونٹ ہیں۔ ایک میں میرے غلام کا حصہ ہے اور دوسرے پر میری لونڈی کا قبضہ ہے۔ میراغلام اس سال کے آخر تک آزاد ہوجائے گا''۔

میں نے کہا: " '' ہمارے ہاں جوآپ کے ساتھی ہیں ان کے پاس سب لوگوں سے زیادہ مال ودولت ہے'۔

آپ نے فرمایا: ''گراللہ کے مال میں ان کا صرف اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے''۔

دوسر بالوگوں نے ان واقعات کے اسباب میں بہت بری باتیں بیان کی ہیں جن کا ذکر کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔

## شاهِ ابران كا فرار

داؤ دکی روایت ہے کہ ابن عامر بھر ہ آئے۔ پھروہ فارس کی طرف روانہ ہو گئے اورائے فتح کرلیااس ا ثناء میں شاہ یز دگرد (شاہ ایران) جور کے مقام سے جسے اردشیر حرہ بھی کہتے ہیں '۳۰ ھ میں بھاگ گیا۔ ابن عامر نے اس کے تعاقب میں مجاشع بن مسعود سلمی کو بھیجوایا۔ انہوں نے کر مان تک اس کا تعاقب کیا۔ اس کے بعدمجاشع اپنے نشکر کے ساتھ سیر جان میں خیمہ زن ہوئے اور شاہ یز دگر دخراسان کی طرف بھاگ گیا۔

#### مہم کےسیدسالار:

(اس مہم کے سپہ سالا رول کے بارے میں اختلاف ہے) عبدالقیس کہتا ہے کہ ابن عامرؓ نے ہرم بن حیان عبدی کو روانہ کیا۔ بکر بن وائل کہتا ہے کہ ابن حسان یشکری کو بھیجا گیا مگر سی تھے ترین روایت یہی ہے کہ مجاشع بن مسعود سلمی کو (سپہ سالا ر بنا کر بھیجا گیا)

### برف بارى:

مجاشع شیر جان سے روانہ ہوئے تا کہ وہ شاہ پر دگر دکا تعاقب کریں۔ جب یمند کے مقام میں محل کے قریب پہنچ تو (بعد میں)
قصر مجاشع کے نام سے مشہور ہوا تو برف باری شروع ہوگئی برف باری سے سردی زیادہ ہوگئی اور ایک نیزہ کے برابر برف جمع ہوگئی جو
تمام لفکر ہلاک ہوگیا۔ لیکن مجاشع اور ایک دوسر افخص جس کے ساتھ ایک لونڈی تھی تھیجے سالم رہے اس دوسر ہے فخص نے ایک اون کا
پیٹ چا ککر کے اس لونڈی کواس کے اندر بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے خودراہ فرار اختیار کی دوسر سے دن جب وہ وہ ہاں آیا تو وہ لونڈی
زندہ پائی اس لیے وہ اے اٹھا کر محفوظ مقام کی طرف لے گیا۔

اس کل کا نام قصر مجاشع پڑگیا کیونکہ یہاں اس کالشکر ہلاک ہواتھا۔ بیمقام سیر جان سے پانچ یا چیفرسخ کے فاصلے پرتھا۔

## تیزرفآری گھوڑی:

ابوالمقدام کی روایت ہے کہ مجاشع بن مسعود اہل بھر ہ کے ایک وفد کو لے کرتستر سے روانہ ہوئے ان میں احنف بن قیس بٹیاٹنڈ بھی موجود تھے اور انہوں نے اپنی گھوڑی پرسفر کیا جومشہور گھوڑی خبرانے لیا سے تھی اور اس کا نام صفراء تھا۔ انہوں نے اس پرایک ہی لگام پرایک دن میں بچاس ہزار کا فاصلہ طے کیا۔

## متفرق واقعات:

سے میں حصرت عثمان رہی گئز نے (جمعہ کی نماز کے لیے ) تیسری اذان کا اضافہ کیا اور حج کے موقع پرمنیٰ کے مقام پر پوری حار رکعت نماز پڑھی۔ نیز اس سال آپ نے عام مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



#### باب١٨

## السھے کے واقعات

### رومیوں ہے جنگ:

اس سال مسلمانوں نے اہل روم کے ساتھ ایک جنگ کی جسے غزوۃ الصواری کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ واقدی کا قول ہے۔ گر ابومعشر کا بیقول ہے کہ غزوۃ الصواری اساھ میں ہوا البتہ اساودۃ کی بحری جنگ اور کسریٰ کے واقعات اساھ میں ہوئے گر واقدی کا قول ہے کہ غزوۃ الصواری اور اساودۃ کی جنگ یعنی دونوں واقعات اساھ میں ہوئے۔

#### غز وهصواری:

وافدی کی روایت ہے کہ اہل شام امیرمعاویہ رٹی ٹیز کی زیر قیادت روانہ ہوئے اس زمانے میں شام کا تمام علاقہ امیر معاویہ رٹی ٹیز کے زیر حکومت آگیا تھا۔

## بورے شام پرحکومت:

امیر معاویہ کے زیر حکومت تمام علاقہ آنے کا سبب یہ ہوا کہ جب حضرت ابوعبیدہ دخالتٰ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے کام کا جانشین حضرت عیاض بن غنم کومقر رکیا جوان کے مامول بھی تتھے اور چھانی بھی تتھے۔انہیں جزیرہ کے ایک حصہ کا حاکم مقرر کیا گیا تھا گر حضرت عمر بخالتُہٰ نے انہیں اس کام سے معزول کر دیا تھا۔اس کے بعدوہ حضرت ابوعبیدہ بخالتہٰ کے پاس آگئے تتھے اور ان کے ساتھ در ہے۔

## عياض مِناتِينَهُ كي سخاوت:

حضرت عیاض بن عنم بن الله بهت فیاض اور تخی تھے۔ان کی فیاضی اور سخاوت بہت مشہورتھی۔وہ اپنے پاس پچھنہیں رکھتے تھے اور نہ کسی کا کوئی سوال رد کرتے تھے۔لہٰذالوگول نے حضرت عمر بھالٹھ سے بیہ کہا''آپ نے حضرت خالد مٹالٹھ کومعزول کر دیا تھا اور ان کی فیاضی اور سخاوت کو قابل ملامت قرار دیا تھا مگر عیاض تو عرب کے سب سے بڑے فیاض شخص ہیں۔ جب ان سے کوئی سوال کرتا ہے تو وہ کسی چیز سے در لیخ نہیں کرتے ہیں'۔

## حضرت ابوعبيده مِنْ تَتْهُ كااحترام:

حضرت عمر رہی گئی نے فر مایا: ''ان تمام باتوں کے باوجود میں (حضرت) ابوعبیدہ رہی گئی کے فیصلہ کو تبدیل کرنا پہند نہیں کروں گا''۔

## حكام شام كاتقرر:

حضرت عیاض بن عنم منافقۂ نے بھی حضرت ابوعبیدہ دخافقۂ کے بعد وفات پائی تو حضرت عمر مُٹافیءُ نے ان کی عملداری پرسعید بن خدیم جمعی بٹالٹیء کوحا کم مقرر کیا۔ان کی وفات کے بعد آپ نے عمیر بن سعدانصاری مُٹافیء کوان کے بجائے حاکم مقرر کیا۔ جب حضرت عمر مِٹافیءُ نے وفات پائی تو اس وقت حضرت معاویہ بڑالٹیءُ ومشق اور از دن کے حاکم تھے اور عمیر بن سعد مِٹالٹیءَ حمص اور تنسرین کے حاکم تھے۔ قنسرین کو (بعد میں )امیر معاویہ نے اپنے عراق کے حامیوں سے آباد کر دیا تھا۔ تقرر کا آغاز:

یزید بن ابی سفیان بی پیزا کے فوت ہونے پرحضرت عمر ہلی ٹیزنے امیر معاویہ رہی ٹیزنا کوان کا قائم مقام بنا دیا تھا جب ابوسفیان رہی ٹیزنا کوان کی خبر مرگ سنائی گئی تو انہوں نے یو چھا:

''اے امیرالموثنین! آپ نے ان کی عملداری پر کس کومقرر کیا؟'' حضرت عمر دخاتیٰ نے فرمایا ''معاویہ کو'' اس طرح امیرمعاویہ دخاتیٰ اردن اور دشق دونوں علاقوں کے حاکم مقرر ہوئے۔

### علاقه شام کے حکام:

آ خر کار جب حضرت عمر ہو گئی: کی وفات ہوئی توعمیر بن سعد حمص وقتسر بن کے حاکم تھے علقمہ بن مجرز فلسطین کے حاکم تھے' امیر معاویہ رہی گئی: دشتل اور اردن کے حاکم تھے اور عمر و بن العاص حاکم مصریتھے۔

## دورعثانی کے حکام:

سالم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان بن تخان بن تخا

### شام کی متحدہ حکومت:

خالد بن معدان روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان رخائفہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر رخائفہ کے عہد کے دکام کو شام میں بحال رکھا۔ جب فلسطین کے حاکم عبدالرحلن بن علقمہ کنائی نے وفات پائی تو ان کی عملداری کوا میر معاویہ رفائفہ کی عملداری میں شامل کر دیا نیزعمر بن سعد بڑی تیا حضرت عثان رخائفہ کے عہد میں بہت خت بیار ہوئے بہاں تک کہ ان کا مرض طول پکڑ گیا تو انھوں میں شامل کر دیا نیزعمر بن سعد بڑی تھا حضرت عثان رخائفہ کے عہد میں نے (اپنے عہد ہے ہے) استعفاء دے دیا۔اور انھوں نے اپنے گھر جانے کی اجازت طلب کی تو آنہیں اس بات کی اجازت دے دی گئی اور ان کا علاقہ بھی حضرت معاویہ رخائفہ تمام شام کے حاکم مقرر ہوگئے۔

### حاكم مصر:

حضرت عمر و بن العاص دخافتُهٔ حضرت عمر دخافتُهٔ کے زمانے میں پورےمصر کے حاکم تھے حضرت عثمان دخافتہ نے بھی ابتدائی دور میں ان کواپنے عہدہ پر بحال رکھا۔

#### اہل روم ہے مقابلہ:

واقدی کی روایت ہے کہ جب اہل شام امیر معاویہ رہٹاٹٹیز کے زیر قیادت روانہ ہوئے تو ان کے بحری بیزے کے امیر البحر

عبدالله بن سعد بن ابی سرح و التين ستے چونکه مسلمانوں نے افریقیہ میں رومی علاقوں پر قبضہ کرلیا تھااس لیے سطنطین بن ہرقل بھی ایک ابیالشکر جرار لے کرروانہ ہوا جواس سے پہلے اسلامی دور میں نہیں دیکھا گیا تھا۔

### روم کا بحری بیزه:

ابل روم پانچ سو کے بیڑے میں نمودار ہوئے اور مسلمانوں سے ان کا مقابلہ ہوا ( ابتداء میں ) فریقین میں عارضی امن قائم ہوا۔ یہاں تک کہ شرکین اور مسلمانوں کی کشتیاں ایک دوسرے کے قریب کنگرانداز ہوئیں۔

### رومیوں ہے بحری جنگ:

ما لک بن اوس بن حدثان کہتے ہیں:''میں ان کے ساتھ (بحری جنگ میں) تھا۔ سمندر میں ہماری (دشمنوں سے) ٹر بھیٹر ہو گئی۔ (ان کا) ایسا بحری ہیڑہ ہم نے پہلے بھی نہیں ویکھا تھا۔ ہوا ہمارے مخالف تھی اس لیے ہم تھوڑی دریئنگر انداز ہوئے اور پھروہ بھی ہمارے قریب کنگر انداز ہوئے۔ ہوا پرسکون تھی اس لیے ہم تھوڑی دریئنگر انداز ہوئے اور ہم نے کہا:'' تمہارے اور ہمارے درمیان امن وسلے ہونی چاہیے''۔وہ بولے:' دہتمہیں امن دیا جا تا ہے اور اس طرح ہمیں بھی امن وسلح حاصل ہونی چاہیے''۔

ہم نے کہا:''اگرتم پیند کروتو ساحل پر جنگ ہوتا کہ ہم میں اورتم میں سے جوکوئی زیادہ جلد باز ہو وہ مرجائے اور اورا گرتم چا ہوتو سمندر کے اندر (جنگ ہو)''۔

### گھسان کی جنگ:

انھوں نے بیک زبان ہو کرغرورونخوت سے کہا'' پانی میں (جنگ ہو)اس پرہم ان کے قریب پہنچ گئے۔ہم نے اپنی کشتیوں کوایک دوسرے سے اس طرح باندھ لیا تھا کہ ہم مل کران کی کشتیوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ہم نے گھسان کی جنگ لڑی اور فریقین ثابت قدمی سے جنگ کرتے رہے اور کشتیوں پر تلواروں اورخنجروں سے جنگ ہوتی رہی یہاں تک کہ خون کی ندیاں ساحل بحر تک بہنے لگیں اور سمندر کی لہریں لہولہان ہوگئیں اور موجوں کے ذریعے مردوں کے انبار تیرنے لگے۔

## روميول كوتنكست:

حضرت اسلم بن تنگاک شریک جنگ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت اس جنگ کی وجہ سے ساحل پرخونی لہریں عکرار ہی تھیں۔ وہاں لاشوں کے انبار تیرتے ہوئے نظر آر ہے تھے اور پانی پرخون غالب آگیا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہوئی اور کا فروں کے بے شارا فراد مارے گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے صبر واستقلال کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اہل اسلام پر فتح ونصرت نازل کی اور قسطنطین (شاہ روم) پٹھے دکھا کر بھاگ گیا وہ اپنے مقتولوں اور زخمیوں کا درد ناک نظار نہیں دیکھ سکا اور خود مطنطین بھی بہت زخمی ہوا اور وہ کافی عرصہ تک زخموں میں چور رہا۔

### ابن انی حذیفه کی تکبیر:

حنش بن عبدالله من عبدالله بن جب مسلمان ۳۱ ه میں بحری جنگ پر روانه ہوئے اور عبدالله بن سعد بن ابی سرح دخاتُّة؛ (امیرالبحر) نے عصر کی نماز پڑھائی تو محمہ بن ابی حدیفہ نے بہت زور سے تکبیر کہی۔ بیاس کی سب سے پہلی (شروفساد کی بات) سننے میں آئی۔ جب امام عبدالله بن سعد دخاتُتُه نماز سے فارغ ہوئے اورلوٹے لگے تو انہوں نے پوچھا: ''یکیسی (تکبیر) تھی؟''لوگوں نے کہا''محمد ابن ابی حذیفہ ؒنے تکبیر کہی تھی۔عبد اللہ بن سعد رہ اللہ نے ان کو بلوایا۔اور پوچھا:''تم نے بدعت کے طور پر بینی بات کیوں نکالی؟''وہ بولے:'' بیہ بدعت نہیں ہے۔ تکبیر کہنے میں کوئی حرج نہیں''۔

دوباره نافر مانی:

جب حفرت عبداللہ بن سعد مِثاثِیَّا نے مغرب کی نماز پڑھائی تو محمہ بن ابی حذیفہ نے پہلی دفعہ سے زیادہ او نجی آ واز میں تکبیر کہی ۔اس برعبداللہ بن سعد مِثاثِیَّا نے بہ کہلا کر بھیجا:

'' حقیقت میں تم بے وقوف نو جوان ہو۔ مجھے پنہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین کا اس بارے میں کیا رویہ ہوگا ورنہ بخدا میں تہاری خوب خبر لیتا''۔

اس کے جواب میں محمد بن افی حذیف نے کہا:'' بخدایہ بات تمہارے امکان میں نہیں ہے اور اگر کرنا چا ہوتو تمہارے اندراتنی طاقت نہیں ہے'۔اس پرانہوں نے کہا'' تم زبان بندر کھواس میں تمہارے لیے بہتری ہے ۔تم ہمارے ساتھ سوار مت ہونا'' وہ بولا '' میں مسلمانوں کے ساتھ سوار ہوکر جاؤں گا'' وہ بولے ''تم جہاں چا ہو چلے جاؤ'' چنا نچ محمد بن افی حذیف تن تنہا کشتی میں سوار ہوا اس کے ساتھ صرف قطبی افراد تھے۔

روم کی بحری فوج:

· نتم مجھےمشورہ دو' وہ بولے: ' نہم رات کوغور وفکر کریں گئ'۔

## بحرى جنّك كاعزم:

ر جہاں ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہے۔ جب صبح ہوئی تو ہے اور اللہ سے دعا کیں مانگتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو تقسطنطین نے جنگ کرنے کاعزم مصمم کرلیا تھا۔انھوں نے اپنی کشتیوں کوالیک دوسرے کے قریب کرلیا تھا اسی طرح مسلمان بھی اپنی کشتیوں کوالیک دوسرے کے قریب کرلیا تھا اسی طرح مسلمان بھی اپنی کشتیوں کوالیک دوسرے کے قریب لے آئے تھے اور انھیں آپس میں بائدھ رکھا تھا۔

### مسلمانوں کی صف بندی:

حضرت عبداللہ بن سعد رخی تھنزنے کشتیوں کے اندر ہی مسلمانوں کی صف بندی کر کی تھی اور اضیں ہدایت کی کہوہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور صبر واستقلال اختیار کریں۔

### فتح ونصرت:

عبدالله بن سعد و التنفيذ نے ذات الصواري ميں چند دنوں تک قيام کيا پھروہ واپس آ گئے۔

### بإغيانةً تُفتُّكُو:

والیسی کے وقت محمد بن البی صدیفہ کس سے میہ کہ مہاتھا'' بخدا! ہم نے اپنے پیچھے ایک بڑے جہاد کوتر ک کر دیا ہے''۔ووآ دمی بولا:'' ووکون ساجہا دہے''۔(اس کے جواب میں وہ بولا)''عثمان بن عفان رہی تئے نے ایسے ایسے افعال کیے ہیں''۔

وہ ایسی باتیں کرتار ہاتا آئکہ اس نے مسلمان (فوجیوں) کو گمراہ کر دیا تھااور جب وہ اپنے وطن واپس آئے تو وہ گمراہ ہو چکے تھے اور وہ بھی ایسی باتیں کرنے گئے تھے جنہیں وہ اپنی زبان سے پہلے نہیں نکال سکتے تھے۔

### بغاوت كي ابتداء:

ا ما م زہری فرماتے ہیں:'' محمد بن ابی حذیفہ بنی تین اور محمد بن ابی بکر رہی تین دونوں اس سال منظر عام پر آئے جس سال عبداللہ بن سعد رہی تین اللہ علی جنگ کے لیے ) روانہ ہوئے تھے۔ یہ دونوں افراد حضرت عثمان رہی تین کے عیوب اور ان کی تنبدیلیوں کا تھلم کھلا اظہار کرنے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ:'' حضرت عثمان رہی تین کے خوات ) ابو بکروعمر بین کی کالفت کی سے اس لیے حضرت عثمان رہی تین کی خون حلال ہے''۔

#### مخالفانهالزامات:

ان کا بیقول تھا کہ'' انھوں نے ایک ایسے شخص کو حاکم مقرر کیا ہے جس کے خون کورسول اللہ مٹیٹی نے مباح قرار دیا تھا اور قرآن کریم نے اس کے نفر کا اعلان کیا تھا۔ نیز رسول اللہ مکٹٹا نے ایک جماعت کو نکال دیا تھا۔ گرانہوں نے ان لوگوں کو واپس بلوا لیا اور رسول اللہ مکٹٹا کے صحابہ کرام بڑت نے کو نکال دیا۔ نیز انھوں نے سعید بن العاص اور عبداللہ بن عامر بھی ت

### جماعت ہے الگ:

جب عبداللہ بن سعد بنی تین کو یہ بات معلوم ہوئی تو انھوں نے کہا'' تم دونوں ہمارے ساتھ سوارمت ہونا'' چنا نچہ وہ الیمی کشتی میں سوار ہوئے جس میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ جب وشمن کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کی ۔ جب ان دونوں سے بازیرس کی گئی تو وہ دونوں بولے۔

### باغیانهاعتراضات:

'' ہم اس شخص کے ساتھ مل کر کیے جنگ کر سکتے ہیں جو ہمارا حاکم بننے کے قابل نہیں ہے عبداللہ بن سعد رہی گئی: کو حضرت عثمان رہی گئننہ نے حاکم مقرر کیا ہے جنہوں نے ایسے ایسے افعال کا ارتکاب کیا ہے''۔ یوں بید دونوں اشخاص ان مجاہدین کو گمراہ کرتے رہے اور حضرت عثمان رہی گئی: پریخت اعتراضات کرتے رہے۔

#### تنبيه

عبداللہ بن سعد رفی تھیٰ نے انہیں اس بات ہے تنی کے ساتھ روکا اور کہا:'' مجھے نہیں معلوم ہے کہ امیر المومنین (حضرت عثان بھاتیٰ:) کی اس بارے میں کیارائے ہے؟ ورنہ میں تم دونوں کو تخت سزا دیتا''۔ ونت

### فتح ارمينيه:

اس سال یعنی ۳۱ ھامیں بقول واقدی حبیب بن مسلمہ فہری کے ہاتھوں ارمینیہ فتح ہوا۔

# شاه ایران کافل

اس سال یعنی اس میں شاہ پر دگر دمقتول ہوا۔ اس کا واقعہ محمد بن اسحاق نے اس طرح بیان کیا ہے کہ شاہ پر دگر دا یک تھوڑی جماعت کے ساتھ کر مان سے بھاگ کرم و پہنچا اس نے وہاں کے چودھری سے مال طلب کیا۔ مگر اس نے نہیں دیا۔ اس کے بعد اہل مروکوا پی جان کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے ترکوں سے بادشاہ کے برخلاف لڑنے کے لیے امداد طلب کی۔ چنانچو انھوں نے آ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں پر شبخون مارا اور اس کے ساتھیوں کو تل کر دیا۔ مگریز دگر دی گلا۔ اس نے ایک چی والے کے گھر میں پناہ لی جونہر مرغاب کے کنارے پر چی چلاتا تھا۔

#### دوسرى روايت:

ہذلی کے حوالے سے ایک دوسری روایت ہے کہ شاہ یز دگر دکر مان سے بھاگ کرمروآیا اس نے وہاں کے بڑے زمینداراور دیگر باشندوں سے مال طلب کیا۔گرانھوں نے مال دینے سے انکار کیا۔اس کے بعد انہیں (ان کے حملہ کا) اندیشہ ہواتو اہل مرو نے رات کے وقت اس (کے خیمہ) پرحملہ کر دیا۔انھوں نے ترکوں سے مدذ ہیں طلب کی بلکہ خوداس کے ساتھیوں کو مارڈ الا۔ ہا دشاہ پیدل بھاگتا ہوانچ نکلاوہ اپنا (شاہی) ٹرکا اور تلوار لگائے ہوئے تھا اور تاج بھی پہن رکھا تھا۔اس حالت میں وہ مرغاب کے کنارے پرایک چکی والے نے اس کو مارڈ الا اوراس کے سازوسا مان پر قبضہ کرلیا اوراس کی لاش نہر مرغاب میں بھینک دی۔

## قاتل کی گرفتاری:

جب صبح ہوئی تو اہل مرونے بادشاہ کے بیروں کے نشانات کا کھوج کیا۔اس کے نشانات چکی والے کے گھر پر جا کرمٹ گئے اس لیے انھوں نے اس چکی والے کو گرفتار کر لیا۔ آخر کاراس نے بادشاہ کے قتل کا اعتراف کیا اوراس کا سازوسامان نکال کر دیا۔ لوگوں نے چکی والے اوراس کے گھر والوں کو مارڈ الا اوراس کے سامان اورشاہ پر دگر دکے سامان پر فیضنہ کرلیا۔ نیز اس کی لاش نہر مرغاب سے نکال کرنکڑی کے تا ہوت میں دکھ دی۔

## لاش كى تد فين:

بعض راویوں کا خیال ہے کہاس کی لاش کواصطحر لے گئے اور وہاں ۳۱ ھے کے شروع میں اس کو ڈن کر دیا ( اس واقعہ کی وجہ ہے ) مروشہرکو' خدار شمن'' کہا جاتا ہے۔

### با دشاه کی اولا د:

 لیے تواس نے وہاں دولونڈیاں دیکھیں جن کے متعلق میربیان کیا جاتا تھا کہ وہ ای'' ادھڑ''لڑکے کی اولا دمیں ہے ہیں۔ ماہو بیرکی سازش:

خرداذیبررازی کابیان ہے کہ جب شاہ یز دگر دخراسان آیا تواس کے ساتھ خرزاذ مہر بھی تھا جورتم کا بھائی تھا۔اوراس کے بھائی نے مرو کے حاکم ماہویہ ہے کہا''میں نے (ایران کا) ملک تمہارے سپر دکر دیا ہے''اس کے بعدوہ عراق چلا گیا شاہ یز دگر دینے مروشہر میں ہی قیام کیا۔اس نے ماہویہ کومعزول کرنے کا ارادہ کیا تو ماہویہ نے ترکول کولکھا کہ شاہ یز دگر دکو کھکست ہوگئ ہے اوروہ اس کے پاس آگیا ہے اس نے اس کے برخلاف ترکول کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔اوراس کے لیے راستہ خالی کر دیا۔

### شابى كشكر كوشكست:

چٹانچیزک فوج مروئینچی۔ شاہ یز دگر داوراس کے ساتھی ان کے مقابلے کے لیے نکلے بادشاہ کے ساتھ ماہویہ مروکی اساورہ فوج کے ساتھ تھا۔ شاہ یز دگر دینے ترکوں کی فوج کا صفایا کر دیا اس وجہ سے ماہویہ کو پیخطرہ محسوس ہوا کہ ترکوں کوشکست ہو جائے گی اس لیے اس نے مرد کے اساورہ کی فوج کو ترکوں کے لشکر کی طرف نشقل کر دیا اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ شاہ یز دگر دیے لشکر کوشکست ہوگئی اور وہ مارے گئے ۔۔

### با دشاه کا فرار:

شام کے وقت شاہ پز دگر د کا گھوڑا بھی زخمی ہو گیا تو بادشاہ پیدل بھاگ نکلا۔ وہ ایک ایسے گھر میں پہنچا جونہر مرغاب کے کنارے پرتھااوراس کےان رچکی تھی وہاں بادشاہ نے دورا تیں گزاریں۔ماہویہ نے اسے تلاش کیا گمر کا میاب نہ ہوسکا۔ چکی والے کے گھریناہ:

دوسرے دن مجے کے وقت چکی والا اپنے گھر آیا تو اس نے شاہ پر دگر د کی شکل وصورت دیکھے کر پوچھا'' تو کون ہو آیاتم جن ہویا انسان؟'' بادشاہ نے کہا'' میں انسان ہوں۔ کیا تمہارے پاس کھانا ہے؟'' وہ بولا'' ہاں'' پھروہ کھانا لایا۔ پھر بادشاہ نے کہا'' میں گنگنانا چاہتا ہوں۔تم میرے یاس کوئی ایسی چیز لا وُجس کے ذریعے میں گنگنا سکوں''۔

چنانچہوہ چکی والا اساورہ کے ایک فوجی کے پاس گیا اوراس سے وہ چیز طلب کی جس کے ذریعے گنگنایا جا سکے (زمزمہ)اس نے پوچھا' نتم اس کا کیا کردگے؟''وہ بولا:

#### انكشاف راز:

''میرے پاس ایک ایسانخص آیا ہواہے کہ اس جیسانخص میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔اس نے مجھ سے یہ چیز طلب کی ہے''۔ اس پروہ فوجی اسے ماہو یہ کے پاس لے گیا۔وہ بولا'' میخص شاہ یز دگروہے جاؤ اور میرے پاس اس کا سر کاٹ کرلاؤ''۔ قتل کی مخالفت:

اس پرموبد (ایرانیوں کے ذہبی پیشوا) نے کہا ''آپ کے لیے بیفعل سناسب نہیں ہے آپ کومعلوم ہے کہ مذہب اور باد ساہت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز دوسرے کے بغیر درست نہیں روسکتی ۔اگر آپ ایسا کام کر سے گے تو ایس کے کہاس سے بڑھ کر (کسی بے حرمتی کا) تصور نہیں ہوسکتا''۔ دوسرے لوگوں نے بھی

اسی تسم کی گفتگو کی اور اس فغل کو بہت برا قرار دیا۔ مگر ماہویہ نے ان سب کو گالی دے کراساورہ کی فوج سے کہا''جواعتراض کرے اسے مار ڈالؤ''۔

## با دشاه كاقتل:

### تد فين:

اس کے بعد مرو کے پچھلوگ آئے انہوں نے چکی والے کو مار ڈالا اوراس کی بن چکی تباہ کر دی پھر مرو کا بڑا نہ ہبی پیشوا آیا۔ اس نے نہر مرغاب میں سے شاہ پر دگر د کا دھڑ نکالا اور اسے ایک تابوت میں رکھ کراصطحر لے گیا اور وہاں ایک قبرستان میں اسے رکھ دیا۔

### مطیار کی قیادت:

ہشام بن جمری روایت ہے کہ جنگ نہاوند کے بعد شاہ یز دگر و بھاگ گیا۔ بیان کی آخری جنگ تھی۔ باوشاہ اصفہان کی سر زمین پر پہنچا۔ وہاں ایک شخص تھا۔ جس کا نام مطیارتھا وہ وہاں کا بہت بڑا زمین دارتھا وہ عربوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہوا جب کہ اہل مجم نے جنگ کرنے سے اٹکار کر دیا تھا۔ اس نے ان لوگوں کو اپنی قیادت کے لیے بلوایا اور کہا: ''اگر میں تمہارا سپر سالار بن جاؤں اور تمہیں ان کی طرف لے جاؤں تو تم میرے ساتھ کیا سلوک کروگے؟''وہ لوگ ہولے'' ہم آپ کی نضیلت کا اعتراف کریں گے۔ چنانچہوہ انہیں لے کرروانہ ہوا اور عربوں سے چھواصل کیا۔ اس وجہ سے عوام میں اس کی قدر ومنزلت بڑھ گئی اور اس لیے ان سے انضل درجہ حاصل کیا۔

### در بان پر برهمی:

جب شاہ یز دگرد نے اصفہان کا بید معاملہ دیکھا تو وہ وہاں مقیم ہوگیا۔ایک دن مطیاراس کی ملاقات کے لیے پہنچا تو اس کے در بان نے در بان نے اسے روکا اور کہا۔ آپ یہاں تو قف سیجے تا کہ میں آپ کی ملاقات کے لیے اجازت حاصل کروں۔اس پرمطیار در بان پر ٹوٹ پڑااوراس کی ناک تو ڑ دی کیونکہ در بان کے روکنے پراس کی غیرت حمیت اور خود داری مجروح ہوگئتی۔

### با دشاه کا فرار:

جب در بان شاہ یز دگر د کے پاس لہوانہان ہوکر پہنچا تو بادشاہ بیدر دناک منظر دیکھ کر بہت متاثر ہوااور فوراً گھوڑے پرسوار ہوکر اصفہان شہرے کوچ کر گیا۔

۔ اسے بیمشورہ دیا گیا کہ وہ اپنی سلطنت کے انتہائی مقام کی طرف چلا جائے اور وہاں قیام کرے تا کہ عرب اس کی طرف متوخیہ نہ ہوں بلکہ اپنے کامول میں مشغول رہیں۔

### قيام طبرستان براصرار:

بادشاہ نے رہے کی طرف جانے کا قصد کیا اور وہاں پہنچ گیا۔اس وقت طبرستان کا حاکم اس کے پاس آیا اور اس نے بادشاہ کواپنے ملک آنے کی پیشکش کی اور یہ بھی واضح کیا کہ اس کا علاقہ بہت محفوظ ہے اس نے اصرار کر کے یہاں تک کہا''اگر میرے پاس اس وقت نہیں آئیں گے اور بعد میں آنے کا قصد کیا تو میں آپ کو بناہ نہیں دوں گا اور آپ کے وہاں نہیں کھیمراؤں گا''۔

## منسب میں ترقی:

۔ یز دگر د نے وہاں جانے سے انکار کیا۔البتہ اسے اصبہبذ کا درجہ عطا کیا اوراس کے لیے ایک تحریبھی لکھ دی۔اس حاکم کا اس سے پیشتر کمتر درجہ تھا۔

#### مختلف روایات:

ا کیک روایت رہے کہ شاہ یز دگر دفوری طور پر بجستان (سیستان) چلا گیا تھااور وہاں سے ایک ہزارا ساور ہ کی فوج لے کرمرو کی طرف روانہ ہوا۔

### مختلف شهرول میں قیام:

ایک دوسری روایت بیہ کے کہ شاہ پر دگر دفارس کی سرز مین میں پہنچا۔ وہاں وہ چارسال تک مقیم رہا پھروہ کر مان آیا اور وہاں وہ دوسال یا تین سال تک مقیم رہا۔ اس کے بعد کر مان کے حاکم نے جاہا کہ وہ وہیں قیام کرے گر بادشاہ نے انکار کیا اور اس سے بیہ مطالبہ کیا کہ وہ برغمال کے طور پر کچھ آ دمی اس کے یاس رہن رکھے گر اس نے اس کا مطالبہ نہیں مانا۔

### عزم خراسان:

بادشاہ وہاں سے بحستان کی طرف گیا اور وہاں اس نے تقریباً پانچ سال قیام کیا پھراس نے بید فیصلہ کیا کہ وہ خراسان جائے اور وہاں نشکر جمع کر کے ان لوگوں کامقابلہ کر ہے جواس کی سلطنت پر قابض ہوگئے ہیں چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کے ساتھ بڑے بڑے زمینداروں کی اولا دیریٹمال کے طور پڑتھی اور امراء ہیں نے فرغ زاد بھی شامل تھے۔

### امداد کے لیے قطوط:

جب ادشاہ مرویس آیا تو اس نے مختلف بادشاہوں سے امداد طلب کی نیز اس نے چین فرغانہ کا بل اورخزر کے بادشاہوں کوامداد کے لیے خطوط لکھے اس زمانے میں مروکا حاکم ماہویہ تھا اور اس کا نائب اس کا فرزند برازشہر مرو پرمقرر تھا۔شہر کا انظام اس کے سپر دتھا۔شاہ یز دگرد نے ارادہ کیا کہ وہ شہر میں داخل ہوکر اس کی فصیل وغیرہ کا معائنہ کرے۔گر ماہویہ نے اپنے فرزند کو پہلے سے یہ ہدایت کر کھی تھی کداگر بادشاہ شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے تو وہ اس کے لیے شہر نہ کھو لے کیونکہ اسے اس کی جال بازی اور غداری کا اندیشہ تھا۔

### ماهوریه کی غداری:

چنانچها یک دن شاه یز دگرد نے شہر میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔اس نے شہر کے جاروں طرف چکر لگایا اور جب اس نے کسی

ایک دروازے سے داخل ہونے کا ارادہ کیا تو ابو براز ماہویہ نے (بظاہر) چلا کریہ کہا'' تم دروازہ کھولو''۔ مگر اپنائیکا باندھتے ہوئے اس نے اشارہ سے بید کہا کہ وہ دروازہ نہ کھولے شاہ پر دگرد کے ایک ساتھی نے اس کے اشاروں کو بھائپ لیا تھا۔اس لیے اس نے بادشاہ کو یہ بات بتائی اوراس سے اجازت طلب کی کہ وہ ماہویہ کی گردن اڑا دے۔اِس نے یہ بھی کہا'' اگر ایسا کیا جائے تو اس علاقے میں آپ کے لیے میدان ہموار ہوجائے گا''۔ مگر بادشاہ نے ایسا کرنے سے انکار کردیا۔

## مخالفانه سرگرمیان:

بعض مؤرخین نے بیروایت بیان کی ہے کہ شاہ پر دگرد نے فرخ زاد کوم دکا حاکم بنا دیا تھا اوراس نے براز کو حکم دیا تھا کہ وہ فصیل اور شہر کواس کے حوالے کر دے ۔ مگر شہر والوں نے شہر حوالے کرنے سے انکار کردیا۔ کیونکہ ماہوبیا بو براز نے انھیں پہلے ہی سے بول سمجھا دیا تھا۔ ' بیتمہار ابا دشاہ نہیں ہے کیول کے تمہارے پاس شکست کھا کراور ذخی ہوکر آیا ہے۔ چنا نجیم واس کا اس طرح بوجہ نہیں برداشت کر سکے گا جس طرح دوسرے علاقوں نے اس کا بوجھ برداشت کیا ہے۔ اس لیے آئندہ جب بھی وہ تمہارے پاس آئے تو تم (اس کے لیے) درواز ہمت کھولنا۔''

## ا ال مرو کی سرکشی :

چنانچہ جب بادشاہ وہاں پہنچا تو انھوں نے دروازہ نہیں کھولا۔اس پر فرخ زادلوٹ کرآیا اور دوزانو ہوکراس نے شاہ برزو گردسے کہا۔'' اہل مروآ پ کے قابو میں نہیں رہے اوراہل عرب بھی آپنچے ہیں آپ کی کیارائے ہے۔''بادشاہ نے کہا۔'' ہماری رائے یہ ہے کہ ہم ترکستان میں چلے جا کیں اور وہاں اس وقت تک قیام کریں جب تک کہ ہمیں عربوں کے بارے میں صحیح معلومات حاصل نہ ہوکیوں کے اہل عرب ہرشہر میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہیں گے۔''

فرخ زادنے کہا۔ ''میں ایسانہیں کروں گا بلکہ میں جہاں ہے آیا ہوں وہیں لوٹ جاؤں گا۔''

بادشاہ نے اس کےمشورہ پڑمکن نہیں کیااورروانہ ہو کر مرو کے حاکم کے پاس آیا۔اس نے بیر فیصلہ کیا کہ وہ اسے معزول کر کے اس کے جینیج سنجان کوشہر مرو کا حاکم بنائے۔

## تقل کی سازش:

ابو براز ماہو میرکواس بات کاعلم ہوگیا تو اس نے شاہ یز دگر دکو ہلاک کرنے کی سازش کی اور اس نے نیزک طرخان کو بید خط لھا۔

## نيزك طرخان كوخط:

شاہ پزدگردمبرے پاس شکست کھا کراور بھاگ کرآیا ہے۔تم میرے پاس آؤ تا کہ ہم دونوں ال کراہے گرفتار کرکے قید کردیں اور پھراسے قل کردیں یااس کی طرف ہے اہل عرب ہے سلح کرلیں۔اگر آپ ججھے اس سے نجات دلائمیں گے تو میں آپ کو روزانہ ایک ہزار در ہم اداکر تار ہوں گا۔

آپ شاہ یز دگر د کواز راہ مکروفریب بین خطانکھیں کہ وہ عام فوج کواپنے پاس سے الگ کر دے اور اپنے خاص سپاہیوں کواپنے پاس رکھے اس طرح اس کی طاقت اور شان وشوکت کم ہوجائے گی۔ '' آ پا پنی ایک شنرادی سے میرا نکاح کردیں تو میں آپ کاسچا خیرخواہ بن جاؤں گا اور آپ کے ساتھ ل کر آپ کے وثمن کے برخلاف جنگ کروں گا''۔

## با دشاه کی برہمی:

(بین کر) شاه یز دگرد نے کہا''او کتے!تم جھے پر بیجراُت کرتے ہو؟''۔

## شاہی کشکر کا صفایا:

اس پر نیزک نے اپنی تلوار کو حرکت دی اس پرشاہ پر دگر د نے چلا کر کہا۔'' ہائے غداری!''اس کے بعد ہا دشاہ بھا گ گیا گر نیزک نے اس کے ساتھیوں کا صفایا کر دیا۔

### ز مزمه برداز کی ضرورت:

شاہ یز دگرد ( بھاگ کرمرو کے ایک گھر کے قریب پہنچا و ہاں پہنچ کروہ اپنے گھوڑ ہے ہے اتر ااور ایک چکی والے کے گھر میں داخل ہو گیا و ہاں وہ تین دن تک رہا۔ آخر چکی والے نے اس سے کہا''او بد بخت! تم باہر آؤ اور پچھ کھاؤ۔ کیونکہ تم تین دن سے بھو کے ہو' اس نے کہا''میں اس وقت تک کھا نائبیں کھا سکتا جب تک کہ کوئی گنگنا کر (وعانہ مانگے) اس زمانے میں چکی والے کے پاس ایک زمز مدوالا ( گنگنا کر دعا مانگنے والا ) پسوانے کے لیے گندم لا یا تھا۔ چکی والے نے اس سے کہا کہ وہ اس شخص کے پاس جا کرزمز مدسنائے تا کہ وہ پچھ کھا سکے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا۔

### با دشاه کا حلیه:

## قتل كانتكم:

اس پرابو براز نے اسافرہ کا ایک سپاہی بھیجااورا ہے تھم دیا کہ اگر وہ (اسے گرفتار کرنے میں) کا میاب ہوجائے تو اس کا گلا گھونٹ کر دریائے مرومیں بھینک دے۔

### انكشاف راز:

لوگ چکی والے کے گھر پنچے اور اسے زود کوب کیا ٹا کہ وہ اس کا بیتہ بتائے۔ گراس نے پیتنہیں بتایا اس نے کہا کہ وہ بیجی نہیں جا نتا کہ وہ شخص کہاں گیا ہے؟ جب وہ لوٹے لگے تو ان میں سے ایک شخص نے کہا: ''میں مشک کی خوشبوسونگھ رہا ہوں''۔استے میں اس نے پانی میں اس کے رکیشی لباس کا ایک کتارہ دیکھا تو اسے تھینچ کر نکال لیا۔ وہ شخص شاہ یز دگر دہی تھا۔ اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اسے قبل نہ کرے اور نہ اس کا کسی دوسرے کو بتائے۔ اس کے بدلے میں وہ اسے اپنی انگوشی' کنگن اور ٹرپکا (جوتمام فیتی سونے کے تھے ) دے گا۔ اس شخص نے کہا:

''تم مجھے چار درہم دوتو میں تہہیں چھوڑ دوں گا''۔

### حار در ہم کی مختاجی:

شاہ یز دگرد نے کہا: ''افسوس ہے میں تہہیں انگوشی دے رہا ہوں جس کی قیمت کا کوئی انداز ہنمیں ہوسکتا''۔گراس شخص نے ای رقم کے لینے پراصرار کیا۔اس موقع پر بیز دگرد نے کہا'' مجھے بتایا گیا تھا کہ میر ک عنقریب بیصالت ہوجائے گی کہ میں چار درہم تک کامختاج ہوجاؤں گا اور میں مجبور ہوں گا کہ بلی کی طرح کھاؤں۔ چنانچہ میں نے وہ حالت پچشم خودمشا مدہ کرلی ہے''۔

### جان بخشی کی درخواست:

اس کے بعداس نے اپنے بیک میں سے (سونے کی) ایک بالی نکال کر پھی والے کو دی بیاس کی راز داری کا معاوضہ تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا جیسے کہ وہ کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے اسے خبر دار کیا۔ استے میں وہ آ گئے۔ شاہ یز وگر و نے ان سے بھی درخواست کی کہ وہ اسے تل نہ کریں وہ بولا:

''تم پرافسوں ہے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جس نے بادشاہوں کو آس کرنے کی جرائت کی اللہ اسے دنیا میں آ آگ سے جلنے کاعذاب دے گائم مجھے قتل نہ کرو۔ مجھے اپنے زمیندار کے پاس لے جاؤ۔ مجھے عربوں کی طرف چھوڑ دو۔ کیونکہ وہ بھی میرے جیسے بادشاہ کے ساتھ شرم ولحاظ روار کھیں گئ'۔

### الاش دريامين:

انھوں نے اس کے تمام زیورات اتار لیے اور انہیں ایک تھلے میں رکھ کراس پر مبر لگا دی پھراس کا گلا گھونٹ کراس کی لاش دریائے مرومیں پھینک دی۔ پانی اس کی لاش کو بہا کر کنارے پر لے آیا۔اور وہ ایک شاخ سے چٹ گئی۔مرو کا ذہبی پیشوا آیا وہ لاش کواٹھا کر لے گیا اورائے خوشبودار کپڑے میں لیٹ کراھے تابوت میں رکھا اوراسے مناسب مقام کی طرف بھجوا دیا۔ گشدہ مالی:

## 

(شاہ یزدگرد کے واقعہ کے بارے میں ایک مختلف روایت بیہ ہے) شاہ یز دگر داہل عرب کے آنے سے پہلے کر مان سے کو چ کر چکا تھا۔ وہ طبسیس اور قبستان کے راہتے ہے مروکے قریب تقریباً چار ہزار فوج لے کر پہنچا تا کہ اہل خراسان میں سے مزید فوج کا اضافہ کرے اور پھراہل عرب پرحملہ کرکے ان سے جنگ کرے۔

### مروکے حکام:

مرومیں اس کی ملاقات دوافسروں ہے ہوئی۔ان میں ہے ایک کانام برازتھااور دوسرے کانام سنجان تھا۔ دونوں نے اس کی اطاعت کا اقرار کیا۔اس کیے سنجان اس پرحسد کرنے لگا۔ اطاعت کا اقرار کیا۔اس لیے سنجان اس پرحسد کرنے لگا۔ یا ہمی سازش:

براز بھی سنجان کو ہلاک کرنے کی سازش میں لگ گیا۔ وہ شاہ بیز دگر د کواس کے خلاف بھڑ کانے لگا۔ آخر کار براز نے سنجان کو

قتل کرنے کی سازش کی۔اس نے اپنے اس اراد ہے کا اظہارا پی عورت ہے کیا اور اپنی دوسری عورتوں کوبھی اس سازش میں شریک کیا۔اس عورت نے براز کی طرف چندعورتیں بھیجیں جوشاہ پر دگر د کی تمایت کے ساتھ سنجان کوفتل کرنا چاہتی تھیں۔ مگر پر دگر د کی اس سازش کا راز افشا ، بمو گیا اس کے بعد سنجان نے حفاظتی اقد امات کیے آورمخاط رہنے لگا۔اس نے بھی براز اورشاہ پر دگر د کے برابر فوج تیار کرلی اوروہ اس کل کی طرف روانہ بو جہاں با دشاہ تھیم تھا۔ براز کو جب پی خبر ملی تؤوہ چیھیے ہٹ گیا۔ کیونکہ سنجان کی فوج بڑئی تھی۔ پیدل فرار:

بادشاہ سنجان کی فوج سے اس قدرخوف زدہ ہوا کہ وہ اپنے محل سے بھیس بدل کرنکل گیا اور اپنی جان بچانے کے لیے پیدل روانہ ہوا وہ وو فرسخ پیدل بیدل کرنگل گیا اور وہاں تھا ہارا بیٹھ گیا۔
روانہ ہواوہ دوفرسخ پیدل چلاتھا کہ اس نے پن چکی کی آ وازشی تو وہ پن چکی والے کے گھر میں داخل ہوگیا اور وہاں تھا ہارا بیٹھ گیا۔
چکی والے نے دیکھا کہ وہ نہایت عمدہ بیئت والا ہے اور شریفا نہ لباس میں ملبوس ہے تو اس نے اس کے لیے فرش بچھایا جس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اس کے لیے فرش بچھایا جس پر وہ بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اس کے کھا گیا۔ پھر اس نے کھا لیا۔ وہ اس کے پاس ایک دن اور ایک رات رہا۔ پھر پچکی والے نے اس سے پکھ مانگا تو بادشاہ نے اسے جواہرات سے مرضع ٹرکا عطا کیا۔ گر چکی والے نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔

وہ بولا: ''اس شکے کی بجائے میرے لیے جا ِردرہم کافی ہیں جس کے ذریعہ میرے کھانے پینے کا کام چل سکے''۔

بادشاہ نے کہا: ''اس کے پاس جاندی کا سکتہیں ہے'۔

### ئىل اورفرار:

اس کے بعد پھی والا اس کی خوشامد کرتار ہا۔ جب وہ سوگیا تو وہ کلہا ڑا لے کر کھڑا ہو گیا اوراس سے اس کی کھو پڑی پھاڑ دی۔
پھرا ہے قبل کر کے اس کا سرکاٹ لیا۔ بعد از اں اس کی پوشا ک اور ٹرپا وغیرہ جو پچھاس کے بدن پر تھا ان سب پر قبضہ کرلیا اور اس کی
لاش اس دریا میں پھینک دی جس کے پاس سے اس کی پچکی گردش کرتی تھی۔ اس نے اس کا پیٹ بھاڑ کر اس میں وہ جڑیں بھر دیں جو
پانی میں اگئی تھیں۔ تا کہ اس کی لاش اسی مقام پررکی رہے جہاں اس نے بھینی تھی اور نیچے نہ بیٹھ جائے اس طرح لاش پہچانی جا سکے گ
اور اس کے قاتل کو تلاش کیا جائے گا۔ یہ بندوبست کرنے کے بعدوہ پچکی والا بھاگ گیا۔

### ايلياء كى تقرير:

### عيسائيو براحسانات:

''ایران کا بادشاہ قبل کر دیا گیا ہے وہ شہر یار بن کسری کا فرزند تھا۔ وہ شہر یار سیریں کا فرزند تھا جوعیسائی مومند تھی۔ تم جانے ہو کہ اس (ملکہ شیریں) نے اپنے ہم فدہب عیسائیوں پر کتنے احسانات کے ہیں۔ اس بادشاہ کے اندر بھی عیسائیت کا عضر پایا جاتا تھا۔ اور اس کے جدا مجد کسری کے ملک میں عیسائیوں کی بڑی قدر ومنزلت تھی اور اس سے پہلے عیسائیوں کے بیا وراس سے پہلے کے ایرانی بادشاہوں نے ہیں کہ انہوں نے عیسائیوں کے لیے گر ہے اور عبادت خانے تھیم کرائے۔ اس لیے ہمیں جا ہے کہ ہم اس بادشاہ کے قبل پر ماتم کریں کیونکہ اس کے اسلاف اور اس کی دادی شیریں

ے ہم پر بہت احسانات ہیں۔میری رائے یہ ہے کہ میں اس کے لیے ایک مقبرہ تقمیر کراؤں اور نہایت عزت کے ساتھ اس کی لاش کوا تھا کراس میں فن کروں''۔

## عيسائي مقبره ميں تدفين:

سب عیسائیوں نے کہا:''اے مطران (لاٹ پادری) ہم آپ کے حکم کے تابع جیں اور آپ کی رائے کی تائید کرتے ہیں''
اس پر عیسائی پیشوا (مطران) نے حکم دیا کہ مروجیں پادریوں کے باغ کے اندرایک مقبرہ تغییر کرایا جائے۔اس کے بعد وہ مروک عیسائیوں کو لے کر بذات خودروانہ ہوا۔ تاکہ دریا سے شاہ پر دگر دکی لاش نکالی جائے۔اس کے بعداس نے اسے کفن و بے کر تابوت میں رکھا اور اسے وہ اور دوسر سے عیسائی اس کے تابوت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس مقبرہ میں لے گئے جس کی تغییر کا اس نے حکم ویا تھا۔ وہاں اسے فن کیا گیا اور اس کے بعداس کا درواز ہ بند کردیا گیا۔

### آ خرى با دشاه:

شاہ یز وگرد نے ۴۰ سال تک بادشاہت کی اس نے چارسال آ رام میں گز ارے۔اور باقی سولہ سال عربوں کی جنگ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی میں گز ارے۔وہ اردشیر بن با بک کی نسل کا آخری بادشاہ تھا۔اس کے بعدا بران کا ملک عربوں کے لیے خالی ہوگیا۔



# فتتح خراسان

سے میں عبداللہ بن عامر مٹاٹنڈ خراسان کی طرف روانہ ہوئے اورانہوں نے امیر شہرطوں' بیوروا درنسا کے شہروں کو فتح کر لیا۔ یہاں تک کہوہ سرخس تک پہنچ گئے اس سال اہل مرونے بھی ان سے سلح کرلی۔

وا قعات كى تفصيل:

(واقعات کی تفصیل میہ ہے کہ) جب ابن عامر نے فارس کوفتح کیا تو اوس بن صبیب تنہی نے کھڑے ہوکر کہا''اللہ امیر کا بھلا کرے وہ سرز بین آپ کے سامنے ہے جس کا تھوڑا حصہ فتح ہوا ہے آپ (اس کوفتح کرنے کے لیے) روافہ ہوجا کمیں اللہ آپ کا مددگار ہوگا''۔ ابن عامر نے کہا''کیا ہم نے روافہ ہونے کا حکم نہیں دیا تھا؟'' (انہوں نے میہ بات اس لیے کہی کہ) وہ نہیں چاہتے کہ وہ اس بات کا اظہار کریں کہ انہوں نے اس کے مشورہ کو قبول کرلیا ہے۔

مسجد کی تعمیر:

سکن بن قنادہ ارین کا بیان ہے کہ ابن عامر "نے فارس کو فتح کرنے کے بعد بھرہ کی طرف کوچ کیا اور اصطر پرشریک بن اعور حارثی کو حاکم مقرر کیا شریک نے اصطحر میں مسجد تعمیر کرائی۔

جهاد کی ترغیب:

ابن عامر ﷺ کے پاس قبیلہ تمیم کا ایک شخص آیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ احنف بن قیس جھاٹی تصاورا یک روایت یہ ہے کہ وہ اوس بن جابر شمی تھا (بہر حال) اس نے کہا:

'' تہبارادشمن تم سے بھاگ رہا ہے اور تم سے خوف زدہ ہے اور ملک بہت وسیع ہے اس لیے آپ (جہاد کے لیے ) روانہ ہو جائیں اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اپنے دین کوعزت بخشے گا''۔

ابن عامر کی روانگی:

چنا نچہ ابن عامر ؓ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی اور دیگر مسلمانوں کو بھی تیاری کرنے کا حکم دیا اور پھر بھرہ پر زیا دکو جانشین مقرر کرنے کے بعدوہ کر مان کی طرف روانہ ہوا۔ پھر اس نے خراسان کا راستہ اختیار کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے اصفہان کا راستہ اختیار کیا۔ پھرخراسان کے راستے پر گئے۔

نراسان کی مہم:

مفضل کر مانی کی روایت ہے کہ ابن عامر سیر جان کے مقام پر خیمہ ذن ہوا۔ پھروہ خراسان کی طرف گیا اس نے کر مان پر عجاشع بن مسعود ملمی کو حاکم بنایا۔اور ابن عامر ؓ نے رابر کے جنگل کواختیار کیا بیاسی فرح ؓ ہے پھڑوہ طبسین کی طرف روانہ ہوئے ان کی منزل مقصود ابرشہرتھا جونمیثا پور کا ایک شہر ہے ان کے ہراول دیتے پرا حنف بن قیس بڑا ٹھیں شاہوں نے تبستان کا قصد کیا اور ابرشہر کی طرف نکلے وہاں ان کا مقابلہ اہل ہرات ہے ہوا جو ہیاطلہ کہلاتے تھے۔حضرت احنف بھی تین نے ان سے جنگ کی اور اہل ہرات کو شکست دے دی۔ پھرابن عامر نیشا پورآئے۔

### ا ہل ہرات کوشکست:

حضرت شعبی کی روایت ہے کہ ابن عامر خبیض کے جنگل پہنچے پھرخواست کے مقام پرآئے ۔بعض کہتے ہیں کہ وہ یر دے مقام پرآئے پھر قہستان کے مقام پرآئے ۔ وہاں سے انہوں نے احنف کوآگے بھیجاان سے ہیاطلہ کا مقابلہ ہوا۔ چنانچے انہوں نے ان لوگوں سے جنگ کرکے انہیں شکست دے دمی پھرابر شہرآئے وہاں ابن عامر ٹنے قیام کیا۔

### سعيد بن العاص مناشد كي فوج:

سعید بن العاص بخاتیُّن کوفہ کے لشکر کو لے کر جر جان آئے وہ بھی خراسان کی طرف جانا جا ہتے تھے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ ابن عامرا برشہر میں مقیم ہیں تو وہ کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔

### كناري يےمصالحت:

علی بن مجاہد کی روایت ہے کہ ابن عامر ابر شہر میں مقیم ہوئے۔اس کا نصف حصہ بر ورشمشیر مفتوح ہوا تھا اور دوسرا نصف حصہ کناری کے قبضہ میں تھا اس کے قبضہ میں تھا اس کی وجہ سے ابن عامر مروکی طرف نہیں جاسکے کناری کے قبضہ میں تھا اس کی وجہ سے ابن عامر مروکی طرف نہیں جاسکے آخر کارکناری نے مصالحت کر لی اور اپنے بیٹے ابوا لصلت اور بھتیج سلیم کو بیٹمال (رہن) کے طور پر دیا۔ ابن عامر "نے کناری کے دونوں افراد کو لیے کرنعمان بن اقتم نصری کو دے دیا انہوں نے ان دونوں کو آزاد کر دیا تھا۔

عبداً لله بن خازم كو هرات بهيجا گيا اور حاتم بن نعمان كومر و بهيجا گيا \_

### خراسان کی فتو حات:

ا در لیس بن حظلہ کی روایت ہے کہ ابن عام نے ابرشہر کو بز ورشمشیر فتح کرلیا تھا اوراس کے اردگر د کے علاقوں مثلاً طوس 'بیورو' نسا اور حمران کوبھی فتح کرلیا تھا بید (سب فتو حات ) ۳۱ ھ میں ہو کیں ۔

## اہل سرخس ہےمصالحت:

موسی بن عبداللہ بن خازم بیان کرتے ہیں''میرے والد (عبداللہ بن خازم) نے اہل سرخس سے مصالحت کر کی تھی۔ انہیں عبداللہ بن عامر نے ابر شہر سے اہل سرخس کی طرف بھیجا تھا ابن عامر نے بھی ابر شہر کے باشندوں سے مصالحت کر کی تھی۔ انہوں نے کسر کی کے خاندان میں سے دولونڈیاں دیں جن کے نام بابونج شمیح یا شہیع تھے۔ وہ (عبداللہ بن عامر) اپنے ساتھ ان دونوں لونڈیوں کو سے انہوں نے امین بن احمریشکری کو بھیجا تو انہوں نے ابر شہر کے قریب علاقہ طوس' بیورو' نسا اور حمران کے علاقے فتح کر لیے۔ یہاں تک کہ وہ سرخس کے علاقے سے بہتیج گئے۔

## فتح سرخس:

حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ابن عامر میں تھیئئے نے عبداللہ بن خازم کوسرخس بھیجا۔انہوں نے اسے فتح کرلیا۔عبداللہ بن عامر کو سریٰ کے خاندان کی دولونڈیاں ملیس انہوں نے ایک لونڈی نوشجان کودے دی اور دوسری لونڈی با بونج مرگئی۔

## بيهق كى فتح:

ز ہیر بن ہنید عدوی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامرؓ نے اسود بن کلثوم عدوی کو بیہن کے مقام کی طرف اس وقت بھیجا جب و ہا ہر شہر میں مقیم تھے۔ وہاں سے بیبن کی مسافت سولہ فرتخ ہے اسود بن کلثوم نے بیبن کو فتح کرلیا مگرخود شہید ہو گئے۔

## اسود بن كلثوم:

اسود بن کلثوم بہت فاضل اور دیندار تھے۔ وہ عامر بن عبداللہ عنبری کے ساتھیوں میں سے تھے چنانچہ عامر بھرہ جانے کے بعد یفر مایا کرتے تھے:

'' مجھے عراق کی کسی چیز کی حسرت نہیں ہے۔ مگر (یہ چیزیں یاد آتی ہیں) وہاں کی دوپہر کی نشنگی مؤونوں کی ایک ساتھ اذانوں کی آوازیں اور وہ ساتھی جواسود بن کلثوم بیسے تھے''۔

## ابل مروكي مصالحت:

ز ہیر بن ہنید کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے نیٹا پورکو فتح کرلیا تھا اور سرخس کی طرف روانہ ہوئے تھے انہوں نے حاتم بن نعمان یا ہلی کومرو کی طرف بھیجا اہل مرونے ان سے مصالحت کرلی اور وہاں کے زمیندار حاکم نے باکیس لا کھی رقم خراج کے طور پر اوا کرنے کی شرط پرصلح کرلی۔

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ حاتم بن نعمان بابلی نے اہل مروسے باسٹھ لاکھ کی رقم پرمصالحت کر لیتھی۔



## سے کے واقعات

اس سال کے اہم واقعات میہ ہیں کہ امیر معاویہ بن سفیان ہوئی نے قسطنطنیہ کی تنکنائے پرحملہ کیا اس جنگ میں ان کی بیوی عاتکہ بنت قرطہ یا فاختہ بھی ان کے ساتھ تھیں بیا بومعشر اور واقتدی کی روایت ہے۔

### امارت يراختلاف:

(دوسرااہم واقعہ بیہے کہ) اس سال سعید بن العاص بھائیں: نے سلمان بن رہیعہ بھائیں: کوبنجر کی سرحد پر حاکم مقرر کیا اور وہ لکنکر جوحضرت حذیفہ بھائیں: کے ساتھ وہاں خیمہ زن تھا اسے اہل شام کے نظکر کے ذریعہ کمک پہنچائی گئی اور بقول سیف اس امدادی فوج کے امیر حبیب بن مسلمہ فہری بھائیں: متھے۔اس طرح امارت کے مسئلہ پرسلمان بن ربیعہ اور حبیب بن مسلمہ کے درمیان اختلاف پیدا ہوگیا اور اختلاف کی بدولت اہل شام اور اہل کوفہ سے درمیان جھگڑا ہوا۔

## پیش قدمی کی مما نعت:

محراورطلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہی اٹنو؛ نے سعید بن العاص رہی اٹنو؛ کوتح بر کیا کہ وہ سلمان کو باب کی جنگ کے لیے روانہ کریں ۔ انہوں نے عبدالرحمٰن بن ربیعہ رہی اٹنو؛ کو جب کہ وہ باب کے مقام پر تھے بیتح بر کیا:

''رعایا کے اکثر افراد کوشکم پری نے خراب کردیا ہے۔اس لیے مسلمانوں کو لے کرآ مے نہ بردھوا ور دیثمن کے علاقے میں ندگھسو۔ کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ (کسی مصیبت میں ) مبتلا نہ ہو جا کیں''۔

### ملنجر کی مہم:

میر عبدالرحل بن رہیمہ کے مقصد میں بیہ خط بھی حاکل نہ ہوا۔ کیونکہ وہ بلنجر کے علاقہ میں جہاد ( کرنے میں ) کوتا ہی نہیں کیا کرتے تھے۔

انہوں نے حضرت عثمان دی گٹھنز کے دورخلافت کے نویں سال بلنجر پرحملہ کیا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے اس کا محاصر ہ کرلیا تھا اور وہاں منبنتیں اور دیگر سامان حرب نصب کر رکھا تھا چنا نچہ جب کوئی ان کے قریب پہنچا تو وہ اسے زخمی کرتے یا قتل کر دیتے تھے۔اس طرح مسلمانوں نے بہت نقصان اٹھا یا اور معصد اسی معرکہ میں شہید ہوئے۔

## عبدالرحمٰن بن ربيعه رضافتنا كي شهادت:

ترکوں نے (فوج سیجنے کا) وعدہ کررکھا تھا چنا نچہ جب ترکوں کی مدد گنچ گئی تو اہل بلنجر شہرسے باہرنکل آئے اور جنگ کرنے گئے اس جنگ میں عبدالرحمٰن بن رہیعہ جھاٹین شہید ہوئے انہیں ذوالنور بھی کہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کوشکست ہوئی اور وہ منتشر ہوگئے۔

### ا كا برصحابه رئياته كي شركت:

جن لوگوں نے سلمان بن ربیعہ کا طریقہ اختیار کیا تھاوہ باب سے پیچے سلامت نکل آئے کچھ حضرات نے بلی خزر کے علاقے کاراستہ اختیار کیا تھاوہ جبلان اور جرجان پہنچے انہیں حضرات میں حضرت سلمان فاری بٹی ٹٹے اور حضرت ابو ہریرہ ہشتہ بھی تھے۔ وشمنوں کی عقیدت:

۔ وہ اس کی برکت سے بارش کی دعائمیں مائکتے تھے اور فنتح د نصرت حاصل کرتے تھے۔ وہ اس کی برکت سے بارش کی دعائمیں مائکتے تھے اور فنتح دنصرت حاصل کرتے تھے۔

## سلمان بن ربيعه رضافته كي مهارت:

حضرت ضعی فرماتے ہیں:'' بخدا! سلمان بن رہید ؓ جنگ کے طریقوں سے بہت واقف تھے جس طرح ایک قصائی ذرج کیے ہوئے جانوروں کے جوڑوں سے بہت واقف ہوتا ہے'۔

### ا ہل خز رکی ندا مت:

سیف کی روایت ہے کہ جب اہل خزر پر نگا تار جلے ہونے لگے تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اوروہ ایک دوسرے کو طامت کرنے گئے۔ وہ کہتے تھے: '' ہماری تو ماکا کوئی مقابلہ نہیں کرسکتا تھا یہاں تک کہ کم تعداد کی بیقوم آئی اور اب ہماری بیرحالت ہوگئی ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں نہیں تھم سکتے ''۔

## غيرفاني انسان:

پھروہ ایک دوسرے سے یہ کہنے لگے:''یہ لوگ غیر فانی ہیں اور انہیں موت نہیں آتی ہے۔گریہ مرنے والی قوم ہوتی تو ہمارے ملک میں نہ گھتے''۔(یہ عجیب بات ہے کہ) کسی مسلمان کوان جنگوں میں کوئی نقصان نہیں ہوا۔البتہ حضرت عبدالرحمٰن بن ربیعہ رہائٹو،کی آخری جنگ میں (مسلمانوں نے جنگی نقصانات برداشت کیے)۔

### وتمن كالتجربه:

#### سخت حمليه:

اس پرانہیں اطمینان ہوااورا کیک دوسرے کو جنگ کے لیے بلایااورا کیک دن مقرر کر کے مسلمانوں پرحملہ کر دیا چنانچہ جنگ میں (حضرت) عبدالرحمٰن بن رہیعہ بخالتٰۃ شہید ہوئے اورشدید جنگ میں مسلمان منتشر ہو گئے اوران کے دوگروہ ہو گئے تتھے ایک گروہ باب کی طرف روانہ ہواجن کی حفاظت سلمان بن رہیعہؓ نے کی۔اوروہ انہیں بدحفاظت نکال لے آئے۔

## خزر کے راستہ ہے واپسی:

<u>دوسرے گروہ نے خزر کا راستہ اختیار کیا انہیں جیلان اور جرجان کے پہاڑوں پر چڑھنا پڑاا س گروہ میں حضرت سلمان فاری</u>

اور حضرت ابو ہریرہ بڑی پیشاشامل تھے۔

### شوق شهادت:

قیس بن بزید کی روایت ہے کہ بزید بن معاویہ نخعی علقمہ بن قیس مصد شیبانی اور ابومفز رئتمیں ایک خیے میں تھے اور عمر و بن عقبہ خالد بن ربیعہ خلحال بن ذری اور قر ثع دوسرے خیے میں تھے دونوں خیے بلنجر کے شکر میں بالکل قریب تھے قر ثع کہا کرتے تھے ۔'' خون کی چیک دمک کپٹروں پر کننی اچھی معلوم ہوتی ہے''عمر بن تمہدان کی سفیدعہا کود کھے کریہ کہا کرتے تھے : '' خون کی چیک دمک کپٹروں پر کننی اچھی معلوم ہوگی''۔

### مجابد کا خواب:

ابل کوفہ نے حضرت عثان بھاٹھ کے دورخلافت میں کئی سالوں تک بلنچر میں جنگ کی مگران جنگوں میں ان کی نہ کوئی عورت ہیوہ ہوئی اور نہ کوئی بچہ یہ بنتے ہوا۔ گر جب عثانی دور کا نواں سال شروع ہوا تو لشکر شی سے دوروز پہلے حضرت بزید بن معاوین نخعی نے یہ خواب دیکھا کہ ایسا ہرن ان کے خیمے میں لایا گیا کہ اس سے زیادہ خوبصورت ہرن انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ پھروہ ایک قبر پر (خواب میں ) آئے جہاں جارآ دمی کھڑے ہوئے تھے انہوں نے ایسی سیدھی اور عمدہ قبراس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ خون آلود پوشاک:

جب مسلمانوں نے ترکوں کے ساتھ میچ کے دقت جنگ کی تو حضرت یزید بڑاٹیز؛ کوایک پیھر آ کرلگا۔ جس سے ان کا سر پھٹ گیا اس طرح ان کی پوشاک کوخون کے ذریعے زیب وزینت حاصل ہوئی اور (اس کی تعبیر) وہشکی ہرن (غزال) تھا جوانہوں نے (خواب میں) دیکھاتھا۔اوراس خون سے ان کی قبا کے حسن و جمال میں اضا فہ ہوا۔

#### معصد کی شہاوت:

الشكركشي سے ايك دن بہلے سے كوفت معصد في علقمہ بن قيس سے كہا:

''آپ مجھے اپنی چا در عاریۃ دیں تا کہ میں اس سے اپنا سر بائدھ لوں'' انھوں نے چا در دے دی۔ پھر وہ اس برج کے قریب آئے جہال پڑنیڈ نٹھ پید ہوئے تھے۔ وہال سے انہول نے تیر چلائے اور دشمن کے گئ آ دی قتل کیے۔ پھر انہیں پھر پھیکنے والے آئے جہال پڑنیڈ شہید ہوئے تھے۔ وہال سے انہول نے تیر چلائے اور دشمن کے گئے آور انہیں حضرت بزید والے آئے گئے اور انہیں حضرت بزید وہا تھی آئیں فن کیا۔

## قبائے لالہ گوں:

حضرت عمرو بن عتبہ دخافتٰ بھی زخمی ہو گئے انہوں نے بھی اپنی قبا کواسی طرح (لالدگوں) دیکھا جیسا کہ دہ جا ہتے تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے ۔

## مىلمانو ل كوشكست:

جب با قاعدہ جنگ کا دن آیا تو قر ثع نے بھی جنگ کی یہاں تک کہ جنگ میں ان کی پوشاک پھٹ گئی اور ان کی قبااس طرح ہوگئی کہ ان کی زمین سفیدتھی اور اس پر سرخ خون کے نقش و نگار تھے (جب تک وہ لڑتے رہے اس وقت تک ) مسلمان ثابت قدم رہے اور جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی شہادت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کوشکست ہوگئی۔

### تنین مجامدوں کی شہادت:

واؤ دبن یزید بیان کرتے ہیں:'' یزید بن معاوینخی' عمر و بن عتب اور معصد بیتینی (نتیوں) بلنجر کی جنگ میں شہید ہوگئے۔ معصد نے علقمہ کی چا درسر پر باندھی ہوئی تھی۔انہیں منجنیق کے پقر کا ایک گلڑالگا۔انہوں نے اسے اہمیت نہیں دی اورا پناہاتھا س پررکھا اور شہید ہوگئے علقمہ نے ان کا خون دھویا۔ مگر (اس کا نشان) زائل نہیں ہوا۔علقمہ اس چا درکواوڑ ھ کر جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور فرماتے تھے:'' میں اسے اس لیے پیند کرتا ہوں کہ اس میں معصد کا خون ہے''۔

عمرو بن عتبہؓ نے سفید قبا پہنی اور کہا'' اس پرخون کتنا خوشنما معلوم ہوگا'' چنا نچہا یک پھر آ کرلگا اور وہ شہید ہو گئے وہ بالکل لہو لہان ہو گئے تھے۔

### شهيد كاخواب:

حضرت یزید بن اتنو کوبھی اسی تسم کی کوئی چیز آ کر لگی تھی اوروہ شہید ہوگئے تھے اس سے پہلے انہوں نے قبر کھودی تھی تو یزید نے
اسے دیکھا کر کہا تھا'' یہ کتنی اچھی ہے' انہوں نے یہ خواب ویکھا تھا کہ ایک ایسا غزال (مشکی ہرن) ان کے پاس لایا گیا کہ اس سے
زیادہ خوبصورت غزال انہوں نے نہیں ویکھا تھا چنا نچہوہ غزال وہی ثابت ہوئے۔ یزیدنہایت حسین وجمیل ساتھی تھے۔اللہ ان پررخم

## اہل کوفہ کی ہے و فائی:

جب حضرت عثمان بن الله کور اطلاع ملی توانہوں نے فر مایا: "انا لله و انا الیه راجعون" (جم اس کے ہیں اوراس کی طرف لوٹ کرجانا ہے) اہل کوفدنے بے وفائی کی۔اے اللہ! تو انہیں معاف کرواوران کی توبہ قبول کر''۔

### بلنجر کے فوجی حکام:

محد اورطلحہ کی روایت ہے کہ سعید بن العاص بھائٹن نے مذکورہ بالاسرحد پرسلمان بن ربیعہ کو حاکم بنایا اور جب اہل کوفہ کو جنگی امداد کے بھیجا تو ان کا سپہ سالا رحذیفہ بن الیمان بڑائی کومقرر کیا۔اس سرحد پراس سے پہلے عبدالرحمٰن بن ربیعہ بھائی جنگ کررہے سے حضرت عثمان بھائی خلافت کے دسویں سال اس سرحدی مقام کے لیے اہل شام کی امدادی کمک بھیجی جس کی قیادت حسب بن مسلم قریش بھائی کررہے تھے۔

### امارت براختلاف:

سلمان بن رہید ان کے بھی امیر مقرر ہوئے مگر حبیب ٹنے (ان کی قیادت قبول کرنے سے ) انکار کردیا۔ یہاں تک کہا ہل شام یہ کہنے گئے'' ہم نے ارادہ کیا کہ ہم سلمان بن رہید کوز دوکوب کریں''اس پر دوسر بے لوگوں (اہل کوفد ) نے کہا ''ایسی صورت میں ہم بھی حبیب کوز دوکوب کریں گے اور اسے قید کر دیں گے اور اگرتم اس پر بھی مطیع نہیں ہوئے تو ہمارے اور تمہارے درمیان مقتو لوں کی تعداد بکثرت ہوجائے گ''۔

چنانچداوس بن مغراء نے اس بارے میں میاشعار کیے ہیں:

### اہل کو فہ کے دعوے:

- ا اگرتم سلمان (بن ربیعه ) کو مارو گے تو ہم تمہارے حبیب (بن مسلمه ) کوز دوکوب کریں گے اورتم ابن عفان بٹائٹن<sup>ی</sup> کی طرف کو ج کر جاؤ گے تو ہم بھی جائیں گے۔
- 🛭 اگرتم انصاف ہے دیکھو گے تو حقیقت میں میں میر صدی مقام ہمارے امیر کی سرحدہ۔ یہ (دیکھو) امیر فوجوں کو لے کرآ رہا ہے۔
- ہم اس سرحد کے حکام میں اور ہمیں اس کی حفاظت کرتے تھے جب کہ ہم اس سرحد پرتیرا ندازی کرتے تھے اور دشمنوں کوعذاب دیتے تھے۔

### حبيب کےعزائم:

صبیب بن مسلمہ رہی ٹین نے ارادہ کیا کہ وہ ساحب اسباب پر بھی حاکم بن جائے جس طرح وہ اس سیہ سالار پر جو کوفہ آیا تھا تھر انی کرنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ جب حضرت حذیفہ بٹی ٹین نے بیہ بات محسوس کی تو انہوں نے بھی اس کو برقر اررکھا اور دوسرے لوگوں نے بھی اسے بحال رکھا۔

### حضرت حذیفه مناشد کی بددعا:

حضرت حذیفہ بن الیمان ہیں ہیں۔ اس مقام پر تین جنگیں کیں اور تیسری جنگ کے موقع پر انہیں حضرت عثان ہو گئی کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حذیفہ ہو گئی نے فر مایا:

''اے اللہ! تو قاتلین عثان پرلعنت بھیج اور ان لوگوں کو بھی ملعون قرار دے جو حضرت عثان دلی لٹھ سے جنگ کرتے رہے اور ان سے عداوت رکھتے تنے۔اے اللہ! ہم ان کی شکایت کرتے تنے۔اوروہ بھی ہمیں ملامت کرتے تنے۔جس طرح ان سے پہلے کے (خلیفہ) ہمیں ملامت کرتے تنے۔گران (فتنہ پردازوں) نے ان با توں کوفتنہ وفساد کا ذریعہ بنالیا۔ اے اللہ! تو ان لوگوں کو تکواروں ہی کے ذریعہ فناکر''۔

## ا كا برصحابه رمينه كى و فات:

اس سال (۳۴ ھیں ) بدروایت واقدی حضرت عبدالرحمٰن بن عوف بھاٹیز نے وفات پائی اوروہ وفات کے وقت پچھتر سال کے تھے۔

اس سال حضرت عباس بن عبدالمطلب بھی تھے۔ وہ اس وقت اٹھاس سال کے تھے۔ وہ رسول اللہ بھی اللہ علی اللہ بھی اللہ علی اللہ بھی ا

اسی سال حضرت عبدالله بن زید بن عبدریه رخالتی نے بھی وفات پائی بیدوہ صحافی تصحبنہیں خواب میں اذان کا طریقہ بتایا گیا تقا۔

## حضرت عبدالله بن مسعود رخالتُنهُ كي و فات:

اس سال حضرت عبداللہ بن مسعود رخانتی نے بمقام مدینہ منورہ و فات پائی اور بقیع کے قبرستان میں مدفون ہوئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمار بٹائٹیز نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسری روایت پیر ہے کہ حضرت عثان بٹائٹز نے نماز

(جنازه) پڙھائي۔

اسى سال ابوطلحه رمى تُنتَ نے بھى وفات پائى۔

حضرت ابوذ رینانشهٔ کی وفات:

سیف کی روایت ہے کہ اس سال حضرت ابوذ رغفاری بڑاٹھن نے بھی وفات پائی۔ان کی وفات کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت عثان بڑاٹھن کی خلافت کے آٹھویں سال ماہ ذوالحجہ میں جب حضرت ابوذ ر بڑاٹھنا مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اپنی بیمی سے فرمایا:

''اے میری بیٹی، لیاتم کسی کوآتے ہوئے دیکھے رہی ہو؟''۔وہ بولیس''نہیں' اس پرانہوں نے فر مایا:''ابھی میری موت کا وقت نہیں آیا ہے'۔ پھرانہوں نے اپنی بیٹی کو حکم دیا تو انہوں نے بکری ذرج کی پھراسے پکایا۔ بعدازاں انہوں نے فر مایا:''جب وہ لوگ آجا کیں جو جھے دفن کریں گے تو ان سے میکہنا:''ابوذر رہی ٹیٹن تہمیں تشم دلا کریہ کہتا ہے کہ تم واپس جانے کے لیے اس وقت تک سوار نہ ہونا جب تک کہتم کھانا نہ کھاؤ''۔

### سوارول کی آمد:

جب انہوں نے کھانا پکالیا تو فرمایا'' دیکھو! کیاتم کی کودیکے رہی ہو' وہ پولیس'' ہاں! یہ سوار آرہے ہیں' اس پر آپ نے فرمایا میرارخ قبلہ کی طرف کردو''۔ چنا نچانہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر آپ نے فرمایا: "بسسم المله و بسالمله و علی ملته رسول الله منظیم "۔ بعداز اں ان کی صاحبز ادمی نے نکل کران (سواروں) کا استقبال کیا اور کہا:

## و فات کی خبر:

''اللہ تم پررحم کرےتم ابوذ رہی گئن کے پاس جاؤ''وہ بولے''وہ کہاں ہیں؟''ان کی صاحبزادی نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا''وہ فوت ہوگئے ہیں۔تم انہیں دفن کرو' وہ بولے'' کیا خوب سعادت مندی ہم کواللہ نے عطافر مائی ہے''اہل کوفہ کے اس قافے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئن رور ہے قافے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئن رور ہے تھے۔اور فر مار ہے تھے:

## حضرت ابن مسعود رمناتین کا قول:

رسول الله ﷺ نے فر مایا تھا:'' وہ (حضرت ابوذ ر پھاٹیّۃ ) تن تنہا دنیا ہے رخصت ہوں گے اور تن تنہا دو ہارہ اٹھیں گے''۔ ''تلفین وقد فین :

ان لوگوں نے انہیں عسل دیا اور کفن پہنایا۔ پھرانہوں نے ان کی نماز جناز ہر پڑھی اور انہیں فن کر دیا۔ جب انہوں نے کوچ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی صاحبز ادی نے ان سے کہا:

#### والپسى:

 وفات کی خبر سنائی انہوں نے ان کی صاحبز اوکی کواپنے اہل وعیال میں شامل کرلیا۔ آپ نے فر مایا:'' اللہ ابو ذر مخافظۂ پررحم کرے اور رافع بن خدجی مخافظۂ کی وہاں رہنے پرمغفرت فرمائے''۔

#### چوده سوار:

حلحال بن ذری بیان کرتے ہیں''ہم حضرت عبداللہ بن مسعود بھائٹن کے ساتھ روانہ ہوئے ہم چودہ سوار تھے۔ جب ہم ربذہ کے مقام پر پہنچ تو ایک عورت ہم سے ملی اور ہم سے بولی'' تم ابوذر رہی ٹینن کے پاس جاؤ'' ہمیں اس سے پہلے ان کا کوئی حال معلوم نہیں تھا۔اس لیے ہم نے کہا:

### حضرت ابوذ ر مناتشهٔ کا حال:

حضرت ابو ذر بخاتین کہاں ہیں اس عورت نے ایک خیمہ کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے بوچھا''انہیں کیا ہوا؟'' وہ بولیں ''انہوں نے کسی وجہ سے مدینہ چھوڑ دیا تھا'' حضرت عبداللہ بن مسعود ہٹاتین نے دریافت کیا''انہوں نے صحرانتینی کیوں اختیار کی؟'' وہ پولیں:

''امیر المومنین (حضرت عنّان مِحَالَّتُهُ ) نے اس بات کو ناپیند کیا تھا مگر وہ (حضرت ابو ذر مِحَالِّتُهُ ) بی فر ماتے تھے کہ یہ بھی مدینہ ہے''۔

## تجهير وتكفين:

اس پرحضرت عبداللہ بن مسعود رہی گئیز ادھر گئے وہ رور ہے تھے۔ پھر ہم نے انہیں عنسل دیا اور کفن پہنایا اور اس وقت ان کا خیمہ۔ مشک کی خوشبو سے بسا ہوا تھا۔ ہم نے اس عورت ( ان کی لڑ کی ) سے بوچھا'' یہ کیا ہے؟'' وہ بولیں :

## مشك كي خوشبوسے استقبال:

ان کے پاس مشک تھی جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ فرمانے لگے:

'' مروہ کے پاس کچھلوگ آئیں گے انہوں نے کھانانہیں کھایا ہوگا تووہ خوشبوسونگھیں گے'۔

چنانچدانہوں نے مشک کو پانی میں ڈبویا اوراس یانی کوتمام خصے میں چھڑک دیا۔ پھر آ پ نے فرمایا:

''تم اس خوشبو ہے ان کا استقبال کرواور بیگوشت انہیں پکا دو کیونکہ میرے پاس صالح قوم آئے گی اور وہی لوگ میرے فن کا انتظام کریں گئے مان کی مہمان نوازی ضرور کرنا''۔

چنانچ جب ہم نے انہیں فن کردیا تو ان کی صاحبز ادی نے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ہم نے کھانا کھایا۔ پھر ہم نے انہیں لے جانا جا ہاتو حضرت عبداللہ بن مسعود دمی تھنئ نے فر مایا:

## قافلے کی روائلی:

''امیرالمومنین ہمارے قریب ہیں۔ہم ان سے مشورہ کریں گئے'۔

جب ہم مکمعظمہ آئے تو ہم نے (ان کی وفات کی )اطلاع دی۔اس پر آپ نے فرمایا:

''الله ابوذ ر بناتين پر رحم كرے اور ربذه ميں مقيم ہونے پر ان كى مغفرت فر مائے''۔

جب وہ جج سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ربذہ کاراستہ اختیار کیا اوران کے ابل وعیال کواپنے عیال میں شامل کرلیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان بھائٹنے مدینہ منورہ چلے گئے اور ہم عراق کی طرف روا نہ ہوئے۔ ہمارے قافلے میں ذیل کے حضرات شامل تھے:

اسائے گرامی:

''ارحضرت عبدالله بن مسعود ۲ ابومفر رخمیمی ۳ بکر بن عبدالله خمیمی ۴ راسود بن یزیدخی ۵ علقمه بن قیس نخعی ۲ رحض ا ۲ حلحال بن ذری ضمی ۷ رحارث بن سوید خمیمی ۸ مرو بن عتبه بن فرقد سلمی ۹ را بن ربیعه سلمی ۱۰ را بورا فع مزنی ۱۱ رسوید بن شعبه خمیمی ۱۳ رخمی ۱۳ راخوالعد شعبه می ۱۲ رمعصد شیبانی کا بھائی ر



باب١٩

## فتوح تركستان

۳۲ ه میں عبداللہ بن عامر رخالیٰ نے مروروز ٔ طاتعان فاریاب ، جوز جان اور طخارستان کے علاقے فتح کیے۔

ابن سیرین فرماتے ہیں: ''حضرت عبداللہ بن عامر بھائٹھ: نے احنف بن قیس بھاٹٹھ: کومروروز بھیجا۔ وہاں جا کر انھوں نے
وہاں کے لوگوں کا محاصرہ کرلیا۔ جب وہ مقابلے کے لیے نکلے تو مسلمانوں نے بتنگ کرنے کے بعدانہیں شکست دے دی۔ یہاں
تک کہوہ قلعہ بند ہونے پر مجبور ہو گئے ۔قلعہ میں سے جھا تک کروہ ہو گئے 'اے اقوام عرب! تم ہمارے خیال میں ایسے نہ تھے جیسا کہ
ہم دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم ویسے ہو جیسا کہ ہم نے مشاہدہ کیا تو ہمارا اور تمہارا معاملہ مختلف ہوتا۔ تم ہمیں ایک دن غور
کرنے کی مہلت دواور اسے نشکر کی طرف واپس میلے جاؤ''۔

#### حاكم مروكا قاصد:

'' میں قاصد ہوں۔ آپ مجھے بناہ دیں''۔مسلمانوں نے اس کو بناہ دے دی تو وہ مرو کے ( حاکم وزمیندار ) کا خط لا یا تھا۔ انہوں نے خط کو پڑھا تو وہ سیرسالا رکے نام تھا اوراس کامضمون بیتھا۔

#### حاكم مروكا خط:

ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس کے قبضے میں دنیا کی سلطنتیں ہیں۔وہ جس ملک میں چاہتا ہے انقلاب ہرپا کر دیتا ہے اور جے چاہتا ہے ڈلت کے بعد سربلند کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سربلندی کے بعد زوال عطا کرتا ہے۔

مجھے آپ سے مصالحت اور جنگ بندی پراس بات نے آ مادہ کیا ہے کہ میرے جدا مجد مسلمان ہو گئے تھے۔انہوں نے آپ کے حاکم کی طرف سے نہایت قد رومنزلت کاسلوک ملاحظہ کیا تھا۔اس لیے میں آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں اور بشارت ویتا ہوں نیز مصالحت کی دعوت ویتا ہوں میں آپ کو ساٹھ ہزار درہم خراج اوا کرتا رہوں گا آپ میرے قبضہ میں وہ جا گیرر ہے ویں جوشہنشاہ کسری نے میرے پردادا کواس وقت عطا کتھی جب کہ انہوں نے اس اثر و ہے کو مارڈ الاتھا جس نے آ دمیوں کونگل لیا تھا اور مزروعہ اراضی اور دیہات کے راستے لوگوں کے چلنے کے لیے بند کردیئے تھے۔

#### شرا يُطلح:

آ پ میرے گھر کے کئی شخص سے خراج نہیں لیں گے اور حق حکومت میرے خاندان کے علاوہ اور کسی کونہیں دیا جائے گا۔اگر آ پ مجھے بیر عایت دیں گے تو میں آ پ کے پاس (مزید گفت دشند کے لیے ) آسکتا ہوں۔ میں نے اپنے بھینیجے ما مہک کو آپ ک طرف بھیجا ہے تا کہ وہ میری شرا لط کو پختہ طور پر طے کراسکے۔

23

#### خط کا جواب:

حفرت احف بن قيس المنظل السك جواب ميس يرتح بركيا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ (بینط )صحر بن قیس سپہ سالا رکی طرف سے مروروز کے حاکم باذان اس کی ساتھی اساورہ کی فوج اور دیگرا بل عجم کے نام ہے۔

جولوگ (اسلامی) ہدایات کی پیروی کریں'ایمان لائیں اور تقویٰ اختیار کریں'ان کوسلام پنچے تمہارا بھتیجاما ہک ہمارے پاس آیا ہے اس نے آپ کے لیے مخلصانہ کوششیں کیس اور آپ کا پیغام پہنچایا۔ میں نے آپ کا معاملہ اپنے ساتھی مسلمانوں کے سامنے پیش کیا کیونکہ ہم سب آپ کے معاملے کا تصفیہ کرنے کے لیے برابر کے حق دار ہیں۔

#### شرا بُطاطاعت:

ہم نے آپ کی شرا لطاقبول کر لی ہے بشرطیکہ آپ اپنے کسانوں اور رعایا کی طرف سے نیز ان کی اراضی کے عوض ساٹھ ہزار درہم مجھے اور میر ہے بعد کے سلم حکام کوادا کرتے رہیں۔البتہ وہ اراضی مشتنی رہیں گی جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ حاکم کسر کی نے آپ کے پر دادا کواس لیے جاگیر کے طور پر عطا کی تھی کہ انہوں نے اس اڑ دہے کو مارڈ الاتھا جس نے زمین میں فساد بریا کر رکھا تھا اور راستے بند کر دیئے تھے۔ بیسرز مین اللہ کی ہے وہ جسے جا ہتا ہے اپنے بندوں کوعطا کرتا ہے۔

آپ پرمسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے اور اگر مسلمان جا ہیں اور اسے پیند کریں تو آپ اپنی اساورہ کی فوج کے ساتھان کے دخمن کے ساتھ جنگ کریں۔ اگر آپ کی ہم قوم جماعت میں سے کوئی پیچھے سے تملہ کرے گا تو مسلمان اس کے برخلاف مددویں گے۔ شرا کط کی منظوری:

یتح بریس نے لکھ دی ہے تا کہ میرے بعد آپ کومفید ثابت ہوآپ پراور آپ کے خاندان اور رشتہ داروں سے خراج وصول نہیں کیا جائے گا۔اگر آپ اسلام قبول کرلیں اور رسول اللہ کھٹے کی ہیروی کریں تو آپ کومسلمانوں کی طرح عطیات و ظائف اور مراتب حاصل ہوں گے اور آپ اسلامی برادری میں شامل ہوجائیں گے۔

اس تحریر کے میں اور میرے باپ نیز مسلمان اوران کے آباءوا جداد ذمہ دار ہیں۔

## معاہدہ کے گواہ:

اس معاہدہ کے مندرجہ ذیل حضرات گواہ ہیں: ۱۔ جزء بن معاویہ یا معاویہ بن جزء سعدی ۲۔ حزہ بن ہر ماس ماز نی ۳۔ حمید بن انحیار مازنی ۴۔ عیاض بن ورقاء اسدی۔

#### كاتب معابره:

#### بهاري فوج كا اجتماع:

مقاتل بن حیان کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے اہل مرو سے سلح کر کی تھی۔انہوں بنے (حضرت) احنف من اٹٹیز کو جار

ہزار فوج دے کر اہل طخارستان اور اہل جوزجان طالقان اور فاریاب کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت ان کی فوجوں کے تین ڈویژن تمیں ہزار فوج کے اکشے ہوگئے تھے۔ جب حضرت احنف کوان کی فوجوں کے اکشے ہونے کاعلم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا: ''ہم مرولوٹ جا کیں'' کسی نے کہا: ''ہم ابر شہروا پس چلے جا کیں' ایک شخص کی رائے میتی' 'ہم یہاں مقیم ہوکرا مدا وطلب کریں' دوسر سے خص نے یہ کہا: ''ہم ان سے مقابلہ کر کے جنگ کریں' ۔
سیا ہیوں کے خیالات:

جب شام ہوگئ تو حفرت احن رہی تھنے لکر کے خیموں میں گشت کرنے کے لیے نکلے تاکہ وہ سپاہیوں کی باتیں سنیں۔ جب وہ خیمہ والوں کے پاس سے گزر ہے تو ایک (پکانے کے لیے) آگ جلار باتھا یا آٹا گوند ھر باتھا اور پچھلوگ باتیں کرر ہے تھے اور دشمن کا ذکر کرر ہے تھے کی شخص نے کہا: امیر کے لیے سیح رائے ہے ہے کہ جم ہوتے ہی روانہ ہوجائے اور جہاں دشمن سے دوجا رہوؤ وہ شخت غلطی کا وجی بڑے گا'۔ وہ شخص جو آٹا گوندر باتھا بولا۔'' آگر امیر ایسا کام کر ہے تو وہ شخت غلطی کا ارتکاب کرے گا اور تم بھی اس غلطی کے مرتکب ہوگے۔ کیا تم اسے میمشورہ دے سکتے ہو کہ وہ ان کی سرحدا وران کے وطن کے اندر چل کر جائے اور قلیل تعداد کے ساتھ جنہیں حضرت احن بڑا ٹھڑنے نے شکست دی تھی۔ حضرت احن رہی تھٹا نے اس لشکر سے جنگ کی مجل کر جائے اور قلیل تعداد کے ساتھ جنہیں حضرت احن بڑا ٹھڑنے نے شکست دی تھی۔ حضرت احن بھر اللہ نے مسلمانوں کوفتی ونھرت عطا کی اور انہوں نے دشمن کوشکست دی اور ان کو تہ تنج کیا۔

#### فنة بلز. فنح لخ وهرات

ایاس بن مہلب کی روایت ہے کہ حضرت احف مروروز بلخ کی طرف گئے اوران کا محاصرہ کرلیا پھروہاں کے لوگوں نے ان سے چاراد ان سے چاراد کا کہ کی رقم اداکر نے برصلح کی درخواست کی۔ چنانچہ انھوں نے (اس شرط پر) صلح منظور کرئی۔ انھوں نے اپنے پچپازاد بھائی اسید بن منشمس کواس کے لیے بھیجا کہ وہ ان سے مصالحت کی رقم وصول کرے۔ وہ خودخوارزم گئے اور وہاں قیام کیا۔ یہاں تک کہ ان کوموسم سرمانے آگھیرا۔ اس وقت انہوں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کے لیے پوچھا'' تہماری کیارائے ہے؟''حصین نے ان سے کہا'' اس کا جواب آپ کوعمرو بن محدی کرب رہی تشخر (اشعار میں) دے چکا ہے''۔ وہ بولے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے ان سے کہا'' اس کا جواب آپ کوعمرو بن محدی کرب رہی تشخر (اشعار میں) دے چکا ہے''۔ وہ بولے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے

''جبتم کوئی کام نہ کرسکوتواہے چھوڑ دواوراس کے بجائے وہ کام کرو جھے تم انجام دے سکو''۔ مہر جان کے وظا کف:

اس پر حضرت احض و النون نے کوچ کرنے کا تھم ویا اور بلخ کی طرف لوٹ آئے اس وقت تک ان کے چپازاد بھائی نے مصالحت کی رقم وصول کر انتھی۔ خراج کی وصولی کے موقع پر مہر جان کا تہوار بھی آگیا تھا اس لیے اہل بلخ نے انہیں سونے چاندی کے برتن در ہم ودینار سازوسامان اور کیڑے پیش کے اس پر حضرت احض و ٹائٹون کے چپاز او بھائی نے پوچھا۔ ''کیا یہ بھی اس معاہدہ میں

شامل ہیں جس کے مطابق ہم نے تم سے صلح کی تھی؟''وہ بولے' دنہیں' مگراس دن اپنے حاکم کویہ چیزیں ہمدردی حاصل کرنے ک لیے پیش کرتے ہیں''۔

### تحاكف يرقبضه:

وہ بولے ''آج کیادن ہے؟''ان لوگوں نے کہا''آج مہرجان ہے' وہ بولے''جھے نہیں معلوم ہے کہ یہ دن کیا اہمیت رکھتا ہے۔ تاہم جھے ان چیزوں کا لوٹا نا بھی پیند نہیں ہے کیونکہ ممکن ہے کہ وہ میراخق ہو۔ اس لیے ان پر قبضہ کر لیتا ہوں ۔گر انہیں الگ رکھوں گاتا کہ ان پر غور کرسکوں چنا نچہوہ (ان تحا کف کو) وصول کرنے کے بعد حضرت احنف رہی گئی نے اور انہیں یہ بات ہتا کی ۔ حضرت احنف رہی گئی نے ان لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے وہی بات دہرائی جو انہوں نے ان کے چھازاو بھائی ۔ حضرت احنف رہی گئی ۔ اس پر انہوں نے کہا'' میں میر سامان امیر (عبداللہ بن عامر ) کے پاس لے جاؤں گا''۔ چنا نچہ وہ ان تحا کف کو عبداللہ بن عامر کے پاس لے گئے اور انہیں صورت حال سے مطلع کیا۔ اے ابو بحتم انہیں قبول کرلو کیونکہ یہ تہمارا حصہ ہے' وہ بولے: "مجھان کی ضرورت نہیں''۔ اس پر ابن عامر نے کہا'' اے سارا! تم اسے لوئ' چنانچے فرش نے اسے وصول کرلیا۔

ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت احنف رہائٹی: نے بلخ پر بشر بن انتشمس کوحا کم بنایا۔

### ہرات کی طرف مہم:

صدقہ بن حمید کی روایت ہے کہ جب عبداللہ بن عامر بڑاٹٹڑنے اٹل مروسے مصالحت کی اور حضرت احنف بڑاٹٹڑ نے اہل بلخ سے مصالحت کی تو ابن عامر نے ضلید بن عبداللہ حنفی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔اس مہم میں بازخیس کا علاقہ بھی شامل تھا انہوں نے اس علاقے کو فتح کرلیا۔ پھرانہوں نے بغاوت کی اور فارن کے ساتھ ہوگئے۔

### ابن عامر کی وسیع فتو حات:

داؤد کی روایت ہے کہ جب حضرت احف رہی اٹھی ' ابن عامر کے پاس واپس آئے تو لوگوں نے ابن عامر سے کہا''کسی کے ہاتھوں سے فتح ہوئے ہیں (ان میں ) فارس' کرمان' جستان اور تمام خراسان کاعلاقہ شامل ہے' اس پرعبداللہ بن عامر رہی ٹھینے جواب دیا۔

### فتو حات كاشكر:

سے بات نہایت ضروری کہ میں (ان کامیا بیوں پر )اللہ کاشکراس طرح ادا کروں کہ میں اسی مقام پراحرام باندھ کرعمرہ ادا کروں ۔

### نیثا بورے احرام باندھنا:

چنا نچہ انہوں نے نیشا پور سے عمرہ کا احرام با ندھا۔ جب وہ حضرت عثمان رہائٹی کے پاس آئے تو حضرت عثمان رہائٹی نے خراسان سے احرام باندھنے پران کو ملامت کی اور فر مایا:

'' کاش کہتم اس کی میعات (احرام باندھنے کی مقرر جگہ) احرام باندھتے جہاں ہے مسلمان احرام باندھا کرتے ہیں''۔

وشمن کی **فو جوں کا اجتماع**: '

سکن بن قادہ عربیٰ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عامر نے خراسان پرقیس بن ہیشم کواپنا جانشین بنایا اورخود وہ ۳۲ ھ کووہاں سے چلے گئے اس کے بعد قارن (وشمنوں کے سپہ سالار) نے طبسین 'ہرات' اور قہستان کے علاقوں سے فوج جمع کی اور جالیس ہزار کے شکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آپہنچا۔

ایک حاکم کی ضرورت:

اس وقت قیس بن بیشم نے عبداللہ بن خازم سے یو چھا:

'' تمہاری کیارائے ہے؟ وہ بولے میری رائے ہیہ کتم اس ملک کوچھوڑ دو۔ کیونکہ وہاں کا میر میں ہول'۔

اس کے بعداس نے وہ تحریر نکال کر دکھائی جوخوداس نے قصداً جعلی طور پر بنائی تھی۔ تا ہم قیس نے اس سے جھڑا کرنا پسند نہیں کیااورا سے وہاں چھوڑ کرابن عامر کے پاس واپس آ گئے۔

فيس اورابن خازم:

عبداللد بن عامر نے ان سے ملاقات کی اور کہا: ''تم نے حالت جنگ میں ملک کو کیوں چھوڑا؟'' وہ بولے ''اس نے مجھے آپ کاتحریری معاہد ہ دکھایا ہے'' ان کی والدہ نے کہا: ''میں نے تہہیں منع کیا تھا کہتم ان دونوں کوکسی شہر میں اسمصے ندر کھو کیونکہ وہ ان سے جھڑ اکر تاہے''۔

ابن خازم کی جنگی تدبیر:

بہرعال ابن خازم چار ہزار کی فوج لے کرقارن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے روانہ ہوا جب وہ ویٹمن کے لشکر کے قریب پہنچا تو اس نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ ہرایک اپنے نیزے کی نوک پر کپڑے کی دھجی موئی یا اون باندھ لے پھراسے کسی چکنائی یا تیل وغیرہ سے چپالے۔

شعله بردار فوج:

وہ اس طرح روانہ ہوئے کہ جب شام ہوئی تو انہوں نے چھ سو باہیوں کا ہراول دستہ آ گے بھیجا۔ پھروہ ان کے پیچھے روانہ ہوئے۔انہوں نے مسلمان سپاہیوں کو تھم دیا کہ وہ نیزوں کی نوکوں کی طرف آگ روشن کریں اورا یک دوسرے کی پیروی کریں۔وہ میہ ہراول دستہ لے کرقارن کے نشکر میں آ دھی رات کے وقت پہنچے اور ان کے محافظوں پر تملہ کر دیا۔ دیمن دہشت زدہ ہوگیا کیونکہ اسے یقین تھا کہ رات کے وقت جملہ نہیں ہوگا۔ جب ابن خازم ان کے قریب پہنچ تو دیمن کی فوجوں نے دائیں بائیں آگے پیچھے او پر پنچے ہرطرف آگ کے شعلے دیکھے گرکوئی آ دمی نظر نیاں منظرے وہ بہت خوفر دہ ہوئے۔

وشمن كوشكست:

ابن خازم کا ہراول دستہ ان سے جنگ کرتا رہا پھرخودا بن خازم بھی مسلمان سپاہیوں کو لے کرٹوٹ پڑا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قارن ہارا گیا اور دشمن کوشکست ہوئی ۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک ممکن ہواوہ دشمن کا صفایا کرتے رہے وہاں انہیں بہت سے قیدی بھی طے۔

## اسيرانِ جنگ:

قبیاتیم کے ایک بوڑ ھے تحض کا قول ہے کہ صلت بن حریث کی والدہ بھی قارن کی جنگی قیدی تھیں اور زید بن الربیع کی والدہ بھی اس جنگ میں گرفتار ہو کی تھیں ۔اورا بوعبداللہ بن عون مشہور فقیداور عالم کی والدہ ام عون بھی اس جنگ کی اسپر تھیں ۔

## خراسان پرمستقل حکومت:

ابن خازم نے قارن کے لئکرکوگر فآر کرلیا اوران کے ساز وسامان پر قبضہ کرنے کے بعد فتح کا حال ابن عامر کے پاس ککھ کر بھیجا۔ اس پروہ اس سے خوش ہو گئے اور خراسان کو حکومت پر انہیں بحال رکھا چٹا نچیدہ خراسان کے حاکم جنگ جمل کے خاتمے تک رہے اس کے بعدوہ بھر ہ آئے اور ابن الحضر می کے واقعہ میں شرکت کی اور دارسینیا میں ان کے ساتھ رہے۔

## قيس بن الهشيم كوروانه كرنا:

سلیمان بن کثیر فزاعی کی روایت ہے کہ قارن نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بڑی فوج جمع کرر کھی تھی۔مسلمان ان کے مقابلے سے گھبرا گئے چنا نچی قبیس بن البشیم نے عبداللہ بن خازم سے پوچھا: ''تمہاری کیا رائے ہے؟''وہ بولے: ''میری رائے ہیہ ہم کہ آن کی فوج کی کثر ہے کو برواشت نہیں کر سکو گے اس لیے تم ابن عامر کے پاس جا وَاور انہیں مطلع کر دو کہ ہمارے مقابلے کے لیے وشمن کی بہت فوج جمع ہوگئی ہے۔اس اثناء میں ہم ان قلعوں میں مقیم رہیں گے اور جنگ کوطویل کرتے رہیں گئم امدادی کمک لے کر پہنچو۔

## ابن خازم كى فتح:

جب قیس بن مشیم روانہ ہو گئے تو ابن خازم نے تقرر نامہ ظاہر کیا اور کہا'' مجھے ابن عامر نے خراسان کا حاکم مقرر کیا ہے''اس کے بعدوہ قاران کے مقابلے کے لیے گیا اور اس پر فتح حاصل کی اور ابن عامر کو فتح کا حال ککھ کر بھیجا تو ابن عامر نے انہیں خراسان کی حکومت پر بحال رکھا۔

## اہل خراسان سے جنگ:

اس کے بعد اہل بھر ہ خراسان کے لوگوں سے جنگ کرتے رہے جنہوں نے سلے نہیں کی تھی اور جب واپس جاتے تھے تو چار ہزار فوج چیھیے چھوڑ جاتے تھے ان کا پیطریقیڈ' فتنۂ' کے زمانے تک قائم رہا۔



## سس<u>ے</u> کے واقعات

واقدی کے قول کے مطابق امیر معاویہ رہ الٹیز نے ملطیہ کی طرف سے روم کے علاقہ حضن المرآ ۃ پر حملہ کیا۔اس سال جب اہل افریقیہ نے عہد تکنی کی تو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رہ الٹیز نے دوبارہ حملہ کیا۔ اہل خرا سان کی عہد تکنی :

اس سال عبداللہ بن عام رہی گئے نے احنف بن قیس رہی گئے کوخراسان کی طرف بھیجا کیونکہ اہل خراسان نے عبد شکنی کی تھی انہوں نے مروشاہ جہان کومصالحت کے ساتھ اور مروروز کوشدید جنگ کے بعد فتح کیا۔ان کے بعد عبداللہ بن عامر بھی روانہ ہوئے اور ابر شہر میں مقیم ہوئے اور بقول واقد کی صلح کے ساتھ اسے فتح کیا۔

ابومعشر کی روایت ہے کہ قبرص ۳۳ ھیں فتح ہوا۔اس سے پہلے ہم اس کی مخالف روایت اور قبرص کے واقعات تحریر کر بھے )-

### محفل كاوا قعه:

اس سال حضرت عثمان بن عفان وٹن تھڑ: نے بعض اہل کوفہ کوشام کی طرف بھیجا اس کے بارے میں اہل سیر کا اختلاف ہے۔ سیف کی روایت یہ ہے کہ سعید بن العاص وٹن تھڑ؛ کوخلوتِ خاص میں قدیم۔مجاہدین قادسیۂ قراء اہل البصرہ اورمعزز حضرات ہی شریک ہوا کرتے تھے بیاس کی خاص مجلس ہوتی تھی۔وہ در بارعام کرتا تھا تو اس وقت ہرایک وہاں آ سکتا تھا۔ سخاوت کی گفتگو:

آیک دن اس کی عام مجلس میں پچھلوگ باتیں کررہے تھے کہ ایک شخص نتیس نامی نے کہا:''طلحہ بن عبداللہ کتنے فیاض ہیں'' اس پر سعید بن العاص پڑا ٹھڑنانے کہا''جس شخص کے پاس تشاستج جیسی جائیدادیں ہوں گی وہ ضرور بہت بخی اور فیاض ہوگا۔ بخدا اگر میرے پاس اس جیسی اراضی ہوتیں تو اللہ تمہیں بہت خوشحالی کے ساتھ زندگی عطا کرتا'' اس پڑھیس کا نوجوان فرزند عبدالرحمٰن بن متیس بول اٹھا۔

## ا بن حنیس کی گفتگو:

بخدا میری خواہش میہ ہے کہ ملطاط کا علاقہ آ پ کے پاس ہوتا''اس سے مراد خاندان کسریٰ کی وہ اراضی تھیں جو کوفہ کے قریب دریائے فرات کے کنارے پڑھیں۔

### لوگول کی شخت کلامی:

دوسرے لوگ ( بھڑک اٹھے اور ) کہنے لگے''اللہ تمہارا منہ تو ڑے'' بخدا ہم تمہاری (اس بات کے کہنے پر ز دوکوب ہے ) خبرلیں گے۔(اس کا باپ) ختیس بولا'' میہ بچہ ہے اسے معاف کر دو'' وہ بولے'' میہ ہمارے علاقہ کی اراضی انہیں دینا جا ہتا ہے'' وہ بولا'' وہ آپ لوگوں کے لیے بھی دوگنی اراضی کی تمنا کرتا ہے'' وہ بولے'' وہ نہ ہمارے لیے جا ہتا ہے اور نہ ان کے لیے جا ہتا ہے'' وہ بولا'' پھرتمہیں کیا ہوگیا ہے'' وہ بولے'' بخدا! تم نے اسے یہ بات کہنے کا تھم دیا ہے''۔ م

## محفل میں ز دوکوب:

بعدازاں اشتر'ابن ذی الجبکہ' جندب' صعصعہ 'ابن الکواء بن کمیل اور عمیر بن ضافی بھڑک اٹھے۔اورانہوں نے اس نو جوان کو دبوج لیا۔اس کا باپ منع کرنے کے لیے گیا تو ان سب لوگوں نے ان دونوں کوا تنا مارا کہ وہ دونوں بیہوش ہو گئے اس وقت سعید بن العاص دخالتی نہیں بہت منع کررہے تھے مگروہ نہیں مانے۔ یہاں تک کہانہوں نے ان دونوں کوخوب مارا اوراپنے دل کی بھڑاس فکال لی۔

### قبيله اسدكامحاصره:

جب قبیلہ اسد کواس واقعہ کاعلم ہوا تو انہوں نے آ کرمحل کو گھیرلیا۔ دوسرے قبائل نے آ کرسعید بن العاص بڑا ٹھڑ سے پناہ لینے کی درخواست کی اور کہا''آپ ہمیں ان سے بچاہیئے''اس پرسعید بن العاص بڑا ٹھڑ؛ نکل کرلوگوں کے پاس سکے اور کہنے لگے:

''اے لوگو! کچھٹوگوں کا جھگڑا ہوا تھا اور اب اللہ نے امن وعا فیت عطا کی ہے'۔

اس کے لوگ بیٹھ گئے اور گفتگو میں مشغول ہو گئے اور پھروا پس چلے گئے ۔

## مصالحانه كوشش:

کی کھی عرصہ کے بعد جب دونوں افراد ہوش میں آ گئے تو سعید بن العاص نے کہا:''تم میں سے کون زندہ ہے''وہ بولے''آپ کے مصاحب ہمیں قبل کرنے والے تھے''سعید بن العاص دخاتیٰ نے کہا'' بخدا!وہ میرے پاس اب بھی نہیں آ نمیں گے ہم دونوں اپنی زبانوں کو محفوظ رکھو'اورلوگوں کے پاس جانے کی جراُت نہ کرو'' چنانچہان دونوں نے ایسا ہی کیا۔

## شرپپندوں کی افواہیں:

جب ان لوگوں کے شروفساد کی تو قعات پوری نہیں ہو تکیں تو وہ اپنے گھر میں بیٹے کراس قدرا فوا ہیں پھیلانے لگے کہ اہل کوفہ نے سعید بن العاص رہی اٹنے: کواس بات پر ملامت کی ۔وہ کہنے لگے:

'' یہ تہمارا خلیفہ موجود ہے انہوں نے مجھے (ان کے بارے میں) کوئی قدم اٹھانے ہے منع کررکھا ہے۔تم میں سے کسی کو کوئی شکایت ہوتو وہ خلیفہ سے سلسلہ جنبانی کرئے'۔

چنانچدکوفه کےمعززین اور نیک افراد نے حضرت عثان بٹی تیز کولکھا:

### مفسدول کی جلاوطنی:

'' کہ وہ ان لوگوں کو کوفہ سے نکال دیں'۔ حضرت عثان رہی گئے: نے تحریر فرمایا: ''اگرتمہارے معزز سر داراس پر متفق ہوں تو انہیں امیر معاویہ رہی گئے: کے پاس بھیج دو' چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کو نکال دیا اور وہ ذلیل و مطبع ہوکر امیر معاویہ رہی گئے: کے پاس پہنچہ سے اس کی اطلاع حضرت عثمان رہی گئے: کودی اور حضرت عثمان رہی گئے: کو سے بچھ زیادہ افراد تھے انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عثمان رہی گئے: کودی اور حضرت عثمان رہی گئے: کو سے بچھ زیادہ افراد تھے انہوں نے اس کی اطلاع حضرت عثمان رہی گئے: کودی اور حضرت عثمان رہی گئے: کودی اور حضرت عثمان رہی گئے: کودی اور حضرت عثمان رہی گئے کہ کہ کہ کہ کہا تھے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھے کہ کہ کہ کہ کہا تھے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھے کہ کہ کہ کہ کہا تھے کہ کہا تھے کھور کیا تھی کہ کہا تھے کہ کہا تھے کہا تھے

### اميرمعاويه مناتشيز كوخط:

" اہل کوفہ نے چندافراد کوجنہوں نے فتنہ وفساد ہر پا کر رکھاتھا' نکال کر بھیجا ہے تم ان سے مختاط ہواوران کی تگرانی رکھو۔ اگرتم محسوس کرو کہ وہ درست اور اصلاح پذیر ہو گئے ہیں تو تم ان سے اچھاسلوک کرو۔اورا گروہ تمہیں عاجز کر دیں تو انہیں لوٹا دؤ'۔

چنانچہ جب وہ امیر معاویہ رہمائین کے پاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کا خیر مقدم کیا اور انہیں کنیسہ مریم میں تھہرایا اور حضرت عثمان رہمائین کنیسہ مریم میں تھہرایا اور حضرت عثمان رہمائین کے سلم میں مقرار کیے۔ حضرت عثمان رہمانی کے ساتھ امیر معاویہ رہمائین کھانا کھاتے تھے۔ ایک دن امیر معاویہ رہمائین کے سامنے یہ گفتگو کی۔ اطاعت کی تھیجت :

''تم لوگ عرب قوم میں سے ہوئم نے اسلام کے ذریعہ عزت حاصل کی اوراس کی بدولت دوسری قوموں پر غالب آئے اوران کے مراتب ومیراث پر قبضہ کیا۔ مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ تم قریش سے ناراض ہو۔اگر قریش کا قبیلہ نہ ہوتا تو تم اس طرح ذکیل وخوار رہتے جیسا کہتم پہلے تھے۔تمہارے حکام تمہارے لیے آج تک ڈھال ہے ہوئے ہیں۔اس لیے تم اپنی ڈھال سے الگ نہ رہو۔ تمہارے حکام آج کل تمہاری زیاد تیوں پرصبر کردہے ہیں اور تمہاری تکالیف کو برداشت کردہے ہیں۔

سرکشی کاانجام:

خدا کی شم! تم (اپنی حرکتوں سے) باز آجاؤور نہ اللہ تمہارے اوپروہ حاکم مسلط کرے گاجوتم پرظلم وستم کرے گا اور اسے صبرو مخل کا کوئی خیال نہیں ہوگا اس طرح تم اپنی زندگی ہیں اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں ہیں رعایا پرمظالم کرنے ہیں ان لوگوں کے شریک کاراور ذمہ دار سمجھے جاؤگے۔

#### بإغيانه جواب:

ان لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا'' آپ نے قریش کا تذکرہ کیا ہے۔ گرقریش کا قبیلہ عرب کا اکثر حصنہیں ہے اور ضدوہ دور جاہلیت میں سب سے زیادہ طاقتور قبیلہ تھا کہ آپ ہمیں اس سے خوفز دہ بتائیں۔ آپ نے ڈھال کا ذکر کیا ہے تو ڈھال جب لوٹ جائے گی تو ہمارے لیے میدان خالی ہوجائے گا''۔

### اسلامی دورکی اہمیت:

امیر معاویه برن گفتن نے کہا'' اب جھے بی معلوم ہوا ہے کہ تبہاری بیوتونی نے تبہیں بدیا تیں کہنے پرآ مادہ کیا ہے تم اس گروہ کے خطیب (اور نمائندہ) ہوگر جھے تبہارے اندر بھی عقل نظر نہیں آتی۔ بیس تم پراسلام کے دور کی اہمیت کو واضح کر رہا ہوں اور اس دور کا ذکر کر رہا ہوں۔ گرتم اپنی کم عقلی کی بنا پرڈھال کے لوٹنے کی باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ گرتم اپنی کم عقلی کی بنا پرڈھال کے لوٹنے کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ ان لوگوں کو رسوا کر بے جنہوں نے تمہارے معاملات کو اہمیت دی اور آئیس تبہارے خلیفہ کے سامنے چیش کیا''۔ قریش کی فضیلت:

تم بات کو مجھو۔میرے خیال میں تم اس بات کونہیں سمجھ سکے ہو کہ قریش کو دور جاہلیت اور اسلامی دور میں محض خدائے بزرگ و

۔ برتر کی بدولت عزت حاصل ہوئی۔ بلاشک وشبہ قریش کا قبیلہ اکثریت میں نہیں تھا اور نہسب سے زیادہ طاقتورتھا تا ہم وہ حسب و نسب میں سب سے زیادہ شریف اورعزت والاتھا۔اس کا مرتبہ سب سے بلندتھا اورشرافت ومروت میں وہ کامل ترین تھے۔ خانہ جنگی سے نحات:

رور جاہلیت میں جب کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کو کھائے جارہا تھا وہ اللہ کی مہربانی کی بدولت (بدامنی اور خانہ جنگی ہے)
محفوظ رہے۔ کیونکہ اللہ جےعزت بخشا ہے اسے ذلیل نہیں کرتا ہے۔ اور جے سر بلند کرتا ہے اسے کمتر نہیں بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
انہیں پرامن حرم کعبہ میں آباد کیا جہاں چاروں طرف سے لوگ زیارت کے لیے آتے تھے۔
قریبے رفضل اللی :

کیاتہ ہیں ہے بات نہیں معلوم ہے کہ اس زیانے میں کوئی عرب ہویا عجم' کالا ہویا گورا ہر قوم پر کسی اجنبی ملک نے ضرور حملہ کیا اور اس کے ملک کی عزت وحرمت کونقصان پہنچایا۔ گر قریش کی قوم ان آفات سے محفوظ رہی۔ جس کسی نے اس کونقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس کا سرنچا کیا۔

#### خداکےانعامات:

پھر اللہ نے چاہا کہ وہ ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے عزت بخش ہے ونیا کی ذلت اور آخرت کے برے انجام سے نجات دلائے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنی بہترین شخصیت کا انتخاب کیا پھر ان (رسول اکرم کا ﷺ) کے لیے ساتھیوں کا انتخاب کیا پھر ان (رسول اکرم کا انتخاب کیا پھر ان کے اس مقصد کے بہترین صحابہ کرام بڑکتے ہو گئے میں سے تھے پھر انہوں نے اس اسلامی مملکت کی بنیاد ڈالی اور اس خلیفہ (حضرت چنا نچہ ان بھال بھائے کا ومقر رکیا گیا۔ اور یہی ان کے لیے زیادہ موزول تھے۔

## دين اسلام كى حفاظت:

اللہ نے قبیلہ قریش کودور جاہلیت میں جب کہ وہ اس کے منکر تھے محفوظ وصیح سالم رکھا تو کیا وہ دین اسلام قبول کرنے کے لیے ان کی حفاظت نہیں کرے گا؟ دور جاہلیت میں اللہ نے انہیں ان بادشا ہوں ہے محفوظ رکھا جوتم لوگوں پر بھی غالب آ گئے تھے تم پر اور تمہار ہے ساتھیوں پر افسوس ہے کاش تہمار سے علاوہ ادر کوئی گفتگو کرتا مگر تمہیں نے آغاز کلام کیا۔

## بدترين ستى:

اے صحصہ اتمہاری بستی عرب کی بدترین آبادی تھی۔ جس کی پیداوار سب سے زیادہ بدبودار تھی اوراس کی وادی عمیق ترین ہے جوشروفساد میں سب سے زیادہ شہور ہے بدا ہے پڑوسیوں کو بہت تکلیف پہنچاتی ہے جب کہ بھی کوئی شریف یار ذیل یہاں قیام کرتا ہے تواس پرگالیوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اوراس پر بدنا می کا ٹیکدلگ جاتا ہے۔ بدلوگ تمام عرب میں بہت بدنا م ہیں تمام تو موں سے جھڑ تے رہتے ہیں۔ بدلوگ ایرانیوں کی رعایا تھے اوران کے پاس رسول اکرم کا تھا کی دعوت اسلام پہنچی عمرتم عمان میں رہے اور بی تو میں تیام نہیں کیا اس لیے تم نبی کریم کا تھا کی دعوت اسلام میں بھی شریک نہیں ہوئے اورا پی قوم کے بدترین انسان ہو۔ اسلام کے احسانات:

جب اسلام نے تنہیں نمودار کیا اورتم مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوکران قوموں پر غالب آئے جوتم پر غالب تھیں۔ تو تم اللہ

کے دین میں تجروی اختیار کرنے لگے۔اور ذات ورسوائی کے کاموں کی طرف مائل ہوئے ۔اس طریقہ سے قریش کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گااور انہیں کوئی نقصان نہیں پنچے گا۔ بلکہ کوئی شخص انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی سے نہیں روک سکے گا۔ برول کی رسوائی:

شیطان تم سے غافل نہیں ہے۔اس نے تمہاری قوم میں ہے تمہیں شروفساد کے لیے چن لیا ہے اور تمہارے ذریعہ لوگوں کو فریب دے رہاہے۔ وہتم پرغالب آ گیاہے۔ تا ہم اسے میہ بات معلوم ہے کہ وہتمہارے ذریعیداللہ کے فیصلے کو رنہیں کرسکتا ہے اور نہ مشیت ایذ دی کوٹال سکتا ہے۔تم اپنی شرارتوں میں مجھی کامیا بنہیں ہو سکتے۔البتہ وہ اس سے بدتر برائی کا درواز ہ کھول کرتمہیں ذکیل

یہ کہد کرا میرمعاویہ بخالیٰ کھڑے ہو گئے اور انھیں چھوڑ کر چلے گئے ۔وہ آپس میںمشورہ کرتے رہے مگروہ پچے نہیں کر سکے' تھوڑ بے دنوں کے بعد حضرت معاوید بغالثنہ آئے اور کہنے لگے۔

## جانے کی اجازت:

میں نے شمصیں اجازت دے دی ہے۔تم جہاں جا ہو جا سکتے ہواللہ تمھارے ذریعہ نہ کسی کو فائدہ پہنچائے گا اور نہ نقصان پہنچائے گا۔تم کام کے آ دی نہیں ہواور نہ کسی کونقصان پہنچا سکو گے۔البتہتم اسی قابل ہو کہتم سے نفرت کی جائے اور شمصیں دور رکھا جائے اگرتم نجات حاصل کرنا چاہتے ہوتو اپنی جماعت میں شامل رہواورعوام کا ساتھ دو۔انعام واکرام پرتم آپے ہے باہر ندرہو، یخی مارنا اوراترانا اچھے لوگوں کا کامنہیں ہے۔

'' تم جهال حامه وجاسكتے موميل تمهارے بارے ميں امير المونين كوخط لكھنے والا موں'' جب وہ باہر چلے سے تو امير معاوييه مِنْ لِثُمَّةُ نِهِ أَنْصِينَ بِلُوا مِا اور كِهار

# دوبار ەنقىيحت:

میں تمہارے سامنے یہ بات و ہرار ہاہوں کہرسول اللہ عظیم معصوم تھے انھوں نے مجھے اپنے کام میں شریک کیا۔ پھر حضرت ابوبكر والثين خليفه بوئ انهول ني مجمع حامم مقرركيا ، پهرحضرت عمر والثين خليفه بوئ انهول ني بحم حاكم مقرركيا - پهرحضرت عثان رہ اللہ خلیف مقرر ہوئے تو انہوں نے بھی مجھے حاکم مقرر کیا۔ میں نے ان میں سے کسی کے کام میں کوتا ہی نہیں کی اور تمام خلفاء مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ رسول اللہ عظام نے کا موں کے لیے قابل اور مستحق مسلمانوں کو تلاش کیا تھا۔ جابل اور کمزور افراد کو اس مقصد کے لیے پہندنہیں فرمایا۔

#### سازشوں کی نا کامی:

بہرحال الله بہت طاقتوراور انتقام لینے والا ہے جواس کے ساتھ مکروفریب کرتا ہے وہ اس کی سازش کونا کام بنا دیتا ہے اس لیے تم جان بو جھ کرکوئی ایسا کام نہ کرو جھے تم ظاہر نہ کرنا چاہتے ہو کیونکہ اللہ تمہاری خفیہ ساز شوں کونا کام و بے نقاب کردے گا جیسا کہ خدائے بزرگ وبرتر نے فر مایا ہے۔

''کیالوگ بیخیال کرتے ہیں کیجھن ایمان کا ظاہری اقر ارکرنے پر وہ چھوڑ دیئے جائیں گے اورانہیں کسی عذاب میں

( mym

مبتلانہیں کیا جائے گا''۔

## مفسدول کے بارے میں رائے:

حفرت معاويه مناتنة نے حضرت عثمان مناتنة كويه خطاكھا:

''میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں جوعقل ودینداری سے خالی ہیں۔اسلام انہیں گراں معلوم ہور ہا ہے اور عدل وانصاف سے وہ تنگ آئے ہیں۔ کسی بات میں اللہ کی رضا جوئی ان کے مدنظر نہیں ہے اور نہ وہ کسی معقول دلیل کے مطابق گفتگو کرتے ہیں۔ان کا اصل مقصد فتنہ وفساد ہر پاکرنا اور اہل ذمہ کے مال پر قبضہ کرنا ہے اللہ انہیں آز مائش میں ڈالے گا اور مصائب میں مبتلا کر کے انہیں ذلیل ورسوا کرے گا وہ دوسروں کے بل ہوتے پر ہی نقصان پہنچا سکیں گے ان کا مقصد شور و شخب سے زیادہ اور پھی نیس ہے''۔

## جزیره کی طرف روانگی:

جب بیلوگ دشت سے باہرنگل گئے تو کسی شخص نے کہا'' تم کوفہ کی طرف واپس نہ جاؤ۔ کیونکہ وہ تمہاری مصیبت کود کیو کرخوش ہوں گے ۔تم ہمیں جزیرہ کے علاقہ کی طرف لے چلوا درعراق اور شام کا خیال چھوڑ دو' لہٰذاوہ جزیرہ پیٹیچ۔

#### خالد کی تنبیہ:

امیرمعاویه رضافتن نے عبدالرحلٰ بن غالید بن ولید رضافتن کوحم کا حاکم مقرر کیا اور جزیرہ کا حاکم حران اور رقد کا حاکم بھی تھا۔ اس لیے انہوں نے ان لوگوں کو بلوا کر بیرکہا'' اے آلہ شیطان! ہم تمہارا خیرمقدم نہیں کرتے ہیں اور نہ تمہاری تعظیم وتکریم کریں گے۔ شیطان عاجز اور در ماندہ ہوگیا ہے گرتم ابھی تک چست اورمستعد ہوا گرعبدالرحمٰن نے تمہیں اوب سکھا کر درست نہیں کیا تو اللہ اس کا محلانہ کرے۔وہ تمہیں عاجز اور در ماندہ کرکے چھوڑے گا۔

#### مفسدول کو مدایت:

جھے نہیں معلوم ہے کہ میں تہمیں کس طرح خطاب کروں آیا تم عرب ہویا عجمی؟ تم مجھ سے ایسی گفتگو نہ کرنا جیسی تم میری اطلاع کے مطابق معاویہ دخالتیٰ سے کیا کرتے تھے میں ابن خالد بن ولید ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے آز مانے والے نے آزما لیا۔ میں ارتداد کی کمرتو ڑنے والے کا فرزند ہو۔ خدا کی قتم!اے کمینے صعصعہ!اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ میرے کسی ساتھی نے تمہاری ناک تو ڑدی ہے اور پھرتمہاراخون چوس لیا ہے تو میں تمہیں دور تک اڑا دوں گا'۔

## معافی کی درخواست:

عبدالرحمٰن بن خالد نے انہیں کی مہینوں تک وہاں رکھا جب وہ سوار ہوتے تھے تو انہیں بیدل (اپ ساتھ) چلاتے تھے اور جب گزرتے تھے تو کہا کرتے تھے: ''اے ابن الحطیہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جس کی کو نیکی درست نہ کر سکے اے برائی درست کردیت ہے۔ تم اب وہ باتیں کیوں نہیں کرتے ہو جوتم سعید اور معاویہ کے سامنے کیا کرتے تھے'' اس کے جواب میں وہ شخص اور اس کے دوسرے ساتھی یہ کہتے تھے۔ ''ہم اللہ کے سامنے تو بہ کرتے ہیں۔ آپ ہمیں معاف کریں' اللہ آپ کومعاف کرے گا'' وہ اس طرح (معافی ما نگتے) رہے تا آ تکہ عبد الرحمٰن بن خالہ نے یہ کہا:

#### قبول توبيه

## اشتر کی واپسی:

اشتر نے حضرت عثان رہی اٹھن کے پاس جا کرتو بہی اور ندامت کا اظہار کیا نیز اپنی برائی اور برے ساتھیوں سے پر ہیز کا وعدہ کیا۔حضرت عثان رہی ٹھن نے فر مایا:''اللہ تہمیں زندہ وسلامت رکھ''اس زمانے میں سعید بن العاص رہی ٹھن بھی آئے ہوئے تھے اس لیے حضرت عثان رہی ٹھن نے فر مایا:''تم جہاں چا ہوقیام کر سکتے ہو' انھوں نے عبدالرحمٰن بن خالد کے فضائل بیان کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا۔حضرت عثان رہی ٹھن نے فر مایا:''تمہاری میہ بات منظور ہے' چنا نچہ وہ عبدالرحمٰن بن خالد رہی اٹھن کے یاس واپس آگئے۔

# سعيد بن العاص مِنْ لَتُنَّهُ كَالْقرر:

عامر بن سعید بنخافتۂ کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بناٹیٹۂ نے سعید بن العاص بناٹیٹۂ کواس وقت کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا جب کہ ولید بن عقبہ بناٹیٹۂ کے خلاف لوگوں نے شراب نوش کی گواہی دی آپ نے انہیں تھم دیا تھا کہ وہ ولید بن عقبہ بناٹیٹۂ کوآپ کے پاس بھیج دیں۔

# وليد كي طلي:

جب سعید بن العاص بھاٹن کوفہ کے حاکم بن کرآئے تو انہوں نے ولید بن عقبہ بھاٹن کو یہ پیغام بھیجا'' امیر المومنین آپ کو تکم دیتے ہیں کہ آپ ان سے ملاقات کریں'' وہ چند دنوں تک لیٹے رہے۔ پھر سعید بھاٹن نے ان سے کہا'' آپ اپ بھائی (حضرت عثان بھاٹن ) کے پاس جائیں۔ کیونکہ انہوں نے جھے تکم دیاتھا کہ میں آپ کوان کے پاس بھیجوں''۔

#### منبركودهونا:

سعید بن العاص بخاتی نے آتے ہی تھم دیا کہ کوفہ کی جامع مجد کے منبر کو دھویا جائے۔قریش کے وہ لوگ جو بنوا میہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے ساتھ آئے تھے یہ کہنے گئے'' یہ بری بات ہا گرتمہارے علاوہ اور کوئی اس بات کا ارا دہ کرتا تو اسے اس کا مسے روک دیا جاتا اس بات سے ہمیشہ کی بدنا می ہوگ'۔گروہ اپنی بات پراڑے رہے۔ چنانچہ منبر کو دھویا گیا اور دھونے کے بعدوہ منبر پرچز ھے۔

# وليدكى منتقلى

انہوں نے دلید بن عقبہ کو ہدایت کی کہ وہ دارالا مارہ سے منتقل ہو جا کیں۔ چنانچیدوہ وہاں سے منتقل ہو کرعمارہ بن عقبہ کے گھر میں مقیم ہو گئے ۔

## كوڑے مارنے كافيصله:

جب ولید بن عقبہ حضرت عثان بڑاٹھ: کے پاس مھئے تو حضرت عثان بڑاٹھ: نے انہیں اوران کے مخالفین کو یکجا جمع کیا۔ آخر کار

حصرت عثان رہی تھنے نے انہیں کوڑے مارنے کا فیصلہ کیا۔ چتا نچہ انہیں (شراب نوشی کے جرم میں) کوڑے مارنے کی حدشری جاری کی گئی۔

## لحفل آرائی:

حضرت شعبی فرماتے ہیں:'' جب سعید بن العاص رہائٹۂ کوفہ آئے تو انہوں نے معزز لوگوں کا (ابنی مجلس کے لیے) انتخاب کرنا شروع کیا پیلوگ ان کے پاس آ کررات کے وقت داستان گوئی کرتے تھے۔ایک رات کوفد کے معزز لوگ داستان گوئی کی محفل میں جمع تھے۔ان میں دیگرافراد کے علاوہ مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل تھے:

ا مالك بن كعب ارعبس ٢ - اسود بن يزير نخى ٣ علقمه بن قيس نخعى ١٣ - مالك الاشتر -

#### اشتر كى مخالفت:

اس موقع پرسعید بن العاص بھائٹن نے یہ کہا'' یہ سواد کوفہ قریش کا باغ ہے''اس پراشتر نے کہا'' کیا تمہارا خیال ہے کہ سے علاقے جےاللہ نے بر ورشمشیر مال غنیمت میں ہمیں دیا ہے۔ تمہارااور تمہاری قوم کا باغ ہے؟' خداکی قسم! تمہارا بڑے سے بواحصہ دار بھی ہمارے برابر ہے''۔اس کی تائید میں دوسرے لوگ بھی بولنے لگے۔

## كوتوال كى ملامت:

عبدالرحمٰن اسدی سعید کا کوتوال تھا۔اس نے کہا'' کیاتم امیر کی گفتگو کی مخالفت کررہے ہو؟''اس نے انہیں بہت مخت ست کہا۔اس براشتر نے کہا:'' دیکھو پیشخص جانے نہ یائے''۔

## کونوال کوز دوکوب:

اس پرلوگ اس پرٹوٹ پڑے اور اسے اس قدرز دوکوب کیا کہ وہ بے ہوش ہوگیا۔ پھراس کی ٹا نگ تھسیٹ کرا سے لٹا دیا گیا اور اس پر پانی چھڑکا گیا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو سعید بن العاص رٹا تُھُنہُ نے اس سے پوچھا:''کیاتم زندہ ہو؟''اس نے کہا '' بھے آپ کے انتخاب کردہ اسلام کے (رہنماؤں) نے مار ڈالا''اس پر سعید نے کہا'' بخدا! اب کوئی میری مجلس میں شریک ٹہیں ہوگا''۔

#### بغاوت كا آغاز:

اس وقعہ کے بعد بیلوگ اپنی مجلسوں اور گھروں میں بیٹھ کرحضرت عثمان بھائین اور سعید بن العاص بھائین کوسب وشتم کرنے گئے۔ ان لوگوں کے پاس دوسر بےلوگ بھی آنے گئے جب بی تعداد بہت بڑھ گئی تو سعید بن العاص بھائین نے حضرت عثمان بھائین کو ان حالات سے بذر لید تحریر آگاہ کیا اور لکھا ''کوفہ کے چندلوگ جن کی تعداد دس تک ہے جمع ہوکر آپ کے اور میر بے خلاف عیب گوئی کررہے ہیں اور ہماری دینداری پر بھی طعن وشع کررہے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگران لوگوں کا بیسلسلہ جاری رہا تو (مخالفین کی تعداد) زیادہ ہوجائے گئ'۔

# مخالفين کي جلا وطني :

حضرت عثمان جھاتش؛ نے سعید بن العاص جھاتش؛ کوتح مریکیا''تم انہیں معاویہ جھاتشہ کے پاس جھیج دو''۔حضرت معاویہ بھاتشہ اس

ز مانہ میں شام کے حاکم تھے چنانچے نو افراد کوامیر معاویہ رہائٹنا کے پاس روانہ کیا گیا جن میں بیلوگ بھی شامل تھے: ۱۔ مالک الاشتر ۲۔ ثابت بن قیس بن منقع سو کمیل بن زیاد تخفی سم صعصعه ابن صوحان۔

## واقعه کی مزید تفصیل:

اس روایت کے آگے کے واقعات وہی ہیں جوگز شتہ روایت میں بیان کیے گئے ہیں۔البتہ اس روایت میں اضافہ یہ ہے کہ جب امیر معاویہ رفاقت نے ان لوگوں سے گفتگو میں ڈھال کا ذکر کیا توصعصعہ نے اس کے جواب میں میہ کہا'' جب ڈھال میں شکاف ہوگا تو یہ معاملہ خالص ہمارے لیے ہوجائے گا''اس پرامیر معاویہ رفاقتیٰ نے فر مایا'' ڈھال نہیں ٹوٹتی ہے اس لیے تم قریش کے معاسلے میں چھی طرح غور کرو''۔

# امپرمعاویه مِنْ تَنْهُ كَي كُفْتُكُو:

اس روایت میں مزید ندکور ہے'' جب حضرت معاویہ بھاٹھُنا واپس آئے تو انہیں نفیحت کرتے ہوئے فر مایا'' بخدا! میں تنہیں کسی چیز کے بارے میں اس وقت تک تکم نہیں ویتا ہوں جب تک کہ میں بذات خوداس پر عمل نہیں کرتا ہوں۔ بلکہ میں اپنے گھر والوں اور خاص لوگوں سے خودسب سے پہلے عمل کراتا ہوں۔

# ابوسفيان ملائنة كاتعريف:

قریش کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ ابوسفیان بڑاٹھئنہ مرف قریش کے شریف ترین انسان ہیں بلکہ سب سے شریف انسان کے فرزند بھی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام شریفانہ اخلاق کونہایت صاف اور پاکیزہ بنایا ہے اور ہرفتم کی برائی سے پاک وصاف رکھاہے۔اس لیے ان کی جواولا دہوگی وہ دانشمند ہوگی۔

#### صعصعه کی تر دید:

صوصعہ نے اس کے جواب میں کہا'' آپ جھوٹ ہولتے ہیں۔اللہ نے اپنے سے ایک شخص کو (حضرت آدم کو) پیدا کیا اور اپنی روح اس میں پھوٹی اور فرشتوں کو تھم دیا تو انہوں نے ان کے لیے سجدہ کیا۔گران کی اولا دمیں نیک بھی ہوئے اور بدکار بھی ہوئے ان برکار بھی ہوئے ان ہوں نے ان میں احتی بھی تھے اور فظند بھی ہوئے' اس رات حضرت معاوید رہی تھے ان میں احتی بھی جوئے۔ پھر دوسری رات جب آئے تو انہوں نے طویل عرصہ تک ان سے گفتگو کی اور فر مایا:

## اصول زندگی:

ا بے لوگو! تم مجھے بھے جواب دویا خاموش رہو ہم غور کرو کہ کیا چیز تنہیں تہہار ہے اہل وعیال'خاندان اور عام مسلمانوں کے لیے مفید ہوسکتی ہے تم اس کو حاصل کرو ۔ تا کہ تم بھی اچھی زندگی گز ارسکو ۔ اور تمہار بے ساتھ جم بھی زندگی گز اریں ۔ قطع میں در

#### صعصعہ نے کہا:

''تم اس (حکومت) کے مستحق نہیں ہواوراللہ کی نافر مانی کے لیے تمہاری اطاعت کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے'۔ امیر معاویہ دفاقتہ نے کہا:

## معاويه رمنالشهٔ کی تقریر:

'' کیا میں نے آغاز کلام میں تمہیں اللہ سے ڈرنے' اس کی اور اس کے نبی کریم مکھیے کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ اور یہ ہدایت نہیں کی تھی کہتم اللہ کی رسی کومضبوطی کے ساتھ پیڑے رہواور تفرقہ اندازی نہ کرؤ'۔وہ بولے:

افتراق كالبهلو:

'' آپ نے تفرقد اندازی کا حکم دیا تھا اور نبی کریم ٹاکٹیل کی تعلیمات کے خلاف بات کہی تھی''۔

امیرمعاویه رمانتیونے کہا:

اتحاد کی کی تلقین:

''اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی تھی تو میں اللہ کے سامنے اس کی توبہ کرتا ہوں اور اب تہمیں تکم دیتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرواور اس کے نبی کریم کالٹیا کی اطاعت کرو۔ جماعت کے ساتھ رہو۔ نا اتفاقی سے نفرت کروا پنے حاکموں کی عزت کرواور جہاں تک ممکن ہوان کے ساتھ خیرخوا ہی کرواورا گرتم ان کے اندرکوئی (بری) بات دیکھوتو نرمی اور ہمدر دی کے ساتھ انہیں سمجھاؤ''۔

صعصعه کی گنتاخی:

صعصعہ نے کہا''ہم تمہمیں عکم دیتے ہیں کہتم اپنے کا م سے الگ ہو جاؤ کیونکہ مسلمانوں میں تم سے زیادہ مستحق اور قابل لوگ موجود ہیں''امیر معادیہ برفائشنے نے بوچھا:

'' وہ کون ہیں؟''اس نے کہا'' بیدہ الوگ ہیں جنہوں نے تمہارے باپ سے زیادہ اچھے اسلامی کارنا ہے انجام دیتے ہیں اور وہ خود بھی تم سے زیادہ پختہ مسلمان ہیں''۔

# امير معاويه رهاتتُهُ كي مدا فعت:

اس پرامیر معاویہ رہی آئی۔ نے کہا'' بخدا! میر ااسلامی عہد میں اچھا کارنامہ رہا ہے۔ دوسر ہے لوگوں نے مجھ سے بہتر اسلامی کارنا ہے انجام دیئے ہوں گے مگر میر ہے زیادہ اہل نہیں ہے۔
کارنا ہے انجام دیئے ہوں گے مگر میر ہے زمانے میں کوئی مجھ سے زیادہ طاقتوراوراس کام کے لیے مجھ سے زیادہ اس کا اہل ہوتا تو حضر سے عمر رہی گئی جھے چنا نچہ حضر سے مربی ایکنا ہوجا کو مسلامیت دیکھی تھی اورا گر کوئی مجھ سے زیادہ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہد سے سے الگ ہوجا وک بلکہ امیر الموشین مقرر نہ کرتے۔ اس کے علاوہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی بنا پر میں اپنے عہد سے سے فیط کھتے تو میں اپنے کام سے استعفاء دے دیتا''۔

# نیکی کی نصیحت:

''اگراللہ کا بہی فیصلہ ہے تو جھے امید ہے کہ اس سے بہتر کوئی صورت نکل آئے گی۔تمہاری ایسی باتیں شیطانی تمناؤں کے مطابق ہیں اور دہی ان باتوں کا حکم دیتا ہے۔ اگر تمہارے مشوروں اور تمناؤں کے مطابق احکام جاری ہوتے تو مسلمانوں کے مطابق جس درست نہیں رہتے اور ایک دن بھی بیکام نہ چلتا۔ گریداللہ کی ذات ہے جوان معاملات کوسدھار رہی ہے اور وہی انہیں معاملات کوسدھار رہی ہے اور وہی انہیں مجمل تک پہنچائے گا اس لیے تم نیکی کی طرف لوٹو اور خیرخواہی کی بات کہو''۔

## نافر مانی کی ندمت:

اس کے بعد بھی انہوں نے یہی بات دہرائی کہ''تم اس کام کے اہل نہیں ہو'۔ اس پر انہوں نے کہا'' دیکھو! اللہ کی گرفت بہت بخت ہوتی ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگرتم اس طرح شیطان کی انباع کرتے رہے اور خدائے رحمٰن کی نافر مانی کرتے رہے تو خدا کا غیظ وغضب تہمیں اس دنیا میں ذلیل وخوار کرے گا اور آخرت میں بھی تم ہمیشہ کی ذلت ورسوائی میں رہوگے'۔

## اميرمعاويه مناشّة برحمله:

اس پر بیلوگ امیر معاویہ زفاتین پر جھپٹے اور ان کے سراور داڑھی کو پکڑلیا۔ اس پر حضرت معاویہ زفاتین نے فر مایا:''کھہر جاؤ! یہ
کوفینیں ہے بخدا!اگراہل شام کو پیتہ چل جائے کہتم نے میرے ساتھ جوان کا حاکم ہے۔ بیسلوک کیا ہے'تو میں انہیں تہہیں قبل کرنے
سے نہیں بچاسکوں گا۔میری جان کی قتم! تمہاری با تیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں'' یہ کہہ کروہ ان کے پاس سے اٹھ گئے اور کہا
''خداکی قتم! میں اب تہمیں کہی نہیں بلواؤں گا۔ پھرائہوں نے حضرت عثان دفاتین کو یہ خطاکھا:

# حضرت عثمان رمناتتيز كوخط:

## بسم الثدالرحن الرحيم

''اے امیر المونین! آپ نے میری طرف ایسے لوگوں کو بھیجا ہے جو شیطان کی زبانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ اور شیطان ہی ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کے پاس آ کر بیدعویٰ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم پیش کرتے ہیں اس طرح بیمسلمانوں کو غلط فہم میں مبتلا کرتے ہیں کیونکہ ہرخص ان کا (اندرونی) مقصد نہیں سمجھتا ہے۔ ان کا مقصد تنفرقہ پردازی اور انتشار پھیلانا ہے۔ وہ فتنہ وفسا و کوقریب لارہے ہیں۔ اسلام انہیں گراں معلوم ہور ہاہے اور وہ اس سے بیزار ہیں بلکہ شیطان کی غلامی ان کے دل میں سرایت کر چکی ہے۔

ان لوگوں نے کوفہ میں اپنے ماحول کے بہت لوگوں کو خزاب کر دیا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر وہ اہل شام کے درمیان مقیم رہے تو پہلوگ انہیں بھی اپنی جادو بیانی اور فسق و فجور کے ذریعہ خراب کر دیں گے۔ آپ انہیں ان کے شہر لوٹا دیں تا کہ وہ اسی شہر میں رہیں جہاں سے ان کی منافقت بھوٹی ہے'۔ والسلام

## كوفه كي طرف والپسي:

حضرت عثمان برنائیڈ نے انہیں تحریری علم بھیجا کہ وہ انہیں سعید بن العاص بڑا ٹیڈ کے پاس واپس کوفہ بھیج دیں۔ وہاں پہنچ کران کی زبانیں پر کھل گئیں چنا نچے سعید دخالتہ نے مطرت عثمان دخالتہ کو کھھا کہ وہ ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان دخالتہ کو کھھا کہ وہ ان سے بہت تنگ آ گئے ہیں۔ اس لیے حضرت عثمان دخالتہ کو کھھا وہ انہیں عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید دخالتہ کیاس محص روانہ کر دیں۔ وہ محص کے امیر تنھے۔ نیز اشتر اور ان کے ساتھیوں کو یہ خطاتح برفر مایا:

#### حمص جعجوانا:

''میں نے تنہیں حمص روانہ کرادیا ہے جب میرا میہ خطآ ئے تو تم وہاں سے روانہ ہوجاؤ۔ کیونکہ تم اسلام اوراہل اسلام کو نقصان پہنچانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے ہو''۔ والسلام جب اشتر نے بیخط پڑھا تو وہ کہنے لگا:''اے اللہ! بیر(خلیفہ)رعایا کا پچھ خیال نہیں رکھتے ہیں اورسب سے زیادہ گناہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں۔اس لیے توان سے جلدانقام لے' سعید بھٹٹن نے اس کی بید بات حضرت عثان بٹاٹٹۂ کوتح ریکردی۔ اشتر اوراس کے ستھی حمص پہنچے و ہاں عبدالرحمٰن بن خالدؓ نے انہیں ساحلی مقام پر تھبرایا اوران کا وظیفیہ مقرر کیا۔

## نکته چین افراد:

ابوا سحاق ہمدانی کی روایت ہے کہ کوفہ میں چندا فراد جمع ہو کر حضرت عثان ڈٹاٹٹٹٹ پرنکتہ چینی کرتے تھے۔ان میں بیلوگ شامل تھے ، مالک بن حارث اشتر ، ثابت بن قیس نخعی ، کمیل بن زیاد نخعی ، زید بن صوحان عبدی ، جندب بن زہیر غامدی ، جندب بن کعب اردی ،عروہ بن الحمید ، عمرو بن الحق خزاعی ۔

## حضرت عثمان رسي تشيئه كواطلاع:

سعید بن العاص مِن تُنْهُ نے ان کی باتوں سے حضرت عثان بنی تُنہ کومطلع کیا۔حضرت عثان بنی تُنْهُ نے جواب میں انہیں تحریر کیا کہوہ انہیں شام بھیج دیں تا کہوہ سرحدوں کے قریب رہیں۔

#### حكيم بن جبله:

یزید فقعسی کی روایت ہے کہ ایک شخص حکیم بن جبلہ کے پاس آ کرکٹھ ہرا حکیم بن جبلہ چورتھا جب مسلمانوں کی فوجیس لوٹتی تھیں تو وہ پیچھے رہ جاتا تھا اور فارس کے علاقے میں جا کراہل ذیمہ کولوٹنا تھا۔ فتنہ وفساد ہر پا کرتا تھا اور جو چاہتا لوٹ لیتا تھا اور پھرواپس آ جاتا تھا۔

## ڪيم کي گرفٽاري:

اہل ذمہ اور اہل قبلہ دونوں نے اس کی شکایت حضرت عمر جھاٹھئے کے پاس جا کر کی نہوں نے عبداللہ بن عامر معالی کہ کولکھا کہ وہ اسے اور اس جیسے لوگوں کوقید کر دیں اور وہ بھر ہ سے نگلے نہ پائیس تا آ ٹکہ ان کی اصلاح نہ ہوجائے۔ چنانچہا بن عامر نے اسے قید کر دیا اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوا کہ وہ وہ ہاں سے نکل جائے۔

## ابن السوداء كي آمد:

جب ابن السوداء بھر ہ میں آیا تو وہ اس کے پاس تھم رااور کافی تعداداس کے پاس جمع ہونے گئی۔ ابن السوداء نے ان سے مجمل ہا تیں کیس اور ان کی تصریح نہیں کی تا ہم لوگ ان با توں کو مانے گے اور انہیں اہمیت دینے گئے۔ ابن عامر نے اسے بلوایا اور پوچھا' دیم کون ہو' وہ بولا وہ اہل کتاب میں سے تھا جس نے اسلام کو قبول کیا اور اب وہ وہاں رہنا جا ہتا ہے'۔

## اس کی فتنه انگیزی:

ابن عامر نے کہا'' تم یہاں سے چلے جاؤ'' چنا نچہوہ وہاں سے کوفہ چلا گیا۔ جب وہاں سے بھی ٹالا گیا تو وہ مصر میں رہنے لگا اوران لوگوں سے خط و کتابت کرنے لگا بلکہ فریقین کے مابین لوگوں کی آید ورفت بھی شروع ہوگئی۔

## حمران کوسزا:

۔ محمد اور طلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت سے عدت کے اندر نکاح کرلیا۔ حضرت عثان بھاپٹنزنے اس کوسز ا دی اوران کا نکاح منسوخ کر دیااورا ہے بھر ہ جیج دیا۔ جہاں وہ ابن عامر کی مگرانی میں رہنے لگا۔

## عامر بن عبدالقيس:

ایک دن ابن عامر نے اپنی محفل میں سوار ہوکر عامر بن عبدالقیس کے پاس جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ عامرلوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھ س موقع برحمران نے کہا:

" میں آپ لوگوں سے پہلے پہنچ کراسے اطلاع ویتا ہوں"۔

چنانچہوہ وہاں گیا جب وہ اس کے پاس پہنچا تو عامر قرآن کریم کی تلاوت کررہا تھا اس نے اسے بتایا'' امیر تمہارے پاس سے گزر کر جارہے ہیں اس لیے میں نے چاہا کہ میں تمہیں اس کی طلاح دوں'' عامر نے اس پر بھی تلاوت بندنہیں کی اور نہاس کی طرف متوجہ ہوا۔

## ابن عامر کی آمد:

جب حمران اٹھ کر جانے لگا تو وہ دروازہ تک پہنچاہی تھا کہ ابن عامر بھی وہاں پہنچ گئے حمران نے ان سے کہا'' میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آر ہا ہوں جو آل ابراہیم کی فضیلت کا قائل نہیں ہے'' بہرابن عامر نے اجازت طلب کی اور اندر جا کراس کے یاس بیٹھ گئے۔عامرنے قرآن کریم ہند کیا اور تھوڑی دہراس سے گفتگو کرتارہا۔

#### ابن عامريه سوالات:

ابن عامر نے اس سے پوچھا''آپ ہمارے پاسٹہیں آتے ہیں؟''وہ بولا''سعید بن ابی الرجاء کوشرف وعزت پسند ہے'' پھرانہوں نے پوچھا'' کیا ہم تہہیں کوئی سرکاری عہدہ دیں؟''وہ بولا''حصین بن ابی الحرکواس قتم کے کام پسند ہیں''پھرانہوں نے کہا '' کیا ہم تہہارا نکاح کردیں''وہ بولا''ربعیہ بن عسل کوعورتیں پسند ہیں''پھر پوچھا'' بیٹخص بیان کرتا ہے کہتم آل ابراہیم کواپنے سے افضل نہیں سجھتے ہو''اس پراس نے قرآن کریم کھولا اورسب سے پہلی آیت بینگلی:

> '' بےشک اللہ نے (حضرت) آ دم (حضرت) نوح اور آل ابراہیم اور آلعمران کو دنیا پر برگزیدہ بنایا ہے''۔ عامر کی جلاوطنی :

جب حمران لوٹ آیا تو وہ اس بات کی ٹوہ میں لگار ہا پھر اس نے عامر کی چغل خوری کی اور دوسر بے لوگوں نے بھی اس کے خلاف شہادت دی تو انہوں نے اسے شام بھیج دیا۔ جب صحح بات کاعلم ہوا تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ مگر اس نے آنے سے انکار کیا اور شام میں ہی رہنے لگا۔

## اس کے خلاف چغل خوری:

محمداورطلحہ کی روایت ہے کہ حمران بن ابان نے ایک عورت ہے اس کی عدت کے اندر نکاح کرلیا تھا۔ حضرت عثان رہی گئزنے ان دونوں کو جدا کر دیا ( نکاح منسوخ کر دیا ) اوراسے زدوکو ب کر کے بھر ہ بھیج دیا تھا۔ جب اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق کا م کیے اور حضرت عثان رہی گئیزاس کے جال چلن سے مطمئن ہو گئے تو اسے آنے کی اجازت دے دی۔ چنان پچے حمران مدینہ آگئے۔ ان کے ساتھ وہ لوگ بھی آئے جنہوں نے عامر بن عبدقیس کے بارے میں میے چنل خوری کی کہ وہ نکاح کرنے کا قائل نہیں ہے اور نہ گوشت

کھا تا ہےاور نہ نماز جمعہ میں شریک ہوتا ہے۔

#### عامر کی عجیب عا دات:

عام بن عبد قیس بالعموم افسر ده در ہتا تھا اور اس کا ہر کام پوشید ہ ہوتا تھا۔ ان کے بارے بیل حضرت عثان مخاشّہ نے عبداللہ بن عام بن عبد تھیں بالعموم افسر معاویہ ہخاشہ نے ان کو عام مرکولکھا انھوں نے اسے امیر معاویہ ہخاشہ نے باس بھیج دیا۔ جب عام امیر معاویہ ہخاش کے پاس آئے تو امیر معاویہ ہخاشہ نے ان کو اپنے موافق آ دمی پایا ان کے پاس شرید تھا (گوشت کے شور بے میں بھگوئی ہوئی روٹی تھی) جسے انھوں نے بجیب وغریب طریقے سے کھایا اس سے امیر معاویہ ہخاشہ کو پہیچل گیا کہ ان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے ہیں۔ پھر انھوں نے بوچھا ''۔ کیا شمصیں معلوم ہے کہ تم کیوں نکالے گئے ہو؟' وہ بولے نہیں' اس پر امیر معاویہ رہنا تھی نے فرمایا:

#### حجوثے الزامات:

''خلیفہ کو بیاطلاع دی گئی کہتم گوشت نہیں کھاتے ہو۔ میں نے شمھیں خود ( گوشت کھاتے ) دیکھا ہے اس سے مجھے معلوم ہو کہ ریتم پرجھوٹا الزام لگایا گیا ہے ( پھر ریبھی الزام لگایا گیا ہے کہ ) تم نکاح کرنے کے قائل نہیں ہواور نہ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہو۔''

## الزامات کی تر دید:

عامر نے جواب دیا میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا ہوں گرمسجد کی آخری صف میں ہوتا ہوں پھر پہلے لوگوں کے ساتھ واپس آجا تا ہوں۔

نکاح کا معاملہ یہ ہے کہ جب میں نکاح کارشتہ دینے کے لیے نکلتا ہوں تولوگ میری نسبت پر اپنارشتہ پیش کر دیتے ہیں (اس طرح نکال کارشتہ پختہ نبیں ہونے پاتا) رہا گوشت کھانے کا دعاملہ تو میں گوشت کھانے کا قائل ہوں گر میں اس وقت سے قصائیوں کا ذبیح نہیں کھاتا ہوں جب کہ میں نے ایک قصائی کو دیکھا ہے کہ وہ ایک بکری کو دیکھا کہ وہ ایک بکری کو گھسیٹ کر ندن کے گیا پھر جب اس نے ایک قصائی کو دیکھا تھا کہ تارہا یہاں تک کہ اس نے ذبح کرنے کے لیے اس کے گلے پرچھری رکھی تو (اللہ کا نام لینے کے بجائے) وہ'' نفاق' نفاق' کا لفاظ کہتا رہا یہاں تک کہ وہ ذبح ہوگئی۔

## وطن جانے سے اٹکار:

امیر معاویہ رٹی ٹیٹر نے فرمایا (تم اپنے وطن) واپس چلے جاؤ۔ وہ بولے' دمیں اب ایسے شہر کی طرف واپس نہیں جاؤں گا جہاں کے باشندوں نے میری اس قدر بے عزتی کی بلکہ میں اس شہر میں رہوں گا جسے اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے''۔

وہ ساحلی مقام پرر ہنے لگا اور جب بھی وہ امیر معاویہ رہی تھئے سے ماتنا تھا تو وہ اس سے کہتے تھے '' اپنی ضرورت پیش کرو'' ۔ مگر وہ کہتا تھا:

#### ز مدواستغناء:

'' مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے' جب امیر معاویہ رہائٹی بہت اصرار کرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا'' آپ مجھے بھر ہ کی گرمی لوٹا دیں شاید کہ روز ہ کی شدت مجھے محسوس ہو چیکے۔ کیونکہ آپ کے ملک میں (بیروز ہ) بہت ہلکار ہتا ہے''۔

## اہل کوفہ ہے گفتگو:

سیف ابوحار شاور ابوعثان بن ﷺ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب اہل کوفیہ امیر معاویہ بھاٹھنے یاس آئے تو انہوں نے ان لوگوں کوایک جدا گانہ گھر میں تھہرایا پھر خلوت میں ان سے گفتگو کیا کرتے تھے اور وہ بھی ان سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ گفتگو کر چکے تو امیر معاویہ بڑاٹھنے نے فرمایا:

#### معصیت کی ندمت:

شہیں صرف جماقت کا حصہ ملا ہے۔ بخدا! مجھے کوئی معقول اور شیح گفتگونہیں معلوم ہوئی اور نہ تمہارے کلام میں معقول دلیل ہے نہ نہ ملم و برد باری ہے اور نہ قوت بیان ہے۔ اے صعصعہ! تم پر لے درجے کے احمق ہو۔ تم جو چا ہو کرواور جو چا ہو کہوا ہو کہو۔ مگراد کام خداوندی کو ترک نہ کرو کیونکہ ہر چیز قابل برداشت ہے۔ مگراللہ کی نافر مانی (قابل برداشت) نہیں ہے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان جواختلافات ہیں متم ان کے بارے میں مختار و مالک ہو''۔

#### نفيحت كااثر:

چنانچہاس کے بعدامیرمعاویہ ہن گئی نے دیکھا کہ وہ نماز میں شریک ہوتے ہیں اور جماعت کے واعظ کی محفل میں بھی شریک ہوتے تھے۔ایک دن امیرمعاویہ ہن گئیوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کو پڑھارہے ہیں۔اس وفت انہوں فرمایا: جماعت سے وفا داری:

'' تم میرے سامنے دور جاہلیت کے تنازعات پیش کرتے رہے۔ تم جہال چا ہو چلے جاؤ۔ بہر حال تہہیں بیہ معلوم ہونا حیا ہے کہ اگرتم مسلمانوں کی جماعتی اکثریت کے ساتھ رہو گے تو تہہیں خوش نصیب ہو گے وہ لوگنہیں ہوں گے اورا گرتم نصیب ہو گے جماعت کو چھوڑ دیا تو تہہی بدنصیب رہو گے وہ لوگنہیں ہوں گے بلکہ تم کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے''۔ اس پران لوگوں نے ان کی تعریف کی اور جزائے خیر کی دعاما تگی۔ پھرامیر معاویہ رہی تھنٹین نے کہا:

"ا اے ابن اکنواء! میں کس قتم کا آ دمی ہوں؟"۔ وہ بولا:

## اميرمعاويه رمناتيَّهُ كَاتْعِريفِ:

آپ بہت گہرے آ دی ہیں۔ آپ کی سخاوت و فیاضی بہت وسیقے ہے۔ آپ کی حاضر جوابی نہایت پاکیز ہے آپ پر حلم اور بر دیاری غالب ہے جواسلام کا ایک بہت بڑار کن ہے۔ آپ نے خطرناک سرحدوں کی حفاظت کی ہے۔

اس کے بعدامبر معاویہ رہا تھنائے وریافت کیا:

" تم مجھ مختلف شہروں کا حال بتاؤ کیونکہ (مجھے )تم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ تفکمند معلوم ہوتے ہو''۔

## مختلف شهريون كاحال:

#### وه بولا:

''ان شہریوں سے میں نے خط و کتابت کی اور انہوں نے بھی مجھ سے خط و کتابت کی وہ مجھے نہیں پہچان سکے مگر میں ان سب کو پہچان گیا ہول''۔ ابل مدین شروفساد کے سب سے زیادہ شائق ہیں گر (عملی طور پر)سب سے زیادہ عاجز ہیں۔

## اہل کوفہ وبھرہ کی خامیاں:

اہل کوفہ چھوٹی چھوٹی باتوں پرسب سے زیادہ غور وفکر کرتے ہیں اور بڑی باتوں پرجلد سوار ہو جاتے ہیں۔اہل بھر ہ متحد ہوکر آتے ہیں اور منتشر ہوکر نکلتے ہیں۔

# مصروشام کے باشندے:

اہل مصر بھر پورشر وفساد کاار تکاب کرتے ہیں مگر جلد ہی نادم اور پشیمان ہوجاتے ہیں اہل شام اپنے رہنما کے سب سے زیادہ فر ما نبر دار ہیں اور بہکانے والے کے بہکائے میں بہت مشکل ہے آتے ہیں۔

#### متفرق واقعات:

اس سال بھی حضرت عثان رہی گئے نے لوگوں کے ساتھ حج کیا۔ ابومعشر کا قول ہے کہ اس سال قبرص فتح ہوااس کے مخالف روایت کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔



إب٢٠

# ممس کے واقعات

ابومعشر (مؤرخ) کاخیال ہے کہ جنگ صواری اس سال ہوئی۔ دوسرے مؤرخین نے (اس بن کے تعین میں) اختلاف کیا ہے چنانچے اس اختلاف کا تذکرہ اور جنگ کا حال اپنے مقام پر بیان کیا جا چکا ہے اس سال اہل کوفہ نے سعید بن العاص مخالف کو معزول کرایا۔

اس سال حضرت عثمان بھاٹٹنز کے مخالفوں نے باہمی خط و کتابت کی تا کہ وہ سب حضرت عثمان بھاٹٹنز کے مبینہ قابل اعتراض کا موں برغورکرنے کے لیے جمع ہوں۔

# مخالفون كااجتماع

قیس بن یزیزخی کی روایت ہے کہ جب امیر معاویہ برٹاٹھڑنے نکالے ہوئے لوگوں کو واپس کر دیا تو انہوں نے کہا''عراق اور شام اب ہمارے گھر نہیں رہے ہیں اس لیے جزیرہ کی طرف ہمیں چلنا چاہیے'۔ چنا نچہ وہاں وہ اپنی مرضی ہے آئے وہاں عبدالرحمٰن بن خالد رہی ٹھڑنا نے ان کے ساتھ بہت ختیاں کیس یہاں تک کہ وہ ان کے مطبع وفر ما نبر دار بن گئے۔ انہوں نے اشتر کو حضرت عثان رہی ٹھڑنا کے یاس بھیج دیا تھا۔ حضرت عثان رہی ٹھڑنانے اسے بلاکر کہا:

> ''تم جہاں چاہوجا کتے ہو''۔اس نے کہا:'' میں عبدالرحمٰن کے پاس جاؤں گا'' چنا نچہوہ وہاں چلا گیا۔ ''

سعید بن العاص بناٹیز، حضرت عثمان بناٹیز، کی خلافت کے گیار ہویں سال حضرت عثمان بناٹیز، کے پاس گئے تتھے۔

## اریانی علاقوں کے حکام:

سعید بن العاص بن تین نے کوفہ سے ان کے اخراج سے ایک سے بچھ عرصہ زیادہ پہلے اشعث بن قیس بن تین بری تین کو آور بیجان کا حاکم مقرر کیا تھا اور سعید بن قیس بن تین کورے کا حاکم مقرر کیا۔ سعید بن قیس (پہلے) ہمدان کا حاکم تھا۔ وہاں سے اسے معزول کر دیا گیا اور ہمدان کا حاکم نسیر عجل کو بنایا گیا۔ اصفہان کا حاکم سائب بن اقرع کو مقرر گیا گیا اور ماہ کا حاکم مالک بن حبیب پر بوعی کو مقرر کیا گیا۔ موصل کے حاکم حتیم بن سلامہ حزامی تھے۔ جریر بن عبداللہ بن اللہ بن اللہ عن اللہ عن مقر سلمان بن رئیج بن تی ہم کے نگران تھے اور جنگی حاکم عتیم بن اللہ اس تھاس طرح کوفہ فوجی حکام اور کمانڈروں سے خالی ہوگیا تھا اور جنگی حاکم قتیم بن النہاس تھاس طرح کوفہ فوجی حکام اور کمانڈروں سے خالی ہوگیا تھا اور فتنہ پردازلوگ باقی رہ گئے تھے۔

#### سازش کا آغاز:

(ان حالات میں ) یزید بن قیس نے (حضرت )عثان رہائٹۂ کو (خلافت سے )معزول کرنے کی سازش کی وہ مبجد کوفہ میں

پہنچااور وہاں میڑھ گیا اوراس کی طرف ان لوگوں نے رجوع کیا جس ہے ابن السوداء (عبداللہ بن سبا) خط و کتابت کرتا تھا۔ سرغنہ کی گرفتاری:

قعقاع مٹائٹنائں پرٹوٹ پڑااوراس نے بزیدین قیس کو پکڑلیا۔ وہ بولا''ہم سعید بن العاص بڑاٹٹنا کا استعفاء جا ہے ہیں' اس نے کہا''اس کام کی تکیل یہاں بیٹھ کرنہیں ہوسکتی تم اس مقصد کے لیے یہاں نہ بیٹھواور نہ لوگ تمہارے پاس جمع ہوں بلکہ اپنے مقصد کی تکیل کے لیے جدو جہد کروتمہیں ضرور کامیا بی ہوگ''۔

#### جلا وطنوں کو دعوت شرکت:

چنانچہوہ اپنے گھر گیا اوراس نے ایک شخص کواجرت پر حاصل کیا اسے چند درہم اور خچرو سے کر نکا لیے ہوئے کو فیوں کے پاس جیجا۔اس نے انہیں خط میں بیلکھا تھا''تم لوگ خط و کیکھتے ہی یہاں آجاؤ کیونکہ شہروا لے ہم ہے منفق ہوگئے ہیں''۔

## اشتر کی پیش قدمی:

وہ ( قاصد ) روانہ ہوکر وہاں پہنچ گیا اس وقت اشتر بھی وہاں آ گیا تھا۔ اس نے انہیں خط دیا تو انہوں نے پوچھا'' تمہارا کیا نام ہے؟'' وہ بولا' بغشر'' وہ بولے''کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟'' اس نے کہا'' قبیلہ کلب سے'' اس پر ان لوگوں نے کہا ''فیلل درندہ لوگوں کو بہکا تا ہے ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے' اشتر نے ان لوگوں کی مخالفت کی اور وہ مخالفت کرتا ہوا واپس جانے لگا جب اشتر روانہ ہوگیا تو اس کے ساتھیوں نے کہا:

## دیگرافرادی پیروی:

اس (سعید بن العاص بھاٹیئز) نے ہمیں نکالا ہے۔اللہ اس کو نکالے ہمیں بھی وہی کرنا ہو گا جواس نے کیا۔ بہر حال اگر عبدالرحمٰن کوعلم ہوگا تو وہ ہمیں سچانہیں سمجھے گا''۔ پھروہ سب اس کے پیچھے روانہ ہو گئے گراشتر کو پکڑنہیں سکے۔ عبد راحمٰ سمانت نت

## عبدالرحمٰن كاتعا قب:

جب عبدالرحمٰن بن خالد رہیٰ گئے کوعلم ہوا کہ وہ روانہ ہو گئے ہیں تو اس نے ان کا تعا قب کرایا مگر اشتر اور دوسر بےلوگ میلوں کے فاصلے پرآ گے جاچکے تھے۔

## سعيد كے خلاف ہنگامہ:

جمعہ کے دن لوگوں نے اچا تک اشتر کومبجد کوفہ کے دروازہ پر دیکھا وہ یہ کہدرہا تھا: ''اے لوگو! میں تہہارے امیر المومنین حضرت عثان بن تباتی ہے ہاں ہے آیا ہوں اور میں نے سعید (ابن العاص) کواس حالت میں جھوڑا تھا کہ وہ خواتین کے سو درہم کم کرانے کی کوشش کررہا ہے اور وہ یہ بچویز کررہا ہے کہ تہہارے بہادر سیا ہیوں کا وظیفہ صرف دو ہزار رکھا جائے ۔ سعید یہ بھی کہتا ہے کہ تہہارا مال غنیمت قریش کا باغ ہے میں ایک منزل تک اس کے ساتھ چلاوہ اسی تسم کی دھمکی آمیز باتیں کرتا رہا''۔ مخالف جماعت کی تشکیل:

# عام لوگوں نے اس کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور دانشور حضرات اسے منع کرتے رہے مگراس نے کسی کی نہیں سئی۔ اتنے میں پزید بن قیس آیا اور اس نے ایک شخص کو تھم دیا کہ وہ یہ اعلان کرے'' جوشخص جا ہتا ہو کہ سعید بن العاص کومعز ول کرانے

کے لیے امیر المومنین کے پاس جائے تو وہ پرنیدین قیس کی جماعت میں شامل ہو جائے'' اس اعلان کے بعد دانشمند حفزات' شرفاءاور معززین شہر مسجد میں رہ گئے باقی لوگ چلے گئے۔اس زمانے میں عمر و بن حریث نائب حاکم تھاوہ منبر پر چڑ ھااور حمدوثنا کے بعد اس نے بہ تقریر کی:

#### بغاوت کی مذمت:

تم الله کی نعتوں کو یا دکروکہ تم (اس سے پہلے) باہمی دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی ہوگئے ۔ تم آگ کے کڑھے کے کنارے پر تھے اس نے تم کو وہاں سے نجات دلائی۔ اس لیے تم اس برائی اور شروف ادکی طرف نہلو ٹو جس سے اللہ بزرگ و برتر نے بچایا ہے۔ کیا اسلام لانے کے بعد جب کہ تم اس کے مسنون طریقے پر چل بچے ہو ۔ تم حق و صدافت کوئیں پہچانو گے اور اس کے دروازے تک نہیں پہنچو گے۔

#### كاميا بي كايفين:

اس پر قعقا ع بن عمر و بن گفته نے کہا'' اگرتم سمندر کے سیلاب کولوٹا سکتے ہوتو دریائے فرات کی موجوں کوروک لوبیہ بات ناممکن ہے۔ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ ابشمشیر براں ہی عوام کو مطمئن کرے گی وہ جلد ہی ہے نام ہوگی پھر وہ ایک زبردست ہنگامہ برپا کریں گے اور اپنے مقاصد کو پورا کر ئے رہیں گے جسے اللہ ہرگزنا کا منہیں ہونے دے گاتم صبر کرو''۔

عمروبن حریث (نائب حاکم) نے کہا '' ہاں میں صبر کروں گا''اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔

#### سعيدے ملاقات:

ا دھریز بید بن قبیں روانہ ہوکر جرعہ کے مقام پرتھمبرااس کے ساتھ اشتر بھی تھاسعید و ہاں پہنچا جہاں وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تتھے وہ کینے لگے' 'جمیس تنہاری ضرورت نہیں ہے' سعید ؓ نے کہا:

#### سعيد کي نصيحت:

''تم نے بلاوجہ اتنا جھڑا کیا۔تمہارے لیےصرف یہی کافی تھا کہتم امیر المومنین کے پاس ایک شخص بھیج ویتے اور ایک شخص میرے پاس بھیج ویتے۔ایک ہزارا شخاص کو جو تقلمند ہوں ایک شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے''اس کے بعدوہ لوٹ گئے۔

# غلام كاقتل:

ان لوگوں نے ان کے غلام کودیکھا جواونٹ پرسوارتھا۔اس نے کہا''سعید کے لینے بیرمناسبنہیں ہے کہ وہ واپس جا 'میں'' اس پراشتر نے گردن ماردی۔

#### تبدیکی کا مطالبہ:

پھرسعید حضرت عثمان دخافیٰ کے پاس پہنچے اورانہیں تمام حال بتایا۔ حضرت عثمان دخافیٰ نے پوچھا'' وہ کیا چاہتے کیا انہوں نے اطاعت سے دست کشی کی ہے؟''وہ بولے'' وہ ( حاکم کی ) تبدیلی چاہتے ہیں''آپ نے پوچھا'' وہ کس کا تقرر چاہتے ہیں؟''انہوں نے کہاا بومویٰ ( اشعری ) دخافیٰ کو ( چاہتے ہیں )''۔

## حضرت ابوموسیٰ مِنْ تَشْهُ کا تَقْرِر:

آپ نے فرمایا:''ہم نے (حضرت ) ابومویٰ مٹاٹھ کوان پرمقرر کر دیا ہے۔ بخدا!اب ہم کسی کاعذر نہیں سنیں گے اور ندان کو جت بازی کاموقع دیا جائے گااور جیسا ہم نے حکم دیا ہے اس کے بارے میں ہم نتیجہ کاانتظار کریں گے''۔

## آ پکي آ مد:

۔ حضرت ابومویٰ بٹائٹو کوفہ بہنچ گئے۔جریر بن عبداللہ بٹائٹو بھی قر قیسیاء سے دالپس آ گئے اورعتیبہ بھی حلوان سے (کوفہ ) پہنچ گئے اس کے بعد (حضرت ) ابومویٰ بٹائٹو نے کوفہ میں کھڑے ہوکریہ تقریر کی۔

#### اطاعت كااقرار:

''اےلوگو! تم ایسی باتوں کے لیے نہ دوڑا کروآ ئندہ ایسی باتیں نہ کرنا بلکہ اپنی جماعت کا ساتھ دواوراطاعت اور فر ما نبر داری اختیار کرو۔جلد بازی کے کاموں سے بچو بلکہ صبر سے کام لیا کروتم سمجھو کہامیر تمہارے اوپر ہے''۔ لوگوں نے کہا:

#### " آپ ہمی*ں نماز پڑھایئے*"۔

وہ بولے:''( میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھاؤں گا جب تک کہتم حضرت) عثان بن عفان بڑا تھنا کے احکام کو سننے اور اطاعت کرنے کا ( اقر ارنہیں کروگے ) وہ بولے'' ( ہم ) حضرت عثان بڑا تین کی فرما نبر داری کا ( اقر ارکرتے ہیں )۔'' مخالف نمائندہ کی روانگی:

علاء بن عبداللہ عنبری کی روایت ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت انتہی ہوکر حضرت عثمان بڑا تھند کرنے گئی۔ آخر کار انھوں نے یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنا ایک نمائندہ بھیجیں ، جوحضرت عثمان بڑا تھند سے جا کر گفت وشنید کرے اور انھیں ان کے (قابل اعتراض) اعمال سے مطلع کرے چنا نچہ انھوں نے عامر بن عبداللہ تنہی عنبری کو بھیجا جو عامر بن عبد قیس کے نام سے مشہور ہے۔

## ما مرکی گفتگو:

جب وہ حضرت عثان بڑائٹی کے پاس پنچے تو وہ ہولے' مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھی ہوئی اور انھوں نے آپ کے اعمال پرغور وفکر کیا تو انھیں معلوم ہوا کہ آپ علین کاموں کے مرتکب ہوئے ہیں لہذا آپ اللہ بزرگ و برتر سے ڈریں ، تو بہکریں اور ان کاموں سے پر ہیز کریں''۔

#### الله کہاں ہے؟:

حضرت عثمان برنافتن نے فر مایا''اس شخص کودیکھو۔ اوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا قاری (عالم) ہے مگر وہ آ کر مجھ سے حقیر ہاتوں کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے۔ بخداوہ پنہیں جانتا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟''عامرنے کہا'' کیا میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کہاں ہے''عامرنے کہا'' کیا میں نہیں ایمیں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تمہاری عثمان برن اللہ کہاں ہے'' عامرنے کہا'' کیوں نہیں! میں یہ جانتا ہوں کہ اللہ تمہاری گھات میں ہے''۔

#### حكام كااجتماع:

اس کے بعد حضرت عثان بٹیاٹٹئنے نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان' عبداللہ بن سعد بن ابی سرح' سعید بن العاص' عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عامر بڑیئیے کو بلا بھیجااورانہیں اکٹھا کیا تا کہ وہ ان اوگوں ہے اپنی مملکت کے بارے میں مشورہ کریں اور لوگوں کے مطالبات اور فراہم کر دہ معلومات پرغور کریں۔ جب سیسب لوگ جمع ہو گئے تو آپ فرمایا:

مشوره طلی نه

'' ہر شخص کے وزراءاور خیرخواہ ہوتے ہیں' تم میرے وزراءاور خیرخواہ (مشیر )اور قابل اعتاد افراد ہوعوام نے وہ کام کیے ہیں جوتم نے ویکھ لیے ہیںان کامطالبہ ہے کہ میں اپنے حکام کومعز ول کروں اور جو ہا تیں انہیں ناپسند ہیںان سے پر ہیز کروں اور جوانہیں پسند ہیں انہیں اختیار کروں اس لیے تم غور کر کے مشورہ دو''۔

جهنا وكاحتم:

عبدالله بن عامر رمخافین نے کہا''اے امیر المونین! میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں جہاد کا تھم دیں جس میں وہ مشنول رہیں گے ۔ آپ انہیں فوجی مہموں کی طرف آ مادہ کریں تا کہ وہ آپ کے مطیع رہیں اوراپنے کا موں میں لگےرہیں''۔

#### خطره كا إنسداد:

پھر حضرت عثان بھاٹھنا سعید بن العاص بھاٹھنا کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمانے گئے ''تمہاری کیارائے ہے''وہ بولے''اے امیرالمومنین!اگرآپ ہماری رائے معلوم کرنا جا ہے ہیں تو آپ بیاری کا قلع قبع کریں اور اس خطرہ کاسد باب کریں جس کا آپ کو اندیشہ ہے اگرآپ میری رائے پڑھل کریں گے تو آپ سیجے رائے پر پہنچ جا کیں گے'' حضرت عثان بھاٹینا نے فرمایا''وہ کیا رائے ہے'''وہ بولے:

# عظیم افراد کا فقدان:

'' ہرقوم کی قیادت کرنے والی چند شخصیتیں ہوتی ہیں جب وہ رخصت ہوجاتی ہیں تو قوم میں انتشار پیدا ہوجا تا ہے اور پھران کی شیراز ہبندی نہیں ہوتی ہے''۔

حضرت عثان بنائتین نے فر مایا :'' بیرائے (اچھی ہے )بشر طیکہ اس میں (چند باتیں وفت طلب ) نہ ہوتیں''۔

## حکام کی ذ مهداری:

پھر وہ امیر معاویہ رہی گئیز کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تمہاری کیا رائے ہے؟'' امیر معاویہ رہی گئیز نے کہا ''اے امیر المومنین! میری رائے بیہے کہ آپ اپنے حکام پر بیمعاملات چھوڑ دیں۔ میں علاقے کے معاملات کا ذرمہ دار ہوں''۔ مال سے انسداد:

پھرآ پعبدالله بن سعد مِن تَن سے خاطب ہوئے اور فرمایا" تمہاری کیارائے ہے؟" وہ بولے:

''اے امیر المونین! میری رائے بیہ کے میوام اٹل طبع میں آپ انہیں کچھ مال دے دیں تو ان کے ول آپ کی طرف مائل ہوجائیں گے''۔

#### اعتدال كامشوره:

پھر آپ عمر و بن العاص جھاٹھنے سے مخاطب ہوئے اور فر مایا'' تمہاری کیا رائے ہے؟'' وہ بولے''میری رائے میہ ہے کہ آپ لوگوں پر بری طرح سوار ہوگئے تین آپ اعتدال کے ساتھ کا م کرنے کا قصد کریں اگر آپ مین نہ کرسکیں تو الگ ہوجا نیں اور اگر آپ میر بھی نہ کرسکیں تو آپ مصم ارادہ کرکے آگے بڑھیں'' حضرت عثمان جھاٹھنے نے فر مایا''تم جلے پھچھولے کیوں پھوڑ رہے ہو کیا تم سنجیدگ کے ساتھ میہ باتیں کررہے ہو؟''۔

# عمرو بن العاص مناتشة كي صفا كي :

اس پروہ کافی دیرتک خاموش رہے جب لوگ منتشر ہو گئے تو حضرت محرو بن العاص نے کہا: 'اے امیر المومنین! یہ بات نہیں ہے آ پ مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں۔اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ہرایک کی باتیں لوگوں کے کانوں تک پہنچیں گی اس لیے میں نے یہ چاہا کہ میں اپنی بات کوعوام تک پہنچاؤں تا کہ وہ مجھے پراعتاد کریں اور آئندہ میں آپ کے کام آسکوں یا آپ کی طرف سے کی شروفسادکودور کرسکوں''۔

#### امراء کے نام:

عبدالملک بن عمیر زہری کی روایت ہے کہ حضرت عثان ڈٹاٹٹنز ہے مندرجہ ذیل سپیسالا روں کواکٹھا کیا (۱) معاویہ بن سفیان بٹی تیزا (۲) سعید بن العاص ڈٹاٹٹنز (۳) عبداللہ بن عامر وٹاٹٹنز (۴) عمیداللہ بن سعد بن ابی سرح دٹاٹٹنز (۵) عمرو بن العاص وٹاٹٹنز

## آپ نے فرمایا:

''تم مجھےمشورہ دو کیونکہ لوگ میرے مخالف ہو گئے ہیں''۔

## اینے علاقے کے ذکمہ دار:

امیر معاویہ بٹی تینی نے فرمایا:''میرامشورہ بیہ ہے کہ آپ اپنے سپدسالا روں کو بھم دیں کہان میں سے ہرایک اپنے علاقے کا انتظام کرے ۔ میں اہل شام کو قابو میں رکھنے کا ذمہ لیتا ہوں''۔

## فوجی مهموں میں مشغول:

عبداللہ بن عامر رہی گئی نے کہا:''میرے رائے یہ ہے کہ آپ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھیں تا کہ ہرایک اپنے کا م میں لگا رہے اور وہ آپ کے بارے میں غلط افوا ہیں نہاڑ ائیں''۔

عبداللہ بن سعد رہی تھی نے کہا'' میں بیمشورہ ویتا ہوں کہآ پ معلوم کریں کہ وہ کس وجہ سے ناراض ہیں اس میں آپ انہیں مطمئن کریں پھرآ پ انہیں مال عطا کریں تا کہان میں تقشیم کیا جائے''۔

# عمرو بن العاص رخالتُهُ: كي نكته چيني:

پھر عمر وبن العاص دخاتیٰت کھڑے ہوئے اور کہنے لگے''اے عثانؓ! آپ بنوامیہ کی طرح لوگوں پرسوار ہوئئے ہیں۔ آپ ( کچھاور ) کہتے ہیں آپ بھی (راہ راست ہے) بھٹک گئے ہیں اور وہ بھی بھٹک گئے ہیں۔ آپ اعتدال کی راہ پر چلیں یا الگ نو جائیں اگرآپ پیطریقہ نہ اختیار کریں تو آپ عزم مصم کر کے آگے بڑھیں''۔

## نکته چینی کی تو جیهه:

حضرت عثان رخالتند نے فرمایا ''تم جلے پھچھولے کیوں پھوڑ رہے ہو کیا تم ہنجیدگی کے ساتھ سے بات کہدرہے ہو؟ عمرو بن العاص رخالتند (اس وقت) خاموش رہے جب وہ اوگ منتشر ہو گئے تو عمرو بن العاص رخالتند نے کہا: ''اے امیر المونین! سے بات نہیں ہے آپ مجھے بہت عزیز میں مگر مجھے سے بات معلوم ہے کہ دروازے سے باہر پچھاوگ ایسے میں جنہیں سے معلوم ہے کہ آپ نے ہمیں اس لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کومشورہ ویں اس لیے میں نے میے پاکھیری بات ان تک پہنچ جائے اس طرح میں (آگے چل کر) آپ کے لیے مفید ٹابت ہوسکوں گایا آپ کی طرف سے شروفسا دکود ورکرسکوں گا'۔

#### تشدد کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثمان بھائیڈنے اپنے سپہ سالا روں کوان کے علاقے کی طرف لوٹا دیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ اپنے علاقے کے لوگوں پر کنتی کریں نیز ریب بھی ہدایت کی کہ انہیں فوجی مہموں میں مشغول رکھا جائے ۔ نیز آپ نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ (ایسے ) لوگوں کو ان کے عطیات سے محروم رکھا جائے تا کہ وہ مطبع رہیں اوران کے مختاج رہیں'۔

#### سعيد مناتشن ك خلاف بغاوت:

آ پ نے سعید بن العاص کو کوفہ کا حاکم بنا کر بھیجا مگر اہل کوفہ ہتھیا ر لے کران کے برخلاف نظے اور انہیں لوٹا دیا۔ وہ بیہ کہتے تھے'' بخدا جب تک ہمارے ہاتھ میں تلوار ہے وہ ہمارے او برحکومت نہیں کرسکیں گے''۔

## اشتر کی دهمگی:

ابو یجی عمیر بن سعد نخی بیان کرتے ہیں۔'' میں نے پیشم خود دیکھا ہے کہ اشتر مالک بن حارث نخی کے چہرہ پر گر دوغبار تھا۔وہ گر دن میں تکوار ڈالے ہوئے کہدر ہے تھے'' بخدا! جب تک ہمارے پاس تکواریں ہیں اس وقت تک وہ (کوفہ میں) داخل نہیں ہو سکے گا''۔ان کی مراد سعید بن العاص بڑائین کی ذات سے تھی ہیہ بات انہوں نے یوم الجرعہ میں کہی۔

## سازش كااۋە:

جرع فادسيد كے قريب ايك مقام ہے جہاں اہل كوفدا يك دوسرے سے ملا قات كياكرتے تھے۔۔

#### ستكين واقعه:

ابوتور حدائی بیان کرتے ہیں کہ'میں حذیفہ بن الیمان بھاٹھ: اور ابومسعود بھاٹھ: عقبہ بن عمر ونصاری بھاٹھ: کے پاس تھا جو کوفہ کی مسجد میں یوم الجرعہ کے موقع پر تھے جب کہ لوگوں نے سعید بن العاص بھاٹھ: کے برخلاف ہنگامہ ہر پاکیا تھا۔ ابومسعود انصاری بھاٹھ: اس کوشکیں واقعہ مجھور ہے تھے اور کہدر ہے تھے'' بخدا! اس کے تتیجہ کے طور پر بہت خون ریزی ہوگ''۔

## حضرت حذيفه مِن اللهُ كَي بيشين كُونَي:

حضرت حذیفہ بڑائیڈنے فر مایا'' بخدا!اس کے نتیجہ کے طور پر کوئی قطر ہ خون نہیں بہے گا۔ جو پچھ مجھے آپ معلوم ہے اس کا مجھے اس وقت سے علم ہے جب کہ مجر مرکھیے ابقید حیات تھے (مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ ) ایک زماندا بیا آئے گا کہ ایک شخص صبح کے وقت مسلمان ہوگا مگر شام کے وقت اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہوگا وہ اہل قبلہ سے جنگ کرے گا پھر اللّٰدا سے قبل کرے گا'۔

#### مستنقبل كاوا قعهز

راوی کہتا ہے' 'میں نے ابوثور حدائی ہے کہا شاید بیدوا قعدرونما ہو چکا ہے؟'' وہ بولے' 'نہیں بیدوا قعدابھی تک رونمانہیں ہوا

# حضرت ا بوموسیٰ مناتِیْن کا تقرر:

جب سعید بن العاص ہٹاٹنے: حضرت عثمان رٹاٹنے: کے پاس نکالے ہوئے پہنچے تو انہوں نے (حضرت) ابومویٰ اشعری ہٹاٹنے: کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا۔ اہل کوفہ نے انہیں بحال رکھا۔

## باغی کافتل:

عبدالله بن عمیراتنجعی کی روایت کد مسجد میں ایک فتنه برپا ہواتو کسی نے کہا۔'' اےلوگو! تم خاموش ہوجاؤ کیونکہ میں نے رسول الله علیہ کے الله علیہ کو بیفر ماتے سا ہے؛ جب مسلمانوں پرکوئی امام (خلیف) مقرر ہواس موقع پر جوکوئی مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کے لیے نکلے اور جماعت میں انتشار پیدا کرے تو تم اس کو مارڈ الوخواہ وہ کوئی شخص ہو'' راوی حدیث نے کہا'' رسول اللہ علیہ کے (امام) عادن کو قید نہیں لگائی'۔

# سعید کےخلاف سازش:

محمد اورطلحہ کی روایت ہے کہ جب بیزید بن قیس نے لوگوں کو سعید بن العاص بڑا تیز کے برخلاف بھڑ کا یا تو اس نے حضرت عثان بڑا تیز کا فرکھی کیا اس پر قعقاع بن عمر و بڑا تیز اس کے پاس آیا اورا سے کپڑلیا۔ اس نے کہا'' تمہارا کیا ارادہ ہے؟'' کیا کو ٹی ایسا راستہ ہے کہ ہم اس سے استعفاء دلوا نمیں؟'' وہ بولا نہیں۔ اس کے بعد بیزید نے جہاں سے ممکن ہوا'ا پنے ساتھی جمع کر لیے اور اس طرح انہوں نے سعید کو واپس جمیجوادیا۔ انہوں نے حضرت ابومو تی بڑتی کے حاکم مقرر کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس لیے حضرت عثمان بڑا تیز نے ان کو یہ خط کھا۔

# مطالبه کی منظوری:

## بسم التدالرحن الرحيم

'' میں نے تم پروہ حاکم مقرر کیا ہے جسے تم پند کرتے ہوا ورسعید کو الگ کر دیا ہے۔ بخدا! میں تمہارے لیے اپنی عزت قربان کر دوں گا اور تمہارے لیے مبر کروں گا اور مقد ور بھر تمہاری بھلائی چاہوں گا۔ تم ہرالی بات کا مطالبہ کر سکتے ہوجس میں اللہ کی نافر مانی نہ کی جائے اور جو بات مہیں پند نہ ہو'اس سے تمہیں سنتنی رکھا جاسکتا ہے بشرطیکہ اس سے اللہ کی معصیت نہ ہوتی ہو۔ میں نے تمہاری پند کے مطابق کام کیا ہے تا کہ تم میرے خلاف کوئی جست نہ لاسکو''۔

#### عزم جہاد:

اس قتم کے خطوط آپ نے دوسرے شہروں کے لیے بھی کھے اس طرح حضرت ابومویٰ (اشعری بخاتمنہ کوفیہ کے) حاکم مقرر ہوئے اور تمام حکام اپنی عملداری کی طرف چلے گئے اور حضرت حذیفہ بٹی ٹیز جہاد کے لیے باب کی طرف روانہ ہوئے۔

# جهاد کی ترغیب:

واقدی ابوعبداللہ مجھ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب ۳۳ ھشروع ہوا تورسول اللہ سُر ﷺ کے سحابہ کرام رہی ہے ایک دوسرے کو خطوط لکھے کہ:

'' تم آ وَاورا رَّمْ جِهاد كرنا حيات ہوتو ہمارے پاس جباد كرنے كاموقع ہے۔''

#### مخالفت میں شدت:

اس کے بعد بہت سے لوگ حضرت عثمان دخافیّن کے پاس پہنچ گئے اور انھوں نے ان کواس قدر برا بھلا کہا کہاس سے زیادہ اور
کسی کو برا بھلانہیں کہا جا سکتا تھارسول اللہ شکھیا کے صحابہ بڑی تھان باتوں کود کھتے اور سنتے تھے مگر کوئی منع نہیں کرتا تھا اور نہ مخالفت کرتا
تھا۔ بجز حضرت زید بن ثابت ، ابواسید ساعدی ، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت بڑی تھی کے پاس (جوانصاری تھے حضرت عثمان بھائیں ا کی جمایت کرتے تھے ) لوگ بہت اکھے ہو گئے اور انھوں نے (حضرت) علی بڑا ٹھی بن ابی طالب سے گفتگو کی تو وہ حضرت عثمان بھائیں ہو گئے۔

## حضرت على مناشر كي نصيحت:

''لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔انہوں نے مجھ سے تمہارے متعلق گفتگو کی ہے۔ بخدا! میں نہیں سمجھتا کہ میں تم سے کیا بات کہوں۔جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو سے کیا بات کہوں۔جو بات میں جانتا ہوں اسے تم بھی جانتے ہو۔جس بات کو میں بتانا چاہتا ہوں اسے تم بخو بی سمجھتے ہو 'ہمیں تم سے پہلے کوئی ایسی بات نہیں معلوم ہے جس سے ہم تم کونا واقف سمجھیں اور نہ کوئی چیز ہمیں تنہا معلوم ہوئی ہے جو شمصیں نہ معلوم ہوئی ہو۔

#### فضيلت كااقرار:

تم نے رسول اللہ مختیا کی زیارت کی ہے اور تہمیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور عنہمیں ان کی صحبت نصیب ہوئی ہے۔ تم نے ان کی احادیث کوسنا ہے اور تہمیں ان کا داماد بننے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ابن بی قحاف (ابو بکر صدیق) بڑی ہیں تم سے افضل نہ تھے اور نہ ابن الخطاب (عمر فاروق بخارت ) نیکی میں تم سے بہتر تھے۔ تم از روئے قرابت رسول اللہ مختیا سے زیا دہ قریب ہو تہمیں جو (دامادی کارشتہ) نصیب ہوا ہے وہ ان دونوں کو حاصل نہیں ہوا۔ اس وجہ سے ان دونوں کوتم پر کوئی سبقت حاصل نہیں ہے۔

## تدبری ہدایت:

خدا کے واسطے تم اپنے معاملے پرغور کرو بخدا! تم بے بصیرت نہیں ہوا در کم سمجھا درنا دان بھی نہیں ہو۔ راستہ بالکل کھلا اور صاف ہے اور دین و مذہب کی نشانیاں اور شعائر قائم ہیں۔

#### بدعت اورسنت مين امتياز:

اے عثمان ؓ! تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں میں عدل وانصاف کرنے والا وہ حاکم افضل ہے جوخود ہدایت یا فتہ ہوا در دوسرں کی رہنمائی بھی کرے وہ جانی بہچانی ہوئی سنت نبوی کو قائم کرتا ہے اور متر وک العمل بدعت کا خاتمہ کرتا ہے۔ بخدا! مید دونوں چیزیں (سنت و ہدعت ) بالکل واضح ہیں۔سنت نبوی کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں اور وہ قائم ہو چکی ہےا ی طرع بدعت کے نشانات بھی واضح ہیں۔

## مبرترين حاكم كي علامت:

یے حقیقت ہے کہ اللہ کے نز دیک بدترین انسان وہ ظالم حاکم ہے جوخود بھی گمراہ ہواور دوسروں کو بھی گمراہ کرے وہ سنت نبوی کا خاتمہ کرے اور متروک العمل بدعات کوزندہ کرے۔

میں نے رسول الله علی است سناہے کہ آپ ارشا وفر ماتے ہیں:

#### ظالم حاثم كاانجام:

'' قیامت کے دن ظالم حاکم کوالی حالت میں لایا جائے گا کہ نہ تو اس کا کوئی مدد گار ہوگا اور نہ کوئی معذرت پیش کرنے والا ہوگا۔اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ جہنم میں اس طرح گھوٹ گا جس طرح چکی گردش کرتی ہے۔اس طرح وہ دوزخ کے بھنور میں تھیٹر ہے کھا تارہے گا''۔

# نااتفاتی کے نتائج؛

میں تمہیں اللہ اور اس کی سطوت اور انتقام کا خوف دلاتا ہوں کیونکہ اللہ کاعذاب نہایت شدید اور در دناک ہوتا ہے۔ میں تنہیں اس بات ہے بھی ڈراتا ہوں کہ کہیں تم اس امت (اسلامیہ) کے ایسے شہید حاکم نہ بن جاؤجس کی شہادت سے روز قیامت تک قتل وغارت کا دروازہ نہ کھل جائے اور پھر واقعات وحوادث اس طرح مشتبہ ہو جائیں کہ مسلمان گروہ بندیوں میں بٹ جائیں اور باطل کے غلبہ کی وجہ سے حق کو نہ دیکھ سکیں اور ان باتوں میں وہ بری طرح ملوث ہو جائیں گے کہ ان سے ان کوالگ کرنامشکل ہو جائے گا''۔

# حضرت عثان رمائتُهُ كاجواب:

حضرت عثمان مِن ﷺ فرمایا:

'' بخدا! مجھے معلوم ہے کہ وہ لوگ بھی وہی کہتے ہوں گے جوتم نے کہا ہے لین اگرتم میرے مقام (خلافت) پر ہوتے تو میں تنہیں نہ ملامت کرتا نہ جھوڑتا' نہ اعتراض کرتا اور نہ اس بات پر برا بھلا کہتا کہتم نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا یا کسی کی حاجت روائی کی ہے یا کسی بے کس کو پناہ دی ہے یا تم نے اس شخص کو حاکم بنایا ہے جواس شخص کے ہم بلہ اور مشابہ ہے جسے (حضرت) عمر مخاتہٰ نا حاکم بنایا کرتے تھے۔

# الزام کی تر دید:

''اے علیٰ! میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں اس بات کاعلم ہے کہ مغیرہ بن شعبہ بناٹیٰو ( حاکم ) نہیں سے ۔ وہ بولے ''ہاں'' پھر حضرت عثمان دخاتُون نے فر مایا ''تھے۔ وہ بولے ''ہاں'' اس پر حضرت عثمان دخاتُون نے فر مایا: ''ہاں'' اس پر حضرت عثمان دخاتُون نے فر مایا:

'' پھرتم مجھے کیوں ملامت کرتے ہو کہ میں نے عبداللہ بن عامر رخیاتین کورشتہ داری کی وجہ سے حاکم مقرر کیا''۔

## حضرت عمر منالفية كاتشدد:

حضرت علی مخاتشہ نے فرمایا: '' میں تمہیں اس بات ہے آگاہ کرتا ہوں کہ حضرت عمر بن الخطاب مخاتشہ جس کسی کو حاکم مقرر کرتے سے تو وہ اس کے گوش گزار کرتے تھے کہ اگر انہیں اس کے برخلاف ایک بات بھی معلوم ہوئی تو وہ اس کی گوش مانی کر دیں گے۔ پھروہ اس معاملے میں انتہائی حد تک پہنچ جاتے تھے۔ گرتم کمزور ہواور اپنے رشتے داروں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہو''۔

حضرت عثمان بھاتتھ نے فر مایا:'' وہ تمہارے رشتہ دار بھی ہیں'' حضرت علی بھاتتھ اس پر جواب دیا'' وہ میرے بھی رشتہ دار میں مگرفضیات دوسرے لوگوں کو حاصل ہے''۔

# اميرمعاويه مناتتُهُ كاتقرر:

حضرت عثان رخالتُنہ: نے فرمایا'' کیامتہمیں معلوم ہے کہ (حضرت )عمر رخالتُنہ نے معاویہ رخالتُنہ: کواپنے بورے دورخلافت میں حاکم بحال رکھا۔ میں نے انہیں حاکم بنادیا''۔حضرت علی رخالتُنہ نے فرمایا:

## حضرت عمر مناتثنة كاخوف:

میں خدا کا واسطہ دے کرتم ہے پو چھتا ہوں کہ کیانتہ ہیں معلوم ہے کہ معاویہ رٹی اٹنے؛ حضرت عمر رٹی ٹٹنز ہے اس قد رخوفز دہ رہتے تھے کہان کا غلام بر فابھی ان سے اس قد ر نہ ڈرتا تھا؟''حضرت عثمان رٹی ٹٹنز نے فر مایا'' ہاں'' ( مجھے معلوم ہے )

# اميرمعاويه رمالتُّهُ کي خودمختاري:

حضرت علی دخانشن نے فرمایا '' (اب بیرحالت ہے کہ) معاویہ دخانشن تمہاری اجازت کے بغیرتمام امورسلطنت انجام دیتے ہیں جمال کا تنہمیں بھی علم ہے وہ مسلمانوں سے یہی کہتے ہیں'' بیرعثان دخانشہ کا تھم ہے' دشہیں ان با توں کی خبرملتی رہتی ہے گرتم معاویہ دخانشہ کوکوئی تنبینہیں کرتے ہو''۔

(اس گفتگو کے بعد) حضرت علی بھاٹھنان کے پاس سے چلے گئے۔ان کے بعد حضرت عثان بھاٹھنا نکلے اور منبر پر بیٹھ کر یوں فرمایا۔

## نکته چنیوں کی مذمت:

ہر چیز کے لیے کوئی مصیبت ہوتی ہے اور ہر کام میں کوئی نہ کوئی دشواری ہوتی ہے چنانچہ اس امت (اسلامیہ) کے لیے باعث مصیبت اور آفت دہ نکتہ چیس اور طعن وتشنیع کرنے والے لوگ ہیں جو دیکھتے میں تنہیں بہت اچھے معلوم ہوں گے مگران کی پیشیدہ با تیں تنہیں بہت اچھے معلوم ہوں گے مگران کی پیشیدہ با تیں تنہیں تا کوار معلوم ہوں گی اور وہ تنہاری تکالیف پرخوش ہوں گے وہ اس کے چھچے لگ جا ئیں گے جوزور سے چیخے اور چلائے گا وہ گدلا پانی پئیں گے اور ہرگندے مقام پر پہنچیں گے بیوہ لوگ ہیں جو ہر کام میں ناکام ہو چکے ہیں اور تمام ذرائع معاش ان کے لیے مسدود ہو چکے ہیں۔

#### حضرت عمر ملاقته كاتشدد:

دیکھو! بخدا! تم نے ایسی باتوں پرنکتہ چینی کی ہے جن کی تم (حضرت) عمر بن الخطاب رٹاٹٹھ کے زمانے میں تائید کر چکے ہو حالا نکہ انہوں نے تہمیں اپنے یاؤں سے رونداتھا' اپنے ہاتھوں سے مارااورا پنی زبان سے تمہاری خبر لی تھی مگرتم طوعاً وکر ہاان کے مطبع

وفر ما نبر وارر ہے۔

# نرى كانتيجه:

۔ اس کے برخلاف میں تمہارے ساتھ نرم رہا' تمہارے سامنے سر جھکا یا اور اپنے ہاتھ اور زبان کوتم ہے روکا۔ گرتم مجھ پر دلیر ہوتے گئے۔ ویکھو' بخدا! میرے حامیوں کی بہت بڑکی تعداد موجود ہے جوعزت والے ہیں اور ہر وفت میرے مدد کے لیے مستعد ہیں۔ میں نے تمہارے مدمقابل کے لوگ تیار کرر کھے ہیں۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اپنے اخلاق وعادات کو تہدیل کروں اور اپنے لب ولہد میں تبدیلی کروں جسے میں اچھانہیں سمجھتا ہوں۔

## حسن سلوك كا وعده:

تم اپنی زبانوں کوروکواورا پنے حکام برطعن وتشنیج اورعیب جوئی کو بند کرو کیونکہ میں نے ان لوگوں کوروک رکھا ہے جومیری اس گفتگو کے بغیرتم سے ایسا سلوک کریں گے جوتہ ہیں مطمئن کردےگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہاری کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ میں نے لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی ہے۔ میں نے اپنا مال بخشش اور سخاوت میں صرف کردیا ہے کیونکہ میں کس کام کا خلیفہ رہوں گا اگر میں نے مال کولوگوں کو بخشش میں تقسیم نہیں کیا''۔

# مروان کی دھمگی:

اس کے بعد مروان بن الحکم کھڑے ہوکر کہنے لگے:

''اگرتم چا ہوتو ہمتمہارےاوراپنے درمیان تلوارے ذریعہ فیصلہ کروا سکتے ہیں''۔

#### حضرت عثمان معلقته نے فر مایا:

"" تم خاموش ہوجاؤتم مجھےاپنے ساتھیوں کے ساتھ حجھوڑ دوئتم کیسی گفتگو کررہے ہو؟ کیا میں نے تم سے نہیں کہاتھا کہ تم نہ یولا کرو''۔

اس پرمروان خاموش ہو گئے اور حضرت عثان رہائتہ: (منبر ہے ) اتر گئے۔

## بدری صحابه رئیسیم کی وفات:

اس سال حضرت ابوعبس بن جبر مخاتشہ مدینہ میں فوت ہو گئے۔ وہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابی تھے نیز مسطع بن ا ثاثہ اور عاقل بن ابی البکیر میں نے بھی جو قبیلہ سعد بن لیٹ سے تعلق رکھتے تھے ٔ وفات پائی بید ونوں بھی بدری صحابی تھے۔اس سال مجمی حضرت عثمان مخاتشہ نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔



# <u>این سبا</u> کی خفیہ تحریک

یز یدفقعسی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن سبا صنعاء کا یہودی تھا اس کی والدہ سیاہ تھی وہ حضرت عثان بناٹٹنز کے زمانے میں مسلمان ہوا پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا پہلے وہ تجاز گیا۔ پھر بھر اور وہاں آ با دہو گیا گیا۔ گروہ اہل شام میں سے کسی کو گراہ نہیں کر سکا۔ انھوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں آ با دہو گیا مسلمانوں کے سامنے وہ (عجیب وغریب) باتیں کرتا تھا ان میں سے ایک ریتھی۔

## نزول عبسى علاِتلاً كي مخالفت:

یہ بات عجیب وغریب ہے کہ لوگ ہے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علائلا واپس آئیں گے اور اگر کوئی یہ کہے کہ'' حضرت محمد مناطبیل واپس آئیں گے'' تو وہ اس بات کوجھوٹ سیجھتے ہیں حالا تکہ اللہ بزرگ و برتر نے پیکہا:

" بے شک جس نے قرآن ( کریم ) تم پر فرض کیا وہ تہمیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے''۔

#### رجعت كامسكله:

اس لیے حضرت محمد ٹاکٹیل حضرت عیسلی مالائلا کے بہنسبت لوشنے کے زیادہ حق دار ہیں''۔ چنانچہ اس کی سہ بات (بعض لوگوں نے ) مان لی اور رجعہ کا مسئلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اس مسئلے پر بحث کرتے رہے۔ وصی پیغم ہر:

اس کے بعدوہ کہنے لگا'' گزشتہ زمانے میں ایک ہزار پنج بر تھے اور ہر پنج برکا ایک وسی ہوتا ہے اس لیے حفزت محمد مل اللہ کے وسی حضرت علی بنی اللہ علی بنی بنی بنی بنی بنی بنی بنی بنی ہے۔ اور رسول اللہ من بنی کے وسی کے حق کو عصب کر کے امت اسلامیہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو''اس کے بعدوہ مسلمانوں سے یہ کہنا لگا:

# خلا فت عثان رمز لتنهُ كالمخالفت:

عثمان من تنظیف پر ناحق قبضه کرلیا ہے۔ رسول اللہ کھٹیا کے بیدوسی موجود ہیں اس لیے تم اس کام کے لیے اٹھ کھڑ ہے ہواس ہوجاؤ۔ اس کا آغاز اپنے حکام برطعن وتشنیع سے کرواور بیرظا ہر کرو کہ تم نیک کام کا تھکم دیتے ہواور برے کام سے منع کرتے ہواس طرح تم عوام کواپنی طرف مائل کرسکو گے۔اس کے بعدتم انہیں اس کام کی طرف بلاؤ۔ فتنہ انگیز تح مک :

اس طرح اس نے (اس تح یک کا) پروپیگنڈ اکرنے والوں کو چاروں طرف بھیجااور وہ جوشہروں میں فساد ہریا کررہے تھے'

ان سے اس نے خط و کتابت کی اور وہ لوگ اس سے خط و کتابت کرتے رہے بیلوگ پوشیدہ طور پراپی تحریک کی طرف عوام کو دعوت دیتے رہے گر بظاہروہ نیک کامول کا حکم دیتے اور برے کاموں سے روکتے تھے۔

## تحریری پروپیگنڈا:

یہ لوگ مختلف شہروں کے لوگوں کے ساتھ خطوط بھی بھیجتہ تھے اور بظاہران خطوں میں وہ اپنے حکام پر نکتہ چینی کرتے تھے۔ دوسر بے ساتھی بھی اس طرح ان سے خط و کتابت کرتے تھے۔

#### خفیها نظامات:

اس کے علاوہ (ایک پوشیدہ ساز ٹی جماعت ہونے کی حیثیت ہے) ہرشہر کے لوگ دوسرے شہر کے لوگوں کواپنی کارگز اری سے مطلع کرتے تھے اس طرح ہرایک شہر دوسرے شہر کی کارگز اری کو (لوگوں کے سامنے ) پڑھ کرسنا تا تھا۔ یہاں تک کہان کی خبریں مدینہ تک پہنچ گئیں۔

#### خفیه نشر وا شاعت:

ان لوگوں نے تمام ممالک میں (اس تحریک کی) نشر داشاعت وسیع کر دی تھی وہ جو کہتے یا لکھتے تھے اس سے برخلاف مراد لیتے تھے مثلاً ہرشہر کے بیلوگ کہا کرتے تھے'' ہم خیروعا فیت کے ساتھ میں اوران چیزوں میں مبتلانہیں میں جس میں بیلوگ مبتلا ہیں سوائے اہل مدینہ کے''۔

اس تنم کی اطلاعات تمام شہروں ہے آئی تھیں'' ہم جس چیز میں مبتلا ہیں اس سے بخیر وعافیت ہیں'' بیخبریں اہل مدینہ تک بھی پہنچیں تو وہ حضرت عثمان رہی تھی کیا سے پہنچے اور کہنے لگے:

## حضرت عثمان مِنْ تُشَدُّ كواطلاع:

''اے امیر المومنین! کیا آپ کوبھی وہ اطلاعات کی ہیں جن ہے ہم باخبر ہیں؟'' وہ بولے''نہیں' میرے پاس سلامتی کی خبریں آرہی ہیں' وہ بولے''نہمارے پاس الیں خبریں معلوم ہوا خبریں آرہی ہیں' وہ بولے''ہمارے پاس الیں خبریں موصول ہوئی ہیں'' اس کے بعد انہوں نے وہ کچھ بیان کیا جوانہیں معلوم ہوا تھا۔حضرت عثمان رہی تُنٹیز نے فر مایا''تم میرے شریک کار ہواور مسلمان اس کے گواہ ہیں اس لیے تم مجھے مشورہ دو' وہ بولے''ہم آپ کو ہشورہ دیتے ہیں کہ آپ قابل اعتماد افراد کومختلف شہروں ہیں جبجیں تا کہ وہ تھے اطلاعات کے کرواپس آئیں''۔

## تحقیقانی افسر:

چنانچه آپ نے محمد بن مسلمہ رخالتُن کو بلوایا۔ انہیں کوفہ کی طرف بھیجا اور اسامہ بن زید بھتیۃ کو بھرہ کی طرف بھیجا۔ عمار بن یاسر رخالتٰہ کومصر بھیجا اور عمداللّٰہ بن عمر بھی تھی کوشام بھیجا۔ ان کےعلاوہ دوسر بےلوگوں کوبھی دیگر علاقوں کی طرف بھیجا۔ تسلی بخش حالات:

#### بيسب حضرت عمار والتي سي ملاوالي آ محية اورسب في بيكها:

''اے لوگو! ہم نے وہاں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور نہ وہاں کے خواص وعوام کوکوئی ناخوشگوار معالے کا علم ہے۔ مسلمانوں کواپنے معاملات براختیار حاصل ہےان کے حکام ان کے درمیان عدل وانصاف کرتے ہیں اور ان

کی خبر گیری رکھتے میں''۔ حضر ہے عمار ہٹی تیزہ کی تبدر ملی:

## مصر کے مخالف افراد:

#### حضرت عثمان مِنْ عَيْمَة كامدا بيت نامد:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان مخاشّہ نے (اسلامی) شہروالوں کے نام پیّج مرکبا تھا:

'' میں نے حکام کے لیے بیمقرر کردیا ہے کہ وہ ہرموہم جج میں مجھ سے ملاقات کریں۔ جب سے میں خلیفہ مقرر کیا گیا ہوں' میں نے امت اسلامیہ کے لیے بیاصول مقرر کردیا ہے کہ نیکی کا تئم دیا جائے اور برے کا موں سے روکا جائے۔ اس لیے جومیر سے سامنے یا میرے حکام کے سامنے مطالبہ حق چی کیا جائے گا وہ حق ادا کیا جائے گا۔ میری رعایا کے حقوق میر سے اہل وعیال کے حقوق پر مقدم ہوں گئال مدینہ کو میہ بات معلوم ہوئی ہے کہ پچھلوگ گالی دیتا اور دوکوب کرتے ہیں اور کچھلوگ کی دیتے ہیں اور کچھلوگ ڈروکو کی میں آئے اور اپناحق حاصل کرنے خود وہ مجھ سے لیا جائے یا میرے حکام سے لیا جائے یا تم معانی کردو تو ایسی صورت میں اللہ معانی کرنے والوں کو جزائے خیر دیگا'۔

## عوام كا تا ثر:

جب یہ خطشبروں میں پڑھا گیا تو عوام رونے لگے اور انہوں نے حضرت مثان مِن تَنَّا کے حق میں وعا کی اور کہنے لگے تو می مصیبت کے آثارنظر آرہے ہیں۔

#### حكام سےمشورہ:

آپ نے شہری حکام کو بلا بھیجاتو مندرجہ ذیل حکام آپ کے پاس آئے۔ اےعبداللہ بن عامر ۲۔معاویہ ۳۔عبداللہ بن سعد بہت ان کے ساتھ مشورہ میں سعید بن العاص بی تین کہ ہے گئی شامل کیا گیا۔اس موقع پر آپ نے فرمایا'' یہ شکایت کیا ہے اور بیا فواجیں کیسی بیس؟ بخدا! مجھے اندیشہ ہے کہ یہ بی گابت نہ ہوں۔ کیا بیسب باتیں میری وجہ سے ہور بی بیں؟' بیہ (حکام) بولے:

## ئے بنیا دخبری:

'' کیا آپ نے نمائند نہیں جیجے اور ہم نے ان لوگوں کے بارے میں اطلاع نہیں بھیجی تھی؟ کیاوہ لوٹ کرنہیں آئے یا ان افراد نے ان سے رو بروگفتگونہیں کی تھی؟ بخدا!مخبر سے نہیں ہیں اور نہوہ راست بازمعلوم ہوتے ہیں بلکہ ان باتوں کی کوئی بنیا دنہیں ہے آپ ان ( خبروں ) کی بدولت کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ سے بات آپ کے لیے نامناسب ہو گی۔ بیسب ہا تیں افواہوں پر بنی ہیں ان کی بدولت کسی کامواخذ ونہیں ہوسکتا ہے اور نداس سے کوئی متیجہ نکالا جا سکتا ہے'۔اس پر آپ نے فرمایا

''تم <u>مجھ</u>مشورہ دو''۔

## ا فواهول پرسز اکی تجویز:

سعید بن العاص مخافین نے کہا:'' بیجعلی اور بناوٹی معاملہ ہے جو پوشیدہ طور پر تیار کیا جاتا ہے اور جب کسی ناوا قف کو رہا ہات معلوم ہوتی ہے تو وہ اس خبر کی مختلف محفلوں میں تشہیر کرتا ہے''آپ نے فرمایا:'' پھراس کا علاج کیا ہے؟''انہوں نے کہا'' ان لوگوں کو بلایا جائے اور پھران لوگوں کوٹل کیا جائے جن کی طرف سے بیافوا میں پھیلتی ہیں''۔

حقوق وفرائض كاتوازن:

عبداللہ بن سعد بھائیں۔ عبداللہ بن سعد بھائیں: 'اگرآپان لوگوں کوان کے حقوق عطا کرتے 'ایں توان سےان کے واجبات بھی وصول کریں یہ بات انہیں (آزاد) چھوڑنے ہے بہتر ہے''۔

## شام کے برامن حالات:

امیر معاویہ بٹی ٹنڈننے کہا'' آپ نے مجھے حاکم مقرر کیا تو میں ایسے لوگوں کا حاکم ہوں جن کی طرف سے کوئی ناخوشگوار بات نہیں نکلے گی اور بید دونوں حضرات بھی اپنے علاقوں سے زیادہ واقف ہوں گے' آپ نے فرمایا'' پھر کیا رائے ہے؟''وہ بولے ''حسن ادب''آپ نے فرمایا''اے عمرو (بن العاص) بٹی ٹنڈ تمہاری کیا رائے ہے؟''وہ بولے:

# عمرو بن العاص مِنْ تَنهُ كَي نَكَتَهُ جِيني:

''میری رائے ہیہے کہ آپ نے مسلمانوں کے ساتھ فرمی اختیار کررکھی ہے اور انہیں ڈھیلا چھوڑ دیا ہے بلکہ آپ نے حضرت عمر رہی گئی کے زمانے سے ہے کہ آپ اور وظا کف دینے شروع کر دیئے ہیں اس لیے میری رائے ہیہ کہ آپ اپنے دونوں چیش روحضرات (حضرات ابو بکر وعمر بیسیڈ) کے طریقہ پرچلیں جہاں بختی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں بڑی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں بڑی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں بڑی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اور جہاں بڑی کا موقع ہو' وہاں بختی اختیار کریں اختیار کر کھا ہے' ۔

# نرم سلوک کی مدایت:

اس کے بعد حضرت عثان رہی تین کھڑے ہوئے اور انہوں نے حمدوثناء کے بعد یوں فر مایا:

''تم لوگوں نے جو مجھےمشورے دیے ہیں وہ میں نے من لیے ہیں اور برکام کے انجام دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے وہ بات جس کا اس امت ( اسلامیہ ) کو اندیشہ ہے ہوکررہے گی اس فتند کا جو درواز ہبند ہے اسے نرمی ' موافقت اوراطاعت کے ذریعہ مسدودر کھنے کی کوشش کی جائے گی۔البتہ اللہ کے حدود وقوانین کی حفاظت کی جائے گی۔

#### فتنه وفسا د کی پیشین گوئی:

اگراس ( فتنه ) کے دروازہ کو بندر کھنا ہے تو نرمی کا طریقہ بہتر ہے۔ تاہم پیر دروازہ ) کھل کررہے گا اور کوئی اسے روک

نہیں سکے گا۔

اللہ جانتا ہے کہ میں نے لوگوں اور اپنی ذات کی بھلائی کے لیے کوئی کوتا ہی نہیں گی۔ بخدا! فتنہ وفساد کی چکی گردش میں آ کررہے گی۔عثان مٹائٹنز کے لیے کیا ہی احجھا ہے کہ وہ اس فتنہ کو ہر پا کرنے سے پیشتر ہی رخصت ہو جائے۔تم لوگوں کو (فتنہ وفساد سے ) روکواور ان کے حقوق ادا کر واور ان سے درگز رکر و۔البتہ اللہ کے حقوق کی ادا کیگی میں سستی نہ کرو''۔

## آ ئندەخلىفەكا تذكرە:

جب (جج کے زمانے میں) حضرت عثان رہائتی نے حج کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرات معاویہ اورعبداللہ بن سعد بڑتی کو (پہلے) مدینہ روانہ کیا اور ابن عامراور سعید بن العاص بڑتی ان کے ساتھ روانہ ہوئے جب حضرت عثان رہائتی روانہ ہو گئے تو ایک حدی خواں نے بیر جزیدا شعار پڑھے:

- 🛭 تمام لاغرسواریاں اورلوگ جانتے ہیں کہ ان کے بعد امیر (خلیفہ) حضرت علی بھائٹی ہوں گے۔
  - 🗨 حضرت زبیر بعیافتیٰ بھی پیندیدہ جانشین ہیں اورطلحہ رہیافتیٰ بھی اس کے حقدار ہیں۔

کعب حضرت عثمان رہی تینے چلے چل رہے تھے انہوں نے کہا'' بخدا! ان کے بعدیہ خچروالے ( خلیفہ ) ہوں گے''۔ان کا اشار ہ امیر معاویہ رہی تھیٰ کی طرف تھا۔

## خلاف تو قع:

سیف 'بدر بن خلیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رہی تین کے پاس سے جانے کے بعد امیر معاویہ رہی تین اللہ ا (خلافت کی) تو قع کرنے لگے تھے۔ جب بیسب لوگ جج کے موسم میں حضرت عثمان رہی تین کے اجتماع میں شریک ہوئے تو اس کے بعد جب وہ روانہ ہوئے تو ایک رجز خوال نے بیشعر بڑھا:

''ان کے بعدامیر (خلیفہ) حضرت علی رہا تین ہیں اور زبیر پہندیدہ جانشین ہیں'۔

## معاويه مِناتِيْنَ كَيْ طُرِفُ اشاره:

اس پر کعب نے کہا'' تم جھوٹ بولتے ہواس کے بعد (خلیفہ) یہ مشکی خچر والے'' یعنی معاویہ رہائٹی ہیں۔ جب امیر معاویہ رہائٹی کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اس سے بوچھا تو وہ بولا'' ہاں آپ ان کے بعد امیر (خلیفہ) ہوں گے البتہ آپ اسے اس وقت حاصل کریں گے جب کہ آپ میری اس بات کی تکذیب کریں گے' اس وقت سے امیر معاویہ رہائٹی کواس (خلافت) کی تو قع ہونے گئی۔

جب حضرت عثمان مٹی ٹھٹن مدینہ پنچے تو انہوں نے حکام کوان کی عملداری کی طرف لوٹا دیا اور وہ سب چلے گئے۔البتہ حضرت معاویہ رٹی ٹھٹنان کے بعد (وہاں) مقیم رہے۔

## معاویه مناتثنا کی روانگی:

جب امیر معاویہ بھاٹنے؛ حضرت عثان بھاٹنے؛ کے پاس سے رخصت ہوئے تو جب وہ وہاں سے نکلے اس وقت سفری لباس میں مابوس تھے ان کے گلے میں تکوارتھی اور وہ تیر کمان سے لیس تھے۔انہوں نے مہاجرین کے چندلوگوں کو دیکھا جن میں حضرات طلحہ' زبیر وعلی ڈیسٹیم بھی شامل تھےانہوں نے ان کوسلام کرنے کے بعدا پنی کمان کاسہارالیااور پھران سے یوں مخاطب ہوئے: اسلامی طریقہ انتخاب:

'' جب (عہد جا ہلیت میں) لوگوں پر چندگنتی کے لوگ غالب آ جاتے تھے اس، وقت تمہارے ہر خاندان اور قبیلے میں ایسے لوگ ہوتے تھے جواپنی قوم کے خود مختار اور مطلق العنان سر دار بن کر حکومت کرتے تھے اور وہ کس سے مشورہ نہیں لیتے تھے تا آئکہ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے پیغیبر آنحضرت مُن الله کومبعوث کیا اور ان کی پیروی کرنے والوں کوعزت بخشی اس کے بعد وہ باہمی مشورہ کے بعد حاکم مقرر کرنے لگے۔وہ (اس معاملہ میں) ان کی بزرگی سابقہ اسلامی خدمات اور ذاتی صلاحیت و محنت کوتر جے و سے تھے اگر آئندہ بھی انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا اور اس طریقہ پر قائم رہے تو ان کی حکومت برقر ارر ہے گی اور لوگ ان کی پیروی کریں گے۔

#### رئيسا نەنظام:

آگریہ (مسلمان) دنیا دار بُن گئے اور طاقت کے ذریعہ دنیا طلی میں لگ گئے تو ان سے بید (نعمت) چھن جائے گی اور اللہ تعالی ان میں سے پھررئیسا نہ نظام کو قائم کرد ہے گاور نہ آئیس غیروں (کے تسلط) سے ڈرنا چا ہیے کیونکہ اللہ تعالی تبدیل کرنے پر قاور ہے اور اپنی خدائی سے اسے ہر طرح کا اختیار حاصل ہے۔

## تعاون كى نفيحت:

میں اس بوڑھے ( خلیفہ عثان بٹی گٹنہ ) کوتمہارے سپر دکر کے جار ہا ہوں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرواوران کے ساتھ دتعاون کرواس کی وجہ سے تم زیادہ خوشحال رہو گئے''۔

## تقرير پرتنقيد:

اس کے بعدوہ انہیں الوداع کہہ کر چلے گئے۔حضرت علی دخاتی نے فر مایا ''میری رائے میں اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے'' (حضرت ) زبیر دخاتی نے فر مایا''نہیں بخدا! جیساعظیم ترشخص وہ آج صبح ہمارےاور تنہارے دلوں میں ہے پہلے بھی نہیں تھا''۔ دوسری روابیت :

مویٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں'' حضرت عثان بڑاٹھئنے نے (حضرت) طلحہ بڑاٹھئن کو دعوت دے کر بلوایا ہیں بھی (ان کے فرزند) ان کے ساتھ روانہ ہوا جب وہ (حضرت) عثان بڑاٹھئن کے پاس پہنچے تو (حضرات) علی سعد ٔ زبیراور معاویہ بڑی تیاو ہاں موجود تھے۔ امیر معاویہ بڑاٹٹئن نے حمد وثناء کے بعد یول تقریر کی:

# حضرت معاویه مناتثهٔ: کی تقریر:

''آ پلوگ رسول الله منگیا کے صحافی ہیں اور روئے زمین کے بہترین انسان ہیں آ پلوگ اس امت (اسلامیہ ) کے ارباب حل وعقد ہیں کیونکہ آپ لوگوں کے علاوہ اور کوئی اس ( حکمرانی ) کی تو قع نہیں رکھ سکتا۔

آپ نے اپنے ساتھی (حضرت عثمان رہائٹہ؛ ) کو جبر اور طمع کے بغیر انتخاب کیا ہے وہ سن رسیدہ ہو گئے ہیں اور ان کی عمر ختم ہوگئ ہے اور اگرتم ان کے بڑھا پے کی انتہائی عمر کا انتظار کرو گے تو وہ بھی قریب ہے۔ تا ہم مجھے تو قع ہے کہ وہ اللہ کواس قد رعزیز ہیں کہ وہ

و نہیں اس عمر تک نہیں پہنچائے گا۔

## آئنده خلیفه کی افواه:

و ہ افواہ پھیل گئی ہے جس کا مجھے اندیشہ تھاتم اس کے لیے قابل ملامت نہیں ہومیرا میہ ہاتھ بھی تمہارے ساتھ ہے تا ہم تم عوام کو اپنے بارے میں توقع نہ ولا وَ کیونکہا گروہ اس کی طرف ماکل ہوگئے تو تم ہمیشہ اس میں تنزل واد باردیکھوگ۔

# حضرت على مناتلة كااعتراض:

حضرت علی بن ﷺ نے فر مایا '' تمہارااس ہے کیا تعلق ہے تمہیں یہ بات کیسے معلوم ہوئی تمہاری ماں ندر ہے''۔وہ بولے:

## حضرت عثمان مناتفنه كاجواب:

تم میری والدہ کواپنے مقام پر چھوڑ و۔ وہ بدترین ماں نہیں ہے۔ وہ مسلمان ہوئی ہیں اور نبی کریم سکیٹا سے انہوں نے بیعت کی۔ جو بات میں تم سے کہدر ہاہوں تم مجھے اس کا جواب دو ٔ حضرت عثمان رہی تن نے فر مایا ''میرے بھیجے نے پچ کہا ہے میں اپ بارے میں اور اپنی خلافت کے بارے میں تنہمیں مطلع کرتا ہوں''۔ یہ واقعہ ہے کہ میرے ان دوساتھیوں نے جو مجھ سے پہلے (خلیفہ) ہوئے سے اپنی ذات اور اپنی ذات اور اپنی ذات اور اپنے رشتہ واروں کے لیے تو اب حاصل کرنے کے لیے تنگی برداشت کی۔

#### صلەرىمى:

تا ہم یہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ سکتھا ہے رشتہ داروں کو دیا کرتے تھے میں بھی اس خاندان سے متعلق ہوں جوعیال داراور تنگدست ہے چنا نچہ سیہ مال میری نگرانی میں ہے اس لیے میں نے اس مال میں سے پچھرقم اِس وجہ سے دی کہوہ میری ملکیت ہے اگر تمہاری بیرائے ہوکہ یہ بات غلط ہے تو اسے لوٹا یا جا سکتا ہے کیونکہ میرانتھم تمہار سے تھم کے تابع ہے۔

#### شكايت كاازاله:

# امپرمعاویه مِنالِیْن کی پیشکش:

جب حضرت عثمان بخالتی نے امیر معاویہ بخالتی کومبح کے وقت رخصت کیا تو چلتے وقت امیر معاویہ بخالتی نے ان سے کہا: ''اے امیر المونین!اس سے پہلے کہ وہ لوگ جن کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ پرحملہ آور ہوں آپ میرے ساتھ شام چلے چلیں کیونکہ اہل شام ابھی فرمانبر دارہیں''۔

#### حضرت عثمان مناتشه كاا نكار:

حضرت عثمان مخاتفنانے فر مایا:

'' میں رسول اللہ مُنْظِمُ کا پڑوس کسی چیز کے بدلے میں فروخت نہیں کروں گاخواہ اس کی وجہ سے میری گردن کی شہرگ کٹ جائے''۔

#### فوجی امداد ہے اٹکار:

امیر معاویہ مخاصی نے کہا'' میں آپ کے پاس ایک شکر بھیج دول گا جواہل مدینہ کے قریب رہے گا تا کہ وہ مدینہ میں یا آپ پر کوئی نا گہانی حادثہ رونما ہو' تواس وقت کام میں آئے۔

آ پ نے فرمایا: ''اس فوج کو یبال تفہرا کر مجھے رسول اللہ سی اللہ کے پڑوسیوں کے رزق میں کی کرنی پڑے گی۔ اور دار البجرت کے رہنے والوں کو تنگی رزق کا سامنا کرنا پڑے گا'۔

#### التدير بهروسه:

امیر معاویہ رہی تھی نے کہا''اے امیر المومنین! بخدا آپ پراچا تک حملہ ہو گایا آپ کو جنگ کرنی پڑے گی'' آپ نے فرمایا''اللّٰدمیرے لیے کافی ہےاور وہی عمدہ کارساز ہے''۔

بھرامیرمعاوید بناٹندروا نہ ہوئے ۔ کچیدعشرات کے پاک تھم رے پھر چلے گئے۔

## سازش کی نا کامی:

اس ا ثناء میں اہل مصرنے اپنتہ عین کے ساتھ یہ خط و کتابت جاری رکھی کہ وہ اپنے حکام کے خلاف بغاوت کر دیں اس خط و کتابت کے سلسلے میں اہل کوفہ واہل بصرہ اور دیگر علاقے کے سبحی تتبعین شامل تھے انہوں نے اس مقصد کے لیے دن بھی مقرر کرویا تھا جب کہ ان کے حکام وہاں سے روانہ ہوئے تھے مگر اہل کوفہ کے علاوہ کہیں (بیسازش) کامیا بنہیں ہوئی۔

## كوفه ميں شورش:

یزید بن قبیں ارجسی نے علم بغاوت بلند کیا اور اس کے ساتھی اس کے پاس انتھے ہو گئے اسی زمانے میں جنگی قیاوت قعقاع بن عمر و رفیاتٹنا کے سپر رتھی وہ اس کے پاس آیا اس وقت لوگ اسے گھیر ہے ہوئے تھے۔ یزید نے قعقاع رفیاتٹنا سے کہا۔

#### سعيد كى مخالفت:

''آپ میرے اوران لوگوں کے دریے کیوں ہیں؟ بخدا میں مطیع وفر ما نبر دار ہوں اور میں اپنی جماعت کے ساتھ ہوں البت میں یہ چاہتا ہوں کہ سعید بن العاص رہی تیں اپنے عبدے سے استعفاء دے دیں' وہ بولا'' کیا میں خاص لوگوں سے اس کا م کا استعفاء طلب کروں جس پرعوام راضی اور مطمئن ہیں' وہ بولا'' اس کا تعلق امیر الموشین سے ہے''۔

#### سعيد كااخراج:

اس طرح اس نے ان لوگوں کواستعفاء کا مطالبہ پیش کرنے کے لیے چھوڑ دیا اورانہوں نے صرف اس بات کا اظہار کیا۔ بعد از اں بیلوگ سعید بن العاص بھائٹنہ کو جرعہ کے مقام سے لوٹا کر لے گئے اور حضرت ابوموی اشعری بھائٹنہ کو حاکم بنانے پرمتفق ہو گئے اور حضرت عثمان بھائٹنہ نے بھی انئی مقرر کردیا۔

## مدينه پنجنے کی سازش:

جب حکام واپس آ گئے تو سبائیہ (عبداللہ بن سبائے بعین ) کے لیے مختلف شبروں میں آ مدورفت کا ذریعہ باقی نہیں رہاانہوں نے مختلف شہروں میں اپنے ہیروؤں کولکھا کہ وہ مدینہ کے قریب پہنچیں تا کہ وہاں پہنچ کروہ غور کر سکیں کہ وہ کیا جا ہتے ہیں انھوں نے (عوام کے سامنے) میہ ظاہر کیا کہ وہ نیک کاموں کا حکم دے رہے ہیں اور وہ (حضرت)عثمان بڑاٹھڑنے چند ہاتیں دریافت کرنا چاہتے ہیں جوعوام میں مشہور ہیں اس لیے وہ اصل حقیقت معلوم کرنے کے لیے جارہے ہیں۔ چنانچہ وہ مدینہ پہنچ گئے۔ تحقیقاتی افسر:

حضرت عثان بھی تینے نے دواشخاص کو بھیجا۔ ایک شخص کا تعلق قبیلہ مخز وم سے تھا دوسرے کا تعلق قبیلہ زہرہ سے تھا انہیں آپ نے بید ہدایت دی: بیر ہدایت دی:

''تم دونوں معلوم کروکہ وہ کیا چاہتے ہیں اوران کے بارے میں پوری معلومات حاصل کرویہ دونوں حضرت عثمان ہو گئی کی تادی کا کرروائی کا شکار ہو چکے تھے تاہم ان دونوں نے حق وصدافت کی پاس داری کی اور کنیہ لے کرنہیں گئے۔ جب ان (شورش پندوں) نے ان دونوں اشخاص کو دیکھا تو انہوں نے دونوں کو اپنے مطالبات سے مطلع کیا۔ ان دونوں نے ان سے پوچھا: ''تہہارے ساتھ اہل یہ یند میں سے کون ہے؟ وہ بولے تین افراد ہیں''۔

## اصل حقيقت كا اظهار:

انہوں نے پوچھا''تم کیا کرنا چاہتے ہو؟'' وہ بولے''ہم انہیں (حضرت عثان رٹائٹڈ کو) چند باتیں یاد دلائا چاہتے ہیں جنہیں ہم نے لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیا ہے۔ پھروالیس آ کرعوام کو بتائیں گے کہ ہم نے انہیں یہ باتیں یاد دلائیں مگرانہوں نے ان کی تلافی نہیں کی اور نہ تو بہ کی۔اس کے بعد ہم حاجیوں کی حیثیت سے آئیں گے ادرائہیں گھیر کرمعزول کر دیں گے اوراگروہ اس سے انکار کریں تو ہم انہیں قبل کر دیں گے'۔

(ان کا پیر پروگرام س کر) وہ دونوں واپس آئے اور حضرت عثمان رہی ٹھڑ؛ کوتما مصورت حال سے مطلع کیا۔ آپ ہننے لگے اور پھر فر مایا :

# مخالفول بررائے زنی:

''اےاللہ توان کی اصلاح فر مااورا گرنونے انہیں درست نہیں کیا تو وہ (امت اسلامیہ میں ) تفرقہ اندازی اورا نتشار پیدا کر دیں گے۔ جہال تک عمار کا تعلق ہےانہوں نے عباس بن عتب الی لہب پرحملہ کیا تھا اوراس سے جنگ کی تھی مجمد بن ابی بکر پر تعجب ہے کہ وہ یہ بچھر ہے ہیں کہ حقوق ان کے ذیمہ لازم نہیں ہیں۔ابن سہلہ بھی اہتلا اور فتنہ کا شکار ہورہے ہیں'۔

## أجم اجتاع:

آپ نے اہل کوفداوراہل بصرہ کوخط کھے اور نماز میں شریک ہونے کا اعلان کرایا جب رسول اللہ سکھیا کے صحابہ کرام ہم سیکھیا ۔ نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ نے حمدو ثنا کے بعد ان لوگوں کے حالات سے انہیں مطلع کیا اور وہ وونوں (مخبر بھی) کھڑے ہوگئے ۔سب نے متفق ہوکر ہیا کہا:

## بغاوت کی سزا:

## حضرت عمر مناتثهٔ کا قول:

# حضرت عثمان رمايشه كي معافي:

حضرت عثمان رہی تئینے نے فر مایا'' ہم انہیں معاف کرتے ہیں اور درگز رکرتے ہیں اور اپنی کوشش کے مطابق انہیں دیکھتے رہیں گے۔ہم کسی سے عداوت نہیں رکھیں گے جب تک کہوہ کسی حد شرعی کے گناہ کا مرتکب نہ ہویا کفر کا اظہار نہ کرے۔

ان لوگوں نے ایسی باتوں کا تذکرہ کیا ہے جنہیں وہ اسی طرح جانتے ہیں جس طرح تم جانتے ہو گمروہ مجھے اس لیے یا دولانا چاہتے ہیں تا کہنا واقف لوگوں کے سامنے ان کی اشاعت کرسکیں وہ یہ کہتے ہیں ۔

#### اعتراضات کے جوابات:

- میں نے سفر میں نماز پوری پڑھی حالانکہ وہ اس صورت میں کمل نہیں پڑھی جاتی ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایسے شہر میں تھا جہاں میرے اہل وعیال تھے اس لیے میں نے پوری نماز پڑھائی۔ کیا یہ بات میچ ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں (میچ ہے)''۔ محفوظ حراکا ہو:
- وہ لوگ کہتے ہیں'' میں نے چراگاہ کو محفوظ کیا (اس کا جواب میہ ہے) میں نے بخداا پنے لیے کوئی چراگاہ محفوظ نہیں کی اور نہ انہوں نے کسی ایک مخصوص آ دمی کے لیے (ایسی چراگاہ کو محفوظ نہیں رکھا جس پراہل مدینہ غالب نہ آ جاتے ہوں پھرانہوں نے رعایا میں سے کسی کونہیں روکا بلکہ اسے مسلمانوں کے صدقات (کے مویشیوں) کے لیے محدود رکھا ہے تا کہ کسی کے ساتھ کوئی جھڑا اور تناز عہریا نہوسکے پھرانہوں نے کسی کونہیں روکا ہے۔

# مال کی کمی:

جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو دوسوار یوں کے علاوہ میرے پاس کوئی مولیثی نہیں ہے نہ بکریاں ہیں نہ بھیٹریں اور نہ
دوسرا جانور ہے۔ جب میں خلیفہ مقرر ہوا تھا اس وقت اہل عرب میں سب سے زیادہ میرے پاس بھیٹر بکریاں اور اونٹ تھے مگر اب
 جی کی سواری کے لیے دواونٹوں کے علاوہ اور پچھنیں ہے۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں''۔

#### تدوین قرآن:

یادگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کئی کتابوں میں تھا میں نے اے ایک کر دیا ہے (اس کا جواب میہ ہے کہ) قرآن کریم ایک ہے جو خدائے واحد کی طرف سے نازل ہوااور میں اس معاطے میں ان لوگوں (پیشرؤں) کا تابع ہوں ۔ کیا ایسا ہی ہے؟ مسلمانوں نے کہا ہاں بے شک (یہی بات ہے) نیز انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ وہ انہیں قبل کر دیں ۔ آپ نے مزید فرمایا۔

#### حكم كامعامله:

© بیلوگ کہتے ہیں'' میں نے حکم کو واپس بلالیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ کھٹی نے انہیں جلاوطن کر دیا تھا۔ حکم مکہ کے باشندے تھے۔ رسول اللہ کھٹیل نے انہیں واپس بلالیا۔ اس طرح بیر رسول اللہ کھٹیل کی تھے۔ رسول اللہ کھٹیل کی

ذات تھی جنہوں نے انہیں جلاوطن کیااور پھرواپس بلالیا۔ کیااییا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' مال بےشک'۔

## نوعمر حكام براعتراض:

- سیلوگ کہتے ہیں'' میں نے نوعمرلوگوں کو حاکم بنایا ہے' (جواب یہ ہے کہ ) میں نے قابل اور پہندیدہ متحل مزاخ افراد کوئی حاکم بنایا ہے ان کے بارے میں تم ان لوگوں سے پوچھوجوان کی عمل داری کے اندر رہتے ہوں۔اوران کے شہروں کے باشند سے ہوں۔ محصہ ہے ہا گا تھا تو اس وقت ہوں۔ محصہ ہے کہ عمر مخص کو حاکم بنایا گیا تھا۔اور جب رسول اللہ سی جھے خضرت اسامہ کو حاکم بنایا تھا تو اس وقت آپ پراس سے زیادہ اعتراض کیا گیا تھا جو مجھ پراعتراضات کیے جارہے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ لوگوں نے کہا'' ہاں بے شک ۔ یہ لوگ الیے اعتراضات کرتے ہیں جنہیں وہ ٹابت نہیں کر کے ہیں'۔
- ( آپ نے مزیدفر مایا) میدوگو کہتے ہیں' میں نے ابن افی سرح کو مال نفیمت سے خاص عطیدہ یا'۔ (جواب میہ ہے کہ) میں نے انہیں مال نفیمت کے مزیدفر مایا) میدوگو کہتے ہیں' میں نے ابن افیام کے طور پر دیا تھا جوا کیک لاکھ کی رقم تھی۔ ایسے احکام حطرات ابو بگر بڑا تھنا و انہیں مال نفیمت کے حکم است ابو بگر بڑا تھنا و میں نے بیرقم واپس لے کرانہیں میں تقسیم کر دی تھی حالا نکہ میہ ان کاحق نہیں تھا کیا یہی بات ہے؟''لوگوں نے کہا'' ہاں ہے شک'۔

#### صلدرتمي براغتراض كاجواب:

(مزید فرمایا) بیلوگ کہتے ہیں'' میں اپنے گھر والوں سے محبت کرنا ہوں اور ان پر بخشش کرتا ہوں'' جہاں تک گھر والوں سے محبت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی وجہ سے میں نے کسی پرظلم نہیں کیا بلکہ ان کے حقوق ادا کرتا ہوں اور صرف اپنے مال سے انہیں عطیات دیتا ہوں کیونکہ میرےز دیک مسلمانوں کا مال اپنی ذات یا کسی اور کودینے کے لیے حلال نہیں ہے۔

## قومي مال کي حفاظت:

میں رسول اللہ موجھ اور حضرات ابو بمروعمر بڑتہ کے زمانے میں اپنی ذاتی ملکیت میں سے بہت زیادہ خیرات کیا کرتا تھا۔ بیوہ زمانہ شباب تھا جب کہ میں نبخوس اور کھا بیت شعارتھا اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری عمر فنا ہور ہی ہے اور تمام سرما بیگھر والوں کے لیے چھوڑے جارہا ہوں اس زمانے میں بیٹ کھڑ بیہ باتھ بیں۔ خدا کی قسم! میں نے کسی شہر میں سے فالتو مال بھی حاصل نہیں کیا جس کی وجہ ہے لوگوں کو باتھ میں بنانے کا موقع ملا ہو۔ بلکہ بیواقعہ ہے کہ میں (زائد مال) انہیں کولوٹا دیا کرتا تھا اور میرے پاس صرف بانچواں حصہ (خمس) ہی پہنچتا تھا اور اس میں ہے بھی میں نے کوئی چیز اپنے لیے روانہیں رکھی۔

#### و یا نتداری:

مسلمان اس مال کووہاں کے لوگوں میں تقلیم کرتے تھے میرااس میں کوئی حصنہیں ہوتا تھا۔اللہ کے مال میں سے ایک پائی بھی ضائع نہیں کی گئی اور میں صرف اپنے ذاتی مال میں سے گزراد قات کرتا ہوں۔

#### اراضي كي متقلي

• یادگ کہتے ہیں' آپ نے اراضی لوگوں کوعطا کیں'' (جواب میہ ہے کہ ) ان اراضی میں مہاجرین وانصار کے وہ لوگ شریک ہیں جنہوں نے انہیں فتح کیالبذا جوشخص ان فتو حات کے مقام پر مقیم ہے وہ اس کا مالک ہے مگر جواپنے اہل وعیال کے پاس آ گئے تو ان کے ساتھ وہ اراضی منتقل نہیں ہوئیں اس لیے میں نے اس قتم کی اراضی کے بارے میں غور وخوض کیا تو اصل مالکوں ک اجازت اور مرضی سے عرب کی اراضی کے ساتھ ان کا تبادلہ کیا گیا۔اس طرح بیاراضی انہیں لوگوں کے قبضہ میں ہیں میری مکیت میں نہیں ہیں''۔

## اراضي كي منصفانه تقسيم:

حضرت عثمان بن سنتنے نے اپنا مال ومتاع اوراراضی بنوامیہ میں تقسیم کر دی تھی اورا پی اولا دکوبھی ان کا عام حصد دار بنایا تھا اس تقسیم کا آغاز انہوں نے فرزندانِ ابوالعاص سے کیا تھا۔ چنا نچہ آل تھکم میں سے ہرایک کودس دس ہزار دیے اس طرح ان سب نے کل ایک لا کھی رقم حاصل کی تھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کوبھی اس قدررقم دی تھی نیز بنوالعاص 'بنوالعبص اور بنوحرب میں بھی مال وولت کوتقسیم کردیا تھا۔

### نرم سلوک:

بہر حال حضرت عثان رفنائٹڑنے نے ان (مفیدوں) کے ساتھ نرمی اختیار کی عام مسلمان یہی کہتے تھے کہ انہیں قتل کرویا جائے مگر حضرت عثان رفناٹٹۂ کا اصرارای بات پرتھا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے چنانچیوو الوگ لوٹ گئے اور (بیر کہدکر گئے ) کہوہ حاجیوں کے بھیس میں جنگ کریں گے۔

### حاجیوں کے جھیس میں:

ان لوگوں نے واپس جا کرا کیک دوسر ہے کولکھا کہ وہ شوال کے مہینے میں مدینہ کے گر دونواح میں جمع ہو جا کیں چنا نچہ جب خلافت عثانی کے بار ہویں سال میں شوال کامہینہ آیا تو وہ حاجیوں کی طرف سفر کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ کے قریب تشہر گئے۔

## حارسر داروں کی قیادت:

سیف کی روایت ہے کہ جب ۳۵ ہے بیش شوال کامہینہ آیا تو اہل مصر چار قافلوں کی شکل میں روانہ ہوئے ان کی قیادت جار سر دار کرر ہے تصان کی کم از کم تعداد چھ سواور زیادہ سے زیادہ تعدادا یک ہزارتھی ان کے سر دارمندرجہ ذیل حضرات تھے۔ باغیوں کے سر دار :

🗨 عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی 👂 کنانه بن بشرکیثی 🕲 سودان بن حمران سکونی 🗨 قتیر هسکونی به بتمام قافلوا اکااعلیٰ سردار غافقی بن حرب عَلی تھا۔

### عبدالله بن سباكي شركت:

ان لوگوں میں اس قد رجراًت نہ تھی کہ وہ مسلمانوں کو اس بات ہے مطلع کرتے کہ وہ جنگ کرنے کے لیے، جرب جیں بگا۔ انہوں نے پیرظا ہرکیا کہ وہ قج کے لیے سفر کررہے ہیں ان کے ساتھ ابن السوداء بھی تھا (جوعبداللہ بن سرا کالقب ہے)۔ اہل کوفہ کا قافلہ:

اہل کوفہ بھی جار قافلوں کے ساتھ نکلے اور ان کے سرغنہ مندرجہ ذیل تھے۔

## کوفی سردار:

ت زید بن صوحان عبدی ﴿ اشتر نخعی ﴿ زید بن نضر حارثی ﴿ عبدالله بن اصم جوتبیله عامر بن صعصه سے تعلق رکھتا ﷺ و کتا ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابرتھی اوران سب کاسپہ سالا راعلیٰ عمر و بن اصم تھا۔

### بھرہ کے سرغنہ!

اہل بھرہ بھی چار قافلوں میں روانہ ہوئے ان کے سرغنہ یہ تھے ۞ تحکیم بن جبلہ عبدی ۞ ذریح بن عباد عبدی ۗ اہل بعرہ بی خار میں ہوئے ان کے سرغنہ یہ تھے ۞ ابن المحر س بن عبد بن عمر وخفی ان کی تعداد بھی اہل مصر کی تعداد کے برابرتھی اوران سب کا حاکم اعلیٰ حرقوص بن زہیر سعدی تھا۔ان لوگوں میں پچھاورلوگ بھی (آ گے چل کر) شامل ہو گئے تھے۔

### مختلف خیالات کے گروہ:

اہل مصر (حضرت) ملی بنی ٹیڈ کے طرف دار تھے۔اہل بھر ہ حضرت طلحہ بنی ٹیڈ کو پسند کرتے تھے اوراہل کو فیہ حضرت زبیر منی ٹیڈ کے حامی تھے۔ بغاوت پرسب کا اتفاق تھا تا ہم بیلوگ مختلف خیالات کے تھے ہرگروہ کواپنی کا میا ٹی کی امید تھی اور دوسرے گروہ کی ناکامی کا اندیشہ تھا۔

## باغیوں کے مراکز:

یہ سب (مفسدین) روانہ ہوئے جب مدینہ تین منزل پر رہ گیا تو بھرہ کے پچھلوگ ذوخشب کی منزل پرتھبر گئے اوراہل کوفیہ کے پچھاعوص کے مقام پرتھبرےان کے پاس مصرکے پچھلوگ آئے انہوں نے اپنے عوام کو دولمر دہ کے مقام پرچھوڑ دیا تھا اوراہل مصراوراہل بھرہ کے پاس زیاد بن نفر اور عبداللہ بن اصم آئے اور دونوں کہنے لگے:

#### ابل مدينه الديشه:

تم نہ تو خود جلد بازی سے کام لواور نہ جمیں عجلت پر مجبور کرو جب ہم مدینہ میں داخل ہو جائیں گے اس وقت ہم تم کوا طلاع دیں گے کیونکہ ہمیں بیا طلاع ملی ہے کہ مدینہ میں لوگ ہمارے مقابلے میں لشکر آرا ہو گئے ہیں۔ بخدا! اگر اہل مدینہ کواس وقت ہم سے اندیشہ پیدا ہو گیا ہے اور انھوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کو جائز قرار دیا ہے جب کہ آئییں ہمارے بارے میں صحیح علم نہیں ہے تو جب انہیں ہمارے بارے میں پوری معلو مات حاصل ہوں گی تو اس وقت وہ ہمارے شخت نخالف ہو جائیں گاور ہمارا میسب منصوبہ خاک میں طل جائے گا۔

اگروہ جمارے ساتھ جنگ کرنے کے روا دارنہیں ہیں اور جوا طلاع جمیں ملی ہےوہ غلط ثابت ہوگی تو ہم اس کی اطلاع لے کر واپس آئیس گے۔

### سر کرده حضرات سے ملاقات:

ان لوگوں نے کہا''تم دونوں جاؤ'' چنانچہ یہ دونوں افراد مدینہ پنچ اور انہوں نے از واج مطہرات نی کریم کا کھا اور حضرات علی بناتنہ' طلحہ اور زبیر سے ملاقاتیں کیں اور کہا''ہم اس ٹاندان کی اقتداء کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلیفہ ہمارے بعض حکام کومعزول کردے۔ہم صرف اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور مسلمانوں ہے ہم نے اس مقصد کے لیے اجازت حاصل کی ہے''۔

مگر ہرا یک نے (تعاون ) سے انکار کیااور مخالفت کی اور بیکہا''ان انٹروں سے چوز نے نہیں نکلیں گے'۔ چنا نچہوہ دونوں بیہ خبر لے کرواپس آگئے۔'

#### اینے امیدواروں سے ملاقات:

اس کے بعد پچھافرادمل کرحضرت علی بھاٹٹڑ کے پاس پہنچ اور بھر ، کے پچھافراد حضرت طلحہ بھٹٹڑ کے پاس آئے اور کوفہ کے لوگ حضرت زبیر بھاٹٹڑ کے باس آئے اور ہرگروہ نے بہرکہا:

''اگردوسری جماعتیں ہمارے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرلیں (تو بہتر ہے)ورنہ ہم ان کے خلاف تدبیر کریں گے اوران کی جماعت سے الگ ہوجائیں گے''۔

### حضرت على مناتشًا سنه ملا قات:

چنانچہ اہل مصرحضرت علی برنائٹنے کے پاس آئے وہ اتجار الزیت کے پاس ایک نشکر میں تھے ان کے گلے میں تلوارتھی اور سرخ میمنی عمامہ باندھے ہوئے تھے۔ انھوں نے حضرت حسن برنائٹنے کو حضرت عثان برنائٹنے کے اجتماع میں بھیجا ہوا تھا چنانچہ حسن برنائٹنے۔ حضرت عثان برنائٹنے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی برنائٹنے احجار الزیت کے قریب تھے۔

### كعنتي افراد:

مصریوں نے جا کرانہیں سلام کیا اور اپنی عرض داشت پیش کی۔حضرت علی بخاتیٰنان پر چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے فر مایا'' نیک لوگوں کو سیہ بات معلوم ہے کہ ذولمردہ اور ذوخشب کے لشکر پر حضرت محمد مخاتیٰ نے لعنت فر مائی ہے تم واپس جاؤاللہ تمہاری صحبت سے بچائے'' وہ بولے'' اچھا'' اور پھروہ وہاں سے چلے گئے۔

### حضرت طلحه مناتية كي گفتگو:

اہل بھرہ حضرت طلحہ رہنا تی کے پاس پہنچے وہ بھی حضرت علی رہا تینے کے قریب دوسری جماعت میں تھے انہوں نے بھی اپنے دونوں فرزندوں کو حضرت عثمان رہنا تین کے پاس بھیجا ہوا تھا۔ بھرہ کے لوگوں نے انہیں سلام کیا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ وہ بھی ان پر چیخے اور چلائے اور انہیں نکال دیا۔ آپ نے بیفر مایا ''مومنوں کو بیہ بات معلوم ہے کہ ذولر دہ 'ذوخشب اور اعوص کی فوجوں پر حضرت محمد مکا تھائے نے لعنت بھیجی ہے''۔

#### حضرت زبير مناتفيَّهُ كاا نكار:

کونی حضرات حضرت زبیر مخافظیا کے پاس آئے وہ بھی دوسری جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اپنے فرزند عبداللّد کوحضرت عثمان رہنا تھنا کے پاس بھیج رکھا تھا۔انہوں نے بھی سلام کر کے درخواست پیش کی وہ بھی ان پر بہت چلائے اور یہ کہد کر انہیں نکال دیا' مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہے کہ ذولمر دہ 'ذوخشب اوراعوص کی فوجوں پر حضرت مجمد سکھیے انے لعنت بھیجی ہے'۔ احا تک محاصرہ:

## یہ سب لوگ واپس آ گئے اور بیر طاہر کیا کہ وہ واپس جارہے ہیں وہ ذوخشب اوراعوص کے مقامات ہے ہٹ گئے اور اپنے لشکری خیموں میں پہنچ گئے جو (مدینہ سے ) تین منزل کے فاصلے پرتھے یہ ( باغی لوگ ) یہ چاہتے تھے کہ اہل مدینہ منتشر ہو جا کیں اس

کے بعد بیلوگ لوٹ کرحملہ کر دیں گے ( چنانچہ یہی ہوا ) اہل مدینہ انہیں واپس جاتے ہوئے دیکھ کرمنتشر ہوگئے اور جب اہل مدینہ اپنے گھروں میں پہنچ گئے تو ہاغی لوگ واپس آ گئے اور مدینہ پہنچ کر اس کے گرد ونواح میں اپنی نا گہانی تکہیروں سے اہل مدینہ کو حیران کرویا اور حضرت عثان دہائٹۂ کا چاروں طرف سے محاصر ہ کر کے خیمہ زن ہوگئے انہوں نے کہا'' جو ہتھیار نہیں اٹھائے گاوہ پناہ میں ہے''۔

### والیس آنے کی وجہ

حضرت عثمان برنائیڈ نے چند دنوں تک لوگوں کو نماز پڑھائی اور مسلمان اپنے گھروں میں (خاموثی کے ساتھ ) رہا انہوں نے گفت وشنید کا دروازہ بندنہیں کیا چنانچہ چندافرادجن میں حضرت علی بڑائیڈ بھی تھے ان باغیوں نے پاس آئے اور کہا''تم اپنے خیالات کوتبدیل کرنے کے بعدوالیس چلے گئے تھے پھر کیوں لوٹ آئے ہو؟''وہ بولڈ' ہم نے قاصد کے ہاتھ سے ایک خط پکڑا ہے جس میں ہمیں قتل کرنے کا تھم ہے'' حضرت طلحہ ہوں تھن بھی ان کے پاس آئے تو اہل بشرہ نے بھی اس تم کی بات کی ۔ حضرت زہیر بول ٹھن بھی ان کے پاس آئے تو اہل بھرہ سب نے مل کر کہا''ہم اپنے بھا ئیوں کی مدد کریں گے اور ہم سب مل کران کی حفاظت کریں گئے۔

### ایک ہی تھم کا جواب:

اییا معلوم ہوتا تھا کہ انہوں نے پہلے ہی کوئی منصوبہ تیار کر رکھا ہے اس پر حضرت علی رٹھاٹھٰڈ نے فر مایا'' اے اہل کوفہ و بصرہ! شہبیں اہل مصرکی اس بات کا کیے علم ہوگیا جب کہتم کئی منزلیس طے کر پچکے تھے اور پھر ہماری طرف آئے ہو۔ بخدا! بیمنصوبہ مدینہ ہی میں تیار کیا گیا تھا''۔

> وہ بولے''آپلوگ جیسا چاہیں خیال کریں ہمیں اس شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں دھوکا دیتارہے'۔ شخصگو کی آزادی:

ان حالات میں حضرت عثان بٹائٹۂ مسلمانوں کونماز پڑھاتے رہے اوریہ باغی لوگ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور جو چاہے حضرت عثان بٹائٹۂ سے ماتا تھا۔ آپ کی نظر میں بیلوگ خاک ہے بھی کمتر تھے۔ بیلوگ کسی کو گفتگو ہے منع نہیں کرتے تھے۔ امدا دے لیے خطوط:

حضرت عثمان بخافین نے مختلف شہروں میں امداد کے لیے خطوط بھیجے (جس کامضمون یہ ہے)''اللہ بزرگ و برتر نے حضرت محمد عثمان بخافی مربیع تا کہ وہ (نیکیوں کو) بشارت دیں اور (بروں کوالقد کے عذاب سے) ڈرائیس ۔ آپ نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے بعدد نیا ہے رخصت ہوگئے ۔ آپ نے ہمارے لیے اللہ کی کتاب چھوڑی ہے جس میں حلال وحرام (فدکور) ہیں اور اس میں اس نے اپنے تمام احکام بیان کر دیے ہیں خواہ بندوں کو وہ پہندآ کیں یا ناپند

## امورخلافت كى انجام دىي:

پہلے حضرت ابو بکر وعمر بہا خلیفہ ہوئے بھر میرے علم و درخواست کے بغیر مجھے مجلس شوری میں شامل کیا گیا بھر میری خواہش

کے بغیراہل شوریٰ نے سب لوگوں سے مشورہ کر کے مجھے انتخاب کیا۔ میں نے ان کے اندررہ کرو، کام کیے جنہیں وہ انجھی طرح جانتے ہیں اوران کاا نکارنہیں کر سکتے ہیں میں نے (شریعت کی) پیروی کی اور کسی بدعت کا ارتکاب نہیں کیا۔

#### نا جائز مطالبات:

جب بیکام ختم ہو گئے اور شروفساد پھیلا تو لوگوں کو کینے اور عداوتیں ظاہر ہونے لگیس اور نفسانی خواہشوں نے زور پکڑا تو لوگ ایسی با توں کا مطالبہ کرنے لگے جن کے برخلاف کسی حیل وجت کے بغیر اعلان کرتے تھے وہ میری ان با توں پر نکتہ چینی کرنے لگے جنہیں وہ ناپیند کرتے تھے میں کئی سالوں تک ان کی با توں پرصبر کرتا رہا اور ان سے درگز رکرتا رہا حالا نکہ میں سب با تیں دیکھیا' اور سنتا تھا اس کی وجہ سے ان کی جرائت بڑھی گئی یہاں تک کہ اب وہ مدینہ رسول اللہ کھی ہیں جو مقام ہجرت اور حرم نبوی ہے آ کر ہم پر حملہ آ ورہو گئے ہیں۔

### جنگ احزاب کانمونه:

ان کے ساتھ اعراب اور بدولوگ اس طرح شامل ہوئے ہیں جس طرح وہ جنگ احزاب میں ہمارے برخلاف شریک ہوئے تھے یا جس طرح احدمیں (دشمن)ہمارے برخلاف کڑتے تھے لبذا جو ہماری مدد کرسکتا ہووہ یہاں پہنچ جائے۔

### امدا دى فوجيس:

جب مختلف شہروں میں بیخطوط پنچے تو لوگ (امداد کے لیے ) پیچیدہ اور دشوار راستوں پر روانہ ہو گئے۔امیر معاویہ رفاتی نے حبیب ابن مسلمہ فہری کو بھیجا۔عبداللہ بن سعد نے (مصر سے )معاویہ بن خد تنج سکوفی کو بھیجا۔

#### متناز صحابه رئيسيم كي خدمات:

اہل کوفہ میں سے قعقاع بن عمرور مخافظۂ روانہ ہوئے کوفہ میں جن لوگوں نے اہل مدینہ کی امداد کے لیے کوششیں کیس ان میں متاز صحابہ کرام میں سے مندرجہ فریل حضرات شامل ہیں: (۱) عقبہ بن عمرو(۲)عبداللہ بن افی (۳) خطلہ بن الربیع تمیمی ۔ تالعین کی خدمات:

تابعین میں سے (سرگرم کا رکن) حضرت عبداللہ بن مسعود رہی تا کے ساتھیوں میں سے مندرجہ ذیل حضرات نمایاں تھے (۱)عسروق بن اجدع (۲) اسود بن یزید (۳) شریح بن الحارث (۴) عبداللہ بن تھم۔ بیلوگ کوفہ میں چلتے پھرتے تھے اورمختلف محفلوں میں شامل ہو کو بیتقر ریکرتے تھے۔

## برجوش تقرير:

''اے لوگو! بیکلام امروز ہے جو وعدہ فردا پرنہیں چھوڑا جا سکتا آج جس کام پرغور کرنا بہتر ہے کل اس پرغور کرنا بدتر ہو جائے گا جنگ کرنا آج روا ہے جوکل ناروا ہو جائے گی تم (فوراً) اپنے خلیفہ کی امداد کے لیے روانہ ہو جاؤ جو تمہارے امور سلطنت کا محافظ ہے''۔

### بھرہ کے اصحاب کی خدمات:

بھرہ میں (امدادی فوج بھیجنے کے لیے )مندرجہ ذیل صحابہ کرام میں شانے نمایاں کوشش کی (۱)عمران بن حصین (۲) انس بن

26

مالک (۳) ہشام بن عامر۔ بیرحضرات بھی مذکورہ بالا انداز کی تقریب کرتے تھے تابعین میں سے بالخصوص مندرجہ ذیل حضرات دوسرےافراد کے ساتھ امداد کے لیے آ مادہ کرتے تھے(۱) کعب بن سور (۲) حرم بن حیان عبدی وغیرہ۔

شام کے کارکن:

شام میں مندرجه ذیل صحابه کرام بین شیر نے بیضد مات انجام دیں:

(۱) عبادہ بن الصامت (۲) ابوالدرداء (۳) ابواسامہ۔ تابعین میں سے نمایاں بیرحفزات تھے۔ (۱) شریک بن خباشہ غیری (۲) ابوسلم خولانی (۳) عبدالرحن بن غنم \_مصر میں خارجہاور دوسرے حضرات نے کام کیا۔

حضرت عثان رضائتُهُ؛ كي تقريرية:

مدینه میں مصری باغیوں کے آنے کے بعد جب جمعہ کا دن آیا تو حضرت عثان بھاٹٹھ؛ لکلے اور مسلمانوں کونماز پڑھائی پھرمنبر پر پڑھ کرآپ نے فرمایا ؟

"اے دشمنو! تم اللہ سے ڈرو! بخدا اہل مدینہ انچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت محمد مُکھی نے اپنی زبان مبارک سے تم لوگوں کوملعون قرار دیا ہے۔اس لیے تم نیکی کے ذریعہ گنا ہوں کومٹاؤ کیونکہ اللہ بزرگ و برتر برائی کوئیکی کے ذریعہ بی مٹاتا ہے''۔

محدین مسلمه رفانتندنے کھڑے ہوکر کہا: ' میں اس بات کی گواہی دیتا ہول''۔

حضرت عثمان مناتثه؛ برستگباری:

انہیں تکیم بن جیلہ نے پکڑ کر بٹھالیا پھر حضرت زید بن حارث کھڑ ہے ہوئے انہیں دوسری طرف ہے آ کرمحمہ بن الی قتیر ہ نے آ کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد ہنگامہ بڑھ گیا اور لوگ بھڑک اٹھے اور وہ لوگوں کو پھر مارنے لگے یہاں تک کہ انہیں مسجد سے نکال دیا انہوں نے حضرت عثمان بڑا تھنا رکھر پہنچایا گیا۔ انہوں نے حضرت عثمان بڑا تھنا کر گھر پہنچایا گیا۔ تند اُن جھڑک ہے۔ وہ منبر سے بے ہوش ہوکر گر پڑے اور انہیں اٹھا کر گھر پہنچایا گیا۔ تند اُن جھڑک ہے۔

سیمقری باغی اہل مدینہ میں سے صرف تین افراد ہے اپنی امداد کی توقع رکھتے تھے کیونکدان تینوں سے وہ پہلے سے خط و کتابت کرتے رہتے تھے وہ تین افراد ریہ تھے (۱)محمد بن الی بکر (۲)محمد بن الی حذیفہ (۳) عمار بن یاسر۔

باغيوں كے مخالفين:

پچھ حضرات ان باغیوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوئے جن میں (۱) حضرت سعد بن مالک (۲) حضرت ابو ہر میہ ہ (۳) حضرت زید بن ثابت (۴) حضرت حسن بن علی جی تیاشال تھے گر حضرت عثان دخاتی نے کہلا بھیجا کہوہ جنگ سے باز آ جا کیس اس لیے دورک گئے۔

صحابه رمينه كاعيادت:

جب حضرت عثمان ہٹائٹنا ہے ہوش ہو کر گھر پہنچا دیئے گئے تو حضرات علی طلحہ اور زبیر ہٹینٹیمان کی عیادت کے لیے آئے اور اظہارافسوس کیااور پھروہ سب اینے گھروں کوواپس چلے گئے۔

### مسجد کے قریب ہنگا مہ:

سیف کی روایت ہے کہ ابوعمر نے حسن رٹی ٹیٹن سے بوچھا'' کیا آپ حضرت عثمان رٹی ٹیٹن کے محاصرہ کے وقت موجود تھے؟''وہ بولے'' ہاں! میں اس وقت نوعمر بچے تھا اور مبحد میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جہ بہتہ بشر دغل ہوا تو میں اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا یا گھڑ اہو گیا مید (باغی لوگ) آ کر مبحد نبوی اور اس کے چاروں طرف جھیل گئے اہل مدینہ بھی ان کے پاس آ گئے وہ ان کی حرکتوں پر افسوس کرر ہے تھے اس پر انہوں نے اہل مدینہ کو دھمکا نا شروع کر دیا۔

### حضرت عثان معلقن كي آمد:

جب بیلوگ دروازے کے قریب شوروغل کررہے تھے کہاتنے میں حضرت عثان بھٹٹنے نمودار ہوئے اس وقت ایسامعلوم ہوا کہ بھڑکتی ہوئی آگ بچھ گئی۔

## آپ کی بے ہوشی:

حضرت عثمان مخالتی نے منبر نبوی کا قصد کیا اور منبر پر چڑھ کراللّہ کی حمد و ثنا کہی۔اس کے بعد ایک شخص کھڑے ہوئے جنہیں دوسرے آ دمی نے بٹھا دیا اس کے بعد دوسر شخص کھڑے ہوئے انہیں بھی بٹھا دیا گیا پھرسب لوگ بھڑگ اسٹھے باغیوں نے حضرت عثمان دخالتھ: برسنگ باری کی بیہاں تک کہوہ بیہوش ہوکر گریڑے پھرانہیں اٹھا کر گھر پہنچا دیا گیا۔

#### امامت ممنوع:

حضرت عثمان بنی تختابے بیس دن تک نماز پڑھائی پھرانہوں (باغیوں) نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔ دوسری روایت بیہ ہے کہ جب باغی مسجد نبوی میں آ کرتھ ہرے تھاس وقت سے لے کرتمیں دن تک حضرت عثمان بھاتنئا نے نماز پڑھائی پھر انہوں نے انہیں نماز پڑھانے سے روک دیا۔

### باغيول كي امامت:

اس کے بعد باغیوں کے سرغنہ غافق نے نماز پڑھائی جس کے تمام مصری کوفی اور بصری باغی مطیع ہوگئے تھے مگر اہل مدینہ اپنے گھروں کی چارد یواریوں میں محصور ہوگئے تھے وہ گھروں سے نہیں نکلتے تھے۔ان میں سے کوئی تلوار کے بغیر نہیں بیٹھتا تھا کہ ان باغیوں کے ظلم وستم سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکے۔

#### مَلّ وغارت:

بیرمحاصرہ چالیس دن تک رہا اور اس ا ثناء بیں قبل و غارت بھی ہوا جو کوئی ان سے مزاحمت کرتا تھا وہ اس کے خلاف ہتھیار اٹھاتے تتھے۔اس سے پہلے تیس دن تک انہوں نے ہتھیا رنہیں اٹھائے۔

### بلوائيون كى ملا قات:

سیف کے علاوہ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ باغیوں نے حضرت عثان دخاتھئے سے مناظرہ کیا اور محاصرہ کا سبب ابوسعید مولی ابواسیدانصاری نے بیربیان کیا ہے کہ حضرت عثان بخاتھئے نے بیسنا کہ اہل مصر کا دفد آیا ہوا ہے اس دفت آپ مدینہ سے باہرا یک گاؤں میں مقیم تھے جب ان لوگوں نے بیسنا کہ آپ وہاں مقیم ہیں تو وہ اس مقام پر پہنچے جہاں آپ موجود تھے آپ بھی بیرچا ہے تھے

كەدەمدىنەمىن آپ سے ملاقات نەكرىي ـ

#### سورهٔ يونس كي آيت:

جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں 'نے کہا:'' آپ قر آن کریم منگوا ئیں'' آپ نے قر آن کریم کا ایک نسخہ منگوا یا پھر انہوں نے کہا آپ ساتویں سورت نکلوائے'' میدلوگ سور ہونس کو ساتویں سورت کہتے تھے۔ آپ نے بیسورت پڑھی آخر آپ اس آیت پر پہنچے:

﴿ قُلُ اَرَائِتُمْ مَّاۤ اَنُوٰلَ اللّٰهُ لَكُمُ مِّنُ رِّزُقٍ فَجَعَلْتُمُ مِّنُهُ حَرَامًا وَّ حَلاًلا قُلِ اللّٰهُ اَذِنَ لَكُمُ اَمُ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُونَ ﴾ (بارها اسورة يوس)

'' (اے پیغیر ؓ) کہدد بیجیے! اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے کیا وہ تم نے دیکھا ہے؟ تم نے اس میں سے پچھ کو حلال حلال قرار دیا ہے اور پچھ کوحرام ۔ کہد دیجیے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا تم اللہ کے برخلاف الزام لگا رہے ہو''۔

## محفوظ جرا گاموں براعتراض:

اس پرانہوں نے کہا:'' آپٹھر جاہئے آپ یہ بیان کریں کہ آپ نے یہ چرا گا ہیں محفوظ کر لی ہیں اس کی آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے یا آپ اللہ کے برخلاف الزام لگارہے ہیں؟''۔

### خضرت عثمان رمائشًة كاجواب:

آپ نے فرمایاتم اس بات کوچھوڑ وآیت ایسے موقع پر نازل نہیں ہوئی ہے جہاں تک محفوظ چرا گا ہوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رخی تھا نے بھی صدقات کے اونٹوں میں اضافیہ عمر رخی تھا۔ تو میں نے بھی محفوظ چرا گا ہوں میں اضافیہ ہوگیا۔ تو میں نے بھی محفوظ چرا گا ہوں میں اضافہ کیا۔ کیونکہ صدقات کے اونٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔

### شرا نط کی پابندی:

انہوں نے پھراس آیت کی بنا پراعتراض کیا آپ نے فرمایا''یے آیت فلال موقع پرنا زل ہوئی تھی''۔اس کے بعدانہوں نے دوسری باتوں پراعتراض کیا جن سے آپ گریز نہیں کر سکے تو آپ نے فرمایا'' میں اللہ سے بخشش کا طلب گار ہوں اور اس سے تو بہ کرتا ہوں''اس کے بعد آپ نے فرمایا۔'' تم کیا جا جتے ہو؟اس پرانہوں نے آپ سے عہدو پیان لیے اور کوئی شرط مجھی کھوائی آپ نے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا۔ کہ وہ نافر مانی نہیں کریں گے۔ اور جماعت سے الگنہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ان کی شرائط کی بابندی کرتے رہیں گئے۔

## عطيات الله ينه كي بندش:

آپ نے پھر پوچھا'' تم مزید کیا جا ہے ہو؟''وہ بو لے ۔'' ہم بیچا ہے ہیں کہ اہل مدینہ کے عطیات ندویے جا کیں کیونکہ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے جہاد کیا ہویا ان بوڑھے صحابہ کرام ڈی تی کے لیے ہے آخر کاروہ اس پر رضا مند ہوگئے اور آپ کے ساتھ خوش وخرم مدینہ آئے۔

### حضرت عثمان مَالثُنَّهُ كَا خَطْبِهِ:

یہاں پہنچ کرآپ نے خطبہ دیااور فرمایا میں نے روئے زمین پراس وفد سے بہتر اپنے مقاصد کے لیے کوئی وفد نہیں دیکھا۔ جومیرے پاس آیا ہواہے تاہم مجھے اس وفد کے بارے میں اہل مصرے اندیشہ ہے۔

عطیات کے بارے میں حکم:

و کیھوجس کے پاس کھیت ہوتو وہ اپنے کھیت میں کام کرے اور جس کے پاس دودھ دینے والے مویثی ہوں تو وہ ان سے فائدہ اٹھائے تم آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی مال نہیں ہے۔ یہ مال غنیمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے جہاو کیا ہو یا مال رسول اللہ مؤرد کھے بوڑھے صحابہ کرام ڈی شناکے لیے ہے۔

اس پرلوگ (اہل مدینہ) نا راض ہو گئے اور کہنے لگے: '' پیبنوامید کا مکروفریب ہے''۔

## قاصدى گرفتارى:

بہر حال مصری وفدر ضامند ہوکرلوٹا ابھی وہ رائے ہی میں تھے کہانہوں نے ایک سوار کودیکھا جو کبھی ان کے سامنے آتا تھا اور کبھی الگ ہوجاتا تھا بھرلوٹ کر آتا تھا اور پھر چلا جاتا تھا۔

#### سربمبرخط:

انہوں نے اس سوار سے بوچھا کیابات ہے؟ کیاتم کسی اہم کام پر جارہے ہو؟ اس نے کہا:'' میں امیر الموشین کا قاصد ہوں اور مصر کے حاکم کے پاس جارہا ہوں ان لوگوں نے اس کی تلاشی لی۔ تو آئہیں حضرت عثان رفائقۂ کا سربمہر خط ملا جوانہوں نے اپنے حاکم مصر کولکھا تھا اس میں اسے حکم دیا گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کوسولی پر لٹکا دے یا آئہیں قتل کر دے یا مخالف سمت سے ان کے ہاتھ یا وُں کاٹ دیں بیدد کیھرکروہ مدینہ واپس آئے اور حضرت علی رفائھۂ کے پاس آ کر کہنے لگے:

#### حضرت على مِنالتَّهُ سے شكايت:

'' کیا آپ نے دشمن خدا کودیکھاہے کہ اس نے ہمارے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں اللہ نے اب اس کاخون حلال کردیا ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں اللہ نے اب اس کاخون حلال کردیا ہے آپ ہمارے ساتھ نہیں جاؤں گا''اس پر انہوں نے کہا پھر آپ ہماری طرف خطوط کیوں لکھا کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا:

#### خط لکھنے سے اٹکاز:

'' بخدا! میں نے تہمیں کوئی خطنہیں لکھااس جواب پرلوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے پھرا یک نے دوسرے سے کہا کہ کیاتم اس شخص کے لیے جنگ کررہے ہویااس کے لیے خضب ناک ہورہے ہو؟''بہر حال حضرت علی زمانٹیز و ہاں سے اٹھ کرمدینہ سے با ہرکسی گاؤں میں چلے گئے۔

پھر بیلوگ خود حضرت عثمان رٹائٹنز کے پاس بینچے اور کہنے لگے: '' کیا آپ نے ہمارے بارے میں الیمی باتنر کاسی ہیں؟''۔

> ۔ حضرت عثمان رہائٹیز نے فر مایا:

### جعلی خط:

تم میرے برخلاف دومسلمانوں کی شہادتیں لاؤیا مجھ سے حلف اٹھواؤاں خدا کی قتم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے میں نے پین خطنہیں لکھااور نہ میں نے لکھوایا ہے اور نہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم ہے تمہیں معلوم ہے کہ بھی کسی کی طرف سے (جعلی) خط مجھی لکھا جاتا ہے اور مہر بھی لگادی جاتی ہے۔

اس پر بھی وہ یہی کہتے رہے'' بخدا! اللہ نے ابتمہارا خون حلال کر دیا ہے کیونکہ آپ نے ہمارے ساتھ عہد شکنی کی ہے''۔ اس کے بعدانہوں نے گھر کامحاصرہ کرلیا۔

#### ناشا ئستەردايات:

طبری کہتے ہیں'' واقدی نےمصری باغیوں کی آمد کے بارے میں بہت ی باتیں تحریر کی ہیں ان میں سے پچھ باتوں کا میں نے تذکر ہ کیا ہے اور پچھروایات الی ہیں جن کو بیان کرنامیں پسندنہیں کرتا ہوں۔

## عمروين العاص مِنْ تَمْنُهُ كَيْ معترولي:

الیں ایک روایت ابوعون مولی مسور نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر و بن العاص دخی تین ' حضرت عثمان رخی تین کی طرف سے مصر کے حاکم تھے۔ حضرت عثمان دخی تین من اللہ بن سعد دخی تین کر اج سے معز ول کر کے نماز پڑھانے پرمقرر کررکھا تھا۔ اور عبداللہ بن سعد دخی تین کو خراج کا حاکم بناویا۔ پھر دونوں چیز وں برعبداللہ بن سعد دخی تین کو مقرر کیا۔

### عمرو بن العاص مِنْ تَعْنُهُ كِ اعتر اضات:

عمرو بن العاص پڑائٹن مدینہ آئے تو وہ حضرت عثان پڑائٹن پراعتر اض کرنے لگے اس لیے حضرت عثان پڑائٹن نے انہیں تنہائی میں بلوا کر پوچھا:''اے ابن النابفہ (عمرو بن العاص پڑائٹن) تم کنٹی جلدا پنے جلے پھپھولے پھوڑنے لگے ہوئتم مجھ پرطعن وشنیج کرنے لگے ہوتم مختلف صورتیں بدلتے رہتے ہو بخد ااگرتمہارے اندربغض وکینہ نہ ہوتا تو تم ایسی با تنیں نہکرتے۔

#### عمرو بن العاص معاتشُهُ كا مطالعه:

عمرو بن العاص بڑاٹھٰ: نے کہا''عوام جو با تیں کرتے ہیں اورجنہیں وہ اپنے حکام کے پاس پہنچاتے ہیں ان میں سے اکثر حجوث ہوتی ہیں اس لیےا ہے امیرالموشین! آپ اپنی رعایا (کے حقوق) کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔

### دورفاروقی کے حاتم:

حضرت عثمان برخالتُمُن نے فر مایا: '' بخدا! میں نے تہماری کمزوریوں اور شکایات کی کثرت کے باوجود تمہیں حاکم مقرر کیا'' عمرو بن العاص برخالتُمُن نے کہا میں حضرت عمر بن الخطاب بخالتُمُن کے زیانے میں بھی حاکم تھا وہ آخر دم تک مجھ سے خوش رہے''۔حضرت عثمان بھائیمُن نے فرمایا:

## نري كانتيجه:

''اگر میں بھی اس طرح باز پرس کرتا جس طرح حضرت عمر بھاٹھ؛ تم سے باز پرس کیا کرتے تھے۔ تو تم سیدھے رہتے مگر میں نے تمہارے ساتھ نرمی اختیار کی تو تم مجھ پر گتاخ ہو گئے بخدا میں دور جاہلیت میں بھی تم سے معزز تھا اور خلیفہ بننے

ہے پہلے بھی میری بہت عزت تھے'۔

#### دور جابلیت کا تذکره:

عمرو بن العاص من تحقیٰ نے کہا:'' آپ ان باتوں کوچھوڑ ہے خدا کاشکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت محمد من تحقیٰ کے ذریعہ عزت بخشی اوران کے ذریعہ ہمیں ہدایت دی ورنہ میں عاصی بن وائل کو بھی دیکھر ہاتھا۔اور آپ کے والد عفان کو بھی دیکھا تھا بخدا عاصی آپ کے والد سے زیاوہ شریف تھے'' اس پر حضرت عثان دی لئے اور مردہ ہو گئے اور کہنے لگے:'' ہمیں دور جاہلیت کا تذکرہ نہیں کرنا جا ہے تھے'' اس کے بعد عمرو بن العاص دی لئے اور مردان آئے اور کہنے لگے:

#### مروان کی ملامت:

''اے امیرا آلمونین! اب آپ اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں کہ عمرو بن العاص بھائٹنہ آپ کے والد کا ذکر کرتا ہے؟ '' حضرت عثان بھائٹننے فرمایا''۔ جانے بھی دوجوکوئی دوسر بےلوگوں کے باپ دادا کا تذکرہ کرتا ہے تو دوسر بے بھی اس کے باپ دادا کا تذکرہ کریں گئے''۔

### مخالفا نه بروپیگنژه:

راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمرو بن العاص دخاتھٰن وہاں سے نکلے تو وہ حضرت عثمان دخاتھٰن سے بہت عداوت رکھنے لگے شخی بھی وہ حضرت علی دخاتھٰن کے پاس آ کرانہیں حضرت عثمان دخاتھٰن کے خلاف بھڑ کاتے شخے اور بھی حضرات زبیر دخاتھٰن اور طلحہ بخاتیٰن کے خلاف باتھیٰن کے خلاف بھاتھٰن کی باس جاکران کے سامنے حضرت عثمان دخاتی بھاتھٰن کی باتوں کی خبریں ساتے تھے۔ میں دہ جا جوں کے پاس آ کرانہیں حضرت عثمان دخاتیٰن کا باتوں کی خبریں ساتے تھے۔

### فلسطين مين قيام:

جب حضرت عثمان رہی تین کے خلاف پہلامحاصرہ ہوا تو عمر و بن العاص رٹی تین سے نکل کرفلسطین چلے گئے اور و ہاں السبع کے مقام پرا پنے قصر مجلان میں مقیم ہو گئے ۔ وہ کہتے تھے:

'' ابن عفان رہی افتہ کے بارے میں عجیب وغریب خبریں ہمیں جلد موصول ہوں گی'۔

### شهادت کی خبر:

ایک دن وہ اپنی کی بیٹے ہوئے تھے کہ استے میں اپنے دونوں فرزندوں محمہ عبداللہ اور سلامت بن اوج جذا می کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے کہ استے ہیں وہاں سے ایک سوارگزرا۔ عمروا بن العاص نے اس سے پکار کر بوچھا''۔کہاں سے آرہے ہو؟'' وہ بولا مدینہ سے۔ آپ نے بعضے ہوئے بعض (عثمان دخاتی خاص دہ میں چھوڑا تھا''۔ابھی وہ وہ ہیں بیٹے ہوئے سے کہ دوسرا سوارگزراانہوں نے اس سے پکار کر بوچھا اس شخص (حضرت عثمان دخاتی کا کیا رہا''۔وہ بولا''۔وہ شہید ہوگئے''۔اس برعمرو بن العاص دخاتی خاتی دخاتی میں العاص دخاتی نے کہا:

#### مخالفت كااقرار:

'' جب میں کسی زخم کو چھیٹر تا ہوں تو اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کےخلاف لوگوں کو بھڑ کا تار ہا یہاں تک کہ میں نے پہاڑ کی

چوٹی پر بکریوں کو جرانے والے چرواہے کو بھی ان کے خلاف بھڑ کایا''۔

#### مخالفت کی وجہ:

اس پرسلادہ بن روح جذامی نے کہا'' اے قریش کے لوگو! تمہارے اور عرب کی دوسری قوموں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ قائم تھا جے تم نے توڑ دیا تم نے ایسا کیوں کیا؟''ہم یہ چاہتے ہیں کہ باطل کے پنجے سے حق کوچھڑ الیا جائے اور لوگوں کوحق حاصل کرنے کے میساں مواقع فراہم ہوں''۔

## بيوى كى طلاق:

عمرو بن العاص بن تفیر کا نکاح حضرت عثمان بن تنی کی سوتیلی بهن ام کلثوم بنت عقبه بن افی معیط سے ہوا تھا مگر جب حضرت عثمان بن تناشیٰ نے انہیں معزول کیا تو انہوں نے ان کوطلاق دے دی تھی۔

## مصر کے مخالفین:

عبدالله بن محمد کی روایت ہے کہ محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں حضرت عثان بن تنظیر کی مخالفت کرتے تھے محمد بن ابی بکر واپس آ گئے مگر محمد بن ابی حذیفہ مصر میں مقیم ہوگئے ۔

## مصریوں کی روانگی:

جب مصرکے باغی افرادروانہ ہوئے تھے تو عبدالرحمٰن بن اولیں ہلوی پانچ سوافراد کو لے کر نکلے انہوں نے بیہ ظاہر کیا کہ وہ عمرہ اداکرنے جارہے ہیں بیلوگ ماہ رجب میں روانہ ہوئے تھے۔

#### اصل مقصد:

عبدالله بن سعد بن الله عن ایک قاصد بھیجا جو گیارہ دن تک چلتا رہاتا کہ حضرت عثان رفی لٹھ کو پیاطلاع دے کہ ابن عدلیں اور ان کے ساتھی آپ کے پاس آرہے ہیں اور محمد بن الی حذیفہ نے ان کو مجر و د تک جائے رخصت کیا اور پھروہ واپس آگیا محمد نے بظاہر ہیکہا کہ بیلوگ اپنے خلیفہ (امام) کے پاس جارہے ہیں اگر وہ دست بروار ہوگئو بہتر ہے ورنہ انہیں قل کر دیں گے۔

### حضرت عثان مِن تَقَدُ كوا طلاع:

یہ لوگ منزل بمنزل چلتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ ذوخشب کے مقام پر اترے جب حضرت عثمان رٹن کٹیز کے پاس عبد اللہ ہن سعد رٹناٹیز کا قاصد پہنچا تھا تو ان لوگوں کے آنے ہے پیشتر حضرت عثمان رٹناٹیز نے بیفر مایا تھا۔

### فسادى پيشين گوئى:

''مصر کے بیلوگوں کو دھوکا دیا گیا ہے اور وہ فتنہ بر پاکرنے کے لیے جلدی کررہے ہیں انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہور ہی ہے بخدا جب بیل ان سے رخصت ہوجاؤں گاتو وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ میری عمر ایک دن کے بدلے میں ایک سال کی ہوتی کیونکہ اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ خوزیزی ہو رہی ہے کینہ وارعداوت کا دور دورہ ہے اور حکام کو تبدیل کیا جارہا ہے''۔

#### فتل كااراوه:

\_\_\_\_\_\_ \_\_\_ جب بیلوگ ذوخشب کے مقام پر پہنچے تو بیخبر موصول ہوئی کدا گر حضرت عثان مٹاٹٹنز (خلافت سے ) دست بردار نہ ہوئے تووہ انہیں قبل کرنے کاارادہ رکھتے ہیں ۔

#### بلوائيون كا قاصد:

ان لوگوں کا قاصد حفزت علیٰ حضرت طلحہ اور عمار بن یا سرکے پاس رات کے وقت آیا محمد بن ابی حذیفہ نے بھی ان کے ساتھ حصرت علی کوایک خط بھیجاتھا چنانچہوہ خط لے کر حضرت علی کے پاس آئے اور اس میں جو پچھ ککھاتھاوہ فطا ہرنہیں ہوسکا۔ واپس بھیجوانے کی کوشش:

جب حضرت عثمان مخاتفۂ نے میرحالات دیکھے تو وہ حضرت علی مخاتفۂ کے گھر پہنچے اور جب وہ ان کے گھر کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا:۔

''اے میرے چپازاد بھائی!تم میرے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میراتم پر بڑا تق ہےتم ان لوگوں کا حال دیکھ رہے ہووہ کل صبح میرے پاس پینچنے والے ہیں جمھے معلوم ہے کہ بیلوگ آپ کا بڑا عزت واحرّ ام کرتے ہیں!وروہ آپ کی بات سنتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے پاس سوار ہو کر جا ئیں اور انہیں واپس جمیجے دیں۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اس طرح ان کی جرائت بڑھ جائے گی اور دوسر لے لوگوں پر بھی اس کا اچھا اثر نہیں پڑے گا''۔

## حضرت على مِناتِّمَةُ كا جواب:

حضرت علی دخانتین نے فر مایا۔'' میں کس بنیا دیر انہیں واپس بھجواؤں؟'' حضرت عثان دخانتین نے فر مایا'' اس بنیا دیر کہ میں آپ
کے مشور وں پڑمل کروں گا اور آپ کی رائے کے مطابق چلوں گا۔ حضرت علی نے فر مایا میں بار بار آپ کو مشور و دیتار ہا ہوں اور ہر
موقع پر ہماری گفت وشنید ہوتی ہے۔ گر ہر موقع پر آپ مروان بن الحکم اور سعید بن العاص ابن عامر اور امیر معاوید کے مشوروں پر
عمل کرتے رہے اور میرے مشورہ کی مخالفت کرتے رہے۔'' حضرت عثمان رہی گئین نے فر مایا۔''اب میں آپ کی بات مانوں گا اور ان
کی بات نہیں تسلیم کروں گا'۔

#### صحابه وتماتيم كاوفد:

اس پرآپ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ مہا جرین وانصار میں سے پچھلوگ ان کے سوار ہو کرچلیں حضرت عثمان دخی تھنانے عمار بن یا سرکو بھی کہلا بھیجا کہ وہ بھی حضرت علی کے ساتھ سوار ہو کر جا کیں گرانہوں نے انکار کردیا پھر حضرت عثمان دخی تنے سعد بن الی وقاص کو پیغام بھیجا کہ وہ حضرت عمار بن یا سرے کہیں کہ وہ حضرت علی دخی تھ سوار ہو کر جا کیں چنانچے حضرت سعد حضرت عمار کے یاس گئے اور پیفر مایا:۔

#### حضرت سعدوعمار بني تشانا

''اے ابوالتیفتان! آپ ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں جارہے ہیں بیدد کیھو حضرت علی ان لوگوں کے پاس جارہے ہیں آپ بھی ان نے ساتھ شریک ہو جائیں اوران لوگوں کواپنے خلیفہ کے پاس سے لوٹا دیں کیونکہ میرے خیال میں آپ کا سوار ہوکر

وہاں جانا آپ کے لیے بہتر ہوگا''۔

#### خليفه كاتقرر:

حصرت عثمان بخائفًهٰ: نے اپنے ایک مد دگار ملازم کثیر بن الصلت کندی کوبھی پیرکہلا بھیجا''۔

'' تم حضرت سعد کے بیچھے جاؤاور جو بات سعد ممارے کریں اور مماراس کا جواب دیں ہے انہیں سنواور پھر بہت جلد میرے پاس آ کر بتاؤ''۔

## منتری مخبری:

چنانچ کی بن الصلت روانہ ہو گئے انہوں نے حضرت سعد رفاؤن کو کارک پاس تنہائی میں پایاس لیے وہ دروازہ کے سوراخ سے جھانکنے لگے اس وقت حضرت کمار دفاؤن کے ہاتھ میں ایک چھری تھی انہوں نے جائے ہو جھے بغیراس چھری کو اس سوراخ میں گھسا دیا جہاں کیٹر آ کھولگائے ہوئے تھے اس پر کثیر نے اس سوراخ میں سے اپنی آ کھونکال کی۔ اور نقاب ڈال کر بھاگ گئے ہید کی کھر کو اللہ اور فقاب ڈال کر بھاگ گئے ہید کی کر کھار لئے اور وہ ان کے نشانوں سے بہچان گئے اس لیے وہ پکار کر کہنے لگے۔ ''اے کمٹرین بن کمٹرین! کیا تم میرے گھر میں جھا تک رہ ہواور میری گفتگوس رہے ہو؟ بخدا اگر جھے پہلے سے معلوم ہوجاتا کہ دو شخص تم ہوتو میں اس چھری سے تمہاری آ کھر چھوڑ دیتا کیونکہ رسول اللہ کا پٹانے نے ایسے موقع پر بیہ بات جائز قراردی ہے۔

### حضرت عمار مِنْ تَقْدُهُ كَا أَكَارٍ:

پھر حضرت عمار محضرت معد بن این کی طرف متوجہ ہوئے اور جر طریقہ سے ٹال مٹول کرتے رہے۔ آخر کار حضرت عمار بواٹین نے فر مایا۔ '' بخدا میں انہیں جرگز نہیں لوٹا وک گا' اس پر حضرت سعد والٹین 'حضرت عثان دٹائٹون کے پاس واپس آئے اور جو پھے عمار دٹائٹون نے کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا حضرت عثان دٹائٹون نے ان پر بیالزام لگایا کہ انہوں نے خیرخوا بی اور خلوص کے ساتھ بیکام انہا منہیں و یا حضرت سعد دٹائٹون نے فتم کھا کرکہا کہ انہوں نے ان کو بہت آ مادہ کیا تھا آخر کار حضرت عثان دٹائٹون نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اہل مصر کی واپسی :

بہر حال حضرت علی رہی اٹنے اہل مصر کے پاس سوار ہوکر گئے ۔اور انہیں واپس جھیج دیا۔

## مہاجرشر کاء کے وفد:

محد بن لبید کی روایت ہے کہ جب وہ (باغی) ذوخشب کے مقام پراتر ہے قو حضرت عثان رہی تائیز نے حضرت علی رہی الٹیز اور دیگر صحابہ کرام دیں تاثیز کو ہدایت دی کہ وہ جا کر انہیں والیس بھیجوادیں۔ چنانچہ حضرت علی رہی تیز سوار ہوئے اور ان کے ساتھ مہاجرین میں سے مید حضرات بھی سوار ہوئے۔ ارسعید بن زید ۲۔ ابوجہم عددی سے جبیر بن مطعم سم کیم بن حزام ۵۔ مروان بن الحکم ۲۔ سعید بن العاص ۷۔عبد الرحمٰن بن عمّاب بن اسید رہی تیزہ

#### انصار كاوفد:

انصاریں سے بید هزات شریک ہوئے:

ا۔ ابواسید ساعدی ۲۔ ابوجمید ساعدی ۳۔ زید بن ثابت ۲۔ حسان بن ثابت ۵۔ کعب بن مالک بی سے۔ ان کے ساتھ عرب

کے دیگر قبائل میں سے نیاز بن کرزر وغیرہ تمیں حضرات تھے ان لوگوں کے ساتھ حضرت علی دٹی ٹھٹے: اور محمد بن مسلمہ ہوئٹھئے: نے بھی گفتگو کی تھی ۔ آخر کاران دونوں حضرات کی گفتگوس کروہ (مصری باغی ) لوٹ گئے ۔

محمد بن مسلمه کی گفتگو:

محمد بن مسلمہ بیان کرتے ہیں: ''ہم نے ذوخشب کے مقام کواس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ بیلوگ مصر جانے کے لیے سوار نہیں ہوئے۔ بیلوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔اس موقع پر مجھے عبدالرحمٰن بن عدیس کا بیقول فراموش نہیں ہوا ہے جب کہاس نے یہ کہا:

''اے ابوعبدالرحمٰن! کیا آپ ہمیں کوئی نصیحت کریں گے؟''۔ میں نے کہا:

#### ابل مصر كونفيحت:

''آپاللہ سے ڈریں جو یکتا ہے ادراس کا کوئی شریک نہیں ہے اور آپ کے آگے جو آئیں انہیں واپس کر دیں۔ کیونکہ ہمارے خلیفہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسے کا منہیں کریں گے''۔ ابن عدلیس نے کہا'' ان شاء اللہ میں ایسا ہی کروں گا'' اس کے بعد بیلوگ بھی مدینہ واپس آگئے۔

## حضرت على رمالتُّنهُ كى والسِّي:

جب حضرت علی ٔ حضرت عثمان بڑی ہیں ہے پاس واپس آئے تو انہوں نے بداطلاع دی کہ بدلوگ واپس آ میتے ہیں پھر حضرت علی بڑا ٹڑو نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا ' دتم جان لو کہ میں تہہیں بار ہاسمجھا چکا ہوں'' بدکہد کروہ اپنے گھر چلے گئے۔

#### مروان كامغوره:

اس دن حصرت عثان برنائیز؛ خاموش رہے دوسرے دن مروان ان کے پاس آئے اور کہنے گئے: '' آپ تقریر کریں اور لوگوں کومطلع کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے ہارے میں جواطلاع ملی تھی۔ وہ جھوٹ تھی۔ آپ کا خطبہ دور دراز کے مطلع کریں کہ اہل مصر چلے گئے تھے کیونکہ انہیں اپنے خلیفہ کے ہارے میں چواطلاع ملی تھی وہ جھوٹ تھی۔ آپ کا خطبہ دور دراز کے ملکوں میں پہنچ کا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اپنے شہروں سے آپ کے پاس آئیں اور اس وفت اس قدر لوگ آ جائیں گے۔ جنہیں آپ لوٹا نہیں سکیں گے۔ حضرت عثمان بڑا تھی کہ دو ثنا کی کھر آپ نے فرمایا:

## حضرت عثمان رضائشهٔ كا اعلان:

'' معرکے ان لوگوں تک اپنے خلیفہ کے بارے میں کچھ با تیں پیچی تھیں جب انہیں یقین ہوگیا کہ جواطلاع انہیں ملی تھی۔وہ جھوٹ ہے تو وہ اپنے ملک کی طرف لوٹ گئے''۔

## عمرو بن العاص مِنْ تَشَيَّهُ كَى مُخَالَفْت:

عمرو بن العاص دخاتھٰ: نے مسجد کے ایک گوشے سے پکار کرکہا''اے عثمان دخاتھٰ: آپ اللہ سے ڈریں اور تو بہ کریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو یہ کریں گے اس پر حصرت عثمان دخاتیٰ: نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فر مایا''تم ابھی تک جلے پھپھولے پھوڑ رہے ہو؟ بخدا! تم اپنے کام سے معز ول ہونے کے بعد سے یہی حرکتیں کررہے ہو''۔

## حضرت عثمان معلفنه كي توبه:

دوسرے گوشے سے بھی یہی آ واز آئی'' آپ اللہ سے تو بہ کریں اور تو بہ کا اظہار بھی کریں تا کہ لوگ ( آپ کی مخالفت سے ) باز آئیں''اس پر حضرت عثمان بیٹ ٹٹنے نے اپنے ہاتھ بڑھا کراور قبلہ رو ہو کر فر مایا:''اے اللہ میں تو بہ کرنے والوں میں سے بہلا شخص ہوں جو تیرے سامنے تو بہ کرتا ہے''۔اس کے بعد آپ اپنے گھرواپس چلے گئے۔

## فلسطين ميں قيام:

عمرو بن العاص مِناتِنَهُ بھی روانہ ہو گئے اورفلسطین میں اپنے گھر میں رہنے لگے وہ کہا کرتے تھے'' بخدا جب میں کسی چروا ہے سے بھی ملا قات کرتا تھا تو اسے بھی ان (حضرت عثان مِناتِنَهُ) کے برخلاف بھڑ کا تا تھا''۔

## اعلا نبيه اظهار كامشوره:

محمہ بن عمر کی روایت ہے کہ جب اہل مصروا پس چلے گئے اور حضرت علی رہی تھا ہر ہو کہ آپ کے دل میں تو بہ استغفار ک ''آپ ایسی تقریر کریں جے لوگ من کر آپ کے حق میں شہادت دے سیس اور اللہ پر بھی ظاہر ہو کہ آپ کے دل میں تو بہ استغفار ک کہاں تک گنجائش ہے۔ چونکہ ملک میں آپ کی مخالفت پھیل چکی ہے اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ شاید کوفہ سے کوئی قافلہ آئے اس وقت تم پھر آکر کہو گے'' اے علی '' ان کے پاس سوار ہو کر جاؤ'' ایسے موقع پر میں وہاں نہیں جاؤں گا اور نہ کوئی عذر سنوں گا کیونکہ ہمت ممکن ہے کہ بھرہ سے بھی کوئی قافلہ آئے اس وقت پھر تم آکر کہو گے'' اے علی رہی تھیٰ۔ ان کے پاس بھی سوار ہو کر جاؤ'' اگر میں اس پر عمل نہیں کروں گا تو تم یہ خیال کرو گے کہ میں نے تمہارے ساتھ صلدرجی نہیں کی۔ اور تمہاری حق تلفی کی ہے'' اس کے بعد حضر سے عثمان رہی تھیٰ۔ وہ خطبہ دیا جس میں انہوں نے معافی ما تکی تھی اور لوگوں کے سامنے تو بکا اظہار کیا تھا۔

## حضرت عثان رمي تنه كا خطبه:

آپ نے حمد و شاکے بعد بیفر مایا: ''ا اوگو! بخداتم میں ہے جس کسی نے نکتہ چینی کی ہے اس سے میں ناوا تف ہوں۔ بلکہ جو کام میں نے کیے ہیں ان سے میں واقف ہوں تا ہم میر نے نشس نے ورغلایا اور دھوکا دیا تھا جس کی وجہ سے میری عقل جاتی رہی تھی ہمر حال میں نے رسول اللہ عظیما کو بیفر ماتے سا:

#### توبه واستغفار:

''جولغزش کرے وہ تو بہ کرے اور جو غلطی کرے وہ بھی تو بہ کرے اور ہلا کت میں بڑھتا نہ جائے کیونکہ جوظلم وستم میں اضا فہ کرے گا وہ راہِ راست سے دور ہوتا جائے گا''۔اس لیے میں سب سے پہلے نقیحت قبول کرتا ہوں ۔ میں اللہ سے اپنے کا موں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے میا منے تو بہ کرتا ہوں''۔

#### معززافرادگودعوت:

اب میرے جیسے شخص نے معافی مانگی ہے اور تو بہ کی ہے اس لیے تمہارے معزز حضرات میرے پاس آئیں اور اپنی رائے فلام کر سے بیسے شخص غلام بنادے تو میں غلام کے طریقے پر چلوں گا۔اور اس غلام کی طرح عاجزی اختیار کروں گاجوغلامی کی طرف حالت میں صبر کرتا ہے۔اور آزاد ہونے پر خدا کاشکرادا کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے نکل کر کہیں ٹھکا نانہیں ہے پھراسی کی طرف

لوث کرآتا ہے۔اس لیے تہارے نیک افراد کومیرے پاس آنے سے پر ہیز نہیں کرنا چاہیے اگر میر ادایاں ہاتھ اٹکار کرے گاتو ہایاں ہاتھ ضرور میری پیروی کرے گا''۔

### رفت آميز تقرير:

اس تقریرے اس دن لوگوں پر بہت رفت طاری ہوئی اور بہت ہوگی رونے لگے۔اس وفت سعید بن زید رہی تاثیز کھڑے ہوئے اور کہنے لگے:

''اے امیر المونین! جوآپ کے ساتھ نہیں ہے آپ سے دہ نہیں ملے گا آپ خود اپنے بارے میں اللہ کا خوف کریں اور جو کچھ آپ نے فر مایا ہے اس کی پکیل کریں''۔

### مروان کی مدا خلت:

جب حضرت عثمان نٹائٹو منبر سے اتر ہے تو انہوں نے اپنے گھر میں مروان سعید بن العاص اور بنوا میہ کے چندا فراد کو پایا۔ یہ لوگ اس خطبہ کے موقع پر موجود نہ تھے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو مروان نے کہا''اے امیر المومنین! کیا میں پچھ عرض کروں'یا خاموش رہوں؟''۔

### حضرت نا ئلەكى مخالفت:

حضرت عثمان بن الثنة کی زوجه محتر مدنا کله بنت الفرافضه نے کہا'' آپ خاموش رہیے کیونکه بی**لاگ بخدا! انہیں قتل** کریں گے انہوں نے الیم گفتگو کی ہے جس پرانہیں پابندر ہنا جا ہیے'۔

#### بالهم شخت كلامي:

مروان ان کی زوجہ محتر مدسے مخاطب ہوکر کینے گئے تمہارااس بات سے کیاتعلق ہے؟ بخدا تمہارا باپ جوفوت ہوا تھا تو اسے
اس وفت اچھی طرح وضو کرنا بھی نہیں آتا تھا۔وہ بولیں ''اے مروان! تم باپ دادا کا ذکر ندچھیڑو! تم میرے باپ کی غیر موجودگی
میں ان کے خلاف دروغ گوئی سے کام لیتے ہواور تمہارا باپ بھی تمہاری مدافعت نہیں کرسکتا ہے اگروہ (حکم) ان کے چچانہ ہوتے
اوراس بات سے انہیں صدمہ نہ پنچتا تو میں ان کے بارے میں صحیح اور تچی باتیں بیان کرتی''۔مروان نے ان سے کناراکشی کرتے
ہوئے کہا:

#### مروان كاغلطمشوره:

"اے امیر الموشین! کیا میں کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں؟" آپ نے فر مایا:" کہیے" مروان نے کہا" میرے والدین آپ پر قربان ہوں بخدا میں میہ چھاس وقت میں سب آپ پر قربان ہوں بخدا میں میہ چاہتا تھا کہ آپ یہ گفتگواس وقت کرتے جب آپ بالکل محفوظ اور طاقت ور تھاس وقت میں سب سے پہلے اس بات سے خوش ہوتا اور اس بات پر تعاون کرتا مگر آپ نے یہ بات اس وقت فرمائی جب پائی سر سے او نچا ہو چکا ہے اور سل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی تیم ایس موقع پر کمی غلطی پر قائم رہنا جس کی سلاب کا بندٹوٹ چکا ہے اور جب کہ ذلیل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی تیم ایس موقع پر کمی غلطی پر قائم رہنا جس کی اس سلاب کا بندٹوٹ چکا ہے اور جب کہ ذلیل افراد ذلیل طریقوں پر اتر آئے ہیں خدا کی تیم اور اگر آپ چاہتے تو آپ تو آپ نے بیل کر ) آپ اللہ سے معافی مانگیں۔ اس تو بہ سے بہتر ہے جس کا آپ اندیشہ ظاہر کر رہے ہیں اور اگر آپ چاہتے تو آپ تو بہ کے ذریعہ تقرب حاصل کرتے موقع کی معافی کا اظہار کر کے تقرب نہ حاصل کرتے۔

#### لوگوں كا اجتماع:

اب آپ کے دروازے پر پہاڑوں کی طرح لوگ جمع ہوگئے ہیں حضرت عثمان بٹائٹڈنے فرمایا'' تم جاکران سے گفتگوکرو۔ کیونکہ مجھےان سے گفتگوکرتے ہوئے شرم محسوس ہور ہی ہے''۔اس پر مروان دروازے سے باہر نکلے جب کہلوگ ایک دوسرے (پر ہجوم کی وجہ سے ) سوار تھے۔

### مجمع كااخراج:

مروان نے کہا کیابات ہے تم لوگ اس طرح استھے ہوئے ہوکہ جیسے تم لوٹ مار کے لیے آئے ہوکیاتم اس لیے آئے ہوکہ تم مارے ہاتھوں سے جماری سلطنت چھین لو؟ یہاں سے نکل جاؤ۔ بخدا اگرتم نے ہمارا قصد کیا تو ہم تم سے ایسا سلوک کریں گے جو متمہیں پیند نہیں آئے گا اوراس کا انجام برا ہوگاتم اپنے گھروں کی طرف واپس جاؤ کیونکہ بخدا ہم لوگ مغلوب اور عاجز نہیں ہیں'۔

میری کرلوگ واپس چلے گئے اور پچھ لوگ حضرت علی بواٹھن کے پاس آئے اور آئیس میہ باتیں بتا کیس میں کر حضرت علی بواٹھن کے جس راورفر مایا:

## 🐉 حضرت على معالمين كاغيظ وغضب:

'' کیا آپ مروان سے مطمئن ہیں؟ وہ آپ کی عقل اور دین کوخراب کر کے چھوڑ ہے گا۔اس کے سامنے آپ ایک سواری کے اونٹ کی طرح ہیں۔ وہ جس طرف چاہتا ہے آپ کو ہٹکا تا ہے بخدا مروان عقل منداور دینداز نہیں ہے۔ جھے اندیشہ ہے کہ وہ آپ کو (ہلاکت کی طرف) لے جائیں گا۔ جہاں ہے آپ نگل نہیں عمیں گے اب میں اس کے بعد آپ کومشورہ دینے کے لیے بھی نہیں آؤں گا۔ کیونکہ آپ مغلوب اور لاچار ہوگئے ہیں''۔

#### حضرت نا کله کامشوره:

جب حصرت علی رفائی و حضرت عمان رفائی کی دوجه محتر مدنا کله بنت الفرافضه آکر بوچینے لکیں ' کیا میں پھیموض کروں یا خاموش رموں؟' آپ نے فر مایا: کہو' وہ بولیں' میں نے حضرت علی رفائی کی آپ سے گفتگوئی ہے کہ اب وہ آپ کے پاس دوبارہ نہیں آئیں گے آپ مروان کا مشورہ مانتے ہیں وہ جس طرف چاہے آپ کو لے جاتا ہے' آپ نے فر مایا' پھر میں کیا کروں؟' وہ بولیں' آپ اللہ سے ڈریس جو یکتا ہے اوراس کا کوئی شریک بیس ہے نیز آپ اپ دونوں پیشتر و (خلفاء) کے طریقے کرچلیں۔ کیونکہ اگر آپ مروان کی کوئی قدرومنزلت اور حقیقت نہیں برچلیں۔ کیونکہ اگر آپ مروان کی کوئی قدرومنزلت اور حقیقت نہیں ہے بلکہ عوام نے مروان کی وجہ سے کرلیں کیونکہ آپ اس کے وجہوڑ رکھا ہے لہذا آپ (حضرت) علی رفائی تین کو بلا جمیجیں اوران سے سلح کرلیں کیونکہ آپ کی بات بھی مانتے ہیں'۔

#### حضرت على مِنْ ثَنَّهُ كَا إِنْكَارِ:

چٹا نچہ حضرت عثمان بڑا تھیں نے حضرت علی بڑا تھیں کو بلا بھیجا مگر انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور فر مایا: ' میں نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ ابنیں آئے۔ کا رکر دیا اور فر مایا: ' میں نے انہیں مطلع کر دیا تھا کہ ابنیں آؤک گا' مروان کوم معلوم ہوا کہ حضرت نا کلہ نے اس کے بارے میں کوئی اعتراض کیا ہے تو وہ حضرت عثمان بڑا تھا۔ کہ وہ بولا کے باس آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا'' کہ کیا میں کچھ عرض کروں یا خاموش رہوں'' حضرت عثمان بڑا تھے کہا'' کہو' وہ بولا

'' بنت الفرافضه (نائله )اس پرحضرت عثمان و النيخة نے اس کاقطع کلام کرتے ہوئے فرمایا'' تم ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نه نکالوور نه میں تمہاری خبرلوں گا کیونکہ وہ تم ہے زیادہ میری مخلص ہے' اس پرمروان کچھٹییں بول سکا۔

### رقت آميز خطبه:

عبدالرحمٰن بن الاسود بن عبد یغوث نے مروان بن الحکم کا ذکر کرتے ہوئے کہا: ''اللہ مروان کے ساتھ براسلوک کرے حضرت عثان رحائیہ مسلمانوں کے ساتھ براسلوک کر اے حضرت عثان رحائیہ مسلمانوں کے سامنے گئے تو انہوں نے رضا مند کرلیا۔وہ منبر پراس قدرروئے کہلوگوں کو بھی رلا دیا میں نے خود دیکھا کہ حضرت عثان رحائیہ کی داڑھی آنسوؤں سے ترتقی اوروہ پیفر مارہے تتھے:

﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي اَتُوبُ اِلَّيْكَ ﴾

''اےاللہ! میں تیرے سامنے تو بہ کرتا ہوں''۔

آپ نے بیالفاظ تین دفعہ دہرائے پھرآپ نے فرمایا:

#### عاجزانه درخواست:

خدا کی تنم! آگر حق مجھے اس حالت میں لوٹا دے کہ میں غلام بن جاؤں تو میں اس پربھی رضا مندر ہوں گا۔ جب میں اپنے گھر جاؤں تو تم لوگ میرے پاس آؤ بخدا میں تم سے رو پوش نہیں رہوں گا بلکہ تنہیں رضا مند کروں گا۔ بلکہ تنہاری رضا مندی سے زیاب ہ کام کروں گا اور مروان اور اس سے متعلقہ افراد کوالگ کردوں گا۔

#### رائے میں تبدیلی:

سنگر جب وہ گھر گئے اور گھر کا درواز ہ کھول کروہ گھر میں داخل ہوئے تو مروان ان کے پاس آ گیا اور انہیں او پنج نی سمجھا تا رہا۔ یہاں تک کہاس نے انہیں اپنے ارادے سے بازر کھا اور ان کی رائے تبدیل کرالی۔ چنانچے حضرت عثان رہی تنڈ شرمندگی کی وجہ سے گھر میں رہے اور واپس نہیں آئے۔

#### مروان كاغلط:

(ان کے بجائے ) مروان لوگوں کے پاس گیا اور کہا'' تم لوگ اپنے گھر چلے جاؤ اگر امیر الموثنین کوکس سے کوئی کام ہوگا تو اسے بلالیا جائے گا۔ورنہ وہ اپنے گھر میں بیٹھار ہے۔

### حضرت على ملاثنة كااستفسار:

عبدالرسن بن اسود (جوراوی بین) بیان کرتے بین میں حضرت علی دفائی کے پاس کیا تو وہ مزار نبی کریم بی تی اور منبر نبوی کے درمیان بیٹے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدرہ تھے مروان نے لوگوں درمیان بیٹے ہوئے تھے۔ دونوں یہ کہدرہ تھے مروان نے لوگوں سے ایسی اس پر حضرت علی دفائی میری طرف متوجہ ہو کر بوچھنے گئے کیا تم حضرت عثمان دفائی کے خطبہ کے موقع پر موجود تھے میں ان کہا ہاں!۔ موجود تھے جب مروان نے لوگوں سے گفتگو کی تھی میں نے کہا ہاں!۔ مروان کے زیراثر:

اس پرحضرت علی بناتشنے فرمایا'' خدا کی پناہ!اگر میں گھر میں بیٹھار ہتا ہوں تو وہ (حضرت عثمان بنائشنہ) یہ کہتے ہیں آپ نے

مجھے چھوڑ دیا ہے اور رشتہ داری کا خیال نہیں کیا ہے اگر پکھ بولتا ہوں اوروہ پکھ کا م کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو مروان انہیں آلہ کاربنا کرجیسا چاہتا ہے ان سے کام کراتا ہے حالانکہ وہ عمر رسیدہ ہوگئے ہیں اور رسول الله کا پھلے کے صحبت یافتہ ہیں'۔

#### صاف انكار:

اس عرصہ میں حضرت عثمان مِن کِشُونہ کا قاصدان کا میہ پیغام لے کرآیا'' آپ میرے پاس آئیں'' حضرت علی مِن کُشُونہ نے غیظ و غضب کی حالت میں نہایت اونچی آواز میں جواب دیا:

" میں اب بھی آپ کے پاس نبیں آؤں گا"۔

قاصد به جواب من کرواپس چلا گیا:

## حضرت عثان مِنْ الثَّيْرُ؛ كِي افسر دگي:

عبدالرحلن کہتے ہیں اس واقعہ کے دوون بعد میں نے حضرت عثمان رس کٹھنز سے ملاقات کی تو میں نے انہیں افسر وہ حالت میں ویکھامیں نے ان کے غلام ناقل سے پوچھا''امیرالموشین! کہاں سے آئے ہیں؟'' وہ بولا'' وہ حضرت علی رش کٹھنز کے پاس گئے تھے'' لہذا میں مسمح کے وقت حضرت علی بش کٹھنز کے پاس گیا اوران کے پاس ہیٹھا رہا۔اس وقت حضرت علی رشاٹھنڈ نے مجھے سے فر مایا:

### حضرت على رضائيَّة؛ كي تفتكو:

''کل حضرت عثمان رفیافتور میرے پاس آئے تھے اور وہ کہتے تھے میں دوبارہ بیکا منہیں کروں گا اور (تمہارے مشورہ پر)عمل کروں گا'۔ میں نے کہا''آپ نے منبررسول اللہ نگھیا پرتقریری تھی اور اپنی طرف سے وعدہ کرلیا تھا پھر جب آپ اپنے گھر چلے گئے تو مروان نے آپ ہی کے درواز بے پرنکل کرلوگوں کو گالیاں دیں اور انہیں تکلیف پہنچائی اس پروہ بیہ کہتے ہوئے لوٹ گئے:

''تم نے رشتہ داری ختم کردی ہے اور مجھے ذکیل ورسوا کر کے لوگوں کو میر بے خلاف دلیر بنا دیا ہے''۔

## مروان کی بات برهمل:

میں نے کہا:'' میں اوگوں کو آپ کی مخالفت سے رو کتا ہوں مگر میں جب آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کسی بات پر رضا مند ہوجاتے ہیں تو میرے برخلاف مروان کی بات من کراس بڑمل کرتے ہیں''۔

اس کے بعدوہ اپنے گھر چلے گئے۔ بعداز اں میں نے حضرت علی مٹیاٹیئن کوان سے الگ تھلگ ہی دیکھا اور ان کے کا موں میں کوئی دخل نہیں دیتے تھے۔

#### خطبه میں ہنگامہ:

اسلمیں بن محمد کی روایت ہے کہ حضرت عثان رخافتہ جمعہ کے دن منبر پر چڑھے اور اللہ کی حمد وثنا کرتے رہے استے میں ایک مختص کھڑا ہوکر کہنے لگا'' آپ کتاب اللہ (کے احکام پر)عمل کرائیں'' حضرت عثان رخافتہ نے فر مایا'' بینے جاؤ'' تو وہ بیٹھ گیا۔

اس طرح دو تین مرتبہ کھڑا ہوا اور حضرت عثان رخافتہ نے اسے تین دفعہ بیٹھ جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس قد رکنگر اور پھر پھینے کہ آسان دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عثان رخافتہ منبر پرسے گر پڑے اور انہیں اٹھا کرلوگ گھر لے گئے اور وہ بے ہوش ہوگئے تھے۔

#### آيت کي تلاوت:

ا تنے میں حضرت عثمان مِن تُفَیّهٔ کا ایک در بان قر آن کریم کانسخہ لے کرنگلااوروہ بہآ واز بلندیہ آیت تلاوت کرر ہاتھا: ﴿ إِنَّ الَّذِیۡنَ فَوَّ قُوُا دِیۡنَهُمُ وَ کَانُوا شِیعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِی شَیْءٍ اِنَّمَا اَمُرُهُمُ اِلَی اللّٰهِ ﴾ '' حقیقت میں جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدائی اور مختلف فرقے بن گئے (اے پیمبر) تمہاراان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ان کامعاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا''۔

## حضرت على رخالطُهُ؛ كوملامت:

جب حضرت عثمان بن تنتی گھر میں بے ہوش تھے تو حضرت علی بن ابی طالب رہی گئیۃ وہاں گئے اس وقت ان کے چاروں طرف بنوامیہ تھے۔حضرت علی رہی گئیء نے پوچھا:''اےامیر الموشین! آپ کا کیا حال ہے؟''۔اس وقت بنوامیہ کے تمام افرا دحضرت علی رہی گئے۔ کی طرف متوجہ ہوئے اور بیک آوازیہ کہنے گئے:

''اے علی بخالتُہ؛ تم نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ تمہیں نے امیر المونین کے ساتھ بیسلوک کرایا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اگرتم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو تمہاراز مانہ بھی تم پر بہت تلخ گزرے گا''۔ اس پر (حضرت) علی بخالتُہ؛ ناراض ہوکر کھڑے ہوگئے۔ (اور چلے گئے)



#### باب٢١

# حضرت عثمان رضاعته كي حكومت

ا بوجعفرطبری فرماتے ہیں'' قاتلین عثان بڑگئے: نے جن اسباب کوتل کا ذریعہ بنایا تھا ہم نے ان میں سے بعض کا تذکرہ کر دیا ہےاورا کثر روایات ہم نے نظرانداز کر دی ہیں ( کیونکہ وہ قابل اعتاد نہتیں )۔

اب ہم یہ بیان کریں گے کہ آپ کو کیے شہید کیا گیا اور اس کا آغاز کیے ہوا اور شہادت سے پہلے کس نے اس کی جرأت ولا کی اور کس نے اس کام کا آغاز کیا۔

#### تتمكم كي مخالفت:

مسور بن مخر مدکی روایت ہے کہ صدقات کے پچھاونٹ حضرت عثمان رہنائٹنے کے پاس آئے آپ نے اٹھیں خاندان تھم کے کسی فرد کو بخشش میں دینے کا حکم صادر کیا جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائٹنے کواس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسور بن مخر مداور عبد الرحمٰن بن اسود بن عبدیفوث کو بلوایا اوران کے ذریعے حضرت عبدالرحمٰن رہنائٹنے نے ان اونٹوں کو دوسر بے لوگوں میں تقسیم کرا ویا جبکہ حضرت عثمان رہائٹنے گھر میں تھے۔

## لوگوں کی گستاخی:

عثمان بن شرید کی روایت ہے کہ حضرت عثمان دخائیۃ؛ جبلہ عمر وساعدی کے پاس سے گزرے۔ وہ شخص اپنے گھر کے شحن میں تھا انہیں دیکھ کروہ کہنے لگا:

''اے بیوقوف بڈھے! بخدامیں تہہیں قبل کروں گااور تہہیں ذلت کے ساتھ رسوا کرا کرتہہیں آگ میں ڈال دوں گا''۔ دوسری مرتبدوہ آیا تو حضرت عثمان بخاتیٰ منبر پر تھے اس نے آپ کودہاں سے اتاردیا۔

### جبله کی بد کلامی:

عام بن سعد بن النين کی روایت ہے کہ جس نے سب سے حضرت عثان بن کٹن کے ساتھ بدزبانی کی 'وہ جبلہ بن عمر وساعدی تھا۔
ایک مرتبہ حضرت عثان بن کٹن اس کے پاس سے گزرے تو حضرت عثان بن کٹن نے سلام کیالوگوں نے سلام کا جواب دیا۔اس وقت جبلہ بولا' 'تم اس شخص کے سلام کا جواب کیوں دیتے ہوجس نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں' کچروہ حضرت عثان بن کٹن سے مخاطب ہو کر بولا '' بخدا میں بیری تمہاری گردن میں ڈال دوں گاور نہ تم اپنے ان جمیدیوں کو چھوڑ دو' 'حضرت عثان بن کٹن نے فرمایا'' میرے کون سے مجیدی دوست ہیں؟ میں تواجھے لوگوں کا انتخاب کرتا ہوں' وہ بولا۔

#### حكام يراعتراض.

تم نے مروان کا انتخاب کیا' معاویہ بٹائٹنز کو پیند کیا' عبداللہ بن عامر بن کریز ہٹاٹٹنز کو ترجیج دی اورعبداللہ بن سعد بٹاٹٹنز کا انتخاب کیا' ان میں ہے پچھا یے لوگ ہیں جن کےخون بہانے کے لیے وحی نازل ہو کی تھی اور رسول اللہ کا ٹیٹیٹر نے ان کاخون معاف

کیا تھا''۔اس کے بعدلوگ حضرت عثمان مِناتِنْہُ کے ساتھ گتا خیاں کرنے لگے اور دلیر ہوگئے۔

## عمرو بن العاص مناتثية كااعتراض:

مویٰ بن عقبہ الوجیبہ کی روایت کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بٹائٹیؤنے ایک دن تقریر کی تو عمر و بن العاص بٹائٹونے کہا:

''اے امیر المؤمنین! آپنے کئی ناخوش گوار باتیں کی بیں اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ ل کراس کا ارتکاب کیا ہے' آپ تو ہاکریں ہم بھی آپ کے ساتھ تو ہاکریں گئے'۔

## خصرت عثان رض تنه كي توبيه

اس پر حضرت عثمان مِن تَّنَّهُ: نے قبلہ روہ وکر ( دعا کے لیے ) ہاتھ اٹھائے اس پراس دن بہت سے لوگ رونے لگے اس کے چند دنوں بعد جب حضرت عثمان مِن تَّنَهُ: نے خطبہ دیا تو جھجاہ غفاری کھڑا ہو گیا اور چلا کر کہنے لگا:

## جھجا ہ غفاری کی گنتاخی:

''اےعثان مٹاٹٹۂ! ہم یہ بوڑ ھااونٹ لائے ہیں اس پرعبا پڑی ہوئی ہے آپ اتریں تو ہم آپ کوعبا پہنا کراس اونٹ پرسوار کرائیں گۓ اور پھرآپ کوجبل وغان میں بھینک دیں گۓ'۔

اس برحضرت عثمان رمي تشوير في فرمايا: "الله تخفي غارت كرے اوراس كوبھى جوتولا يا ہے "-

اس نے بیہ باتیں سب لوگوں کے سامنے کہی تھیں ۔اس کے بعد حضرت عثمان بھاٹٹنز کے حامی اور بنوامیہ کے افراد آپ کو گھر گرب

## عصائے نبوی کوتو ژنا:

عبدالرحمٰن بن حاطب بیان کرتے ہیں کہ میں نے خودمشاہدہ کیا ہے کہ حضرت عثان بھائٹھ اس عصائے نبوی کے سہارے خطبہ دے رہے تھے جسے حضرت ابو بکر وعمر بڑی تھا بھی استعال کرتے تھے اس وقت جھچاہ بولا''اے بے وقوف!اس منبرے اتر جاؤ''اس کے بعداس نے عصائے نبوی کو پکڑ کراپنے وائیس گھٹے ہے تو ڑ ڈالا۔

حضرت عثمان ہن ہٹنے منبر سے اتر نے اور لوگ انہیں گھر لے گئے آپ نے تھم دیا کہ عصائے نبوی کو جوڑ دیا جائے اس واقعہ کے بعد آپ ایک مرتبہ یا دومر تبدگھر سے باہر نکلے تھے کہ محاصرہ ہو گیا اس کے بعد آپ شہید ہوگئے۔

### غفاری کی بری حرکمت:

نافع کی روایت ہے کہ جھجاہ غفاری نے اس عصاء کو جو حضرت عثان ڈٹاٹٹنز کے ہاتھ میں تھا لے کراپنے گھٹنے کے زور سے توڑ دیا'اس وقت وہ آ کلہ کی بیاری میں مبتلا ہوگیا۔

### صحابہ رسیر کے نام خطوط:

محمد بن اسحاق (صاحب الفازی) اپنے چپا عبدالرحن بیار کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت عثان بٹائٹن کے بیطالات دیکھیے تو انہوں نے مختلف مما لک میں پھیلے ہوئے صحابہ کرام رئی تئے کے نام اس قسم کے خطوط لکھے۔ '' تم الله کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلے ہواور محمد ﷺ کے دین مذہب کو غالب کرنا چاہتے ہو۔ مگرتمہارے پیچھے دین محمد می تباہ ومتر وک ہو گیا ہے تم آ کرمجمہ مُرکھیا کے دین کی اصلاح کرو''۔

> چنانچیلوگ ہرطرف سے آ گئے اور انہوں نے حضرت عثمان بٹیائٹو کوشہید کر دیا۔ دیا

جعلی خط کامضمون:

(یہ وہ جعلی خط ہے جوحضرت عثمان رہی گئے: کی طرف منسوب کیا گیا تھا ) کہا جاتا ہے کہ جب مصر کے لوگ واپس جانے لگے اور بیہ خیال کیا کہ حضرت عثمان میں گئے: نے تو بہ کر لی ہے اس وقت حضرت عثمان رہی گئے: نے مصر کے عامل عبداللّٰہ بن سعد رہی گئے: کے نام ان لوگوں کے بارے میں جومصر میں آیے کے سخت مخالف تھے کیہ خطاکھا:

' ' تم فلاں اور فلاں اشخاص کی جب وہ تمہارے پاس آئیں گردن مار دواور فلاں وفلاں کواس قسم کی سز اوو''۔

ان لوگوں میں پچھرسول اللہ گھٹا کے صحابہ کرام گئیٹے اور پچھ تا بعین پٹٹے بنے میں سے تھے'اس خط کا قاصد ابوالاعور بن سفیان سلمی تھا جے حضرت عثمان مٹائٹۂ نے اپنے اونٹ پرسوار کرایا تھا اور اسے تھم دیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے مصر پہنچ جائے۔ قاصد سے بچہ حجھ پچھے:

ابوالاعور راستے میں ان لوگوں سے لگیا تھا۔ انھوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جارہا ہے؟ اس نے کہا'' میں مصر جارہا ہول''اس کے ساتھ قبیلہ خوان کا ایک شامی شخص بھی تھا۔ جب ان (باغیوں نے اسے حضرت عثمان رہی تھی کے اونٹ پر دیکھا تو اس سے پوچھا کیا تمہارے ساتھ کوئی خط ہے؟ اس نے کہا'' نہیں'' پھر پوچھا کس کام کے لیے بھیجے گئے ہووہ بولا مجھے کوئی علم نہیں ہے'اس پران لوگوں نے کہا:

## قا صدى تلاشى:

نہ تہہارے پاس کوئی خط ہے اور نہ تہہیں پی معلوم ہے کہتم کس مقصد کے لیے جھیجے گئے ہواں کی وجہ سے تمہارا معاملہ مشتبہ معلوم ہوتا ہے چنانچے انہوں نے اس کی تلاثتی کی اور ایک خشک زنبیل میں خطال گیا۔ جب انہوں نے خطر پڑھا تو اس خط میں بعض لوگوں کے قبل کرنے اور بعض کو جانی اور مالی سزادینے کا حکم لکھا ہوا تھا۔ اس پرییسب لوگ مدینہ واپس آگئے۔

باغيوں كى دالسي:

جب ان لوگوں کے واپس آنے کی خبر مشہور ہوئی تو تمام علاقوں کے لوگ واپس آنے لگے اور اہل مدینہ میں ہلچل پیدا ہوگئ۔ قتل کا حکم:

محمہ بن سائب کلبی بیان کرتے ہیں کہ اہل مصروا پس اس لیے آئے کہ انہیں حضرت عثمان رٹائٹڑنے کے اونٹ کا ایک غلام ملا جو امیر مصرکے پاس بیخط لے کر جار ہاتھا کہ بعض لوگوں کو آل کر دیا جائے ادر پچھالوگوں کوسو کی دے دی جائے۔ جعلی کارروائی:

جب بدلوگ حضرت عثمان رہی گئی کے پاس آئے تو انہوں نے کہا'' بیآپ کا غلام ہے' آپ نے فر مایا'' بیغلام میرے علم کے بغیر علم کے بغیر میرے گھرسے لے گیا تھا'' وہ بولے:'' وہ بائیر چلا گیا تھا'' وہ بولے:'' وہ

بولے بیآپ کی مہر ہے''آپ نے فر مایا''کسی دوسرے نے اس کی مہرلگادی ہوگ''۔
"فر مایا''کسی دوسرے نے اس کی مہر لگادی ہوگ''۔

#### اميرمعاويه مناتشة كوخط:

جب حضرت عثمان مِخالِثُنَهُ نے بیرحالات و کیھے کہ لوگ ان کے برخلاف ہو گئے ہیں تو انہوں نے امیر معاویہ مِخالِثُنہ کوشام میں بیہ خط لکھ کر بھیجا:

'' بسم الله الرحمٰن الرحيم! حمد وثنا کے بعد واضح ہو کہ اہل مدینہ نا فر مان ہو گئے اور انہوں نے فر مانبر داری چھوڑ دی ہے اور بیعت تو ڑ دی ہے اس لیے آپ اپنی طرف سے شام کے جنگجو سیاہی تیز رفتار سوار یوں پر جلد بھیجیں''۔

جب امیرمعاویہ رہنائٹنز کے پاس بیہ خط پہنچا تو وہ حالات کا انتظار کرتے رہے کیونکہ وہ رسول اللہ سکھیم کے صحابہ کرام ہوں اللہ علی میں اللہ علی اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ میں کرتے تھے انہیں ال کے اجتماع کاعلم ہو چکا تھا۔

### ويكرحكام كوخطوط:

جب حضرت عثمان بھائٹونٹ ان کی امداد میں تا خیر محسوں کی تو انہوں نے پزید بن اسد بن کریز اور دیگر اہل شام کے نام خطوط تحریر کیے جن میں ان سے امداد طلب کی گئی تھی اور اپنے حقوق جمائے گئے تھے نیز ریبھی تحریر کیا تھا کہ اللہ بزرگ و برتر نے خلفاء کی اطاعت اور ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا حکم دیا ہے''۔حضرت عثمان بھائٹونٹ نے ریبھی تحریر کیا تھا:

'' كەسب لوڭ ان كى مدد كے ليے ندآ ئىس بلكە كچود تے آ جائيں'۔

## فوری امداد کی ضرورت:

حضرت عثمان بھی تھی نے ریکھی تحریر کیا تھا کہ اہل شام پران کے بڑے احسانات ہیں اور انہوں نے ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ آخر میں یتحریر تھا:

> ''اگرتم کچھاندادی فوج بھیج سکتے ہوتو بہت جلد بھیجی جائے کیونکہ بیلوگ میر اجلد خاتمہ کررہے ہیں''۔ یزید بن اسد رہنا ٹٹنز کی فوج:

جب آپ کا بین خط اہل شام کے سامنے پڑھا گیا تو پزید بن اسد بن کر پزیجلی مٹی ٹھٹ کھڑے ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد انہوں نے حضرت عثمان مٹی ٹھٹ کا تذکرہ کیا' ان کے ظیم حقوق کا ذکر کرتے ہوئے لوگوں کوان کی امداد پر آ مادہ کیا اور حکم دیا کہ وہ ان کی امداد کے لیےروانہ ہوجا کیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ان کی امداد کے لیےروانہ ہوگئے جب بیلوگ وادی القری میں پہنچے تو اس وقت انہیں حضرت عثمان مٹی ٹھٹ کی شہادت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے۔

### بصره کی امدادی فوج:

حضرت عثمان بھٹھنے نے عبداللہ بن عامر رہی گئے۔ کو بھی تحریر فر مایا کہ وہ اہل شام کے نام ان کے خط کی ایک نقل اہل بھر ہ تک پہنچا دیں۔ چنا نچے عبداللہ بن عامر رہی گئے۔ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے حضرت عثمان رہی گئے۔ کا خط پڑھ کر سایا۔ اس کے بعد بھر ہ کے خطیب اشخاص کھڑے ہوئے اور حضرت عثمان رہی گئے۔ کی امداد پرلوگوں کو آمادہ کرتے رہے انہیں خطباء میں مجاشع بن مسعود سلمی بھی تھے جوان دنوں بھرہ کے قبیلہ قیس کے سردار تھے اور سب سے پہلے انہوں نے تقریر کی تھی' ان کے علاوہ قیس بن ہنم سلمی بھی تقریر کے لیے کھڑے ہوئے اورلوگوں کوحضرت عثمان بڑٹائیز، کی امداد پر آ مادہ کرتے رہے چنانچہلوگ بہت جلد مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے اس لیے عبداللہ بن عامر بڑاٹٹز نے مجاشع بن مسعود کو ( اس امدادی فوج کا ) سر دار مقرر کیا اورانہیں لے کر ردانہ ہوئے - جب سے لوگ ریڈ ہینچے اوران کا ہراول دستہ مدینہ کے قریب صرار کے مقام پر پہنچا تو آئیس عثمان بڑاٹٹز: کی شہادت کی خبر موصول ہوئی۔ قاصد کا اخراج :

حضرت زبیر بن تین بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر ( باغیوں ) نے سقیا یا ذوخشب کے مقام سے حضرت عثمان بن تین کو ایک خط ککھا اور ان کا ایک آ دمی اس خط کو لے کر حضرت عثمان بن تین پاس پہنچا مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اسے گھر سے نکلوا دیا۔

### ابل مصركا قا قله:

ا ہل مصر جوحضرت عثمان رہی گئی کی طرف روانہ ہوئے تھے' کل تعداد میں چے سوتھے' وہ چار دستوں میں نشتیم تھے۔ان کے چار سردار تھے اور ہرسردار کے پاس ایک جداگا نظم تھا'ان کی مشتر کہ قیادت عمر بن بدیل بن ورقا وخزاعی کے سپردتھی' جونبی کریم میں گئیا کے صحابی تھے نیز عبدالرحمٰن بن عدلیں تجلیبی بھی ان کے سپدسالا راعلی تھے۔انہوں نے حضرت عثمان بڑا ٹیڈن کو جو خط لکھا تھا اس کا مضمون سے

## حضرت عثمان مناتشهٔ کے نام خط:

روسی اللہ الرحمٰن الرحیم حمد و ثنا کے بعد واضع ہو کہ اللہ کی قوم کی حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں پیدا کرتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی نہ پیدا کریں'اس لیے آپ اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے ڈریں آپ کے پاس و نیا ہے اس کے ڈریعہ آپ آخرت کی پخیل کریں اور اپنے آخرت کے جھے کو مشکوک نہ بنا کمیں ور نہ دنیا بھی آپ کے لیے خوشگوار نہیں رہے گی۔

## وین کے لیے جنگ

آپومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی خاطر غیظ وغضب کا ظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم رضا مند ہوتے ہیں لہذا ہم اس وقت تک اپنے کندھوں سے تلواریں نیام میں نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارے صاف اور واضع طریقہ سے تو بہنا منہیں آئے گایا کھل محلا گمراہی کاعلم نہیں ہوگا' ہم آپ سے صرف اتناہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی معاملہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ ہماری معذرت قبول کرنے والا ہے۔ والسلام''

#### تو په کې دعوت:

اہل مدینہ نے بھی حضرت عثمان وٹائٹنز کو خط لکھا جس میں انہیں تو بہ کرنے کی دعوت کی گئی تھی وہ اللہ کی قشمیں کھا کر کہدر ہے تھے کہ وہ انہیں نہیں چھوڑیں گے تا آئکہ وہ انہیں قتل کر دیں گے یاوہ انہیں اللہ کاحق جوان کے ذمہ ہے۔عطا کریں۔ حضرت علی وٹائٹنز کی استمداد:

جب حضرت عثمان مخالتُنَهُ کُوتل کا اندیشه ہوا تو انہوں نے اپنے خیرخواہوں اور گھر والوں سے مشورہ طلب کیا اور فر مایا'' ان نوگوں نے وہ کیا جوتم دیکھ رہے ہو(اب اس مصیبت ہے) نگلنے کا راستہ کیا ہے؟''ان سب نے بیمشورہ دیا کہ وہ حضرت علی مخالتُمانا کو بلوا ئىيں اوران سے درخواست كريں كہوہ انہيں لوٹا ديں اور جووہ جاہتے وہ مطالبہان كا پورا كرديں اس طرح مدت بڑھ جائے گی پھر امداد بھی آجائے گی''۔

#### ايفاء پراصرار:

حضرت عثان بٹائٹنز نے فر مایا'' بیلوگ ٹال مٹول قبول نہیں کریں گے وہ مجھ سے معاہدہ کریں گے جب وہ پہلی دفعہ آئے تھے' تو مجھ سے الیمی با تیں سرز دہوگئ تھیں اس لیے میں اب جو دعدہ کروں گااس کے ایفاء پروہ اصرار کریں گے۔

#### مروان كامشوره:

مروان نے کہا'' اے امیر المونین! انہیں قریب رکھنا تا کہ آپ طاقتور ہوجا کیں یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قریب رہ کر آپ کا مقابلہ کریں ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہیں۔ کیونکہ انہوں نے مقابلہ کریں ان کے ساتھ ٹال مٹول کرتے رہیں۔ کیونکہ انہوں نے آپ کے خلاف بغاوت کی ہے اس لیے ان کے معاہدہ کی (کوئی پابندی) نہیں ہے۔ آپ حضرت علی بول ٹی کو بلا بھیجیں' چنا نچہ انہیں آپ نے بلایا جب وہ آگے تو آپ نے فرمایا:

## معاہدہ کی پابندی:

''اے ابوالحسن! آپ نے ان لوگوں کی باتیں دیکھ لیں اور میری باتیں بھی آپ کومعلوم ہیں۔اب مجھے ان سے قل کا اندیشہ ہے اس لیے آپ انہیں میرے پاس لوٹا دیں میں ان کی تمام شکایات دور کر دوں گا اورا پنی طرف سے اور دوسروں کی طرف سے ان کے مطالبات پورے کروں گا خواہ اس میں میری جان کا اندیشہ کیوں نہ ہو''۔

### وعده شكنى كاالزام:

حضرت علی بین تخت نے فر مایا '' عوام اس بات کور جیج دیں گے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کریں بہنست اس کے کہ وہ آپ کو قت کے کہ آپ ان کے ساتھ انصاف کریں بہنست اس کے کہ وہ آپ کو قت کل کریں۔ میرے خیال میں یہ لوگ اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے مطالبات کونہ ما نیں۔ جب یہ لوگ کہتا و دفعہ آئے تھے تو اس وقت میں نے ان سے پختہ وعدہ کیا تھا کہ آپ ان تمام باتوں سے رجوع کریں گے جو انہیں نا پہند ہیں اور اس طرح میں نے انہیں آپ کے پاس سے لوٹا دیا تھا۔ گر آپ نے ان میں سے کوئی بات پوری نہیں کی اس لیے آپ اس مرتبہ مجھے فریب میں مبتلانہ کریں کیونکہ مجھے ان کاحق اوا کرنا ہے''۔

## ايفائے عہد کاعزم صميم:

حضرت عثمان رخانتُمَّذ نے فر مایا: ''آ پ انہیں اس بات کا یقین دلا دیں بخدا! میں ایفاءعہد کروں گا''۔ اس پر حضرت علی رخانتُدان لوگوں کے پاس گئے اور فر مایا:

## حضرت على مالتَّنهُ كا خطاب:

''اےلوگو! تم نے حقوق کا مطالبہ کیا تھا' وہ پورے کیے جاتے ہیں' کیونکہ حضرت عثان رہائٹھُنانے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپن طرف سے اور دوسروں کی طرف سے تمہارے ساتھ انصاف کریں گے اور جو باتیں تمہیں ناپیند ہیں انہیں چھوڑ ویں عرب

## عملی اقدام کی ضرورت:

اس پروہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے ہم نے یہ بات مان لی ہے گر آپ ان سے پختہ وعدہ کرا کرلا پئے کیونکہ ملی اقدام کے بغیر محض باتوں سے ہم خوش نہیں ہوں گے۔

### مهلت کی درخواست:

حضرت علی بخالین کے فرمایا:'' میں تمہاری بات منوا کرلاؤں گا''۔ چنانچہوہ حضرت عثان بخالین کے اور آنہیں صورت حال سے آگاہ کیا' حضرت عثان بخالین نے فرمایا:''آپ میرے اور ان کے درمیان ایک مدت مقرر کرلیں جس میں مجھے مہلت مل سکے' کیونکہ میں ایک دن کے اندران کی شکایات دورنہیں کرسکتا''۔

حضرت علی بخالتیٰ نے فر مایا: ''جولوگ مدینہ میں موجود ہیں ان کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاسکتی اور جوموجو ذہیں ہیں ان کے لیے مدت اس وقت تک رہے جب کہ آپ کا تھم ان کے پاس پہنچ جائے''۔

### تنین دن کی مہلت:

حضرت عثمان رہی تین نے فر مایا میہ بات سیح ہے تا ہم مجھے مدینہ والوں کے لیے تین دن کی مہلت ملنی چاہیے مصرت علی رہی تین نے فر مایا '' بہت اچھا'' کچھر حضرت علی رہی تین ان کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی اس کے بعد حضرت عثمان رہی تین سے ایک معاہدہ لکھوا دیا گیا کہ وہ تین دن کے اندر ہر شکایت کو دور کر دیں گے اور جو حاکم ان لوگوں کو ناپسند ہیں انہیں معز دل کر دیں گے'۔

پھراس معاہدہ کے تکھوانے میں زیادہ بخت کی گئی اور سخت عہد و پیان لیے گئے اور اس پرمعزز مہاجرین وانصار کو گواہ مقرر کیا لیا۔

(اس کی وجہ ہے)مسلمان مقابلے سے بازآئے اورلوٹ گئے تا کہوہ اپنے معاہدہ کو پورا کرسکیں۔

### جنگ کی تیاری:

حضرت عثمان بڑاٹیؤ نے جنگ کی تیاریاں شروع کردیں اور ہتھیا رفراہم کرنے گلے انہوں نے خس مال غنیمت کے غلاموں کی ایک بہت بردی فوج تیار کرلی۔ جب تین دن گزر گئے تو وہی حالت برقرارتھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی ان لوگوں کی کوئی شکایت دور نہیں کی گئی اور نہ کسی حاکم کومعزول کیا گیا تھا اس پرلوگ بھڑک اٹھے اور عمرو بن حزم انصاری مصریوں کے پاس آیا جو ذو شب کے مقام پر مقیم تھا اور اس کی اطلاع دی اور پھروہ انہیں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان بڑا تھا کو میہ پیغام بھیجا۔

## خلاف ورزى كاالزام:

کیا ہمارے ساتھ آپ کا بید معاملہ طے نہیں ہوا تھا کہ آپ اپنے تمام کا موں سے تو بہ کریں گے اور ہماری شکا بیول کو دور کریں گے اور اس پر آپ نے پختہ عہد و پیان کیے تھے؟۔

حضرت عثان والتُحدّ نے فر مایا ' امل ا میں اس عہد پر قائم ہول'۔

اس برانہوں نے کہا:

#### جعلی خط کا حوالہ:

۔ پھراس خط کا کیا مطلب ہے جوہم نے آپ کے قاصد کے پاس سے حاصل کیا اور جے آپ نے اپنے حاکم کے نام لکھا تھا۔ حضرت عثمان بٹائٹنز نے فرمایا:''نہ میں نے بیزخط لکھا اور نہ جھے اس بات کاعلم ہے'' وہ بولے آپ کا قاصد آپ کے اونٹ پرتھا اور آپ کے کا تب کاوہ خط تھا اور اس پر آپ کی مہرتھی۔

### حضرت عثمان مناتثة كاا نكار:

آپ نے فرمایا: ''وہ اونٹ چوری کا تھا۔ کتابت میں مشابہت ہوسکتی ہے اور مہرکسی دوسرے نے لگا دی ہوگی''۔

### حکام کی معزولی کا مطالبہ:

وہ بولے' دھوہم آپ کوملزم گردانتے ہیں تا ہم عجلت میں کا منہیں کیا جائے گا۔ آپ اپ برے حکام کومعزول کردیں اور ہم پروہ حکام مقرر کریں جو ہماری جان و مال کے درپے نہ ہوں نیز آپ ہماری شکایات دور کریں''۔

#### مطالبه مانے سے انکار:

حضرت عثمان بنائیّد: نے فر مایا: ''اگر میں تمہاری مرضی کے مطابق حکام کا تقر رکروں اور تمہارے مخالف حکام کومعزول کروں تو میری حیثیت باتی نہیں رہے گی اس وقت حکومت کے تمام اختیا رات تمہیں حاصل ہوں گئے'۔ بسر ھے

### باغيوں کی دھمگی:

وہ ہوئے'' بخدا! آپ کوضرور بیکرنا ہوگا ورنہ آپ کومعزول کردیا جائے گایا قبل کردیا جائے گا آپ اپنے معاملے پر اچھی طرح غور کرلیں''۔حضرت عثمان بھاٹٹنانے (ان کےمطالبات ماننے سے )انکار کردیا اور فر مایا:''میں (خلافت کی ) قبیص کوجواللہ نے مجھے پہنائی ہے نہیں اتاروں گا''۔

## گھر کامحاصرہ:

اس کے بعدان لوگوں نے چالیس رات تک ان کامحاصر ہ کیااس عرصہ میں حضرت طلحہ رٹی ٹھنے ان لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔ اشتر کی طلبی :

وٹاب جو حضرت عمر بنٹائٹیٰ کے آزاد کردہ غلام تھے اور جن کی گردن پر حضرت عثمان دٹائٹیٰ کی شہادت کے وقت نیزے کے زخموں کے دونشان تھے بیان کرتے ہیں جمھے حضرت عثمان دٹائٹیٰ نے اشتر کو بلانے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں اشتر کو بلالایا اس وقت ایک تکییا میرالمونین (حضرت عثمان دٹائٹیٰ) کے لیے لایا گیااور دوسرا تکییا شتر کے لیے لایا گیا-

#### باغیوں کے مطالبات:

حضرت عثمان دخاتی نے فر مایا: 'اے اشتر!لوگ مجھ سے کیا جا ہتے ہیں؟ ' وہ بولے' 'وہ تین چیزوں میں سے ایک کے طلب گار ہیں 'آپ نے فر مایا: ''وہ کیا ہیں؟' وہ بولا: '' وہ لوگ چا ہتے ہیں کہ یا تو آپ خلافت سے دستبردار ہوجا کیں اور کہدریں کہ' میہ تمہارا معاملہ ہے تم جس کو چا ہوا نتخاب کرلویا خود آپ اپنا قصاص لیں۔اگر آپ کوان دوباتوں میں سے کسی ایک سے انکار ہے تو میہ وگر آپ کوئل کرویں گئے'۔ آپ نے چواب دیا: ''کیا اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے؟'' اس نے جواب دیا: ''اس کے

علاوہ اور کو ڈی صورت نہیں ہے"۔

#### حضرت عِثمان مِنْ تَتَهُ كا جواب:

اس پر حضرت عثمان رہی این نے فر مایا: ' جہاں تک خلافت سے دست برداری کا تعلق ہے تو میں اس قبیص کونہیں اتارسکتا جواللہ بزرگ و برتر نے جھے بہنائی ہے پھر میں محمد سکتی کی امت کواس حالت میں چھوڑ دوں کہ وہ ایک دوسرے برظلم وستم کرتے رہیں خدا کی قسم! مجھے یہ بات زیادہ پند ہے کہ میں آگے بڑھوں تا کہتم میری گردن ماردو بہنست اس کے کہ میں وہ تمیض اتاروں جواللہ نے مجھے بہنائی ہے۔

جہاں تک اپنی ذات سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو بخدا! مجھے اس بات کاعلم ہے کہ میرے پیش رو دونوں ساتھی سزا دیتے ...

## قل کی خطرناک نتائج:

تیسری بات سے ہے کہتم مجھے تل کرو گے۔اگرتم مجھے تل کرو گے تو بخدا! میرے بعدتم میں اتحاد قائم نہیں ہوگا اور بھی تم متحد اور مجتمع ہوکر نما زنہیں پڑھ سکو گے اور نہ میرے بعد پھر بھی تم متحد ہوکر دشمن سے جنگ کرسکو گے اس کے بعد اشتر اٹھ کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ محمد بن الی بکر رمنا تین کی آمد:

چند دنوں تک ہم (خاموثی کے ساتھ) ہیٹے رہے پھر بھیٹریئے کی طرح ایک مردود آیا اور دروازے میں ہے جھا نک کر چلا گیا۔ پھر محمد بن انی بکر رہی گئے: تیرہ افراد کے ساتھ حصرت عثمان رہی گئے: کے گھر کے اندر گھسے ۔محمد بن انی بکر رہی گئے: کی داڑھی پکڑلی اور کہنے لگا۔

### حضرت عثمان مالشناسي كستاخي:

معاویہ رہنا تا نتیجہ لکا '' حضرت عثمان رہنا تا ہے۔ فرمایا '' اے میرے جیتیج! تومیری داڑھی چھوڑ دئ'۔

### آپ کی شہاوت:

۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ایک شخص کواشارہ کیا تووہ ایک بھالا لے کر گیا اور اس نے ان کاسر پھاڑ دیا۔ طبری کہتے ہیں کہ پھریہ سب لوگ ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں قمل کردیا۔

### باغیو<u>ں کے سروار:</u>

واقدی نے بیان کیا ہے کہ محمد بن مسلمہ رہی گئٹ نے فر مایا:'' میں اپنے قبیلے کے ساتھ مصریوں کے پاس گیا اور ان کے بیہ چار سردار تھے(۱)عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی (۲) سودان بن حمران مرادی (۳)عمرو بن الحق خزاعی اسے جیس ابن الحق بھی کہا جاتا تھا (۳) ابن النہاع میں ان کے خیمے میں داخل ہوا جس میں وہ چاروں تھے اورلوگ ان کے تابع تھے۔

#### آئندہ کے خطرات:

میں نے حضرت عثمان رہی تھی کے حقوق کی اہمیت واضع کی کہان کی گر دنوں پران کی بیعت ( کی ذمہ داری) ہے میں نے انہیں

فتنه فسادے ڈرایااورانہیں سمجھایا کہ حضرت عثان بٹی تھنے کے تل کی وجہ سے بہت اختلاف پیدا ہوجائے گااور بڑا ہنگامہ بر پا ہوگااس لیے تم سب فتنه فساد کا درواز ہنہ کھولوحضرت عثان بڑا تھنا ان باتوں کو دور کرنا جا ہتے ہیں جوشہیں نا گوار ہیں میں ان کا ذمہ دار ہوں' ان لوگوں نے کہا'' اگر حضرت عثمان بڑا تھنا نے (ان شکایات کو) دورنہیں کیا تو پھر کیا ہوگا''۔ میں نے کہا پھرشہیں اختیار ہے اس پر بیلوگ رضا مند ہوکرلوٹ گئے۔

## حضرت عثمان معالقية كونصيحت:

میں حضرت عثمان دخاتھ کیا ہے آیا اور کہا''اے عثمان ؓ!تم اللّٰد کو یا دکرواورا پی جان کی حفاظت کرویہ لوگ تمہما راخون بہانے آئے تتے اب ویکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھی آپ کوچھوڑ بیٹھے ہیں بلکہ وہ آپ کے دشمنوں کوتقویت پہنچار ہے ہیں''۔

آپ کی رضا مندی:

حضرت عثمان برنافتن نے میری بات مان لی اور جھے جزائے خیر دی وہاں سے آنے کے بعد میں کچھ عرصہ تک خاموش بیشار ہا۔

اس اثناء میں حضرت عثمان برنافتن نے اہل مصر کے واپس جانے کے بارے میں تقریر کی تھی اور یہ بیان کیا تھا کہ وہ ایک خبرسن کر آئے سے محرانہیں اس سے مختلف اطلاع ملی اس لیے وہ لوٹ گئے میں نے چاہا کہ میں آکر انہیں اس بات پر طامت کروں تا ہم میں خاموش رہا۔ پھر کسی نے جھے سے یہ کہا کہ اہل مصر پھر آگئے ہیں اور وہ مقام سویداء کے قریب ہیں میں نے کہا: ''کیا تم بھی بات کہدرہے ہو' ،

اس نے کہا''ہاں!' اس کے بعد حضرت عثمان برنافتن نے جھے بلا بھیجا تو پہتہ چلا کہ انہیں بھی اس کی اطلاع ہوگئی ہے اور یہ باغی (افراو) اس وقت ذوخشب کے مقام پر پہنچ گئے تھے۔ آپ نے فرمایا:

## آپ کی گفتگو:

''اے ابوعبد الرحمٰن! بیلوگ پھر آ گئے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' میں نے کہا'' بخدا! مجھے کوئی علم نہیں ہے تا ہم میراخیال ہے کہ وہ کسی اچھے مقصد کے ساتھ واپس نہیں آئے ہیں'' حضرت عثمان دخاتی نظر مایا'' تم انہیں واپس کر دؤ' میں نے کہا:

## محدين مسلمه رخالفنهٔ كا نكار:

پھر بیلوگ اسواف کے مقام پراتر ہاورانہوں نے حضرت عثمان مٹی تھی کامحاصرہ کرلیا۔

#### جعلی خط کا انکشاف:

میرے پاس عبدالرحمٰن بن عدلیں' سودان بن حمران اور باقی دونوں ساتھیوں کے ساتھ آئے اور کہنے گئے'' اے عبدالرحمٰن کیا تہہیں معلوم ہے کہ تم نے گفتگو کر کے ہمیں لوٹا دیا تھا تم نے بیدوعویٰ کیا تھا کہ تمہارے ساتھی (حضرت عثمان بن التی ہماری شکایت کو دور کریں گے؟'' میں نے کہا'' ہاں''اس کے بعدانہوں نے ایک پر چیدنکال کرکہا۔ '' ہم نے صدقات کے ایک اونٹ پر (حضرت ) غلام کود یکھا جب ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہم نے اس میں بیا خط پایا جس میں بیلکھا ہوا تھا:

### جعلی خط کے احکام:

''بسم الله الرحلن الرحيم - اما بعد! جب تمهارے پاس عبدالرحلن بن عدلیں آئے تو اسے سوکوڑے مارواوراس کے سراور داڑھی کو منڈ واکر اسے طویل عرصہ تک قیدر کھوتا آئکہ تمہارے پاس میرا دوسرا تھم آئے نیز عمرو بن الحمق' سودان بن حمران' اور عروہ بن نباع لیش کے ساتھ بھی یہی سلوک کرؤ'۔

#### خط کاروغمل:

میں نے کہا آپ کو یہ کیے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رفحافیٰ نے خود ریہ خط لکھا ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر مروان نے (حضرت)
عثمان رفحافیٰ کی طرف سے روجعلی خط) لکھا ہوگا اور ریہ بات اس سے بھی بدتر ہے اس صورت میں انہیں اس کا م سے بریت کا ظہار
کرنا چا ہے پھرانہوں نے کہاتم ہمارے ساتھ ان کے پاس چلو۔ ہم نے (حضرت) علی دخافیٰ سے بھی بات چیت کی ہے اور انہوں نے
میدوعدہ کیا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد ان (حضرت عثمان رفحافیٰ کی سے گفتگو کریں گے۔ ہم (حضرت) سعد بن ابی وقاص رفحافیٰ کے
پاس بھی گئے تھے انہوں نے کہا '' میں تمہارے معاطے میں کوئی دخل نہیں دوں گا'' ہم سعید بن زید بن عمر و بن نفیل رفحافیٰ کے پاس بھی
گئے تھے انہوں نے بھی اسی قشم کا جواب دیا۔

### حضرت على مناتشهٔ كا وعده:

محمد بن مسلمہ مِن ثَمْنِ نے کہا'' (حضرت)علی ہٹی ٹیٹنے نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا''انہوں نے کہا'' انہوں نے ہم سے بیدوعدہ کیا تھا کہ جب وہ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو وہ ان (عثمان ہٹی ٹیٹن) کے پاس جا کیں گے''۔ چنانچے محمد بن مسلمہ مٹی ٹیٹن نے (حضرت) کے ساتھ نماز پڑھی پھروہ دونوں حضرت عثمان ہٹی ٹیٹن کے پاس گئے اور ان ہے کہا:

## حضرت عثمان رفالله سے تفتگو:

یہ اہل مصر درواز ۔ پر ہیں' آپ انہیں اندر آنے کی اجازت دیں اس وقت مروان بھی وہاں ہیٹھا ہوا تھا۔اس نے کہا ''آپ مجھےان سے گفتگو کرنے کی اجازت دیں'' حضرت عثان رہائٹھُن نے فر مایا''تم میرے پاس سے چلے جاؤ' تمہارااس معاسلے سے کیاتعلق ہے؟''اس پرمروان چلے گئے اور حضرت علی بھاٹھُنان کی طرف متوجہ ہوئے اس وقت مصریوں نے انہیں تمام صورت حال سے مطلع کر دیا تھا اور حضرت علی بھاٹھ انہیں خط کا مضمون بتارہے تھے۔

#### - حلفيها نكار:

حضرت عثمان بن الله کی تئم کھا کریہ فرمایا کہ نہ تو انہوں نے یہ خط لکھا اور نہ انہیں اس کاعلم ہے اور نہ ان سے بھی اس بارے میں مشورہ کیا گیا تھا۔ اس پرمحمد بن مسلمہ بن اللہ نے کہا'' بخدا! آپ سچے ہیں گریہ مروان کا فعل معلوم ہوتا ہے'' حضرت علی بن اللہ اللہ بناتیں اندرآ نے دیں تا کہ وہ آپ کی معذرت بن لیں'' حضرت عثمان بن اللہ نہ نے حضرت علی بن اللہ سے فرمایا''میری آپ سے فرمایا'' آپ ان کے بیاس جا کیں اور آپ سے قرابت اور رشتہ داری ہے بخدا! اگر میں اس حلقہ میں مقبول ہوتا تو آپ کی مشکل حل کرتا لہٰذا آپ ان کے بیاس جا کیں اور

ان سے گفتگو کریں کیونکہ وہ آپ کی بات کو (غور سے ) سنتے ہیں۔

## باغيول كى باريا بي:

حضرت علی بڑائٹھنے نے فرمایا'' میں ہیکا منہیں کروں گا آپ خودانہیں اندر بلوا کران کے سامنے معذرت پیش کریں'' چنانچیوہ اندر بلوائے گئے۔ جب وہ داخل ہوئے توانہوں نے خلافت کا سلام نہیں کیا۔محمد بن مسلمہ رہی تھی کہتے ہیں''اس سے میں نے انداز و لگایا کہوہ شروفساد کی نبیت ہے آئے ہیں''۔

## ا بن سعد مِنْ مِنْ كَيْ بداعماليون كا ذكر: .

ان مصریوں نے گفتگو کے لیے ابن عدیس کو پیش کیا اس نے مصر میں ابن سعد بھاٹنے؛ کی حرکتوں کا تذکرہ کیا اوریہ بتایا کہ وہ مسلمانوں اور ذمیوں دونوں پرظلم کررہا ہے اور مسلمانوں کے مال غنیمت پرخود قبضہ کرلیتا ہے اور جب اس پرکوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے'' مجھے امیر الموثین نے خود خط میں یہی تج ریکیا ہے''۔

### بدعات كاتذكره:

اس کے بعدان لوگوں نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جومد بینہ میں رونما ہوئی ہیں اور جن میں انہوں (حضرت عثان میں تنزیز) نے اپنے دونو ں پیش روضافاء کی مخالفت کی ہے۔

### د و شخصول کی ضانت:

ابن عدلیں نے مزید کہا'' پھرہم مصرے روانہ ہوئے اس وقت ہمارا مقصد بیتھا کہ یا تو آپ ان باتوں سے باز آ جا کیں ورنہ ہم آپ کی جان لیس گے۔ ہمیں (حضرت) علی بٹائٹنا ورقحہ بن مسلمہ رٹائٹنا نے واپس کر دیا اور ہمیں اس بات کی صانت دی کہ آپ ہماری تمام شکایات رفع کریں گے'' بیکہہ کر اہل مصر محمہ بن مسلمہ رٹائٹنا سے خاطب ہوئے اور پوچھا'' کیاتم نے بیہ بات ہم سے کہی تھی'' محمہ بن مسلمہ رٹائٹنا نے کہا'' ہاں' اس کے بعد انہوں نے وہ سلسلہ گفتگو جاری کیا اور کہا'' پھر ہم اپنے وطن کی طرف جانے لیے تا کہ یہ بات ہمارے لیے جمت رہے۔

## خط کا انکشاف:

جب ہم بویب کے مقام پر پہنچ تو ہم نے آپ کے غلام کو پکڑ کر آپ کا سر بمہر خط عبداللہ بن سعد کے نام کا حاصل کرلیا جس میں آپ نے اسے تھم دیا تھا کہ وہ پشت پر کوڑے مارے اور ہمارے بال منڈ اکر طویل عرصہ تک ہمیں قید میں رکھے اور یہ آپ کا خط موجود ہے'۔

## لاعلمي كالطهار:

حضرت عثمان برنائین نے حمد و ثناء کے بعد بیفر مایا'' خدا کی تئم اِنہ میں نے بین خطالکھا اور نہ میں نے اس کا تکم دیا اور نہ مجھ سے مشورہ لیا گیا اور نہ مجھے اس کا علم ہے'' محمد بن مسلمہ بڑا تین اور حضرت علی برنائین دونوں نے کہا'' آپ سے بولتے ہیں''اس پر حضرت عثمان بڑا تین کو پچھے سکون حاصل ہوا۔ تا ہم مصریوں نے بوچھا'' پھر بین خط کس نے لکھا ہے؟'' حضرت عثمان بڑا تین نے فر مایا'' مجھے نہیں معلوم ہے'' دو بولے'' پھر کون الی جرائت کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے غلام کوصد قات کے ایک اونٹ پر سوار کرائے اور آپ کی مہر لگا کر

آپے کے حاکم کواتنی بردی باتیں لکھےاورآپ کوخبرتک ندہو' آپ نے فرمایا'' ہاں (ایساہی ہے)''۔

#### معزولی کامطالبہ:

اس پروہ ہو گے'' بھر آپ خلیفہ بننے کے مستحق نہیں ہیں آپ اس معاملے سے دشبر دار ہو جا نمیں جس طرح اللہ نے آپ کو معطل کررکھا ہے'' حضرت عثمان رہی گئیز نے فرمایا:

### شوراور ہنگامہ:

''میں (خلافت کی) اس تمیص کو جواللہ نے مجھے پہنائی ہے' نہیں اتاروں گا'' اس پر بہت شور وغل ہونے لگا۔ محمہ بن مسلمہ بنائیٰ کہ بنائی ہے' نہیں اتاروں گا'' اس پر بہت شور وغل ہونے لگا۔ محمہ بنائیٰ مسلمہ بنائیٰ کہ بیا گئی ہوئے ہیں :''اس وقت میں نے یہ خیال کیا کہ یہ لوگ حملہ کے بغیر نہیں نکلیں گے' اس کے بعد جب حضرت علی بنائیٰ کھڑ ہے ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوگیا انہوں نے مصریوں سے یہ کہا'' تم نکل جاؤ'' اس پروہ با ہر آ گئے میں بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بنائیٰ بھی اپنے گھر چلا گیا اور حضرت علی بنائیٰ بھی اپنے گھر چلے گئے۔

### آپ کی شہادت:

اس کے بعدان (باغیوں نے ) محاصر ہ کر کے حضرت عثمان رخائشہ کوشہید کر دیا۔

### والسي كي وجوبات:

سفیان بن انی العوجاء بیان کرتے ہیں ' جب اہل مصر پہلے مرتبہ آئے تھے تو حضرت عثان بڑا ٹھا نے محمہ بن مسلمہ بڑا ٹھنا سے محمد بن البی العوجاء بیان کرتے ہیں ' جب اہل مصر پہلے مرتبہ آئے تھے تو حضرت عثان بڑا ٹھا کہ کا العوجاء بیان کر تے ہیں ' جب اہل مصر کے پاس و وحشب کے مقام پر پنچے اور انہیں واپس بھیج دیا بیاوگ واپس جاتے ہوئے جب بویب کے مقام پر پنچے تو انہوں نے حضرت عثان بڑا ٹھنا کے غلام کودیکھا اس کے پاس عبداللہ بن سعد بڑا ٹھنا کہ اور مدینہ پنچے وہاں اشتر اور حکیم بین جبلہ موجود تھے۔ وہ خط لے کر احضرت عثان بڑا ٹھی کے رحضرت عثان بڑا ٹھی کے انہوں نے فر مایا ' بیجعلی ہے' ۔ کر حضرت عثان بڑا ٹھی کے انہوں نے فر مایا ' بیجعلی ہے' ۔ کھی دیا ہوا ہے انہوں نے فر مایا ' بیجعلی ہے' ۔ حجل و مارس اللہ اللہ بیا ہوا ہے انہوں نے فر مایا ' بیجعلی ہے' ۔ حجل و مارس اللہ اللہ بیکھی ہے انہوں کے درس اللہ اللہ بیکھی ہے کہ دیا ہو اس اللہ بیکھی ہو کہ دیا ہو اس اللہ بیکھی ہو کہ دیا ہو اس اللہ بیکھی ہو کہ دیا ہو اس اللہ بیکھی ہے کہ دیا ہو اس اللہ بیکھی ہو کہ دیا ہو کہ جب بیکھی ہو کہ دیا ہو کہ بیکھی ہو کہ بیکھی ہو کہ کیکھی ہو کہ بیکھی ہو کھی ہو کہ ہو کہ بیکھی ہو کہ ہو کہ بیکھی ہو کہ ہو کہ ہو کہ بیکھی ہو کہ ہ

اس پروہ ہو لے''یہ خطآپ کے کا تب کا تکھا ہوا ہے' آپ نے فرمایا'' ہاں گراس نے میرے تھم کے بغیر لکھا ہے''وہ ہولے ''وہ قاصد جس کے پاس ہم نے خط دیکھا ہے'وہ آپ کا غلام ہے'' آپ نے فرمایا'' ہاں گروہ میری اجازت کے بغیر گیا تھا''انہوں نے کہا''یہ اونٹ آپ کا اونٹ ہے' آپ نے فرمایا'' ہاں گروہ میرے علم کے بغیر لے جایا گیا تھا''۔

### معزولي كامطاليه:

سیاوگ ہوئے ہیں تو اس معاطے میں) آپ ہے ہیں یا جھوٹے ہیں اگر آپ جھوٹے ہیں تو اس صورت میں آپ معزولی کے مستحق ہیں کیونکہ آپ نے ہماری خون ریزی کا ناحق علم دیا اور اگر آپ ہے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ معزولی کے قابل ہیں کیونکہ آپ بہت کمزور اور عافل ہو گئے ہیں اور آپ کے مشیر بہت برے ہیں۔ اس صورت میں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم اپنی گردنوں پر ایسے خص کو مسلط کرلیں جو آپ کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی اجازت کے بغیر ایسے احکام صادر کرے''۔ انہوں نے مزید کہا:

## ظلم كاالزام:

آپ نے رسول اکرم می گیا کے صحابہ کرام پڑتے ہوز دوکوب کیا جب کہ انہوں نے آپ کونصیحت کی اور جب کہ معرضین کے اعتراضیات کے موقع پر انہوں نے آپ کوخق بات کا فیصلہ کرنے کی ہدایت کی تھی اس لیے جن پر آپ نے ظلم کیا تھا اور انہیں ز دوکوب کیا تھا ان کا قصاص اپنی ذات ہے لیں''۔

#### الزام كاجواب:

آپ نے فرمایا:'' حاکم غلطی بھی کرتا ہے اور تیجے فیصلہ بھی کرتا ہے اس لیے میں اپنی ذات کا قصاص نہیں لے سکتا ہوں کیونکہ اگر میں ہملطی پراپنا قصاص لینےلگوں تو میرا خاتمہ ہوجائے''۔

## عهدشكني كاالزام:

وہ ہو گے ۔ آپ نے ایسی بری باتوں کا ارتکاب کیا ہے جن کی بدوات آپ کومعزول کیا جا سکتا ہے۔ جب آپ سے اس بارے میں گفتگو گئی تھی تو آپ نے اس سے تو بہر لی تھی مگر پھر آپ نے ایسی باتیں کیس ۔ پھر ہم آپ کے پاس آئے تھے تو آپ نے تو آپ نے تو ہہر لی تھی اور کے تقو آپ نے تو بہر لی تھی اور کے تارے میں ملامت کی تھی اور نے تو بہر لی تھی اور کھی مگر آپ نے عہد شکنی کی اس لیے اب انھوں نے اظہار بریت کیا اور کہا'' میں ان کے معالمے میں دفل نہیں دول گا'۔

### جعلی خط کا ذکر:

ہم اتمام جمت کے لیے پہلی مرتبہ واپس چلے گئے تا کہ تمہارا انتہائی عذر قبول کریں اور اللہ تعالیٰ سے تمہارے برخلاف مدد حاصل کرسکیں مگر (راستے میں) ہمیں وہ خط ملا جوآپ نے اپنے حاکم کے نام لکھا تھا اس میں آپ نے ہمیں قبل کرنے قطع برید کرنے اور سولی دینے کا تھم دیا تھا آپ بید دعو کی کرتے ہیں کہ بیہ خط آپ کے علم کے بغیر لکھا گیا حالا تکہ بیز خط آپ کے غلام کے پاس تھا جو آپ کے اونٹ پر ہیٹھا ہوا تھا اور بیآپ کے کا تب کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور اس پرآپ کی مہر گلی ہوئی تھی۔

### معزول كرنے كا فيصله:

(اس خط کی بدولت) آپ پر بہت بڑاالزام ٹابت ہوتا ہے اس سے پہلے بھی آپ کے ظالمانہ احکام اورتقبیم وسزامیں تربیحی سلوک کا تجربہ ہواہے۔ آپ نے لوگوں کے سُامنے توبہ کا اظہار کیا تھا گر پھران غلطیوں کی طرف رجوع کیا ہے ہم پہلے لوٹ گئے تھے گراب اس وقت تک نہیں واپس جا کیں گے جب تک کہ ہم آپ کو معزول نہ کریں اور آپ کے بجائے رسول اللہ کو بھیا کے صحابہ کرام ڈورٹی میں سے کسی ایسے خص کو نہ مقرر کریں جس نے الی نئی باتیں نہ نکائی ہوں جن کا ہمیں آپ سے تجربہ ہوا ہے۔ اور اس پروہ الزامات نہ لگے ہوں جو آپ پرلگائے گئے ہیں آپ ہمارے خلافت واپس کر دیں اور ہمارے معاملات سے سبکدوش ہو جا کمیں کیونکہ بھی چیز ہمارے اور آپ کے لیے بہترے'۔

### حضرت عثمان مناتشة كاخطبه:

حضرت عثان ہوں ٹینے نے فرمایا:'' کیاتم نے اپنی تمام با تیں ختم کر لی ہیں؟'' وہ بولے''ہاں' اس کے بعد حضرت عثان ہوں ٹینے

#### نے یوں فرمایا:

''الله تمام تعریفوں کامستق ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور اس سے مدد کا طالب ہوں اور اس پرایمان لاتا ہوں اور ا اس پر بھروسہ کرتا ہوں' میں گوا ہی ویتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد (سکتیم) اس کے بندے اور رسول میں اللہ نے آئیں ہدایت اور وین حق دے کر بھیجاتا کہ اسے تمام ندا ہب پر غالب کردے خواہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار معلوم ہو۔

## سبدوشی سے انکار:

ا مابعد! آپ لوگوں نے گفتگو میں اعتدال نہیں اختیار کیا اور نہ فیصلے میں انصاف ہے کام لیا آپ کہتے ہیں کہ میں دستبر دار ہو جاؤں' تو میں وہ قبیص جواللہ نے مجھے پہنائی ہے اسے نہیں اتاروں گایہ وہ (لباس خلافت) ہے جس کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت بخش ہے اور دوسروں پرممتاز کیا ہے البتہ میں تو بہ کرسکتا ہوں اور ان باتوں سے جنہیں مسلمان ناپسند کرتے ہیں بازرہ سکتا ہوں کیونکہ بخدا میں اللہ (کی مدد) کامختاج ہوں اور اس سے خاکف ہوں'۔

#### واقعات كااعاده:

یدلوگ ہو گئے '' اگریہ پہلا واقع ہوتا اور آپ تو بہ کرتے تو ہم آپ کی تو بہ کوشلیم کر سکتے تھے اور آپ کے پاس سے
لوٹ جاتے مگر اس سے پہلے آپ کے بہت ہے'' واقعات'' ہو چکے ہیں جن کا آپ کوعلم ہے اور ہم پہلی مرتبہ لوٹ چکے ہیں اور
ہمیں بیا ندیشہیں ہے کہ آپ ہمارے بارے میں وہ کھیں گے جو ہم نے آپ کے اس خطیس پایا جو آپ نے غلام کے ہاتھ
مجھے تھا''۔

## معزولي ياقتل

ہم آپ کی تو بہ کو کیے قبول کر سکتے ہیں جب کہ ہم آ زما چکے ہیں کہ آپ اگر کسی گناہ سے تو بہ کرتے ہیں تو دوبارہ اس کا ارتکاب کرتے ہیں اب ہم اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم آپ کومعز ول نہ کر دیں آپ کے بجائے دوسرا خلیفہ مقرر نہ ہو۔ ب

اگرآپ کے خاندان رشتے دار متعلقین آپ کے لیے جنگ کرنا چاہیں تو ہم ان سے جنگ کریں گے اور پھر آپ کے پاس پہنچ کر آپ کو (نعوذ باللہ) قبل کردیں گے یا ہماری رومیں اللہ کے پاس پہنچ جائیں گی'۔

### ائل فيصله:

حضرت عثان رٹائٹھئنے فرمایا''جہاں تک خلافت ہے دستبردار ہونے کاتعلق ہے تو اگرتم بیجھے سولی پر چڑھا دو گے توبیہ بات مجھے زیادہ پہندہے بہنست اس کے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اور اس کی خلافت ہے دست بردار ہوجاؤں''۔ ن مرجنگ سے نف

### خانه جنگی سے نفرت:

دوسری بات تم نے بیکی ہے کہ'' تم ان لوگوں سے جنگ کرو گے جومیر سے لیے جنگ کریں گے'' تو ( اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں کسی کوتم سے جنگ کرنے کا تھم نہیں دوں گا جومیری غاطر جنگ کرے گا وہ میرے تھم کے بغیر جنگ کرے گا اگر میں تم سے جنگ کرنا چاہتا تو میں فوج کوخط لکھ دیتا اور وہ (میرے لیے ) فوجیں بھیجتے یا میں مصریا عراق چلا جاتا تم اللہ سے ڈرواورا پنی جانوں پر رحم کروا گرتم مجھ پررحم کرنانہیں چاہتے ہو' کیونکہ اگرتم مجھے قبل کرو گے تو تم خون ریز می ہریا کرو گے''۔

### محدين مسلمه وخاشَّنا كاا تكار:

پھریہ لوگ و ہاں ہے چلے گئے اورانہوں نے اعلان جنگ کردیا۔حضرت عثان بھاٹیڈننے محمد بن مسلمہ بھاٹیڈنہ کو بلایا اوران سے فرمایا کہوہ ان (باغیوں) کولوٹا دیں مگرانہوں نے کہا:

'' میں سال میں دومر تنبہ اللہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا''۔

#### حضرت سعد رضائتين كي ملا قات:

ابو حبیبہ بیان کرتے ہیں'' جس دن حضرت عثان رہی ٹینہ شہید ہوئے تھے اس دن میں نے حضرت سعد بن الی وقاص رہی ٹینہ کو دیکھا کہ وہ حضرت عثان رہی ٹینہ کے گھر گئے پھر وہاں سے نکل کرانہوں نے دروازہ پر جومشاہدہ کیا اس پروہ انسال لیاہ راجعو نہ پڑھتے رہے مروان نے ان سے کہا'' آپ اب پشیمان ہورہے ہیں آپ ہی نے تواس کا احساس دلایا ہے''۔

#### ا ظبهار بربیت:

حضرت سعد بن التين نے فرمایا''استغفر الله۔میرے وہم و کمان میں بھی نہ تھا کہ لوگ اس حدتک جرائت کریں گے کہ انہیں شہید کرنے پر آمادہ ہوجا کیں گے میں اب ان کے پاس گیا تھا انہوں نے اس وقت جو گفتگو کی ہے اس وقت نہ تم موجود تھے اور نہ تمہارے ساتھی موجود تھے انہوں نے تمام ناخوشگوار باتوں سے بریت کا اظہار کیا اور ان سے تو بہ کی ہے اور بیفر مایا ہے'' میں ہلاکت کے کاموں کوطول دینانہیں جا بتا ہوں اور ان تمام باتوں سے رجوع کرتا ہوں''۔

#### حضرت على من الشناسي ملاقات:

مروان نے کہا'' اگر آپ ان کی مدافعت کرنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت علی بن ابی طالب بڑاٹھنا کے پاس جا کیں جو چھے ہیٹھے ہیں'' حضرت سعد بڑاٹھنا وہاں سے روانہ ہو کر حضرت علی بڑاٹھنا کے پاس آئے جو مزار نبوی اور منبر نبوی کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے حضرت سعد رہاٹھنا نے آکرفر مایا :

#### حفاظت كاسوال:

''اے ابوشن! آپ اٹھ کھڑے ہوں۔ میرے والدین آپ پر قربان ہوں ایک نیک کام کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں آپ بھوں آپ بھور آپ بھور کے ان کی جان بھا کی اس کے بعد جیسا آپ بھور نے بھوٹے ان کی جان بھا کی میں اس کے بعد جیسا آپ جانے ہیں ویبا بی دیبا بی ہوگا۔ کیونکہ تمہارے خلیفہ نے اپنی افرف سے رضا مندی کا ظہار کردیا ہے''۔ شہاوت کی خبر:

ا بھی وہ ہاتوں میں مصروف ہی تھے کہ تھ بن انی بکر دخاتُنۃ آئے اور انہوں نے پوشیدہ طور پر پچھے کہا۔ اس وقت حضرت علی دخاتُنہ میرے ہاتھ کو پکڑ کرا تھے اور فر مانے لگے'' ان کی بیتو بہ کتنی اچھی ہے' چنانچہ جب میں اپنے گھر پہنچا تو میں نے بیخبر سنی کہ'' حضرت عثمان دخاتُنہ کوشہید کر دیا گیا ہے۔اس وقت سے لے کراب تک ہم مصیبت اور شروفسا دمیں مبتلا میں''۔

# ابل مصرى آمدى اطلاع:

ابوالخیر بیان کرتے ہیں'' جب اہل مصر حضرت عثمان رہی گئے: کی طرف روانہ ہوئے تو عبداللہ بن سعد رہی گئے: نے ایک تیز رفتار قاصدروانہ کیا جو حضرت عثمان رہی گئے: کوان کے روانہ ہونے کی اطلاع دے اور یہ بتا سکے کہ وہ ظاہر یہ کررہے ہیں کہ وہ عمرہ کے لیے نکلے ہیں۔ یہ قاصد حضرت عثمان رہی گئے: کے پاس پہنچا اور اس نے انہیں تمام با تیں بتا کیں ۔حضرت عثمان رہی گئے: نے اہل مکہ کو یہ پیغام مجیجوایا کہ وہ ان مصریوں سے ہوشیار رہیں کیونکہ وہ اپنے امام (خلیفہ) کی مخالفت کررہے ہیں۔

### عبدالله بن سعد کی روانگی:

عبداللہ بن سعد ہنائٹۂ نے حضرت عثان ہٹائٹۂ سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ ان کے پاس آنا جاہتے ہیں' چنانچہ حضرت عثان ہنائٹۂ نے انہیں اجازت وے دی چنانچہ وہ بھی مصریوں کے پیچھے روانہ ہوئے جب وہ ایلہ کے مقام پر پہنچے تو انہیں علم ہوا کہ اہل مصرحضرت عثان ہنائٹۂ کے پاس لوٹ آئے ہیں اور انہوں نے ان کامحاصرہ کرئیا ہے۔

### ابن الى حذيفه رسى تنه كا قبضه مصر:

محمد بن ابی حذیفہ بنی ٹین اس وقت مصر میں تھا جب اسے بیاطلاع ملی کہ حضرت عثان بنی ٹین محصور ہو گئے ہیں اور عبداللہ بن سعد بنی ٹین مصر سے روانہ ہو گئے ہیں' تو اس نے مصر کے علاقہ پر قبضہ کرلیا اور لوگ بھی مطبع ہو گئے ۔عبداللہ بن سعد بنی ٹین نے مصر آنا چاہا گرمحمد بن ابنی حذیفہ بنی ٹین نے آئیس روک دیا اس لیے وہ فلسطین چلے گئے اور حضرت عثمان بنی ٹین کی شہادت تک و ہیں تھیم رہے۔ اہل مصر کا محاصر ہ

ابل مصرروانہ ہوکر''اسواف''کے مقام پر پنچے پھرانہوں نے حضرت عثان دخیشہ کا محاصرہ کرلیا۔ حکیم بن جبلہ بصرہ سے سواروں کو لے کرآیا اور اشتر بھی اہل کوفہ کے ساتھ آیا اور بیسب مدینہ پنچ گئے۔ اشتر اور حکیم بن جبلہ الگ رہے اور ابن عدلیں اور اس کے ساتھی حضرت عثمان دخیشہ کا محاصرہ کر ہے تھے ان کی تعداد پانچے سوتھی اور وہ ان کا انچاس دنوں تک محاصرہ کرتے رہے تا آئکہ حضرت عثمان دخیشہ کا محاصرہ کروز جعہ شہید ہوگئے۔

# فبل كامنصوبه:

عبدالله بن عباس بن ابی ربیعه بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عثان دخاتھٰ کے پاس گیا اور پچھ عرصہ تک ان سے با تیں کرتار ہا آپ نے فرہ ایا اے ابن عباس! آ وُ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا میں نے حضرت عثان دخاتھٰ کے درواز سے پر پچھ با تیں سنیں کوئی سے کہدر ہا تھا'' تم کیا انتظار کرر ہے ہو؟'' کوئی سے کہدر ہاتھا' تھہرو! شایدوہ رجوع کریں''۔

#### طلحه كأحكم:

میں اور دہ گھڑے ہوئے تھے کہ طلحہ بن عبیداللہ وہاں سے گزرے اور وہاں تھبر کر پوچھا۔'' ابن عدیس کہاں ہے''لوگوں نے کہا'' وہ یہ ہیں'' چٹا نچہ ابن عدلیں ان کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے پچھ سرگوشی کی پھر ابن عدلیں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور کہا'' کسی مخص کواس شخص (حضرت عثمان وٹائٹیڈ) کے پاس نہ جانے دواور نہ وہاں سے نکلنے دو''اس پر حضرت عثمان وٹائٹیڈنے نے مجھ سے فرمایا اس بات کا طلحہ بن عبیداللہ نے تھم دیا ہے پھر حضرت عثمان وٹائٹیڈنے فرمایا:

قتل کے بارے میں حکم:

''اے اللہ تو جھے طلحہ بن عبیداللہ ہے بنیاز کر دے کیونکہ ای نے انہیں جھڑکایا ہے اور انہیں جمع کیا ہے۔ بخدا! جھے تو تع ہے کہ وہ اس سے خالی جائے گا اور اس کا خون بہایا جائے گا کیونکہ اس نے میر ہے ساتھ وہ کیا ہے جواسے جائز نہیں ہے میں نے رسول اللہ عظیما کو یہ فرماتے سنا ہے'' تین باتوں کے علاوہ اور کسی چیز میں مسلمان شخص کا خون بہانا جائز نہیں ہے (وہ تین باتیں یہ بیں) یا تو کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ قبل کر دیا جائے گایا کوئی شادی شدہ شخص زنا کر ہے تو اسے سنگسار کیا جائے گایا کوئی شخص کسی کوناحق قبل کر دے (تو اس سے قصاص لیا جائے گا) مگر جھے کس جرم میں قبل کیا جارہا ہے'' اس کے بعد حضر سے عثان دی شخص کسی کوناحق میں جرم میں قبل کیا جارہا ہے'' اس کے بعد حضر سے عثان دی شخص کسی کوناحق میں جرم میں قبل کیا جارہا ہے'' اس کے بعد حضر سے عثان دی شخص میں کر دھا تھا ہیں ہی تھیں ہیں ابی بر جانا جا ہا تو ان لوگوں نے مجھے روکا یہاں تک کہ میں بر دی اس سے گزر ہے تو انہوں نے کہا:

''اسے چھوڑ دو'انہوں نے مجھے چھوڑ دیا''۔

#### عینی شامد:

عبد الرحمٰن بن ابزی بیان کرتے ہیں کہ' میں نے آج وہ جگہ دیکھی جہاں سے بیلوگ حضرت عثان بھائتیٰ کے پاس گئے تھے بیہ لوگ عمر و بن حزم کے گھر میں سے ایک تنگ راہتے سے وہاں داخل ہوئے بخدا! ہم ابھی تک اس بات کونہیں بھولے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد سودان بن حمران نکلا اور کہنے لگا'' طلحہ بن عبیداللہ کہاں ہیں' ہم نے ابن عفان کونل کردیا''۔

#### مروان کے غلام کا بیان:

۔ ابو حفصہ یمانی بیان کرتے ہیں میں ایک صحرانشین عرب کا غلام تھا مروان نے مجھے پیند کیا اور اس نے مجھے میری ہیوی اور لڑ کے کوخرید لیااور ہم سب کوآ زاد کر دیااور میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔

### خانه جنگی کا آغاز:

جب حضرت عثان رٹی گٹر محصور ہو گئے تو بنوامیہ ان کی حفاظت کرتے تھے اور مروان ان کے گھر میں رہنے گئے تھے میں بھی مروان کے ساتھ تھا۔ فریقین میں میں نے ہی جنگ کو بھڑکا یا تھا اور قبیلہ اسلم کے ایک شخص کو گھر کی حجبت سے نشانہ بنا کرفتل کر دیا تھا اس کا نام نیار اسلمی تھا اس پر جنگ چھڑگئی اور میں کو مٹھے پر سے اتر آیا اور اس کے بعد درواز ہ پر جنگ چھڑگئی مروان نے بھی جنگ میں حصد لیا یہاں تک کہ وہ گر پڑے۔ میں انہیں اٹھا کرا یک بڑھیا کے گھر لے گیا اور (وہاں لٹاکر) درواز ہ بند کر دیا۔

# دروازول يرآگ:

ر شمن کے لوگوں نے حضرت عثمان بھاٹھنڈ کے دروازوں کوآ گ لگا دی اوران کا پچھے حصہ جل گیا اس وقت حضرت عثمان بھاٹھنڈ نے فر مایا'' درواز ہاس لیے جلایا گیا ہے کہ اس سے بڑھ کرکوئی کام کرنامقصود ہے''۔

#### قسمت برصبر:

ابتم میں نے کوئی شخص اپنے ہاتھ کو حرکت نہ دے کیونکہ بخدا!اگر میں تم سے دورر ہوں گا تو اس صورت میں بھی وہ چھلانگ لگا کر مجھے قبل کر دیں گے اور اگر میں تمہارے قریب رہوں گا تو وہ صرف مجھے قبل کریں گے اور دوسرے کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ میں رسول اللہ عظیم کے اس قول پر (سرتشلیم نم کر کے صبر کروں گا'' میں ایسی موت مروں گا جواللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں کھی ہے''۔

مروان نے کہا'' جب تک مجھے کوئی آ واز نہ سنائی دے گی اس وقت تک آ پ کیکوئی شہیرنہیں کر سکے گا'' بیر کہہ کروہ تلوار لے کر نکل گئے ۔

#### د وسرابیان:

دوسرے سلسلے روایت کے مطابق ابو حفصہ بیان کرتے ہیں:

''جمعرات کے دن میں نے گھر کی حبیت پر سے ایک پھراڑ ھکا یا جس سے قبیلہ اسلم کا ایک شخص جس کا نام نیارتھا مرگیا۔ انہوں نے حضرت عثمان رٹھائٹنز کو پیغام بھیجا کہ اس کے قاتل کو ان کے سپر دکر دیا جائے۔ آپ نے فر مایا'' میں اس کے قاتل کوئیس جانتا ہوں''۔

### شعله باري:

مخالفین رات بھرہم پرآ گ کی طرح ( کے مواد ) ہم پر چھنگتے رہے 'منے ہوتے ہی ہمارے برخلاف کنانہ بن عمّا بنمو دار ہوا اوراس کے ہاتھ بیس آ گ کا ایک شعلہ تھا جسے لے کروہ ہماری چھتوں کے پیچھے آل حزم کے گھر کے راستے ہے پہنچ گیا تھا۔ پھرٹی کے تیل سے بھرے ہوئے شعلے ہم پر برستے رہے ہم نے دروازوں پر تھوڑی دیر تک جنگ کی اوروہ دروازے جل گئے تھے۔اس کے بعد میں حضرت عثمان رہی آئین کی آواز سی وہ اپنے ساتھیوں سے فرمار ہے تھے۔

# حضرت عثمان مِن تُنْهُ كا آخري تُعكم:

''آگ کی لگنے کے بعد اب کچھ نہ کیا جائے کیونکہ ککڑیاں جل گئی ہیں اور ورواز ہے بھی جل گئے ہیں اس لیے جو میر امطیع وفر ما نبر دار ہے' وہ اپنا گھر بچائے کیونکہ بیالوگ صرف میرے در ہے ہیں بخدا! بہت جلد میر نے قبل پر بیہ پشیمان ہوں گے اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دیں تو اس وقت بھی انھیں معلوم ہوگا کہ میں زندہ نہیں رہنا چا ہتا ہوں کیونکہ میرا حال بہت خراب ہو گیا ہے میرے دانت ٹوٹ چے ہیں اور میری ہڈیاں نرم ہوگئیں ہیں۔'

# مروان کی جنگ:

پھرانھوں نے مروان سے کہا''تم (گھریس) بیسے رہواور باہر نہ جاؤ''گرمروان نے ان کا حکم نہیں مانا اور کہا بخدا! آپ کوئی شہیر نہیں کرسکتا ہے اور نہ کوئی آپ کا بال بریکا کرسکتا ہے جب تک کہ بیس زندہ ہوں اور آ واز کوئن سکتا ہوں'' یہ کہہ کروہ باہر لکل آ ہے اس وقت بیس نے کہا'' اب میرے آ قا کوئیس چھوڑا جائےگا'' چنا نچہ بیس ان کی جمایت کے لیے نکلا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی تھی مروان رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے اور چلا کر کہدر ہے تھے'' کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا!اس وقت ان کی زرہ کا نچلا حصد انجر آیا تھا جے انھوں نے اپنے نے ملالیا تھا۔ان کے مقابلے پر ابن النباع آگے آیا اور پیچھے سے اس کی گرون پر تلوار کا ایک وار کیا جو کارگر ثابت ہوا اور وہ ذبین پر گر پڑے اور ان کی نبضیں چھوٹ گئیں میں انھیں ابر اہیم العدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس کے گھر اٹھا کر لے گیا۔

اس واقعه كي بدولت عبدالملك اور بنواميهُ آل سعدي كےمنون احسان بيں ۔

#### مروان ہے مقابلہ:

ابوبکر بن الحارث بن ہشام راوی ہیں میں نے عبدالرحمٰن بن عدیس بلوی کو دیکھا پھرمبحد نبوی کی طرف اپنی پیٹے موڑے ہوئے تھے۔اور حضرت عثان بن عفان و گائڈ محصور تھے اس وقت مردان بن حکم نکل کر کہنے گئے' کون مقابلے پر آئے گا''اس وقت عبدالرحمٰن بن عدیس نے ابن عروہ سے کہاتم اس شخص کے مقابلے کے لیے جاؤچنا نچہ ایک دراز نوجوان مقابلے کے لیے نکا اس نے ان کی زرہ کی کڑیاں ان کے لیکے میں گھسا دیں ان کی وجہ سے وہ قدم ندا ٹھا سے اور مروان گر پڑے ابن عروہ نے اس وقت ان کی گرون پرتاوار ماری۔

### مراون کا زخمی ہونا:

یہ واقعہ میراچیثم دید ہے اس وقت عبید بن رفاعہ زرتی مزید حملوں کے لیے بڑھا، گرابراہیم بن عدی کی والدہ فاطمہ بنت اوس اس پرجھیٹیں اور کہنے لگیں اگر'' تم اس کے گوشت سے کھیلنا چاہتے ہوتو یہ بری بات ہے' اس پردہ شخص مزید حملے سے بازآیا۔(اس واقعہ کی وجہ سے ) خلفاء بنوامیداس عورت کے بہت احسان مند ہیں اوراس کا شکریہ اداکر تے ہیں بلکہ اس کے بیٹے ابراہیم کو انھوں نے بعد بیں جاکم مقرر کیا تھا۔

# نيار مِنْ عَنْهُ كَالْمُلَ:

حسین بن تعیسیٰ کے والدروایت کرتے ہیں' جب (بقرعید کے ) ایام تشریق (قربان اور تکبیروں کے کہنے کے دن) ختم ہو گئے تو انہوں نے رخوانہ ہوں نے انہوں نے اپنے تو وصحا بی مخصوص حضرات کو بلا بھیجا اور انہیں اکٹھا کر لیاس وقت ایک بوڑھے آ دمی جن کا نام نیار بن عیاض بھائٹہ تھا کھڑے ہوئے وہ صحا بی تقصے وہ ابھی حضرت عثان بھائٹہ سے گفتگو کررہے تھے کہ حضرت عثان بھائٹہ کے ساتھیوں میں سے کسی نے تیر مار کر انھیں قبل کر دیالوگوں کا یہ خیال ہے کہ کثیر بن الصلت کندی نے ان بر تیر چلایا تھا۔

#### قصاص كامطالبه:

ان لوگوں ( مخالفین ) نے حضرت عثمان دخاتی ہے کہا'' نیار بن عیاض دخاتی کے قاتل کو ہمارے سپر دکروتا کہ ہم ان کے قصاص میں اسے قبل کریں''۔ حضرت عثمان دخاتیٰ نے فر مایا'' میں اس شخص کو قبل نہیں ہونے دوں گا جس نے میری مدد کی بالحضوص ایسی حالت میں جب کہتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہو'' جب انہوں نے بیرحالت دیکھی تو وہ ان کے درواز سے کی طرف جھپٹے اور اسے جلاویا۔ گھسیان کی جنگ:

مروان بن الحکم پچھالوگوں کو لے کر حضرت عثمان بٹی ٹیڈ کے گھرسے نظم اس طرح سعید بن العاص بٹی ٹیڈ بھی ایک دستے کو لے کر آئے اور مغیرہ بن اضن ثقفی بٹی ٹیڈ بھی ایک چھوٹی جماعت کو لے کر نظم اور گھسان کی جنگ ہونے گئی اس جنگ پر فریقین کواس بات نے آ مادہ کیا تھا کہ آئیس بیاطلاع ملی تھی کہ بھرہ سے نوجی کمک آ رہی ہے اور مدینہ سے ایک دن کی مسافت پر صرار کے مقام پر پہنچ گئے ہیں نیز اہل شام کی فوج بھی آ رہی ہے اس لیے گھر کے دروازے پر شدید جنگ ہونے گئی۔

### شهیدا در زخی افراد:

مغیرہ بن اختی تعقی بخاتین نے دشمن پر سخت جملہ کیا اوروہ رجز بیا شعار بھی پڑھ رہے تھے عبداللہ نے ان پر تلوار کا وار کر کے انہیں قتل کر دیا۔ رفع بن رافع انصاری نے مروان پر تلوار سے جملہ کر کے انہیں گرا دیا اس نے اپنی وانست میں انھیں قتل کر دیا تھا' عبداللہ بن الزہیر بھی کئی زخم آئے بیلوگ شکست کھا کر کل میں چلے گئے اور اس کے دروازہ میں پناہ کی اور دروازے پر بہت شخت جنگ ہوتی رہی دروازہ کی جنگ میں زیاد بن تعیم جو اٹنے فہری اور حضرت عثمان جن ٹٹنے کے دوسرے ساتھی شہید ہوئے لوگ اس حالت میں جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ عمرو بن حزم انصاری نے اپنے گھر کا دروازہ کھول دیا جو حضرت عثمان بن عفان بن ٹٹنے کے گھر کے قریب تھا۔

# آ خرى گفتگو:

ابوسعیدانصاری بن پینٹنز کے آزاد کروہ غلام ابوسعیدروایت کرتے ہیں کہ (محاصرہ کی حالت میں ) حضرت عثمان بن پیٹنز نے ایک دن جھا تک کرفر مایا:

''السلام وعلیم! سلام کاکسی نے بظاہر جواب نہیں دیا ممکن ہے کہ اپنے دل میں اس کا جواب دیا ہو پھر آپ نے فر مایا: میں شہبیں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آیا' دشہبیں معلوم ہے کہ میں نے رومہ کا کنواں اپنے مال سے خریدا تھا جس کا پانی شیریں تھا اس میں ایک عام مسلمان کی طرح میرا حصہ تھا؟''لوگوں نے کہا'' ہاں'' پھر آپ نے فرمایا'' پھر مجھے اس کے پانی پینے سے کیوں روکا جار ہاہے یہاں تک کہ میں سمندر کے یانی سے افطار کررہا ہوں''۔

### مسجد نبوی کی تو سیع:

پھرآپ نے فرمایا: '' میں تہمیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کیا تہمیں معلوم ہے کہ میں نے اس قد را راضی خرید کر مبجد نبوی میں توسیع کی'' لوگوں نے کہا'' ہاں' اس پرآپ نے فرمایا'' کیا تہمیں معلوم ہے کہ جھے ہے کسی شخص کو اس مبحد بنوی میں نما ر پڑھنے سے روکا گیا تھا۔ تم نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ کھیا نے اس کی شان میں اس قد رفضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالی نے بھی اپنی مفصل کتاب میں اس کا تذکرہ کیا تھا۔

اس پرلوگ کہنے گئے''امیرالمؤمنین کوچھوڑ دو''اس موقع پراشتر نے کہا'' بیتمہارے ساتھ مکر کررہے ہیں'' پھرلوگوں نے وہاں حملہ کردیا جس کا انجام یہ ہوا۔

### بارژنفیحت:

آپ نے دوبارہ بھی ان سے نخاطب ہو کروعظ دنھیجت کی گراس نھیجت کا ان پرکوئی اثر نہیں ہوا۔ کیونکہ ان لوگوں پر پہلی دفعہ وعظ دنھیجت کا اثر ہوتا تھا۔ پھر جب دوبارہ انہیں نھیجت کی جاتی تھی تو وہ بیکار جاتی تھی۔

### سياخواب:

الیں حالت میں حضرت عثمان بھاٹھڑنے درواز ہ کھول کرقر آن مجید کا ایک نسخدا پنے سامنے رکھ لیااس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت عثمان بھاٹھڑنے رات کو بیخواب دیکھاتھا کہ نبی کریم گڑھا ہیفر مار ہے تھے' آپآج رات ہمارے ساتھ افطار کریں'۔

# محمد بن الي بكر مناشئ كي بدتميزي:

۔ ابوالمعتمر حسن کے حوالے سے بیان کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر رہی گئے: حصرت عثمان رہی گئے: کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کی واڑھی پکڑلی' اس برآ یہ نے فرمایا:

'' تم نے جس چیز کو پکڑا ہےاور جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا ہے (تمہارے والد) ابو بکر رٹناٹھُۃ اسے نہیں پکڑتے تھے۔ 'اور نہ میرے ساتھ ایساسلوک کرتے تھے''۔

اس پراس نے آپ کوچھوڑ دیا اور چلا گیا۔

#### خونی قاتل:

اس کے بعدا کیشخص آپ کے پاس آیا جے''ساہ موت'' کہاجا تا تھا۔اس نے آپ کا گلاگھونٹ دیااور پھراہے ہلا کر چلا گیا وہ کہتا ہے'' میں نے ان کے حلق سے زیادہ نرم چیز نہیں دیکھی جب میں نے ان کا گلاگھوٹنا تو میں نے محسوس کیا کہان کی روح جنات کی روح کی طرح ان کے جسم میں حرکت کر رہی تھی''۔

### قاتلول کی آمد:

ابوسعید کی روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عثان جھائٹن کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا:''میرے اور تہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔اس وقت آپ کے سامنے قرآن کریم تھا اس شخص نے تلوار سے اس پرحملہ کیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کوروکا تو آپ کا گلاکٹ گیا۔

#### خون آلودمصحف:

ابوسعید کی روایت کے علاوہ دوسری روایت میں بیذکور ہے:

" و محیبی اندر گیا تو اس نے بھالا ماراجس سے اس آیت کریم پر آپ کا خون گرا۔

﴿ فَسَيَكُفِيُكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

''ان کے مقابلے میں عنقریب اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا اور وہی سننے والا اور جانے والا ہے''۔

راوی کا بیان ہے کہ وہ خون اسی طرح قرآن کریم کے اس نسخ میں چیکار ہا سے صاف نہیں کیا گیا۔

#### حضرت نا كله كانوحه:

ابوسعیدی روایت کےمطابق (آپ کی زوجہ محر مد) بنت الفرافصہ کوآپ کی شہادت کاعلم ہوا تو وہ نو حدکر نے لگیں۔ آخری خطیہ:

بدر بن عثانٌ اپنے چپاکے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان دخائٹننے نجمع کے سامنے جوآخری خطبہ دیاوہ یہ تھا: '' حقیقت بیہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تنہمین دنیا اس لیے عطا کی ہے کہتم اس کے ذریعے آخرت کو حاصل کرواس نے بید نیا تنہمیں اس لیے نہیں دی ہے کہتم اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔تم اس فانی دنیا پر اترنے نہ لگواور بیٹہمیں باقی رہنے والی آخرت سے غافل نہ کردے۔تم غیر فانی کو فانی پرتر جیج دؤ دنیا ختم

ہونے والی ہےاللہ کی طرف (تمہیں) جانا ہوگا۔

#### اتحاد كى نفيحت:

تم اللہ بزرگ و برتر سے ڈرو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اور اس تک بینچنے کا ذریعہ ثابت ہوگا اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہو۔ اپنی جماعت کے ساتھ رہو گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوجاؤ بلکہ اللہ کی مہر بانیوں کو یا دکرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کی اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بن گئے ہو'۔

# قسمت برصبروشكر:

سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثمان دخاتی نے اس مجلس میں اپنے ضروری کام انجام دیئے اس کے بعد آپ نے صبر کرنے کو پیند فر ما یا اور اللّٰہ کی تفدیر پرشا کرر ہے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلمانوں سے فر مایا'' تم لوگ باہر چلے جاؤ اور درواز ہ پر رہواوران لوگوں سے ملوجنہوں نے مجھے محصور کر رکھا ہے''۔

#### ابل مدينه كوالوداع:

پھر آپ نے حضرات طلحہ زبیر علی بی تفاق اور چند (مخصوص) اوگول کو قریب بلا کر فرمایا ''اے لوگو! بیٹے جاؤاس پر دوست دشمن جو کھڑے یہ بھے سب بیٹے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا ''اے اہل مدینہ! بیس تہمیں اللہ کے سپر دکرتا ہوں اور اس سے دعا کرتا ہوں کہ میرے بعد وہ تہمیں! چھا خلیفہ عطا فرمائے اس دن کے بعد پھر کسی کے پاسٹہیں آؤں گا تا آ نکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ صا در فرمائے اور میں ان لوگوں سے اور ان سے جو میرے دروازے کے پیچھے ہیں کوئی تعلق نہیں رکھوں گا اور ان سے کوئی الیمی بات نہیں کہوں گا جس کی بدولت وہ دین و دنیا میں کوئی فائدہ اٹھا تھیں بلکہ اللہ جو جا ہے گا کرے گا'۔

### واپس جانے کا حکم:

آپ نے اہل مدینہ کوتھم دیا کہ واپس چلے جائیں اورانہیں قتم دلاکر (جانے کے لیے ) کہا چنانچہ وہ سب لوٹ گئے البتہ حسن بن علی' مجر' اورابن الزبیر ڈی تھے وغیرہ اپنے والدین کے تھم کے مطابق دروازے پر بیٹے رہے اور حضرت عثان بٹی تھا خانہ نشین ہوگئے ۔

# امدادي فوجوں کي اطلاع:

سیف کی روایت کے مطابق حضرت عثمان بھائٹۂ کا محاصرہ چالیس دن رہااوران (باغیوں) کا قیام ستر دن رہا۔ جب محاصرہ کے اٹھارہ دن گزر گئے تو معزز مسافرآئے اورانہوں نے بتایا کر مختلف ممالک سے (امدادی فوجیس آرہی ہیں۔ شام سے صبیب بھائٹۂ آرہے بیں اور مصرسے معاویہ بھائٹۂ آرہے ہیں اور کوفہ سے قعقاع بھائٹۂ (امدادی فوج کو لے کر) آرہے ہیں اور مجاشع روانہ ہو گئے ہیں۔ مانی بند:

۔ جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے لوگوں کو حضرت عثان بھاٹٹھ کے پاس آنے سے روک دیا اور ہر چیز ان کے گھر جانی بند کر دی' یہاں تک کہ پانی بھی بند کر دیا البتہ حضرت علی بھاٹٹھ کچھ ضرورت کی چیز لے کرآ جاتے تھے۔

سنگ باری:

یوگ بہانے تلاش کررہے تھے گرانہیں (جنگ کرنے کا) کوئی بہانہیں ملا اس لیے انہوں نے ان کے گھر پر پھر بھینکے تا کہ (جواب میں) ان پر بھی پھر چھینکے جا ئیں اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ جنگ کی گئی تھی۔ یہ واقعہ دات کے وقت ہوا تھا اس لیے حضرت عثمان ہیں تھو نے پکار کر ان سے فر مایا:'' کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ کیا تہہیں نہیں معلوم ہے کہ گھر میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے'' یہ لوگ ہوئے نہیں بخدا! ہم نے آپ پر پھر نہیں تھینکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا'' پھر کس نے ہم پر پھر جھینکے تھے'' اس پر آپ نے فر مایا'' پھر کس نے ہم پر پھر جھینکے تھے' اس پر آپ اللہ ہم پر پھر پھینکی تو اس کا نشانہ ہم پر خطانہ جا تا' مرتمہا رانشانہ خطا گیا''۔

حضرت على مغالثنا كو بيغام:

حضرت عثمان بن گئیز آل حزم کی طرف جوان کے پڑوی تھے متوجہ ہوئے اور عمر و کے فرزند کو حضرت علی بن کٹیز کی طرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا: ''ان لوگوں نے ہم پر پانی بھی ہند کردیا ہے اگر تمہارے لیے ممکن ہوتو تھوڑ ایانی بھیج وؤ'۔

معاون افراد:

آپ نے حضرات طلحۂ زبیر' عائشہ ام المؤمنین اور دیگر از واج مطہرات نبوی بڑتاتیے کی طرف بھی اس قتم کے پیغامات بھیج' چنا نچہ سب سے پہلے حضرت علی بڑتاتیٰ اور حضرت ام المؤمنین ام حبیبہ بڑتاتیٰ مدد کے لیے آئیں حضرت علی بڑتاتیٰ صبح سورے پہنچے اور فرمایا:

حضرت على مناتشهٔ كى ملامت:

''اے لوگواتم جوحرکتیں کررہے ہووہ نہ مومنوں جیسی ہیں اور نہ کا فروں جیسی ہیں ٹم اس شخص کی ضروریات نہ بند کرو۔ کیونکہ روم و فارس کے جولوگ گرفتار کیے جاتے ہیں ان کوبھی کھانا پینا مہیا کیا جاتا ہے۔اس شخص نے تمہارا کوئی مقابلہ نہیں کیا ہے پھرتم کس وجہ سے اے محصور کرنا اور قل کرنا روار کھتے ہو؟''۔

اس پروہ لوگ کہنے لگے' بخدا! ہم اے کھانے پینے نہیں دیں گے' اس پر آپ نے اپنا عمامہ گھر میں بھینک کوفیر مایا'' میں نے جو کچھ آپ سے کہا تھا اس کے لیے کوشش کی ہے' اس کے بعد آپ واپس چلے گئے۔

ام حبیبہ رئی شاسے بدسلوکی:

حضرت ام المومنین ام حبیبہ بڑی نیٹائے نچر پر سوار ہوکر بانی کا ایک مشکیزہ لے کرآئی میں تو لوگوں نے کہا'' ام المؤمنین ہیں'
انہوں نے ان کے نچر کے منہ پر طمانچہ مارا تو آپ نے فرمایا:'' بنوامیہ کے وصیت ناھے اس شخص (حضرت عثمان رہائٹھُنہ کے باس ہیں
اس لیے میں ان سے ملاقات کرنا جا ہتی ہوں تا کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں ایسا نہ ہو کہ بیمیوں اور بیواؤں کے
مال وجائد ادضا کتے ہوجائے''۔

قتل کی کوشش:

حبیبہ بڑی اور نے لگی تھیں کہ لوگوں نے انہیں پکڑلیا قریب تھا کہ انہیں قتل کردیا جائے کہ لوگ ان کو گھر پہنچا آئے۔

حضرت عا کشہ میں کی ہے ہیں:

حضرت عائشہ بڑھنے جج کے ارادے سے تکلیں اور انہوں نے اپنے بھائی کوس کھ چلنے کے لیے ہا مگر انہوں ہے انکار کر دیا حضرت عائشہ بھینے نے فرمایا:''اگرمیرے امکان میں ہوتا تو میں ان لوگوں کوان کی کوششوں سے بازر کھتی''۔

محمد بن اني بكر رمنايشه كونفيهجت:

حظلہ الکا تب رہ اللہ محمد بن الی بكر رہ اللہ كے ياس يہني اور كبا:

''اے محمہ!ام المومنین (حضرت عائشہ بڑے پیز) تمہیں اپنے ہمراہ چلنے کے لیے کہتی ہیں تو تم ان کے ہمراہ نہیں جاتے ہو مگر یہ عرب کے بھیٹر یے تہہیں نا جائز کام کی دعوت دیتے ہیں تو تم ان کے پیچھے لگ جاتے ہو''۔

اس پر محمد بن الی بکر رہن اللہ نے کہا: '' اے ابن التم میہ ! تمہار ااس سے کیا تعلق ہے اس کے جواب میں انہوں نے کہا:

اس کے بعد حظلہ الکاتب بھائٹ کوفہ چلے گئے۔

حضرت عا كشهر من نيا كي روا تكي:

حضرت عائشہ بھی نیاال مصر پر بخت نا راض ہوکر ( حج کے لیے ) روانہ ہوئیں اس وقت مروان بن الحکم ان کے پاس آیا اور

''اےام المومنین!اگرآپ یہاں رہتیں توممکن تھا کہ لوگ اس مخض (حضرت عثان ہو اٹنیز) کی حفاظت کر سکتے''۔ ال يرحضرت عائشه المُنطَيني في قرمايا:

'' کیاتم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جوام حبیبہ بھی کے ساتھ کیا گیا تھا پھر مجھے کوئی ایسا شخص بھی نہ ملے جومیری حفاظت کر سکے۔ بخدا! مجھنہیں معلوم ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ کہاں تک پہنچے گا''۔

جب حضرات طلحہ اور زبیر بڑی ﷺ کومعلوم ہوا حضرت علی وام حبیبہ بڑیﷺ کے ساتھ بدسلو کی گئی ہے تو وہ بھی خانہ شین ہو گئے ۔ صرف آل حزم دشمن کی خفلت کے موقع پر حفزت عثمان دی تھے۔

حضرت عثمان بخالی نا تخت نے حضرت عبداللہ بن عباس بیسی کو بلوایا وہ دروازے پرنگرانی کررہے تھے آپ نے فرمایا''تم موسم حج کے امیر ہو'' وہ بولے:''اے امیر المومنین! بخدا! ان لوگوں سے جہاد کرنا مجھے حج سے زیادہ مرغوب ہے'۔آپ نے فرمایا کہ '' في كے ليے روانہ ہوجا كم'' ۔ .

اس کیے حضرت عبداللہ بن عیاس بی بیٹان سال ( قافلہ حج کے امیر بن کر ) روانہ ہوئے۔

### حضرت زبير بناشيُّ كومدايات:

حضرت زبیر بھائٹن کو حضرت عثمان بھائٹنے نے وصیتیں فرما کیں۔ البتہ اس میں روایات کا اختلاف ہے حضرت زبیر بھاٹٹنے حضرت عثمان بھائٹنے کی شہادت کے وقت و ہاں موجود تھے یااس سے پہلے روانہ ہو گئے تھے۔

### آیت کی تلاوت:

اس کے بعد حضرت عثان من اللہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے بیآیت تلاوت فرمائی:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُوِ مَنَّكُمُ شِقَاقِى أَنُ يُصِيْبَكُمُ مُثْلَ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوْحٍ أَوْ قَوُمَ هُوْدٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ﴾ ''اے میری قوم! ایبانہ ہوکہ میری خالفت کی وجہ سے تم پروہ عذاب آئے جو حضرات نوح' ہودیا صالح کی قوم پر نازل ہوا تھا''۔

### پھرآ پانے فرمایا:

''اےاللہ! توان گروہوں کی امیدوں کے درمیان حائل ہوجا جیسا کہان ہے پہلے کی جماعتوں کے ساتھ کمیا گیا تھا''۔

# لیلی کی نصیحت:

عمرو بن محمد و بن محمد و بن محمد و بن محمد بن الله بنت عمیس نے محمد بن ابی بکراور محمد بن جعفر کو بلا بھیجااور کہا'' محراغ خود فنا ہو جاتا ہے اور لوگوں کوروشنی پہنچا تا ہے اس لیے جو کام کررہے ہو'اس شخص کے مجرم نہ بنو جو تمہارے ساتھ بدسلو کی نہیں کرتا ہے کیونکہ تم آج جو کام کررہے ہو' کل دو سرے اس لیے جو کام کررہے ہو' اس لیے تم اس بات سے ڈرو کہ تمہارا آج کا کام (ہمیشہ کے لیے) حسرت بن کرندرہ جائے''۔

#### انتقامی جذبه:

یہ بات س کروہ دونوں اپنے رویے پراڑے رہے ادر ناراض ہوکرنگل آئے وہ یہ کہدرہے تھے''عثمان بھاٹھ'نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے'ا سے ہم فراموش نہیں کر سکتے''۔وہ بولیں''عثمان بٹاٹھ'نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟''۔

#### مخالفت كاا نديشه:

سیف کی روایت ہے کہ وہ لوگ جو جج کے لیے آئے شخ اہل مصر کو بدپیۃ چلا کہ تمام شہروالے ان سے نفرت کرتے ہیں لہذا شیطان نے ان کو ورغلایا تو انھوں نے بدکہا ہم اس مصیبت سے جس میں ہم چینس گئے ہیں اس وقت نکل سکتے ہیں جب کہ ہم اس فخض (حضرت عثمان ہی تین ) وقل کر ویں اس صورت میں لوگ ہم سے بے علق ہو سکیں گے۔

### گھرکے دروازے پر جنگ:

لہذانجات کی صورت یہی باتی رہ گئ ہے''اس لیے (اکٹھے ہوکر) وہ گھر کے دروازے پر پہنچان کاحس' ابن الزبیر محمد بن طلحہ' مروان بن الحکم بڑتے ان کا نہایت بہادری کے طلحہ' مروان بن الحکم بڑتے اور سعید بن العاص بڑا تین نے مقابلہ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے فرزند تھے ، انھوں نے ان کا نہایت بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا تا ہم حضرت عثان بڑا تھن نے انہیں چلا کریے فرمایا''تم میری مدوکر نے سے آزاد ہو' گرانہوں نے درواز ہ کھو لئے سے انکار کردیا۔

### لڑنے کی ممانعت:

حضرت عثمان بٹائٹن کلواراورڈ ھال لے کرخود نکلے تا کہ ان لوگوں کوئنع کریں جب مصریوں نے آپ کودیکھا تو وہ پیچھے ہٹ گئے اس پر پیلوگ ان پرسوار ہو گئے آپ نے انہیں منع فر مایا تو وہ لوٹ آئے۔ آپ نے صحابہ کرام کوشم دلا کرفر مایا کہ وہ اندر آ جا کیں انہوں نے لوٹنے سے انکار کیا آخر کار آپ کے ساتھی اندر آگئے اور مصریوں پر درواز ہ بند کردیا گیا۔

# مغيره بن اخنس مناتيُّه:

مغیرہ بن اض بن شریق رہی تھی ان لوگوں میں سے تھے جو مج کر کے جلد واپس آ گئے تھے اور حضرت عثمان رہی گئے کی شہادت سے پیشر و ہاں پہنچ گئے تھے وہ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور گھر کے اندر آنے والوں میں شامل تھے اور دروازے کے قریب اندر بیٹھ گئے تھے۔وہ فرماتے تھے۔

''اگرہم نے آپ کوچھوڑ دیا تو ہم اللہ کو کیا منہ دکھا کیں گے جب کہ ہم مرتے دم تک ان کا مقابلہ کر سکتے ہوں ۔'' تلاوت قرآن کریم:

حضرت عثان بڑا تھا نے ان دنوں قرآن کریم کی تلاوت کا ورد جاری کررکھا ہے۔ آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ کے قرآن قریب قرآن مجید کا نظرہ پڑھتے تھے یہ صحابہ کرام بڑا تھا قرآن کریم کا ناظرہ پڑھتے تھے یہ صحابہ کرام بڑا تھا قرآن کریم کی تلاوت کرنے کو بھی عبادت بچھتے تھے۔

#### آتش زوگی:

جب مصریوں نے بید یکھا کہ نہ تو کوئی دروازے پران کا مقابلہ کررہا ہے اور نہ وہ اندر جاسکتے ہیں تو وہ آگ لے کر آئے اور
اس سے دروازے اور جیت میں آگ لگا دی دروازہ اور جیت جلنے لگے جب لکڑیاں جل چیس تو جیت دروازہ پر گرگئی اس وقت
حضرت عثمان بھاتی نماز پڑھ رہے تھے اس لیے گھروالے اٹھ کھڑے ہوئے تا کہ انہیں اندر آنے سے روکیں سب سے پہلے ان کے
مقابلے کے لیے حضرت مغیرہ بن اضن بھاتی نگلے وہ رجز بیا شعار پڑھ رہے تھے اور اپنی شجاعت کا اظہار کر رہے تھے حضرت حسن بن
علی بھاتی ہمی رجز بیشعر پڑھتے ہوئے باہر نکلے ای طرح محمد بن طلحہ اور سید بن العاص بھاتی ہمی رجز بیا شعار پڑھتے ہوئے نمودار
ہوئے۔

# حضرت عبدالله بن الزبير من الله

آخریں مفرت عبداللہ بن الزبیر جی ایٹا فکے حضرت عثمان جی اٹنیں تھم دیا تھا کہ وہ وصیت کے مطابق اپنے والد (زبیر ا کے پاس چلے جائیں اور انہیں یہ بھی تھم دیا تھا کہ لوگوں (حضرت عثمان جی اٹنی کے ساتھیوں) کو اپنے اپنے گھر جانے کی ہدایت کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن الزبیر بٹی آئے آخر میں آئے اور لوگوں کو (حضرت عثمان بھاٹھ: کی حمایت کرنے کے لیے ) آخر دم تک آمادہ کرتے رہے تا آئکہ وہ لوگ شہید ہوگئے۔

#### نماز اور تلاوت:

جب (باغیوں نے ) درواز ہ جلایا تھا تو حضرت عثمان ڈلاٹٹر: نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے بیصورت شروع کرر کھی تھی :

﴿ طَهُ مَا آنُزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ﴾ (ياره١١)

" طاہم نے قرآن ( کریم) اس لیے تم پر نازل نہیں کیا کہتم بد بخت رہو''۔

آ پ بہت زودخواں تھے آپ تلاوت میں نفلطی کرتے تھے اور ندا تکتے تھے یہاں تک کد آپ نے ان لوگوں کے پہنچنے سے پہلے نمازختم کرلی تھی پھر آپ میٹے کر قر آن کریم کی تلاوت فر مانے لگے اور بیر آیت تلاوت فر مائی:

﴿ اَلَّـذِيْـنَ قَـالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمُ اِيُمَانًا وَ قَالُوا حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴾ (ياره)

'' (پیروہ مسلمان ہیں کہ) جب لوگ ان سے کہتے ہیں کہ لوگ (رشمن) تنہارے لیے اعظے ہو گئے ہیں تم ان سے ڈروئو ان کا بیان بڑھ جاتا ہے اور وہ ہیے کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی احیما کارساز ہے''۔

# حضرت ابو ہریرہ دخانشنا کی حمایت:

حضرت ابو ہریرہ اس وقت آئے جب ایک مختفر جماعت کے علاوہ لوگ گھرسے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ یہ جماعت جنگ کر رہی تھی ۔ تو وہ بھی ان کے ساتھ گھڑے ہو گئے اور فر مایا'' میں تمہارے لیے نمونہ ہوں اور بیدہ و دن ہے جب کہ جنگ کرنا بہت ہی عمدہ ہے''۔

يا قوم ما لي ادعوكم الي النجاة و تدعونني الي النار .

"ا \_ ميري قوم! كيابات بيك مين تههين نجات كي طرف بلار ما مون اورتم مجھة ك كي طرف بلار ہے مو"-

### مروان كامقابليه:

اس دن مروان بھی آ گے بڑھے اور للکار کر بولے'' کوئی مرد ہے'' چنا نچہ قبیلہ لیٹ کا ایک شخص جس کا نام نباع تھا مقا بلے کے لیے لکلا۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہوا۔ مروان نے اس کی ٹاگلوں کے نچلے حصہ پرتلوار ماری دوسرے نے مروان کی گرون پرتلوار ماری اس وارے مروان چت گر پڑے اس کے بعد ہر فریق اپنے اپنے آ دمی کواٹھا کر لے گئے۔

# مغيره بن اخنس مِنالقُهُ كَي شها دت:

مغیرہ بن اضن بڑائیں نے لکارکرکہا''کون مقابلے کے لیے آتا ہے؟''ان کے مقابلے کے لیے بھی ایک آدمی لکلا اور وہ دونوں بہادری کے ساتھ جنگ کرنے گئے وہ رجز بیاشعار پڑھتے تھے (آخر میں) لوگوں نے کہا''مغیرہ بن اضن بڑائیں شہید ہو گئے''
اس پر قاتل نے بھی کہا''ان الملہ و ان الله راجعون'' اس پرعبدالرحمٰن بن عدلیس نے کہا' دہمہیں کیا ہوگیا ہے؟''اس نے کہا جس طرح سویا ہواکوئی خواب دیکھتا ہے اس طرح میں نے بھی ویکھا کہ جھے سے کہا گیا''مغیرہ بن اضن بڑائیں کے قاتل کو دوزخ کی بشارت حاصل ہو۔ چنا نچہ میں اس میں بٹلا ہوگیا''۔

#### محمر میں گھستا:

تباث کنانی نے نیار بن عبداللہ کا گوٹل کر دیا پھریہ لوگ حضرت عثان بھٹٹن کے گھر میں ان گھر وں میں سے گھس آئے جواس کے جاروں طرف تھے یہاں تک کہ ان سے گھر بھر گیا گر جولوگ درواز ہے پر تھے انہیں محسوں تک بھی نہیں ہوا۔ آخر کارقبائل کے لوگ اینے فرزندوں کو لے کرآ گئے کیونکہ ان کا امیر مغلوب ہوچکا تھا۔

#### اییخ موقف براصرار:

ان باغیوں نے حضرت عثان رہی گئے۔ کو آل کرنے کے لیے کی شخص کو بلایا چنانچہ ایک شخص اس کے لیے تیار ہوا اور وہ گھر کے اندر گیا اور کہنے لگے۔ آپ معزول ہو جا کمیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ 'حضرت عثان رہی گئے۔ نے جواب دیا'' تم پر افسوس ہے بخدا! میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب میں نے نہ تو دور جاہلیت میں اور نہ دور اسلام میں کسی عورت سے بدکاری کی اور نہ میں نے گانا گایا اور نہ کوئی (بری) تمنا کی اور جب سے میں نے رسول اللہ کا گئے اسے بیت کی میں نے اپنی شرم گاہ پر بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ اس پر وہ محصے اللہ نے بہنائی ہے اور میں اپنے اس مقام پر قائم رہوں گا تا آ نکہ اللہ نیک بختوں کو عزت عطافر مائے گا اور بد بختوں کو ذلت دے گا' اس پر وہ محصے اللہ نے گار جلا گیا۔

# من سے گریز:

لوگوں نے پوچھا'' تم نے کیا کیا''وہ بولا'' بخدا ہم معلق ہو گئے ہیں' ہمیں لوگوں سے ان کاقتل ہی بچا سکتا' مگر ہمارے لیے ان کاقتل کرناروانہیں ہے''۔

اس کے بعدانہوں نے قبیلہ لیٹ کا ایک آ دی جھیجا آپ نے اس سے پوچھا:

### د وسر یے خص کی واپسی :

''تم کون سے قبیلہ کے ہو؟''وہ بولا''میں لیٹی ہوں''آپ نے فرمایا''تم میرے ساتھی (قاتل) نہیں ہو' وہ بولا ''کیئے''آپ نے فرمایا''کیاتم جب چندا فراد کے ساتھ آئے تئے'اس وقت رسول اللہ سکتھ نے تہیں دعا دی تھی کہتم اس نسم کے دنوں میں محفوظ رہو گئے؟''وہ بولا''ہاں' آپ نے فرمایا''اس لیے تم تباہ و ہر ہا ذہیں ہوگے''اس پروہ لوٹ گیا اور جماعت کوچھوڑ کر چلاگیا۔

# تيسر ي محص كالوث جانا:

اس کے بعدان لوگوں نے قبیلہ قریش کا ایک شخص بھیجا اس نے کہا اے عثان رٹی تھی '' میں تمہارا قاتل ہوں' 'آپ نے فرمایا '' ہرگر نہیں ہے جھے قبل نہ کرو' وہ بولا'' کیوں' آپ نے کہا:

" رسول الله من الله عن الله ون تمهارے لیے استغفار کی تھی اس لیے تم خون کے مرتکب نہیں ہو گئے''۔

اس پروه استغفار کرتا موالوث کیا اوراس نے بھی اینے ساتھیوں کوچھوڑ دیا۔

# عبداللد بن سلام من الثين كي تعبحت:

اتے میں حضرت عبداللہ بن سلام دی گفتہ: حضرت عثمان دی گفتہ کے گھر کے در دازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کو ان کے قبل مے منع کرنے گئے۔ وہ کہتے تھے:

#### برے نتائج:

''اےلوگو!تم اپنے او پراللہ کی تلوار کونہ نکالو بخدا!اگرتم اس تلوار کونیام سے باہر نکال لو گے تو تم اسے نیام میں نہیں رکھ سکو گے

تم پرافسوں ہے کہ تہمارا حاکم آج ورہ لے کر پھرتا ہے اگرتم اسے قل کرو گے تو (آنے والا حاکم) ہزور شمشیرتم پر حکومت کرے گابیہ بڑے افسوں کی بات ہے تہمارامدین فرشتوں کی حفاظت میں ہے۔ بخدا! اگرتم نے اسے قل کردیا تو وہ (فرشتے) اس شہر کوچھوڑ کر چلے جائیں گے''۔

اس پرلوگوں نے کہا'' اے میہودیعورت کے فرزند تمہاراان باتوں سے کیاتعلق ہے' اس پروہ واپس چلے گئے۔ محمد بن ابی بکر رمیٰ تشند کی واپسی :

آخری شخص جواندرجا کرواپس آگیا وہ محمد بن ابی بکر بڑا ٹیز تھے۔حضرت عثان بڑا ٹیزنے ان سے فر مایا'' تم پرافسوس ہے کیا تم اللّٰہ پرغضب ناک ہو تنے ہو' کیا میں نے تمہارے ساتھ کوئی جرم کیا ہے البتہ میں نے تمہارے ساتھ حق وانصاف ہے کام لیا''۔اس پروہ بھی لوٹ آئے۔

# قاتلین کی آخری کوشش:

جب محمہ بن انی بکر رش تخت بھی نکل آئے اور لوگوں نے دیکھا کہ وہ شکتہ دل ہور ہے ہیں تو قتیر ہ 'سودان بن حمران جو دونوں قبیلہ سکون سے تعلق رکھتے تھے اور کوفیہ کے رہنے والے تھے اس کام کے لیے تیار ہوئے ان دونوں کے ساتھ عافقی بھی شریک تھا۔
عافقی نے ان پرلو ہا مارا جو اس کے ساتھ تھا اور قرآن کریم کے نسخہ پرلات ماری جو گھوم کر حضرت عثمان دہی تھنا۔ گیا اور اس پر ان کا خون گرا۔سودان بن حمران بھی حضرت عثمان دہی تھن پر تلوار کا وار کرنے کے لیے پہنچا تو نا کلہ بنت فرافصہ (آپ کی زوجہ محترمہ) اس کے درمیان حائل ہوئیں اور اس کی تلوار پکڑلی جس سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کے گئیں۔

# خلیفه سوم کی شها دت:

آخر کاراس نے حضرت عثمان مِناتَّتُهُ: برِتَلُوار کی ضرب مار کرشہبید کر دیا۔

### غلام کی فدا کاری:

اس وقت کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عثمان رہی گئی کے غلام بھی پنچے تا کہ وہ آپ کی مدد کرسکیں حضرت عثمان رہی گئی نے ان غلاموں کوآ زاد کر دیا تھا۔ جب انہوں نے ویکھا کہ سودان نے آپ پرتلوار کا وار کیا ہے تو پچھ لوگ اس پرحملہ آور ہوئے اور اس کی گردن مارکرا ہے تل کردیا۔ اس پرقتیر ہ نے غلام پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا۔

#### لوث مار:

پھران (باغیوں) نے جو پچھ گھر میں تھا۔ وہ سب اوٹ لیا اور گھر کے لوگوں کو نکال دیا پھر گھر کو بند کر دیا وہاں تین لاشیں تھیں ۔ ....

# قاتل كاقتل:

جب وہ گھرسے نکلے تو حضرت عثمان وہائٹھ کے دوسرے غلام نے قتیر ہ پر جملہ کر کے اسے قبل کر دیا۔ ان لوگوں نے گشت کیا اور جو کچھانہیں ملاوہ چھین لیا۔ یہاں تک کہ خواتین کے بدن پر (جوزیورتھا) اسے بھی چھین لیا۔ ایک شخص نے حضرت ناکلہ کی چا درچھین لی اس کا نام کلثوم بن نجیب تھا۔ حضرت عثمان دہائٹھ کے غلام نے اسے دیکھ لیا۔ تو اس نے اسے قبل کردیا۔

#### بيت المال يرقضه:

گھر میں انھوں نے بیاعلان کیا'' بیت المال کو حاصل کرو۔اس کی طرف نہ بڑھو''۔

بیت المال کے محافظوں نے ان کی آ وازشی وہاں صرف دو بوریاں پڑی ہوئی تھیں اس لیے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا'' بھاگ جاؤ! کیونکہ بیلوگ دنیا کے طلب گار ہیں'' چنانچہوہ بھاگ گئے اور بیلوگ بیت المال کے پاس آ گئے اور اسے بھی لوٹ لیا۔

# غم اورخوشي:

اس موقع پر دونتم کے لوگ تھے نیک لوگ ماتم کرر ہے تھے اور رور ہے تھے گر باغی لوگ خوش ہور ہے تھے آخر میں بیاوگ بہت پشیمان ہوئے۔

# حضرت زبير مناتنهٔ كااظهارافسوس:

حضرت زبیر رہی تھند بینہ سے نکل آئے تھے اور مکہ معظمہ کے راستے میں مقیم ہو گئے تھے تا کہ وہ ان کی شہادت کے موقع پر وہاں موجود ندر ہیں جب وہاں انہیں حضرت عثمان رہی تھند کی شہادت کی اطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ۔ اللہ عثمان ٹر مرکزے اور ان کا مددگار رہے۔ ان سے کہا گیا'' یہ لوگ اب پشیمان ہور ہے ہیں' آپ نے فر مایا'' انھوں نے (بری) سازش کی اور جووہ جا ہتے تھے وہ پور انہیں ہو سکا۔ ان کے لیے ہلاکت ہے آپ نے بیآ یت تلاوت فر مائی:

﴿ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ تَوْصِيَةً وَ لَا إِلَى اَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (باره ٢٣: سوره ينسين) "وه ندوصيت كريكة اورندايي هروالول كي طرف لوث كتة بين "-

#### حضرت على رمناتشه كي مُدمت:

حضرت علی برنافیدا کے تو انہیں بتایا گیا'' حضرت عثان برنافید شہید ہو گئے ہیں' انہوں نے فر مایا'' اللہ حسنرت عثان برنافید پر رحم کرے اور ہمیں خیروعافیت عطافر مائے'' لوگوں نے فر مایا'' اب بیلوگ پشیمان ہور ہے ہیں'' اس پر آپ نے بیرآ یت پڑھی (جس کا ترجمہ بیہے )'' بیلوگ شیطان کی طرح ہیں کہ وہ انسان سے کہتا ہے''تم کفرا ختیار کرو'' جب وہ کا فربن جاتا ہے تو وہ شیطان بیہ کہتا ہے'' میں تم سے بری الزمہ ہوں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے''۔

### حضرت سعد بناتثناكي بدعاء:

(اس واقعہ کے بعد) حضرت سعد بن الی وقاص بڑ گئی کو تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے باغ میں ہیں۔انھوں نے پہلے سے کہد دیا تھا'' میں ان کی شہادت کے موقع پر موجود نہیں ہوگا' جب انہیں حضرت عثمان بڑ ٹئی کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے سے فرمایا:'' بیدہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیاوی زندگی میں اکارت گئیں' حالانکہ وہ بید خیال کرتے تھے کہ وہ اچھا کام کررہے ہیں' پھر آپ نے فرمایا:''اے اللہ! تو انہیں (اپنے کاموں میں) پشیمان بنااور پھر انہیں اپنی گرفت میں لئے'۔

#### مغيره رفاتية كامشوره

مغیرہ بن شعبہ رفائقۂ بیان کرتے ہیں کہ'' میں نے (حضرت)علی رفائقۂ سے کہا: میخص (حضرت عثان رفائقۂ ) ضرور شہید ہوں

گے اورا گروہ شہید ہو گئے اورتم مدینہ میں ہوئے تو لوگتم پراعتر اض کریں گے اس لیے تم باہرنکل کرفلاں مقام پر رہو کیونکہ اگرتم یمن کے کسی غارمیں ہوں گے تو لوگ تمہیں تلاش کرلیں گے' حضرت نے ان کا پیمشور نہیں مانا۔

### جنگ کی ممانعت:

حضرت عثمان رہی تین بائیس دن تک محصور رہے پھران (باغیوں) نے درواز ہ جلا دیا۔ اس وقت گھر میں بہت آ دمی تھے جن میں عبداللہ بن الزبیر بڑی شاور مروان بھی شامل تھے۔ یہ لوگ کہدرہے تھے' آپ ہمیں (جنگ کرنے کے لیے )ا جازت دیں'۔ قسمت برصیر:

حضرت عثمان رہی تیزنے نے فرمایا'' رسول اللہ سکتھانے مجھے ایک بات کہی تھی میں اس پرصابر ہوں۔ یہ لوگ درواز ونہیں جلا رہے ہیں بلکہاس سے بڑی بات کا مطالبہ کررہے ہیں اس لیے میں جنگ کرنے سے منع کرتا ہوں''۔اس پرسب لوگ نکل گئے۔ قرآ ن کی تلاوت:

حضرت عثمان رہی تھی نے قرآن مجید منگوایا اور اس میں سے بیدد کھے دیکھ کر پڑھنے لگے اس وقت حسین بن علی ہیں۔ آپ کے پاس تھے آپ نے فر مایا ''تمہارے والداس وقت بہت بڑے کام میں (مشغول) ہیں لہذا میں تمہیں قتم کھا کر ریہ کہنا ہوں کہ''تم چلے جاؤ''۔

### بيت المال كي حفاظت:

حضرت عثمان ہوئی نے قبیلہ ہمدان کے ایک شخص ابوکرب اور انصار میں سے ایک شخص کو عکم دیا کہ وہ بیت المال کے دروازے پر کھڑے رہیں(اوراس کی حفاظت کریں) ہیت المال میں صرف دوبوریاں تھیں۔

عبداللہ بن الزبیر بڑیﷺ اور مروان نے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔محمد بن الی بکر دخاشنے نے ابن الزبیر بڑیﷺ اور مروان کو دھمکایا (اور گھر کے اندرگھس گئے ) جب وہ حضرت عثمان بڑاشنے کے پاس پینچے تو وہ دونوں بھاگ گئے۔

# محمد بن ابي بكر رض الله كي كستاخي:

محمد بن ابی بکر رہی گئز: نے وہاں پہنچ کر حضرت عثمان رہی گئز: کی داڑھی بکڑیں۔ آپ نے فرمایا''تم میری داڑھی چھوڑ دو۔ تمہمارا باپ اسے نہیں بکڑتا تھا''اس پراس نے داڑھی چھوڑ دی اس کے بعد کی لوگ آ گئے کسی نے تکوار ماری ادر کسی نے زووکوب کیا اورایک مختص بھالا لے کرآیا دراس سے ان برحملہ کیا۔

#### نا ياك حمله:

خون نکل کرقر آن مجید پر بہنے لگا۔اس کے باوجود بیسب آپ وقتل کرنے سے ڈرتے تھے چونکہ آپ عمر رسیدہ تھے اس کیے اس حالت میں بے ہوش ہو گئے اتنے میں دوسر بےلوگ بھی آ گئے جب انھوں نے آپ کو بے ہوش دیکھا تو انھوں نے آپ کی ٹا نگ کو پکڑ کر گھسیٹا اس پر حضرت نا کلہ اوران کی بیٹیاں چلانے لگین تجیبی نے اپنی کلوار نکال لی۔

#### آپ کی شہادت:

اے آپ کے شکم مبارک میں گھونینا چاہا مگر حضرت نا کلہ نے اس وار کورو کا جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں اس کے بعد

اس نے تلواران کے سینے پر ماری اورغروب آفتاب سے پہلے حضرت عثمان رہائتی شہید ہو گئے۔

#### بيت المال كولوثا:

اس وقت ایک شخص اعلان کرر ہاتھا'' آپ کوشہید نہ کیا جائے اور آپ کا مال نہ لوٹا جائے'' مگر ان لوگوں نے ہر چیز لوٹ کی پھر یہلوگ جلدی سے بیت المال کی طرف گئے' دونوں (محافظ ) اشخاص چابیاں پھینک کر بھاگ گئے۔ آواز بلند ہوئی کہ'' بھاگو بھا گو' یہلوگ یہی چاہتے ہیں''۔

### گھر میں گھسٹا:

عبدالرحمٰن بن محمدروایت کرتے ہیں''محمد بن ابی بکر رہنائیڈ؛ عمر و بن حزم کے گھر سے حضرت عثان رہنائیڈ؛ کے گھر کی دیوار پر چڑھ گئے تھے ان کے ساتھ کنانہ بن بشر' سودان ابن حمران اور عمر و بن الحق تھے۔انھوں نے حضرت عثان رہنائیڈ؛ کواپنی بیوی نا کلہ کے پاس پایا آپ قرآن مجید میں دیکھ کر سور و بقر ہ تلاوت کرر ہے تھے۔مجمد بن ابی بکر مہاٹیڈ نے آگے بڑھ کر حضرت عثان رہنائیڈ؛ کی واڑھی پکڑلی اور کہا:

#### نازيباالفاظ:

''اے بوڑھے بے وقوف! اللہ نے تنہیں ذکیل ورسوا کر دیا'' حضرت عثان دخاتھٰ: نے جواب دیا''میں بوڑھا بے وقوف نہیں ہوں بلکہ اللہ کا بندہ اور امیر الممونین ہوں''محمد بن ابی بکر رخاتھٰ: نے کہا''معاویہ دخاتھٰ: اور دوسر بےلوگ تیرے کا منہیں آئے' حضرت عثمان دخاتھٰ: نے فر مایا''اے میرے بھتیج! تم میری داڑھی چھوڑ دو کیونکہ تمہارا باپاس (داڑھی) کو جسے تم پکڑے ہوئے ہو نہیں پکڑتا تھا''۔

# محدین ابی بکر رضائتین کی بدکلامی:

محمد بن ابی بکر رہی گئزنے کہا'''اگر میرے والد تمہارے بیا عمال دیکھتے تو انہیں بخت ناپیند کرتے اور ابھی جو کارروائی تمہارے ساتھ ہوگی' وہ اس داڑھی پکڑنے سے زیادہ سخت ہوگی'' حضرت عثان رہی گئز'نے فر مایا'' میں تمہارے مقابلے میں اللہ ہی سے مدد کا طالب ہول''۔

# شهادت کا مزیدحال:

اس کے بعدانہوں نے اپنا بھالا آپ کی بیشانی پر مارااور کنانہ بن بشر نے اسے حضرت عثمان رہی ٹینے کے گوش مبارک میں تھسا کرحلق میں داخل کر دیا۔اس کے بعد کلوار لے کر آپ کوشہید کر دیا۔

انا لله و انا اليه راجعون.

#### دومری روایت:

عبدالرحمٰن بن محدروایت کرتے ہیں'' میں نے ابوعون کو بیروایت کرتے ہوئے سا ہے۔ کنانہ بن بشر نے ان کی بیٹانی پر اور سر کے اسکلے جھے پرلو ہے کی سلاخ ماری اس کی وجہ ہے آپ بیٹانی کے بل گر پڑے اس وقت سودان بن حمران مرادی نے تلوار مارکرآ پ کوشہید کردیا۔

#### بدبخت قاتل:

بر برار میں الحارث روایت کرتے ہیں'' جس شخص نے آپ کو شہید کیا وہ کنا نہ ابن بشر تحیی تھا۔ جیسا کہ منظور بن سیار فزاری کی زوجہ محتر مدیفر ماتی ہیں: تحص

### تحییی کافعل بد:

ہم جی کے لیے نکلے ہمیں حضرت عثان بڑھٹنہ کی شہادت کا کوئی علم ندتھا۔ جب ہم عرج کے مقام پر پہنچے تو ہم نے ایک شخص کو رات کے وقت پیشعر گنگناتے ہوئے سنا:

'' آگاہ ہو جاو کہ تین حضرات (رسول اکرم مُنْظِیم' حضرت ابو بگر وعمر ہوں ﷺ) کے بعد بہترین انسان وہ بھے جنہیں تحیی نے شہید کیا جومصرے آیا تھا''۔

### نیز ہے کے نو حملے:

عمرو بن الحق حملہ کر کے حضرت عثمان بن النتی کے سینے پر بیٹھ گیا تھا۔ جب کہ آپ کے اندر پچھ جان باتی تھی اس نے اس وقت آپ پر نیز ہے کے نو حملے کیے۔عمرو بن الحق خود کہتا ہے'' میں نے ان میں سے تین حملے اللہ کے لیے کیے اور چھر حملے اس لیے کیے کہ میرے سینے کے اندرانتقام کی آگ کھڑکی ہوئی تھی''۔

#### مروان پرجمله:

مویٰ بن طلحہ نے بیان کیا'' میں نے عروہ بن کیٹم کود یکھا کہاس نے شہادت عثان دخاتینہ کے موقع پر مروان کی گردن پرتلوار کا وارکیا''۔

#### شهاوت کاون:

واقدی عثمان بن محمد اخنسی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں' وحضرت عثمان دخاہیں؛ کا محاصرہ اہل مصرکے آنے سے پہلے ہوا' اہل مصر جمعہ کے دن آئے اور انہوں نے اگلے جمعہ کے دن حضرت عثمان رخاہیٰ کوشہبید کردیا''۔

# نهران اصحی:

یزید بن ابی حبیب روایت کرتے ہیں'' حضرت عثان بڑاٹنۂ کوشہید کرنے کا کام نہران اصحی کے سپر دکیا گیا تھا' وہ عبداللہ بن بسرہ کا قاتل تھا۔ جونبیلہ عبدالدار کے فرد تھے''۔

# فوجی امداد کی خبریں:

ابوعون مولی مسور بن مخر مدیمان کرتے ہیں اہل مصر حضرت عثان بڑا ٹیڈ کوشہید کرنا اور جنگ کرنا نہیں چا ہتے تھے گربھر ہ اور کوفیہ سے عراقی آئے اور شام سے بھی امداد آئی تو انہوں نے ان (باغیوں) کی حوصلہ افزائی کی اس اثنا میں انہیں سیاطلاع بھی ملی تقی کہ عراق سے (حضرت عثان بڑا ٹیڈ کی حمایت میں) فوجی مہم روانہ ہوگئی ہے اور مصر سے بھی عبداللہ بن سعد بڑا ٹیڈ نے فوجی امداد بھیجی ہے اس سے پہلے ابن سعد مصر میں موجو ذمیں تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اور شام پہنچا ہوا تھا اس لیے ان (باغیوں) نے کہا '' ہم فوجی امداد پہنچنے سے پہلے ان کا خاتمہ کردیں گے'۔

### محاصرہ کے وقت تقریر :

یوسف بن عبدالله بن سلام بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عثان رُق اُتُن کے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت عثان رُق اُتُن کے گھر کا ہر طرف سے محاصرہ کر لیا گیا تو حضرت عثان رُق اُتُن نے انہیں مخاطب کر کے بیفر مایا:'' میں تمہیں خدا کا واسط دے کر بو چھتا ہوں کہ جب حضرت عمر بن الخطاب رہی گئی شہید ہوئے تھے اس وقت تم نے اللہ سے دعا ما نگی تھی کہ'' وہ تمہارے ساتھ بھلائی کرے اور تمہارے لیے بہترین خلیفہ کا استخاب کرے۔ اب تمہارا اللہ کے بارے میں کیا گمان ہے کیا تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول نہیں کی کیونکہ تم اللہ کے نز دیک ذلیل تھے تم اس وقت اس کی حقد ارمخلوق تھے اور تمہارے معاملات پراگندہ اور منتشر نہیں ہوئے تھے''۔

#### باغيول يد سوالات:

یاتم بیر کہہ سکتے ہو؟ کہ اس معاملہ میں مشورہ نہیں کیا بلکہ تم نے زبردی بیرکام انجام دیا اس وجہ سے اللہ نے امت اسلامیہ کو نافر مانی کی سے سزادی کیونکہ تم نے خلیفہ کے بارے میں صحیح مشورہ نہیں کیااوراس کی ناپسندیدہ باتوں پرغور نہیں کیا۔

#### خلافت كاذكر:

۔ یاتم بیہ کہہ سکتے ہو؟ کہاللہ کومیرانجام نہیں معلوم چنانچہ میں بعض کام اچھی طرح انجام دیتا تھا۔اور دیندار حضرات اس سے نوش تھے۔

اس کا نتیجہ بیڈلکا کہ جب اللہ نے خلافت کے لیے میراا نتخاب کیااور جھےا پی عزت کا پیلباس پہنایا تواس وقت اللہ کووہ باتیں معلوم نتھیں جن کا میں بعد میں مرتکب ہوا جن کی وجہ ہے اللہ بھی نا راض ہے اورتم بھی نا راض ہو۔

### گزشته کارناہے:

میں تہمیں خدا کا واسطہ دے کر بوچھتا ہوں کہ آیا تہمیں میرے گزشتہ کارنا مے معلوم ہیں کہ میں نے کس طرح اللہ کے حقوق ادا کیے اور دشمنوں سے جہاد کیا بیروہ کارنا ہے ہیں جن کی نضیلت کا میرے بعد میں آنے والے ہرشخص کواعتر اف کرنا چاہیے۔لہٰذاتم مجھے کیوں قبل کررہے ہو؟۔

# قتل کے سخق افراد:

صرف تین افراد کاقل جائز ہے(۱) شادی شدہ خص زنا کرے(۲) اسلام لانے کے بعد مرتد ہوجائے (۳) یا کسی خص کوکسی جرم کے بغیر کوئی قتل کرئے ان تین صورتوں میں ہے کسی ایک صورت میں انسان کوقل کرد گے تو تم اپنی گردنوں پروہ تلوار رکھو گے جسے اللہ تعالی قیامت تک تمہاری گردنوں ہے نہیں ہٹائے گا۔

### من کے برے نتائج:

تم مجھے قبل نہ کرو کیونکہ اگرتم نے مجھے قبل کردیا تو ہمیشہ کے لیے تمہارے اتحاد وا تفاق کا خاتمہ ہوجائے گا اور پھر بھی تم متحد ہو کر مال غنیمت تقیم نہیں کرسکو گے اور اللہ تمہار ابا ہمی اختلا ف بھی دورنہیں کرے گا۔

### <u>باغیون کا جواب:</u>

اس تقریر کاانہوں نے بیجواب دیا آپ نے بیکہاہے کہ حضرت عمر مٹاٹنز کی وفات کے بعد اللہ نے جو کچھ کیاوہ خیراور بھلائی

یرمنی تھا گراںٹد نے تمہاری حکومت کو دورا بتلاء قرار دیا اوراس میں اپنے بندوں کو مبتلا کیا۔

#### كارنامون كااعتراف:

آ پ نے فر مایا ہے کہ آ پ نے قدیم زمانے میں بڑے کارٹا ہے انجام دیۓ اور یہ کہ آ پ خلافت کے ستحق تھے تو بے شک آ پ کے گزشتہ کارٹا مے عبد رسالت میں شاندار تھے اور آ پ خلافت کے ستحق تھے گر آ پ بعد میں تبدیل ہو گئے اور ایسے نئے نئے کام کیے جن کا آپ کوئلم ہے۔

#### حق صدافت كا دعويٰ:

آپ نے فرمایا ہے کہا گرہم آپ کوتل کردیں گے تو ہم بہت سے مصائب میں مبتلا ہو جا کمیں گے تو (اس کا جواب میہ ہے) آنے والے سال میں فتنہ وفساد کے خوف سے حق وصدافت کے اصولوں کونہیں چھوڑ اجا سکتا۔

### فتل کی دوسری صورتوں کا ذکر:

آپ نے فرمایا ہے کہ صرف تین قتم کے افراد کو قتل کرنا جائز ہے گرہم کتاب اللہ میں ان مذکورہ تین قسموں کے علاوہ دیگر اقسام کے لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز پاتے ہیں نیزاس اقسام کے لوگوں کو بھی قتل کرنا جائز پاتے ہیں نیزاس باغی کا جو بغاوت کے بعد جنگ کر بے قتل روا ہے اور اس شخص کا قتل کرنا بھی جائز ہے جو حقوق کے ادا کرنے میں حائل ہواور اسے روکے اور اس جی تنگ کرے اور اس حق تنفی پراصر ارکرے۔

# ظلم وبغاوت كاالزام:

آپ نے بغاوت اور سرشی اختیار کرر کھی ہے اور آپ تی وصدافت کی راہ میں حائل ہیں اور اس پرزبردی اصرار کررہے ہیں اور جن پر آپ نے بعد امظالم کیے ہیں ان مظالم کورفع کرنے ہے منکر ہیں اور اس کے باوجود ہم پرزبردی امیر بنے ہوئے ہیں آپ نے اپنی حکومت کرنے اور مال ودولت کی تقسیم میں ظلم سے کام لیا۔ اگر آپ سیجھتے ہیں کہ آپ ہم پرزبردی کررہے ہیں اور جو آپ کی حمایت کررہے ہیں۔ اور ہم سے جنگ کرتے ہیں وہ آپ کے حکم کے بغیر جنگ کررہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ خلافت سے کام کے بغیر جنگ کررہے ہیں تو اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ خلافت سے عہدے سے چیئے ہوئے ہیں اگر اس وقت آپ اپ آپ کو (خلافت سے ) معزول کرلیں تو وہ بھی آپ کی حمایت کے لیے جنگ کرنا چھوڑ دیں گے۔



#### باب۲۲

# حضرت عثمان مِنْ تَتْهُ؛ كي سيرت وخصائل

حسن بن انی آمحن فرماتے ہیں'' میں معجد نبوی میں گیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت عثان بن عفان بھاتھ: اپنی چا در کے سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس دوستے جھگڑتے ہوئے آئے اور آپ نے (اس وفت) ان کے جھگڑے کا فیصلہ کر دیا''۔ با ہر جانے کی ممما نعت:

حضرت حسن بصری رئیتم فرماتے ہیں حضرت عمر بن الخطاب بھی تھیں نے قریش کے معزز مہاجرین کو بلا ا جازت ووسر ہے شہروں میں جانے کی مما نعت کر دی تھی ۔ وہ اس بات کے شاکی تھے جب ان کی شکایت کی اطلاع حضرت عمر رہی تھی کو آپ نے کھڑے ہوکر فرمایا:

#### اونٹ سےمشابہت:

''اسلام کی حالت اونٹ کی مانند ہے ابتداء میں اس کا ایک دانت ہوتا ہے پھر دو دانت نکلتے ہیں پھراس کے جاراور چھدانت نکلتے ہیں اس کے بعدوہ من رسیدہ ہوجا تا ہے بوڑ ھے اونٹ سے نقصان کے علاوہ اور پچھڑتو قع نہیں کی جاسکتی ہے۔

آگاہ ہوجاؤ اسلام پختہ عمر کا ہوگیا ہے۔اب قریش بیرچا ہتے ہیں کہ اللہ کے مال سے صرف انہیں امداد ملے دوسر بے لوگوں کو نہ ملے مگر جب تک عمر بن الخطاب دخاتئے زندہ ہے ایسانہیں ہوسکتا ہے میں گھاٹی پر کھڑا ہوا اہل قریش کی گردنیں کیڑے ہوئے ہوں تا کہ انہیں آگ میں گرنے سے روکوں'۔

# میل کمزوری:

سیف کم وطلحہ کی روایت ہے بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عثان دخاتہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب بڑا تین کے طریقے کے مطابق عمل نہیں کیا اس لیے بیلوگ مختلف شہروں میں آباد ہوگئے جب انھوں نے ان شہروں کو دیکھا اور دنیا دیکھی اور لوگوں نے کوئی بڑا کارنا مدانجام دیا دنیا دیکھی اور لوگوں نے بھی ان سے ملاقات کی تو جن لوگوں کی کوئی حیثیت نہتی اور نہ اسلام میں انہوں نے کوئی بڑا کارنا مدانجام دیا تھا وہ ان کی طرف متوجہ ہوگئے اس طرح مختلف گروہ بیدا ہوگئے اور لوگوں نے ان سے بہت تو قعات قائم کرلیں اور ان معاملات میں وہ آگے ہوئے ہے :

'' بیلوگ (بہت می زمینوں کے ) مالک بین ہم ان سے واقف ہوں گے اور ان سے اپنے تعلقات بڑھا کیں گے''۔ اس طرح اسلام میں پہلی کمزوری پیدا ہوئی اور یہی بات عوام میں فتنہ وفساد کا سبب بنی۔ قریش کے لیے بندش:

حضرت شعبی فرماتے ہیں:'' حضرت عمر رہائتے کی وفات سے پہلے اہل قریش ان سے اکتا گئے تھے کیونکہ آپ نے انہیں مدینہ منورہ میں محصور کررکھا تھا۔ آپ نے انہیں (باہر جانے سے ) مختی سے منع کر رکھا تھا آپ فرماتے تھے: ''سب سے بڑا خطرہ جس کا مجھے امت اسلامیہ کے لیے اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ تم مختلف شہروں میں آباد ہو جاؤگ' اگران میں سے کوئی شخص جومہا جرین میں سے ہواور مدینہ میں رہتا ہو۔ جہاد کے لیے اجازت طلب کرتا تھا۔ تو آپ فرماتے تھے: جہاد نبوی کی اہمیت:

''تم نے رسول اللہ مکالیا کے ساتھ جو جہاد کیا تھا وہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہ جہاد سے بہتر ہے تا کہ نہم دنیا کودیکھونہ دنیا تہمیں دیکھے''۔

### مختلف شهروں میں آبادی:

جب حضرت عثمان بن عفان رہی تین خلیفہ ہوئے تو انہوں نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی اس لیے وہ مختلف شہروں میں آبا دہو گئے۔اورعوام ان کے پاس آمد درفت کرنے لگے اس وجہ سے وہ حضرت عمرٌ سے زیادہ انہیں پہند کرنے لگے۔ حج کا الترزام :

حضرت سالم بن عبدالله فرماتے ہیں: 'جب حضرت عثمانٌ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے آخری سال کے علاوہ ہرسال جج کیا اوہ ارسول الله علیہ کی از واج مطہرات کو لے کر جج کرتے تھے جیسا کہ حضرت عمر رہی گئی کا طریقہ تھا۔ وہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہی گئی کو الله علیہ مقام پر رکھتے تھے بی آخری صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی کو اپنے مقام پر رکھتے تھے بی آخری صف پر ہوتے تھے اور دوسرے پہلی صف پر ہوتے تھے۔

# کمزوروں کی حمایت:

لوگ امن ہے رہے تھے آپ نے شہر کے لوگوں کو یہ خط لکھا تھا: '' تم نیک کام کی ہدایت کرواور برے کام سے روکواور کوئی مومن اپنے آپ کو تقیروذ کیل نہ سمجھے کیونکہ اگر کمزورانسان مظلوم ہے تو میں ان شاء اللہ طاقتور کے مقابلے میں اس کا حامی رہوں گا۔ لوگ اس طریقے کے مطابق چلتے رہے آخر کار پچھلوگوں نے ان کی اس پالیسی کوامت اسلامیہ میں انتشار پیدا کرنے کا ذریعہ بنالیا''۔

# مال و دولت كى فراوا فى :

سیف محمد اورطلحہ کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہ'' حضرت عثان بڑھٹن کی خلافت کا ایک سال بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ قریش کے افراد نے مختلف شہروں میں مال ودولت اور جا کداد جمع کر لی اورعوام ان کی طرف مائل ہونے لگے وہ سات سال تک اس حالت میں رہے ہر جماعت بیرچا ہتی تھی کہ ان کا (پہندیدہ) شخص خلیفہ ہئے۔

#### ابن سبا كا فتنه:

اس کے بعدابن السوداء (عبداللہ بن سبا) مسلمان ہوااور وہ بھی تقریریں کرنے لگا۔اس وقت دنیا عروج پڑھی اس لیے اس کے ہاتھ سے بہت سے واقعات رونما ہوئے اورعوام حضرت عثان بڑاٹٹنز کی طویل عمر سے اکتانے ملکے۔ لہوولعب سے دلچیسی:

تھیم بن عباد کی روایت ہے کہ مدینه منورہ میں جب دنیاوی خوشحالی آئی اورلوگوں کی دولت مندی انتہا تک پہنجی تو وہاں جو

سب سے پہلی برائی رونما ہوئی تو وہ کبوتروں کواڑا نا'اورمخلف مراکز پرنشانہ بازی تھی۔اس لیے حضرت عثان بھٹھ نے اپی خلافت کے آٹھویں سال قبیلہ لیٹ کے ایک شخص کومقرر کیااس نے ان کبوتروں کے پر کاٹے اورنشانہ بازی نے مراکز کوختم کیا۔ کبوتر بازی کی مما نعت:

عمرو بن شعیب کی روایت ہے کہ جس نے سب سے پہلے کبوتر اڑانے اور نشانہ بازی کومنع کیا' وہ حضرت عثان دفاتُلا تھے سہ (برائی)مدینہ میں اس وقت رونما ہوئی اس لیے آپ نے ایک شخص کومقر رکیا اس نے اس (رسم بد) کوروکا۔

نشه بازی پرسزا:

قاسم بن مجر ہے بھی اسی قسم کی روایت ندکور ہے گراس میں بیاضا فدہ ہے کہ ''لوگوں میں نشہ کی عادت رونما ہوئی اس کے لیے حضرت عثمان بڑا تھان بڑا تھا۔ جب اس کے استعال حضرت عثمان بڑا تھا۔ جب اس کے استعال میں زیادتی ہوئی اور بیعادت حدسے تجاوز کر گئ تو اس نے حضرت عثمان بڑا تھا۔ کو اس بات سے مطلع کیا اور انہوں نے لوگوں سے اس بات کی شکایت کی تو لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ نبید کے استعال پر بھی کوڑے لگائے جا نمیں چنا نچہ ایسے پچھا فراد کو پکڑ کرکوڑ ہے کی سزاد کی شکایت کی تو لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ نبید کے استعال پر بھی کوڑے لگائے جا نمیں چنا نچہ ایسے پچھا فراد کو پکڑ کرکوڑ ہے کی سزاد کی گئی۔

### دوسرےشہروں پر برے اثرات:

حضرت سالم بن عبداللد بن النیز کی روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں پچھ حادثات رونما ہوئے تو و ہاں سے پچھافرا د جہاد کے اراد ہے سے مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوئے ان کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ وہ عربوں کے قریب رہیں ان میں سے پچھ حضرات بھرہ گئے اور پچھ حضرات کو فہ گئے اور پچھ لوگ شام گئے افھوں نے وہاں جاکران شہروں کے مہاجرین کے فرزندوں کے درمیان و بہ خرابی پیدا کر دی جو مدینہ کے فرزندوں میں پیدا ہوگئ تھی البتہ شام کے (نوجوان) فرزنداس خرابی سے بچے رہے۔ آخر کا رہیس سب مدینہ واپس آگئے تھے واپس نہیں آگے لوگوں نے حضرت عثمان رہی تھی کو اس بات سے مطلع کیا تو حضرت عثمان رہی تھی نے کھڑے ہوکر یوں تقریری :

# حضرت عثان رمناتند كي شخق:

''اے اہل مدینتم اسلام کی بنیاد ہوا اگرتم بگڑ گئے تو ( دنیا کے ) دوسر ہے مسلمان بگڑ جا نمیں گے اور اگرتم درست رہے تو وہ درست رہیں گے۔خدا کی تسم !اگرتمہاری طرف ہے مجھے کسی برے کام کی اطلاع ملے گی تو میں اسے جلاوطن کردوں گا اس بارے میں کسی کا اعتراض یا کوئی مطالبہ نہیں سنوں گا کیونکہ جولوگتم ہے پہلے گز رہے ہیں ان کے اعضاء کاٹ دیئے جاتے تھے بغیراس کے کہ کوئی مخالفت اور موافقت کی بات کرے۔

### حلاوطنی براعتراض:

چنانچان میں سے جب کوئی بڑا کام کرتا تھا یا لاٹھی اور کسی قتم کا ہتھیا راستعال کرتا تھا۔تو حضرت عثان رہی گئنہ اسے جلا وطن کر دیتے تھے اس (اقدام) سے ان (نو جوانوں) کے والدین بہت شور وغل مچانے گئے'' انہوں (حضرت عثان رہی گئنہ) نے جلاوطنی کی سز انتظر یقہ سے نکالی ہے' کیونکہ رسول اللہ می کھیانے تھے ہن ابی العاص کے علاوہ اور کسی کوجلا وطن نہیں کیا تھا''۔

#### آپ کا جواب:

احتیاط کی ہدایت:

خدا کی شم! میں ضرور تبہارے اخلاق پر عفود درگز رہے کا م لوں گا اور اس کو اپنے اخلاق کا حصہ بناؤں گا بہت ہی باتیں قریب آئی ہیں جن کارونما ہونا میں اپنے اور تبہارے لیے پہندنہیں کرتا ہوں اس لیے مجھے بہت احتیاط اور ہوشیاری سے رہنا ہوگا اس لیے تم مجھی مختاط رہو۔ اور عبرت حاصل کرو۔

ابن ابی حذیفه رهاشنک بارے میں سوال:

سیف عبداللہ بن سعید اور کیجی بن سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ'' کمی شخص نے حضرت سعید بن المسیب رہی اللہ: (مشہور محدث) سے محمد بن ابی حذیفہ بھالٹیٰ کے بارے میں کہ انھوں نے حضرت عثمان رہی لٹیٰ کے خلاف بغاوت کیوں اختیار کی۔ انھوں نے فرمایا:

# حضرت عثمان من الله كي برورده:

وہ (محمد بن ابی حذیفہ ) یتیم تھے اور انہوں نے حضرت عثان دخاتُن کی آغوش میں پرورش پائی۔حضرت عثان دخاتُن اپنے خاندان کے تمام بتیموں کی سر پرسی کرتے تھے اور ان کے اخراجات برداشت کرتے تھے۔

# حضرت عثان مِعالمَّن سے نارانسگی:

جب حضرت عثمان بڑا تھن خلیفہ ہوئے تو انھوں نے (سرکاری) عہدہ پر مقرر کرنے کی درخواست کی حضرت عثمان بڑا تھنا نے اس پر معذرت کی تو اس نے کہا آپ مجھے سفر کی اجازت ویں تا کہ میں اپنی روزی کمانے کے لیے جدو جہد کرسکوں۔ آپ نے فرمایا ''تم جہاں چا ہوجا سکتے ہو''اس کے بعد آپ نے اس کے لیے زاد سفر اور سواری مہیا کی اور عطیات دے کر رخصت کیا جب وہ مصر پہنچ تو چونکہ انہیں جا کم مقرر نہیں کیا گیا تھا' اس وجہ سے وہ حضرت عثمان بڑا تھنا۔

### مخالفت کی وجہہ:

عمار بن یا سر رہی تی اور عباس بن عتبہ بن ابی لہب رہی تی کے درمیان کچھ تکرار ہوگئی اس پر حضرت عثان رہی تی نے دونوں کو ز دوکوب کیااس کی وجہ سے عمار اور عتبہ بی تی کے خاندانوں میں آج تک عداوت چلی آرہی ہے۔

عبداللہ بن ثابت رہی تھی روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابن سلیمان بن ابی حثمہ رہی تھی ۔ (اس تکرار کے بارے میں ) دریافیت کیا توانہوں نے کہا' 'انہوں نے تہمت لگائی تھی''۔

### غضب اورطمع:

مبشر کہتے ہیں کہ'' میں نے سالم بن عبداللہ بنائیّن سے دریافت کیا کہ محمد بن ابی بکر بٹائیّن کس وجہ سے حصرت عثان منالٹنا کے

برخلاف ہوگئے تھے؟''انہوں نے جواب دیا''اس کی وجۂ خضب اور طمع ہے'' پھر میں نے پوچھا'' غضب اور طمع کا اظہار کیوں ہوا؟''
وہ بولے''مسلمانوں میں (ان کے والد کی وجہ سے ) بڑا مرتبہ تھا۔لوگوں نے انہیں دھوکے میں مبتلا کیااس کی وجہ سے ان کے اندر طمع
پیدا ہوئی نیز ان پر کچھ قرضہ ہوگیا تھا' حضرت عثان مخاشہ نے ان پران کی گرفت کی اور اس میں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی اس
لیے اس (طمع) کے ساتھ بیوا قعہ بھی شامل ہوگیا اس کا نتیجہ بیہوا کہ محمد (قابل حمد) کے بجائے وہ ذمم (قابل ندمت) ہوگئے۔
نرمی کا نتیجہ:

سالم بن عبدالله بخالفنا فرماتے ہیں'' جب حضرت عثمان بخالفنا خلیفہ ہوئے تو انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا انھوں نے حقوق کا خیال کیا اور کسی کے حق کو معطل نہیں کیا اس لیے لوگ ان کی نرمی کی وجہ سے ان سے محبت کرنے لگے گران کی نرمی نے انہیں اللہ تعالیٰ کے اس فیصلہ (شہادت) تک پہنچایا۔

### بزرگول کی تعظیم:

قاسم کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بڑھائیں کا ایک پسندیدہ فعل میبھی ہے کہ ایک شخص کا حضرت عباس بن عبدالمطلب رہ گئیں کے ساتھ جھگڑ اہوا اس جھگڑ ہے اس برحضرت عثمان رہی گئیں نے اس کوز دوکو ب کیا لوگوں نے اس براعتر اض کیا تو آپ نے فرمایا:

# حضرت عباس ملاثنة كااحترام:

رسول الله منگشا اپنے چھا کی تعظیم وادب کریں اور میں لوگوں کوان کی تحقیر کرنے کی اجازت دوں جوکوئی ایسا کا م کرتا ہویا اس کی حمایت کرتا ہویا کام کرتا ہو' و څخص رسول اللہ سکتھا کا مخالف ہے۔

#### نفیحت کی درخواست:

حمران بن ابان بیان کرتے ہیں'' بیعت خلافت کے بعد حضرت عثمان دخاتیٰ: نے مجھے حضرت عباس دخاتیٰ کی طرف بھیجا اور میں انہیں بلاکر لے آیا۔اس وفت حضرت عثمان دخاتیٰ: نے ان سے فر مایا'' مجھے آئ آئپ کی نصیحت کی سخت ضرورت ہے''۔ حضرت عباس دخاتیٰ کی نصیحت:

حضرت عباس رہنا تھنانے فرمایا''آ بان پانچ ہاتوں پرضرور عمل کریں اگر آ بان کی پابندی کریں گے تو قوم آپ کی مخالفت نہیں کرے گی'' آپ نے فرمایا''وہ کیا ہیں'' حضرت عباس رہی ٹھنانے جواب دیا (وہ یہ ہیں)''(۱) قتل سے صبر کرنا (۲) لوگوں سے محبت کرنا (۳) درگز رکرنا (۴) نرمی اختیار کرنا (۵) راز کو پوشیدہ رکھنا''۔

#### نرم غذا:

عمروبن امیضمری بن تنیز کہتے ہیں' قبیلہ قریش کے جو حضرات سیدہ ہوجاتے تھے وہ نرم کھانا پیند کرتے تھے۔ایک رات میں نے حضرت عثمان بن تنیز کے ساتھ نہا ہے عمدہ پکا ہوا نرم کھانا کھایا میں نے اس سے زیادہ عمدہ کھانا نہیں کھایا تھا۔اس میں بکری کے شکم کا گوشت بھی تھا اور اس کے سالن میں دودھا ور گھی تھا۔حضرت عثمان بن تنیز نے پوچھا'' تمہارے خیال میں یہ کھانا کیسا ہے؟'' میں نے کہا'' پہ سب سے عمدہ کھانا ہے جو میں نے کھایا ہے''اس پر حضرت عثمان بن تنیز نے فرمایا''اللہ (حضرت) عمر بن الخطاب بن تاثیز، پر رحم كريتم نے اس متم كا كھاناان كے ساتھ بھى كھاياتھا''ميں نے كبا:

### حضرت عمر معالقًهُ كي غذا:

''ہاں مگر جب میں ابنا لقمہ مند کی طرف لے جاتا تھا۔ تو وہ لقمہ میرے ہاتھ سے نکل پڑتا تھا۔ اس میں گوشت نہیں تھا اس کے سالن میں تھی تھا۔ تکر دووہ نہیں تھا'' حضرت عثمان بڑتا تھا۔ نخ رہایا''تم سچ کہتے ہو بلکہ حقیقت سے سے کہ حضرت عمر بڑتا تھئا نے اپنے جانشینوں کے کام کودشوار بنا دیا ہے' وہ (کھانے کی) ان چیزوں میں سے معمولی چیز استعمال کرتے تھے۔ تگر میں جو کھانا کھا تا ہوں وہ مسلمانوں کے مال کوخرچ کر کے نہیں کھا تا ہوں بلکہ اپنے ذاتی مال کوخرچ کر کے کھا تا ہوں'۔

### نرم کھانے کی عاوت:

جمہیں معلوم ہے کہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدارتھا۔اور تجارت میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا۔ میں ہمیشہ سے نرم کھانا کھا تار ہاہوں اور اب تو میں ایس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ سب سے زیادہ نرم کھانا مجھے سب سے زیادہ مرغوب ہے اور اس معاسلے میں کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہوں''۔

# حضرت عثمان مِنْ تَثْنَهُ كَيْ عَذَا:

عبیداللہ بن عامر روایت کرتے ہیں'' میں ماہ رمضان البارک میں حضرت عثان دفی تھنا کے ساتھ افطار کیا کرتا تھا۔ ہمارے
پاس (حضرت) عمر بنی تھنا کے زمانے کے کھانے سے زیادہ نرم کھانا آیا کرتا تھا۔ میں نے حضرت عثان بنی تھنا کے دستر خوان پر عمدہ
کھانے دیکھے اور چھوٹے بھیٹر بکریوں کا گوشت بھی ہررات کھایا۔ میں نے حضرت عمر بنی تھنا کو بھی چھنے ہوئے آئے کی روٹی کھاتے
ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اور وہ بھیٹر بکریوں کا معمولی گوشت کھاتے تھے جب میں نے حضرت عثان بنی تھنا سے اس بارے میں گفتگو کی تو اضوں نے فرمایا:

# حضرت عثمان معاشَّدُ؛ كي اصلاحات:

الله (حضرت) عمر من التين پر رحم فر مائي (حضرت) عمر دخالت كاكون مقابله كرسكتا ہے؟ سائب كى روايت ہے "ميں نے منى ميں جوسب سے پہلا خيمه دور عضاوہ (حضرت) عثان بخالت كا خيمه تضاور آخرى خيمه عبدالله بن عامر بن كريز دخالت تقاب بنائين عثان بخالت عثان بخالت عثان بخالت تقاب بنائين كا خيمه تقاب بنائين كہ خليفه تقے جن پہلے خليفه تقد بندوں نے جعه كى نماز كے ليے دوسرى اذان زورا كے مقام پر دلوائى علاوہ از يں حضرت عثان بخالت پہلے خليفه تقد جن كے ليے آئے كو (چھانى سے ) چھانا گيا"۔

### اہم باتوں ہے آگاہی:

محمداورطلحہ کی روابیت ہے کہ'' این ذی الحبکہ نہدی نیر نخ (جادو) کا کام کیا کرتا تھا۔حضرت عثان رخاتھٰہ کواس کی اطلاع ملی تو انہوں انہوں نے ولید بن عقبہ بخاتھٰہ کو کھا کہ اس بارے میں خوداس سے پوچھیں اگر وہ اقر ارکر ہے تو اس کو در دناک سزادی جائے' انہوں نے اس کو بلوایا اوراس سے پوچھا تو اس نے کہا'' ہاں یہ عجیب وغریب شعبدہ بازی کا کام ہے'' اس پر انھوں نے اس کو سزاد سے کا تھم دیا اور عوام کو بھی اس سے مطلع کیا اور اس کے سامنے حضرت عثمان رخاتھٰہ کا یہ خط بھی پڑھ کر سنایا گیا'' یہ معاملہ شجیدہ اور تھین ہے اس لیے تم بھی شجیدگی اختیار کرواور انہی مذاق اور دل لگی ہے بچو''۔

لوگول کو به تعجب ہوا کہ حضرت عثمان دخاشنہ کو بینجر کیسے معلوم ہوئی۔

#### مخالفت کی وجوہات:

بہرحال دوسر بے لوگوں کے ساتھ اسے بھی سزادی گئی اور حضرت عثمان بخاشّتہ کواس کے بارے میں لکھا گیااس پروہ ناراض ہوگیا۔ جب حضرت عثمان مخاشنہ نے چندا فراد کوشام کی طرف جلاوطن کیا تو کعب بن ذی الحبکہ اور مالک بن عبداللّٰہ کو جواس کے خیالات کا حامی تھا۔ دنیاوند کے مقام کی طرف بھیجا کیونکہ وہ سحروطلمسات کی سرز مین تھی۔

جب سعید بن العاص مٹائٹۂ حاکم ہوا تو اس نے اس مخص کو دالپس بلا لیااس کے ساتھ احسان کیا اور نیک سلوک کیا مگراس نے ناشکری کی اوراس کا فتنہ بوھتا ہی گیا۔

#### ضالي بن حارث كاواقعه:

ولید بن عقبہ دین گئن کے عہد میں ضائی بن حارث برجی نے انصاری خاندان سے ایک شکاری کتا مستعارلیا جس کا نام قرحان تھاوہ ہرنوں کا شکار کرتا تھا۔ ضائی نے وہ کتاروک لیا۔ (والپسنہیں دیا) تو انصاری افراداس پر چڑھ آئے اور زبردی وہ کتااس سے چھین کراس کے مالکوں کووا پس کر دیا۔ اس پرضائی نے انصاریوں کی جو کی۔ انصار نے حضرت عثان ڈٹ ٹٹٹ کے پاس جا کرشکایت کی تو انہوں نے اس کو مزادی اور جیل خانے میں ڈال دیا جسیا کہ وہ عام طور پر اس قسم کے مسلمانوں کے ماتھ کیا کرتے تھا سے بیہ بات بہت نا گوار معلوم ہوئی وہ قید خانے ہی میں فوت ہوگیا اس وجہ سے اس کا فرزندامیر ابن ضائی سبائی (عبداللہ بن سباکا پیرو) بن گیا تھا۔ مخالفوں کا انجام:

سیف متسنجر کے بھائی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ: ' بخدا! جہاں تک مجھے علم ہے یا میں نے سنا ہے ہروہ مخف جس نے حضرت عثان رہی گئیز سے جنگ کی یا ان کے پاس سوار ہو کر پہنچا مارا گیا ہے کوفہ میں ایسے کئی لوگ اکٹھے ہوگئے تھے۔ ان میں اشتر زید بن صوحان کعب بن ذی الحبکہ ' ابوزین ' ابومواع' کمیل بن زیا د' اور عمیر بن ضائی شامل تھے' یہ لوگ کہتے تھے'' کوئی سراس وقت تک بلند نہیں ہوگا جب تک عثان بڑا ٹھڑ مسلمانوں کے خلیفہ رہیں گے' اس پر عمیر بن ضائی اور کمیل بن زیاد نے کہا'' ہم انہیں قبل کر ویں گے' اس کے بعد دونوں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔

# تحميل کی بدنيتی:

عمیررات بی سے داپس آگیا البتہ کمیل بن زیاد نے جرأت سے کام لیا ادرا کی جگہ بیٹھ کرموقع کا انظار کرنے لگا جب حضرت عثان بڑا تین آپ نے تو انہوں نے (اس حملہ آور کی حالت دیکھ کر) اس کے چہرے کو خبی کردیا اور اپنی پشت کے بل گر پڑا اور کہنے لگا''اے امیرالمومنین! آپ نے جھے زخمی کردیا'' آپ نے فرمایا'' کیا تم اچا تک حملہ آور نہیں تھے؟'' اس نے کہا''اس اللہ کی تسم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے' ( میں حملہ آور کہنے گئے''اے جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے' ( میں حملہ آور کہنے گئے''اے امیرالمومنین! ہم اس کی تلاثی لیس گئے'۔ آپ نے فرمایا:

### دشمن كومعا في :

. ''نبیں اللہ نے اس کوعافیت عطا کر دی ہے اس لیے میں نہیں جا ہتا ہوں کہ جو کچھاس نے کہا ہے' اس کے علاوہ اور کوئی بات معلوم کروں''۔اس کے بعد آپ نے فر مایا'' بخدا! میراخیال یہی تھا کہتم (مجھے قتل کرنے کے ) مقصدے آئے ہو''اگر میں سپا ہوں تو (اس معانی کے بعد )اللّٰدا جرعظیم عطا کرے گااورا گرتم جھوٹے ہوتو اللہ تنہیں ذلیل کرے گا''۔

یہ کہہ کرآپاپنے پاؤں پر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے''اے کمیل! تم مجھ سے بدلہ لےلو'' یہ کہہ کرآپ دوزانو ہو گئے اس نے کہا'' میں نے چھوڑ دیا'اس طرح دونوں صحیح سلامت باقی رہ گئے۔

### عهد حجاج كاواقعه:

جب حجاج بن یوسف کوفید آیا تو اس نے کہا'' جو شخص مہلب کی مہم میں شامل تھا۔ وہ اس کے دفتر میں آئے اور کوئی جھبک نہ محسوس کر ہے' اس پر عمیر بن ضائی کھڑ اہوا اور کہنے لگا'' میں بہت کمزور اور بوڑ ھاشخص ہوں میرے دو طاقت ور فرزند ہیں آپ ان میں سے ایک کومیرے بجائے لے جائیں' حجاج نے بو چھا''تم کون ہو؟''وہ بولا''میں عمیر بن ضائی ہوں'' اس پر حجاج نے کہا: امیر بن ضائی کافٹل:

تم چالیس سال سے اللہ بزرگ و برتر کی نافر مانی کرتے رہے ہو' بخدا! میں مسلمانوں کے سامنے تہمیں سزادوں گاتم کتے کو چرانے والے ظالم انسان ( کی حمایت ) کے لیے ناراض ہوئے تھے تمہارے باپ نے خیانت اور سازش کی تھی تم بھی سازش کا قصد کرتے رہے ہواس لیے میں ارادہ کرنے کے بعداس ہے نہیں پھروں گا' چنا نچے اس کی گردن ماردی گئی۔

#### د دسری روایت:

سیف قبیلہ اسد کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ جب حجاج بن یوسف کوفہ میں آیا تو اس نے (جہاد کے لیے)
جانے کے لیے اعلان کرایا تو اس موقع پر ایک شخص نے (مذکورہ بالا) پچھعرض داشت کی ۔ حجاج نے اس کی بات مان لی جب وہ چلا گیا تو اساء بن خارجہ نے کہا'' ہے بوڑھ شخص (جوابھی گیا تو اساء بن خارجہ نے کہا'' ہی بوڑھ شخص (جوابھی گیا تو اساء بن خارجہ نے کہا'' ہاں تم نے جھے نیز ہے کا وہ حملہ یا دولا دیا ہے جسے میں بھول گیا تھا کیا بیان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے گیا ہے )'' ججاج نے کہا'' ہاں می خان میں شامل تھا جنہوں نے (حصرت ) عثمان رہی شخص کے خلاف بعاوت کی تھی ؟ اس نے کہا'' ہاں' ججاج نے پو چھا'' کیا کوفہ میں اس کے علاوہ اور کوئی ایسا آ دمی بھی ہے' اس نے کہا'' ہاں! کمیل ہے' اس پر ججاج نے کہا'

# عميراورتميل:

میرے پاسعمیر کولاؤ'' چنانچہاں کی گردن اڑا دی گئی اس کے بعداس نے کمیل کو بلوایا گروہ بھاگ گیا' قبیلہ نخع نے اس کو کیڑلیا' اسود بن بھٹیم نے کہا:

" آ پاس بوڑ ھے تھی کا کیا کریں گے جس کو بڑھا بے نے ہی عاجز کر دیا ہے '۔

#### تحاج نے کہا:

'' بخدا! تم اپنی زبان بند کروور نه میں تلوار ہے تمہارا سراڑادوں گا''اس پراس نے کہا'' آپ جو چاہیں کریں'۔ جب کمیل نے بید یکھا کہاس کی قوم میں دو ہزار جنگجو سپاہی ہیں گراس کے باوجوداس کی قوم پرخوف ہراس مسلط ہے تواس موقع پراس نے کہا:

# کمیل کی پیشی:

چونکہ میری وجہ سے دو ہزارافراد پرخوف لاحق ہاور وہ محروم ہیں تو ایسی صورت میں اس خوف و دہشت (کی زندگی) سے موت بہتر ہے'۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا حجاج نے کہا'' کیا تہمہیں وہ شخص ہوجس نے (قتل کا) ارادہ کیا تھا بھرامیرالمومین نے پر دہ فاش نہیں کیا مگرتم اس پر بھی قانع نہیں ہوئے تا آئکہ تم نے انہیں قصاص کے لیے بھوایا حالانکہ انہوں نے اپنی جان کی مدافعت میں بیکام کیا تھا۔

كميل كى گفتگو:

اس پر کمیل نے کہا'' آپ مجھے کس جرم میں قتل کررہے ہیں؟ کیا اس پر کہ حضرت عثمان دفی گفتنہ نے مجھے معاف کردیا تھا اس پر کہ میں صحیح سالم نچ نکلا'' جماح نے کہا'' اے ادہم بن الحر ز!اسے قتل کردو''وہ بولا'' پھراس (کے قتل) کے ثواب میں ہم اور آپ شریک ہوگے؟'' حجاج نے کہا'' ہاں''ادہم نے کہا'' بلکہ ثواب آپ کو ملے گا اور جو گناہ ہوگا اس کا دبال میری گردن پر ہوگا''۔ عباس بن ربیعہ کو افعام:

مجیح بن حفص بیان کرتے ہیں' رہنے بن الحارث بن عبد المطلب عہد جاہلیت میں حضرت عثان رٹی گئیز کے شریک تھے (جب حضرت عثان رٹی گئیز کو لکھ دیں کہ وہ مجھے ایک حضرت عثان رٹی گئیز خلیفہ ہوئے تو) عباس بن رہیعہ نے حضرت عثان رٹی گئیز سے کہا'' آپ ابن عامر رٹی گئیز کو لکھ دیں کہ وہ مجھے ایک لاکھ (کی رقم) قرض دے' آپ نے اسے لکھ دیا تو اس نے ایک لاکھ (درہم) انعام کے طور پر دیئے اور اپنا گھر انہیں جا گیر کے طور پر دیے اور اپنا گھر انہیں جا گیر کے طور پر دیے تک ان کا گھر عباس بن رہیعہ کا گھر کہلاتا ہے۔

#### سخاوت ومروت:

مویٰ بن طلحہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہی گئے: کی بچپاس ہزار کی رقم (حضرت) طلحہ رہی گئے: کے ذیمہ (واجب الاوا) تھی'ا یک ون جب حضرت عثمان رہی ٹین مسجد نبوی میں آئے تو (حضرت) طلحہ رہی ٹینے: فر مایا'' آپ کا مال موجود ہے آپ اس پر قبضہ کرلیں'' حضرت عثمان رہی ٹینے نے فر مایا'' اے ابومجمہ! وہ مال تمہارا ہے اور آپ کی مروت اور شرافت کا صلہ ہے''۔

### حضرت طلحه مِنْ النَّهُ اللهِ عَلَيْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

صکیم بن جابر کی روایت ہے کہ حضرت علی بھاٹھنے نے (حضرت) طلحہ بھاٹھنے سے (محاصرہ کے وقت) فرمایا'' میں شہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم جا کرلوگوں کو (حضرت) عثان بھاٹھنے پاس سے دور کرو' انہوں نے کہا''نہیں بخدا! جب تک کہ بنوا میہ اپنی جانب ہے حق ندادا کریں''۔

# اراضی کی فروخت:

حسن کی روایت ہے کہ (حضرت) طلحہ بن عبیداللہ بھاٹھ نے حضرت عثان دھاٹھ سے سات لا کھ کی قیمت پران کی اراضی خریدی اوروہ (بیرقم) لے کران کے پاس گئے ۔طلحہ دھاٹھ نے فر مایا: ''ایک شخص سے بیمعاملات طے کررہا ہوں گراسے نہیں معلوم ہے کہ اس کے گھر میں اللہ کا کیا تھم ٹازل ہونے والا ہے' اس پران کا قاصدرات بھرلوگوں کووہ رقم تقسیم کرتارہا بیبال تک کہ منے کے وقت ان کے پاس کوئی درہم باقی نہیں رہا۔

### امير حج كاتقرر:

ہوئے جیسا کہ ابومعشر نے بیان کیا ہے۔ ہوئے جیسا کہ ابومعشر نے بیان کیا ہے۔

# محاصره کی مدت:

واقدی بدروایت عکر مہ خود حضرت عبیداللہ بن عباس پڑت کی زبانی رقم طراز ہے کہ حضرت عثان بڑاٹھڑا وو فعہ محصور ہوئے۔ حضرت عکر مہ بڑاٹھڑا کے سوال پرانہوں نے بتایا کہ حضرت عثان بڑاٹھڑا کہلی وفعہ بارہ دن تک محصور ہوئے اس موقع پر جب اہل مصر آئے تو حضرت علی بڑاٹھڑا وفشب کے مقام پراہل مصرسے ملے اورانہیں واپس بھجوایا۔

### حضرت على مِنْ تَشْهُ كَا خُلُوص:

(حضرت ابن عہاس بیسین فرماتے ہیں کہ ) بخدا! حضرت علی دخاتُن خصرت عثمان دخاتُن کے مخلص اور سپچے دوست متھے البتہ مروان اور سعید بن العاص بی بین کے جعلی کاموں اور اعتراضات نے جووہ حضرت علی دخاتُن کے برخلاف کرتے رہتے تھے انہیں بدظن کردیا تھا اور وہ ان لوگوں کی (غلط) ہاتوں کو برداشت کرتے رہتے تھے۔

# حضرت على معاليًّه؛ كے خلاف گفتگو:

یہ (مروان وغیرہ) یہ کہتے تھے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ کے برخلاف کوئی گفتگو نہ کر سکے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت علی رہی تھی۔ کو فت ان کا لہجہ کلام سخت علی رہی تھی۔ کو فت ان کا لہجہ کلام سخت ہو جاتا تھا ایسے موقع پر یہ لوگ کہتے تھے'' یہ (حضرت علی بھا تھی۔) آپ کے سامنے ایسی گفتگو کرتے ہیں جب کہ آپ ان کے امام (خلیفہ) بزرگ چھازا و بھائی اور چھو پی زاد بھائی ہیں ۔ ایسی حالت میں آپ خیال کر سکتے ہیں کہ وہ عائب نے طور پر کیا کہتے ہوں گ' پہنا نچہ یہ لوگ حضرت عثمان رہی تھی پڑے رہے تا آئکہ انہوں نے عزم مصم کر لیا کہ وہ حضرت عثمان رہی تھی کے معاملات میں وخل نہیں دیں گے''۔

# حضرت على رضافتنا كي شكايات:

(حضرت ابن عباس بن الله ماتے ہیں) میں دن میں (ج کے لیے) مکہ معظّمہ روانہ ہوا تو میں حضرت علی دفاقہ کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ حضرت عثمان بخاقہ کی دعوت دی ہے اس پر انہوں نے جھے سے قرمایا'' حضرت عثمان بخالتہ نہیں جا سے سے سے کہ ان جا تھیں ہے جس کا ایسے جس کا ایسے جس کا ایسے کوئی ایسانہیں ہے جس کا ایسے لوگوں سے تعلق نہ ہو جو خراج نہ کھاتے ہوں ان لوگوں کو ذکیل نہ کرتے ہوں' اس پر میں نے کہا'' آپ کی ان سے قرابت اور رشتہ داری ہے اگر آپ ان کی حفاظت کر سکتے ہوں تو آپ ہیکام (ضرور کریں کیونکہ ای صورت میں آپ معذور سمجھے جا کیں گئے'۔ یہا الزام:

حضرت ابن عباس بڑھ فرماتے ہیں'' خدا جانتا ہے کہ میں نے ان کے اندرا نکساری اور حضرت عثان رہ ہمتنہ کے لیے خیر خواہی دیکھی اس کے باوجودان پر ہڑا (الزام) لگایا جاتا ہے''۔

# . خالد بن العاص من الشينك نام بيغام:

حضرت ابن عباس نے مزید قرمایا''مجھ سے (حضرت) عثان رہی تھنے نے بیفر مایا تھا'' تم خالد بن العاص رہی تھنے کے پاس جومکہ معظمہ میں جا کر کہنا کہ امیر الموثین آپ کوسلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں' میں اپنے دنوں ہے مصور ہوں اور اپنے گھر میں کھاری پانی پی رہا ہوں مجھے اس کنو میں کا پانی چنے کی اجازت نہیں ہے جے میں نے اپنے ذاتی مال سے خرید اتھا اور جس کا نام' رومہ ہے۔ تمام لوگ اس کا پانی چنے ہیں مگر میں اس کا پانی چینے سے محروم ہوں۔ میں گھر کی چیز وں کے علاوہ اور پھی نہیں کھا سکتا ہوں۔ میں باز ارسے کوئی چیز منگوا کر نہیں کھا سکتا ہوں اور میں اس حالت میں (اپنے گھر کے اندر) محصور ہوں' می انہیں تھم دوکہ وہ لوگوں کو لے کر جج

#### مخالفت سيےخوف

چنانچہ جب میں جج کے لیے آیا تو میں خالد بن العاص رہی ٹیز کے پاس بھی پہنچااور حضرت عثمان رہی ٹیز نے جو پیغام مجھے دیا تھا' وہ پیغام میں نے انہیں پہنچادیا تواس نے مجھ ہے کہا'' کیاان لوگوں کی رشمنی مول لینے کی (کسی میں ) طافت ہے؟''۔

#### حضرت ابن عباس بنسية كالحج:

اس نے جج کرانے ہے بھی انکارکردیا اور کہا''تم لوگوں کو جج کراؤ کیونکہ تم رسول اکرم ٹرکھی کے پچازاد بھائی ہو۔آ گے چل کریہ معاملہ (خلافت) حضرت علی بخالتُن تک پہنچے گااس لیے تہمیں اس ذمہ داری کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو' چنانچہ میں نے لوگوں کو جج کرایا پھر مہینے کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آیا۔

#### خون كاالزام:

اس وقت حضرت عثمان بن النيز شهيد ہو چکے تھے اور لوگ حضرت علی بن النیز کی گردن پر کوور ہے تھے جب حضرت علی بن النیز نے بھے دیکھا تو وہ لوگوں کو چھوڑ کرمیری طرف متوجہ ہوئے۔ اور مجھ ہے ہر گوشی کرنے لگے اور فرمانے لگے' بید عاد شدرونما ہوا ہے اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ در حقیقت سے بہت بڑا عاد شہ ہے اور کوئی شخص ان (نازک عالات کا) تدارک نہیں کرسکتا ہے' میں نے کہا 'عوام کو آج کل آپ کی سخت ضرورت ہے تا ہم میری رائے ہے ہے کہ موجودہ عالات میں جو کوئی خلیفہ ہوگا اسے اس شخص (حضرت عثمان بن النیز کے خون کا مزم گردانا جائے گا آگے چل کر انھوں نے بیعت عاصل کرنے پر اصرار کیا اس لیے ان پر بھی ان کے خون (قتل کرنے) کا اگرام لگایا گیا۔

# اميرنج كاتقرر:

ایک دوسر ہے سلسلہ روایت ہے بحوالہ عکر مدحضرت عبداللہ بن عباس بن ایشافر ماتے ہیں'' حضرت عثان بن اللہ علی مجھ ہے میہ فر مایا: '' میں نے خالد بن العاص بن ہشام بن اللہ علی محکمہ کا حاکم بنایا ہے چونکہ اہل مکہ کوان لوگوں کی باتوں کی اطلاع لی گئی ہے اس لیے وہ خانہ خدا اور حرم کعبہ میں ان سے جنگ کرے گا اس طرح اس نے جھے اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی مخالفت کریں گے اس لیے وہ خانہ خدا اور حرم کعبہ میں ان سے جنگ کرے گا اس طرح اس نرمانے میں حرم کعبہ کے امن وا مان میں خلل واقعہ ہوگا جب کہ مسلمان دور در از علاقوں سے وہاں زیارت کے لیے آئیں گے اس لیے میری رائے میہ ہے کہ میں جج کے تمام انتظامات تمہمارے سپر دکروں'' حضرت عثان بخاتی خضرت ابن عباس بن عباس بن میں اس کے اس کے میری رائے میہ ہے کہ میں جج کے تمام انتظامات تمہمارے سپر دکروں'' حضرت عثان بخاتی خضرت ابن عباس بن عباس بن میں اس کے اس کے میری رائے میں جب کہ میں جسل میں جب کہ میں بات میں جب کہ کر بیاں جب کہ میں جب کہ میں جب کہ میں جب کہ میں جب کر جب کہ میں جب کہ میں جب کہ میں جب کر جب کر جب کر جب کر جب کر جب کہ میں جب کہ میں جب کہ میں جب کہ میں جب کر ج

حاجیوں کے نام ایک خط بھی بھیجا تھا۔جس میں ان سے کہا گیا تھا۔ کہوہ ان لوگوں کا انتظام کریں جنہوں نے انہیں محصور کرر کھا ہے۔ حضرت عاکشہ رئی نیا سے گفتگو:

جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑت اروانہ ہوئے تو وہ حضرت عائشہ بڑتین کے پاس سے بھی گزرے انہوں نے فر مایا '' میں تہمیں خدا کا واسطہ دے کرکہتی ہوں کہ اللہ تعالی نے تہمیں عمدہ زبان دی ہے کہتم اس شخص کوچھوڑ کرنہ جاؤ کیونکہ ان (باغیوں) کا بول بالا ہو گیا ہے۔ اور مختلف شہروں سے ایک نہایت ہی تعلین کام کے لیے اکٹھ ہو گئے ہیں میں نے طلحہ بن عبیداللہ بخالتہ کو دیکھا کہ انہوں نے بیت المال اور خزانوں کے لیے چابیاں رکھ چھوڑی ہیں اگر وہ خلیفہ مقرر ہو گئے تو وہ اپنے چچازاد بھائی (حضرت) ابو بکر رہی گئے کے طریقے برچلیں گئے'۔

### حضرت ابن عباس منه الله كاجواب:

میں نے کہا'' اے امال جان! (اگر خدانخواستہ) اس شخص پر کوئی حاد شدر دنما ہوا تو اس وقت مسلمان ہمارے ساتھی کی طرف متوجہ ہوں گے اس پرانہوں نے فرمایا'' تم خاموش رہومیں تم سے کوئی مجادلہ اور مباحثہ کرنانہیں جیا ہتی ہوں''۔

#### عام مسلمانوں کے نام خط:

عبدالمجید بن سہیل بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عکرمہ بٹائٹنز کی روایت سے وہ خطنقل کرلیا تھا' جو حضرت عثان مٹائٹنز نے (عام مسلمانوں کے نام) بھیجا تھا۔وہ یہ ہے:

# بسم الثدالرحن الرحيم

(بیرفط) اللّٰدکے بندے امیرالمونین عثان بھاٹٹھ کی طرف سے مومنوں اورمسلمانوں کے نام ہے۔

''السلام علیم! میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد وثنا کرتا ہوں جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اما بعد! میں تمہیں اللہ بزرگ و برترکی یا دولاتا ہوں جس نے تم پرنعتیں نازل کیں اور تہہیں اسلام (کی تعلیمات) کی تعلیم دی اور تمہیں گمراہی سے راہ راست کی طرف پہنچا یا اور تنہیں کفر کی طرف پہنچا یا اور تنہیں کفر کی طرف پہنچا یا اور تنہیں کا کو سیج کیا اور دشمن پرغالب کیا اور تنہیں کا کا فعتیں عطا کیں جیسا کہ اللہ بزرگ و برترحق وصدافت کے ساتھ فرماتا ہے۔

### آيات سےاستدلال:

﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا بِعُمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾

'' اگرتم اللّٰہ کی نعتوں کا شار کرنے لگوتو تم ان کا احاطہ بیں کرسکو گے۔ بے شک انسان بہت ظلم اور ناشکری کرنے والا ہے'۔ نجا دکی تلقین :

### نیزیم می ارشاد فرمایا ہے:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَ لَا تَمُونُنَّ إِلَّا وَ أَنْتُمُ مُسُلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾

''اے ایمان والو!تم اللہ سے ڈروجیسا کہ اس ہے ڈرنے کاحل ہے اورتم مسلمان رہ کروفات یاؤیم اللہ کی ری کومتحد ہو

کرمضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو''۔

### اطاعت كاحكم:

نیزیه بھی ارشا دفر مایاہے:

﴿ يَنَاتُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اذْ كُورُوا نِعُمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثْقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعُنَا وَ اَطَعُنَا ﴾ ''اے ایمان والو!تم اللہ کی اس نعت کو یا دکرو جواس نے تم پر نازل کی تھی۔اوراس کے عہدو پیان کوبھی یا دکرو جواس نے پختگی کے ساتھ تم سے بندھوایا تھا جب کہتم نے کہا تھا: ہم نے (بیا حکام) سنے اور ہم اس کی اطاعت کریں گے'۔

# افواہوں ہے پر ہیز:

نیز بیکلم حق بھی ارشا وفر مایا ہے:

﴿ يَـٰاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اِنَّ جَـٰآءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَأَ فَتَبَيَّنُوا اَنُ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ نَادِمِيْنَ ﴾

''اےا بمان والو!اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کرآئے تو تم اس کی تحقیق کروابیا نہ ہو کہ تم قوم کو جہالت میں مبتلا کردواور پھرتم کواپنے کام پر پشیمان ہونا پڑئے'۔

### غداری کی ندمت:

نیز الله تعالی نے یہ بھی ارشا دفر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ اَيُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيُلا اُولَئِكَ لَا حَلَاقَ لَهُمُ فِي الدُّنْيَا وَالاَحِرَةِ ﴾ ''حقیقت بیہے کہ جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ حقیر قیمت حاصل کرتے ہیں' یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا و آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے''۔

### تقوي كاوراطاعت:

الله تعالى نے يه برحق قول بھى ارشادفر مايا ب

﴿ فَاتَّقُو اللَّهِ مَا استَطَعْتُمُ وَاسْمَعُوا وَ اَطِيعُوا ﴾

''جہاں تک تم ہے ہو سکے تم اللہ ہے ڈرتے رہواور (احکام) سنواورا طاعت کرو''۔

# حکام کی اطاعت:

نیزید بھی ارشادفر مایاہے:

﴿ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَ اَطِيُعُوالرَّسُولَ وَ أُولِي الْآمْرِ مِنكُمُ فَانُ تَنَازَعْتُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ اِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْاخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَّ اَحْسَنُ تَأُويْلًا ﴾

"تم الله كى اطاعت كرواور رسول كى اطاعت كرواورات بين سے صاحب اقتدار كى (اطاعت بھى كرو) اگرتم (مسلمانون) كاكسى چيز بين جھر ااوراختلاف ہوجائے توتم اسے الله اور رسول كى طرف لوٹا دو۔ بشر طيكة م الله اور روز

آخرت پرایمان رکھتے ہویہ بات بہتر ہےاورانجام کے لحاظ ہے بھی عدہ ترہے'۔

#### خلافت كاوعده:

نیزیه بھی ارشا دخداوندی ہے:

﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيُنَ امَنُوا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمُ فِي الْآرُضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمُ وَ لَيُمْكِنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمْ وَ لَيُبَدَّ لَنَّهُمْ مِّنْ بَعُدِ خَوْفِهِمُ امْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشُركُونَ بِي شَيْئًا وَ مَنْ كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

''تم میں سے جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے ان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں اپنا نائب بنائے گا جبیبا کہ اس نے ان لوگوں کو بنایا جوان سے پہلے تھے اور وہ ان کے دین کو جسے اس نے پہند کیا ہے غالب رکھے گا اور ان کی خوف و دہشت (کی زندگی) کو امن و امان میں تبدیل کرے گا۔ (بشر طیکہ) وہ صرف میری عبادت کریں اور جوکوئی اس کے بعد بھی کفر اختیار کرے گا تو وہ لوگ فاسق ہیں''۔

### بيعت كي الهميت:

يه برحق قول بھی اللہ نے ارشاد فر مایا ہے:

﴿ إِنَّ الَّـٰذِيُـنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهِ يَدُاللَّهِ فَوْقَ اَيُدِيُهِمْ فَمَنُ بَّكَثَ فَائِمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفُسِهِ وَ مَنُ اَوُفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُوْتِيُهِ اَجُرًا عَظِيُمًا ﴾ (١٧٥، ٣٤ / إر١٢٥)

'' در حقیقت جولوگ (اپ پیغیبر) آپ سے بیعت کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے پھر جس نے عہد شکنی کی تو اس نے اپنی ذات کے برخلاف (اسے نقصان پہنچانے کے لیے) عہد شکنی کی اور جس نے اللہ کے معاہدہ کو پورا کیا تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجرعطافر مائے گا''۔

#### امن واتحاد کی ضرورت:

ا مابعد! (ندکورہ بالا آیت ہے ثابت ہوا کہ) اللہ نے تمہارے لیے قبیل تھم اطاعت اور جماعت (کے ساتھ رہنے) کو پسند فرمایا ہے اور تمہیں نا فرمانی' نااتفاقی اور اختلاف ہے منع فرمایا ہے اور گذشتہ لوگوں کے اقبال سے تمہیں آگاہ کیا ہے اللہ نے یہ باتیں تمہیں اس لیے پہلے سے بیان کردی ہیں کہ نا فرمانی کے موقع پر یہ باتیں تمہارے برخلاف ججت بن سکیں۔

### بالهمي اختلاف كاانجام بد:

لہذاتم بزرگ و برتر اللہ کی نصیحت کو مانو اور اس کے عذاب نے ڈروکیونکہ تہمیں معلوم ہے کہ کوئی قوم اس وقت تباہ و برباد ہوئی جب اس میں اختلاف برپا ہوااس کی تقیم جب اس میں اختلاف برپا ہوااس کیے قوم کے لیے ایک سردار کی ضرورت ہوتی ہے جواس کی شیرازہ بندی کرتا رہے اور اس کی تنظیم برقر ارر کھے اگرتم پیطریقہ جاری نہیں رکھو گے تو تم متحد ہو کرنماز کو قائم نہیں رکھ سکو گے (اس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ) وشمن تم پرمسلط ہوجائے گا اور ایک دوسرے کی عزت و آبر و محفوظ نہیں رہے گی۔ ایسی صورت میں اللہ کا صحیح دین قائم نہیں رہے گا۔ اور تم مختلف فرقوں میں تقسیم

ہوجاؤ کے حالانکہ اللہ ہزرگ وبرتر نے اپنے رسول کریم کھی ہے بیار شاوفر مایا ہے:

#### ناا تفاقی کی مذمت:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمُ وَ كَانُوا شِيعًا لَّسُتَ مِنْهُمُ فِي شَيْءٍ ﴾ (ياره ٨)

'' حقیقت بیہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفریق پیدا کی۔اور گروہوں میں تقسیم ہوگئے (اے پیٹیمبر) آپ کاان سے کوئی تعلق نہیں ہے''۔

میں بھی تمہیں اس بات کی ہدایت کرتا ہوں جس بات کی تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے اور تمہیں اس کے عذاب سے خبر دار کرتا ہوں۔ کیونکہ حضرت شعیب (پنیمبر) ملائلاً نے اپنی قوم سے بیفر مایا تھا:

#### مخالفت كاحشر:

﴿ يَا قَوُمِ لَا يَجُومَنَّكُمُ شِقَاقِيُ أَنُ يُصِيْبَكُمُ مِّشُلَ مَاۤ أَصَابَ قَوُمَ نُوْحِ أَوُ قَوُمَ هُوْدٍ أَوُ قَوُمَ صَالِعٍ ﴾ ''اے میری قوم! تمہیں میری مخالفت اس حالت پر نہ پہنچائے کہتم پر بھی (وہ عذاب) نازل ہو جو حضرت نوح مَلاِئلًا يا ہود عَلاِئلًا ياصالح عَلاِئلًا کی قوموں برنازل ہوا تھا''۔

### فتنه بردازی:

امابعد اوہ قویس جواس معاملہ میں گفتگو کر رہی ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ وہ اللہ بزرگ و برتر کی کتاب کی طرف اور حق وصدافت کی طرف وعوت دے رہے ہیں اوران کا مقصد دنیا نہیں ہے اور نہوہ دنیا کی باتوں میں جھڑر ہے ہیں جب ان کے سامنے حق بات کی اختیار کرنے گے مگر جب اس کا وقت آیا تو اس سے سامنے حق بات کو اختیار کرنے گے مگر جب اس کا وقت آیا تو اس سے الگ ہوگئے اور پھلوگ حق کوچھوڑ بیٹھے اور کسی چیز کو ناحق چھین لینے کی کوشش کرنے گئے۔ انہیں میری عمر بہت طویل معلوم ہوئی اور وہ فلا فت کی تبدیلی کی تمنا کرنے گئے۔ اس طرح وہ تقذیر کے کا موں میں بھی جلدی کرنے گئے۔

### معامده کی یا بندی:

ان لوگوں نے تنہیں لکھا تھا کہ وہ اس معاہدہ کے مطابق واپس ہورہے ہیں جو میں نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں نے جومعاہدہ کیا تھااس سے میں نے سرموبھی انحراف کیا ہے وہ شرعی حدود کا مطالبہ کررہے ہیں اس پر میں نے ان سے کہا '' تم بے شک شرعی حدود اس پر قائم کرو جو ان حدود سے تجاوز کر گیا ہو نیزتم شرعی حدود اس پر بھی قائم کروجس نے تم پر دورونز دیک سے ظلم کیا ہو'۔

### جائز مطالبات كى حمايت:

وہ کہتے ہیں'' کہ کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے'' میں نے یہ کہا'' جو جاہے وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرسکتا ہے مگروہ کتاب اللہ کے نازل کردہ احکام میں حدہ آگے نہ بڑھے''۔

### قو مي مال كي حفاظت:

یہ (مفسدلوگ) کہتے ہیں''محروم شخص کورزق دیا جائے اور مال کا پورا پوراحق ادا کیا جائے تا کہ مال کے بارے میں نست

حسنہ (عمد ہ روایت) قائم ہوسکے۔اور مال خمس میں دست درازی نہ ہواور نہ صدقہ کے مال میں (کوئی خلل پڑے)''۔ میں ان باتوں بررضا مند ہوگیا اور اس کے مطابق صبر داستقلال کے ساتھ کام کرتار ہا۔

# بزرگول معمشوره:

میں نبی کریم ﷺ کی از واج مطہرات (امہات المونین) کے پاس بھی گیا اوران سے مشورہ طلب کرتے ہوئے کہا: ''آ ب مجھے کیا تھکم دیتی ہیں''۔

ان (از واج مطهرات) نے فر مایا:

''تم عمرو بن العاص اورعبدالله بن قیس بنی ﷺ کوامیر مقرر کرواور معاویه رمی لیند؛ کوان کے عہدہ پر بحال رکھو کیونکہ انہیں تم سے پہلے کے خلیفہ نے حاکم بنایا تھا اوروہ اپنی سرز مین میں اچھا کام کررہے ہیں اوران کی فوج بھی ان سے خوش ہے پھر تم عمرو (بن العاص) کولوٹا دو کیونکہ ان کی فوج بھی ان سے خوش ہے اوران کی حکومت سے مطمئن ہے اس لیے انہیں اپنی اراضی کو درست کرنے کاموقع دینا جا ہے''۔

# مشوره برجمل:

میں نے بیتمام کام (ان کےمشورہ کےمطابق) انجام دیے (اس کے باوجود بھی) مجھے پرزیاد تیاں کی گئیں جیسا کہ میں نے شہبیں اوراینے ساتھیوں کوکھاہے۔

# مخالفوں کے مظالم کا ذکر:

انہوں نے نقذ رہے کے کاموں میں جلد بازی کی اور جھے ٹماز پڑھانے سے بھی روک دیا اور جھے مسجد نبویؓ ( میں نماز پڑھنے اور جانے ) سے روک دیا نیز مدینہ میں جو کچھ تھاوہ سب چھین لیا۔

# باغيول كامطالبه:

جب میں تہمیں یہ خط لکھ رہا ہوں اس وقت وہ مجھے تین میں سے ایک بات کا اختیار دے رہے ہیں۔ ا۔ یا تو وہ مجھ سے ہر آ دمی کے بدلے میں جسے میں نے سجھے یا غلط طریقہ سے سزادی ہوقصاص لیں اور اس معاملہ میں کسی چیز کونہیں چھوڑیں گے۔ ۲۔ یا میں خلافت سے الگ ہوجاؤں اور وہ میرے علاوہ کسی دوسرے کوخلیفہ مقرر کرلیں۔

#### اعلان بريت:

سے بیانہبس ان فوجیوں اورشہر یوں کی طرف بھیجا جائے جوان کے مطبع ہیں اور وہ میری اس و فا داری اورا طاعت سے بریت کا علان کردیں جواللہ نے ان پرفرض کردی ہے۔

#### قصاص كامعامله:

اس کے جواب میں) میں نے ان سے کہا'' جہاں تک جمھ سے قصاص لینے کا تعلق ہے تو مجھ سے پہلے بھی خلفاء گذر ہے ہیں جو سچھ فیصد بھی کرتے تھے اور غلط بھی کرتے تھے گران میں سے کسی سے کوئی قصاص نہیں لیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کا مقصدیہ ہے کہ وہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔

#### وست برداری سے انکار:

وہ چاہتے ہیں کہ میں خلافت سے دستبردار ہو جاؤں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ مجھے سخت سے سخت سزا دے دیں تو وہ میرے لیے اس بات سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں اللہ بزرگ و برتر کے کام اوراس کی خلافت سے اعلان بریت کروں۔ اعلان بریت کا جواب:

وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں فوج اور شہریوں کے پاس بھیجا جائے اور وہ میری اطاعت سے بریت کا اعلان کریں۔ (تو اس کا جواب یہ ہے کہ ) میں ان کا وکیل نہیں ہوں اور میں نے اس سے پہلے ان لوگوں کوزبرد تی اپنی اطاعت پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ وہ اپنی رضا مندی سے میری اطاعت کررہے ہیں۔ کیونکہ ان کا مقصد اللہ ہزرگ و برترکی رضا جوئی ہے نیز وہ باہمی اصلاح کے خواہش مند ہیں۔

# اللّٰدِي رضا جو ئي:

تم میں سے جود نیا کا طلب گار ہے تو اسے اس قدر حصہ ملے گا جس قدرالہ بزرگ و برتر نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے اور جو کوئی اللّٰد کی رضا مندی اور روز آخرت امت اسلامیہ کی اصلاح و بہبودی کا طلب گار ہے اور رسول اللّٰہ ﷺ کی سنت حسنہ اور ان کے بعد کے دونوں خلفاء کے طریقہ پر چلنا چاہتا ہے تو اس کو اللّٰہ ہی جز ائے خیر دے گا میں اس کو (مناسب ) بدلہ نہیں دے سکتا۔

# عهد همنی کی ندمت:

اگر تمہیں ساری و نیامل جائے تو بیرتمہاری و بنداری کی قیت نہیں س سکتی اوراس سے تہہیں کوئی فا کدہ نہیں بہنچے گااس لیے تم اللہ سے ڈرتے رہواوراس سے ثواب کے طلب گاررہوا گرتم میں سے کوئی عہد شکنی کرنا چاہتا ہے تو میں اسے پسندنہیں کروں گااور نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرے گا کہتم اس کے معاہدہ کوتوڑو۔

# خوزیزی سے پر ہیز:

یداوگ مجھے جس بات پرمجبور کررہے ہیں وہ تمام تر خلافت کا جھڑا ہے اب صرف میری ذات ہے اور میرے ساتھی ہیں۔اللہ کے حکم اور اللہ کی نعمت کی تبدیلی کا انتظار کررہا ہوں میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بری روایت قائم ہو۔اورامت اسلامیہ میں اختلاف و افتراق پیدا ہواور (مسلمانوں کی ناحق) خوزیزی ہو۔

## حق وصدافت کی دعوت:

اس لیے میں تمہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہتم حق وصدافت پر قائم رہواور میرے ساتھ بھی حق کے مطابق سلوک کرواور بغاوت وسرکشی چھوڑ وتم ہمارے ساتھ بھی انصاف کروجیسا کہ اللہ بزرگ و برتر نے تھم دیا ہے۔

# ايفائے عہد کا حکم:

الله نے تمہیں ایفائے عہداوراپے حکم کی پابندی کی ہدایت کی ہے چنانچہ بیارشادفر مایا ہے:

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهُدِ إِنَّ الْعَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾

'' تم وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدہ کے بارے میں بھی بازیریں ہوگی''۔

#### معذرت خواهي:

میں نے بیمعذرت اللہ کے سامنے پیش کر دی ہے تا کہتم نصیحت حاصل کرسکو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنے نفس کو قطعی طور پر بری الذمہ نہیں قر اردیتا: وں کیونکہ پینش برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے بجز اس صورت کے جب کے میر اپر وردگار مجمد میر دم کرے اور وہ بہت بخشنے والا اور دم کرنے والا ہے۔

#### توبدواستغفار:

آگر میں نے پچھلوگوں کوسزا دی ہے تو اس صورت میں میری نیت خیرخوا ہی کی تھی لہٰذا میں اللہ کے سامنے ہر (برے) کام سے تو بہ کرتا ہوں اور اس سے معافی کا طلب گار ہوں کیونکہ وہی گنا ہوں کو معاف کرسکتا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے رب کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے اور صرف گمراہ لوگ اس کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ حقیقت میں وہ بندوں کی تو بہ کو قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کرتا ہے اور جو پچھودہ کرتے ہیں ان سے واقف ہے۔

# أمت كى خيرخوابى:

میں اللہ بزرگ و برتر ہے اپنی اور تمہاری مغفرت کا طالب ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ وہ اس امت کے دلوں کو بھلائی پرمتحد کرے اور ان کے دلوں میں برائی سے نفرت پیدا کرے۔

وَالسَّلامُ عَلَيْكُمُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ ! أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُسُلِمُونَ.

# نا مه عثمان رمي نشيئه سنانا:

# حج ہے واپسی:

عبدالله بن عبدالله بن عتبه كي روايت كے مطابق حضرت ابن عباس بي في الله في مايا:

'' حضرت عثمان رہی تین نے مجھے بلا کرامیر حج مقرر فرمایا چنا نچہ میں مکہ معظمہ جانے کے ارادے سے روانہ ہوا اور میں نے مسلمانوں کو حج کرایا اور انہیں حضرت عثمان رہی تین کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا اس کے بعد جب میں مدینہ واپس آیا تو (حضرت)علی بڑی تین کی خلافت کے لیے بیعت ہو چکی تھی''۔



### باب٢٣

# حضرت عثمان رضالتُهُ كي تد فين

ابوبشیر عابدی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھائٹن کی لاش تین دن تک (گھر میں ) پڑی رہی اسے کسی نے دفن نہیں کیا۔ پھر تھیم بن خرام اور جبیر بن مطعم بھی نے حضرت علی بھائٹن سے دفن کرنے کے بارے میں گفتگو کی اوران سے بیا جازت طلب کی کہ ان کے گھر والے ان کی لاش کو دفن کر دیں حضرت علی بھائٹنڈ نے اس کی اجازت دے دی۔

### تدفين ميں رکاوث:

جب ان (دشمنوں) کواس کی اطلاع ملی تو وہ پھر لے کرراستے میں بیٹھ گئے آپ کے اہل وعیال (جنازہ لے کر) نکلے وہ (لاش کو فن کرنے کے لیے) مدینہ کے ایک ہاغ کی طرف جارہے تھے جسے حش کو کب کہتے ہیں یہاں یہودا پنے مردوں کو فن کرتے تھے۔

# حضرت على مِن الله كن مدا خلت:

جب وہ جنازہ لے کروہاں پنچے تو ان لوگوں نے جنازے پر شکباری کی (اوران کی لاش کو ) پھینک دینے کا ارادہ کیا اتنے میں حضرت علی بڑالٹنز کو بیاطلاع ملی تو آپ نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ آنہیں (حضرت عثمان بڑالٹنز کو) ڈنن کرنے دیں چنانچہ وہ بازآ گئے اورآپ کوش کوکب میں دفن کر دیا گیا۔

## قبرستان میں توسیع:

جب حضرت معاویہ بن ابوسفیان بڑت خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کی ویوارکوگرا دینے کا تھم دیا تا کہ اس کا سلسلہ بقیع کے قبرستان کے ساتھ ال جائے انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا تھم بھی دیا کہ حضرت عثان دفائقۂ کے مزار کے قریب اردگر داپنے مرد نے دفن کریں اس طرح ان قبروں کا سلسلہ مسلمانوں کے قبرستان بقیع کے ساتھ مل گیا۔

## تدفين كاحال:

ابوکرب مضرت عثمان بخالتی کے عہد میں ان کے بیت المال کے نتظم تھے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عثمان بخالتی مغرب اور عشاء کے درمیان مدفون ہوئے ان کے جنازے میں مروان بن الحکام حضرت عثمان بخالتی کے تین آزاد کر دہ غلام اوران کی پانچویں بیٹی شریک ہوئیں۔ جب ان کی صاحبزادی نے ماتم کے لیے اپٹی آواز نکالی تو لوگوں نے پھر اٹھا لیے اور قریب تھا کہ ان کی صاحبزادی ہوئیں۔ جب ان کی صاحبزادی جنازے کودیوار کی طرف لے گئے اور وہ وہاں مدفون ہوئے۔

#### مدن براختلاف:

صالح بن کسان کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رٹیاٹٹی شہید ہوئے تو ایک شخص نے کہا'' انہیں یہودیوں کے قبرستان' دبر سلع میں دُن کیا جائے''اس پر حکیم بن خرام رٹیاٹٹی'نے کہا بخدااییا ہر گزنہیں ہوگا جب تک قصی بن کلاب کے قبیلہ کاایک شخص بھی زندہ ہے' اس پر جھڑ ابر صنے کا اندیشہ ہونے لگا۔ آخر کا رابن عدیس البلوی نے کہا'' اے بوڑے خص آپ کا کیا حرج ہے کہ آئیس کہاں وفن کیا جاتا ہے' حکیم بن حزام می گٹن بولے: انہیں بقیع الفرقد ہی میں وفن کیا جائے گا جہاں ان کے بزرگ اور پیش رومدفون ہیں'۔ چنانچہ حکیم بن حزام میں گٹن جنازہ لے کر نکلے اور انہی نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔

نماز جنازه کاانعام:

واقدى كاقول ہے صحیح يہ ہے كہ جبير بن مطعم و اللہ نان نان كى نماز (جنازہ) پڑھائى۔

# تدفين ميں تاخير:

مخر مہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثان رہائٹی: جعد کے دن چاشت کے وقت شہید ہوئے مگرانہیں فونہیں کیا جا سکااس بارے میں (ان کی زوجہ محتر مہ) نا کلہ بنت الفرافصہ نے 'حویطب بن عبدالفری' جبیر بن مطعم' ابوجہم بن حذیفہ' حکیم بن حزام اور نیار اسلمی رُکنٹیز سے مدوطلب کی ۔ وہ بو لے'' ہم ان کا جنازہ دن کے وقت نہیں نکال سکتے ہیں کیونکہ اہل مصر دروازے پر ہیں تم لوگ تو قف کرؤ'۔

#### جنازه الملائے میں رکاوٹ:

جب مغرب اورعشاء کے درمیان کا وقت آیا تو لوگ واخل ہوئے مگرانہیں (لاش کے پاس) جانے سے روک ویا گیا۔ابوجہم نے کہا'' بخدا مجھے وہاں تک بہنچنے سے کو کی نہیں روک سکتا میں اس کے لیے جان دے دوں گا۔تم اس ( جنازہ ) کواٹھاؤ''۔ بقیع میں تدفین :

## جنازه کےشرکاء:

عبدالله بن ساعدہ کی روایت ہے کہ حضرت عثان رخالتہ شہید ہوئے تو ان کی لاش دورا توں تک وہیں رہی لوگ اسے دفن نہیں کرسکے پھراس (لاش) کوان چاراشخاص نے اٹھایا: الے حکیم ابن حزام ۲۔ جبیر بن مطعم ۳۔ نیاز بن مگرم ۴۰۔ ابوجہم بن حذیفہ رفن نیا۔

# کچھلوگوں کی مخالفت:

جب ( جنازہ کو ) رکھا گیا تا کہ اس پر نماز ( جنازہ ) پڑھی جائے تو انصار کے پچھافراد آئے تا کہ نماز ( جنازہ ) پڑھنے سے روکیس ان میں اسلم بن اوس بن بجرہ ساعدی ابو حیہ مازنی اور دیگر حضرات شامل تھے انہوں نے بقیع میں فن کرنے سے بھی روکا۔

### تدفین میں مزاحمت:

حضرت ابوجہم مٹائٹنڈ نے کہا'' انہیں فن کر دو کیونکہ اللہ اوراس کے فرشتوں نے ان پرنماز ( جناز ہ ) پڑھی ہے' وہ بولے نہیں بخدا! انہیں مسلمانوں کے قبرستان میں فن ہونے نہیں دیا جائے گااس لیے انہیں حش کو کب میں دفن کیا گیا۔

جب بنوامیہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس احاطے کو بقیع کے قبرستان میں شامل کر دیا چنا نچہ آج کل بیدا حاطہ بنوامیہ کا قبرستان

# يے حرمتی کاارادہ:

عبداللہ بن موکیٰ مخزومی کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان رخاتہٰ شہید ہوئے تو (وشمنوں نے) ان کا سرکاٹ لینے کا ارادہ کیا اس پر حضرت نا کلہ اور حضرت ام البنین لاش پر گر پڑیں اور انہیں اس کا م سے بازر کھا۔ وہ جیخنے چلانے لگیں انہوں نے اپنامنہ پیٹ لیا تھا اور کپڑے بھاڑ لیے تھے اس پر ابن عدلیں نے کہا دو نہیں (اس حالت میں جھوڑ' چنا نچہ حضرت عثمان رخاتہٰ کی لاش کو شسل و یے بغیر بن عدلت بھی ہے اس کے مقام پر ان پر نماز (جنازہ پڑھی) جائے۔ مگر انصار نے انہیں روک دیا۔ جب حضرت عثمان رخاتہٰ کا جنازہ دروازہ پر دکھا ہوا تھا تو عمیر بن ضبائی ان کی لاش پر کودکر کہنے لگا:

''تم نے میرے باپ ضبائی کوقید کردیا اور وہ قید خانے میں مرگیا تھا اس طرح ان کی ایک پہلی ٹوٹ گئی تھی''۔

# ند فين مين عبلت:

مالک بن ابی عامر فرماتے ہیں'' جب حضرت عثمان ہی گئی شہید ہوئے تو میں بھی ان کا جنازہ اٹھانے والوں میں سے تھا۔ ہم ان کے جناز سے کواس قدر جلد لے جار ہے تھے کہ ایک درواز ہے ہے ان کا سر ککرایا اس وقت ہم پر بہت خوف و دہشت طاری تھی۔ تا آئکہ ہم نے انہیں حش کو کب میں دفن کر دیا''۔

## حضرت نا كله كابيغام:

سیف کی روایت سے ہے کہ جب حضرت عثمان رہی گئے: شہید ہوئے تو حضرت نا کلہ نے عبدالرحمٰن بن عدلیں کے پاس سے پیغا م بھیجاتم میرےسب سے قریبی رشتہ دار ہواس لیے میں بیرتن رکھتی ہوں کہتم میرا کا م انجام دو'وہ بیہ ہے کہتم ان مردوں کو مجھ سے دورکر دو۔اس پروہ انہیں دھمکانے اورسب دشتم کرنے لگا۔

# رات كوتد فين:

جب آوهی رات ہوئی تو مروان حضرت عثمان دخاتھنے کے گھر آئے وہاں زید بن ثابت 'حضرت طلحہ بن عبیداللہ' حضرت علیٰ حضرت علیٰ محضرت حضرت علیٰ حضرت حسن اور حضرت کعب بن مالک اور دیگر صحابہ فران گئی آئیں بھی پہنچے جنازے کے مقام پر عورتیں اور بنچ بھی پہنچے پھر وہ حضرت عثمان مخاتھنے کے جنازہ کو لائے اور وہاں (حش عثمان مخاتھنے کے جنازہ کو لائے اور وہاں (حش کوکب ) کے مقام کے قریب انہیں وفن کردیا۔

# غلاموں کی مدفین:

۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عثمان بھائٹیۂ کے ان غلاموں کے جنازوں کو بھی وہاں لایا گیا جوان کے ساتھ شہید ہوئے تھے تو اس وقت لوگوں نے انہی وہاں فن کرنے ہے رو کا توانہیں حش کو کوب میں فن کر دیا گیا۔

# مزارعثان مالٹیز کے قریب تدفین

جب شام ہوی ءتو ان میں ہے دوغلاموں کو نکال کر حضرت عثمان ڈٹاٹٹنڈ کے مزار کے پہلو میں وفن کیا گیا ان میں ہرا یک ساتھ پانچ مر داورا یک عورت فاطمہ ام ابراہیم بن عدی تھیں پھر ہیلوگ لوٹ کر کنا نہ بن بشر کے پاس آئے اور کہنے لگے۔

## د ولاشول كاحشر:

آپ ہمارے سب سے قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے آپ اجازت دیں کہ ان دونوں لاشوں کو جو گھر ہیں پڑی ہیں نکالا جائے۔ اس نے ان (دشمنوں) سے اس بارے میں گفتگو کی گروہ نہیں مانے ۔ آخر کاراس نے کہا'' میں اہل مصر میں سے آل عثان کا پڑوی ہوں تم ان دونوں لاشوں کو ناگوں سے تھسیٹ کرمڑک پر بھینک دیا گیا اور انہیں کتوں نے کھالیا۔

# شہیدغلاموں کے نام:

ان دونوں غلاموں کے نام جو دارعثان کے محاصرہ کے وقت شہید ہوئے تھے بخیج ادر مبیح تھے چنا نچہان کی فضیلت اور کارناموں کی وجہ سے بالعموم غلاموں کے نام انہیں دونوں غلاموں کے نام پررکھے جانے گئے۔ تیسرے غلام کا نام (جوشہید ہوا) لوگوں کو یا ذہیں رہا۔

# غسل کے بغیرید فین:

حضرت عثمان رمی نشونه کونسل نهیس دیا گیا تھا انہیں انہی کپڑوں میں اور خون میں کفنایا گیا اسی طرح ان دونوں غلاموں کو بھی غسل نہیں دیا گیا۔

# حضرت شعمی کی روایت:

حضرت شعبی کی روایت ہے کہ حضرت عثمان دخی تھئے رات کے وقت مدفون ہوئے اور مروان بن الحکم نے ان پرنماز (جنازہ) پڑھائی۔ان کے پیچھےان کی صاحبز ادی اور حضرت نا کلہ بنت فرافصہ روتی ہوئی تکلیں۔



# تاریخ شهادت

حضرت عثمان بھاتھیں کی تاریخ شہادت میں (اختلاف ہے البیتہ تمام راویوں کا)اس پراتفاق ہے کہ ان کی شہادت ماہ ذوالحجہ میں ہوئی ایک روایت میہ ہے کہ آپ کی شہادت ۱۸/ ذوالحجہ ۳ سے میں ہوئی گر جمہور اور راویوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۵ ھے میں شہید ہوئے۔

### ۳۷ه کی روایت:

محمد اخنسی اور آبن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان بھائٹن بروز جمعہ ۱۸/ ذوالحجہ ۳۲ ھ میں عصر کے بعد شہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔اوران کی عمر شریف بیاسی سال تھی۔

مصعب بن عبدالله نے بھی اپنی روایت میں یہی تاریخ اور یہی وقت بتایا ہے۔

# ۳۵ هی روایت:

د دسرے راویوں کی روایت پہ ہے کہ حضرت عثمان دخالتہ: ۱۸/ ذوالحبہ ۳۵ ھ میں شہید ہوئے۔

حضرت عامر تعمی کی روایت ہے ہے کہ حضرت عثان رخالتُن اپنے گھر میں بائیس دن تک محصور رہے اور رسول اللہ خالتی کی وفا ہے کے بچیبویں سال ۱۸/ ذوالجبر کی صبح کوشہید ہوئے۔

#### دیگرروایات:

ابومعشر کی روایت بیہ ہے کہ حضرت عثان بھاٹھ؛ جمعہ کے دن بتاریخ کے ا/ ذوالحجہ۳۵ ھےکوشہید ہوئے ان کی مدت خلافت بارہ سال سے بارہ دن کم تھی۔

۔ سیف کی روایت ہے کہ حضرت عثان بھالتھ: جمعہ کے دن بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ۳۵ ھوکوشہید ہوئے حضرت عمر بھالتھ: کی شہادت کے بعدوہ گیارہ سال' گیارہ مہینے اور بائیس دن خلیفہ رہے۔

ا بن عقبل نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت عثان بھاتتند کی شہادت ۳۵ ھیں ہوئی۔

#### . شهادت کاوفت:

سیف کی مشہورسلسلدروایت کے مطابق حضرت عثمان رخالتٰن کی شہادت بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ دن کے آخری وقت ہوئی۔ دوسرے راویوں کا بیان ہے کہان کی شہادت جا شت کے وقت ہوئی۔

### جمعه کی صبح:

ہشام بن الکلمی کابیان ہے کہ حضرت عثان رخی اتنہ کی شہادت جمعہ کی مسبح کو بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ۳۵ ھے کو ہوئی ان کی مدت خلافت بارہ سال سے آئے دن کم تقی ۔

# جمعه کی صبح:

مخز مہ بن سلیمان والبی کی روایت ہے کہ حضرت عثان رٹائٹو کی شہادت ندکورہ بالا دن اور تاریخ میں چاشت کے وقت صبح ہوئی۔

# ایام تشریق کی روایت:

تعض راویوں کا بیان ہے ہے کہ حضرت عثمان وٹی ٹیٹو کی شہادت ایام تشریق ( قربانی اور تکبیریں پڑھنے کے دنوں ) میں ہوئی چنانچہ حضرت زہری کا قول ہے۔

حضرت عثمان رہی گئیز کی شہادت کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت ایام تشریق میں ہوئی۔اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بروز جمعہ بتاریخ ۱۸/ ذوالحجہ شہید ہوئے۔

# حضرت عثان رخالتنه كي عمر شريف

ہمارے پیشر وراویوں نے حضرت عثمان بھاٹٹن کی عمر میں بھی اختلاف کیا ہے بعض کا قول ہیہ ہے کہ حضرت عثمان دھاٹٹن کی عمر بیاسی سال تھی چنانچہ محمد بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بھاٹٹن کی عمر شہادت کے وفت بیاسی سال تھی مخز مد بن سلیمان والبی نے بھی ان کی عمر بیاسی سال بتائی ہے صالح بن کیسان کا بیان ہے کہ ان کی عمر بیاسی سال سے چند مہینے زیادہ تھی۔

## عمرميں اختلاف:

پکھراوبوں نے بیہ بیان کیا ہے کہ ان کی عمر نوے یا اٹھائ تھی۔ بید حضرت قنادہ دخی ٹھنا کا قول ہے ہشام بن محمہ نے آپ کی عمر شہادت کے وقت آپ کی عمر شہادت کے وقت آپ کی عمر شہادت کے وقت آپ کی عمر تربیٹی سال تھی۔ مطابق آپ کی عمر چھیائی سال تھی۔

# حضرت عثمان مناتشه كاحليه مبارك

حسن بن انی الحسن بیان کرتے ہیں جب میں مجد میں داخل ہوا تو حضرت عثان رہافتوا بی جا در پرسہارا لیے ہوئے بیٹھے تھے جب میں نے غور سے دیکھا تو آپ خوب صورت تھے آپ کے چہرے پر چیک کے معمولی نشان تھے اور ان کے بال ان کے باز دؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔

#### مشهورروایت:

ابن سعد نے محمد بن عمر کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ کہ وہ (محمد بن عمر) کہتے ہیں میں نے تین مشہور آ دمیوں سے حضرت عثان رہائٹنا کے حلیہ مبارک کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے ان کے بیانات میں اختلاف نہیں یایا حضرت عثان رہائٹنا قد و قامت کے لخاظ سے نہ بہت لمبے تھے اور نہ پہت قد تھے وہ خوبصورت تھے ان کی جلد نرم و ملائم تھی ان کی داڑھی بہت گھنی تھی وہ گندم گوں تھے دونوں کندھوں کے درمیان کا حصہ بہت بڑا تھا اور ان کے سرکے بال بہت گھنے تھے۔

# امام زبری کی روایت:

ز ہری فرماتے ہیں حضرت عثمان مِی تُغْنورمیا نہ قد وقامت کے تصان کے بال خوب صورت تھے چہرہ بھی حسین وجمیل تھا۔

#### *ججرت واسلام*:

ابن سعد کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ بڑائیل حضرت ارقم بڑائیز کے گھر میں داخل ہوئے تھے تو حضرت عثمان بڑائیزاس سے بہت پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔حضرت عثمان بڑائیز نے پہلی دفعہ عبشہ کی طرف ججرت کی اور دوسری دفعہ مدینہ کی طرف ججرت کی اور دونوں ہجرتوں کے موقع پران کی زوجہ محتر مدحضرت رقیہ بڑی ٹیٹ رسول اللہ بڑکیٹا ساتھ تھیں۔

# حضرت عثمان ومناتنها كى كنيت ونسب

ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت عثمان رہی گئے۔ کی دور جاہلیت میں کنیت ابو عمر وتھی جب اسلامی دور آیا توان کی زوجہ محتر مدرقبہ بن بنت رسول علی کے بطن سے ایک صاحبزادے تولد ہوئے جن کا نام عبداللہ تھا لہٰذامسلمان آپ کو ابوعبداللہ کی کنیت سے رکارنے لگے۔ ایکارنے لگے۔

# حضرت عبداللد منالثنة:

حضرت عبداللہ بن گئی جھ سال کے ہوئے تو ایک مرغ نے ان کی آئھ میں چو پنج مار دی جس کی وجہ سے وہ بیار ہو گئے اور ماہ جمادی الاقرل ہم مدیس وہ فوت ہو گئے رسول اللہ سکتھائے ان کی نماز (جنازہ) پڑھائی اور حضرت عثان بڑا ٹی نے انہیں قبر میں اتا را ہشام بن محمد کا قول ہے کہ ان کی کنیت صرف ابوعمروتھی۔

#### نسب نامد:

حفرت عثان بنافنة كا (والدين سے )نب نامه يه ب

عثان بن عفان بن العاص بن اميه بن عبيثم بن عبد مناف بن قصى -

ان کی والدہ کانسب ونام پیہے:

اروی بنت کریز بن رئیج بن حبیب بن عبدش بن عبد مناف بن قصی ۔ ان کی نانی ام حکیم بنت المطلب تھیں ۔



# ابل وعيال

ان کی از واج میں ہے رسول اللہ ﷺ کی دوصا جبز ادیاں حفزت رقیہ اور حفزت ام کلثوم بیسی تھیں۔حفزت رقیہ رہی پیا ہے عبداللہ رہی گئی: پیدا ہوئے۔

#### حضرت فاختذرن نيانيا:

ایک زوجہ محرتمہ فاختہ بنت غزوان تھیں جوقبیلہ مازنی کی تھیں ان سے ایک صاحبز ادیے تولد ہوئے جن کا نام بھی عبداللہ تھاوہ عبداللہ الاصغر کہلاتے تھے وہ فوت ہو گئے ایک زوجہ محتر مہام عمر و بنت جندب قبیلہ از دیے تھیں ان سے یہ اولا دپیدا ہوئی ۔عمر وُ خالد' ابان عمراور مریم۔

#### حضرت فاطمه رئينيا:

فاطمه بنت وليد قبيله مخزوم كي تحيس - ان سے وليد اور سعيد تولد ہوئے -

# حضرت ام البنين رقي نيه:

ام البنین بنت عبینه فبیله فرزاره سے تعلق رکھتی تھیں۔ان سے عبدالملک بن عثانٌ تولد ہوئے جونوت ہو گئے تھے۔ حضرت املیہ رئی نیا:

المد بنت شيبہ كے بطن سے عائشة ام ابان ام عمر اور دوسرى صاحبز او ياں تولد موكيں -

#### حضرت ناكله بن نيايا:

نائلہ بنت فرافصہ قبیلہ کلب سے متعلق تھیں۔ان کے بطن سے مریم بنت عثان تولد ہو کیں۔

### د بگراولاد:

ہشام بن الکلمی کی روایت ہے کہ ام البنین بنت عبید کے بطن سے عبدالملک اور عتبہ تولد ہوئے اور نا کلہ کے بطن سے عتبہ ہوئے۔

واقدى كابيان ہے كەحضرت نائله و بينيوسے حضرت عثان و الله كاليك صاحبز ادى تولد موئيس جن كانام ام البنين بنت عثان تقاان كا ذكاح عبدالله بن يزيد بن الي سفيان سے موا۔

#### آخری از واج:

جب حضرت عثمان بھائی شہید ہوئے تو اس وقت ان کے پاس مندرجہ ذیل از واج موجود تھیں: 1 املہ بنت شیبہ 2 ناکلنہ ام البنین بنت عبینہ 4 فاختہ بن غز وان۔ علی بن محمد کا بیان ہے کہ حضرت عثمان بھائٹیز نے محصور ہونے کے وقت ام البنین کو طلاق دے دی تھی۔ فلاق دے دی تھی۔ فلاق دے دی تھی۔ فلاق دے دی تھی۔

# حضرت عثمان مناتثية كيعمال وحكام

عبدالرحمٰن بن زنا دروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان بٹائٹنہ شہید ہوئے تو اس سال مندرجہ ذیل حکام وعمال مختلف علاقوں پر تتھے :

مكه معظمه كے حاكم عبداللہ بن الحضر می رہائٹہ: تھے۔ طائف كے حاكم قاسم ابن ربيعہ ثقفی رہائٹہ؛ تھے صنعا (يمن ) كے حاكم بعلی بن مديبہ رہائٹہ؛ تھے۔ جند كے حاكم عبداللہ بن ربیعہ رہائٹہ؛ تھے۔

## علاقه عراق کے حکام:

بھرہ کے حاکم عبداللہ بن عامر بڑا ٹیڈین کریز تھے جب وہ وہاں سے نکل آئے تو اس وقت تک حضرت عثان رہی ٹیڈ نے کسی کو مقرر نہیں کیا تھا کوفہ کے حاکم سعید بن العاص رہی ٹیڈن تھے انہیں بھی وہاں سے نکالا گیا تھا اس کے بعدوہ وہاں جانہیں سکے۔

## حاكم مصر:

مصرکے حاکم عبداللہ بن سعد بن سرح رہی گھڑ تھے جب وہ حضرت عثمان دہی گھڑ کے پاس آئے تو محمد بن ابی حذیفہ نے مصرکی حکومت پر قبضہ کر لیا عبداللہ بن سعد دہی گھڑنے نے سائب بن ہشام عامری کومصر میں اپنا جائشین بنایا تھا مگر محمد بن حذیفہ نے انہیں نکال دیا تھا۔ علاقہ شام کے حکام:

شام کے حاکم حضرت معاویہ بن الی سفیان بڑی ﷺ تھے۔

سیف کی روایت ہے کہ جب حضرت عثمان بٹی ٹٹڑ شہید ہوئے تو شام کے (پورے علاقے کے حاکم امیر معاویہ بٹی ٹٹٹڑ تھے۔ حضرت معاویہ بٹی ٹٹڑ کی طرف سے تمص کے حاکم عبدالرحمٰن بن خالد بن ولید بٹی ٹٹٹر بین کے حاکم حبیب بن مسلمہ بٹی ٹٹڑ اردن کے حاکم ابوالاعور بن سفیان تھے۔فلسطین کے حاکم علقمہ بن حکیم کنانی تھے۔ بحری علاقوں کے حاکم عبداللہ بن قیس فزاری تھے۔ اور شام کے قاضی حضرت ابوالدرداء بڑی ٹڑ تھے۔

## عراق واران کے حکام:

سیف عطیہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثان رفائٹو: شہید ہوئے تو حضرت ابوموی اشعری رفائٹو: کوفہ میں نماز پڑھاتے ہے اور سوادِ عراق کا خراج وصول کرنے کے لیے جا برستر فی اور ساک انصاری مقرر ہتے۔ جنگ کے سپہ سالا رقعقاع بن عمر و دفائٹو: ہتے۔ قرمیساء کے حاکم جریر بن عبداللہ دفائٹو: ہتے۔ آذر بیجان پر اشعث بن قیس (حاکم مقرر) ہتے۔ حلوان پر عتیبہ بن النہاس (حاکم) ہتے۔ ماہ پر حاکم مالک بن حبیب (حاکم مقرر) ہے اصفہان کے حاکم سائب بن اقرع اور ماسبذان کے حاکم حبیش ہے۔ ہمدان کے حاکم نسیر ہے۔ اور رے کے سعید بن قیس رفائٹو: حاکم ہتے۔ ہمدان کے حاکم نسیر ہے۔ اور رے کے سعید بن قیس رفائٹو: حاکم ہتے۔ بہدان کے حاکم نسیر ہے۔ اور رے کے سعید بن قیس مقررے عثمان رفائٹو: کے قاضی زید بن ثابت رفائٹو: ہے۔ بہدان کے حاکم نسیر ہو دونائٹو: ہے اس زمانے میں حصرت عثمان رفائٹو: کے قاضی زید بن ثابت رفائٹو: ہے۔

# حضرت عثمان رضافتنز كمشهورخطبات

حضرت عتبه رهائتُو، كي روايت ہے كه حضرت عثمان رهائتو؛ نے خلافت كي سيعت لينے نے بعد بي خطبه ارشاد فرمايا:

### يبلاخطيه:

ا ہابعد! مجھ پر (خلافت کا) بار ڈال دیا گیا ہے اور میں نے اسے قبول کیا ہے گرآ گاہ ہو جاؤ کہ میں (اپنے پیش رووُں کی ) اتباع کروں گا اورکوئی نئی بات (بدعت )نہیں نکالوں گا۔

الله بزرگ و برتر کی کتاب اورسنت نبی تکافیل کی انتباع کے بعد میں تین باتوں پر کار بندر ہوں گا میں تنہارے متفقہ فیصلہ اور مشورہ کی تقبیل کروں گا اور متفقہ طریقہ جوتم نے مقرر کیا اس میں اہل قبر کی سنت اور طریقے پر چلوں گا میں ضروری حقوق ادا کرنے کے علاوہ اور باتوں میں تم ہے کوئی تعرض نہیں کروں گا۔

# د نیا کی کوشش:

آگاہ ہوجاؤ کہ دنیا بہت سرسبزنظر آتی ہے لوگوں کو بہت اچھی معلوم ہوتی ہے۔اور بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے ہیں مگرتم دنیا کی طرف مائل مت ہونا اور نہ اس پر بھروسہ کرنا کیونکہ وہ اعتاد کے قابل نہیں ہے اور خوب جان لو کہ دنیا اس کوچھوڑ ہے گ جواسے ترک کر دیے گا۔

# آخری خطبه:

بدر بن عثان کے چیابیان کرتے ہیں کہ حضرت عثان وٹائٹنانے مجمع کے سامنے جو آخری خطبہ دیاوہ بہے۔

حقیقت بیہ بے کہ اللہ بزرگ و برتر نے تہمیں دنیا اس لیے عطا کی ہے کہتم اس کے ذریعہ آخرت کو حاصل کرو۔اس نے تہمیں دنیا اس لیے عطانہیں کی ہے کہتم اس کی طرف مائل ہوجاؤ دنیا فانی ہے اور آخرت کا زمانہ ہمیشہ باتی رہے گا اس لیے تم اس فانی دنیا پر ہرگز نہ فخر کرو۔اور بید دنیا تہمیں آخرت کی زندگی سے غافل نہ کروے بلکہ تم وائی زندگی کوترجے دو کیونکہ دنیا ختم ہوجائے گی اور تہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہوگا۔

# تقوي اوراتجاد كى تلقين:

تم اللہ بزرگ و برتر سے ڈرتے رہو کیونکہ اس کا خوف اس کے عذاب سے ڈھال کا کام دے گا اور اس ( تک پہنچنے ) کا ذریعہ اور وسیلہ ہے تم اللہ کے انقلابات سے ڈرتے رہواور اپنی جماعت کا ساتھ دواور مختلف گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤتم اللہ کے اس لطف وکرم کو یا دکرو کہتم ایک دوسرے کے دشمن تھے گر اس خدانے تمہارے دلوں کو متحد کیا اور اس کی مہر بانی کی بدولت تم بھائی ہوگئے۔

# نماز کی امامت

ر بیعہ بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ (جب حضرت عثمان بھائٹنہ کوان کے گھر محصور کیا گیا تو ) سعد القر ظ مؤ ذن حضرت علی بن الی طالب بھائٹنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا' کون لوگوں کونما زیڑھائے گا؟۔

# حضرت ابوابوب انصاري مِنْ عَنْهُ:

حضرت علی بخالتُنَّهٔ نے فرمایا''تم خالد بن زید بخالتُنهٔ کو پکارو'' (که وہ نماز پڑھائمیں) چٹانچہ انہوں نے مسلمانوں کونماز پڑھائی۔اس دن بیمعلوم ہوا کہ حضرت ابوابوب انصاری بخالتُنهٔ کا نام خالد بن زید بخالتُنه ہے۔ چند دنوں تک وہ نماز پڑھاتے رہے اس کے بعد حضرت علی بخالتُنهٔ نے نماز پڑھائی۔

# سهل بن حنيف معالينيذ كامامت:

عبداللدین ابی بکرین حزم بخالفند بیان کرتے ہیں کہ مؤذن حضرت عثان بخالفند کے پاس آیا اور انہیں نماز (پڑھانے) کی اطلاع وی ۔ آپ نے فرمایا' میں نماز پڑھانے نہیں جاؤں گاتم اس کے پاس جاؤ جونماز پڑھائے''۔ مؤذن حضرت علی بخالفند کے پاس آیا تو انہوں نے سل بن حنیف بخالفند کونماز پڑھانے کا حکم ویا۔ چنانچہ انہوں نے اس دن نماز پڑھائی جس دن حضرت عثان بخالفند آخری مرتبہ محصور ہوئے تتھاور یہ وہ رات تھی جب کہ ذوالحجہ (بقرعید) کا جیاند دکھائی دیا تھا۔ پھروہی نماز پڑھاتے رہے۔

# حضرت على مِناتِثْهُ كِي امامت:

جب عید (بقرعید) کا دن آیا تو حضرت علی پی تین نے عید کی نماز پڑھائی اور وہی نماز پڑھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت عثان بھاٹند شہید ہوگئے۔

حضرت ابن عمر بھی ہیں گئی روایت ہے کہ جب حضرت عثان بھاٹھ محصور ہوئے تو حصرت ابوا یوب انصاری نے چند دنوں تک نماز پڑھائی پھر حضرت علی بھاٹھ نے جمعہ اورعید کی نماز پڑھائی تا آ نکہ حضرت عثان بھاٹھ شہید ہو گئے۔



# شهادت عثمان مناتشه برمراثي

حضرت عثمان ہمی تنزیکی شہادت کے بعد متعدد شعراء نے نظمیں کھیں کچھ شعراء نے آپ کی مدح کی اور نوحہ کھھا پچھلوگ ایسے بھی ہیں جوان کی شہادت پرخوش ہوئے۔

حضرت عثمان مِن اللهُ کی مدح کرنے والے شعراء میں مشہور حضرت حسان بن ثابت انصاری کعب بن ما لک انصاری اور تمیم بن ابی بن تقبل مِن میں ۔

# حضرت حسان مِنالِقَهُ کے مراثی:

حضرت حسان بن ثابت بھاتھ نے آپ کے مرثیہ اور تعریف میں مندرجہ ذیل اشعار کیے ہیں اور ان میں قاتلوں کی ہجو بھی ہے۔(اشعار کا ترجمہ مندرجہ ذیل ہے):

- کیاتم نے سرحدوں پر جہاد کرنا ترک کردیا ہے؟ کی ٹھ سی کے مزار کے قریب آ کرہم سے جنگ کی۔
- ☑ تم سلمانوں کے بہت برے طریقے پر گامزن ہوئے۔اوروہ بہت براکام تھا۔ جس کے یہ بدکارلوگ مرتکب ہوئے۔
- (شہادت کی) رات نبی کریم گھٹے کے صحابہ کرام گھٹے (اس طرح شہید ہوئے کہ وہ) قربانی کے اونٹ معلوم ہوتے تھے جنہیں معجد کے دروازے پر ذرخ کیا جارہا ہو۔
- میں ابوعمرو (حضرت عثان بھی تینے ) کا ماتم کرتا ہوں وہ اپنی آ زمائش میں پورے اترے اور اب وہ (قبرستان) بقیج الغرقد میں آ رام فرما ہیں۔

## د وسرامر ثيه:

ووسرى نظم ميں حضرت حسان بن ثابت نے يوں ارشا دفر مايا ہے:

- اگر (آج) ابن اروی (حضرت عثمان بنی تفید) کا گھر تباہ ہو گیا ہے (اس کا) ایک دروازہ گراہوا ہے اور دوسرا دروازہ جل کروبران ہوگیا ہے۔
- 🗨 ( توجهی ایسابھی زماندتھا کہ )اس گھر پہنچ کر حاجت مندا پنی حاجت روانی کرتا تھااور یہاں ذکرالبی اورشرافت کے کاموں کا چرچا تھا۔
  - 🛭 اے لوگو!اپنے آپ کونمایال کرو کیونکہ اللہ کے نز دیک جھوٹ اور تیج برا برنہیں ہوتے ہیں۔
- متم شہنشاہ عالم کاحق ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوجاؤادرا لیے عملہ کااعتراف کروجس کے آگے پیچھے (عملہ آوروں کے )گروہ تیار ہوں۔
   حضرت کعب مخالقیٰ کا مرشیہ:

حضرت کعب بن ما لک انصاری دخاتین (اشعار میں ) فر ماتے ہیں:

ا۔ ہوش اڑ گئے میں اور آنسولگا تار بہدرہے میں۔

- ۲۔ ایک بہت خوف ناک حادثہ رونما ہو گیاہے جس نے بہاڑوں کو گرا کر فکڑے فکڑے کردیا ہے۔
- س\_ خلیفه کی شهادت بهت غم ناک واقعہ ہے اور اس کی وجہ سے نہایت خطرنا ک مصیبت نازل ہوگئ ہے۔
  - سم۔ خلیفہ کی شہادت پرستارے ماند پڑ گئے ہیں اور روشن آفناب میں روشنی باقی نہیں رہی ہے۔
    - ۵ مجھے کس قدرانسوں ہوا جب لوگ اپنے کندھوں پران کا جنازہ لے کر گئے۔
    - ۲۔ جب انہوں نے قبر میں اپنے بھائی کوا تارانو قبرنے کن کن چیز وں کو پوشیدہ کیا۔
- 2۔ (اس قبرمیں) بخشش سخاوت اور سیاست پوشیدہ ہے اوروہ نیکی بھی جوسب سے آ گے بڑھ کر جاتی تھی۔
  - ۸۔ کتنے بیٹیم تھے جن کی خبر گیری کی جاتی تھی اب وہ تباہ و برباد ہوگئے۔
  - 9\_ وہ ہمیشدان کا خیال رکھتے تھے اور ان کی تکالیف کودور کرتے تھے۔
  - •ا۔ آج وہ (حضرت عثمان بٹائٹیز) بقیع میں آرام فرماہیں اوروہ (مسلمان)منتشر ہو گئے ہیں۔
- اا۔ انھوں نے اپنے امام (خلیفہ) کوشہید کیا ہے جو بہت نیک اور پاک دامن تھاس کیے ان کاٹھکا نہ دوز خ ہے۔
  - ۱۲ و چلم و بر د باری کے ساتھ بارخلافت اٹھار ہے تھے۔ان کی نیکی اورشرافت شہرہ آفاق تھی۔
  - ١٣- اعتان انھوں نے تہمیں بقصور شہید کیا ہے۔ انھوں نے تخبے گھری حجبت کے نیچے جا کرشہید کیا ہے۔

# حضرت حسان مِنْ لَتُنَّهُ كَا تَيْسِرا مرشيه:

حضرت حسان بن ثابت رض التيزي ايك تيسري نظم مين (شهادت عثمانًا علم موقعه ير) يون ارشادفر مايا ب:

# ابل شام کی حمایت:

- جو خص خالص اور بے میل موت سے خوش ہوتا ہو۔اسے جا ہے کہ وہ حضرت عثمان رہی تنزیکے گھر کے معر کے کود مجھے۔
  - (اے لوگو!) صبر کرو میرے ماں باپتم پر قربان ہوں۔ کیونکہ مصیبت میں صبر کرنا مفید ثابت ہوتا ہے۔
  - € ہم اہل شام اور اس کے امیر کے اقد ام سے خوش ہیں اور ہمیں اپنے بھائیوں کے بدلے بھائی مل گئے ہیں۔
- میراانبی لوگوں سے تعلق قائم ہے خواہ وہ حاضر ہوں یا غائب ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں اور میرانام حسان ہے۔ (میں انہی سے تعلق رکھتا ہوں)
  - تم بہت جلدان (شمنوں) کے علاقوں میں نعرہ تکبیر سنو گے اور (لوگ) عثال کے انتقام کے نعرے بلند کریں گے۔

# حباب بن يزيد كامرشيه:

- فرزوق شاعر کے چھاحباب بن برید مجاشعی کے بیاشعار ہیں:
- تمہارے باپ کی شم! تم مت گھبراؤ کیونکہ اب خیروبرکت بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔
- مسلمان این دین میں کمزور ہوگئے ہیں۔اور (حضرت) عثمان بن عفان (کی شہادت) نے طویل شروفساد چھوڑ اہے۔
  - اے ملامت کرنے والو! ہرانسان کوفنا ہونا ہے۔ اس لیے تم اللہ کے راستے پرخوش اسلولی سے چلتے رہو۔





اس حصہ میں حضرت عثمان عنی گی شہادت کے بعد مدینہ میں جو واقعات پیش آئے حضرت علی کی بیعت ، حضرت عالی کی بیعت ، حضرت عائشہ اور حضرت زبیر افغیرہ کا اختلاف جنگ جمل ، جنگ صفین ، واقعہ تحکیم ، فرقہ خارجید سے حضرت علی کی جنگ اور شہادت کے حالات تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں ۔

لفاش كأردوبازاركراجي طريمي

• 

# ر

# حضرت على كرم اللدوجهه كا دورخلافت

11

# چوهدری محمّد اقبال سلیم گاهندری

تاریخ طبری کے جس حصہ کا بیتر جمہ ہوہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت پر مشتمل ہے تاریخ اسلام کا بید

اگر چہ ابتدائی دور ہے اور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ لیکن حوادث و دافعات کی وجہ سے بہت ہی اہم حصہ ہے۔ اب تک

وفات رسول اللہ سربینی (ربیح الاول الھ) سے لے کر وس سے تک بیہ ہوتا رہا تھا کہ سیدنا حضرت ابو بکرصدیت بھوتے رہے۔ اگر چہ فاروق برن الیشنا اور بیدنا حضرت عثمان برن الین دوسرے کے بعد عامة السلمین کی آزاداندرائے سے غلیفہ منتخب ہوتے رہے۔ اگر چہ ان برگوں کے استخاب میں کوئی پر چہ رائے دہی نہیں استعمال کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے دہی کا موجودہ جمبوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور نہ خفیہ رائے دہی کا موجودہ جمبوری طریقہ اختیار کیا گیا تھا اور نہیں دور کے ساتھ اور 'دیفین کے خلاف تھا۔ کیونکہ لوگ عام طور پر دیا نت دار اور جرائے مند سے کسی کے خوف سے اپنی رائے کو چھپانے اور منافقت اور 'دیفین کے خلاف مال اور عمل کے خلاف اور کہ کرتے تو می کی طرح سادگی کے ساتھ اپنا سردار وسر براہ منتخب کرتے عمل اور عمل کے خلاف موجود کی ہوتا تا ہے بددل و جان قبول کر لیتا۔ اس طرح مسلمانوں کا قافلہ آگر برد ور باتھا۔ اشخاص ہے ملطی بھی ہوتی تھی اور شخصی تمرد کی بھی ایک دومثالیں ملتی ہیں مگر مرکز سے تھی اور سرکشی کی کوئی منتقم شکل نہیں ماتی ہے۔ خلافت اولی کے مقابلہ میں فوجی حرکت اسلام سے مرتد ہوجانے والوں کی سمی تھی 'اہل ایمان کی یا ہمی آ و رش نہ تھی۔

خلیفہ ٹالٹ سیدنا حضرت عثمان غنی بولٹیز کے خلاف ان کے آخرز مانے میں مصر سے ایک طوفان اٹھا' اور عراق کے نوعمر بھی مصری نوعمر ول کے ساتھ مل گئے۔ یہودی سازش نے مسلمانول سے انتقام لینے کا ایک وسیع منصوبہ بنایا اور نا واقف و جاہل نوعمر ول نے اس ناپاک منصوبہ میں شرکت کر کے ایک منظم بغاوت کی شکل دے دی اور فمتیجہ بیہ جواکہ خلیفہ راشد حضرت سید ناعثان غنی ہٹی ٹیز کو مدید کی مقدل مرز مین پر ہے در دی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاریخ اسلام میں سے پہلا واقعہ تھا کہ مسلمان کہلانے والوں نے خود میں نامے بی خلیفہ کوشبید کر کے اندرونی فساداور با ہمی نزاع کی بنیا در کھی۔

اس نے بعد سیدنا حصرت علی مخاتف کے باتھ پرلوگول نے بیعت کی۔سیدنا حصرت علی مخاتف نے امت کی خدمت بھے کر ان سے بیعت لے لی تا کہلوگوں کوامن وامان میسر آ جائے۔وہ دیانت داری اوراخلاص کے ساتھ بیرائے رکھتے تھے کہ وہ ان لوگوں کوقا ہو میں رکھ کر بنظمی کوختم کرنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

سیدنا حضرت عثمان غنی و الله: کاخون ناحق ہوا اور عدالت نے کام نہ کیا۔ نہ کوئی گرفتار کیا گیا نہ کسی پر مقدمہ چلایا اور نہ کوئی عدم ثبوت میں رہا کیا گیا۔ ایسااس لیے ہوا کہ حضرت سیدناعلی مخالفہ؛ کواختلافات کی آ ندھیوں نے اس کاموقع نہ دیا۔ ان کی ساری قوت مخالف طوفا نوں کورو کئے میں گزری۔

عدالت کی بالا دس اگرختم ہوجائے تو کسی قوم یا ملک کا کیا حال ہوگا خودسوچ کیجے۔اس لیے مسلمانوں کا بہت بڑا حصدان
اختلافات کے باعث سید ناعلی بڑا تھی۔ کی خلافت کو قبول نہ کر سکا اورخونِ عثان بڑا تھی۔ کا مطالبہ کرتا رہا صورتِ حال اور بگڑتی گئ ام
المومنین حضرت عا کشہ صدیقہ بڑی تھی کا عمل اس سلسلے میں بے مثال ہے۔ ایک بیوہ عورت جس کی کوئی اولا دنہیں جس کے پاس خزانہ
نہیں ، فوج نہیں کسی سیاسی جماعت کی سر براہ نہیں۔ وارث بخت و تاج نہیں۔ امید وار حکم انی نہیں لیکن اس بے کسی و ب بسی کے
باوجود''عدالت کی بالا دتی' کے بنیا دی عمر انی اصول کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتی ہے۔ یقینا یہ بے مثال کا رنا مہ ہے۔

بہر حال جو پچھ ہوانہ ہوتا تو اچھا تھا۔ سیدنا حضرت علی مٹاٹٹیٰ حق کے لیے کوشاں تھے۔لیکن صورت حال اس قدر خراب ہو چکی تھی اور مخالفین اس قدر چھائے ہوئے تھے کہ کسی کی چلئے نہ پائی اور مسلمانوں کے مابین جمل اور صفین کے خونین ہنگا ہے بھی ہوئے اور تفریق امت کی لعنت بھی آگئی۔

اس تاریخ کا مصنف خودا یک جدید فرقه کا بانی ہے اور بیفرقہ سیدنا حضرت علی دخاتی کا عقیدت مند ہے روایات مختلفہ کوایک جگہ جمع کر کے اس نے بوا کا رنا مدانجام دیا ہے اور تاریخ اسلام پر بیاہم ترین کتاب ہے لیکن روایات کو پر کھنے یا اصول تاریخ نو لیمی کے بموجب حوادث کی علت واسباب یا اس کے اثر ات ونتائج پیش کرنے کا کام وہ نہیں کرتا ہے۔ بدالفاظ دیگروہ علا مدا بن جریطبری ہے علامہ عبدالرحمٰن ابن خلدون نہیں ہے۔ شایداس لیے کہ اس وقت تک فلسفہ تاریخ پیدا نہ ہوا تھا۔ بیاعز از خداوند تعالی نے بی سوسال کے بعد آنے والے فلسفی اور مؤرخ ابن خلدون کے لیے مقسوم کررکھا تھا۔

یں وہاں کے بدوبات میں انتہاں خیم کتاب'' تاریخ طبری'' کا کممل ترجمہ شائع کر کے علم وفن کی کیا خدمت انجام دی ہے اس کواہل علم اچھی طرح جانتے ہیں۔اور میشل بالکل تچی ہے کہ۔

قد رخدمت راشناسدآل كه خدمت راشناخت

ہم امید کرتے ہیں کہ اہل علم اس کتاب سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے اور جماری خدمت کی دادویں گے۔

وما توفيقي الا بالله



| S. H |    | ? |
|------|----|---|
|      | 20 | • |

|     |            |                                                    |           | Carrier alos                                       |          |                                          |
|-----|------------|----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|
|     | صفحه       | موضوع                                              | صفحه      | موضوع                                              | مفحه     | موضوع                                    |
|     |            | نفغرت على دخافخة: اور ابن عباس وفي النا            | >         | نضرت طلحه ومالفنز كي خلافت على وخالفنز             | <u> </u> | ابا                                      |
|     | ۳۳         | كا مكالمه                                          |           | پر رضامندی                                         | 12       | خلافت اميرالمونين على بن ابي طالب        |
|     | m/r        | قریش کی حضرت علی مناشمۂ سے علیحد گی<br>ا           |           | بل مدینه کو قاتلین عثان رخانتی ک                   | 11       | حضرت علی بغالثمهٔ؛ کی بیعت               |
|     |            | معاوییؓ کے بارے میں مغیرہ مِٹائٹن ک                | . //      | وهمكى                                              |          | بیت المال کے بارے میں حضرت               |
|     | "          | رائے ۔                                             | i .       | اشتر کی حضرت طلحہ رخانٹنڈ کے ساتھ                  | IΛ       | علی معایشند کی روش                       |
|     | <b>7</b> 2 | ابن عباس بن الله الله الله الله الله الله الله الل |           | گستاخی                                             | 1        | سپلی بدفالی                              |
|     | "          | حضرت على دخاتتنا كافيصله جنگ                       | 1         | حکیم بن جبله کی حضرت زبیر رمخافقهٔ                 | 19       | حضرت زبیر رضاتین کی بیعت                 |
|     |            | ابن عباس جي الله کي دور اندليثي اور                |           | کےساتھ گتا فی                                      | 11       | اشترى حضرت طلحه وخالفتن كودهمكي          |
|     | //         | حضرت علی مِنی تثنهٔ کی سا دگی<br>قبید              |           | بيعت عامه                                          | ۲۰       | جری بیعت                                 |
| ۲   | ۱۲         | شاه تطنطنين كامسلمانوں پرحمله                      |           | باب                                                |          | صحابه کرام رشنه کا بیعت علی رفانتن سے    |
|     |            | باب ، سع                                           | <b>PA</b> | نفاذخلافت                                          |          | اگر پز                                   |
| 1   | ۷          | حضرت علی من تثنہ کے گورنر                          | "         | حصرت على مِناتُونُ كا بِهلا خطبه                   |          | حضرت عثان رمناتتهٔ اور حضرت علی          |
| il. | "          | سہل بن حنیف رخالتٰن <sup>و</sup> کی واپسی<br>ت     | "         | مصريول كاوعده                                      |          | اینی نشخهٔ کا مکالمه                     |
| 1   | "          | قبیس بن سعد رخی تنتیز کی دهو که د جی               |           | خلافت برِ حضرت على مناتَّة؛ كى مجبورى              |          | حضرت طلحه رمناتنته كوبيعت على رمناتنك بر |
| , , | ^          | اہل بھرہ کا اختلاف<br>پیتا ہیں ہے۔                 |           | حضرت علی بناشخو کی قصاص سے بے                      | 77       | مجبور کیا گیا تھا                        |
| 1   | Ш          | عماره کوتل کی دهمتگی                               | - 1       | *                                                  |          | حضرت زبير بناختهٔ كى بيعت كاافسانه       |
|     | لوال       | عبیدالله بن عباس بل ﷺ کی یمن                       | ٢         | سبائیوں کا حضرت علی مِنْ تَفَدُ کے تعکم            |          | قاتلىين عثان رمائتيز كامدينه برقبضه      |
| 11  | ′∦         | رواغی                                              | <b>m</b>  | ے انکار                                            |          | باغیوں کا سعد رہنافتہ کی خلافت پر        |
| 1   | ′          | حضرت على رُخْتُمَّهُ: كامشوره                      | //        | مغيره بن شعبه رمانتنهٔ كامشوره                     | //       | اتفاق                                    |
| 944 | - []       | امیرمعاویه رفانتمنزکے نام مراسله                   | ٣٢        | عبدالله بن عباس جي شيخ کامشوره                     | //       | ابن عمر من الله المساح خلافت كي خوابش    |
| 11  | ·          | امیرمعاویه بخانتیز کی خاموثی                       | //        | ابن عباس بن الله الله الله الله الله الله الله الل | //       | طلحدوز بير بني الله كاخلافت سے انكار     |
| 11  | П          | امیرمعاویه رخافتهٔ کی سیاست                        | ك         | حضرت على رخالتُنَّهُ كالمغيره رخالتُنهُ كَ         | rr       | اشتر نخعی کی حیله سازی                   |
| ایم |            | طلحه وزبير مبينة كي اجازت طلبي                     | //        | رائے قبول کرنے سے انکار                            | 11.      | بنواميه كامديند سے فرار                  |
|     | 1          |                                                    |           |                                                    |          |                                          |

|      | العالمة المرسف                                 |      |                                                                                                                 |            |                                   |
|------|------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|
|      | حضرت عائشہ بیسیع کی خدمت میں                   |      | مغيره اور سعيد بن العاص رئية ك                                                                                  | /!         | ابل مدینه کاطرزعمل                |
| 11   | تا صد کی روانگی                                | 11   | المبيدي المبيان                                                                                                 |            | حضرت حسن رخی شد: کی رائے          |
| 45   | طلحه وزبير الأبينة كى شرط                      | 21   | الشَّرَعا نَشْهِ مَاسِيْهِ كَا يُوجَ                                                                            | 21         | زياد كالمشوره                     |
|      | «صنرت عمران بن حصیبن النسط کاجنگ               | 77   | ایجیال کی والیسی                                                                                                | ۳۲         | الشكر كي تناري                    |
| 44   | 4-                                             | ۵۲   | الريادة المستند | 27         | مضرت على كالله مدينة ت فطاب       |
| "    | عثان بن حنیف مِی النَّهٰ کی جنَّلَی تنیار میال | 11   | عبدالزمن بن عمّاب مِخالَتُهُ كَي امامت                                                                          | ۳۳         | ابن عمر بالسينة كاواقعه           |
| 72   | حضرت طلحه مناخته کی تقریر                      | ۵۳   | مروان کی پایسی                                                                                                  | 11         | ابن عمر من مية كاعمره             |
| NF.  | حفرت عائشه وبينيو كاخطاب                       |      | باب                                                                                                             | ".         | بات کا تبتنگر                     |
|      | جاریه بن قدامه مفاقته کی حضرت                  | ۵۵   | حضرت على منافظة كالصره كي جانب كوچ                                                                              |            | حضرت ملی واقتینه کا ابل مدینه ہے  |
| 11   | عا ئشە بىرىنيات ئفتگو                          |      | حضرت عبدالله بن سلام رهافتن کی                                                                                  | الدالد     | خطاب                              |
| !    | طلحہ و زبیر جی نیا سے ایک لڑے ک                | 11   | پیشین کوئی                                                                                                      | 11         | حزيمه كاانصار ي كوئي تعلق ندتها   |
| 49   | * فتگو                                         | 11,  | طارق بن شباب كا فيصله                                                                                           | 11         | بدريين كي فتنه ي المحدك           |
| . 49 | محمد بن طلحه رضائفنه کی رائے                   |      | حسرت حسن بعل ثقنه كى حصرت على مِعالفته                                                                          | <b>1</b> 2 | ز یا د بن حنظله کی شرکت           |
| 4.   | ابتدائے جنگ                                    | ۲۵۰  | ہے تیز گفتگو                                                                                                    | 11         | حضرت عائشه بنرسنيه كاواقعه        |
| 41   | ابوالجر باء كامشوره                            |      | حضرت عا أشد بني ين كي ليداونث كي                                                                                | <b>64</b>  | مفنزت عائشه من مي گفتر پر         |
| :    | حكيم بن جبله كي حضرت عا نشه بن تي              | ۵۷   | خر پ <u>د</u> اری                                                                                               | 74         | اخضر كاحجموث                      |
| 11   | کی شان میں گستاخی                              | ۵۸   | حواب كا چشمه                                                                                                    |            | قصاص عثان معلقته کی تیاریاں       |
| 11   | شرائطلح                                        | ٩۵   | قصاص عثان دمئ غينة كامطالبه                                                                                     |            | انو امیه کا خلافت علی رمی تینت کے |
| 45   | عبدنامه                                        | 41   | اہل کوفیرمازش میں یکتائے زمانہ تھے                                                                              |            | اختلاف                            |
| 11   | تعب کی مدینه آمد                               |      | ابن عمر السية كالشكر عائشه وبيسياك                                                                              | 11         | الل مكه كامشوره                   |
| "    | حضرت اسامه بن زيد بربية كاجواب                 | 11   | ساتھ جانے سے انکار                                                                                              | P'9        | مفرت حفصه بني الله كارائ          |
| 25   | حصرت على مِنْ تَشَهُ كَا خَطَ                  | . // | عروة بن الزبير بن سنة كي والسي<br>العروة بن الزبير بن سنة                                                       | 11         | یعلی بن امید کی امداد<br>بر       |
| "    | عثان بن حنيف رمنائقه كل وعدهٔ خلاقی            |      | حضرت عائشہ بڑسنیو کی روائگ پر                                                                                   |            | حضرت حفصه بزسنيو کې واپسې         |
| 11   | الشكرعا ئشه مرسنيو كاحمله                      | 44   | لوگول كارنج وغم                                                                                                 | ۵۰         | ام الفضل بأرسنيه كاخط             |
| 40   | عثان بن حنیف می تقهٔ کا حشر                    | 11   | مطالبه قصاص کی وجه                                                                                              | 11         | ابوقاده وخالفنا کی پیش ش          |
| 11/2 | حواب كاواقعه                                   |      | بابه                                                                                                            | 11         | هفرت امسلمه البينيا كي پيش كش     |
| 23   | طلحه وزبير ويسينه كى تقرير                     |      | حضرت عائشه مبن فيه كا بصره مين                                                                                  |            | حضرت عائشہ ہن بیوے نیے اونٹ ک     |
| 7/   | عبدی کی تقریب                                  | Älm  | واخله اورعثان بن حنيف ہے جنگ                                                                                    | 11         | خریداری                           |
|      |                                                |      |                                                                                                                 |            |                                   |

| و اوی ت | حلافت راشده + فهرست <sup>م</sup>                                                                               |       |                                          |      | عاران جار الواجيد والم                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| [ • •   | ابل كوفه كے رؤسا                                                                                               | 11    | عثمان بن حنیف مِنالِقُهِ کی والیسی       | ZY   | اڪيم بن جبله کي جنگ                         |
| 1+1     | ابھرہ کی جانب قاصد کی روائی                                                                                    | 9+    | عَيهم عِنْ فَلَى كَاخِر                  | 11   | قاتلىين عثان جنائتية كالحملهط               |
|         | قعقاع مِنْ شَيْنَ کی حضرت عائشہ بیسینا                                                                         | !!    | فنبيله ربيعه اور بنوعبد القيس كي آمد     | 11   | حکیم کےا شعار                               |
| 11      | يت فَتَلُو                                                                                                     |       | حضرت ابوموی مِنْ تَغَهُ كَا قاصد بِن كُو | 44   | حکیم کی مرتے وقت کی تقری <sub>ہ</sub>       |
| :       | قعقاع جماتتن کی زبیر و طلحہ بن پینے ہے                                                                         | 91    | <u> ج</u> وا ب                           | ۷۸   | قاتلين عثان رمى تنفه كاقتل                  |
| 11      | أغتلو                                                                                                          | //    | حضرت إبوموى مِناتِنة كَي تقر ري          | 11   | اہل شام کے نام طلحہ وزبیر بڑسیۃ کا خط       |
| 100     | صلح کی امید                                                                                                    |       | امام مسروق کی حضرت عمار معافقتاے         |      | اہل کوفہ کے نام حضرت عائشہ بڑینیو کا        |
| 1000    | كليب كاخواب                                                                                                    | 91    | ا ً نَفْتُكُو                            | ۷9   | . خط                                        |
| -       | حضرات زبیر وطلحہ بن شاکے بارے                                                                                  |       | حضرت حسن معاتنة اور حضرت الوموى          | Δι   | تحكيم كا قاتل                               |
| 100     | میں لوگوں کی رائے                                                                                              | //    | بنائفنة كامكالمه                         | 11   | ببيت الممال كابندوست                        |
| 11      | حضرت عائشه فبي الطالع فيصله                                                                                    | 91"   | زيد بن صوحان کی تقر ری                   | 11   | الحكيم كابيت المال يرحمله                   |
| "       | کلیب کی محمد بن ابی بکر سے گفتگو                                                                               | 91~   | حصرت ابوموی بناغتهٔ کی دوسری تقریر       | ۸۲   | حضرت زبير مخاشن كاجواب                      |
|         | خلافت کے بارے میں حضرت علی                                                                                     | 11    | زيد بن صوحان کی جوالی تقر ریہ            | ۸۳   | حضرت زبير مناقته كااعلان                    |
| 100     | مِنْ مُنْ سَلِينَ اللهِ عَنْ الله | 93    | قعقاع بن عمرور فأثقه كي تقرير            | 11   | علقمه کی طلحہ ہے گفتگو                      |
| 104     | ابتدائے جنگ                                                                                                    | 11 .  | اسيحان کی تقریر                          |      | حضرت عاكشہ بین كا زيد بن                    |
| 11      | حضرت على مخاففة كااعلان                                                                                        | 11    | حضرت عمار مناثثة كى تقرير                |      | صوحان کے نام خط                             |
| 1+2     | اشترک اونٹ کی چشکش                                                                                             | 44    | حضرت حسن مِناتَّمَة؛ كي تقرير            |      | باب                                         |
| 11      | اشتری حضرت علی جائفۃ سے ناراضگی                                                                                | 11    | ہند بن عمر و کی تقریر                    |      | حضرت علی می نتنه کا بصره کی جانب کوچ        |
|         | قاتلين عثان رهائقة كالشكرعلى رهائقة                                                                            | 11    | حجر بن عدی بھائتی کی تقریر               |      | حضرت علی مِن تَعْدَ کا اہل کوفیہ کے نام خط  |
| 11      | <u>سے خراج</u>                                                                                                 | 94    | مقطق بن بشيم اوراشتر كاواقعه             |      | حضرت ابوموی اشعری می تین کا فیصله           |
| 1•Λ     | قاتلىين عثان رمني تمنيز كالمشوره                                                                               | 11    | الشكرون كى روائكى                        | ΥΛ   | حضرت علی میلانتن کا : نوطے ہے خطاب          |
| 1+9     | آ خری فیصله                                                                                                    |       | عبد خیر کا حضرت ابوموی پر تقه ہے         | 11   | محمد بن انی بکر مِناتِینَهُ کی کوفیدروا تکی |
| 11      | حفزت زبير وطلحه بوستة كافيصله                                                                                  | 11    | مكالمه                                   | ٨٧   | حضرت علی مونتنه کا خطبه                     |
| +11     | كعب بن سوركواس كي قوم كاجواب                                                                                   | ٩٨    | اشتر کی حضرت علی می اثنیة ہے درخواست     | ' // | رفاعه بن تنز کارے کا فیصلہ                  |
|         | طلحہ و زبیر طابیق کے بارے میں                                                                                  | 11    | ابوموی مخافقه کی تقریبه                  | ΛΛ   | الحجاج بن غزيه مِن تقد كا فيصله             |
| 11      | حضرت على مخاتمة كشيك خيالات                                                                                    | ji.   | ابوموی کی شان میں اشتر کی گستا خیاں      | . // | حضرت علی مِناتِقة کی بصر ہ روا تگی          |
| 111     | حضرت على مثاثثة كاخطبه                                                                                         |       | باب2                                     | 11   | مره کا بمن کا واقعہ<br>سریز سریا            |
| 111     | بنوقیں کی جنگ ہے ملیحد گ                                                                                       | [ • • | مَعْلَى كُنَّ لَفْت وَشَنِيدِ            | A 9  | عامر کوئی کی آمد                            |
| L       | Large to the second |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •    |      |                                             |

| سوعات | خلانت راشده + فبرست موف               |        | ^ <u></u>                                   |      | ناریخ طبری جلد سوم: حصده وم             |
|-------|---------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------|
| 11    | جھنڈ ہے کی والیسی                     | ITT    | ٹمرین انحنفیہ کی روایت                      | -    | مطرت عثان بغاتفة كاصحابه بمرتش          |
| 1//   | جھنڈے کے نیچیل عام                    | "      | سلح كافيصله                                 | " // | سوال .                                  |
| ۱۳۳   | تاريخ كاعجيب وغريب واقعه              |        | باب۸                                        | III- | فلافت عني برطلحة وزبير كى رضامندى       |
| 11    | قبيله غسان کی شجاعت                   | 117    | بنگ جمل                                     |      | خلافت على برحضرت عائشه وبينيا ك         |
| نهسوا | بنوضبه کی شجاعت                       | 11     | قاتلىين عثان منافثة كى شبيطنت               | · // | ارضامندی                                |
| 11    | ابن يثر بي كي جوال مردي               |        | تضرت عائشہ رہ کینے کی میدان میں             | He   | احنف ملاتشن كى يريشانى                  |
| ۱۳۵   | حضرت عمار مناثثة كي شجاعت             | איזיון | آم                                          | 1    | احف والتو كى حضرت عائشه والتوا          |
| 11    | عمروبن بجره اورربيعة العقيلي كاقتل    | 11     | حضرت طلحه ومخاتفة كى شهادت                  | 11   | _ منتسكو                                |
| 11    | حارث بن ضبه كارجز                     | ۱۲۵    | جنگ جمل کی دوسری روایت                      | 11   | احنف مٹائنڈو کی جنگ ہے علیحد گی         |
| 124   | بنوضبه کی جال نثاری                   |        | حضرت عنى رمنالفته: اور حضرت زبير رمنالفته:  | 110  | شبادت زبير رخاشنا كاواقعه               |
|       | حضرت عائشہ رہے کے لیے جانوں           | 11     | كامكالمه                                    | 11   | باشم بنء تنبدي كوفياروا تكي             |
| 11    | کی قربانیاں                           | 144    | قرآن الهاني كأهم                            | 117  | حصرت ابوموی می تفید کی معزولی           |
| //    | ابن یثر بی کافتل                      | 11     | ابتدائے جنگ                                 | 11   | حضرت حسن رمالتية كي تقرير               |
| 12    | اونٹ کافتل                            |        | عبدالله وخالفًة بن الزبير وخالفَيْهُ كا رخى | 11   | حضرت على مغالثين كى كرامت               |
| ITA   | اشتراورابن الزبير وبيهية كامقابله     | 11.    | <b>برن</b> ا                                | 114  | كوفي لشكر                               |
| //    | اشتر اورعتاب بن اسيد رشافتهٔ كامقابله | 11/2   | حضرت عا نشه بنی شیا کی واپسی                | 11   | حضرت على رخالفنا كي بصره آمد            |
| . //  | ابن زبیر کی شجاعت                     |        | قاتل زبیر مٹاٹنہ کے لیے جہم ک               | 11   | شقیق بن تورکی آمد                       |
| 11    | عمروبن الاشرف كأقتل                   | //     | بثارت                                       |      | حضرت علی بغافتیٰ کی طلحہ و زبیر بور سیا |
| 1179  | عبدالله بن عيم كاقل                   |        | حضرت زبیر رمخاتتین کی شہادت میں             | 11   | ہے گفتگو                                |
| 11    | عمّاب بن اسيد رهائفنه کی شجاعت        | //     | احنف كاباته وتفا                            |      | حضرت زبیر رہائٹن کی جنگ ہے              |
| //    | علم برداروں کاقتل عام                 | IFA    | قرآن اٹھانے کا تھم                          | HA.  | عليحدگ                                  |
| 1171  | اونث كاقتل                            | 159    | فتبيله از د کی و فا داری                    |      | حصرت عمران بن حصيين بنالفتداور بنو      |
|       | کعب بن سور کی لاش کے ساتھ بے          |        | حضرت عمار مخافثة كالحضرت زبير               | 119  | عدى كا فيصله                            |
| 11    | حرمتی                                 | //     | بخالفته پرحمله                              | 114  | كعب بن سوركي كوشش                       |
| 11    | اونٹ کی خاطر قتل عام                  | 1974   | لشكرز بير رخاتته كي فتكست                   | //   | بنوحظله كافيصله                         |
| 164   | عمير بن ہلب كاواقعه                   | //     | سبائیوں کا قرآن قبول کرنے سے انکار          | "    | بنوضيه كافيصله                          |
| ۳۲    | ہانی بن خطاب کے اشعار                 | اس     | سبائيون كاحضرت عائشه رقبينيا رحمله          | Iri  | سرداران نشكر                            |
| 11    | البوالجر باءرجز                       | 177    | كوفيون كاحفرت عائشه بنانيا رجمله            | 11   | تسلح كى توقعات                          |

|     |                                                      |     |                                                                |        | رخ طبری جلد سوم : محصه دوم                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 141 | غرر                                                  |     | تفرت عائشه رفينيوس كي خدمت ميس                                 | 11     | مدى بن حاتم بنائقة: كاحشر                                                                                  |
| 11  | رینه میں جنگ کی اطلاع                                | 101 | حضرت علی دخانتی: کی حاضری                                      | ILL    | بن الزبير من على كااشتر على مقابله                                                                         |
|     | تصرت عائشہ ویشیط کی روائلی کی                        |     | حضرت عائشه وبينيا كاعبدالله بن                                 | 11     | محمد بن طلحه رموانته: كاقتل                                                                                |
| 145 | 0,5                                                  | 100 | 1 *                                                            |        | قعقاع مناشئة كاحمله                                                                                        |
| 11  | مقةولين کی کثرت                                      |     | نماز کی حالت میں حضرت زبیر معالمین                             | عيما ا | قعقاع معاشد كي تدبير                                                                                       |
|     | تصرت عاكشه بن في اور تلمار بن تفيز                   | 11  | کی شہادت                                                       | 11     | حضرت على مثالثية كى پشيمانى                                                                                |
| 146 | الفتاكو                                              | 100 | فنكست خورده لوكول كاحشر                                        | . //   | حضرت طلحه مثاثثة كي تدفيين                                                                                 |
|     | ب ۹                                                  | 100 | ابن عامر كاواقعه                                               | 102    | زيد بن صوحان كاقتل                                                                                         |
| ari | امارت مصر يحمر بن البي حذيفه كافتل                   |     | مردان کی جائے پناہ                                             |        | کعب بن سور کے بارے میں حضرت                                                                                |
| "   | محمرين البي حذيفه كي احسان فراموثي                   |     | عبدالله بن الزبير بن الأواد محمد بن الي                        | 11     | علی مِناشِیّهٔ کی رائے                                                                                     |
|     | مصرکی امارت برقیس بن سعد بن کا                       | 11  | بكر ومخاففة:                                                   |        | حضرت عا نشه رمن الله جنگ کی طلب                                                                            |
| דדו | تقرر                                                 | ı   | حضرت عائشداورعلى يبهيطا كاافسوس                                | 11     | گارنة خنیں                                                                                                 |
|     | مصربوں کے نام حضرت علی رہی تھنا کا                   | //  | جنگ جمل کے مقتولین جنتی ہیں                                    |        | كعب بن سور كاقتل                                                                                           |
| 172 | bż                                                   | 104 | گناهون کی مغفرت                                                |        | مسلم بن عيدالله رهالثناء كأقمل                                                                             |
| 177 | فيس بن سعد مين الله كا خطبه                          |     | مقتولین کی تدفین                                               |        | ابن پیژ بی کی جوال مردی                                                                                    |
| 11  | اہل خربتا                                            |     | مقتولين كى تعداد                                               |        | عبدالله بن الزبير مِن ﴿ كَالْمُعْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ |
|     | امیرمعاویه رخافتهٔ کا قلیس رخافتهٔ کے نام            |     | حضرت عا کشه ونی نیو کی خدمت میں                                |        | اہن یثر کی کےاشعار<br>                                                                                     |
| 179 |                                                      | 11  | حضرت علی مناشهٔ کی حاضری                                       |        | ا بن يثر بي كاقتل                                                                                          |
| 11  | قیس مٹالٹنز کا جواب                                  |     | توبين عائشه رفئ في كي سزا                                      | 10+    | عمير بن ابي الحارث كاجواب                                                                                  |
| 14. | امیرمعاویه دخافتهٔ کادومرا خط                        |     | ان <i>ل بھر</i> ہ کی بیع <b>ت</b><br>ت                         | 11     | ا حارث بن قیس کے اشعار                                                                                     |
| //  | قیس ب <i>خالقهٔ</i> کا جواب<br>ج                     | //  | تقسيم مال                                                      | 11     | اشدت جنّگ                                                                                                  |
| 141 | قیس بن سعد م <sup>ین سق</sup> کی فرہانت<br>منابر میں | 11  | حضرت على مِنْ تَتْمَةُ كالصول                                  | 101    | جنگ جمل کا چرچا                                                                                            |
|     | امیر معاویه بخاتفهٔ کی تدبیر اور قیس                 | 11  | اشتر کانداق                                                    | Į      | حضرت عائشہ وٹی بینے کے اونٹ پر                                                                             |
| //  | رمناتثن <sup>ی</sup> کی معزولی<br>م                  | 171 | حضرت عائشه بن الله على مكدكور واتكى                            | //     | تیروں کی بو چھاڑ                                                                                           |
| 124 | اشتر کی موت                                          | "   | ابل كوفدك نام فتح كامراسله                                     |        | حضرت عائشہ بڑسنیا کا جنگ کے بعد                                                                            |
| 11  | امیرمعاویه مخاتمهٔ کیایک نئ تدبیر                    | - 1 | زیاداورعبدالرحمٰن بن ابی بکره کی عدم                           | 11     | بھرہ میں قیام                                                                                              |
|     | قیس مخالفتا کا حضرت علی مخالفتات                     | "   | اثركت                                                          | //     | حضرت عائشه مِنْ خَدَّا ورعمار کی گفتگو                                                                     |
| 121 | نام خط                                               |     | ابن عباس م <sup>بي</sup> ي <sup>ينا</sup> كا بصر ه كى امارت پر | 125    | امين بن ضبيعه كي برتميزي                                                                                   |
|     | ·                                                    |     |                                                                |        |                                                                                                            |

| • | ر ر <b>ب</b> انب | علالت رامنده + تهرست                                                                                              |      |                                      |     |                                               |
|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
|   | 199              | أغناو                                                                                                             | YAL  | دريائے فرات پر بل باندھنے کا تھم     | 148 | حفرت على مِناتِينَة كاقيس مِناتِينَة كُوتُكُم |
|   |                  | امیر معاویه بن تشویز کی زیاد بن نصفه                                                                              | IAZ  | الل عانات كالي بنائي سے انكار        | //  | قيس بناشنا كأجواب                             |
|   | 11               | ے ملاقات                                                                                                          |      | لشكرول كأ آمنا سامنا                 | 120 | محد بن الى بكر بني ثقة كى امارت مصر           |
|   | 11               | اميرمعاويه بخاشنا كاوفد                                                                                           | 11   | اشتر کی سپه سالاری                   |     | فيس اور حسان بوسية كامكالمه                   |
|   | <b>***</b>       | حضرت على من شفتا كاجواب                                                                                           |      | حضربت على بنورشن كاخط                |     | مروان کی بے وقو فی                            |
|   |                  | عدى بن حاتم مناشدًا ورعا كذبن قيس كا                                                                              | //   | ا پہلی جنگ                           | 140 |                                               |
| : | Y+1              | علم برداری پر جفکرا                                                                                               | 11   | پیم جنگ<br>اشتر کی دعوت مقابله       | 124 | المحمد بن الي بكر من تثنة كا خطبه             |
|   | <b>70 7</b>      | حضرت على مِناتِهَا كا فيصله                                                                                       | 1/19 | اشتری شیطنت                          |     | محمه بن ابی بکر مناشهٔ کی اہل خربتا کو        |
| , |                  | بابا                                                                                                              | 19+  | ا پانی پر جنگ                        | //  | , it                                          |
|   |                  | ہر دوجانب سے جنگ تیاریاں اور                                                                                      |      | محمد بن مخفف کی شجاعت                | 1   | مرزبان سے ملح                                 |
|   | 4+14             | مور چه بندی                                                                                                       | 1911 | عبدالله بنعوف كابيان                 |     | طلید بن طریف کی خراسان روانگی                 |
|   | "                | حضرت على مخاشَّة كي فو جيول كومدايات                                                                              |      | امير معاويه بن تقت کی جانب قاصد کی   |     | اب ا                                          |
|   |                  | حضرت على مثانتنة كاميدان صفين ميس                                                                                 | "    | روا گئی                              | 141 |                                               |
|   | . //             | خطبه                                                                                                              | 11   | اميرمعاويه بخاتمة كامشوره            |     | عمرو بن العاص بغائثة: كي امير معاويه          |
|   | r•a              | الشكر كي تقسيم                                                                                                    | 1914 | اميرمعاويه بثانته كافيصله            |     | رمن تقدن سے بیعت<br>ا                         |
| i | 11               | حضرت امير معاويه ما تثنة ك جنكى تياريال                                                                           | 11_  | مضرت على مناشئة كابيغام              |     | ایک پادری کی خلافت کے بارے                    |
|   | //               | ابتداك بثك                                                                                                        | 1    |                                      |     | مین پیشین گوئی                                |
| į | 704              | ٥٠ بجنا نيوب كامقابليه                                                                                            |      | اشترك شجاعت                          |     | عمرو بن العاص رفاتين كا امير معاويه           |
|   |                  | حنفت عبيدالله بن عمر البيسية أور                                                                                  |      | بابا                                 |     | ر ملاقته کی جانب میلان                        |
|   | 11               | *نشرت على الأنتيز كامقا بليد                                                                                      |      | خشرت على هناشة اور امير معاويد عهاشة |     |                                               |
|   | ľ                | مُر بن على الرحية أو مقابله سے منع                                                                                | 194  |                                      | l   | عمرو بن العاص کی شام کوروا تگی<br>سر          |
|   | "                | أريك في وديد                                                                                                      | -1/  | بالجمي صلتي كأخت وشنيد               | i   | جریر بن عبداللّٰد کی پیغام بری<br>آمریز       |
|   |                  | وليد بن عشبه كا ابن عباس فرسطت                                                                                    | 4/   | عدى بن حاتم جي تنور كي تقرير         | l . | قمیض عثان بی تقد<br>سرسه                      |
|   | 7.4              | بالب                                                                                                              | 1    | امير معاه يه جي تن کاجواب            | 1   | اشتری کبینه پر دری                            |
|   | 77               | ه المربية | 19/  | شيڪ او رز واد کي تقارم               |     | احضرت على معالمة والمحقل روام كل              |
|   | r•A              | رشته دا رول کی ہاہمی جنگ                                                                                          |      | يزيد بن قيس كا خطاب                  |     | امير معاويه والثنة كي جنّل تياريان            |
|   |                  | الدجير ب يل للحائي أن الأ                                                                                         | 71   | اميرمعاوييه بني تنز أرثتر الط        | 1   | ولید کےاشعار<br>ابی عند روز سے سم             |
|   | 11               | «حضرت على عن تفتط كى وعا                                                                                          |      | قاصدين كي امير معاويه مختف تتر       | ۱۸۵ | لشكرعلى مخاتنينا كى روا تكى                   |
|   | L                |                                                                                                                   | * :  |                                      |     |                                               |

|       | <del></del>                                  | _   |                                               |        |                                                             |
|-------|----------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 71    | حضرت عمار جوش كاخطبه                         | rrr | بدائله بن الطفيل كاواقعه                      | P-9    | شامی کشکر کی موت پر بیعت                                    |
|       | حضرت عمار جلاثثة اور حضرت عبيدا متد          | rrr | بدالرحمن ن محز رالكندي كي شجاعت               | 9 11   | عبدالله بن بديل معاشط كي تقرير                              |
| .,    | ين قر شيخ كامطالبه                           |     | يسان فهدان كارثمي بيوة                        | ri•    | حصرت على مِن تَثَنَّ كَا خطبه                               |
|       | عمار بین تین کا عمر و بن العالس بین تمنین کے | "   | يس ابن فبدان كا خطبه                          | rii    | يزيد بن قيس ارجي كاخطاب                                     |
| 7     | يار ب مين ارشاد                              | 770 | وبحا نيوال كى ماا تات                         | , rit  | الشكر على معاشنة كى بيسيائى                                 |
| 111   | حضرت على مِناتُهُمَا كَ شَجَاعت              | 11  | مدان وسطے کا مقابلہ                           | 11     | كيسان مولئ على مِمَاثِقَة كَافْتُ                           |
| 11    | حصرت تمار بنائتن كاحمله                      | 11  | ہن العسوس <u>ک</u> اشعار                      | il Him | مضرت حسن معاققة كاجنّك سے مريز                              |
| / //  | حضرت ممار بغاثت کی شہادت                     | 770 | تنثر بن عبيده كي تقرير                        | 11     | اشترخعي كالبقكوزون كولاكارنا                                |
|       | حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص                | 444 | نبيد نخع كى جال نثارى                         | rim    | علم برداروں کاقتل عام                                       |
| ماسوم | بلية كالبيغ والديء مكالمه                    | 11  | مام علقمة بن قيس كاخواب                       | 11     | میمنه کی واپسی                                              |
| 11    | حديث كى غلط تاومل                            |     | ر بیدے امداد طبی                              | ria    | اشتر کی شجاعت                                               |
| 11    | امير معاويه بخاشئ كومقابله كي وعوت           |     | ر بيدكى ثابت قدى                              | 11     | اشتر كاخطبه                                                 |
| 170   | شاميوں کی شان وشوکت                          |     | ربيد كاعلم برواري يراختلاف                    | 114    | عب الله بن بديل مغاشند كي شهادت                             |
| 11    | ليلة الهربية بالبهما بن عتبه كي تقرميه       |     | ميسر وبرجمله                                  |        | ن بدیل ہاہنتہ کے حق میں معاویہ                              |
|       | حضرت عثان وعلى فرسينا پر فريقين كى           |     | عبيدالقدةن عمر مل ينتأكا خطيه                 |        | المن عند اللي السائد الله الله الله الله الله الله الله الل |
| "     | الزام براشيان<br>م                           |     | ميسره کې پسپائی                               | ř.     | التحميمعاوية على تقينا كى پسپائى                            |
| 772   | اباشمان منتبه كأنثل                          |     | غالدين أمعم كاخطبه                            | MIA    | حضرت على ناتقنه كَ تقربي                                    |
| 11    | ا جون:ن غزید کے اشعار                        |     | يزدان كالماعت عافران                          | 11     | البوشداوكي بإمروئ                                           |
| 11    | حضرت على محاتثة كالخطبه                      |     | دهزت مبیداللدان تعر <sup>ش</sup> بیش کی شبادت |        | رؤسائے بحیلہ کافل عام                                       |
| .٢٢٨  | نسانیوں کی جنگ                               |     | حضرت عمر مفاتنة كي تلوار                      |        | حضرت عثان محانته کو پوشیده طور پر                           |
| 11    | عبدانقد بن كعب المرادي كي وصيت               | //  | ر ببعد کی جوان مردی                           | //     | وفن كيا عميا تصا                                            |
| 729   | ليلة الهربي                                  |     | بابال                                         | "      | از د یون کا ختلاف                                           |
|       |                                              | rri | حف <b>رت ن</b> مارین ما مزر فوکتنه کی شهاوت   | rr+    | مخنف بن سليم كا فيعيله                                      |
| `r/~• | شامی علم بردار کافل                          | 11  | حفترت عمار کی دعا                             | 11     | جندب اورائي خاندان کی جاشاری                                |
| //    | وردان کا اشتر کے مقابلے سے کریز              |     | جنَّك كَ بارك مِن حضرت بمار                   |        | عقبته بن حدید النمر می اور اس کے                            |
| 11    | شاميون كاقرآن اثعانا                         | "   | جو شخطا کی رائے<br>معالم                      | PPI    | بھائيوں کاقتل                                               |
|       |                                              |     | عمار مخالقہ کے ہارے میں تبی کریم              | 11     | شمر بن ذی الجوثن کی جنگ                                     |
|       | واقعه تحكيمه فتقل عثان بفاتته كالقرار        | //  | ارثاد                                         | 777    | ما لك بن العقد بيكا فرار                                    |
|       |                                              |     |                                               |        | <del></del>                                                 |

|            | علات راحدة + هرمت و                      |     |                                             |      | اري غبري جلد سوم في مصدووم                     |
|------------|------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|------|------------------------------------------------|
| 11         | مناظره                                   | 101 | عليحدگي                                     |      | حضرت على مِثَاثِثَةُ كو حاميان على مِثَاثِثَةُ |
| 141        | یزید بن قیس کی اصبهان پر ماموری          | "   | حكمين كااجتماع                              | דייו | کی جانب ہے تل کی دھمکی                         |
|            | حضرت علی رخالفتہ کا خارجیوں سے           | 11  | مغيره بن شعبه رهى تفيَّهُ كى بيشين گوئى     | 11   | حضرت على منافتة كافيصله                        |
| 11         | مناظره                                   | rar | غليفه كے انتخاب پر بحث                      |      | حامیان علی معالثینہ کی جانب سے قتل             |
| 777        | خارجیوں کی شرا نط                        | 11  | ابن عمر مبن ﷺ کی خاموثی                     | "    | عثان رملائتهٔ کا قرار                          |
| 742        | فیصلے کے وقت لوگوں کی حاضری              |     | حضرت علی مخالفتهٔ کی اینے ساتھیوں           |      | شیعوں کے نز دیک حضرت علی رہائٹھ:               |
|            | حضرت سعد بن انی وقاص مٹائنڈ کی           | rar | سے بیزاری                                   | rm.  | ک مثیت                                         |
| 11         | ندامت                                    |     | اشتر کے بارے میں حضرت علی رہا گئے؛          | 444  | اشعث بن قیس کی پیام بری                        |
| 11         | دومة الجندل مين حكمين كااجتماع           | 11  | ک رائے                                      | rra  | حضرت علی مناشمهٔ کی بے بسی                     |
| 244        | صحابہ وٹھن کھی آ مد                      | rom | مقةولين كى تدفين                            | 11   | اشتر کی مخالفت                                 |
|            | حضرت سعد بن اني وقاص بغالثنا كا          | 11  | حضرت علی بناشنا کی صفین سے والیسی           | 11   | الوموى اشعرى وخاتتنا بحيثييت تتكم              |
| 11         | خلافت سے انکار                           |     | صالح بن سليم ہے حضرت على مِن افتية ك        |      | عمروبن العاص مٹی ٹیڈ کے بارے میں               |
| //         | حکمین کے سوالات وجوابات                  | 11  | "گفتگو                                      | 44.4 | احنف کی رائے                                   |
| 740        | خلافت کے لیے ابن عمر بھی ایک کانام       |     | جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی               | 11   | امیرالمومنین کےخطاب پر بحث                     |
| "          | ابن عمر مِن الله الله كل خلافت سے بيزاري |     | رائے                                        | 11   | واقعة تحكيم كى صلح حديبيي سے مشابهت            |
| ļ          | حصرت على مِنْ لَقَدُهُ كَى عمرو بن العاص | 11  | عبدالله بن ود بعد کی رائے                   | 112  | خلافت كاخاتمه                                  |
| 11         | رخيانية<br>رخيانية: كونفسيحت             |     | حضرت على وخالفتاه كاجواب                    | 11   | فریقین کی تحکیم پر رضامندی                     |
| 744        | ابوموی اشعری رہائتہ: کا فیسلہ            |     | خباب کی قبر پر حاضری                        | TTA  | گوا ہوں کے دستخط                               |
|            | عمرو بن العاص جائفۂ کے ہارے میں          |     | نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت               | //   | اشترکی معاہدہ سے مخالفت                        |
| 744        | ابن عباس بلن الثانا كى رائے              |     | عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے                  |      | بن تميم كامعامده سے اختلاف                     |
| "          | ابومويئ بغانثنة كااعلان                  |     | شیعان علی رخالٹمنز کی ایک دوسرے             |      | فنبیلہ اور سے معاویہ بٹاٹٹۂ کی رشتہ            |
| 11         | عمرو بن العاص بن تشد کی دهو که د بی      | ۲۵۸ | ہے عدادت                                    | 11   | وارى                                           |
| PYA        | ابومویٰ رخانتُهٔ کااعتراف                | "   | جعدة بن مبير ه کی خراسان کوروانگی           | 10+  | قید یوں کی رہائی                               |
| 11         | فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت               |     | باب۱۵                                       | 11   | حضرت علی مناتفهٔ کی تقریبه                     |
|            | باب٢١                                    |     | شيعان على رخالتْمَةُ كى حضرت على رخالتْمَةُ | 11   | فيصلے کی تاریخ                                 |
| <b>779</b> | حضرت على رخائفة اورخوارج                 | 444 | ہے علیحد گ                                  |      | علی مِناتِین کی ابوبکر و عمر مِنی ﷺ سے         |
|            | خارجیوں کے نز دیک حصرت علی معاشد         | 11  | بيعت ثانب                                   | //   | مشابهت                                         |
| 11 .       | کاگناه                                   |     | فارجیوں سے ابن عباس بھات کا                 |      | شیعوں کی حضرت علی رفائقۂ ہے                    |
| 7          |                                          |     |                                             |      |                                                |

|             |                                           |           |                                  |             | المراجعة المستود                             |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------|----------------------------------------------|
|             | زخمیوں کے لیے امان اوران کی مرہم          | 122       | كوفى لشكر كي تعداد               |             | لاَ خُكُمُ إِلَّا للَّهِ كَى عَلَمْ تَاوِيلَ |
| 11          | پۍ                                        | 1/4/1     | سعدبن مسعود كوكشكر بضيخ كأحكم    |             | غارجیوں کی حضرت علی رہی تھیں کو جنگ          |
|             | مقولین کی تدفین اور مال غنیمت کی          |           | ہیعان علی رہائٹھ: کا خارجیوں ہے  | 11          | کی دهمکی                                     |
| 11          | تقتيم                                     | 11        | جنگ کامشوره                      | 11          | خارجیوں کی فتندا نگیزی                       |
| 1119        | عيزار بن اخنس كي قيد                      | 11        | هیعان علی مناتمهٔ کاعبد جنگ      |             | حکیم البکائی کو حضرت علی رخانتُو کا          |
| 11          | شيعان على مِنْ تَعْيَهُ كَا فَريب         | <i>ji</i> | عبدالله بن خباب بن التا كي شهادت | 11          | جواب                                         |
| 790         | ترغیب جنگ                                 |           | حضرت عبدالله بن خباب بن السلام   | 121         | حضرت علی رمناتنهٔ کی کفرے تو بہ              |
| 11          | شیعان علی رہائٹن کا جنگ سے فرار           | 1/4       | سوالات و حوابات                  |             | حضرت علی رہی تا تا کا خارجیوں کے لیے         |
| 11          | حضرت على مِناتِقَة؛ كا خطبه               | 1/4       | نه <sup>ج</sup> ې د هونگ         |             | اعلان                                        |
| 791         | خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلوکی           | 11        | خز ریون کرنا فسادیس داخل ہے      | 11          | عبدالله بن وہب خار جی کی تقریبے              |
|             | خوارج کے بارے میں حضور کی                 | 11        | خارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں     | 11          | حرقوص بن زہیر کی تقریر                       |
| 797         | پیشین کوئی                                | MI        | نجومى كى مخالفت                  | 11          | عبدالله بن وهب خارجی کی بیعت                 |
| 11          | جنگ نهروان کی تاریخ                       | 11        | خون مسلم کی اباحت                | 121         | خارجیوں کا نم ہبی ڈھونگ                      |
| 11          | اٹل خراسان سے مصالحت                      |           | قيس ابن سعد بيستاكي خارجيول س    |             | حضرت عدى بن حائم وملى شيئاك قتل كا           |
| 798         | حضرت علی مِن تُشَدُّ کے عمال              | 11        | أنقتكو                           | 11          | اراده                                        |
|             | باب۱۸                                     | ,         | حضرت الوالوب الصارى وخالفة كا    | 11          | سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ               |
| ļ           | مصر کی چپقیلش اور محمد بن ابی بکر رہائیں: |           | خارجيول سےخطاب                   | <b>12</b> 1 | خارجيوں كانهروان ميں اجتماع                  |
| 490         | كاقبل المناسبة                            | 11        | حضرت على كاخارجيون ہے خطاب       | 11          | ربيعة بن اني شدا د كانجام                    |
| . //        | محمه بن ابی بکر رمخانشهٔ کی غلطی          |           | وعوت ثانيي                       | 11          | بصرے کے خارجیوں کا فرار                      |
|             | قیس بن سعد جہن کا مدینہ سے                |           | باب ١٤                           | 140         | شامیوں سے مقابلے کی تیاریاں                  |
| 11          | اخراج                                     |           | جنگ نهروان                       |             | حضرت علی مِنافِتُهُ كاخارجبوں كے نام خط      |
| 290         | اشتر کی طلبی<br>بی                        |           | فوجی دستوں کی تقسیم              | 11          | خارجيوں كاجواب                               |
| 11          | اشتر کی مضر کوروا نگی                     | //        | اعلانِ المان                     | 124         | حضرت على وخالفنا كالخطبه جنگ                 |
| 794         | اشترکی ہلا کت                             | 11        | ابتدائے جنگ                      |             | حضرت عبداللہ بن عباس رہے کے                  |
|             | مصریوں کے نام حضرت علی بخالفتہ کا         | YAY       | زیدین حصین طائی کاقتل            |             | نام خط                                       |
| 11          | Ьŝ                                        | 147       | عبدالله بن وہبالراسی کاقل        |             | حضرت عبدالله بن عباس بن الله كالقرير         |
| <b>19</b> 2 | محمد بن الي بكر دخالتُنَة كے نام مراسلہ   |           | شرتح بن او فی کاقتل              | 122         | اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز                      |
| //          | محمه بن الى بكر رخالتُن كاجواب            | MA        | ذ والثديير کی تلاش               | //          | ترغیب جنگ                                    |
| //          | محمد بن ابی بکر رخانگذه کا جواب           | MA        | ذ والثدييك تلاش                  | //          | زغیب جنگ                                     |

|      |                                               | ,    |                                                   |                | ,                                             |
|------|-----------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| سالم | Ь                                             | m.   | کے نام خط                                         |                | فتح مصر کے لیے امیر معاویہ بٹی ٹینے کی        |
|      | جاریه کا ابن حضری کو زنده آ گ میں             | 11   | محمد بن البي حذيفه كأقتل                          | 791            | كوششين                                        |
| "    | جلاتا                                         | //   |                                                   |                | اميرمعاويه رملاتن كاخطبه                      |
| m10  | عمرو بن عرندس کے فخر بیا شعار                 | ۳•۸  | حضرت على رضائقة كاخطبه جنَّك                      | 11             | امیرمعاویه رخافتهٔ کی مدبیر جنگ               |
| MIY  | از د کی مدح میں جربر کے اشعار                 |      | شیعان علی مخاتشهٔ کی برز د کی                     | Į.             | امير معاويه رخالتن كالمسلمه رخالتن اور        |
| ]    | باب۲۰                                         |      | حضرت علی مِناشَدُ کی اپنے شیعوں سے                | ۳۰۰            | معاویہ بن خدیج مٹافٹیز کے نام خط              |
| P12  | حضرت على معالثند كي خلاف ملكي شورش            | 11   | بیزاری                                            | //             | مسلمه منالغتذ كاجواب                          |
| 11   | خريت بن راشد كاقتل                            | P+9  | ما لك بن كعب كى تقريراور كشكر كى رواتكى           | 1441           | عمر وبن العاص مِناتِثَة كيمصركور وانتكى       |
| //   | مصالحت کی کوشش                                |      | محمد کے قتل پر شام میں خوشی کے                    |                | محمد بن ابی بکر رہائتہ کے نام عمرو بن         |
| 119  | اخريت كاتعاقب                                 | 11   | شادیانے                                           | 944            | العاص مناتثة كاخط                             |
| mr.  | عمال كومدايات                                 |      | محمد کے قتل پر حضرت علی مِنْ الثِّیُّةُ کار نج و  | 11             | محمد کے نام امیر معاویہ بنائٹنز کا خط         |
| 11   | زياد بن خصفه کی تقریر                         | 11   | اغم                                               |                | ابن الي بكر رضافتُهُ كا حضرت على مِعالثُهُهُ  |
| //   | قرظة بن كعب كا خط                             | 141+ | عم<br>حضرت علی مِناتِنْهُ: کی بے جیار گ           | 11             | کے نام خط                                     |
| 441  | حضرت على مثاثثة كاجواب                        | 11   | ابن عباس بن الشياك نام تعزيت كاخط                 | m•m            | حصرت على معاشمة كاجواب                        |
|      | حضرت علی مٹائٹیز کا زیاد بن نصفہ کے           | ۳II  | ابن عباس بذهبينا كاجواب                           |                | ابن الى بكر رسى تقنة كا امير معاويه مناتفة    |
| 11   | نام خط                                        |      | محمد بن انی بمر رخالتین کی امارت پر               | 11             | كوجواب                                        |
| mrr  | خریت کی تلاش                                  | 11   | حضرت علی منالثنو: کی ندامت                        |                | ابن الي بكر مثالثًا كا عمرو بن العاص          |
| 11   | زیاد کی جنگی تدبیر                            |      | باب۱۹                                             | 11             | ر من تشدر کے نام خط                           |
| ٣٢٣  | زیاد کی خریت ہے گفتگو                         |      | بصرہ میں حضرت علی بنیاشن <sup>ی</sup> کے خلاف     | <b>14.</b> 14. | محد بن ابی بکر رہائیں کی تقریر                |
| ٣٢٣  | خریت کا فرار                                  | mir  | سازش                                              | 11             | فریقتین کی جنگ                                |
| 11   | زیاد کا حضرت علی مٹائٹنڈ کے نام خط            |      | ابن الحضر می کازنده آگ میں جلایا                  | ۳۰۵            | المحدين ابي بكر رهاشنا كافرار                 |
| ۳۲۵  | امدادی فوج کی روانگی                          | 11   | جانا                                              | . //           | محمد کی تلاش اوراس کی گرفتاری                 |
|      | حضرت علی مِنالثُنَّهُ کا ابن عباس مِن اللَّهُ | 11   | بصره میں ابن الحضر می کی آمد                      | 11.            | عبدالرحمٰن بن الى بكر بن ﴿ كَيْ مَا الْمُ     |
| 11   | کے نام حکم نامہ                               | //   | زیاد کامبرہ کے گھریناہ لینا                       |                | محمد بن ابی بکر رمنالتُهُ قاتل عثان رمنالتُهُ |
| //   | حضرت علی مخالفتهٔ کازیاد کے نام خط            | mir  | قبيله از دے امداد طلی                             | 11             | اكاحشر                                        |
| ۳۲۲  | بوناجيه كاخراج ہے انكار                       | //   | زیاد کی حضرت علی بنمانخت <sup>ن</sup> ے امداد طبی | <b>14.4</b>    | حضرت عا كشه وجي بينا كاافسوس                  |
|      | حضرت علی رحی تنزیز کے خلاف عام                | "    | اعين بن ضبيعه مجاشعي كأقل                         | <i>"</i> .     | واقتدى كى روايت                               |
| 11   | انتشار                                        |      | زیاد کا حضرت علی رحی تنت کے نام دوسرا             |                | عمرو بن العاص مثانثة كالمعاويه وخالفتة        |
|      |                                               | ·    |                                                   | <del></del>    |                                               |

|             |                                                  |                |                                        |     | معقل این قیس کی روانگی           |
|-------------|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----|----------------------------------|
| - Hulu      | حمله                                             |                |                                        |     |                                  |
| ļ           | بسر بن اني ارطاۃ مِثَاثِمَةُ کی حجاز کی ا        | 1              |                                        |     |                                  |
| 11          |                                                  |                | باب۲۱                                  |     | جنگ کی تیاریاں<br>               |
| 5           | یمن بر بسر مطافئة کا حمله اور شیعان<br>سیم       | •              | حفرت علی رہائٹن کے مقبوضات پر          | i i | معقل کا خطبہ<br>فریقین کی جنگ    |
| rrs         | على رضافته: كأقتل                                | ۳۳۸            | شامی شکروں کے حملے                     | "   | فریقین کی جنگ                    |
|             | جاربيكا نجران كوآ گ رگانا اورعثانيوں             | 11             | ۳۹ھ کے واقعات                          | 11  | فتق کی خوشخبری                   |
| 11          | كاقتل عام                                        |                | نعمان بن بشير جي کا عين التمر پر       | 779 | حضرت على مغانثينا كاجواب         |
| 11          | ابل مکہ ہے زبر دی بیعت                           |                | حمله                                   | 11  | سرکشوں کا اجتماع                 |
| 11          | اسلامی حکومت کی دوحصوں میں تقسیم                 |                | حضرت علی مخالفتہ کے نز دیک شیعان       |     | اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی    |
| 11          | فريقين كاباتهمي معامده                           | 11             | على مِعَالِمَةِن كَى حثيب              | 11  | رائے<br>سرکشوں کا ہا ہمی اختلاف  |
|             | بابهم                                            | وسب            | علی مناخته کی حیثیت<br>فتح انبارومدائن | mm. | سر کشوں کا ہا ہمی اختلاف         |
|             | حضرت على رهي تثنية اور عبدالله بن عباس           | 11             | عبدالله فزاري كاتبا پرحمله             | 11  | مرتدين كاقبل                     |
| mr_         | مِنْ الله فات<br>المُنْ الله فات                 | مهاسا          | ميتب كافزارى سےمقابلہ                  | 11  | حضرت علی مٹائٹی کامعقل کے نام خط |
|             | ابن عباس بی ایش کی بصرہ سے مکہ کو                |                | میتب کا شامیوں کو آگ میں زندہ          |     | خریت کے لشکریوں کی اس سے         |
| 11          | ار دا نگی                                        | 11             | جلائا                                  | اسم | علىجد گي                         |
| 11          | بھرہ چھوڑنے کی و جوہات                           | 11             | ميتب کی غداری                          | 11  | معقل کی تقریر                    |
|             | ابوالاسود وکلی کی آبن عباس ب <del>ی سظ</del> اپر | 11:            | ثعلبيه اورواقصه برجمله                 | ۲۳۲ | جنگ کی ابتداءاوراس کا انجام      |
| //          | الزام تراثى                                      | الالم          | ضحاك كافرار                            | 11  | خریت کاقتل                       |
| 11          | حضرت على مثانثته كاابوالاسودكوجواب               |                | امير معاويه رخالتنة كا ساعل وجله بر    | 11  | ر ما جس كاقتل                    |
| mm.         | ابن عباس بن الشيخ كاجواب                         |                | حمله                                   |     | فنتح ی خوش خبری                  |
| 11 .        | حضرت على دخانشنه كاووسرامراسله                   |                | امارت جج برفريقين كااختلاف             | 11  | مصقله کے مظالم اور غداری         |
| 11          | ابن عباس بن الله كالسنعفاء                       |                | باب۲۲                                  | ٣٣٣ | مصقلہ کا مال کی اوا ٹیگی ہے گریز |
| 11          | ابن عباس بڻه پيڙا ڪاروممل                        | 17/17<br>17/17 | زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی    | 11  | مصقله كافرار                     |
|             | بابه                                             | 11             | زياد كافارس وكرمان يرتسلط              |     | حکومت کی رشوت                    |
| <b>r</b> 0• | حضرت علی بخانشهٔ کی شهادت                        | 11             | زیاد کی سخاوت                          | 11  | نعيم كاجواب                      |
| 11          | تاریخ شهادت کا اختلاف                            | اسالىكا        | زیاد کی نسیاست                         | ٣٣٦ | قاصد کا زرند بی                  |
| 11          | قل کےاسباب                                       |                | باب۲۳                                  |     | خریت کے بارے میں حضرت            |
| 11          | مهر میں حضرت علی بنائشہ کا سر                    |                | امیر معاویه رخانفهٔ کا حجاز و یمن پر   | 11  | علی بناتشنه کی رائے              |
|             |                                                  |                |                                        |     |                                  |

| وسوعات     | خلافت راشده + فهرست                |     |                                |     | تأرق طبر في جلد سوم في محصه ووم            |
|------------|------------------------------------|-----|--------------------------------|-----|--------------------------------------------|
| <b>ma9</b> | حضرت على بغانتين كي عمر            |     | قاتل کا انجام اور وصیت کی خلاف | rai | انتقامی کارروائی                           |
| F4.        | يدت خلافت                          | 11  | ورزی                           | rar | ابن مجم کے خیالات                          |
| 11         | حليه مبارك                         | //  | امیرمعاویه مخاتنهٔ پرحمله      |     | محمه بن حنفیه کابیان                       |
| P41        | نسب وخاندان                        |     | خارجة بن حذافه كاقتل           |     | 1                                          |
| 11         | ازواج واولا و                      | ,   | حضرت علی منافقۂ کی شہادت پر    | //  | حضرت علی معالقیٰ کے نصائح                  |
| 777        | حضرت علی مخاشمة سے عمال            |     | حضرت عا ئشہ بڑھینیا کاافسوں    | raa | وصيت                                       |
|            | حضرت علی کرم اللّٰد و جہد کے اوصاف | //  | ابن ابی میاس کا مرثیه          |     | شہادت اوران کی تنفین وید فین               |
| "          |                                    | ۳۵۹ |                                |     | قاتل کے بارے میں حضرت علی مٹی تُقیّدا<br>ر |
| m46        | حضرت حسن معالقته كاخطبه            | //  | ابوالاسود دکلی کامر شیه        | 11  | کی وصیت                                    |
|            |                                    |     |                                |     |                                            |
|            |                                    |     |                                |     |                                            |
|            |                                    |     | •                              |     |                                            |
| Ė          |                                    |     | •                              |     |                                            |
| :          |                                    |     |                                |     |                                            |
|            | ,                                  |     |                                | ,   |                                            |
|            |                                    |     | ·                              |     |                                            |
|            | ·                                  |     |                                |     |                                            |
|            | ·                                  |     |                                |     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |
|            |                                    |     | ·                              |     |                                            |
|            |                                    |     | 1                              |     |                                            |
|            |                                    | ·   |                                |     |                                            |
|            |                                    |     |                                |     |                                            |
|            |                                    |     | ·<br>· ]                       |     |                                            |
|            |                                    |     |                                |     |                                            |
|            |                                    |     |                                |     |                                            |
|            |                                    |     |                                |     |                                            |
|            |                                    |     |                                | -   |                                            |
|            |                                    |     |                                |     | ·                                          |

# بسُم اللهِ الرَّحُمنِ الرَّحِيْم

# نَحْمَدُهُ وَ نُصَلَّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

بابا

# خلافت امير المونيين حضرت على بن ابي طالب رض عنيه

<u>۳۵ جے</u>میں مدینہ منورہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہد کے ہاتھ پرخلافت کی بیعت کی گئے۔

قد ماء مؤرخین کا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت علی بخالات کی بیعت کس وقت کی گئی اور کن کن لوگوں نے بیعت کی ۔ بعض مؤرخین کی رائے تو بیہ ہے کہ حضرت علی بخالات ہے ہوکر حضرت علی بخالات ہے بیعت کی ورخواست کی ۔ لیکن انہوں نے اٹکارفر مایا جب صحابہ کرام بڑتھ ہے نے حدسے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے ہارخلافت اٹھا نا قبول فر مایا۔

# حضرت على رضافتن كي بيعت:

جعفر بن عبداللہ المحدی نے عمر و بن جماد علی بن حسین مسین عبدالملک بن ابی سلیمان الضراری اور سالم بن ابی البععد

کے واسطے سے محمہ بن الحفیہ کا بی تول بیان کیا ہے کہ جس روز حضرت عثان بڑا تین شہید کیے گئے میں اس روز اپنے والد حضرت علی کرم
اللہ و جہہ کے ساتھ تھا۔ جب انہیں شہادت عثان بڑا تین کی خبر ملی تو وہ فور آ اپنے گھر سے نکلے اور حضرت عثان بڑا تین آپ کے گھر پہنچ وہاں
رسول اللہ عظیم کے صحابہ بڑا تین شہید کرد سے میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت عثان بڑا تین تو شہید کرد سے گئے ہیں
اور لوگوں کے لیے ایک نہ ایک امام کی موجود گی ضروری ہے جس کے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں ۔ اور آج ہم روئے زمین پر آپ سے
زیادہ کسی کواس کا حقد ارنہیں پاتے ۔ نہ تو آج کوئی ایسا شخص موجود ہے جواسلام ہیں آپ پر سبقت رکھتا ہواور نہ کوئی ایسا فر دموجود ہے
جسے آپ سے زیادہ نبی کریم کی تھی کا قرب اور آپ سے زیادہ اسے رشتہ داری حاصل ہو۔ اس لیے سے بار آپ اپنے کا ندھوں پر
اشا نے اور لوگوں کواس کے بیار آپ اپنے کا ندھوں بریشانی سے نجائت د ہی ہے۔

حضرت علی بٹائٹیز نے فر مایا: بہتر میہ ہے کہتم کسی اور کواپٹاامیر بنالواور مجھےاس کاوز ریر ہنے دواور بہتریہی ہے کہ کوئی دوسراامیر ہوا در میں اس کاوز ریہوں۔

صحابہ کرام ڈٹن ﷺ نے عرض کیا: خدا کی تئم ہم آپ کے علاوہ کسی کی بیعت کے لیے تیار نہیں۔

حضرت علی می النزنے فرمایا: جبتم مجھے مجبور کررہے ہوتو بہتریہ ہے کہ بیعت مجدیں ہوئی عابیے تا کہ لوگوں پر میری بیعت مخفی نہ رہے اور حقیقت سے ہے کہ سلمانوں کی رضامندی کے بغیر بیا خلافت مجھے حاصل بھی نہیں ہو عتی۔

سالم بن الي الجعد كہتے ہيں كەحفرت عبدالله بن عباس بين فرمايا كرتے تھے كه مجھے حفرت على مِن تين كامسجد ميں جانا بہتر

معلوم نہیں ہوا۔ کیونکہ مجھے بیخوف تھا کہلوگ ان کےخلاف شور نہ مچائیں لیکن حضرت علی رہی تھے: نے میری بات قبول نہیں فر مائی اور مسجد تشریف لے گئے۔ وہاں تمام مہاجرین وانصار نے جمع ہو کر آپ کی بیعت کی۔اور ان کے بعد دیگر لوگوں نے حضرت علی رہی تائین کی بیعت کی۔

# بیت المال کے بارے میں حضرت علی مخاتیٰ کی روش:

جعفر بن عبداللد انحدی نے عمرو بن حماد علی بن حسین محسین عن ابیدا در ابومیموند کے واسط سے ابوبشیر العابدی کا بید بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثان بٹائٹن شہید کیے گئے تو میں مدینہ میں موجود تھا۔ مہاجرین وانصار جمع ہوکر جن میں حضرت طلحہ بٹائٹن اور حضرت نے بیر بٹائٹن بھی متھے حضرت علی بٹائٹن کی خدمت میں پنچے اور عرض کیا اے ابوالحن اپنا ہاتھ بڑھا ہے تا کہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

حضرت علی بٹائٹنز نے جواب دیا مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔تم جے بھی خلیفہ بنا نا جا ہو میں اس سے خوش ہوں اور اس معاملہ میں تمہار ہے ساتھ ہوں ۔

مہاجرین وانصارنے جواب دیا: ہم آپ کےعلاوہ کسی کوخلیفہ بنانے کے لیے تیار نہیں۔

الغرض حضرت عثمان بھاتھنے کی شہادت کے بعد مہاجرین وانصار حضرت علی بھاتھنے کی خدمت میں بار بار حاضر ہوتے رہے اور انہیں خلافت قبول کرنے پرمجبور کرتے رہے تی کہان مہاجرین وانصار نے ایک باریہاں تک کہا کہ خلافت کے بغیر معاملات طے نہیں پاسکتے۔اور آپ کی ٹال مٹول سے معاملہ طویل سے طویل تر ہوتا جارہا ہے۔

حضرت علی مٹاٹنڈ نے فرمایا چونکہ تم مجھے بار بار آ کرمجبور کرر ہے ہوتو میں بھی تم سے ایک بات کہنا چا ہتا ہوں اگرتم میری بات قبول کرو گے تو میں خلافت قبول کروں گا ورنہ مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں ۔

مہاجرین وانصار نے وعدہ کیا کہ آپ جو بچھ بھی تئم دیں گے ہم ان شاءاللہ اسے ضرور قبول کریں گے۔ بیہ وعدہ لے کر حضرت علی بٹالٹنا مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر بیٹھے لوگ آپ کے اردگر دجع ہو گئے۔ آپ نے ان سے نخاطب ہو کر فر مایا: '' میں نے تمہاری اس خلافت کا بارمجبور ہو کر قبول کیا ہے کیونکہ تم لوگوں نے مجھے کو اس پر انتہائی مجبور کیا۔اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار باقی ندر ہا کہ میں تمہاری بیدر خواست قبول کرلوں۔

اب میری شرط صرف اتنی ہے کہ تمہارے ٹزانوں کی جابیاں اگر چہ میرے قبضہ میں ہوں گی کیکن میں تمہاری رضا مندی کے بغیراس میں ہے ایک درہم بھی ندلوں گا''۔

صحابہ کرام ہیں پیشنے نیہ بات قبول فرمائی۔حضرت علی ہی تھئے نے ان کا جواب س کر فرمایا: اے اللہ تو ان پر گواہ رہ' اس کے بعد حضرت علی بنی تینے نے لوگوں سے بیعت بی۔

> ا بوبشیر کہتے ہیں میں رسول اللہ ﷺ کے منبر کے قریب کھڑا تھا اور حضرت علی دیاتھ کا خطبہ تن رہا تھا۔ مہلی بد فالی:

\_\_\_ عمرو بن شعبہ نے علی بن محمد کے ذریعہ ابو بکر الہذ کی ہے ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بن کتھ شہید کر دیۓ گئے تو حضرت علی بن تنتی بازارتشریف لے گئے اور بیروا قعدا ٹھارہ ذی الحجہ بروز ہفتہ پیش آیا۔ لوگ ان کے پیچھے لگ گئے اور انہیں دیکھنے لگے۔حضرت علی بن تنتی بنوعمر و بن مبذول کے باغ میں واخل ہو کرا بوعمر ۃ بن عمر و بن محصن سے فر مایا کہ دروازہ ہند کر دو۔ لوگ باغ کے دروازے پر بنچھے اور دروازہ کھٹکھٹایا مجبوراً دروازہ کھول دیا گیا اور لوگ اندر داخل ہو گئے۔ ان لوگوں میں طلحہ اور زہیر بن سینا بھی سے ۔ ان دونوں نے حضرت علی بن تی ہے کہا اے ملی ابنا ہاتھ بر ھاؤ۔ حضرت علی بن تی نے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور طلحہ و زبیر بن سینا نے آپ کے بیوھا دیا اور طلحہ و زبیر بن سینا نے آپ کی بیعت کی۔

جب حضرت طلحہ رہی تین نے آپ کی بیعت کی تو حبیب بن ذویب آپ کو دیچیر ہاتھا اور چونکہ سب سے پہلے بیعت طلحہ رہی تین نے کی تھی اس لیے حبیب بولا جس بیعت کی ابتداء کٹے ہاتھ سے ہوئی ہووہ ہرگر تکمل نہیں ہوسکتی۔

اس کے بعد حضرت علی بٹائٹی مسجد تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اس وقت حضرت علی بٹائٹیز ایک تہد باندھے اور چوغہ پہنے تھے۔سر پرخز کا عمامہ تھا اور پاؤں میں چپل تھے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔لوگوں نے آپ سے بیعت کی۔

لوگ حضرت سعد بن ابی وقاص بڑاتی کو پکڑ کر لائے۔حضرت علی جن ٹٹنا نے ان سے فر مایا تم بھی ہیعت کروحضرت سعد بیخاٹنا نے فر مایا جب سب لوگ بیعت کرلیں گے تو میں بھی بیعت کرلوں گا۔لیکن میری ذات سے آپ کوکسی قتم کی تکلیف نہ پہنچے گ

اس کے بعدلوگ حضرت عبداللہ بن عمر بڑی تی کو پکڑ کرلائے۔حضرت علی دخالتہ نے ان سے بیعت کے لیے کہا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جوحضرت سعد دخالتہ نے دیا تھا اس پر حضرت علی دخالتہ نے ان سے فرمایا اپنا کوئی ضامن پیش کرو۔ ابن عمر بڑی تی نے فرمایا میں ہوئی ضامن پیش کرو۔ ابن عمر بڑی تی نے فرمایا میں کوئی ضامن نہیں ہے۔ اشر نخعی نے کھڑے ہو کرعرض کیا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اتار دوں۔حضرت میلی دخالتہ نہیں جھوڑ دو میں نے ان کے بچپن سے لے کران کے بڑے ہونے تک ان میں کوئی برائی نہیں دیمھی۔ حضرت زبیر رضافتہ کی بیعت:

محمد بن سنان الفنرار نے اسحاق بن اورلیں ، مشیم ، حمید کے ذریعیہ حسن بھری کا بیقول بیان کیا ہے کہ میں نے مدینہ ک جنگلات میں سے ایک جنگل میں حضرت زبیر رہی گئی کو حضرت علی رہی گئی کی بیعت کرتے و یکھا۔ اشتر کی حضرت طلحہ رہی گئی کو دھم کی:

ز ہری کہتے ہیں ہمیں یہ بھی خبر معلوم ہوئی ہے کہ حضرت علی من النیز نے ان دونوں حضرات سے فر مایا کدا گرتم جا ہوتو میری بیعت

کرلواورا گرتم خودخلیفہ بنتا چاہوتو میں تمہاری بیعت کے لیے تیار ہوں۔انہوں نے جواب دیانہیں ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔اس کے بعد طلحہ اور زبیر بڑتین فرمایا کرتے ہتے ہمیں اپنی جانوں کا خوف تھا اس لیے ہم نے علی بڑاٹٹن کی بیعت کرلی اور ہم میہ جانتے تھے کہ علی بڑاٹٹن ہماری بیعت کرنے والے نہیں میدونوں حضرت عثمان بڑاٹٹن کی شہادت کے چار ماہ بعد مکہ چلے گئے۔

#### جری بیعت:

عمروبن شعبہ نے ابوالحن ابوخف عبد الملک بن ابی سلیمان اور سالم بن ابی الجعد کے ذریعہ محمد بن الحقفیہ سے بیان کیا ہے۔ محمد بن الحقفیہ کہتے ہیں جب حضرت عثمان بڑا گئز شہید کیے گئے میں اس وقت اپنے والد کے ساتھ تھا جب میرے والد اپنے گھر پہنچے تو رسول اللہ گاہی کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ بیٹے خص تو قتل کر دیا گیا ہے اور کسی نہ کسی کا خلیفہ ہونا ضرور ی ہے۔ حضرت علی بڑا گئز نے فر مایا کیا اس کام کے لیے شور کی منعقد کی جائے۔ صحابہ بڑی شانے نے جوابا عرض کیا ہم آپ سے راضی ہیں نے حضرت علی بڑا گئز نے فر مایا تو پھر بیجت مسجد میں ہونی جا ہے تا کہ لوگوں کی رضا بھی حاصل ہوجائے۔

حضرت علی بھاٹی مجد تشریف لے گئے۔ بیعت کرنے والوں نے آپ کی بیعت کی۔انصار نے بھی آپ کی بیعت کی کیکن انصار کے چندافراد نے آپ کی بیعت سے گریز کیا۔حضرت طلحہ بھاٹھنانے فرمایا ہمارے لیے اس بیعت کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں جیسے ایک کتا مجبوراً زمین پرناک رگڑ رہا ہو۔

# صحابه كرام بن في كا بيعت على مناتش سے كريز:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور بنو ہاشم کے ایک شخ کے واسطہ سے عبداللہ بن حسن سے ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بڑا تؤ قبل کر دیئے گئے تی تمام انصار نے علی بڑا تیز کی بیعت کی صرف معدود سے چندا فراد نے اس سے گریز کیا جن میں حسان بن ثابت کعب بن ما لک مسلمۃ بن مخلد ابوسعیدالخدری محمد بن مسلمہ نعمان بن بشیر زید بن ثابت رافع بن خدتی فضالۃ بن عبیداور کعب بن عجر ہ وزلالتی مجبین تھے بیسب کے سب عثمانی تھے کی نے عبداللہ بن الحن سے سوال کیا۔ ان لوگوں نے علی جڑا تیز کی بیعت سے کیوں انکار کیا تھا اور بیلوگ عثمانی کس طرح ہوئے عبداللہ بن الحن نے جواب دیا واقعہ بیتھا کہ حسان بڑا تیز ایک شاعرتھا جسے بیسی خبر نہ تھی کہ اسے کیا کرنا جا ہیں۔

جہاں تک زید بن ثابت بڑاٹنز کا تعلق ہے تو اسے عثان رٹی گٹنز نے قضاء و فیصلہ کا ذمہ دار بنایا تھا۔اور بیت المال بھی اسی کے سپر دکیا تھا۔ جب عثان رٹی گٹنز کو محصور کیا گیا تو اس نے دوبار بداعلان کیا تھا کہ اے معشر انصارتم اللہ کے مدد گار بن جاؤجس پر ابوابوب انصاری رٹی گٹنز نے اسے بدجواب دیا تھا کہ تو تو عثان رٹی گٹنز کی اس لیے مدد کررہا ہے کہ تیرے باز ومضبوط ہوجا کیں۔

رہے کعب بن مالک وہائٹۂ تو انہیں عثان دہائٹۂ نے قبیلہ مزینہ کے صدقات کا عامل بنایا تھا انہوں نے مزینہ سے جو صدقات وصول کیے تھے وہ عثان دہائٹۂ نے ان کے لیے چھوڑ دیئے تھے۔

عبداللہ بن الحن کابیان ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے جس نے خودز ہری سے سناتھا زہری کا بیقول بیان کیا ہے کہ مدینہ سے ایک جماعت شام بھاگ کر چلی گئی اور اس نے علی رہی گئی۔ کی بیعت نہیں کی اور قدامتہ بن مظعون 'عبداللہ بن سلام اور مغیرہ بن شعبہ بڑے تین کہ خوراً بیعت کی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شعبہ بڑے تین کے جماعت کی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ

ز بیر معالمیٰ نے قطعاً بیعت ہی نہیں گی۔

حضرت عثمان رخالتُهُ: اورحضرت على مِحالتُهُ: كا مكالمه:

عبداللہ بن احمد المروزی نے احمدُ سلیمان عبداللہ جریر بن حازم ٔ ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بھا تھن کے ذریعہ کوفہ کے ایک عبداللہ بن احمد المروزی نے احمدُ سلیمان عبداللہ جریر بن حازم ٔ ہشام بن ابی ہشام مولی عثان بھا تھنہ کے دریعہ کوفہ کے ایک اور شخ سے سنا تھا وہ کہتا تھا کہ جب حضرت عثان بھا تھنہ کے دریعہ کا بیٹو کا بیٹوں کے دریعہ کا بیٹوں کی مساتھ مولیا تا کہ ان دونوں کی گفتگوں سکوں۔

جب حضرت علی بن تین حضرت عثمان بن تنتیز کے پاس کینچے تو حضرت عثمان بن تینیز نے اللّٰہ کی حمد و ثنا کے بعد ان سے مخاطب ہو کر

''اے علی ایمیرے تم پر بہت سے حقوق ہیں جن میں سب سے اوّل حق اسلام کاحق ہے اور دوسرا بھائی بندی کاحق ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ علی شانوں میں جب بھائی چارہ کرایا تو میرا جھے سے بھائی چارہ کرایا تھا۔
تنسرا تبھے پر رشتہ داری کاحق ہے اور ایک سسرالی حق بھی ہے میں نے عہدو پیان کا کوئی بوجھ آج تک تبھے پر نہیں ڈالا ہے۔ اور زیانہ جاہلیت میں بھی ہم ہمیشہ اس لیے بنوعبد مناف کا ساتھ ویتے رہے کہ ہیں بنوعبد مناف سے بنوتیم حکومت نے چھین لیں''۔

حصرت علی ہن اللہ: نے جواب میں فر مایا: اے عثمان اُنتم نے جوحقوق مجھ پر گنائے ہیں وہ بالکل صبح ہیں اور تم نے جو بید کہا ہے کہ اگر ہم بنوعبد مناف کی مدد نہ کرتے تو بنوتیم ان سے حکومت چھین لیتے تو تم نے بیم بھی حق کہا ہے عنقریب تمہارے پاس خبر پہنچ جائے گی۔

پھر حضرت علی بھائیۃ حضرت عثان بھائیۃ کے پاس سے مجدتشریف لے گئے۔ وہاں حضرت اسامہ بن زید بھی تا بیٹھے ہوئے سے حضرت علی بھائیۃ کے سورے علی بھائیۃ کے دو برو کھڑے ہوگئے اور ہولیا۔ ہم حضرت علی بھائیۃ حضرت علی بھائیۃ کے دو برو کھڑے ہوگئے اور فرمایا تم تا خربیہ کا کر ہے ہواور تمہاراارادہ کیا ہے حضرت علی بھائیۃ نے فرمایا مجھے عقائدوں نے اس کا م پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت علی بھائیۃ نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور والیس لوٹ آئے اور بیت المال پنچے تو اس کا دروازہ بندتھا۔ فرمایا اس کا دروازہ کھولو لیکن بیت المال کی جائے۔ نہ ہوگئیں۔ حضرت علی بھائیۃ نے دروازہ تو ڈینے کا تھم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڈدیا گیا۔ حضرت علی بھائیۃ نے دروازہ تو ڈینے کا تھم دیا اور خزانہ کا دروازہ تو ڈدیا گیا۔ حضرت علی بھائیۃ نے تمام خزانہ باہر نگلوایا اور اسے لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کردیا۔

حضرت طلحہ وہ اللہ ایک جولوگ موجود تھے جب انہیں یہ اطّلاع ملی کا علی وہ اللہ اللہ علی من خزا نہ تقسیم کررہے ہیں وہ وہاں سے کھسکنے لگے اور ایک ایک ایک محض بھی ہاتی نہیں رہا اور ایک ایک ایک محض بھی ہاتی نہیں رہا اور ان کے سب حامی تتر ہتر ہوگئے۔

یے جب حضرت عثان جائفۂ کو پینچی تو وہ اس کام ہے بہت خوش ہوئے۔تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ بنائفۂ گھرے نکل کر پینجبر جب حضرت عثان جائفۂ کو پینچی تو وہ اس کام ہے بہت خوش ہوئے۔تھوڑی دیر بعد حضرت طلحہ بنائفۂ گھرے نکل کر حضرت عثمان ہی تنز کے مکان کی جانب چلے میں بھی ان کے پیچھے جولیا تا کہ بیمعلوم کروں کہ طلحہ،عثمان بیریٹا سے جا کر کیا گفتگو کرتے ہیں اور اس گفتگو کا کیا متیجہ برآ مدہوتا ہے۔

طلحہ رہی تین نے حضرت عثمان رہی تین کے دروازے پر پہنچ کراندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو وہ اندر پہنچ اور کہنے بگے اے امیر المومنین! میں اپنی غلطیوں کی اللہ ہے مغفرت طلب کرتا اور اس سے تو بہ کرتا ہوں واقعہ بیہ ہے کہ میں نے ایک کام کا اراد ہ کیا تھالیکن اللہ تعالیٰ نے اسے پورانہیں ہونے دیا۔

حضرت عثمان می تین نے فرمایا اے طلحہ اتم تا ئب ہو کرنہیں آئے ہو بلکہ مجبوراور بے بس ہو کرآئے ہو۔اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔

## حضرت طلحه رضائفية كوبيعت على رضائفة برمجبور كيا كيا تها:

حارث ابن سعد محمہ من عمر ابو بکر بن اسمعیل بن محمہ بن سعد بن ابی وقاص بخافیز ، اسمعیل کے ذریعہ حضرت سعد بخالفیز سے ذکر کیا ہے کہ طلحہ بخالفیز کہا کرتے تھے بیں نے اس حال میں بیعت کی ہے کہ آلوار میرے سرپر چک رہی تھی۔ سعد بخالفیز کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ آلوار ان کے سرپر موجود تھی یانہیں ہاں! میں بیجا نتا ہوں کہ طلحہ بخالفیز سے زبرد تی بیعت کی تخلی کا بیان ہے کہ مدینہ کے تمام لوگوں نے علی بخالفیز کی بیعت کی صرف سات اشخاص نے ان سے گریز کیا۔ جن میں سعد بن ابی وقاص ابن عمر صہیب 'زید بن ثابت' محمد بن مسلمہ سلمۃ بن وقش اور اسامہ بن زید بڑی تھے اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے انصار میں سے کسی نے علی بخالفیز کی بیعت سے انکار نہیں کیا۔

#### حضرت زبير مِحَاثِنَة كي بيعت كاافسانه:

زید بن بکار نے مصعب بن عبداللہ عبداللہ بن مصعب بن عبداللہ عبداللہ بن مصعب موئی بن عقبہ اور ابو جبیبہ مولی الزبیر بن اللہ کی سند سے روایت کیا ہے کہ جب لوگوں نے حضرت عثان بن اللہ کو جہید کر دیا اور علی بن اللہ کی ابو جبیبہ کہنا ہے کہ جس نے حضرت زبیر بن اللہ کو اطلاع دی کہا بنا تا اور جبیبہ کہنا ہے کہ جس نے حضرت زبیر بن اللہ کو اطلاع دی کہا جا کہ آنا جا ہے ہیں۔ حضرت زبیر بن اللہ کہ جس سے کہا جا کہ آنا جا ہے جس سے میں اندر بلالا کو ۔ میں نے حضرت زبیر بن اللہ کو اور اس کے بعد مجھ سے کہا جا کہ انہیں اندر بلالا کو ۔ میں نے حضر ۔ نعلی بن اللہ کہ کہ حضرت زبیر بن اللہ کہ میں نے حضر ۔ نعلی بن اللہ کہ کہ جس کے حضرت زبیر بن اللہ کہ کہ سے کہ بی حض کہا جا کہ کہا اور سامنے کھڑے در ہے اور کہاں علی بن اللہ کہ کہ کہ میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں علی بن اللہ کہ کہ اور کہ کہ اندر آکرا کہ دم سے واپس جلاگیا۔ دیکھوکیا تکوار کی دھار نظر آئی ۔ میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں علی بن اللہ کہ نے میں جگہ جا کہ کھڑا ہوا جہاں علی بن اللہ کہ نے میں جسے میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں علی بن اللہ کہ نہ بن بی تا یا کہ تکوار کی دھار نظر آئی ۔ میں نے ۔ حضرت زبیر بن اللہ نے فرمایا اس وجہ سے میخص جلدی چلا گوار کی دھار نظر آئی ۔ میں نے آئیس بتایا کہ تکوار کی دھار نظر آئی ۔ میں اس جگہ جا کر کھڑا ہوا جہاں علی بن ایک تکوار کی دھار نظر آئی۔ میں نے ۔ حضرت زبیر بن اللہ کی میا ہا ہی وجہ سے میخص جلدی چلا گیا۔ ۔

جب حضرت علی بھائٹنا ہمرینچ تو لوگوں نے ان سے زبیر بھاٹٹنا کا ارادہ دریافت کیا۔ انہوں نے فر مایا میں نے اپنی بہن کے لئرے کو بہت نیک اور صلد رحم پایا ہے اس لیے لوگوں نے زبیر بھاٹٹنا کی طرف سے اپ دل میں بہتر خیال پیدا کرلیا۔ اس کے بعد علی بھاٹٹنا پیجی کہا کرتے تھے کہ انہوں نے میری بیعت کرلی تھی۔

### قاتلين عمان ماشن كامدينه برقضه

سری نے شعیب 'سیف بن عمر' محمد بن عبداللہ بن سواد بن نویر و 'طلحۃ بن الاعلم' ابو حارثہ اور ابوعثان کے حوالے سے بیدواقعہ مجھے تحریکیا کہ حضرت عثان مخالفتہ کی شہادت کے بعد مدینہ پر پانچ دن تک غافقی بن حرب کا قبضہ رہا۔اور وہاں کوئی امیر نہ تھا۔ قاتلین اس تلاش میں مصروف سے کہ کوئی ایساشخص مل جائے جواس خلافت کوسنجال لے مصری حضرت علی مخالفتہ کے گھر کے چکر لگار ہے تھے اور وہ ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جا کرچھپ جاتے تھے۔کوئی زبیر مخالفتہ کی تلاش میں تھے وہ جگہ چھوڑ کر دور ان سے جان بچانے کے لیے مدینہ کے باغوں میں جا کرچھپ جاتے تھے۔کوئی زبیر مخالفتہ کی تلاش میں تھے وہ جگہ چھوڑ کر دور ان جگے اور اس خلافت سے بیزاری ظاہر کی جوقاتلین کے ذریعہ حاصل ہو۔

اہل بھرہ طلحہ رہی گئے؛ کی تلاش میں مصروف تھے۔ جب پیطلحہ رہی گئے؛ کے پاس پہنچے تو انہوں نے بھی خلافت سے دست برداری ظاہر کی۔ بھری برابراصرار کرتے رہے لیکن وہ اس پرآ مادہ نہیں ہوئے۔ بیسب کے سب حضرت عثمان مٹی گئے: کے تل پر متفق تھے لیکن اس میں بیہ ہاہم مختلف تھے کہ کے خلیفہ بنایا جائے ہرفریق اپنی اپنی خواہش کا امیر چاہتا تھا۔

باغيون كاسعد رهائتًهُ كي خلافت برا تفاق:

جب باغیوں نے بید یکھا کہ طلحۂ زبیراورعلی بی بین میں ہے کوئی ان کی بات قبول نہیں کرتا تو ان شریروں نے باہم اس پراتفاق کیا کہ اب ان متیوں کو ہرگز بھی خلیفہ نہ بنانا چاہیے اور ہراس شخص کوخلافت سپر دکر دینی چاہیے جوسب سے اقبل ہماری بات تسلیم کرے۔ ان سب نے حضرت سعد بن ابی وقاص بھا تھنے کے پاس آ دمی بھیجا اور کہلوایا آپ اصحاب شور کی ہیں داخل ہیں اور ہم سب کا آپ کی خلافت پراتفاق ہے۔ آپ تشریف لا سے تاکہ ہم آپ کی بیعت کریں۔

حضرت سعد ہر النفیٰ نے جواب میں کہلوایا جہاں تک میرااورا بن عمر ہیں۔ کا تعلق ہے تو ہم دونوں تو پہلے ہی سے خلافت سے منحرف ہیں ہمیں خلافت کی کسی حال میں بھی ضرورت نہیں۔ آخر میں سعد ہو گٹنا نے تمثیلاً میشعر تحریر کیا ہے

لَا تَسخُلِطُنَّ حَبِيُثَاتٍ بِطَيِّبَةٍ وَالْحُلَعَ ثِيَابَكَ مِنْهَا وَ ابْخُ عُوْيَانًا

'' تو پاک چیزوں کے ساتھ ضبیث چیزوں کو ہرگز نہ ملا۔ بلکہ اس سے بہتر تو بیہ ہے کہ اپنے کپڑے اتار کرنگا پھر نا کہ تیرا باطن ظاہر ہوجائے''۔

## ا بن عمر بن الله الله عنه كي خوا بش:

اس کے بعد سب باغی حضرت عبد اللہ بن عمر بڑے گئے پاس پنچے اور ان سے کہا کہ آپ حضرت عمر رفیاتی کے صاحبز ادے ہیں آپ اس خلافت کو کیوں نہیں سنجالتے ۔انھوں نے فرمایا اس خلافت میں اب انتقامی مادہ پیدا ہو چکا ہے اور میں اپنے آپ کواس کے لیے پیش نہیں کرسکتا۔اس انتقامی کارروائی کے لیے تم میرے علاوہ اور کسی کوتلاش کرو۔

الغرض بيقاتلين ہرطرف سے مايوس ہوگئے۔ بي جيران تھے كه انہيں كيا كرنا جا ہے اور فيصله انہى كے ہاتھ ميں تھا۔

#### طلحها ورزبير بن المانية كاخلافت عدا نكار:

سری نے شعیب سیف مہل بن یوسف اور قاسم بن محمد کے حوالے سے مجھے میتحریر کیا ہے کہ میہ قاتلین جب طلحہ منافقہ کے

یاں جاتے اوران سے خلافت قبول کرنے کے لیے کہتے تووہ انکار کرتے اور پیشعر پڑھتے ہ

وَ مِنْ عَدَبِ الْآیَامِ وَالدَّهُ رِانَّنِی بَنِی بَقِیُتُ وَجِیْدًا لَا اَمُرُ وَ لَا اَحْدلی وَ مِنْ عَدَبُ وَ مِنْ عَدَبُ وَالدَّهُ رِانَّنِی بَنِی بَالَایَامِ وَالدَّهُ رِانَّیْ بَالِی اللّٰ اَمْدُ وَ اَلْاَ اَمْدُ وَ اَلْاَ اَمْدُ وَ اَلْاَ اَمْدُ وَ اَلْاَ اَلْاَ اَمْدُ وَ اَلْاَ اَلْاَ اَمْدُ وَ اَلْاَ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰمِلْمُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِلْمُلْمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِ

مَتْسَى أَنْسَتَ عِنُ دَارٍ بِقَيْحَان رَاحِلِی ﴿ وَبَاعَتِهَا يَسَحُنُواْ عَلَيْكَ الْكِتَافِ بُ بَنَوْجَهَا؟: ''قیمان کے گھراورمیدانوں سے اب تیراکیا واسطہ کونکہ تو وہاں سے اس حال میں کوچ کررہا ہے کہ نشکر تھھ پر چڑھے آ رہے ہیں''۔

یہ لوگ زبیر بٹلاٹیئئے کے پاس سے بھی ہیہ کراٹھتے کہ آپ ہی نے تو ہم سے دعدہ کیا تھا۔اس کے بعدیے بلی بٹاٹٹیز کے پاس جاتے اوران سے درخواست کرتے لیکن وہ بھی ا نکار کرتے اوران کے سامنے پیشعر پڑھتے ہے۔

لَـوُ أَنَّ قَــوُمِــيُ طَــاوَعَنُـنِـيَ سُرَاتُهُمُ اَمَــرُتُهُــمُ اَمُــراً يُسدِيُــخُ الْآعَــادِيَــا الْمَرْجَدَ؟: ''الرَّمِيرِي قوم كي يؤيمِيرِي بات مانت تومين انبين اليي بات كاهم دينا جس سے دهمي دوست بن جاتے'' يرلوگ حضرت على برنافيٰ كا جواب بن كروبال سے چلى آئے اور يہ كہتے ہوئے آئے كه آپ بى نے تو ہم سے وعدہ كيا تھا۔ اشتر مخفى كى حيلہ سازى:

عمرو بن شعبہ نے 'ابوالحن المدائن مسلمۃ بن محارب' داؤ د بن ابے ہند کے ذریع شعبی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بھالتن شہید کر دیئے گئے تو قاتلین جمع ہو کر حضرت علی بھالتن کے پاس پہنچاس وقت حضرت علی بھالتن مدینہ کے بازار میں تھے۔ان لوگوں نے حضرت علی بھالتن سے کہا۔ آپ اپناہاتھ پھیلا ہے ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں۔

حضرت علی بخانین نے فر مایا جلدی نہ کرو کیونکہ حضرت عمر بخانین بہت سمجھ دار اورمسلمانوں کے لیے نہایت بابر کت انسان تھے انہوں نے مجلس شور کی وصیت فر مادی تھی ہے لوگوں کو پچھ تو مہلت دو کہ وہ جمع ہو کر آپس میں مشورہ کرسکیں۔ بیلوگ حضرت علی بخانین کے یاس سے چلے گئے۔

لیکن پھرایک دوسرے سے کہنے گئے کہ اگرعثان بٹاٹیئو کے بعدلوگ اس طرح اپنے شہروں کو واپس چلے گئے اور کوئی خلیفہ تعین نہ ہوسکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبارہ علی بٹاٹیؤ کے پاس خلیفہ تعین نہ ہوسکا تو لوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اور امت میں فساد پھیل جائے گا۔ اس لیے یہ پھر دوبارہ علی بٹاٹیؤ اور وہاں جانے کے بعد اشتر نے حضرت علی بٹاٹیؤ کا خدا کو تم !اگر آپ نے میر اہاتھ چھوڑ دیا تو آپ بہت ہوں گا وہ اور عام لوگوں نے علی بٹاٹیؤ کی بیعت کی۔

شعبی کہتے ہیں لوگ اس باعث کہا کرتے تھے کھلی رہائٹنا کی بیعت سب سے اوّل اشتر تخفی نے کی ہے۔

#### بنواميه کامدينه سے فرار:

مجھے سری نے شعیب' سیف' ابوحار شاور ابوعثان کے حوالے سے تحریراً اس بات کی اطلاع دی ہے کہ جب حضرت عثان غنی

رہائیں کی شہادت کو پانچ روزگزر گئے اور جعرات کا دن ہوا۔ یعنی ۲۲ اوی الحجہ تو اہل مدینہ بیجا جمع ہوئے معد دخاتی اور زبیر رہائیں اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ اپنے باغ میں بیٹھے رہ بنوامیہ میں موجود نہ تھے۔ یہ دونوں مدینہ ہے باہر تھے طلحہ رہائیں بھی اس اجتماع میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ اپنے باغ میں بیٹھے رہ بنوامیہ میں جولوگ بھا گئے کی قدرت رکھتے تھے وہ مدینہ ہے گئے تھے اور ولید بن عقبہ رہائیں اور سعید بن العاص رہائیں کہ جاگئے تھے۔ یہ دونوں سب سے پہلے بھا گے تھے ان لوگوں کے بعد مروان فرار ہوا۔ پھر کیے بعد دیگر بے لوگ مدینہ چھوڑ کر فرار ہوتے رہے۔ جب اہل مدینہ جمع ہو گئے تو اہل مصرنے ان سے کہاتم لوگ اصحاب شور کی ہوا ورتم ہی لوگ خلیفہ کا انتخاب کر سکتے ہوئے میں سب معلی رہائی میں بین سب مجھوا سے منتخب کر لوہم تمہارے تا بع ہیں۔ تمام اہل مدینہ نے جواب دیا ہم سب علی رہائی ہیں۔

حضرت طلحه رمايتنه كي خلافت على مايته بررضا مندى:

علی بن سلم نے حبان بن ہلال جعفر بن سلیمان کے حوالے سے عوف کا یہ تول بیان کیا ہے کہ میں شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے محمد بن سیریں کو یہ کہتے سنا کر حضرت علی ہی تھی۔ حضرت علیہ بڑا تھی کے اور فر مایا اے طلحہ بڑا تھی اور آپ ہی امیر المومنیان ہیں آپ اپنا ہا تھے بیعت کرتا ہوں حضرت علی بڑا تھی۔ اس کے آپ مجھ سے زیادہ حقدار ہیں اور آپ ہی امیر المومنیان ہیں آپ اپنا ہا تھے بھیلا سے حضرت علی بڑا تھی۔ کہتے ہو تھیلا یا اور حضرت علی بڑا تھی کے اس کے آپ بھیلا یا اور حضرت علی بڑا تھیں کی بیعت کی۔

ا بل مدينه كوقاتلين عثمان كي دهمكي:

سری نے شعیب سیف محمر اور طلحہ کے حوالے سے مجھے تحریراً مطلع کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہتے ہیں کہ ان قاتلین عثمان رہی تھیا۔ اہل مدینہ سیف محمد اور طلحہ کے حوالے سے مجھے تحریراً مطلع کیا ہے کہ محمد اور طلحہ کہا۔ اے اہل مدینہ تم لوگوں کے لیے دو دن کی مہلت ہے یا تو تم ان دوروز میں خلیفہ کا انتخاب کر لو ور نہ خدا کی قسم ہم اس کے بعد علی طلحہ زبیر رہی تی تاور دیگر بہت سے لوگوں کو قل کر دیں گے۔ اس اعلان کے بعد اہل مدینہ علی رہی تی تاریخ ہوئے اور ان سے عرض کیا۔ ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں کیونکہ آپ نے اسلام کی خاطر مصائب برداشت کیے ہیں اور آپ ذوی القربی میں داخل ہیں۔

ے گیں۔ حضرت علی مخاتی نے فر مایا بہتر یہ ہے کہتم میر ہے علاوہ کسی اور کوخلیفہ بنا لو یہ کیونکہ ہمیں روز بروز ایسے نئے واقعات پیش آرہے ہیں جن میں نہ تو دل ثابت قدم رہ سکتے ہیں اور نہ عقلیں قائم رہ سکتی ہیں۔

اہل مدینہ نے عرض کیا ہم آپ کوخدا کی تتم دیتے ہیں۔ کیا آپ حالات نہیں دیکھ رہے ہیں کیا آپ اسلام کی اس تباہی پرغور نہیں کرتے ؟ کیا آپ ان فتنوں کوئییں دیکھتے ؟ کیا آپ کواللہ کا کچھ بھی خوف نہیں؟۔

حضرت علی برناٹیز نے فر مایا کیا میں جن فتنوں کو دکھیر ماہوں خود بھی انہیں قبول کرلوں اور جان بو جھ کر میں بھی تمہارے ساتھ ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں۔اگرتم مجھے تنہا چھوڑ دو گے تو میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔تم جھے بھی امیر بناؤ کے میں اس کا سب سے زیادہ تا بعدار رہوں گا اور تم سب سے زیادہ اس کا تھم سنوں گا۔

یین کراہل مدین اٹھوکر چلے گئے اورا گلے روز فیصلہ کی تاریخ معین کی اور باہم مشورہ کے بعداس بتیجے پر پہنچے کہ اگراس فیصلہ میں طلحہ وزبیر بڑی تینا بھی شریک ہوجا ئیس تو معاملہ درست ہوجائے گا۔ یہ فیصلہ کر کے حضرت زبیر بڑی تینا کے پاس کچھ بصری جیسے اور حکیم بن جبلة العبدی کو قاصد بنایا اور ان سے کہا کہ زبیر بڑی تینا سے جاکر کہو کہ وہ اختلاف سے پر ہیز کریں۔ یہ لوگ جب حضرت زبیر بڑی تینا

کے پاس پنچے توانہیں تلوارے ڈرانے لگے۔

اس طرح طلحہ مٹی تُنٹیز کے پاس پچھکو فی بیسیج گئے اوران سے بیکہلوایا گیا کہتم اختلاف سے ڈرواس وفد کا قائداشتر نخعی تھا۔ان لوگوں نے طلحہ مٹی ٹیٹنز کے پاس پہنچ کرانہیں بھی تکواروں سے ڈرایا۔

اہل کوفہ اور اہل بھرہ اپنے اس ساتھی کو برا بھلا کہدرہے تھے جے وہ امیر بنانا چاہتے تھے۔ لیعنی طلحہ اور زبیر بڑی اور مصری خوش تھے کہ اہل مدینۂ بھی علی مٹاٹنے؛ کوخلیفہ بنانے میں ان کے حامی ہوگئے ہیں۔

اہل کوفہ اور اہل بھرہ اس بات ہے ڈرر ہے تھے کے علی بڑاتئنہ کوخلیفہ بنانے کے بعد وہ اہل مصر کے مطبع بننے پر مجبور ہوں گے اور مصریوں کی موجود گی میں ان کی وہی حیثیت ہوگی جوالیک کوڑا کر کٹ کی ہوتی ہے اس باعث انہیں رہ رہ کر طلحہ اور زہیر بڑی تیٹا پر غصہ آتا تا تھا لیکن دانت چیں کررہ جاتے تھے۔

جب جمعہ کا دن آیا تو سب لوگ متجد میں جمع ہوئے۔ حضرت علی بڑا تیز نف لائے اور منبر پر چڑھے اور فر مایا۔ اے لوگو! اس کام کا وہی حقد ار ہے جسے تم منتخب کرو۔ کل گزشتہ ہم نے اور تم نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ اب اگر تم چا ہوتو میں اس کام کی ذ مدداری سنجال لوں ورند میری کسی پرکوئی زبردتی نہیں۔ لوگوں نے جواب دیا ہم نے جوکل آپ سے فیصلہ کیا تھا ہم اس پر قائم ہیں۔

لوگ حضرت طلحہ بڑاٹٹن کو لے آئے اوران ہے کہا کہ علی بڑاٹٹن کی بیعت کرو۔حضرت طلحہ بڑاٹٹن نے فرمایا میں مجبوراً بیعت کرتا ہوں۔انہوں نے بیعت کی اور یہی سب سے قبل بیعت کرنے والے ہیں۔

طلحہ رہی گٹن کا ایک ہاتھ لنجا تھا۔ جب یہ بیعت کررہے تھے تو ایک شخص انہیں دور سے گھور رہا تھا جب یہ بیعت کر چکے تو اس نے اناللہ پڑھی اور کہاا ہے امیر المومنین! سب سے پہلے بیعت ایک لنجے ہاتھ نے کی ہے۔اب تو یہ بیعت بھی بھی پوری نہ ہوگی۔

اس کے بعد زبیر مٹافٹۂ کو لایا گیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں مجبوراً بیعت کررہا ہوں اوراس کے بعد انھوں نے بیعت کی لیکن زبیر مٹافٹۂ کی بیعت کے بارے میں اختلاف ہے۔

پھران لوگوں کولایا گیا جواس اختلاف ہے کنارہ کش تھے انھوں نے آ کر بیعت کی اور کہا اے علی ایم آپ کی اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ آپ احکام خداوندی کا نفاذ فرما ئیں گےخواہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہویا دور کا رشتہ دار ہو۔عزت دار ہویا مخرور۔اس کے بعد عام لوگوں نے بیعت کی۔

اشتر کی حضرت طلحہ رہائٹیز کے ساتھ گتاخی:

سری نے شعیب 'سیف 'ابوز ہیرالا زدی' عبدالرحمٰن بن جندب بھائیڈ کے حوالے سے میر سے پاس یہ وافعہ لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت عثمان بھائیڈ شہید کر دیئے گئے اورلوگوں نے علی بھائیڈ کی بیعت کر لی تو اشتر حضرت طلحہ بھائیڈ نے اس سے کہا کم از کم مجھے یہ تو دیکھنے دو کہ لوگ کیا کررہے ہیں لیکن اشتر نے انہیں کوئی مہلت نہ دی اور انہیں گلے سے پکڑ کر گھسٹیڈا ہوا لے آیا اور لا کر انہیں منبر پر چڑ ھادیا۔ انہوں نے علی بھائیڈ کی بیعت کی۔ حکیم بن جبلہ کی حضرت زہیر و خالفہ کے ساتھ گتا خی:

سری نے شعیب 'سیف' محمہ بن قیس' حارث الوالی کی سند ہے میرے پاس بیہ واقعہ لکھ کر بھیجا ہے کہ حکیم بن جبلہ حضرت

ز بیر بڑاٹن کو لے کرآیا اورانہیں بیعت پرمجور کیا۔ حضرت زبیر بڑاٹنا کی لیے کہا کرتے تھے کہ میرے پاس بنوعبدالقیس کے چوروں میں سے ایک چورآیا تھا اس لیے میں نے مجور أبیعت کرلی۔

#### بیعت عامه:

ا مام طبری فرماتے ہیں جولوگ پکڑ کر بیعت کے لیے لائے گئے تھے اور جن لوگوں نے بیعت کے لیے شرطیں لگائی تھیں جب ان سب نے بیعت کرلی تو یہ پورے اہل مدینہ کی بیعت مجھی گئی خواہ انہوں نے سی صورت میں بھی، بیعت کی ہو۔ اس بیعت کے بعد لوگ اپنے اپنے مقامات کی طرف چلے گئے اور اختلاف کی تمام وجو بات ختم ہو گئیں۔



#### باب۲

## نفاذ خلافت

# حضرت على رخالتْنهُ كايهلا خطبه

حضرت علی بھاٹنز سے بیعت جمعہ کے دن کی گئی اس وقت ماہ ذی الحجہ کے ختم میں پانچ روز باقی تھے اور لوگ حضرت عثمان ہماٹنڈ کی شہادت کے بعد سے دن گن رہے تھے۔خلافت کے بعد حضرت علی ہماٹنز' نے خطبہ دیا۔

سری نے شعیب 'سیف اورسلیمان بن الی المغیر ہ کے حوالے سے میرے پاس پیٹر میرواند کی کھلی بن حسین بی اشتا کہا کرتے تھے کہ حضرت علی دخالتی نے خلافت کے بعد جوسب سے پہلا خطبہ دیا اس میں خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا:

''اللّٰدعز وجل نے ایسی کتاب نازل فر مائی جولوگوں کو ہدایت کرنے والی ہے اس کتاب میں ہرفتم کے خیر وشر کو بیان فر مایا: اب تنہیں جا ہیے کہتم خیر کو قبول کرواور شر کو چھوڑ و۔اللّٰہ سجانۂ تعالیٰ کے فرائض ادا کرو۔وہ تنہیں جنت میں واخل فر مائے گا۔

الله تعالیٰ نے بہت سے امور حرام فر مائے ہیں جوقطعاً چھپے ڈھکے نہیں اور تمام حرام کاموں سے زیادہ مسلمانوں کا خون حرام فر مایا ہے۔اس نے مسلمانوں کے ساتھ اخلاص اور باہم متحدر بنے کا حکم فر مایا ہے۔

مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے ویگرلوگ محفوظ رہیں ۔ سوائے اس صورت کے کہ اللہ تعالیٰ ہیں نے اس کی ایذ ا وہی کا حکم دیا ہے۔

تم موت آنے سے قبل عام اور خاص احکام سب پرعمل کرلو۔ کیونکدلوگ تو تمہارے سامنے موجود ہیں اور موت تمہیں گھیرتی چلی آرہی ہے۔ تم گنا ہوں سے ملکے ہوکر موت سے ملو الوگ تو ایک دوسرے کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں۔ تم لوگ اللہ کے بندوں اور اس کے شہروں کی بربادی کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ کیونکہ تم سے اس کا ضرور سوال کیا جائے گاحتیٰ کہ چویایوں اور گھاس چھوس کے بارے میں بھی تم سے سوال ہوگا۔

اللّه عز وجل کی اطاعت کرو۔ اس کی نافر مانی نه کرواور جوبھی تنہیں خیر نظر آئے اے قبول کرواور جو برائی دیکھوا ہے چھوڑ دواور اس وقت کو یا دکرو جب تم لوگ تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں کمز ور تھے'۔

#### مصريون كاوعده:

جب حضرت علی بخاشیٰ خطبہ سے فارغ ہو گئے تو ابھی آپ منبر پر ہی بیٹے ہوئے تھے تو مصریوں نے عرض کیا ۔ \* مُحسِذُ هَــــا وَ اَحُسِذَرًا اَبِسا حَسَـــنُ اِنَّــا نَــمُــرُ الْاَمُــرَ اِمُــرَارَ السرَّسَــنُ

شعراصل میں پیہے ع

خُذُهَا إِلَيْكَ وَ احْذَرًا أَبَا حَسَنُ

حضرت علی مثالثَة نے جواب دیا:

اِنّے عَبَ اِنْ عَجُدِهُ مَا اعْتَذِرُ سَوْفَ اکْیَدُسُ بَعُدَ هَا وَاسْتَمِرَ الْنَامِرَ اللّهُ عَجُرَةً مَا اعْتَذِرُ سَوْفَ اکْیَدِسُ بَعُدَ هَا وَاسْتَمِرَ اللّهُ عَبَرَ اللّهُ عَبَرَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے مجھے یہ لکھ کر روانہ کیا کہ مجد الواقدی اور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت علی ہٹا ٹیڈ بیعت کے بعدایے گھر تشریف لے جانے لگے تو سبائی فرقہ نے میشعر پڑھے نے

غُدُهُ اللَّهُ وَ احدُدُرًا أَبَا حَسَنُ إِنَّا نَدُمُ الْآصُرَ الصَّرَارَ السَّسَنُ

ترجية: "ا ا ابوصن أ آب جاري جانب سے يديا در کھے كه ہم وہ لوگ ہيں جو كام كوانتها تك پنجادية ہيں -

صَوْلَتَ ٱقُومٍ كَاسُدَادِ السُّفُنُ بِمُشْرِ فِيَّاتٍ كَغَدُرَانِ السَّبَنُ

بَنْ ﷺ : قوموں کی شان وشوکت کشتیوں کی میخوں کی طرح ہوتی ہے جواینٹوں کی چنائی کی طرح او پرا بھری ہوتی ہیں۔

وَنَـطُعَـنُ الْمُلُك بِلَيْنِ كَالشَّطَنُ حَتَّـى يَـمُـرَّدٌ عَـلـى غَيُـرِعَـنَ الْمُلُك بِلَيْنِ كَالشَّطَنُ

بہ اورا سے اس راستہ پر پہنچا دیتے ہیں جس کی اسے تو قع بھی اورا سے اس راستہ پر پہنچا دیتے ہیں جس کی اسے تو قع بھی

حضرت علی بناتین نے انہیں نشکر گاہ چھوڑ نے 'اپنی تعداد پر ناز کرنے پرسرزنش فر مائی اور انھیں نشکر گاہوں کو واپس جانے کا تھم دیا۔وہ زبان سے حضرت علی بناتین کے تھم کاا نکار نہ کر سکے لیکن ان کی خاموثی دیکھ کر حضرت علی بناتین نے فرمایا :

إِنِّي عَنَجَ لَتُ عَنُهُ مِنا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ مَا اعْتَذَرُ

بَنَرْجِيَةَ: ''میں اتناعا جز ہوں کہ کوئی عذر بھی نہیں کرسکتا۔ شایداس کے بعد مجھے عقل آجائے اور میں پیکام کرگز روں۔

ٱرْفَعَ مِسنُ ذَيْسِلِسَى مَسِاكُنُسَيُّ آحَسُ ﴿ وَٱجْسَمَعُ الْاَمُسرَ الشَّتِيُسَّ الْمُنْتَشِسرُ

ﷺ: میں کام کرنے کا تہیہ کررہا ہوں اوراس پرکسی اجر کا طالب بھی نہیں۔ ہیں منتشر اور متفرق کام کوجمع کررہا ہوں۔

إِذْ لَّهُ يُشَاغِبُنِي الْعَجُولُ الْمُنْتَصِرُ اَوْ يَتُسِرُ كُسِزُنِسِي وَالسَّلاحُ يَتُسِدِرُ

ﷺ: ''اگرمیری مددمیں جلدی کرنے والا مجھے اپی طرف متوجہ نہ کر لیتا۔ یا مجھے میرے حال پر چھوڑ ویتا تو ہتھیا رنہایت تیزی

حضرت علی مِن تُنْ کی قصاص سے بے بی:

حضرت علی ہٹائٹیز کی بیعت ہوجانے کے بعد حضرت طلحہ ہٹائٹیز اور حضرت زبیر ہٹائٹیز دیگر صحابہ بیستیز کے ساتھ حضرت علی ہٹائٹیز

33

کے پاس آئے اور کہنے لگے۔اے علی رہی اٹنے! ہم نے آپ کی بیعت کے وقت پیشرط کی تھی کہ آپ حدود اللہ کو قائم فر مائیں گے اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ باغیوں کی بیتمام جماعت قلعثمان رہی ٹئے میں شریک ہے اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خون کو صلال کیا ہے اس لیے آپ پران سب لوگوں سے قصاص لیمنا فرض ہے۔

حضرت علی رخائی نے فر مایا: اے میرے بھا ئیو! میں تمہاری طرح ان امورے ناواقف نہیں لیکن ہم اس قوم کا کیا کر سکتے ہیں جو ہماری ما لک بنی ہوئی ہے اور ہم ان کے مالک نہیں اور پھراس قل میں تم لوگوں کے غلام بھی شریک ہیں اوران کے ساتھ پچھ دیہاتی بھی مل گئے ہیں اور وہ تمہارے دوست ہیں اور جس بات پر چاہتے ہیں تمہیں مجبور کر دیتے ہیں تو کیا ان حالات میں تم قصاص لینے پر پچھ قدرت رکھتے ہو۔

صحابه رشيني في عرض كيا بنهيس!

حضرت علی دخاتی نے فر مایا: غدا کی قتم! تم جو کچھ دیکھ رہے ہومیں بھی ان حالات کو دیکھ رہا ہوں اور میں تو یہ بچھتا ہوں کہ بیہ حالات بعینہ زمانہ جاہلیت کے حالات ہیں اور اس قوم میں ابھی جاہلیت کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی کوئی ایک معینہ راہ اور طریقہ نہیں کہ جواس طریقہ پرچل کر ہمیشہ زمین میں خوش رہے۔

لوگ خلافت کے معاملے میں کئی قتم کے جیں ایک طبقہ کی وہی رائے ہے جوتمہاری رائے ہے اور دوسرے طبقہ کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہے اور ایک فرقہ نہ اس رائے کا حامی ہے اور نہ اس رائے کا۔

تا و فتتکہ لوگ ایک رائے پر جمع نہ ہو جا ئیں اور دل درست نہ ہو جا ئیں اس وقت تک قصاص ممکن نہیں۔ابتم میرے پاس سے جا وَ اور بید یکھوکہ تمہارے لیے کیا شئے حالات پیش آتے ہیں اور ان حالات کا مطالعہ کرکے میرے پاس واپس آؤ۔

یہ بات قریش پر بہت گراں گزری اور انھوں نے مدینہ سے بھا گنا شروع کر دیا اورسب سے پہلے بنوامیہ مدینہ چھوڑ کر بھا گے اورلوگ متفرق ہو گئے ۔

حتی کہ بعض لوگ یہاں تک کہنے گئے کہ اگر ان حالات میں اس طرح اضا فد ہوتا رہااور اس آفت کی بہی حالت رہی تو ہم ان شریروں کی مدد کرنے پرمجبور ہوجائیں گے اور جسیا کہ علی بڑا تھڑننے کہا ہے اس قصاص کو ترک کرنا پڑے گا۔

ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہمارے ذمہ جو کام لازم ہے ہمیں خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے اور اس میں ہرگز بھی تا خیر نہ کرنی چاہیے۔ علی بٹالٹر تو اپنی رائے ختم کر پچے ہیں اس طرح ان کا کام بھی ہمارے کندھوں پر آپڑا ہے اور ہمیں جو حالات نظر آرہے ہیں اس سے توبیدا ندازہ ہوتا ہے کہ علی بٹالٹر نئیروں اور اپنوں سے بھی زیادہ قریش پرختی کریں گے۔ اس بات کا حضرت علی بٹالٹر کے سامنے ذکر آیا تو حضرت علی بٹالٹر نئیر میں خود قریش کی حضرت علی بٹالٹر نئیر میں خود قریش کی فضیلت کا ذکر کیا اور فر مایا کہ میں خود قریش کا مختاج ہوں اور این کے ماروں کے بغیر میری زندگی بھی بیکار ہے اور اس خلافت کے علاوہ میری ان پرکوئی زیردی نہیں جھے اس کا جراللہ عزوج ل ہی عطافر مائے گا۔

اس کے بعد حضرت علی ہواٹھڑنے اعلان فرمایا۔ جوغلام اپنے مالک کے پاس واپس نہ جائے گا ہم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ۔ یہ اعلان سبائی فرقہ اور اعراب پر بہت گراں گزرااور وہ آپس میں کہنے لگے کل کو ہمارے ساتھ بھی بہی معاملہ پیش آئے گااور ہم پھراحتجاج بھی نہ کرسکیں گے اس لیے اس کا بھی سے تدارک کرلینا جا ہے۔ سبائیوں کا حضرت علی مخاتمۂ کے حکم سے اٹکار:

میرے پاس سری نے شعیب اور سیف کے حوالہ سے بیاکھ کر روانہ کیا کہ محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بخالتُون بیعت کے تیسر بے روز لوگوں کوخطید و پینے کے لیے باہرتشریف لائے اور فر مایا:

> ''اےلوگو!اعراب کواپنے پاس سے نکال دواور فر مایا اے اعراب تم اپنے چشموں پر واپس چلے جا ؤ''۔ اعراب نے تو حضرت علی بھاٹٹئز کے اس حکم کی اطاعت کی لیکن سبائیے فرقہ نے انکار کر دیا۔

اس خطبہ کے بعد حضرت طلحۂ حضرت زبیر بڑا تھا اور نبی کریم کھٹے کے بہت سے صحابہ بڑاتھ می دفاتھ کے پاس آئے تو حضرت علی رفاتھ نے ان سے فر مایا۔ اب تم لوگ اپنے قاتل کو پکڑ کرفتل کر دوصحابہ بڑاتھ نے جواب دیا یہ قاتل تو اس سے بھی زیادہ چھائے ہوئے ہیں کہ اعراب کے چلے جانے سے بھی ان کی قوت میں کوئی کی واقع نہیں ہوئی۔

حضرت علی رہی کٹیز نے فر مایا خدا کی قتم! آج کے بعدوہ اس سے بھی زیادہ چھاجا ئیں گے اس کے بعد حضرت علی رہی کٹیز نے بیہ شعر پڑھا:

لَسُواَنَّ قَسُومِی طَسَاوَعَتُسِنی سُراتُهُمُ اَمَسرُتُهُمُ اَمُسرُتُهُمُ اَمُسرُا یُسِدِیُٹُ اَلَاعَسادِیَسا بِنَرْجَهَاتِی: ''اگرمیری قوم کے سردارمیری اطاعت کرتے تو میں انہیں ایک بات کا حکم دیتا جس سے دشمن بھی دوست بن جاتے''۔ حضرت طلحہ دفائِشُ نے عرض کیا کہ جھے بھرہ جانے کی اجازت دے دیجیے اور میری جانب سے کسی مشم کا خطرہ دل میں نہ لاسیے میں وہاں لشکر میں شامل رہوں گا۔ حضرت علی دفائِشُ نے فرمایا ہیں اس پرغور کروں گا۔

اس کے بعد حضرت زبیر رہی اٹنز نے کوفہ جانے کی درخواست کی ادرعرض کیا کہ آپ میری جانب سے کوئی بد گمانی نہ سیجھے۔ میں وہاں لشکر میں مقیم رہوں گا۔ حضرت علی بھائٹز نے ان کی درخواست پر بھی یہی فر مایا کہ میں اس پرغور کروں گا۔ مغیرہ بن شعبہ رہی اٹنز کا مشورہ:

حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی تھیں۔ کو جب اس مجلس کا حال معلوم ہوا تو وہ حضرت علی رہی تھیں۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔
مجھ پر آپ کے دوخق ہیں ایک اطاعت کاحق اور دوسر ہے تھیں حت کاحق ۔ آج کے روز بہترین رائے وہ ہے جس ہے آپ کل آئندہ
پیش آنے والے امور سے اپنی حفاظت فر مالیں اور آج کے ضائع ہوجانے سے آپ ان چیز وں کو بھی ضائع کردیں مجھوکی حاصل
ہو تھی ہیں بہتریہ ہے کہ آپ معاویہ رہی تھی اور این عامر رہی تھیں کو ان کے عہدوں پر قائم رکھئے اس طرح بقیہ گورزوں کو بھی ان کے
عہدوں پر برقر ادر کھئے۔ جب میدلوگ آپ کی اطاعت کرلیں اور لشکری آپ کی بیعت کرلیں تو اس وقت مناسب مجھیں تو ان
گورزوں کو تبدیل کردیں۔ یا خصیں ان کے عہدوں پر ہے دیں اس وقت آپ کوان پر ہرقتم کا اختیار ہوگا۔

حضرت علی مخالفتات فرمایا: میں اس رائے برغور کروں گا۔

اس کے بعد مغیرہ برخاتی معنی مخاتی کے پاس سے چلے آئے اورا گلے روز پھران کے پاس گئے اور کہنے گئے میں نے کل آپ کوایک مشورہ دیا تھالیکن بہترین رائے نیے ہے کہ آپ فورا اٹھیں ان کے عہدوں سے برطرف کردیں۔ تا کہ ہرایک سننے والے کو ان کا حال معلوم ہوجائے اور وہ آپ کی خلافت کو قبول کرلے۔اس کے بعد مغیرہ رٹی تینہ حضرت علی رٹی ٹینٹ کے پاس سے چلے گئے۔ عبد اللہ بن عباس بیسٹ کا مشورہ:

مغیرہ وٹوٹٹنڈ جب حضرت علی موٹٹنئے پاس سے واپس گئے تو ابن عباس بیٹٹ نے انہیں جاتے ہوئے دیکھ لپاوہ حضرت علی موٹٹن کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا میں نے مغیرہ موٹٹنڈ کوآپ کے پاس سے نکلتے دیکھا ہے۔ووکس لیے آئے تھے؟ حضرت علی موٹٹنڈ نے فرمایا وہ کل گزشتہ بھی آئے تھے اور مجھے بیمشورہ دیا تھا۔اور آج آئے تو بیمشورہ دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے فر مایا :کل انھوں نے جوآپ کومشور ہ دیا تھاوہ فی الواقع خیرخواہی پرمبنی تھااور آج انھوں نے آپ کودھو کہ دیا۔

حضرت على مُن تَعْنَافِ فرمايا: تو پھرآپ كى كيارائ ہے۔

حضرت ابن عباس بن سینا نے فر مایا: رائے تو بیتھی کہ جب حضرت عثمان بھائیۃ شہید ہوئے تھے بلکہ اس سے قبل ہی آپ مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے جاتے اور وہاں اپنے گھر بیٹھ جاتے اور گھر کا دروازہ بند کر لیتے۔اہل عرب مجبورو پریشان ہوکر آپ کے پاس پہنچتے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی خلافت کا اہل نظر نہ آتا اس وقت آپ کی خلافت پرسب کا اتفاق بھی ہوتا اور آپ اس طرح مجبور بھی نہ ہوتے۔

جہاں تک بنوامیہ کاتعلق ہے وہ آپ کواس خلافت پر متہم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے اورلوگوں کوشبہات میں ڈالیس کے وہ بھی اس قصاص کا مطالبہ کریں گے جس کا اہل مدینہ نے مطالبہ کیا ہے اوران کے اراد سے پر نہ تو آپ کوقدرت ماصل ہو سکے گی اور نہ وہ خوداس قصاص پر قدرت پاسکیس گے۔اوراگر ہالفرض بیامورانھیں سپر دبھی کرد ہے جائیں تو وہ اپنے حقوق کوخود فنا کردیں گے اور وہ امورانقیار کریں گے جن سے زیادہ سے زیادہ شہات پیدا کیے جاسکیس اور خدا کی قتم یہی مغیرہ رہی تھی کی سے کہیں گے کہیں گے کہیں گے کہیں نے علی رہی تھی کی تو میں نے اسے دھو کہ دیا۔

## ابن عباس من الله كى حج سے واليسى:

حارث ابوالبی نے ابن سعد محمد بن عمر الواقدی ابن اب سبر ہ عبدالحمید بن سبیل اور عبدالله بن عبد کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رہی گئے: نے طلب فر مایا اور امیر حج بنایا۔ یعنی شہادت کے سال میں مکہ گیا اور لوگوں کو حج کرایا اور لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رہی گئے: کا خطبہ پڑھ کرسنایا۔ حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس آیا تو حضرت علی رہی گئے: کی بیعت ہو چکی تھی اس لیے میں ان کے گھر پہنچا۔

## حضرت على رضافتن كامغيره وخافتن كى رائے قبول كرنے سے انكار:

مغیرہ مناتشوا س تفتلو کے بعد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے۔

حضرت علی مٹی ٹھٹنے کے پاس اس وقت مغیرہ بن شعبہ رہی ٹھٹنہ خلوت میں تھے جس کی وجہ سے میں باہر رکار ہا۔ جب مغیرہ رہی ٹھٹۂ باہر نکلے تو میں اندر گیا اور حضرت علی رہی ٹھٹنہ سے سوال کیا کہ مغیرہ رہی ٹھٹہ آپ سے کیا کہدر ہے تھے۔

حضرت علی پھٹٹنڈ نے فر مایا اس ہے قبل انھوں نے مجھ سے میہ کہا تھا کہ آپ عبداللہ بن عامر بڑھٹ معاویہ رہائٹہ اور حضرت

عثمان بخائفۃ کے دیگر عاملوں کوان کے عبدوں پر برقر ارر کھئے۔ اس طرح لوگ آپ کی بیعت کرلیں گے اور تمام مقامات پرسکون و اطمینان پیدا ہوجائے گا اور لوگ اپنی اپنی جگہ جا کراطمینان سے ٹھبر جا تین گے۔ میں نے اس بات سے انکار کیا اور اسے یہ جواب دیا کہ اگر خدا کی قتم ! مجھے دن کی ایک ساعت بھی الیں حاصل ہو جائے جس میں میں اپنی رائے پر عمل کرسکوں تو میں انہیں اور ان جیسے لوگوں کو ایک لمحہ کے لیے تیار نہیں۔ میر کی یہ بات سن کر مغیرہ بڑا ٹھنے گئے اور مجھے ان کے چبرے سے یہ صاف نظر آر ہاتھا کہ وہ مجھے مططی پر سمجھ رہے ہیں۔

اس وقت بیمبرے پاس دوبارہ آئے اور کہنے لگے۔اس سے قبل میں نے آپ کوایک مشورہ دیا تھا جسے آپ نے قبول نہیں کیا تھالیکن غور کرنے کے بعد میں اس نتیج پر پہنچا ہوں کہ آپ کی رائے صائب ہے آپ ان سب کوان کے عہدوں سے برطرف کر دیں اور جس پر آپ مطمئن ہوں اسے عامل بنا ہے۔ جتنی ان کی شان وشوکت پہلے تھی اب اتن نہیں ہے۔ حضرت علی رہی تا تھی اور ابن عیاس بڑے ہیں کا مکالمہ:

حضرت ابن عباس بن سین فر ماتے ہیں۔ میں نے حضرت علی رہائٹین سے کہا پہلی مرتبہ تو مغیرہ رہائٹین نے آپ کے ساتھ خیرخوا ہی کی تھی اور دوسری مرتبہ آپ کو دھو کہ دیا۔

حضرت على مِنْ تَشَرُ: تَم مِجْمِهِ نَصِيحت نه كرو\_

ابن عباس بی سین استین کے جانتے ہیں کہ معاویہ بھائی اوران کے ساتھی و نیا دار ہیں اگر آپ انہیں ان کے عہدوں پر قائم رکھیں گے تو انہیں اس کی کوئی پر واہ نہ ہوگی کہ خلیفہ وقت کون ہے اور اگر آپ انہیں معزول کر دیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ خلافت بغیر مشورے کے قائم ہوئی ہے اور اسی خلیفہ نے حضرت عثان بھائی کوقل کیا ہے اس طرح آپ کی خلافت برآ مادہ ہو جا کیں گے اور اہل عراق آپ کے باغی بن جا کیس گے۔ دوسری جانب میں طلحہ میں ٹیڈنو اور زبیل عراق آپ کے باغی بن جا کیس گے۔ دوسری جانب میں طلحہ میں ٹیڈنو اور زبیر رہی ٹیٹین ہے بھی مطمئن نہیں ہوں 'کہیں وہ آپ پر جملہ نہ کر جیٹھیں۔

حضرت علی بخالتُنَّہ: تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں ان عہد یداروں کوان کے عہدوں پر قائم رکھوں تو خدا کی شم اس میں کوئی شک وشبنہیں

کہ دنیا کی اصلاح کے لیے یہی بہترین تدبیر ہے لیکن جہاں تک جق کا اور ان امور کا تعلق ہے جس کے عثانی
عہد یدار مرتکب ہور ہے ہیں اور جن کا جھے علم ہے تو یہ امور جھے اس پر مجبور کرتے ہیں کہ میں ان میں سے کسی کو

بھی کوئی عبدہ ضدوں اگر برطرفی کے باوجود یہ میری خلافت قبول کرلیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور اگریہ اس

ابن عباس بن علی اور رائے تسلیم سیجیے کہ آپ پینی آپی زمین پر چلے جائے اور اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاسے جائے۔ کیونکہ عرب پریشان اور مضطرب ہونے کے بعد آپ ہی کے پاس آئیں گے اور آپ کے علاوہ انہیں کوئی ایسا دوسراشخص نظر نہ آئے گا جو کہ خلافت کا بارسنجال سکے اور اگر آپ نے آج ان کا ساتھ وے کر معاویہ بڑنائیزوغیرہ پرلشکرکشی کی تو خدا کی تیم کل تمام لوگ عثمان بڑنائیز کے خون کی ذمہ داری آپ کے سروال ویں حضرت على مِن تَشْهُ: ميں بي بھي نہيں كرسكتا تم شام جاؤ ميں تنہيں وہاں كاعامل بنا تا ہوں۔

و ہاں معاویہ بنائٹنز موجود ہیں جو بنوامیہ خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں اور حضرت عثان بناٹٹنز کے چیاز ا دبھائی ہیں۔ ابن عباس من النا جب میں وہاں پہنچوں گا تو وہ عثمان دٹائٹنز کے خون کے قصاص میں میری گردن ا تارلیں گے اورا گروہ ایسا نہ بھی کریں گے تو تم از کم مجھے قید ضرور کر دیں گے اور میرے خلاف کوئی نہ کوئی تھم صا در کریں گے۔

حضرت علی بن تشنیز میری اورتمهاری جوقر ابت ہےتم نے اسے کیوں نظرا نداز کردیائے میر جوشخص بھی حملہ آ ورہو گاوہ دراصل مجھ برحملہ

ا بن عباس بن الله الله الله الله الله الله الله كالمنظ كو خطاتح ريجيا - ال كرماته ان سے كچھوعدے كيجيا وران براحيانات كيجيا ـ

حضرت على معالثير: ﴿ خدا كَ فَسَم ! مين بيه كام هر گرنهيس كرسكتا \_

مجھ سے ہشام ابن سعد نے ابو ہلال کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ہی تشافر مایا کرتے تھے کہ میں حضرت عثان بخاتتٰن کی شہادت کے یا پنچ روز بعد مکہ ہے مدینہ واپس آیا اور حضرت علی بخاتیٰنہ کے باس اس ونت مغیرہ بن شعبہ رخاتیٰنہ موجود متھے میں کچھ دیران کے دروازے پرتھبرا رہا۔جس وفت مغیرہ بھائٹۂ باہرآ ئے تو انہوں نے سلام کیا اور مجھے سے سوال کیا کہتم کب واپس آئے ہو۔ میں نے جواب دیا کداہمی آ رہاہوں۔

اس کے بعد میں اندر حضرت علی رہی تین کے پاس گیا اور انہیں سلام کیا۔

## قريش كى حضرت على رياشية سے عليحد كى:

حضرت علی رفائش: نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیاتم زبیرا ورطلحہ مٹن سے ملے ہو۔ میں نے عرض کیا۔میری اوران کی ملا قات نواصف میں ہوئی تھی انہوں نے سوال کیاان کے ساتھ کون کون لوگ تھے۔ میں نے جواب دیا کہ ابوسعید بن الحارث بن ہشام اور قریش کی ایک جماعت تھے۔حضرت علی رہاٹھ نے فرمایا ہولوگ یہاں سے بھا گئے سے ہرگز باز ندآ کمیں گے اور پھیروز بعد مددعویٰ کریں گے کہ ہم حصرت عثمان بخالتُن کا قصاص جا ہے ہیں اور خدا کی قتم! ہم بیرخوب جاننے ہیں کہ یہی لوگ قاتل عثمان رخالتُن ہیں۔ معاویہ مٹائٹیٰ کے بارے میںمغیرہ مٹائٹنز کی رائے:

ا بن عہاس بڑانیں فرماتے ہیں میں نے دریافت کیا'اے امیر الموشین بیمغیرہ رہائٹی کس لیے آئے تھے اور آپ سے خلوت میں ان کی کیا گفتگو ہوئی۔

حضرت علی بنالٹنز نے فر مایا بقل عثمان جہاٹئز کے دوروز بعدمیرے یاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے خلوت میں گفتگوکرنا جا ہتا ہوں۔ میں نے ان کے لیے تخلیہ کیا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ ہرشخص کے لیے نسیحت کی اجازت وی گئ ہے اور اب آ پ ہی بروں میں باقی رہ گئے ہیں میں آ پ کونھیجت کرنا اور ایک بہترین رائے دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آ پ اس سال کے لیے حضرت عثمان دفائٹڈن کے تمام عہدیداروں کوان کے عہدوں پر برقر ارر کھیے جب بیلوگ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ کی بیعت مکمل ہوجائے تو آپ جسے جاہیں معزول فرمائیں اور جسے جاہیں برقر اررکھیں۔

میں نے آئییں میدجواب دیا تھا کہ میں دین میں مداہنت نہیں کرسکتا اور گری ہوئی طبیعت کے انسانوں کو اپنی خلافت میں کوئی

عهده نبيس د پسکتاپ

مغیرہ بن اللہ: اگر آپ بینیں کر سکتے تو آپ جے جا ہیں معزول فر مائیں لیکن معاویہ بن اللہ: کواپنی جگہ قائم رکھیں کیونکہ وہ ایک صاحب جرائت انسان ہیں اور اہل شام ان کی بات مانتے ہیں اور ان کے قائم رکھنے پرآپ کے پاس ایک دلیل بھی ہے وہ بیرکہ حضرت عمر بنی اللہ نے انہیں پورے شام کا والی بنایا تھا۔

حضرت علی مِحَالِثُونِ: میں تو معاویہ مِحَالِثُونَ کوان کے عہدے پر دودن بھی قائم نہیں رکھ سکتا۔

اس گفتگو کے بعد مغیرہ ہٹائٹہ میرے پاس سے چلے گئے۔ آج پھرواپس آئے اور کہنے لگے میں نے آپ کوایک مشورہ دیا تھا جوآپ نے تبول نہیں کیا تھا۔ لیکن غور وفکر کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ آپ ہی کی رائے سیح تھی اور آپ کواپئی خلافت میں ہر گز مجھی کسی کودھو کہنیں دینا چاہیے اور نہ کس بات کو چھپانا چاہیے۔

## ابن عباس من الله الله الله

ابن عباس بن سین فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بخالتین سے کہا پہلی بار جومغیرہ بخالتین نے مشورہ دیا تھا وہ آپ کی خیرخوا ہی کے لیے تھا اور دوسری بارآپ کو دھو کے میں مبتلا کیا میری رائے بھی یہی ہے کہ آپ معاویہ بخالتیٰ کوان کے عہدے پر قائم رکھئے جب وہ آپ کی بیعت کرلیں گے تو انہیں ان کے عہدے سے برطرف کرنے کی ذمہ داری میں لیتنا ہوں۔

#### حضرت على مِن تَتْهُ كا فيصله جنگ:

حضرت علی بھاٹھنانے فر مایا میں تو معاویہ جھاٹھنا کو تکوار کے علاوہ سچھنہیں وے سکتا۔ پھر حضرت علی معالیٰ نے تمثیلا پیشعر پڑھا۔

حضرت عبدالله بن عباس بن ﷺ فرمائے ہیں میں نے عرض کیا اے امیر المومنین! آپ ایک بہادر شخص ضرور ہیں لیکن تداپیر جنگ سے قطعاً نا واقف ہیں۔کیا آپ نے نبی کریم علیہ کا پیفر مان نہیں سنا کہ:

ٱلْحَرُّبُ خُدُعَةٌ.

'' جنگ بھی ایک شم کا دھوکہ ہے''۔

حضرت على معالفه: كيون نبيل\_

ابن عباس بڑت انتان خدا کی قتم! اے امیر المومنین میرے مشورے اور رائے پر چلیس تو میں ان خالفوں کے اتنا آگے بڑھ جانے کے باوجود ان کی تدابیر کواس طرح الث دول گا کہ میہ ہر کام میں چیچے ہی دیکھتے نظر آئیں گے اور یہ سوچیس گے کہ اس انجام بدسے کیسے بچنا چا ہے اور آگے کی کوئی بات انہیں نظر ند آئے گی اور اس تدبیر میں آپ کا ندنقصان ہو گا اور ند آپ یو کوئی گناہ لازم آئے گا۔

حضرت علی بی این است تم جن با توں کا مجھے مشورہ دے رہے ہوائ میں تم نہ معاویہ بی این کا کچھ کر سکتے ہواور نہ کسی اور کا کچھ لگاڑ سکتے ہوار نہ کسی اور کا کچھ لگاڑ سکتے ہوا کہ میں میری اطاعت کرو۔ ہوں تاہم بیری اطاعت کرو۔ ابن عباس بی سے است کے میں میری الطاعت سے زیادہ آسانی کسی چیز میں نہیں ہے۔ شاہ سطنطنین کا مسلمانوں پر حملہ:

شاہ سطنطنین کا مسلمانوں پر حملہ:

محمہ بن عمرالواقدی نے ہشام بن الغاز کے داسط سے عباد ۃ بن نی کا بیقول ذکر کیا ہے کہ اس سال یعنی ۳۵ ھیں قسطنطنین بن ہرقل نے ایک ہزار کشتیوں میں لشکر بھر کر مسلمانوں پر حملے کے اراد ہے سے کوچ کیا۔اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک شخت آندھی مسلط فرمادی جس نے ان سب کوغرق کر دیا۔لیکن مطنطنین زندہ نچ گیا۔اور بہ ہزار دفت صقلیہ پہنچا۔رومیوں نے اس کے لیے ایک حمام تیار کرایا۔ جب مسطنطنین اس جمام میں گیا تواسے یہ کہ کرقل کر دیا کہ تو نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو تباہ کیا ہے۔



باب۳

# حضرت علی رضائلہ: کے گورنر

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا بیان میرے پاس لکھ کرروا نہ کیا۔ کہ جب ۲ سے ھشروع ہوا تو حضرت علی مخالف شہروں پر گورز متعین کر کے روانہ فرمائے عثمان بن حنیف بخالفتہ کو بھر ہ ممار ۃ بن شہاب بخالفتہ کو فہروانہ کیا۔ بید عمار ۃ بخالفہ مہاجرین صحابہ میں واخل تھے بمن عبیداللہ بن عباس بنہ ہے کو مصرفیس بن سعد بنہ ہے کا کواور شام سمل بن حنیف بخالفتہ کو

سهل بن حنيف رمايتنا كي واليسي:

سہل بوائٹن مدینہ سے کوچ کر کے شام کی طرف چلے۔ جب تبوک پنچے تو وہاں انہیں کچھ گھوڑے سوار ملے۔ ان سواروں نے دریا فت کیا تم کون ہو؟ سہل بڑائٹن نے جواب دیا میں امیر ہوکر آیا ہوں۔ سواروں نے دریا فت کیا آپ کوئس علاقہ پر ما مور کیا گیا ہے۔ جب سہل بڑائٹن نے جواب دیا شام پر انھوں نے جواب دیا کہ اگر تمہیں عثان بڑائٹن نے جیجا ہے تو سرآ تکھوں پر اور اگر کسی اور نے ہوا ہوتا ہے تو واپس جاؤ۔ سہل بڑائٹن نے کہا کیا تمہیں وہ حالات معلوم نیس جو پیش آپنے ہیں۔ ان سواروں نے جواب دیا ہاں ہمیں سب سمیر معلوم ہے اس گفتگو کے بعد سہل بڑائٹن ' مصرت علی بڑائٹن کے پاس واپس چلے آگے۔

یں بن سعد بن شیر بن سعد بن شیر جب مدینہ سے چل کرایلہ کینچ تو انہیں راہ میں پھے سوار ملے انہوں نے دریافت کیا تم کون ہو؟ اور
کہاں سے آئے ہو؟ قیس بن شیر نے جواب دیا میں حضرت عثمان بن شیر کا قاصد ہوں۔ انھوں نے دریافت کیا تمہارا نام کیا ہے
انہوں نے جواب دیا کہ میرانام قیس بن سعد بن سے ۔ ان سواروں نے جواب دیا اچھاتم آگے جاسکتے ہو۔ بیآ گے بڑھ کرمصر میں
داخل ہوگئے۔

مصرمیں ان کے داخلہ سے لوگ کی فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔

ا کی فرقہ تو قبیں بن سعد وہ ﷺ کے ساتھ مل گیا۔ اور بیعت میں داخل ہو گیا۔

یں رہ ہوں ہوں ہوں ہے۔ دوسری جماعت نے خربتا پہنچ کر پناہ لی اوراس نے ہرتنم کے اختلافات سے علیحد گی اختیار کر لی اور بیکہلا بھیجا کہ اگر حضرت عثمان ہوں تنہ کے قاتل قبل کردیئے گئے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ورنہ ہم تمہارے مخالف ہیں۔اوریا تو ہم اپنا قصاص لے کرر ہیں گے یا ختم ہوجائیں گے۔

تیسراگروہ بیہ کہتا تھا کہ ہم علی بن ٹینز کے ساتھ شامل ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ہمارے بھا ئیوں سے قصاص نہ لیا جائے۔ بیہ لوگ بھی حضرت علی بن ٹینز کی جماعت میں شامل تھے۔

قیس بن سعد شیشانے بیتمام حالات حضرت علی مُناتِّمَة کولکھ کرروانہ کردیئے۔

#### اہل بھرہ کااختلاف:

عثمان بن حنیف بنی تغییرہ روانہ ہوئے انہیں بھرہ میں داخل ہونے سے کی نے نہیں روکا۔ ابن عامر منی تغییر جو وہاں حضرت عثمان بنی تغییر کی جانب سے گورنر تھااس میں نہ تو حزم واحتیاط کا مادہ تھااور نہاستقلال کے ساتھ جنگ کرسکتا تھا۔ اور تذبر بھی اس میں نہ پایا جاتا تھا۔

یہاں بھی لوگ تین جماعتوں میں بٹ گئے۔ایک جماعت تو حضرت علی بٹی تنز کی مخالف تھی۔ دوسری جماعت نے حضرت علی بٹی تنز کی خلافت قبول کی۔

تیسری جماعت بیرتی تھی کہ ہم اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اہل مدینہ کا طرزعمل معلوم نہ ہو جائے۔ جو طریقہ اہل مدینہ اختیار کریں گے ہم بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ عمار ہ دیں تین کوئل کی دھم کی:

عمارہ رہی گئی مدینہ سے چل کر جب زبالہ پنچے تو راہ میں انہیں طلیحہ بن خویلد ملا۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عثان رہی گئی کی شہادت کی خبر کوفہ پنچی تھی اور طلیحہ حضرت عثان رہی گئی کا قصاص لیئے کے لیے نکلا تھا اور کہتا جاتا تھا افسوس میں اس وقت وہاں نہ ہوا کاش میں ان کی شہادت سے قبل وہاں پہنچ جاتا ہے

يَكَ لَيُتَ نِسَى فِيهَ الْحَدْعُ الْحُدِينَ فِيهَ الْحَدَدُعُ الْحُدِينَ فِيهَ الْحَدِينَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدَيْنَ وَالْحَدِينَ وَالْحَدَيْنَ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي

بیطلیحہ کوفہ سے اس وقت چلا جب قعقاع میں گئن نے حضرت عثان رہی گئن کی امداد کا اعلان کیا۔ بیدان لوگوں میں داخل تھا جو حضرت عثان رہی گئن کی مدد کے لیے تیار ہوئے تھے راہ میں جاتے ہوئے تمار دہی گئن مل گئے طلیحہ نے ان سے کہا تم واپس جاؤ کیونکہ اہل کوفہ اپنا امیر تبدیل کرنا نہیں چاہتے اور اگرتم واپس نہ جاؤ گے تو میں تمہاری گردن ا تارلوں گا۔ تمارہ رہی گئن واپس ہوئے۔ جب بید واپس آنے گئے تو طلیحہ نے ان سے کہا تو خطرہ سے بچتارہ تا کہ تجھے برائی نہ گھیر لے۔ کیونکہ خطرات سے بچنا لوگوں کی شرارتوں سے بہتر ہے۔

طلیحہ کی میہ بات عمارہ بناٹیون کے دل میں ایسی بیٹھی کہ مرتے دم تک وہ اس پر قائم رہے۔اور زندگی کے تمام کا موں کا اسی کے مطابق فیصلہ کرتے رہے۔

عبيدالله بن عباس مِنْ ﴿ كَيْ يَمِن كُورُ وَا تَكَى:

عبیداللہ بن عباس پی ہیں کہنچ تو یعلی بھائی بن امیہ تمام مال و دولت لے کریمن چھوڑ کراپنے حامیوں کے پاس مکہ چلے گئے۔

## حضرت على مناتفية كامشوره:

جب سہل بن حنیف بھاٹنڈنشام سے واپس آئے اور حضرت علی بھاٹنڈ کو حالات معلوم ہوئے اور دوسرے گورنز بھی واپس آگئے آئے حضرت علی بھاٹنڈ نے اطلحے اور زیسہ علیت کو بلوایا۔اور فر مایا ''ا \_ قوم! جس بات سے میں تمہیں ڈراتا تھا آج وہ پیش آچک ہے اور حالات ایسے پیش آگئے ہیں کہ ان کوختم کیے بغیر کوئی چارہ کوئی چارہ کارنہیں۔ یہ آگ کی طرح ایک فتنہ ہے کہ جب آگ ایک بارلگ جاتی ہے تو وہ بڑھتی اور بھڑ کتی چلی جاتی ہے''۔

حضرت طلحداور حضرت زبیر بھی نے عرض کیا۔ تو آپ ہمیں مدینہ سے باہر جانے کی اجازت دیجیے تا کہ ہم اس کی کوئی تدبیر کریں ورندآ پ ہمیں چھوڑ دیں۔

تیں معاویہ بڑائی نے فرمایا مجھ سے جہاں تک ہوسکے گا ہیں ان حالات کوسنجا لئے کی کوشش کروں گا۔اور جب کوئی بھی مذہبر باقی ندر ہے گی تو آخری دواداغ لگا ناہی ہوتی ہے کہانسان تکلیف سے نجات پانے کے لیےا پینے جسم کوجلوا ناہھی گوارا کرلیتا ہے۔ امیر معاویہ بڑائٹی کے نام مراسلہ:

اس کے بعد حضرت علی بھائٹنڈ نے امیر معاویہ بھائٹند اور ابوموی اشعری بھائٹند کو بیعت کے لیے خط لکھے۔ ابوموی بھائٹند نے اہل کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہ وہ سب آپ کے مطبع ہیں ان میں سے پچھلوگوں نے تو زبردتی بیعت کی ہے اور پچھ آپ کی بیعت پر راضی ہیں۔

جب تک حضرت علی رہائٹی کوفہ تشریف نہیں لے گئے اس وقت تک کوفہ کی یہی حالت رہی۔حضرت علی رہائٹھ نے حضرت ابومویٰ اشعری رہائٹھ کے پاس معبدالاسلمی کوقا صدینا کر بھیجا تھا۔

## اميرمعاويه رمى الثَّيُّةُ كَي خاموشي:

حضرت علی بھاٹٹی نے امیر معاویہ وٹاٹٹی کے پاس سرۃ المجہنی وٹاٹٹی کو قاصد بنا کر روانہ کیا۔ بیدان کے پاس پہنچے اور حضرت علی وٹاٹٹی کا خط دیا لیکن امیر معاویہ وٹاٹٹی نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا اور کئی روز بعد قاصد کوروانہ کر دیا۔قاصد جب جواب لکھنے کے لیے کہتا تو امیر معاویہ وٹاٹٹی جواب نہ دیتے بلکہ بیاشعار پڑھنے لگتے۔

اَدِمُ اِدَامَةً حِسَصُ نِ اَوْحُدًا بِيَدِي حَرْبًا ضَرُو سًا تَشُبُ الْحَزُلَ وَ الضَّرُمَا

بَنْرَجَهَا ﴾: " تلعه كي طرح جير هو يا چر مجھايك مولناك جنگ كي دعوت دوجوجوان اور بيچ كو بوژ ها بنادے۔

فِي حَارِكُمُ وَ إِبْنِكُمُ إِذْ كَانَ مَقْتَلُهُ فَ شَنْعَاءَ شَيَّبَتِ الْأَصُدَاعَ وَاللَّمَمَا

تَنْ عَبَارًا: تَمْهارے بَرِ وسيوں اوراژكوں كى اليي خوزيزي موگى كەنبىثى اورسركے بال بھى سفيد موجائيں گے۔

اَعُيّى الْسَمْسُودُ بِهَا وَ السَّيِّدُونَ فَلَمُ يُوجَدُلُهَا غَيْرُ نَامَوُلِّي وَ لَا حَكَمَا

تَلْخَصَبَهُ: آقااورغلام دونون عاجز بهوجائيس كاور جارے علاوہ كوئى والى اور حاكم ند بوگائ

الغرض جب بھی سبر ۃ الجہنی ہٹاٹیز خط پڑھ کرساتے یا جواب کا تقاضا کرتے توامیر معاویہ رہ کاٹٹز بھی اشعار پڑھتے۔

## اميرمعاويه رمالتين كي سياست:

جب حضرت عثمان برخائفنہ کی شہادت کو تیسرا مہینہ شروع ہوا۔ یعنی صفر کا مہینۂ تو امیر معاویہ برخائفنہ نے بنوعیس کے ایک شخص کو بلوایا اور بنورواحہ کے ایک آ دمی کوبھی طلب کیا جس کا نام قبیصہ تھا اور اسے ایک دفتر سپر دکیا۔ جس کاعنوان بیتھا'' معاویہ رہخائفنہ کی جانب سے علی بھی تین کوجواب' اس پر مہر گلی ہوئی تھی۔قبیصہ کوبید دفتر سپر دکر کے امیر معاویہ بھی تین نے حکم دیا کہ جب تم مدینہ پہنچو تو پنچے کا کا غذ کھول لینا۔ پھراہے کچھ ہاتیں سکھائیں کہ مدینہ پہنچ کرلوگوں سے ایسااور ایسا کہنا۔

حضرت علی رہنائیں کا قاصد بھی واپس ہوااورا میر معاویہ رہنائیں کے قاصد بھی مدینہ چلے۔ جب امیر معاویہ رہنائیں کے قاصد مدینہ پنچے تو عبسی نے اس طرح کا غذات کو دیکھنا شروع کیا اور پہنچ تو عبسی نے اس طرح کا غذات کو دیکھنا شروع کیا اور اسے دیکھ کرا ہے آگے اور بیسب کو معلوم ہو گیا کہ امیر معاویہ رہنائیں اس خلافت پر معترض ہیں۔ قاصد اس طرح آگے بڑھتا ہوا حضرت علی رہنائیں کے باس پہنچا اور وہ کا غذات کا بلندہ انہیں دیا انہوں نے مہر تو ڑی تو اس میں بچھ بھی تحریر نہ تھا۔

حضرت علی مواتش نے دریا فت کیا ہم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ آ ہے ہو۔

قاصد: كياآپ مجھامان دية ہيں۔

حضرت علی مٹانٹینز: ہاں! قاصد کوا ہان حاصل ہوتی ہے۔انہیں قتل نہیں کیا جا تا۔

قاصد: میں اپنے بیچھے الی قوم چھوڑ کرآیا ہوں جوقصاص کے علاوہ کسی دوسری بات پر راضی نہیں۔

حضرت علی بھائٹیہ: آخروہ کس سے قصاص حیا ہتے ہیں۔

قاصد: آپ ہے۔ میں ستر ہزار بوڑھوں کوعثان بھائٹنز کے مینچے روتا چھوڑ کر آیا ہوں۔ جوانہوں نے دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر چڑ ھا دیا ہے۔

حضرت علی بن تین : تم مجھ سے عثان بنائیز کے خون کا بدلہ طلب کرر ہے ہو۔اے اللہ میں عثان رہی تین کے خون سے آپ کے سامنے اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں۔ اب خدا کی قشم! قاتلین عثان بڑا تین گئیز ہے جائیں گے لیکن بید دوسری بات ہے کہ کسی کی قضا آ گئی ہو۔ کیونکہ اللہ تعالی جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو وہ اسے ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ اب تم جا

قاصد: كيامير ك ليحامان ك\_

حضرت علی رہی تنتہ: ہاں تہہیں امان ہے۔

جب بیسی باہر نکلاتو سبائی چلائے کہ بیر کتا ہے اور کتوں کا قاصد ہے۔ عبسی بھی چلانے نگا ہے آل مصر مجھے بچاؤ۔ اے قیس کی اولا دجو گھوڑ وں اوراونٹوں کے مالک میں مجھے آ کر بچاؤ۔ میں اللہ جل اسمہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ عنقریب چار ہزار جوان تم پر حملہ آ ورہونے والے ہیں۔ تم خود سوچ لوکہ تم میں کتئے شہسوار ہیں اور کتنے اونٹ سوار ہیں اور تم اس شکر کے مقابلہ کے لیے کتنی تیار می کر بچے ہو۔

مضرنے اسے رو کا اور کہا خاموش رہ۔

یہ بولا ہرگزنہیں خدا کی تتم! یہ جماعت ہرگز بھی فلاح نہیں پاسکتی کیونکہ ان لوگوں پروہ عذاب نازل ہو چکا ہے جس کاحضور کی زبانی ان سے دعدہ کیا گیا تھا۔

معنری پھرچلائے۔خاموش رہ۔

عبسی بولا: جس عذاب سے انہیں ڈرایا گیا تھا آج وہ ان کے لیے حلال ہو چکا ہے۔خدا کی قتم ان کے اعمال ختم ہو پیکے ہیں اوران کی ہواا کھڑ چکی ہے۔خدا کی قتم ابھی شام نہ ہونے پائے گی کہ بیسب ذلیل ورسوا ہوجا ئیں گے۔ طلحہ وزبیر پڑسینا کی اجازت طلبی:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے ہے میرے پاس بیلکھ کرروانہ کیا کہ مجمد بن عمر الواقدی اور طلحہ کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بیسٹیٹ نے حضرت علی بیخاتشے ہے عمرے کی اجازت طلب کی ۔ حضرت علی بخاتشے نے انہیں اجازت دے دی اور بیدونوں کم پہنچ گئے ۔

## ا ہل مدینه کا طرزعمل:

اہل مدینہ بیمعلوم کرنا چاہتے تھے کہ علی ،معاویہ بھی کے ساتھ کیا طریقۂ کاراختیار کرتے ہیں اورعلی الخصوص اس وقت جب کہ معاویہ رفائٹذان کی بیعت نہ کریں تا کہ جمیں بیمعلوم ہو جائے کہ علی رفائٹڈ اہل قبیلہ کے ساتھ قبل وقبال کو جائز سمجھتے ہیں یانہیں اور ہم یہ فیصلہ کرسکیں کہ مسلمانوں کے ساتھ قبال کیا جائے یانہیں۔

## حضرت حسن منالثنا كي رائے:

ابل مدینہ کو بیمعلوم ہو چکا تھا کہ حضرت حسن بٹائٹنا پنے والد حضرت علی بٹاٹٹنا کے پاس گئے تھے اورانہیں بیمشورہ دیا تھا کہ آپ پنی جگہ خاموش بیٹھ جائے اورلوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دیجیے۔

#### زيا د كامشوره:

حضرت علی مناتشنانے خود بخو دان سے فر مایا: اے زیاد تیاری کرلو۔

زیاد: کس شے کی تیاری۔

حضرت علی من اللہ: شام کے جہادی۔

زیاد: زی اوراحیان زیاده بهتر شے ہے۔

اس کے بعدزیا دینے بیشعریز ھا۔

و مَنُ لَا يُصَانِعُ فِي أُمُورٍ كَثِيبِ رَقٍ يُعضرًا في يَعوطأ بِمِنْسِمِ

نَبْرُجْهَابُهُ: ''اور جو محض بہت ہے کام نہ کر سکے اسے یا تو کچلیوں سے جبالیا جاتا ہے یا کھروں سے روند دیا جاتا ہے''۔

حصرت علی رہائیں نے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔ گویا کہ وہ خاموش بیٹھنے پر تیارنہیں \_

مَنَّى تَحُمَعُ الْقَلْبَ الَّذِكِيُّ وَصَارِمًا وَ أَنْفُ احَيِمِيًّا تَحْتَنِبُكَ الْمَطَالِمُ

تَنْزَجَتَهُ: ''جب توسمجھ داروں' تلواراور مددگار جمع کرلے گا تو تجھ سے طالم بھی دور بھا گیں گے''۔

یہ جواب من کرزیاد باہر آئے ۔لوگ ان کا انتظار کررہے تھے۔لوگوں نے سوال کیا: کیا فیصلہ ہے۔زیاد نے جواب دیا۔ تلوار

ے ئم خوداس سے بچھلو کے بلی دخالتہ کیا کرنا جا ہے ہیں۔ انگر کی تیاری:

حضرت علی دخاتین نے محمہ بن حنفیہ کو بلایا اور لشکر کا حجمنڈ اان کے سپر دکیا۔ میمنہ پر حضرت عبد اللہ بن عباس بی اللہ علیہ ہر میر بن البسلمہ بنی سے اللہ بن عباس بی سے محمہ بن البسلمہ بنی سے یا گور میں البسلمہ بنی سے یا گور کہ البسل بنی سے یا گور کہ البسل کے البسلمہ بنی سے یا گور کیا کہ وہ شام کی البسلمہ بنی سے کہ کو کو کی عہدہ نہیں دیا گیا اور قیس بن سعد بنی سے البسلمہ کو گئے اور علی کہ وہ شام کی طرف کشکرروانہ کریں۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا تھم دیا۔

حضرت على معاتلية كاابل مدينه سے خطاب:

اس کے بعد حضرت علی بنائٹیز نے اہل مدینہ کے سامنے خطبہ دیا اورانھیں ان لوگوں مقابلہ پر جنگ کے لیے ابھارا جنھوں نے خلافت سے اختلاف کر کے امت میں تفریق پیدا کی تھی اور فر مایا :

''الدُّحُرُ وجل نے اپنا ایک ایسا پیغیر مبعوث فر مایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی اسے کتاب ناملق عطا کی اور ایسا تھم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ اب اس کے ذریعہ وہی شخص ہلاک و ہر با دہوسکتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت کھی ہوئی ہواور ہلاک کرنے والے امور بدعات اور شہبات ہیں۔ ان ہلاکت آفریں چیزوں سے وہی شخص محفوظ روسکتا ہے جسے اللہ تعالی محفوظ رکھے اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے تو تم اسکی دوسری جانب رخ کے بغیر صرف اس کی اطاعت کر واور اس اطاعت کو اپنے لیے برانہ مجھو۔ خدا کی تئم اس وقت برعمل کر وور نہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت چھین لے گا۔ اور پھر بیے کومت اور شان وشوکت ہرگز بھی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہوسکے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہلوٹ آؤ گے۔

تم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جوتمہاری جماعت میں تفریق پیدا کر رہی ہے شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعہ ان کی اصلاح فرماد سے اور تم اس چیز کا فیصلہ کرلوجوتم پرلازم سے '۔ اصلاح فرمادے اور چاروں طرف جوفسادات تھیلے ہوئے ہیں' وہ ختم ہوجا کیں۔اور تم اس چیز کا فیصلہ کرلوجوتم پرلازم ہے'۔

اہمی لظکرکوچ کرنے نہ پایا تھا کہ مکہ نے بھی اس فتم کی خبر آئی کہ تمام لوگ اختلاف پر آمادہ ہیں۔ بیس کرحضرت علی می اللہ: دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا:

''اللہ تعالیٰ نے اس امت کے طالم کے لیے عفو دمغفرت کا وعدہ فر مایا ہے اور ان لوگوں کے لیے جودین کولازم پکڑے رہیں اور اس پراستقامت اختیار کریں کامیا بی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص حق پڑہیں چل سکتا وہ باطل کوضر وراختیار کر کے رہے گا۔

خبردارز بیروطلحه بی اورام المونین میری امارت کی خالفت پرآ ماده بین اورلوگوں کواصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ جھے تمہاری جماعت جانب سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ سے گریز کریں ساما

گے تو میں بھی جنگ ہے گریز کروں گااوران کی باتیں من کرصبر کروں گا''۔

پھر حضرت علی ہو گئی کے پاس خبر مینچی کہ طلحہ وزبیر ہو گئی وغیرہ بھی وہ کہ جانب بڑھ رہے ہیں تا کہ لوگوں کے حالات دیکی کران کی اصلاح کر سکیں۔حضرت علی ہو گئی نے لوگوں کوان کی جانب بڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا۔انھوں نے وہ کام کیا ہے جس سے اسلام کا نظام ختم ہو چکا ہے اور ان حالات میں ہم ان کے ساتھ کوئی نرمی اختیار نہیں کر سکتے اور لوگوں پر کوئی زبر دتی نہیں۔ یہ اعلان جنگ اہل مدینہ پر بہت شاق گزرا۔

#### ابن عمر مِنْ ﷺ كاوا قعه:

حضرت على مناتشو:

حضرت عبداللہ بنعمر ہیں تھا اہل مدینہ کے ساتھ ہوں۔ کیونکہ انہیں میں کا ایک فرد ہوں انھوں نے آپ کی بیعت کی۔ میں نے بھی آپ کی بیعت کی۔ میں ان کا ساتھ کسی حالت میں نہیں چھوڑ وں گا۔اگر وہ آپ کے ساتھ جنگ پر جاتے ہیں تو میں بھی جنگ پر ساتھ جاؤں گا اور اگر وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے تو میں بھی شریک نہیں ہوں گا۔

تم اس بات کا کوئی ضامن پیش کروکهتم کہیں با ہزئیں جاؤ گے۔

حضرت عبدالله بن عمر بن الله على على صامن پيش نہيں كرسكتا۔

حضرت علی رخالتین سے برا ہے ہوئے تک دیکھتا چلا آیا ہوں تم ہمیشہ ہی بداخلاق رہے ہو۔ میں تمہاری اس بداخلاقی کے باعث پہلے سے جانتا تھا کہتم ضرورا نکار کروگے۔

اس کے بعد حضرت علی رہنا تائیز نے فر مایا: انہیں چھوڑ دوان کا میں ذمہ دار ہوں ۔

حضرت عبداللہ بن عمر بڑی تھا مہینہ اللہ اوٹے۔اہل مہینہ کہدرہے تھے کہ خدا کی تنم! ہم پھی ہیں جانبے کہ ہمیں اس معاطع میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ کیونکہ مسلمانوں سے یہ جنگ ہم پر مشتبہ ہے اور ہم اس وقت تک ہرگز جنگ میں شامل نہیں ہوں مج جب تک روز روشن کی طرح اس کی حقیقت ہم پر ظاہر نہیں ہوجاتی۔

#### حضرت عبدالله بن عمر من الله كاعمره:

جب عبداللہ بن عمر بنی اتوں بی رات مدینہ سے چلے گئے اورام کلثوم بنت علی بنی ہے کو یہ بتا گئے کہ اہل مدینہ کی کیا رائے ہے اوروہ خود عمرہ کے ارادہ سے جارہے ہیں اور بیعت علی رخاتی ہیں ۔لیکن جنگ میں حصہ نہیں لیں گے اور ابن عمر بنی ہیں انہایت سے آ دمی تھے۔ان کی روائلی کا حال ام کلثوم بنی ہے کو معلوم تھا۔ بات کا بنتگر:

جب صبح ہوئی تولوگ حضرت علی بھٹائٹنے کے پاس پہنچاور بولے رات توا تنا خطرناک حادثہ پیش آیا ہے جس کے مقابلے میں طلحہ وزبیرام المونین اورمعاویہ بڑکتھ کا حادثہ بھی بیج ہے اور آپ کے لیے اتنا اہم خطرہ پیدا ہو گیا ہے جتنا ان سب سے نہ تھا۔

حضرت على جنائفه: وه كميا حادثة ببيش آيا؟

حضرت علی مٹائٹڑ: فوراً بازار پہنچے اورلوگوں کوسواریوں پراہن عمر پڑے کی تلاش کے لیے ہرطرف دوڑ ایا اور تمام مدینہ والوں میں ایک زبر دست بیجان پیدا ہر گیا۔

ان حالات کی اطلاع اس کلثوم بڑینے کو پینچی انھوں نے فور اُا پنانچرمنگوایا اور اس پرسوار ہوکر حضرت علی بن النظائے ہیں۔ حضرت علی بن النظام اس وفت بازار میں کھڑے لوگوں کو ابن عمر بڑسٹا کی تلاش میں چاروں طرف دوڑ ارہے تھے۔ام کلثوم بڑسنیا نے جاکر کہا اے میرے باپ! یہ آپ کو کیا ہوگیا ہے آپ اس شخص کے پیچھے لوگوں کو ند دوڑ ایسے اور جونجر آپ تک پہنچائی گئی ہے وہ بالکل غلط ہے واقعہ کچھاور ہی ہے اور میں اس کی ذمہ داری لیتی ہوں۔

اس پر حضرت علی بن ٹیز: کا دل مطمئن ہوا اور جان میں جان آئی اورلوگوں سے فر مایا اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاؤ۔ خدا کی قسم! نہ تو میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔اور نہا بن عمر بن تیز جھوٹ بو لتے ہیں۔وہ میر سے نز دیک نہایت سپچے اور معتبر آ دمی ہیں۔ حضرت علی دمنی تنافید: کا اہل مدینہ سے خطاب:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس میتخریر کر کے روانہ کیا کہ محمد الواقدی اور طلحہ بھاٹھ کا بیان ہے کہ حضرت علی بھاٹھ اہل مدینہ کی اطاعت سے خوش نہ تتھاس لیے کہ وہ مسلمانوں کے مقاطعے پران کی امداد کے لیے تیار نہ تتھاس لیے انھوں نے تمام اہل مدینہ کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی اور فر مایا:

''اس کام کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے جس طرح ابتداء میں دین کی اصلاح کی گئی تھی۔تم ہرشے کا انجام دیکھے بچے ہو اورتم میں سے جس کےخلاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صا در ہو چکا تھا وہ پورا ہو چکا ابتم اللہ کی مدد کروتا کہ اللہ تمہاری مدد کرے اورتمہارے کاموں کی اصلاح فرمائے''۔

اس تقریر پرانصار کے سرداروں میں سے صرف دو شخصوں نے آپ کی بات قبول کی ایک ابوالبشیم بن تیبان بدری بوالتنا اور دوسرے خزیمہ بن تابان بدری بوالتنا و مضرت عثمان بھالتنا دوسر نے خزیمہ بن ثابت بھالتنا و مضرت عثمان بھالتنا کے نابے میں وفات یا گئے تھے۔

## خزيمه مالته كانصارى وكأتعلق ندتفان

سری نے شعیب سیف محمد اور عبید اللہ کے حوالے سے میر سے پاس عکم کا بیڈول لکھ کرروانہ کیا کہ کسی نے عکم سے دریافت کیا۔
کیا خزیمہ بن ثابت مخالفہ جو ذوالشہا وقین کے نام سے مشہور تھے جنگ جمل میں شریک تھے۔ تھم نے جواب دیانہیں 'بلکہ خزیمہ جو
حضرت علی بڑا تھے: کے ساتھ تھے افصار میں سے نہ تھے اور خزیمہ رہی تھے: ذوالشہا دقین حضرت عثمان بن عفان رہی تھے: فسار میں سے نہ تھے اور خزیمہ رہی تھے:
گئے تھے۔

بدريين كى فتنه على على كا

سری نے شعیب 'سیف اور مجالد کے حوالے سے مجھے تحریر کیا کہ امام شعبی فرمایا کرتے تھے۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے

علاوہ کوئی معبود نہیں کہاس فتنہ میں صرف چھ بدری مبتلا ہوئے۔ان کے ساتھ ساتواں بدری نہتھا۔ یا امام شعبی نے بیفر مایا کہ صرف سات بدری اس فتنه میں مبتلا ہوئے اور آٹھواں ان کے ساتھ شریک نہتھا۔

سری نے شعیب 'سیف اور عمرو بن محمد کے حوالے سے امام شعبی کا میر بیان میرے یاس لکھ کر روانہ کیا۔ کوشم ہے اس ذات کی کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس تمام اختلاف میں صرف جھ بدری شامل ہوئے اور ساتواں ان کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ سیف راوی کہتا ہے کہ میں نے مجالد اور عمر و بن محمد سے کہا کہ تعنی کے بیان میں تم دونوں کا اختلاف میں ہے۔انھوں نے جواب دیا کوئی اختلاف نہیں بلکہ اما م شعبی کوحضرت ابوابوب انصاری ڈٹاٹٹڑ کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ جب جنگ صفین کے بعد حضرت ام سلمہ بعالمُنٹ نے انہیں بھیجاتھا۔ آیاوہ گئے یانہیں۔اتناضرورمعلوم ہواہے کہ ابوایوب رٹھاٹنڈ حضرت علی مٹھٹنڈ کے باس اس دقت گئے ضرور تھے جب کہ حضرت علی مخالتهٔ انهروان کی جنگ میں مشغول تھے۔اب آیا وہ کسی جنگ میں شریک ہوئے یانہیں بیرمعلومنہیں۔

زیا دین حظله کی شرکت:

سری نے شعیب سیف عبداللہ بن سعید بن ثابت وٹی لٹنا اور ایک نامعلوم آدمی کے حوالے سے میرے یاس حضرت سعید بن زید بن الله کا بیربیان لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھی رسول اللہ کاللہ کا کے صحابہ بھی اللہ کا بیربیان کلھ کرروانہ کیا کہ جب بھی رسول اللہ کا للہ کا بیربیان کلھ کرروانہ کیا تھا ہوئے اوران میں علی رہا تیں شریک ہوئے توان چاروں نے دوسروں کے مقابلے پر کامیا بی حاصل کی۔

جب زیاد بن حظلہ نے بید یکھا کہ اہل مدینہ نے جنگ کے معالمے میں علی بھاٹنے؛ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو وہ حضرت علی بھاٹنے؛ کے یاس پنچے اور بولے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا اور آپ کے سامنے جنگ کروں گا۔

ا تفاق سے حضرت علی رہا تھے: مدینہ کے بازار ہے گزرر ہے تھے کہ انہوں نے زینب بنت ابی سفیان بڑی تھا کو یہ کہتے سا۔ مدم اورمکحلہ کے قریب ہم برظلمتیں چھا چکی ہیں۔حضرت علی بھاٹھ؛ نے فر مایا پیخوب جانتی ہیں کہ بیہ مقامات قصاص کا بدلینہیں بن سکتے ۔ حضرت عا كشه مِنْيَ فيها كاوا قعه:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد اور طلحہ کا بیربیان مجھے لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت عثمان بناٹٹنز اٹھارہ ذی الحجہ کوشہید ہوئے اس وقت مکہ کے عامل عبداللہ بن عامر الحضر می وخالفہ تھے اور امیر بھج حضرت عبداللہ بن عباس ہی ﷺ تھے۔جنہیں حضرت عثان مل تنتی نے محصور ہونے کی حالت میں امیر حج بنا کر بھیجا تھا۔ لوگوں نے مدینہ جلد واپس ہونے کے خیال سے رمی تین دن کے بجائے دوہی دن میں اداکر لی اور ابن عباس میں ہے ساتھ مل کرمدینہ واپس ہوئے ۔ کیکن جب مدینہ پہنچ تو حضرت عثمان ہو گئے شہید ہو چکے تھے اور اس وقت حضرت علی وٹاٹٹوز کی بیعت نہیں کی گئی تھی اور بنوامیہ بھاگ کر مکہ بہنچ گئے تھے۔حضرت علی وٹاٹٹوز کی بیعت ذی الجبختم ہونے سے پانچ روز قبل ہوئی اور یہ جمعہ کا دن تھا۔ بھا گئے والے بھاگ بھاگ کرمکہ جارہے تھے۔حضرت عاکشہ ہو آئے میں مقیم تھیں ان کا ارادہ بیتھا کہ ماہ محرم میں عمرہ کر کے واپس ہوں۔ جب بیہ بھا گئے والے مکہ پنیجے تو حضرت عائشہ ہڑتا ہیا نے ان سے عالات دریا فت کیے انھوں نے بتایا کہ حضرت عثان رخالتی شہید کردیئے گئے اورلوگوں نے ابھی کسی کوامیر متعین نہیں کیا۔

حضرت عائشہ ڈی شیانے فرمایا پہلوگ دھوکے باز ہیں جواصلاح کے نام سے کھڑے ہوئے اوراینے دل کا غیظ وغضب نکالا۔ حضرت عائشہ پڑھیا بناعمرہ پورا کرنے تک و ہیں مقیم رہیں۔ جب وہ عمرہ پورا کر کے واپس ہونے لگیں اور سرف پہنچیں تو انہیں ان کی ننہال بنولیث کاایک شخص ملا۔ حضرت عائشہ بنسیوان لوگوں کے ساتھ صلد حمی کرتی رہتیں اوران لوگوں پر بہت مہر بان تھیں۔اس شخص کانا معبید بن ابی سلمہ تھا۔لیکن بیا بنی ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا جس کانا م ام کلاب تھا۔

حضرت عائشہ بڑینے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئیں اور فر مایا کہ اس وقت تم بہت اچھے آئے۔اور فر مایا ہمیں نہایت افسوس

--

عليد

عبید کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عثان رہا تئے شہید کردیئے گئے اور مدینہ آٹھ روز تک بغیرامیر کے رہا۔

حضرت عائشہ برائیں: پھران لوگوں نے کیا کیا؟

تمام اہل مدینہ نے علی مٹالٹنز کی بیعت کر لی اور اس وقت مدینہ پر باغیوں کی جماعت غالب ہے۔

یین کر حضرت عائشہ بڑت کے دروازہ پراتریں۔ حطیم میں جانے کا قصد کیا۔لوگوں نے وہاں پر دہ کا انتظام کیا۔اس میں حضرت عائشہ مٹن نیے تھم بیں اور با ہرلوگوں کے تطفیدلگ گئے۔ حضرت عائشہ مٹن نیو کی تقریر:

جب لوگ جمع ہو گئے تو خضرت عائشہ بڑے نیانے ان سے خاطب ہو کر فرمایا:

''اے لوگو! مختلف شہروں اور چشموں کے فتنہ پر دازوں اور ائل مدینہ کے غلاموں نے مل کراس شہید امیر پر بیالزام لگایا شاکہ بیا میر فتنہ پر دازی کر رہا ہے اور اس نے اپنے کم عمروں کو عامل بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے۔ حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعال کیے جا چکے تھے اور بہت سے تفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی۔ بیا ہے امور ہیں جو پہلے گزر چکے اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کرسکتا تھا۔ لیکن مید فتنہ پر داز ان کے چیچے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا گیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے۔ اور جب انہیں اس فتنہ پر دازی کا کوئی عذر نہ کی سے تو فقص ثابت کر سے تو مرشی اور بغاوت پر از آئے اس طرح ان کے افعال واقوال کا تضا دروز روش کی طرح ثابت ہوگیا۔

انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا۔اورا یک محترم شہر کوخوزیزی کے لیے حلال کرلیا اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا۔اور وہ ماہ ذی الحجہ جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنایا تھا اسے انہوں نے خون عثمان رہی تھنز کے لیے حلال کردیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا یاس نہ کیا۔

خدا کی تتم اگران قاتلین عثان جیسے انسانوں ہے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیئے جائیں تو ان سب سے عثان ہی تئے۔ کی ایک انگلی بہتر ہے۔

میں تم لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد جاہتی ہوں۔ تا کہ انہیں سزادی جاسکے۔ خدا کی قتم!اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان مخالف بعناوت کی تھی تو الواقع ایسا ہی تھا کہ عثمان مخالت میں مبتلا تھے۔اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کے خلاف بعناوت کی تھی عثمان مخالف تو جاتا عثمان مخالف ہو گئے ہیں جسے سونا یا کپڑ امیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے عثمان مخالف کو گنا ہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے ہیں جس طرح سے ۔

كير كوصاف كرنے كے ليے پاني ميں غوط ديئے جاتے ہيں''۔

اس تقریر پرعبداللہ بن عامرالحضر می بٹائٹونے کھڑے ہوکر کہا۔ میں سب سے پہلے حضرت عثان بٹائٹونہ کا قصاص طلب کرنے اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوں۔

#### اخضر كاحجوث:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن المدائن اور حیم مولی دبرۃ القمیمی کے ذریعہ عبید بن عمر القرشی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عائشہ بڑتائی جب حج کے ارادے سے مدینہ سے چلی تھیں تو حضرت عثان بڑاٹنداس وفت محصور تھے۔ مکہ میں ان کے پاس ایک شخص اخصر نامی پہنچا۔ حضرت عائشہ بڑتھ نے اس سے دریا فیت کیا۔ لوگوں نے کیا کیا؟۔

اخضر عثمان بھائٹننے سے مصریوں توثل کرا دیا۔

حضرت عائشہ بڑی ہے۔ ان الله و انا الیه واجعون کیا اس قوم کوتل کیا جاسکتا ہے جوحی طلب کرنے کے لیے آئی ہو۔ اور ظلم کی کم موان وہا تھا کہ معنان وہا تھا کے اس فعل پر ہر گرخوش نہیں ہیں۔

اس کے بعد مدینہ سے ایک اور شخص مکہ پہنچا۔حضرت عائشہ بڑے پینے اس سے سوال کیا۔لوگوں نے کیا کیا؟

مصريول في حضرت عثمان ملى تقل كرديا ہے۔

حضرت عائشہ بھی بیات اخضر پر بہت ہی تعجہ ، ہے جس نے مقتول کو قاتل اور قاتل کو مقتول بنادیا ہے۔

اس وقت سے بیضرب المثل مشہور ہوگ ہے کہ'' شخص تو اخصر سے بھی زیادہ جھوٹا ہے''۔

## قصاص عثان رسالتنه كي تياريان:

سری نے شعیب 'سیف اور عمرو بن محمد کے حوالے سے میرے پاس اما م شعمی کا سے بیان تحریر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان دخاتی کی شہا دنت کے بعد حضرت عاکشہ بڑنا تھ کہ سے مدینہ چلیس تو راہ میں ان کی نتھال کا ایک شخص ملا۔ انہوں نے اس سے دریا فت کیا ہم اپنے پیچھے کیا حالات چھوڑ آئے ہو؟

شخص ندکور: محضرت عثمان دخاتین شهید کردییز، گئے اور لوگوں نے علی دخاتین کی بیعت کر لی ہے اور جپاروں طرف ایک ہنگامہ بریا ہے۔

حضرت عائشہ رہی ہے جھے تو یہ بیعت کمل ہوتی نظر نہیں آتی مجھے مکہ واپس لے چلو۔

الغرض حضرت عائشہ بڑی بیا مکہ والی ہوئیں۔ جب مکہ پہنچیں تو عبداللہ بن عامر الحضر می بڑاٹلہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بیعبداللہ بڑاٹلہ حضرت عثان بڑاٹلہ کی جانب سے مکہ کے گورنر تھے۔انہوں نے دریافت کیا کہ ام المومنین بڑینیا کس لیے واپس تشریف لے آئیں؟

حضرت عائشہ بڑی بینانے فر مایا میں اس لیے واپس آئی ہوں کہ حضرت عثمان بڑی تینی مظلوم شہید کر دیۓ گئے ہیں اوراب بیر فتنہ ختم ہونے والانہیں اوراس شور وشرکوختم کرنے کے لیے ایک اور کام کی ضرورت ہے۔تم حضرت عثمان بڑی تین کے خون کا مطالبہ کر کے اسلام کوعزت بخشو۔ اسی طرح بنوامیہ نے ججاز میں خلافت علی بھائیڈ سے اختلاف کیا اور خالفت میں سراٹھانے شروع کیے۔ان کے ساتھ سعید بن العاص بھائیڈ 'ولید بن عقبہ بھائیڈ اور تمام بنوامیہ تھے۔عبداللہ بن عام اموی بھائیڈ بھی بھرہ سے آ کران کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ اسی طرح یمن سے یعلی بن امیہ وہائیڈ بھی ان کے ساتھ آ کرمل گئے تھے بعد میں طلحہ وزبیر بھائیڈ بھی مدینہ سے آ کراس جماعت کے ساتھ شامل ہوگئے اور کافی غور وفکر کے بعد سب نے اس پر اتفاق کیا کہ انہیں بھرہ جانا جا ہے۔حضرت عاکشہ بھائیڈ ان سے خطاب کر کے فرمایا:

''اے لوگو! یہ بہت زبر دست حادثہ پیش آیا ہے اور انتہائی برا کام ہوا ہےتم اپنے بھائیوں کے پاس بھرہ چلو۔ تا کہ وہ بھی اس انکار میں شامل ہوجائیں اور تمہارے لیے اہل شام اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں بہت کافی ہیں۔ شاید اللہ عزوجل تمہیں عثان بڑاٹی کا قصاص لینے کی تو فیق عطافر مائے اور عثان بڑاٹین کوئیک اجردے'۔

#### ابل مكه كامشوره:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس محمد اور طلحہ کا بیہ بیان قلم بند کر کے روانہ کیا کہ سب سے اوّل حضرت عائشہ بڑی تھا کی بات قبول کرنے والے عبداللہ بن عامر الحضر می بڑا تھنا اور بنوا میہ ہتھے۔ بیلوگ حضرت عثان بڑا تھا، کی شہاوت کے بعد ہی حضرت عائشہ بڑی تھا کہ بات بھو اس کے بعد عبداللہ بن عامر الاموی بڑا تھن پہنچ پھر بعلی بن امیہ برخا تھنا دونوں مکہ جاکر ملے اور یعلی بڑا تھا جے سواونٹ اور چھ لا کھ درہم تھے۔ ان لوگوں نے ابطح میں ڈیرہ ڈالا۔ انہی کے ساتھ طلحہ اور زبیر حضرت عائشہ بڑی تھا ہے ان دونوں سے دریافت کیاتم دونوں کیا حالات چھوڑ کرآئے ہو۔

طلحہ وزبیر بھشانے جواب دیا ہم لوگوں کوفتنہ گروں اوراعراب کے خوف سے بھا گنا ہوا چھوڑ کرآئے ہیں اورتمام اہل مدینہ حیران ہیں اور پریشانی کے باعث نہ تو وہ دی کو پہچان سکتے ہیں اور نہ باطل کاا نکار کر سکتے ہیں اور نہا پنی حفاظت پر قادر ہیں۔

حضرت عا کشہ مڑی بیانے فرمایالوگوں کو تیاری کا تکم دواور پھران فتنہ گروں کے مقابلہ پرٹوٹ پڑو۔ پھرحضرت عا کشہ مڑی بیانے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

لَوْ اَنَّ فَوْمِسَى طَاوَعَسُنِى سُرَاتُهُمُ لَا لَا لَهُ مُ مِنَ الْحِبَالِ اَوِ الْحَبُلِ الْحَبُلِ الْحَبُلِ الْمَارِي وَمَ عَمِر دَارِمِرى اطاعت كرتے تو مِن انہيں رسيوں ادر قيدوں سے بچاليتی''۔

جماعت کی رائے میتھی کہ شام چلنا جا ہیے۔عبداللہ بن عامر رہی گئن نے کہا تمہاری امداد شام ہی کرسکتا ہے وہ تو علی می گئن کے جگر میں گھس جائے گا۔

طلحہ وزبیر بڑیﷺ بولے کہ بصرہ جانا چاہیے۔اس لیے کہ بصرہ میں میری جائیداد ہےاورلوگ طلحہ بھائٹنز کی جانب مائل ہیں۔ لیکن جماعت نے ان کےاس مشورہ کو قبول نہیں کیااورز ہیر بھائٹنز کہنے لگے۔

تم نه سلح كرنا جانة مواور ندارُنا جانة موركياتم بصره مين اسى طرح طويل مدت تك مقيم رب موجيها كه شام مين

معاویہ وہائٹو مقیم رہے ہیں۔تمہاری رائے ہمیں قبول نہیں بلکہ ہم کوفہ جائمیں گے اور اس طرح ان باغیوں کے راستے روک دیں گے۔حضرت زبیر وہائٹونکے پاس اس کا کوئی معقول جواب نہ تھالیکن بعد میں سب نے بھرہ چلنے پراتفاق کرلیا اور اس کے بعد حضرت عاکشہ وہی تھاسے عرض کیا:

اے ام المومنین بی بین آپ مدیند کاارادہ ترک فرمادیجے کیونکہ جولوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ ان فتنہ پردازوں کے ساتھ نہیں مرہ سکتے۔ اور آپ ہمیں بھرہ لے کرچلئے کیونکہ وہ ایک ایبا شہر ہے جس پر جلد قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر چہ وہ ہمارے سامنے بیعت علی رہا تین کی جت پیش کریں گے بین ہم آنہیں علی رہا تین سے اس طرح توڑلیں گے جس طرح اہل مکہ ٹوٹ گئے ہیں پھر آپ وہاں بیٹھ کراپنے ارادوں کے مطابق اس کام کی اصلاح فرمائیں گے اور اگر کوئی خطرہ پیش آیا تو ہم اپنی کوشش سے اس خطرہ کی مدافعت کریں گے جتی کہ اللہ تعالی کوئی فیصلہ فرمادے۔

جب ان لوگوں نے حضرت عائشہ بڑی بیا کے سامنے یہ بات پیش کی ۔اور فی الواقع یہ جماعت حضرت عائشہ بڑی بیا ہی کے دم سے قائم تھی انہوں نے اس بات کوقبول کیا۔

دیگر از واج مطہرات ٹٹائٹن بھی مدینہ کے ارادہ سے حضرت عائشہ بڑی نیٹا کے ساتھ تھیں جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت عائشہ بڑی نیابھر ہ نشریف لے جارہی ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ بڑی نیٹا کا ساتھ چھوڑ دیا۔

## حضرت هصه رئيستا كي رائي:

لوگ ام المومنین بڑئینیا حضرت حفصہ بڑئینیا کی خدمت میں پنچے اوران سے ان کا ارادہ دریا فت کیا تو انہوں نے فر مایا میری رائے تو عائشہ بڑئینیا کے تالع ہے جہاں وہ لے جا ئیں گی میں چلوں گی۔

### يعلى بن اميه رمانتنهٔ كي امداد:

جب تمام مشورے طے پانچے اور کوچ کے علاوہ کی فتم کامشورہ باتی ندر ہاتو جماعت نے بیسوال اٹھایا کہ کوچ کس طرح کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس مال موجود نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو تیار کرسکیں۔

> یعلی بن امیہ رہی گئز ہو لے میرے پاس چھالا کھ درہم اور چھ سواونٹ ہیں آپ لوگ ان اونٹوں پر سوار ہوجا ہے۔ ابن عامر رہی گئز: نے بھی بہی کہا کہ میرے پاس اتنا مال موجود ہے تم لوگ تیاری کرو۔

اس کے بعد منادی نے اعلان کیا کہ ام المونین اور طلحہ وزبیر ٹی تشاہ بھرہ جارہے ہیں۔ تو جو تحض اسلام کی عزت کا طلب گار ہے اور بیر چاہتا ہے کہ ان قاتلین سے قال کر کے عثان بڑا تھا کا قصاص لیا جائے تو وہ ساتھ چلے اور جس کے پاس سواری یا سامان جنگ یا کھانے کا خرچہ موجود نہ ہوتو یہ سب چیزیں موجود ہیں وہ ہم نے لے لے۔ اس طرح چھسواونٹوں پر چھسوآ دمی سوار ہوگئے یہ ان لوگوں کے علاوہ تھے جن کے پاس گھوڑے موجود تھے ان کی کل تعداد ایک ہزارتھی۔ جب ان لوگوں نے تیاری کر لی تو کوچ کا اعلان ہوگیا۔

#### حضرت حفصه منافيا كي واليسي:

یہ لوگ کوچ کری رہے تھے اور حفزت خصہ ﷺ بھی کوچ کرنے کے ارادے سے ساتھ تھیں۔اننے میں حفزت عبداللہ

بن عمر بن ﷺ مكہ بہنج گئے۔ انہوں نے اپی بہن حضرت حفصہ بن بید کو ساتھ جانے سے روکا۔ حضرت حفصہ بن بید نے حضرت عائشہ بن بین کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تو چلنے کے لیے تیارتھی لیکن عبداللہ بن تین نے مجھے روک لیا ہے حضرت عائشہ بن بین نے فر مایا اللہ تعالیٰ عبداللہ بن تین کی مغفرت کرے۔

#### ام الفضل مِنْ بينيا كاخط:

حضرت ام الفضل بنت الحارث بین نے جوعبداللہ بن عباس بین کی والدہ تھیں اور جنہوں نے حضرت امام حسین بھاٹنڈ کو دودھ پلایا تھا۔ انھوں نے بنوجہینہ کے ایک شخص کوجس کا نام ظفر تھا ایک خط دیا کہ اسے علی بھاٹنڈ کے پاس پہنچا دو۔ ام الفضل بین نے کا خط حضرت علی بھاٹنڈ کے پاس پہنچا دیا۔ اسے کام کی اجرت دی۔ اس نے حضرت ام الفضل بین کی خط حضرت علی بھاٹنڈ کی پیشکش:
ابوقیا دہ رہن الٹیڈ کی پیشکش:

عمرو بن شعبہ نے علی 'ابو مخت' عبداللہ کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کا بیربیان ذکر کیا کہ حضرت ابوقادہ انصاری ہوں ٹیز نے حضرت علی ہوں ٹیز سے عرض کیا: رسول اللہ علی ہے اللہ علی ہوں ہے میرے حمائل فرمائی تھی اور اب بیلڑتے لڑتے حد سے زیادہ کند ہوچکی ہے اب میں اسے اس ظالم قوم پر چلانا چاہتا ہوں جس نے امت کودھو کہ دینے کی بھی پرواہ نہیں کی اگر آپ پیند کریں تو مجھے آگے روانہ فرمادیں۔

## حضرت امسلمه رئيسيا كي پيشكش:

حضرت ام سلمہ بڑی بیانے عرض کیا اے امیر المونین ؓ! اگر عزوجل کی نافر مانی نہ ہوتی اور مجھے بیخطرہ نہ ہوتا کہ آپ بیسلیم نہیں کریں گے تو میں بھی آپ کے ساتھ جاتی ۔ میرا میہ بیٹا عمر دی اللہ عمر اللہ بیٹا عمر دی اللہ عمر اللہ بیٹا عمر دی اللہ عمر اللہ بیٹا میٹر اللہ بیٹر اللہ ب

یہ عمر رٹیاٹٹنز آخر دم تک حضرت علی رٹیاٹٹنز کے ساتھ رہے۔انہیں حضرت علی رٹیاٹٹنز نے بحرین کا عامل بھی بنایا تھالیکن بعد میں معزول کر کے نعمان بن عجلان الزرقی کو بحرین کاعامل متعین فرمایا۔

## حضرت عاكثه والمنافع كي اونث كي خريداري:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمہ کے حوالہ سے عوف کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ یعلی بن امیہ رہی تھی تیار یوں کے لیے زبیر رہی تھی کو چار لا کھی امداد دی اور ستر قریشیوں کے لیے سواری مہیا کی حضرت عائشہ رہی تھی کوایک اونٹ پر سوار کرایا جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی رہی تھی نے اس دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد میا شکر چلا حضرت عبداللہ بن الزبیر رہی تھیا نے جس کا نام عسکر تھا۔ جو یعلی رہی تھی نے اس دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد میا تھی ہوئے بیت اللہ پرایک نظر ڈالی اور فرمایا کسی طالب خیراور شرسے بہتے والے کے لیے تجھ سے زیادہ بابر کت شے میں نے نہیں دیکھی۔

## مغيره اورسعيد بن العاص بني الله كالمجدك:

سری نے شعیب اورسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ مغیرہ اورسعید بن العاص بی بی ا ایک منزل تک مکہ سے اس شکر کے ساتھ آئے بعد میں دونوں نے باہم مشورہ کیا اورسعید نے مغیرہ بی بی سے دریافت کیا۔تمہاری کیا

دائے ہے۔

#### مغیرہ معاشد نے کہا:

میری رائے یہ ہے کہ علیحدگی بہتر ہے کیونکہ جھے ان کی کامیا بی کی امید نہیں اگر اللہ نے انہیں کامیا ہے کر دیا تو ہم بھی ان کے ساتھ آگر اللہ نے انہیں کا میا ہوجا کیں گے اور کہددیں گے کہ ہم ساتھ میں شامل متھ اور آپ کی جانب مائل متھے الفرض مید دونوں اشکر زہیر ہی تی سے علیحدہ ہو گئے ۔ سعید رہی تی ماکھ عبد اللہ بن خالد بن خالد بن اللہ بن جانے گئے تو ان کے ساتھ عبد اللہ بن خالد بن اللہ بن اللہ بھی واپس چلے گئے ۔

## لفتكرعا كثه وتأنية كاكوج:

احمد بن زہیرنے اپنے والد' وہب بن جریز' جریراور یونس بن پزید کے حوالے سے مجھ سے امام زہری کا بی تول بیان کیا کہ طلحہ و زبیر حضرت عثمان بڑی تینے کی شہادت کے چار ماہ بعد مکد پہنچ ۔ مکد میں عبداللہ بن عامر بڑی تینے خوب وینارسمیٹ رہا تھا۔ یمن سے یعلی بڑی تین مجھی بے پناہ دولت لے کرآیا تھا جو چارسواونٹوں سے زیادہ پرلدی ہوئی تھی بیسب کے سب حضرت عاکشہ بڑی تینے کے گھر جمع ہوئے اور وہاں مشورہ شروع ہوا۔

کچھلوگوں کی رائے تھی کہ میں علی بنا تشنہ سے جنگ کے لیے مدینہ جانا جا ہیے۔

دوسری جماعت کی رائے بیتھی کہ ہمارے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم اہل مدینہ کا مقابلہ کرسکیں اس نیے بہتر ہیہے کہ ہم کوفہ پابھرہ جائیں کیونکہ کوفہ میں طلحہ رہی گئن کے جامی اوران کے جاہئے والے موجود ہیں ۔اسی طرح بھرہ میں زبیر رہی گئن کے طرف دار اوران کے احسان مندموجود ہیں ۔

الغرض اس پراتفاق ہوگیا کہ کوفہ یا بصرہ چلنا جا ہے۔اس نشکر کی تیاری کے لیے عبداللہ بن عامر میں تیزنے بہت سامال اور بہت سے اونٹ دیئے پہلٹکر سات سو کی تعداد میں تھا جس میں اہل مدینہ اور اہل مکہ شامل تھے راہ میں اور لوگ بھی آ کر شامل ہوتے رہے حتی کہ اس نشکر کی تعداد تین ہزار ہوگئ۔

علی بھاٹنڈ کوبھی اس نشکر کی روانگی کی خبرمل گئی انہوں نے مدینہ پر مہل بن حنیف انصاری بھاٹنڈ کو امیر متعین کیا اور نشکر لے کر کوچ کیا اور پہلی منزل ذی قارمیس کی۔حضرت علی بھاٹنڈ اور حضرت عاکشہ بڑی ٹینے کے درمیان آٹھ روز کا سفرتھا۔حضرت علی بھاٹنڈ کے لشکر میں اہل مدیند کی بھی ایک جماعت تھی۔

## بچول کی واپسی:

احمد بن منصور نے کی بن معین کہشام بن یوسف عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیر اور مویٰ بن عقبہ رہی آئی کے حوالے سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ جب حضرت طلحہ ٔ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رہی آئی کی اور جھ سے بیان کیا کہ جب حضرت طلحہ ٔ حضرت زبیر اور حضرت عائشہ رہی تھا م بھی تھا کو ذات عمر ق میں لوگ ان کے سامنے پیش کیے گئے ان لوگوں نے عمرو ق بن الزبیر اور ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام بھی تھا کو ان کی کم عمری کے باعث واپس کر دیا۔

خلافت کے لیے مشورہ:

عمرہ بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابوعمر و کے ذریعے عتبۃ بن المغیرۃ بن الاخنس کا بیقول مجھ سے بیان کیا کہ معید بن العاص رہائٹنہ ذات عرق میں مروان اور اس کے ساتھیوں سے ملا اور سوال کیاتم لوگ کہاں جا رہے ہو حالا نکہ قصاص تو تمہارے بیچھے ہے۔ پہلے واپس ہوکر انہیں قتل کردواور پھراپنے اپنے گھروں کوواپس لوٹ جاؤاورا پی جانوں کو بے کارضا کئے نہ کرو۔

یادگ بولے کنہیں ہم آ گے ہی جائیں گے شاید ہم اس طرح تمام قاتلین عثمان بھائٹن کوتل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں۔ اس کے بعد سعید بن العاص طلحہ وزبیر رہی آتیے کے پاس خلوت میں گیا اور ان سے سوال کیا کہ اگر آپ لوگ کا میاب ہوجاتے ہیں تو کامیا بی کے بعد سے خلیفہ بنا کیں گے۔

ز ہر وطلحہ میں ان جواب دیا ہم دونوں میں سے لوگ جسے پسند کریں گے۔

سعید دولانی: بہتریہ ہے کہتم عثمان دولانین کے کسی لڑ کے کوخلیفہ بناؤ۔ کیونکہ تم انہی کے خون کا قصاص طلب کررہے ہو۔

ز بیروطلحہ ﷺ: پیکیوں کرمکن ہے کہ بزرگ مہا جرین کوچھوڑ کران کے کڑے کوخلیفہ بنایا جائے۔

سفيد بنالتي: كياآپ مجھنبين ويكھتے كەمين اس كوشش مين لگا ہوا ہوں كەاس خلافت كو بنى عبد مناف سے نكال لول -

اس کے بعد سعید بناٹٹن چلا گیا اور اس کے ساتھ عبداللہ بن خالد بن اسید بناٹٹن بھی چلے گئے۔

جب مغیرہ بھائٹن کوسعید بٹائٹن کی رائے معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہترین رائے سعید بٹائٹن ہی کی رائے ہے۔اب س خلافت بنوثقیف کوسپر دکر دینی چاہیےاس لیےلوٹ چلنا بہتر ہےاورمغیرہ دٹائٹن بیکہ کمرواپس لوٹ گئے۔

یا گھر آ گے بڑھتار ہااس لشکر میں ابان بن عثمان بڑا ٹھڑ: اور دلید بن عثمان بڑا ٹھڑ: بھی شامل تنھے۔راہ میں ان لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ خلافت کے لیے کسے نامز دکیا جائے۔

حضرت زبیر رہائٹی اپنے بیٹے عبداللہ ہٹائٹی کواورطلحہ رہائٹی علقمہ بن وقاص اللیثی رہائٹی کوعلیحدہ نے جا کر گفتگو کرنے لگے اور طلحہ علقمہ بڑائٹ کوا پی اولا دپر ترجیح دیتے تھے ان میں سے ایک نے اپنے جٹے سے کہا تو شام جا اور دوسرے نے اپنے جٹے کوعراق جانے کا حکم دیا اور کہائم اس کام کے لیے دورہ کر کے دونوں بصرہ دالیس آ جاؤ۔

عبدالرحمٰن بن عمّاب بناتشُهُ كي امامت:

مری نے شعیب 'سیف اور محمد بن قیس کے حوالے سے اعز الماز نی کا یہ بیان مجھے تحریر کر کے روانہ کیا کہ جب بنوامیہ 'یعلی بن مینہ رہا تھی' طلحہ وزبیر بڑتھ کا گئے۔ تو ان سب نے مل کر با ہم مشورہ کیا اور سب کا اس پر اتفاق ہوا کہ حضرت عثان رہا تھا۔
کے خون کا قصاص طلب کیا جائے اور سبائیہ سے جنگ کر کے حضرت عثان رہا تھے' کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت عائشہ رہی تھا نے انہیں مدینہ چلنے کا تحکم دیا لیکن ان سب لوگوں کی رائے ہیہ ہوئی کہ بھرہ چلنا چاہیے۔ انھوں نے حضرت عائشہ رہی تھا کو بھی بھرہ چلنے پر تیارکر لیا۔
تیارکر لیا۔

حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھی نے حضرت عائشہ رہی تھیا ہے عرض کیا اب ہم مدینہ کیسے جاسکتے ہیں کیونکہ اب وہ ہمارے قبضہ سے نکل چکا ہے اور علی جوالتی اس پر قابض ہیں علی رہی تھی نے ہمیں اپنی بیعت پر مجبور کیا۔ انھوں نے ہر الزام ہمارے سرتھو یا اور ہمیں سرے سے نظر انداز کر دیا۔اےام المونین (پڑینیا) اب آگے بڑھیے اور جیسا کہ آپ نے مکہ میں تھم دیا تھا اس پڑمل سیجیے۔اور ان چیسو آ دمیوں میں کوئی فتندگریا دیہاتی اوباش یا کوئی غلام نہیں ہے۔وہ سب منتشر ہو بچکے ہیں۔اورا قبل وطلہ میں وہ کامیا بی حاصل کر بچکے ہیں۔

حضرت عائشہ بڑی تھا اور ملکہ وزبیر بڑی تھانے بھرہ کی جانب کوچ کیا۔ حضرت عائشہ بڑی تھانے اس کشکر کی امامت عبدالرحمٰن بن عائشہ بڑی تھا اور تک امام رہے۔
عاب بن اسید بن تھ کی تھا کے سپر دکی۔ راہ میں وہی نماز پڑھاتے رہے اور بھرہ پہنچ کربھی عبدالرحمٰن بڑی تھا دت تک امام رہے۔
حضرت عائشہ بڑی تھا کے ساتھ مروان اور تمام بنوا میں بھی شامل سے صرف وہ بنوا میہ پیچے رہ گئے ہے جنہیں موقع ڈوللائن ہوگیا تھا۔ یہ لشکر اوطاس کی جانب چلا۔ اس کشکر میں چے سواونٹ سوار سے اور جن کے پاس گھوڑے سے وہ اس کے علاوہ سے ۔ حضرت عائشہ بڑی تھا نے رات کے وقت اوطاس کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹمام کشکر نہایت تیزی سے بڑھ رہا تھا اور سب ہتھیا ر بند سے ۔ نہاس کشکر بڑھتا بڑھتا بھرہ پہنچ گیا۔ بھرہ پہنچ کر حضرت عائشہ بڑی تھا نے تمثیلاً بیشعر میں شور وشخف تھا اور نہ کسی تھی کی اور حتی کہ بیکٹکر بڑھتا بڑھتا بھرہ پہنچ گیا۔ بھرہ پہنچ کر حضرت عائشہ بڑی تھا نے تمثیلاً بیشعر

تعلی بلاد که مُوع الظُّلَم إذْ صَلِحَت فِيُهَا الْمِيسَاهُ وَ سَيَرَى سَيْرَ مَلْعُورِ فَيْهَا الْمِيسَاهُ وَ سَيَرَى سَيْرَ مَلْعُورِ فَيْهَا الْمِيسَاءُ وَ سَيَرَى سَيْرَ مَلْعُورِ فَي بِهِ فَيْهَا الْمُولِ فَي جَاعِيْنِ بَعْرِى مِولَى مِول - اگرچه النشرول مِي چشم موجود بين اورتو زم حال چل - موجود بين اورتو زم حال چل -

تَ بَعَيْسِ مِى النَّبُتَ فَادُعِدَ ثُمَّ ظَاهِرَةً وَ بَطُنَ وَادٍ مِّنَ النَّمِ مَارِ مَمُطُودِ تَرَخَجَبَهُ: وَ كَالِ لَي صداوروادى كه درميان التي جانور چراكيونكه وبال البحى البحى بارش هوكى هيئن.

## مروان كى ياليسى:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' عمر بن راشدالیما می اور ابوکشر الحیمی کے حوالے سے ابن عباس بھی شاکل یہ بیان ذکر کیا ہے کہ یہ لوگ جب چلے تو یہ کہ اس اونٹ سے بدلوگ بیرمیون سے گزر ہے تو وہاں انہیں ایک اونٹ فرخ شدہ نظر آیا جس کے گلے سے خون بہدرہا تھا۔ ان لوگوں نے اس اونٹ سے بد فالی لی۔

ہ مروان نے مکہ سے نکلنے کے بعد واپسی کی اجازت لی۔لیکن پچھ دیر بعد پھر واپس آیا اور طلحہ بھائٹن اور زبیر رہائٹن کے سامنے کھڑے ہوکران سے دریافت کیا۔تم دونوں میں سے امارت کس کے سپر دکی جائے گی؟ اور نماز پڑھانے کی کسے اجازت دی گئ ہے؟ حضرت عبداللہ بن الزبیر بی شانے فرمایا ابوعبداللہ بی شائعتی زبیر مخالفہ کو پڑھانی چاہیے۔اور محمد بن طلحہ موسٹا ہولے کہ نیس نماز ابومحمد میں تابعتی طلحہ دخالفہ کا پڑھانی چاہیے۔

حضرت عائشہ میں بینے کو جب ان باتوں کاعلم ہواتو انہوں نے مروان سے کہلا کر بھیجا۔ کیا تو ہم میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نماز میرا بھانجا پڑھائے گا۔ الغرض بھرہ پہنچنے تک حضرت عبداللہ بن الزبیر میں پائٹل کونماز پڑھائے رہے۔ معاذ بن عبیداللہ ایک شخص نے کہا خدا کی فتم! اگر ہم کا میاب بھی ہو گئے تب بھی ہم آز مائش میں مبتلا ہو جا کیں گے۔ تاوقت میں کہز بیرطلحہ بڑھیں کے لیے اور طلحہ زبیر بڑھیں کے لیے خلافت نہ چھوڑ دیں۔



#### بابهم

# حضرت على منالتيه؛ كابصره كي بانب كوچ

سری نے شعب 'سیف 'سہل بن یوسف اور قاسم ابن محد کے حوالہ سے بدوا قعہ میر سے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب حضرت علی رفائقۂ کوطلحہ وز ہیر بڑھ اورام المومنین حضرت عائشہ بڑھ نیو کے حالات کی خبر پنجی تو مدینہ پرتمام بن العباس بڑھ تیا کوامیر بنایا۔اور قسم بن العباس بڑھ تیا کو مکہ روانہ کیا اور مدینہ سے اس ارادہ سے چلے کہ ام المومنین حضرت عائشہ بڑھ نیو وغیرہ کے نشکر کوراہ میں گھیرلیس لیکن ربیخ کرمعلوم ہوا کہ اس لشکر نے راستہ بدل دیا ہے۔ یہ خبر حارث بن حزن کے غلام عطاء بن رباب لے کرآ ہے تھے۔ حضرت عبد الله دس سلام کی پیشین گوئی رض تھیں۔

سری نے شعیب اسیف کے حوالے سے مجمد اور طلحہ کا میہ بیان لکھ کر میرے پاس روانہ کیا کہ حضرت علی برخانی کو مدینہ ہی میں زبیر وطلحہ بڑت سے جمع ہونے اور ان کے بھر وکی جانب کوج کرنے کی خبر مل گئتی اور انہیں حضرت عائشہ بڑت ہے کا قول بھی معلوم ہوچکا تھا۔ وہ اس لشکر کولے کر جوشام کے لیے تیار کیا گیا تھا ام الموشین کے مقابلے پر چلے۔ حضرت علی برخانی کے ساتھ کو فیہ اور بھر و کے بھی سات سواشخاص تھے۔ حضرت علی برخانی کا ارادہ میتھا کہ اس کشکر کوراہ ہی میں روک لیس گے اور بغاوت سے روکیس گے۔ جب حضرت علی برخانی انسان سواشخاص تھے۔ حضرت علی برخانی کی اور جوشاکی انسان سے کہ تو حضرت عبد اللہ بن سلام رخانی نے ان کے گھوڑ نے کی لگام بکڑ لی اور عرض کیا اے امیر الموشین آپ مدینہ سے ہرگز باہر نہ جائے خدا کی تم اگر آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تو آپ بھی مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آئیرہ مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آئیرہ مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آئیرہ مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آئیرہ مدینہ واپس نہ آسکیں گے اور نہ بھی آئیرہ میں میں گا۔

يين كرسبائي حضرت عبدالله بن سلام وخالفيا كوگاليان ويخ لگے۔

حضرت علی بن النیانے ان لوگوں سے فر مایا اسے پچھے نہ کہو کیونکہ بیرسول اللہ ٹاکٹیا کے صحابہ میں سے بہت بہتر آ دمی ہیں۔

حضرت علی من النیند مدینہ سے چل کر ربذہ پنچے۔ وہیں انہیں بیا طلاع ملی کہ حضرت عائشہ وہی بین وغیرہ کا لشکر آ گے بڑھ گیا ہے۔ حضرت علی وہالٹینانے دوسری اطلاع آنے تک ربذہ میں قیام کیا۔

## طارق بن شهاب كا فيصله:

سری نے شعیب 'سیف' خالد بن مہران البجلی' مروان بن عبدالرحمٰن انجیسی کے حوالے سے طارق بن شہاب کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا ہے کہ ہم لوگ کوفہ سے عمرہ کے خیال سے چلے تھے اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت عثمان رہا تھے ہم ہم کوفہ سے چل کرریذہ پنچے ۔عین مبح کا وقت تھا لوگ ایک دوسر ہے کو چلا کر بلار ہے تھے۔

میں نے پوچھار کون خص ہیں؟

لشكرى: پياميرالمونين بير

طارق آخراميرالمونين كاكبال جانے كااراده ي؟

لشکری: طلحہ وزبیر ہیں۔ نیاوت کی ہے۔امیرالمونین ان دونوں کے پاس اس ارادہ سے جارہے ہیں تا کہ انہیں واپس لوٹالائیں۔

لیکن ریذ ، میں حضرت علی مخالفتہ کو پیخبر ملی کہ طلحہ و زبیر ہوئی ﷺ نے راستہ تبدیل کرلیا ہے۔اس وقت حضرت علی رہا تھی نے ان دونوں کا پیچیا کرنے کا فیصلہ فر مایا۔

میں نے اپنے دل میں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھی اور بیسو چنے لگا کہ بیے کیے ممکن ہوسکتا ہے کہ ہیں علی بھاٹھنے کے ساتھ ہو کرطلحہ و زبیر وام الموننین حضرت عائشہ بڑٹھنے ہے جنگ کروں۔اور بی بھی ممکن نہیں کہ میں لوگوں کے ساتھ مل کرعلی بھاٹھنے کے مقابلے پر کھڑا ہوں۔ میں نے حضرت علی بھاٹھنے سے ملنے کے لیے اپنے خیمے سے سر نکالا تو نماز کھڑی ہو چکی تھی۔حضرت علی بھاٹھنے آگے بڑھے اور میج کی نماز اندھیرے میں پڑھائی۔

حضرت حسن رہائٹیو کی حضرت علی رہائٹیو سے تیز گفتگو:

حضرت علی بنائیّن نے جب نماز کا سلام پھیراتو ان کےصاحبز اد بے حضرت حسن بنائیّن کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ میں نے تنہمیں ایک کام کا تھم دیا تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی تم کل اسی طرح بے بس بنا کرفٹل کردیئے جاؤ گے اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔

حضرت حسن بھائیں؛

میں نے جب حضرت عثمان بھائیں؛ محصور ہوئے تھے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ مدینہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جا کیں۔

آپ کی موجود گی میں حضرت عثمان بھائیں؛ کافل ہونا آپ کے لیے بہتر نہیں جب عثمان بھائیں، قتل ہو گئے تو میں
نے دوسرامشورہ آپ کو بید یا کہ آپ ہرگز اس وقت تک خلافت قبول نہ کیجے جب تک تمام شہروں ہے آپ کی
خلافت کے لیے وفد نہ آ جا کیں اور وہ سب متفقہ طور پر آپ کو خلیفہ منتخب نہ کرلیں پھر جب زبیر وطلحہ بھائیا نے

آپ کی خالفت کی تو میں نے آپ کو تھا کہ اب آپ اپنے گھر میں بیٹھ جا کیں اور لوگوں کو ان کے حال پ
چھوڑ دیں کہ وہ خود باہم فیصلہ کرلیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہتر ہے ہے کہ فساد کی بنیا د آپ کے ہاتھوں نہ ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔لین آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

ہواس کی بنیا دکوئی اور ہی رکھے تو اچھا ہے۔لین آپ نے ان تمام امور میں میری مخالفت کی۔

حضرت علی ہن تنگن اسے میرے بیٹے! تم نے مجھے جس وقت عثمان بن تنگئ محصور تھے بیہ مشورہ دیا تھا کہ میں عثمان بن تنگئ کے تل ہے بل ہی مدینہ سے چلا جاؤں تو خدا کی قتم!اگر ہم مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتے تو ہمیں بھی اسی طرح گھیرلیا جاتا جیسے عثمان بن تنگئ کوگھیرلیا گیا تھا۔

تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ اس وقت تک میں خلافت قبول نہ کروں جب تک تمام شہروں کے لوگ میری بیعت پر راضی نہ ہوں۔ تو دراصل بیعت اٹل مدینہ کی بیعت ہے۔ دوسروں کی بیعت اٹنی کے تالع ہے اور میں بیسجی پہند نہ کرتا تھا کہ بیخا دنت ہم لوگوں کے ہاتھ سے نکل جائے۔ تم نے جو بیمشورہ دیاتھا کہ زبیرو مطلحہ بی تا اور دیگر لوگوں کوخو دسلے کر لینے دو

تو یہ اہل اسلام کے لیے بہت بڑی کمزوری کا سبب ہوتا۔ خدا کی قتم مجھ پرشروع ہی سے قبر تو ڑے جاتے رہے۔ اور جب خلافت ملی تو وہ بھی ناقص۔ میرے نزدیک ان مخالفوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تم نے جو یہ کہا تھا کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں تو یہ کیسے مکن ہے جب کہ لوگ میر سے ساتھ ہوں اور میں اس گوہ کی طرح کیسے حجیب کر بیٹھ جاؤں جسے ہرطرف سے گھیرلیا گیا ہواوراس گوہ کو پکڑنے والے یہ بجھنے پر مجبور ہوگئے ہوں کہ یہاں گوہ موجود ہی نہیں اور جب شکاری واپس چلے جائیں تو وہ باہرنگل آئے۔ اور جب بیضلافت جھے لی گئی تو میں اگر اس کی فکر نہ کروں گا تو اور کون اس کی فکر کر ہے گا۔ اے میرے بیٹے! ابتم ان مشوروں سے باز آجاؤ''۔

حضرت عائشہ بڑھنیا کے لیے اونٹ کی خریداری:

اساعیل بن مویٰ الفز اری نے علی بن عابس الا زرق ٔ ابولخطاب البجری ٔ صفوان بن قبیصه الاحمسی کے حوالہ سے عرفی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اونٹ پرسوار جارہا تھا کہ میرے سامنے ایک سوار آیا اور جھے سے سوال کیا کہ اے اونٹ والے کیا تو اپنا ونٹ بیتیا ہے ؟

عرفی: بال!

سوار: اس کی کیا قیت ہے؟

عرفی: ایک ہزار درہم۔

سوار: کیا تو پاگل ہے۔ کہیں اونٹ بھی ایک ہزار میں بکتا ہے۔

عرفی: ہاں میراہیاونٹ اونٹ ہے۔

سوار: اس میں ایس کیا خوبی ہے؟

عرفی: میں نے اس پرسوار ہوکر جب بھی کسی کا پیچھا کیا تو میں نے اسے پکڑلیالیکن مجھے بھی کوئی نہیں پکڑسکا۔اور جب بھی میں اس پرسوار ہوکر بھا گا تو پیچھا کرنے والا مجھے نہ یاسکا۔

سوار: تم یہ بھی جانتے ہو کہ ہم بیاونٹ کیں کے لیے خریدنا جاہتے ہیں۔اگر تمہیں بیمعلوم ہوجائے تو تم مبھی اتنی قیت طلب نہ کرو۔

عرفی: آخرآپس کے لیے بیاونٹ خریدنا جاہتے ہیں؟

سوار: تیری ماں کے کیے۔

عر في: ميں اپني مال كوتو اسپينے گھر بيٹھے جھوڑ آيا ہوں۔اس كاسفر كا كو كي ارا دہ نہ تھا۔

سوار: ام المومنين حفرت عائشه المينيا كے ليے۔

عرفی: توآپ بیاونٹ لے جائے اوراب اس کی کوئی قیت نہیں۔

سوار: میں بلاقیمت نہیں لیتائم میرے ساتھ قیام گاہ تک چلویں تنہیں ایک مہریہ اوٹٹی بھی دوں گا اور کچھ درہم بھی دوں گا۔

عرفی کابیان ہے کہ میں اس سوار کے ساتھ گیا ان لوگوں نے مجھے ایک مہری اؤٹٹی دی اور چار سویا چے سودرہم دیئے۔

اس کے بعداس سوار نے مجھ سے سوال کیا اے عرفی بھائی کیا تم راستہ سے واقف ہو؟

عرفی ال ایس ان لوگول میں ہے ہوں جودوسروں کو تلاش کر لیتے ہیں۔

سوار: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عرفی کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ ہولیا۔ راہ میں جس وادی اور چشمہ سے ہمارا گذر ہوتا تو بیلوگ جھے سے اس مقام کا نام دریافت کرتے۔

حوأب كاچشمه:

چلتے چلتے ہم حواَب کے چشمے پر پہنچے تو وہاں کے کتے ہمیں دیکھ کر بھو نکنے لگے لوگوں نے مجھ سے دریا فت کیا یہ کون سا چشمہ

عرفی: یدچشمه حواب کے نام سے مشہور ہے۔

عرفی کہتا ہے کہ میرا میہ جواب من کر حضرت عاکثہ بڑی بین زور سے چینیں اورا پنے اونٹ کے باز و پر چا بک مار کرا سے ہنکایا۔
پھر فر مایا: خدا کی قتم حوا ب کے کتوں والی میں ہی ہوں۔ اے لوگو! مجھے واپس لے چلو۔ حضرت عاکشہ بڑی بین نے میہ بات تین بار فر مائی اورا پنا اونٹ ہنکا یا لوگوں نے بھی اپنے اونٹ تیز کیے اور وہ واپس لوٹیس حتی کہ جب اگلا روز ہوا اور وہ وقت آیا جس وقت ان لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تھی تو عبداللہ بن الزبیر بڑی تین گھیرائے ہوئے حضرت عاکشہ بڑی بین کے پاس پہنچے اور چیخ کر بولے۔
بیا و بیا و خدا کی قتم میں میں میں میں میں میں میں میں ان کے پاس سے کوچ کیا اور مجھے برا بھلا بیا کہ خورت علی بڑی تین اور این کا فشکر مل گیا۔ ان کے ساتھ تین سو کہنے گے۔ میں ان کے پاس سے واپس چلا آیا۔ تھوڑی وور چلا تھا کہ حضرت علی بڑی تین اور ان کا فشکر مل گیا۔ ان کے ساتھ تین سو کے قریب آ دمی ہے۔ حضرت علی بڑی تین نے سوال فر مایا۔ یہ کے قریب آ دمی ہے۔ حضرت علی بڑی تین کر بیا آ دمی ہے۔ واز دمی کہا ہے سوار ادھر آؤ۔ میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے سوال فر مایا۔ یہ لفکر کہاں ہے؟

عرفی : فلاں فلاں مقام پر مقیم ہے۔اور بیاس کی (حضرت عا کشہ بڑی بینا) اوٹٹی ہے۔ میں نے ان لوگوں کے ہاتھ اپنا اونٹ فروخت کیا تھا۔

حضرت على مِنْ تَتْهُ: كياتم نے بھی ان كے ساتھ سفركيا ہے؟

عرفی: ہاں میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہے۔ لیکن جب ہم حواً ب کے چشمہ پر پہنچ تواس عورت پروہاں کے کتے بھو نکلنے گے جس پراس عورت نے الی الی بات کہی تھی۔ لیکن جب میں نے ان لوگوں میں باہم اختلاف ویکھا تو میں واپس آگیا۔ اور ہٰوگ کوچ کر گئے۔

حضرت على مخالفًا: كياتم ذي قاركا راسة بات وو؟

عرفي بال!

حضرت علی مناشد: توتم ہمارے ساتھ چلو۔

عر فی کابیان ہے کہ میں ان کے ساتھ چلا جتی کہ ہم ذی قار پہنچ گئے ۔حضرت علی رٹیاٹٹنز نے دوآ دمی بلوائے اور ان دونوں کو

ایک دوسرے سے ملا کر بٹھا دیا۔اس کے بعد ایک اورشخص طلب کیا گیا اور اسے ان دونوں پر بٹھا دیا گیا پھر حصزت علی ہی ٹھٹن اس او پر والے شخص پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ایک جانب اپنے پاؤں لٹکا لیے اور القد کی حمد وثنا اور درود وسلام کے بعد فر مایا۔تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس قوم اور اس عورت نے کیا کیا۔

حضرت علی مُحالِثَة کابیاشارہ س کرحضرت حسن مُحالِثَة کھڑے ہوئے اوررونے لگے۔

حضرت علی اخلینی: یتم از کیوں کی طرح کیوں رور ہے ہو؟

حضرت حسن رخی تین کالیت کا مشورہ (اصل ترجمہ تھم) دیا تھا۔لیکن آپ نے میری مخالفت (اصل ترجمہ تعمر) دیا تھا۔لیکن آپ نے میری مخالفت (اصل ترجمہ نافر مانی) کی تو تم بھی نہایت مصیبت کے ساتھ قل کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا (اصل ترجمہ '' تو''اور'' تیرا'' ہے )

حضرت علی بخالیُّند: تونے مجھے جو حکم دیا تھا وہ لوگوں سے بیان کر دے۔

حضرت حسن بھائیں: جب لوگوں نے حضرت عثان بھائیں: کوشہید کیا تھا تو میں نے آپ کوتکم دیا تھا کہ آپ بیعت کے لیے اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ پھیلا ہے جب تک عرب کے تمام علاقوں کے لوگ آپ کوخلافت پر مجبور نہ کریں اور وہ آپ کے علاوہ کسی کوخلیفہ نہ بنا تمیں گے لیکن تم نے میرا ایر تکم نہ مانا۔

جس وفت اسعورت نے اوران لوگوں نے سراٹھایا میں نے تم سے کہا تھا کہ تم مدینہ سے نہ جا دَ اورا پنے ان شیعوں کے پاس جوآپ کی بات قبول کرتے ہیں اپنے پیغام برجیج دو۔ حضرت علی بڑائٹر: اس نے پچ کہا ہے۔لیکن خدا کی قتم امیں بچھو کی طرح کمز ور مذانہیں جانتا ہواقہ میں جہ نے کر مم میاللم ک

اس نے چے کہا ہے۔ لیکن خدا کی قیم ایس مجھو کی طرح کمزور بنیا نہیں جا ہتا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب نبی کریم کا بھیا کی وفات ہوئی تو میں اپنے سے زیادہ کسی کو خلافت کا حق دار نہ بھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے ابو بکر رہا تین ہلاک ہو گئے اس وقت تو جیسے لوگوں نے بیعت کرلی۔ پھر ابو بکر رہا تین ہلاک ہو گئے اس وقت بھی میں اپنے سے زیادہ کسی کو حقدار نہ بھتا تھا۔ لیکن لوگوں نے عمر رہا تین کی بیعت کرلی۔ پھر عمر رہی تین بھی ہلاک ہو گئے اور انہوں نے چھ دمیوں میں سے ایک ممبر مجھے نہتے کیا لیکن اس وقت بھی لوگوں نے عمان رہا تین کی بیعت کرلی جسے کہ اور اسے قل بیعت کرلی جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کرلی۔ پھر لوگوں نے عمان رہا تین کی اور اسے قل بیعت کرلی جس کی وجہ سے میں نے بھی بیعت کرلی۔ پھر لوگوں نے عمان رہا تھا ہو اور اسے تی کہ دیا اور میرے پاس خوشی سے بیعت کے لیے آئے میں نے کسی پر زیر دی نہیں کی تو اب جو شخص بھی میری اور ان لوگوں کی مخالفت کرے گا۔ جو میرے میں تو میں اس سے جنگ کروں گا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے ان لوگوں کی مخالفت کرے والا ہے۔

قصاص عثان مِناتُنهُ كامطاليه:

علی بن احمد بن الحسن التحلی نے حسین بن نفر العطار ٔ ابونفر بن مزاحم العطار ٔ سیف بن عمر محمد بن نویرہ ٔ طلحہ بن اعلم الحقی ، عمر بن سعد ٔ اسد بن عبد الله اور دیگر چندعلاء کے حوالے سے مجھے میتح ریر کر کے روانہ کیا کہ جب حضرت عائشہ بھی ہیں گئے ملہ سے واپس لوٹیس اور سعد ٔ اسد بن عبد اللہ ان کی ملاقات عبد بن ام کلاب سے ہوئی۔ اس کے باپ کا نام ابوسلمہ تھا۔ لیکن میہ مال کی جانب منسوب کیا جاتا

تھا۔ حضرت عائشہ رہی کھانے اسے دیکھ کرفر مایا۔ تم اس وقت خوب آئے۔

عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا ۔ لوگوں نے عثمان رہائٹھ؛ کوئل کر دیا ہے اور آٹھ روز تک کوئی خلیفہ بس تھا۔

حضرت عائشہ رہی ہیں! پھرلوگوں نے کیا کیا؟

عبد: الل مدینہ نے باہم جمع ہوکرمشورہ کیا اور آخر کارایک بھلائی انہوں نے حاصل کرلی کدان سب نے علی بن ابی طالب رہی کھڑنے پرانفاق کرلیا۔

حضرت عائشہ بھی نیا: کاش! کہ بیز مین وآسان اس سے بل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ مجھے واپس لے چلو۔ مجھے واپس لے چلو۔

۔ حضرت عائشہ بڑی تیاسرف سے مکہ واپس لوٹیس اور بیفر ماتی جا رہی تھیں۔خدا کی شم عثان بھاتھ؛ مظلوم قتل کیے گئے ہیں۔اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔

عبد: اے ام المومنین! آخراس انحراف کی کیا وجہ ہے۔ اور خدا کی تئم سب سے اول آپ ہی نے علی بڑالتی سے انحراف کیا ہے۔ اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس نعثل (عثان بڑالتی) کوتل کر دویہ کا فرم و چکا ہے۔

حضرت عائشہ بڑی ہیں: ان قاتلین نے اولاً عثمان بڑا تھیں۔ توبہرائی پھرانہیں قبل کردیا۔ یس نے پہلے قبل کے کیے کہا تھا اب یہ کہدر ہی موں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔

یہ ن کرعبد بن ابی سلمہ نے بیا شعار پڑھے۔

یں میں بار کی البِداُء وَ مِسنُكِ الِسغَیُسر وَ مِسنُكِ السرِّیَساحُ وَ مِسنُكِ الْسَطَرُ مِسنَكِ الْسَطَرُ مِسنَكِ الْسَطَرُ البَرَعَ مَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّه

وَ ٱنْسِتِ ٱمْسِرُتِ بِيقَتُ لِ ٱلْإِمَسَامِ وَقُلُسِتِ لَنَسَا إِنَّسَةً فَسَدُ كَفُرُ

فَهَبُنَا اَطَعُنَاكِ فِي قَتُلِهِ وَقَاتِلُهُ عِنُدَنَا مَنُ اَمَرُ

مهبت اصعب بوقی میست اصعب بوقی میست کی۔ اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور وہ وہ مخص ہے جس نے قبل کا تعلق میں آپ کی اطاعت کی۔ اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور وہ وہ مخص ہے جس نے قبل کا تعلق میں ا

وَلَمْ يَسْقُطِ السَّقُفُ مِنُ فَوُقِنَا وَلَمْ يَنُكُسِفُ شَمُسُنَا وَ الْقَمَرُ

بَنْ حَبَهُ ؟: نه تواس واقعه ہے ہم پر جھت گری اور نہ سورج اور جا ندکو گہن لگا۔

وَ قَدْ بَسَايَتُ عَالَنَّاسُ ذَاتُدُرَاءِ يُدِيُلُ الشَّبَاوَيُ قُيَمُ الصَّعَرُ

جَرَجَهَ بَهُ: جوجنگی لباس پہنے ہروقت تیار ہے اورغدر کرنے والوں میں کوئی اس کا ٹانی نہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑینیے مکہ لوٹیں اور مجد کے درواز بے پر پہنچ کرسواری سے اتریں اور حطیم جانے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پر دہ کر دیا گیا اوران کے پاس لوگ آ کر جمع ہو گئے حضرت عائشہ بڑینیا نے لوگوں سے فر مایا عثمان من کاٹی مظلوم قمل کردیے گئے اور خداکی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کرول گی۔

اہل کوفہ سازش میں یکتائے زمانہ تھے:

سری نے شعب وسیف کے حوالے سے محمد اور طلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی ہو اتھ اس فکر میں سے کہ انھیں یہ معلوم ہو جائے کہ زبیر وطلحہ ورسیقا کالشکر کس جانب بڑھ رہا ہے اور وہ دل سے بیر چاہتے سے کہ بیاوگ بھرہ کی طرف بڑھیں تو کہ بہتر ہے جب انھیں یہ بات نیقنی طور پرمعلوم ہوگئی کہ بیلشکر بھرہ کی جانب بڑھ رہا ہے تو وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور فر مایا۔

کوفہ میں عرب کے آدمی آباد ہیں اور ان کے گھر ہیں۔

اس پراہن عباس بڑھ نے فر مایا کہ جس شے ہے آپ خوش ہیں وہ مجھے بری محسوں ہوتی ہے کیونکہ کوفدایک چھاؤنی ہے جس میں عرب کے مشہور مشہور آ دمی رہتے ہیں اوران کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے ۔ لیکن بدلوگ ہمیشدان چیزوں کے حصول کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جن کے حصول پر بدلوگ قدرت نہیں رکھتے اور جب بیا پی مقصد میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اس شخص کے خلاف سازشیں کرتے ہیں جس نے کوئی عہدہ حاصل کرلیا ہواورا ہے ذکیل وخوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں بدلوگ ایک دوسرے کی جڑیں کا شتے اورایک دوسرے کی جڑیں۔

حضرت علی رہی تھی نے فر مایا: واقعہ تو ایبا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہولیکن ہر حکومت اپنے فر ماں بر داروں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ مہر بانی سے پیش آتی ہے جوشروع میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔اگر وہ سیدھے رہیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اور اس کے اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ ہمارے احسانات پر قناعت کریں اور اگر وہ ایسانہ کریں گے اور ہمیں تکلیف پہنچا کیں گے تو برائی ای کے ساتھ کی جاتی ہے ہو برائی کا مستحق ہو۔

حضرت عبدالله بن عباس بنی شیانے فرمایا انسان بیکام اس وقت کرسکتا ہے جب قناعت کر کے بیٹھ جائے۔ ابن عمر بنی شیا کالشکر عاکشہ وٹی نیو کے ساتھ جانے سے اٹکار:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب طلحہ بن اللہ اور اہل ملہ کو اس پر اتفاق ہوگیا کہ بھرہ چلنا چا ہیے اور حضرت عائشہ بن الله کہ کا اس پر اتفاق ہوگیا کہ بھرہ چلنا چا ہیے اور حضرت عثان بن اللہ کے قاتلوں سے انتقام لینا چا ہیے تو حضرت زبیر بن اللہ کا کہ دعوت دی حضرت عبداللہ بن محمد بن اللہ بن محمد بن اللہ بن محمد بن اللہ بن محمد بن اللہ بن کے اور انہیں ساتھ چلنے کی دعوت دی حضرت عبداللہ بن عمر بن اللہ مین من مال ہوں گے تو میں بھی شامل ہوں گا اور اگرہ وہ من جنگ میں شامل ہوں گے تو میں بھی شامل ہوں گا اور اگرہ وہ من جنگ میں حصد خلوں گا۔

اگرہ وہ تمام جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں بھی جنگ میں حصد خلوں گا۔

عروة بن الزبير بني الله عن والسي:

سری نے شعیب سیف اور سعید بن عبداللہ کے حوالے سے ابن الی ملکیہ کا سیریان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب

ز بیر رہی تین نے کوچ کا ارادہ کیا تو اپنے تمام بیٹوں کوجمع کیا ان میں ہے بعض کورخصت کیا اوربعض کوساتھ چلنے کا تکم دیا۔لیکن ان تمام لڑکوں کوساتھ چلنے کا تکم دیا جواساء سے بیدا ہوئے تھے۔ جب زبیر رہی تین نے دوسر سےلڑکوں سے بید کہا کہ اے فلانے تم واپس جاؤاور اے عمروتم واپس جاؤ تو عبداللہ بن الزبیر بڑسیٹانے اپنے بھائیوں میں سے عروہ اور منذر سے کہاتم بھی واپس جاؤ۔

اس پرحفزت زبیر مٹائٹیئنے اپنے مبلے حفزت عبداللہ مٹائٹیئنے فرمایا کہ میں اپنے ان دونوں مبیوں کو ساتھ لے جانا اور ان سے فائد دا ٹھانا چاہتا ہوں۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر جی تینا نے فرمایا کہ اگر آپ ان سب کو جنگ میں لے جانا چاہتے ہیں تو آپ خود نہ جاہیے اور اگر آپ کی اور بیٹے کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو آنہیں بھی چھوڑ دیجئے اس لیے کہ اگر آپ سب کو لے جائیں گے تو اساء ہی الٹندا کی تسم کی بے اولا دبن جائے گی اور اس کا کوئی سہار ابا تی نہیں رہے گا۔

یہ سی کرز بیر معاشق رونے لگے اور عروہ اور منذر بھی ایک کوواپس کر دیا۔

ان لوگوں نے جب کوچ کیا اور اوطاس کے پہاڑوں پر پہنچ تو بیلوگ داپنی طرف مڑ گئے اور بھر ہ کامشہور راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرلیا۔اوراس راہ ہے چل کر بھر ہ پہنچ گئے۔

حضرت عا كشه بن ين كاروانكي برلوگون كارنج وغم:

سری نے شعیب 'سیف اور ابن الشہید کے حوالے سے میرے پاس ابن ابی ملیکہ کا یہ بیان لکھ کر روانہ کیا کہ جب لشکر کی روانگی کا وفت آیا تو پہلے زبیر اور طلحہ بڑھنٹا نے کوچ کیا اس کے بعد حضرت عائشہ بڑٹھنٹ نے کوچ فر مایا۔ ان کے ساتھ دیگر از واج مطہرات بڑٹین بھی تھیں جوان کے ساتھ ذات عرق تک گئے تھیں۔

اس روز سے زیادہ لوگ اسلام پر کبھی نہیں روئے۔ان کا رونا اس باعث تھا کہ اسلام کو بیددن دیکھنا نصیب ہواحتی کہ اس دن کا نام یوم الخیب''آنسوؤں کا دن'' مشہور ہو گیا۔حضرت عائشہ بڑتا تھانے عبدالرحمٰن بن عمّاب بھاٹھُنا کونماز پڑھانے کا حکم دیا۔ بیہ لوگوں میں بہت منصف شار ہوتے تھے۔

#### مطالبه قصاص کی وجه:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے بزید بن معن کا میہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب پہلٹکر اوطاس سے دہنی جانب مڑگیا تو راہ میں ان کی ملاقات ملیج بن عوف اسلی سے ہوئی جواپنی ماں کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔انہوں نے حضرت زبیر رفاقتٰ کوسلام کیا اور دریافت کیا۔اے ابوعبداللہ بڑے تھا یہ کیا معاملہ ہے؟

حضرت زبير بن الله: امير المونين حضرت عثمان بن الله الصحاف بغاوت كي من اوراضي بلاجر مقل كرديا كيا\_

ملیح: انھیں کس نے قبل کردیا؟

حضرت زبیر رمی کٹی: مختلف شہروں کے اوباشوں اور مختلف قبائل کے جھکڑ الولوگوں نے اوران میں زیادہ تر اعراب اور غلام شامل <u>تھ</u>۔

مليح ابآپ کيا چاتے ہيں؟

•

. •

حضرت زبیر رہائٹوں ہم ان لوگوں کے خلاف جنگ کریں گے تا کہ اس خون کا بدلہ لیا جائے اور یہ خون رائیگاں نہ جائے کیونکہ اس کے رائےگاں جانے میں اللہ کے حکم کی ہمیشہ ای طرح تو بین ہوتی رہے گی اگر لوگوں نے اس قتم کے طریقہ کا رکو ابھی سے نہ روکا تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہرامام کو جب جا ہیں گے اس قتم کے بدقماش لوگ قبل کردیا کریں گے۔ وا قعتاً میر بہت محملہ ہے اور کیاتم نہیں جانتے کہ بیظا ہر میں آسان بھی ہے اس کے بعد مید دونوں ایک مليح: دوس بے سے رفصی ہوئے اور لشکر آ گے بڑھ گیا۔



باب۵

# حضرت عا ئشہ رہے کا بھرہ میں داخلہ ((در

# عَمَانِ بن حنيف من الله عنه جنگ

سری نے شعیب 'سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس کھے کر روانہ کیا کہ بیلشکر سیدھی راہ چھوڑ کرآ گے بڑھتار ہا حتی کہ بھر ہ کے میدانوں میں پہنچ گیا یہاں پہنچ کران کی ملاقات عمیر بن عبدالندائمیمی سے ہوئی۔اس نے عرض کیا اے ام الموشین 'ا میں آپ کواللہ کی قتم دیتا ہوں کہ آپ آ گے تشریف نہ لے جائیں بلکہ ان لوگوں میں سے کسی کو آ گے روانہ فرمادیں جو وہاں کے لوگوں کو مجھا بچھا سکے۔

حضرت عائشہ بھینیا: تم نیک آ دمی معلوم ہوتے ہولہذاتم ہی کوئی مشورہ دو۔

میر: آپ ابن عامر رہی گئی، کو آ گے بھیج دیجیے کیونگہ بھرہ میں اس کی زمینیں اور مکا نات وغیرہ ہیں وہ آپ کے پہنچنے سے قبل لوگوں سے ملا قات کریں اور آپ جو بات کہنا جا ہتی ہوں وہ اہل بھرہ تک پہنچا ئیں۔

حضرت عائشہ بڑی بینانے ابن عامر بڑا تین کوآ گے روانہ فر مایا۔ جب وہ بھرہ پنچے تو لوگ ان کے پاس آ کر جمع ہونے گے۔ حضرت عاکشہ بڑی بینانے بھرہ کے مشہور اور بااثر آ دمیوں کے نام خطوط بھی روانہ کیے تھے۔ جن میں احنف بن قیس بڑا تینا اور مبرق بن سے مناکشہ بڑی بینا آ گے بڑھ کر ھیر میں تھم رکئیں اور جواب کا انتظار کرتی رہیں۔

حضرت عائشه رئيسني كي خدمت مين قاصد كي روانگي:

جب اہل بھرہ کوان حالات کاعلم ہوا تو عثان بن حنیف بڑا تئے ان بن حمین بڑا تھے: اور ابوالا سود دکلی کو قاصد بنا کر حضرت عاکشہ بڑی تیا کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمران بن حمین بڑا تھے: کا تعلق عوام سے تھا اور ابوالا سود حضرت علی بڑا تھے: کے خصوص آ دمیوں میں سے سے عثبان بڑا تھے: نے ان دونوں سے کہا۔ تم اس عورت کے پاس جاؤاورا سے اپنے خیالات سے آگاہ کرواوراس کے خیالات معلوم کرو۔ بید دونوں حضرت عاکشہ بڑا تھے اور ان کے ساتھیوں کے پاس خمیر پہنچے اور حضرت عاکشہ بڑا تھے سے ملاقات کی اجازت طلب کی اجازت طلب کی اجازت ملئے کے بعد بیاندر گئے اور حضرت عاکشہ بڑی بیٹو کوسلام کیا اور عرض کیا کہ جمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس کے روانہ کیا ہے دونوں حضرت کے بیاس اس کے بعد بیانہ ترین کے اور حضرت کا کشہ بڑی بیٹو کوسلام کیا اور عرض کیا کہ جمیں ہمارے امیر نے آپ کے پاس اس کے روانہ کیا ہے ہو کہ کیا ہے۔ ک

حضرت عائشہ بڑی بیٹا نے فرمایا۔ مجھ جیسی عورت کسی مخفی کام کے لیے سفر نہیں کر سکتی اور نہ اولا و سے کوئی بات چھپائی جاسکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے شورمچانے والوں اور قبائل کے جھٹر الولوگوں نے رسول اللہ کا بھٹا کے حرم میں قتل و قبال کیا اور

اس میں فتنے اٹھائے اور بدعتیں ایجاد کیں اور فتنہ گروں کوح مرسول میں پناہ دی اس طرح اللہ اور اس کے رسول سولی کی لعنت کے مستحق ہیں اور بلا جرم مسلمانوں کے امام کوتل کیا۔اس طرح انھوں نے ایک حرام خون کو حلال سمجھ کر بہایا اور وہ مال لوٹ لیا جس کا لینا حرام تھا اور بلد حرم اور ماہ حرام کی حرمت کا بھی پاس نہ کیا۔لوگوں کی آبر وریزی کی اور انھیں جسمانی تکالیف پہنچا کیں اور ان لینا حرام تھا اور میان اور معنرت کے کوئی فاکدہ لوگوں کے شہر اور مکانات میں آ کر تھم رکھے جنہیں ان کا تھم رنا گوارا نہ تھا۔ان لوگوں نے سوائے نقصان اور مصرت نے کوئی فاکدہ نہیں بہنچایا۔ نہ ان کے دلوں میں خدا کا خوف تھا۔ جن لوگوں کے پاس یہ جا کر تھم رے ان میں آئی قدرت نہیں کہ وہ انہیں روک سکتے کیونکہ انہیں خودا بن جانوں کا خوف تھا۔

میں نے اس لیے سفر کیا ہے تا کہ تمام مسلمانوں کو یہ بتا دول کہ یہ جماعت کس تنم کے لوگوں پر مشتمل ہے اورعوام ان کے باعث کس مصیبت میں مبتلا ہیں اور اب ان کا اصلاح پاناممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عاکشہ بڑتا نیا نے بیر آیت تلاوت فرمائی:

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيْرٍ مَّنْ نَّجُواهُمُ إِلَّا مَنْ آمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُونِ إِصَلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾

''ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس کے کہ بیسر گوشی صدقہ کا حکم دے یالوگوں کی اصلاح کرے'۔

ہم اس اصلاح کی خاطر میدان میں نکلے ہیں جس کا اللہ عزوجل اور رسول اللہ منظم نے ہر چھوٹے بڑے اور مر داورعورت کو تھم فر مایا ہے۔ہم اس لیے آئے ہیں تا کہ لوگوں کو نینکی کا تھم دیں اور اس کی حفاظت کریں اور برائی سے لوگوں کوروکیس اور دنیا سے برائی کومٹا کمیں۔

# طلحه وزبير بنات كي شرط:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے میرے پاس محمد وطلحہ کا سے بیان لکھ کرروانہ کیا۔ کہ حضرت عمران بن حصین رفائقۂ حضرت عائشہ بڑت میں سے گفتگو کر کے حضرت طلحہ رفائقۂ کے پاس پہنچے اوران سے ان کی آید کی وجہ دریافت کی۔

حضرت طلحہ معالقہ: ہم حضرت عثمان مناتھ کے خون کا مطالبہ لے کرآ نے ہیں۔

قاصدين: كياآپ على رضائية كى بيعت نبيس كر يكي؟

حضرت طلحہ بن تنتیٰ: ہاں! کیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پررکھی ہوئی تھی۔اورعلی بن تنتیٰ سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں اور نہ میں علی بن تنتیٰ کی ہیعت تو ڑتا جا ہتا ہوں۔ کیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہمارے اور قاتلوں کے ورمیان حاکل نہ

-099

اس کے بعد مید دونوں قاصدلوٹ کرحضرت عائشہ رہی تین کے پاس آئے اوران سے رخصت طلب کی۔حضرت عائشہ رہی تا نے حضرت عمران بن حصین رہی تین کورخصت کیا اور ابوالا سود سے مخاطب ہو کرفر مایا اے ابوالا سودتو اپنے آپ کواس بات سے بچانا کہ کہیں تیری خواہشات تجھے دوزخ میں نہ دھکیل دیں۔

﴿ كُونُوا قَوَّامِيْنَ لِلْهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَنْ لَا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ اَقُرَبُ لِلتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾ لِلتَّقُوى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴾

''اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ گواہ بن جاؤ۔ اور کسی قوم کی عداوت شمصیں کسی نا انصافی کے جرم میں مبتلا نہ کر دے انصاف کرویے تقویٰ کے زیادہ قریب ہےاوراللہ ہے ڈرو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سخت پکڑ فرمانے والا ہے''۔

ان دونوں قاصدوں نے کوچ کیا۔اورمنادی نے ان کی واپسی کا اعلان کیا جب بید دونوں عثمان بن صنیف وٹائٹھن کے پاس پہنچ تو ابوالا سود نے بولنے میں عمران وٹائٹھنز سے پہل کی اورعثان وٹائٹیز سے مخاطب ہوکر کہا ہے۔

یَسا ابُسنَ حُسنَیُفٍ قَدُاَتَیُسَ فَسانُفُرُ وَ طَساعِسنِ الُقَوُمِ وَ حَسالِدُ وَ اصْبِرُ بَنْنَچَهَ بَنَ: ''اے صنیف کے بیٹے جب تو یہاں آ گیا ہے تو اب میدان میں نکل اورلوگوں کو نیزوں کی انیوں پردکھ لے۔ان سے جنگ کراور ثابت قدم رہ''۔

وَابُرُزُ لَهُمُ مُسُتَلَقِمًا وَشَّمِرُ وَابُرُزُ لَهُمُ مُسُتَلَقِمًا وَشَّمِرُ وَالْحَصَادِكِ ...

سیتن کرعثمان بن حنیف نے اِنّا لِللهِ وَ اِنّاۤ اِللّهِ وَاجِعُونَ پُرْهی۔اورفر مایافتم ہے کعبہ کے پروردگار کی اب اسلام کی چکی چل چک ہے اب دیکھتے کہ چک کاکون سایاٹ گرتا ہے۔

حضرت عمران بن حقین رہائٹہ؛ کا جنگ ہے گرید:

حضرت عمران رہی گئی نے فر مایا خدا کی تتم! اب مہم ہیں ہیے جنگ ایک زبر دست عذاب میں مبتلا کر دے گی۔ جس کا متیجہ یہ لکلے گا کہا گرکوئی تم میں سے نئی بھی گیا تب بھی بہت سے کام اس جنگ کے مساوی نہ ہوسکیں گے۔

عثان مِنْ تَتْنَهُ: تُو پُعِراً بِ بِي كُو بَي مشوره ويجيه

عمران بناتنه: میں تو گھر جا کر بیٹھ رہا ہوں تم بھی اپنے گھر جا کر بیٹھ جاؤ۔

عثان مِن تَعْنَدُ: جب تک امیر المونین علی مِن تُنتُهُ یهاں نہ بینی جا کیں میں انہیں ہر گزشہر میں واغل نہ ہونے دوں گا۔

عمران بنانته: اصل فیصله الله بی کا ہے اور وہ جوارا دہ کرتا ہے وہی ہوکر رہتا ہے۔

اس کے بعد حضرت عمران بھاٹھ : اپنے گھر جا کر بیٹھ گئے اور عثان بھاٹھ ، مقابلہ کی تیاری میں معروف ہو گئے ، مشام بن عامر عثمان بھاٹھ : اب یہ جھگڑاای طرح چاتا رہے گا جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی عثمان بھاٹھ : اب یہ جھگڑاای طرح چاتا رہے گا جس کا بتیجہ یہ ہوگا کہ تم خود بھی مصیبت میں مبتلا ہوجاؤ گے یہ ایک ایساز تم ہے جو بھی بحر نہیں سکتا اور ایسا اختلاف ہے جو بھی ختم نہیں ہوسکتا۔ لہذا تم علی بھاٹھ کا تھم آنے تک خاموثی اختیار کرو۔ اور ان لوگوں سے جھگڑامول نہ لو لیکن عثمان بھاٹھ: نے ہشام کی بیرائے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ عثمان بن حذیف رہی تیار کیاں :

عثان رہی گئن نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ ۔ لوگ ہتھیا رپہن کر جامع مبجد میں جمع ہو گئے عثان رہی گئن ا نے دھو کے سے کام لینا چاہا۔ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ عثمان رہی گئن کا کیا ارادہ ہے۔ اس لیے آتھیں تو تیاری کا عکم دیا۔ اور ایک شخص کو جو بنوتیس سے تعلق رکھتا تھا۔ اپنے پاس بلایا۔ بیٹھن کوفہ کا رہنے والا تھا اور انتہائی دھو کہ باز تھا۔عثمان رہی گئن نے اسے پھے تھمجھا یا جھایا۔ بیعثمان رہی گئن کے اشارے برتقر برکرنے کھڑا ہوا۔ اور بولا: ''اے لوگو! میں قیس بن العقد بینہ آتھسی ہوں۔ یہ جماعت جوتمہارے پاس آئی ہے آگراس غرض ہے آئی ہے کہ انہیں اپنی جانوں کا خوف تھا اور وہ تمہاری بناہ لینا چاہتے تھے تو یہ خودا یسے مقام سے آئی ہے جہاں پرند ہے بھی ہامون ہیں۔ اور اگر یہ جماعت حضرت عثمان مُن تُقَدُ کے خون کا انتقام لینے آئی ہے تو ہم لوگوں نے عثمان جمائے' کوتل نہیں کیا ہم لوگ اس معاملے میں میری اطاعت کرو۔ اور ان لوگوں کو جہاں ہے یہ آئے ہیں وہیں واپس لوٹا دو''۔

یے تقریرین کراسود بن سریع السعدی کھڑا ہوا اور کینے لگا۔ کیا ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ ہم نے حضرت عثمان دخاتہ ہوئے اسے؟ حالا نکہ تمہارا یہ کہنا قطعاً غلط ہے۔ وہ تمہارے پاس گھبرائے ہوئے اس لیے آئے ہیں تا کہ قاتلین عثمان دخاتہ کے مقابلہ میں ہم سے امداد طلب کریں۔ اور اس طرح وہ اور لوگوں سے بھی امداد کے طالب ہیں۔ اگر واقعتا ان لوگوں کو جیسا کہ تمہارا گمان ہے ان کے شہروں سے نکال دیا گیا ہے۔ تو اب ان کے لیے وہ کون می رکاوٹ ہے جس کے باعث وہ دوسروں کوان کے شہروں سے نہ نکالیس گے۔

اس پرلوگوں میں ایک شور چچ گیا اورعثان بڑاٹٹز سمجھ گئے کہ بھر ہ میں بھی ایسےلوگ موجود ہیں جوکھل کرعا کشہ ہڑا ہیا اوران کے لشکر کی امداد کریں گے۔اس سےعثان بڑاٹٹز؛ کا دل ٹوٹ گیا۔

حضرت عائشہ بڑی شاوران کے ساتھی آ گے بڑھ کرمربد پنچاور بالائی جانب سے مربد میں داخل ہو گئے اور وہاں ڈیرے ڈال دیئے۔ عثمان بٹائیڈ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کران کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے اور اہل بھرہ میں سے جولوگ حضرت عائشہ بڑی تئا کے ساتھ شریک ہونا جا ہتے تتے وہ ان کے لشکر میں چلے گئے۔اس طرح دونوں فریق مربد میں صف آ راء ہو گئے۔اور ایک دوسرے کوجوش دلانے گئے تی کہ دونوں فریق خصہ سے بے قابو ہو گئے۔

## خصرت طلحه رضافتيهٔ كي تقرير:

حضرت طلحہ بنی تیز مربد کے دائیں جانب کھڑے ہوئے تتے اوران کے پہلو میں زبیر بھاتین کھڑے تتے۔اورعثان بن حنیف بنی تیز مربد کے بائیں جانب کھڑے تتے وہ تقریر کے لیے آگے بڑھے ۔لوگوں نے ایک دوسرے کو خاموش کیا۔

حضرت طلحہ رض تھنانے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد حضرت عثمان رض تھنا دے اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا اور بتایا کہ مدینہ رسول کی کس طرح بے حرمتی ہوئی ہے اور کس طرح وہ خون بہایا گیا ہے جس کا بہانا حرام تھا۔حضرت طلحہ رض تھنان مظالم بیان کیے جو حضرت عثمان رضا تھنا ہر کیے گئے تھے۔ پھرلوگوں کوان کے خون کا بدلہ طلب کرنے کی وعوت دی اور فر مایا :

''اس تصاص میں اللہ عز وجل کے دین اور اس کے تھم کی عزت ہے۔ کیونکہ مظلوم خلیفہ کے خون کا قصاص طلب کرنا اللہ کے احکام میں سے ایک تھم ہے اگرتم قصاص طلب کرو گے توضیح راہ پر چلو گے اور تمہاری خلافت تمہارے ہاتھ میں آجائے گی'اور اگرتم اس قصاص کوچھوڑ و گے تو نہ تو کوئی حکومت قائم رہ سکتی ہے اور نہ کوئی نظام چل سکتا ہے''۔

اسی قتم کی تقریر حضرت زبیر رہی گئنانے بھی کی ان تقاریر پر داہنی جانب کے لوگ بولے کہ آپ دونوں نے جو پکھ فر مایا ہے وہ بالکل سیح اور درست ہے اور آپ نے ہمیں حق بات کا حکم دیا ہے بائیں جانب کے لوگ بولے انہوں نے نہایت غلط بات کہی ہے۔ اورغداری کی ہے اور لوگوں کو برائی کا حکم دیا ہے۔ان دونوں نے پہلے تو علی دھا تھنا کی بیعت کرلی۔اور آج یہ کہدرہے ہیں اس پرایک

شور مچ گیااورلوگوں میںایک ہیجان پیداہوگیا۔

#### حضرت عا كشهر يُنْ يَهِ كَا خطاب:

اس کے بعد حضرت عائشہ بیٹ نی نے تقریم شروع فر مائی: حضرت عائشہ بیٹ کی آ واز نہایت بلند تھی جیسی ایک صاحب جلال عورت کی ہونی چاہیے انھوں نے اللہ عز وجل کی حمد و ثنابیان کرنے کے بعد فر مایا:

''لوگ حضرت عثان بنی تنزیر اتنها مات لگاتے تھے اور ان کے عاملوں کو مجرم گردانتے تھے۔ بیلوگ ہمارے پاس مدینہ آتے اور عمال کے حالات بیان کر کے ہم ہے مشورہ طلب کرتے۔ان کی ظاہری گفتگوسے بیمحسوں ہوتا تھا کہ بیاصلاح کے طلب گار ہیں اور نیک لوگ ہیں۔

سے معب ہوری کے بیاں ہوری کے اور میں وہ اور ان الزامات سے بری نظر آئے۔ اور میہ وہ لوگ جوان کی جب ہم حالات کی چھان میں کرتے تو ہمیں عثان نہا ہے متی اور ان الزامات سے بری نظر آئے۔ اور میہ وہ اور ۔ جوان کی شکایات کرتے ہے وہ تقویٰ کے جھیں میں فاجر وکذاب نظر آئے ۔ ان کا ظاہر کچھ ہوتا اور باطن پچھاور۔ ان لوگوں نے جب اس طرح دھو کہ اور فریب سے قوت مہیا کر کی تو مدینہ پہنچ کرعثمان دہ گئی کو ان کے گھر میں محصور کر لیا اور انہیں شہید کر کے ایک حرام خون کو حلال کیا۔ اس مال کولوٹا جس کالینا حرام تھا اور بلا جرم اور بلا وجہ مدینۃ الرسول کی بے حرمتی کی۔ وہ جس شے کے طلب گار ہیں۔ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم عثمان رہی گئی کے قاتلوں اللہ اللہ علی میں بھرمتی کی۔ وہ جس شے کے طلب گار ہیں۔ وہ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ تم عثمان رہی گئی کے قاتلوں

سے قصاص لواور الله عزوجل کے حکم کوقائم کرو۔ الله عزوجل کا ارشاوہ:
﴿ اَلَهُ تَسَرَ إِلَى اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ
مِنْهُمُ وَهُمُ مُعُوضُونَ ﴾
مَنْهُمُ وَهُمُ مُعُوضُونَ ﴾

'' کیا آپ ان لوگوں کونیس و کیھتے جنہیں کتاب دی گئی تھی کہ جب بھی انہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا کہ کتاب اللہ کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو ان میں سے ایک جماعت منہ پھیر کراوراعراض کر کے چل ویتی ہے''۔

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ عثمان بن صنیف رخاتی کے ساتھیوں میں پھوٹ پڑگئی اوران میں سے ایک جماعت بولی - خدا کی شم! آپ نے پچ فرمایا اور نیک کام کا حکم دیا ہے اور دوسری جماعت بولی تم لوگ جھوٹ بولتے ہو۔ ہم تم لوگوں کی بات قطعانہیں سمجھے۔ اس پرایک شور کچ گیا اورلوگ ایک دوسر کو برا بھلا کہنے گئے۔

حضرت عائشہ بڑی نیز نے جب بیصورت حال دیکھی تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کرمیمنہ سے ہوئے کئیں اوراس میدان میں جا کر کھہریں جہاں چمڑا صاف کرنے والے رہتے تھے۔عثان بڑاٹھ؛ کے ساتھیوں میں زبردست اختلاف بیدا ہو گیا اور آپس میں دھینگا مشتی ہونے گئی ۔ بعض لوگ عثمان بڑاٹھ؛ کا ساتھ چھوڑ کر حضرت عائشہ بڑی نیاسے ٹل گئے اور بعض اس گلی کے نکڑ پرعثان بڑاٹھ؛ کے ساتھ جے رہے جو مبجد کو جاتی تھی ۔عثمان بڑاٹھ؛ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس گلی کے نکڑ پر آگئے جو محلّہ دباغین سے مسجد کو جاتی تھی ۔ اور لشکر عائشہ بڑاٹھ؛ کے مدمقا بل کھڑے ہو گئے اور راستہ روک لیا۔

جارية بن قدامه من تنه كي حضرت عائشه ريسي الفتكون

نفر بن مزاحم نے سیف ادر سہل بن یوسف کے حوالے سے قاسم بن محمد کا بدیان ذکر کیا ہے کہ حضرت جاریة بن قدامة

اے ام المومنین خدا کی تسم عثان بن عفان رہائی۔ کا قبل ہوجانا ہمارے لیے آسان تھا اور آپ کا اس ملعون اونٹ پرسوار ہوکر
اور ہتھیا رسنجال کر نکلنا اس ہے بھی زیادہ برا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے پردے میں رہنے اور اپنا احترام کو باقی رکھنے کا حکم
ویا گیا۔ لیکن آپ نے اس پردے کو تو ژا' اور اپنے احترام کوختم کیا۔ یا در کھے کہ جو تفص آپ سے قبال کو جائز ہجھتا ہے وہ لاز ماآپ
تو تل کو بھی جائز ہجھتا ہوگا۔ اگر آپ خوش سے یہاں آئی ہیں تو فور آوا پس لوٹ جاسیے اور اگر آپ مجبور أیباں آئی ہیں تو لوگوں سے
المداد طلب کیجیتا کہ وہ آپ کو باعز ہولوں پر یہاں سے نکال دیں۔

طلحہ وزبیر میں منافظ سے ایک لڑے کی گفتگو:

بنوسعد کا ایک نوجوان کڑ کاطلحہ وزبیر بن سیّا کے پاس گیا۔ اوران سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ اے زبیر رہنا ٹھنڈ آپ رسول اللہ مکالیکیا کے حواری ہیں اور طلحہ رہنا ٹین نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ سکی گیا کو بچایا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دونوں کی ماں آپ کے ساتھ ہیں۔ توکیا تم دونوں اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لائے ہو؟

طلحدوز بير مئن الله في جواب ديا نهيس!

وہ سعدی نو جوان بولا ۔ تو میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ بیے کہد کروہ اشکر سے علیحدہ ہوگیا۔اس سعدی نو جوان نے اس واقعہ پر بیا شعار کیجے

صُنْتُمُ حَلَالِلكُمُ وَقُدُتُمُ أُمَّكُمُ هِذَا لَعُمُ رُكَ قِلَّةُ الْإِنْصَافِ

المنظم ال

-"~

أَمَرُتَ بِحَرِّ ذُيُّ وُلِهَا فِي بَيْتِهَا فَهُ وَتُ تَشُقُّ الْبَيْدَ بِالْإِيُحَافِ

نظر اور با ہرنہ جائیں۔

غَرُضًا يُعَاتِلُ دُونَهَا ٱبُنَائَهَا بِالنَّبُ لِ وَ الْخَطِيِّ وَالْآيُسَافِ

نظر ہوں ۔ الربی ۔ الربی ۔

هَفَكَتُ بِطَلَحَهَ وَ الرَّبَيْرِ سُتُوْرَهَا هَا الْمُعَنَّرُ عَنَهُمُ وَالْكَافِي هَا الْمُعَنَّمِ الْمُعَنَّ عِنَهُمُ وَالْكَافِي الْمَعَنَّ الْمُعَلِّمِ اللهِ الْمُعَنَّ الْمُعَلِّمِ اللهِ اللهُ الل

انہوں نے جواب دیا کہ عثمان رضائنہ کے قل کی ذمہ داری تین شخصوں پر ہے۔ تہائی ذمہ داری تو اس ہودج والی لیعنی

عائشہ بڑی میں ہے۔ اور تہائی ذمہ داری اس مخص پر ہے جوسرخ اونٹ پرسوار ہے بیٹی میرے باپ طلحہ بڑاٹٹ پر اور تہائی علی بن ابی طالب بڑاٹٹز پر ہے۔

سین کروہ لڑکا بولا۔ میں تو خود کو گمرا ہی پر مجھتا ہوں۔اور یہ کہہ کروہ حضرت علی بٹی ٹیڈنے کے ساتھ ل گیا۔ادرمحمد کے جواب میں یہ اشعار کیے \_

سَساَلُتُ ابُسَ طَلُحَةَ عَنُ هَسالِكِ بِسِحَوُفِ الْسَمَدِيْسَةِ لَسِمُ يُسَقَّبِرَ بَيْنَ هَبَهُ: "" مِين نِ طلحه رَمُا تُنْزَكَ بِيغِ سے دريافت كيا كه مدينه ميں جس فخص كولوگوں نے قل كيا ہے اور جو دفن بھى نہيں كيا جا سكااس كى ہلاكت كى ذمه دارى كس ير ہے۔

فَسقَسِالَ ثَلاثَةُ رَهُسِطٍ هُسَمُ اَمَساتُسوُا إِبُسَ عَسَفَسادَ وَ اسْتَعْبَرِ

فُشُلُتُ عَلَى تِلُكَ فِي حِدْرِهَا وَثُلُثُ عَلَى رَاكِبِ الْاحْمَرِ

وَثُلُثُ عَلَى ابُسِ ابِي طَالِبٍ وَنَسِحُسُ ابَدُويَّةٌ قَسِرُقَسِ

مَنْ الرَّبِيِّ الرَّبِيِّ الْمُعْلِينِ إِنْ طَالِبِ مِنْ تُعْمَدُ بِرِ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ تو بدوی آ دمی ہیں۔ان باتوں کوہم نہیں سمجھتے۔

فَ قُلُتُ صَدَقَتَ عَلَى الْاوَّلِيُنِ وَاخْطَاتَ فِي الثَّالِثِ الْازْهَرِ

بیر ہے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ پہلے دو مخصوں کے بارے میں تم نے سے بات کی ہے۔ لیکن تیسرے روش مخص کے بارے میں تم نے فلطی کی ہے''۔

#### ابتدائے جنگ:

محمد اور طلحہ کا بیان ہے کہ عمر ان بن حصین رہا تھے؛ اور ابوالا سود دکلی جب عثمان بن حنیف رہا تھے۔ کیاں سے چلے گئے تو تھیم بن جبلہ گھوڑ ہے پر سوار آئے بڑھا۔ اور اس نے جنگ شروع کردی۔ حضرت عاکشہ رہی تھے۔ کہ ساتھیوں نے بھی اپنے نیزے تان لیے۔ لیکن وہ بیسوچ کراپنی جگہ تھم ہرے رہے کہ شاید دشمن جنگ ہے۔ دک جائے۔ لیکن تھیم نے جنگ بند نہیں کی اور آگے بڑھتا رہا۔ حدرت عاکشہ رہی تھے۔ اور تھیم چاروں طرف حدرت عاکشہ رہی تھے۔ اور تھیم چاروں طرف اپنا گھوڑ ابڑھار ہا تھا اور ان پر بڑھ بڑھ کر حملہ کرر ہا تھا اور کہ در کی تھی۔ ان گھروں میں جوشریف لوگ آباد سے خواہ ان کا تعلق کی فریق سے بقیہ ساتھیوں نے بھی گئی کے کئر پر جنگ شروع کر دی تھی۔ ان گھروں میں جوشریف لوگ آباد سے خواہ ان کا تعلق کی فریق سے کیوں نہ ہووہ جنگ سے بچنا چا جے تھے۔ کچھ دیر بعد عثمان دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی گئی کے کئر پر بھر بھینکنا شروع کر دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی گئی عاکشہ رہی بھر بھینکنا شروع کر دی تھے۔ ساتھیوں نے بھی گئی عاکشہ رہی بھر بھینکنا شروع کر دی تھے۔ کے دیر بعد عثمان دی تھی۔ ساتھیوں نے بھی گئی عاکشہ بھی پر بھر بھینکنا شروع کر دی تھے۔ ساتھیوں نے بھی گئی عاکشہ بھی بھی پر بھر بھینکنا شروع کر دی تھے۔ کے دیر بعد عثمان دی تھی سے بھی انگر عاکم میں تھی ہوں ہیں جوشری ہے۔ کے دیر بعد عثمان دی تھی سے بھی ہوں ہیں جوشری ہوں ہیں جوشری ہوں ہیں۔ کے دیر بعد عثمان دی تھی سے بھی سے بھی گئی کے دیگر کی تھیں۔ کی دیر بعد عثمان دی تھی سے بھی ہوں کے دیا ہے۔ کی دیر بعد عثمان دی تھی سے بھی ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیا ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیکر کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیں ہوں کی کئی کی دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دی کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیر بعد عثمان دیر بعد عثمان دیں کے دیر بعد عثمان دی تھی ہوں کے دیر بعد عثمان دی تھی کے دیر بعد عثمان

حضرت عائشہ بھی نینے نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ داہنی طرف بڑھ جائیں۔ان کا مقصد جنگ سے بچنا تھا بیلوگ داہن طرف بڑھ کرمقبرۂ بنو مازن پر پہنچ گئے۔وہاں پچھ در پھٹم رے۔لیکن دشمن کالشکروہاں بھی ان پر ٹوٹ پڑا۔ پچھ دیر بعدرات شروع ہوگئ جس کی وجہ سے عثمان بٹی تھنے محل میں چلے گئے اوران کے ساتھی اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے۔ ابوالجر باء کامشورہ:

بنوعثان بن ما لک بن عمر و بن تمیم میں سے ایک شخص ابوالجر باء نامی حضرت عائشہ بڑی بینا ' حضرت طلحہ بٹاٹنڈ اور حضرت زہیر بڑا ٹُونڈ کے پاس پہنچا۔ اس نے انہیں مخالفیین کے گھروں کے پتے بتائے۔ حضرت عائشہ بڑی بینا وغیرہ نے اس سے مشورہ طلب کیا اور اس کی رائے پر چلنے کا ارادہ کیا۔ وہ انہیں بنو مازن کے مقبرے سے لے کر آگے بڑھا۔ اور جہانہ کی جانب بھرہ کی بلندی پر پہنچا گیا۔ بھر زابوقہ سے ہوتا ہوا مقبرہ بنی حصن پر آیا۔ اس کا ایک حصہ بیت المال سے ملا ہوا تھا۔ مخالف سب خواب غفلت میں مدہوش تھے اور میں آریے بڑھ در ہے تھے جب مبہم ہوئی تو بیلوگ بیت المال کے صحن میں ڈیرہ زن تھے۔

عكيم بن جبله كي حضرت عائشه رثيبيا كي شان ميس گستاخي:

صبح ہموئی توعثان بن صنیف رہی تھی نے لوگوں کو پکارنا شروع کیا' اور حکیم بن جبلہ بھی بڑ بڑانے لگااس کے ہاتھ میں نیز ہ تھا۔ بنو عبدالقیس کے ایک شخص نے اس حکیم سے کہا۔ وہ کون شخص ہے جو گالیاں دے رہا تھا اور جسے تو گالیاں سکھا رہا تھا۔ میں نے بیسب ہاتیں اپنے کا نوں سے بنی ہیں۔

تخص ندکور: اے خبیثہ کے بیٹے توام المونین کی شان میں اس قتم کی گستاخی کرتا ہے۔

یین کر مکیم نے اس شخص کے سینے پر نیز ہ مارااورائے قل کردیا۔اس کے بعداس مکیم کے پاس سے ایک عورت گزری اور بیہ بدستور حضرت عائشہ بڑی تیا کو گالیاں دے رہا تھا۔اس عورت نے کسی سے سوال کیا کہ بیہ سے گالیاں دے رہا ہے؟ اس نے جواب دیا عائشہ بڑی تیا کو۔ بین کراس عورت نے حکیم سے کہا۔اے خبیث عورت کے بیٹے تو ام المونین کی شان میں بیہ گستا فی کرتا ہے۔ حکیم نے بین کراس عورت کے بھی نیز ہ مارااورا سے بھی قتل کردیا۔

پھر حکیم آگے بڑھا۔ اور اس کے اور ساتھی بھی جمع ہوگے اور بیت المال کے سامنے جنگ شروع ہوگئی اور سورج نگلنے کے وقت سے شروع ہوگئی اور دونول فریق کے وقت سے شروع ہوگرز وال تک نہایت شدت سے جاری رہی ۔ عثمان بن حنیف رہی تھے لیکن کسی مارے گئے اور دونول فریق کے فاقی لوگ زخمی ہوئے حضرت عائشہ بڑی تی اور آنہوں نے کا فالوگ زخمی ہوئے حضرت عائشہ بڑی تی اور آنہوں نے کا اعلان میں کواچھی طرح ڈھیر کر کے رکھ دیا۔ جب عثمان بڑی تھڑ کے ساتھیوں کی قوت اوٹ گئی تو انہوں نے سلے کے لیے پکار نا شروع کیا جو ان لوگوں نے تبول کیا۔

شرا بُطُّ تُح:

آپس میں جنگ بندی ہوگئی اور باہم میے عہد نامہ لکھا گیا کہ مدینہ ایک قاصد روانہ کیا جائے اور جب تک قاصد واپس نہآ جائے جنگ بندر ہے گی قاصد مدینہ بنتی کر میں معلوم کرے کہ آیاز ہیر وطلحہ بن ﷺ نے خوشی سے علی مٹی ٹیٹن کی ہیعت کی تھی یاان سے زبر دخی بیعت لی گئی۔اگر طلحہ وزبیر بیسے سے زبر دخی ہیعت لی گئی ہے تو عثمان بن حنیف بٹی ٹیٹن ان دونوں کے لیے بھرہ خالی کرویں گے اوراگر ان دونوں نے خوش سے بیعت کی تھی تو یہ دونوں بھرہ چھوڑ کر طلے جائیں گے۔

#### عهدنا مد

عهد نا مه کی عبارت میرهی:

#### بسم التدالرحمن الرحيم

'' یہ وہ تحریر ہے جس پر طلحہ وزیر بیسینا اوران کے تمام مسلمان ساتھیوں نے اورعثان بخاتین اوران کے تمام ساتھیوں نے صلح کی ہے جس بدت تک کے لیے بیصلح ہوئی ہے اس وقت تک عثان بخاتین کا تخذ کے قبضہ میں جو حصہ ہے اس پرعثان رہن تنظیر اور جس حصہ پر طلحہ وزیر بڑی ہیں اس پر وہی قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قابض رہیں گے۔ جب تک دونوں فریق کے قاصد کعب بن سور مدینہ سے واپس آ جا کمیں اور دونوں فریق میں سے کسی شخص کو مبحد' بازار' راستہ یا کسی شخفی مقام پر کوئی نقصان نہیں پہنچا یا جائے گاتا وقتیکہ کعب بن سور واپس نہ آ جا کمیں اگر وہ بین خبر لاتے ہیں کہ لوگوں نے طلحہ بن اللہٰ وزیبر رہا گئے: کو بیعت پر مجبور کیا تھا۔ تو بھر و کی حکومت ان دونوں کی ہوگی اورعثان رہا گئے: کو اختیار ہوگا خواہ وہ شہر چھوز کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کمیں یا طلحہ بڑا گئے: کے ساتھ شامل ہوجا کمیں اور اگر کعب یہ جواب لاتے ہیں کہ طلحہ وزیبر رہا گئے: کو اختیار ہوگا خواہ وہ شہر کھور کر اپنی جماعت کے پاس چلے جا کمیں اور بھرہ کے واختیار ہوگا ۔ مسلمان اس شخص کے ساتھ ہوں گئے جو کا میاب ہوگا''۔

#### كعب كى مدينة آمد:

کعب بھرہ سے چل کرمدینہ پنچے۔لوگ ان کی آمد کی وجہ سے جمع ہوگئے۔ بیمدینہ جمعہ کے روز پنچے تھے کعب نے کھڑے ہو کرسوال کیا۔اے اہل مدینہ میں اہل بھرہ کی جانب سے تمہارے پاس قاصد بن کرآیا ہوں اور بیمعلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس جماعت نے طلحہ وزبیر بڑسٹا کوعلی بھائٹہ کی بیعت پرمجبور کیا تھایا انھوں نے برضاء ورغبت بیعت کی تھی۔

#### حفرت اسامة بن زيد الماسية كاجواب:

تمام قوم میں سے کسی نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ صرف اسامہ بن زید بھی تین کھڑے ہوئے اور فرمایا۔ دونوں سے زبردتی بیعت کی گئی ہے۔ بیس کرتمام نے انہیں مار نے کا تھم دیا اور مہل بن حنیف بھی ٹیز اوران کے ساتھی انہیں مار نے کے لئے جھیئے حضرت مہیں بیات بنان اور حضرت ابوابوب بن زید بھی رسول اللہ میں ٹی جندصحابہ کے ساتھ انہیں بچانے کے لئے آگے بڑھے اور حضرت مہیں بھی نے جب یہ دیکھا کہ حضرت اسامہ بھی ٹی جان کا خطرہ ہوتا انہوں نے فرمایا خدا کی قسم ان دونوں سے زبردسی بیعت کی ٹی جس کے میں کرلوگ اسامہ بھی تھے۔ کو چھوڑ کر علیحہ وہوگئے۔

حضرت صبیب بھاٹھ نے حضرت اسامہ بھاٹھ کا ہاتھ پکڑااور انہیں اپنے گھر لے گئے اور ان سے فر مایا 'اے اسامہ بھاٹھ کیا تم نہیں جانبے کہ ام عامرا کی احمق عورت ہے کیاتم ہماری طرح خاموش نہرہ سکتے تھے۔

حضرت اسامہ دخاتھئے نے فر مایا خدا کی قتم پینہیں ہوسکتا تھا۔ میں ان نتائج کود کیچد ہا تھاجہاں پیخلافت بمیں پہنچار ہی ہےاورتم بھی دکچھر سے ہوکہ ہم ایک زبر دست مصیبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ کعب مدینہ سے واپس لوٹے اوراس دوران میں طلحہ و زبیر بین مکمل تیاریاں کر چکے تھے اورانھیں جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا کر چکے تھے۔ جب کعب بھرہ پنچ تو محمد بن طلحہ اس وقت عثمان بن حنیف ہو گئند کے قریب کھڑے تھے۔ یہ محمد نوافل بہت پڑھتے تھے بھرہ کے جاٹوں اور کا شتکاروں کو بیاندیشہ ہوا کہ کہیں ہیں بہارے خلاف کوئی خبر نہ لائے ہوں۔ انہوں نے راہ ہی میں اسے سمجھا بجھا کر پہلے عثمان مجائنٹ کے پاس لے گئے اورانہیں طلحہ و زبیر بڑو تھا کے پاس تک نہ جانے دیا۔

حضرت على مِن شَيْنَ كا خط:

حضرت علی بن النیزی کو جب ان حالات کاعلم ہوا اور ابل مدینہ کا طرزعمل معلوم ہوا تو انہوں نے فوراً عثمان بن اٹنیئ کو ایک خط تحریر کیا۔اس میں لکھا' کہ خدا کی قتم!ان وونوں کو کسی فرقہ بندی پر مجبور نہیں کیا گیا تھا۔ بلکہ جماعت کی وحدت کو برقر ارر کھنے کے لیے مجبور کیا گیا تھا اور ایک نیک کام کی خاطر زبرد تی کی گئی تھی اگرید دونوں بیعت تو ڑنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں اور اگروہ کسی اور شے کے طلب گار ہیں تو ہم اس پرغور وفکر کریں گے۔

حضرت عثمان بن حنيف رخالتُهُ: كي وعده خلافي:

ادھریہ حضرت عثان بن صنیف رٹائٹونہ کے پاس پہنچا۔ادھرمدینہ سے کعب پہنچے۔ حامیان عائشٹہ نے عثان بن صنیف رٹائٹونہ کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم حسب وعدہ بصرہ خالی کر دو۔انھوں نے حضرت علی رٹائٹونہ کے خط کو پیش کر کے کہا کہ بیتو معاملہ ہی جدا گا نہ ہے جس کا فیصلہ ہے کوئی تعلیق نہیں۔

#### لشكرعا كشهر ين نيا كاحمله:

حضرت طلحہ وزبیر بی سینانے ایک رات اپنی تمام آ دمیوں کو جمع کیا اس رات سخت سر دی پڑرہی تھی اور زبردست آ ندھی چل رہی تھی۔ جس کی وجہ سے تاریکی بھی بے پناہ چھا گئی تھی اور ہاتھ کو ہاتھ بھائی نہ دیتا تھا۔ ید دونوں لشکر لیے ہوئے عشاء کی نماز کے وقت مبحد پہنچ ۔ یدلوگ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھے تھے۔ عثان بن عنیف دٹا تین آ گے بڑھے کین زبیر وطلحہ بڑسینا نے عبدالرحمان بن عماب بن الله میں جائے ہوئی رہی ۔ عائشہ بڑسین کے ساتھیوں نے عثان دٹا تین ہوئی دیا۔ انھوں نے ہمیں جنگ ہوتی رہی ۔ عائشہ بڑسین کے ساتھیوں نے عثان دٹا تین کہ مجد میں جنگ ہوتی رہی ۔ عائشہ بڑسین کے ساتھیوں نے عثان دٹا تین کی ہہت سے حامیوں کو گرفتار کر لیا اور چالیس آ دمیوں کو موت کے گھا ہے اور طلحہ وزبیر بڑسینا نے بچھلوگوں کو عثان بڑا تین کے پاس بھیجا کہ انہیں ہمار سے پاس بلاکر لاؤ جب عثان دٹا تین کو نہا ہے۔ ناگوارگزرا اور عثان بڑا تین کو حضرت عائشہ بڑبین کے پاس روانہ کیا اور ان کی رائے معلوم کرائی۔ معلوم کرائی۔

حضرت عائشہ ہڑی تینانے فرمایا: انہیں چھوڑ دو ریہ جہاں چاہیں جا کیں۔ان کا راستہ قطعاً نہ روکولشکر عائشہ بڑی بینا نے قصر کے در بانوں کو بھی نکال دیا۔ بیعثان بڑا تین کی حفاظت کے لیے پہرہ دیا کرتے تھے چالیس آ دمیوں کی دن میں ڈیوٹی تھی اور چالیس کی رات کو۔

حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب وفائقت مشا ،اورصبح کی نمازیرُ هائی حضرت عائشہ مِنْ بیناورطلحہ وزبیر بڑستا کے درمیان ایک

قاصد پیغام بری کی خدمت انجام دے رہا تھا۔ وہ حضرت عائشہ بڑھٹیسے پاس ان دونوں کا پیغام پہنچا تا اور پھر جواب لے کر حاتا۔

#### عثان بن حنيف رمالتَّهُ؛ كاحشر:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحس ابوخف کیوسف بن یزید کے ذریعے بہل بن سعد بھائٹن نے قل کیا ہے کہ جب لوگوں نے عثان بن حنیف میں نئے میں معلم حنیف میں نئے ہوئے ہوئے ہارے میں حکم حنیف میں ٹیٹن کو پکڑ لیا تو انہوں نے ابان بن عثان بڑتے کو حضرت عائشہ بڑتی نئے کے بارے میں حکم کیا ہے۔ حضرت عائشہ بڑتی نئے نے فرمایا کہ انہیں قل کر دو۔ لیکن کسی عورت نے حضرت عائشہ بڑتی نئے سے عرض کیا اے ام المونین میں آپ کو اللہ کی قشم دیتی ہوں کہ آپ عثان دہ اٹھنا کے بارے میں بیسوچ لیس کہ وہ رسول اللہ سے کھالی ہیں۔

حضرت عائشہ بڑی بینانے فرمایا ابان کو واپس بلاؤ۔ جب ابان واپس آئے تو ان سے فرمایا انہیں قتل نہ کرو بلکہ قید کر دواس پر ابان نے عرض کیا کہ اگر جمھے میں معلوم ہوتا کہ آپ نے اس کام کے لیے مجھے داپس بلایا ہے تو میں نہ آتا۔

حضرت عائشہ بھی بینا کا بیتھم من کرمجاشع بن مسعود نے لوگوں ہے کہا کہاہے مارواوراس کی داڑھی کے بال نوچ لو لوگوں نے عثان بٹاٹٹو کوچالیس کوڑے مارےاوران کی داڑھی کے بال نوچ لیےاورمو چھیں اور پلکیں اکھاڑ ڈالیں اور قید کردیا۔ حواً ب کا واقعہ:

احمد بن زہیرنے وہب بن جریز یونس بن بزید کے حوالے سے امام زہری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر ملی شاکو یعلم ہوا کہ علی برنا تنز دی قار بہنچ بچکے ہیں تو وہ بھرہ واپس لوٹ گئے راہ میں حضرت عائشہ بڑ تیز نے کتوں کے بھو تکنے کی آ وازیں سنیں تو دریافت کیا کہ بیکون ساچشمہ ہے لوگوں نے جواب دیا بیرحواب کا چشمہ ہے۔

یوں کر حضرت عائشہ بڑی تینا نے اٹاللہ پڑھی اور فر مایا۔ بیتو وہی معاملہ ہے جو میں نے رسول اللہ سی تھا ہے تا تھا کہ آپ کے پاس مجھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ آپ نے فر مایا شایدتم میں سے ایک عورت ایس ہوجس پرحواک کے کتے ہو کئیں گے۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تینا نے واپس لوٹے کا اراد و کیا۔

حضرت عبداللہ بن الزبیر بڑی اللہ مفرت عائشہ بڑی بیاے پاس آئے اور عرض کیا جوشف میہ کہتا ہے کہ بیرحواب کا چشمہ ہے وہ جھوٹ بولی ہے۔الغرض مضرت عائشہ بڑی بینا آگے بڑھ کر بھر ہے پہنچ گئیں۔وہاں عثان بن حذیف دخالتی امیر تھے۔

عثان بالشندني ان سيسوال كيام في اين امير كى بيعت كيون تو رى؟

طلحه وزبیر بن ﷺ: ہم اہے اپنے سے زیادہ خلافت کا حقد ارنہیں سجھتے۔ اور جو پجھاس نے کیا ہے وہ تو سامنے ہی ہے۔

عثمان بن تنامی نے اس محف نے مجھے یہاں امیر بنایا ہے۔ میں انہیں جو پھیتم کہدرہے ہولکھ کر بھیج دیتا ہوں اور جب تک ان کا جواب ندا ئے نماز میں پڑھاؤں گا۔

الغرض اس بات پر منی ہوگئی اور عثمان دخالتی خالتی خالتی کے پاس خطالکھ کر روانہ کیا۔ ابھی دوروز بھی نہ گزرے تھے کہ طلحہ و زبیر مبی شاکے شکر نے عثمان دخالتی پر حملہ کر دیا اور مدینۃ الرزق کے قریب زابوقہ مقام پران سے جنگ کی اور عثمان دخالت پر غالب آئے اور انھیں پکڑلیا۔ پہلے تو ان کے قل کا ارادہ کیالیکن پھریہ خطرہ پیدا ہوگیا کہ کہیں اہل مدینہ ان کے قبل پر غضب ناک نہ ہوجا کیں۔اس لیے انہیں قتل تو نہیں کیالیکن انہیں مارااوران کے بال نوچ ڈالے۔

طلحه وزبير من الله كى تقرير:

طلحہ وزبیر مخاتِثَة تقریر کرنے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

'' تو بدول سے ہوتی ہے۔ہم نے بیارادہ کیا تھا کہ امیرالمونین عثمان رٹی تین کوان کی غلطیوں پر آگاہ کریں اور ہماراان کے آپ کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن بدعقل' عاقلوں پر عالب آگئے اور انہیں قتل کر دیا''۔

لوگول نے حضرت طلحہ من التی سے کہا۔ آپ کے خطوط جو ہمارے پاس آئے تھان سے تو کچھا ورظام ہر ہوتا تھا۔

حضرت زبیر مخالفین نے فرمایا: عثمان مخالفین کے بادے میں میرا تو تمہارے پاس کوئی خطانہیں آیا پھر حضرت زبیر معالفین نے عثمان مخالف کی شہادت اوران کے مصائب کا ذکر کیا۔اور حضرت علی مخالفیٰ کی برائیاں بیان کیس۔

ال پر بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے کھڑے ہوکر حضرت زبیر رہی گٹن سے کہا کہ آپ خاموش رہیے اور پہلے مجھے تقریر کرنے ا ایجے۔

حضرت عبدالله بن الزبير بي الله الفرمايا بتهارا تقرير ي كياواسطه؟

## عبدی کی تقریر:

لیکن ده عبدی کفر ابواادرلوگوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا:

''اے مہاجرین تم سب سے پہلے وہ اشخاص ہوجنہوں نے نبی کریم کھیلی کی دعوت کو تبول کیا۔اور اس لحاظ سے تہہیں ایک بہت بڑی نفسیلت حاصل ہے۔ پھرجس طرح تم نے اسلام قبول کیا تھا اس طرح اور لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ جب رسول اللہ کا پہلے کی وفات ہوئی تو لوگوں نے اپنے میں سے ایک شخص کی بیعت کرلی اور تم نے ہم سے اس سلسلے میں کوئی مشورہ طلب نہیں کیا۔ہم اس پر راضی ہو گے اور اس معاطیم میں تبہاری اجباع کی۔اللہ عزوج ل نے مسلما نوں کے لیے ان کی امارت میں برکت عطافر مائی پھر ابو بکر برائی اختال فرما گے اور تہہیں میں سے ایک شخص کو تم پر خلیف بناویا۔ ان کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کی خلافت پر راضی رہے اور ان کی اطاعت کرتے رہے جب ان کی بھی وفات ہوگئی تو خلافت کا معاملہ چھ آ دمیوں کے بہر وکر دیا گیا۔ تم نے عثان بھی تھی۔ کہ کی جب بات پر اختلاف کیا اور اسے ہمارے اور ہمارے مشورہ کے بغیران کی بیعت کر لی۔ پھر تم لوگوں نے عثان بھی تھی۔ کی بات پر اختلاف کیا اور اسے ہمارے مشورہ کے بغیران کی بیعت کر لی۔ پھر تم نے اس سے اختلاف کیا۔ اس تم جہ جو کہ ہم علی بھی تھی۔ تم ہمیں سے بنا کہ کہ کیا علی بھی تھی۔ تم نے ہمارے سے اختلاف کیا۔ جب چھوڑ دیا ہے یہ ہم تم بار سے جنگ کریں۔ تم ہمیں سے بنا کہ کہ کیا علی بھی تھی۔ تم نے ہمارے سے تھی کر لیا ہے یہ تھی۔ کر لیا ہے یہ تھی۔ کر لیا ہے بی جنہیں تم بر اسیحے ہو۔ اگر فی الواقع ایسا ہے تو ہم تم ہمارے ساتھ ہو کر اس سے جنگ کے لیے تیار نہیں''۔

ان لوگوں نے عثمان نگاتھ کے قبل کا ارادہ کرلیالیکن اہل قبیلہ اضیں بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لشکر عائشہ بٹی بیٹ نے اسکلے روزعثمان میں تنتیز پرحملہ کردیا اوران کے ستر آ دمی قبل کردیئے۔

## عليم بن جبله كي جنك:

آ مدم برسر مطلب محمداور طلحہ کا بیان ہے کہ جب حضرت زبیر رہی تھنداور حضرت طلحہ دہی تھندنے بیت المال اور در بانوں پر قابو پالیا اور لوگ ان کے ساتھ ہو گئے اور جولوگ ان کے مخالف تھے وہ رو پوش ہو گئے ۔ شبح کو انھیں پی خبر معلوم ہوئی کہ حکیم ایک جماعت کے ساتھ موجو و ہے ۔ حضرت عاکشہ دہی تھی نے زبیر وطلحہ بڑی تین کہا کر جھیجا کہ عثان بن حنیف بھی تھند کا راستہ نہ روکا جائے ۔ زبیر و طلحہ بڑی تینا نے اس پڑمل کیا اور عثمان دہی تھی بھر و سے نکل کرا ہے آ دمیوں کی تلاش میں چلے گئے ۔

صبح کے وقت حکیم بن جبلہ اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر ڈکلا۔اس کے ساتھ کچھ بنوعبدالقیس اور کچھ ربیعہ کے لوگ تھے۔ یہ لوگ وار الرزق کی جانب بڑھے اور حکیم بن جبلہ کہدر ہاتھا کہ اگر میں عثان بڑھٹند کی مدد نہ کروں تو اس کا بھائی نہیں اس کے بعد سید حکیم حضرت عائشہ بڑھ بینے کوگالیاں دینے لگا۔

ایک عورت نے جواس کی ہم قوم تھی جب یے گالیاں سنیں تو اس سے بولی اے خبیث عورت کے بیٹے تو اس لائق ہے کہ گالیاں دیتا پھر ہے۔ حکیم نے اس کے نیز ہ مار کراھے قل کر دیا۔ اس پر بنوعبدالقیس بپھر گئے صرف اس کے ساتھ چندلوگ رہ گئے۔ بنو عبدالقیس نے اس سے کہاتو نے کل بھی یہی حرکت کی تھی اور آج بھی یہی حرکت کی ہے۔ خدا کی شم اب ہم تیراساتھ نہویں گئا کہ اللہ تعالی تھے قیدیں مبتلا کرے۔ بیلوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اس کے ساتھ عثمان بن حفیف رٹن ٹین عنون من ٹین تین منبید کیا تھا اور تمام قبائل کے وہ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے جھوں نے حضرت عثمان بن عفان رٹن ٹین کے خلاف بغاوت کر کے انہیں شہید کیا تھا کیونکہ وہ سیجھ چکے تھے کہا بان کے لیے بھرہ میں کوئی جائے پناہ موجو ذہیں۔ اس لیے وہ سب اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر دار الرزق کے قریب زابوقہ پہنچے۔

# قاتلىن عثان مِنْ تَنْهُ كَاجْمُكُهُ هَا:

حضرت عائشہ بڑی بینے نے تھم ویاتم صرف ان لوگوں سے جنگ کرو جوتم سے جنگ کریں اور یہ اعدان کردو جوشخص حضرت عثان بخالتہ کے قتل سے تعلق ندر کھتا ہووہ ہمارے مقالے سے ہٹ جائے کیونکہ ہماری جنگ صرف قاتلین عثمان سے ہے اور ہم کی سے بھی جنگ کی پہل ندکریں گے۔

حکیم نے جنگ شروع کردی اور منادی کے اعلان کی کوئی پرواہ نہیں کی ۔ حضرت طلحہ دخاتھ اور حضرت زبیر وخاتھ نے فرمایا: خدا کاشکر ہے کہ اس نے بھرہ کے تمام قاتلین کو ہمارے سامنے جمع کردیا ہے۔ اے القد! ان میں سے کسی کوزندہ باتی نہ چھوڑ ہے۔ اور ان سے آج قصاص لے لیجے اور انہیں قل فرمادیجیے۔

تھیم کے ساتھیوں نے ان لوگوں ہے جنگ شروع کر دی اور بہت بخت جنگ ہوئی تکیم کے لٹکر میں چار سردار تھے۔ تھیم طلحہ دفاتیز کے مد مقابل قیا۔ ذرج زبیر دفاتیز کے مدمقابل ابن الحرش عبدالرحمٰن بن عمّاب دفاتیز کے مقابلہ میں اور حرقوص بن زہیر عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام دفاتیز کے مقابلہ میں ۔طلحہ دفاتیز تھیم کے مقابلہ پر نکلے اس کے ساتھ تین سوآ دی تھے۔
حکیم کے اشعار:

تحکیم نے تکوارے دار شروع کیادہ اس دنت پیر جزیرٌ ھر ہاتھا \_

ضَرُبَ غُلام عَابس

أَضُرِبُهُمُ بِالْيَابِسِ

المنتجة المراجعين عالبي غلام كي ماركي طرح خشك چيز سے مارتا مول ـ

فِي الْغُرُفَاتِ نَافِسِ

ُ مِنَ الْحَيَاةِ آيِس

برجی بہ: میں زندگی ہے مایوں ہوکر کھڑ کیوں میں جھا تک رہا ہوں''۔

ا کیشخص نے حکیم کے پاؤں پرتلوار ماری اوراسے کاٹ ڈالا حکیم نے کٹا ہوا پیراس کے تھینچ مارا جس سے وہ گر گیا۔لیکن اس نے پھر اٹھ کراسے قبل کرڈ الا اوراس کی لاش پرٹیک لگا کریہ شعر پڑھے۔

اِنَّ مَعِيُ ذِرَاعِيُ

يَافْخِذِ لَنُ تَرَاعِي

أخمى بها كراعي

بَنْرَجَهَا ﴾: ''اے ران تو ہرگزنہ ڈر۔میرے پاس ابھی میرا ہاتھ موجود ہے جس سے میں اپنی گردن کی حفاظت کرر ہا ہوں''۔

ڪيم لڙتے وقت بياشعار بھي پڙھ رہاتھا۔

لَيُ سَى عَلَى النَّاسِ هُوَ الْصِرَارُ وَ الْعَارُ فِي النَّاسِ هُوَ الْصِرَارُ وَيَ النَّاسِ هُوَ الْصِرَارُ وَيَ النَّمَارُ

نَتَرَجَ اَبَهُ: ''مرنے میں میرے لیے کوئی عار نہیں۔ عار تو لوگوں کے نز دیک بھا گئے میں ہے۔ اور بڑائی اس میں ہے کہ اسے اس کی قوم رسوانہ کرے''۔

جنگ کے بعد ایک شخص علیم کے پاس سے گزرا۔اس میں ابھی پھھ جان باقی تھی اور بیا یک اور لاش پرسرڈالے پڑا تھا۔آنے والے نے سوال کیا۔اے علیم کیا حال ہے؟ حکیم نے جواب دیا میں نے تیرے قاتل کو تل کر دیا ہے۔آنے والے نے کہا۔اچھامیرا سہارالے کرچلو۔وواسے اٹھا کرلایا۔ حکیم کے ساتھ سرآ دی اور مارے گئے تھے۔

حکیم کی مرتے وقت کی تقریر:

تھی اوراس کے چاروں طرف آلواریں چل رہی تھیں۔اس نے کہا: مقلی اوراس کے چاروں طرف آلواریں چل رہی تھیں۔اس نے کہا:

''بات یہ ہے کہ ہم نے ان دونوں لیعنی زبیر وطلحہ بڑت کو پیچیے دھکیل دیا تھا۔ انھوں نے علی بڑاتُن کی بیعت کی اوراس کی اطاعت کا دم مجرا۔ پھرید دونوں اس کے خالف ہو گئے اور قصاص عثمان بڑاتُن کا نام لے کراس سے جنگ چھیٹر دی۔ اس طرح انہوں نے ہماری جماعت میں تفریق پیدا کی حالانکہ ہم بہت سے گھروں کے مالک تھے اور ہمارے بہت سے مددگار تھے۔ اے اللہ! تو گواہ ہے کہ ان دونوں کی غرض عثمان بڑاتُن کا قصاص نہیں''۔

ایک منادی نے اسے جواب دیا:

''اے خبیث بچھ پراللہ کاعذاب نازل ہوا تو تو گھبرا گیا۔ حالانکہ تو نے اور تیرے ساتھیوں نے امام مظلوم کے خلاف تمام الزامات لگائے تھے اوراس طرح تم نے مسلمانوں کی جماعت سے علیحد گی اختیار کی اور تم نے لوگوں کا خون بہا کر خوب دنیا حاصل کرلی ابتم اللہ کے عذاب کا مزا چکھواورتم ان جہنیوں کے پاس پہنچ جاؤ۔ جہاں جانے کے تم مستحق ہو''۔

اس روز ذرت کاوراس کے ساتھی بھی قتل کیے گئے اور حرقوص بن زہیرا پنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بھاگ گیا۔ ان لوگوں نے اپنی قوم میں جا کر پناہ لی۔ قاتلین عثمان رہنا تیز: کاقتل :

حضرت طلحہ وزبیر بڑی نے بھرہ میں اعلان کرایا کہ جن جن قبائل کے پاس وہ لوگ موجود ہیں جوعثان میں نتی کو شہید کرنے کے لیے مدینہ پڑھ کر گئے تھے انہیں ہمارے پاس لے آؤ کوگ ان قاتلین کو کتوں کی طرح تھسیٹ گھسیٹ کرلائے اوران سب کولل کردیا اور حرقوص بن زہیر کے علاوہ اہل بھرہ میں سے کوئی ایساشخص نہیں بچا جس نے قبل عثان جہاتی ہیں حصہ لیا تھا۔

حرقوص بن زہیر بنوسعد خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس لیے بنوسعد نے اسے بچالیا۔ طلحہ وزہیر بڑی ہے بنوسعد کو اس بات پر سخت برا بھلا کہا اوران کے لیے ایک مدت معین کر دی کہ اس دوران میں حرقوص کو حاضر کر دو۔ بنوسعد کو بیہ بات بہت نا گوارگزری۔ اس لیے کہ وہ سب عثانی تھے جتی کہ انہوں نے بیکہلا کر بھیج دیا کہ ہم اس جنگ سے علیحدگی اختیار کرتے ہیں اور جب بنوسعد مخالف ہو گئے تو ان کی دیکھا دیکھی بنوعبد القیس بھی اپنے مقتولین کی وجہ سے بھڑک اٹھے اور جس شخص پر بھی کوئی الزام تھا وہ بھاگ بھاگ کر علی بنا تھا دی کہ اور ان کی اطاعت کا دم بھر نے لگا۔

حضرت طلحہ وزبیر ہیں ہے۔ خاطر جانیں قربان کی تھیں ان کے مدارج بڑھائے۔

اس کے بعد بنوعبدالقیس اورا کثر بنو بکر بن وائل مخالف میں کھڑ ہے ہوگئے۔انہوں نے بیت المال پرحملہ کیا۔طلحہ وزبیر بڑی انظا کے لشکر نے بھی ان کا مقابلہ کیا اوران کے بہت ہے آ دمی ختم کر دیئے بقیہ لوگ بھرہ سے بھاگ کرعلی مخالفہ کا ساتھ دیئے کے لیےان کے راستہ میں جمع ہوگئے۔طلحہ وزبیر بڑی انظام میں مقیم رہے اور اب بھرہ کے لوگوں میں حرقوص بن زہیر کے علاوہ کسی سے قصاص لینا باقی ندر ہا۔

#### اہل شام کے نام طلحہوز بیر رہی کا خط:

طلحدوز بير بن الشاف يتمام واقعات الل شام كولكه كررواند كيا اورتح بركياكه:

''ہم قاتلین سے جنگ کرنے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کونا فذکر نے کے لیے نکلے ہیں تا کہ ہر شریف ور ذیل اور قلیل وکشر سب پر اللہ تعالیٰ کا تھم نافذ کیا جاسے' اور تا کہ اللہ عزوجل ہمیں اصل احکام پر لوٹا دے۔ اس بات پر بھرہ کے نیک اور شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار شریف لوگوں نے ہماری مخالفت کی اور ہمارے مقابلے پر ہتھیار اٹھائے۔ ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم ام المونین کی اطاعت کے لیے تیار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ حق کا تھم دیں اور لوگوں کو حق پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے حق پر چلنے کے لیے آمادہ کریں تا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دوبارہ سنت پر چلنے کی توفیق عطافر مائے ان لوگوں کے سامنے ہرقتم کے دلائل پیش کیے گئے اور جب کوئی ججت باتی نہ رہی تو امیر المونین حضرت عثان بن عفان رہی تقوال کی الیک

جگہ جمع ہو گئے اورا پنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے ہمارے مدمقابل ہوئے ان میں سے حرقوص بن زہیر کے علاوہ کوئی شخص نہیں بچا۔اوران شاءاللہ ایک نہ ایک روز اللہ تعالیٰ اسے بھی قید فرمائیں گے۔ بیلوگ ای طرح جہنم رسید ہو گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان فرمایا ہے۔

ہم تہیں اللہ کی قتم دیتے ہیں کہ جس طرح ہم نے ان قاتلین سے جنگ شروع کی ہے تم بھی ان سے ای طرح جنگ کرو۔ایک دن ہم بھی اللہ عزوجل کے سامنے جائیں گے اور تم بھی اس کے سامنے جاؤگے۔ہم نے خدا تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کرنے کے لیے جوہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہم نے پوری کردی ہے'۔

یہ خط سیارالعجلی کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔

اوراسی شم کا ایک اور خط اہل کوفہ کے نام روانہ کیا گیا۔ بنوعمر و بن اسد میں سے ایک شخص مظفر بن معرض کو قاصد بنا کر بھیجا گیا۔ ایک خط اہل بمامہ کے نام لکھا گیا حارث السد وی کے ہاتھ اسے روانہ کیا گیا اس وقت بمامہ کے عامل سبر ۃ بن عمر والغبر ی تھے۔اس ظرح ایک خط اہل مدینہ کے نام لکھ کرابن قدامۃ القشیر ی کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔

اہل گوفہ کے نام حضرت عائشہ مِنْ اللّٰهِ کا خط:

حضرت عائشہ رہی ہیں نے اہل کوف کے نام ایک خطاتح ریر فر مایا اور اٹھی کے قاصدوں کے ہاتھوں اسے روانہ کیا۔ حضرت عائشہ رہی نے اس میں تح ریر فر مایا:

'' میں تہمیں اللہ عزوج کی اور اسلام کا واسطد دیتی ہوں کہ اللہ کی کتاب کو اور اس میں جواحکام ہیں انہیں دنیا میں قائم کرو۔
اللہ سے ڈرواور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام کو اور اس کتاب پر چلو۔ ہم بھر ہ پنچے اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ وہ
دنیا میں اللہ کی کتاب اور اس کے احکام کو نافذ کریں گے۔ نیک لوگوں نے ہماری اس بات کو قبول کر لیا۔ اور جن میں خیر کا
مادہ ہی نہ تھا انھوں نے ہمارے مقابلہ پر ہتھیا راٹھائے اور بید دعویٰ کیا کہ تہمیں بھی عثان بڑا تھنے کے پاس پہنچا دیں گے
تاکہ بیتمام حدود ختم ہوجا کیں' ان لوگوں نے سخت عنا دسے کام لیا اور ہمیں کا فرقر اردیا۔ ہم نے ان کے سامنے بیآ یت
تلاوت کی:

﴿ اَلَـمُ تَـرَالَـى الَّـذِيْنَ اُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوُنَ اِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحُكُمَ بَيْنَهُمُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيُقٌ مِّنُهُمُ وَ هُمُ مُّعُرِضُونَ ﴾

'' کیا آپ نے ان لوگوں کوئیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئ تھی کہ جب انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی جاتی ہے تا کہ اس کےمطابق ان میں فیصلہ کیا جائے تو ایک جماعت اس سے سرکشی اور اعراض کرتی ہے'۔

ان میں سے بعض نے میری بات کو قبول کیا اور ان میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہم نے اولا انہیں ان کے حال پر چھوڑ ویا اس کا متیجہ بین لکا کہ ان لوگوں کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ شدر ہا جو میر سے ساتھ یوں سے جنگ کرنا چاہتے تھے۔عثان بن صنیف دخاتی نے ان لوگوں کے ذریعہ میری امداوفر مائی اور ان کے مرکواٹھی کی طرف بلیٹ ویا ہم چھبیس روز تک انہیں کتاب اور اس کے احکام قائم کرنے کی وعوت ویتے رہے اور

ان کے سامنے یہ بات پیش کرتے رہے کہ جس شخص کا خون بہانا حلال ہواس کا خون بہانا چاہیے ان لوگوں نے اس بات ہے انکار کیا اوراس میں جمین نکالنی شروع کیں پھر ہم سے ایک شرط پر مصالحت کی لیکن اس صلح کے بعد انہیں پکھ خوف محسوس ہوا اس لیے انہوں نے غداری کی اور عبد توڑ دیا اور جمع ہو کر مقابلہ پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ عز وجل نے عثان رہی تئن کے تمام قاتلین کو یکجا فرماویا اور ان سے انتقام لیا ان میں سے سوائے ایک شخص کے کوئی نہ نچ سکا۔ اللہ تعالیٰ غثان رہی تئن مرشد بن قبیل بنور کا ب اور بنواز دکی ایک جماعت کے ساتھ ہماری امداد فرمائی۔ بدلوگ قاتلین عثان رہی تئن مرشد بن مرشد بن مراد رہو ہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بھرہ سے عثان رہی تعلق رکھوجن پر اللہ تعالیٰ کی مدد کرواور نہ ان لوگوں سے کوئی تعلق رکھوجن پر اللہ تعالیٰ کی طدقائم ہے ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤگے'۔

حضرت عائشہ مِنْ مَنْ فام بدنام کوفد کے بہت ہے آ دمیوں کے نام خطوط تحریر فر مائے ان میں تحریر فر مایا:

''لوگول کوان قاتلین کو پناہ دینے سے روکواوران کی مدونہ کرواورا پنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ کیونکہ ہماری جماعت ان حرکات سے ہرگز راضی نہیں جوحضرت عثمان بن عفان رہی تین کے خلاف کی گئیں۔ان لوگوں نے امت میں تفریق پیدا کی اور کتاب اور سنت رسول اللہ کی تیجا کی مخالفت کی انہیں ہم نے جو تھم دیا تھا اس کے خلاف کیا ہم نے انہیں کتاب اللہ پر عمل کرنے اور اس کی حدو دشرعی قائم کرنے کا تھم دیا تھالیکن انھوں نے عثمان رہی تھی کو کا فرسمجھا اور ہمیں بھی کتاب اللہ کا منکر قرار دیا۔

صالحین نے ان کے اس طرز عمل کو براسمجھا اور ان کے قول کو ایک اہم بات قرار دیا اور ان سے کہا کہ کیا تم یہ پہند کرتے ہو کہ امیر الموشین کے قبل کرنے کے بعد تم نبی کریم کا گھیا کی ذوجہ کے مقابلہ میں آ و اور اگروہ تہمیں حق پر چلنے کا تھم دیں تو کیا تم انہیں بھی قتل کر دو گے اور کیا تم رسول اللہ کا گھیا کے صحابہ ویسٹیے اور مسلمانوں کے اماموں کے خون سے ہاتھ رگو گے۔ ان لوگوں نے اس برائی کا بھی ارادہ کر لیا اور ان کے ساتھ عثان بن صنیف رخالتی بھی شامل ہو گئے اور جا بال اور اوباش جانے اور کا شکار بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ ان میں سے ایک جماعت میدان میں ہمارے مدمقا بل رہی۔ چھییں روز تک یہی حالات رہے۔ ہم آتھیں حق کی اور اس بات کی دعوت دیتے رہے کہ وہ ہمارے اور حق کے درمیان حاکم نے ہوں کئی ناموں نے غداری کی اور خیانت سے کام لیا۔ ایسے لوگوں کی ہم نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ لوگ حاکم نے مطلحہ وز ہیر بی شرف نے علی بخالف کی بیعت کی تھی اس لیے مدیندا کیے قاصدر وانہ کیا گیا 'وہ و ہاں سے جو خبر لے کر کہتے تھے کہ طلحہ وز ہیر بی شرف نے علی بخالف کی بیعت کی تھی اس لیے مدیندا کیے قاصدر وانہ کیا گیا 'وہ و ہاں سے جو خبر لے کر آیا وہ وان کیا۔ ایسے اور کا کیا۔ آیا وہ وان کی خلاف تھی۔ تب بھی انھوں نے حق کونہ بہچا نا اور نداسے قبول کیا۔

ان لوگوں نے منج اندھرے مجھے اور میرے ساتھیوں کوتل کرنے کے لیے میرے مکان پر جملہ کیا اور بیلوگ بڑھ کر میرے دروازے کی چوکھٹ تک پہنچ گئے ان لوگوں کے ساتھ ایک راہبر بھی تھا جو ہمارے پوشیدہ مقامات کی انھیں اطلاع دے رہاتھا۔ جب بیلوگ میرے دروازے پر پہنچ تو وہاں ایک جماعت موجود تھی۔ جن میں عمیر بن مر ثد 'یزید بن عبداللہ بن مر ثد 'مر ثد بن قیس اور بنوقیس کی ایک جماعت شامل تھی مخالفین نے ان سے جنگ شروع کر دی۔

مسلمانوں نے اسے گیر کرقل کر دیا اور اس طرح القدعز وجل نے اہل بھرہ کو ایک بات پر متحد فرما دیا۔ یعنی جوز بیراور طلحہ بڑت کا مطالبہ تھا۔ جب ہم قاتلین کوقل کر چکے تو ہم نے عام معافی کا اعلان کر دیا بیروا قعہ ۴ ساھ میں رہیج الآخر کے ختم ہونے سے پانچ روزقبل چیش آیا''۔

#### حكيم كا قاتل:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحسن کے ذریعہ عامر بن حفص کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ مجھ سے بعض بوڑ بھے لوگوں نے بیان کیا تھا کہ حکیم بن جبلہ کی گردن بنوحدان کے ایک شخص نے اتاری تھی۔اس شخص کا ناصحیم تھا حکیم کا مرنے کے بعد سر جھک گیا تھا اوراس کا چہرہ گردن کی طرف مڑگیا تھا۔

ابن ثنیٰ کا بیربیان ہے کہ جس حدانی نے حکیم کوتل کیا تھا اس کا نام پزید بن الاحم الحدانی تھا۔ بعد میں حکیم کی لاش پزید بن الاحم اور کعب بن الاحم کی لاشوں کے درمیان پڑی ہوئی ملی۔

#### بيت المال كابندوبست:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابو بکر الہذ لی کے ذریعہ ابوالملیح کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب سیم بن جبلہ آل کر دیا گیا تو لوگوں نے عثمان بن حنیف بڑاٹٹن کو بھی قبل کرنے کا ارا دہ کیا انہوں نے فرمایا ویسے تو تنہیں اختیار ہے لیکن تنہیں بیہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بھائی سہل مدینہ کا گورنر ہے آگرتم مجھے قبل کر دو گے تو وہ ضرور اس کا بدلہ لے گالوگوں نے عثمان رہی ٹین کوچھوڑ دیا۔

اس کے بعدلوگوں میں اختلاف پیدا ہوا کہ کون ٹما زیڑھائے گا۔حضرت عا کشہ بڑی بنیانے تھکم دیا کہ عبداللہ بن زبیر بڑی شانماز پڑھا کیں۔وہ لوگوں کونماز پڑھاتے رہے۔

پ سے تعارت زبیر مخاصی ہے۔ اور خزانہ تقسیم کرنے کا ارادہ کیا حضرت عبداللہ بن الزبیر مختصی نے فرمایا اگر مخزانہ تقسیم کردیں گے توبیسب لوگ چلے جائیں گے بعد میں لوگوں نے باہمی فیصلے سے بیت المال کا بندو بست عبدالرحمٰن بن ابی کر بنی میں کہا۔

#### حكيم كابيت المال يرحمله:

عمرونے ابوائحن علی' ابو بکر البذ لی کے ذریعہ جارو دین ابی ہرہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب وہ رات آئی جس میں عثمان بن صنیف رضی اللہ عنہ پکڑے گئے اور مدینۃ الرزق کے مکان میں غلہ جبع تھا جہاں سے لوگ کھانے کے لیے غلہ حاصل کرتے عبداللہ بن زہیر بڑھی نے اپنے ساتھیوں کو غلہ تقسیم کرنے کا ارا دہ کیا اور حکیم بن جبلہ کوعثان رہی تھی کہ کہ کہ ست اور گرفتاری کا علم ہوا۔ وہ عثان رہی تھی کا حال س کر بولا خدا کی قتم! اگر میں اس کی مدونہ کروں تو پھر میرے ول میں پھے بھی خوف خدا وندی نہیں۔

وہ بنوعبدالقیس اور بکر بن واکل کی ایک جماعت لے کرچلا ان میں عبدالقیس کی کثرت تھی۔ یہ جماعت اس کے ساتھ مدینة الرزق پر ابن الزبیر جم بھی کے پاس پنچی ۔ حضرت عبداللہ بن الزبیر جم بھی کیا بات ہے؟ تھیم: مہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم بھی بہاں سے غلہ حاصل کریں اور دوسری بات رہے کہ تم عثان بن حنیف بمالتُن کوچھوڑ

دواور انہیں دارالا مارت میں رہنے کی اجازت دے دو۔ جب تک علی بڑا ٹھنانہ آئیں اس وقت تک کے لیے ہمارااور تمہارا یہی فیصلہ تھا خدا کی شم !اگر میرے ساتھ کچھ بھی مددگار ہوتے تو میں ان لوگوں کے بدلے میں تہہیں اچھی طرح مزہ چھا تا اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتا جب تک ان مقولین کے بدلے میں تم لوگوں کوقل نہ کر دیتا۔ اور ہمارے جن بھائیوں کوتم نے قبل کیا ہے ان کے قصاص میں تمہارے خون ہمارے لیے حلال ہو چکے ہیں۔ کیا تم لوگوں کو الندعز وجل کا خوف نہیں کہتم لوگوں نے خون بہانا حلال سمجھ لیا۔

عبدالله بن زبیر بن تین ال حفرت عثان بن عفان و الله الله الله عند لے میں تمہارا خون حلال ہے۔

علیم: جن لوگوں کوتم نے قبل کیا ہے کیا اٹھی لوگوں نے عثان رہی تھنز: کوتل کیا تھا۔ کیا تم اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔

عبدالله بن تنتیز: ہم تنہیں اس کھانے سے ایک ذرہ بھی نہ دیں گے اور نہ عثان بن حنیف بنی تنتیز کواس وقت تک چھوڑیں گے جب تک وہ علی بنی تنتیز کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔

حکیم: اے اللہ! آپ ہی فیصلہ کرنے والے اور عادل ہیں آپ گواہ ہو جائے۔اس کے بعد حکیم نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ ان لوگوں سے جنگ جائز ہے۔اور جسے اس بات میں شک ہووہ واپس لوٹ جائے۔

اس کے بعد علیم نے ان لوگوں پر حملہ کیا اور نہایت ہی سخت جنگ ہوئی۔ایک شخص نے تلوار مار کر علیم کی ٹانگ کا نے ڈالی۔
علیم نے وہ کی ہوئی ٹانگ اس کے علیج ماری جواس کی گردن پر پڑی جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ نیچ گر پڑا تھیم نے جھک
کراسے قبل کردیا اور اس کی لاش پر تکیہ لگا کر بیٹھ گیا کچھ در یا بعد وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا اس نے دریافت کیا اے علیم تجھے کس
نے قبل کیا ہے۔

عيم: ميراال تكياف

اس روز بنوعبدالقیس کے سرآ دی مارے گئے۔ ہنرلی کا بیان ہے کہ جب عکیم کا پاؤں کٹا تواس نے بیا شعار پڑھے۔ اَقُدُولُ لَدَّا جَدَّ ہِدَ رَمَاعِدُ لَا اَلْحَدُ فِي اَلْدَارِ جُدِلِ يَا رِجُدِلِيُ لَنُ تَرَاعِيُ اِنَّ مَعِيُ مِنُ نَجُدَةٍ فِرَاعِيُ

شِيْرَ اللهُ الل

عامروسلمہ کا بیان ہے کہ اس روز حکیم کے ساتھ اس کا بیٹا اشرف اور اس کا بھائی رعل بن جبلہ بھی مارا گیا۔ حضرت زبیر رفنائٹنز کا جواب:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن مٹی بن عبداللہ کے حوالے سے عوف الاعرابی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک شخص زبیر وطلحہ ہی شیا کے پاس آیا یہ دونوں کو آپ کے اس سفر پرفتم دیتا ہوں کہ کیارسول پاس آیا یہ دونوں کو آپ کے اس سفر پرفتم دیتا ہوں کہ کیارسول اللہ سکھیا نے آپ سے اس بارے میں کوئی عہد کیا تھا طلحہ مٹی ٹیٹر جواب دیئے بغیر دہاں سے کھڑے ہوگئے اس نے زبیر مٹی ٹیٹر کوشم

وے کرسوال کیا۔ حضرت زبیر مِخالِّمَٰۃ نے فرمایا حضوّر نے تو ہم ہے کوئی عہد نہ کیا تھالیکن جب ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارے پاس بہت درہم جمع میں تو ہم بین کرتمہارے پاس چلے آئے تا کہ ہم بھی تمہارے شریک بن جائیں۔

حضرت زبير مناشدٌ كااعلان:

عمرونے ابوالحن ٔ سلیمان بن ارقم اور قمادہ کے حوالے سے ابوعمرہ مولی الزبیر رضافتہ کا میں بیان نقل کیا ہے کہ جب اہل بھرہ نے زبیر اور طلحہ بنی سینا کی بیعت کرلی تو زبیر رخافتہ نے لوگوں سے کہا۔ کیا ایک ہزار سوارا پسے ہیں جومیرے ساتھ چلیس تا کہ میں رات تک یا صبح تک علی رخافتہ کے سر پر پہنچ جاؤں اور اسے قل کردوں تا کہ یہاں پہنچنے سے پہلے ہی اس کا خاتمہ ہوجائے لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا۔

اس پرحضرت زبیر مٹائٹزنے جواب دیا کہ وا تغتابیہ وہی فتنہ ہے جس کا ہم آپس میں ذکر کیا کرتے تھے۔

غادمہ: آپاے فتنہ بھی کہدرہے ہیں اور خود جنگ بھی کررہے ہیں؟

ز ہیر رہائٹند؛ اسے ہم خود دیکھ رہے ہیں کیونکہ میرے پاؤل کے نیچاس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں جے میں اچھی طرح نہ مجھتا موں کیکن اس کام کے بارے میں یہ فیصلہ بھی نہیں کرسکتا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔

علقمه كى طلحه رضي الله الله عنه على المالكو:

احمد بن منصور نے کیجی بن معین ہشام بن یوسف قاضی صنعاء عبداللہ بن مصعب بن ثابت بن عبداللہ بن الزبیر اور موئی بن عقبہ رہن آش کے واسطہ سے علقمہ بن وقاص اللیثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب طلحہ وزبیر بڑی شااور حضرت عائشہ رہن ہیں نے کوچ کیا تو میں نے طلحہ رہن آش کو خلوت میں دیکھا کہ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر ہاتھ مارر ہے تھے میں نے عرض کیا کہ میں دیکھا ہوں کہ آپ کو خلوت بہت محبوب ہو چکی ہے اور آپ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھ مارتے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ وغیرہ کو بر اسمجھ خلوت بہت محبوب ہو چکی ہے اور آپ اپنی غلطی کے باعث اپنی داڑھی پر اکثر ہاتھ مارتے ہیں۔ اگر آپ اس جنگ وغیرہ کو بر اسمجھ رہے ہیں تو اسے چھوڑ کر خاموش بیٹھ جا ہے۔

طلحہ بٹائٹنا: ایک وہ زمانہ تھا جب ہم سب ایک دست واحد کی طرح تھے اور درست کرنے والا ہمیں درست کر دیتا تھا اس وقت اگر ہم بیچا ہے تھے کہ لوہ ہے کے دو پہاڑوں کواپئی جگہ سے ہٹا دیں تو ہم اس پر قد رت رکھتے تھے۔اب میر کی ذات سے عثمان بٹائٹنا؛ کو تکلیف پینچی ہے تو اس کی تو بہ یہی ہے کہ ان کے خون کے مطالبہ میں لوگ میر اخون بہا دیں۔ قات سامی ماجن اور مرکم کرکی انہیں دائیں کر میتا کہ کرکا ہے جہاں میں گائی دیا تھا گائے ہیں گائے میں اور میں اس کی میں تاریخ کی انہیں دائیں۔

طلحه والتناذ ميں بديسندنيس كرتا كه وئي شخص بھي اس كام سے بيحھے رہے۔ البذائم منع كردو۔

علقمه کہتے ہیں: کہ

میں محمد بن طلحہ بٹی شاکے پاس پہنچا اوران ہے کہا کہ بہتریہ ہے کہ آپ گھر چلے جائیں کیونکہ اگر آپ کے والد کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آگیا تو آپ ان کی اولا داور گھر والوں کوسنجال سکیس گے۔

محمد مِن الله على مير پيندنېيى كرتا كە بعد ميں لوگوں سے اپنے باپ كا حال دريا فت كرتا پھروں \_

#### حضرت عائشہ میں کازید بن صوحان کے نام خط:

عمر و بن شعبہ نے ابوالحسن اور ابو مختف کے ذریعہ مجالد بن سعید کا بیر بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عاکشہ میں بھینے بھر ہ پہنچیں تو انہوں نے زید بن صوحان کوایک خطرتح برفر مایا :

'' یہ خط عائشہ بڑی ہے بنت انی بکر بڑا تینام المومنین محبوبہ رسول اللہ میں آلا کی جانب سے اس کے خلص بیٹے زید بن صوحان کے نام ہے۔ اے زید جب تمہارے پاس میرا خط پہنچ تو تم میرے پاس چلے آؤاور اس کام میں میری مدد کرواگر تم میری مددنه کرو کے تولوگ علی بڑا تھن کے ہاتھوں ذلیل ہوجائیں گئے'۔

زیدبن صوحان نے اس کابیجواب تحریر کیا:

'' يدخط زيد بن صوحان كى جانب سے عائشہ مِنْ بَيْنِيابنت الى بكر رِين الله المونيان محبوبه رسول الله من الله علي ام ہے۔ آپ اس كام كوچھور كراينے گھرلوٹ جائيئے ورند ميں آپ سے سب سے پہلے مقابله كرول گا''۔

زید بن صوحان فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ام المومنین بڑنہ پیر رحم فرمائے کہ اللہ نے انہیں گھریں جیٹھنے کا حکم دیا تھا اور ہمیں جنگ کرنے کا لیکن انہوں نے اس تھم کوتوڑ دیا جس کا انہیں تھم دیا گیا تھا اور جو تھم ان کے لیے تھا وہ ہمیں دینا شروع کر دیا اور جو تھم ہمارے لیے تھا اس پرام المومنین ٹے ممل کرنا شروع کیا۔اور ہم نے اسے چھوڑ دیا۔



باب

# حضرت علی منالتین کا بصر ہ کی جانب کو چ

سری نے شعب کی جب حضرت علی ہوائی کو دینہ میں نہیں والے سے بزید الفتح کا بدیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت علی ہوائی کو دینہ میں زبیر وطلحہ اور عاکشہ بی خبر ملی اور بیمعلوم ہوا کہ ان لوگوں نے عراق کی جانب کوج کر دیا ہے تو انہوں نے نہایت تیزی ہے کوچ کیاان کا مقصد بیتھا کہ راہ ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ واپس کر دیں ۔ لیکن جب حضرت علی ہوائی ان کا مقصد بیتھا کہ راہ ہی میں انہیں روک لیں اور مکہ واپس کر دیں ۔ لیکن جب حضرت علی ہوائی کہ اس جماعت نے اپنا راستہ بدل دیا ہے۔ اس لیے حضرت علی ہوائی نے چندروز ربذہ میں قیام کیالیکن جب انہیں بیز جر ملی کہ بیا گو ان برج میں تو حضرت علی ہوائی نہایت خوش ہوئے اور فر مایا اہل کو فہ مجھے بہت محبوب ہیں کیونکہ و ہاں عرب کے سر دار اور بروے لوگ رہ جے ہیں حضرت علی ہوائی نے اہل کو فہ ہے تام ایک خطابھی تحریر کیا کہ میں تمام شہروں کے مقابلہ میں تم لوگوں کو ترجے و یتا۔ اور سب سے زیادہ تمہیں پسند کرتا ہوں۔

حضرت علی مناشدٌ کا اہل کوفہ کے نام خط:

عمرونے ابوالحن بشیر بن عاصم اور محمد بن عبدالرحمٰن بن ابی کیلی کے حوالے سے عبدالرحمٰن کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹنو نے اہل کوفد کے نام یہ خطاتح ریفر مایا:

بسم الثدالرحمٰن الرحيم

'' میں تم لوگوں کوسب سے بہتر سمجھتا اور تبہارے درمیان رہنا پیند کرتا ہوں' کیونکہ مجھے تبہاری دوئتی کا اچھی طرح علم ہے اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہتم اللّٰہ عز وجل اور اس کے رسول اللّٰہ ﷺ سے بے پناہ محبت رکھتے ہو۔ جو مخص میرے پاس آئے گا اور میری مدد کرے گا اس نے حق کو قبول کیا اور اس فریضہ کوا دا کیا جو اس کے ذمہ تھا''۔

حضرت ابوموسي أشعري رمايشنز كافيصله:

عمرونے ابوالحسن حباب بن موکی طلحة بن الاعلم بشیر بن عاصم اور ابن ابی کیلی کے حوالے سے عبد الرحمٰن بن ابی کیالی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن اتحذ نے محمد بن ابی بکر رہی گھڑ؛ اور محمد بن عون کو کوفیہ روانہ کیا۔ جب مید دونوں وہاں پہنچے تو لوگ حضرت ابوموک اشعری بن گھڑ؛ کے پاس جمع ہوئے اور ان سے جنگ میں شرکت کے لیے مشورہ طلب کیا۔

صرت اَبومویٰ بن تنافیٰ: اگرتم آخرت جاہتے ہوتو اپنی جگہ بیٹھے رہواور اگر دنیا کے طلب گار ہوتو بے شک اس جنگ میں شریک موجا ؤ۔

جب محمد بن ابی بکر مٹی ٹیڈنا ورمحمد بن عون کو ابوموی اشعری مٹی ٹیڈن کا مشور ہ معلوم ہوا تو ان دونوں نے انہیں برا بھلا کہا۔اس پر ابو موئی بڑا ٹیڈن نے فر مایا خدا کی قتم عثمان مٹی ٹیڈن کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس ساتھی کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے جس نے تمہیں یہاں روانہ کیا ہے ہم اگر جنگ بھی کریں گے تو اس وقت جنگ کریں گے جب تمام قاتلین عثمان مہاٹین قتل کر

دیئے جاکیں گے اوران میں ہے ایک شخص بھی زندہ نہ بچے۔

حضرت علی بخاتُنٹ نے مدینہ سے ۱۳۷ ھ میں ماہ رہیج الآخر کے آخر میں کوچ فر مایا: جب انہوں نے کوچ کیا تو علی بن عدی کی بہن نے جو بنوعبدالعزی بن عبدشمس سے تھی بیا شعار کہے ہے

لَا هُمُ فَاعُقِرُ بِعَلِيَّ جَمَلَةً وَ لَا تُبَارِكُ فِي بَعِيْرٍ حَمَلَةً اللا عَلِيُّ بُنُ عَدِيًّ لَيُسَ لَهُ

ہُنَجَ ہِمَانِی ۔'' کوئی ایسانمخص نہیں جوعلی بھاٹٹو کے اونٹ کی کوئچیں کاٹ ڈالے اور خدا کرے اس اونٹ پر بھی برکت نازل نہ ہوجس پر علی بٹاٹٹو سوار ہے۔ کیاعلی بن عدی اس کام کوانجا منہیں دے سکتا''۔

حضرت على معالثين كابنوطے سے خطاب:

عمرونے ابوالحن ابوخف اور نمیر بن دعلہ کے ذریع شعمی کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی مٹی اٹھی نے ربذہ میں قیام کیا تو بنو طے کی ایک جماعت ان کے پاس آئی لوگوں نے حضرت علی بھائٹی سے عرض کیا کہ یہ طے کے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہوکر جنگ کرنا جا ہتے ہیں اور آپ کی خلافت قبول کرتے ہیں۔

حضرت علی بھائٹون: اللہ تعالیٰ تم سب کو جز ائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کا بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں بہت بڑا درجہ رکھا ہے۔ پھر بیلوگ حضرت علی بھائٹون کے پاس ان کے خیصے میں پہنچے۔حضرت علی بھائٹون نے ان سے سوال فر مایا: تم کس شئے کی گواہی دیتے ہو۔

ابل طے: ہم ہراس شئے کی گواہی دیتے ہیں جوآپ پند کریں۔

حضرت علی بن تنتی: اللہ تنہیں جزائے خیر دے۔تم لوگ مطبع ہو کر آئے تم لوگوں نے مرتدین سے بھی جنگ کی تھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے جوچیز چلی گئ تھی تم نے اسے پورا کر دکھایا۔

سعید بن عبیدالطائی: اے امیرالموثین! بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جواپنے مانی الضمیر کوزبان سے بہت اچھی طرح اداکر دیتے ہیں
اورخداک قتم میں بھی اپنے مافی الضمیر کواپن زبان سے اچھی طرح اداکر سکتا ہوں میں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر
ہروفت آپ کا خیرخواہ رہوں گا اور ہر مقام پر آپ کے دشمن سے جنگ کروں گا اور آپ کا اپنے اوپر حق
سمجھوں گا جودنیا میں کسی اور کا نتہ جھوں گا۔ بیصرف آپ کی فضیلت اور قرابت رسول کے باعث ہوگا۔

حضرت علی بھائٹن اللہ بچھ پررحمت نازل فرمائے تونے اپنے دلی خیالات کوزبان سے بہت اچھی طرح ظاہر کیا۔ یہ سعید حضرت علی بھائٹن کی طِرف سے جنگ صفین میں لڑتا ہوا مارا گیا۔

محمد بن ابی بکر مِنْ تَشَهُ کی کوفه کوروانگی:

سری نے شعیب وسیف کے ذریعہ محمد اور طلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی مٹی ٹھٹی نے ریذہ پہنچ کر قیام کیا۔ تو محمد بن ابی بکر مِٹی ٹٹیز: اور محمد بن جعفر مٹی ٹٹیز؛ کوکوفہ روانہ کیا اور انہیں تحریر فر مایا:

'' میں تم لوگوں کوتمام شہروالوں ہے زیادہ پیند کرتا ہوں۔اور جو حالات پیش آئے ہیں ان میں تمہاری امداد کا طالب

ہوں۔ تم لوگ اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤا در ہمارا ساتھ دواور ہمارے ساتھ مل کرلوگوں سے جنگ کرو۔ کیونکہ ہم اصلاح کے طالب ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تمام امت بھائی بھائی بن جائے۔ جس نے اس بات کو پسند کیا اور اسے اپنی جان پرترجے دی اس نے حق کومجوب رکھا اور اس پر جان دی اور جس نے اس بات کو ہر اسمجھا اس نے حق سے دشمنی کی اور اسے ختم کیا''۔

یہ دونوں حصرت علی بھائٹنز کا خط لے کر کوفہ روانہ ہو گئے اور حصرت علی بھاٹٹنز ربذہ میں تھبر کر جنگی تیاریاں فرماتے رہے اور مدینہ سے سواریاں اور ہتھیا رمنگوائے۔

#### حضرت على مناسمة كاخطبه:

جب بیسامان پہنچ گیا تو حضرت علی رہائٹھٰ: نے لوگوں کوایک خطبہ دیا اور فرمایا:

''اللّه عزوجل نے جمیں اسلام کے ذریعہ عزت عطا فرمائی: اس کے ذریعہ ہمارا درجہ بلند فرمایا اور ہم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ حالا نکہ ہم ذلیل ہے۔ ہماری تعداد بھی کم تھی اور ایک دوسرے کے چانی دشمن ہے۔ جب تک اللّٰہ نے میا الوگ اسی طریقہ کار پڑھل کرتے رہے کہ اسلام ان کا دین تھا۔ حق ان میں عام تھا اور کتاب اللّٰہ کوا پناا مام سجھتے تھے۔

حتی کہ ایک جماعت نے جے شیطان نے ورغلا دیا تھا اس شخص کوتل کر دیا اور اس طرح شیطان نے امت میں مجھوٹ ڈال دی۔ خبر دارجس طرح پہلی امتوں میں تفریق پیدا ہوئی اس طرح اس امت میں تفریق پیدا ہو کر رہے گی۔ ہم اس پیدا ہونے والی برائی سے پناہ مانگتے ہیں۔

اس کے بعد حضرت علی بخالتین نے دوبارہ فر مایا کہ بی تفریق ضرور پیدا ہوکررہے گی اور بیامت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی اور سب سے بدترین فرقہ وہ ہوگا جو جھے چھوڑ دے گا اور اس چیز پڑکل نہ کرے گا جس پر میں ممل کرتا ہوں۔ابتم نے سب چیزوں کو دیکھ لیا اور پالیا ہے۔لہذا اپنے دین کو لازم پکڑ واور اپنے نبی ٹاکھیا کے طریقہ کار پر چلواور آپ ک سنت کی اتباع کرواور تمہیں جومشکل در پیش آئے اس کا فیصلہ قرآن کے مطابق کرو۔اگر قرآن اس کا تھم دیتا ہے تو اسے لازم مجھواور اگر قرآن اس کا انکار کرتا ہے تو اسے رد کر دو۔ تم لوگ اللہ عز وجل کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے 'محمد مکانٹیا کے نبی ہونے اور قرآن کے تھم اور امام ہونے پر راضی ہو'۔

#### رفاعه کے لڑکے کا فیملہ:

سری نے شعیب اور سیف کے ذریعہ محمد وطلحہ کا بیربیان میرے پاستح ریر کے روانہ کیا۔ کہ حضرت علی بڑا تُنڈ نے ربذہ سے بھرہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو رفاعہ بن رافع رہی گئز: کے ایک بیٹے نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔

اے امیر المومنین والتی: آپ کہاں جانا جا ہے ہیں اور ہمیں کس لیے لے جارہے ہیں:

حضرت علی رہائشن ہم اصلاح کی غرض سے جارہے ہیں بشرطیکہ پیلوگ ہماری بات قبول کرلیں ۔

بن رفاعه: اگرانهول نے جاری بات قبول ندکی؟

حضرت علی بنانٹنز: تو ہم ان کاعذرقبول نہیں کریں گے اوران کے سامنے حق پیش کریں گے اوراس برصبر کریں گے۔

ابن رفاعه: اگرانهوں نے تب بھی ہمیں نہ چھوڑا؟

حضرت علی مُناتِین تو ہم اپنی مدافعت کریں گے۔

ابن رفاعہ: تو پھر کو کی حرج نہیں۔

حجاج معالميَّة بن غزيه كا فيصله:

ہجاتے بن غزیدالانصاری دخاتیے نے کھڑے ہوکرعرض کیا میں آپ کواپے عمل سے بھی ای طرح راضی کروں گا جس طرح میں نے اپنی گفتگو سے آپ کوراضی کیا ہے۔اس کے بعدانہوں نے بداشعار پڑھے۔

دِرَاكَهَا وَ السَّمِ بِنَا نَحُوا لَصُّوْتِ وَانْفِرُ بِنَا وَ السَّمِ بِنَا نَحُوا لَصَّوُتِ لَا وَالِي نَفُسِيُ إِلَّ هِبُتُ الْمَوُتِ لَا وَالِي نَفْسِيُ إِلَّ هِبُتُ الْمَوْتِ

شنجت : ''مرنے ہے قبل میہ چیز حاصل کرلے اور ہمارے ساتھ میدان میں نکل اور آواز پر کان لگائے رکھے میری جان پھے بھی کام نہ آئے گی اگر میں اے موت کے لیے ہمیدنہ کردوں''۔

خدا کی شم! ہم اللہ عز وجل کے دین کی اس طرح مدد کریں مے جینے اس نے ہمارا نام انصار رکھا ہے۔

حضرت علی مِناتِشْهُ کی بصر ہ کی جانب روائلی:

حضرت علی برنافیز نے کوج فر مایا۔مقدمۃ انجیش پر ابولیلی بن عمر الجراح کومعین کیا جھنڈ امحمہ بن الحنفیہ کودیا گیا۔میمنہ عبداللہ بن عباس بن اللہ کے سپر دتھا۔میسر ہ پر عمر بن ابی سلمہ بن اللہ عامر و بن سفیان بن عبدالاسد کو مامور کیا گیا۔ اور اس طرح حضرت علی بن تی است سات سوسائھ سواروں کے ساتھ کوچ فر مایا۔حضرت علی بن تی بن تی ایک آگے آگے رجز پڑھنے والا بیر جز پڑھ رہاتھا۔

سِيُسرُوا اَبَسابِيلُ وَ حُثُّوا لسَّيُسرَا ﴿ اِذْ عَسزَمَ السَّيْسرَ وَ قُولُوا خَيُسرًا

نَشَخِهَ بَنَ ابا بَيل كوچلا وَاور تيز چلو جب چلنے كا پخته اراده كرى ليا ہے تو تيزى سے چلو۔

حَتُّ مِي يُلَاقُولُ وَتُلاقُونُ عَيْسِرًا لَنغُورُ وَبِهَا طَلْحَةَ وَالسُّرَّالِيسْرَا

نشخصتن ا کدوہ بھی اور تم بھی دونوں خیر حاصل کراو۔ ہم طلحہ اور زبیر بڑی ہے جنگ کے لیے جارہے ہیں '۔

یہ رجز پڑھنے والاحفزت علی ڈٹاٹٹنز کے آگے آگے چل رہا تھا۔حفزت علی ڈٹاٹٹنزا پی ایک سرخ اونٹنی پرسوار تھے جس کے پیچھے ایک کمیت گھوڑ ابندھا ہوا تھا۔

#### مره کا بهن کا واقعه:

جب حضرت علی بناتیٰ کالشکرفید مقام پر پہنچا تو وہاں بنوسعد بن تغلبہ بن عامر کے ایک غلام سے ملا قات ہوئی جس کا نام مرہ تھا۔اس نے لوگوں سے دریا فت کیا بیکون لوگ ہیں اور کہاں جارہے ہیں؟

لوگوں نے جواب دیا بیامیر المونین علی بن ابی طالب رہائٹڑ ہیں:

مره: یا یک فنا ہوجانے والا ایسا دسترخوان ہیں جس پر بہت سے لوگوں کا خون بہتا ہوگا۔

یہ بات حضرت علی دخی شنہ نے تن لی اور اسے بلا کراس کا نام دریا فت کیا۔

مرہ: میرانام مرہ ہے۔

حضرت علی مناتشُهُ: الله تیری زندگی تلخ کرے۔کیا تو پوری قوم کا کا ہن ہے؟

مره: میں کا ہن نہیں بلکہ فال دیکھنے والا ہوں۔

حضرت علی بھاٹھننے جب فید میں قیام کیا توان کے پاس بنواسداور بن طے کے آ دمی آئے اورانہوں نے اپنی خد مات پیش کیس۔

حضرت علی مِن اللهٰ: تم اپنی جگد برمها جرین میں جے رہوتہ ہاری طرف سے یہی کافی ہے۔

عامر کوفی کی آمد:

ابھی حضرت علی من اللہ فید ہی میں مقیم منے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا۔ آپ نے اس سے اس کا نام دریا فت کیا:

عامر: میرانام عامر بن مطرہے۔

حضرت على مِعَالِمُنَا: كيا بنوليث خاندان سے ہو؟

عامر: منہیں بلکہ بنوشیبان سے ہول۔

حضرت علی بڑٹاٹٹنا: کوفہ کے حالات بیان کرو۔اس نے کوفہ کے تمام حالات بیان کیے۔ آخر میں حضرت علی بڑٹٹنا نے دریا فت کیا کہ ابومویٰ بڑٹٹنا کے کیا خیالات ہیں؟

عامر: اگرآپ سلے کےخواہاں ہیں تو ابوموسیٰ بنی گئے:اس میدان کے مرد ہیں۔اوراگرآپ جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کے حامی نہیں۔

حضرت علی رہی تین خدا کی تنم !میراارادہ صرف اصلاح کا ہے۔اور میں چاہتا ہوں کہ بیلوگ ہمارے پاس پھرواپس لوٹ آئیں۔ عامر: میں نے تو جو حالات تھے وہ بیان کر دیئے ہیں۔اس کے بعد عامر خاموش ہو گیا۔ادر حضرت علی رہی تین ہمی خاموش

# عثمان بن حنیف رمانتیو کی واپسی:

عمرونے ابوالحس ابومحداورعبداللہ بن عمیر کے دوالے سے محمد بن الحفیہ کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بٹی لٹھ جب ربذہ میں قیام پذیر شخص تو ان کے پاس عثمان بن حنیف بٹی لٹھ کینے ان کے سر داڑھی اور پلکوں کے بال اکھاڑ دیے گئے تھے۔انہوں نے عرض کیا۔اے امیرالمونین ا آپ نے محصداڑھی والا بھیجا تھا لیکن اب میں آپ کے پاس بغیر داڑھی کے واپس آ یا ہوں۔

حضرت علی من تشنی: تو نے اجر و ثواب حاصل کیا۔ بات سیر ہے کہ مجھ سے قبل دوشخص لوگوں کے والی ہوئے ( لیمنی ابو بکر و عمر بٹی تشنی ان دونوں نے کتاب اللہ پڑمل کیا۔ پھر تیسر اشخص ( عثان رٹی تینی ) لوگوں کا والی بنا۔ لوگوں نے ان کے بارے میں جو پچھ کہا اور جوان کے ساتھ سلوک کیا وہ سامنے ہے پھر لوگوں نے میری بیعت کی اور طلحہ و زبیر بٹی تینی بیعت کی ۔ لیکن ان دونوں نے بعد میں بیعت تو زدی اور لوگوں کو مجھ پر چڑھالائے۔

مجھے تعجب تو اس بات پر ہے کہ بیدونوں ابو بکر وعمر بھائٹیز کے کیے مطبع وفر ماں بر دار تھے لیکن میرے اپنے نخالف ہیں۔خدا کی

قتم! یہ دونوں یہ بات خوب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ لوگوں ہے تم نہیں ہوں۔اےاللہ انہوں نے میرے لیے جومشکل پیدا فر مانی ہے اسے حل فر مااور انہوں نے اپنی ذات کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے اس میں انہیں ذلیل نہ کر۔اوران کے ممل کی برائی انہیں دکھا دیجے۔

تعکیم کے تل کی خبر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب حضرت علی دہائے۔ نے تعلیبہ میں قیام کیا توان کے پاس ایک شخص آیا جوعثان بن حنیف دہائے۔ اوران کے در بانوں کا حال دیکھ کرآیا تھا۔ حضرت علی دہائے۔ نے لوگوں کے سامنے تمام حالات بیان کیے اور دعا فرمائی۔ اے اللہ طلحہ وزبیر بھی کے کو جومسلمانوں کے قبل میں مبتلا ہو چکے ہیں مجھے ان کے قبل سے عافیت میں رکھاور جمیں ان سب سے بجائے رکھ۔

جب حضرت علی مٹاٹنڈ اساد پہنچے تو انہیں حکیم بن جبلہ اور دیگر قاتلین عثان رٹاٹٹڑ کے قل کی خبر ملی' تو حضرت علی مٹاٹٹڑ نے تنکبیر کہی اور فر مایا ۔ اب کیا وجہ ہے جو مجھے طلحہ وزبیر رٹی شیٹ سے نجات نہیں ملتی ۔ جب کہ ان دونوں نے اپنا قصاص لے لیا ہے۔ یا خدا ان دونوں کہ بھے سے نجات دے دے ۔ اس کے بعد حضرت علی دٹاٹٹڑ نے بیر آیت تلاوت فر مائی :

﴿ مَاۤ اَصَابَ مِنُ مُصِیْبَةٍ فِی اُلاَرُضِ وَ لَا فِی اَنْفُسِکُمُ اِلَّا فِی کِتَابٍ مِّنُ قَبُلِ اَنُ نَبُراً هَا ﴾ ''ز مین میں جوبھی مصیبت آتی ہے یا تمہاری جانوں پر جومصیبت نازل ہوتی ہے اسے ہم پہلے ہی لوح محفوظ میں تحریر کر کے ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی منافظہ نے بیشعر پڑھا۔

دَعَا حَكِيُمٌ دَعُوَةَ السَّرَاعِ حَلَّ بِهَا مَنُولَةُ السَّرَاعِ المَنُولَةُ السَّرَاعِ الْمَنَاءِ الْمَناءِ الْمَناءِ الْمَناءِ الْمَناءِ الْمَناءِ الْمَناءِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

جب حضرت علی برفاتین ذی قار کینچ تو وہاں ان سے عثان بن صنیف برفاتین آ کر ملے۔ ان کے چہرے پرکوئی بال باتی نہ تھا۔ حضرت علی برفاتین نے جب انہیں و یکھا تو اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فر مایا۔ جب بیہ مارے پاس سے گئے تھے تو بوڑھے تھے اور جب لوٹ کرآئے تو جوان ہو کرآئے۔

حضرت علی دخاتین ذی قار میں تھہرے محمد بن ابی بکر دخاتیٰ اور محمد بن جعفر دخاتیٰ کا انتظار کررہے تھے بہیں انہیں پہنجر ملی کہ رہی تھا۔ ربیداور بنوعبدالقیس طلحہ وزبیر بی تین سے ٹوٹ گئے ہیں اور راہ میں تھہرے ہوئے لئنکر علی دخاتیٰ کا انتظار کررہے ہیں۔حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے فرمایا قبیلہ ربیعہ میں عبدالقیس سب سے بہتر ہیں ویسے تو تمام ربیعہ ہی ہیں بھلائی ہے اور پھر آپ نے بیہ اشعار پڑھے۔

يَسالَهُفَ نَهُسِى عَسلى رَبِيُعَهُ رَبِيُعَهُ السَّامِعَةُ الْسُطِيعَهُ السَّامِعَةُ الْسُطِيعَهُ السَّامِعَةُ السُّطِيعَهُ الْسُطِيعَةُ السَّامِعِيمَةِ الْسُطِيعَةُ الْسُطِيعَةُ الْسُطِيعَةُ الْسُطِيعَةُ الْسُطِيعَةُ الْسُطِيعَةُ الْسُلِمِيةُ السَّامِعِيمَةً السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةً السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةً السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَةً السَّامِعِيمَةُ السَّامِعِيمَ اللَّهُ السَّامِعِيمَ اللَّهُ اللَّهُ السَّامِعِيمَ اللَّهُ السَّامِعِيمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمَامِعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِيمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعْمَامِ اللَّهُ الْمُعْمِلِيمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيمُ اللَّهُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْمِلِيمِ الْمُعْمِلِيمُ الْ

# قَلُ سَبَقَتَنِى فِيهِمُ الْوَقِيُعَةُ دَعَا عَلَى دَعُوةً سَمِيْعَهُ حَلَّهُ الرَّفِيُعَةُ حَلَّهُ الرَّفِيُعَةُ حَلَّوبَهَا الْمَنْزِلَةَ الرَّفِيُعَةُ

نظر بھی ہے۔ ان لوگوں میں مجھ سے قبل ہی واقعہ گزر چکا ہے اور علی مٹی ٹھڑنے آئییں ایسی چیز کی دعوت دی ہے جو قابل قبول ہے۔انہوں نے اس دعوت کے ذریعہ بہت بڑا درجہ حاصل کرلیا ہے''۔

اس کے بعد حضرت علی رہی ٹیٹنز کے رو ہر و بکر بن وائل پیش کیے گئے ۔حضرت علی رٹی ٹیٹنز نے ان کے لیے بھی وہی الفاظ کہے جو بنو طے اور اسد کے لیے فرمائے نتھے۔

# حضرت ابوموسیٰ مِنْ لِثَنَّهُ كَا قاصدين كوجواب:

جب محمد بن انی بکر بخانی اور محد بن جعفر رہی گئے: کوف پنچے تو حضرت ابوموی اشعری بخالی کو حضرت علی بخالی کا خط دیا۔اورلوگوں سے حضرت علی بخالی کے لیے امداد طلب کی۔لیکن ان دونوں کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب شام ہوئی توسمجھدارلوگ حضرت ابوموی بھالی کے پاس جمع ہوئے اوران سے دریا فت کیا کہ اس جنگ میں شرکت کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟

حضرت ابوموی برنائیّن نے فرمایا: کل گذشتہ جورائے تھی وہ آج نہیں ہے۔ وہ شخص (علی برنائیّن) جسے تم اس کے معاملات میں کمزور سمجھ رہے ہوائی نے تمہیں ان حالات میں مبتلا کیا ہے جوتم دیکھ رہے ہو۔اورا بھی تو بہت کچھ عالات اور پیش آنے والے ہیں۔ راستے صرف دو ہیں ایک آخرت کاراستہ اورا یک دنیا کاراستہ تم جس راستہ کو چا ہوا ختیار کرو۔

حضرت ابومونی بخاشند کے اس فرمان کا بیاثر ہوا کہ کو کی شخص حضرت علی بخاشند کے ساتھ مل کر جنگ میں شرکت کے لیے تیار نہیں ہوا۔ بیہ بات محمد بن ابی بکر بخاشند اور محمد بن بعضر بخاشند کو بہت بری معلوم ہوئی ان دونوں نے حضرت ابوموی بخاشند کو بہت برا بھلا کہا۔
ان کی بات محمد بن ابی بکر بخاشند ابوموی بخاشند نے فرمایا: غدا کی قتم حضرت عثمان بخاشند کی بیعت میری گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اگر جنگ میں ہماری شرکت ضروری بھی ہوئی تو ہم اس وقت تک ہرگر جنگ نہ اور تمہارے اس امیر کی گردن میں بھی پڑی ہوئی ہے اگر جنگ میں ہماری شرکت ضروری بھی ہوئی تو ہم اس وقت تک ہرگر جنگ نہ کریں گے جب تک علی بخاشن قاتلین عثمان بخاشند کے قبل سے فارغ نہ ہوجا ئیں گے۔خواہ بیقاتلین دنیا کے کسی کو نے پر کیوں نہ ہوں۔ ریس کے جب تک علی بخاشند کے پاس پنچ اور انہیں ہوئے اور ڈی قار میں حضرت علی بخاشند کے پاس پنچ اور انہیں مام حالات ہے آگاہ کیا۔

# حضرت ابوموسىٰ مِنالقَنْهُ كَي تَقْرِيرِ:

حفرت علی بن الله اشتر کے ساتھ کوفہ کی طرف چل سے تھے اور جلد کوفہ پنچنا چاہتے تھے بیرحالات من کر حفزت علی بن الله استر سے فرمایا۔اے اشترتم ابومویٰ بن الله کوجواب دینے کے تھے معنی میں اہل ہو۔اور تم ہی ان پر اعتر اضات کر سکتے ہواس لیے تم اور عبداللہ بن عباس بن من اللہ کا فوفہ جا واور ان خراب حالات کی اصلاح کرو۔

حضرت عبداللہ بن عباس بی شاوراشتر کوفہ پہنچ اور حضرت ابوموی دخاتی ہے گفتگو کی اور حضرت علی رخاتین کی مدو کے لیے کوفہ کے آدمیوں کی مدد طلب کی ۔

حضرت ابوموی اشعری بھاٹنڈ نے کوئیین سے فر مایا۔ میں اس روز بھی تمہاراامیر تھا جب لوگ بھوک میں مبتلاتھ اور آج بھی

تمہاراامیر ہوں۔اس کے بعد ابوموی بڑاٹھانے لوگوں کوجمع کیااوران کے سامنے تقریر کی اور فرمایا:

''ا بے لوگوارسول اللہ عُلِیّا کے وہ صحابہ بُر اللہ ہو مقامات میں آپ کے ساتھ رہے اللہ عزوجل کے احکام اور رسول اللہ علیہ کے سنت کوان لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں جولوگ آپ کی صحبت میں نہیں رہے۔ تہارا ہم برایک حق ہے میں ادا کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ عزوجل کی قد رہ کو معمولی نہ مجھوا ور نہ اللہ عزوجل کے احکامات کا مقابلہ کرو۔ دوسری رائے میہ ہے کہ تمہارے پاس مہ بینہ سے جو بھی شخص آئے اسے تم مہ بینہ واپس کر دوتا وقتیکہ تمام اہل مہ بینہ ایک امر بینہ کے بین کہ تم میں سے کون شخص امامت و خلافت کے لاکت ہے۔ بر متنق نہ ہوجا کی میں شامل ہو کرخود کو تکلیف میں مبتلا نہ کروکیوںکہ بیا یک خاموش فتنہ ہے۔ جس میں سونے والا جا گئے والے سے بہتر ہے۔ اور کھڑا ہونے والا سوار ہونے والے سے بہتر ہے۔ تم لوگ عرب کے کیڑوں کی طرح بن جاؤ۔ تلواروں کو میان میں کرلو۔ نیزوں کو توڑو دو۔ اور کمانیس تو ڈکر بھینک دو۔ مظلوم اور پریشان کی مدد کرداوراس وقت تک خاموش بیٹے رہو۔ جب تک اس خلافت کے معاطے برا تفاق نہ ہوجائے اور یہ فتنہ دورنہ ہوجائے''۔

ا ما مسروق کی حضرت عمار بنالٹیز سے گفتگو:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑے ہیں کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ہیں اور اشتر ناکام ہوکر حضرت علی بڑا تھڑنے کے پاس پہنچے اور انہیں حالات سے آگاہ کیا۔ حضرت علی بڑا تھڑنے نے اپنے مبلے حضرت حسن بڑا تھڑنہ کو وطلب فر مایا اور انہیں کوفہ روانہ کیا ان کے ساتھ حضرت عمار بن یا سر بڑی تھڑا کو بھی جھیجا۔ حضرت حسن بڑا تھڑنے سے فرمایا تم کوفہ جاکر وہاں کے خراب حالات کو درست کروئید دونوں کوفہ پہنچے اور مسجد میں گئے۔ سب سے پہلے ان کے پاس امام مسروق بن الا جدع آگا ورانہوں ان دونوں کوسلام کیا۔ پھر عمار بڑا تھڑنہ کی جانب متوجہ ہوکر سوال کیا۔

ا به البواليقطان وخاصَّة تم في حضرت عثمان وخاصَّة كوكس وجه في كيا ہے؟

عمار رض تنه: این اغراض ختم جونے اور اپن خوشیاں مث جانے کی وجہ ہے۔

مسروق: خدا کی تئم جس تئم کی تم نے برائی کی ہے ای قتم کا برابدلہ تہمیں بھی ملے گا۔ کاش تم صبر کرتے کیونکہ صابرین کے لیے بہترین اجرہے۔

# حضرت حسن مناشَّه: اور حضرت ابوموسى مناشَّه: كامكالمه:

جب حضرت ابوموی بنائنہ کوان لوگوں کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ مجد تشریف لائے اور حضرت حسن بنائنہ کود کیے کر سینے سے چمٹالیا اس کے بعد حضرت ابوموی بنائنہ نے عمار بنائنہ کی جانب متوجہ ہو کر فر مایا:

اےابوالیقظان بھاٹینز کیااورلوگوں کی طرح تو نے بھی امیرالموثنین کی دشمنی اختیار کر لیتھی۔اوراس طرح تو نے اپنے آپ کو فاجروں میں شامل کرلیا۔

عمار دخاتن على ايها كيون نه كرتا اور مجھے بيربات كيون برى معلوم ہوتى -

ابھی عمار مخاتفنابات بھی پوری نہ کریائے تھے کہ حضرت حسن مخاتفنانے درمیان میں بات کاٹ دی اور حضرت ابوموی مخاتفنا سے

۔ نخاطب ہو کر فر مایا: اے ابومویٰ بڑاٹٹھ:! آپ نے لوگوں کو ہماری مدو سے کیوں روک دیا ہے خدا کی قتم! ہماراارادہ لوگوں کی اصلاح کرنا ہےاورامیر المومنین بڑاٹٹھ: جیسی ہستی کے بارے میں کسی برائی کا خیال بھی نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت أبومویٰ بھی تھے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان - آپ نے بیہ بات سے فرمائی ۔ لیکن جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ
امین ہوتا ہے میں نے رسول اللہ سی تھے والا مونے سا ہے کہ عنفریب ایک فتنہ پیدا ہوگا۔ جس میں بیٹھنے والا
کھڑے ہونے والے ہے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے اور چلنے والا سوار ہے ۔ اللہ تعالیٰ
نے ہم سب مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا ہے اور ہمارے اموال اور خون ایک دوسرے پرحرام کیے ہیں ۔

التدتعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ يِنَايُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَا تَأْكُلُوا امْوَالَكُمْ بَيْنَكُمُ بِالْبَاطِلِ ﴾

''اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناجا ئزطور پرندکھاؤ''۔

نیز ارشا دفر مایا ہے:

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا انْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾

''اورآپس میں ایک دوسرے کوتل نہ کرو۔ کیونکداللہ تعالی تم پر بہت رحیم ہے'۔

اورارشادہ:

﴿ وَ مَن يَتَقُتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيُهَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ اَعَدَلَّهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ عَظِيمًا ﴾

'' اور جو شخص کسی مومن کو جان کر قبل کرے اس کی سز اجہنم ہے جس میں وہ ہمیشدر ہے گا اور اللہ کا غضب اور لعنت اس پ نازل ہوتی رہے گی اور اس کے لیے اللہ نے زبر دست عذاب تیار کر رکھا ہے''۔

اس بات برعمار رہی تیز غضب ناک ہو گئے ۔ انہوں نے ابوموی بھی تیز کو برا بھلا کہاا ورلوگوں کومخاطب کر کے بولے:

'' نبی کریم سلط نے بیتکم اس کے لیے خاص طور پر دیا ہوگا تو جس چیز سے بیٹھ جانا چاہتا ہے تو اس میں تجھ سے کھڑا ہونے والا بہتر ہے''۔

یہ س کر بنوتمیم کا ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عمار مٹاٹھ سے کہا: اے غلام تو کل تک فتنہ مچانے والوں کے ساتھ شامل تھا اور آج ہمارے امیر کے مندلگ رہا ہے۔

اس پرزید بن صوحان اور ان کی جماعت نے شور مجایا اور لوگ بھی چلانے گئے۔حضرت ابومویٰ بٹائٹڑ نے لوگوں کو خاموش کیا اور پھر آگے بڑھ کرمنبر پر جا کر بیٹھے۔لوگ بھی خاموش ہو گئے تھے۔

زيد بن صوحان كي تقرير:

زید بن صوحان گدھے پرسوار ہوکر مسجد کے دروازے تک پہنچان کے پاس حضرت عائشہ مُنْ بینے کے دوخط تھے۔ایک خاص ان کے نام تھا ادر ایک تمام اہل کوفہ کے نام۔ بیرعام خط انہوں نے لوگوں سے منگوا کر اس مخصوص خط کے ساتھ شامل کر دیا تھا وہ دونوں خط لے کرآئے۔عام خط می*ں تحریر تھ*ا۔ا بے لوگو!اپنی جگہ قائم رہو۔اورا پنے گھروں میں بیٹھے رہواور قاتلین عثان م<sup>یں ٹھ</sup>ڈ علاوہ کی سے جنگ نہ کرو۔

یہ خط سنانے کے بعد زید بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔حضرت عائشہ بٹی نیج کوبھی ایک تھم دیا گیا تھا اور ہمیں بھی ایک تھم دیا گیا تھا۔ان کے لیے تو تھم دیا تھا کہ وہ گھر میں ہیٹھیں اور ہمارے لیے بیتھم تھا کہ ہم اس وقت تک جنگ کریں جب تک کوئی فتنہ باتی رہے۔حضرت عائشہ بڑنجینا بہمیں اس بات کا تھم دے رہی ہیں جس کا انہیں تھم دیا گیا تھا اورخوداس پڑمل کر رہی ہیں جو ہمارے لیے تھا۔

زیدنے ابھی تقریر پوری نہ کی تھی کہ شبث بن ربعی نے انہیں کھڑے ہو کرٹوک دیا۔اے عمانی ( کیونکہ زید بنوعبدالقیس سے تعلق رکھتے تتے اور عمان کے باشندہ تتے۔ یہ بحرین کے رہنے والے نہ تھے )۔

'' تو وہی شخص ہے جس نے جنگ جلولاء میں چوری کی تھی اوراس کی سزامیں خدانے تیرا ہاتھ کا نے ڈالا تھا اوراب تو ام المومنین کی مخالفت کرر ہاہے۔اللہ تجھے تناہ کرے۔ام المومنین نے تواسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فر مایا ہے اوروہ بیہ ہے کہ لوگوں کے درمیان مصالحت سے رہیں۔اور میں بھی پرور دگار کعبہ کی فتم یہی کہتا ہوں''۔

ان تقاریر ہے لوگوں میں ایک شور مچ گیا۔

# حضرت ابوموی منافتهٔ کی دوسری تقریر:

اب حضرت ابوموی مخالفند و بار ہ تقریر کرنے کھڑ ہے ہوئے اورلوگوں سے فر مایا:

زيد بن صوحان كى جواني تقرير.

حضرت ابوموی بی الله کی تقریر کے بعد زید بن صوحان کھڑ ابوا۔اس کا کٹا ہوا ہاتھ لٹک رہا تھا۔اس نے کہا:

''اے ابومویٰ بڑٹاٹنے!اگر تو فرات کواس کے رائے ہے لوٹا ناچا ہتا ہے تو لوٹا دے۔اوراگر تو اس پر قدرت رکھتا ہے تو ایسا کر دکھالیکن مجھے اس پرمجبور نہ کر۔اس کے بعد زیدنے بیآیت تلاوت کی:

﴿ الْمَّ اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوا اَنْ يَّقُولُوا امَنَّا و هُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَ لَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعُلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾ اللّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِيْنَ ﴾

'' کیالوگوں نے بیگان کرلیا ہے کہ انہیں صرف یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے آ زمائے بغیر چھوڑ دیا جائے گا اور ہم نے پہل قوموں کو بھی آ زمایا تھا تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ ان میں سے کون جیا ہے اور کون جھوٹا ہے''۔

ا بے لوگو! تم امیر المومنین اور سیدالمرسلین سی کی امداد کے لیے چلواور سب کے سب فوراً کوچ کروتا کہ تم حق کوحاصل کر سکؤ' ۔

## قعقاع بن عمرو رخالتُهُ: كي تقرير:

اس کے بعد قعقاع بن عمر و مخالفہٰ: نے کھڑے ہو کر کہا:

'' میں تمہارا ناصح ہوں اور تمہارے لیے یہ بات بطور شفقت کہدر ہاہوں اور یہ جا ہتا ہوں کہ تم لوگ ہدایت پا جاؤ۔ میں تم سے جو بات کہوں گا وہ حق ہوگی۔ امیر نے جو بات کہی ہے وہ بھی حق ہے۔ بشر طیکہ اس کا کوئی ذریعہ موجود ہواور زید نے جو پچھ کہا ہے اس میں اتنی بات کا اور اضافہ کر لوکہ تم اس کا م میں کس سے نصیحت طلب نہ کرو۔ کیونکہ کوئی مخص فتنہ میں مہتلا ہونے اور اس کی طرف چلنے کے بعد اس سے پی نہیں سکتا۔

لیکن بات بیہ کہ امارت وخلافت کے بغیر نہ تو لوگوں کا انتظام ہوسکتا ہے نہ ظالم سے انتقام لیا جاسکتا ہے اور نہ مظلوم کی بات سنی جاسکتی ہے۔ بیعلی ہوٹائی موجود ہیں جنہیں خلیفہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو دعوت دینے میں انصاف سے کام لیا ہے وہ لوگوں کو اصلاح کی دعوت دیتے ہیں اس لیے تم فوراً کوچ کرو اور اس کام میں ان کے تا بعد اربن جاؤ''۔

#### سيحان کي تقرير:

اس کے بعد سیجان کھڑ ہے ہوئے ۔ انھوں نے لوگوں سے نخاطب ہوکر کہا:

''اے لوگو!اس کام کے لیے اور لوگوں کے لیے ایک ندایک والی ہونا ضروری ہے تا کہ ظالم کی مدا فعت اور مظلوم کی مدد

گی جائے اور لوگوں کو متحد کیا جا سکے اس بات کی جانب بیدامیر تنہیں دعوت دے رہا ہے تا کہ اس امیر اور زبیر وطلحہ بن اس کے درمیان جواختلا فات ہیں ان پرغور کیا جا سکے علی بن اتنہ تمام امت کے نزد یک امین اور وین کے فقیہ ہیں جوشخص بھی

ان کا ساتھ دینے کے لیے جائے گا ہم اس کے ساتھ جائیں گئے'۔

#### حضرت عمار رضائتية كي تقرير:

جب سیحان اپنی تقریرختم کر چکا تو حضرت عمار رہی تی تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ انہوں نے فرمایا: ''اے لوگو! بیرسول اللہ مُؤَیِّما کے چچازاد بھائی ہیں۔ جو تہمیں رسول اللہ مُؤیِّنا کی زوجہ اور طلحہ وزبیر جی کے مقابلے پر لے جانا چاہتے میں۔ میں بھی اس بات کی گواہی ویتا ہوں کہ حضرت عائشہ پڑینیو ونیا میں رسول اللہ مُؤیِّنا کی زوجہ ہیں' اور آخرت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔ کیکن تم حق کودیکھواور علی بٹالٹھڑ کے ساتھ مل کر جنگ کرو'۔

ایک شخص نے دوران تقریر کھڑے ہو کر کہا ہڑت تعجب کی بات ہے کہ جس کے لیےتم جنت کی شہادت دے رہے ہواس کے مقابلے میں اس شخص کی مدد کرر ہے ہوجس کے لیےتم جنت کی گوا ہی نہیں دیتے۔

یین کرحضر ہے حسن بنی ٹیننے نے حضرت عمار بنی ٹیننے سے فر مایا:اے عمار بنی ٹیننڈ تم اپنی تقریر سے جمیں معاف رکھو۔ کیونکہ اصلاح کے لیے پہلے اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے۔

## حضرت حسن رسي التينة كي تقرير:

اس کے بعدخودحفرت حسن مٹائٹر نے تقریر فر مائی انہوں نے فر مایا:

''ا بے لوگو! اپنے امیر کی دعوت کو قبول کر واور اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے چلو۔ کیونکہ علی بڑا ٹھڑاس کے اہل میں کہ ان کی مدد کی جائے ۔ خدا کی قتم اعقلندلوگ انہی کے ساتھ شامل ہوں گے اور اس میں دنیا و آخرت کی بہتری ہے۔ تم لوگ ہماری دعوت کو قبول کر واور جس آز مائش میں ہم اور تم مبتلا ہوگئے ہیں اس میں ہماری مدد کرؤ'۔

لوگوں نے حضرت حسن بھائیّن کی تقریر کوغور سے سنا اوران کی دعوت کوقبول کیا اوران کے ساتھ چلئے پرراضی ہوگئے۔ بنوطے
کی ایک جماعت حضرت عدی بھائیّن کے پاس پینچی اوران سے پوچھا آپ کی کیارائے ہے اور ہمارے لیے کیا تھم ہے۔
حضرت عدی بھائیّن ہم اس پرغور کر رہے ہیں کہ لوگ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ لیکن جب حضرت عدی بھائیّن کو حضرت
حسن بھائیّن کی تقریر کی اطلاع ملی تو انہوں نے فر مایا ہم اس مخص کی بیعت کر چکے ہیں اوراب وہ ہمیں نیک کام کی وعوت دے رہا ہے۔
ہے۔ اور اس عظیم حادثہ میں ہماری مدد کا طلب گار ہے۔ اس لیے ہم ان کی مدد کے لیے جا کیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا معاملات ہیں۔

## مندبن عمرو کی تقریر:

ہند بن عمرونے کھڑے ہوکر کہا:

''اے لوگو!امیر المونینؓ نے ہمیں دعوت دی اور اپنے متعدد پیامبر ہمارے پاس بھیجے۔ حتیٰ کہ اب ان کے صاحبز ادے آئے ہیں ان کی بات سنوا در ان کے حکم کوشلیم کر کے اپنے امیر کی امدا د کے لیے چلو۔ اس معاملہ میں انہی کے ساتھ شامل ہوکرغور کر و۔ اور اپنی رائے ہے ان کی مدد کر و''۔

## حجر بن عدى كى تقرير:

اس کے بعد جر بن عدی نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے لوگو!امیر المومنین کے حکم کو قبول کرو۔اور سواری اور بغیر سواری ان کی مدد کے لیے چلو۔ میں تم سب سے قبل چلنے کے لیے تیار ہوں''۔

### مقطع بن مشيم اوراشتر كاواقعه:

حجر بن عدی کے بعداشتر نے کھڑ ہے ہوکرز مانہ جاہلیت اورشدت کا ذکر کیا۔ پھراسلام کی نرمی کو بیان کیا اور آخر میں حضرت عثمان بن پٹنے: کا ذکر کیا۔ بھی یہ تقریر بی کرر ہاتھا کہ مقطع بن ہشیم بن فجیع العامری البکائی نے کھڑ ہے ہوکراشتر کوٹو کا اور غصہ سے کہا۔ اللہ تیری صورت بگاڑے اے پنجوں والے اور بھو تکنے والے کتے خاموش ہو جا اس بات پرلوگ کھڑ ہے ہو گئے اوراشتر کو بٹھا دیا۔ مقطع نے کھڑ ہے ہوکر کہا:

'' خدا کی شم! آئندہ ہم بھی اپنے کسی امام کا ذکر بھی نہ کر سکیں گے اور ہم پر پر دہ ڈال دیا جائے گا۔خدا کی شم! اگریہ لوگ علی بٹالٹڑو کی خلافت پر راضی نہ ہوں گے تو ہماری موجودگی ہی میں لوگوں کی زبانیں کا نے دی جائیں گی۔اس لیے علی مٹالٹڑ جو بات تمہار ہے سامنے پیش کر ہے ہیں اسے قبول کرؤ'۔

#### لشکروں کی روانگی:

مقطع کی تقریر پر حضرت حسن بی تین نے کھڑے ہو کر فر مایا: اس بوڑھے نے کچی بات کہی ہے۔ میں کل کوچ کرنے والا ہوں۔ جو شخص میر ہے ساتھ چلنا چاہے وہ سواری پر میرے ساتھ چلے اور جو دریا کی راہ جانا چاہے وہ دریا کی راہ چلا جائے۔ اس پر پچھلوگوں نے خشکی سے چلنے کا فیصلہ کیا اور پچھ نے دریائی راہ سے۔ چھ ہزار دوسوا فرادخشکی کی راہ چلنے کے لیے تیار ہوئے اور دو ہزار آ ٹھ سو افراد دریائی راہ سے گئے۔

#### عبد خير كاحضرت ابوموسى مناتشناس مكالمه:

نصر بن مزاحم العطار نے عمر بن سعید اور اسد بن عبداللہ کے ذریعے پچھاالی علم کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ عبد خیر الخیو ان ابوموی پڑاٹٹو کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا۔اے ابوموی پڑاٹٹو کیا ان دونوں شخصوں یعنی طلحہ وزبیر اور علی پڑاٹٹیم کی بیعت نہ کی تقی ؟

ابوموسیٰ مِنالِثَنَا: بال کی تقی۔

عبد خیر : وہ کیا برائیاں پیش آئیں جن کے باعث بیعت توڑ نا جائز ہوا؟

ا بوموسی رخالتیا: مجھےمعلوم نہیں۔

عبد خیر :

جب آپنیں جانتے تو میں آپ ہے اسلیے میں کوئی سوال نہ کروں گا۔ جب تک آپ کواس کاعلم نہ ہوجائے۔

لیکن سے فرمایئے کہ جب آپ اسے فتنہ قرار دیتے ہیں تو آپ بیتو جانتے ہوں گے کہ اس فتنہ سے کون شخص محفوظ

رہے گا۔ اس وقت لوگ چار جماعتوں میں منقسم ہیں علی دخاتھٰنہ کوفہ میں طلحہ اور زبیر بھی شاہرہ میں معاویہ دخاتھٰنہ
شام میں اور چوتھی جماعت ججاز میں ہے کہ جواس جنگ میں کی تھم کا حصہ نہیں لے رہی ہے اور نہ کوئی وشمن اس سے

منام میں اور چوتھی جماعت ججاز میں ہے کہ جواس جنگ میں کی تھم کا حصہ نہیں لے رہی ہے اور نہ کوئی وشمن اس سے

ابوموی مخالفی: یمی لوگ سب سے بہتر ہیں۔ بقیہ سب فتنہ میں مبتلا ہیں۔

عبدخير: آب، پر كينه پرستى جيمائى ہوئى ہے۔

## اشتر کی حضرت علی مخاصین سے درخواست:

اشتر نے حضرت علی مِحالِیْن سے عُرض کیا۔ اے امیر المومنین مِحالیُّن آپ نے ان دونوں آ دمیوں سے قبل ایک اور شخص کو کوفہ روانہ کیا تھا اور بید دونوں آ دمی جو آپ نے بھیجے ہیں واقعتا اس لائق ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق لوگوں کو آ مادہ کرسیں۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ کیا حالات پیش آ کیں گے۔لیکن اگر امیر المومنین مجھے ان کے پیچھے روانہ کریں تو یہ بہتر ہے کیونکہ اہل مصر میرے بہت مطبع ہیں۔اگر میں وہاں چلا جاؤں گا تو مجھے تو قع ہے کہ اہل مصر میں سے کوئی شخص میری مخالفت نہ کرے گا۔

حضرت على مِعْالِثُهُ: احْجِعاتُم بَعِي حِلِي جاوً \_

اشتر وہاں سے روانہ ہوکر کوفہ پہنچا۔لوگ جامع مسجد میں جمع تھے۔اشتر کا جس قبیلے یا مسجد پر سے گز رہوتا اور وہاں اسے پھھ لوگ نظر آتے تو وہ انہیں دعوت دیتا اور کہتا میرے پیچھے قصر چلے آؤاس طرح وہ لوگوں کی ایک جماعت لے کر قصر پہنچ گیا۔قصر پہلے بھرا ہوا تھا۔اشتر یہ جماعت لیے ہوئے اندر داخل ہوا۔

ا بوموسیٰ مِنْ تَقْدُو کی تقریرِ:

مسجد میں ابوموی بخاتیٰ لوگوں کے سامنے کھڑے تقریر کر رہے تھے اور انہیں جنگ میں شمولیت سے منع کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فر مایا:

''اے لوگو! بیدا ندھا اور بہرا فتنہ ہے جوسب کو روند ڈالے گا۔ اس فتنہ میں سونے والا بیٹھنے والے سے' بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے' کھڑے ہونے والا چلنے والے سے' چلنے والا دوڑنے والے سے اور دوڑنے والا سوار سے بہتر ہے۔ یہ پیٹ کے کیڑے کی طرح کھا جانے والا فتنہ ہے جوتمہارے پاس تمہاری امن گاہ سے آیا ہے۔ یہ فتنہ برد بارانسان کو بھی ایسا بنا دے گا جیسا کہ کوئی کل کا بچہ ہو۔اے لوگو! ہم رسول اللہ کا پیمارے موگا تو اس کی حقیقت اس فتنہ سے خوب واقف بیں یہ جب آئے گا تو لوگوں کوشہات میں مبتلا کردے گا اور جب ختم ہوگا تو اس کی حقیقت روش ہوگی'۔

عمار مٹی ٹھٹا ابومولی مٹی ٹھٹ کومخاطب کرنا جا ہے تھے جی کہ حضرت حسن مٹی ٹیٹو نے ان سے فر مایا ہمارے اس کا م سے تم علیحدہ ہو جاؤاور ہمارے منبر سے اتر جاؤتمہاری مال مرے۔

ابوموی بن الفتد: سيمرا باتهموجود ہے جو کھيس كهدر بابول حق كهدر بابول-

عمار بن تشن الله من كريم كالتيان بيتهار ك ليمخصوص طور برفر ما يا موكا \_

تجھ جیسے بیٹھنے والے سے اس میں کھڑا ہونے والا بہتر ہے۔اللّٰداس شخص کوضرور غالب فر مائے گا جواس فتنہ پر غالب آئ اوراس کا مقابلہ کرے۔

ابوموسی منافتهٔ کی شان میں اشتر کی گتا خیاں:

عمار بھائٹینا ابومویٰ بھاٹٹینا ہے تکرار کررہے تھے اور ابومویٰ بھاٹٹنا پی بات دہرارہے تھے کہ اتنے میں ابومویٰ بھاٹٹیا کے پکھی غلام چلاتے اور ابومویٰ بھاٹٹینا کوآ واز دیتے ہوئے آئے کہ اشتر قصر میں داخل ہو گیا ہے اس نے ہمیں مار کرقصرے نکال دیا۔

ابوموی مٹائٹر منبر سے اتر کرقصر گئے تو اشتر نے چلا کر کہا۔ تیری ماں مرے ہمارے قصر سے نکل جا۔ اللہ تیری جان نکا نے۔ خدا کی قسم! تو تو یرانا منافق ہے۔

ا بومویٰ بنافتٰد: مجھے یہاں سے جانے کے لیے شام تک مہلت دو۔

شتر بال شام تك مهلت بے ليكن رات گزارنے كى اجازت نہيں۔

بیحالات دیکھ کرلوگ قصر میں تھس پڑے اورا بومویٰ بھائٹنہ کا سامان لوٹنا شروع کر دیا۔اشتر نے ان لوگوں کورو کا اورانہیں قصر سے باہر نکال کرکہا۔ میں نے اسے باہر نکال دیا ہے۔اس بات پرلوگ ابومویٰ بھائٹنہ پر دست درازی ہے رُک گئے ۔



#### باب

# صلح کی گفت وشنید

سری نے شعیب وسیف اور عمر و کے حوالے سے اما شعبی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب اہل کوفیہ ذی قار پہنچے تو حضرت علی بولانونا علی بولانونا سے خاطب ہو کر فر ما یا:

د'ا ہے اہل کو فرتہ ہیں عجم اور وہاں کے بادشاہوں کی شان وشوکت عطا کی گئی ہے ۔ تم نے عجم کی قو توں کو پاش پاش کیا ہے حتی کہ تم ان کے وارث سے نے لوگوں کو اپنی حفاظت سے بے بہرہ بنا دیا اور و وسر بے لوگوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدو کی میں نے تہمیں اس لیے بلایا ہے تا کہ تم ہمار بے ساتھ ہمار بھرہ والے بھائیوں کے پاس چلو۔ اگر وہ اپنی بات سے انجواف کریں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے اور اگر وہ ہماری بات سے انجواف کریں تو اولا اس کا نرمی سے علاج کریں اور ان پر اصل حقیقت طاہر کر دیں ہم اس وقت تک کوئی دست درازی نہ کریں گے جب تک وہ ہم پرظلم نہ کریں ۔ اور اصلاح کے جتنے بھی طریقے ممکن ہوں گے ہم ان سب کو اختیار کریں گے اور ان شاء اللہ فساو سے احتراز کریں گے اور ہوتا وہی ہے جواللہ تعالی جا ور اللہ تعالی کے علاوہ کی میں طاقت وقوت نہیں''۔

#### اہل کوفہ کے رؤسا:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ کہ جب حضرت علی رہی گئی نے ذی قار میں قیام فرمایا تو اوائا محمد بن ابی بکر رہی گئی اور محمد بن جعفر کو کوفہ روانہ کیا ان کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بڑے اور اشتر کو۔ پھر حضرت ممار جی شامل ہونا چاہتے تھے وہ جنگ حسن اور حضرت عمار جی شامل ہونا چاہتے تھے وہ جنگ میں شمولیت کے لیے روانہ ہو گئے اور جو سر دار خود حاضر نہ ہو سکے تو ان محب عین مدد کے لیے آئے بیتمام کشکر پانچ بڑار پر مشتمل تھا جن میں سے نصف خشکی کے روانہ ہو گئے اور نصف دریا کے راستے سے اور جولوگ جنگ کے لیے بیس آئے یا اس کے لیے کوشش نہیں کی ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔

حضرت علی بڑائین کوچ کرنے کا ارادہ کررہے تھے۔ انہیں صرف اس جماعت کی شمولیت کا انتظارتھا اس جماعت کے سردار قعقاع بن عمرو دوائین 'سعید بن مالک' ہند بن عمرو اور ہشیم بن شہاب تھے اور کوچ کرنے والے لشکر کے سردارزید بن صوحان' اشتر مالک بن الحارث' عدی بن حاتم بڑائین' مسیّب بن خبداوریزید بن قیس تھان کے ساتھان کے پیروکار تھے۔ ان کے علاوہ پچھاور بھی ایسے لوگ تھے جور تبدیں ان سے کسی طرح کم نہ تھے۔ صرف فرق بیتھا کہ وہ لوگ امیر نہ تھے۔ مثلاً ججر بن عدی اور ابن محدوج البکری

اوران دونوں کے علاوہ اور بھی ایسے لوگ تھے کہ کوفہ میں ان کے برابر کوئی صائب الرائے نہ تھاان میں ہے اکثر و بیشتر مدد کے لیے آئے تھے۔

بھرہ کی جانب قاصد کی <u>روانگی:</u>

جب بیتمام الشکرذی قار پہنچ گیا تو حضرت علی مٹاٹنڈ نے قعقاع بن عمر و بٹوٹٹڈ کوطلب فر مایا اور انھیں اہل بصرہ کے پاس قاصد بنا کر روانہ کیا۔ یہ قعقاع بٹوٹٹڈ رسول القد مٹری کے سحابہ بڑی تیز میں سے تھے۔حضرت علی بٹوٹٹ نے ان سے فرمایا۔تم بصرہ جا کر طلحہ و زبیر بڑی تیا ہے ملواور انہیں باہمی محبت اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دواور جماعت میں تفریق بندی سے انھیں ڈراؤ۔اس کے بعد حضرت علی بٹوٹٹونے ان سے سوال کیا۔

ا گرطلحہ وز ہیر بھی تم سے کوئی ایسی بات کریں جس کے بارے میں میں نے تمہیں کوئی حکم نددیا ہوتو تم کیا طریقہ اختیار کرو

۔۔ ولا تو میں ان ہے وہ بات کہوں گا جس کا آپ نے مجھے تھم دیا ہے کیکن اگر بالفرض انھوں نے کوئی الیاسوال پیدا کیا جس کا آپ نے مجھے تھم نہ دیا ہوتو پھر میں اپنی رائے سے جواب دوں گا۔اور حتیٰ الامکان ان کی بات کا تسج سے اور پوراپوراجواب دیا جائے گا اور جومناسب ہوگا اس پڑمل کیا جائے گا۔

حضرت على مناتنين واقعثاتم اس كام كے اہل ہو۔

قعقاع مِن الله كل حضرت عاكثه مبن في سي كفتكو:

قعقاع بن میں حضرت علی بن اللہ کے پاس سے چل کر بصرہ مینچ اور سب سے اوّل حضرت عائشہ بنی بنیا کی خدمت میں گئے انہیں سلام کیا اورعرض کیا۔اے میری ماں! آپ کے یہاں تشریفِ لانے اوراتی تکالیف اٹھانے کی کیا وجہ ہے؟

حضرت عائشہ وہنین میں لوگوں کی اصلاح کے لیے یہاں آئی ہوں۔

قعقاع بن تنو حضرت طلحه بن تنفیز اور حضرت زبیر بن تنفیز کوجھی بلوا کیجیے تا که وہ میری بات سنسکیں اور میں ان کے خیالات معلوم کرسکوں۔

قعقاع بناتية كى زبير وطلحه مين في سے تفتكو:

حضرت عائشہ رہی ہیں نے آدمی ہیں کران دونوں کوطلب فر مایا۔ جب بیددونوں آگئے تو قعقاع بڑا ٹیزنے ان دونوں سے مخاطب جو کرعرض کیا۔ میں نے ام الموثنین سے اس شہر میں تشریف آوری کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے فر مایا میں لوگوں کی اصلاح کے لیے آئی ہوں۔ کیا آپ دونوں حضرات کواس سے اتفاق ہے یا اختلاف؟

زبیروطلحه بی این جمیں اس سے اتفاق ہے۔

۔ بیر سے ان میں ان میں

ر بیروطلحہ ہوں ﷺ: جب تک حضرت عثمان مِنْ تَقَدِّ کے قاتلین قبل نہ کیے جا کیں گے اس وقت تک معاملات درست نہیں ہو سکتے کیونکہ اگر ربیروطلحہ ہوں ﷺ:

قعقاع مناشد:

اس قصاص کوچھوڑ دیا گیا تو بیقر آن کا ترک ہوگا اور قصاص لینے میں حکم قر آنی کا حیاء ہے۔

تم لوگوں نے حضرت عثان دی تین کے قاتلوں میں سے بھرہ کے بہت سے لوگوں کو آل کیا۔ حالا نکہ ان کے آل سے بہا معاملات زیادہ بہتر طور پر درست ہو سکتے تھے۔ تم نے جھسوقاتلین کو آل کیا صرف ایک شخص قتل سے بیج سکا ہے جس کا متبجہ بید نکلا کہ ان لوگوں کے قبل پر جیھ ہزار آدی غضب ناک ہو گئے اور انہوں نے تہمارا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر تم ان لوگوں سے اور ان لوگوں سے جنہوں نے تہم ہیں چھوڑ دیا ہے جنگ کرو گے تو یہ تمام قبائل تم پر ٹوٹ پڑیں گاس کا متبجہ بیہ ہوگا کہ جس چیز سے تم لوگ ڈرر ہے ہواور جس کے باعث تم نے بیدا ختلا ف کیا ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک حالات پیش آ جا کیں گے۔ ای قبل کے باعث نصروا ور رسیعہ کے آدمیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور فطرناک حالات پیش آ جا کیں گے۔ ای قبل کے باعث نصروا ور رسیعہ کے آدمیوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ تم سے جنگ کرنے اور تمہیں رسوا کرنے پر آ مادہ ہو گئے ہیں اور بیصرف ان مقتولین کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ دوسر نے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہے تو آئی زیر دست تا ہی آئے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں لوگ دوسر نے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہے تو آئی زیر دست تا ہی آئے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں لوگ دوسر نے شہروالوں کے ساتھ بھی بہی کرتے رہے تو آئی زیر دست تا ہی آئے گی کہ پھر آبادی کی تو قع بھی نہیں

ام المومنين بينين چرتمهاري كيارائے ہے؟

اس کام کے لیے سکون واطمینان کی ضرورت ہے۔ جب فضا سازگار ہوجائے گی اور اشتعال و ہیجان ختم ہوجائے گا۔ اور آیک دوسر سے مطمئن ہوجائیں گے تو اس وقت اس معاطع پرغور کیا جائے گا آگرتم لوگ ہماری ہیعت کر لوگ اور ایس طرح ہم حضرت عثان بھی تو تعاص بھی لے سکیں گے اور ہا ایس ہی علامت اور رحت کا سب ہوگی اور اس طرح ہم حضرت عثان بھی تا ور بات کو قبول نہ کرو سکیں گے اور المت میں بھی عافیت اور سلامتی پیدا ہوجائے گی اور آگرتم جنگ کے علاوہ کی اور بات کو قبول نہ کرو گئو اس سے ایک بہت بڑا شر پیدا ہوگا۔ اور قصاص بھی ہاتھ سے جاتا رہے گا اور اللہ تعالی اس امت پر آفتیں مناز ل فر مادے گا۔ تم لوگ عافیت کے طلب گار بنواور پہلے کی طرح خیر کی کوشش کرو۔ ہمیں بلاؤں میں مبتلا نہ کرو۔ اور نہائی کے لئے تا ہوجا کی حضرت ہوئی گئو تو تو ہمیں اب تو اللہ علی میں تم کو صرف اس شے کی دعوت و سے کے لئے آیا ہوں۔ جھے تو حالات درست ہوں گے ور نہ روز ہما بہ عزوجل جب عثان بھی گئا و انقام لے لیس گے تب ہی حالات درست ہوں گے ور نہ روز ہما بیس ہیں۔ یہ عزوجل جب عثان بھی گئی گئی گئی تا ایقام لے لیس گے تب ہی حالات درست ہوں گے ور نہ روز ہما بیس ہیں۔ یہ عزوجل جب عثان بھی گئی گئی گئی تو ایونہ پا سکے گا۔ یہ حالات ورست ہوں گے ور نہ روز ہما بیس ہیں۔ یہ حالات ایس جی بیس ہیں جیں جیسے کوئی شخص کی دوسر شخص کو یا ایک قبیلہ ایک آدمی گئی کر دے۔ مالات ایس جیں جیس جیں جیسے کوئی شخص کی دوسر شخص کو یا ایک قبیلہ ایک آدمی گئی کی دوسر سے حص کوئی خور کی گئی کی دوسر شخص کو یا ایک قبیلہ ایک آدمی گئی کی دوسر سے حص کوئی خور کی گئی کی دوسر شخص کو یا ایک قبیلہ ایک آدمی گؤلی کردے۔

ز ہیروطلحہ بنی ﷺ تم نے جو بات کہی ہے ، ہ اِلکل صحیح اور درست ہے۔اب تم جاسکتے ہوا گرتمہارےاورعلی بھائٹۂ کے یہی خیالات ہیں تو ہم اس مصالحت برآ مادہ ہیں۔

صلح کی امید:

قعقاع میں تھا، بہت خوش خوش حضرت علی میں تھا کے پاس پہنچ اور انہیں ان حالات سے مطلع کیا۔ حضرت علی میں تھا بہت خوش ہوئے اور تمام لوگ صلح کی گفتگو کرنے لگے۔ان میں سے بعض تو ایسے تھے جوصلے سے بہت خوش تھے اور بعض ایسے تھے جوصلح کونہایت

نايىندكرتے تھے۔

جب حضرت علی بنائیزن کی قارمیں آ کرکھیم نے تو بھرہ کے لوگ ان کے لئکر میں آنے جانے لگے ابھی قعقاع بنائیز واپس بھی نہ آئے تھے کہ بنوتمیم اور بنو بکر کے وفد آئے تا کہ بیمعلوم کریں کہ کوفہ سے جوان کے بھائی آئے ہیں ان کی کیا رائے ہے۔اوروہ کس ارادے سے یہاں آئے ہیں۔تا کہ اہل کوفہ کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کی غرض وغایت اصلاح کی ہے اوروہ علی بن اٹنون سے جنگ کے طاب کا رنہیں۔

یدوفداوربسرہ کے قبائل ایک دوسرے کے پاس آنے جانے لگے اور کوئی بھی صلح کے طلب گاربن گئے تو یہ سب نوگ علی بھا بٹو کے پاس گئے اور اپنے خیالات طاہر کیے۔ حضرت علی بھا بٹھنے نے جریر بن شرس سے طلحہ وزبیر بڑی ہٹا کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ اس نے بتایا کہ ان دونوں کا معاملہ نہایت معمولی بھی ہے اور نہایت اہم بھی ہے پھر اس نے تمثیل کے طور پریہ اشعار پڑھے۔ اَلاَ اَبْسلِنے بَسنِی بَسنِی بَسنِی رَسُولًا

نَنْ هَا مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

نَنْ عَبْرَي عَنْم يب تمهاراظلم تم يرلوث جائے گا۔ وہ لمبے باز ؤوں والا ہے اوراسے کا ثنا آتا ہے'۔

حضرت على والله في على مشيلاً بدا شعار برا هے:

ٱلْسَمْ تَسَعُسَلَمُ ٱبْسَاسِمُعَسَادُ ٱنَّسَا لَا تُسَرُّدُ الشَّيْسَخَ مِشْلَكَ ذَا السَّسَدَاع

بَنْزَجْهَا ﴾: ''اے ابوسمعان کیا تونہیں جانتا کہ ہم تھے جیسے بوڑھے کو پاگل بنا کرلوٹا دیتے ہیں۔

وَيَذَهُلُ عَقُلُهُ بِالْحَرُبِ حَتَّى يَقُومَ فَيَسْتَحِيبَ لِغَيْرِ دَاعِ

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْكُ كُرِيَّ كُرِيِّ عَقَلَ عِالَى رَى بِحَتَى كُدِّسَ كَ يِكَارِ بِعِيرِ بِي مددكوكود بررتا ہے۔

فَدَ إِفْعَ عَن خُزَاعَة جَمعُ بَكْرٍ وَمَسَابِكَ يَسَا سُسَرَاقَةُ مِس وَفَسَاعِ

ننتها المركي جماعت في خزاعه على حمله كوروك دياور نداسي سراقه تجه و فاع كب مكن تها "-

كليب كاخواب: . .

مصعب بن سلام التميمي نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عثان مصعب بن سلام التمیمی نے محمد بن سوقہ اور عاصم کے حوالے سے کلیب الجرمی کا بیدواقعہ بیان کیا ہے کہ میں این ہے اور وہ محملہ کر ہے ہیں اور اسے ڈرار ہے ہیں۔اگر وہ عورت انہیں روک و بی تو وہ رک جاتے لیکن اس عورت نے انہیں قطعاً منع نہیں کیالوگوں نے آگے بڑھ کراس امیر کو پکڑلیا اور اسے قبل کر دیا۔

میں اپنا بیخواب سفر وحصر میں لوگوں سے بیان کرتا۔ وہ بیخواب من کر بہت تعجب کرتے لیکن اس خواب کی تعبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی 'جب حضرت عثمان غنی میں تشویر شہید کر دیئے گئے اور ہمیں ان کی شہادت کی خبر ملی اس وقت ہم جہاد سے واپس آر ہے تھے اس وقت ہمارے ساتھی ہولے اے کلیب تیرے خواب کی بتعبیرے۔

### حضرت زبیر مناتثة اورطلحہ مناتثة کے بارے میں لوگوں کی رائے:

ہم جہاد ہے واپس ہوکر بھر ہ پنچے ابھی پچھ روز ہی گزرے تھے کہ لوگوں میں یہ مشہور ہوا کہ طلحہ وزبیر بھی آرہے ہیں اوران کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بڑسنچ ہیں اس سے لوگوں کوخوف پیدا ہوا اور تعجب بھی کو گوں کا خیال تھا کہ ان وونوں نے حضرت عثمان مخاش سے ناراض ہوکر لوگوں کو حضرت عثمان مخاش کے خلاف اکسایا تھا اور اس سے زبیر وطلحہ بڑسٹ کی جورسوائی ہوئی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے اور بطور تو یہ ان اقصاص لینے نکلے ہیں۔

#### حضرت عا كشهر ينسيخ كا فيصله:

ام المومنین فر مایا کرتی تھیں ہم تم لوگوں کی وجہ سے عثان رہی تین باتوں سے ناراض رہے ایک نو جوانوں کوامیر بنانے سے اور غمامہ اور لوگوں کو کوڑے مارنے سے الیکن میہ بات بہت ہی ناانصافی کی ہوگی کہ ہم عثان رہی تین کی خاطر تمہاری غلطیوں پر ناراض نہ ہوں یہ مصلی ہے ہماری ناراض کی ہوگی کہ ہم عثان رہی تین باتوں پر ہے اقبل عثان رہی تین کے تین کی ہوگئی کے تین ہوں یہ ہوں ہے ہماری ناراض کی ہے جمعتی پر سوئم مدینة الرسول کی ہے جمعتی ہوئی کی ہے جمعتی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بیار ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بیار کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی کرنے کی ہوئی کی ہو

## كليب كي عمر بن الي بكر رضافين سع تفتكو:

لوگوں نے زبیر وطلحہ بن یا ہے سوال کیا ہم نے کیاعلی بنی تین کی بیعت نہ کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا۔ ہاں بیعت تو ضرور کی تھی لیکن اس طرح کہ بماری گردنوں پرتکواریں رکھی ہوئی تھیں۔

کلیب کہتے ہیں کہ حضرت علی معالیٰ بھی بھی جھرہ کے قریب پہنچ چکے تھے مجھ سے اور دوآ دمیوں سے میری قوم نے کہا کہتم علی معالیٰ اور اس کے ساتھیوں کے پاس جاؤ اور زبیر معالیٰ وطلحہ معالیٰ بھی بیعت کا حال معلوم کرو 'کیونکہ ہم لوگ اس اختلاف سے بہت شش و بنج میں سڑ گئے تھے۔

ہم بھرہ سے علی رہی تھن کے شکر کی طرف چلے جب لشکر گاہ کے قریب پہنچ تو سامنے سے ایک نہایت حسین وجمیل شخص خچر پرسوار آتا نظر آیا اس وقت میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا اور کہدرہا تھا کہ کیا تم نے اس عورت کو دیکھا ہے یہ بعینہ اس عورت کے مشابہ ہے جے میں نے خواب میں والی کے سرہائے کھڑے دیکھا تھا۔

آ نے والے نے بیتا ژلیا کہ ہم کچھ گفتگو کررہے ہیں جب وہ ہمارے قریب پہنچا تو ہم سے بولاکھبرو بتم مجھے دیکھ کرکیا گفتگو کر رہے تھے۔ہم نے انکارکیا کہ کوئی گفتگونہیں کررہے تھے۔اس نو وارد نے چلا کرکہا:

'' خدا کی قتم اِنتہیں اس وقت تک نہ چھوڑ ا جائے گا جب تک تم مجھے بات نہ بتا ؤ گے''۔

اس کی اس بات ہے ہم پر ہیبت طاری ہوگئی۔ہم نے اسے واقعہ بتایا و وقف پیے کہتا ہوا آ گے بڑھ گیا۔خدا کی شم! بیتو نہایت ب بات ہے۔

ہم نے کشکر کے ایک آ دمی ہے دریافت کیا۔ یہ کون شخص تھا؟ اس نے جواب دیا یہ محمد بن ابی بکر میں ہے۔ اب یہ بات سمجھ چکے تھے کہ وہ عورت جواس امیر کے سر بانے کھڑی تھی وہ عائشہ بڑتھ میں اس باعث ہماری ان اختلا فات سے نفرت اور سمجھ سے کہ وہ عورت جواس امیر کے سر بانے کھڑی تھی وہ عائشہ بڑتھ میں اس باعث ہماری ان اختلا فات سے نفرت اور

#### خلافت کے بارے میں حضرت علی مٹائٹیز کے خیالات:

ہم لوگ حفزت علی مِخافِیٰۃ کے پاس ہِنچے انھیں سلام کیا اوران سے طلحہ وزبیر جی بیٹنے سے بیعت اوران کے اختلاف کے بارے میں دریافت کیا۔حضرت علی جوافِین نے فرمایا:

''بات یہ ہے کہ لوگوں نے اس شخص لیعنی عثمان دخاتھ' کے خلاف بعاوت کی۔ میں ان اختلافات سے علیحدہ تھا۔ ان لوگوں نے انہیں شہید کر دیا گھر مجھے امیر بنایا۔ حالانکہ میں اس امارت پر راضی نہ تھا اورا گر مجھے دین کا خوف نہ ہوتا تو میں ان لوگوں کی بات ہر گز قبول نہ کرتا۔ پھر ان دونوں شخصوں نے بیعت تو ڑنے کا ارادہ کیا۔ میں نے ان سے اس پر عہد و پیان لیے اور اضیں عمرہ کے لیے اجازت دے دی بید دونوں اپنی ماں یعنی رسول اللہ من شاہر کی ذوجہ کے پاس پہنچ اور انسی راضی کرلیا۔ اوران کے سامنے وہ چیز پیش کی جوان دونوں کے لیے حلال نہ تھی۔ مضرت عاکشہ بین میں انتشار پیدانہ ہوجائے''۔ سے ان دونوں کا معاوت میں انتشار پیدانہ ہوجائے''۔

اس کے بعد حضرت علی بھاٹیز کے حامیوں نے ہم سے کہا خدا کی قتم! ہم ان لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنانہیں جا ہے جب تک پیخود جنگ نہ کریں۔ہم تو میدان میں اصلاح کی خاطر نکلے ہیں۔

اس کے بعد علی بٹائٹر کے ساتھی چلانے لگے اور ہم سے بولے فوراً بیعت کرو۔میرے ساتھیوں نے تو بیعت کر لی کیکن میں بیعت ہے رائا ار اور شن کیا میری قوم نے مجھے معلومات کے لیے بھیجاہے میں اپنی جانب سے کوئی کا منہیں کرسکتا۔

حضرت على معافتة: الروه بيعت نه كريس؟

کلیب: تومین بھی بیعت نہ کروں گا۔

حضرت علی مناتش: کیکن اگرتمهاری قوم نے شہبیں قاصد بنا کر بھیجا ہو۔

کلیب: تاوقتیکہ میں ان کے پاس لوٹ کرنہ جاؤں اوران ہے گھاس پانی کا حال بیان نہ کروں تا کہوہ بھی گھاس اور پانی پر پہنچ جائیں اس وقت تک میں کوئی فیصلۂ نہیں کرسکتا۔

حضرت علی مِنالقُد: تیری خو د کیارائے ہے؟

كليب: مين توزير وطلحه بن كاساته نبيس ديسكتا بلكه اس معاطع مين ان كامخالف مول -

حضرت على مِناتِثَدُ: تو ما تھ برُو ھاؤ۔

کلیب کہتے ہیں خدا کی قتم! میں ان کی بات کا اٹکار نہ کر سکا اور میں نے ہاتھ پھیلا دیا اور بیعت کر لی۔اس لیے کلیب کہا کرتے تھے کہ حضرت علی برناٹیز عرب کے سمجھ دارلوگوں میں ہے ہیں۔

حضرت على من تشر تم في طلحه وزبير بن المستاسي كوك بات تي تقي ؟

کلیب : زبیر بن الله کتے تھے کہ ان سے زبر دی بیعت لی گئی ہے۔ اور طلحہ بن الله نے تمثیلاً میرے سامنے بیا شعار پڑھے تھے۔

آلا اَبُسلِسنے بَسنِسنی بَسکُسِرِ رَسُسولًا فَسلَیْسس اللّٰے بَسنی کَعُسِ سَبِیسُلُ اِسْرَجَیْتِ بَدَ دَرِی تاصد بھیج کربی بجرکو یہ خبر پہنچا دے کہ بنوکعب کے مقابلے میں کامیا نی کی کوئی راہ نہیں۔

سَيَرُجِعُ ظُلُمُكُمُ مِنْكُمُ عَلَيْكُمُ طَوِيْلُ السَّاعِدَيْنِ لَهُ فُضُولُ

بَيْنَ عِبْهِ: عَقريب تمهاراظلم تم يرلو في كاكيونكه وه لمب باز وؤل والا باس كاثما آتا بـ ' ـ

حضرت علی مِنالِثَنَا: نہیں اس طرح نہیں بلکہ یوں کہنا جا ہیے \_

اللَّهُ تَعُلُّمُ الْسَاسِمُعَالَ النَّا لَهُ الصَّدَاعِ السَّيْخَ مِثُلِكَ ذَا الصَّدَاعِ

بَنْنَ عَبَهُ: ''السابوسمعان تونيبين جا تاجم تجه جيسے باگل انيان کوکائ کرر کاديتے ہيں۔

وَ يَذْهَلُ عَقُلُهُ بِالْحَرْبِ حَتَّى يَقُومَ فَيَسْتَحِيبَ لِغَيْرِ دَاعِ

بنتی کی الاتے الاتے اس کی عقل اتن جاتی رہی کہ مدد کے لیے رکارنے والے کے بغیر مدد کے لیے دوڑ پڑتا ہے'۔

ابتدائے جنگ:

حضرت علی رکافٹوزنے ذی قارے کوچ کر کے بھرہ کے ایک جانب ڈیرے ڈالے طلحہ وزبیر بڑھی نے خندقیں کھودر کھی تھیں۔ ہمارے بھری ساتھی ایک دوسرے سے کہنے گئے ہم نے تواپنے کوفیہ کے بھائیوں کو بیہ کہتے سنا تھا کہ ہم سلم کی غرض سے نکلے ہیں اور ہماراارادہ جنگ کا ہرگز نہیں ہے۔

ہم لوگ آپس میں سلح کی باتیں کرہی رہے تھے کہ دونوں نشکروں کے بچے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے پھران میں تیراندازی ہوئی ان کی و یکھا دیکھی دونوں نشکروں کے غلام بھی شامل ہو گئے۔ پھر بے وقوف لوگ بھی اس میں کود پڑے اور با قاعدہ جنگ شروع ہوگئی۔ نشکر علی بڑاٹھنا کو خندق میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ خندق پر زبر دست جنگ ہوتی رہی حتی مطلحہ وزبیر بڑاٹھنا بھی میدان جنگ میں نکل آئے اور اب خندق میں علی بڑاٹھنا کے ساتھی گھس گئے تھے اور زبیر وطلحہ بڑا تھنا کے آدی با ہرآ میکے تھے۔

حضرت على مِناتِشْهُ كااعلان:

جب جنگ تیزی سے جاری تھی تو حضرت علی رہا تھئا نے اعلان فر مایا کہ کوئی شخص بھا گتے ہوئے کا پیچھا نہ کرے نہ زخمی پرحملہ کرے اور نہ کسی کے گھر میں داخل ہو۔

جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی بڑاٹھڑنے لوگوں میں بیعت کا اعلان کرایا سب نے اپنے اپنے حجنڈ وں کے نیچے بیعت کی۔ بیعت سے فراغت ہو چکی تو حضرت علی بڑاٹھڑنے نے لشکروں سے مخاطب ہو کر فر مایا جس کی کوئی شئے جاتی رہی ہواور وہ کسی دوسرے کے پاس نظر آئے تو پہچان کرا بی چیز داپس لے لے۔

اس کے بعد بنوقیس کے چندنو جوانوں کی ایک جماعت حضرت علی رہائٹیز کی خدمت میں آئی حضرت علی رہائٹیز نے ان سے سوال فرمایا: تمہار سے امراء کہاں ہیں؟

ان کے خطیب نے جواب دیا اونٹ کے نیچے بھتی جاؤ۔ یہ کہہ کروہ خطیب اپنے خطبہ میں مشغول ہو گیا۔

حضرت علی مناتثہ: یہنہایت ہی براخطیب ہے۔

جب بیعت کی تکمیل ہو چکی تو حضرت علی مٹاٹٹ نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑا ﷺ کو بصرہ کا عامل بنایا۔حضرت علی مٹاٹٹ کا

اراده تھا کہ جب تک انتظامات درست نہ ہوجا نمیں اس وقت تک خود بھر ہ میں قیام کریں۔ اشتر کی اونٹ کی پیشکش:

کلیب کابیان ہے کہ مجھے اشر نے حکم دیا کہ بھرہ میں جوسب سے زیادہ قیمتی اونٹ ہووہ خریدلو۔ میں نے تلاش کر کے ایک نہایت قیمتی اونٹ خریدا۔ اشتر نے مجھے حکم دیا کہ اسے عائشہ بڑہنیے کے پاس لے جاؤ اوران سے میرا سلام کہنا اور بیاونٹ پیش کرنا۔ میں وہ اونٹ لے کر حضرت عائشہ مٹالٹنز کی خدمت میں گیا انھوں نے اشتر کا نام س کراس کے لیے بددعاء کی اور اونٹ واپس کر دیا۔ میں نے اشتر سے جا کرتمام واقعہ بیان کیا اس پراشتر نے کہا کہ عائشہ بڑ بینے مجھے اس لیے برا کہدر ہی ہیں کہ ان کا بھا نجا جنگ میں ضا کع ہوگیا۔

## اشتر کی حضرت علی رضائشہٰ سے ناراضگی:

اشتر کو جب بیمعلوم ہوا کہ حضرت علی جائٹین نے حضرت عبداللہ بن عباس بڑی نیٹا کو بصر ہ کا عامل بنا دیا ہے تو وہ غصہ میں بھنا کر پولا کیا اسی لیے ہم نے اس بوڑھے (عثان بخائٹہ) کوتل کیا تھا کہ یمن عبیداللہ بن عباس بڑی نیٹا کو دے دیا جائے حجازقتم بن عباس بڑی نیا کو بصرہ عبداللہ بن عباس بڑی تیٹا کواورکوفہ خودعلی بڑی ٹیز لے لیں۔

یہ کہہ کراشتر نے اپنی سواری منگائی اوراس پر سوار ہو کرلشکر کو چھوڑ کر چلا گیا حضرت علی دخائیز؛ کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے کوچ کا حکم دیا اور نہایت تیزی ہے چل کراشتر کے سر پر پہنچ گئے اور اس کے سامنے یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ اس گفتگو کی انہیں اطلاع مل چکی ہے اور فر مایا اتن جلدی کیا ہے کہ ہمیں پیچھے چھوڑ کرآ گئے بڑھآئے ۔حضرت علی بڑائیز؛ کو بیخطرہ پیدا ہوا تھا کہ اگر پہلٹکر چھوڑ کر چلاگیا تو لوگوں کے پاس جا کرایک نیا فتنہ کھڑا کرے گا۔اور ایک نئی بغاوت کھڑی ہوجائے گی۔ قاتلین عثمان وہائیڈ؛ کالشکر علی وہائیڈن سے اخراج:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب بھرہ والوں کے وفد کو فہ والول کے پاس پہنچے اور حضرت قعقاع بن اللہٰ المومنین بڑی نیے اور زبیر وطلحہ بڑی نیا سے مل کروا پس آ گئے اور حضرت علی بن اللہٰ کا مہم علوم ہوگیا کہ بیلوگ بھی صلح کے خواہاں ہیں تو حضرت علی بن اللہٰ نے سب لوگوں کو جمع فر مایا اور ایک خطبہ دیا۔ حضرت علی بن اللہ کی حمد وثنا اور حضور پر درود کے بعد زمانہ جاہلیت اور اس کی بدیختی کا ذکر کیا پھر اسلام کی سعادت کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا:

''اس امت پر بینجی اللہ کا ایک انعام تھا کہ رسول اللہ کھیا کے بعد خلیفہ اوّل کے ذریعہ اس امت کے اتحاد کو برقر اررکھا پھر خلیفہ دوئم اور سوئم کے زمانے میں بھی اسی طرح رہا۔ پھر بید حادثہ پیش آیا اور مختلف قوموں نے اپنی دنیا طبلی کی خاطر امت میں پھوٹ ڈال دی اور ان لوگوں کو اس بات کا حسد تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کو کیوں فضیلت عطا فرمائی۔ اس لیے بیلوگ چاہے تھے کہ زمانے کو پھر دور جاہلیت میں تبدیل کر دیں تا کہ ایک کو دوسرے پرکوئی فضیلت باتی نہ رہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے تھم اور اپنے ارادے کو پوراکرے رہتا ہے۔

خبر دار! میں کل یہاں سے بھر ہ کی جانب کوچ کروں گا۔تم لوگ بھی میرے ساتھ کوچ کرو۔اور ہمارے ساتھ کوئی ایسا شخص ہرگز نہ جائے جس نے حضرت عثمان دخاتیٰ کی شہادت میں کسی قتم کی معاونت کی ہویا اس میں کسی قتم کا حصہ لیا ہو۔

یہ بے و توف لوگ مجھ سے جدا ہوجا کیں'۔

قاتلين عمان من تنز كامشوره:

اشیر نخعی:
طلحہ وزبیر بڑت کے ارادوں سے تو ہم خوب واقف ہیں لیکن علی رٹا ٹٹن کے ارادوں سے آج تک واقف نہ ہوسکے خدا کی قتم! تمام لوگوں کی ہمارے بارے میں ایک ہی رائے ہے اور اگر زبیر ،طلحہ اور علی بڑت نے سلح کرلی تو وہ سلح ہمارے خونوں پر ہوگی آؤکیوں نہ ہم علی رٹا ٹٹن پر تملہ کر کے اسے عثمان رٹا ٹٹنڈ کے پاس پہنچاویں اس سے ایک نیا فتنہ پیدا ہوگا جو ہماری مرضی کے عین مطابق ہوگا اور ہم اس میں سکون سے زندگی گز ارلیں گے۔

عبداللہ بن السوداء: تمہاری رائے نہایت غلط ہے۔اے قاتلین عثان بڑاٹھ: کیاتم ینہیں دیکھتے کہ ذی قارمیں کوفہ کا ڈھائی ہزار نشکر موجود ہے اس کے علاوہ ابن خطلیہ کے ساتھ پانچ ہزار کالشکر ہے پیسب اس شوق میں مررہے ہیں کہتم ہے جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے پیشکر تیری پہلیاں بھی تو ژکرر کھ دےگا۔

علباء بن الہثیم: یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ہم انہیں چھوڑ کر علیحد ہ ہو جا تھیں اور انہیں آپس میں لڑنے دیں اگر لڑتے لڑتے ان کی تعداد
کم ہو جائے گی تب ہم ان کے دشمنوں کی کثرت کے باعث ان پر غالب رہیں گے اور اگریہ کثرت میں بھی ہوں
گے تب بھی یہتم سے ایک ندایک روز صلح کرنے پر مجبور ہوں گے اس لیے تم ان لوگوں کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے
شہروں کو چلو اور اس وقت تک خاموش ہیٹھے رہو جب تک تمہارے شہروں میں کوئی ایسا امیر ند آجائے جو تمہاری
یشت بناہی کر سکے اور تمہیں لوگوں سے بچا سکے۔

ابن السوداء: میرائے بھی انتہائی بری ہے تہہیں لوگوں سے محبت ظاہر کرنی جا ہیے اس لیے اس وقت تم لوگوں کے دشمن ہواور تم لوگوں کے ساتھ رہ کرنچ نہیں سکتے اوراگر تیری رائے پڑھل کیا گیا تو ہمارے منتشر ہوجانے کی وجہ سے لوگ ہمیں ہر طرف سے گھیرلیں گے۔

عدی بن حاتم بن گفتہ: خدا کی فتم! نہ تو میں کسی بات پرخوش ہوں اور نہ کسی بات پر ناراض لیکن سیضرور ہے کہ عثمان رفز کفنے کے آتی کی وجہ سے لوگ زیر دست پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ جو حالات گزر چکے وہ تو گزر چکے لیکن ہم اب لوگوں کی نظروں میں گر چکے ہیں۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی موجود ہیں اور بہترین ہتھیا ربھی موجود ہیں اگرتم سب آ گے بڑھو گے تو ہم بھی آ گے بڑھ جائیں گے اور اگرتم اپنی جگہ رک جاؤ گے تو ہم بھی رک جائیں گے۔

ابن السوداء: تم نے نہایت اچھی بات کہی ہے۔

سالم بن تغلیہ: تم میں ہے اگر کوئی شخص دنیاوی زندگی کا طلب گار ہے تو میں اس کا طلب گار نہیں 'خدا کی قتم! جب تم کل دشمن سے جنگ کرو گے تو میں اپ گھر واپس نہ لوٹوں گا اور اگر میری زندگی باقی بھی رہی تو میں تم ہے اس حال میں ملاقات کروں گا کہ اونٹوں کو اچھی طرح ذریح کر کے آؤں گا اور میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جوتم لوگوں کے سروں پر اپنی تلواروں کو اچھی طرح استعال کرے گا تو معاملات انہی کے قبضہ میں ہوں گے جن کی تلوارہوگی بعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔

ابن السوداء: بالككام كى بات -

شریح : تم لوگ میران میں نگلنے سے قبل ایک ندایک فیصلہ کرلوا دراس کا م کومؤخر نہ کروجس کا جلدی کرنا ضروری ہے اور جس کا م کی تاخیر بہتر ہے اس میں عجلت سے کا م مت لو ۔ ہم لوگوں کے نز دیک بینہایت ہی بر بےلوگ ہیں ۔ اور سیہ معلوم نہیں کہ جب کل بیدونوں لشکر باہم ملاقات کریں گے توان کی ملاقات کا انجام کیا ہوگا۔

#### آخری فیصله:

ابن السوداء: اے لوگو! تہماری بہتری اس میں ہے کہتم ان لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہواوران کے ساتھ ٹل کرکام کرو۔
اور جب کل دونوں فریق آپس میں ملیں تو جنگ چھیڑ دواور سوچنے تک کا موقعہ نہ دو۔اور جب تم علی جل تھی تھی تھی ہوگے تو انہیں کوئی شخص ایسا نظر نہ آگے گا جس کے ذریعہ جنگ رکواسکیں اس طرح اللہ علی طلحہ و زبیر رہ تھی تھی اور ان لوگوں کو جو صلح کے خواہاں ہیں اور تمہاری منشاء کے خلاف کام کرنا جا ہتے ہیں ایک مصیبت میں مبتلا کردےگا۔

اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اوراس فیصلہ کے بعد پیٹولی منتشر ہوگئ۔ دیگر لوگوں کوان حالات کی پچھ خبر نہ تھی۔ صبح کے وقت حضرت علی بڑاٹیؤ نے کوچ کیا اور وہاں ہے کوچ کر کے بنوعبدالقیس کے پاس پہنچے اور ان کے بعد اہل کوفہ سے جا کر ملے جوسب سے آگے متھے لوگ ایک دوسرے سے مل جل رہے تھے۔ اہل بھر ہ کوبھی حضرت علی بڑاٹیؤ کی رائے کی اطلاع مل چکی تقی حضرت علی بڑاٹیؤ نے بھر ہ کے قریب قیام فر مایا۔

#### حضرت زبيروطلحه بن الله كافيصله:

جس وقت لشکرعلی مزانیٰ بھر ہ کے سامنے پہنچا تو ابوالجر باءنے زبیر بن العوام منانیٰ سے کہا کہ اے زبیر منانیٰ بہترین رائے میہ ہے کہتم اسی وقت ایک ہزار سوار روانہ کروتا کہ علی منافیٰ بھنچنے ہے قبل ہی فیصلہ کردیا جائے۔

مصرت زبیر و التی: اے ابوالجر باء ہم جنگی تد ابیر سے خوب واقف میں کیکن ان لوگوں نے سکم کا پیغام دیا ہے اور ساختلاف ایسا نیا حادثہ ہے جواس سے قبل پیش نہ آیا تھا۔ میدا کیا ایسا کام ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وجداور بلا دلیل قیامت کے روز جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اس کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا اور جب علی دھائی ہم سے جنگ کرنانہیں چاہتے اور وہ سلم کا پیغام جیجے رہے ہیں تو ان

ہے جنگ چھٹرنا کیے درست ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ آج صلح کی تکمیل ہوجائے گی تم لوگوں کوخوشی منانی چاہے اور صبر کرنا چاہے۔ اس کے بعد صبر ق بن شیمان سامنے آیا اور بولا۔اے طلحہ وزبیر بڑتے میں موقعہ غنیمت ہے۔ آپ دونوں ہمیں لے کر چلیے کیونکہ جنگ میں تدبیر بہادری سے زیادہ کارگر ہوتی ہے۔

حضرت زبیر رخی نفت اے صبرہ ہم بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں اور آج ہے قبل ہمارے سامنے جب کوئی معاملہ پیش آتا تو یا تو اس بارے میں قرآن نازل ہوجاتا یاسنت رسول اللہ سکتھا ہے اس کا فیصلہ کیا جاتا۔ بیا لیک نیا معاملہ ہمارے سامنے پیش آیا ہے اور قوم کا بید خیال ہے کہ آج لڑائی چھیٹر نا مناسب نہیں اور یہی علی بڑا تشنہ اور اس کے ساتھیوں کا خیال ہے ور نہ ہم بھی مناسب یہی سمجھتے تھے کہ آج مہلت و بنا اور تا خیر کرنا مناسب نہیں۔

حضرت علی بن نفو فرماتے ہیں یہی تو وہ چیز ہے جس کی ہم اس برائی سے قبل دعوت دیا کرتے تھے اور بیقوم کی برائی سے بہتر ہے اگر چہ بظاہر بیا ایکا م ہے جسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ شاید بیٹ کھل کر ہمارے سامنے آجائے کیونکہ مسلمانوں کو یہی تھم دیا گیا ہے کہ آپس میں ایثار سے کام لیں۔

#### كعب بن سوركواس كى قوم كاجواب:

کعب بن سورنے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا' جب اس شکر کا اگلاحصہ یہاں پہنچ گیا ہے تو اب تنہیں کس شئے کا انتظار ہے۔ ان کی گردنیں اتار دو۔

اس کی قوم نے جواب دیا: اے کعب بیا بیا معاملہ ہے جس کا تعلق ہمارے بھا ئیوں سے ہے۔ اور ابھی تک اس کی حالت ہم پرمشتبہ ہے۔ خدا کی ہم ! جب سے اللہ تعالی نے اپنے پیٹیم کومبعوث فر مایا ہے اس وقت سے آپ کے صحابہ بڑا ہے کوئی الی راہ افتیار نہیں کی تھی جس کے بارے میں ہم بینہ جانتے ہوں کہ اس کا انجام کیا ہوگا ۔ لیکن بیمعاملہ ایسا ہے کہ ہم ابھی تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں آگے بردھنا چاہیے یا پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ آج کے دن کیا طریقہ بہتر ہے اور کون ساطریقہ ہمارے بھائیوں کو برامعلوم ہوگا ہوسکتا ہے کہ کل بیکام ہمارے نزدیک برا ہوا ور ہمارے بھائی اسے بہتر ہمجھیں۔ ہم ان کے سامنے ایک جمت پیش کرنا چاہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ اسے جمت نہ ہمجھیں اور ہمارے دوسرے ہم خیال لوگوں کے مقابلے پر جمت میں پیش کریں۔ ہم تو صلح کے خواست گار ہیں بشرطیکہ بیلوگ بھی اسے قبول کرلیں اور اسے پورا کر دکھائیں۔ ورنہ آخری علاج تو داغ لگانا ہی ہے۔

## طلحہ وزبیر بڑے بیا کے بارے میں حضرت علی مِناتِیْن کے خیالات:

اہل کوفہ کے پچھلوگوں نے حضرت علی بڑاٹھڑ سے سوال کیا کہ اس قوم سے جنگ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ان سوال کرنے والوں میں اعور بن بنان المنقری بھی داخل تھے۔

حضرت علی بڑاٹنڈ: لوگوں کی اصلاح کرنا اور دہکتی آ گ کو بجھانا بہتر ہے شاید اللہ تعالیٰ اس ذریعہ سے اس امت کومتحد فریا دے اور بید باہمی اختلا فات ختم ہوجا کیں اور ججھے امید ہے کہ بیلوگ میری بات قبول کرلیں گے۔

اعور: أگرانھوں نے ہماری بات قبول ندکی؟

حضرت علی رخالتُون تو اس وقت تک ہم ان سے جنگ نہ کریں گے جب تک پیہم سے جنگ نہ کریں۔

اعور: اگران لوگوں نے ہم سے جنگ کی؟

حضرت علی رہائٹین ہم اپنی جانوں کی مدافعت کریں گے۔

اعور: کیانہیں بھی ای طرح اجر ملے گا۔جس طرح ہمیں اجر ملے گا۔

حضرت على رضائتُنه: مال ضرور ملے گا۔

ابوسلامۃ الدالانی نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔ کیا ان لوگوں کے لیے شرعی طور پرید دلیل کافی ہے کہ وہ خون عثان ہیں تنظیر مطالبہ کررہے میں اوران کی نیت اس سے اللہ عزوجل کی رضا مندی ہو۔

حضرت على مِنْ تَتْنَةُ: مان!

ابوسلامہ: آپ نے جوقصاص عثمان رہی تین میں تاخیر فرمائی ہے کیا آپ کے لیے بیجوازی ولیل بن عتی ہے۔

حضرت علی رہی تیں: ہاں! کیونکہ جب کسی شیئے کی اصل حقیقت کاعلم نہ ہوتو اس میں تھم یہ ہے کہ ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس میں احتیاط یائی جاتی ہواور جس کا نفع عام ہو۔

ابوسلامه: اگرکل جماری اوران کی جنگ ہوگئی تواس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا۔

حضرت علی بنی تین: مجھے امید ہے کہ ہمارایاان کا جو شخص مارا جائے گابشر طیکہ اس کی غرض رضائے خداوندی ہوتو اللہ تعالی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔

مالک بن حبیب نے کھڑے ہوکر سوال کیا۔ آپ کی جب ان لوگوں سے ملاقات ہوگی تو آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے۔

حضرت علی رفی تشونہ ہم پر بھی اوران پر بھی ہے بات روز روشن کی طرح ظاہر ہو چکی ہے کہ اصلاح اسی میں ہے کہ اس جنگ سے باز آجانا چاہیے۔اگروہ میری بیعت کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہوگا اوراگروہ جنگ کے علاوہ کسی چیز پر تیار نہ ہوں گے تو بیہ ایک ایساز ٹم ہوگا جو بھی بھر نہیں سکتا۔

ا لك: جنگ موئى تومار مقتولون كاكياحشر موگا-

حضرت على رضافتند: جس كى غرض وغايت الله عز وجل كى رضا ہے تو اسے اس كا فائد ہ ضرور پنچے گا اور بياس كى نجات كاسب ہوگا۔ حضرت على رضافتند كا خطبہ:

اس کے بعد حضرت علی می التی نے ایک عام خطبد دیا اور التدعز وجل کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

''اے لوگو!اپنی جانوں کواپنے قابو میں رکھو'اپنے ہاتھوں کورو کے رکھواوران لوگوں کو پچھے کہنے ہے اپی زبانین بندرکھو کیونکہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔اگرتمہارے ساتھ وہ پچھزیا دتی کریں تو تم صبر کرواور ہم ہے آگے بڑھنے سے احتراز کرو کیونکہ جوآج دشنی برتے گاوہ کل بھی دشمن ہی سمجھا جائے گا''۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی رہا تی ہے۔ کوچ کا حکم دیا اور آ گے بڑھ کر پہلے مقدمۃ انجیش کو آ گے جانے کا حکم دیا 'جب حضرت علی بڑا تیزاس قوم کے پاس پہنچے جن کے پاس حکیم بن سلامہ اور مالک بن حبیب کوروانہ کیا تھا۔ تو ان سے فر مایا اگرتم اس فیصلہ پر قائم ہو جو قعقاع ٹاٹٹن<sup>ی</sup> فیصلہ کرکے آئے تھے تو تم اپنے ہاتھوں کورو کے رکھواور ہمارے شکر کو یٹیجے اتر نے دواور ہمیں اس کا موقعہ دو کہ ہم اس معاملے برغور کرسکیں۔

بنوتیں کی جنگ سے علیحد گی:

جب حضرت علی مٹائٹو اس مقام پر پہنچ جہاں بنوقیس تھم ہے ہوئے تھے تو ان کے شکر کود کی کر بنوسعد آسٹینیں جڑھائے ہوئے لشکر علی جمائٹو کی طرف بڑھے ان کے ساتھ احف بن قیس بٹائٹو بھی تھے۔ یہ بنوسعد وہ قبیلہ تھا' جس نے حرقوص بن زہیر کواپی پناہ میں لے لیا تھا اور یہ قبیلہ حضرت علی بٹائٹو سے جنگ کا خواہاں نہ تھا۔

احنف بنی تنفی نے آگے بڑھ کر حفزت علی بنی تنفی سے عرض کیا بھرہ میں جو ہماری قوم کے لوگ ہیں ان کا خیال ہے کہ اگر آپکل ان برغالب آگئے تو آپ ان سب کوفل کر دیں گے اوران کی عورتوں کو باندیاں بنالیس گے۔

حضرت علی رہنا تئیں: کیا مجھ جیسے سے بیٹو قع بھی کی جاسکتی ہےاور کیا بیصورت کفار کے علاوہ کسی اور کے لیے حلال ہے؟ کیا تو نے اللہ تعالیٰ کا بیار شاذئہیں سنا:

﴿ لَسُتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنُ تَوَلَّي وَ كَفَرَ ﴾

"" پان کے داروغہبیں ہیں۔ سوائے اس مخص کے جس نے روگرانی کی اور کفرا ختیار کیا"۔

اور پیسب لوگ مسلمان ہیں کیا تو اپنی قوم کو مجھ سے بچالے گا۔

حضرت علی مخالتی: مجھے تمہاری دوسری رائے پیندہے۔

احن رہی گئز: پی تو م کے پاس واپس گیا اور چلا چلا کر آ واز دی۔اے آل خندف جب بنوخندف آگئے تو بنوتمیم کو آ واز دی۔ جب وہ بھی آ گئے تو بنوسعد کو پکارااور آئیس حکم دیا کہ سب لوگ جنگ سے علیحدہ رہیں۔احنف رٹی ٹیزان لوگوں کو لے کرعلیحدہ ہو گیا اور یہ دیکھا رہا کہ اس اختلافات کا کیا انجام ہوتا ہے۔ جب جنگ کے بعد حضرت علی رٹی ٹیز کامیاب ہو گئے تو ان لوگوں نے بھی آ کر حضرت علی رٹی ٹیز کی بیعت کرلی۔

حضرت عثمان مناتفية كاصحابه وتنتشي سيسوال:

احف دخالتُهٔ کابیدوا قعد مؤرضین نے نقل کیا ہے لیکن محد ثین کرام نے احف دخالتہ ہے جو واقعد نقل کیا ہے وہ اس کے خلاف ہے احف دخالتہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھر ہ سے حج کے اراد ہ سے کوچ کیا تھا اور امیر المومنین حضرت عثان دخالتہ کی ساتھ شمولیت کی غرض سے ہم پہلے مدینہ گئے۔

ہنوز ہم اپنی منزل پر کجاوے اتار نے میں مشغول سے کہ ایک شخص گھبرایا ہوا آیا اور بولالوگ پریشانی میں مبتلا ہیں اور مسجد میں جمع میں ۔ ہم مسجد میں پنچے وہاں لوگ جمع سے اور درمیان میں ملی زبیر طلحہ اور سعد بن الی وقاس بھی ہوئے سے اسے میں حضرت

عثمان بنائین تشریف لائے اورلوگوں نے ہمیں بتایا کہ بیعثان بنائینہ ہیں۔حضرت عثمان بنائینہ بیار تھے اور سرسے پٹی بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے مبجد میں پہنچ کرسوال کیا کیاعلی بناٹیئہ بیہاں موجود ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا۔ جی ہاں موجود ہیں۔ پھرانہوں نے طلحہ اور زبیر بٹی انڈا کے بارے میں دریافت کیا۔لوگوں نے کہا جی ہاں وہ بھی موجود ہیں ۔حضرت عثمان بنائینہ نے ان سب سے مخاطب ہوکر فرمانا:

''میں تہہیں اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں قتم دے کر سوال کرتا ہوں کہ کیاتم بنہیں جانتے کہ رسول اللہ سکتھ نے ارشاد فرمایا تھا۔کون شخص ہے جوفلاں کا باغ خریدے اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے گا۔ میں نے وہ باغ ہیں یا پجیس ہزار میں خرید ااور اس کے بعد رسول اللہ شکتھ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ شکتھ میں نے وہ باغ خرید لیا ہے آئے نے ارشاد فرمایا اسے معبد میں شامل کر دو تہمیں اس کا اجر ملے گا''۔

صحابہ رہی نئی نے عرض کیا آپ سے فرماتے ہیں۔احنف رہی گئی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عثان میں ٹین نے اور بھی کئی امور ذکر

## خلافت على رها تنه برطلحه وزبير من المالية كي رضا مندي:

احنف بناٹیز کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں طلحہ و زبیر بڑتھ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کیا میری ناقص رائے توبیہ کے حضرت عثمان بناٹیز شہید کر دوں۔حضرت طلحہ و زبیر بڑتھ نے کہ میں ان کے بعد کس کی بیعت کروں۔حضرت طلحہ و زبیر بڑتھ نے جواب دیا علی بناٹیز کی۔

ا حنف رمی التی: کیا آپ دونوں حضرات خلافت علی رمی التی پر راضی ہیں۔اور کیا نے الواقع آپ دونوں مجھےان کی بیعت کا حکم دے رہے ہیں؟

طلحه وزبير بني سنا: بال!

#### خلا فت على مِن لَقَرُه برحضرت عا نشه رَبي بيا كي رضا مندي:

احنف بن الله: کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد میں مکہ چلا گیا ابھی میں مکہ ہی میں مقیم تھا کہ حضرت عثمان بن الله: کی شہادت کی خبر ملی۔ام المونین حضرت عائشہ بڑی بھی مکہ یں تشریف فر ماتھیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ آپ مجھے کس شخص کی بیعت کا تکم دیتی ہیں۔

حضرت عاكشه بين ينافي على بخافيز كي بيعت كراو\_

احنف والتُّذو: كيا آپ على والتُّن كى خلافت برراضى مبير؟

حضرت عاكشه بن أيان!

حضرت عائشہ رہی ہوتا کا بیتھم ملنے کے بعد میں مدینہ واپس آیا اور وہاں پہنچ کرمیں نے حضرت علی بھالتھ کی بیعت کرلی۔اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کے پاس بصر وچلا آیا اور مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ اب خلافت کا معاملہ منتصل گیا ہے اور اب اس میں کوئی رکاوٹ باتی نہ رہی۔

## احنف رضائتية كى پريشانى:

احنف بڑائٹی کہتے ہیں میں ہنوز بھرہ ہی میں مقیم تھا کہ میرے پاس ایک شخص آیا کہ ام المونین حضرت عائشہ بڑی بیا اور طلحہ و زبیر بیں بیالشکر لیے ہوئے خریبہ کے ایک کنارے پر کٹمبرے ہوئے ہیں۔ میں نے اس مخبرے سوال کیا کہ آخریہ لوگ کس ارادے ہے آئے ہیں۔

منجر: ان لوگوں نے تمہیں بلایا ہے اور حضرت عثمان بنائٹھ کے قصاص کے لیےتم سے مدد کے طلب گار ہیں۔

ا حنف بڑٹا تھے ہیں بین کر میں عجیب پریشانی میں مبتلا ہوگیا۔ کیونکہ بیہ ہرگز ممکن نہ تھا کہ میں ان لوگوں کی رسوائی کا سبب بنتا جن کے ساتھ ام الموشین اور رسول اللّه مُنگیا کے حواری موجود ہوں۔ میرا دل ہرگزیہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھا کہ میں ان لوگوں کے مقابلے پر جاؤں۔

دوسری جانب بیبھی ایک ناممکن مسئلہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوکر حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی بھائٹڑا کے مقابلے پر جاؤں حالانکہ انہی لوگوں نے جمھے علی بٹلاٹڑ کی بیعت کا حکم دیا تھا۔

## ا حنف مِن تَنْهُ كَي حضرت عا مُشه مِنْ نِياسِي كَفْتُكُو: `

آ خر کار میں ان لوگوں کے پاس گیا۔ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت عثمان ڈٹاٹٹند مظلوم شہید کیے گئے ہیں تم ان کا قصاص لینے کے لیے ہماری مدد کرو۔

ا حنف بعلاقتہ: میں نے عرض کیا اے ام المونین ایس آپ کو اللہ کی شم دے کر سوال کرتا ہوں کہ میں نے جب آپ سے بیدریا فت کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ نے فر مایا تھا علی بھی تھی کی۔

حضرت عائشہ بڑی این تم یج کہتے ہولیکن حالات بھی توبدل گئے ہیں۔

اس کے بعد میں نے طلحہ وزبیر بڑت ہے۔ سوال کیا اے رسول اللہ گٹیٹی کے حواری کیا میں نے آپ سے سیسوال نہ کیا تھا کہ میں کس کی بیعت کروں تو آپ دونوں حضرات نے مجھے علی دھاٹھنز کی بیعت کا تھم دیا۔

#### احنف رضافين كى جنگ سے عليحد كى:

احف برقائد کہتے ہیں میں نے ام المومنین اور طلحہ و زہیر بڑی کے سامنے تین صور تیں پیش کیں کہ یا تو وہ مجھے جسر کی طرف جائے۔ دیں تا کہ سرز مین مجم میں پہنچ کر میں اس وقت تک علیحہ و بیٹھا رہوں جب تک اللہ تعالی اس اختلاف کا فیصلہ نہ فرما دیں یا ام المومنین بڑتھ اللہ مجھے مکہ جانے کی اجازت دے دیں تا کہ میں وہاں جا کر خاموش بیٹھ جاؤں اور فیصلہ کا انتظار کرتا رہوں یا قریب ہی کسی مقام پر مجھے علیحہ و بیٹھ جانے کی اجازت دیں۔

ام المومنین وغیرہ: ہم اس معاملہ پرغور کر کے تنہیں اپنے فیصلہ ہے مطلع کر دیں گے ۔ لیکن پچھ دیر بعد ان لوگوں نے فر مایا تم جسر جا سکتے اور اور اپنے حالات سے باخبر کرتے رہنا ۔ لیکن تم جیسے عقمند انسان کا اتنے دور چلے جانا مناسب نہیں ۔ للہٰ دائم قریب ہی رہو۔ تا کہ تنہیں تمام حالات معلوم رہیں اور علی وٹاٹٹ کے طریقہ کارکو بھی تم دیکھ سکو۔

اس فیصلے کے بعد احنف مٹالٹونٹ نے حلجاء مقام میں گوشنشینی اختیار کرلی میہ مقام بھرہ سے چیمیل تھا احنف مٹالٹونٹ کے ساتھ چھ

ہزارآ دی جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔

احف بھائٹن کہتے ہیں کہ میری علیحد گی کے بعد دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی اور سب سے اوّل حضرت طلحہ بن عبیداللہ مٹائٹنا شہید ہوئے۔کعب بن سورقر آن اٹھائے ہوئے دونوں لشکروں کو تھم قر آن قبول کرنے کی دعوت دے رہے تھے۔لیکن کسی نے قبول نہ کیا حتیٰ کہ دونوں طرف کے بہت سے آدمی ختم ہوگئے۔

#### شها دت زبیر مخانتُنز کا واقعه:

حضرت زبیر بن گفتہ جنگ سے علیحد گی اختیار کر کے صفوان چلے گئے۔ بیہ مقام بھرہ سے اتنے ہی فاصلے پر واقعہ ہے جتنا کہ
قادسیہ۔ بنومجاشع کا ایک شخص نعر نامی راہ میں ملا۔ اس نے ان سے عرض کیا اے حواری رسول اللہ سی شیا آپ کہاں جارہے ہیں۔
بہتر ہے کہ آپ میرے ساتھ چلئے میں آپ کواپٹی پناہ میں لیتا ہوں آپ کی جانب کوئی نگاہ اٹھا کر بھی نہیں و کھے سکتا۔ حضرت
زبیر براٹنڈ اس کے ساتھ احف بڑا ٹیڈ کے پاس چلے گئے اور اس شخص کی امان کو منظور کرلیا۔ احف بڑا ٹیڈ نے عرض کیا۔ اب آپ مجھے
کیا تھم دیتے ہیں۔

حضرت زبیر بن اللہ: مسلمانوں نے ایک دوسرے کوتلواروں سے کاٹ کررکھ دیا ہے اس لیے اب سب سے بردی چیز مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کے بعد حضرت زبیر بن اللہ نفر کے ساتھ اس کے گھر چلے گئے۔

سیتمام با تیں عمیر بن جرموز فضالۃ بن حابس اور نفیج بھی من رہے تھے۔ یہ تینوں زبیر رہی اٹنو اور نعر کے پیچھے لگ گئے اس وقت حضرت زبیر رہی اٹنو ایک کمزور سے گھوڑے پر سوار تھے۔ عمیر بن جرموز نے ان کے پیچھے سے نیز کے کا وار کیا۔ لیکن وار او چھا پڑا ' حضرت زبیر رہی اٹنو نے بلٹ کر حملہ کیا ان کا حملہ اتنا سخت تھا کہ عمیر کواپئی موت کا یقین ہو گیا۔ اس نے نافع اور فضالہ کوآ واز دی یہ دونوں اس کی مدد کے لیے پہنچ گئے اور تینوں نے مل کر حضرت زبیر رہی اٹنو کوشہ ہید کردیا۔

احف وٹاٹٹنز کاریتمام واقعہ یعقوب بن ابراہیم نے عمر بن جاوان ہے بھی نقل کیا ہے۔

ماشم بن عتبه رهائتًه كي كوفه روا كي:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن بثیر بن عاصم اور ابن ابی کیا کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن ابی کیا کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بن اللہ علیہ مقیم تھے تو ان کی خدمت میں کوفہ سے ہاشم بن عتبہ بن اللہ عاضر ہوئے اور انھوں نے محمہ بن ابی بحر بن اللہ علی بن اللہ اللہ علی بن اللہ نے یہ و مدود سے سے انکار کیا تھا۔ بیتمام واقعات بیان کیے ۔حضرت علی بن اللہ نے یہ مواست میں مواقعات میں کرفر مایا۔ میں نے ابوموک بن اللہ کو معزول کرنے کا ارادہ کرلیا ہے اور مجھے سے اشتر نے کوفہ کی امارت کی درخواست میں کی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوموی بن اللہ بن عتبہ درخواست کے ہاتھ حضرت ابوموی بن میں علیہ خطالکہ کرروانہ کیا:

'' میں ہاشم بن عتبہ بھاٹھٰ: کوتمہارے پاس روانہ کرر ہاہوں تم ان کے ساتھ کوفہ سے میری مدد کے لیے آ دمی روانہ کرومیں نے تہہیں کوفہ کاوالی اسی لیے بنایا تھا کہ تم حق پرمیری اعانت کرو''۔

یہ خط پہنچنے کے بعد حضرت ابوموئ بڑاٹٹنز نے سائب بن مالک اشعری بڑاٹٹنز کوطلب فر مایا اور انہیں خط پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے

طلب کی ۔انھوں نے فرمایا۔خط آپ کے نام ہےاگر آپ اس پڑمل کرنا جاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ۔لیکن میں اپنی ذات کے لیے اس جنگ میں شرکت ہرگز جائز نہیں سمجھتا۔

ہات میں عتبہ مخاتیٰ نے یہاں کے حالات کا مطالعہ کرنے کے بعد حضرت علی مخاتیٰ کو خطرتم کی اس میں لکھا کہ یمہاں میرا واسط ایک ایسے مخص سے پیش آ رہا ہے جس میں انتہائی غلو پایا جاتا ہے۔ بیٹخص انتہائی مشاق ہے کینداور عداوت اس کے لب ولہجہ سے ظاہر ہے۔ ہاشم نے بیہ خط محل بن حلیفۃ الطائی کے ذریعہ حضرت علی مخاتیٰ کی خدمت میں روانہ کیا۔

#### حضرت ابوموسیٰ مِنْ عَنْ كَيْ معترولي:

ہاشم کا خط پہنچ کے بعد حضرت علی بھائٹڑ: نے حضرت حسن اور عمار بن یاسر بھی آئٹڑ کو کوفہ روانہ کیا۔ تا کہ بیلوگ اہل کوفہ کو حضرت علی بھاٹٹڑ؛ کی جمایت پر آمادہ کر بیں اور اضی کے ساتھ قرظۃ بن کعب الانصاری بٹائٹڑ؛ کو کوفہ کا امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی بٹائٹڑ؛ کو امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی بٹائٹڑ؛ کو امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی بٹائٹڑ؛ کو امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی بٹائٹڑ؛ کو امیر بنا کر بھیجا اور حضرت ابوموی بٹائٹڑ؛ کو خطتح ریکیا۔ اس میں اکھا:

'' مجھے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تہمیں تمہارے عہدے سے سبکدوش کردیا جائے کیونکہ اللہ تعالی نے اس نیک کام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں کھا ہے میں حسن بن علی اور عمار بن یا سر رئی تین کواس لیے روانہ کررہا ہوں تا کہ وہ لوگوں کومیری امداد پر آمادہ کریں اور قرطة بن کعب رہ کافٹر: کوشہر کا والی بنا کر بھیج رہا ہوں ۔ تم ذلیلا نہ اور عاجز انہ طور پر ہماری حکومت ان کے سپر دکر دواگر تم نے حکومت ان کے سپر دنہ کی تو میں نے حکم دیا ہے کہ قرطہ رہی تی تھے مسے زبردتی حکومت چھین لیں ۔ اگر تم نے حکومت دیے میں اس سے مقابلہ کیا اور پھروہ کا میا بہوگیا تو وہ تمہاری جڑیں کاٹ کر بھینک دے گا''۔

بینط جب حضرت ابوموی مناتمیّن کے پاس پہنچا تو و وفوراً حکومت سے علیحدہ ہوگئے۔

## حصرت حسن رمالتَّهُ؛ کی تقریر:

''ا بولوگو! امیر المونین رہی تی فراتے ہیں ہیں نے جواتنا طویل سفر اختیار کیا ہے تو اب وہ دوحال سے خالی نہیں ۔ یا تو اس میں میری حیثیت ایک ظالم کی ہوگی یا ایک مظلوم کی ہیں ہرائ خص کو جوحقوق خداوندی کا پاس کرتا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ فور آمیری مدد کے لیے روانہ ہوجائے ۔ کیونکہ اگر میں مظلوم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی جا ہے اور اگر میں ظالم ہوں تو اسے میری اعانت کرنی جا ہے اور اگر میں ظالم ہوں تو اسے مجھ سے مطالبہ کرتا جا ہے ۔ خدا کی تم طلحہ وزبیر بڑی تیں اوہ اشخاص ہیں جنہوں نے سب سے اوّل میری بیعت کی تھی اور ان دونوں ہی نے سب سے پہلے غداری کی ہے تو کیا میں مال قربان کر کے یا تھم تبدیل کر کے ان کی خوشی پوری کرسکتا ہوں تم سب لوگ فوراً یہاں سے کوچ کرواور لوگوں کو بھلائی کا تھم دو۔ اور برائی سے روکو''۔

#### حضرت على مِنْ تَنْهُ: كَيْ كُرامت:

عمرونے ابوالحن ابوخف ، جابراور شعبی کے حوالے سے ابوالطفیل کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بخالتُون نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارے یاس کوفہ سے بارہ ہزار لشکر آرہا ہے۔ جب بیاشکر آیا تو ذی قار کے ایک کونہ پرایک شخص نے بیٹھ کراس لشکر

كوشاركيا تواس ميں ايك آ دمي كم تھانەزياد ٥-

كوفى لشكر

عمرونے ابوالحن'بشر بن عاصم' محمد بن الی لیل کے حوالے سے عبدالرحمٰن بن الی لیل کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت علی من اللہ کا اور مزینہ کا اور مزینہ المداوکے لیے کوفد سے بارہ ہزار کا لشکر آیا تھا۔ اور بیسات حصول پر منقسم تھا۔ ایک حصد میں قریش' کنانہ' اسد' تمیم' رباب اور مزینہ شامل تھے۔ ایک حصد میں بنو بکر بن وائل اور بنوتغلب تھے ان کے امیر وعلۃ بن مخدوج الذبلی تھے ایک حصد مذجج اور اشعر نمین پر شتمل تھا ان کے امیر حجر بن عدی تھے ایک حصد میں بجیلہ' انحار' شعم اور از دشامل تھے۔ ان کے امیر مختص بن سلیم الاز دی تھے۔

حضرت على مناتفُهُ كى بصره آمد:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور مسلمۃ بن محارب کے ذریعہ قیادہ کا یہ بیان قبل کیا ہے کہ حضرت علی بن لٹھنا نے ذی قار سے کوج فر ما کر بھر ہے کے سامنے زاویہ میں قیام کیا احف بن قیس بن لٹھنا نے حضرت علی بن لٹھنا کے پاس کہلا کر بھیجا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوجاؤں اور اگر آپ فرما کمیں تو چار ہزار تلواریں آپ کے مقابلے سے روک دوں ۔ حضرت علی بن لٹھنا نے احنف بن لٹھنا کے باس کہلا کر بھیجا ہے تم نے اپنے ساتھیوں کے لیے علیحہ گی کس لیے بہتر سمجھی ہے۔ احنف بن لٹھنا نے جوا با کہلا یا اس لیے تا کہ ان کی جنگ صرف اللہ عزوجل کی خاطر ہو۔ حضرت علی بن لٹھنا نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ بہتر یہ ہے کہتم ان لوگوں کو جنگ سے روک برکھو۔

### شقيق بن توركي آمد:

حضرت علی بنائٹیٰ کالشکر زاوبیہ ہے چل کرعبداللّٰہ بن زیاد کے قصر کے سامنے جا کرکھہرا۔حضرت عا کشہ بڑی بیما بھی فرضہ سے اپنا لشکر لے کریمبیں آئٹین اور دونو ل لشکرول نے ایک دوسرے کے رو ہرو پڑاؤ ڈالا۔

ای دوران شقیق بن ثور نے عمرو بن مرحوم العبدی کے پاس آ دمی روانہ کیا کہتم بھی کشکر لے کر آؤاور راہ میں مجھے ساتھ لیتے جانا۔ میر اارادہ کشکر علی بڑا ٹھنا میں شمولیت کا ہے بیدونوں شخص بؤعبدالقیس اور بنو بکر بن وائل کوساتھ لے کر آئے اورا میرالموننین کے لشکر میں شامل ہو گئے لوگوں کا ان قبیلوں کے بارے میں یہ خیال تھا کہ یہ قبیلے جس کے ساتھ جنگ میں شامل ہو جا کیں وہ ضرور کا میاب ہوتا ہے۔

۔ بھتی بن تورنے ان قبیلوں کا حجنڈ ااپنے غلام اشراشہ نامی کو دے دیا اس پر وعلۃ بن محدوج الذہلی نے اس کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تم نے حسب ونسب کا پچھ بھی خیال نہ کیا اور اپٹی تو م کی عزت اشراشہ کے ہاتھ میں دے دی۔ شقیق نے اسے جواب یس کہلا کر بھیجا کہ جس طرح آج ہم نے اپنی بڑائی کو بالائے طاق رکھ دیا ہے اسی طرح تم بھی اپٹی بڑائی کا خیال ترک کردو۔

سیدونوں کشکر آمنے سامنے تین روز تک تھم رے رہے اس دوران میں ان کشکروں میں کسی قتم کی جنگ نہیں ہوئی۔ حمرت علی رہا تین کے پیغا مبرلشکر عائشہ رہی بیٹا میں آ جارہے تھے اور آپس میں پیغام رسانی کا سلسلہ جاری تھا۔

حضرت على مِنَالِينَهُ كَي طلحه وزبير مِنْ الله سے تفتكو:

عمرونے ابو بکرالہذ لی کے ذریعہ قمادہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مٹاٹٹنا نے زاویہ سے طلحہ وزبیر بٹی ﷺ اور حضرت ما کشہ

بین کے انسکر کی جانب کوچ کیاادھرلشکر عاکشہ مین نیم بھی فرضہ سے لشکر علی جمانی کی جانب بڑھ رہاتھا بید دونوں لشکر نصف جمادی الآخر ''پن عبیداللّٰہ بن زیاد کے قصر کے سامنے گھیرے۔ بیج معرات کاروز تھا۔

جب دونوں کشکر آمنے سامنے تقمبر گئے تو حضرت زبیر ہٹائتۂ ہتھیا رپہن کراور گھوڑے پرسوار ہوکر میدان میں نکلے لوگوں نے حضرت علی بھائٹۂ سے کہا کہ بیز بیر ہٹائٹۂ جارہے ہیں۔حضرت علی بھائٹۂ نے فرمایا: زبیراور طلحہ بڑی ہیں ذبیر ہٹائٹۂ اس لائق ہیں کہا گر انہیں اللہ یا دولا یا جائے تو وہ طلحہ بڑائٹۂ کی پرنسبت زیادہ خدا کا خوف کر سکتے ہیں۔

تھوڑی دیر بعد سامنے حضرت طلحہ رہی تھنے جاتے ہوئے نظر آئے ۔حضرت علی بھی تھنان دونوں کے پاس تشریف لے گئے حتی کہ ان تینوں حضرات کے گھوڑ وں کی گردنیں آپس میں ملی ہوئی تھیں ۔حضرت علی بھی تھنانے ان دونوں سے مخاطب ہوکر فرمایا :

''تم دونوں نے بہت سالشکر ٔ سامان حرب اور گھوڑ ہے جمع کر لیے ہیں لیکن بیتو بتاؤ کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کون ساعذر تیار کیا ہے۔ تم دونوں اللہ سجانہ تعالیٰ سے ڈرواوراس عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جوسوت کا تنے کے بعد اسے ریزہ ریزہ کر دیا کرتی تھی۔ کیا میں تمہارا دین بھائی نہیں ہوں کیا تم پرمیرا خون اور جھے پرتمہارا خون حرام نہیں۔ وہ کون می وجہ ہے جس کے باعث تمہارے نز دیک میراخون حلال ہوگیا ہے؟''۔

حضرت طلحه بناتنين آپ نے لوگوں کو حضرت عثمان بناتین کتل برا بھاراتھا۔

حضرت علی ہن تین : جس روز اللہ تعالیٰ لوگوں کو بورا پورا بدلہ دیں گے اس روز لوگوں کومعلوم ہو جائے گا کہ اصل حق کیا ہے۔اے طلحہ بناٹینئز تم حضرت عثمان بن ٹٹیز کے خون کا مطالبہ کرز ہے جوتو اللہ تعالیٰ ان کے قاتلین پرلعنت فرمائے۔

اے زیر رہ انٹنا کیا تہمیں وہ دن یا دنہیں جس روزتم رسول اللہ کھیا کے ساتھ بنوغنم کے محلّہ سے گزرر ہے تھے تو حضور میری جانب و کیھ کر بنے اورتم حضور کی جانب و کیھ کر ہننے گے اور تم نے اس وقت یہ بھی کہا کہ یہ ابوطالب کا بیٹا اپنی برائی سے بازنہیں آتا تہماری اس بات پر نبی کریم کھی کے ارشاد فرمایا تھا۔ ابوطالب کے بیٹے میں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے تم سے مخاطب ہو کر فرمایا اے زیر! تم ایک روز اس سے جنگ کرو گے حالا نکہ تمہاری زیادتی ہوگیں۔ گ

حضرت زبیر رہی گفتہ: تم نے سے کہا ہے اور خدا کی قتم!اگر جھے حضور کا پیفر مان پہلے سے یا دہوتا تو میں ہر گزیہ سفر نہ کرتا اور خدا کی قتم! اب میں تم سے ہر گزیمی جنگ نہ کروں گا۔

اس گفتگو کے بعد حضرت علی بن اٹنیزوا پس جلے آئے۔

حضرت زبیر مالشد کی جنگ سے علیحد گی:

حضرت زبیر رہی تھی چونکہ میہ عبد فرما چکے تھے کہ وہ حضرت علی رہی تھی نہ کریں گے اس لیے وہ اس قمہد کا پاس کرتے ہوئے میدان سے واپس لوٹے اور حضرت عائشہ بڑی تھا کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیاا ہے ام المومنین آپ کی جو فیصلہ ہے تو غور وفکر کے بعد میں آپ کے فیصلہ ہے شفق نہیں۔

حضرت عائشہ ہی ہے: آخرتمہارا کیاارادہ ہے؟

حضرت زبیر مٹانٹنۃ: میراارادہ ہے کہ میں ان لوگوں کوان کے حال پرچھوڑ کرخود کہیں چلا جاؤں۔

عبداللہ بن زبیر منافقہ: پہلے تو تم نے بیدو غار کھودے اور جب لوگ ان غاروں میں گرنے لگے تو تم انہیں جھوڑ کر جانا جا ہے ہو دراصل علی بن ابی طالب منافقہ کے جھنڈے دیکھ کرتمہیں یقین ہو گیا ہے کہ ان کے نیچ تمہاری موت ہے اس لیے تم میدان جھوڑ رہے ہو۔

حضرت زبیر رہی تا ایس میں متم کھا چکا ہوں کہ اب علی رہی تا تین سے جنگ نہ کروں گا اور مجھے وہ بات بھی یاد ہے جو مجھے اس نے یاد ولائی متحق ہے۔ تھی۔

اس گفتگو کے بعدعبداللہ بھاٹھی نے حضرت زبیر بھاٹھی کے غلام ککول کو بلایا اورا سے آزاد کر دیا اس واقعہ کوعبدالرحمٰن بن سلیمان التمیں نے ان اشعار میں ذکر کیا ہے \_

لَسمُ اَرْكَسا لُيْسُومِ آخَسا إِنحُسَوانِ اَعُسَجَسبَ مِسنُ مُّكُفَّرِ الْآيُمَسانِ بِالْعِتُقِ فِي مَعُصِيَتِهِ الرَّحُمَان

نَشِيَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال ميں غلام آزاد كرر باہے۔

يُعْتِقُ مَـكُـحُولًا لِّصَوْنِ دِيُنِـهِ كَـــفَـنارَةً لِّلَٰهِ عَنُ يَّـمِيُنِـهِ وَالنَّكُ قَدُ لَاحَ عَلى جَبِينِهِ

نظر میں تا ہے اسے اسے دین کی حفاظت کے لیے مکول کوآ زاد کیااوراس طرح تشم کا کفارہ ادا کیا۔اس کے بیٹے کی نظر میں تسم تو ڑوینا زیادہ بہتر تھا''۔

## حضرت عمران بن حصين ملاتية اور بنوعدي كا فيصله:

حضرت عمران بن حصین و بن تفیز نے اپنے قبیلہ والوں کے پاس کہلا بھیجا کہتم احنف و بن تیز کی طرح دونوں فریق سے علیحدہ رہو اس کے بعد حضرت عمران و بن تفیز نے عدی کے پاس قاصد جمیعیا۔ قاصد جب و ہاں پہنچا تو اس نے بنوعدی کومسجد کے درواز ب پرجمع کیا۔ اور کہا کہ ابو مجید عمران بن حصین و بن تفیز نے تم لوگوں کوسلام کہا ہے اور یہ کہلا کر جھیجا ہے کہ خدا کی قتم اگر میں حصین پہاڑ پر بکر یاں اور بھیٹریں لے کرچلا جاؤں اور و ہاں میں ان کا دودھ پیا کروں اور ان کے بال کاٹا کروں تو مجھے یہ اس سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان دونوں جماعتوں میں ہے کہ جماعت میں شامل ہوکر دوسر نے فریق برایک تیرچلاؤں۔

اس پر بنوعدی نے ایک آواز ہوکر جواب دیا کہ خداک قتم ہم رسول اللہ اللے کی زوجہ کو ہر گر نہیں چھوڑ سکتے۔

عمرو بن علی نے یزید بن زریع اور ابولغامۃ العدوی کے ذریعہ جمیر بن الربیع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عمران بن حصین رہی گئی نے مجھے بلایا اور فرمایا تم اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان سب کو جمع کر کے ان سے کہو کہ رسول اللہ کا گئیا کے صحافی عمران بن حصین رہی گئی نے مجھے تمہارے پاس روانہ کیا ہے۔وہ تمہیں سلام کہتے ہیں اور اس اللہ کی قتم کھا کرفر ماتے ہیں جس کے علاوہ کوئی معبود

نہیں کہ مجھے یہ پیند ہے کہ میں ایک طبقی غلام ہو جاتا جس کے ناک کان کٹے ہوتے اور پہاڑ کی چوٹی پرمرتے دم تک بکریاں چراتا رہتا لیکن یہ پیندنہیں کہ ان دونوں جماعتوں میں ہے تھی کے ساتھ شریک ہوکر دوسرے پرتیر چلاؤں۔

جب قاصد وہاں پینچا اور اس نے بنوعدی کوجمع کر کے حضرت عمران بن حصین مخالفۂ کابیہ پیغام پہنچایا تو تمام رؤسائے قبیلیہ نے جواب ویا کہ خدا کی قسم! ہم بھی رسول القد منظیم کی زوجہ کونہیں چھوڑ سکتے۔

اس طرح ابل بھر ہ کئی فرقوں میں منقسم تھے۔ایک جماعت تو طلحہ وزبیر بٹی ﷺ کے ساتھ تھی دوسری جماعت علی ہوٹائٹیز کے ساتھ اور تیسر ی جماعت کسی کے ساتھ بھی جنگ میں شامل نہ ہونا جا ہتی تھی۔

كعب بن سوركي كوشش:

حضرت عائشہ بڑھیے جس مکان میں تشریف فر ماتھیں اسے چھوڑ کر قبیلہ از دہیں تشریف نے آئی تھیں اور مسجد حلوان میں قیام فر مایا۔ آئندہ جنگ آٹھی از دیوں کے میدان میں ہوئی تھیں۔ان از دیوں کا سر دارصبرہ بن شیمان تھا اس سے کعب بن سور نے کہا کہ اشکر جب آپس میں ال جاتے ہیں تو پھران کارکنامشکل ہو جاتا ہے تم میری بات مانواور جنگ میں ذرا سابھی حصہ نہ لواورا پی قوم کو لیکھرہ ہوجاؤ۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہ صلح نہ ہوسکے گی۔اس لیے تم قبیلہ مضراور رسیعہ کو آپس میں لڑنے دو۔اگر میصلح کر لیتے ہیں تو بہت ہی بہتر ہے اورا گرید دونوں آپس میں لڑتے ہیں تو کل فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا یہ کعب زمانہ جاہلیت میں عیسائی تھے۔

صبرہ نے جواب دیا جھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ تجھ میں ابھی تک نصرانیت باتی ہے۔ کیا تو بیر جاہتا ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح سے علیحدہ رہوں؟ اور کیا تو بیر چاہتا ہے کہ اگر صلح نہ ہوتو میں ام الموشین اور طلحہ وزبیر بڑھینا کورسوا کر دوں۔ اور حضرت عثمان رہا تھا کا خون کا مطالبہ ترک کر دوں۔ خدا کی قتم میں تو ایسا ہرگز نہ کروں گا الغرض اہل یمن نے جنگ میں شرکت کا فیصلہ کرلیا۔

#### بنوحنظله كافيصليه:

سری نے شعیب سیف اور ضریس البجلی کے حوالے سے ابن تعمیر کا یہ بیان میرے پاس تحریر کر کے روانہ کیا۔ کہ جب احف بن قیس 'حضرت علی بڑی ﷺ کے پاس سے واپس لوٹا تو اس کی ملاقات ہلال بن وکیج بن مالک بن عمرو سے ہوئی ہلال نے اس سے دریافت کیا' کیاارادہ ہے؟

احنف بناتنين عليحده رہنے کاليکن تمہارا کياارا دہ ہے؟

ہلال: ام المونین کی حمایت کرنے کا۔ کیاتم ہمارے مردار ہوتے ہوئے ہماراساتھ چھوڑ وو گے؟

احنف رہائیں: میں تو آئندہ اس وقت بھی سردار موں گاجب توقتل کردیا جائے گا اور میں زندہ نے جاؤں گا۔

ہال: سیکیمکن ہے حالانکہ تو تو بوڑھا آ دی ہے۔

بنوسعد نے احنف بٹائٹن کا ساتھ دیااوران لوگوں نے جنگ سے علیحد گی اختیار کرتے ہوئے وادی السباع میں جا کر قیام فر مایا اور بنو خظلہ نے ہلال کا ساتھ دیاای طرح بنوعمرو نے ابوالجر باء کا۔ان دونوں قبیلوں نے جنگ میں حصہ لیا۔

#### بنوضيه كا فيصله:

سری نے شعیب' سیف اور محمد کے حوالے سے ابوعثمان کا بیربیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا۔ کہ جب احنف ہی اپنٹرہ حضرت

علی بڑاٹنڈ کے پاس سے واپس آئے تو انہوں نے آ کرفنبلہ زید کوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم اس جنگ سے علیحد در ہواوران دونوں فریقوں کا ساتھ چھوڑ دوخواہ یہ کامیاب ہوں یا نا کام۔

منجاب بن راشد نے چلا کرکہااے بنور ہائے تم ہرگز اس جنگ ہے علیحد ہ ندر بنا۔ بلکہاس میں شریک ہوکراس کی کا میا بی ے فیض باب ہونا۔

اس طرح اس قبیلہ میں پھوٹ پڑگئی۔احف بڑگئی۔نے بنوتمیم کوآ واز دی اوراس سے کہا کہتم لوگ اس جنگ سے علیحدہ ربنا۔ اورکسی کا ہرگز ساتھ نہ دینا خواہ وہ کامیاب ہویا نا کام۔

یین کرابوالجر باء کھڑا ہوا۔ بیبنوتمیم کی شاخ بنوعثان بن مالک بن عمروسے تھا۔اس نے کہااے بنوعمرو بن تمیم آس جنگ میں ضرور شریک ہونا تا کہاس کی کامیا بی سے تم فائدہ اٹھا سکویہ ابوالجر باء بنوعمرو بن تمیم کا سردار تھا۔اور بنوضہ کا رئیس منجاب بن راشد تھا۔

جب احنف رہنا تا ور دونوں فریق میں سے سے کہا کہتم اس جنگ سے علیحدہ رہنا اور دونوں فریق میں سے کسی کا ساتھ نہ دینا۔ تو ہلال بن وکیع نے جواب میں کہا اے زید منا قاتم ہر گز علیحدہ نہ رہنا اور اس کے بعد ہلال نے بنو حظلہ کوآ واز دی اور اس سے کہا تم لوگ جنگ میں ضرور شریک ہونا ہے ہلال بنو حظلہ کا رئیس تھا۔ صرف بنوسعد نے احنف رہا تھیٰ کی بات کو قبول کیا۔ اور ان لوگوں نے وادی السباع جا کر گوشتینی اختیار کرلی۔

#### سر داران کشکر:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ بنوہوازن' بنوسلیم اوراعجاز کا امیر مجاشع بن مسعود السلمی تھا عامر کا سر دارز فر بن الحارث' غطفان کا اعصر بن النعمان البابلی اور بکر بن وائل کا مالک بن مسمع تھا اور قبیلہ بنوعبد القیس اگر چہ حضرت علی مخالفۂ کا حامی تھا لیکن اس میں سے صرف ایک شخص جنگ میں شریک ہوا۔ باقی علیحدہ رہے۔ بکر بن وائل میں سے بچھ جنگ میں شریک ہوئے اور بچھ جدار ہے اور جو علیحدہ بیٹھے رہے ان کا سردار سنان تھا۔

قبیلہ از دتین سرداروں پرمنقسم تھا۔ صبر ہ بن شیمان ۔ مسعود اور زیاد بن عمر و مضرکا رئیس 'خیریت بن را شد اور قضاعہ اور ان کے حلفاء رعمی الجرمی کے ماتحت تھے۔ بیاس سردار کالقب ہے اور اس سے وہ مشہور ہے۔ بقیہ تمام اہل یمن پر ذوالآ جرۃ الحمیری رئیس تھا۔

## صلح کی تو قعات:

طلحہ و زبیر بڑت نے زابوقہ ہے آگے بڑھ کرارزاق نامی گاؤں کے قریب ڈیرے ڈالے ان کے ساتھ تمام مفزئ کی پہیں تھبرے۔ان لوگوں میں صلح میں کی قتم کا شک وشبہ نہ تھا۔ بقیہ اہل یمن ان لوگوں کے نشیب میں تھبرے ہوئے تھے۔ انھیں بھی یقین تھا کہ صلح ضرور ہوجائے گی۔ حضرت عاکشہ بڑت تھا مجد حدان میں مقیم تھیں اور بقیہ فشکر زابوقہ میں تھبرا ہوا تھا۔ یہ تمام لشکر نہ کورہ امراء کے ماتحت تھا اس لشکر کی مجموعی تعداد تمیں ہزار تھی۔

ان لوگوں نے جکیم اور مالک کوحضرت علی بخالٹیز کے پاس روانہ کیا کہ ہم اس فیصلہ پر قائم ہیں جوقعقاع بخالٹیز کر کے گئے تھے۔

آب سامنے تشریف لے آ ہے اس کے بعد طلحہ وزبیر بڑا اللہ علی کی جانب بڑھے اور اوھر سے حضرت علی مِن تُنْدا ٓ گے بڑھ کر آ ہے حتی کہ دونوں شکرایک دوسرے کے مدمقا بل گھہر گئے۔ ہرقبیلہ اپنے اہل قبیلہ کے مدمقا بل تھا۔مفزمفنر کے مقابلے پر' ربیعہ ربیعہ کے مقابلے پراورامل یمن یمنیوں کے مقابلے پر۔ان میں ہے کسی کوسلح کے بارے میں کوئی شبہ نہ تھا۔ بیتمام قبائل ایک دوسرے کےلشکر میں آتے جاتے اور باہم ملتے جلتے۔ان سب میں ہروقت صلح ہی کا تذکر وقعا۔

حضرت علی مخاتلت کے ساتھ میں بزارلشکر تھا اور اہل کوفہ کے سر دار وہی لوگ تھے جو کوفہ سے آتے وقت تھے قبیلہ عبدالقیس ِ تین سرداروں کے ماتحت تھا۔ جذیمہ اور بکرا ہن الجارود کے ماتحت تھے۔شہری عبداللہ بن السوداء کے اور ہجروالے ابن الاشج کی ماتحت میں تھے بھرہ کے وہ باشندے جوقبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے ابن الحارث کی ماتحتی میں تھے۔ جاٹ اور کا شتکاروں کا رئیس دنور بن علی تھا۔حضرت علی مٹانٹیز جب ذوقار پہنچے تھے تو ان کے ساتھ دس ہزارلشکر تھا اور دس ہزارلشکر کوفیہ ہے آیا تھا اس طرح اس کی تعدا دہیں ہزار ہوگئے تھی۔

#### محمر بن الحنفيه كي روايت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن' بشیر بن عاصم' فطر بن خلیفہ اور منذر الثوری کے حوالے سے محمد بن الحفیہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم مدینے چلتو ہماری تعداد صرف سات سوتھی سات ہزار لشکر کوفہ سے مدد کے لیے آیا اوراد هراد هرے دو ہزارا فراداور آکر شامل ہوگئے ۔ان میں اکثریت بنو بکر بن وائل کی تھی ۔ بی بھی کہا جاتا ہے کہا طراف سے آنے والوں کی تعداد حچھ ہزار تھے۔

محمداورطلحہ بیں بین کا بیان ہے کہ جب بیدونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے تھبر گئے اور سب کو اطمینان ہو گیا تو حضرت علی مٹاٹٹنا ہے لشکر ہے آ گے بڑھے۔ادھر سے حضرت زبیرادرطلحہ بیسٹا بھی بڑھے۔دونو لشکروں کے، درمیان ان متیوں کی ملاقات ہوئی اوراختلافی امور پرگفت وشنید کے بعد تینوں اس نتیجہ پر پہنچے کہ سلح ہے بہتر کوئی شے نہیں اس لیے آپس میں ہرگز نہاڑ نا جا ہے ورنداختلا فات بڑھتے چلے جائیں گےالغرض اس فیصلہ کے بعد حضرت علی بٹی ٹینٹ اپنے لشکر میں واپس آ گئے اور طلحہ وزبیر بٹی تیٹا پنے لشكر ميں واپس جلے گئے۔



باب۸

# جنگ جمل

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس کھ کرروانہ کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تُون نے شام کے وقت حضرت عبداللہ بن عباس بڑی تینا کو حضرت زبیر بڑا تینا اور حضرت طلحہ بڑا تینا کیا ہوئی تینا کو حضرت زبیر بڑا تینا اور حضرت طلحہ بڑا تینا کے باس روانہ فرمایا۔ ادھر طلحہ و زبیر نے محمد بن طلحہ بڑا تینا کو کا اور تمام شرا کطا سلح کے تفتگو کے اپن بھیجا ان دونوں قاصدوں نے دونوں لشکروں میں پہنچ کرصلح کی گفتگو کی اور تمام شرا کطا سلح کے گفتگو کے سرداروں کے آبیس میں طبح پا گئی ہیں اور با ہم صلح ہوگئی تو حضرت طلحہ و زبیر بڑا تینا میں طبح پا گئے ہیں اور با ہم صلح ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی نے اپنے سرداران لشکر کے پاس کہلا کر بھیجا۔

لوگوں نے اعلان صلح کی وجہ سے نہایت بے فکری کے ساتھ رات گزاری حتیٰ کہ جب سے بیا ختلا فات رونما ہوئے تھے اس وقت سے لے کر آج تک اطمینان کی کوئی اس جیسی رات نہ گزری تھی۔

### قاتلين عثان رضائية كي شيطنت:

و ہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان بنائیے کوشہید کیا اور ان کے قل میں شریک کار تھے پوری رات جا گئے رہے۔اب سب میں مجلس مشاورت گرم تھی حتیٰ کہ ان سب نے بید فیصلہ کیا کہ خاموثی کے ساتھ جنگ چھیٹر دینی چاہیے۔ان کے بیدتمام مشورے انتہاں پوشیدہ طور پر طے پائے کیونکہ ان لوگوں کو بیخوف پیدا ہوگیا تھا کے سلے سے آئیس نقصان پہنچےگا۔

بیشیاطین صبح اندهیر کے شکر سے نگے اوران کی آمد کی ان کے پر وسیوں تک کوخبر ندہوئی۔ بیتار کی ہی میں فیصلہ کر کے باہر نکل آئے تھے ان قاتلین میں سے معزی معنر قبیلہ کی طرف گئے اور رہیعہ قبیلے کے آوی قبیلہ رہیعہ کی طرف اور یمنی یمنیوں کی جانب برعے اوران پر حملہ کردیا۔ اس پر ایک شور کچ گیا۔ اوراہل بھر ہاور دیگر قبائل نے اپنے اپنے حامیوں کو پکار ناشروع کردیا۔ حضرت طلحہ و زبیر بڑی ہی معنری سر داروں کے ساتھ معلومات کے لیے باہر نکلے ان دونوں نے میمنہ کی جانب جو قبیلہ رہیعہ پر مشتمل تھا۔ عبد الرحمٰن بن الحارث بن ہشام کو معلومات کے لیے روانہ کیا اور میسر ہی طرف عبد الرحمٰن بن عمّا ب بن اسید بڑی تھو، کو جیجا اور خود ورنوں قلب میں تضہر گئے اور لوگوں سے معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اہل کوفہ نے رات کو جملہ کردیا ہے۔

حضرت زبیر وطلحہ بڑا ہے: ہم تو پہلے ہی سمجھتے تھے کہ علی بھاٹھ اس وقت تک بازنہ آئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیں گے۔اوراس طرح ایک حرام کام کوحلال نہ بنالیس گے اس کے بعد بیدونوں اہل بھر ہ کوواپس لے کرلوٹے ان کی صف بندی کی حتیٰ کہ پورالشکرمجاذر پر صفیس درست کر کے کھڑا ہوگیا۔

جب حضرت علی بھاٹنے اور اہل کوف کے کا نوں میں بیشور پہنچا اور اہل کوف نے حضرت علی بھاٹنے کے قریب ایک آ دمی اس لیے حصور رکھا تھا کہا گرکوئی حملہ وغیرہ ہوتو وہ اطلاع دے سکے جب بیشور مجاتو اس شخص نے بتایا کہ ویسے تورات خیریت سے گذری کیکن

ابھی پچھ در قبل پچھآ دمی ادھر ہڑ ھے۔ہم نے انہیں واپس لوٹا دیا۔ جب وہ پیچھے ہٹ گئے تو ہم نے دیکھا کہوہ ایک شخص کے پاس جمع ہیں ہم ان کی طرف بڑھے لیکن اتنے میں جنگ چھڑ چکی تھی۔

یہ حالات و کی کر حضرت علی بٹائٹونٹ میمنداور میسر ہ کے رؤساء کو تکم دیا کہتم لوگ اپنے اپنے مقام پر جاؤ۔اوریہ بات تو میں پہلے سے جانتا تھا کہ طلحہ وزبیر بڑی نین اس وقت تک ہرگز بازندآ ئیں گے جب تک لوگوں کا خون نہ بہالیں گے اور اس طرح ایک حرام کام کو حلال کرلیں گے۔ میں پیخوب جانتا تھا کہ بیدونوں ہرگز بھی میری اطاعت نہ کریں گے۔

سبائی برابر جنگ بھڑ کا رہے تھے۔حضرت علی بڑا تیزنے لوگوں سے چلا کرفر مایا تم لوگ اپنے ہاتھ روک لوا ور گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔حضرت علی بڑا تیزن اور ان کے ساتھیوں کی رائے میتھی کہ اس وقت تک جنگ نہ کی جائے جب تک فریق ثانی پر ججت قائم نہ کر دی جائے۔ یہ لوگ نہ تو بھا گئے والے کوفل کر رہے تھے اور نہ زخمی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے اور دونوں لشکر اسی پڑمل پیرا تھے۔ اور دونوں طرف یہی اعلانات ہور ہے تھے۔

#### حضرت عائشه وأن في كاميدان مين آمد:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ اور ابوعمر وکا یہ بیان نقل کیا ہے کہ کعب بن تو رحضرت عاکشہ وٹی نیوا کے پاس پہنچے اور ان سے عرض کیا کہ اب آ پ میدان میں چلئے کیونکہ اب لوگ جنگ کے علاوہ کی چیز پر تیار نہیں شاید اللہ تعالیٰ آ پ کے ذریعہ صلح کرا دے ۔ حضرت عاکشہ وٹی نیوا ہودج میں سوار ہو تھیں اس ہودج پر زر بیں چڑھا دی گئی تھیں ۔ وہ اپنے عسکرنا می اونٹ پر سوار تھیں جو یعلی بن امیہ وفائٹ نے دوسود بینار میں خرید کر دیا تھا۔ جب وہ شہر کے مکانات سے با ہر نگلیں تو شور کی آ واز آ نے لگی ۔ وہ تھم رکئیں ۔ راہ میں جب بھی شور کی آ واز آتی وہ تھم جا تیں' ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز آتی وہ تھم جا تیں' ایک جگہ وہ تھم رکی ہوئی تھیں کہ انہوں نے زبر دست شور کی آ واز سن ' انہوں نے سوال کیا یہ کیسا شور ہے ؟

لوگوں نے جواب دیا دونوں لشکروں کے ملنے کا۔

حضرت عائشہ بڑی تھا: کیا میں کے ساتھ باہم ال رہے ہیں یا کوئی برائی بیدا ہوگئ ہے؟

لوّب: جنگ شروع ہوگئ ہے۔

حسنرت عائشہ رہی خیا: توبید دونوں فریقوں میں سے اس فریق کی آواز ہوگی جس نے شکست کھائی ہوگی۔

ابھی حضرت عائشہ بڑینیا کھڑی ہوئی تھیں کہ شکست کی خبر پینجی۔اور زبیر بٹن میں سامنے آتے نظر آئے۔وہ میدان چھوڑ کر و دی السباع چلے گئے۔

#### منرت طلحه مناتفيّه كي شهادت:

حضرت طلحہ وٹاٹھنا جنگ میں مشغول تھے کہ ایک بے نشانہ تیر آ کران کے گھٹے میں لگالیکن وہ لڑائی میں برابر مشغول رہے جب ان کا موز ہ خون سے بھر گیا۔اوران کے لیے کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تو انہوں نے اپنے غلام سے فر مایا مجھے اپنے بیچھے بٹھا کر کسی الی جگہ ا لے چلو جہاں میں دم لے سکوں۔وہ غلام انہیں شہر بھرہ میں لے آیا۔حضرت طلحہ وٹاٹھنانے اس وقت اپنے اور حضرت زبیر وٹاٹھنا کے واقعہ کے بارے میں تمثیلاً بیاشعار پڑھے۔ فَإِنْ تَكُن الْحَوَادِثُ أَقُصَدُتَنِي وَأَخَطَاهُنَّ سَهُمِي حِيْسَ أَرْمِي

بَنَنِهَ بَهُ: " كيا حوادثات نے مجھی كوچھانٹ ليا ہے كہ جب ميں تير مارتا ہول تو وہ خطاجا تا ہے۔

فَقَدُ ضُيِّعُتُ حِيْنَ تَبِعُتُ سَهُمًا سِفَاهًا مَّا سَفِهُتُ وَضَلَّ حِلْمِي

ترتیج کرد: جب میں نے تیرکا پیچیا کیا تو میں اپنی بے وقو فی سے خود ہی ہلاک ہو گیا اور میں کچھ بھی سیجھ سکا اور میری عقل جاتی رہی۔

نَدِمُتُ نَدَامَةَ الْكُسُعِيِّ لَمَّنا شَرَيُتُ رِضَى بَنِيُ سَهُم بِرِغُمِيُ

بہ اس وقت کسی کی طرح تا دم ہواجب میں نے تیراندازوں کی رضا مندی مجبوراً خرید لی۔

اَطَعْتُهُ مُ يِفُرُقَ مِ الإِلايِ فَالْقُوالِلسِّبَاعِ دَصِي وَلَحْمِي

نَبْرَجَهَ بَهُ: میں نے ان لوگوں کی اطاعت کی اور آل لوئ میں تفرقہ اندازی پیدا کر دی تو اب میراخون اور گوشت درندوں کو ڈال دؤ'۔

جنگ جمل کی دوسری روایت:

امام طبری فرماتے ہیں کہ گزشتہ واقعہ سیف کا بیان کردہ ہے۔ لیکن دوسرے راویوں نے اس واقعہ کو اور طرح لفل کیا ہے۔ انہوں نے امام زہری سے اس واقعہ کی کیفیت ریفل کی ہے کہ جب حضرت علی بڑا ٹیٹن کو ان ستر آ دمیوں کے قبل ہونے کی خبر کپنچی جوبھرہ میں تھیم بن جبلتہ العبدی کے ساتھ مارے گئے تھے۔ تو حضرت علی بڑا ٹیٹنا بارہ ہزار لشکر لے کر آگے بڑھے اور بھرہ پہنچے۔ اس وقت محضرت علی بڑا ٹیٹن پیاشعار پڑھ رہے تھے۔

يَسَالَهُ فَ نَسْفُسِنَى عَلْى رَبِيُعَهُ وَبِيُعَهُ السَّامِعَةُ الْسَامِعَةُ الْسَطِيعَةُ السَّامِعَةُ السَّامِعِةُ السَّمِعِيْدِ اللَّمِيعِةُ السَّامِعِةُ السَّمِعِةُ السَّمِعِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ السَّمِعِيمِ السَّمِيمِ السَّمِ السَّمِيمِ السَّمِيمِ

بھی ہے۔ '' کاش! میری جان رہید پر قربان ہو جائے جو بات سنتے اور اطاعت کرتے ہیں۔ تمام جنگوں میں ان کی عادت یہی رہی ہے''۔

حضرت على مِن التُّمَّةُ اور حضرت زبير مِن التُّمَّةُ كامكالمه:

جب دونوں شکر آ منے سامنے بہنچ گئے تو حضرت علی بٹاٹھ؛ گھوڑے پر سوار ہوکر نشکر سے نکلے اور حضرت زبیر بٹاٹھ؛ کو آواز دی۔ جب حضرت زبیر بٹاٹھ؛ قریب آ گئے تو حضرت علی بٹاٹھ؛ نے ان سے فرمایا۔ پیشکر لے کرتم کیوں آئے ہو؟ حضرت زبیر بٹاٹھ؛ اس لیے کہ میں آپ کواس خلافت کا اہل اور اپنے سے زیادہ ستحق نہیں سمجھتا۔

حضرت علی بخاتیٰ: حضرت عثان بخاتیٰ کے بعدتم بھی خلافت کے اہل نہ تھے اور ہم تہمیں بنوعبد المطلب ہی میں شار کیا کرتے سے لیکن تمہارے اس برے بیٹے نے تہمیں اس مقام پر پہنچا دیا اور ہمارے اور تبہارے درمیان تفریق پیدا کردی اس کے بعد حضرت علی بخاتیٰ تمہارے اس کے بعد حضرت علی بخاتیٰ ہم دونوں کے پاس سے گزرے اور مجھ سے فرمایا یہ تیرا پھو پی زاد بھائی کیا کہ رہا ہے۔ حالانکہ یہا یک روز تجھ سے جنگ کرے گا اور بیاس کا تجھ پرظلم ہوگا۔

یہ ن کر حضرت زبیر دخالتہ: میدان سے یہ جواب دیتے ہوئے وابس لوٹے۔خدا کی قتم میں ابتم سے بھی جنگ نہ کروں گا۔

حضرت زبير رضائيًّة جب اپنے بيٹے عبدالله رضائیّة کے پاس پنچے اور ان سے فرمایا مجھے تو اس جنگ میں کوئی بھلائی نظرنہیں آتی۔

عبدالله من الله من الله على من الله على الله عل

حضرت زبیر منی الثین کیکن میں علی منی الثین کے سامنے شم کھاچکا ہوں کہ میں اس سے جنگ نہ کروں گا۔

عبدالله رہی تین اپنے غلام سرجس کو آزاد کر کے تئم کا کفارہ ادا کردیجیے ۔حضرت زبیر رہی تین نے اسے آزاد کر دیا اورصف میں جا کر کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی بناٹیز نے حضرت زبیر رہناٹیؤ سے بیمجی فر مایا کہتم مجھ سے عثمان رہناٹیؤ کا قصاص طلب کر رہے ہو حالا تکہتم ہی نے انہیں قتل کمیا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیروز بدد کھایا جس کادیکھنا ہم ہر گز بھی پیندنہ کرتے تھے۔

نیز حضرت علی رفتانٹیز نے حضرت طلحہ رفتانٹیز سے فر مایا تم رسول اللہ تکانٹیا کی زوجہ کواس لیے لے کر آئے تا کہ ان کی پشت پنا ہی میں تم جنگ کرسکوحالانکہ تم نے اپنی بیوی کواپنے گھر میں چھپا کر بٹھا دیا ہے کیا تم نے میری بیعت نہ کی تھی ؟ حضرت طلحہ رفتانٹیز: بیعت تو ضرور کی تھی کیکن اس صورت میں کہ تلوار میری گردن پر رکھی ہوئی تھی۔

#### قرآن اللهانے كاتكم:

حضرت علی بنائٹیز نے اپنے ساتھیوں سے فر مایاتم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کواس کام کے لیے پیش کرسکتا ہے کہ وہ قرآن اللہ اللہ اللہ اللہ میں کے درمیان کھڑا ہوجائے اور انہیں قرآن پر چلنے کی دعوت دے۔اگر اس کاوہ ہاتھ کاٹ دیا جائے تو دوسرے ہاتھ میں قرآن لے لے اوراگر دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا جائے تو قرآن دانتوں سے تھام لے۔ایک نوجوان نے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔حضرت علی بٹی ٹین کی خواہش تھی کہ کوئی اور شخص اس کام کوانجام دے اس لیے آپ تمام کشکر میں گھو ہے اور ہرایک کے سامنے یہ بات پیش کیا۔حضرت کی دلیون اس نوجوان کے علاوہ کوئی بھی اپنے آپ کوموت کے منہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔

حضرت علی رہ اللہ نے اس نوجوان سے فرمایا بیقر آن ان کے سامنے پیش کرواوران سے کہو کہ بیقر آن اوّل سے آخر تک ہمارے اور تہمارے خونوں کا فیصلہ کرے گا۔لیکن مخالفین کے شکرنے اس نوجوان پر جملہ کر دیا۔قر آن اس کے ہاتھ میں تھا انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ کا ٹ ڈالے تو اس نے قر آن دانتوں سے تھام لیاحتی کہ بینو جوان شہید کر دیا گیا۔

#### ابتدائے جنگ:

اس پر حضرت علی رہی تھی نے فرمایا اب تمہارے لیے جنگ حلال ہو گئی ہے۔ تم ان سے جنگ کرو۔ اس روز سر آ دمی اونٹ کی مہار تھا ہے ہوئے مارے گئے۔ جب اونٹ کی کونچیس کٹ گئیں اور لوگوں کوشکست ہوئی تو حصرت طلحہ رہی تین کے ایک تیر آ کر لگا جس سے وہ شہید ہوگئے 'زہری کہتے ہیں' لوگ بید کہا کرتے تھے کہ بیر تیر مارنے والا مروان بن الحکم تھا۔ عبد اللہ بن الزبیر رہی تھی ہوٹا:

حضرت عبدالله بن الزبير بني ﷺ حضرت عا كشه بني في اونث كي مهارتها مي هوئے تھے۔حضرت عا كشه بني فيانے ہودج ميں

سے سوال کیا کہ بیکس نے مہارتھام رکھی ہے لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ بن الزبیر بٹی تیٹا ہیں۔ حضرت عائشہ بڑی تیٹا نے فر مایا: ہائے رے اساء کی بے اولا دگی۔ جب عبداللہ بن الزبیر بڑی تیٹا ٹرتے زخمی ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کوزخیوں میں ڈال دیا تا کہ لوگ انہیں مردہ سمجھیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعدوہ خاموثی سے میدان جنگ سے نکل آئے اور زخموں کی مرہم پٹی کی جس سے وہ اچھے ہوگئے۔

#### حضرت عا كشه رئينيكا كي واليسي:

محمد بن ابی بکر بنی تین نے حضرت عائشہ بنی تین کا ہودج اٹھا کرینچے رکھ دیا اور اس پرایک خیمہ لگا دیا۔حضرت علی بھاٹھی نے خیمہ کے باہر کھڑے ہوکر کہا آپ نے لوگوں کوکامیاب بنانے کی کوشش کی اوروہ کامیاب بھی ہوگئے ۔ آپ نے ان کے درمیان اپنی قوم کو بڑی آ زمائش میں ڈالا ہے۔

اس کے بعد حضرت علی بناٹھنئے نے انہیں روانہ فر ہایا اور پچھ مر داورعور تیں ان کے ساتھ کر دیں ان کا سامان سفر تیار کرایا اور بارہ ہزار درہم خدمت میں پیش کرنے کا عکم دیا۔حضرت عبداللہ بن جعفر بڑا ہے اس مال کو بہت کم سمجھا اورخز انہ سے بہت سامال نکال کر حضرت عائشہ بڑا ہوں کی خدمت میں پیش کیا اور فر مایا اگر امیر المونین ٹے اس مال کو لینے کی اجازت نہ دی تو اس کی اوا کیگی میرے فرمہے۔

## قاتل زبیر رہائش کے لیے جہنم کی بشارت:

حضرت زبیر رہناٹٹن بھی شہید کردیئے گئے۔لوگوں کا خیال ہے کہ انہیں ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔حضرت زبیر ہماٹٹن کوشہید کرنے کے بعد ابن جرموز حضرت علی بھاٹٹن کے دروازے پر پہنچا اور در بان سے کہا کہ اندر جا کر قاتل زبیر رہاٹٹن کے لیے اجازت طلب کرو۔

> حضرت علی دخانشدنے جواب دیا کہ ہاں اجازت دے دواور اسے جہنم کی بشارت سنادو۔ حضرت زبیر رخالتیٰ کی شہادت میں احف کا ہاتھ :

محد بن عمارہ نے عبیداللہ بن موئی فضیل شیال بن عضبہ کے حوالے سے قرۃ بن الحارث کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اس جنگ کے وقت احض بن قیس کے ساتھ تھا اور میرا چھا زاد بھائی جون بن قادہ وحشرت زبیر بن العوام میں تھا ہوا ہو ہا ۔ اس کے بعدان پاس سے پھے سوار گزرے انہوں نے یا امیر کہہ کرآ پ کوسلام کیا۔ حضرت زبیر رہی الحقظ نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ اس کے بعدان سواروں نے عرض کیا۔ خالفین کالشکر فلال مقام پر آ کر تھم رائے ہم نے آئ تک ایسا بھی ربنداور کم تعداد لشکر کوئی نہیں دیکھا جس میں اس سے زیادہ رعب پایا جاتا ہو۔ اس کے بعد یہ سوار آ گے بڑھ گئے اس کے بعدایک اور سوار آیا اس نے بھی حضرت زبیر رہی تھی کے مور سے نہیں کہ کر سلام کیا۔ حضرت زبیر رہی تھی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اس سوار نے آ کر بتایا کہ خالفین کالشکر فلال فلال مقام پر پہنچ گیا ہے اور جب انہوں نے آپ کے لشکر کی تعداد وغیرہ کا حال ساتو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں آپ کارعب ڈال دیا ہے تو موں پنچ گیا ہے اور جب انہوں نے آپ کے لشکر کی تعداد وغیرہ کا حال ساتو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں آپ کا اب رہی تھی کے ہمار سے وہ پشت پھیر نے گئی ہیں۔ حضرت زبیر رہی تھین فیل گیا۔ اس کے بعدا یک اور سوار آیا اس وقت گھوڑ ہے میدان سے بھاگ رہے تھے۔ بغیر چارہ کا رنہیں۔ اس کے بعدوہ سوار بھی چلا گیا۔ اس کے بعدا یک اور سوار آیا س وقت گھوڑ ہے میدان سے بھاگ رہے تھے۔

اس سوارنے بھی اے امیر کہہ کر حضرت زبیر مخالطیٰ کوسلام کیا حضرت زبیر مخالطیٰ نے اس کےسلام کا جواب دیا۔اس سوارنے عرض کیا پیلوگ جوآپ کے مدمقابل آئے ہیں اس میں عمار رہالطیٰ بھی شامل ہیں۔ میں ان سے ملا ہوں۔میری اوران کی گفتگو بھی ہوئی ہے۔ حضرت زبیر رہالٹیٰ: عمار ہوالٹیٰ تو اس کشکر میں شامل نہیں۔

سوار: خدا کیشم وه ساتھ ہیں۔

حفزت زبیر مِحالِثُهُ: خدا کی قتم وہ ہرگز ان کے ساتھ شامل نہیں ۔

سوار: خدا کی شم وه ساتھ میں شامل ہیں۔

جب حضرت زبیر مخالفنونے بید یکھا کہ سواران کی بات کی برابرتر دیدکرر ہاہے تو انہوں نے اپنے کسی رشتہ دار سے کہاتم اس کے ساتھ جا وَ اور دیکھو کہ کیا واقعقا عمار رہا تھنا اس لشکر میں شامل ہیں۔ وہ دونوں مخالفین کے شکر کی طرف گئے۔ جون بن قما دہ کہتے ہیں میں انہیں دور سے دیکھ رہا تھا وہ دونوں لشکر کے ایک کنار بے پر کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر واپس حضرت زبیر رہا تھا وہ دونوں لشکر کے ایک کنار بے پر کچھ دیر کھڑے رہے۔ پھر واپس حضرت زبیر رہا تھا۔ عمار رہا تھا اس کیا خبر لائے ہوان کے رشتہ دار نے جواب دیا اس سوار نے سے کہا تھا۔ عمار رہا تھا۔ اس کی ساتھ ہیں۔

حضرت زبیر منی تنیز: اس کی ناک کٹ جائے اور اس کی کمر ٹوٹ جائے۔اسے آنے کی کیا ضرورت تھی اس کے بعد حضرت زبیر رمی الٹوزنے ہتھیا را تارویئے۔

جون بن قادہ کا بیان ہے کہ مجھے میری ماں نے گھرہے ہے کہہ کررواند کیا تھا کہ زندگی اور موت میں تو زبیر رہی اٹھ؛ کا ساتھ وینا۔ جب حضرت زبیر رہی ٹھنا: نے ہتھیا را تارے تو میرے دل میں بیدنیال پیدا ہوا کہ لاز ما زبیر رہی ٹھنا: نے عمار رہی ٹار اللّٰد میں اللّٰہ سے کوئی ارشاد سنا ہوگا یا حضور نے عمار رہی ٹھنا: کوکوئی تھم دیا ہوگا جواس وقت زبیر رہی ٹھنا؛ کویا وآ گیا ہے۔

جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت زہیر مٹی تھنا پنی سواری پر سوار ہو کر میدان سے لوٹ گئے۔ جون بھی میدان سے واپس چلا آیا اورا حف کے ساتھ جا کرشامل ہوگیا۔

جون کا بیان ہے کہ دو شخص احنف کے پاس آئے اور اس سے پچھاکا نا پھوی کی پچھ دیر آ ہستہ آ ہستہ باتیں ہوتی رہیں پھریہ دونوں سوار واپس چلے گئے اس کے بعد عمر و بن جرموز احنف کے پاس آیا اور اس نے آکر کہا میں نے اسے وادی السباع میں پایا تھا اور میں نے اسے آل کر دیا ہے۔ جون کہتا ہے کہ میں بی خدا کی تھم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت زبیر رہی تیز کا اصل قاتل احنف ہے۔ قرآن اٹھانے کا حکم:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن بشیر بن عاصم اور تجائے بن ارطاۃ کے واسط سے عمار بن معاویہ الدبنی کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ یہ ممار قبیلہ بحیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بیان ہے کہ حضرت علی بڑٹا ٹنڈ نے جمل کے روز اپنے ہاتھ میں قرآن لیا اور تمام لئنگر میں قرآن لیا کہ کھو ہے اور فر مایا کون شخص ہے جو بیقرآن اٹھا کر خالفین کو اسے قبول کرنے کی دعوت دے اور اٹھانے والا بیا بھی سمجھ لے کہ وہ متقول ہو کر رہے گا۔ کوفہ کے ایک نوجوان نے بیاب قبول کی ۔ یہ نوجون سپید قبا پہنے ہوئے تھا۔ اس نے عرض کیا۔ بیام میں انجام دول گا۔

حضرت علی مِن ﷺ کواس کی نوجوانی پرترس آیا اورانہوں نے فر مایا کوئی اور شخص ہے جو سیکام انجام دے۔ادروہ سیمجھ لے کہ اسے قبل کر دیا جائے گا۔

اس باربھی شکر میں سے اس نو جوان کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ حضرت علی بڑا ٹھنڈ نے قرآن اس کے سپر دکر دیا۔ اس نے خالفین کو قرآن کی دعوت دی۔ لیکن لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر قرآن یا کیں ہاتھ میں تھام لیا۔ لوگوں نے وہ ہاتھ بھی قطع کر دیا تو اس نے قرآن کو سینے سے چمٹالیا۔ اس کی تمام قباخون سے تر ہوچکی تھی۔ نیتجناً اس نو جوان کوتل کر دیا گیا۔ جب بیتل ہوگیا تو حضرت علی بڑا ٹھا۔ بان لوگوں سے جنگ حلال ہوگئی ہے۔

اس نوجوان کی مال نے اس کا مرثیہ کہا۔

لاهُمَّ إِنَّ مُسُلِمَ ادَعَا هُمُ نَ يَتُلُو كِتَابَ اللَّهِ لَا يَخْشَاهُمُ الْمُمُ الْمُمَّ الْمُمَّ الْمُم بَنْ عَبَابُ : "ايك مسلمان نے ان لوگوں كو دعوت دى اوروه برابر تلاوت قرآن ميں مشغول تفاات مخالفوں كاكوئى وُرند تفا۔

وَ أُمُّهُ مُ قَصَائِكُمُ قَصَائِكُمُ قَصَائِكُمُ وَ أُمُّهُ مِنْ عِلْقِ لُحَاهُمُ قَدْ خُضِبَتُ مِنْ عِلْقِ لُحَاهُمُ

#### قبیله از د کی و فا داری:

عمرونے ابوالحس ابور جارے حوالے سے شعبی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رٹائٹن کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میمنہ کے ابل بھرہ کے میمنہ نے اہل بھرہ کے میمنہ کی ان بنوضہ میمنرہ پرحملہ کیاان دونوں دستوں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی ۔لوگوں نے حضرت عائشہ رٹی بناہ لی ۔ان میں اکثر بنوضہ اور از دی شامل تھے میہ حضرت عائشہ رٹی بنیا کے اورٹ کے اردگر دسورج چڑھنے کے وقت سے عصرتک جنگ کرتے رہے پھر میلوگ بیچھے بٹنے لگے میدد کھے کرایک از دی نے پکار کر کہا کہاں جارہے ہو واپس لوٹو ۔مجمد بن حنفیہ نے از دیوں پرخوب سخت حملے کیے مجمد کے ساتھی چلا چلا کر کہدر ہے نہے کہ ہم علی بن ابی طالب بڑی ٹھنے کے دین پر ہیں۔

بولید کایک شاعرنے اس جنگ کی کیفیت اس طرح بیان کی ہے۔

سَسائِلُ بِنَسايَسُ مَ لَقِيُسَا الْازُدَا وَ الْسَحَيُسِ لُ تَسعُدُوا أَشْهَسَرًاوَّ وَرُدَا

نظر ہے تھے۔ رہے تھے۔

لِـمَـا قَسطَـعُـنَـا كَبِـدَهُـمُ وَ الـزَّنُـدَا سُــُحـقَــالَّهُـمُ فِـــى رَأْيِهِـمُ وَ بُعُـدَا الْبَرَ ﴿ الْمَالِيَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن جعفر بن سلیمان کے حوالے سے مالک بن دینار کابیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت عمار بن اللہ: نے

حضرت زبیر رٹناٹٹن پرحملہ کیا اور ان کے نیزوں سے چو کے مار کرفر مایا۔اے زبیر رٹناٹٹۂ! کیاتم مجھے قبل کرنا چاہتے ہوحضرت زبیر رٹناٹٹۂ! نے فر مایانہیں میں واپس جار ہاہوں۔

عامر بن حفص کابیان ہے کہ جمل کے روز عمار زبیر جن ﷺ کے سامنے آئے اور نیز ہتان لیا حضرت زبیر ہن گٹن نے فر مایا اے ابو الیقطان دن گٹن کیاتم مجھے قبل کرنا جا ہے ہو؟

عمار مِنْ لَقُنَّةُ: اے ابوعبدالله الله الله المركز نهيں۔

#### لشكرز بير رمايتن كى شكست:

محمد وطلحہ کا بیان ہے کہ جب شروع دن میں لوگ شکست کھانے گئے تو حضرت زبیر دخاتھٰ! نے انہیں آ واز دی میں زبیر دخاتیٰ: ہوں میرے پاس آ ؤ۔ بھاگ کر کہاں جاتے ہو میں حضرت زبیر دخاتیٰ: کے قریب کھڑا ہوا تھا وہ پکارکر کہہ رہا تھا کیا تم رسول اللہ مُناتیکیا کے حواری کوچھوڑ کر بھاگ رہے ہو۔

اس کے بعد زبیر بڑا ٹیز میدان سے لوٹ گئے اور وادی السباع کی طرف چلے دوآ دمیوں نے ان کا پیچھا کیا باتی لوٹ دوسرے سے جنگ میں مصروف تھے جب حضرت زبیر بڑا ٹیز نے دیکھا کہ دوسواران کا پیچھا کررہے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹ آئے اور آ کر سخت جملہ کیا اور دشنوں کی صفیں تنز بنز کردیں جب دشمن واپس لوٹے تو آنہیں معلوم ہوا کہ بیے جملہ کرنے والے زبیر بڑا ٹیز اسے سے اور آ کر سخت جملہ کیا اور دشنوں کی صفیں تنز بنز کردیں جب دشمن واپس لوٹے تو آنہیں معلوم ہوا کہ بیے جملہ کرنے والے زبیر بڑا ٹیز ایک سے سے سے معلم وی المرابیک جماعت کو لے کر آ کے بڑھے۔ دوسری جانب سے قعقاع بڑا ٹیز ایک جماعت لیے ہوئے آ رہے تھے۔ جب وہ طلحہ بڑا ٹیز کے سامنے پنچے تو طلحہ بڑا ٹیز اوگوں سے پکار پکار کر کہدر ہے تھے۔ اے لوگو! میرے پاس آؤاور ٹابت قدمی دکھاؤ۔ قعقاع بڑا ٹیز نے ان سے کہا آپ زشمی ہو چکے ہیں اور جو چیز آپ لے کر کھڑے ہوئے تھے وہ بھی جان بلب ہے لہذا تم کی گھر ہیں جاکرآ رام کرلو۔

حضرت طلحہ رٹناٹٹڑ: نے اپنے غلام سے فرمایا مجھے کسی گھر میں لے چلواس غلام نے اوراس کے ساتھ دواور آ دمیوں نے انہیں سہارا دیاا درانہیں بھر ہ لے کر آئے۔

اس کے بعد بھی جنگ ہوتی رہی پھرلشکر طلحہ رٹائٹن شکست کھانے لگا یہ لوگ شکست کھا کر بھرہ بھاگ جانا چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے بیدد یکھا کہ معنر نے حصرت عائشہ رٹی ہوئا کے اونٹ کو گھیرلیا ہے تو بیسب پلٹ پڑے اور قلب لشکر میں پہنچ کر میدان میں ڈٹ گئے اور اب نئے سرے سے جنگ شروع ہوگئ تھی ربیعہ قبیلہ کے آ دمی بھرہ ہی تھم رکئے تھے وہ واپس نہیں لوئے۔ سبائیوں کا قرآن قبول کرنے سے اٹکار:

سیمال دیکھ کرحفرت عائشہ بڑن ہوائے کعب کو تھم دیا کہ سواری سے بنچا تر واور قرآن اٹھا لواور انہیں کتاب اللہ کی دعوت دو۔
حفرت عائشہ بڑن ہونے آپنا قرآن کعب بن سور کو دے دیا کعب قرآن لے کرآگے بڑھے اور مخالفین کے سامنے گئے لیکن لشکر علی بخالت ہو ہائے ۔ کعب جب قرآن لے کرآگے بڑھے تو یہ کعب کے میں آگے آگے سبائی متھے انہیں برابر بیہ خطرہ لاحق تھا کہ کہیں صلح نہ ہو جائے ۔ کعب جب قرآن لے کرآگے بڑھے تو یہ کعب نے ان سامنے آگئے حضرت علی دولتی ہو ہے گئے گئے اللہ ہو جائے کہ خالف جنگ کے علاوہ کسی اور چیز پر تیار نہیں 'جب کعب نے ان کے سامنے قرآن پیش کیا تو ان لوگوں نے انہیں نیزے مار مار کرختم کر دیا اور حضرت عائشہ بڑی تھا کے ہودج کو تیروں کا نشانہ بنالیا۔

#### سبائيول كاحضرت عائشه وينهي المحلمة:

حضرت عائشہ بڑتھ نے آواز دی اے میرے بیٹو!ادھرآؤ۔حضرت عائشہ بڑتھ نہایت چنے چنے کی کرر کہدر ہی تھیں اللہ 'اللہ' اللہ' اللہ' اللہ' اللہ' اللہ' اللہ' اللہ' اللہ کو یا دکرواورروزِ حساب کا خیال کرو۔لیکن میسبائی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔وہ برابر آگے بڑھ رہے تھے جب یہ برابر آگے بڑھ کر حضرت عائشہ بڑتھ کے اونٹ پرحملہ کرتے رہے تو حضرت عائشہ بڑتھ نے فرمایا اے لوگو! قاتلین عثمان بڑتھ اوران کے ساتھیوں پرلعت بھیجو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑتھ نے ان پرلعنت بھیجی اوراہل بھر ہ بھی لعنت بھیجنے لگے۔

حضرت علی مِخامِّنَهُ کے کان میں بیافت کے الفاظ پڑے تو انہوں نے سوال کیا بیشور و ہنگامہ کیسا ہے لوگوں نے جواب دیا کہ عائشہ رہن ﷺ وران کے حامی قاتلین عثان رخافیٰۃ اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیج رہے ہیں بیس کر حضرت علی رخافیٰۃ نے فرمایا اللہ قاتلین عثان رخافیٰۃ اوران کا ساتھ دینے والوں پرلعنت بھیج ۔اس کے بعد حضرت علی رخافیٰۃ آگے بوٹ ھے اور عبدالرحمٰن بن عمّا ب رخافیٰۃ اور حضرت عبدالرحمٰن بن الحارث کے یاس کہلا کر بھیجا کہتم دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہو۔

جب اہل بھرہ نے بید دیکھا کہ سپائیوں کا اصل رُخ حضرت عاکشہ بڑی بھیا کی جانب ہے وہ اس کے علاوہ کہیں اور ہما نہیں کر رہے ہیں اور جنگ سے بازنہیں آئے تو بھر ہے مضریوں نے اونٹ کو گھیر لیا اور اس کے بعد کوفہ کے مضریوں پر ہملہ کیا اس اثر دہا م میں حضرت علی بٹناٹیز، بھی پھنس گئے حضرت علی بٹناٹیز نے پیچھے سے اپنے جید کی گردن پکڑی اور مجمد سے فر مایا کہ ہملہ کرو۔ انھوں نے پہلے حید کی گردن پکڑی اور مجمد سے فر مایا کہ ہملہ کرو۔ انھوں نے پہلے جھے پس و پیش کی حضرت علی بٹناٹیز نے جھنڈا ان کے پہلے ہاتھ بڑھایا۔ بید دیکھ کر مجمد نے ہملہ کیا۔ حضرت علی بٹناٹیز نے جھنڈا ان کے باتھ بڑھایا۔ بید دیکھ کر مجمد نے ہملہ کیا۔ حضرت علی بٹناٹیز نے جھنڈا ان کے باس چھوڑ دیا۔

کوفد کے مفریوں نے بھرہ کے مفریوں پر جملہ کیا اور اونٹ کے آگے لڑائی شروع ہوگئ۔ جنگ زوروں پر جاری تھی اور کسی کی کامیا نی کی صورت نظر نہ آتی تھی۔ حضرت علی رہی گئی کے ساتھ مفریوں کے علاوہ پچھاور لوگ بھی تنے ان میں زید بن صوحان بھی تھا۔ اس سے اس کی قوم کے ایک شخص نے کہا تو اپنی قوم کے پاس واپس آجا تیرااس جگہ کیا کام ہے کیونکہ مفزی تیرے سامنے ہواور اونٹ بھی تیرے سامنے موجود ہے اور چاروں طرف موت کا بازارگرم ہے۔

زید: موت زندگی سے بہتر ہے اور میں موت بی کا طلب گار ہوں۔

الغرض زیداوراس کا بھائی سیحان دونو لڑتے لڑتے مارے گئے صعصعہ نے ان دونوں کا مرثیہ پڑھا۔ان کے مرنے کے بعد جنگ اورشدت اختیار کرگئی جب حضرت علی بڑا ٹیٹن نے بیصورت دیکھی' تو یمنیوں اور ربیعوں کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم اپنے اپنے قریب والوں کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔

بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے حضرت عائشہ رہی تھا کے ساتھیوں سے کہا ہم تہمیں کتاب اللہ قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔
حامیانِ عائشہ رہی تھا: تم کیا کتاب اللہ کی دعوت دو گے جب کہتم اللہ کی نافذ کر دہ حد کو بھی قائم نہ کر سکے اور جب کہ اللہ کی جانب دعوت دینے والے کعب بن سور کو تم نے قبل کر دیا یہ جواب جس شخص نے دیا تھا اسے قبیلہ رہیعہ نے نیزے مار کرفتل کر دیا اس کے قبل ہونے کے بعد اونٹ کی حفاظت کے لیے مسلم بن عبد اللہ العجلی اس کی جگہ کھٹر اہوا لوگوں نے اسے بھی ختم کر دیا۔ کوفہ کا میمنہ بھرہ نہ کر رہا تھا اس جملہ میں کوفیوں نے بہت سے بھر یوں کوموت کے گھائے اتار دیا۔

#### كوفيول كاحضرت عائشه رئيسة يرحمله:

سری نے شعیب وسیف کے دوالے سے محمد وطلحہ کا بید بیان ذکر کیا ہے کہ پہلی جنگ دو پہرتک شدت ہے جاری رہی اس جنگ میں حضرت طلحہ بنائیو شہید ہوئے اور زبیر وٹائیو بھی ای جنگ کے دوران چلے گئے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ بڑا بینے کے پاس بناہ لی اور اہل کوفہ جنگ کے علاوہ کوئی دوسرا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہ بھی اور لوگوں کا تمام تر جملہ حضرت عائشہ بڑا بینے پر تھا۔ حضرت عائشہ بڑا بینے ہوئی اور ہا انہا شور عائشہ بڑا بینے اپنی بلالیا تھا۔ حضرت عائشہ بڑا بینے کے قریب فریقین میں نہایت خت جنگ ہوئی اور ہا انہا شور الحلے الم کے وقت جنگ بند ہوگئی لیکن ظہر کے بعد پھر دوبارہ جنگ شروع ہوئی بیہ جنگ آخری جمادی الآخر میں بروز جعرات ہوئی۔ اٹھا۔ طہر کے وقت جنگ بند ہوگئی کی ماضح تا کہ بڑا ہوئی اور طہر کے وقت علی براٹھ کے حاری رہی دو پہر کے وقت نظر کی کمان حضرت عائشہ بڑا بینے کر رہی تھیں اس وقت نہا بیت شدید جنگ ہوئی اور ظہر کے وقت علی براٹھ کے میں جنگ کر رہی خواجہ کو گئے کہ میں جنگ ہوئی اور طہر کے وقت علی براٹھ کے میں جنگ کر رہی تھیں اس وقت نہا بیت شدید جنگ ہوئی اور ظہر کے وقت علی براٹھ کے میں جنگ کر رہی تھیں اس وقت نہا بیت شدید جنگ ہوئی اور طہر کے وقت علی براٹھ کے دبیعوں کو تکست دے دھرے علی براٹھ کے والے کو چھوڑتی ہے اور مرمور ہو کے معز یوں کے معز یوں کے معز یوں کے معز یوں کو بھیجا اور فرمایا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں نہ دو ہے والے کو چھوڑتی ہے اور نہ کھڑے والے کو چھوڑتی ہے اور نہ کھڑے ہوں کے معز یوں کے معز یوں کو بھیجا اور فرمایا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں نہوں کو بھیجا اور فرمایا موت سے بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں کہ دور کے اور نہ کھڑے کیا دور کے اور کی کو الے کو جھوڑتی ہے اور نہ کھڑے دور اور کو کی کوئی کی کوئی کی دور کو الے کو چھوڑتی ہے اور نہ کھڑے کی دور کیا گئے دور کی جو کی کوئی کی دور کیا ہے۔

#### حضنٹر ہے کی واپسی:

عمرونے ابوالحن ابوعبداللہ القرشی یوٹس بن ارقم علی بن عمر والکندی اور زید بن حساس کے واسطہ سے محمہ بن الحقیہ کا میہ بیان مقل کیا ہے۔ کہ جمل کے روز میرے والد نے لشکر کا حجنٹر المجھے عنایت کیا اور فر مایا آ گے بڑھو۔ میں برابرآ گے بڑھتا رہائیکن جب میرے آ گے نیزے اور سنانیں آ ڑے آ گئیں تو میں رک گیا کسی نے میرے پیچھے سے کہا تیری ماں مرے آ گے کیوں نہیں پڑھتا۔ میں نے جواب دیا آ گے کوئی جگہ نظر نہیں آتی جاروں طرف نیزے اور سنانیں ہیں کہنے والے نے ہاتھ بڑھا کرمیرے ہاتھ سے جہنڈ الے لیا۔ میں نے اسے نظرا تھا کر دیکھا تو وہ میرے والد تھے۔ وہ فرمارے تھے۔

اَنُتِ السَّلِّتِ يُ غَسِرٌ كِ مِنَّى الْحُسُنِى يَساعَيُسِشَ اَنَّ الْسَقَوْمَ قَـوُمٌ اَعُـدَا الْسَبَى غَسرً مَّنُ قِتَسال الْاَبْنَا

نَيْزَ اللهُ الل

## حضاڑے کے نیچل عام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ دونوں نشکروں میں اتن سخت جنگ موئی کہ ہرجگہ پر تالب نشکر کا گمان ہوتا تھا اہل یمن نے نہایت جو انمر دی دکھائی اور حضرت علی دخاتیٰ کا جھنڈ استعبالتے ہوئے کوفہ کے دس آ دمی مارے گئے۔ان میں سے پانچ ہمدانی مضاور بقیہ یمنی جب ایک آ دمی ماراجا تا تو دوسر اجھنڈ استعبال لیتا۔ آخر میں بزید بن قیس نے جھنڈ استعبال ایتا۔ آخر میں بزید بن قیس نے جھنڈ استعبالا۔ آخر وقت تک میچھنڈ ااس کے پاس رہا بزید جنگ کے وقت میر جزیر طور ہاتھا۔

قَدُ عِشْتِ يَسانَفُ سُ وَقَدُ غَنِيُتِ دَهُ رَا فَسَقَطُكِ الْيَسُومَ مَسابَقِيُتِ

تر بھی تک زندہ ہے تو اور کہ اور زمانے سے برواہ ہو چکا ہے جب تو ابھی تک زندہ ہے تو اور کب تک زندہ رہے گا۔ رہے گا۔

# أَطُلُبُ طُولَ الْعُمْرِ مَا حَيَّيْتِ

توجب تك زنده رہے ميں تو زندگى كاطلب گار رمول گا''۔

یہا شعار بزید نے بطور تمثیل بڑھے تھے۔ورنہ یہاشعاراس سے قبل کے کسی اور شخص کے ہیں نمران بن البنمران البهمدانی نے اس جنگ کے وقت بیاشعار پڑھے۔

جَـرَّدُتُّ سَيُسفِسَى فِسى رِجَسالِ الْآزُدِ الْصَّرِبُ فِسَى كُهُ وُلِهِمُ وَالْسُرُدِ كُلَّ طَوْيِلِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ

ن میں از دیوں کے درمیان اپنی تکوار چلا رہا تھا اوران کے بوڑھوں اورنو جوانوں کوئل کررہا تھا۔اور ہر لیبے بازووالے جیتے کومیدان میں گرارر ہاتھا''۔

ربیعہ میدان میں آ گے بوسے اس وقت اہل کوفہ کے میسرہ کے جھنڈے کے پنچ کڑتے کڑتے زید صصعه 'سلیمان اور عبداللہ بن رقبہ المغیر ہ مارے گئے ان کے بعد ابوعبیدۃ بن راشد بن سلمی بیدوعاء کرتا ہوا آ گے بوھا۔ اے اللہ! آپ ہی نے ہمیں گراہی سے ہدایت عطافر مائی ہے اور ہمیں جہالت سے محفوظ رکھا اور ہمیں ایسی آ زمائش میں جٹلا کیا جس کے بارے میں ہم آج تک شک وشبہ میں جٹلا تھے اس کے بعد بیقل کردیا گیا پھر صین بن معبد بن انعمان تل ہوا قبل ہوتے وقت اس نے جھنڈ ااپنے بیٹے معبد کو دے دیا اور اس سے کہا اے معبد اس جھنڈ اے کوقریب ہی رکھنا اور زیادہ آگے نہ بوھنا اس کے بعد بیجھنڈ ا آخروقت تک اس کے باتھ میں رہا۔

#### تاریخ کاعجیب وغریب واقعه:

سری نے شعب دسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب کوفہ اور بھرہ کے معنر پول میں جنگ ختم ہو گئ تو حضرت عائشہ بھی ہوگئ تو حضرت عائشہ بھی ہو گئ ہو گئا ہو گ

۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عمّاب بڑاٹھ؛ کاشہادت ہے قبل ہاتھ کٹ چکا تھاان دونو لشکروں میں سے جس کا بھی ہاتھ پاؤں کٹ جاتا تھاوہ اس بات کی کوشش کرتاتھا کہ وہ قبل ہو جائے اس لیے وہ برابر میدان جنگ میں جمار ہتاتھا۔

### قبيله غسان كي شجاعت:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر دوانہ کیا ہے کہ جب جنگ زوروں پر ہونے گئی تو اہل کو فہ کا مینداہل بھرہ کے قلب میں گھس گیا اسی طرح اہل بھرہ کا میسرہ اہل کو فہ کے قلب میں گھس گیا۔لیکن اہل کو فہ کے میمنداور میسرہ نے مخالفین کوایئے دستوں میں قطعاً گھنے نہیں دیا۔اس طرح بھرہ کے میسرہ نے بھی مخالف کواس کا قطعا موقعہ نہیں دیا۔

حضرت عائشہ میں بینے ان لوگوں سے سوال کیا جوان کے بائیں جانب تھے کہ یہ کون سافلبلہ ہے صبر ۃ بن شیمان نے جواب دیا آپ کے لڑکے از و بیں حضرت عائشہ بڑی نیو نے فر مایا اے آل غسان تمہاری شجاعت عام سننے میں آتی ہے آج اپنی شجاعت و بہادری کو قائم رکھتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرو۔اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی نیو نے تمثیلاً بیشعر بڑھا:

وَ حَالَكَ مِنُ غَسَّانَ آهُلُ حِفَاظِهَا وَهِنَا لِهُ وَأُوسٌ حَالَدَتُ وَشَبِينَا وَ وَحِالَكَ مِنْ غَسَانَ آهُلُ حِفَاظِهَا وَهِنَا لَهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

اس کے بعد حضرت عائشہ پڑتہ نیز نے داہنی جانب والوں سے سوال کیا کہ میدکون لوگ ہیں۔انہوں نے عرض کیا بکر بن وائل۔ حضرت عائشہ پڑتہ ہوئے نے فرمایا تمہارے بارے میں شاعر میدکہتا ہے۔

رَجَاءُ وُا الْيُسنَافِي الْحَدِيُدِ كَأَنَّهُم مِسنَ الْسعِسزَّةِ الْقَحْسَاءِ بَكُرُ بُنُ وَائِل

نَبْرَ ﷺ: '' بحر بن وائل اپن عزت کی خاطر ہم پراس طرح چڑھ کرآئے کہ وہ سرسے پیرتک لوہ میں غرق تھے''۔

اے بحرین وائل تمہارے مقابلے میں بنوعبدالقیس ہیں تم آج ان سے بڑھ کر جنگ کرو۔

اس کے بعد حضرت عائشہ بڑی تیانے اس دستہ سے سوال کیا جوان کے آگے تھا۔ تم کون لوگ ہوانہوں نے جواب دیا ہم بنو ناجہ ہیں۔

حضرت عائشہ رہی نیز خوب چہ خوب۔ آج ابطحی اور قریشی تلواریں باہم ٹکرار ہی ہیں آج تم لوگ ایسی جنگ کروجس سے فائدہ اٹھایا جاسکے۔

#### بنوضبه کی شجاعت:

کے دریر بعد حفرت عائشہ رہی تھیا کے اردگر دبنوضہ آگئے۔حضرت عائشہ رہی تھیانے انھیں دیکھ کرفر مایا اب چنگاریاں اچھی طرح بھڑک انھی ہیں جب بنوضہ نرم پڑگئے تو ان کے ساتھ بنوعدی شامل ہو گئے حتیٰ کہ اکثریت بنوعدی کی ہوگئی۔حضرت عائشہ رہی تھیانے سوال کیاتم کون لوگ ہو۔انھوں نے جواب دیا ہم لوگ مخلوط ہیں کوئی متعینہ قبیلہ نہیں۔

حضرت عائشہ رہی ہیں نے فرمایا جب تک بنوضہ میرے اردگر داڑتے رہے اس وقت تک اونٹ کا سر جھکنے نہیں پایا۔ انھوں نے آ آخر وقت تک اونٹ کے سرکوسید ھار کھا۔ انہوں نے ایسی جنگ کی کہ ان پر کوئی الزام قائم نہیں کرسکتا اور جینے ان کے ہاتھ پاؤں کئے ہیں اتنے کسی قبیلہ کے نہیں کٹے اور وہ دونوں لشکروں میں سے سب سے زیادہ غالب رہے کہ نخالفین اونٹ پر تیراندازی کررہے تھے اور بخصے بچارہے تھے۔

پھردونوں قلب نشکرل گئے اور قوم نے بیمناسب نہ مجھا کہ علیحدہ تلیحدہ رہیں اس لیے وہ ایک دوسرے سے ل گئے۔ ابن یثر بی کی جوانمر دی:

اس کے بعدابن یثر بی نے اونٹ کی مہار پکڑی ہےا بن یثر بی وہ ہے جس نے علباء بن الہثیم' زید بن صوحان اور ہند بن عمر و کے تل کا دعویٰ کیا تھا یہ جنگ کے دوران بیر جزیڑھ رہاتھا \_ اَنَ الِمَنُ يُّنُكِرُ نِي ابُنُ يَثُرِبِي فَاتِلُ عِلْمَاءَ رَهِنُ الْحَمَلِي الْحَمَلِي فَالِمَاءَ وَهِنُ الْحَمَلِي وَابُنِ لِّصُوْحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِي وَابُنِ لِّصُوْحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِي وَابْنِ لِّصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي وَابْنِ لِلْصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي وَابْنِ لِلْصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي وَابْنِ لَصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي وَابْنِ لَصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي وَابْنِ لَصُوْحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي وَابْنِ لَعَلَى مِنْ عَلِي وَابْنِ لَعَلَى وَابْنِ لَعَلَى مِنْ عَلِي وَابْنِ لَعَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مِنْ عَلِي وَابْنِ لَعَلَى عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى وَابْنِ لَعَلَى عَلَى عَلَ

ﷺ '''میں ابن پیڑ بی ہوں جس کا کوئی ا نکارنہیں کرسکتا اور میں علباءاور ہندائجملی کا قاتل ہوں ۔ میں زید بن صوحان کا بھی قاتل ہوں جوعلی بھاٹٹیۂ کے دین پرتھا''۔

### حضرت عمار رضافتنهٔ کی شجاعت:

حضرت عمار رہی گئز نے ابن یٹر بی کواپ مقابے کے لیے الکارااور کہا کہ میں دنیا کا بہت مزا چکھ چکا ہوں اور یہ بھی جا تنا ہوں کہ جھے میں تیرے مقابلے کی طاقت نہیں۔اگرتوسی ہوا ہے دستے سے آگے نکل کرمیرے مقابلے پرآ۔ ابن بیٹر بی نے اونٹ کی مہار بنوعدی کے ایک محف کو دے دی اور دستہ سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا لوگوں نے عمار دہا گئز کی حفاظت کے لیے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا جب ابن بیٹر بی عمار دہا گئز کے قریب آیا تو عمار دہا گئز نے اپنی ڈھال اس کے تعینی ماری جواس کی تلواری پر پڑی ۔ تلوارا چیٹ کراس کی ٹائلوں پر گئی اور اس کے دونوں پیرکٹ گئے ۔ عمار دہا گئز کو بیدد کی کرافسوس ہوا۔اس کے بعد حضرت علی دہا گئز کے اس کی گردن کا منے کا تھم دیا۔ حضرت علی دہا گئز نے اس کی گردن کا منے کا تھم دیا۔ عمر و بن بجرہ واور ربیعۃ العقیلی کافتل:

جب ابن یثر نی آل ہوگیا تو اس عدوی نے نگام کسی اور کو دے دی اور خود میدان میں آ کرمبارز طلب کیا عمار رہی گئی اس کے مقابلے پر آتا ہی چاہتے تھے کہ ربیعۃ العقیلی اس کے مقابلے پر نگلا عدوی کا نام عمرو بن بجرہ تھا۔ اس کی آ واز بہت بلند تھی اس وقت عقیلی یہ رجز پڑھ رہا تھا۔

یَا اُمَّانَ اَعَتِ اَمُ نَعُلَمُ وَالْاُمُّ تَعُدُوا وَ لَدُا وَ تَرْحَمُ مَ الْمُحْتَدِينَ الْمُرانِ وَكُورِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْ

۔ اس کے بعد بید دونوں آ پس میں گھ گئے اور دونوں نے ایک دوسر سے کوسخت زخمی کر دیا اور دونوں مارے گئے ۔

#### مارث بن ضبه كارجز:

عطیۃ بن بلال کا بیان ہے کہ بنوضہ کے ایک شخص نے عدوی کی جگہ مہارتھا می اس کا نام حارث تھا ہم نے اس سے شخت کو کی آ دی نہیں دیکھاوہ برابر بیر جزیرٌ ھر ہاتھا۔

نَـحُـنُ بَـنُوصَبُّةَ اَصُحَابِ الْحَمَلِ نَـنُسِعِـى ابْنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلِ الْحَمَلِ اللَّهِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ اللَّهِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ الْحَمَلِ اللَّهِ الْحَمَلِ اللَّهُ الْحَمَلِ اللَّهُ الْحَمَلِ اللَّهُ الْحَمَلِ اللَّهُ الْحَمَلِ اللَّهُ الْحَمَلُ اللَّهِ الْحَمَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمَلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَ

#### بنوضبه کی جاں نثاری:

عمر و بن شعبہ نے حسن مفضل بن محمد اور عدی بن ابی عدی کے ذریعہ ابور جاءالعطار دی کا سے بیان نقل کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے دن ایک شخص کو دیکھ رہا تھا میاونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا اور تلوا را یک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں اس پھرتی کے ساتھ تبدیل کرتا تھا جیسے آگ کی چنگاری ہواور ریاشعار پڑھ رہا تھا۔

نَحُنُ بَنُوْضَبَّةَ أَصْحَابِ الْحَمَلِ نُنَاذِلُ الْمَرِوْتَ إِذَا لُمَوْتُ نَزَلِ

المنظرة المراجم بنوضه ميں ۔ اونٹ والے ہيں۔ جب موت نازل ہوتی ہے تو ہم موت ميں گھس جاتے ہيں۔

وَ الْمَوْتُ اَشُهْ عِنْدَنِا مِنَ الْعَسُلِ نَنْعَى ابْنَ عَفَّانَ بِاَطْرَافِ الْآسَلِ وَ الْمَوْتُ اَشُهُ عَنَا ثُمَّ بَحَل وَدُّوْا عَلَيْنَا شَيْعَنَا ثُمَّ بَحَل

جنگنج ہیں: موت ہمیں شہد سے بھی زیادہ مرغوب ہے۔ہم عثان بن عفان بن گنت کا بدلہ نیز وں کی نوکوں سے لیٹے آئے ہیں۔ہمارے امیر کوہمیں واپس کر دو پھر ہماراتم سے کوئی جھکڑ انہیں''۔

عمرونے ابوالحین کے ذریعیمفضل الفسی ہے نقل کیا ہے کہ بیا شعار پڑھنے والا وسیم بن عمرو بن ضرار الفسی تھا۔

حضرت عائشہ بڑائیا کے لیے جانوں کی قربانی:

عمر و نے ابوالحن کے ذریعہ مذلی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روز عمر و بن یثر بی اپنی قوم کو جوش دلا رہا تھا لوگ حضرت عا کشہ بڑنے نئے اونٹ کی مہار پکڑ پکڑ کرر جزیڑ ھەر ہے تھے ہے

نَسِحُسنُ بَسنُسوُ ضَبَّةَ لَا نَسفِسرُ حَتْسى نَسرى حِسَّا جِمَّسا تَحِرُّ فَيَا لَيْحِرُّ مِنِهُا الْعِلْقُ الْمُحُمِرُ

نتر به الله بنوضه ہیں۔ بھا گئے والے نہیں تاوقتیکہ تھو پڑیاں گرتی نہ دیکھ لیں۔اور جب تک خون کی سرخ وھاریں نہ چلنے گئیں''۔

يَا أُمَّنَا يَا عَيُ شُ لَنُ تَرَاعِي كُلُّ بَينِكُ بَطُلٌ شُحَاعُ

يَا أُمَّنَا يَا زَوْجَةَ النَّبِيِّ يَا زَوْجَةَ الْمُبَارِكِ الْمَهَدِيُ

بَنْ حَبَيْنَ: اے جاری ماں! اے نبی کی زوجداور مبارک ذات اور ہدایت کرنے والے کی زوجہ '۔

اس وقت مہار پر چالیس آ دمی قتل ہوئے حضرت عائشہ ڈی تیانے فر مایا جب تک بنوضیہ کی آ وازیں فتم نہ ہوئیں اس وقت تک اونٹ کا سر بالکل سیدھار ہا۔

ا بن يثر بي كأفتل:

اس روز عمر و بن بیٹر بی نے علیاء بن اہشیم الدوی ٔ ہند بن عمر والجملی اور زید بن صوحان کوتل کیا۔عمر و جنگ کے وقت بیر جز پڑھ رہاتھا۔ أَضُ رِبُهُ مُ وَ لَا أَرْى أَبَ احَسَ نُ كَفْ يَهِ الْحَرَانَ الْحَرَانَ الْحَرَانَ الْحَرَانَ الْرَسَنُ الْحَرَانَ الرَّسَنُ

بَرَجَ اللهِ الل

ہذلی کا بیان ہے کہ صفین کے روز بھی پیشعر تمثیلاً پڑھا گیا تھا۔ اس روز عمرو بن پٹر بی کے مقابلے پر حضرت عمار دخاتی آئے اس وقت ان کی عمر نوے سال تھی بیاون کی ایک کملی پہنچ ہوئے تھے جو درمیان سے بھجور کے پتوں سے باندھر کھی تھی عمرو بن پیٹر بی ان کی حالت کی لاکار پران کی جانب لیکا حضرت عمار دخاتی نے اپنی ڈھال اس کے آگے کر دی عمرو نے اپنی تلوار ڈھال کے پنچ سے چھونی چاہی تو لوگوں نے چاروں طرف سے اس پر تیروں کی بارش کر کے اسے گرادیا وہ اس وقت بیا شعار پڑھر ہاتھا۔

إِنْ تَـ قُتُكُونِكُ فَانَا بُنُ يَشُرُبِكُ قَاتِلُ عِلْبَاءَ وَهِنْدِ الْحَمَلِيُ

ثُمَّ إِبْنِ صُوحَانَ عَلَى دِيْنِ عَلِي

نظر بھی ہے۔ ''اگرتم مجھے قبل کر دو گے تو میں ابن بیٹر بی ہوں۔ میں نے ہی علیاءاور ہندانجملی کوقل کیا ہے۔ میں ہی ابن صوصان کا قاتل ہوں جوملی بن اٹنٹنا کے دین پرتھا''۔

جب بیزخی ہوکر گرگیا تو لوگ اسے حضرت علی بنی ٹیڈن کے پاس پکڑ کر لے گئے۔اس نے حضرت علی بنی ٹیٹن سے کہا۔ تو نے اپ آپ کوآج مجھ سے بچالیا۔حضرت علی بنی ٹیٹن نے فر مایا دور ہوجا تو وہی شخص ہے کہ جب میرے تین آ دمی تیرے مقابل گئے تو تو نے ان کے چہروں پرتلواریں مار مار کرختم کردیا۔اس کے بعد حضرت علی بنی ٹیٹن نے اس کے تل کا تھم دیا اور وہ قبل کردیا گیا۔ اونٹ کا قبل :

عمرو نے ابوالحن' ابو نحف 'اسحاق بن راشد اور عباد کے ذریعہ حضرت عبداللہ بن الزبیر بن آتی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں میں زخمی ہوگیا تھا اور تلواروں اور نیزوں کے میر سے بنتیس زخم آئے تھے اور میں نے اس روز جیسی جنگ بھی شدویکھی تھی کہ ختو ہم ہیں شکست کھاتے تھے اور ندخالفین ہی کوشکست ہورہی تھی اور ہم میں سے ہر شخص سیاہ پہاڑ کی طرح ڈٹا ہوا تھا اور جو شخص بھی مہار پکڑ تا تھا وہ قل ضرور ہوجا تا تھا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب بر التحرّ نے اونٹ کی مہار پکڑی وہ بھی شہید ہوئے اس کے بعد اسود بن ابی البختر کی نے مہارتھا می وہ بھی ختم ہو گئے پھر میں نے آگے بڑھ کر مہارتھا میلی۔ حضرت عاکشہ بڑی بیٹیا نے دریا فت کیا۔ یہ کون ہے میں نے جواب دیا آپ کا بھانجا۔ عبداللہ بن الزبیر بڑی تھا ہوں۔ حضرت عاکشہ بڑی بیٹیا نے فرمایا ہائے اساء بڑی بیٹیا کا خم۔ است میں میرے سامنے سے اشر کھا۔ میں اے جھیٹ گیا۔ ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچ گر گئے۔ میں نے جلا تا شروع کیا اے لوگو! جھے بھی میرے سامنے سے اشر کھا۔ میں اے جھیٹ گیا۔ ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچ گر گئے۔ میں نے جلا تا شروع کیا اے لوگو! جھے بھی میرے سامنے سے اشر کھا۔ میں اسے جھیٹ گیا۔ ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچ گر گئے۔ میں نے جلا تا شروع کیا اے لوگو! جھے بھی میں کے میں کہ کیا گیا ہوں۔ میں اسے بھیٹ گیا۔ ہم دونوں کشتی لڑتے لڑتے نیچ گر گئے۔ میں نے جلا تا شروع کیا اے لوگو! جھے بھی میں کہ کھی تھی کردواور مالک کو بھی قبل کردو (بعنی اشتر کو)۔

الغرض ہمارے اور مخالفین کے آ دمی برابر جنگ میں مصروف رہے جتی کہ ہم مغلوب ہونے گئے اور مہار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور علی بڑا تینٹنے نے چلا کر کہا اونٹ و ن کے کردو۔اگر اونٹ ذئے ہوگیا تو بیلوگ منتشر ہو جا کمیں گئے۔ایک آ دمی نے اونٹ کوزخمی کرکے گرا دیا اونٹ کے زخمی ہوتے ہی اس کے منہ سے ایسی بری آ وازنگلی کہ میں نے آئے تک کبھی نہ بی تھی۔ حصرت علی بڑا تینئن نے محمد

بن ابی بکر رہائٹن کو تکم دیا کہ ہودج اٹھالواوراس پرایک خیمہ لگا دواور دیکھو کہ عائشہ بھی بیا کو کی زخم تو نہیں پہنچا محمد بن ابی بکر رہائٹنا نے خیمہ کے اندرا پناسر داخل کیا۔

حصرت عا نشه بنتینیونے غصہ ہے کہا تو تباہ و ہر با دہوجائے کون ہے؟

محد: آپ کاوہ رشتہ دارجس ہے آپ انتہائی ناراض ہیں۔

حضرت عا ئشہ ہیجئیا: کیا شعمیہ کا بیٹا۔

محمد: جي بان!ميرے مان باپ آپ پر قربان موں -خدا كاشكر ہے كداس نے آپ كوعا فيت سے ركھا۔

اشتراورا بن الزبير بني الأعقابليه:

اسحاق بن ابراہیم بن حبیب بن الشہید نے ابو بمر بن عیاش سے علقہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے اشتر سے سوال کیا تو نے لوگوں کو حضرت عثمان رہی ٹی کے قبل پر مجبور کیا تھالیکن تیرے بھرہ جانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی ۔

اشتر: ان لوگوں نے بیعت کرنے کے بعد بیعت توڑ دی اور عبداللہ بن الزبیر بڑا تھائے عائشہ بڑا تھا کو بغاوت پرمجبور کیا۔ میں دل میں اللہ سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھور کیا کے لیے میں اللہ سے میری ملاقات بھی ہوئی لیکن پچھور کے لیے افسوس میرے بازومیر اساتھ ندوے سکے کہ میں تکوار سے اس کی گردن اتار لیتا اس نے تو مجھے گھوڑے پر سوار تک بھی ندر ہے دیا اور نیے گھرادیا۔

### اشتراورعتاب بن اسيد مِنْ لَقَنْهُ كَامْقَابِلِهِ:

علقمہ کہتے ہیں میں نے اشتر سے دریا فت کیا کہ یہ جملہ کہ'' جھے اور مالک کوتل کردو'' کیا عبداللہ بن الزبیر مڑی اشائے کہا تھا۔
اشتر: ''نہیں بلکہ یہ جماء عبدالرحمٰن بن عمّاب بن اسید رہی ٹھنے نے کہا تھا۔ عبدالرحمٰن رہی ٹھنے میرے مقابلے پرآئے ہم دونوں میں دودوہا تھے
ہوئے اس کے بعد انھوں نے جھے بچھاڑ ااور میں نے آٹھیں بچھاڑ اجب ہم دونوں آپس میں تھتم گتھا ہور ہے بتھے تو انھوں نے چلا کر کہا
ار لوگو! مجھے بھی قبل کر واور مالک کو بھی قبل کر دولوگ میرانام نہ جانتے تھا اس لیے میں بچھ گیا۔ ورنہ مجھے ضرور تل کردیتے۔
ابن الزبیر رہی آتھ کی شجاعت:

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ اللہ عبداللہ بن النظر اور عثان بن سلیمان کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن الزہیر بھی ایک استر ہاور یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک جوان آیا اور اس نے کہا اے لوگو! دو شخصوں سے بچتے رہنا 'ان دونوں میں ایک اشتر ہاوا تو اس کی بچپان میہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہے۔ اشتر کا بیان ہے کہ جب میرا ابن الزہیر بٹی اسٹا سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے اپنا نیز ہ میرے پاؤں کی طرف بڑھایا۔ میں نے دل میں بیابا کہ بیکتنا احتی آدمی ہے اگر بیرمیرا پاؤں کا منہ بھی دے گاتو میں ایس اسے چورڈ دوں گالیکن جب ابن الزہیر بڑھ آت نے ایک دم سے نیز ہ دونوں ہاتھوں میں تھام کرمیرے منہ پروار کرنا چاہا تو میں نے دل میں خیال کیا کہ واقعتاً یہ بھی کوئی بیکنا بہادر ہے۔

عمره بن الاشرف كاقتل:

نے اونٹ کی مہارتھامی بیا تنابہا درتھا کہ جو محض بھی اس کے سامنے آتاوہ اسے اپنی تلوار پر رکھ لیتا' اسنے میں صارث بن زبیراس کے مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا ہے۔ مدمقابل آیاوہ بیاشعار پڑھ رہاتھا ہے۔

يَا أُمَّانَا يَا خَيْرَ أُمُّ نَعُلَمُ أَمَّ نَعُلَمُ أَمَّ الْعَلَمُ أَمَّا تَرَيُنَ كَمُ شُجَاعٍ يُكُلُّمُ وَالْمِعُصَمُ

نظر ہے بھاری ماں! ہم جانتے ہیں کہ آپ بہترین ماں ہیں لیکن کیا آپ پینیں دیکھ رہی ہیں کہ کتنے بہا درزخی ہور ہے ہیں۔اور کتنی کھو پڑیاں اور باز وکٹ کٹ کر گررہے ہیں''۔

ان دونوں میں دودوہاتھ ہوئے اور کچھ دیر بعد دونوں زمین پراپنے پاؤں رگڑ رہے تھے کچھ دیر کی تکلیف کے بعد دونوں مر گئے ۔ جندب کا بیان ہے کہ میں حضرت عا کشہ بڑی تھے کی خدمت میں مدینہ پہنچا۔ حضرت عا کشہ بڑی تھانے سوال کیا۔ تم کون ہو؟

جندب: میں قبیلہ از د کا ایک آ دمی ہوں اور کوفیہ میں رہتا ہوں۔

حضرت عائشه بن الياتم جنگ جمل مين موجود ته؟

جندب: جندب!

حفرت عائشہ بڑی نیں کیا ہمارے ساتھ شریک تھے یا ہماری مخالفت میں تھے۔

جندب: مين آپ كامخالف تقار

حضرت عاكشه والمنافظ المن المن المن المن المنافع المناف

جندب: جي ٻال!وه ميرا چپازاد بھائي تھا۔

یں کر حضرت عائشہ وہی کے انتہارو کیں حتی کہ ان کے جیب ہونے کی کوئی صورت نظرنہ آتی تھی۔

عبدالله بن حكيم رسالين كاقتل:

عمرو نے ابوالحس ابن ابی کی اور دینار بن العیز ار کے حوالے سے اشتر کا بید بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عکیم بن حزام اور عدی بن حاتم بڑات کو دوچیتوں کی طرح لاتے دیکھا قریش کا جھنڈ ااٹھی عبداللہ بن حکیم بڑات کی پاس تھا۔ ہم نے عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر قبل کر دیالیکن عبداللہ نے مرتے عربے عدی بڑاتی نیز ہ تھینچ مارا 'اوراس کی آئے کھی چھوڑ دی۔

عمّاب بن اسيد رسي الثنهُ كي شجاعت:

عمرونے ابوالحن' ابن انی لیکی اور وینار بن العیز ارکے ذریعہ اشترخفی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے عبدالرحمٰن بن عمّا ب بن اسید بن اللہ کیا میں نے اس سے زیادہ بہا دراورخوفناک کو کی شخص نہیں دیکھا۔ میں اسے چمٹ گیا اور ہم دونوں زمین پرگر پڑے' اس نے چلاچلا کر کہاا کے لوگو مجھے اور مالک دونوں کو آل کر دو۔

علم برداروں كاقتل عام:

عمرونے ابوالحسن اور ابو بخف کے حوالے سے محمد بن مختف کا میر بیان نقل کیا ہے کہ مجھے سے قبیلے کے ان بوڑھوں نے بیان کیا جو جنگ جمل میں موجود تھے کہ اس روز کوفیہ کے از دیوں کا جھنڈ امختف بن سلیم کے پاس تھا پی محص اس روز مقتول ہوا اس کے قبل ہونے کے بعد اس کے گھر والوں میں سے صعب نے جھنڈ اسنجالا لیکن وہ بھی قتل ہوااس کے بعد اس کے بھائی عبداللہ بن سلیم نے جھنڈ ا تھا ما' وہ بھی قبل ہوا آخر میں علاء بن عروہ نے جھنڈ اسنجالا اور فنخ کے وقت تک جھنڈ ااس کے ہاتھ میں رہا۔

کوفی قبیسوں کا جھنڈا قاسم بن مسلم کے پاس تھا۔وہ بھی قبل ہوااس کے بعد زید بن صوحان نے جھنڈ ااٹھایا وہ بھی قبل ہوا پھر سیمان بن صوحان نے جھنڈ اٹھایا وہ بھی قبل ہوا پھر سیمان بن صوحان نے جھنڈ اٹھایا 'وہ بھی قبل ہواان کے بعد متعددا شخاص جھنڈ اسنجا لئے رہاوڈ قبل ہوتے رہان میں عبداللہ بن رقیہ اور راشد بھی قبل ہوئے 'پھر منقذ بن نعمان نے جھنڈ اسنجالالیکن اس نے بیجھنڈ ااپنے بیٹے منقذ کو دے دیا جو آخر وقت تک اسی کے پاس رہا۔

۔ کو فیوں میں ہے بکر بن وائل کا جھنڈ ابنو ذیال میں سے حارث بن حسان رہی گئے: بن خوط الذبلی کے پاس تھا۔ ابوالعرفاء الرقاشی نے اس سے کہا آج اپنی اور اپنی قوم کی عزت بچا۔ اس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا اے بکر بن وائل تمہا رے امیر کے برابررسول اللہ علی کے اس سے کہا آج اپنی اور اپنی تو میں کسی کا درجہ نہ تھا۔ تم ان کی مدد کرواس کے بعد حارث آگے بڑھا اور قل کر دیا گیا۔ جھنڈ اسنجالتے ہوئے اس کا بیٹا اور یا بھی بھائی قبل ہوئے اس روز بشیر بن حسان بن خوط جنگ کرتے ہوئے بیشعر پڑھا رہا تھا۔

آنَ ابْسَنُ حَسَّانِ ابْسِنِ خُوطٍ وَّ آبِسَى رَسُولُ بَكُسِرِ كُلُّهَا إِلَى النَّبِسَى ابْسَنَ حَسَّانِ بن خُوطِ وَ آبِسَى رَسُولُ بَكُسِرِ كُلُّهَا اللَّهِ النَّبِسَى النَّبِسَى النَّبِسَى النَّهِ عَلَى النَّبِسَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

اَنْعَى السَّرِيْسُسَ الْحَارِثَ بُنِ حَسَّانِ لِالْ ذُهُ السَّرِيْسُ الْحَارِثَ بُنِ حَسَّانِ لِلْالِ ذُهُ اللهِ اللهِ وَلَالِ شَيْبَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهُ اللهُ

بنوذ بل کا ایک هخص بیرجز پڑھ رہاتھا ہے

تَسنُسعَسَى لَسنَا حَيُّرَ الْمُرِئَّ مَّنُ عَدُنَسَانِ عِسنَسدَ السطَّسعَسانِ وَ نِسزَالِ الْآفُسرَانِ بَيْنَ بَيْنَ الْهَابِيَّةِ مَا يَسِ بنوعدنان كايك بهترين في كايدله طلب كرد باسم جونيزوں كے چلنے اور بها دروں كے نكرانے كے وقت آگے آگے دہتا تھا''۔

اہل کوفہ کے بنومحدوح میں ہے بھی بہت ہے آ دی قل ہوئے اور بنوذہل کے پینتیں آ دمی مارے گئے ان میں سے ایک مخض نے اپ بھائی سے جولار ہاتھا کہا۔اگروا قعقا ہم حق پر جیں تو آج ہم نے جنگ بھی عمدہ کی۔اس نے جواب دیا ہم حق پر کیوں نہ ہوں سے کیونکہ لوگ تو دائیں بائیں بھا گئے ہیں اور ہم نے اپنی نبی کے اہل بیت کا دامن تھام رکھا ہے۔ یہ دونوں بھی لاتے لڑتے تل ہو سے۔

اہل بھرہ کے قیسیوں کا جمنڈ اعمرہ بن مرحوم کے پاس تھا۔ قبیلہ قیس حضرت علی بڑا تین کے ساتھ تھا۔ بکر بن واکل کا سر دارشقیق بن تو رتھا اور اس قبیلہ کا حجنڈ اشقیق کے غلام رشراشہ کے پاس تھا اور بھرہ کے از دیوں کی ریاست عبدالرحمٰن بن جثم بن الب حنین الحما می کے پاس تھی بہلوگ حضرت عائشہ بڑا تھا کے ساتھ تھے اور جھنڈ اعمر و بن الاشرف العثلی کے پاس تھا۔ اس کے گھر والوں میں سے تیرہ آدمی قبل ہوئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ از دیوں کی ریاست صبر ۃ بن شیمان الحدانی کے پاس تھی۔

اونٹ كافل:

عمرونے ابوالیسن ابولیلی ابوعکاشتہ البمد انی اور رفاعۃ البجلی کے حوالے سے ابوالیشتر کی الطائی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ جمل کے روز بنوضہ اور از دیوں نے حضرت عائشہ بڑھنے کواپئے گھیرے میں لےلیا۔ یہ لوگ اونٹ کی مینگنیاں اٹھاتے انھیں سو تکھتے اور ان پر اپنی جان قربان کرتے اور کہتے یہ ہماری مال کے اونٹ کی مینگنیاں ہیں جن کی خوشبومشک سے بڑھ کر ہے۔ حضرت علی میں ٹین کا کوئی آدمی ان پر جملہ کرتا تو پیشعر بڑھتا ہے

جَـرَّدُتُّ سَيُسفِـ يُ فِـى رِجَـالِ الْآزُدِ اَضَـرِبُ فِــى كُهُــوُ لِهِـمُ وَ الْـمُـرُدِ كُلَّ طَوِيُلِ السَّاعِدَيُنِ نَهُدِ

نَشِرَجَهَا بَهُ: ''میں از دیوں میں اپنی تلوار چلار ہاتھا اور ان کے بوڑھوں اور جوانوں کوتل کرر ہاتھا۔ میں نے ہر لمبے باز ووالے چیتے کوتل کیا''۔

لوگ ایک دوسر نے سے گھ گئے۔ ایک چلانے والے نے چلا کرکہا کہ اونٹ کوذئ کر دو۔ کوفیوں میں سے بجیر بن ولجہ الضمی نے اونٹ کوذئ کر دیا۔ کسی نے اس سے سوال کیا تو نے اونٹ کوکس لیے ذئ کیا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے بید یکھا کہ میری قوم قل ہور ہی ہے تو مجھے بیڈر پیدا ہوا' کہ کہیں میری قوم فنانہ ہوجائے اور جھے امیر تھی کہ اگر میں اونٹ کوذئ کر دوں گا تو پچھ لوگ تو ہاتی رہ جائیں گے۔

كعب بن سوركى لاش كے ساتھ بے حرمتى:

عمرونے ابوالحسن کے حوالے سے صلت بن دینار کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ شکر علی رہی اٹنے: میں سے بنو قتیل کا ایک شخص کعب بن سور رئے تقید کی لاش کے پاس سے گزرا۔ یہ مقتول پڑے ہوئے تقداس نے اپنا نیز ہ ان کی آئکھوں میں داخل کر کے اسے خوب ہلا یا اور بولا میں نے جھے سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والانفذ مال نہیں دیکھا۔

اونٹ کی خاطر قتل عام:

عمرونے ابوالحس کے حوالے سے عوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں لوگوں نے مبیح سے رات تک جنگ کی ۔ حتی کہ بعض لوگوں نے بیاشعار پڑھے \_

شَفَى السَّيُفُ مِنُ زَيُدٍ وَ هِنَدٍ نَفُوسَنَا شِفَاءً وَّ مِنُ عَيُنَى عَدِى بُنِ حَاتِمِ السَّيْخَ بَنَ عَالَى السَّيْخِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُل

ابن صامت کے اشعار ہیں \_

يَاضَبَّ سِيُرِيُ فَالِّ الْارْضَ وَاسِعَةٌ عَلى شِمَالِكَ اَنَّ الْمَوْتَ بِالْقَاعِ سَرَجَ بَهُ: "اے ضبه آگے بڑھ۔ کیونکہ زمین وسیج ہے۔ اینے بائیں ہاتھ چل کیونکہ میدان میں موت چھائی ہوئی ہے۔ كَتِيبَةٍ كَشُعَاعِ الشَّمُسِ إِذُ طَلَعَتُ لَهُ الْهِمَا الْهَامَ الْهِمَا الْهَا مَهَا سَلَّلَ دِفَاعِ تَشْخَهَهُ: يدايك اليادسة ہے جيسے طلوع ہونے والے سورج كى كرنيں ہوتى ہيں جب بھى دفاع كرنے والے كے بارے ميں سوال كياجا تا ہے۔

اِذَا نُسقِیُسمُ لَسکُسمُ فِسیُ کُسلٌ مَعُتَسرَكِ بِسالُسمُشُسرِفِیَّةِ ضَسرُبَسا غَیْسرَ آبِدَاعِ بَشَرَیْجَبَهُ: ہم تمہارے لیے ہرمیدان میں ڈٹ کرایی تلواروں سے مقابلہ کریں گے جو کاشنے والی ہوں گی اور واپس لوشنے والی نہ ہوں گی''۔

#### عمير بن ہلب كا واقعہ:

عباس بن محمد نے روح بن عبادہ اورروح کے حوالے ہے ابور جا کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل کے بعد مقتولوں کے درمیان رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کودیکھا جو تکلیف ہے اپنے پاؤں زمین پررگڑ رہا ہے اور بیا شعار پڑرہا ہے \_

لَسَفَدُ اَوُرَدُتَّنَا حَوْمَةَ الْمَوْتِ أُمُّنَا ﴿ فَسَلَّمْ نَنْ صَرِفُ إِلَّا وَ نَدُنُ رَوَاءُ

نیکن بھی آباد ۔ '' جب ہماری مال آپ ہمیں موت کی وادی میں لے آئی ہیں اب ہم ہرگز واپس نہ جائیں گے بلکہ موت ہی سے سیراب ہول گے۔

اَطَسعُنَا قُسرَيُشًا ضَلَّةَ مِنْ حُلُومِنَا وَ نُصَسرَ تَسَنَا اَهُلَ الْحِجَازِعِنَاءُ وَنَاءُ السَّعَاءُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

زخی: تم کون ہو؟

ابورجا: میں کوفہ کا باشندہ ہوں۔

یہ سنتے ہی اس زخمی نے مجھے پکڑ لیا اور میرے دونوں کان اکھاڑ لیے جیسا کتہبیں نظر آرہے ہیں۔ پھر مجھ سے بولا کہ جب تو اپنی ماں کے پاس جائے تواس سے کہنا کہ تمبیر بن الضمی نے میرے کان اکھاڑ لیے ہیں۔

عمرونے ابوالحن کے حوالے سے مفضل الراویۂ عامر بن حفص اور عبد المجید الاسدی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ جمل میں عمیر بن الاہلب الفسی زخمی ہو گیا جنگ کے بعد حفرت علی ڈٹا ٹھنز کے ساتھیوں میں سے ایک شخص اس کے پاس سے گزرایہ زخمیوں میں پڑا ہوا تھا۔ عمیر نے اس گذرنے والے سے کہا ذرا میرے قریب آؤ۔ جب بی قریب گیا تو عمیر نے اس کے کان کاٹ لیے۔ بیعمیر اس وقت بیا شعار پڑھ دیا تھا۔

لَقَدُ اَوُرَدُتَّ مَا حَوُمَتَ الْمَوُتِ أُمُّنَا فَ لَلَهُمُ اللَّهِ مَا لَكُونَ إِلَّا وَ مَسَحُونَ رَوَاءُ جَنَرَهَ اَهُ : "اے ہماری مال آپ ہمیں موت کی وادی میں لے آئی ہیں تو ہم اب واپس نہلوٹیں گے۔ بلکہ موت ہی سے سیراب ہول گے۔

لَـقَـدُكَـانَعَـنُ نَصُرِ بُنِ ضَبَّةَ أُمَّـةً وَشِيعَتُهَـَا مَـنُـدُ وَحَةٌ وَّغَـنَـاءُ

سَنَحْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

أَطَعُنَا بَنِي تَيُم ابُنِ مُرَّةَ شَقُوةً ﴿ وَهَلَ تَيُمٌ إِلَّا أَعُبُدٌ وَّ آمَاءُ

جَنَنَ ﷺ: ہماری بربختی میہ ہے کہ ہم نے تیم بن مرہ کی اولا دکی اطاعت کی اور تیمی سب کے سب غلام اور باندیاں ہیں'۔ افریسی نیال سے مشالہ

ہائی بن خطاب کے اشعار

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے مقدام الحارثی کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم میں ایک شخص تھا جس کا نام ہانی بن خطاب تھا۔ اس نے حضرت عثان بھائٹیز کی شہادت میں حصہ لیا تھا لیکن جنگ جمل میں بیرحاضر نہ تھا جب اس نے ہوضیہ کا بیہ رجز سا

نَحُنُ بَنُوُ ضَبَّةَ أَصُحَابُ الْحَمَلِ

تواہے بدر جزنا گوارگز را۔اس نے اس کے جواب میں بیاشعار کیے۔

اَسَتُ شُيُسُوخُ مَـذُحَـح وَّ هَـمُسدَانَ اَنُ لَّا يَــرُدُّوا نَـعُثَلًا كَـمَـاكَـانَ عَلَيْ الرَّحُمَان

جَنَجَ بَهُ: '' مُذرِح و ہمدان کے شیوخ نے اس ہے اٹکار کیا کہ وہ نعثل (عثان رٹاٹٹ؛ ) کوان کی پرانی حالت پرلوٹا دیں۔اور خدا کی تخلیق کے بعدیٰ تخلیق سے بھی انہوں نے اٹکار کیا''۔

#### ابوالجرباء كارجز:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ابوالجر باء جنگ جمل کے دن میر جزیز ھار ہاتھا۔

اَسَسامِسعٌ اَنُستَ مُسطِيُعٌ لِسعَلِيًّ مِسنُ قَبُسلِ اَكُ تَسدُّوُقَ حَدَّ الْمُشْرِفِيِّ بَنْتَ حَبَهُ: '' كيا توعلى بِخَاتُهُ كَاتِم السِي بَى من لِے گا اوراليے بى اس كى اطاعت كرلے گا۔ تلوار كى دھار كامزہ چکھنے سے قبل ميہ ہرگزنہ موسكے گا۔

وَ حَساذِلٌ فِسِي الْسَحَةَ اَزُواجَ النَّبِسِيِّ اَعُرِفُ فَسُومَسِا لَسُتُ فِيُسِهِ بِعُنِي بَنَيْ َ اَنْ اَلَهُ اللَّهِ ا واظل نہیں''۔

### عدى بن حاتم مناشد كاحشر

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے گھر وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ اس روز ام المونین ٹرے بڑے بہادروں اور مفنر کے سمجھ دارلوگوں کے حلقے میں تھیں جوشخص بھی لگام تھا متا تھا وہ بی جھنڈ اسنجالیا تھا اورام المونین ٹا کا ساتھ چھوڑ نا کوئی سہاں کا مند تھا اور مہار صرف وہی شخص تمامتا تھا جو اونٹ کے ادھرادھر جنگ کرر ہا ہوا ورلوگ اس کی وفا داری سے واقف ہوں ان میں سے جب کوئی شخص مہارتھا متا تو کہتا میں فلال بن فلال ہوں تا کہ ام المونین کو معلوم ہوجائے۔

خدا کی شم !علی بخائٹۂ کے ساتھی اس پر پے در پے حملہ آ ور ہوتے لیکن میخص بڑی کوششوں اور محنت کے بعد ہی قبل ہوتا۔ کیونکہ جو بھی علی بخائٹۂ کا ساتھی آ گے بڑھتا وہ قبل کر دیا جا تا یا اس کے ہاتھ پاؤں بے کار ہوجاتے اور وہ اس وقت تک بیحھے نہ لوشا جب تک وہ علی بخائٹۂ کے لشکریوں کو بیچھے قلب تک نہ دھکیل دیتا۔

اس طرح عدی بن حاتم من اللہ نے ایک مہار پکڑنے والے پرحملہ کیااس نے عدی دفاقیۃ کی آ کھی بھوڑ دی اوراہے بیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا اتنے میں اشتر آ گے بڑھا عبدالرحمٰن بن عمّا ب بناٹیۃ نے اس پرحملہ کیا۔ حالا نکہ عبدالرحمٰن بناٹیۃ زخموں سے چور تھے لیکن بچھ دیر مقابلے کے بعد دونوں کے ہتھیار برکار ہو گئے اور دونوں ایک دوسرے سے گھ گئے ۔عبدالرحمٰن بناٹیۃ نے اشتر کوز مین پر پھینک دیا اور اس پر چڑھے وہ تکلیف سے چیخنے لگا۔

#### ابن الزبير رفي الله كالشريع مقابله:

سری نے شعیب 'سیف اور ہشام کے حوالے سے عروہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جوشخص بھی آ گے بڑھ کرمہار پکڑتا تھا تو وہ ام المونین کوآ گاہ کرنے کے لیے یہ کہتا تھا کہ میں فلان ابن فلاں ہوں جب عبداللہ بن الزبیر مبی ﷺ نے مہار پکڑی تو وہ خاموش رہے اور زبان سے پچھے نہ بولے۔

حضرت عائشہ والتھا: تو كون ہے جو كھ مجى نہيں بولتا۔

رالله مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ ال

حضرت عائشه بنی نیاز بائے رے اساء بنی نیکا کاغم اساء بنی نیاحضرت عائشه بنی نیو کی بوی بہن تھیں۔

ای دوران میں عدی بن حاتم بخالیہ اور اشتر اونٹ تک پہنچ گئے عبداللہ بن سیم بن حزام رہائیہ اشتر کے مقابلہ پر بڑھے ان دونوں میں دودو ہاتھ ہوئے اوراشتر نے عبداللہ بن حکیم رہ اللہ بن کر دیا اس کے بعد عبداللہ بن الزبیر بڑا شاس کے مقابلہ پر گئے اشتر نے ان کے سر پر وارکیا لیکن وہ او چھا پڑا اس کے بعد دونوں ایک دوسر نے سے لیے گئے بھی عبداللہ رہ اللہ بن الزبیر بڑا تھا ہور۔ ہے تھے تو دونوں ایک دوسر سے سے لیٹ گئے بھی عبداللہ رہ اللہ بن الزبیر بڑا تھا جور ہے تھے جھے اور مالک ول کردو۔

ما لک لینی اشتر کابیان ہے۔ میں بید پیند نہ کرتا تھا کہ وہ میرااشتر کہہ کر ذکر کریں خواہ مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ کیوں نہ ملیں اس لیے کہ وہ لوگوں میں اشتر ہی مشہور تھا۔اگر عبداللہ بن الزبیر بڑھ اس کے نام کے بجائے اشتر کہہ کراس کا ذکر کرتے تو وہ ضرور قبل کردیا جاتا۔

محد بن طلحه وي الله كاقتل:

سری نے شعیب سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ محمد بن طلحہ مؤت سے جب آ گے بڑھ کر اونٹ کی مہارتھا می تو عرض کیا اے ام المومنین بڑتائیں! آپ مجھے کچھ تھم دیجیے۔حضرت عائشہ بڑتائیں نے فرمایا تھم یہ ہے کہ اگر تو میدان چھوڑے تو تو تو تو مے بہترین بیٹے کی مثل بن جا۔

راوی کا بیان ہے کہ جب تک محمد مٹائٹن پرکوئی حملہ آورنہ ہوتا تھا بیاس پرحملہ نہ کرتے تھے اور جنگ کے وقت سیکلمہ ان کی زبان

يرتقاء خم لا يُنْصَرُّونَ .

انھیں کی آ دمیوں نے گھیر کر قبل کر دیاان میں سے ہر شخص اس کا مدعی تھا کہ میں محمد کا قاتل ہوں۔ان کے قبل کے مدعی بیلوگ تھے۔مکعبر الاسدی ملعبر الفعی معاویة بن شداد العسی اور عفان بن الاشقر النصری ان میں سے کسی نے ان کے جسم سے نیزہ پار کر دیا تھا۔انہیں کے بارے میں ان قاتلین میں سے ایک شخص کہتا ہے۔

وَاَشُعَتُ فَوَامِ بِسَايَسَاتِ رَبِّسَهِ قَلِيُلِ الْآذى فِيُمَا تَسَرَى الْعَيُنُ مُسُلِمُ تَنْخَجَبَهُ: ''جس کے بال پراگندہ تھے۔ جو شخص نفلول میں کھڑے ہوکراپنے پروردگارکی آیات خوب تلاوت کیا کرتا۔ جو بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔ جس جیسی ہستی کسی مسلمان کی آنکھنے نہ دیکھی تھی۔

هَتَكُتُ لَـهُ بِالرُّصُحِ حَيُبَ قَمِيْصِهِ فَحَرَّ صَرِيْعًا لِلْيَدَيُنِ وَلِلْفَمِ

يُذَكِّرُ نِي خَمْ وَ الرُّصُحُ شَاجِرُ فَهَلَّا تَلَا خِمْ قَبُ لَ التَّفَقَدُّم

عَـلْـى غَيُـرِ شَــى عِ غَيُـرَ أَنَّ لَيُسَ تَـابِعًا عَــلِيَّــا وَّ مَــنُ لَّا يَتَبَعُ الْـحَــقَ يَـنُـدُم الْبَرَجَهَا؟: كُونَى خاص بات نَقِى مِين نَـاسِصرف اس لِيقِلْ كيا كماس في مِن الله كالله كا الباع نه كا تاباع نه كر هونا دم بوتا ہے'۔

#### قعقاع من في كاحمله:

سری نے شعب 'سیف اور صعب کے حوالے سے عطیہ کا سے بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ قعقاع بن عمر و دفائق نے اس روز اشتر سے کہا کہ ہم آپس کی لڑائی کوتم سے زیادہ جانتے ہیں بہتر ہے ہے کہ تم میدان سے لوٹ جاؤاوراس وقت مہارز فربن الحارث کے ہاتھ میں تھی اور بیسب سے آخر میں مہارتھا منے آیا تھا اور خدا کی قتم ہنو عامر کا کوئی بزرگ ایسا نہ تھا جومہارتھا متے ہوئے ختم نہ ہو گیا ہو۔اس روز جولوگ قبل ہوئے ان میں اسحاق بن مسلم کے دا دار بید بھی تھے۔

زفرمهارتفاع نے ہوئے بیرجز پڑھ رہاتھا۔

يَا أُمَّنَا يَاعَيُسُ لَنُ تَرَاعِي كُسِلُّ بَسِيْكَ بَسِطُلٌ شُسِجَاعُ لَيُ لَيُ مَا أُمَّنَا يَاعِيُ لَيُسَ بِوَهِامٍ وَ لَا بِرَاعِي

تعقاع می الله اس کے جواب میں بیر ہر پڑھ دے تھے

إِذَا وَرَدُنَ الْحِنَ اجَهَ رُنَاهُ وَلَا يُطَاقُ وِرُدُمَّ امَنَعُنَاهُ

حچھوڑ دیا جائے گا''۔

تعقاع مِنْ تَمَدُّ نِي بِيشْعِرْتُمْثِيلًا بِرُّ هَا تَهَا \_

#### قعقاع منالقيُّهُ كي مَّد بير:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ اس روز اونٹ کی حفاظت کے لیے سب سے آخر میں زفر بن الحارث نے جنگ کی قعقاع وٹائٹناس کی طرف حملہ کے لیے بڑھے اوراس وقت حالت یہ ہو چکی تھی' کہ بنو عامر کا تیس سال سے زیاد وعمر والا کوئی آ دمی زندہ نہ بچا تھا اور یہلوگ نہایت تیزی کے ساتھ موت کے منہ میں جارہے تھے۔

قعقاع بن لٹنزنے بجیر بن دلجہ سے کہا اپنی قوم کو بچالے اور اونٹ ٹوراً ذرج کر دے۔ ورنہ بیسب ختم ہو جا کیں گے اور ام المومنین بڑنے بھی ختم ہوجا کیں گی اے آل ضہہ۔اے عمرو بن دلجہ میرے پاس آ اور میری بات مان لے۔

عمروبن دلجہ: کیامیرے لیےاس وقت تک امان ہے جب تک بیکام کر کے نہ لوٹو ل۔

قعقاع رسي الله الله

عمرو بن دلجہ نے آ گے بڑھ کراونٹ کی پیڈلی کاٹ ڈالی اوراونٹ ایک باز ویرگریڈ ااور دھر دھری لینے لگا۔

قعقاع بن التين نے ان لوگوں سے جواونٹ کے قریب تھے کہا ہتم لوگوں کے لیے امان ہے اس کے بعد زفر اور بقیہ بنوعا مرنے اونٹ کو گھیرلیا اور زفر وقعقاع بن کٹنے: نے ہودج اٹھا کر زمین پر رکھا اور لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا۔

### حضرت على رهالتُّهُ كى پشيماني:

سری نے شعیب سیف اور صعب سے حوالے سے عطیہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب شام ہوگئ اورعلی بٹی تُنظؤ آگے بڑھے اور اونٹ اور اس کے اردگر دجولوگ تھے انہیں گھیر لیا گیا اور بجیر بن دلجہ نے اونٹ کو ذرج کر دیا حضرت علی بٹی تُنڈ نے ان لوگوں سے فر مایا تنہیں امان ہے لوگوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ روک لیے۔ جب جنگ ختم ہوگئ تو حضرت علی بٹی تُنڈ نے بطور افسوس سیاشعار پڑھے۔

. اِلَيُكَ اَشُــكُـوْ عَـحُــدِيُ وَ بَـحَــدِيُ وَ مَسعُشَــرًا غَشُّــوُا عَـلَــيَّ بَـصَــدِيُ

بَنْ این این اور کمزوری کی اے خدا! تجھ ہے فریاد ہے۔ دراصل ایک جماعت نے میری آئکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔

قَتَلَتُ مِنْهُمُ مُضَرًا بِمُضَرِي شَفَيْتُ نَفْسِى وَ قَتَلَتُ مَعْشَرِي

نَتَنَ اللهُ عَنْ مِنْ نِهِ اللهِ مَعْرِيوں كَوْمَعْرِيوں كَوْر البِيقِّلَ كيا اوراس طرح ميں نے اپنے دل كى پياس بجھا كى ليكن اپنی قوم ہى كوتل كر ڈالا''۔ كر ڈالا''۔

## حضرت طلحه رمالتُّهُ كي مدّ فين:

سری نے شعیب اور سیف اور اسماعیل بن ابی خالد کے حوالے سے حکیم بن جابر کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ طلحہ وٹائٹن جنگ جمل کے روز کہہ رہے تھے''اے اللہ میری جان کا عثمان دٹائٹن کو بدلہ دے دیجے تا کہ وہ راضی ہو جا کیں'' ابھی وہ میدان میں کھڑے ہی تھے کہ ایک تیرآ یا اور ان کے گھٹنے میں پیوست ہوگیا۔ طلحہ دٹائٹنا بنی جگہ ڈٹے رہے جی کہ ان کا موزہ خون سے

بھر گیا۔ جب کھڑا ہونا دشوار ہو گیا تواپنے غلام سے فر مایا مجھےا پنے بیچھے بٹھا آواور مجھےالی جگہ لے چلو جہاں مجھے کوئی بہچانے والا نہ ہومیں نے آج کی طرح کوئی بوڑ ھااپیانہیں دیکھا جس کا خون اس طرح ضا ئع ہوا ہو۔

غلام نے انہیں اپنے پیچھے سوار کیا اور انہیں لے کر بھرہ کے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں پہنچا اور اس مکان کے صحن میں طلحہ بڑاٹٹو: کولٹا دیا۔اسی مکان میں طلحہ رٹناٹٹو: کا انتقال ہوااور بنی سعد کے علاقے میں دفن کیے گئے۔

زيد بن صوحان كاقتل:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے بختری العبدی کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی بھاٹھ کے ساتھ جنگ جمل میں جواہل کوفہ شریک تھے ان میں سے تہائی قبیلہ ربیعہ کے افراد تھے۔حضرت علی بھاٹھ نے جود سے معین فر مائے تھے تو مضر کومضر کے مقابلہ پڑ ربیعہ کوربیعہ اور یمن کو یمن کے مقابلے پر رکھا۔

بنوصوحان نے عرض کیا اے امیر المومنین جمیں مضرکے مقابلے کی اجازت دیجیے۔حضرت علی دفاتین نے اسے منظور کر لیا یکس نے زید بن صوحان سے کہا تو نے آخریہ بات کیوں پیند کی کہتو مضر سے مقابلہ کرے اور اونٹ کی طرح حملہ آور ہو۔ کیا تجھے وہاں تیری موت کھنچے لیے جارہی ہےتم ہماری طرف چلے آؤ۔

زید: میں تو خودموت کامتنی ہوں۔الغرض زیداس ونت مارے گئے اور صعصعہ بھی مارا گیا۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے صعب بن عطیہ کا یہ بیان مجھے لکھ کر بھیجا کہ ہم میں سے ایک شخص کا نام حارث تھا۔ اس نے مصریوں سے کہا آخرتم کیوں ایک دوسرے وقل کرتے ہو۔ ہمیں تو یہ نظر آر ہاہے کہ ہم موت کے منہ میں جارہے ہیں اور پھر اس قبل کا آخرتم کیا بدلہ چکا ؤگے۔

## کعب بن سور کے بارے میں حضرت علی رہائٹن کی رائے:

عبداللہ بن احمد نے احمر ٔ سلیمان ابن المبارک اور جربر کے حوالے سے زبیر بن الحریث کا یہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے حرمین کے ایک شخ ابو جبیر نامی نے ذکر کیا کہ میں کعب بن سور کے پاس سے گزرااور وہ حضرت عاکشہ بڑت نیا کے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے تھا۔ اس نے مجھ سے کہاا ہے ابو جبیر خدا کی تتم میر می مثال وہی ہے جوا یک کہنے والے نے کہی ہے:

يَسا بُسنَسى لَا تَبِسنُ وَ لَا تُعَاتِلُ "إكمير عصيع ما لا توليكل كراور من جنك كر" ـ

ز بیر بن حریث کہتا ہے کہ اس کے قتل ہونے کے بعد حضرت علی رہا تھنا اس کی لاش کے پاس سے گزرے اور فر مایا خدا کی تتم! جہاں تک میں جانتا ہوں تو حق پر قائم تھا۔ انصاف کی وقوت دیتا تھا اور ایسا اور ایسا تھا۔ الغرض حضرت علی رہا تھیٰ تحریف کی۔

## حضرت عائشه رئي أينا جنگ كى طلب گارندهين:

سری نے شعیب ابن صعصعہ عمر و بن جاوان کے حوالے سے جریر بن اشرس کا میر بیان مجھے تحریر کر کے بھیجا کہ اس روز شروع دن میں طلحہ اور زبیر بیسٹا کی وجہ سے جنگ چلتی رہی اس کے بعد طلحہ و زبیر رہی تیا کے شکر کوشکست ہوگئی حضرت عائشہ رہی ہیا صلح کی كعب بن سور كافتل:

کعب بن سور نے حضرت عاکشہ بڑی نیزے تر آن لیا اور دونوں لشکروں کے درمیان کھڑ ہے ہوکرلوگوں کو اللہ کو تسم دی کہ وہ آپس میں خون نہ بہا کمیں۔اس کے بعداپنی زرہ اتار کریٹیج کھینک دی اور ڈھال تو ڑ دی۔لیکن علی بڑا تین کے ساتھیوں نے اس پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی اور اسے قل کر دیا اور خود کچھ مہلت دیئے بغیر لشکر عاکشہ بڑے تیز پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہوگئی اس طرح حضرت عاکشہ بڑتین پر حملہ کر دیا اور جنگ شروع ہوگئی اس طرح حضرت عاکشہ بڑتین کے سامنے سب سے پہلے کعب بن سور شہید ہوا۔

مسلم بن عبدالله كافل:

سری نے شعیب سیف اور مخلد کے حوالے سے کثیر کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ ہم نے مسلم بن عبداللہ کو بنوابین کو بلانے کے لیے روانہ کیالیکن لشکر عاکشہ رہی ہیں نے اسے تیروں پر رکھ لیا۔ جبیبا کہ قلب علی رہی گئی نے کعب کے ساتھ کیا تھا۔ اس طرح دونوں لشکروں کے درمیان سب سے پہلے مسلم بن عبداللہ شہید ہوا۔ مسلم کی مال نے اس کا مرشیہ کہا۔

لَا هُـمَّ إِنَّا مُسُلِمًا أَتَاهُمُ مُسْتَسُلِمًا لِلْمَوْتِ إِذْ دَعَا هُمُ

إلى كِتَابِ اللَّهِ لَا يَحُشَاهُمُ فَرَمَلُوهُ مِن دَمِ إِذْ حَاهُمُ

ا الله الله الله كَل دعوت دينية آيا تھااس ليے اسے ان سے كوئى خوف نہ تھالىكىن جب وہ اُن كے پاس آيا تو انہوں نے اسے خاك وخون ميں ملاديا۔

وَ أُمُّهُ مُ مَ الْحَدَّى لَا تَسَائِسَمَةٌ تَسَرَاهُ مِ مَ الْحَدَّى لَا تَسَائِسَ الْحَدَّى الْعَلَى الْمَائِ الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَى الْحَدَّى الْحَدَّى الْحَدَى الْمَائِلَى الْمُعْمَى الْحَدَى ال

ابن يثرني كي جوانمردي:

سری نے شعیب سیف صعب اور علیم کے حوالے سے شریک کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جنگ جمل کے دن جب شام کے وقت کوفہ کے دونوں باز وشکست کھا گئے تو وہ سب قلب ہیں جمع ہوگئے۔

کعب بن سور سے قبل ابن بیژبی بھرہ کے قاضی رہ چکے تھے وہ خود مع اپنے بھائیوں کے لئکر عائشہ بڑی بیاسٹامل ہوگئے ان کے بھائیوں کے نام عبداللہ اور عمر و تھے۔ بیابن بیژبی گھوڑے پر سوار تھے۔لئکر بیس شامل ہوکر حضرت عائشہ بڑی بیاک اونٹ کے آگے حفاظت کے لیے کھڑے ہوگئے۔

حضرت علی بھالتھ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کون ہے ایسا جو انمر دجو اونٹ پر ہملہ کرئے ان کے اس کہنے پر ہمند بن عمر و المرادی اونٹ کی جانب بڑھا ابن پیژبی نے اسے روکا دونوں میں آلمواروں کے دود دہاتھ چلے اور ابن پیژبی نے ہند کوزمین پرڈھیر کر دیا۔اس کے قبل کے بعد سیجان بن صوحان اس کے مقابلے پرآیا ابن پیژبی آس کے مدمقابل ہواابھی دود وہاتھ نہ ہونے پائے تھے کہ ابن بیژبی نے اسے بھی ختم کر دیا۔اس کے بعد صعصعہ مقابلے پرآیا ابن بیژبی نے اسے بھی قتل کر دیا اس طرح انہوں نے جنگ کے دوران تین شخص قتل کیے۔علباء 'ہنداور سیجان اور صعصعہ اور زید کو بھی ان کے پاس پہنچادیا۔ عبد اللّٰد بن الزبیر منی اللّٰه کی غلطی:

سری نے شعب سیف اور عمر و بن محمد کے حوالے سے ضعی کا یہ بیان میر سے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جنگ جمل میں زیادہ تر قریشیوں نے اونٹ کی مہار پکڑی اور بیسب کے سب قتل ہوئے جب اشتر حملہ کے لیے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بن شیامقا بلے کے لیے آگے آگے بڑھا تو عبداللہ بن الزبیر بن شیامقا بلے کے لیے آگے آگے اور اسے گھوڑ نے اسے خالی دیا اور اسے چیٹ گئے اور اسے گھوڑ سے سے نیچ پھینک دیا دونوں تھم گھا ہونے لگے اس وقت عبداللہ بن الزبیر بن شیاپکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ مجھے اور مالک دونوں توقی کردولیکو گوگ اشتر کو مالک کے نام سے پیچا نتے نہ تھے اگر وہ اشتر کہتے تو اس وقت عبداللہ بن الزبیر بن شیاپکار پکار کر کہتے از بیر بن شیاپکار کا کہ دیا وہ بڑی مشکل کے باتھوں میں ترث پ رہا تھا وہ بڑی مشکل الزبیر بن شیاپکار کا کہ حامیوں میں سے جب کوئی شخص اونٹ پر حملہ کرتا اور پھر انقاق سے وہ نی جا تا تو پھر وہ اونٹ کارٹ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن شیاپکارٹ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن شیاپکارٹ نے کارٹ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن شیاپکارٹ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن سے جب کوئی شخص اونٹ پر حملہ کرتا اور پھر انقاق سے وہ نے جا تا تو پھر وہ اونٹ کارٹ نہ کرتا اس دن مروان اور عبداللہ بن الزبیر بن شیاپکا تھے۔

ابن بیرنی کے اشعار:

عبداللہ بن احمد نے سلیمان عبداللہ جریر بن حازم محمد بن ابی لیقو ب اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا یہ بیان قل کیا ہے کہ اس روز عمر و بن یثر بی الضبی جوعمیر ۃ القاضی کا بھائی تھا ہیر جز پڑھ رہا تھا۔

نَحُنُ بَنُوْضَيَّةَ اَصْحَابُ الْحَمَلِ نَنُولُ بِسَالْمَوْتِ إِذَا لُمَوْتُ نَوْلُ

بَنْ اللَّهُ اللَّ

المُقَتُّلُ اَحُلَى عِنُدَنَا مِنَ الْعَسَلُ نَنْعَى ابُنَ عَفَّانَ بِاَطُرَافِ الْاَسَلُ وَلَيْعَنَا ثُمَّ بَحَلُ وَلَا الْاسَلُ وَلَا الْمَسْلُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَا لَا لَا لَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا

نیر پھی ہیں: ہمارے نز دیکے قل شہر ہے بھی زیادہ میٹھی شے ہے ہم عثان بن عفان بٹاٹٹی کا نیزوں کی نوکوں سے بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شخ کوہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیے راستہ کھلا ہے''۔

ابن يثر بي كاقتل:

سرى فى شعب سيف ك حوالے ب واؤد بن الى بند كايہ بيان قل كيا ہے كدا بن يثر في اس روز بير جز پڑھ رہا تھا۔ اَنَسا لِسَمَسُ اَنُسگُسرَ نِسى ابُسُ يَشُسرَ بِسى فَساتِسلُ عِسلُبَساءَ وَ هِسنُسدِ الْسَحَمَلِسَى وَ ابُنِ لَصُوحَانَ عَلَى دِيُنِ عَلِيٍّ .

نَبْرِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اس کے بعد ابن یثر بی نے اپنے مقابلے کے لیے لوگوں کوللکار اایک آ دمی اس کے مقابلے پر آیا اس نے ابنے تل کرویا اور

اس کے بعد پھر دوسرامقابل طلب کیااور شخص مقابلے پر آیا ابن پٹر نی نے اسے بھی قتل کر دیا۔

آ خرمیں ممارین یا سر رہی التین اس کے مقابلے کے لیے نکلے عمرو بن یٹر بی کے مقابلے پر جیسے بھی آ دمی گئے تھان میں بیسب سے زیادہ کمر در تھے۔ جب بیر میدان میں نکلے تو لوگوں نے اتاللہ پڑھی اور میں اپنے دل میں بید کہدر ہاتھا کہ خدا کی قسم! بیر بھی اور وں کے پاس پہنچ جا کیں گئے۔ عمار بھاتی کو تاہ قد تھے ان کی ٹانگیں پٹلی تیلی تھیں بغل میں تلوار لٹکائے ہوئے تھے ابن پٹر بی ان کے یاس پہنچ جا کیں گئے۔ عمار بھائی۔ کہ مار مار کرا سے نیچے گرادیا۔

#### عمير بن ابي الحارث كاجواب:

سری نے شعیب 'سیف اور حما دالبرجی کے حوالے سے خارجۃ بن الصلت کا یہ بیان مجھے تحریر کر کے بھیجا' کہ جب جمل کے روز ایک ضمی نے بیا شعار پڑھے

نَسُخُونَ بَسُنُوضَبَّةَ اَصُحَسَابُ الْحَمَلِ لَيَسُخَنَا ثُمَّ بَحَلُ الْمَالُ عِلَيْنَا شَيُحَنَا ثُمَّ بَحَلُ اللهِ الْاَسَلُ رُدُّوا عَلَيْنَا شَيْحَنَا ثُمَّ بَحَلُ

ہُنٹی ہے ہیں۔ ''نہم بنوضیہ ہیں اور اونٹوں والے ہیں ہم نیزوں کی نوکوں سے ابن عفان رخاشُنہ کا بدلہ لینے آئے ہیں۔ ہمارے شیخ کو ہمیں واپس کردو پھرتمہارے لیے راستہ کھلا ہے''۔

عمیر بن ابی حارث نے اس کے جواب میں بیشعر کہا۔

كَيْفَ نَسرُدُّ شَيْسَحَكُمُ وَ فَسدُ قَسَحُلُ نَسحُسنُ ضَرَبُنَا صَدُرَهُ حَتَّى الْمَحْفَلُ بَنَيْحَبَهُ: "نهم تمهارے شُخ كوكيے واپس كرديں وہ تو حتم بھى ہو چكا ہم نے اس كے سينے پراييا واركيا كه آنتيں تك باہر نكل آئيں''۔ .

## حارث بن قيس كاشعار:

سری نے شعیب 'سیف اورصعب کے حوالے سے حکیم کا میر بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جنگ جمل میں بنوضہ کے ایک آ دمی نے جس کا نام عمرو بن دلجہ یا بجیر بن دلجہ تھا اونٹ کو ذخ کیا۔اس کے بارے میں حارث بن قیس کے بیا شعار ہیں۔ بیرحارث حضرت عائشہ پڑتے تیا کے ساتھیوں میں سے تھا۔

نَسُحُسنُ ضَسرَ بُنَسا سَساقَسةً فَسانُحَدَ لَا مِسنُ ضَسرُبَةٍ بِسالنَّفُرِ كَسانَتُ فَيُصَلَا الْمُحَدِينَ الأَسْتِ اللَّهُ الْمُعَلِينَ اللَّهُ اللَّالِ

لَسُولُكُمُ أَنْكُولُ لِللَّهُ سُولِ ثَقَلًا وَحُسِرُمَةٍ لَاقْتَسَمُ وُلَا عُكَّلًا

بَرْجَهَا إِنْ الرَّهمين رسول مُنْظِيم كي زوجه اورعزت كاخيال نه بوتا تو بم بهت جلد بي فيصله كريلية "\_

#### شدید جنگ:

سری نے شعیب 'سیف' محمد بن نویرہ کے حوالے ہے ابوعثان کا بیربیان نقل کیا ہے کہ قعقاع رٹائٹیز کا بیان ہے کہ جیسی جنگ

جمل کے روز دونوں کشکروں کے قلب نے جنگ کی ہے ایسی جنگ میں نے بھی تھی کہ ہم لوگ اپنے پہلوؤں پر نیک لگا کر نیز وں سے ان کی مدافعت کررہے تھے اور کشکر عائشہ بڑ بیٹے کا بھی یہی عالم تھا حتیٰ کہ اگر آدمی لاشوں پر چلنا چا ہے تو چل سکتے تھے۔
عیسیٰ بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن الحسین العرفی کی بن یعلی الاسلمی سلیمان بن قرم اور اعمش کے حوالے سے عبداللہ
بن سنان الکا بلی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جمل کے روز پہلے ہم نے تیروں سے جنگ کی جب وہ ختم ہو گئے تو نیز سے سنجال لیے حتی کہ
نیز سے بھی ہمارے اور ان کے سینوں سے پار ہوتے ہوتے کند ہو گئے اور ان کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر ان پر گھوڑے چلنا چا ہے تو چل
سکتے تھے حضرت علی رہی تھنڈ نے اس وقت للکا رکر کہا اے مہاجرین کی اولا دہوار پر سنجالو۔

شخ کابیان ہے کہ جب بھی میں ولید کے گھر جاتا تواس جنگ کا ضرور ذکر کرتا۔

#### جنگ جمل کا جرجا:

عبدالاعلیٰ بن واصل نے ابونقیم اور قطر کے حوالے سے ابوبشیر کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں جنگ جمل میں اپنے مالک کے ساتھ شریک تھااس وقت جب بھی میں ولید کے مکان کے سامنے سے گزرتا تو وہاں سے لوہاروں کے لوہا کو شنے کی آ وازیں آتیں اوروہ آپس میں اس جنگ کا چرچا کرتے ہوئے۔

### حضرت عائشہ وہی تیں کے اونٹ پر تیروں کی بوجھار:

عیسیٰ بن عبدالرحمٰن المروزی نے حسن بن حسین کیجیٰ بن یعلی اور عبدالملک بن مسلم نے عیسیٰ بن حطان کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ پہلے تو لوگ آپس میں گھ گئے۔ جب ہم میدان سے لوٹے تو حضرت عائشہ بڑ پہنیا ایک سرخ اونٹ پرسوار تھیں اس اونٹ پرسرخ ہود ق رکھا ہوا تھا جو تیروں کی بوجھارسے تیروں کا ایک تھیلامعلوم ہور ہاتھا۔

عبداللہ بن احمد نے احمر سلیمان عبداللہ اور ابن عون کے حوالے سے ابور جاء کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ ہم لوگ آپس میں جنگ جمل کا ذکر کر رہے تھے تو میں نے کہا میں اس وقت بھی گویا بید دکھیر ہا ہوں کہ حضرت عاکشہ بڑے تیا کا مودج تیروں کی بوچھار سے ایسا محسوس ہور ہا ہے گویا وہ تیروں کا ایک تھیلا ہے۔ ابن عون کہتا ہے کہ میں نے ابور جاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت عاکشہ بڑے تیا نے اس محسوس ہور ہائے گویا وہ تیروں کا ایک تھیلا ہے۔ ابن عون کہتا ہے کہ میں نے ابور جاء سے سوال کیا کہ کیا حضرت عاکشہ بڑے تیا ہے معلوم نہیں کہ روز خود بھی لڑائی میں حصد لیا تھا ابور جاء نے جواب دیا جھے تو صرف معلوم ہے کہ ان پر تیروں کی بوچھار کی گئی تھی۔ بید مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کہا۔

### حضرت عاکشہ بڑانے کا جنگ کے بعد بھرہ میں قیام:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن راشد السلمی کے حوالے سے میسر ہ ابو جمیلہ کا میہ بیان بچھتے کریر کر کے بھیجا کہ محمد بن ابو بکر رہی اتنا اور میں ابو بکر رہی اتنا اور میں ابو بکر رہی اتنا اور میں ابو بکر رہی اتنا اور ان کا اور ان کا اور ان کا اور ان کا اور ان کیا سر بھی آتا ہودج کے بندھن کا لیے اور ان کا بھودج اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا بعد میں حضرت علی بھا تھی میں جھرت عاکشہ رہی تھی اور عبد اللہ بین خلف الخزائی کے مکان میں آتھیں تھی ایا۔

السیمی میں خلف الخزائی کے مکان میں آتھیں تھی ایا۔

## حضرت عا كشه من الله المرهمار من الله كل كفتكو:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ جنگ کے بعد حضرت علی بناتیز نے ایک

جماعت کو حکم دیا کہ مقتولین کے درمیان سے حضرت عائشہ بڑی تیا کا ہودج اٹھالیا جائے تعقاع بڑی تیا اور زفر بن الحارث نے پہلے ہی ہودج اونٹ پر سے اتار کر اونٹ کے ایک طرف رکھ دیا تھا حضرت علی بڑی تی کے اس حکم کے بعد محمد بن ابی بکر رٹی لیٹنوا کی جماعت کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچا اور ہودج کے اندرا پناہا تھوڈ الا۔

حضرت عائشہ ہی ہیں: بیکون ہے؟

ئد: آپكانيك بهائي-

حضرت عا ئشه رجينيون نهيس بلكه نا فرمان بھائي۔

عمار بن ياسر بين الله على المال عمر ي مال! آج آپ نے اپنے بيوں كى جنگ كيس بائى؟

حضرت عائشہ مرک نیا: تو کون ہے؟

عمار رضالتندن آپ کا نیک بیٹا عمار رضالتندن ہے۔

حضرت عائشه ومجينين مين تيري مال نبيس ہول۔

عمار بغالثي: کیون نبیس خواه آپ برا کیوں نه مانیں۔

حضرت عائشہ بڑی ہیں: اگرتم کامیاب ہو گئے تو اس پر فخر کر رہے ہو۔ جالانکہ جبیباتم نے دوسروں کونقصان پہنچایا ہے ویبا ہی متہیں بھی پہنچاہے افسوس! خداکی قتم! جن کی عادات اس قتم کی ہوتی ہے۔وہ تو بھی کامیا بنہیں ہوتے۔

اس گفتگو کے بعد لوگوں نے مودج اٹھا کرالی جگدر کھ دیا جہاں قریب میں کوئی آ دمی شقا۔

اعین بن ضبیعه کی برتمیزی:

جب ہودج علیحدہ رکھ دیا گیا تواعین بن ضبیعة المجاشعی خاموثی کے ساتھ ہودج کے قریب پہنچااور ہودج کے اندرجھا لگا۔

حضرت عائشه بن فينيا: كون ب-الله تجمه پرلعنت كرب-

اعین نے چلا کرکہا خدا کی شم! آج میں نے حمیرا کود کھے لیا ہے۔

حضرت عاكثه من الله تعالى تيرايره هاك كرے تيرے ماتھ كائے اور تحقيم نظاكرے۔

اس واقعہ کے پچھ روز بعد اعین کوبھرہ میں قبل کردیا گیا اور اسے پھانی پراٹکا دیا گیا اس کے ہاتھ بھی کائے گئے اور بنواز دکے ایک ٹوٹے ہوئے مکان میں لوگوں نے اسے نگا کر کے اس پرتیراندازی کی۔

آ خرمیں حضرت عائشہ بڑتی ہیں کی خدمت میں حضرت علی دخالتہ؛ حاضر ہوئے اور عرض کیا: اے میری ماں! اللہ بھاری اور آپ کی برت فر مائے۔

حضرت عاكشه بني بين بال الله جماري اورتبهاري مغفرت فرمائي

حضرت عا كشه وي الله على خدمت ميس حضرت على والتين كي حاضري:

سری نے شعیب سیف صعب اور عکیم کے حوالے سے شریک کا مدیبان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب محمد بن الی بکر رہی گئے

اور عمار بن تنتینے ہودج کی رسیاں کاٹ کراوراہے اٹھا کرایک طرف رکھ دیا تو محمد نے ہودج کے اندرا پناہاتھ ڈالا اور کہا آپ کا بھائی محمدے۔ محمدے۔

حضرت عا ئشه مِنْ بِينَ تعنى قابل مُدمت بها كَي \_

محمد: اے میری بہن آپ کوکوئی زخم تونہیں پہنچا۔

حفرت عائشہ بہتنے: تہمیں میرے زخم ہے کیا واسط؟

محمه: پهرتويين بالکل بي گمراه موجاوَل گا-

حضرت عائشه مِنْ خِيا: نهيس بلكه مدايت يا فتد \_

اس کے بعد حضرت علی ہٹائٹۂ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیاا ہے میری ماں! آپ کا کیا حال ہے؟

حضرت عائشه وثن فيا الحمد لله بخيريت بول -

جصرت على ملاتشن الله تعالى آپ كى مغفرت فرمائ ـ

حضرت عاکشہ بھی خداتمہاری بھی مغفرت کرے۔

حضرت عاكشه والمنتيا كاعبدالله بن خلف كريس قيام:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا بیر بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب جنگ جمل کے بعد محمد حضرت عاکشہ بڑے تیا اور عبداللہ بن خلف الخزاعی کے مکان عاکشہ بڑے تیا کو لیے کر چلا۔ اس وقت رات کا آخری حصہ تفاوہ انہیں لے کر بصرہ میں داخل ہوا اور عبداللہ بن خلف الخزاعی کے مکان میں صفیہ بنت الحارث بن طلحة بن البطلحات بن عبداللہ بن عبداللہ بن خلف کی ماں تھیں ۔ بیواقعہ بقول واقدی 10/ جمادی الآخر ۲۲ ھے کو پیش آیا۔

## نمازی حالت میں حضرت زبیر بنالٹند کی شہادت:

سری نے شعب سیف اور ولید بن عبداللہ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جب جنگ جمل میں لوگ زبیراور طلحہ بنی اللہ کوچھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت زبیر دخاتی بھی جنگ چھوڑ کراحف کی لشکرگاہ کی طرف چلے جب احف بولانی نے انھیں دیکھااورانھوں نے واقعہ بیان کیا تواحف بولا خدا کی تتم ابی تکست ممکن نہیں اورلوگوں سے بولا کہ میدان جنگ کی خبر کون لے کرتا ہے گا۔

عمرو بن جرموز نے کہا کہ میں لے کر آتا ہوں۔ اس نے حضرت زبیر دخاتُ کا پیچھا کیا جب وہ قریب آگیا تو حضرت زبیر دخاتُن کی اس پرنظر پڑی۔حضرت زبیر دخاتُن کی طبیعتِ میں غصہ بے پناہ تھا۔ اس کیے غصہ سے بولے تم میرے پیچھے کیوں آرہے ہو۔

ابن جرموز آپ سے حال دریافت کرنے۔

حضرت زبیر بن الین کے ساتھ ان کا ایک غلام عطیہ نا می تھا جو ان کی خدمت کے لیے ساتھ رہتا۔ اس نے عرض کیا کہ آ پ ایک راہ چلتے ہوئے انسان کی طرف بیکار توجہ نہ تیجیے۔ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔

ابن جرموز: ہاں نماز کاوقت ہو گیا ہے۔

حضرت زبیر بن تنتیز نماز کے لیے سواری ہے اترے اور آگے بڑھ کرنماز پڑھانی شروع کی پیچھے ہے ابن جرموز نے نماز کی حالت میں زبیر بن تنتیز کی ان کا گھوڑا' ان کی زرہ اوران کی حالت میں زبیر بن تنتیز کے اس جگہ ہے نیزہ مارا جہال ہے زرہ پھٹی بوئی تنتی اور انھیں شہید کر کے ان کا گھوڑا' ان کی زرہ اوران کی انگوٹھی اتار لی اور غلام کو چھوڑ دیا اور حضرت زبیر بن تنتیز کو ادی السباع میں وفن کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس واپس آیا اور حضرت زبیر بن تنتیز کے بعد اپنی قوم کے باس واپس آیا اور حضرت زبیر بن تنتیز کے تن کا واقعہ سنایا۔

ان کی شہادت کا حال من کراحف نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ تونے بیکا م اچھا کیا یا برا۔ پھروہ ابن جرموز کو اپنے ساتھ لے کر حضرت علی بڑٹا ٹیز کی خدمت میں پہنچا اور ان سے تمام حال بیان کیا حضرت علی بڑٹٹنز نے حضرت زبیر بڑٹٹنز کی خدار منگوائی۔ جب تلوار آگئ تواسے دیکھ کرفر مایا بیووہی تلوار ہے جس کے ذریعیز بیر بڑٹٹنز نے رسول اللہ سکٹٹل کی ذات اقدس سے بہت ہی تکالیف دور کیس۔ اس کے بعد حضرت علی بڑٹٹنز نے احف سے فرمایا تو نے بہت برا اس کے بعد حضرت علی بڑٹٹنز نے احف سے فرمایا تو نے بہت برا کام کہا۔

احنف: میں نے تو یہ کام اچھا ہی سمجھ کر کیا تھا اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے آپ ہی کے تھم سے ہوا ہے۔ بہتریہ ہے کہ آپ زمی اختیار کریں کیونکہ آپ کے قدم اس راہ پرچل رہے ہیں جس راہ سے منزل تک پنچنا بہت دشوار ہے آپ کوکل گزشتہ اتنی ضرورت نہتی جتنی کہ آئندہ آپ کو میری ضرورت پیش آئے گی۔ آپ میرااحسان نہ بھولیے اور میری دوئتی کو اپنی ہی آئندہ بہتری کے لیے نبھانے کی کوشش کیجے اور آپ آئندہ مجھ سے اس قتم کا کوئی تذکرہ نہ کریں تو میں آپ کا خیرخواہ رہوں گا۔

#### شكست خورده لوگول كاحشر:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالہ سے محمد وطلحہ کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ حضرت زبیر محالتُہ او شروع دن ہی میں سوار ہوکر مدینہ کی طرف چلے گئے تھے لیکن راہ میں انہیں ابن جرموز نے شہید کر دیا۔

محمد وطلحہ کا بیان ہے کہ تھم کے دونوں بیٹے عبدالرحنٰ اور یخیٰ اور عتبۃ بن ابی سفیان ہزیمت کے بعد بھر ہ سے بھاگ کر نگلے اور مختلف شہروں میں چھپتے پھرتے تھے آخر کاریہ تینوں عصمۃ بن ابیرالیتی کے پاس پہنچے اور اس سے دریا فٹ کیاتم کون ہو۔ معتبہ میں میں میں اسلام میں کتبہ سے متبہہ کے بیاں میں کہنے میں اسلام کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

عصمه میں عصمة بن ابیراتیم ہوں۔ کیاتمہیں پناہ کی ضرورت ہے؟

مفرورين: مال!

محمد بھرتم ایک مال تک میری امان میں رہ سکتے ہو۔وہ آئیس اپنے ساتھ لے گیا اور اٹھیں اپنی تفاظت میں رکھا اور ان کی تفاظت کے لیے آ دمی متعین کر دیئے۔ جب ایک سال گزر گیا تو عصمہ نے ان سے کہا جس شہر میں جانا چا ہو میں تمہیں وہاں پینچا دوں گا۔ انہوں نے شام کانا م لیاوہ آئیس تیم الرباب کے چار سوسواروں کی تفاظت میں لے کر چلا۔ جب قبیلہ کلب کے شہروں میں دومۃ الجندل کی حدود پر پہنچا تو ان لوگوں نے اس سے کہا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ واقعتا تم نے اپنی ذمہ داری کوخوب نبھایا ہے اس عصمہ کے بارے میں شاع کہتا ہے

وَفَسَى ابُسُ أَيُسُرٍ وَّالرِّمَسَاحُ شُوَارِعٌ بِالِ آبِسَى الْعَسَاصِ وَفَاءً مُّذَكَّسِرًا

نِنَرَ اللهُ ا ابن عامر رفحالتُمُهُ كاوا قعه:

ابن عامر بن لین بھی زخمی تھا وہ بھی بھرہ سے بھا گاراہ میں بنوحرقوص کا ایک شخص مری نامی اسے ملااس نے اس سے امان کی ورخواست کی اس نے اسے امان دی اور پچھ روز اپنے پاس رکھااس کے بعد مری نے اس سے کہا تم کون سے شہر جانا جا ہے ہو؟ ابن عامر رمیٰ لیٹین: ومثق ۔

مری بنوحرقوص کے پچھ سواروں کے ساتھ اسے لے کر دمشق چلا اور دمشق تک اس کا ساتھ دیا حارثہ بن بدر کا بیان ہے کہ مری جنگ جمل میں حضرت عائشہ بڑینیوں کے ساتھ تھا اور اس جنگ میں اس کا ایک بیٹا اور ایک بھائی قتل ہوئے ہے

#### مروان کی جائے پناہ:

مروان بن الحکم شکست کے بعد بنوغز ہ کے ایک مکان پر پہنچا اور مکان کے مکینوں سے کہا کہ تم مالک بن مسمع کے پاس جاؤ اور اسے جا کر بتا دو کہ مروان آیا ہے۔ بیلوگ مالک کے پاس گئے اور اسے مطلع کیا۔ مالک نے اپنے بھائی مقاتل سے سوال کیا کہ اس شخص نے خودکو ہم پر ظاہر کر دیا ہے اور اپنا پیتہ بتا دیا ہے۔ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے۔

مقاتل: آپ آپ بھتیج کوئیج دیجیے کہ وہ اسے اپنی امان میں لے لے پھرا یک آ دمی آمیر المونین علی بن ابی طالب بھائٹن کے پاس سے بھر ایک آ دمی آمیر المونین بھائٹن کے اور اگر وہ امان نہ سے کہ وہ امیر المونین بھائٹن سے مروان کے لیے امان طلب کر ہے اگر وہ امان دے دیں تو ہمارا منشا بھی یہی ہے اور اگر وہ امان نہ دیں تو اسے یہاں سے نکال دینا چاہیے کیکن اس طرح کہ اسے اپنی تکواروں کی حفاظت میں لے کرکسی محفوظ مقام پر پہنچا دیا جائے 'اور اس دوران میں اگر کوئی اس پر جملہ آور ہوتو ہم اپنی تکواروں سے اس کی حفاظت کریں اس صورت میں اگر ہم محفوظ رہے اور ہمیں کسی مقاطب کی ضرورت پیش نہ آئی تو فیہا اور اگر ہم آس کی حفاظت میں مارے جائیں گوتو عزت و شرافت کی موت مریں گے۔

مالک نے اپنے رشتہ داروں سے بھی مشورہ کیا تھالیکن اوروں کے مشورے کواس نے قبول نہ کیا اور مقاتل کی رائے کو پہند کرتے ہوئے مروان کے پاس ایک آ دمی روانہ کیا کہ اسے میرے گھر میں لا کرتھم را دو۔ مالک نے اس کا پختہ ارادہ کرلیا نما کہ اگر مروان کی حفاظت میں کوئی سدراہ ہوا تو میں اس کا مقابلہ کروں گااس نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا۔ امان کی خاطر جان وینا ہی وفاداری ہے ہنومروان نے آ کے چل کراس قبیلہ کی وفاداری کا نہایت عمدہ صلد یا اور اضیں بہت سے فوا کد پہنچائے اور اضیں بردے برے رتبوں برفائز کیا۔

## عبدالله بن الزبير رق الأاور محمد بن ابي بكر وسي

حضرت عبداللہ بن الزبیر بھینے نے وزیرِ نامی ایک از دی شخص کے مکان میں پناہ لی اور اس سے کہا کہ ام المومنین رہی نینا کے پاس جاو اور انہیں میری جائے پناہ بتا دواور یہ بھی کہددو کہ گھر بن ابی بحر رہائٹن کو اس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔وہ شخص حضرت عاکشہ رہائٹن کی خدمت میں پہنچااوران ہے تمام واقعہ عرض کیا۔

ام المومنين : جاؤمحمركوميرے پاس لاؤ۔

وزیر: عبدالله بن الزبیر بی الله عنه مجھے اس سے منع کیا ہے کہ محمد کواس کی اطلاع نہ ہونے پائے۔

حضرت عائشہ رہی گئی نے ایک دوسرا شخص بھیج کرمجہ کوطلب کیا۔ جبمحمد آیا تو اس سے فر مایا اس شخص کے ساتھ جاؤاور میرے بھانجے کومیرے پاس لے آؤ رمحمہ بن ابی بکر دہی گئی اس از دی کے ساتھ گیا اور عبداللہ بن الزبیر بڑکتھ کے پاس پہنچا اور ان سے کہا خدا کی تشم! میں تیرے پاس مجبور ہوکر آیا ہوں اور ام المومنین ٹے مجھے اس پرمجبور کیا۔

الغرض عبداللہ بخالتُو اور محمد دونوں حضرت عائشہ بخالتُو کی خدمت میں روانہ ہوئے اور تمام راستے دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے رہے اور وجہ بیر پیش آئی کہ محمد نے حضرت عثمان رخالتُو کو برا کہااس پر عبداللہ رخالتُون نے محمد کو برا بھلا کہا حتی کہ بید دونوں حضرت عائشہ رخی نیون کے پاس عبداللہ بن خلف کے مکان میں پہنچے گئے۔

حضرت عا نشه رمخالتُناورحضرت على رمخالتُن كاافسوس:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد وطلحہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جنگ کے بعد حضرت عائشہ بناٹیڈ کے لیے پردہ کردیا گیا۔ جب حضرت عائشہ رفناٹیڈ: پردے میں بیٹھ گئیں تو سب سے پہلے قعقاع دفاٹیڈ: بن عمروان کی خدمت میں عاضر ہوئے اورام المونین کوسلام کیا۔ام المونین ؓ نے فرمایا کہ میں نے کل دو شخصوں کودیکھا تھا جونلواریں لیے ہوئے میرے سامنے حملہ آور ہوئے تھے اور فلاں فلاں رجزیز طار سے تھے کیاتم انہیں پہچائے ہو؟

قعقاع دخاتین: جی ہاں! و دخنص جو سیاکہ رہا تھا گہ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت نا مہر بان ماں ہیں خدا کی شم! اس شخص نے جھوٹ بولا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی نیک ماں ہیں لیکن کوئی آپ کی اطاعت نہیں کرتا۔

حضرت عائشه رها تشويد كاش! مين آج يد بين سال قبل مركني موتى -

قعقاع بن ٹنٹن حضرت عائشہ دن ٹنٹن کی پاس نے نکل کر حضرت علی دن ٹنٹن کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ حضرت عائشہ من ٹنٹنا نے بیہ سوال کیا تھا۔

حضرت على مِنْ تُنْهَا: ؟ خروه دو مخف كون تنهے؟

تعقاع والمن اس ميس ايك توابو بالرهاجوة بكاسات بي

حضرت علی برنافیہ: کاش! میں اس واقعہ سے میں سال قبل مرگیا ہوتا۔ الغرض حضرت عائشہ برنافیہ: اور حضرت علی برنافیہ: دونوں نے ایک ہی بات کہی۔

جنگ جمل کےمقتولین جنتی ہیں:

تھے اٹھ اٹھ کر بھر ہبیج گئے۔ حضرت عاکشہ رہا تھی نے لوگوں ہے معلوم کیا کہ ان کے ساتھ اور علی رہا تھی کے ساتھ کل کتنے آ دمی تھے اور ان میں سے کتنے قبل ہوئے اور کتنے بچے تا کہ انہیں میں معلوم ہوجائے کہ کتنے آ دمی لا پہتہ ہیں۔

و میں اللہ بن خلف کے مکان میں تھیں تو لوگوں نے انھیں گھیرلیا۔ جب!ن سے کسی کی موت کا ذکر کیا جاتا تو وہ فر ماتیں اللہ ان پر رحم کرے'ان کے کسی ساتھی نے سوال کیا کہا ہے لوگوں پراللہ کیے رحم فر مائے گا۔

من پیرا حضرت عائشہ رہی تین کی کہ رسول اللہ می تھی نے ارشادفر مایاتھا کہ فلال جنت میں جائے گا اور فلال جنت میں جائے گا۔ حضرت علی رہی تین فر ماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جس شخص کا دل اور لوگوں کی طرف سے صاف ہو گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فر مائنس گے۔

#### گنا ہوں کی مغفرت:

سری نے شعیب 'سیف' عطیہ اور ابوا یوب کے حوالے سے حضرت علی بٹاٹنڈ؛ کابیار شادنقل کیا ہے کہ نبی کریم ٹٹاٹیا پرجتنی آیات نازل ہوئیں ان تمام آیات سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس تھم کے نازل ہونے پرخوش ہوئے:

﴿ وَمَاۤ اَصَابَكُمُ مِّن مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمُ وَ يَعْفُوا عَنُ كَثِيْرٍ ﴾

'' اور تنہیں جو بھی مصیب پہنچی ہے۔ وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے اور بہت سی چیزیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا س'۔

اس آیت کے نازل ہونے پر بنی کریم کالتیم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کی جان پر دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے گنا ہوں کی بدولت آتی ہے اوران میں سے بہت سے گناہ تو اللہ تعالی معاف فرمادیتا ہے اور دنیا میں اسے جو بھی تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے لیے کفارہ اور مغفرت کا سبب ہوتی ہے جس کی قیامت کے روز کوئی سزانہ طلے گی اور جو پچھاللہ عزوجل نے دنیا میں معاف فرمادیا ہے وہ معاف ہو چکا کیونکہ اللہ تعالی سی شے کومعاف کرنے کے بعد اس پرسز انہیں دیتا۔

مقتولین کی مذہبین:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس کھے کر بھیجا کہ حضرت علی بھائتہ تین روز تک لشکرگاہ میں مقبیر ہے اور بھرہ میں قیام نہیں کیا کیونکہ لوگ اپنے اپنے مقتولین کو تلاش کر کے دفن کرر ہے تھے حضرت علی بھائتہ نے بھی تمام مقتولین کا چکر لگا یا جب کعب بن سور کی لاش پر سے ان کا گزر ہوا تو اپنی جماعت سے ناطب ہو کر فرما یا تم لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کے ساتھ بے وقو ف لوگ آئے ہیں حالانکہ یہ تو ایک عالم کی لاش ہے۔

جب حضرت علی بھائیۃ : حضرت عبدالرحمٰن بن عمّا ب بھائیۃ کی لاش پر سے گز رہے تو فر مایا بیتو قریش کے سروار ہیں لوگ ان پر جان دیتے تتھے اورسب ان کے پیھیے نماز پڑھنے کے لیے متحد تھے۔

حضرت علی بخالین جس لاش پر ہے بھی گزرتے اس کے بارے میں پھھنہ پچھضرورفر ماتے اورلوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا جو لوگ بیے کہتے تھے کہ عائشہ بڑی بیٹ کے ساتھ صرف فتنہ گرلوگ ہیں وہ غلط کہتے ہیں بیمر نے والاشخص تو انتہائی عابداور مجتہد آ دمی تھا۔اس کے بعد علی بڑائین نے تمام مقتولین کوف اور مقتولین بھر وکی نماز جناز ہ پڑھائی اور دونوں طرف کے قریش لوگوں کی بھی بیقریش مدینہ اور مکہ کے رہنے والے تھے اور اطراف میں ایک بڑی قبر میں سب کو دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعد حضرت علی بھائی نے تھم دیا کہ میدان میں جتنی چیزیں ملیں سب جمع کرکے لے آؤ 'جب سب چیزیں جمع ہوگئیں تو مسجد بصرہ میں بھیج کراعلان کرایا کہ برخض اپنی چیزیجیان کرلے لے لیکن ہتھیا رخزانہ میں داخل کیے جاتیں گے اور جس چیز کا کوئی پہچانے والا موجود نہ ہوتو وہ تم لے سکتے ہو کیونکہ وہ اللہ عز وجل نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دوسرے مرنے والے مسلمان کا مال حلال نہیں اور یہ تھیار چونکہ ان کے ہاتھوں میں تھاس لیے حکومت کے دیئے بغیر ملکیت میں نہیں آسکتے۔ مقتولین کی تعداد:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا میہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ جنگ جمل میں اونٹ کے اردگرد لڑتے ہوئے دئی ہزارآ دمی مارے گئے۔ان میں ہے آ دھے حضرت عائشہ بڑئے نئے ساتھی تھے اور آ دھے حضرت علی بڑائی کے۔ فتبیلہ از دکے دوہزار' یمن کے پانچ سؤمضر کے دوہزار' بنوتیس کے پانچ سؤ بنوتیم کے پانچ سؤ بنوضبہ کے ایک ہزاراور بنو ہمر بن وائل کے یانچ سو آ دمی مارے گئے۔

ایک قول بیبھی ہے کہ پہلی جنگ میں بھرہ کے پانچ ہزارآ دمی مارے گئے اوراس کے بعد دوسری جنگ میں پانچ ہزارآ دمی مارے گئے۔اس طرح بھرہ کے مقتولین کی تعداد دس ہزارتھی۔اور پانچ ہزار کوفی مارے گئے۔ بنوعدی کے ستر قاری قرآن قبل ہوئے بنوعدی کے نوجوان اور وہ لوگ اس کے علاوہ ہیں جوقاری نہ تھے۔

حضرت عائشہ بڑینیو فرماتی ہیں کہ جب تک بنوعدی کی آوازیں آتی رہیں مجھے کامیابی کی امیدر ہی۔ حضرت عائشہ بڑینیوں کی خدمت میں حضرت علی رہناتی کی حاضری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑسیا کا یہ بیان میرے پاس لکھ کرر دانہ کیا کہ حضرت علی ہمائیا و وشنبہ کے روز بھرہ میں داخل ہوئے 'پہلے مسجد پنچے اور نماز پڑھی لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے۔ پھر حضرت علی بڑاٹی اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عاکشہ بڑتانیو کی خدمت میں گئے اور عبداللہ بن خلف بڑاٹی کے مکان پر پہنچے یہ بھرہ کا سب سے بڑا مکان تھا۔

جب حضرت علی بناٹنڈ یہال پنچے تو عورتوں کوروتے ہوئے دیکھا پی خلف کے بیٹے عبدالتداورعثان پررورہی تھیں اورصفیہ بنت الحارث بھی منہ ڈھانچ رور ہی تھیں۔ جب صفیہ نے علی بناٹنڈ کودیکھا تو ان سے بولی۔اے علی بناٹنڈ! اے دوستوں کے قاتل۔اے جماعت میں تفریق پیدا کرنے والے التد تعالی تیرے بیٹوں کو بھی اسی طرح میٹیم کرے جس طرح تو نے عبداللہ بن خلف بناٹھ سے بیٹوں کو ہتیم بنایا ہے۔

حضرت علی جن تنظیہ نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور آ گے بڑھتے چلے گئے اور حضرت عائشہ بڑھیں کی خدمت میں پہنچ اورانہیں سلام کیا اور بیٹھنے کے بعد فرمایا مجھے صفیہ نے برا بھلا کہا ہے میں نے اسے بچپن کے بعد آج دیکھا ہے۔

جب حضرت علی مخالفتہ باہم نکلنے گئے تو حضرت عائشہ بیٹیٹ نے صفیہ سے حضرت علی مخالفتہ کا قول نقل کیا حضرت علی مخالفتہ نے اپنا خچرروک کر درواز وں کی جانب اشارہ کر کے فزمایا۔میری طبیعت یہ چاہتی ہے کہ ان بند کمروں کے درواز وں کوکھول کر جولوگ ان میں چھپے میں انہیں قبل کردوں۔ ہاں میری طبیعت یہی چاہتی ہے کہ میں انہیں قبل کردوں۔ ان کمروں میں زخمی پوشیدہ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ بیٹیٹو کی بناہ لی تھی۔اس جملے سے حضرت علی بڑاٹٹو کا مقصد بیتھا کہ صفیہ کو بتادیں کہ مجھے تمہاری اس حرکت کاعلم ہے لیکن تب بھی میں نے ان سے تغافل اختیار کررکھا ہے بیین کرصفیہ خاموش ہوگئی اور حضرت علی بھاٹٹو ہا ہرتشریف لے گئے۔

جب حضرت علی جنافتۂ باہر نکلے تو ایک از دی بولا خدا کی قتم! ہم اسعورت کوضر ورقل کر دیں گے۔ بین کر حضرت علی بخافتۂ کو سیآ گیااورفر مایا:

'' خبر دار! نہ تو کسی کی پر دہ دری کرو۔ نہ کسی مکان میں داخل ہو۔ نہ کسی عورت کوایذ اپنجائی جائے اگر چہدوہ تمہاری تو ہین کر ہے۔ تمہارے امراءاور نیک لوگوں کو برا کے کیونکہ عورت کمز ورہوتی ہے۔ ہمیں تو مشر کہ عورتوں پر بھی ہاتھا تھانے سے روکا گیا تھا اور جو خض عورت پر ہاتھ اٹھا تا یا اسے مارتا تو لوگ اس کی اولا د کوطعنہ دیا کرتے تھے کہ تیرے ہاپ نے فلاں عورت کو مارا تھا۔ خبر دار! اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ تم میں ہے کسی نے کسی عورت کواس لیے تکلیف پہنچائی ہے کہ اس نے تمہیں بچھ کہا تھا اور تمہاری آبر وریزی کی تھی تو میں تمہیں انتہائی بدترین سزادوں گا''۔

توبين عائشه بني نيا كي سزا:

ابھی کچھ دیرگز ری تھی کہ ایک شخص آیا اوراس نے عرض کیا اے امیر المونین ؓ دو شخص حضرت عائشہ بڑی نیز کے درواز ہ پر گئے اور صفیہ نے آپ کو جو برا بھلا کہا تھا اس کے عوض میں انہوں نے حضرت عائشہ بڑی نیز کی شان میں گنتا خی کی ۔

حضرت على مُعْلِقُون كياعا كشه بُنْ بَيْ كي شان ميں؟

شخص ندکور: جی ہاں!

حضرت على رمن الثين: انهول في كيا كها؟

شخص ندکور: ان میں ہے ایک شخص نے تو پیمصرعہ پڑھا ع

خُزِيُتِ عَنَّا أُمُّنَا عَقُوقًا

" ہماری ماں کونا مہر بان ہونے کی سزاملی"۔

دوسرے نے بیمصرعہ پڑھا ج

یَا اُمَّنَا تُوبِیُ فَقَدُ حَطَنُتِ "اے ہماری ماں! آپ توبر کیجیے۔ آپ نے ملطی کی ہے"۔

حضرت علی می تین نے قعقاع بن عمر و جی تین کو کھیج کر آن دونوں کواور ان کے ساتھیوں کو طلب کیا اور فرمایا میں انھیں قبل کروں گا کیکن مچھ دیر بعد فرمایا میں نے سزا میں مچھ تخفیف کر دی ہے پھر حضرت علی دی تین نے ان کے کپڑے اتروا کر ان کے سوسوکوڑے لگوائے۔

سری نے شعیب' سیف اور حارث بن حمیرہ کے حوالے سے ابوالکنو د کا سے بیان ذکر کیا ہے کہ بید ونوں شخص کوفہ کے قبیلہ از د تے تعلق رکھتے تتھے اور بید دونوں بھائی تتھے ان کا نام عجل اور سعد تھا ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا۔

#### ا ہل بھرہ کی بیعت:

سری نے شعیب اور سیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑتے گا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہا حنف بٹاٹٹڑ: نے شام ہی کے وقت بیعت کر لی تھی کیونکہ وہ اور بنوسعد بھرہ سے باہر تھے پھر حضرت علی بٹاٹٹڑ؛ ان سب کے ساتھ بھرہ میں داخل ہوئے تو اہل بھرہ نے اپنے اپنے حجنڈوں کے نیچے حضرت علی بڑاٹٹڑ؛ کی بیعت کی اور ان لوگوں نے بھی بیعت کی جوزخی تھے یا کسی کی امان میں تھے جب میروان واپس لوٹا تو امیر معاویہ بٹاٹٹڑڈ کے پاس چلا گیا۔

#### تقسيم مال:

جب حضرت علی ہی تین اہل بھرہ کی بیعت سے فارغ ہو گئے تو بیت المال کا جائزہ لیا اس میں چھولا کھ سے زیادہ کا مال تھا۔ حضرت علی بی تین نے اسے ان لوگوں میں تقسیم کردیا جوان کے ساتھ شریک تھے ان سب کے حصہ میں پانچ پانچ سودرہم آئے اور فرمایا کہا گراللہ نے تمہیں شام پر کامیا بی دی تو اسنے ہی عطیات تمہیں اور دیئے جائیں گے۔سبائیہ کو بیقشیم نا گوارگزری اور انہوں نے حضرت علی بی بی تین پڑھناف قتم کے اعتراضات کیے۔

#### حضرت على مناتشهٔ كااصول:

سری نے شعب وسیف اور محمد بن راشد کے حوالے سے راشد کا بیے بیان میر سے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی دہائیں کا بیہ اصول تھا کہ وہ کسی بھائے ہوئے اور زخمی کو تل نہ کرتے تھے اور نہ کسی کا پر دہ فاش کرتے تھے اور نہ کسی کا مال لیتے تھے۔ پچھلوگوں نے کہا کہ بیہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ان لوگوں کا خون تو ہمارے لیے حلال ہے اور ان کے مال حرام ہیں۔ حضرت علی ہٹائٹیوز نے بیہن کر فرمایا بیتہ ہم سے درگز رکیا وہ ہم میں وافل ہے اور ہم ان میں دافل ہیں اور جو شخص ہمارے مقابلے میں قل ہوا وہ میری جانب سے ابتداء کے باعث ہوا اس لیے ان کے مال کا ٹمس نہیں لیا جاسکتا اسی وقت سے وہ لوگ جو بعد میں خارجی ہو گئے حضرت علی بڑائٹیز کے خلاف اندرونی سازشیں کرنے گئے۔

#### اشتر کانداق:

ابوکریب مجمر بن العلاء نے بچیٰ بن آ دم' ابو بکر بن عیاش اور عاصم بن کلیب کے واسطہ سے کلیب کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب لوگوں نے جنگ سے فراغت حاصل کر لی تو جھے اشتر نے ایک اونٹ خرید نے کا تھکم دیا میں نے مہر ہ کے ایک مخص سے سات سومیں ایک اونٹ خریدا اشتر نے مجھ سے کہا بیاونٹ عائشہ بٹی تھڑنے کے پاس لے جاؤاور اس سے کہوبیاونٹ تیرے اونٹ کے بدلے اس اشتر مالک بن الحارث نے بھیجا ہے۔

میں وہ اونٹ حضرت عائشہ بڑی بیدا کی خدمت میں لے کر پہنچا اور عرض کیا کہ مالک اشتر نے آپ کوسلام کہا ہے اور بداون جھیجا ہے اور کہا ہے کہ بداونٹ آپ کے اونٹ کے بدلے میں ہے۔

حضرت عائشہ بڑی نیے: اللہ اس پر بھی سلامتی نہ بھیجے۔اس نے عرب کے سردار محمد بن طلحۃ بھی ہے؟ کوتل کیااور میرے بھانجے کے ساتھ جو کچھ کیا وہ بھی معلوم ہے۔

کلیب کہتا ہے کہ میں واپس اشتر کے پاس آیا اور اس سے حضرت عائشہ بھیجیے کا قول بیان کیا۔ اشتر نے اپنے زخمی باز وکھول

کردکھائے اور بولا کہ محمد ہی گئنے نے بھی تو میر نے قل کا ارادہ کیا تھا۔ میں اسے کیوں نہ آل کرتا۔ حضرت عاکشہ رہن نیکا کی مکہ کوروا تگی:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ بڑات کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر بھیجا کہ حضرت عائشہ بڑاتی نے بھرہ سے مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ مروان اور اسود بن ابی البختر کی راستہ میں حضرت عائشہ بڑاتی کا ساتھ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے اور حضرت عائشہ بڑاتیے ج کے زبانے تک مکہ بی میں مقیم رہیں اور حج سے فراغت کے بعد مدینہ واپس ہوئیں۔

اہل کوفہ کے نام فٹنح کا مراسلہ:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے مجھے طلحہ کا یہ بیان تحریر کیا کہ حضرت علی رخاتیّن نے کوفد کے عامل کو فتح کی خوشخبری لکھ کر روانہ کی اس میں تحریر فرمایا:

'' یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین کی جانب سے ہے ہم نے نصف جمادی الآخر میں خریبہ کے مقام پر جوبھرہ کا ایک میدان ہے۔ مثابہ کیا اللہ عزوجل نے آخیں وہ چیزعطا کی جودہ مسلمانوں کو ہمیشہ عطا کرتار ہتا ہے۔ ہمارے اور ان کے بکثر ت لوگ مارے گئے۔ ہماری جانب سے جولوگ مارے گئے ہیں ان میں ثمامۃ بن المبثنی' ہند بن عمر وُعلباء بن المبثنی 'سیمان زید بن صوحان اور محدوج واضل ہیں''۔

عبدالله بن رافع بھالتٰہ کو بھی اسی مضمون کا ایک خطاتح ریفر مایا۔ اور کوفہ جو شخص فنح کی خوشخبری لے کر گیا تھاوہ زفر بن قیس تھا۔ جو جمادی الآخر کے آخر میں کوفہ پہنچا۔

زيا دا درعبدالرحمٰن بن اني بكره رُسٰاتِينَهُ كي عدم شركت:

بیعت کے الفاظ بیہ تھے۔ تیرے ذمہ اللہ کاعبدو پیان ہے جسے پورا کرنا لا زم ہے۔ جس سے ہم صلح کریں گے اس سے تم صلح کرو گے اور جس سے ہم جنگ کریں گے اس سے تم جنگ کرو گے۔ اورا پی زبان اور ہاتھ ہمارے خلاف استعال نہ کرو گے۔ زیاد بن ابی سفیان ان لوگوں میں سے تھے جوعلیحدہ رہے اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ بیرحارث بن الحارث کے مکان میں مقیم تھے۔

۔ جب حضرت علی بھائٹڑ: بیعت سے فارغ ہو گئے تو عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہ بھاٹٹڑ: امان طلب کرنے اورا نتاع کرنے کے لیے حاضر ہوئے ۔ حضرت علی بھاٹٹڑ: نے فر مایا تیرے بچا مجھ سے علیحدہ رہے اور جنگ میں میراساتھ نہیں دیا۔

عبدالرطن : اےامیرالمونین افغدا کی تم اوہ آپ ہے بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ تو دل وجان ہے آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتے تھے لیکن مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ وہ بیار ہیں میں ان کی خدمت میں جاؤں گا اور واپس آ کرامیرالمونین کو ان کے حال ہے مطلع کروں گا۔

لیکن عبدالرحمٰن نے حضرت علی بھاٹھۂ کوان کی جائے پناہ نہیں بٹائی اس پر حضرت علی بھاٹھۂ نے عبدالرحمٰن کوزیا د کی جائے پناہ بتانے کا تھم دیا عبدالرحمٰن نے حضرت علی معاٹھۂ کواس مقام سے آگاہ کردیا۔

حضرت على من تنتيز: الجيها توتم آ كے آ كے چلوا در مجھے وہ حبكہ بتاؤ۔

عبدالرحمٰن حضرت علی مِحافِیْن کوساتھ لے کر گئے۔ جب حضرت علی مِحافِیْن زیاد کے پاس پہنچے تو اس سے فر مایا۔ تم علیحدہ بیٹھے رہے اور میرے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں گی۔

زیاد نے حضرت علی بھائٹنز کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اپنی تکلیف دکھائی کہ میرے یہ تکلیف ہے اور عدم حاضری کا عذر کیا۔ حضرت علی بھائٹنے نے ان کا بیرعذر قبول کیا۔حضرت علی بڑائٹنز نے ان ہے مشور ہ کیا اور انہیں بصر ہ کا امیر بنانا جا ہا۔

زیاد: اس کام کے لیے آپ کے گھر والوں میں ہے ایبا شخص زیادہ بہتر ہوگا جس پرلوگ مطمئن ہوں کیونکہ ایسے ہی شخص پرلوگ اطمینان کر سکتے ہیں اوراس کی اطاعت کر سکتے ہیں' میں اے مشورہ دیتار ہوں گا۔

الغرض دونوں کا اس پراتفاق ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس بی ﷺ کوبھرہ کا امیر بنایا جائے اس فیصلہ کے بعد حضرت علی میں تنتیزا پی جائے قیام پرواپس لوٹ آئے۔

## ا بن عباس بن ﴿ كَا بَصِرِهِ كَى امارت يرتقرر:

حضرت علی بٹی تین نے حضرت عبداللہ بن عباس بٹی ﷺ کو بصرہ کا والی بنایا اور خراج اور بیت المال زیاد کے سپر دکیا اور ابن عباس بٹی ﷺ کو تکم دیا کہ زیاد کے مشورہ کو ہمیشہ غور سے سننا (ابن عباس بٹی ﷺ فرماتے ہیں جب بھی لوگوں میں کوئی شورش ہرپا ہوتی میں ہمیشہ زیا دے مشورہ کرتا )۔

جب حضرت عبداللہ بن عباس ہی ﷺ واپس چلے گئے تو حضرت علی بٹی ٹیز نے فر مایا میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور میں بیجی جا نتا ہوں کہاس نے مجھے ہمیشہ بہترین رائے دی ہے۔

سبائیہ فرقہ حضرت علی بھاٹنڈ کے کوچ کرنے سے پہلے ہی بلا اجازت بصرہ چل دیا۔حضرت علی بھاٹنڈ نے فوراُ ان کے پیچھے کوچ کیا تا کہ آگے جاکروہ لوگوں میں فتندنہ بھیلا کمیں حالا نکہ حضرت علی بھاٹنڈا بھی بصرہ ہی میں قیام کرنا جا ہتے تھے۔

### مدينه ميں جنگ كي اطلاع:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان جھے تحریر کیا کہ اہل مدینہ کو جنگ جمل کی اطلاع جمعرات ہی کے روز مل گئی تھی جس کی صورت میہ ہوئی تھی کہ ایک گدھ مغرب سے قبل مدینہ کے اوپر سے گز را جس کے پنجوں میں گوشت کے لوقھ سے لفکے ہوئے تھے لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے پقر مارے جس کی وجہ سے گدھ کے پنجے سے ایک ٹکڑا نیچے گر پڑا لوگوں نے اسے دیکھا تو وہ ایک انسانی ہاتھ تھا اور انگلی میں ایک انگوٹھی تھی جس پرعبد الرحمٰن بن عمّاب رٹھا تھنا کہ کندہ تھا۔

بیگدھ مدیندا در مکداوراس کے قرب و جوار کے علاقے میں پھیل گئے اور جہاں جہاں بی*گدھ گئے و*ہاں انسانوں کے ہاتھ اور

پیر بھی اٹھا کر لے گئے جس سے دور دراز کے لوگوں کواس جنگ کی اطلاع مل گئی۔

### حضرت عا نشه بن الله کی روانگی کی تیاری:

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمد وطلحہ کا یہ بیان میرے پاس لکھ کر روانہ کیا کہ حضرت علی بڑا تھنا نے حضرت عاکشہ بڑہ بنیے کی روانہ کیا کہ حضرت علی بڑا تھنا نے حضرت عاکشہ بڑہ بنیے کی روانگی کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی مہیا کیں۔ سواری سامان اور زادِ راہ وغیرہ اور جولوگ مکہ سے حضرت عاکشہ بڑہ بنی کے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے عاکشہ بڑہ بنی کے ساتھ گئے ان میں سے صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنہوں نے بصرہ میں نیام بہند کیا اور بصرہ کی مشہور ومعروف چالیس عورتوں کو ساتھ کیا اور محمد سے فرمایا اپنی بہن کے لیے کوچ کی حیاری کرو۔

حضرت عائشہ بڑتنے کوبھی اطلاع مل گئی تھی جب کوچ کا دن آیا تو حضرت علی بڑا تین حضرت عائشہ بڑتنے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ۔لوگ بھی حاضر ہوئے ٔ حضرت عائشہ بڑتنے ہا ہرتشریف لائیں اورلوگوں کو رخصت کیا۔کوچ کے وقت حضرت عائشہ بڑتنے نے لوگوں ہے فرمایا:

''اے میرے بیٹو! ہم جلد بازی میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے آئندہ ہمارے ان اختلافات کے باعث کوئی شخص ایک دوسرے پرزیاد تی نہ کرے خدا کی قتم! میرااور علی رُٹائِٹُن کا شروع ہی سے اختلاف تھالیکن بیاختلاف اس قتم کا تھا جیسے ساس اور داماد میں ہوتا ہے۔ فی الحقیقت علی رٹائٹٹہ میرے نزویک نیک آدمی ہیں''۔

اس کے بعد حضرت علی بھائٹنانے لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا:

''اےلوگو! خدا کی نتم!ام المونین ؓ نے پچے فر مایا اور نیک بات کہی ہے میر ااور ان کا اختلاف واقعتا اس نتم کا تھا اور عا کشہ رہن نیاوآ خرت میں تمہارے نبی مکھا کی زوجہ ہیں''۔

حضرت عائشہ بڑت نے شروع رجب ۲ ساھ میں ہفتہ کے روز بصرہ ہے کوچ کیا اور کئی میل تک حضرت علی بٹی ٹیز انہیں پیدل چھوڑنے آئے اورا پنے بیٹوں کو تکم دیا کہ ایک دن تک ام الموثین کا ساتھ دینے کے بعدوا پس آئیں۔

#### مقتولین کی کثرت:

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن اور محمد بن الفضل الخراسانی کے حوالے سے سعیدالقطعی کا بیربیان نقل کیا ہے کہ ہم مقتولین جمل کے بارے میں آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس جنگ میں چھے ہزار سے زیادہ آ دمی مارے گئے۔

عبدالله بن احد بن سبوییہ نے احد ٔ سلیمان بن صالح' عبدالله' جربرین حازم اور زبیر بن الحریث کے حوالے ہے ابوعبیدہ کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں نے لماز ۃ بن زیاد سے سوال کیا کہ آخر تو علی رہا گئز: کو کیوں برا کہتا ہے؟

لمازہ: میں اس شخص کو کیسے برانہ کہوں جس نے میری قوم کے ڈھائی ہزارا فراد وقل کر دیا ہو۔

جریر بن حازم کہتے ہیں ابن الی یعقوب کا بیان ہے کہ علی بن الی طالب بھاٹھنانے جمل کے روز دو ہزار پانچ سوآ دمی قتل کیے جن میں سے ایک ہزارتین سوپچاس از دمی تھے۔ جن میں سے ایک ہزارتین سوپچاس از دمی تھے آئھ سوبنو ضبہ کے افراد تھے اور تین سوپچاس دوسرے قبائل کے آ ومی تھے۔ مجھے سے میرے والدنے سلیمان اورعبداللہ کے حوالے سے جریر کا سے بیان ذکر کیا کہ جمل کے دن معرض بن علاط بھی قتل کیا گیا

اس کے بھائی حجاج نے اس کے تل پریہ شعر کہا۔

اَهُ أَرُدُومُ اَكَانَ اكْتَرَ سَاعِيًا بِكُفَّ شِهَالٍ فَارَقَتُهَا يَمِينُهُا بَرِينُهُا بَرِينُهُا بَرَيْنَهُا اللهِ اللهُ اللهُ

معاذ کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ نے جریر کے حوالے سے بیان کیا کہ معرض بن علاط جنگ جمل میں مارا گیا۔ تب اس کے بھائی حجاج نے بہ شعر کہاتھا۔

نَّهُ اَرْيُهُ وَمَا كَانَ اكْنُسَرَ سَاعِيًا بِكُفَّ شِسَمَالٍ فَسَارَ قَتُهَا يَمِينُهُ هَا اللهُ ا

عبداللہ نے احمر سلیمان عبداللہ اور جریر بن حازم کے واسطے سے ابویز بدالمدین کا بیربیان ذکر کیا ہے کہ جنگ سے فراغت کے بعد حضرت عمار بن یاسر بڑی نے حضرت عائشہ بڑی نیا سے عرض کیا۔ آپ سے جو پردہ نشینی کا عبدلیا گیا تھا۔ آپ کا بیسفراس عبد کے کتنا متضاد ہے۔

حضرت عائشه والمنين كيابيا بواليقظان بين؟

عمار من شيد: جي بال!

حضرت عا نَشه بْنَيْنِين فَداكُ قِتم إ مِين بيرجانتي موں كه تو خوب حق كهنے والا ہے۔

عمار مل الله: مرتم كي تعريف اس خداك ليه ب جس في آپ كي زبان سے مير ك ليے اس فيصله كا اظهار كرايا-



باب

# امارت يمصر

محمر بن الي حذيفه كاقتل:

ای ۳۱ سے پیس محمد بن ابی حذیفہ تم کیا گیا اوراس کے قل کی وجہ یہ پیش آئی کہ جب مصری محمد بن ابی بکر بڑی ہے ساتھ حضرت عثمان بولائٹو، کو اللہ بن سعد بن ابی سرح برن افی کہ بن ابی حذیفہ مصری میں مقیم رہااس نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح برن افیو، کو ہاں سے نکال کرخودوہاں کا انتظام سنجال لیا محمد بن ابی حذیفہ مصری میں مقیم رہا اور حضرت عثمان بولائٹو، شہید کرویئے گئے اس کے بعد حضرت علی بولائٹو، کی بیعت ہوئی اور امیر معاوید برن الخواجہ کی بیعت کر لی سیمت موئی اور امیر معاوید برن الخواجہ کی بیعت کر لی۔

اس کے بعد معاویہ رہی گئز: اور عمرو بن العاص رہی گئز: نے محمہ بن ابی حذیفہ کے مقابلہ کے لیے کوج کیا اور بیاس وقت کا واقعہ ہے جب کوپس بن سعد الا نصاری بڑی ہے مصرف آئے تھے۔ معاویہ رہی گئز: اور عمرو بن العاص رہی گئز: نے مصرف واخل ہونے کی کوشش کی لیکن وہ کا میاب نہ ہو سکے تو ان دونوں نے محمہ بن ابی حذیفہ کو دھو کا دینا شروع کیا حتی کہ اسے تھینچتے عمریش لے آئے اور وہاں کے قلعہ میں اس کا محاصرہ کر لیا اس وقت اس کے ساتھ ایک ہزار آ دمی تھے۔ عمرو بن العاص رہی گئز: کے شکر نے انھیں کی کر کر قبل کے دی ہوت کہ یا۔ حتی کہ یہ اپنے تعمیل آئے میں العاص رہی گئز: کے شکر نے انھیں کی کر کر قبل کر دیا۔ حتی کہ یہ اپنی حذیفہ کی احسان فرا موثی :

ہشام بن مجر نے ابو مختف لوط بن بیکی بن سعید بن مختف بن سلیم اور مجمد بن یوسف الا نصاری کے واسط سے عہاس بن سہل انساعدی کا بیدیان ذکر کیا ہے کہ مجمد بن البی حذیفہ بن عتبۃ بن ربیعۃ بن عبرش بن عبر مناف ہی وہ مختص ہے جس نے مصریوں کو حضرت عثمان رہی گئے: کا محاصرہ کر لیا اور انھیں شہید کر ویا ۔ مجمد بن البی حذیفہ خودمصر میں مقیم رہا۔ اس وقت حضرت عثمان کی جانب سے مصر کا والی عبداللہ بن سعد بن البی سرح تھا۔ جو قریش میں بنوعا مربن لوی سے تھا۔ مجمد بن البی حذیفہ اسے مصرے نکال کرخودمصر پر قابض ہو گیا ۔ عبداللہ بن سعد رہی گئے: مصرے علاقہ تخوم میں آگئے اس کی حدود فلسطین سے ملتی تھیں اور وہاں تھم کر حضرت عثمان رہی گئے: کے حالات کا انتظار کرنے گئے ایک دن ادھر سے ایک سوار کا گزر موا۔ عبداللہ رہی گئے: نے اس سے دریافت کیا کہ تم اینے بیجھے لوگوں کے کیا حالات کا انتظار کرنے گئے ایک دن ادھر سے ایک سوار کا گزر موا۔ عبداللہ رہی گئے: نے اس سے دریافت کیا کہ تم اینے بیجھے لوگوں کے کیا حالات جموڑ کر آئے ہو:

سوار: مسلمانوں نے حضرت عثمان بنائمۃ کوشہید کر دیا۔

عبدالله رمانتي: انالله وانااليه راجعون -ا الله كے بند ان كى شہادت كے بعدلوگول نے كيا كيا-

سوار: رسول الله ﷺ کے چیاز او بھائی علی بن ابی طالب بٹاٹھ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ب

عبدالله رمنافية: انالله وانااليه راجعون \_

سوار : تم نے حضرت علی مِن تَنْهُ کی خلافت کوحضرت عثمان مِن تَنْهُ کی شہادت کے برابر مجھ لیا ہے؟

ال فخص نے عبداللہ مٹائلیّہ کوغور ہے دیکھااور کچھ پہچان کر بولاتم عبداللہ بن انی سرح مٹائلیّہ امیرمصر ہو۔

عبدالله مِنْ عَنَّهُ: بال!

موار: اگرتم زندگی جاہتے ہوتو بہت جلدا پنی جان بچاؤ۔اس لیے کدامیر المونین بخاتیّن کی تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں ہے اگر انھیں تم پر قدرت حاصل ہوگئ تویا تو تم لوگوں کوتل کر دیں گے یا تمہیں مسلمانوں کے شہروں سے نکال دیں گے اور امیر میرے پیچھے پیچھے تمہارے یاس پینچنے والے ہیں۔

عبدالله من شنه: اميركون متعين مواسع؟

سوار: من قيس بن سعد بن عباد ة الانصاري وفاتنت

عبدالله بن تنتیا کی محمد بن ابی حذیفه کوتباه و برباد کرے جس نے اپنے چھازا دیمائی کے خلاف بغاوت کی اور لوگوں کوان کے تل پر اور اکسایا۔ حالا نکہ عثمان بن تنتیز دل اس کی تربیت و کفالت کی اور ہرتسم کے اخراجات کی تمام ذمہ داری اپنے سر کی اور سینکٹر وں اس پراحسانات کیے اس نے احسان فراموثی کر کے ان کی نیکیوں کا بیہ بدلہ دیا کہ ان کے گورنروں پر جملے کیے اور اوگوں کوان کے قتل پراکسایا اور مدینہ بھیجاحتی کہ وہ نشہید کر دیے گئے اور اس طرح محمد نے ایسے شخص کو خلیفہ بنا نا منظور کر لیا۔ جس سے اس کی رشتہ داری بہت دور کی ہے حالا نکہ اپنے اس طرز ممل سے وہ عثمان رش تین کے زیانہ میں کسی شہر کی ایک ماہ کے لیے بھی حکومت حاصل نہ کر سکا اور نہ عثمان رش تین نے اسے اس کا اہل سمجھا۔

وار: تم اپن جان جلد بچاؤ کہیں تم قتل نہ کردیئے جاؤ۔

عبدالله بن سعد بن الله و بال سے بھاگ کرومشق حضرت معاویہ بن ابی سفیان ایسٹا کے پاس پہنچ گیا۔

ا مام ابن جربرطبری فرماتے ہیں کہ اس واقعہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ قیس بن سعد بھی جب والی مصر بنائے گئے تو محمد بن الی حذیفہ زندہ تھا۔

# مصرکی ا مارت برقیس بن سعد ایسینا کا تقرر:

اس سندمیں حَفِرت علی منافقة نے قیس بن سعد بن عبادة الانصاری پینی کومصر کاوالی بنا کر بھیجا۔

ہشام بن مجمد النکلمی نے ابو مختف اور محمد بن یوسف بن ثابت کے حوالے سے حضرت مہل بن سعد بڑا تیز کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت عثمان بڑا تیز شہید کر دیے گئے اور حضرت علی ابن ابی طالب بڑا تیز خلیفہ منتخب ہوئے تو انھوں نے قیس بن سعد الانصاری بڑویڈ کو طلب فر ما یا اور ان سے فر ما یا تم مصر جاؤ ہیں نے تمہیں وہاں کا والی متعین کیا ہے اپنے گھر جا کر تیاری کر واور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لیتے جاؤ جن پر تمہیں بھروسہ ہوا ور جنہیں تم اپنے ساتھ لے جانا پیند کر واور ایک لشکر بھی ساتھ لے جاؤتا کہ دشمنوں پر تمہار ارعب طاری ہوسکے اور جس کی حمایت سے تم حکومت چلاسکو۔ جب تم وہاں پہنچ جاؤ تو محسن پر احسان کرنا اور جو شخص اختلاف کر ہے اس پر تختی کرنا 'عام اور خاص لوگوں کے ساتھ نرمی برتنا کیونکہ نرمی میں برکت ہے۔

قیس بی اللہ اللہ اللہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے میں نے آپ کا مقصد سجھ لیا ہے آپ نے جو یہ فرمایا ہے کالشکر ساتھ لے کر جاؤں تو خداکی تنم !اگر مدینہ سے لشکر لے کر گیا تو بھی بھی مصر میں داخل نہ ہوسکوں گا پیشکر تو میں آپ ہی کے لیے سیست چھوڑے جاتا ہوں کیونکہ آپ کوائ لشکر کی زیادہ حاجت ہے اور ہرصورت میں ان کا آپ کے قریب ہی رہنا بہتر ہے تا کہ کسی مقام پر بھی آپ کوئی لشکر بھیجنا چاہیں تو آپ کے پاس فوٹ کی ایک خاصی تعداد موجود ہو میں تواپنے ساتھ صرف اپنے گھر والوں اور آپ کی نضیحتوں کولیے کر جاؤں گا اور اللہ عزوجل ہی اس کام میں امداد فرمائے گا۔

قیس بن سعد بڑی اپنے دوستوں میں ہے سات آ دمی اپنے ساتھ لے کر گئے اور مصر پنچے۔ جامع مسجد میں پہنچ کرمنبر پر بیٹھے اورامیر المومنین کا خط پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔

مصریوں کے نام حضرت علی مناتقہ کا خط:

به خطمصریوں کو پڑھ کر سنایا گیااس میں تحریر تھا:

بسم التدالرحمن الرحيم

''اللہ کے بندے امیر المونین علی ابن انی طالب بڑائیں کی جانب سے ہراس مومن و مسلم کے نام جسے میر اخط پہنچے۔ میں اولا اس اللہ کی حمہ و ثنا کرتا ہوں کہ جس کے علاوہ کوئی مشکل کشانہیں۔ اللہ عزوجل نے اپنی محکمت اور حسن تدہیر سے اسلام کو منتخب فر مایا۔ اس کو اپنے لیے پیند کیا اور اس کو اپنے فرشتوں اور رسولوں کے لیے۔ اور اپنے بندوں کے پاس رسول بھیجے۔ پھر اپنی مخلوق میں سے پھے لوگوں کو منتخب فر مایا۔ اللہ عزوجل کا اس امت پر بڑا کرم ہے اور بیاس امت کی فضیات ہے کہ حمد کر گئیل کو اس امت میں مبعوث فر مایا۔ آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ اور محکمت کی تعلیم فر مائی اور فرائض کے احکام سکھائے اور سنت کی تعلیم دی تا کہ لوگ ہدایت یا جا تھیں آپ نے لوگوں کو ایک دین پر جمع فر مایا تا کہ وہ آئیں آپ نے لوگوں کو ایک دین پر جمع فر مایا تا کہ وہ آئیں آئوس نرمی کی تعلیم دی تا کہ وہ بی ہوجا تمیں آئوس نرمی کی تعلیم دی تا کہ وہ کی پر ظلم نہ کریں جب نبی کریم خریج اللہ عزام امور تعلیم فر ما بھے تو اللہ عزوجل نے آپ کو و فات دی۔ آپ پر اللہ کے رحمتیں اور بر کتیں نازل ہوں۔

ے دیں موجود کی موجود کی موجود کی الموجود کی

ان دونوں کے بعد ایک اور شخص خلیفہ بنایا گیا۔اس نے نئ نئ باتیں ایجاد کیں جس کی وجہ سے لوگوں کواس کے خلاف بولنے کا موقع ملا پہلے تو لوگوں نے باہم چرمیگوئیاں کیں پھر عیب جوئی کی پھر انھیں قتل کر دیا۔

اس کے بعدلوگ میرے پاس آئے اور میری بیعت کی میں اللہ عز وجل سے مدایت وتقو کی کا طلب گار ہوں۔

خبر دار! ہم پرتمہارا جوتی ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا پھا پڑھل کریں اور اس کے احکام تم پر نافذ کریں اور سنت رسول اللہ کا بھا کا اجراء کریں اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے خیر خواہ رہیں۔ اصل میں اللہ ہی مدد کرنے والا ہے اور وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارسازہے۔

میں نے تمہارے پاس قیس بن سعد بن عبادہ نیج کوامیر بنا کر بھیجا ہے تم اس کا ساتھ دواور حق کے معالمے میں اس کی

معاونت کرو۔ میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہتم میں جو بھلےلوگ ہوں ان کے ساتھ وہ نیک سلوک کرے شریروں کے ساتھ تھ تن کرے اور خواص اور عوام ہر ایک کے ساتھ نرمی سے چیش آئے۔ میں اس کے طریقہ کار سے خوش اور اس کی اصلاح و ہدایت کی امیدر کھتا ہوں میں اللہ عز وجل ہے اپنے اور تمہارے لیے نیک اور خالص عمل اور بہترین ثو اب اور وسیع رحمت کا سوال کرتا ہوں۔ والسلام علیم ورحمۃ اللہ و برکانہ''۔

#### قيس بن سعد بن الله كا خطيه:

خطختم ہوجانے کے بعد قیس بن سعد ہن تا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔انہوں نے اللہ کی حمد وثنا اور حضوّر پر درو دہیجے کے بعد فرمایا:

'' تما م تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے حق ظاہر فر مایا اور باطل کومٹایا اور ظالموں کو ذکیل وخوار کیا۔ا بے لوگو! ہم نے اس شخص کی بیعت کی ہے جسے ہم اپنے نبی میں گھا کے بعد سب سے بہتر سجھتے تھے تو اے لوگو! تم فوراً کھڑ ہے ہواور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں گھا پر فوراً بیعت کروا گرہم کتاب وسنت کے مطابق عمل نہ کریں تو ہماری بیعت تم پرلا زم نہیں''۔

بی خط اور تقریرین کرلوگ فوراً کھڑے ہوئے اور قیس مٹاٹٹنا کے ہاتھ پرعلی مٹاٹٹنا کی بیعت کی اس طرح مصر پرقیس مٹاٹٹنا کا تسلط قائم ہو گیا اور قیس مٹاٹٹنانے ہرجگہا ہے والی مقرر کر دیئے۔

#### ابل خربتا:

صرف ایک گاؤں خربتانا می پرقتیں بڑا تھا۔ کا تسلط نہ ہوسکا انہوں نے حضرت عثان بن عفان بڑا تھا۔ کی شہادت کو بہت زیادہ اہم سمجھا۔ یہاں بنوعد کج کا ایک شخص جس کا نام پر بید بن الحارث تھا اس گاؤں کا امیر تھا۔ان لوگوں نے قیس بڑا تھا۔ کہ بال کر جیجا۔ ہم تم لوگوں سے جنگ کرنانہیں چاہتے 'آ بتمام مصرمیں جہاں چاہیں اپنے افسران جیجے دیجے۔لیکن ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجے تاکہ ہم اس برغور کرسکیں کہلوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ مسلمۃ بن مخلدالا نصاری الساعدی رہی گئیز نے قیس رہی گئیز ہے اختلاف کیا اور انہوں نے حضرت عثمان رہی گئیز کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ قیس رہی گئیز نے ان کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم میرے خلاف بغاوت کررہے ہوا گر بورا ملک شام اور ملک مصرمیری حکومت میں ہوتو میں ان دونوں ملکوں کی حکومت بین نہیں کروں گا اور ان سے زیادہ تیرے آل کو بہتر سمجھوں گا۔

مسلمہ بنی تیزنے اس کے جواب میں کہلا کر بھیجا کہ جب تک تم مصرے گور نر ہو میں تمہارے خلاف کو کی بغاوت نہ کروں گا۔ قیس بن سعد بنی تیجا کہ میں تمہیں بیعت پر مجبور نہیں کرتا۔ میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑے دیتا ہوں اور تم سے کوئی تعرض نہ کروں گالیکن تم مسلمہ بن مخلد بنی تیزاور دوسرے لوگوں سے واجب الا داخراج وصول کر کے روانہ کرو کیونکہ قراج کے معاملہ میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں۔

راوی کہتا ہے کہ جب حضرت علی بناٹیز جنگ جمل کے لیے تشریف لے گئے اس وقت مصر کے والی قیس بناٹیز ہی تھے اور جب حضرت علی بناٹیز بصر ہ سے کوفہ تشریف لائے تب بھی یہی امیر مصریتھے۔

## امیرمعاویه مناتید کافیس مناتید کے نام خط:

امیر معاویہ بن تین تمام مخلوق میں قبس بن تین کو اپنے لیے سب سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے کیونکہ مصر کی سرحدات شام سے کمتی تھیں امیر معاویہ بن تین کو یہ خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک جانب سے علی بن تین شام پرحملہ آور ہوں اور دوسری جانب سے قیس حملہ کر بیٹھیں اس طرح میں دونوں جانب سے گھیرے میں آجاؤں گا۔

اس خطرہ کو پیش نظرر کھتے ہوئے امیر معاویہ بٹائٹنانے ایک خطاتح ریکیا۔ جس وقت یہ خطاتح ریکیا گیا اس وقت حضرت علی بٹائٹنا کوفہ میں مقیم تھے اور ابھی صفین کی جانب کوچ نہ کیا تھا۔ امیر معاویہ رٹائٹنانے خط میں تحریر فرمایا:

'' یہ خط معاویہ بن ابی سفیان بی بی کی طرف سے قیس بن سعد بی بی کے نام ہے۔ تم نے حضرت عثمان ہو گئی پراعتراضات کے انہوں نے جو کام کے یا کسی کو سرزادی یا کسی کو کچھ کہایا کسی کو کسی کی جگہ افسر بنایا نو جوانوں کو حکومت دی۔ تم نے ان میں سے ہر کام پراعتراضات کے لیکن تم خود جانے ہو کہ ان میں سے ایک کام بھی ایسانہیں ہے جس کی وجہ سے ان کا خون تمہمارے لیے حلال ہو جاتا ہم نے ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ایک گنا و عظیم اپنے سرلیا ہے ۔ اے قیس بھائیڈ اللہ عزوجل سے تو بہ کر کیونکہ تو بھی ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثمان بن عفان دو گئی کے خلاف ابھارا تھا شاید تو بہ کر کیونکہ تو بھی ان لوگوں میں داخل ہے جنہوں نے عوام کو حضرت عثمان بن عفان دو گئی کے خلاف ابھارا تھا شاید تو بہ ایک مومن کے تل کے بدلے میں پھے تھوڑی بہت کام آجائے۔

جہاں تک تمہارے خلیفہ علی بن اٹنے کا معاملہ ہے تو تو وہ مخص ہے جس نے لوگوں کو دھوکے میں ڈالا اور حضرت عثمان بن اللہ استحال میں تھا۔

کے قبل پر ابھارا جتی کہ لوگوں نے انھیں شہید کر دیا۔ تیری قوم کا بڑا حصدان کے خون سے محفوظ نہیں ہے۔ الے قیس بن اللہ اللہ تھو وے میں جب بن اللہ آ جا دُس گا تو تھے عراق عرب اور عراق فارس کا حاکم بنا دوں گا اور اپنے گھر والوں میں سے جس کے لیے بھی تو پہند کرے گا اسے جاز کی حکومت دے دوں گا اور جب تک میری حکومت قائم رہے گی اس وقت تک اس عہذے پر پر قرار رہو گے اور اس کے علاوہ وہ وہ بھی جوتم مانگنا جا ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں ہے اپنی رائے سے مجھے مطلع کرو'۔

والسلام

جب قیس بٹائٹنا کے پاس امیر معاویہ بٹائٹنا کا بیڈط پہنچا تو انہوں نے بیڈ بیرسو چی کہ معاویہ بٹائٹنا کو ٹال دینا چاہیے' اور اپنے ولی خیالات ظاہر نہ کیے جا کیں اور نہ اس سے جنگ میں عجلت سے کام لیا جائے۔

قيس مناتشهٔ كاجواب:

ان تمام امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے قیس بھاتند نے بیرجوات تحریر کیا:

'' میرے پاس تمہارا خط پنجا۔ میں اس کا تمام مفہوم مجھ گیا ہوں۔تم نے جو بیتح ریکیا ہے کہ میں حفزت عثان بھاتھ'' کے قل میں شریک رہا ہوں تو بیسی خیس نہ میں نے ان کی مخالفت کی اور نہ ان کی خدمت میں حاضریاں ویں بلکہ میں ہرطرح علیجد وریا۔

تم نے جو بیتح ریکیا ہے کہ علی جائٹنا نے لوگوں کوان کے خلاف اکسایا اورلوگوں کوان کے قبل پر آمادہ کیاحتی کہلوگوں نے

انبیں قتل کرویا تو مجھان کے اس طریقہ کار کی اطلاع نبیں۔

تمہارا یہ کہنا کہ میرے قبیلے کا اکثر حصدان کے خون سے پاک نہیں تو حضرت عثان بھائٹی نے سب سے پہلے میرے ہی خاندان میں قیام فرمایا تھا۔

تم نے اپنی متابعت اوراس کےصلہ کے بدلے میں جو پچھتح ریکیا ہے وہ قابل غور وفکر ہے۔اور بیابیا معمولی کا م بھی نہیں جس میں عجلت سے کام لیا جاسکے بہر صورت میں تم پر حملہ کرنے سے رکار ہوں گا اور میری جانب سے کوئی الیں بات پیش نہیں آئے گی جو تہمیں نا گوار ہو حتی کہتم بھی دیکھیل گیں گے اصل پناہ دینے والا اللہ عز وجل ہے''۔ والسلام

اميرمعاويه مناتثنا كادوسراخط:

ا میر معاویہ بناٹیز نے قیس بڑاٹیز کا یہ خط پڑھا تو انہیں یہ بہت متضا دنظر آیا۔ ایک جانب قرب کا دعویٰ بھی اور دوسری جانب بے رخی بھی' اس سے امیر معاویہ بناٹیز نے خیال کیا کہ قیس بناٹیز میرے ساتھ کوئی چال چلنا چا ہتا ہے اس لیے امیر معاویہ رناٹیز نے اسے ایک اور خطتح برکیا:

''میں نے تمہارا خط پڑھا جس سے تم مجھے قریب بھی نظرنہ آئے کہ میں تم سے سلح کا وعدہ کرلوں اور دور بھی نظرنہ آئے کہ جنگ کی تیاری کرلوں۔اس معاملہ میں تمہاری مثال اونٹ کی گردن کی طرح ہے کہ جدھر چاہا موڑ دیا۔ یا در کھو مجھ جیسے شخص کو دھوکا نہیں دیا جا سکتا۔اور نہ مجھ سے کوئی چالا کی کھیلی جا سکتی ہے۔میرے پاس بے پناہ لشکر ہے اور میرے قبضہ میں بے پناہ گھوڑوں کی لگامیں ہیں'۔ والسلام

فيس مناتية كاجواب:

قیس بن سعد بن ان ان کار جواب تحریر کیا:

بسم التدالرحمن الرحيم

'' تم جواس دھو کے میں مبتلا ہواور پیطع رکھتے ہو کہ میں اس شخص کی اطاعت ترک کردوں گا جوخلافت کا سب سے زیادہ مستق ہے سب سے زیادہ دار ہے۔
مستق ہے سب سے زیادہ حق گوسب سے زیادہ بدایت یا فتہ اور سب سے زیادہ رسول اللہ سر بھیا کا قریبی رشتہ دار ہے۔
تم نے جھے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے تو کیا میں اس شخص کی اطاعت کرلوں جس کی بلحاظ فضیلت کوئی حیثیت نہیں جوخوب جھوٹ بولنے دالا اور گم کردہ راہ ہے اور جواللہ عزوج کی اور اس کے رسول میں اسے جو گراہ اور گمراہ کنندوں کی اولا دے اور البلیس کے حامیوں میں سے ایک حامی ہے۔
کی اولا دے اور البلیس کے حامیوں میں سے ایک حامی ہے۔

تم نے جویتی خریر کیا ہے کہ تم مصر کوسواروں اور پیدلوں ہے جمر دو گے تو خدا کی شم! میں تجھے کی کام میں مشغول نہ کروں گا تا وقتیکہ توانی جان کی قدر نہ کرنے لگے۔اور واقعتا تجھ میں خوب کوشش کا مادہ یا یا جاتا ہے'۔

۔ جب امیر معاویہ رٹی ٹنیز نے قبیں رٹی ٹنٹز کا یہ خط پڑھا تو وہ اس کی جانب سے قطعاً مایوں ہو گئے اور اب ان کوقیس رٹی ٹنٹز کا وجور اور زیاد ہ کھنگنے لگا۔

قيس بن سعد رئينة كي ذمانت:

عبداللہ بن احمد المز وری نے سلیمان عبداللہ کونس کے واسطے سے زہری کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رش تن کی جانب سے مصر پرقیس بن سعد بن عبادہ میں مامور تھے رسول اللہ شکھیم کی حیات میں انصار کا جھنڈ ااٹھی کے پاس رہتا۔ یہ نہایت بہادراور صاحب الرائے انسان تھے۔

امیر معاویہ بڑا تھنا اور عمرو بن العاص بڑا تھنا ہر وقت اس کوشش میں مصروف رہتے کہ کسی طرح قیس بڑا تھنا کو مصر سے نکال دیا جائے تا کہ یہ مصر پر قبضہ کر سکیل تکین قیس بڑا تھنا اپنی ذہانت اور چالا کی سے ان کی کوئی تدبیر نہ چلنے دیے تھے تھے۔ یہ ہوا کہ نہ تو معاویہ بڑا تھنا مصر فتح کر سکے اور نہ قیس بڑا تھنا کو اپنے قابو میں لے سکے حتی کہ امیر معاویہ بڑا تھنا کے خلاف حضرت علی بڑا تھنا کے نام سے دھو کہ وہی شروع کی امیر معاویہ بڑا تھنا ترکیس کے سمجھ دار لوگوں سے قیس بڑا تھنا کے معاصلے میں مشورہ کرتے اور کہتے میر بے زد یک اس سے بڑھ کرآج تک کوئی چالا کی نہیں کھیلی گئی جیسی علی بڑا تھنا نے کھیلی ہے کہ قیس بڑا تھنا کو امیر مصر بنا کر مجھ سے مصر کو بچالیا اور خودع اق میں بیٹا ہوا ہو گئی ہوں گئی ہوں کہ تا ہوں کہتم قیس بڑا تھنا کو ہم گزیرا نہ کہواس لیے کہ فی الحقیقت وہ ہمارا دوست ہو وہ ظاہر میں تو ہم سے دشنی برتنا ہے اور اندرون خانہ ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اور اس کا شہوت خربتا کے باشند ہے ہیں کہ قیس بڑا تھی دیتا ہے اور ان میں سے ہرا کہ آنے جانے قیس بڑا تھی دیتا ہے اور ان میں سے ہرا کہ آنے جانے قیس بڑا تھی دیتا ہے اور ان میں سے ہرا کہ آئے جانے والے کے ساتھ مہر بانی سے چش آتا ہے ان کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے اور انہیں پناہ بھی دیتا ہے اور ان میں سے ہرا کہ آئے جانے والے کے ساتھ مہر بانی سے چش آتا ہے ان کے ساتھ سلوک بھی کرتا ہے اور انہیں پناہ بھی دیتا ہے اور ان میں سے ہرا کہ آئے۔

اميرمعاويه رين تنتيز كي مدبيراورقيس من تنتيز كي معزولي:

میراارادہ تو بیرتھا کہ عراق میں جومیر کے حامی موجود ہیں انہیں میں اصل حقیقت تحریر کر دوں لیکن یہاں عراق میں جوعلی بخاتین کے جاسوس موجود ہیں وہ یہ بات علی مخاتینہ تک پہنچا دیں گے اس لیے خاموش ہوں۔

یہ بات حضرت علی بخالتُ تک پینچی اور محمد بن آئی بکر رہنا ٹیز اور محمد بن جعفر رہا ٹیز نے علی رہنا ٹیز سے قیس رہنا ٹیز کو معزول کرنے کے لیے کہا۔ حضرت علی رہنا ٹیز نے قیس رہنا ٹیز کو تحریر کیا کہ اہل خربتا کے تعداداس وقت دس ہزار تھی۔ قیس رہنا ٹیز کا کہا ۔ ان کے ساتھ جنگ کر نے سے انکار کیا اور حضرت علی رہنا ٹیز کو کریر کیا کہ:

'' بیسب اوگ مصر کے سرکردہ اور شریف اوگ ہیں ان میں ہے اکثر و پیشتر حافظ قرآن ہیں میرا اور ان کا یہ فیصلہ ہوا ہے

کہ میں ان کی جائے پناہ پرحملہ نہ کروں گا اور نہ ان کے روز بینہ اور عطیات بند کروں گا اور بیہ بھی جانتا ہوں کہ ان کا

میلان معاویہ ہی تھن کی جانب ہے میرے لیے اور آپ کے نہاں ہے بہترین کوئی تد پیر نہیں ہو علی کہ انہیں ان کے

حال پر چھوڑ دیا جائے اور انہیں چھٹر نے کی کوشش نہ کی جائے۔ اگر میں ان سے جنگ چھٹروں گا تو وہ میرے مدمقابل

من کر کھڑ ہے ہوجا کیں گے اور بیسب لوگ عرب کے مردار ہیں ان میں حضرت اسر بن ارطات 'حضرت مسلمة بن مخللہ اور حضرت معاویہ بن خدتی گئی تی میں خود ہی بہتر ہمجھ سکتا

اور حضرت معاویہ بن خدتی گئی تھی شامل ہیں۔ اس لیے آپ جھے میرے حال پر چھوڑ و سیجے میں خود ہی بہتر ہمجھ سکتا

ہوں کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہے' '۔

حضرت علی من تشاین بجز جنگ کے کسی بات کوشلیم نہ کیا اور قیس من تقیانے جنگ کرنے سے انکار کر دیا' اور حضرت علی من تقیر کو تحریر کیا کہ

''اگرآپ کا خیال ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ در پر دہ ملا ہوا ہوں تو آپ مجھے معزول فر مادیں اور میری جگہ کسی اور شخص کو عامل بنادیں''۔

#### اشتر کی موت:

حضرت علی بن انتیز نے انہیں معزول کر کے اشتر کوامیر مصر متعین کیا۔ جب اشتر دریائے قلزم پر پہنچا تو اس نے وہال شربت پیا جس میں شہد کی تھی بھی تھی۔اس کے پینے سے اشتر کی موت واقع ہوگئے۔اس واقعہ کی خبرامیر معاویہ بن انتیزاور عمر و بن العاص بن انتیز کو بھی پینچی اس برعمر و بن العاص بڑائٹنے نے کہا اللہ نے شہد میں اپنے کشکرر کھے ہیں۔

جب حضرت علی بنائین کواشتر کی موت کاعلم ہوا تو انہوں نے اس کی جگہ محمد بن انی بکر بنائین کوامیر مصر متعین کیا' زہری کا بیان تو یہ ہے کہ حضر من علی بنائین نے اشتر کے مرنے کے بعد محمد بن انی بکر بنائین کومصر کا امیر بنایا تھا۔ کیکن ہشام بن محمد یہ کہتا ہے کہ اشتر کومحمد بن انی بکر بنائیں کے تعدامیر مصر بنایا گیا۔

# اميرمعاويه مخالفتا كاليكنى تدبير

دوسری تدبیرامیرمعاویه بناتین نے بیری کوقیس بناتین کی جانب سےخودا یک خطتح بر کیا اور وہ اہل شام کو پڑھ کرسنایا۔اس میں پتج بر کیا گیا تھا:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

'' قیس بن سعد بھی کے جانب سے امیر معاویہ بن ائی سفیان بھی کے نام! سلام علیک ۔ بیس آپ کے سامنے اس اللہ کی حمد وثنا بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ۔ بیس نے جب تمام امور پرغور وفکر کیا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ میر ب لیے الیم جماعت کا ساتھ دینا کسی صورت میں جائز نہیں جس نے اپنے امام کوئل کر دیا ہوا ورامام بھی کیسا جو خدا کا فرمال بردار محرمات سے نہیے والا اور انتہائی متی اور پر ہیزگار انسان ہو۔ ہم اللہ عزوجل سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے طلب گار جیں اور اس سے اپنے گنا ہوں کی مغفرت کے طلب گار جیں اور اس سے اپنے دین کی حفاظت کا سوال کرتے ہیں ۔

میں آپ سے دوئ کا خواہش مند ہوں اور میں آپ کے ساتھ شامل ہوکر امام مظلوم حضرت عثان رہا تھنے کے قاتلوں کو آل کروں گا آپ مجھ سے جتنا مال اور جتنے افراد طلب کریں گے میں وہ آپ کی خدمت میں لے کرفور آپ بنچوں گا''۔

والسلام

اس خط کے سنانے سے تمام ملک شام میں پیشہرت پھیل گئی کہ قیس بن سعد بڑت نے معاویہ بن ابی سفیان بڑت کی بیعت کر لی ہے۔ حضرت علی بڑاٹھ کے جاسوسول نے پیخبر حضرت علی بڑاٹھ تک پہنچا ہی۔ جب انہیں پیخبر معلوم ہوئی تو انہیں ایک زبر دست فکر لاحق ہوگئی اور وہ انتہائی پریشان بھی ہوئے اور اس خبر پر بہت متعجب بھی ہوئے انہوں نے اپنے بیٹوں اور عبداللہ بن جعفر بن ﷺ کو بلایا اورانہیں تمام صورت حال ہے مطلع کر کے ان ہے مشور ہ طلب کیا۔

عبدالله بن جعفر وسیزان اسامیرالمومنین ہمیشہ مشکوک کام کوتر ک کر کے وہ کام اختیار کرنا جا ہے جس میں کسی شم کا شک وشہب نہ ہو۔ اس لیے آیتیں ہمائٹی کومصر سے معزول کردیجیے۔

حضرت علی معاشیٰ: خدا کونتم! میں قیس معاشیٰ: کے معالمے میں اس خبر کو ہر گزیھی صحیح نہیں کہہ سکتا۔

عبدالله بن جعفر من بين المونين والمونين والثنا آب أنبيس ضرور معزول كردي كيونكه خدا كافتم! الرقيس والمناه حق برقائم ہے تووہ آپ كے معزول كردينے ہے آپ كاساتھ نەچھوڑے گا۔

قیس رمن الله کا حضرت علی رمن الله کام خط:

ا بھی کوئی فیصلہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ قیس بن سعد بڑاتیا کا خط پہنچااس میں تحریر تھا:

بسم الله الرحمٰن الرحيم

''اللہ تعالیٰ امیر المونین کوئز ت و شرف بخشے میں آپ کو یہ طلع کرنا چا ہتا ہوں کہ میرے مصر پہنچنے ہے قبل ہی مصر میں پھھ
ایسے افراد سے جو تمام فتنوں سے علیحدہ سے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ میں انہیں ان کے حال پر چھوڑ دوں ان سے
اس وقت تک سی قتم کا کوئی تعرض نہ کروں جب تک لوگوں کا ایک خلیفہ پراتفاق رائے نہ ہوجائے۔ تا کہ یہ لوگ اپنی کوئی
رائے قائم کر سکیس ۔ میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ انہیں قطعاً نہ چھیٹرا جائے اور نہ ان سے جنگ مول کی جائے بلکہ ان کے مالوں میں حق ڈال دے اور انھیں گمراہی
ساتھ سلوک کر کے انھیں اپنی جانب مائل کیا جائے شاید اللہ عزوجل ان کے دلوں میں حق ڈال دے اور انھیں گمراہی

عبدالله بن جعفر ہیں ﷺ نے عرض کیا اے امیر المومنین مجھے تو سیخطر ہمسوں ہور ہا ہے کہ قیس بڑاٹٹند خودان لوگوں کی جانب مائل ہے۔اس لیے آپ قیسِ بڑاٹٹند کو جنگ کرنے کا تھم دیجھے۔

حضرت على منافقة كاقيس منافقة كوظم:

اس مشورہ کے بعد حضرت علی من الثین نے قیس رہائٹینہ کوایک خطر تحریر کیا:

بسم الله الرحمن الرحيم.

'' تم نے جس جماعت کا ذکر کیا ہے تم اس جماعت کے مقابلے پرفوراً لٹنگر لے کر جاؤا گروہ اور مسلمانوں کی طرح بیعت کر لیتے میں توفییہاور نہان سے جنگ کرؤ'۔

فيس كاجواب:

جب قیس بناتین کو په خط ملاتو انھوں نے فوراً اس کا جوابتح بر کیا:

''اے امیر المومنین رخافتہ مجھے آپ کے عکم پر بہت ہی تعجب ہوا ہے کیا آپ مجھے الی جماعت سے جنگ کرنے کا حکم و سے ہیں جوآپ کی حفاظت کررہے ہیں اور آپ کے دشمنوں کورو کے ہوئے ہیں۔اگر آپ ان سے جنگ کریں گے تو

47

آ پ کے دشمن ان کی حمایت کریں گے اور ان پر چڑھ دوڑیں گے۔اے امیر المومنین ؓ آپ میری بیہ بات سلیم سیجے اور ان سے جنگ نہ کرنا بہتر ہے'۔ والسلام

حضرت علی رہی گئی کے پاس جب بیدخط پہنچا تو حضرت عبداللہ بن جعفر بھی کے مشورہ دیا کہ اے امیر المومنین آپ قیس رہی گئی کو معزول لیک کر کے ان کی جگہ محمد بن ابی بکر رہی گئی کو مصر بھیج دیجے۔ وہ خود ان لوگوں سے نبٹ لے گا۔ خدا کی قتم ! مجھے قیس رہی گئی کا بیقول معلوم ہو چکا ہے کہ مصر پر پورے طور پر اس وقت تک حکومت قائم نہیں ہو سکتی جب تک مسلمہ بن مخلد رہی گئی کو تل نہ کر دیا جائے۔ قیس رہی گئی نے تو بیجی کہا تھا کہ خدا کی قتم مجھے مسلمہ رہی گئی کو تل بورے ملک شام اور ملک مصر کی حکومت سے زیادہ پسند ہے میر اجس وقت بھی بس چلے گا میں مسلمہ رہی گئی کو تل کر دوں گا۔

عبدالله بن جعفر بن الي بكر دخالتُه؛ كي امارت كا اس ليے مشوره ديا تھا كه وه ماں كي جانب سے ان كا بھائي تھا۔ حضرت على دخالتُه: نے قيس دخالتُهُ؛ كومعزول كر بےمحمد بن ابي بكر دخالتُه؛ كومصركي امارت پر بھيج ديا۔

# محدين اني بكر رهايتن كي امارت مصر:

ہشام نے ابن خف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالی کابیربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بخاتین نے ایک خطرتح مرکر کے محمد بن ابی بکر رہنا تین کے ساتھ روانہ کیا۔ جب محمد بن ابی بکر رہا تین مصر پہنچا تو قیس رہا تین نے اس سے کہا۔ آخر بیامیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے کہ انہوں نے میرے اور اپنے درمیان ایک اور شخص حائل کر دیا آخر اس تغیر کی کیا ضرورت تھی۔

محربن الى بكر رضائتنا نہيں يہال كى حكومت آپ ہى كے قبضه ميں رہے گا۔

فالته الماسم الم

قیس رہی اٹنیئنے نے اپنی معزولی سے غضب ناک ہوکرمصر جیموڑ دیا اور مدینہ کارخ کیا۔

## قيس اورحسان رئي تينا كامكالمه:

جب قیس رہائٹیند بینہ پہنچا تو حضرت حسان بن ثابت رہائٹیناس کے پاس آئے اور قیس رہائٹینا کو برا بھلا کہا۔حضرت حسان رہائٹینا حضرت عثمان رہائٹینا کے حامی تھے انہوں نے قیس رہائٹینا سے فر مایا علی بن ابی طالب رہائٹینانے تھے مصر کی حکومت سے معزول کر دیا۔اور عثمان رہائٹینا کے قبل کا گناہ تیرے سرعلی حالہ باقی رہا۔علی رہائٹینا نے عثمان رہائٹینا کے قبل کا تجھے اچھا بدلہ دیا۔

قیس دخاشد: اے دل اور آنکھ کے اندھے۔خدا کی تنم اگر میری اور تیری جماعت کی جنگ ہوتی تو میں تیری گرون ماردیتا ہم میرے پاس سے چلے جاؤ۔

اس واقعہ کے بعد قیس اور مہل بن حنیف حضرت علی بڑگاتی کے پاس کوفہ بہنچے قیس بڑگاتی نے حضرت علی مخاتیٰ سے حسان مخاتیٰ کی گفتگونقل کی حضرت علی مخاتیٰ نے حضرت حسان مخاتیٰ کی تفعید بی کی ۔ پھر قیس اور مہل بڑکاتیٰ وونوں حضرت علی مخاتیٰ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک رہے۔

## مروان کی ہے وقو فی:

عبدالله بن احد المروري نے اپنے باپ سليمان عبدالله اور يونس كے حوالے سے زہرى كايد بيان وكركيا ہے كہ جب محد بن

الی بکر من اٹنی مصریبنیا تو قیس من اٹنی مصرچھوڑ کرمدیند آ گئے۔مدینہ میں مروان اور اسودین الی البختری نے اسے ڈرانا اور دھمکا ناشروع کیا۔ یہ اس خوف ہے کہ میں کوئی مجھے تل نہ کردے مدینہ سے بھاگ کر حضرت علی من ٹھنز کے پاس چلا گیا۔

امیر معاویہ دخاتیٰ کو جب بیاطلاع ملی تو انہوں نے مروان اور اسود بن ابی البختری کو ڈانٹ کا خطرتحریر کیا کہتم نے قیس دخاتیٰ کو مدینہ سے نکال کرعلی دخاتیٰ کی مدد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا کو مدینہ سے نکال کرعلی دخاتیٰ کی نہایت زبردست مدد کی ہے۔اگرتم ایک لاکھ کےلشکر سے علی دخاتیٰ کی مدد کرتے تو وہ بھی مجھے اتنا گراں نہ گزرتا جیسا کہ مدینہ سے قیس دخاتیٰ کا نکل کرعلی دخاتیٰ کے پاس پہنچ جانا گراں گزراہے۔

الغرض حضرت قیس بخالتُن حضرت علی بخالتُن کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب حضرت علی بخالتُن کوتمام حالات معلوم ہوئے اور محمد بین ابی بحر بخالتُن قبل ہوا تو اس وقت حضرت علی بخالتُن کو بیمعلوم ہوا کہ قیس بخالتُن نہایت سمجھ دارا ور مد برانسان ہیں جس نے بھی ان کی معزو لی کا مجھے مشور ہ دیا تھا اس نے احچھانہیں کیا۔اس کے بعد حضرت علی بخالتُن تمام کام قیس بخالتُن کے مشور ہ سے انجام دیتے۔ حضرت علی بخالتُن کا عہد نامہ:

ہشام نے ابوخنف اور حارث کے حوالے سے کعب الوالی کا بیان ذکر کیا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر دخالتی مصر گیا تو میں بھی اس کے ساتھ تقااس نے مصر پہنچنے کے بعدلوگوں کو حضرت علی دخالتیٰ کا عہد نامہ پڑھ کر سنایا۔عہد نامہ کے الفاظ یہ متھے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

''یہ وہ عہد ہے جواللہ کے بندے امیرالمونین علی بن ابی طالب بڑاٹھ نے محمہ بن ابی بکر رہاٹھ نے سے اسے مصر کی ولایت
سونیتے وقت لیا ہے۔ امیرالمونین ؓ نے اسے خلوت وجلوت میں تقو ٹی اختیار کرنے اور تنہائی اور حضور میں اللہ سے
ڈرنے کا تھم دیا ہے اسے بیجی تھم دیا گیا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نری سے ڈیش آئے۔ بدکاروں پرخی کرے۔
ذمیوں کے ساتھ انصاف کرے مظلوم کی مدوکرے۔ ظالم کے ساتھ شدت اختیار کرے۔ لوگوں کی خلطیوں سے درگذر
کرے اور جہاں تک ممکن ہولوگوں پر احسان کرے۔ کیونکہ اللہ تعالی محسنین کو نیک جز اعطا فرما تا ہے اور مجر مین کو سخت
سزادے۔

میں نے اسے میربھی تھم دیا ہے کہ وہ لوگوں کواطاعت اور جماعت کے ساتھ اتحاد کی دعوت دے کیونکہ اس پرلوگوں کی آخرت کا دار ومدار ہے اور اس پرتمام اجر مرتب ہوتے ہیں جس کی قدر کو پیلوگ نہیں پیچان سکتے اور نہ اس کی حقیقت کو پہنچ سکتے ہیں۔

میں نے اسے یہ بھی تھم دیا ہے کہ جس طرح خراج پہلے وصول کیا جاتا تھا ای طرح اب بھی وصول کیا جائے اس میں نہ تو کوئی کی کی جائے اور نہ کوئی جدت اختیار کی جائے ۔خراج کی وصول یا بی کے بعد اس خراج کولوگوں پراسی طرح تقیم کیا جائے جیسے پہلے کیا جاتا تھا۔ میں نے اسے تھم دیا لہ لوگوں کے ساتھ نہایت نری سے پیش آئے اور اپنی مجلس اور مجلس کے علاوہ ہرصورت میں ان کے ساتھ مساوات ہرتے ۔ اس کی نظر میں حق کے معاطع میں قریب وبعید سب کیساں ہوں میں نے اسے تھم دیا ہے کہ لوگوں کا فیصلہ حق وانصاف کے ساتھ کرے اس میں اپنی یا کسی کی خواہشات کی پیروی نہ کر بے اور تھم خداد ندی پرعمل کرنے میں کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرے کیونکہ اللہ عزوجل اس کی نصر ت

فر ماتے ہیں جومتی اور پر ہیز گار ہواوراس کے احکامات کی بجا آ وری کرتا ہو۔ان کے علاوہ میں نے محمد کواور بھی پچھ احکامات دیۓ ہیں۔ بیعبد نامہ ابورافع مخافخۃ مولی رسول اللہ سکتھ کے صاحبز ادہ عبداللہ نے شروع رمضان میں تحریر کیا''۔

## محدين الي بكر رهايشة كاخطبه:

یہ عبد نامہ سنائے جانے کے بعد محمد بن ابی بکر رخافتیٰ نے کھڑے ہو کرلوگوں کو خطبہ دیا اور اس میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد کہا:
'' خدا کا لا کھ لا کھ شکر واحسان ہے کہ آج لوگ جن اختلافات میں مبتلا ہیں اس میں خدا تعالیٰ نے ہمیں اور تہمیں راہ حق دکھائی اور ہمیں اس راہ پر چلایا جس سے اکثر لوگ آئکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ امیر الموشنین رخافتٰ نے تمہارے کا م میرے بہر دکتے ہیں اور مجھ سے وہ عہد لیا ہے جوتم سن چکے ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ و سیتیں مجھے فر مائی ہیں۔ جہال میں سے بیر دکتے ہیں اور مجھ سے وہ عہد لیا ہے جوتم سن چکے ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ و سیتیں مجھے فر مائی ہیں۔ جہال سے بیں اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ اگر تم مجھے اور میر نے افراد کو اللہ عزوج ل کی اطاعت کرتے اور تقوی کی اختیار کرتے دیکھوتو اس پر اللہ عزوج کی کا میں کرواور اگر میر ہے کسی افر کو خلاف حق کا م کرتے دیکھوتو مجھ سے اس کی شکایت کرواور اس سے اس کی باز پرس بھی کرو۔ کیونکہ میں اور تم اس سعاوت کے زیادہ لائق ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنی رحمت سے نیک اعمال کی توفیق عطافر مائے'۔

# محمد بن ابي بكر رضافيُّهُ: كَي اللَّهِ مِن بِتَا كُودُهُم كَي :

ہشام نے ابو مختف کے حوالے سے بزید بن ظبیان البمد انی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر دمی تختی نے والی مصر بننے کے بعد امیر معاویہ بن ابی سفیان بی بی کو متعدد خطوط لکھے اور کا فی عرصہ تک دونوں میں خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہا۔ کیونکہ عام لوگ ان خطوط کا سننا برداشت نہیں کر سکتے اس لیے میں نے انھیں نظرانداز کردیا ہے۔

ایک ماہ کامل گزر جانے کے بعد محمہ بن ابی بکر رہی گئے نے اس جماعت کے پاس پیغام بھیجا جس نے ابھی تک حضرت علی رہی گئے۔
کی بیعت نہ کی تھی اور تمام اختلافات سے علیحہ و تھی اور قیس رہی گئے۔ نے انھیں ان کے حال پر چھوڑ رکھا تھا کہ یا تو تم لوگ ہماری اطاعت میں داخل ہو جاؤیا ہمارے حال پر چھوڑ دیں جب میں داخل ہو جاؤیا ہمارے حال پر چھوڑ دیں جب تک بیا ختالہ فات طنہیں پا جاتے اور ہمیں میں معلوم نہیں ہوجا تا کہ فی الحقیقت ہمارا خلیفہ کون ہے آ بہم سے جنگ میں مجلت سے کہ بیا نہیں محمد نے ان کی بات قبول کرنے سے انکار کردیا۔ اس پر ان لوگوں نے بھی اپنی حفاظت کا سامان جمع کر لیا اور اس سے جنگ کی تیاریاں کرلیں۔

جنگ صفین کے موقع پران لوگوں نے محمد کونہایت خوف میں مبتلا رکھا۔ جس وقت ان کے پاس بینجر پینچی کہ معاویہ بنی لئن اور اہل شام کی علی بنی ہوگئی ہے اور علی بنی لئن اور عمل بنی لئن اور عمل معاویہ بنی ٹین اور اہل شام کوچھوڑ کرعراق واپس چلے گئے اور فیصلہ تحکیم پرمونو ف ہوگیا تو ان لوگوں نے محمد بن الی بکر بنی ٹین سے جنگ چھیڑ دی اور اس کے مقابلہ پرآ گئے ۔محمد نے ان کے مقابلے کے لیے حارث بن جمہان الجعفی کوروانہ کیا۔ ان لوگوں نے اسے قل کر دیا محمد نے اس کے بعد بنوکلب کے ایک شخص ابن مضاہم کو شکر دے کر

ان کے مقابلے پر روانہ کیاان لوگوں نے اسے بھی موت کی نیندسلا دیا۔

طبری کہتے ہیں کہ اس سندمیں مروکا مرزبان آیا اور اس نے ابن عامر رہی تائی سے حضرت علی جہاٹی کی خلافت پر سلح کرلی۔ مرزبان سے سلح:

علی بن محمد المدائنی نے ابوز کریا لعجلانی کے واسطہ سے محمد بن اسحاق کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ مرو کا مرزبان ماہویہ ابراز جنگ جمل کے بعد صلح کی غرض سے حضرت علی دخاتھٰن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی دخاتھٰن نے اسے مرو ُاساورہ اور جند سلارین کے دہقانوں کے لیے ایک عہدنا مہلکھ کردیا۔اس میں تحریرتھا:

''بسم اللّٰدالرحمٰن الزحيم! بدايت كے پيرو كاروں پرسلام ہو۔مرو كامرزبان ماہوبيا براز ميرے پاس آيا۔ ميں اس سے راضي ہوں''۔

> یتح ریا ۳ ه هیں کھی گئی۔ لیکن اس کے بعد بیسب لوگ کا فر ہو گئے۔ اور ابر شہر کے دروازے بند کر لیے۔ خلید بن طریف کی خراسان روانگی:

علی بن محمد المدائنی نے ابو مخف ' حظلة بن الاعلم اور ہامان الحقی کے حوالے سے اصبغ بن بناتہ المجاشعی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ اسی سال حضرت علی دخاشۂ نے خلید بن قرق الیر یوی کوخراسان کا عامل بنا کرروانہ فر مایا اُٹھیں خلید بن طریف بھی کہا جاتا ہے۔



باب٠ا

# جنگ صفین کی تیاریاں

# عمرو بن العاص رمنالفهٔ کی امیر معاویه رمنافشهٔ سے بیعت :

اسی سنہ میں حضرت عمر و بن العاص دخات علی دخاتیٰ خطرت علی دخاتیٰ کے مقابلے کے لیے امیر معاویہ دخاتیٰ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بیعت کی ۔

سری نے شعیب وسیف کے حوالے سے محمر 'طلحہ ابو حار شاور ابوعثان کا بیہ بیان میرے پاس لکھ کرروانہ کیا کہ جب باغیوں نے حضرت عثمان بڑا تھی کا محاصر ہ کرلیا تو عمر و بن العاص بڑا تھی نہ چھوڑ کرشام کی طرف چل دیئے اور فر مایا۔اے اہل مدینہ خداکی قتم! جو مخص یہاں مقیم رہے گا اور پھر اس کی موجود گی ہیں عثمان بڑا تھی شہید کر دیئے جا نمیں گے تو اللہ تعالی اس پرضرور ذلت مسلط فرمائیں گے جس شخص ہیں آئی قوت نہ ہو کہ وہ عثمان بڑا تھی کی مدد کر سکے تواسے مدینہ چھوڑ کر چلے جانا جا ہیں۔

الغرض عمر و بن العاص رہی تین اوران کے بیٹے عبداللہ رہی تین اور محد مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ۔ان کے بعد حسان بن ثابت رہی تین نے بھی مدینہ چھوڑ دیا اور دیگر بہت سے صحابہ رئی تین اسی خطرہ سے مدینہ سے کوچ کیا۔

ابو حارثہ اور ابوعثان کا بیان ہے کہ عمر و بن العاص بٹاٹٹنا کہ بینہ سے چل کرعجلان پنچے ان کے دونوں بیٹے ان کے ساتھ تھے۔ ابھی وہ عجلان ہی میں مقیم تھے کہ ادھر ہے ایک سوار کا گز رہوا ۔عمر و بن العاص بٹاٹٹنا نے اس سے سوال کیا ۔تمہارانا م کیا ہے؟

سوار: حقيمره-

عمرو بنالتی: عثمان بنالتین محصور ہو گئے ہیں۔عمرو بنالتین نے بیاس نام سے فال لی تھی۔ بیہ جملہ کہنے کے بعداس سوار سے سوال کیا کیدیدیند کا پچھے حال بتاؤ۔

. سوار: عثمان زنانتیز محصور ہو گئے ہیں۔

عمرورہ اللہ: لوگ انھیں شہید بھی کر دیں گے۔

ابھی چندہی روزگز رے تھے کہ ایک سوار کا ادھرے گز رہواء عمر و بنی ٹیزنے اس سے سوال کیا کہ کہاں ہے آئے ہو۔

سوار: مدينت-

عمرور مالتنه: تنمهارانام کیاہے؟

سوار: قنال\_

عمر و دخالفتا: عثمان دخالفتی شهید کردیئے گئے۔ پھراس سے عمر و دخالفتان نے مدینہ کا حال بوجیعا۔

سوار: عثمان مثالثُة: شهيد كرديئے گئے ہيں۔

اس کے چندروز بعدایک اورسوار کا ادھر سے گز رہوا عمر و دفاتنتہ نے سوال کیاتم کہاں ہے آ رہے ہو؟

سوار: مدینه ہے۔

عمروہ فاتنے: تمہارانام کیاہے؟

سوار: حرب

عمرو معالثة: اب جنگ ہوگی۔مدینه کا کیا حال ہے۔

سوار: محضرے عثمان بن عفان مِن تَعْدُ شہبید کردیئے گئے ہیں اور علی بن ابی طالب مِن تَعْدُ کی بیعت کر لی گئی ہے۔

عمر و بھاٹٹنن میں ابوعبداللہ بھاٹٹن ہوں۔اب ہر اس شخص سے جنگ ہو گی جس نے حضرت عثمان بن عفان ہٹاٹٹن کے سوئی بھی چھوئی ہوگی۔اللہ ان کی مغفرت کرے۔اوران براینی رحمت نازل کرے۔

اس پرسلامۃ بن زنباع البحذامی نے لوگوں سے کہاا ہے قریشیو! خدا کی شم تمہارے اور عرب کے درمیان ایک درواز ہ تھااگر وہ ٹوٹ گیا ہے تو دوسرااور درواز ہبنالو۔

عمرور والنفیٰ: کیمی تو ہم جاہتے ہیں۔ اور دروازہ بننے کی صلاحیت تو وہی شخص رکھ سکتا ہے جو تکلیف کے وقت بھی حق پر قائم رہے۔اورلوگوں میں برابرانصاف کرے پھرعمرو بن العاص بٹی لٹنز نے تمثیلاً بیشعر پڑھا۔

يَا لَهُفَ نَا فُسِائَ عَالِي مَالِكِ وَهَالُ يُصُرَفُ اللَّهُفُ حِفُظَ الْقَادُرُ

المنتهجة المناسبة المناسبة الكالم والمن المناسبة المنتهجة المنتهجة

أنُسنِعُ مِسنَ السَحَسرِّأُوديْ بِهِمُ فَساعُدِرُهُمُ أَمُ بِيقَوْمِي سَكِرُ

المنتخصة المراج مين المحيل كرمي سے بياسكتا موں ميں تو صرف ايك عدر پيش كرر باموں يا اپني تو م كا ماتم كرر بامون ور

اس کے بعد عمر ورمٹائٹنڈ نے یہاں سے روتے ہوئے کوچ کیا وہ بالکل عور توں کی طرح رور ہے تھے۔ ہائے عثان رمٹائٹنڈ آج میں حیاءاور دین دونوں کا ہاتم کرر ہا ہوں عمر و دمٹائٹنڈ اسی طرح روتے ہوئے دمشق کینچے۔انھیں اپنے تن من کا کیچھ بھی ہوش نہ تھا کہ وہ کچھ سوچ سکتے۔

# ایک یا دری کی خلافت کے بارے میں پیشین گوئی:

سری نے شعیب 'سیف اور محمد بن عبداللہ کے حوالے سے ابوعثان کا پیر بیان ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ سکتھا نے جب عمر و بن العاص کوعمان بھیجا تو انھوں نے وہاں ایک پا دری سے مجھے باتیں نیں۔ جب انھوں نے بید یکھا کہ واقعتا وہ باتیں اس طرح ظہور میں آئیں تو عمر و دخاتی نے اس سے سوال کر کے بھیجا کہ جھے بیر بتاؤ کہ رسول اللہ شکھا کی وفات کب ہوگی اور آپ کے بعد کون آپ کا حانشین ہوگا۔

پا دری: جوشخص درجه میں آپ کے بعد ہوگا۔لیکن اس کی مدت خلافت بہت کم ہوگ۔

عمر و مِنْ عَنْهُ: اس کے بعد کون ہوگا؟

پادری: انھی کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جور تبدمیں پہلے کے مثل ہوگا۔

عمرور ملاقتہ: اس کی خلافت کتنی مدت رہے گی؟۔

یا دری: اس کی خلافت ایک طویل مدت رہے گی لیکن وہ آل کردیا جائے گا۔

عمر و رہائیں: آیا دھوکہ ہے تل ہوگایا اس کی جماعت اے تل کرے گی؟

يا درى: دھوكەستى قىل ہوگا۔

عمر و مِنْ تَشْدُ: اس کے بعد کون ہوگا؟

یا دری: اس کی قوم میں ہے ایک شخص ہوگا جو درجہ میں اس کے قریب ہوگا۔

عمرورها تنته: اس کی مدت خلافت کیا ہوگی؟

یا دری: پیم ایک طویل مدت تک خلیفه رہے گا ادرائے بھی قبل کردیا جائے گا۔

عمر و مِنْ عَنْهُ: بيكيسے تل ہوگا؟

یا دری: اس کی جماعت اس کے خلافت بغاوت کر کے اسے قل کرے گی۔

عمر و من الثنية : بيتو انتها أي سخت معامله بي كيكن اس كے بعد كون خليفه موكا؟

پادری: اس کی قوم میں سے ایک شخص خلیفہ ہوگا۔لوگ اس سے اختلاف کریں گے۔اس کے زمانے میں باہم بہت شخت لڑائیاں ہوں گی اور ابھی اس کی خلافت پراتفاق بھی نہ ہونے پائے گا کہا سے بھی قبل کردیا جائے گا۔

عمرور من الثير: يكي تحلّ كيا جائے گا؟

یا دری: دھو کہ ہے۔

. عمر و رضائفہ: اس کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟

پادری: جوشخص ارض مقدس کا امیر ہوگا۔ اس کی حکومت بہت زبردست ہوگی اور بہت دن تک قائم رہے گی اس کے زمانے میں تمام فرقے جمع ہوجائیں گے اور ہوشم کا انتشار ختم ہوجائے گا۔ بیخلیفداپی موت مرے گا۔

# عمرو بن العاص مِنْ الثَّهُ: كَا امير معاوية مِنْ الثُّهُ: كَي جانب ميلان:

واقدی نے موئی بن یعقوب کے حوالے سے اس کے چچا کا سیربیان ذکر کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص بھالٹن کو حضرت عثمان بھارہ ہوں تھا۔ ب شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فر مایا میں یہاں وادی السباع میں آ رام سے بیٹھا ہوں تو گویا میں نے ہی انہیں قتل کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے بعد بیخلا فت کے ملتی ہے۔ اگر طلحہ رہی گئے: خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ عرب کے ایک نو جوان ہیں اور خلافت کے اہل ہیں۔ اور اگر علی بی اٹھنے: خلیفہ ہوتے ہیں تو وہ حق کو نچوڑ کرر کھ دیں گے لیکن مجھے ان کی خلافت پیند نہیں۔ جب عمرور ہی گئے: کو بیم علوم ہوا کہ بی جائے گئی جائے گئے گئے اور گزراوہ کی جھے ان کی خلافت پیند نہیں ہے کہ دیکھئے کیا حالات پیش آتے ہیں۔ جب اخسی طلحہ وزبیر بڑی ہے اس وقت تک جب اخسی طلحہ وزبیر بڑی ہے اور حضرت عاکشہ بی بھرہ کی جانب کوچ کی اطلاع ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جھے اس وقت تک خاموش رہنا جا ہے۔ جب تک بیم علوم نہ ہو جائے کہ بیلوگ کیا کرتے ہیں۔

جب آخیں بیمعلوم ہوا کہ طلحہ وزیر بنی شاشہ پر کردیئے گئے ہیں تو انہیں اس کا انتہائی غم ہوا کسی نے ان سے کہا کہ معاویہ علی بیسٹا کی بیعت کرنانہیں چاہتے۔اگر آپ معاویہ دخاتی پاس چلے جا کیں تو وہ آپ کے لیے علی بن ابی طالب رخاتی سے زیادہ بہتر نابت ہوں گے اور و ہے بھی معاویہ جھاٹھیٰ نے حضرت عثمان جھاٹھٰنہ کی شہادت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور وہ ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے ہیں۔

## عمروبن العاص كابيثول سيمشوره:

یہ معلوم ہونے کے بعد عمر و بن العاص بڑٹاٹٹرنے اپنے بیٹوں کومشورہ کے لیے طلب کیا۔ جب دونوں بیٹے آ گئے تو ان سے فر مایا یہ تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان بڑٹٹرز شہید کردیئے گئے ہیں۔لوگوں نے علی بڑٹٹرز کی بیعت کرلی لیکن معاویہ علی بڑٹرز کی مخالفت پر تیار ہیں۔تمہاری کیا رائے ہے۔ جہاں تک میری رائے کاتعلق ہے تو علی بڑٹٹرز کے ساتھ ملنے میں کوئی بھلائی نہیں وہ تو پرانے رائے ہی پر چلے گا اورا پنے کام میں کسی کوٹر یک نہ کرے گا۔

عبداللہ بن عمر و بن سینا: جب رسول اللہ کو گئی کی وفات ہوئی تو وہ آپ سے راضی تھے۔اسی طرح ابو بکر رہی تھی وفات کے وقت تک آپ سے خوش رہے۔ پھر عمر رہی تھی: جسی تا زندگی آپ سے راضی رہے۔ میری رائے تو سے ہے کہ آپ اپنے ہاتھ رو کے رکھیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور جب لوگ کسی ایک امام پر شفق ہوجائیں تو آپ اس کی بیعت کرلیں۔

محمہ بن عمر و رہائیں: آپ کی عرب میں وہی حیثیت ہے جودانتوں میں کچلی کی ہوتی ہے۔ جھے کسی ایک امام پراتفاق ہوتے نظر نہیں آتا اور میں یہ پہندنہیں کرتا کہ آپ کالوگوں میں کوئی ذکر ہواور نہ شہرہ۔

عمرود والتين: اے عبداللہ دخالتہ اتم نے جورائے دی ہے وہ واقعنا میری آخرت کے لیے بہتر ہے اوراس رائے پڑمل کرنے ہے دین بھی سالم رہے گا اور مجمد نے جورائے دی ہے وہ دنیا وی لحاظ سے بہتر ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے بہت بری ہے۔ عمر و بن العاص دخالتہ: کی شام کور وانگی:

عمرو بن العاص بن الفتار نے اس گفتگو کے بعد اپنے بیٹوں کے ساتھ یہاں سے کوچ کیا اور شام پہنچے۔ شام کے باشندے امیر معاویہ بنالائی کو قصاص برآ مادہ کر رہے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص بخالتین نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فر مایا۔ تم واقعتاً حق پر ہو۔ اس لیے خلیفہ مظلوم کے قصاص کا مطالبہ کرو لیکن آمیر معاویہ بنائتیٰ نے عمرو بن العاص بخالتیٰ کے اس قول پرکوئی توجہ نہ دی۔ عمرو بن العاص بخالتیٰ توجہ بیں دی اس لیے آ ہے سمی اور عمرو بن العاص بخالتیٰ توجہ بیں دی اس لیے آ ہے سمی اور

کے پاس چلتے۔

کین عمرو بن العاص بن تنیز نے اس مشورہ پرکوئی توجہ نہ دی اور تنہائی میں امیر معاویہ رفی تنز کے پاس پہنچے اور ان سے کہا۔ مجھے تجھ پر بہت تعجب ہے کہ میں تقریب ہے کہ میں تقریب ہے کہ میں تقریب ہے کہ میں تو جمعی تقریب ہے کہ میں تو جمعی ہوا ہوگئے۔ کے اتصاص کا مطالبہ کریں تو جمیں اس شخص سے جنگ کرنی ہوگی جس کی سبقت اسلام تقرابت رسول اور فضیلت سے تو بھی واقف ہے۔ کیکن ہم نے دنیا کو اختیار کرلیا ہے۔ بیس کر معاویہ رفی تی تنز نے ان سے سلح کرلی اور ان کی جانب مائل ہوگئے۔

جربر بن عبدالله رفالته: كي يغام بري:

 حضرت علی رہی گئی: جب جنگ کے لیے بھر ہ تشریف لے گئے تو جریر بن عبداللہ رہی گئی: ہمدان کے گورنر تھے نھیں وہاں حضرت عثمان رہی گئی: کی جانب سے آذر بائیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت عثمان رہی گئی: کی جانب سے آذر بائیجان کے عامل تھے۔ جب حضرت علی رہی گئی: بھر ہ سے کوفہ کی طرف چلے تو ان دونوں کولوگوں نے بیعت لینے اور اپنے پاس چلے آنے کا تھم بھیجا۔ ان دونوں نے لوگوں سے بیعت لی اور حضرت علی رہی گئی: کی خدمت میں حاضر ہوگئے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے ابوعوانہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑاٹیز نے امیر معاویہ بڑاٹیز کے پاس قاصد بھیجنے کا ارادہ کیا تو جریر بن عبداللہ بڑاٹیز نے عرض کیا کہ آپ جمصے قاصد بنا کر بھیج دیجیے۔ کیونکہ میری اس سے دوستی ہے۔ میں معاویہ بڑاٹیز کوآپ کی اطاعت کی دعوت دوں گا اور انھیں اس پر مجبور کروں گا۔

اشتر: آپاسے ہرگز معاویہ بخاتی ہاں نہ جیجے۔ کیونکہ میراخیال ہے کہ بیدول سے معاویہ بخاتیٰ کے ساتھ ہے۔ علی بخاتیٰ: انھیں جانے دوتا کہ میں بیمعلوم ہو کہ بیدوہاں سے کیا خبرلاتے ہیں۔

حضرت علی رخاشن نے معاویہ رخاشنے کے نام ایک خط بھی تحریر کیا جس میں لکھا کہ تمام مہاجرین وانصار نے ان کی بیعت پر اتفاق کرلیا ہے۔اس میں طلحہ وزبیر بڑی نیٹا کے بیعت تو ڈنے اور ان سے جنگ کا بھی ذکر کیا اس خط میں معاویہ رخاشن کو حضرت علی رخالتیٰ نے اپنی اطاعت کی دعوت دی تھی کہ جیسے مہاجرین وانصار نے میری اطاعت قبول کرلی ہے اسی طرح تم بھی میری بیعت کرلو۔

جب حضرت جریر بن عبداللہ رہی ٹین شام <u>پنچ</u> تو امیر معاویہ رہی ٹینئے نے اٹھیں ٹالنا شروع کیا تا کہ وہ یہاں کا ماحول و کیولیس اور عمر و بن العاص بھاٹیٰز کو بلا کرمشور ہ طلب کیا۔

عمرو بن العاص بٹناٹھنز نے جواب دیا کہآ پ شام کے رؤ ساء کو مدد کے لیے لکھیے اورخون عثمان بٹناٹھنز کا تمام الزام اس کے سر تھوپ کراس سے جنگ شروع کرد ہجیے۔معاویہ بٹاٹٹنز نے ای رائے پڑھمل کیا۔ قمیض عثمان بٹناٹٹرز:

مری نے شعیب وسیف کے حوالے ہے محمد وطلحہ کا بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر بنی شامہ بینے جس میں حضرت عثان بن اللہ کا وہ قمیض لے کرشام پنج جس میں حضرت عثان بن اللہ کے اللہ کے ساتھ حضرت عثان بن اللہ کی افکایاں بھی تھیں جن میں ہے دوا نگلیاں تو پوروں سے کئی ہوئی تھیں ایک بخشیلی ہے اور دو جڑ سے کئی ہوئی تھیں اور آ دھا انگو ٹھا تھا۔حضرت امیر معاویہ بن اللہ کے اللہ کہ مناز پررکھ دیا اور تمام مقامات کے نشکر وں کواس تمین کے حال سے مطلع کیا۔لوگ اس قمیض پر ٹوٹ پڑے۔ بہ میض ایک منال تک منبر پررکھا دہا اور انگلیاں تنگی رہیں لوگ اس قمیض وغیرہ کو و کھے کر زارو قطار رو تنظیر وں سے نسل کریں گا ور نہ استروں کے باس جا کیں گا اور نہ احتمام کے بغیر عشل کریں گا اور نہ استروں کی بسوئیں کے تا وقتیکہ قاتلہ ن عثان بن اللہ کوال نہ کرویں اور جو تنفی روز اند منبر پررکھا جاتا۔ بھی بھی امیر معاویہ بن اللہ کا انگلیاں ڈال لیتے۔

عمرو بن شعبہ نے ابوالحن کے حوالے سے عوانہ کا میر بیان ذکر کیا ہے کہ جربر بن عبدالله رہائٹیز نے شام میں میر منظر دیکھا

جب وہ حضرت علی بنی تین کے پاس واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ تمام اہل شام آپ سے جنگ کرنے پر متفق ہیں۔ بیسب کے سب عثمان بنی تین کے مین کود کیچ کرروتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علی بڑا تین نے عثمان بڑا تین کو تا اور ان کے قاتلین کو پناہ دی اور وہ اس وقت تک بازند آئیں گے جب تک ان قاتلین کوئل نہ کردیں گے۔

اشتر کی کینه پروری:

یہ منع کیا تھا کہ جریر بڑا تھنا کے حضرت علی بڑا تھنا ہے۔ کہا۔ میں نے تو آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ جریر بڑا تھنا کو قاصد بنا کر نہیجیں۔ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ اس کے ول میں آپ کی جانب سے عداوت و کینہ مجرا ہوا ہے۔ اس کے بیعینے سے توبیہ ہم تھا کہ آپ جھے قاصد بنا کر روانہ کردیتے۔ بیمز سے سعاویہ بڑا تھا کہ آپ کی جانب سے بند کرانا ورجہ بند کرانا جا ہتا ہوگا اسے معلوایا ہوگا۔ اور جسے بند کرانا جا ہتا ہوگا اسے معلوایا ہوگا۔ اور جسے بند کرانا جا ہتا ہوگا اسے معلوایا ہوگا۔ اور جسے بند کرانا

مصرت جریر ہی اللہ نے کہا: اگر تو شام جاتا تو وہ ضرور تھنے قبل کر دیتے کیونکہ ان کا کہنا ہے بھی ہے کہ تو حضرت عثمان ہی اللہ اے کہ تا ہے۔ قاتلین میں سے ہے۔

اشتر: خدا کی تئم!اگراہے جریر بڑا تیزیں وہاں جاتا توان کے جواب کا انتظار نہ کرنا اور معاویہ بڑا تینا حملہ کرتا کہ آمہیں ہر فکر سے نجات دیتا۔اوراگرامیر المونین میری بات تسلیم کرلیں تو میں تجھے اور تجھ جیسے آدمی کوایسے قید خانے میں بند کروں جہاں سے تم مجھی بھی نہ نکل سکوتا و فتیکہ ریتمام معاملات طے نہ ہوجا کیں۔

اس بات پر جزیر برنالٹون کبڑ کر قرقیبا چلے گئے اور امیر معاویہ برناٹٹون کو خط تحریر کیا کہتم فوراً علی برناٹٹون پرحملہ کر دوادھر حضرت علی برناٹٹون کی خدمت میں علی برناٹٹون لشکر لے کر حضرت علی برناٹٹون کی خدمت میں مہنے۔ مہنے۔

> چې حضرت علی رضائتیز کی صفین کوروا تگی:

عبداللہ بن احمد المرز وری نے احمد ٔ سلیمان عبداللہ اور معاویۃ بن عبدالرحمٰن کے حوالے سے ابو بکر الہذ کی کا میہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تین نے بھرہ پر حضرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبال بڑھی کو امیر بنایا اور خود کوفہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر صفین جانے کا ارادہ کیا اور لوگوں سے مشورہ کیا بعض کی رائے بیتھی کہ آپ خود کوفہ میں مقیم رہیں اور یہاں سے لشکر روانہ کرتے رہیں ۔ بعض لوگوں کی رائے بیتھی کہ آپ کوخود ہمارے ساتھ چلنا چاہے۔الغرض اسی رائے پر اتفاق ہوا اور لوگوں نے جنگی تیاریاں شروع کر دیں ۔ امیر معاویہ وہالی بین جنگی تیاریاں:

جب امیر معاویہ بناتیٰ کوحضرت علی بناتیٰ کے ارادوں کی خبر ملی تو انہوں نے عمر و بن العاص کوطلب کیا اوران سے مشور ہ لیا۔ عمر و بناتیٰ : جب تنہیں بیمعلوم ہو چکا ہے کہ علی بناتیٰ خود جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو تم بھی خود ہی لشکر لے کر جا وَ اورا بنی تد ابیر کوبھی ہاتھ سے نہ جانے دو۔

معاویه بر مخالفته: اے ابوعبداللہ بی ایتا بتو یہی کرنا ہے۔

لوگ جنگ کی تیار میاں کرنے لگے عمرو بن العاص وہ الفوان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے علی مخالفہ اور اس کے ساتھیوں

میں کیا دم رکھا ہے عراقی مختلف ٹو ٹیوں میں بے ہوئے ہیں ان کی شوکت تو ختم ہو چکی ان کی دھاریں اب کند ہوگئی ہیں۔تم ہی ہی جانے ہو کہ بھر ہوائی مختلف ٹو ٹیوں میں بے ہوئے ہیں ان کی شوکت تو ختم ہو چکی ان کی دھاریں ان کی اکثر تعداداور جانے ہو کہ بھر ہوائے مختلف ہیں ان کی اکثر تعداداور برزین میں دارجمل کے روزموت کے گھاٹ اتارہ بیئے ہیں اب علی ہوٹائٹنزا کیکے چھوٹی اور بدترین میں کی جماعت لے کرمیدان ہیں آ رہے ہیں ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے تمہارے خلیفہ کوٹل کیا ہے۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔ندتو حق ضائع کرواور نہ اینا خون رائیگاں جانے دو۔

امیر معاویه بنی تین نے شام کے تمام لشکروں کو تیاری کا تھم دیا اور اس تمام لشکر کا حضنڈ اعمر و بن العاص بنی تین کے سپر دکیا۔ عمر و بنی تین نے بیہ جسنڈ ااپنے غلام وروان کو دیا۔ایک جسنڈ ااپنے بیٹے عبد اللہ بنی تین اور دوسرا حسنڈ امحمہ کو دیا۔حضرت علی بنی تین نے اپنا حسنڈ ااپنے غلام قنیر کو دیا۔ای پر عمر و بن العاص بنی تین نے بیشعر کہا ہے

هَسلُ يُخُنِيُنَ وَرُدَالُ عَنِّي قَنْبَرًا وَتُخَنِي السُّكُولُ عَنِّي حِمْيَرَا إِذَا الْكِهَا الْك

آئر ہے۔ '' کیا میری طرف سے وردان قنیر کے لئے کافی نہیں ہے۔ کہ وہ مجھے تمیر کی جانب سے سکون عطا کئے ہوئے ہے۔ اگریہ سمی چوہے کو بلی کی کھال پہنا دیں تو وہ بلی نہ بن جائے گا''۔

جب حضرت على رمى الله كواس شعرى خبر مينيتي توانهون في مايا:

لَاصَبَ حَلَّ الْسَعَاصِى الْبَنِ الْعَاصِى فَي سَبْعِيْنَ الْسَفِاعِ السَّوَاصِى السَّوَاصِى السَّوَاصِى السَّوَاصِى السَّوَ السَّوَاصِى السَّوَجَةِ: " " مِي عَقريب نا فرمان بن نا فرمان كر برسر ہزار كالشكر لے كر پہنچوں گا جن كے ہاتھوں ميں گھوڑوں كى لگا ميں ہوں گى۔

مُسجَنَّينُ مَنْ الْسَعَيْلَ بِسَالُقِلَاصِ مُسْتَسِحُ قِبِينُ مَ السَّلَاصِ مُستَسِحُ قِبِينُ مَ السَّلَاصِ السَّلَاصِ السَّلَاصِ السَّلَاصِ السَّلَامِ السَّلَ السَّلَامِ السَّلَّ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّةِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَلَّامِ السَّلَامِ السَلَّلِي السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّلِي السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَلَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَّلِي السَّلَّلِي الْ

جب امیر معاویہ رمیانی کو بیا شعار معلوم ہوئے تو انھوں نے عمر درمیانی سے فرمایا مجھے یقین ہے کہ علی رمیانی نے جو کہا ہے وہ تیرے ساتھ پورا کرکے دکھائے گا۔

#### وليدكاشعار:

حضرت معاویہ بڑائیں کوچ کرنے میں تاخیرے کام لے رہے تھے۔انھوں نے ہرائ شخص کو خط تحریر کیا جے علی بڑائیں ہے پچھ کھی خوف اور تھا۔ یا علی بڑائیں نے اس پرکوئی اعتراض کیا تھا یا جس کی نظروں میں حضرت عثمان رٹھائیں کے خون کی عظمت تھی یا حضرت عثمان بڑائیں کے محصورت میں بھی اس نے حمایت کی تھی۔ جب ولید کو بیہ معلوم ہوا تو اس نے امیر معاویہ بڑائیں کے پاس بیا شعار لکھ کر روانہ کیے ہے۔

اَلَا اَبُسِلِسَعُ مُسعَسِاوِيَةَ بُسنَ حَسرُبٍ فَسَالِنَكَ مِسنَ اَحِسى تَسَقَةٍ مُسلِيسُمُ الْخَصَةَ الله الم المُرْجَمَةُ: " 'كولى معاويد والتَّذِين حرب كوية جريبيجاد ، كوايخ معتبر بها كى جانب سے ملامت كے قابل ہے۔ مصد النَّه م آمان المعنَّى المُعنَّى المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنَّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنْ المُعنَّى المُعنِي المُعنِّى المُعنِّى المُعنَّى المُعنِّى المُعنَّى المُعنِّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنَّى المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنِّى المُعنِّى المُعنِّى المُعنِي المُعنِّى المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنِّى المُعنْ المُعنِّى المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنِّى المُعنِّى المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ المُعنْ ال

يُمَنِّ فِي الْمَارَةَ كُلُّ رَكِبٍ ﴿ لِإِنْ قَدَاضِ الْعِرَاقِ بِهَارَسِمُ

بْنَرْجْهَابْهِ: تَجْعِيم برسوارا مارت كي اميد دلا تا اور عراق ت قطع تعلق كرنے كے ليے كہتا ہے۔

وَ لَيْ سَ الْحُوالِيُّ رَاتِ بِمَنْ تَوَانِي وَلَ كِنْ طَالِبُ التَّرْةِ الْخَشُومُ

بَرَجَهَة : تومردمیدان بی نہیں ہے کیونکہ مردمیدان اس طرح ٹال مٹول نہیں کرتے۔

وَ لَا نَسِكِ لَ عَسَنُ اللّهُ تَسَارِ حَتَّى يُبِسِيَّ عُهَ بِهَ اوَ لَا بَسِرِمٌ جَثُرُوهُ مُ عَلَيْهِ وَ لَا بَسِرِمٌ جَثُرُوهُ مُ عَلَيْهِ فَي اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

معاویه بن تفریخ نیاشنار پڑھ کراپنے کا تب شدادین اوس کو بلایا اوراس سے کہا کا غذات لاؤ۔وہ کا غذات ہے کرآیا۔اور جواب کھنے بیٹھا۔امیر معاویہ بناتی نے اس سے فر مایا جلدی نہ کرواور میشع ترخ ریکرو۔

وَ مُسْتَعُجَبٍ مِّمَّا يَسِرَى مِنُ الْمَاتِنَا وَلَـوْزِ بَسَتُ الْمَحْرُبُ لَمُ يَتَسَرُمَسَرَم

ننتیجی ہے: '' مجھے اپنی گدھی پر بہت تعجب ہے کہ اس پر جنگ مسلط ہوجائے تو وہ ذرا بھی نہیں گھبراتی''۔ بیشعر کھے جانے کے بعد امیر معاویہ رہاڑتھ: نے کا تب ہے فرمایا ان کاغذات کواسی طرح سادہ بند کر کے روانہ کر دو کا تب نے

یہ شریعے جانے سے بعد اپر شعادیہ راہ میں ہے وہ ب سے رہایا ہوں میں بیشعر درج تھا۔ وہ کا غذات ولید کے پاس بھیج دیئے۔ جب اس نے بیر کا غذات کھول کرد کیمیے تو ان میں بیشعر درج تھا۔ لشکر علی رمزائٹنز کی روانگی:

جب حضرت علی بناتین نے امیر معاویہ بناتین کے مقابلے کے لیے کوچ کیا تو ایک عراقی نے امیر معاویہ بناتین کو بیا شعار لکھ کر

بھیجے ۔

 يَنْ خَجَهَا: ''افسوس صدافسوس كه عراق والول كي گر دنيس تيري طرف اُهي هو كي بين' ـ

عوانہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بن الفتر نے زیاد بن النفر الحارثی کو آٹھ ہزار نوج دے کرروانہ کیا۔ اس کے پیچھے پیچھے شریح بن ہانی کو چار ہزار فوج دے کر بھجا۔ بقیہ شکر کے ساتھ حضرت علی بن الفتر نے کوج کرکے مدائن میں قیام کیا۔ مدائن سے بھی بہت ہے جنگ جو حضرت علی بن الفتر کے ساتھ میں شامل ہو گئے ۔ حضرت علی بن الفتر نے مدائن پر سعد بن مسعود التفلی بن الفتر کو آمیر بنایا 'میر محتار بن الی عبید کذاب کے پیچا تھے۔ مدائن سے حضرت علی بن الفتر نے معقل بن قیس بن الفتر کو تین ہزار لشکر دے کرروانہ کیا اور انھیں تھم دیا کہ موصل پر قضہ کہلو۔

# دريائے فرات پريل باندھنے کا حکم:

ہشام بن محمہ نے ابو مخف ' تجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبد یغوث البار قی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بخالت پنا گئا رقد کے بنچ تو انھوں نے اہل رقد سے فر مایا میرے لیے یہاں دریائے فرات پرایک بل با ندھ دوتا کہ میں دریا عبور کر کے شام کی سرز مین میں داخل ہوجاؤں ۔ انھوں نے بل با ندھنے سے انکار کر دیا۔ان لوگوں نے کشتیاں پہلے ہی ہے اپنے قبضہ میں کر کی تھیں ۔حضرت علی بخالتی بہاں سے کوچ کر کے مبنے کے بل کی طرف بڑھے تا کہ ادھر سے دریا عبور کیا جا سکے اور یہاں اشتر کوچھوڑ گئے۔

اشتر نے ول میں خیال کیا کہ جس طرح لشکر مینے کے پل سے دریا پار کرے گا اس طرح مجھے بھی یہاں سے دریا پار کرنا جا ہے۔ اس نے اہل رقد سے چلا کر کہا:

''اے قلعہ والو! میں تمہیں اللہ عز وجل کی تتم دیتا ہوں کہ اگر امیر المونین رٹی تنڈ اپنے دستہ سمیت منبخ کے بل سے گزر گئے اور تم نے یہاں ہمارے لیے بل نہ بنایا تو میں تم پر حملہ کر کے تمہارے مردوں کو قل کر دوں گا اور تمہاری اس زمین کواجاڑ کرر کھ دوں گاتمہارے قبضہ میں جتنے مال ہیں وہ سب چھین لوں گا''۔

سین کراہل رقد نے باہم مشورہ کیا اور ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ اشتر جس بات کی قتم کھا تا ہے وہ ہمیشہ پوری کر کے دکھا تا ہے اور اگروہ کسی وقت قتم پوری بھی نہ کر سکے تب بھی اس صورت میں لوگوں کو بہت نقصان پہنچا تا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کے پاس پیغام بھیجا جائے کہ ہم بل بنانے کے لیے تیار ہیں۔انھوں نے میہ پیغام اشتر کے پاس پہنچادیا۔

حفرت علی رہا تھی مہینج کی جانب ہے ادھر ہی واپس آ گئے۔ جب بل تیار ہو گیا تو اس پر سے سوار اور پیدل گزرنے گئے۔ حضرت علی رہا تھی نے اشتر کو تھم دیا کہتم تین ہزاروں کے ساتھ بیچھے رہو۔ جب لشکر بل پر سے گزر جائے تم اس وقت بل عبور کرنا۔اشتراپنے دینے کے ساتھ دریا کے کنارے کھڑا رہا۔ جب پوری فوج گزرگئی تو اس نے بل عبور کیا۔

ابو مخف نے تجاج بن علی کے حوالے سے عبداللہ بن عمار بن عبدیغوث کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب سوار دریا پار کرنے گئے تو گھوڑے آپس میں ایک دوسرے سے نکرار ہے تھے ای گڑ بڑ میں عبداللہ بن ابی الحصین الا زوی کی ٹو پی نیچ گر پڑی۔انھوں نے دریا میں اتر کرٹو پی اٹھا کی پھر عبداللہ بن حجاج الا زوی کی ٹو پی گر پڑی اس نے بھی نیچے اتر کرٹو پی اٹھا کی اس کے بعد عبداللہ بن الحجاج نے عبداللہ بن ابی الحصین سے مخاطب ہوکر بیشعر کہا ہے فَالِ يَّكُ ظَنَّ الزَّاجِرِى الطَّيُرِ صَادِقًا كَمَا زَعَمُوا اَقْتُلُ وَ شِئيكًا وَ تُفْتَلُ الْمَالِ عَلَى الْمَرْجَبَهُ: "الرفال لِين والے كاخيال مي ہے تو لوگ توبہ كتے ہیں كہ میں بھی اور تو بھی قتل ہوں گئے"۔

عبدالله بن الي الحصين نے اسے جواب دیا تونے میرے دل گئی بات کہی ہے۔ بید دونوں صفین کے روز مارے گئے۔

اہل عانات کا بل بنانے سے انکار:

ابو مخف نے خالد بن قطن الحارثی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رہی گھڑنے جب دریائے فرات عبور کر لیا تو زیاد بن النضر اور شریح بن ہانی کو طلب فر مایا اور انھیں حکم دیا کہ تم اپنے دیتے لے کر بطور ہراول آگے جاؤ۔ کوفد سے چلتے وقت بھی یہ بطور ہراول آگے آگے تھے۔ یہ دونوں دریا کے کنارے کنارے اس خشکی پرسفر کرتے رہے جو کوفد کے قریب واقع ہے اور یہاں سے سفر کرکے دونوں عانات پہنچے۔

انھیں بیاطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی بڑا تھنا ہے دستے کے ساتھ جزیرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔اور جزیرہ سے دریاعبور کرنا چاہتے ہیں۔ادھرانھیں بیبھی اطلاع مل چکی تھی کہ معاویہ بڑا تھنا شامیوں کا لشکر لے کرعلی بڑا تھنا کے مقابلے پر بڑھ رہے ہیں بیہ اطلاع ملنے کے بعدانہوں نے غور وفکر کیا کہ بیکی صورت میں مناسب نہیں کہ ہمارے اورامیر الموشین کے درمیان دریا حائل رہے اورالیی صورت میں شامی شکر ہم پرٹوٹ پڑے۔ چونکہ ہماری تعداد بھی کم ہے اس لیے شامی شکر سے مقابلہ بھی دشوار ہوگا اور کسی قتم کی امداد پہنچنی بھی ناممکن ہے اس لیے بہتر ہے کہ دریا فورا عبور کرایا جائے۔

انھوں نے اہل عانات کے پاس کہلا کر بھیجا کہتم لوگ ہمارے لیے دریا پر بل باندھ دوانھوں نے بل باندھنے سے انکار کر دیا اور کشتیاں بھی سب روک لیس۔ یہ مجبوراً یہاں سے واپس لوٹے اور ہیت پہنچ کر وہاں سے دریا عبور کیا اور قریب کے قریب پہنچ کر حضرت علی بھائٹڑ: نے اہل عانات پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ان میں سے پچھتو بھاگ گئے اور پچھ نے تامی میں بیٹے کر دروازہ بند کر لیا۔

جب بیدستے حضرت علی بھاٹھ' کے پاس پہنچے تو انہوں نے ہنس کر فر مایا بہت تعجب کی بات ہے کہ ہمارا مقدمۃ الحیش ہمارے پیچچے آر ہا ہے۔حضرت علی بٹاٹٹرنے انھیں آ گےروانہ کیا انھوں نے راہ میں جو حالات پیش آئے تھے وہ علی بٹاٹٹرنے بیان کیے۔ لشکروں کا آ منا سامنا:

حضرت علی بن انتخذ نے جب دریائے فرات عبور کیا تو پھران دونوں کو آگے روانہ ہونے کا تھم دیا۔ جب بیدونوں روم کی سرحد پر پہنچ تو سامنے سے حضرت ابوالاعور اسلمی بنی انتخذ عمر و بن سفیان شامی مقدمۃ الجیش لے کر آر ہے تھے۔ ان دونوں نے حضرت علی بنی ان علی بنی تی ہے میں ہم نے انتھیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی کین ان علی بنی تی ہا کہ اگر کر جھیجا کہ ہمارے مقابلے پر ابوالاعور اسلمی بنی تنگز آئے ہیں ہم نے انتھیں آپ کی اطاعت کی دعوت دی کین ان میں سے کسی نے بھی یہ بات قبول نہیں کی ۔ آپ جو تھم فرما کیں ہم اس پڑمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اشترکی سیدسالاری:

یہ حالات معلوم ہونے کے بعد جھنرت علی بڑاٹھ نے اشتر کوطلب کیا۔اوراس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیا داورشر کے نے میر پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابوالاعور السلمی رہی اٹنٹہ شامیوں کا دستہ لے کرآئے ہیں اور مجھے قاصد نے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے ہوئے ہیں تو فوراً جااورا پنے ساتھیوں کو بچا۔ وہاں پنچنے کے بعد مقدمہ کا تو امیر ہوگا۔لیکن جب تیرا دشمن سے آمنا سامنا ہوتو تو اپنی جانب سے جنگ نہ چھیڑنا نھیں پہلے اطاعت کی دعوت دینا اوران کے طرزعمل کو دیکھ کر جنگ نہ شروع کرنا بلکہ بار بار انھیں اطاعت کی دعوت دینا۔ اور جب تو ناامید ہوجائے تو مینہ کوزیا دیے سپر دکرنا اور میسر ہ پر شرح کو مامور کرنا اور خود قلب لشکر میں رہنا۔ اور جب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلہ پر رہنا۔ تا کہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدانہ ہو۔ میں بھی تیرے چھھے چھھے آر ہا ہوں۔

## حضرت على مِنْ الثِّينَةُ كَا خط:

حضرت علی رخاتین نے زیا دوشر یک کوایک خط تحریر فر مایا:

''میں نے تم پر مالک کوامیر متعین کیا ہے تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ کیونکہ مالک نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں گلت سے کام لیتا ہے اور جہاں تا خیر کرنی چاہیے۔ وہاں گلت سے کام لیتا ہے۔ خبر دار! اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا۔ جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی وعت نہ دے لواور اصلاح کی کوششیں ختم نہ ہوجا کیں''۔

الغرض اشتر حضرت علی من تشن کے پاس ہے چل کر مقدمۃ الحبیش پہنچا ورانھیں حضرت علی من تشن کا حکم سنایا۔

ىپلى جنگ:

بیدونوں کشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ جس روز اشتر وہاں پہنچاس دن شام کوحضرت ابوالاعور بناٹیڈ اسلمی نے کشکرعلی بناٹیڈ پرحملہ کیا۔ دونوں کشکروں میں پچھے دریر جنگ جاری رہی اور ان دونوں نے اپنی اپنی جگد ٹابت قدی دکھائی۔ جب شام ہوئی تو شامی کشکر واپس لوٹ گیا۔

ا گلے روز لشکر علی بن اتنہ سے ہاشم بن عتبہ الزہری فوج لے کر میدان میں نظے ان کے ساتھ سواروں اور پیدیوں کا ایک زبردست لشکر تھا۔ادھر سے ابوالاعور اسلمی بن ٹینزان کے مقابلے پر آئے۔اس روز تمام دن زبردست جنگ ہوتی رہی گھوڑ ا اور آدمی پر آدمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پرڈٹے ہوئے تھے۔شام کویید دونوں لشکراپنی اپنی جگہ پرلوٹ گئے۔

جب شامی نشکر لوٹا تو اشتر نے اچا تک حملہ کر دیا۔ اس حملہ میں عبداللہ بن المنذ رالتوخی مارا گیا بیشا می نشکر کا ایک سوارتھا۔ اسے ظبیان بن عماراتیمی نے قبل کیا تھا۔

#### اشتر کی دعوت مقابلہ:

اس جنگ کے دوران اشتر چلا چلا کر کہدر ہاتھا کہ کوئی مجھے ابوالاعور مٹائٹنہ کودکھا دے۔ ابوالاعور اٹائٹنہ نے تمام لوگوں کووائسی کا تھم دیا جب تمام لشکران کے پاس جمع ہوگیا تو وہ لشکر کو لے کراس مقام سے ہٹ کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوئے تھے۔ اشتر نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی اور بیاس جگہ لشکر لے کر کھڑ اہوا جہاں پہلے ابوالاعور بٹائٹنہ لشکر لیے ہوئے کھڑے تھے۔

اشتر نے سنان بن مالک انتخص کوطلب کیااوراس ہے کہا کہ ابوالاعور بٹی ٹٹنز کے پاس جااورا سے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان نے یو چھا۔اینے مقابلہ کی یا آپ کے مقابلہ کی ؟ اشتر: اگر میں جھے سے کہوں کہ تواہیے مقابلے کی دعوت دیتو کیا تواہے قبول کرلے گا۔

سنان: کیوں نہیں! اگر تو اس کا تھم دے گا کہ میں اپنی تلوار لے کر دشمنوں میں گھس جاؤں اور وہاں ختم ہو جاؤں اور میدان سے واپس نہ آؤں تو میں اس کے لیے بھی آ مادہ ہوں۔

اشتر: اے میرے بھتیج! القد تیری زندگی قائم رکھے تونے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں تخیجے اس کے مقابلے پرنہیں بھتے رہا ہوں۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔ اور میں سیجا نتا ہوں کہ وہ ہر گربھی اسے قبول نہ کرے گا کیونکہ بیاس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ بھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جوعزت وشرف اور خاندان میں اس کا ہمسر نہ ہواور تو اگر چہ خاندان اور عزت وشرف میں اس کا ہمسر ہے لیکن وہ تجھ سے بھی مقابلہ نہ کرے گا کیونکہ تو نو جوان ہے اور ابوالاعور رہی گئے: کسی نو جوان پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تواسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔

سنان ابوالاعور بھی تینز کے کشکر کی طرف بڑھا اور چلا کر کہا مجھے امان دو میں قاصد ہوں۔ شامیوں نے اسے امان دی وہ آ گے بڑھ کرابوالاعور میں ٹینز کے بیاس پہنچا۔

#### اشتر کی شبطنت:

ا بو مختف نے نضر بن صالح کے حوالے سے سنان کا پیر بیان ذکر کیا ہے کہ میں ابوالاعور رٹی ٹٹنے کے پاس پہنچا اوران سے یہ بیان کیا کہ اشتر آپ کواپنے مقابلے کی دعوت ویتا ہے۔

ابوالاعور رہی تھیٰ کافی دیرتک خاموش ہے پھرفر مایا کہ اشتری بے عقلی اور شیطنت کی انتہا یہ ہے کہ اول تو اس نے حضرت عثمان میں عنمان میں عفان رہی تھیٰ جاسکے۔ پھرخود حضرت عثمان رہی تھیٰ بین عفان رہی تھیٰ جاسکے۔ پھرخود حضرت عثمان رہی تھیٰ بین عفان رہی تھیٰ جاسکے۔ پھرخود حضرت عثمان رہی تھیٰ کہ خوا ف خروج کیا اور انھیں شہید بھی کردیا۔اس طرح ان کا خون اپنے سرلیا۔ مجھے ایسے تحض کے مقابلے کی ضرورت نہیں۔

انان: آپ نے جو پھھ کہاہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں۔

الوالاعور بخالف: مجھان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں ہم یہاں سے جاسکتے ہو۔

ابوالاعور بن تشن کے نشکریوں نے چلانا شروع کیا اسے پکڑلو۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا' اور اگر ابوالاعور بن تشن جواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں اشتر کی جانب ہے تسلی بخش جواب دیتا اور اس کے اس اقد ام کی وجوہات پیش کرتا۔ میں اپنے لشکر میں واپس آیا اور اشتر کوان کے جوابات ہے مطلع کیا۔

اشر: ال فاي جان كاخيال كيا-

ہماری اوران کی رات تک ای طرح حنگ جاری رہی۔ جب رات ہوئی تو دونوں لشکر جدا ہو گئے ہم تمام رات شب خون کے خوف سے خوف سے پہرے دیتے رہے کیکن جب صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ شامی لشکر راتوں رات یہاں سے چلا گیا۔

اس کے بعداشر اپنامقدمہ لے کرآ گے بڑھااورامیرمعاویہ بناٹیز کے شکر کے سامنے پہنچ گیا۔اس کے پیچھے پیچھے حضرت علی بناٹیز بھی وہاں پہنچ گئے۔ کچھ دریاتو حضرت علی بناٹیز کالشکراس جگہ کھڑار ہا۔ پھر حضرت علی بناٹیز نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے

3

جگہ تلاش کی جگہ و کیھنے کے بعدلوگوں کو پڑاؤڈ النے کا حکم دیالشکریوں نے اپنے سامان اتارے اور خیمے لگائے۔

یرداؤ کرنے کے بعد کھی نوجوان پانی لینے کے کیے دریا پر گئے لیکن شامیوں نے انہیں پانی لینے سے روک دیا۔ الغرض پانی پر ننگ ہوئی۔

اس سے قبل اشتر نے حضرت علی بڑا تھنا ہے کہا تھا کہ شامیوں نے پانی پر قبضہ کرلیا ہے جس میدان میں وہ آ کر تھہرے ہیں وہ میدان بھی عدہ ہے اگر آپ کہیں تو ہم یہاں سے کوچ کر کے اس گاؤں پہنچ جا ئیں جس گاؤں کی طرف سے بیہوکر آرہے ہیں۔ جب ہم ادھر کوچ کریں گے تو یہ بھی ہمارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ جب وہاں یہ ہمارے قریب پہنچ جائیں گے تو ہم قیام کرلیں گے اس طرح ہم اور وہ برابر ہوجائیں گے اور پانی پر بھی ان کا قبضہ نہ رہے گا۔ لیکن حضرت ملی بڑھنے نے اس مشورہ کو قبول نہیں کیا اور فر مایا ہم خض اب مزید سفر کی طاقت نہیں رکھتا۔

## يانى پر جنگ:

ابو مخف نے تمیم بن الحارث الا زدی کے حوالے سے جندب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم معاویہ رہی تھے۔ کہ اللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم معاویہ رہی تھے۔ کہ بیاتھ کے بالمقابل پہنچ تو معاویہ رہی تھے۔ کہ اور اللہ کی طرف کا حصہ اپنے قبضہ میں لے لیا تھا۔ اور اس میدان میں پانی لینے کے لیے دریا پر صرف ایک ہی گھاٹ تھا۔ اس گھاٹ پر معاویہ رہی تھے: نے ابوالاعور السامی رہی تھے۔ کہ متعین کیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کریں اور دہمن کو پانی نہ لینے دیں۔ ہم نے دریائے فرات کے کنارے کافی دور تک چکر لگایا کہ شاید بیانی لینے کے لیے کوئی اور گھاٹ موجود ہوتو ہمیں ان کے گھاٹ کی کوئی حاجت باتی نہیں رہے گی لیکن وہاں کوئی اور گھاٹ ہی نہ تھا۔ ہم نے آکر حضرت علی ہی تھے: کو حالات سے مطلع کیا کہ دریا پر صرف ایک گھاٹ ہے جو دشن کے قبضہ میں ہے اور لوگ پیاسے مررہے ہیں۔

حضرت علی معاشدہ تو پھران ہے جنگ کر کے پانی حاصل کرو۔

اشعث: میں ان کے مقابلے پر جاؤں گا۔

حضرت على مِنْ تَغَيُّهُ: احْجِهَا تُم ہى جاؤ۔

اشعث پانی کے گھاٹ کی طرف بڑھے۔ہم بھی ان کے ساتھ ہو لیے۔ جب ہم گھاٹ کے قریب پنچے تو دشمن نے ہم پر تیروں کی بوچھاڑ کر دی ہم نے بھی ترکی جواب دیا پچھ دریتک تیروں سے مقابلہ ہوتا رہا ۔لیکن ہم ان کے سر پر پہنچ گئے۔اب، نیز سے نکل آئے تھے۔کا نی دریتک آپس میں نیز ہ بازی ہوتی رہی۔ پھر گلواروں پر نوبت بہنج گئی۔ابھی جنگ جاری تھی کہ برنید بن اسدالھی فل آئے تھے۔کا نی دریت کے کر ہمارے سروں پر بہنج گئے۔ بیدستہ بچھ سواروں پر شمتل تھا۔ جب بیتا زہ دم دستہ ہماری طرف بڑھا تو میں سوچے لگا کاش اس وقت امیر المونین بھی ہماری مدد کے لیے کوئی دستہ روانہ فرما کیں تا کہ وہ اس تازہ دم دستہ سے مقا بائے کر سکے اور اس طرح ہماری جان کی جائے۔

جندب کابیان ہے کہ میں دل میں بیسوچ کرامیرالمونین کی طرف چلا لیکن ابھی پچھ دور گیا تھا کہ مجھے امدادی دستہ آتا نظر آیا جو تعداد میں دشمن کے دستہ سے پچھ زیادہ ہی تھا اس دستہ پر شبٹ بن ربعی الریاحی مامور تھے۔ بید دستہ پہنچ جانے کے بعد انتہا کی

شدید جنگ ہوئی ۔

کے در بعد عمر و بن العاص بن گفتہ ایک بڑالشکر لے کر ابوالاعور بن گفتہ اور یزید بن اسد کی امداد کے لیے بڑھے مطرت علی بن گفتہ نے بھی اشتر کی ماتحق میں ایک بڑالشکر روانہ کیا۔ جب عمر و بن العاص بن گفتہ نے ابوالاعور بن گفتہ کی امداد کے لیے اپنی فوج کو تملہ کرنے کا تھم ویا تواشتر نے بھی اپنی فوج کو تملہ کرنے کا تھم دیویا۔ اس طرح جنگ میں مزید شدت پیدا ہوگئی۔ اس موقع پر عبداللہ بن عوف ابن الاحمر الاز دی نے بیدا تھا رکھے تھے۔

نظر ہوں ۔ جو ہر بڑے سے بڑے مردمیدان کوموت کے منہ میں پہنچادیتا ہے اور جونیز سے سے بلٹ بلٹ کرحملہ کرتا ہے۔ جودشمنوں کی کھویڑیاں اتاردیتا ہے'۔

ابو مخف کابیان ہے کہ ظبیان بن عمارة التمبي جنگ کرتے ہوئے بیاشعار پڑھر ہاتھا۔

هَـلُ لَّكَ يَسْ اظبيسالُ مِن بَـقَساءٍ فِـيُ سَساكِسِ الْأَرُضِ بِعَيْسِرِ مَساءٍ

نہ بہتے ہیں۔ ''اے ظبیان کیا تو زمین میں یانی کے بغیرزندہ رہ سکتا ہے۔

لا وَالْسَاءَ الْارْضِ وَ السَّامَاءِ فَاضَرِبُ وُجُوٰهُ الْبِغَادُرِ الْاَعُدَاءِ

ہے۔ ہن جب نہ: جنگ کے وقت تلوارای لیے چلا تا ہوں تا کہ وشمن تجھے یا نی لینے کے لیے برابر کا درجہ دے دیں'۔

ظبیان کا بیان ہے کہ ہم ان سے اس وقت تک برابرلڑتے رہے جب تک انھوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ نہ چھوڑ یا۔

# محد بن مخنف کی شجاعت:

ابو مخف نے بیچی بن سعید کے حوالے ہے محمد بن مخف کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں اس روز اپنے والد مخف بن سلیم کے ساتھ تھا۔ اس وقت میری عمر صرف ستر ہ سال تھی لیکن مال نغیمت میں میرا کوئی حصد نہ تھا جب وشمنوں نے پانی لینے ہے رو کا تو مجھ سے میرے والد نے کہا تو تو اب سفر کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تیری حالت تو بیاس سے بہت خراب ہوگئی ہے۔

محمد بن مخف کا بیان ہے کہ جب میں نے بید دیکھا کہ مسلمان پانی کی جانب جنگ کے لیے بڑھ رہے ہیں تو مجھ سے بھی برداشت نہ ہو سکا میں بھی تلوار لے کر جنگ میں شریک ہو گیا۔میرے ساتھ عراقیوں کا ایک غلام بھی تھا جس کے پاس مشک تی جب شامی پیچھے سٹنے لگے تو اس غلام نے بختی سے حملہ کیا اور دریا پر پہنچ کرمشک بھرلی جب وہ واپس لوٹا تو ایک شامی نے اسے مار کرینچ گرادیا اور مشک اس سے گرگئ۔ میں نے آگے بڑھ کراس شامی کوینچے گرادیااس پراس کے ساتھی دوڑے اور اسے بچالیا شامیوں نے اپنے اس ساتھی سے کہا ہم تیری جانب سے مطمئن نہیں ہیں۔ نہ معلوم دشن تجھے کے قبل کردے۔

محدین مخف کہتا ہے میں غلام کے پاس لوٹ کرآیا اوراے اٹھایا اس نے مجھ سے پچھ باتیں کیں۔اس کے کافی گہرازخم آیا تھا اتنے میں اس غلام کا مالک آگیا۔ وہ غلام کواپنے ساتھ لے گیا میں نے مشک اٹھا لی اتفاق سے مشک بھری ہوئی تھی میں اسے اپنے باپ مخف کے پاس لے کرآیا۔

مخنف: بيمشك كهال سے لائے؟

محر: میں نے خریدی ہے۔ بیمیں نے اس لیے کہاتھا کہ اگر میرے باپ کو بیرحال معلوم ہو گیا تو شایدوہ مجھے دریا پر جانے اور جنگ کرنے سے روک دے۔

مخفف: احچھا تو لوگوں کو یانی بلاؤ۔

میں نے لوگوں کو پانی پلایا اور سب ہے آخر میں میرے باپ نے پانی پیالیکن میرے دل میں بھر جنگ کا شوق پیدا ہوا میں میدان میں پہنچا ان سے بھر کچھ دریر جنگ کی اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے۔ ہمارے اور شامیوں کے سقے گھاٹ پر جمع تھے اور بیا از دہام کی وجہ سے ایک دوسرے سے نکر ارہے تھے لیکن کوئی سمی کوذراسی بھی تکلیف نہ پہنچا تا تھا۔

جب میں میدان سے واپس لوٹا تو مجھے مشک کا مالک نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا یہ تمہاری مشک جمارے پاس ہے آپ کسی کو بھیج کر منگوا لیجیے یا اپنا پیۃ بتا دیجیے میں وہاں پہنچا دوں گااس نے جواب دیا اللہ تم پررحم کرے جمارے پاس اور مشک موجود ہے جمیں اس کی کوئی خاص حاجت نہیں۔

ا گلے روز وہ شخص میرے باپ کے پاس آیا اور اسے سلام کیا میں اپنے باپ کے پہلو میں کھڑا تھا اس نے میرے باپ سے سوال کیا۔اس نو جوان سے آپ کی کیارشتہ داری ہے؟

ننف: پیمیرابیٹاہے۔

شخص ذرکور: اللہ آپ کی آئکھوں کو ٹھنڈا رکھے کل اس نوجوان نے میرے غلام کوفل ہونے سے بچالیا۔ مجھ سے آبیلہ کے نوجوانوں نے میر بیان کیا تھا کہ کل سب سے زیادہ بہادری آپ کے بیٹے نے دکھائی تھی۔

باپ نے میری جانب غصہ سے گھور کرد یکھااور زبان سے پچھنہ کہا۔ جب و اُخف چلا گیا تو باپ نے مجھ سے کہا میں نے تجھے پہلے منع نہ کیا تھا اب تسم کھاؤ کہ آئندہ میری بغیرا جازت کے لڑائی میں حصہ نہ لو گے ۔صرف یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا۔

ابو مخف نے یونس بن ابی اسحاق اسبیعی کے حوالے سے مہران مولی یزید بن ہانی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میرا مالک یزید بن ہانی اس روز جنگ میں مشغول تھا اوراس کے ایک ہاتھ میں مشک تھی جب شامی پانی سے پیچھے ہٹے تو میں جھیٹ کر پانی بھرنے کے لیے دریا پر پہنچا۔ جب تک پانی نہ بھرلیانہ تو میں نے جنگ کی اور نہ کوئی تیر چلایا۔

#### عبدالله بنعوف كابيان:

ابو مخف نے یوسف بن بزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف الاحمر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم میدان صفین میں معاویہ وکا تینا اور شامیوں کے مقابلے پر پنچ تو شامی ایک وسٹے اور عمد ہ میدان میں خیمہ ذن تھے اور پائی کے گھاٹ پر انھوں نے قضہ کر رکھا تھا اور ابوالاعور اسلمی می ٹیز سواروں اور بیدلوں کا دستہ لیے ہوئے گھاٹ کی حفاظت کررہے تھے۔ انھوں نے اپنشکر کی صف بندی کررکھی تھی۔ آگے تیرا نداز تھان کے چھپے نیز ہ باز ڈھالیس لیے ہوئے تھے۔ ان تمام شکریوں کے سروں پرخود تھے۔ بیلشکر پائی حفاظت پر مامور تھا تا کہ دشمن پانی نہ لے سکے۔ یہ حالات و کھے کر ہم حضرت علی بناٹین کی خدمت میں پنچ اور ان سے تمام حالات بیان کے۔

# امير معاويه مناتتُهٔ كي جانب قاصد كي روانگي:

حضرت علی برخافیز نے صفحہ بن صوحان کو طلب فر ما یا اور اضیں تھم دیا کہتم معاویہ دخافیز کے پاس جاؤ اور اس سے جاکر کہو کہ اگر چہ ہم تمہارے مقابلے پرآئے ہیں لیکن ہم جت پیش کیے بغیرتم سے جنگ کرنائہیں چاہتے ہم نے اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتداء کی حالا نکہ ہم جت پیش کیے بغیرتم سے جنگ کرنائہیں چاہتے تھے دوسری خلطی تم نے میں کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا حالا نکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں وہ ہرصورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے۔تم اپنی کہ لوگوں کو پانی چانی کاراستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی اقد ام نہ کریں جب تک ہم آپس میں کوئی معاملہ طے نہ کرلیں اور ہمیں تمہاری آ مدی وجہ معلوم نہ ہو جائے۔ ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے چر پانی وہی شخص حاصل کر سے کا جو کہ غالب ہوگا۔

## اميرمعاويه بناتشهٔ كامشوره:

امیر معاویہ بخالتُن نے آپ ساتھیوں سے دریافت کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید بن عقبہ دخالتُن آپ انہیں قطعاً پانی نہ ویجے۔جس طرح انہوں نے حضرت عثان بن عفان دخالتُن کو چالیس روز تک ٹھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا۔اللّٰدانہیں بیاسا مارے آپھی انہیں بیاس سے تڑیا کر ماریۓ۔

عُمرو بن العاص بٹائٹنن آپ پانی کاراستہ چھوڑ دیجیے کیونکہ یہ ہر گزشیں ہوسکتا کہ آپ توسیراب ہوں اور آپ کی قوم پیاس رہے۔ آپ پانی پر جنگ نہ تیجیے بلکہ دیگر معاملات پرغور تیجیے۔

ولید بن عقبه مالفتنانے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔

عبدالله بن ابی سرح بن التین آپ رات تک پانی رو کے رکھیے اگر رات تک بیہ پانی حاصل نہ کرسکیں گے تو خود ہی لوٹ جا کیں گے اور اگریپی خود بخو دلوٹ گئے تو اس میں ہما را کچھ قصور بھی نہ ہوگا۔خداانہیں قیامت کے روز پانی نصیب نہ کرے۔

صعصعہ: قیامت کے روز اللہ تعالی پانی تو کفاروفساق اور شراہیوں سے روکے گاجس کے باعث تھھ پڑاوراس فاسق ولید بن عقبہ بھاٹھ پر حدد گائی گئی تھی۔

اس پرلوگ اے گالیاں دینے لگے اور اسے مارڈ النے کی دھمکی دی۔امیر معاویہ بٹائٹنزنے کہااہے کچھ نہ کہویہ قاصد ہے۔

#### اميرمعاويه ملطنة كافيصله:

ابو مخصف نے یوسف بن بزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف بن الاحر کا مید بیان ذکر کیا ہے کہ جب صعصعہ ہمارے پاس لوٹ کرآئے تو انھول نے تمام ً نفتگوہم سے بیان کی ہم نے صعصعہ سے دریافت کیا۔معاوید بھائٹنٹ نے خود کیا جواب دیا:

صعصعه: جب مين والپن اوشخ لگا تومعاويه مخاشخنه سوال کيا آپ کا کيا جواب ہے؟

معاویه بطانتُه: میراجواب تههیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔

ا بھی پچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دیتے الاعور دھ تھن کی مدد کے لیے بہنچے شروع ہو گئے تا کہ دشمنوں کو پائی سے روکا جاسکے۔
علی بٹی تین نے بھی ہمیں ان کے مقابلے پر بھیجا۔ پہلے آپس میں تیرا ندازی ہوئی پھر نیزے چلے اور آخر میں آمواریں نکل آئیں ہم ان
پر غالب آئے اور پائی ہمارے قبضہ میں آگیا۔ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پائی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے۔لیکن حضرت
علی بٹی تین نے ہمارے پاس کہلا کر بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پائی لے کرا پے لشکر کے ساتھ واپس لوٹ آؤاور پائی پرکوئی روک ٹوک نہ کرو
کیونکہ اللہ عزوجل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث ہی تہماری امداد فرمائی ہے۔

حضرت على مِنْ الثَّنَّةُ كَا يِعِيام:

ابو مخف نے عبد الملک بن ابی حرۃ الحقی کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بھاٹیڈ نے لوگوں سے فرمایا آج تو تم جوش میں کا میاب ہو گئے ہو۔ لوگ پائی سے واپس لوٹ آئے اور دو دن تک اس طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے نہ علی مٹاٹیڈ نے معاویہ بھاٹیڈ کوکوئی پیغام بھیجا اور نہ معاویہ رہائی نئے کوئی سلسلہ جذبانی کی۔

دوروز بعد حضرت علی بناٹیز نے بشیر بن عمر و بن محصن الانصاری ٔ سعید بن قیس الہمدانی اور شبث بن ربعی کوطلب کیا اوران سے فر مایاتم معاویہ بناٹیز کے پاس جاؤاور انہیں حق پر چلنے امیر کی اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔

شبث: آ پاییا کیوں نہیں کرتے کہ معاویہ دخالتٰ کو پچھ طع دلائمیں اوراس سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کرلیں اور آپ اے شام کی امارت عطا کر دیں۔

حضرت علی بنالٹند: تم اس کے پاس جاؤاوراپی ججت پیش کرواور بیدد کیھو کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

بیسفراءمعادیہ بناتین کی خدمت میں پہنچے۔ بیرواقعہاداکل ذی الحجہ ۳۳ ھ میں پیش آیا تھا یہاں پہنچنے کے بعد بشیر بن عمرو نے معاویہ بناتیئنے مخاطب ہوکر کہا:

''اے معادید رہی تھنا ایک ندایک روز دنیاتم سے زائل ہوجائے گی اورتم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔اللہ عزوجل تمہارے تمام اعمال اور تمام کاموں کا محاسبہ فرمائے گا میں آپ کواللہ کی تسم دیتا ہوں کہ آپ جماعت میں تفریق پیدانہ سیجیے اور مسلمانوں کا آپس میں خون ندبہائے''۔

امیرمعاویہ بناٹٹنانے درمیان ہی میں کلام قطع فر ماکر سوال کیا کہ جس شے کی تم مجھے نصیحت کر رہے ہو کیا اس کی نصیحت اپنے امیر کو بھی کی ہے۔

بشیر: میراامیرتم جیباامیرنہیں۔وہ تمام مخلوق میں دوسروں کونصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہےاس لیے کہ وہ

صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب وین بھی۔ انھیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللہ سکتھ کی قرابت مجھی۔

اميرمعاويه بنائنة: آخروه كياحا ہے ہيں۔

بشیر : وہتہیں تقویٰ اختیار کرنے اللہ عز وجل ہے ڈرنے اور حق کے معاملہ میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔

معاویه بول تنون تو کیامیں حصرت عثمان بول تنون کے خون کورائےگاں جانے دوں ۔ خدا کی تنم !ایسا تو میں ہر گربھی نہ کروں گا۔

۔ سعید بن قیس نے پچھ جواب دینا جا ہالیکن شبٹ بن رابعی نے پہل کی۔ دہ آ گے بڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امیر معاویہ بنالٹنز سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے معاویہ بڑا تھے۔ جو بشیر کو جواب دیا ہے اسے میں خوب سجھتا ہوں خدا کی سم تمہارے ارادے اور تمہارے مقاصد ہم پر مخفی نہیں ہیں' تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی فررید نہیں۔ اسی بات سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کے ہوئے ہواوراس لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کرلوگوں کو دھو کہ دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کردیے سے اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں اس پر بوقوف اور سرکش لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں۔ حالا نکہ ہم سے خوب جانتے ہیں کہتم نے بھی عثان بڑا تھی عثان بڑا تھی۔ کی دو ہیں تا کہتم ان کے خون کا مطالبہ کرکے بیرمقام حاصل کرسکو۔

بعض اوقات انسان طاقت وقوت سے زیادہ اہم کام کی تمنا کیں کرتا ہے اور بعض اوقات سیجی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ تمنا پوری ہوجاتی ہے بلکہ اللہ عزوجال اس سے بھی زیادہ عطافر مادیتے ہیں بیتو اللہ بی جانتا ہے کہ ان دونوں کا موں میں کون ساکام تیرے لیے بہتر ہے۔ جس چیز کی تم آرز وکررہے ہواگروہ غلط ہے تو اس وقت تم تمام عرب میں سب سے بدترین شخص ہو گے اور اگر تمہارے ارادے سے جم ہیں تو تم اس وقت تک اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود کو دوز خ کا مستحق نہ بنالو۔ اے معاویہ بڑا تھے ارادوں کو ترک کر دواور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف نہ کروجو فی الحقیقت اس کا اہل ہے'۔

امیرمعاؤید برالتی الله کی حدوثا کے بعد هبث کی اس تقریر کا جواب دیا:

'' تیری تقریرے مجھے سب سے اول میہ بات معلوم ہوئی کہ تو انتہائی بے وقوف اور بے عقل شخص ہے کہ تو نے اپنی قوم کے سر داراور شریف و باحسب شخص کی گفتگو بھی درمیان میں قطع کرڈالی پھروہ باتیں کہیں جس کا تجھے علم نہ تھا اوراس طرح تو نے جبوٹ سے کام لیاا ہے اعرابی! اے جائل! تو اپنے اس جبوٹ میں مرجائے گائم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ میرا اور تمہارا فیصلہ اب تلوار کرے گی'۔

امیر معاویہ وٹاٹٹنا نتہائی غضب ناک ہو گئے تھے۔ قاصد بھی ان کے پاس سے واپس لوٹے۔ چلتے ہوئے ہیں نے یہ جملہ کہا۔ کیا تو ہمیں تلواروں ہے ڈرا تا ہے خدا کی قتم! وہ تلواری بھی جلد تیرے سر پر پہنچ جائیں گی۔ ان لوگوں نے واپس پہنچ کرتمام حالات حضرت علی جوانشہ سے بیان کیے۔ یہ سفارت شروع ذی الحجہ میں گئی تھی۔ جنگ صفین :

حضرت علی ہخاتی وزانہ ایک معز زخص کو معاویہ جمائی کے مقابلے پر روانہ کرتے۔اسی طرح معاویہ دخاتی کی جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نظاران ونوں دستوں میں جنگ ہوتی اور پیچھ دریر جنگ کے بعد دونوں دالیس لوٹ جاتے۔اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے اور پیدل بھی اور دونوں کشکر کھل کر جنگ کرنانہیں چاہتے تھے کیونکہ اس میں زبر دست تاہی کا سامنا ہوتا اور بڑی بربادی ہوتی۔
بربادی ہوتی۔

. حضرت على مئاتنة اشتر مجر بن عدى الكندى شبث بن ربعی خالد بن المعر زیاد بن النفر الحارثی و بیاد بن نصفة المیمی "سعید بن قیس 'معقل بن قیس اورقیس بن سعد بن شیاس سے ایک نیا یک کوامیر بنا کر جیجتے اورا کثر و بیشتر اشتر کوروانه کیا جاتا۔

معاویه رفایقهٔ کی جانب سے عبدالرحمٰن بن خالد الحزول الاعور السلم؛ حبیب بن مسلمة الفهری ٔ ابن ذی الکلاع الحمیری عبیدالله بن عمر بن الخطاب شرجیل بن السمط الکندی رئی تیزاور حمز ة بن ما لک البمدانی کشکر لے کرنگلتے۔

اس طرح تمام ماه ذی الحجه میں جنگ ہوتی رہی اور بعض اوقات دن میں دوبار جنگ ہوتی ۔

#### اشتر کی شجاعت:

ابوخن نے عبداللہ بن عام الفائش کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ ایک روز اشتر جنگ کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ کچھ قراء تھے اور کچھ عرب کے شہسوار تھے جب جنگ زوروں پر ہوئی تو معاویہ بٹائٹن کی جانب سے ایک شخص میدان میں نکلا۔ خدا کی قتم! میں نے آج تک اتنا لمبااور موٹا انسان نہ دیکھا تھا۔ اس نے اپنے مقابلہ کی دعوت دی۔ ہماری جانب سے اس کے مقابلے کے لیے اشتر کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قتل کر ڈالا۔ خدا کی قتم ہم دل میں ڈررہ سے کھے کہ بیضرور اشتر کے علاوہ کوئی نہ نکلا۔ ان دونوں میں جنگ ہوئی اور اشتر نے اسے قتل کر ڈالا۔ خدا کی قتم ہم دل میں ڈررہ ہے تھے کہ بیضرور اشتر کو مار ڈالے گا۔ اور ہم نے اشتر کو مقابلے پر جانے ہے منع بھی کیا تھا لیکن جب اشتر نے اسے قتل کر دیا تو ایک شخص نے چلا کر سے شعر بڑھا۔

يَاسَهُمَ سَهُمَ ابُنِ آبِى الْعِيْزَادِ يَاخَيُرَ مَنُ نَعُلَمُهُ مِنُ زَادِ السَّهُمَ سَهُمَ ابُنِ آبِى الْعِيْزَادِ يَا الْعِيْرَادِ اللهُ العِير الكاتير عِيمَ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَل

ایک از دن جوان نے جب اس شخص کی لاش دیکھی تواس نے تتم کھائی کہ یا تو میں تیرے قاتل کوتل کروں گایا خو دقل ہو جاؤں گا۔ وہ میدان میں نکلا اور اشتر پرحملہ کیا۔ اشتر نے بھی پلٹ کرابیا دار کیا کہ وہ نیچ گرا۔ ابھی وہ اپنے گھوڑے کے پاؤں میں پڑا تھا کہاس کے ساتھیوں نے اشتر پرحملہ کر کے اسے بچالیا۔ ابور فیقة البھی بولا بیتو ایک آگ ہے جو برابر بھڑکتی رہتی ہے۔

الغرض پورے ذی الحجہ دونوں لشکروں میں اس طرح جنگ ہوتی رہی۔ جب ماہ محرم آیا تو دونوں نے ایک دوسرے جنگ بندی کی خواہش کی تا کہ سلح کی گفت وشنید کی جاسکے۔اور دونوں لشکروں نے اس عارضی جنگ بندی کومنظور کرلیا۔

اس سال حضرت علی دخاتی کے تعلم سے حضرت عبداللّذ بن عباس بڑھیں نے لوگوں کو حج کرایا اور بقول واقدی اس سال حضر ت قد امة بن مظعون بخاتیٰ کا نقال ہوا۔

#### بإباا

# حضرت علی رضائشهٔ اورامیر معاویه رضائشهٔ کی جنگ بندی

# بالهمى صلح كى گفت وشنيد:

سے سے پہلے ماہ یعنی محرم الحرام میں حضرت علی بٹی ٹیز: اور امیر معاویہ رٹی ٹیز: کے درمیان جنگ رک عمی اور دونوں ایک مدت تک جنگ بندی پر تیار ہو گئے تا کہ کسی نہ کسی طرح با ہمی صلح ہو سکے۔

ہشام ابن محمد نے ابو مختف الاز دی سعد ابو المجاہد الطائی کی سند ہے گل بن خلیفۃ الطائی کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی بن اللہ اللہ اللہ قاصد علی بن اللہ اللہ اللہ قاصد روانہ کے ۔ حضرت علی بن اللہ اللہ تا مسلم کی غرض سے دونوں نے ایک دوسرے کے پاس اللہ قاصد روانہ کیے ۔ حضرت علی بن اللہ تا محمد کا بن حاتم طائی کیزید بن قبیس الار جی شعبث ابن ربعی اور زیاد ابن خصفہ کوسلم کی غرض سے امیر معاویہ بن الله تا کہ اللہ تا میں روانہ کیا۔

# عدى ابن حاتم رخالتُن كي تقرير:

جب به وفد حضرت امير معاويه بنالتيَّة كي خدمت پنهنيا تو عدى ابن حاتم بنالتَّهُ نے "فقتگوشروع كي-اولا الله كي حمه وثنا كي مجر

#### فرما

'' ہم آپ کے پاس اس غرض سے آئے ہیں تا کہ ہم آپ کوالی شئے کی دعوت دیں۔ جس کے ذریعہ اللہ عز وجل ہماری جماعت کواوراس امت کو متحد کر دے اور بیخون کے دریا جو بہدرہے ہیں بند ہوجا کیں۔ راہیں جو پرخطر ہوچکی ہیں وہ محفوظ و مامون ہوجا کیں'اورآپس میں صلح وآشتی پیدا ہوجائے۔

اے معاویہ رفاقیٰ ایم پیجانے ہو کہ تہمارایہ چیازاد بھائی یعنی رفاقیٰ تمام مسلمانوں کے سردارادر تمام لوگوں میں سابق الاسلام ہیں انھوں نے حالت اسلام میں بہترین کارنا ہے انجام دیئے اورلوگ بھی ان پر تنفق ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ اس نے لوگوں کوالیے بہترین خض کو خلیفہ نتخب کرنے کی ہدایت فرمائی۔ آج روئے زمین پر تہمارے اور تمہارے ساتھیوں کے علاوہ کوئی اس کا مخالف نہیں ہے۔ اے معاویہ رفاقیٰ ایم اخترانا فات سے باز آجاؤ کہیں اللہ تعالیٰ تمہار ااور تمہارے ساتھیوں کا وہی حشر نہ کردے جواس نے اصحاب جمل کا حشر کیا تھا''۔

## اميرمعاويه رمى تثنهٔ كاجواب:

#### اميرمعاويه رخاتتنك فرمايا:

"الیامحسوس ہوتا ہے کہتم مبلغ وہادی بن کرآئے ہو۔ من کاغرض سے نہیں آئے اے عدی بری افتی بہت افسوس کی بات ہے۔ خدا کی قتم الیا ہر گرخمیں ہوسکتا۔ خدا کی قتم!

کیا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہوں نے حضرت عثمان ابن عفان بٹی ٹیڈن کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا اور تو بھی ان کے قاتلین میں داخل ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ عز وجل عثمان رٹی ٹیڈن کے بدلے مجھے ضرور قبل کرے گا۔ اے عدی ابن حاتم بڑی ٹیز جھ پرافسوں ہے کہ تو ایک مردمیدان کولاکارنا جا ہتا ہے'۔

#### شبث اورزيادي تقارير:

ریخت گفتگوس کرهبی این ربعی اور زیا داین خصفه درمیان بی میں بول پڑے کہ:

'' ہم تو آپ کے پاس ملح کی غرض ہے آئے ہیں اور آپ اس متم کی تفتگو فر مار ہے ہیں اور ہمارے سامنے مثالیں پیش کر رہے ہیں آپ کے بین آپ کر آپ کے بین کے بین آپ کے بین آپ کے بین کے بین آپ کے بین کے بین آپ کے بین آپ کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین آپ کے بین کے

## يزيدا بن قيس كاخطاب:

#### یزیداین تیس بولے:

''ہم تو آپ کے پاس صرف وہ بیغام پہنچانے کی غرض سے آئے ہیں جوہمیں دے کر بھیجا گیا ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آپ کا جواب دوسرے تک پہنچادیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نصیحت کو بھی ترک نہیں کرسکتے اور جس شے کو ہم حق سبجھتے اور بیدال کرتے ہیں کہ بیدشتے آپ پر جمت ہوگی اسے بیان کرنے سے بھی گریز نہیں کرسکتے اور جب کہ ہم بیرجانتے ہیں کہ آپ باہمی محبت اور جماعت مسلمین کے اتحاد کے خواہاں ہیں۔

ہمارے امیروہ شخص ہیں جن سے تمام مسلمان واقف ہیں اوران کی نضیلت سے تم بھی نا واقف نہیں ہو۔ تمام دین داراور افضل اوگ علی بڑا تیزنہ کی میں سیجھتے بیلوگ تمہاراان سے ہرگز مواز ندکرنے کے لیے تیار نہیں۔اے معاویہ بڑا تیزنہ اللہ سے ڈرواور علی بڑا تیزنہ کی مخالفت ندکرو۔ خدا کی تتم! ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جوعلی بڑا تیزنہ سے زیادہ نیک خصائل اس میں یائے جاتے ہوں''۔

# اميرمعاويه مناتميَّهُ كي شرا بَط:

امیرمعاویه بناتین نے اللہ عزوجل کی حمد وثنا کے بعد فرمایا:

''تم مجھے اطاعت امیر اور اتحاد جماعت کی وعوت دیتے ہوتو جہاں تک جماعت کا تعلق ہوتو وہ میرے ساتھ بھی موجود ہے اور جہاں تک تمہارے امیر کا تعلق ہے تو ہم اسے امیر ہی تسلیم نہیں کر سے اس لیے کہ تمہارے ساتھی کئے ہمارے خلیفہ کوتل کیا ہے۔ ہماری جماعت میں انتشار کھیلایا۔ ہمارے قاتلوں کو بناہ دی تمہارے ساتھی کا یہ خیال کہ اس نے حضرت عثمان بواثین کو شہید نہیں کیا تو ہم اس کی تر دید کر نانہیں جا ہے۔ لیکن کیا تم قاتلین عثمان بواثین ہے واقف نہیں ہو۔ کیا تم یہ نہیں جانے کہ قاتلین عثمان بواثین ہے مارے دیں تا کہ کہا تم یہ بین جانے کہ قاتلین عثمان بواثین ہی ہمارے امیر کے ساتھی ہیں۔ وہ ان قاتلین کو ہمارے دوالے کر دیں تا کہ ہم انہیں عثمان بواثین کے اور اتحاد جماعت کو تسلیم کرنے کے تیار ہیں'۔

# قاصدین کی امیرمعاویه مخالتین سے تیز گفتگو:

اس پر شبث نے جواب دیا کہ اس کا مقصد ہے کہ اے معاویہ بڑا تیز اگر تہما را عمار بڑا تیز بھی بس چلے تو تم انھیں بھی قتل کر دو گے۔ امیر معاویہ بڑا تیز بھی بس چلے تو کہ اس کے اس کے قتل سے کون می شنے مانع ہو سکتی ہے خدا کی قتم !اگر سمیہ بڑا تیز کے خلام ناقل کوقل کیا ہو تو میں عثمان بڑا تیز کے قصاص میں بھی قبل کر دول گا اور عثمان بڑا تیز تو کہا اگر عمار بڑا تیز نے عثمان بڑا تھے نے فلام ناقل کوقل کیا ہو تو میں عثمار بڑا تیز کو ناقل کے قصاص میں بھی قبل کر دول گا اس پر شبث نے کہا زمین و آسان کے خدا کی قتم ! تم نے انصاف نہیں کیا ۔ قتم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تم عمار بڑا تیز اس وقت تک قابونہیں پاسکتے جب تک کہ بہت ہی کھو پڑیاں کا ندھوں سے نہار پڑیں اور زمین خون سے تر نہ ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اے معاویہ بڑا تئر تم نری افتیار کرو۔ امیر معاویہ بڑا تھے نے فر مایا اگر تم یہ جائے گی۔ اس گفتگو کے بعد یہ قاصدین واپس چلے آئے۔

جب بیلوگ واپس چلے آئے تو امیر معاویہ رہی گئی نے زیادا بن خصفہ النیمی کوطلب کیا۔اور انھیں خلوت میں لے گئے۔اور خدا کی حمد و شاکے بعدان سے فرمایاً اے ربیعہ کے بھائی علی میں گئی نے ہم سے قطع رحمی کی ہمارے خلیفہ کے قاتلوں کو پناہ دی۔ میں تم سے اور تمہارے قبیلہ سے امداد کا طالب ہوں۔اور تم سے اللہ عزوجل کو گواہ بنا کرعہد کرتا ہوں کہ جب میں غالب آ جاؤں گا تو جس شہر کی ولایت تم پیند کرو گے تمہیں اس کا والی بنادیا جائے گا۔

ابوخف نے سعد ابوالمجاہد کے واسط سے کل ابن خلیفہ کا سے بیان نقل کیا ہے کہ میں نے سے واقعہ زیا وابن نصفہ کو بیان کرتے سنا ہے زیا دابن نصفہ نے بھی سے بیان کیا کہ جب معاویہ بڑا تھی ہات پوری کر چکے تو میں نے جواب میں اللہ عز وجل کی ثنا کی اور اس کے بعد جواب دیا۔ میں اس ججت اور ان انعا مات پر قائم ہوں جو میر سے پرور دگار نے جھے عطا فرمائے ہیں اور میں مجرموں کی پشت پناہی نہیں کر سکتا۔ اس جواب کے بعد میں معاویہ بڑا تھی ہوں جو میر سے اٹھ کر چلا آیا۔ میرا یہ جواب من کر معاویہ بڑا تھی مو و بن انعاص بڑا تھی کہ ان اور عمر و بن العاص بڑا تھی ان کے تھی ۔ ہما را کو کی شخص بھی ان کے کسی آ دمی سے انعاص بڑا تھی کر سکتا۔ اور نہ وہ ہمار سے آ دمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور افتر اق کی برائی سے انتاز ہیں کرسکتا۔ اور نہ وہ ہمار سے آ دمی کی بات قبول کرتا ہے ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی طرح ہیں اور افتر اق کی برائی سے انتلا نے انصیں محفوظ رکھا ہے۔

## اميرمعاويه مِنْ تَمْنُهُ كَاوفد:

 قصاص میں قبل کر دیں نیز آپ بیخلافت لوگوں کی رائے پرچیوڑ دیجیے تا کہ وہ آپس میں مشور ہ کرکے جسے جا ہیں خلیفہ بنالیں اور جس پرسب کا اتفاق ہوتمام لوگ اپنے کام اس کے سپر دکر دیں۔

حضرت على مِناشَّة كا جواب:

حضرت علی مخاشُ نے جواباً فرمایا: تیری ماں مرے تیرااس خلافت اوراس کی دست برداری سے کیاتعلق ہے۔ خاموش رہ کیونکہ تو اس کا اہل نہیں۔ حبیب مخاصُ نے اس پر جواب دیا آپ مجھے وہ راستہ بتارہے ہیں جوآپ خود چھوڑ نا پہند نہیں کرتے۔ حضرت علی مخاصُ نے فرمایاتم کربھی کیا سکتے ہوخواہ تم کتنے سواراور پیدل کیوں نہ لے آؤ۔اللہ تجھے باتی ندر کھا گرچہ میرے پاس حقیر اور برے لوگ جمع ہوجا کمیں۔ جاؤاور جوتم بہتر مجھوکرو۔

اس پرشرجیل ابن السمط من تشن نے کہا: میں بھی وہی بات کہنا جا ہتا ہوں۔جومیرے اس ساتھی نے کہی ہے آپ نے جو جواب ویا ہے کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی اور جواب ہے۔حضرت علی بھاٹٹنانے فرمایا: ہاں! تمہارے اور تمہارے ساتھی کے لیے میرے پاس اور بھی جواب موجود ہے اس کے بعد حضرت علی جاپٹنے نے اللہ کی حمد و ثنا فر مائی۔ پھر فر مایا اللہ عز وجل نے نبی کریم ﷺ کوحق دے کر بھیجا آپ کے ذریعہ لوگوں کو گمرابی سے نکالا اور ہلاکت اخروی سے بچایا اور لوگوں کے اختلا فات کو دورکر کے انھیں متحد فر مایا۔ جب آپ نے اللہ کے احکام لوگوں کو پورے طور پر پہنچا دیئے تو اللہ نے آپ کواپنے یاس بلالیا پھرلوگوں نے حضرت ابو بکر ہنائٹنز کوخلیفہ بنایا پھرابو بکر مٹاٹٹنز نے حضرت عمر ہٹاٹٹنز کوخلیفہ بنایا۔ بیدونوں حضرات نیک سیرت متھانہوں نے لوگوں کے ساتھ عدل وانصاف ہے کام لیالیکن ہم میں مجھتے ہیں کہ بید دونوں ہم پرز بردسی خلیفہ بن گئے تتھے اس لیے کہ رسول اللہ سی کی آل ہونے کی وجہ سے ہم اس کے ستحق تھے۔ہم خداسے ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ پھر حضرت عثمان بناٹشۂ خلیفہ ہوئے انہوں نے کچھا یسے کام کیے جن کے باعث لوگوں نے ان پرنکتہ چینی کی اوران سے بغاوت کر کے انہیں شہید کر دیا ۔عثمان بھاٹنڈ کے بعد لوگ جمع ہو کرمیرے پاس آئے حالانکہ میں ان کا موں سے علیحد گی اختیار کرچکا تھا اور مجھ سے اصرار کیا کہ آپ بیعت کیجے۔ میں نے خلیفہ بننے سے انکار کیا۔ انہوں نے مجھ سے اصرار کیا اور کہا کہ امت آپ کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہ ہوگی اور ہمیں خوف ہے کہ اگر آپ خلافت قبول نہ کریں گے تولوگوں میں اختلاف پیدا ہوجائے گا اورلوگوں کا اتحادثتم ہو جائے گا۔ میں نے ان لوگوں سے بیعت لی۔ میں صرف دوشخصوں کے اختلاف سے ڈرتا تھالیکن انہوں نے میری بیعت کر لی ( غالبًا زبیر وطلحہ بی یہ اس میں میں میں میں میں اختلاف تو اللہ عز وجل نے نہ تو انہیں وین میں سبقت عطا فر مائی ہے اور نداسلام کی صدافت پر ان کا کوئی کارنامہے۔ بلکہ بیان لوگوں میں سے ہیں جنہیں امان دے کرچھوڑ دیا گیا تھا اور ان کے بھائی بھی اس فتم کے تھے بیلوگ تو کافروں کی جماعت میں شامل تھے۔ ہمیشہ بیاللہ عزوجل اس کے رسول اور مسلمانوں کے دشمن رہے حتی کہ انہوں نے مجبور أاسلام قبول کیا۔تم نے ان سے اتفاق کر کے اور ان کی اطاعت کرے انھیں غرور میں مبتلا کر دیا'تم ان لوگوں کواپنے نبی ﷺ کے اہل بیت کے مقابلے پرلائے ہو حالا نکداہل بیت سے اختلاف کسی صورت میں منا سبنہیں ہتم لوگوں میں ہے کسی شخص کوان کے برابر نہ مجھو خبر دار! میں تمہیں کتاب اللّذ سنت رسول اللّه مُنا ﷺ باطل کومٹا نے ١؛ را حکام دین قائم کرنے کی دعوت دیتا ہوں میرا کبنا تو یہی ہے اور میں اپنے اور تمبارے لیے اور ہرمومن ومومنداور ہرمسلم و

ملمه کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔

دونوں قاصدوں نے سوال کیا۔ کیا آ پ اس کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت عثمان بھی تین مظلوم شہید کیے گئے ۔ حضرت علی مٹائٹزنے فر مایا:

'' نہ تو میں پیرکہتا ہوں کہ وہمظلوم قبل کیے گئے اور نہ یہ کہنم کے لیے تیار ہوں کہ وہ ظالم قبل کیے گئے''۔

قاصدول نے جواب دیا:

'' جس شخص کا اس پریقین نه ہو کہ حضرت عثان دخاتھ مظلوم شہید ہوئے تو ہم ان سے بری ہیں اور ہم ہے ان کا کو کی تعلق نہیں''۔

حضرت على مِن تُنْهَ نِهِ فرما يا - الله تعالى كاارشاد ہے:

﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِي وَ لَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَ لَوُا مُدْبِرِيْنَ وَ مَاۤ اَنُتَ بِهِلِاى الْعُمُى عَنُ ضَلاَلَتِهِمُ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْيِئِنَا فَهُمْ مُّسُلِمُونَ ﴾

''یقینا نہ تو آپ مردوں کواپنی بات ساسکتے ہیں اور نہ ان بہروں کو جو پشت پھیر کرچل دیں اور نہ آپ انھیں گمراہی سے نکال کرراہ دکھا سکتے ہیں ۔ آپ کی بات تو وہی شخص سنے گا جو ہماری آیات پرایمان رکھتا ہوا یسے ہی لوگ تا بعد ار ہیں''۔

پھر حضرت علی مٹائٹنزنے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا تم اپنے پروردگار کی اطاعت اور حق پر چلنے کی کوشش کرتے رہو۔ بیلوگ حق دارنہیں وہ اپنی گمراہی میں تم ہے زیادہ کوشش کریں۔

عدى ابن حاتم رخالتُهُ اور عائمذ ابن قيس كاعلم برداري يرجهطُّرا:

ابوخف نے جعفر ابن حذیفہ کا یہ بیان نقل کیا ہے اور شخص عامر ابن جوین کی اولا دہیں سے تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر عائذ ابن قیس انجمر کی نے علم کے معالمے میں حضرت عدی ابن حاتم بی ٹیٹنے سے جھٹڑا کیا بنوعدی کی بہ نہیں جور داری کا مستحق تھا۔ لیکن جب حضرت علی بی ٹیٹنے کے سامنے یہ جھٹڑا پیش ہوا تو عبداللہ ابن حلیفة الطائی البولا نی نے بغر تر مرسے خاطب ہو کر کہا اے بنوحز مر تم عدی بی ٹیٹنے کے مقالم بلی بی حق داری کا دعوی کرتے ہو حالا تکہ تم میں اپنی حق داری کا دعوی کرتے ہو حالا تکہ تم میں ایک شخص بھی عدی بی ٹیٹنے کے درجہ کا نہیں اور نہ تمہارے آ با واجداد میں کوئی عدی بی ٹیٹنے کے درجہ کا نہیں اور نہ تمہارے آ با واجداد میں کوئی عدی بی ٹیٹنے کے باپ کی مشل موجود ہے کیا وہ عزیز وں اور رشتہ داروں کی مدر نہیں کرتا کیا وہ اس شخص کا بیٹا نہیں ہے جو سیر ابی کے دن میں لوگوں کو پائی پلاتا ہے کہا اس موجود ہو گئی اور میں بیٹا ابوا کی میں جنہوں نے نہ تو آ تی تک بدعہدی کی نہ فسق و فجو رہیں بیٹا ابوا کیا اور پڑوی کی جانب میں جنہوں نے نہ تو آ تی تک بدعہدی کی نہ فسق و فجو رہیں بیٹا ابوا کہا کہا کہا کہا کہا ہوا کہا تھا کہا ہوا کہ بیٹا بھوا کہا کہا کہا کہا در بیٹا ہوا کہا کہا کہا کہا ہوا کہا کہا کہا کہا کہ کہا تھا کہا ہوں کی خدمت میں صافر ہوئے تھے کہا تھا ہوا کہا ہے جیسا شخص اپنے باپ دادا میں دکھاؤاور ایک شخص بھی اس جیسا شخص اپنے باپ دادا میں دکھاؤاور ایک شخص بھی اس جیسا کی تو باپ دادا میں دکھاؤاور ایک شخص بھی اس جیسا کی اس کے آ و کہا تمہارے خاندان میں بہ کہا خالمام عدی بی ٹیٹیا میں اللہ کر بھی اور میں بی جو کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہا تخیلہ قادیہ مدائن ، جولوا و نہاونداور تستر کی جنگوں میں وہ تہار دار در دار

تھے۔ابتمہیں ان سے کیا تکلیف پیچی ٔ خدا کی تتم !تمہاری قوم میں ایک شخص بھی اییانہیں جوعدی پٹائٹنے کے ہوتے ہوئے ریاست کا وعویٰ کر سکے۔

حضرت على مِناتِثَةُ كا فيصله:

حضرت علی بن التین نے قرمایا: اے ابن خلیفہ بس کرواور جاؤا پی تو م اور بنو طے وبالاؤ۔ یہ تمام لوگ جمع ہوکر حضرت علی بن التین نے مدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت علی بن التین نے ان سے سوال کیا کہ ان نہ کورہ بالا واقعات میں تمہارا سردار کون تھا۔ بنو طے نے جواب دیا۔ عدی ابن حاتم بن التین عبد اللہ ابن خلیفہ نے عرض کیا اے امیر المونین ان سے سوال کیجی آیا یہ لوگ عدی بن التین کی سرداری پرراضی ہیں یا نہیں۔ حضرت علی بن التین نے سوال فرمایا: بنو طے نے متفقہ طور پر جواب دیا۔ ہاں ہم راضی ہیں۔ حضرت علی بن التین نے تعمر فرمایا علم کے عدی بن التین سب سے زیادہ حقد ار ہیں اپنی قوم کا جھنڈ انھیں دے دواور فرمایا بنوحز مرنے ان سے جھنڈے اور ریاست نے بارے میں اختلاف کیا حالا نکہ میں آج سے قبل بھی عدی بن التین کو صردار دیکھا چلا آیا ہوں اے بنوحز مرمیں نے تمہاری قوم میں تمہارے علاوہ کوئی اور ایسا محضرت عدی بن التین کا حامی و تا بعدار نہ ہوتم اس کٹر ت کی ا تباع کرو۔ حضرت عدی بن التین نے اپنی قوم کا جھنڈ اسنیجال لیا۔

جب مجرا بن عدی کا دور آیا تو عبداللہ ابن خلیفہ کو حجر کے ساتھ روانہ کرنے کے لیے طلب کیا گیا۔ اور عبداللہ ابن خلیفہ حجر کے ساتھ یوں میں سے متھے۔ حجر پہاڑوں کی جانب گئے اس موقع پر عدی وٹائٹۂ نہ تو حجر کا حکم رد کر سکے اور نہ اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر سکے۔ یہ بات عبداللہ ابن خلیفہ کو بہت شاق گزری اس وقت اس نے بیا شعار کہے ۔

وَ تَسنُسُونَنِي يَوُمَ الشَّرِيعَةِ وَ ٱللَّهِ نَا بِصِفَّيُ نَ فِي ٱكْتَافِهِم قَدُ تَكَسَّرَا

بَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ على النَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

حَرَىٰ رَبُّ لَهُ عَنَّىٰ عَدِيٌّ بُنَ حَاتِمٍ بِرَفُ ضِى وَ حِلْ لَانِي حَزَاءً مُوفَّرًا

جَنْزَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فِي اور رسوا كرنے كى وجدے برور د كارنے عدى ابن حاتم بناتين سے اچھا اور پورا بورا بدلدليا۔

أتَسْسَى بَلَافِسِي سَادِرًا يَسَا بُنَ حَاتِمِ عَثِيَّةً مَسِا أَغُسَتُ عَدِيُّكَ حِرْمَسًا

فَدَافَعْتُ عَنُكَ الْفَوُمَ حَتَّى تَحَاذَلُوا وَ كُنُتُ أَنَا الْحَصَمُ الْاَلَدُ الْعَذُورَا تَخَرَّمَن عَرى جانب سے قوم كانتها كى جھڑالود ثمن تيرى جانب سے قوم كانتها كى جھڑالود ثمن تھا۔

فَوَلَوُا وَ مَسا قَسامُ وَا مَقَسامِی کَانَّمَا رَأُونِسی لَیْشًا بِالْاِبَسِاءَ قِ مُسخِلِرَا بَنْ َ اللّهِ اللهِ مِن گھات لگائے بیٹے ابو۔

نَصُرَنُكَ إِذْ حَامَ الْقَرِيْبُ وَ ابْعَطَ الْبَعِيدُ وَقَدْ أَفُرِيْرُ دُتُ نَصِرًا مُروزًا بْشَخْچَةَ : " میں نے نو تیری اس وقت امد رکی تھی جب کہ اقرباء نے بر دلی وکھا کی تھی اور دور کے رشتہ دار دور ہو گئے تھے میں تنہا وہ شخص تھا جس نے تیری یوری یوری مد دی۔

فَكَانَ جَرِائِكُ أَنْ أَجَرَّدَ بَيُنَكُمُ مَ صَحِينًا وَ أَنُ أَوُلُنِي الْهَوَانَ وَ أَوْسِرا بَشَرْجَهِ بَهُ: میراا حسان توبیقها که تمهارے لیے سر داری کوخصوص کردیا اورته میں قید و بند کا مالک بنا کرتمهارے مخالفوں کور وا کیا۔ وَ كَدُمُ عِدَّةٍ لِّسِيْ مِنْكَ إِنَّكَ رَاحِعِي فَسَلَسُمُ تُسَغُنِ بِالْمِيْعَادِ عَنَّيُ حَبُترا الربير المراتون محصال كاكوئي بدانيين ديا۔ اور ندكسي وقت برتونے ميري حمايت كى'۔



باباا

# ہردوجانب سے جنگی تیاریاں اورمور چہ بندی

ماہ محرم کے ختم ہونے تک دونوں جانب سے جنگ بندی رہی جب ماہ محرم ختم ہوگیا تو حضرت علی بھائیز نے مرفد ابن الحارث الحصی کو حکم دیا کہ شامیوں کو جنگ کا پیغام پہنچا دومر ثد نے غروب آفقاب کے قریب شامیوں کو آواز دے کر کہا کہ امیرالمونین بھائیز تم سے فرماتے ہیں کہ میں برابر کوشش کرتا رہا کہ تم حق کو قبول کر لواور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ میں نے تمہار سے سامنے کتاب اللہ پیش کی اور اس کے حتم کو قبول کرنے کی دعوت دی لیکن تم اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور نہ تم نے حق کو قبول کیا۔ میں نے تمہار سے ساتھ برابر کا معاملہ کیا اور اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کو پہند نہیں فرماتے۔ شامی بیا علمان میں کرا ہے اس اور دو سام کو اطلاع دینے کے لیے دوڑ ہے حضرت امیر معاویہ رہائی اور حضرت عمر و بن العاص رہی گئے تھام رات جا گئے رہائیوں نے بھی وسے تقسیم کے لیے دوڑ سے حضرت امیر معاویہ رہائی ۔ ووشن کی۔ دوسر کی جانب حضرت علی رہی گئے تھام رات جا گئے رہائیوں نے بھی وسے تقسیم کے اور لوگوں کو مورچوں پر پھایا اور پوری رات گشت کر کے لوگوں کو جنگ پر آمادہ کرتے رہے۔

حضرت على مِناتِشْهُ كي فوجيوں كو مِدايات:

ابو مختف نے عبد الرحمٰن ابن جند بالا زوی کے واسطہ سے ان کے والد سے قال کیا ہے کہ حضرت علی بی التحظ جب بھی ہماری ویثمن سے ٹر بھیٹر ہوتی ہمیں پی فیبحت فرماتے:

''اس وقت تک ہرگز جنگ نہ کر وجب تک دیمن تم سے پہل نہ کرے اللہ عزوجل کا شکر ہے کہ تم حق پر ہواور تہہاری طرف سے جنگ کی ابتداء نہ ہونا یہ تہہارے حق پر ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ جب تم ان سے جنگ کر جزانہ بیں شکست دواور پشت پھیر کر نہ بھا گو یکسی زخمی پر حملہ نہ کر واور نہ کسی کو نظا کرونہ کسی مقتول کے ہاتھ یاؤں یا ناک کان کا ٹواگر تم لوگوں کے مجاوؤں تک پہنچوتو ان کے قیموں کے پر دے چاک نہ کرواور نہ بلا اجازت ان کے گھروں میں داخل ہواور نہ ان کے کاوؤں تک سے اس شئے کے علاوہ کوئی چیز اٹھاؤ جو تہہیں میدان جنگ میں ملی ہوئ عور توں کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ خواہ وہ تمہاری بے عزتی کریں اور تمہارے مرواروں اور نیک لوگوں کو برا بھلا کہیں کیونکہ عور تیں اعضاء اور دل کے لحاظ ہے کہ خواہ وہ تمہاری بے کہ خور ہوتی ہیں''۔

حضرت على مناشد كاميدان صفين مين خطبه

ابو مختف نے استعمال ابن بزید ابوصادق کی سند ہے حضری کا بیہ بیان نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے تین مواقع پر حضرت علی مخالتی: کو جنگ بر آوان میں ۔حضرت علی مخالتین ایک جنگ جمل اور ایک جنگ نہر وان میں ۔حضرت علی مخالتین نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! اللہ ہے ڈرونگا ہیں نیجی رکھو۔ آوازیں بہت رکھو۔ گفتگو کم کرواپنے کومور چہ بندی کڑائی' آگ

بر ھے' مقابلہ کرنے' تدبیر جنگ' تیراندازی اور نیز ہازی میں مشغول رکھو۔ ٹابت قدم رہواور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو تا کہتم کامیاب ہوآ پس میں نہ جھکڑو' ورنہتم کمزور پڑجاؤگے اور تمہاری ہواا کھڑجائے گی اور صبر کرو۔ یقییٹا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ نے۔اے اللہ ان پرصبر نازل فر مااوران کی امداد فر مااوران کے اجرمیں اضافہ فرما''۔

الشكر كي تقسيم

44

جب تہ جوئی تو حضرت علی بڑا تھی نے اپے شکر کو میمند ومیسرہ اور سواروں اور پیدلوں پرتقسیم فر مایا۔ ابو مختف کہتے ہیں مجھ سے فضیل بن خد تئے الکندی نے بیان کیا کہ حضرت علی بڑا تھی نے اہل کوفد کے سواروں پراشتر نخعی کوامیر کیا۔ اہل بھرہ کے سواروں کا دستہ حضرت عمارا بن غدی ہوئی تی میں تھا اہل بھرہ کے بیادوں حضرت عمارا بن یاسر بڑھی کی ماتحی میں تھا اہل بھرہ کے بیادوں پر حضرت قیس ابن سعد بڑھی تاور ہاشم ابن عتبہ بڑا تھی امیر تنے اور اس دستہ کا جھنڈ اہاشم بڑا تھی کے پاس تھا۔ قراء اہل بھرہ کے امیر قاری مسعر ابن فدکی اسمیں تنے اور اہل کوفیے عبداللہ ابن بدیل بڑا تھی اور حضرت عمارا بن یاسر بڑا تھی تھے۔

حضرت اميرمعاويه مِناتِنُهُ کي جنگي تياريان:

ابوخف نے عبداللہ ابن یزید ابن جابرالا زدی کے ذریعہ قاسم کا یہ بیان ذکر کیا ہے جو بزید ابن معاویہ کا غلام تھا کہ امیر معاویہ وہائی میں ہو انتخف نے مینہ پر ابن ذی الکلاع الحمیر ی کومعین فر مایا میں میں پر حضرت حبیب ابن مسلمۃ الفہر ی وہائی کو امیر بنایا ان کے مقدمۃ الحبیش پر جواسی روز دمشق سے آیا تھا ابوالاعور اسلمی وٹائی امیر سے بدائل دمشق کے سواروں پر متعین سے شامیوں کے تمام سوار دستے حضرت عمر و بن العاص وٹائی کی ماتحق میں سے مسلم ابن عقبہ کو دمشق کی پیدل فوج کا امیر بنایا گیا تھا تمام پیدل فوج ضحاک ابن قیس وٹائی کی ماتحق میں دی گئی ۔ بہت سے شامیوں نے موت پر بیعت کی تھی ان لوگوں نے اپنے آپ کو محاموں سے باندھ لیا تھا ۔ یہ یہ کو مقوں پر شعبم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے ۔ یہ یہ کو کی اس اپنی فوج کو دس صفوں پر تقسیم کرتے اور عراقی گیارہ صفوں پر تقسیم کرتے ۔ ابتدائے جنگ :

ماہ محرم گزرجانے کے ساتھ ہی جنگ کی ابتداء ہوگئی کو فیوں کی جانب سے پہلے روز اشتر نخعی میدان جنگ میں آیا اور شامیوں کی جانب سے اس کے مقابلے کے لیے حضرت صبیب ابن مسلمۃ الفہر کی بھائیڈ اپنے میسرہ کو لیے کر نکلے یہ چہار شنبہ کا دن تھا ان دونوں فو جوں کا دو پہر تک بخت مقابلہ رہادو بہر کے بعد ہر دولتشکرلوٹ گئے بیدونوں برابر رہے نہ کوئی غالب ہوااور نہ کوئی مغلوب ۔ دوسر سے روز ہاشم ابن عتبہ بھائیڈ سواروں اور بہترین پیدل فوج کا ایک بڑا دستہ لے کر میدان میں نکلے شامیوں کی جانب سے ان کے مقابلہ پر ابوالاعور سلمی بھائیڈ آئے اس روز دونوں شکروں میں انتہائی سخت جنگ ہوئی گھوڑ آگھوڑ سے پر چڑھا جاتا تھا اور سے ان کے مقابلہ واپس ہو گئے اور دونوں شکروں کے بچھ آدی کام آئے۔

تیسرا دن ہوا تو حضرت ممار بن یاسر بیسیٹالشکر لے کر نکلے مقابلے کے لیے حضرت عمروا بن العاص میں ٹیٹی میدان میں آئ اس روزلوگوں نے تخت ترین جنگ کی حضرت ممار می لٹیزلوگوں سے مخاطب ہو کر فر مارہے تھے:

''اے اہل عراق تم اس شخص کونہیں و کیھتے جواللہ اور رسول کا دشمن رہے اور اس نے حضور سے جنگ کی۔ ہمیشہ مسلمانوں کے مقابل آیا اور مشرکیین کا ساتھ ویا جب اس نے بیودیکھا کہ اللہ عزوجل نے اپنے وین کو غالب فرماویا اور اپنے رسول عُرُقِيم كى امداد فرمائى تووہ رسول الله عُرِقِيم كى خدمت ميں حاضر ہوكر اسلام لے آيا۔ ہمارے نزديك اس كابيہ اسلام رغبت وشوق سے نه تھا بلكه خوف كے باعث تھا پھر الله عزوجل نے رسول الله عُرِقِيم كووفات دى۔ خداكى تىم! حضور كے بعد شخص ہميشه مسلمانوں كى عداوت اور مجرموں كى ہمدردى ميں مصروف رہا۔ اس كے مقابله پر ثابت قدم رہواوراس سے جنگ كروكيونكه يه الله كوريعني دين كو بجھا تا ہے اور الله كے دشنوں كى مددكرتا ہے''۔

اس روز حضرت عمار مٹی گٹنز کے ساتھ زیا دابن انفر سواروں پرامیر تھے۔حضرت عمار مٹی گٹنز نے انہیں تھم دیا کہ سواروں کا دستہ لے کر حملہ کرو۔انہوں نے اپنے دستہ کے ساتھ حملہ کیا مخالفوں نے ان سے مقابلہ کر کے انہیں گرفتار کرلیا اور انہیں باندھ کرلے گئے۔ حضرت عمار مٹی گٹنز نے اپنی پیدل فوج کے ساتھ اتنا سخت حملہ کیا کہ حضرت عمرو بن العاص مٹی گٹنز کے قدم اپنے مقام سے پیچھے ہٹ گئے۔ دو بھا تیوں کا مقابلہ:

اس روز زیادا بن النفر نے عمروا بن معاویة ابن المنقفق ابن عامرا بن عقیل کومقا بلے کی دعوت دی اور بیر مال کی جانب سے زیاد کے بھائی تھے کیونکہ ان دونوں کی مال ایک تھی جو بنویزید سے تعلق رکھتی تھی جب بیددونوں ایک دوسر ہے کے مقابل ہوئے تو انہوں نے ایک دوسر ہے کو پہچان لیالیکن پھردونوں آپس میں متحد ہوگئے اور دونوں میدان سے واپس ہوگئے اور نشکر بھی لوٹ آئے۔ حضرت عبیداللّٰدا بن عمر بنی بینا اور حضرت علی رہی تینا کا مقابلہ:

## محدا بن على من الله كومقا بله يمنع كرنے كى وجه:

ابن الحنفیہ نے اپنے والد سے سوال کیا۔ اے میرے باپ! آپ نے ججھے عبیدائلڈ بڑائٹڈ کے مقابلہ سے کیوں روکا۔ خدا کو مم کو متم! اگر آپ ججھے ندرو کتے تو میں اسے ضرور قل کر ویتا۔ حضرت علی بڑاٹٹڈ نے فر مایا' اگر تو اس سے مقابلہ کرتا تو ججھے یقین تھا کہ وہ تجھے ضرور قل کر دیا اور میں یہ بین چاہتا تھا کہ وہ تجھے قل کر دے۔ حجمہ ابن علی بڑاٹٹھڈ نے کہا آپ کیوں اس فاس کے متابلہ پر گئے تھے خدا کی قسم ! اگر اس کا باپ (عمر بڑاٹٹھڈ) بھی آپ کو مقابلہ کی وعوت دیتا تو میں اس کا بھی مقابلہ کرتا۔ حضرت علی بڑاٹھڈ نے فرمایا: اے میرے، بیٹے! اس کے باپ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں لشکر جدا ہو گئے اور اپنے اپنے فرمایا: اے میرے، بیٹے! اس کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کوئی بات نہ کہو۔ پھر دونوں لشکر جدا ہوگئے اور اپنے اپ

مور چوں پرواپس ملے گئے۔

#### وليد بن عقبه رمناتين كالبن عباس من الشاسة خطاب:

پانچویں روز حفزت عبداللہ ابن عباس بی سیناع آتی لکر لے کر نکلے ان کے مقابلے پر حفزت ولید بن عقبہ میں تی تشریف لائے اس روز سخت جنگ ہوئی ابن عباس بی سینا جنگ کرتے کرتے ولید بن عقبہ بی تینے کے پاس پہنچ گئے ولید رہی تین نے انھیں دیکھ کر بنو عبدالمطلب کو برا بھلا کہا اور فر مایا:

''اے ابن عباس بڑھ ہے؟ ہم لوگوں نے رشتہ داری کوقطع کیا ہم نے اپنے خلیفہ کوتل کیا ہم نے دیکھا کہ اللہ نے تمہیں اس کا کیا بدلہ دیا یعنی جس چیز کے تم طالب تھے وہ تمہیں حاصل نہ ہو تکی اور تم جوآ رز و کیں لیے بیٹھے تھے وہ سب کی سب دل کی دل ہی میں رہ گئیں اللہ تم لوگوں کو ہلاک کر کے دہے گا اور تمہارے مقابلے میں ہماری امدا دفر مائے گا''۔

ا بن عباس بنی شیانے ولید دی اٹھناکے پاس پیغام بھیجا کہ میرے مقابلہ پر آؤ۔ ولید رہی ٹین نے مقابلہ پر آنے سے اٹکار کر دیا اس روز ابن عباس بنی شیانے انتہائی سخت جنگ کی اور لوگوں پر چھائے رہے۔

چھٹے روز حضرت قیس ابن سعد الانصاری رہی تی اور ابن ذی الکلاع الحمیری بڑی تی انسکر لے کر نکلے اس روز بھی سخت جنگ ہوئی لیکن ظہر کے وفت دونوں لشکرا پی اپنی جگہ واپس لوٹ گئے اور کوئی فیصلہ نہ ہوسکا۔ یہ چہار شنبہ کا دن تھا۔

#### عام جنگ کی تیاریاں:

ابو مخف نے مالک ابن اعین الجہنی کے واسطے سے زید ابن وہب کا یہ بیان نقل کیا ہے۔حضرت علی رہی گئی نے فر مایا جب تک ہم مخالفوں پرسب مل کرحملہ نہیں کریں گے اس وقت تک کا سیا بی دشوار ہے اس لیے حضرت علی رہی گئی نے بدھ کے روز شام کے وقت عصر کے بعدا کیک خطبہ دیا اور فر مایا:

''تما م تعریفیں اس کے لیے ہیں جو کسی شے کوتو ڑ دیتو اس کا کوئی جوڑنے والانہیں اور جس شے کا فیصلہ کر دیتو اس کے فیصلہ کوکوئی رو کنے والانہیں ۔اگر خدا چاہتا تو اس کی مخلوق میں سے دوشخص بھی باہم اختلاف نہ کرتے اور نہ امت اس خلافت کے معاطے میں جھڑتی اور نہ مفضو لشخص افضل شخص سے اس کی فضیلت کے معاطے میں اختلاف کرتا اور نم اور سیخالفین اپنی اپنی تقدیر پرخودگا مزن رہے اور اس مقام پر یکجا جمع ہوتے ۔ پس ہم تو اپنی پروردگا رکا تھم سنتے اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اگر وہ چاہتو تو گوں کو جلد سز ادے دے۔ ہرشم کی تبدیلی اس کے تھم سے ہوتی ہے اللہ تعالی فی امل کو جھوٹا قرار دیتا ہے۔اور حق کو بھی میمعلوم ہوجائے کہ اس کا ٹھکا نا کہاں ہے ۔ لیکن اللہ تعالی نے دنیا کو وار العمل بنیا ہے اور آخرت جو اس کے پاس ہو وہ وار القرار ہے تا کہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اعمال بدیے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کہ ہیں ہے جاور آخرت جو اس کے پاس ہو وہ وار القرار ہے تا کہ ان لوگوں کو بدلہ دے جنہوں نے اعمال بدیے ہیں اور جنہوں نے نیک اللہ کی کشر سے تلاوت کرو اور اللہ کی بین ہو ۔ کل مالئہ کی کشر سے تلاوت کرو اور اللہ کرو اور التہ عرف اور وہ سے بن کرو اور انتہائی ثابت قدمی سے مقابلہ کرو اور سے بن کرو گور ہوگا ہوں۔

پھر حضرت علی رخائتُۂ اپنی قیام گاہ پرتشریف لے گئے ۔لوگ تلواریں اور نیز ہے اور تیرتیز کرنے میں مصروف ہو گئے اتفاق سے کعب ابن

جعیل اتغی کاارھرے گزر ہواا*ن نے بی*ا شعار پڑھے۔

فَيَقُدُ لُتُ قَوُلًا صَادِقَا غَيُرَ كَذِبُ إِنَّا غَدُا تَهُ لُكُ أَعُلامُ الْسِعِدِرَبُ

بنٹر چھاتہ: میں نے ان سے کچی بات کہی جس میں ذراجھی جھوٹ نہ تھا کہ کل کے دن عرب کے بڑے بڑے بڑے اشخاص ہلاک ہوجا کمیں گے''۔

#### رشته دارول کی با ہمی جنگ:

راوی کہتا ہے کہ رات ہوئی تو حضرت علی بڑا تین خیمہ سے با ہرتشریف لائے۔ تمام راٹ لشکر کی مورچہ بندی کرتے رہے جب صلح ہوئی تو لفکر کو لے کر پہنچے معاویہ بڑا تی شامی فوج لے کر میدان میں آئے۔ حضرت علی بڑا تین ہرشامی قبیلہ کے بارے میں دریا فت کرتے کہ یہ کون سا قبیلہ ہوگئے۔ آپ نے شامی قبائل کا نام ونسب بیان کرتے حتی کہ آپ نے ان تمام قبائل کو پہچان لیا اور آپ کو ان کے ٹھے انوں کا بھی علم ہوگئے۔ آپ نے قبیلہ از دکا نام سن کر فر مایا یہ میرے لیے کافی ہے اور شعم کا نام سن کر بھی بھی الفاظ دہرائے ۔ یعنی ان کا مقابلہ میں خود کروں گا۔ اس کے بعد عراق کے تمام قبائل کو تھم فر مایا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ والوں سے جنگ کر بہاں اگر شامی فوج میں کو ج میں کسی خاص قبیلہ کے افر ادمو جو دنہیں تو وہ کسی دوسر سے شامی قبیلہ کے مقابل ہو۔ بجیلہ کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے پچھافراد شامی فوج میں پائے جاتے تھے آپ نے اس قبیلہ کو برخ کمی ایک مقابلہ پر بھیجا۔ اس روز بھی لوگ با ہم گھ گئے اور تمام دن سخت ترین جنگ رہی شام کے وقت دونوں لشکر جدا ہو گئے اور کوئی بھی ایک دوسرے پر عالب نہ آسکا۔ یہ چہار شنبہ کاروز تھا۔

## اندهیرے میں صبح کی نماز:

جعرات کے دن حضرت علی بوالٹن نے صبح کی نماز بہت اندھیرے میں پڑھائی ابومخف نے عبدالرحمٰن ابن جندب بوالٹن کے ذریعہ ان کے والد جندب بوالٹن کے وہ فر ماتے ہیں میں نے حضرت علی بوالٹن کو اسنے اندھیرے میں صبح کی نماز پڑھائے کی میں کہ کھی نہیں و یکھا جبنے اندھیرے میں اس روز نماز پڑھائی تھی۔ نماز کے بعد آپ نے شامیوں کی جانب ان شکر والنہ کے اور اس کام میں شامیوں نے اپنی جانب ان شکروں کو بڑھتے دیکھا تو وہ بھی ان کے استقبال کے لیے بڑھے۔

#### حضرت علی رضائشیز کی د عا:

ابو مختف نے مالک ابن اعین کے ذریعہ زید ابن وہب الجہنی کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی میں ٹین جب چہارشنبہ کے روز میدان میں تشریف لائے توبید دعاء فرمائی:

'' اللہ! اس بلند ومحفوظ اور بند حجیت کے پرورد گار جس نے اس حجیت کوشب وروز کی آید کا ٹھکا نا بنایا ہے اور آپ نے اس حجیت میں ممس وقمر کی رامیں اور ستاروں کی منزلیس بنا میں اور اس کے ساکنوں میں سے ایک جماعت فرشتوں کی بنائی جوعبادت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہیں کرتی اوراس زمین کے پردودگار جے تونے انسانوں ورندوں اور چوپایوں کا جائے قر اربنایا ہے اورائیں لا تعداد گلوقات کا جونظر نہیں آئی اورائیں اس بڑی گلوق کامکن بنایا جونظر آئی ہے۔ اے اس کشی کے پروردگار جولوگوں کے منافع کی چیزیں لے کرسمندر میں چلتی ہے۔ اے اس بادل کے پروردگار جوز مین و آسان کے درمیان مخر ہے۔ اے اس سمندر کے پروردگار! جوتمام عالم کا احاطہ کیے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کہ از وں کے پروردگار جنہیں آپ نے زمین کی میخیں اور گلوق کی روزی کا سامان بنایا ہے اگر آپ ہمیں ہمارے دشمنوں پر غالب فرما ئیں تو ہمیں سرکشی اور بغاوت سے نجات ملے اور ہمیں حق پر چلنے کی تو فیق عطافر ما۔ اور اگر آپ وشمنوں کوئی میں کوئی میں تو بھے شہادت عطافر ما اور میرے ساتھیوں کوئی زمائش سے محفوظ رکھ'۔

راوی کہتا ہے کہ چہارشنبہ کے روز بھی مقابلہ ہوا اور رات تک سخت ترین جنگ ہوتی رہی۔صرف نماز کے اوقات میں نماز کے لیے ہر دونشکر جنگ سے ہٹ جاتے تھے اس روز بے پناہ لوگ مقتول ہوئے رات تک ایک دوسرے کوشکست دینے کی کوشش میں مصروف رہے لیکن کسی کوہھی فتح خاصل نہ ہو تکی۔

جب دوسرا دن یعنی جمعرات کا روز ہوا تو حضرت علی بڑا تین نے لوگوں کو نہایت اندھیرے میں ضبح کی نماز پڑھائی۔ نمازختم ہوتے ہی شامی لفکر آتا ہوا نظر آیا۔ حضرت علی بڑا تین نے جب شامی لفکر آتے دیکھا تو وہ بھی اس طرف متوجہ ہوئے اورا پنالفکر لے کر انظے اس روز حضرت علی بڑا تین کے مہنہ پرعبداللہ ابن بدیل بڑا تین اور میسرہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بڑا تیں سے حمارات کے قراء تین فتحصول کے ساتھ تھے۔ حضرت علی بڑا تین این سر حضرت علی بڑا تین اور این کے مہنہ پرعبداللہ ابن یا سر حضرت علی بڑا تین اور ان کے ساتھ جو اہل کوفہ واہل بھرہ کے درمیان تھا اور ان کے ساتھ اس مرد وی سے مرکز ول پر موجود تھے۔ حضرت علی بڑا تین ایک اچھی خاصی تعداد آپ کے ساتھ موجود تھی ای طرح اہل مدینہ سے بنو کئا نہ وغیرہ بھی ساتھ میں موجود تھے۔

## شمى كشكرى موت پر بيعت:

پھر دونوں شکرایک دوسرے کے مدمقابل ہوئے امیر معاویہ رٹیاٹٹنانے ایک بڑا قبدلگوایا جس پر پردے لئکے ہوئے تھےاس روز اہل شام کے ایک بڑے گروہ نے امیر معاویہ رٹیاٹٹنا سے موت پر بیعت کی انہوں نے دمشق کے سواروں کو تھم دیا کہ تمام لشکر کے چاروں طرف پھیل جائیں۔

اس روزعبداللہ ابن بدیل مٹی ٹھیزا ہے میمنہ کو لے کر نکلے اور حضرت حبیب ابن مسلمہ مٹی ٹیڈ پر حملہ کیا جو شامی میسرہ کے سالار تھے میں حملہ اتنا سخت تھا کہ عبداللہ ابن بدیل مٹیٹیز شامی میسرہ کو دیاتے چلے گئے۔شامی سوار جو بھی مدمقابل ہوتے تھے انھیں چیچے بٹنے پر مجبور کردیتے تھے وہ شامی میسرہ کو برابر چیچے ہٹاتے چلے آئے حتیٰ کہ ظہر کے وقت میسرہ چیچے بٹتے بٹتے اس قبہ تک پہنچ گیا۔ عبداللہ ابن بدیل بٹی ٹیٹیز کی تقریرین

ابو مخف 'ما لک ابن اعین کے ذریعہ زیدا بن وہب الجہنی کا یہ بیان نقل کرتا ہے کہ اس روزعبداللہ ابن بدیل نے اپنے نشکر کے سامنے خطہ دیااور فریایا:

'' خبر دار! معاویہ بڑا تین نے اس شے کا دعویٰ کیا ہے جس کا وہ ابل نہیں اور خلافت کے معاملہ میں اس شخص سے اختلاف
کیا جس کا آج دنیا میں ٹانی موجود نہیں ۔ حق کو مٹانے کے لیے باطل کی حمایت میں جنگ کی تم پراعراب اور لشکروں کو چڑھایا اور لوگوں کے ساما اور لوگوں کے دلوں میں فتنوں کا بیچ ہویا اور لوگوں پراصل معاطے کو خلا ملط کر دیا اس طرح ان کی ناپا کی میں مزید ناپا کی کا اضافہ کیا ۔ تم اپنے پروردگار کی جانب سے نورا بمان پر قائم ہواور تنہاں سے نورا ممان پر قائم ہواور تنہاں ہے واضح دلائل موجود ہیں ان سرکشوں اور باغیوں سے جنگ کروان سے قطعاً کمی قسم کا خوف نہ کرواور شہیں ان سے ڈرنا بھی نہیں چا ہے ۔ کیونکہ تمہارے پاس اللہ عزوجل کی پاک اور اختلاف سے پاک کتاب میں دیں۔

﴿ اَتَهُ صُلَهُ مُ فَاللَّهُ اَحَقُ اَنُ تَخْشُوهُ اِنْ كُنْتُمُ مُّؤْمِنِيْنَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِايُدِيْكُمُ وَ يُخْزِهِمُ وَ يَنُصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِيْنَ ﴾ يَنُصُرُكُمُ عَلَيْهِمُ وَ يَشُفِ صُدُورَ قَوْم مُّؤْمِنِيْنَ ﴾

'' کیاتم ان سے ڈرتے ہو۔اوراللہ اس بات کا زیادہ حق دارہے کہ اس سے ڈرا جائے اگرتم مؤن ہو۔ان سے قبال کر واللہ تنہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا۔انہیں رسوا کرے گا اور ان کے مقابلہ پرتمہاری مدد کرے گا اور مؤمن لوگوں کے دل شخنڈ بے کرے گا''۔

ہم نے ان لوگوں کے ساتھ ایک بارتورسول اللہ ﷺ کی معیت میں جنگ کی تھی اور بیان سے ہماری دوسری جنگ ہے خدا کوشم اوواس معالمے میں تم سے زیادہ نتی اور زیادہ ہدایت یا فتہ نہیں ہیں اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوجاؤ۔ اللہ تنہیں برکت دے۔

اس کے بعد عبداللہ بن بدیل میں شنداوران کے ساتھیوں نے زبردست جنگ کی۔

### حضرت على مناتشة كا خطبه:

ابو مخص نے عبدالرحمٰن ابن ابی عمرۃ الانصاری کے ذریعہ ان کے والدابو عمرہ اوران کے غلام کا بیہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی مِن اُتھٰ؛ نے صفین کے روز بیہ خطبہ دیا:

''اللہ عزوجل نے تہہیں وہ تجارت بتا دی ہے جو تہہیں دردناک عذاب سے نجات دے اور تہہارے ذرایعہ خیر کوترنی دے وہ تجارت اللہ عزوجل اور اس کے رسول اللہ عظیم پر ایمان لانا ہے۔ اور اللہ عزوجل کی راہ میں جہا دکرنا ہے اور اس کا اجربیہ کہ اس سے گناہ معاف ہوتے اور جنت میں یا کیزہ مکا نات عطا کیے جاتے ہیں خدانے تہمیں سے بات بھی بتا دی کہ وہ ان لوگوں کو مجوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں ایک خفیں بنا کرلڑتے ہیں جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تم بھی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوں۔ تم بھی سیسہ پلائی ہوئی بنیا دوں کی طرح اپنی صفوں کو سیدھا کرلو۔ نیزوں کو آگے کرو۔ وانتوں کو دیالو۔ کیونکہ وہ کھوپڑیوں کو اتار نے میں مددگار ہوتے ہیں۔ نیزوں کے چلوں کو تیزکرلو کیونکہ اس طرح وہ چلنے میں تیز ہوجاتے ہیں۔ نگا ہیں نیجی رکھو کیونکہ اس سے ہمت بندھتی ہے اور دلوں کو اطمینان رہتا ہے۔ آوازیں بندر کھو اور چیخو چلاؤ نہیں۔ کیونکہ سے چبز روں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور داس سے وقار قائم رہتا ہے۔ آوازیں بندر کھو اور چیخو چلاؤ نہیں۔ کیونکہ سے چبز دوں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ آوازیں بندر کھو اور کیا خیال رکھونہ تو سب کے دوس وں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ اسے جھنڈوں کا خیال رکھونہ تو سب کے دوس وں کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ اسے جھنڈوں کا خیال رکھونہ تو سب کے دوس کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے اور اس سے وقار قائم رہتا ہے۔ اسے جھنڈوں کا خیال رکھونہ تو سب کے

سب جھنڈوں کی جانب مائل ہواور نہ انہیں گرنے دو۔اور بہادروں کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں جھنڈ انہ دو۔ کیونکہ تھا کُت کے زول کے وقت شکست کورو کئے والے اور صبر کرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو جھنڈوں کی حفاظت کرتے اور ان کے ارد گردر ہتے ہیں جھنڈوں کو بچاتے ہیں اور اس کے آگے اور پیچھے سے ہونے والے حملوں کورو کتے ہیں اور اسے گرنے نہیں دیتے ۔وہ خفس بہت ہی بہتر ہے جس نے اس کے ارد گرد جنگ کی ہواللہ تم پر رحمت نازل کرے۔ اپنی جان قربان کروا پنے ساتھی کوکسی دوسر سے بھائی کے بھروسہ پر نہ چھوڑو کیونکہ میہ پشیمانی اور سستی کا سبب ہے اور ایسا کیوں نہ ہو۔ کیونکہ بیخف دو شخصوں سے مقابلہ کررہا ہے اور ساتھ ہی اپنے بھائی کا ہاتھ تھائے ہے کیا اس کی حفاظت ایسے بھائی کے سپر دکرنا جا ہے جو میدان سے بھاگ رہا ہویا اس کی جانب کھڑا دیکھتا ہو کہ یہ کیا کرتا ہے تو اللہ عز وجل ایس شخص کا قول نقل ناراض ہوتا ہے تم اللہ کی ناراضگی کو مول نہ لو کیونکہ تمہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔اللہ عز وجل نے ایک شخص کا قول نقل

﴿ لَنُ يَنْفَعَكُمُ الْفِوَارُ إِنُ فَوَرُتُمُ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَ إِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيُلا ﴾ ''اگرتم موت اورتن سے بھا کو گے تو تمہارا یہ فرارتہ ہیں ہرگز پچھ فائدہ نہ پنچائے گا اور اس وقت تم صرف معمولی سا فائدہ حاصل کر سکتے ہَو''۔

خدا کی تشم ااس فوری تلوار سے نے بھی گئے تو آخرت کی تلوار سے ہر گزمحفوظ ندر ہو گے صدافت وصبر کے ذریعہ مد د طلب کرپو ( یعنی صدافت وصبر کو کامیا بی کاوسیلہ بناؤ) کیونکہ صبر کے بعد ہی اللہ تعالی امداد نا ز ل فرما تا ہے''۔

## یز بدا بن قیس ار جی کا خطبه:

ابوخف نے ابوروق البمدانی کامیہ بیان نقل کیا ہے کہ یزیدا بن قیس الارجی نے لوگوں کو جنگ پر ابھارااوران سے مخاطب ہو کرفر مایا:

" خالص ومحفوظ مسلمان وہ ہے جس کا دین اور جس کی رائے محفوظ ہو۔ خدا کی ہتم ایر قوم جب تک ہم سے اتا مت دین پر جنگ کرتی رہے گی تو ہم اسے موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے اور اگر میقوم ہم سے اس دنیا کی خاطر لڑرہی ہے تا کہ ید دنیا کے جابر بادشاہ بن جا کمیں تو خواہ یہ تم پر خالب آ جا کی نیم الیکن میرا گمان ہے کہ اللہ انہیں غالب ندفر مائے گا۔ اور ندانہیں یا جابر بادشاہ بن جا کمیں تو خواہ یہ تم پر غالب آ جا کی نیم میں میں میں تو خواہ یہ تم پر غالب آ جا کی نیم الی تا اللہ انہیں عالب ندفر مائے گا۔ اور ندانہیں یا خوشی حاصل ہوگی۔ تم سعید ابن العاص ولید ابن عقبہ اور عبد اللہ ابن عامر ور کہتے ہیں جی جائل و گمراہ کا خاص طور پر خیال رکھا ان میں ہے ہر خوشی اپنی مجلس میں اپنی اور اس کے دور اس کے دور اس کے دور اس کے بین میں جم پر کوئی گنا نہیں۔ گویا کہ میں ال اسے مال باپ کی جانب سے میر اث میں ملا ہے حالا نکہ یہ اللہ عز وجل کا مال سے جو اللہ نے ہمیں ہماری تلواروں اور نیز وں کے ذریعہ عطا کیا ہے۔ اے اللہ کے پند وال کو ان ظالموں سے جنگ کرو جو اللہ نے ہمیں ہماری تلواروں اور نیز وں کے ذریعہ عطا کیا ہے۔ اے اللہ کے پند والے میں کی ملامت کی حوالہ کی تو بہوں کو نہیں اور ان سے جہا دکر نے میں کی ملامت کی خوف نہ کرو کو کوئکہ آگریتے پر عالب آ گئے تو بہمارے دین اور دنیا دونوں کو خراب کردیں گے وہ بیلوگ ہیں کی ملامت کا خوف نہ کرو کوئکہ آگریتے ہمیں جائے تو بہمارے دین اور دنیا دونوں کو خراب کردیں گے وہ بیلوگ ہیں

جنہیں تم خوب جانتے اور جن کے حالات سے خوب واقف ہو۔ خدا کی قتم! جس دن بیر حکومت پر قابض ہو جا نمیں گے تو سوائے شرکے اور کچھ نہ ہوگا''۔

لشكر على مِنْ عِنْهُ كَى يِسِيا كَى:

ابوخف نے مالک ابن اعین البجنی کے ذریعی زیرا بن وہب البجنی سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رہی تین جب میسرہ کی جانب

بر ھے تو آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے اور صرف قبیلہ ربعہ تھا آپ کی گردن اور موٹھ ھوں پرسے تیر گرررہے تھے آپ کے لڑے اپنی جانیں بچارہے تھے حضرت علی بڑا تین البخان کا اور خاطر گررادہ آگے بڑھ بڑھ کرشا میوں اور ربعہ کے در میان حائل ہو

جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے ہے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے حملہ کرتے ۔

جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے نے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے حملہ کرتے ۔

جاتے تھے جو بھی شامی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا یا تو اس کے ساسے نے اس پر حملہ آور ہوتے یا اس پر پس پشت سے حملہ کرتے ۔

فر ما یا پر ورد گار کعبر کی تھے ہوئے گیا ۔ دونوں میں دودو ہاتھ چلے اور اس اموی غلام نے کیمان گوٹی کردیا۔ حضرت علی بڑا تین کا خلام کیا بیان اس کے سان اس کے سان اس کے بیر دکھی کیا ہوئے گیا ہو اسے اس پر مسلم کیا ہوئے کہ کے اور کو سے اس کا مونڈ ھا اور دونوں بازونو نے رہا تھا جو کی بڑا تین کی گردن پر لگ رہے تھے ۔ پھر علی بڑا تین اور اپنی تھا اور دونوں بازونو نے گئے جو کہ گی گواروں سے اس کا مونڈ ھا اور دونوں بازونو نے گئے جو کہ گی گواروں سے اسے خسم کر دیا۔ حضرت علی بڑا تو یہ دونوں بازونو نے گئے جو کہ تھا تو یہ دونوں صاحبز ادے اس کے تھوکر میں مار رہے تھے جب وہ ختم ہوگیا تو یہ دونوں باپ کے پاس کی بولٹی کھڑ ہوگیا تو یہ دونوں باپ کے پاس کے بور کی کو گئے تھا دونوں باپ کے پاس کے بات کے بات کے بات کے بہت کے بات کے بیات کے دونوں باپ کے پاس کے بات کے بات کے بات کے بات کے بات کے بست کی کو کو بیات کے بات کو بیات کو بیات کے بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کے بات کے بات کی بات کے بات کی بات

## حضرت حسن مالتنه كاجنگ سے كرين

اس دوران میں حضرت حسن بین تین جگہ کھڑے رہے۔ حضرت علی بین تین کے ان سے فرمایا اے میرے بیٹے ! تم نے وہ کام
کیوں نہ کیا جوتمہارے دوسرے بھا ئیوں نے کیا تھا بینی تم کیوں اس کے قل میں شریک نہیں ہوئے وضرت حسن بینی تھا نے فرمایا اے
امیر المونین میرے لیے ان دونوں کا قبل کرنا ہی کافی تھا اتنے میں شامی اشکر حضرت علی بینی تھا تھا۔ تعلی بینی تھا اسے امیر المونین تا سے اس کے اس حضرت علی بینی تھا ہے کہ
زیادہ تیزی کے ساتھاں الشکری طرف بڑھے۔ حضرت حسن بی تھا تھا بہ پر جے ہوئے ہیں المونین اس میں آپ کا حرج کیا ہے کہ
آپ کوشش کر کے اپنے ساتھیوں تک پہنی جا کیں جو آپ کے دہمن کے مقابلہ پر جے ہوئے ہیں ( یعنی چندافراد کے ساتھا اس الشکر کا
مقابلہ کرنے سے دوسری جانب چلے جانا بہتر ہے ) حضرت علی بی تھی نے فرمایا اے میرے بیٹے! آج کا دن تیرے باپ کا دن ہے۔
مقابلہ کرنے سے دوسری جانب جلے جانا بہتر ہے ) حضرت علی بی تھی بین بڑھ سکتے اور نہ تیرے باپ کی طرح جلدی وکھا سکتے ہیں خدا کی
میرائی ہے اپ کی جانب تیرے باپ کی جانب ہی ہو تھیں ہے کہ وہ موت پر گرتا ہے یا موت اس پر گرتی ہے ( یعنی وہ خودموت کی جانب بڑھے یا
موت اس کی جانب بڑھے)

اشترنخعي كالبھگوڑ وں كوللكارنا:

ابوظف نے فضیل ابن خدیج الکندی کے ذراجہ اشریخی کے غلام کا یہ بیان قل کیا ہے کہ جب عراقی میمنہ کو شکست ہوگئی اور حضرے علی بھائینہ میسرہ کی جانب بڑھے تو سامنے سے اشتر کا گزر ہوا جو گھبر اہٹ میں میمنہ کی جانب بڑھ رہا تھا حضرت علی بھائینہ نے اسے آواز دی اے ہا لک! اس نے عرض کیا ابھی حاضر ہوا۔ حضرت علی بھائین نے فرما یا ان بھاؤڑوں کے پاس جاؤ اور ان سے ہو کہ بیاتم اس موت سے جسے تم بھائیبیں سے بھاگ کر اس زندگی کی جانب جارہ ہو جو ہمیشہ تمہمارے لیے باقی رہنے والی نہیں۔ اشتر آگ بڑھا اور شکست خوردہ لوگوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا کہ حضرت علی بھائین نے جمحیتم تک میں کھمات پہنچا نے کے لیے بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد چیخ کر کہا اے لوگو! میرے پاس آؤیس ما لک ابن الحارث ہوں۔ میں ما لک ابن الحارث ہوں۔ پھر اس کے حاصر کیا تو اس کے باس جی پاس جی بھری شہرے نہیں۔ اس نے پھر آواز کی دی: اے لوگو میرے پاس آگ باس فی اس کے اس نے پھر آواز دی۔ آج تم نے اپنے آباؤ اجداد کورسواکر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس ند جی کوئی جو ۔ اس نے پھر آواز دی۔ آج تم نے اپنے آباؤ اجداد کورسواکر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس ند جی کوئی تور بونہ دیج اس کے باس نے کھر آواز دی۔ آج تم نے اپنے آباؤ اجداد کورسواکر دیا آج تم نے کتنی بری جنگ کی میرے پاس ند جی کوئی جو دے بنو نہ تج اس کے باس نے کھر تاس نے اس نے اس نے اس نے کہا تھرے کوئی کوئی ہوئی گزر گئی۔ اس کے پاس آگ بیاس نے اس نے اس نے کوئی کوئی کوئی ہوئی گاس نے کہا تھیاں نے کہا کہا سے کہا:

''آج تم نے نہ تو خت پھر کوتوڑا۔ نہتم نے اپنے پروردگارکوراضی کیا اور نہتم نے اپنے ویٹمن کے معاملہ میں اپنے پروردگار کے تھم کوٹو ظرکھا۔ اور یہ کیے ہوا حالاٍ نکہ تم تو ان لوگوں کی اولا دہوجوانتہائی جنگ جو اول ورجہ کے غارت گرعلی الصباح حملہ کرنے والے مسلمہ شہروار اور اپنے ہم عصروں میں شجاعت میں متاز تھے اور ندجج تو وہ طعنہ باز ہیں کہ جن کے بدلہ سے بچنا حمکن نہیں۔ جن کا خون رائیگاں نہیں جا سکتا اور کسی مقام پر وہ لیسیا ہوتے نہیں دیکھے گئے۔ تم اپنے شہروالوں کی ڈھارس ہواور اپنی توم میں سب سے زیادہ تعداد کے مالک ہو۔ تم آج کے دن جو بھی کروگے وہ بعد میں ہمیشہ باتی رہے گا اس لیے ہمیشہ کے لیے اپنے او پر بدنا می کا ٹیکہ لگانے سے بچواور دشمن سے اپنے مقابلہ کو بچا کر دکھ و

یقیناً اللہ سے لوگوں کے ساتھ ہے۔

قتم ہے اس ذات کی جس کے بیضہ میں مالک کی جان ہے ان لوگوں لیعنی شامیوں میں ہے کوئی شخص بھی ایسانہیں جو محمد من شخص کے مقابلے میں ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتم نے آئ کے روز اچھی جنگ کی ہے ابتم میر ہراس منے جنگ کروئی ایک مجھر کے پر کے برابر بھی ہوتم نے آئ کے روز اچھی جنگ کی ہے ابتم میر اور وہل ان لوگوں کو جو جنگ کروئی اللہ عزوج رہ خون سے رنگین نہ ہوجائے تم اس بڑی جماعت کا ساتھ دو کیونکہ اللہ عزوج ان لوگوں کو جو کسی شخص کے بہلومیں ہوتے ہیں اس شخص کے ساتھ اٹھاتے ہیں جیسے بعد میں آئے والاسلاب آگے والے سلاب کے تابع ہوتا ہے ''۔

علم بردارون كاقتل عام:

ان لوگوں نے جواب دیا جہاں تمہارا دل چاہے لے چلو۔ مینہ میں جولوگ شامل تھان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ بیانہیں لے کر آگے بڑھا اور شامی فوجوں کوروکا 'ہمدانی جوان آگے بڑھ بڑھ کر حملہ کررہے تھے حتی کہ انہوں نے شامی فوجوں کو چیچے ہٹنے پر مجبور کر دیا اور ان لوگوں نے مینہ میں انتہائی ثابت قدمی دکھائی حتی کہ ان میں سے ایک سواسی اشخاص موت کے گھاٹ اثر گئے جن میں گیارہ مردار تھے ان سرداروں میں سے جب کوئی سردار قبل ہوتا تو دوسرا سردار جبنڈ استنجال لیتا سب سے اول کریب ابن شریح قبل ہوا۔ پھر شرجیل ابن شریح اس کے بعد مرشد ابن شریح 'ہمیر ہ ابن شریح ابن شریح اور سمیرا بن شریک ایک دوسرے کے بعد قبل ہوئے۔ بیسب چھ کے چھ بھائی قبل ہوئے ان کے بعد سفیان ابن زید نے جھنڈ استنجالا۔ پھر عادی ابن زید نے پھر کریب ابن زید نے بیٹیوں بھائی بھی مقتول ہوئے ان کے بعد عمیرا بن بشیر نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حادث ابن بشیر نے بھر کریب ابن زید نے بیٹیوں بھائی بھی مقتول ہوئے ان کے بعد عمیرا بن بشیر نے جھنڈ اہا تھ میں لیا۔ پھر حادث ابن بشیر نے اور بید دنوں بھی مقتول ہوئے۔

#### میمنه کی واپسی:

پھر قلوص کے بھائی وہب ابن کریب نے جھنڈ اتھا ما اور آگے بڑھنے کا ارادہ کیا' اس کی قوم میں سے ایک شخص نے کہا۔ اللہ ہم پر رحم کر سے بیج جھنڈ الے کرواپس چل تیری قوم کے شرفاء اس جھنڈ ہے گے گردختم ہو پچھا ب تو اپنی اور وہ باتی تو م کوختم نہ کر یہ ہو پچھا ب تو اپنی لوٹے اور یہ کہتے جاتے ہے کاش! پچھڑ ب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر صلف لیتے پھر ہم اور وہ ایک سب کے سب واپس لوٹے اور یہ کہتے جاتے ہے کاش! پچھڑ ب کے لوگ ہوتے جو ہم سے موت پر صلف لیتے پھر ہم اور وہ ایک آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے یا تو ہم قبل ہوجاتے یا کامیا ب ہوجاتے یہ لوگ یہ کہتے ہوئے اشتر کے پاس سے گزر سے ان سے اشتر نے ہم کا صلف میں کرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے اس بات کا عہد لیتا ہوں کہ ہم ہرگر بھی پیچھے نہ ہیں گرتا ہوں اور تم سے قال والے کی اور اس کے قریب جا کر کھڑ ہے ہو گئے ۔ کعب ابن بعیل انتخابی نے اس واقعہ کا ذکر سے ان الفاظ میں کہا ہے:

## وَ هَمُدَانُ زُرَقٌ تَتُبَغِيُ مَنُ تَحَالِفُ "" نیلی آئھول والے ہمدان میتلاش کررہے تھے کہون اِن سے حلف لے"۔

اشتر میمند کی جانب بڑھے ان لوگوں میں ہے جن میں صبر وحیا اور وفا کا مادہ تھا اس کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔وہ جس دستہ کی طرف بڑھتے اسے پیچھے ہٹا دیتے اس طرح حملہ کرتے وہ طرف بڑھتے اسے پیچھے ہٹا دیتے اس طرح حملہ کرتے کرتے وہ

زیاد ابن النضر کے پاس سے گزرا جو مخالف کے لشکر پر حملہ کررہا تھا اشتر نے سوال کیا بیکون ہیں۔لوگوں نے جواب دیا بیزیاد ابن النضر ہے۔

جب عبداللہ ابن بدیل بڑ گئے اوران کے ساتھیوں کو میمنہ میں شکست ہوئی تو زیاد نے آگے بڑھ کراہل مدینہ کا جھنٹہ استجالا جس کی وجہ سے لوگ تھہ رکئے زیادا ہے قبل ہونے تک برابراٹرتے رہے جب وہ آل ہوگئے تو چنداشخاص کے علاوہ جو نہ ہونے کے برابر سے کوئی میدان میں نہ تھہ را کے در بعد پزیدا بن قیس الارجی وشمن پر جملہ کرتے ہوئے سامنے سے نظر آئے ۔ اشتر نے سوال کیا یہ کون ہے لوگوں نے جواب دیا ہے بزیدا بن قیس میں جب زیادا بن النظر قتل ہوئے تو انہوں نے اہل مدینہ کا جھنڈ استجال لیا۔ یہ برابر جنگ میں مصروف رہے تی کہ یہ بھی موت کی نظر ہوگئے اشتر بولا لویہ بھی گئے اوراللہ کی جانب سے صبر جمیل کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے یا شریف آ دمی کے فعل کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے آئی جا ہے کہ وہ آئی کیا ہے کہ وہ آئی ہوئے بغیر میدان سے پیچھے نہ ہے۔ سلتا ہے یا شریف آ دمی کے فعل کے علاوہ کیا ہوسکتا ہے آئی ہوئے کہ اشتر اس روز ایک گھوڑ ہے پر سوار تھا اس کے ہاتھ میں ایک یمنی چا در تھی جب پسیند آتا تو اس سے پسینہ پونچھ لیتا۔ ور نہ اسے نگا ہوں کے سامنے رکھتا تا کہ شعاعوں سے محفوظ رہے گھرا پی تگوار چلا تا اور یہ کہتا جا تا رہ

## ٱلْفَحَدَرَاتُ أَسَمَّ مَيْنَدُ لِينَا "جم رِآ مُدهيان آئين كين وهال كين"

#### اشتر کی شجاعت:

راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں اشر پر حارث ابن جمہان کی نظر پڑی اس وقت اشر سرے پیرتک لوہ میں چھپا ہوا تھا اس وجہ سے حارث اسے بہچان ندسکا حارث اس کے قریب بھٹی کر کہنے لگا اللہ تعالیٰ سختے آج کے دن امیر المونین اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیردے۔ یہ جملہ کہنے پر اشر نے اسے بہچان لیا اور کہنے لگا اے ابن جمہان کیا جھے جیلے لوگ بھی آج کے دن اس مقام سے پیچے رہ سکتے ہیں جس مقام پر ہیں ہوں ابن جمہان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا اور فور آ اسے بہچان لیا کیونکہ اشر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ طویل القامت تھا اور اس کی داڑھی ہیں بال بہت کم تھے۔ حارث نے کہا میں تھے پر قربان ہوجاؤں جھے یہ معلوم ندھا کہ اس وقت تو اس جگہ کھڑا ہے خدا کی تم ایس جب تک مرنہ جاؤں اب تھے سے دور نہ رہوں گا راوی کہتا ہے کہ اس حالت میں قیس الناعظی کے بیچے حمیر اور معدد کی اشر پر نظر پڑی معقد نے حمیر سے کہا آج عرب میں اس کا کوئی ثانی موجود نہیں اور اس کا بیت کہ حکومت و اس کی نیت پر موتون نے ہم جمیر نے کہا نیت تو وہ بی ہے جس کے لیے جنگ کر رہا ہے معقد نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں سے جنگ حکومت و سلطنت سے تبدیل نہ ہوجائے۔

#### اشتر کا خطبہ:

ا بوخف نے نضیل ابن خدج کے ذریعہ مولی اشتر کا میر بیان نقل کیا ہے کہ اشتر کے پاس جب بھی میمنہ کے فکست خور دہ لوگوں میں سے کچھلوگ جمع ہوتے تو وہ انہیں جنگ پر ابھار تا اور کہتا :

''ا پنے دانتوں اور کچلیوں کو د بالواور اپنی کھو پڑیوں ہے دشمن کا استقبال کرواور اس قوم کے مقابلہ میں شدید ترین بن

جاؤ جوا ہے باپ داوا اور بھائی بندوں کا بدلہ لینے آئی ہے تم ان دشمنوں کے گلے گون دو جنہوں نے موت کواپنی جانوں کا وطن بنالیا ہے: کہ وہ میدان چھوڑ نے میں سبقت نہ کریں اور دنیا میں ذلیل وخوار نہ ہوں ندائی شم اکسی قوم کے لیے کسی شے کوچھوڑ وینا وینا برانہیں جتنا کہ اپنے دین کوچھوڑ نا ہے اور بیقو متم ہے جو جنگ کر رہی ہے وہ تمہارے دین کی وجہ ہے کر رہی ہے اور ان کا مقصد اس کے علاوہ کھینیں کہ بیلوگ سنت کوختم کر کے بدعات ایجاد کریں اور جس گراہی ہے اللہ عزوجل نے تمہیں نہایت عمدہ طریقہ سے نکالا ہے اس میں تہمیں بید دوبارہ بہتا کر دیں۔ اے اللہ کے بندو! اپنا خون دینے پرخوشیاں مناؤلیکن دین چھوڑ نے پرخوش نہ ہو کیونکہ تمہیں اس کا اللہ کے یہاں اجر ملے گا اور اللہ کے پاس نعمت والی جنتیں ہیں اور میدان جنگ سے فرار میں بے عزتی 'مال کا ضیاع' موت وزندگی کی ذلت اور دنیا و تر حرت کی رسوائی ہے'۔

## عبداللدابن بديل رهايتين كي شهادت:

اس کے بعداشتر نے خالفین پر حملہ کیا اور انہیں پیچے ہٹا دیاحتی کہ عصر کے بعدوہ دشنوں کو پیچے ہٹاتے ہٹاتے امیر معاویہ رہائینا کے اس کے بعداشتر نے خالفین پر حملہ کیا اور انہیں پیچے ہٹا دیاحتی کہ جانب ہڑھے جو تین سواشخاص کے ساتھ میدان میں جمے ہوئے تھے پہلا یا اور کے شکروں کی صفوں تک پہنچے گئے تھے اور بیر میں ہوتا تھا گویا یہ ٹی کی ڈھیر ہیں اشتر نے ان کے چاروں جانب سے شامیوں کو ہیجے ہٹایا اور ان لوگوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھیوں ان کے پاس پہنچے گئے تھے ان لوگوں نے سوال کیا امیر المونین کا کیا حال ہے اشتر کے ساتھیوں نے جواب دیا وہ زندہ ہیں اور بخیر ہیں اور میسر ہ ہیں موجود ہیں لوگ ان کے آگے جنگ ہیں مصروف ہیں ابن بدیل بڑا تھی ہیں اور بھی تھی ہوگا ہوگا ہوگا وہ نے بین کر خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگے ہمیں تو یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ امیر المونین بھی قبل ہو گئے اور تم لوگ ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ۔

اس کے بعد عبداللہ ابن بدیل بی اٹنے نے اپنے ساتھیوں ہے کہا آگے بردھو۔اشتر نے آدمی بھیج کرانہیں آگے بردھنے ہے منع
کیا اور کہلا کر بھیجا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر جنگ کروکیو تکہ تنہاری اور تمہارے ساتھیوں کی بھلائی اسی میں ہے لیکن عبداللہ بی اٹنے نے اشتر کی
اس بات کو قبول نہیں کیا اور اس جانب بردھنے لگے جہاں معاویہ بی اٹنے نے ابن بدیل بی اٹنے نے ساتھی ان کے چاروں جانب پہاڑی
طرح ڈٹے ہوئے تھے اور ان کے ہاتھ میں گواری تھیں اور بیا ہے ساتھیوں کے آگے آگے تھے جو شخص بھی ان کے مدمقابل ہوتا تھا
اسے یقل کردیتے تھے تی کہ انہوں نے سات افراد کو تل کردیا اور معاویہ بی ٹیٹنے کے بیات کہ عوالت دیکھ کرچاروں جا ب سے
لوگ ان پرٹوٹ پڑے اور انہیں اور ان کے چھراتھیوں کو گھیر لیا۔ بیان سے برابر جنگ کرتے رہے تی کہ خود بھی قبل ہو گئے اور ان
کے ساتھیوں کی ایک جماعت بھی ختم ہوگئی اور پہلے ہو کرلوٹے۔

اشتر نخعی نے ابن جمہان کوان لوگوں کو بچانے کے لیے بھیجا کیونکہ شامی انہیں گھیر نا چاہتے تھے ابن جمہان نے شامیول پرحملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹایا اور بیلوگ ان کے نرغہ سے نکل کراشتر کے پاس پہنچ گئے اشتر نے ان سے کہا میں نے تہہیں جورائے دی تھی وہ تمہاری رائے سے بہتر نہ تھی کیا میں نے تم سے بینہ کہا تھا کہتم دیگر لوگوں کے ساتھ اپنی جگہ جے رہو۔

## ا بن بديل مِن تَنْهُ كَعْنَ مِن مِين معاويهِ مِن تَنْهُ كَلَ رائعَ:

جب امیرمعاویه بناتشنے این مدیل بناتشا کو برابرآ گے بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے کیاتم اس قوم کے مینڈ ھے کونہیں دیکھتے'

جب عبداللہ ابن بدیل مٹی تقی ہو گئے تو انہوں نے کچھلوگوں سے کہا جا کر دیکھویہ کون خفس تھا۔لیکن ان میں سے انہیں کوئی نہ پہچان سکا امیر معاویہ بٹی تی خود آئے اوران کی لاش پر کھڑے ہو گئے وہ وکھے کر کہنے لگے یہ عبداللہ ابن بدیل بٹی تینی خدا کی قسم! بنوخز اعد کی عورتیں ہم سے مردوں کی فضلت کے بارے میں جھگڑیں تو وہ فی الواقع یہ حق رکھتی ہیں۔انہیں سیدھا کرواورا چھی طرح سیدھا کرو یہ واقعتاً ایسے ہی ہیں جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

اُخُوالْجُرُبِ إِنْ عَضَتْ بِهِ الْحَرُبُ عَضَّهَا وَ انْ شَمَّرَتْ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَانْ شَمَّرَتْ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَانْ شَمَّرَتْ يَوُمَّا بِهِ الْحَرُبُ شَمَّرَا وَانْ شَمَّرَتْ يَوْمَا بِهِ الْحَرُبُ الْمَاكِمُ وَالْمَاكِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُعَلِّمُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ال

پیشعرهاتم طائی کاہے: لشکرمعاویہ رہائشہ کی پسیائی:

ید دی کھر اشتر معاویہ بھٹین کی جانب بڑھا اور معاویہ بھٹین بھی قبیلہ عک اور اشتر کی جماعت کو لے کر مقابلہ پر آئے۔اشتر نے قبیلہ ند جج سے کہا ہمارے لیے عک کافی ہے اور یہ کہہ کر اشتر ہمدانیوں میں کھڑا ہو گیا اور کندہ سے بولا ہمارے لیے اشعر مین کافی ہیں۔ان قبائل میں باہم بہت بخت جنگ ہوئی اور اشتر گھڑی کھڑی صف سے باہر آ کراپٹی قوم سے کہتا ہے لوگ عک ہیں ان پرختی سے ہملہ کرواشتر کے ساتھی گھٹنوں پر سہارالگا کر جنگ کرتے اور یہ دجز پڑھتے۔

يَــاوَيُـلُ أُمَّ مَــذَحَـجٍ مَّـنُ عَكَّ هَــانِيكَ أُمُّ مَــذُحَـجٍ تَبُحِـى اللهِ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَــذُحَـج تَبُحِـى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَولَى آئَنُ '- اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

ان اوگوں نے شام تک جنگ کی پھراشتر نے قبیلہ بھدان اور پچھادرلوگوں کوساتھ لے کرشامیوں پر جملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا حتی کہ انہیں پیچھے دھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پاپچ صفیں معاویہ بخاتین کے گردا ہے آپ کو تماموں ہاند ھے کھڑی تھیں یہاں پہنچ کر اشتر نے پھرختی سے جملہ کیا حتی کہ چارصفوں کوااٹ پلٹ کر پھینک دیا اور یہ چاروں صفیں خودکو عماموں سے باند ھے ہوئے تھیں ۔ پھر یہ لوگ پانچویں صف پر جملہ آور ہوئے جو امیر معاویہ بخاتین کے گرد طقہ کیے ہوئے تھے جب بہ لوگ معاویہ بخاتین کے قریب پنچ تو معاویہ بخاتین نے گھوڑ اطلب کیا اور کہنے لگا ارادہ تو میر انہی کئی تھا کہ جیسے اورلوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں اس طرح میں بھی پیچھے ہٹ جگے جیں اس کی ماں اطنا بہ تھین کے اشعاریا و آگئے کہا نہ ایک انصاری جا بلی شاعر تھا اس کی ماں اطنا بہ تھیں کی ایک عورت تھی ۔ یہ کہتا ہے ۔

آبُتْ لِسَى عِسَفَيْتِ وَ حَيَاءُ نَفُسِى وَ اِلْتَدَامِسَى عَسَلَسَى الْبَطُلِ الْمَشِيْحِ بِنَرَهُو وَ الْمَشِيْحِ بَالْرَهُو وَ الْمَشِيْحِ بَالْرَامُو وَ الْمَشِيْحِ بَالْرَامُو وَ الْمَشِيْحِ بَالْرَامُو وَ الْمَشْرِي وَ الْمُعَلِيلِ الْمَالِمُ وَ الْمُعَلِيلِ الْمَالِمُ وَ الْمُعَلِيلِ الْمَالِمُ وَ الْمُعَلِيلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْ

وَاعْطَائِسَى عَلَى الْمَكُرُوُه مَائِسَى وَانْحَذِى الْحَمْدِ بِالشَّمَنِ الرَّبِيْحِ تَنْخِمَةَ: اور مَروبات كوقت ميرے مال كى عطااور زيادہ قيمت كے ماتھ حاصل كرنے سے جھے بازر كھا۔

وْ فَوْلِي كُلُّمَا حَشَأْتُ وَ حَاشَتُ مَكَانَكِ تُحُمَدِي اَوْتَسُتَرِيُحِي

ہتر ہے ہیں: اب میراقول تو یہی ہے کہ میں بیسب کھھا پی مدافعت کے لیے کروں گاخواہ اس کے بعدلوگ حمد کریں یا دنیا ہے مل جائے''۔

ثاعر کے ان اشعار نے مجھے بھا گئے ہے بازرکھا۔

### حضرت على مناتشة كي تقرميه:

ابو مختف نے مالک ابن اعین المجنی کے ذریعہ زید ابن وہب کا میر بیان ذکر کیا ہے کہ جب حضرت علی میں نیڈن نے بید یکھا کہ ان کا میمندا پی جگہ لوٹ گیا اور دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گیا اور انہوں نے دشن کوجوان پر چھائے ہوئے تھے پیچھے ہٹا دیا اور انہیں ان کے مرکز اور مورچوں تک دباتے چلے گئے تو حضرت علی بن ٹیزان کے پاس پہنچ اور ان سے مخاطب ہوکر فرمایا:

'' میں نے تمہارے پیچے بٹنے اور اپنی صفوں کو چوڑ نے کو دیکھا جب تمہیں بیر سرکش اور نافر مان شامی احراب گیررہ بستے ہے ہم عرب سے شہموار اور اس کی سب سے بڑی کو ہان ہوا ورتم تمام رات تلاوت کلام اللہ میں جاگر کر ار دیتے ہوتے ہم عرب کے مرعی ہو حالا نکہ خطا کاروں نے حق کو چوڑ دیا ہے۔ اگر تبہاری پیپائی کے بعد تمہارے لیے آگے بڑھنا نہ ہوتا اور ایک دفعہ گھر جانے کے بعد تم دوبارہ دعم پر جملہ آور نہ ہوتے تو تم بھی اسی شے کے مستحق ہوتے جس کا مستحق میدان جنگ ہوتے جس کا مستحق میدان جنگ ہوتے جس کا مستحق میدان جنگ ہوگئی اور تمہارا شار بھی ہلاک ہونے والوں میں ہوتا لیکن اب میراغم ہلکا ہوگیا اور میرے دل کو جو پر بیٹائی لاحق تھی وہ کم ہوگئی کیونکہ میں نے جب تمہیں و یکھا کہتم دوبارہ اوٹ کر دغمن کو اسی طرح گھررہ ہوئی سے انہوں نے تمہیں ہٹنا یا جس طرح انہوں نے تمہیں ہٹنا یا تھا۔ انہوں نے تمہیں ہٹنا یا تھا۔ انہوں نے تمہیں ہٹنا یا تھا۔ اور نے مہار اوٹوں کی طرح ۔ اب تم صبر کرو ۔ تم پرسکون اور اطمینان نازل ہوگیا ہے اور اللہ عزوج مل نے تمہیں بقین پر ثابت قدم رکھا تا کہ بھا گئے والا یہ جان کے دو اور کی افر مائی کر کے اپنے آپ کو بچانا چا ہو ہے۔ یا در کھو بنا گئے میں خدا تعالی کی نارانسکی ہمیشہ کی ذکت وخواری اور احب تا اور خدا تعالی ہمی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئے ہے تی ہوں کو کی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تعالی ہمی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئے سے تبل ہمی کی نارانسکی موت برحق تھی تقدیم میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تعالی ہمی اس سے ناراض ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئے سے تبل ہمی والے کی عمر میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا اور خدا تعالی ہمی اس سے ناران ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئے نے سے تبل ہمی ان انسان کی موت برحق تھی تقدیم میں کوئی اضافہ نوا اور خدا تعالی ہمی اس سے نارانس ہوتا ہے اور ان امور کے پیش آئے نے سے تبل ہمی انسان کی موت برحق تھی تقدیم میں اور موار میا اور امراک نالز دی ہے''۔

## ابوشدادی بامردی:

ابو خفف نے عبد السلام ابن عبد اللہ ابن الحارث کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ جنگ صفین میں قبیلہ بجیلہ کاعلم بنواحمس ابن غوث ابن انمار کے پاس تھا اور اسے ابوشد اوتھا ہے ہوئے تھے ان ابوشد اد کانام ونسب قیس ابن مشکوح ابن ہلال ابن الحارث ابن عمر وابن جا برابن علی ابن اسلم ابن احمس الغوث ہے۔ ان سے قبیلہ بجیلہ نے علم اٹھانے کی درخواست کی انہوں نے فر ما یا اس کام کے لیے دوسر نے لوگ مجھ سے بہتر ہیں۔ اہل قبیلہ نے عرض کیا ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنا امیر بنا نانہیں چاہتے ابوشد اونے فر ما یا خدا کی قتم! اگرتم مجھے یہ جھنڈ اوو گے تو ہیں اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک اس سونے کی چھتری والے کے پاس نہ بہتی جاؤں۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ کا جو جی چاہے تیجے ابوشد او نے جھنڈ اہاتھ میں لیا اور وحمٰن پرحملہ کیا اور صفوں کو چیرتے بھاڑتے چھتری

والے کے سر پر بینی گئے۔ اس چھتری بردار کے چاروں طرف امیر معاویہ بڑا تینے کے ساتھیوں کی ایک بڑی جماعت موجود تھی'لوگ کہتے ہیں اس کا نام عبدالرحمٰن ابن خالد ابن الولیدائخز ومی ہور تھا اس مقام پر نہایت ہخت جنگ ہوئی ابوشداد نے آگے بڑھ کراس چھاتہ بردار پر حملہ کیا امیر معاویہ بڑا تھا کہ رومی غلام ابوشداد کے مقابل ہو گیا اس نے ابوشداد کے پیروں پر تلوار کے وار کر کے ان کے پاؤں کا ب دینے اور ابوشداد کا وار بہت کاری رہا اور وہ رومی مقتول ہو کر گرگیا۔ اس کے قل ہوتے ہی لا تعداد نیز وں کی سنا نیں ان کی جانب بڑھیں اور یقل ہو کر گرگیا۔

روسائے بحیلہ کافل عام:

ان کے قبل ہونے کے بعدعبداللہ ابن قلع الاحمسی نے علم ہاتھ میں لیاوہ بیا شعار پڑھتے جاتے تھے \_

لا يُبُعِدُ اللَّهِ اللَّهِ السَّادِ عَيْثُ اَجَابَ دَعُوتَ الْمُنادِي

ننت " الله ابوشداد كوايني رحمت مع وم نه كرے كيونكه انہوں نے منادى كو يكار كر قبول كيا-

وَ شَدَّةً بِسَالسَّيُفِ عَلَى الْاَعَسَادِي نِعُمَ الْفَتْسِي كَسَانَ لَدَى الطَّرَادِ وَ فِي طِعَانِ الرَّجُلِ وَ الْحَلَادِ

نظیجی کا اور دشمنوں پرتلوار سے بہت بخت حملہ کیااوروہ جنگ کے وقت اچھے جوان تھے۔اور پیدلوں اور سواروں کی نیز ہ ہازی کے وقت اچھے جوان تھے''۔

عبداللدابن قلع نے بھی اپنی شجاعت کے خوب جو ہر دکھائے حتی کہ یہ بھی ختم ہو گئے ان کے بعد عفیف ابن ایاس نے جھنڈ ا سنجالا اس روز جنگ ختم ہونے تک یہ جھنڈ انھی کے پاس رہااسی جنگ میں حازم ابنی حازم الاحمسی بھی قتل ہوئے جوقیس ابن ابی حازم کے بھائی نتھے۔

## حضرت عثمان رمالته كو بوشيده طور بردفن كيا كيا تها:

این العلیۃ البجلی تھا امیر معاویہ بھائی ہے یاس آیا اور بیان کے حامیوں میں داخل تھا۔ اس نے امیر معاویہ بھائی جس کا نام تعیم ابن الحارث
ابن العلیۃ البجلی تھا امیر معاویہ بھائی کے پاس آیا اور بیان کے حامیوں میں داخل تھا۔ اس نے امیر معاویہ بھائی ہے تھوں میرا
پچازاد بھائی ہے آپ اس کی لاش مجھے وے دیجے تا کہ میں اسے دفن کر دوں امیر معاویہ بھائی نے فرمایا اسے دفن کر نے کی ضرورت
نہیں کیونکہ بیاس کا ہرگز اہل نہیں خدا کی تئم ہم لوگ حصرت عثان بن عفان بھائی کو اعلانیہ دفن کرنے پر قادر نہ تھے۔ ہم نے انہیں مخفی طور پر دفن کیا (یعنی شخص عثان بھائی نے اضل نہ تھا) تھیم نے کہایا تو آپ جھے اس کے دفن کرنے کی اجازت دے دیں ورنہ میں اس کے مرفن کیا (یعنی شخص عثان بھائی اس کے دشنوں کے ساتھ کی اجازت دے دیں ورنہ میں آپ کا ساتھ چھوڈ کرآپ کے دشنوں کے ساتھ کی جا والی گا۔ امیر معاویہ بھائی تو قرمایا کیا تو عرب کے رؤساؤام او کوئی کر دے یا ای طرح جھوڑ دے۔ تیرا دل چا ہے اسے دفن کر دے یا ای طرح جھوڑ دے۔ نیم نے اپنے ہمائی کوفن کر دیا۔

#### از ديول كااختلاف:

ابو خف نے حارث ابن حمیرة الاز دی کا یہ بیان قال کیا ہے اور بیر حارث قبیلہ از د کی شاٹ نمر سے تعلق رکھتا تھا یہ بنا ہے کہ

جب بخف ابن سلیم از دی کواز دیوں کی امداد کی دعوت دی گئی تو اس نے اولاً اللہ کی حمد وثنا کی اوراس کے بعدا پنے اہل قبیلہ ہے کہا کہ:

'' سب سے بوی خلطی اور سب سے بردی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے مقابلے کی دعوت دی جارہی ہے اورخود

ہماری قوم کو ہمارے خلاف کھڑ اکیا جارہا ہے۔خدا کی تیم ! یہ لوگ ہمارے ہاتھ جیں کیا ہم اپنے ہاتھوں کوخودا پنے ہاتھوں

ہماری قوم کے محبت نہ کریں اوراپنے

ہماری قوم ہے مجبت نہ کریں اوراپنے

ہماری کو نسیحت نہ کریں تو ہم سے زیادہ احسان فراموش کوئی نہیں اگر ہم انہیں نسیحت کرتے ہیں تو اس میں ہماری عزت
اور فائدہ ہے اوراس طرح ہم آگ کو بجھا سکیں گے جو ہمارے درمیان بھڑک چی ہے'۔

اس پر جندب ابن زہیرنے اسے جواب دیا:

'' خدا کی شم! اگر ہم ان لوگوں کے باپ ہوتے اور بیلوگ ہماری اولا دہوتے یا بیہ ہمارے باپ ہوتے اور ہم ان کی اولا و ہوتے اور اس کے بعد بیلوگ ہماری جماعت سے نکل جاتے اور ہمارے امام پراعتراض کرتے تو اس وقت ہمارے اہل ملت اور اہل ذمہ پر بیلوگ زبردی حاکم ہوتے اور خواہ ہم ایک رائے پر کیوں نہ شفق ہوتے لیکن بیہ میں اس وقت تک ہرگز نہ چھوڑتے جب تک ہم ان کی رائے کو قبول نہ کر لیتے یا بیلوگ ہماری وعوت قبول کر لیتے یا تیسری صورت بیہوتی کہ ہمارے اور ان کے بیشار لوگ مقتول ہوتے''۔

#### مخص ابن سليم كا فيصله:

مخنف نے جندب سے کہااور بیخنف ابن سلیم جندب کا خالہ زاد بھا کی تھا:

''اللہ تیرتی نیت انجھی کرے میں تو کسی ایسے چھوٹے اور ہڑے سے واقف نہیں جو برانی میں مبتلا نہ ہوخدا کی قتم! ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس جماعت کا ساتھ ویں اور کس جماعت کو چھوڑیں اور ہم نے زمانہ جاہلہت میں درسروں کی خانہ جنگیوں میں حصہ نہیں لیااور ہم اسلام لانے کے بعد بھی اس میں حصہ نہیں لیے سکتے ۔ ہاں تو نے ضرورا یک سخت اور تکلیف وہ کام کو اختیار کیا ہے۔ اے اللہ! ہمیں بلاؤں سے زیادہ عافیت محبوب ہے اب جس شے کا تجھ سے جو محص طالب ہو اسے وہ عطاکر''۔

#### اس پرابوبریدة این عوف نے کہا:

''اے اللہ! ہمارے لیے اس شئے کا فیصلہ فرماد یجیے جوآپ کوزیادہ پسند ہوائے قوم والوائم بیدد کھے رہے ہوکہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لیے وہی طریقہ بہتر ہے کہ جس پر جماعت عمل پیرا ہو۔ اگر واقعتاً ہم حق پر ہیں اور اگر بیخالفین سے ہیں تب بھی ان کاطریقہ کاربراہے خواہ اس کا ضرر زندگی میں ہویا موت میں''۔

## جندب اوراس کے خاندان کی جان نثاری:

جندب ابن زہیرمقابلے کے لیے نکلا اور شامیوں کے ساتھ جواز دی شامل تھے ان کے سر دارکومقابلہ کی دعوت دی اس شامی سر دار نے اسے قل کر دیا اور جندب کی جماعت میں سے عجل اور سعد بھی قل ہوئے بید دونوں عبداللہ نقلبی کے بیٹے تھے اور مختف کے ساتھیوں میں سے عبداللہ ابن ناجہ 'خالد ابن ناجہ' عمر وابن عویف' عامر ابن عویف' عبداللہ ابن الحجاج جندب ابن زہیرا ور ابوزینب ا بن عوف ابن الحارث قبل ہوئے عبداللہ ابن ابوالحصین الا ز دی ان قراء کے ساتھ شامل تھے جو تمارا بن یا سر پڑتی کے ساتھ تھے وہ بھی مقة ل ہوئے ۔

عقبة ابن حدیدالنمری اوراس کے بھائیوں کاقتل:

ابو مخف نے حارث ابن حمیرہ کے ذریعہ نمر کے بزرگوں کا ریقول نقل کیا ہے کہ عقبۃ ابن حدید النمری نے صفین کی جنگ میں لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

'' خبر دار! دنیا کی چراگاہ ایک کوڑا کرکٹ ہے اس کے درخت سو تھے ہوئے۔ اس کی نئی اشیاء کا نٹوں کی طرح ہیں ان کا مزاکڑوا ہے۔ خبر دار! میں تم سے ایک سیچے آدمی کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے دنیا کوخوب آز مایا اور اس میں میری جان کا جوحق تھا اسے بھی بہچانا' میں ہمیشہ سے شہادت کی تمنا کرتا تھا اور بیتمنا پوری کرنے کے لیے ہر لشکر کے ساتھ شریک ہوتا اور ہر جنگ میں حصہ لیتا۔ مگر اللّٰہ عز وجل نے آج تک میری بیتمنا پوری نہ کی تھی اس وقت اپنے آج تک میری بیتمنا پوری نہ کی تھی اس وقت اپنے آج ہوئی کر رہا ہوں کہ جس شئے کی مجھے تمنا تھی شایدوہ آج پوری ہوجائے۔ اے اللّٰہ کے بندو! تم موت کے ڈر کے باعث اس شخص سے جہاد کرنے سے کیوں گریز کررہے ہوجواللّٰہ کا دیمن سے (عیاد آباللّٰہ) یا تو اپنی جانوں کو یقینا واپس لے کر چلے جاؤگے یا تکوار کی ایک ضرب سے دنیا کے بدلے میں اللّٰہ عزوجل کا دیدار اور جنت میں انبیاء صدیقین اور شہراء وصالحین کی ہم شینی حاصل کرلوگے بتاؤکون ہی رائے تھے جائے۔

اس تقریر کے بعدوہ آگے بڑھے اور یہ کہتے جاتے تھے۔اے میرے بھائیو! میں نے اس گھر کوفروخت کرڈالا ہے جوآگے ہے۔ میراچ ہرہ اس گھر کے سامنے ہے اب مجھے تمہارے چہرے دیکھ کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ تمہاری امیدیں ختم نہ کرے۔

جب یہ آ گے بڑھے تو ان کے بھائی عبداللہ عوف اور مالک بھی یہی کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے ہم بھی آپ کے بعداس دنیاوی رزق کے طالب نہیں۔ آپ کے بغیراللہ اس زندگی کا برا کرے۔اےاللہ! ہم نے اپنی جانوں کو آپ کی خاطر پیش کرویا سر

> الغرض ان چاروں بھائیوں نے آگے بڑھ کرحملہ کیااورائے قتل ہونے تک برابرمصروف پیکاررہے۔ شمرا بن ذی الجوشن کی جنگ:

ابوخف نے صلۃ ابن زہیرالنہدی کے ذریعیہ سلم ابن عبداللہ الضائی کا یہ بیان نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ صفین میں اپنے قبیلے کے ساتھ شریک جنگ ہوا اور جمارے ساتھ شمر ابن ذی الجوش الضائی بھی تھا مخالفین میں سے ادہم ابن محرز البابلی نے اسے مقابلے کے لیکا را جب یہ مقابلہ پر پہنچا تو ادہم نے اس کے چہرے پر تلوار کا وار کیا۔ شمر نے بھی اس پر وار کیا لیکن وہ خالی سے مقابلے کے لیے للکا را جب یہ مقابلہ پر پہنچا تو ادہم نے اس کے چہرے پر تلوار کا وار کیا۔ شمر سنجی اس پر وار کیا لیکن وہ خالی سنجال کرآگ گیا۔ شمر زخی حالت میں اپنے کجاوے کی طرف لوٹ گیا اور وہاں جاکر پانی بیا۔ اس وقت شمر بہت بیا ساتھا۔ پھر نیز ہسنجال کرآگ بڑے ھااس وقت شمر بہر بڑیڑھ دو ہا تھا۔

إنَّى زَعِيهُ لَّاحِسُ بِسَاهُ لِهِ فِطَعُنَةٍ إِنْ لَمُ اَصِبُ عَسَاجِلَهُ

45

نشر ہے بند: '' میں اپنے بابلی بھائی کے ارادے ہے نیز ہ لے کر نکلا ہوں اگر میں فوری نہ مارا گیا۔

اَوُضَـرُبَةٍ تَـحُـتَ اللهَ غَنَا وَالْوَعْـى شَبِيهَةٍ بِالْقَتُـالِ اَوُقَـابَـلَـهُ

تشریحه بند: یا تواس بر فاصله ہے وار کروں گا۔ پھرائے تل کروں گایا مقتولوں جیسا بنا دوں گا''۔

یہ اشعار پڑھ کراوہم نے اس پرحملہ کیا اور اے بچھاڑ دیا اور کہائیہ تیرے وار کابدلہ ہے۔

ما لك ابن العقد بيركا فرار:

ابوخف نے عمروبن عمروبن عمروبن عمروبن عمروبن علی الک انجشمی کا یہ بیان فقل کیا ہے کہ بشرابن عصمۃ المزنی امیر معاویہ بنالٹن کے ماتھ تھا جب صفین کی جنگ ہوئی توبشر ابن عصمۃ نے مالک ابن العقد یہ اس پر جب صفین کی جنگ ہوئی توبشر ابن عصمۃ نے مالک ابن العقد یہ اس پر علمان شخص تھا۔ جب عالب آیالیکن اچا تک بشر نے دیکھا کہ وہ شامیوں کے ساتھ عجیب طرح بھا گا جارہا ہے حالانکہ یہ ایک بہا در مسلمان شخص تھا۔ جب بشر نے اسے بھا گئے دیکھا تو اس پر جملہ کیا اور اسے نیز ہ مارکر گرا دیا۔ پھر بشر واپس ہوا اور اسے اس بات کا افسوس تھا کہ میں نے زبر دیتی کیوں نیز ہرمار اس پر بشر نے یہ اشعار کہے۔

وَ إِنَّسِي لَا رُجُواُ مِن مَّ لِيُكِسِي تَحَاوُزَا وَمِن صَاحِبِ الْمَوْسُومِ فِي الصَّدُرِهَا حِسُ

المنتاجة به: " بمجھا بنے بادشاہ سے امید ہے کہ وہ مجھ سے اور موسوم گھوڑے کے سوار سے درگز رکرے گا جس کے سیند پر نیز ہ لگا تھا۔

وَلَفْتُ لَـهُ تَسحُتَ الْغُبَارِ بِطَعُنَةٍ عَلى سَاعَةٍ فِيُهَا الطَّعَالُ تَحَالُسُ.

نَتَنْ ﷺ: میں نے گر دوغبار میں اس کے ایسے وقت نیز ہ مارا جب کہ نیزے چل رہے تھے'۔

جب ابن العقد ميكواس كاشعار كاعلم جواتواس في جواب ديا

أَلَا ٱلْهِلِغَا بِشُرَ الْهِنَ عَصْمَةَ إِنَّنِي شُخِلُتُ وَ ٱطْعَانِي الَّذِيْنَ آمَارِسُ

ننتیجی از اور نے ایس سے بشراین عصمه کوی خبری بنیادے که مجھے بھا گنے والوں نے اپنی جانب مشغول کرلیا تھا۔

فَصَادَفُتَ مِنْكُ عِزَّةً وَّاصَبَتُهَا كَذَٰلِكَ وَالْابُطَالُ مَسَاضٍ وَ خَالِسُ

بنتن الوق مجھ پر دھو کے سے حملہ کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ بہا درلوگ کیا اس طرح کرتے آئے ہیں''۔

عبدالله ابن الطفيل كاوا قعه:

اس کے بعد عبداللہ ابن الطفیل البکائی نے شامیوں کے ایک گروہ پر حملہ کیا جب وہ واپس لوٹے لگا تو ہو تھیم کے ایک شخص نے جس کا نام قیس ابن قزہ تھا اور جو معاویہ بٹائٹھ کے ساتھیوں میں سے تھا اس پر حملہ کیا اور عبداللہ بن الطفیل کے دونوں مونڈ ھوں کے درمیان نیزہ رکھ کر کہا۔ خدا کی تیم اتواگر اس کے نیزہ مارسے گا تو میں تیر سے ماروں گا۔ تیمی نے کہا میں تجھے اللہ کا عبد و ذمہ دیتا ہوں کہا گر میں اس کی پشت سے نیزہ ہٹالوں تو تو میری پشت سے نیزہ ہٹالے گائیز یدنے جواب دیا ہاں میں تجھ سے اللہ کے نام پر ہی عبد کرتا ہوں۔

یہ من کرمتمی نے عبداللہ کی پشت سے نیز ہ اٹھالیا اور پزیدنے متیمی کی پشت سے۔پھرمتیمی نے پزید سے سوال کیا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ میں بنوعام سے ہوں۔اس نے کہا اللہ مجھے تم پر فعدا کرے وہ تمہارے بزرگوں کی محبت کہاں گئی اور میں اپ خاندان اورگھر میں گیار ہواں شخص ہوں اور دس کوتم قبل کر چکے ہو میں ان سب کا آخر ہوں۔ جب بیلوگ کوفہ لوٹ کر آئے تو ہزیدا بن الطفیل کو پریدا بن الطفیل نے بیا شعار الطفیل کولوگوں نے طعنے ویئے شروع کیے جیسے لوگ اپنے چپازاد بھائیوں کو طعنے ویا کرتے ہیں اس پر پزیدا بن الطفیل نے بیا شعار کہے ہے۔

اَلَمُ تَسرَنِسَىُ حَسامَيْتُ عَنُكَ مُنَاصِحًا بِسِصِسفَيْسَنَ إِذُ خَلَاكَ كُسلُ حَسِيْسِمِ اللّهَ وَيَعَلَى مُنَاصِحًا بِنَجَهَبَهُ: ""كيا تونے محصنيں ويكھا كميں نے صفين كروز تجھے بھائى چاره كى وجہ سے بچايا جب كہ تجھے تيرے دوستوں نے چھوڑ ديا تھا۔

وَ نَهُ نَهُ نَهُ تَكُ الْحَنَظِلِيَّ وَ قَدُ آتَى عَسَلَى سَلِيحٍ ذِى مَيْعَةٍ وَّ هَزِيُمِ اللَّهِ وَ نَهُ نَهُ اللَّهِ عَنْكَ الْحَنَظِلِيَّ وَ قَدُ آتَى عَسَلَى سَلِيحِ ذِى مَيْعَةٍ وَّ هَزِيُمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى ا

ابوخن نے نفسیل ابن خدتے کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ کے دوران ایک شامی نے نشکر سے نکل کراپنے مقابلہ کی دعوت دی اس کے مقابلہ پرعبدالرحمٰن ابن محزر الکندی انظمی نکلے دونوں میں کچھ دیر تک مقابلہ ہوتا رہا پھرعبدالرحمٰن نے شامی پرحملہ کیا اور اس کے مقابلہ ہوتا رہا پھرعبدالرحمٰن نے شامی پرحملہ کیا اور اس کے حلقوم پر نیز ہار کرا سے گرا دیا اور نیچ اتر کراس کے ہتھیار لے لیے اور اس کے جسم پر سے زرہ اتار ئی جب بدن ظاہر ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام غلام کے مقابلہ معلوم ہوا کہ وہ ایک سیاہ فام غلام کے مقابلہ پر خطرے میں ڈالا۔

قیس ابن فہدان کا زخمی ہونا:

اس کے بعدا یک علی مقابلہ کی دعوت دیتا ہوا نگلا۔اس کے مقابلہ پرقیس ابن فہدان اکنانی البدنی گیا۔عکی نے قیس پرحملہ کر کے اسے خوب ماراقیس کواس کے ساتھی میدان سے اٹھالائے اس واقعہ پرقیس ابن فہدان نے بیاشعار کیے۔

لَـقَـدُ عَـلِـمَـتُ عَكُ بِصِفِّينَ ٱنَّنَا إِذَا الْتَقَـتِ الْحَيُلَاكُ نَطُعُنُهَا شَزَرًا

نظر ہے ۔ '' میدان صفین میں قبیلہ عک نے یہ بات خوب جان لی ہے کہ جب دوگھوڑے باہم ملتے ہیں تو ہم نیز ہے کا بھر پوروار کرتے ہیں۔

وَ نَسَحُسمِ لُ رَایَاتِ السطَّعَانِ بِسَحَقَّهَا فَنُورِ دُهَا بَیْسَفَ وَ نَصُدُرُهَا حُمُسرَا تَنْزَحْکَهُ: اور نیزوں کے پھلوں کو ہم ان کا پورا پورا قصاص دیتے ہیں کہ جب ہم انہیں بدن پر مارتے ہیں تو وہ سید ہوتے ہیں اور جب انہیں کھینچتے ہیں تو وہ سرخ ہوتے ہیں'۔ قیس ابن فہدان کا خطیہ:

ابو مخف نے نفیل ابن خدیج کامیر بیان فل کیا ہے کہ قیس ابن فہدان اپنے ساتھیوں کولاکارتے اور کہتے : '' جب تم حملہ کروتو مختی سے حملہ کرو۔اور جب تم پلٹ کرحملہ آور ہوتو سب ل کرحملہ کرو نگا ہیں نیچی رکھو۔ گفتگو کم کرواور اپنے مدمقابل سے مقابلہ کرو کہیں دیباتی اور بدوتمہارے مدمقابل نہوں''۔ اس روز بنوالحارث بن عدی میں سے نہیک ابن عزیز بنوذ ہل میں سے عمر وابن بزیداور سعیدا بن عمر ومتنول ہوئے۔ وو بھائیوں کی ملاقات:

قیں ابن بزید جو اولاً حضرت علی مِن تَنْتُنَ کے ساتھ تھے پھر بھا گ کر امیر معاویہ بڑا تُنْتَ کے پاس چلے گئے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے اس کے بعد وہ میدان میں فکے اور اپنے مقابلے کے لیے لاکارا۔ ادھر سے اس کے بھائی ابوالعرطة ابن بزید گئے وونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچان لیا اور بلا مقابلہ دونوں میدان سے واپس ہو گئے اور دونوں نے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ اس کا مقابل اس کا بھائی تھا۔

#### بمدان و طے کا مقابلہ:

ابو مخف نے جعفر ابن حذیفہ طائی کا یہ بیان ذکر کیا ہے اور یہ جعفر عامر ابن الطائی کی اولا دمیں سے تھا وہ کہتا ہے کہ اس روز قبیلہ طے نے بہت خت جنگ کی۔ان کی جنگ و کچھ کر بہت می جماعتوں نے انھیں گھیر لیا۔ جمز ۃ ابن مالک الہمدانی نے آ گے بڑھ کر ان لوگوں سے سوال کیا کہتم کون ہولئدیہ تو بتاؤ۔ عبداللہ ابن خلیفہ البولانے جوایک شیعہ اور نہایت عمدہ خطیب اور شاعر تھا جواب دیا:
''ہم وہ طے ہیں جو نرم زمین ریکستان اور پہاڑوں پر قابض ہیں جو کھجور کے درختوں کے مالک ہیں جنہیں کوئی ہاتھ نہیں لوگا سکتا۔ ہم وہ پہاڑوں کے محافظ ہیں جوعذیب اور عین کے درمیان واقع ہیں۔ہم نیزوں والے طے ہیں۔اونٹوں اور میدانوں والے طے ہیں ہماڑائی کے شہوار ہیں'۔

اس پر حمز ۃ ابن مالک نے جواب دیا۔ بہت خوب ٔ بہت خوبتم اپنی قوم کی خوب تعریف کرنا جانتے ہواوراس کے بعد حمز ہ نے بیشعر پڑھا۔

اِنْ كُنْتَ لَمُ تَشُعُرُ بِنَجُلَهِ مَعُشَرٍ فَسَاقُدِمُ عَلَيْنَا وَيُسَ غَيُرُكَ تَشُعُرُ اللهُ عُرُ الرَّونِ عَدِه قبيله عِ واقف نبيل جة جارے ماضة تواجع مقابل كونوب جانتا ہے'۔

پھران لوگوں میں بہت شدید جنگ ہوئی۔عبداللہ ابن خلیفہ بولائی لوگوں کولاکار کر کہتا تھا اسے طے کی جماعت تم پر میرے رشتہ داراور میری اولا دقربان ہو۔ایسے لوگوں سے جنگ کروجو حسب دنسب میں تمہاری ٹکر کا ہو۔یہ کہ کرعبداللہ بیا شعار پڑھتا۔ اَنَسا الَّسَاذِی سُکُسنُتُ اِذَا السَّدَاعِیُ دَعَسا مُسصَسَّسَسَا بِسالسَّینُفِ نَسَدُبًا اَرُوَعَسا

نظر بھی وہ مخص ہوں کہ جب کوئی پکارنے والا مقابلہ کے لیے پکارتا ہے تو تلوار کے کراس کی پکار کا جواب دیتا اور اس خوف میں مبتلا کرتا ہوں۔

فَ اَنُسزِلِ الْسَمُسَتَ عِسَلَمَ الْسَمُفَنَّ عَسا وَ اَقْتُسلُ الْسَمُبَسَالِطَ السَّمَسَةَ عَسا وَ اَقْتُسلُ الْسَمِسَةِ مِن عَت سے تحت اور خطرناک گھاٹیوں میں اثر جاتا ہوں اور بڑے بڑے سور ماؤں اور بہا دروں کول کردیتا ہوں''۔ ابن العبوس کے اشعار:

ر مع من المسلم المسلم

بْنَرْجَيْتَهُ: ''اے طے جونرم زمین اور پہاڑوں کے مالک میں چمکداراور بلند ہونے والی تلواروں ہے حملہ کرویہ

وَ بِسَالُكَ مَسَاةِ مِسَنُكُمُ الْاَبُطَالِ فَيَقَادِعُوْا آئِسَّةَ الْسَجُهَالِ فَيَالِكُيْنَ سُبُلَ الضَّلَال السَّالِكِيْنَ سُبُلَ الضَّلَال

مَنْ حَبِيْنَ الْبِيابِ اللهِ بِهِ ادرول كو برُ هاؤ اور جابلوں كاماموں تُولِّل كرو۔ جو گمراى كےراتے برچل رہے ہيں'۔

اس جنگ میں ابن العسوس کی ایک آئھ جاتی رہی۔اس پراس نے پیاشعار کیجے

أَلْالَيُ اللهُ عَيْدِ عَيْدِ اللهُ الله

المَنْ الْحَبَابُهُ: '' کاش!میری مصحح آنکه بھی ای طرح پھوٹ جاتی اور میں لوگون میں بغیرر ہبر کے نہ چل سکتا۔

وَ يَسَالَيْتَ نِسَى لَمُ أَبُقَ بَعُدَ مُطَرِّفٍ وَسَعُدٍ وَّ بَعُدَ الْمُسْتَنِيُر بُن خَالِدٍ

نَنْ حَبِيرَى: كاش! ميں مطرف وسعداور مستثير ابن خالد كے بعد زندہ ندر ہتا۔

فَوَارِسُ لَسُمُ تَغُذُ الْحَوَاضِنُ مِثْلَهُمُ ﴿ إِذَا الْحَرُبُ آبُدَتُ غَنُ حِدَامِ الْعَرَائِدِ

نتر ﷺ: پیالیے شہوار تھے کہ کسی مال نے بھی ان جیسے شہواروں کوغذا نددی ہوگی جب کہ جنگ اینا بہاؤ ظاہر کردے۔

وَ يَسَالَيُتَ رِجُلِتُ ثُمَّ طُنَّتُ بِنِصُفِهَا وَ يَالَيُتَ كَفِّي ثُمَّ طَاحَتُ بِسَاعِدِي

نتر المراب المرابي و المرابي و المرابي و المربيان سے كاث ديا جاتا اور كاش! كرمير الم تحد اور مير ايا ذوجهي كاث ديا جاتا'۔

خنثر ابن عبيده كى تقرير:

ابوخنف نے ابوالصلت التیمی کے ذریعہ بنومحارب کے بعض ہزرگوں کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ بنومحارب میں ایک شخص تھا جس کا نام حنثر ابن عبیدۃ ابن خالد تھا اوراس کا شار بہا درترین لوگوں میں تھا۔ جب صفین کی جنگ ہو کی تو اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے گئے۔ بیاضیس للکارتا اور کہتا:

''ا بے تیس کی جماعت! کیا تہمیں شیطان کی اطاعت رحمان کی اطاعت سے زیادہ محبوب ہے۔ یا در کھو! بھا گئے میں اللہ کی نافر مانی اور اس کی ناراضگی ہے اور ثابت قدمی میں اللہ کی اطاعت اور اس کی رضا ہے تم رضائے خداوندی کے مقابلے میں اس کی ناراضگی اور اس کی اطاعت کے مقابلے میں اس کی نافر مانی کو اختیار کررہے ہو یا در کھوموت کے بعد راحت ای مخص کے لیے ہے جوابیے نفس کا محاسبہ کرتا ہو''۔

اس کے بعد ختر نے بیاعشار پڑھے

''آ دمی کا دل اسے پشت پھیرنے میں مائل نہ کر ہے۔ میں و شخص ہوں جو نہ میدان سے منہ موڑ تا ہوں نہ بھا گتا ہوں۔ اور بے ہتھیا رلوگوں کو دھو کہ باز دھو کہ نہیں دے سکتے''۔

اس کے بعداس نے نہایت بخت جنگ کی حتیٰ کہ زخمی ہو گیا پھر پیشٹر ان پانچ سواشخاص کے ساتھ جنہوں نے فروۃ ابن نوفل الاشجعی کے ساتھ جنگ سے علیحد گی اختیار کر لی تھی شامل ہو گیا ہیہ پانچ سواشخاص جنگ سے علیحدہ ہو کر دسکرہ اور بندنخین میں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔

قبیله نخع کی جان نثاری:

یں ہونہ و خیان بن ہونہ و شعیب ابن نعیم جو قبیلہ میں سے بکر بن ہونہ و خیان بن ہونہ و شعیب ابن نعیم جو قبیلہ نخ میں بنو بکر کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا۔ ربیعۃ ابن مالک ابن و بیل اور الی ابن قیس قل ہوئے۔ یہ الی امام علقمۃ ابن قیس انخعی مشہور نقیہ کے بھائی تھے۔ اس روز امام علقمہ کا ایک پاؤں بھی کٹ گیا تھا امام علقمہ اس پر فر مایا کرتے تھے۔ جھے اپنے پاؤں کا اچھا ہونا اس کث جانے سے زیادہ مجبوب نہیں کیونکہ اس کے کٹ جانے سے میں اپنے پروردگارسے اچھے اجرکا امید دار ہوں۔

امام علقمة بن قيس كاخواب:

امام علقہ فرماتے ہیں: میری آرزوتھی کہ میں اپنے بھائی یادیگراعز اءکوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھوں۔ میں نے اپنے بھائی کوخواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ اس نے جواب دیا ہم اور ہماری جماعت خداسے ملی اور اللہ عز وجل سے ہم نے اس کا احتجاج کیا جو ہمارے ساتھ چیش آیا تھا۔ ہم مخالفین کے مقابلہ پر کا میاب ہوئے۔ امام علقمہ فرماتے ہیں مجھے جوخوشی اس خواب سے حاصل ہوئی وہ کسی شے سے حاصل نہ ہوئی تھی۔

ربیعہ سے امداد طلی:

ابو مختف نے سوید ابن حیة الاسدی کے حوالے سے حصین ابن المندر کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ جنگ سے پیشتر پچھلوگ علی برفالٹوں کے پاس آئے اور ابن سے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خالد ابن المعمر نے معاویہ رفالٹوں سے کہا ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خالد ابن المعمر اور جمارے شرفاء کے پاس ہیں کر کہیں خالد ابن المعمر اور جمارے شرفاء کے پاس ہیں کر کہیں خالد ابن المعمر اور جمارے شرفاء کے پاس ہیں کر ملوایا۔ جب بیلوگ آگے تو اولا اللہ کی حمد وثنا کی پھر کہا:

''اے رہید کی جماعت تم لوگ میرے مدد گارمیری دعوت کو قبول کرنے والے اور تمام عرب میں سب سے زیادہ مجھ پر یقین رکھتے ہو۔ مجھے بیاطلاع ملی ہے کہ معاویہ بڑاٹھٰڈ نے تمہارے ساتھی خالد ابن اُمعمر سے خط و کتابت کی ہے میں اسے بھی لے کرآیا ہوں اور تمہیں بھی اس لیے جمع کیا ہے تا کہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنا دوں اور تم میری بات س کو''۔

اس کے بعد قاصد نے خالد سے خاطب ہو کر کہا: اے خالد! مجھے جواطلاع ملی ہے اگر وہ بچے ہے تو میں اللہ کو اور موجودہ لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تجھے امان ہے اور مجھے اجازت ہے کہ تو عراق 'مجاز اور جہاں تیراجی چاہے جا کررہ لیکن اس علاقہ میں جانے کی اجازت نہیں جہاں معاویہ بڑا تھن کی حکومت ہوا دراگریہ خط و کتابت والی بات جھوٹی ہے تو تیرے یہاں آنے سے خود تیرے دل کو اطمینان ہوجائے گا۔خالد نے جو کچھ کیا تھا اس پر اللہ کی تم کھائی۔

اس پرایک کثیر جماعت نے کہا کہ اگر ہمیں اس کاعلم ہوتا تو ہم اسے قبل کردیے شقیق این تو رائسد وی بولا۔ خالد کو اتنی تو فیق ہی نہ ہوگا کہ وہ علی معافی ہے مقابلے میں معاویہ دخ گفتنا ورشامیوں کی مدد کرے۔ زیاد بن خصفۃ انتی نے کہا اے امیر المونین اس سے قتم سے لیجے تا کہ یہ بدعہدی نہ کرے۔ حضرت علی بخالتُ نے اس سے قتمیں لیس اس کے بعد لوگ وہاں سے لوٹ آئے۔ رہیجہ کی ثابت قدمی :

نہایت بلندآ واز سے پکارکر کہایہ جھنڈے کس کے ہیں ہم نے جواب دیا پیر بیعہ کے جھنڈے ہیں۔ حضرت علی بھائٹن نے فرمایا بلکہ اللہ کے جسنڈے ہیں اللہ تعالی ان کے اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے ان کو صبر عطا فرمائے اور انہیں ٹابت قدم رکھے پھر مجھ سے فرمایا ایک مائھ میرے قریب آجاؤیں ان کے اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے ان کو صبر عطا فرمائے کر ان کے قریب ہوتا گیا حتی کہ انہوں نے فرمایا ہم میرے قریب آجاؤیں انہوں نے فرمایا کی انہوں نے فرمایا کی جہاں حضرت علی بھائٹن نے جھے تھم دیا تھا میں وہیں جم کر کھڑ اہو گیا اور میرے ساتھی بھی میرے پاس پہنچ گئے۔ رہیعہ کاعلم برداری براختلاف:

ابوخف نے ابوالصلت التیمی کے ذریعے قبیلہ تیم اللہ ابن تقلبہ کے بعض بزرگوں نے قال کیا ہے کہ کوفہ اور بھرہ میں ربیعہ کے جو لوگ آباد تھے ان کا جھنڈ ا خالد ابن المعمر کے پاس تھا اور یہ بھرہ کا باشندہ تھا۔ راوی کہتا ہے کہ یہ لوگ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ خالد ابن المعمر اور سفیان ابن ثورالسد وی میں اس پر باہم سلم ہوگی تھی کہ بھرہ کے بکر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منڈ رالبا بلی کو دیا جائے ابن المعمر اور سفیان ابن ثورالسد وی میں اس پر باہم سلم ہوگی تھی کہ بھرہ کے بکر بن وائل کا جھنڈ احصین ابن منڈ رالبا بلی کو دیا جائے اور جھنڈ کے معاطے میں ان دونوں میں جھگڑ اپیدا ہوگیا اس لیے دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور دونوں نے یہ تشلیم کیا تھا کہ حصین ہمارے ہی خاندان کا ایک نوجوان اور حسب ونسب کا مالک ہے ہم اس وقت تک اے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلہ پر شفق نہ ہوجا کئیں بعد ہیں حضرت علی برفائڈ نے بورے قبیلہ ربیعہ کا حجف ڈا خالد ابن المعمر کے سرد کیا۔

#### ميسره پرحمله:

اس روزامیر معاویہ رفی افراد نہ تھے۔ عراقی فوج میں جمیر کے تین قبیلے یعنی رہیعۂ نہ جج اور ہمدان کے لوگ زیادہ تھے۔ وہ جمیری جو شامیوں کے مطابق تین وہیا ہے۔ کہ افراد نہ تھے۔ عراقی فوج میں جمیر کے تین قبیلے یعنی رہیعۂ نہ جج اور ہمدان کے لوگ زیادہ تھے۔ وہ جمیری جو شامیوں کے ساتھ تھے۔ رہیعہ کے مد مقابل ہوئے ذوالکلاع رفی افرین پر کہا اللہ اس حصہ کا براکرے تو نے بری تقسیم کی فروالکلاع رفی افرین جمیر اور ان کے متعلقین کوساتھ لے کرسا منے آئے۔ ذوالکلاع رفی افرین کے ساتھ حضرت عبید اللہ ابن عمر رفی اللہ ابن کی میعت میں چار ہزار قاری تھے انہوں نے قبیلہ رہیعہ پر جملہ کیا جو اہل عراق کا میسرہ تھا اور اس کے امیر حضرت عبد اللہ ابن عمر بی تھی اور والکلاع رفی افرین اور سوار فوج کے ساتھ سخت جملہ کیا اس جملہ سے رہیعہ کے عباس بی اس جاتھ سخت جملہ کیا ہو گئی کے دور چال کر جملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن کچھ دور چال کر جھنڈے پیچھے ہٹ گئے صرف بچھ نیک لوگ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس جملہ کے بعد شامی لوٹے لیکن کچھ دور چال کر انہوں نے پھر ملیٹ کر جملہ کیا۔

## عبيدالله بن عمر بن الله كا خطبه:

حضرت عبیدالله بن عمر بن اس روزاشکرے خاطب ہوکر فرمار ہے تھے:

''اے شامیو! بیرعراتی حضرت عثمان ابن عفان بڑا تھن کے قاتل ہیں اور علی بڑا تھن کے مددگار ہیں اگرتم اس قبیلہ کوشکست دے دو گے تو تم عثمان بڑا تھن کا انتقام لے لو گے اور نتیجہ میں علی بڑا تھن اور عراقی سب کے سب ختم ہو جا کیں گئ اے لوگو! سختی سے حملہ کرو''۔

## ميسره کې پسيا ئی:

ر بیعہ نے اس حملہ کونہایت یا مردی ہے روکا اور انتہائی ثابت قدمی دکھائی لیکن تب بھی کچھلوگ بھاگ کھڑے ہوئے علم

برداراور مستقل مزاج حفاظ اپنی جگہ ڈٹے رہے اور برابر کا مقابلہ کرتے رہے جب خالدا بن المعمر نے بید دیکھا کہ اس کی قوم کے پچھ
لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں وہ بھی پیچھے ہے لیکن جب اس نے اور جھنڈوں کو دیکھا کہ وہ اپنی جگہ قائم ہیں اور اس کی قوم کے پچھا فراد بھی
میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹا اور بھا گئے والوں کو آواز دی اور کہا جوشخص اپنی قوم کو ذکیل کرنا چاہے وہ بے
شک بھاگ جائے جب ان لوگوں نے بید میکھا کہ ہم اپنی جگہ پر ثابت قدم ہیں تو یہ واپس لوٹے خالد یہ بھی کہتا تھا کہ جب بھی اپنی قوم
کے افراد کو بھا گئے دیکھوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہارے پاس لوٹا کرلاؤں گا اب جوشخص بھی میری اطاعت کرے۔
اس طرح وہ مشتبہ با تیں کرتا۔

خالدابن المعمر كاخطبه

دورے سے ہم میں سے ہرخص اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اسی جگہ سے اس کا حشر ہوگا جہاں اس کا سرگرا ہے جس طرح تنہیں اللہ نے اس میدان میں جمع کیا ہے اسی طرح تنہیں میدان حشر میں کیجا جمع کرے گا اگرتم ایک دوسرے کے ہاتھ تھا منے لگو گے اپنے دشمن سے پیچھے ہٹ جاؤ گے اور اپنی صفوں کوچھوڑ دو گے تو اللہ ہرگزتمہارے اس فعل سے راضی نہ ہوگا اور جوخص بھی تم سے ملے گا وہ چھوٹا ہو یا بڑا یہی کہے گا کہ آج ربعہ نے تو م کورسوا کر دیا اور جنگ سے بھاگ کھڑ ہے ہوئے اور دیہاتی ان سے میدان کے گئے تو اس بات سے بچو کہ کہیں دیہاتی اور مسلمان آج تنہیں رسوانہ کریں تم آگے اور آگے ہؤ ھتے رہوتم دوسروں کے محافظ بن جاؤ کیونکہ آگے بڑھنا تمہاری عادت ہے اور ثابت رسوانہ کریں تم آگے اور آگے ہؤ ھتے اور ثابت فقری تمہاری فطرت ہے تم مصائب پر صبر کرواور نیت خالص رکھوٹا کہ تہمیں اجرحاصل ہو کیونکہ جوشخص اللہ کی نیت کرتا ہے تو اللہ کے یہاں اس کا ثواب دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت ہے اور اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجرضا کے منہیں کرتا''۔

### بزول كاجماعت سے اخراج:

خالدی اس تقریر پردہیعہ کے ایک شخص نے کہا خدائی شم! رہیعہ کا کام اس وقت بربادہوگیا تھا جب کہ اس کے کام تیرے سپرد

کے گئے تھے تو ہے تھم دیتا ہے کہ ہم اپٹی جگہ سے نہ تو قطعاً ہمیں اور نہ قطعاً ہمیں تا کہ تو ہم سب کوموت کے گھاٹ اتار دے اور ہم سب

کے خون بہا دے ۔ کیا تو لوگوں کو نہیں و کھتا کہ ان میں سے اکثر و پیشتر پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ رہیعہ میں سے ایک دوسر فے خص نے

اسے جھڑکا۔ اور لوگوں نے اسے برا بھلا کہا۔ خالد نے ان تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس شخص کو اپنی جماعت سے نکال دو کیونکہ

یا گرتمہار سے ساتھ شامل رہا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا اور اگر میہ جماعت سے نکل گیا تو اس سے تمہاری جماعت اور تعداد میں کوئی کی

نہ آئے گی اور نہ اس کی موجود گی سے شہر بھر جائے گا۔ اللہ تجھے عذاب میں مبتلا کرے تو شریف لوگوں کا کیسا برا خطیب ہے۔ تو نے

سیدھی بات کو کس طرح نیز ھا کیا۔

الغرض ربعیہ کا تمیر اور عبیداللہ ابن عمر بیستا ہے شخت مقابلہ ہوا۔ دونوں جانب کے بے پناہ لوگ مقتول ہوئے اور تمیر بن

ريان الحارث العجلى تبھى مارا گيااوريه بهت بهادر شخص سمجھا جا تا تھا۔

#### حضرت عبيدالله بن عمر أبينيا كي شهادت:

ابو مخف نے جعفر ابن انی القاسم العبد کی اور یزید بن علقمہ کے حوالے سے زید بن بدر العبد کی کا میہ بیان قبل کیا ہے۔ کہ صفین کے روز زیاد بن خصفہ عبدالقیس کے پاس آئے اور حمیر نے تمام قبائل ذوال کلاع بٹی تھنے کے پاس جمع تھے آتھی لوگوں میں حضرت عبیدالله بن عمر بن بیت بھی تھے بیلوگ بکر بن وائل کے مقابلہ پر تھے ان کا بکر بن وائل سے تخت مقابلہ ہوا۔ زیاد بن خصفہ نے کہا اے عبدالقیس آج کے دن کے بعد بحر بن وائل کی اولاد کا وجود باتی نہ رہے گا۔ اس کے بعد بھم گھوڑ دن پر سوار ہوکر آگے بڑھے اور ان کا مقابلہ کیا ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہذ وال کا عرف ٹی ہوگئے قبل ہوگئے اور حضرت عبیداللہ ابن عمر بیستے بھی شہید ہوئے ۔ قبیلہ بھدان کا کہنا ہے۔ کہ انہیں ہانی بن خطا ب الارجسی نے قبل کیا ہے اہل حضر موت کہتے ہیں کہ ان کا قاتل ما لک بن عمر والتعی ہے۔

حضرت عمر مناشَّة كي تلوار:

برین وائل کہتے ہیں کہ انہیں محرز بن اصحصح نے قبل کیا تھا جو عائش بن ما لک بن تیم اللہ بن تظلبہ کی اولا و سے تھا اور ان کی تلوار ذوالوشاح نا می نے لے لی امیر معاویہ بن اٹنٹیز نے ان کے بدلہ میں بکر بن وائل کو پکڑلیا انہوں نے کہا کہ انہیں بھرہ کے ایک شخص نے جس کا نام محرز بن اصحصح تھا قبل کیا تھا۔ امیر معاویہ بن اٹنٹیز نے اس کے پاس آ ومی بھیج کہ عبیداللہ دمی تھی کی تلوار منگا لی اور نمر بن قاسط کا سر دارعبداللہ بن عمر وتھا جو تیم اللہ بن النمرکی اولا دسے تھا۔

ہشام بن محمد کہتا ہے کہ حضرت عبیداللہ بن عمر بھٹ کوجس شخص نے قتل کیا تھا وہ محرز بن اصحصح تھا اس نے ان کی تلوار ذوالوشاح نامی اٹھالی۔ بیتلوار حضرت عمر بناٹیز؛ کی تھی کعب بن جعیل نے اسی تلوار کے بارے میں بیاشعار کیے ہیں۔

الا إنَّ مَا تَبُك مِي الْعُيُولُ لِفَارِسٍ بِصِفَّيْنَ اَحَلَتُ خَيُلُهُ وَهُو وَاقِفُ

بَنْ عَبَابَ: " فجردارآ تکھیں اس سوار کے لیے روتی ہیں جس کا گھوڑ اصفین میں اپنی جگہ جما ہوانظر آتا تھا۔

يُبَدُّلُ مِنُ اَسْمَاءَ اَسْيَافِ وَائِلٍ وَكَانَ فَتَّى لَّوُ الْحُطَاتَةُ الْمُتَالَّفُ

نَبْرَجَ بَهُ: لوگ واکل کی تلواروں کے نام تبدیل کرتے ہیں۔وہ ایبا جوان تھا کہ اس سے الفت کرنے والا بھی خطا کر جاتا تھا۔

تَـرَكُـنَ عُبَيُـدَالـلَّـهِ بِالْقَاعِ مُسُنَدَا تَسمُـجُ دَمُ الْمَحَرُقِ الْعُرُوقِ اللَّوَادِثُ الْمُعَرُقِ اللَّوَادِثُ الْمَعْرُقِ اللَّوَانِ مُسُنَدَا تَرَكُسُ مُولَى رَّوْل سِنْ وَمَ اللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمِيدانَ مِن اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللللِّهُ وَاللَّهُ وَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

ان کے علاوہ اور بھی کچھاشعار ہیں۔

اس روز ان لوگوں میں سے بشر بن مرۃ بن شرجیل اور حارث بن شرجیل بھی قتل ہوئے۔عطار ابن حاجب اُسمی کی بیٹی اساء عبید اللہ بن عمر بن ﷺ کے نکاح میں تھی۔عبید اللہ رہائٹینہ کی شہادت کے بعد ان اساء سے حسن بن علی بڑی ﷺ نے شادی فرمالی۔ ربیعہ کی جوانم ردی:

ابو مخف نے اپنے بھتیجے غیاث بن لقیط البکری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹی تھتار بیعہ کے پاس پہنچے اور ربیعہ ایک دوسرے سے جدا تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہاا کر تمہارے درمیان علی بٹی تقل ہو گئے اور تمہارے جمنڈے کے پنچے انھیں کوئی زک پہنچی تو تم رسوا ہو جاؤ گے۔ شقیق بن تو رنے رہید سے مخاطب ہو کر کہاا ہے رہید اگر تمہاری موجود گی میں یاتم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے بھی علی دخاشنہ قتل ہو گئے تو تمام عرب کو جواب دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں اگر تم علی دخاشنہ کو شامیوں سے بچالو گئے تو زندگی بھر کی عزت حاصل کرلو گے انہوں نے علی بخاشنہ کے تعدا تناسخت قبال کیا کہ اس سے قبل ایسا قبال نہ کیا تھا اس پر حضرت علی دخاشنہ نے بیا شعار پڑھے۔

لِسَمَانُ رَاَتُسَةً سَوُدَاءُ يَخْفِقُ ظِلُّهَا إِذَا قِيسَلَ فَسَدَّمَهَا حُسَفَيْسٌ نَسَفَدَّمَسَا الْحَبَرَ الْمُجَبَرُ: "يسياه جَندُ السَّخُصُ كام كرم الله حركت كرم الهاكه جب الله عيها جاتا م كه طلين آه عي بروتووه آهك بروجاتا ہے۔

يَفَدَّمُهُ الْ فَسَى الْسَوُتِ حَتَّى يُزِيُرُهَ إِ حِيَاضَ الْسَنَايَا تَفَسُطُرُ الْمَوْتَ وَالدَّمَا الْرَجَابُ: اسْ مِعْنَدُ ے وَمُوت کے مقابلہ پر سامنے بڑھا تار ہتا ہے حی کہ اس کی زیارت کر لیتا ہے اور امیدوں کے حوض کوموت اور خون سے بھردیتا ہے۔

وَ اَطُيَسِ اَخْبَسِارً اَوَ اَكُسِرَمَ شَيْمَةً إِذَا كَسَانَ اَصُواتُ السِّحَسَلِ لَنَعَمُعُمَا الْمُعْمَا وَ اَطُيسِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا



بابسا

## حضرت عمارا بن ياسر ينته كي شهادت

حضرت عمار مِنْ تَثَنَّهُ كَي وعاء:

ابوخنف نے عبدالملک ابن افی حرۃ الحقی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ تمارین یا سر بن شنانے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا:

''اے اللہ! آپ جانے ہیں کہ اگر جھے یہ معلوم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ میں اپنے آپ کو اس سمندر میں غرق کردوں تو میں بیر بھی کرتا ۔ اے اللہ آپ جانے ہیں کہ اگر جھے اس کاعلم ہوتا کہ آپ کی رضا اس میں ہے کہ اپنے سینے پر تلوار کی نوک رکھ کراس پر گر جاؤں اوروہ میری پشت سے نقل جائے تو میں بیر بھی کرتا آج کے روز جھے کسی ایسے عمل کاعلم نہیں جوان فاسقین کے ساتھ جہاد کرنے ہے بہتر ہواور اگر جھے کسی ایسے عمل کاعلم ہوتا جواس عمل سے زیادہ آپ کی رضا کا باعث ہوتا تو میں اسے ضرورانجام دیتا''۔

جنگ کے بارے میں حضرت عمار معاشد کی رائے:

ابو مخف نے صفعب ابن زہیرالاز دی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے عمار دخاتیٰ کو یہ کہتے سنا۔ خدا کی قسم میں آیک ایسی قوم د مکھ رہا ہوں جو تہمیں خوب مارے گی اور جس کی مارہ یہ باطل پرست روگر دانی کرتے ہیں خدا کی قسم!اگروہ ہمیں مارتے مارتے جر کے تھجوروں کے باغوں تک بھی پہنچا دیں گے تب بھی ہم یہی یقین رکھیں گے کہ ہم حق پر ہیں اور یہلوگ باطل پر۔

عمار من لین کے بارے میں نبی کریم کھیل کاارشاو:

محرا بن عبادا بن موسی نے محر بن فضیل اور سلم الاعور کے حوالے سے حبۃ بن جوین العرفی کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ میں اور ابو مسعود رخالتُن مدائن میں حذیفہ ابن الیمان بنی آت کے پاس گئے انہوں نے ہمیں مبارک بادد سے کر فر مایا۔ قبائل عرب میں کوئی شخص ایسا شہیں ہے جو جھے تم دونوں نے عرض کیاا ہے ابوعبداللد رخالتُن ہیں ہے جو جھے تم دونوں نے عرض کیاا ہے ابوعبداللد رخالتُن ہم فتنوں سے ذریح ہیں آ ہے ہم سے کوئی حدیث بیان فر ما ہے۔ حضرت حذیفہ رخالتُن نے فر مایا اس وقت تم اس جماعت میں شامل ہونا جس میں سمیہ رخ ایوا کا بیٹیا عمار رخالتُن ہو کیونکہ میں نے رسول اللہ مخالتے کوفر ماتے سناکہ:

"اے ایک باغی جماعت قل کرے گی جوراہ حق ہے ہی ہوئی ہوگی اور اس کا آخری رزق پانی ملادودھ ہوگا"۔

حبہ کہتا ہے کہ میں صفین کی جنگ میں موجود تھا اور میں نے عمار رٹیاٹٹنہ کو یہ کہتے سنا میرا دنیا کا آخری رزق لاؤ۔ ایک کشادہ پیالے میں جس کے سرخ صلفے تھے پانی ملا ہوا دودھان کے پاس لایا گیا۔حذیفہ رٹھاٹٹننے اس حدیث میں بال بھرفرق نہیں کیا:

عمار من تمنز بيشعر پڙھ رہے تھے۔

مُحَمَّدًا وَّ حِزْبَهُ

أليوم ألقيي الآحِبّة

'' میں آج اپنے دوستوں سے ملنا جا ہتا ہوں لعنی رسول اللہ ﷺ اوران کی جماعت سے''۔

خدا کی قتم!اگریہاوگ ہمیں مارتے مارتے مجرکے باغات تک پہنچادی تب بھی ہمیں اس پرفخررہے گا کہ ہم حق پر ہیں اور سے لوگ باطل پر ہیں اور اس کے بعد فرمایا: موت تکواروں کی وھار کے پنچے ہے۔اور جنت ان کی چیک کے پنچے۔ حضرت عمار رٹھائٹنڈ' کا خطبہ:

محمد ابن عباد ابن مویٰ نے خلف مضور ابن البی نومیر ہ مشام بن الکلبی 'ابو مخصف اور ما لک بن اعین الجہنی کی سند سے زید بن وہب الجہنی کا بیقول روایت کیا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر بڑہتے نے اس روزلوگوں سے مخاطب ہوکرفر مایا:

'' کون ہے جواللہ تعالیٰ کی رضا مندی کامتلاثی ہواورا سے نہ مال کی آرز وہواور نہاولا دگ''۔

کچھلوگوں کی ایک جماعت ان کے یاس پہنچ گئی۔انہوں نے فر مایا:

''اے لوگو! ہمارے ساتھ ان لوگوں کے مقابلہ میں چلو جوعثان ابن عفان 'ٹائٹنز کے خون کا مطالبہ کررہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ مظلوم قتل کیے گئے۔خدا کی قتم! وہ ان کے خون کا مطالبہ نہیں کررہے ہیں۔ بلکہ اس قوم نے دنیا کا مزاچکھ لیا ہے اور اس سے میرمجت رکھتی ہے اور اس کے چیچے لگ ہے۔ بیلوگ خوب جانتے ہیں۔

کہ اگر انھوں نے حق کو قبول کیا تو حق ان کے دنیاوی امور میں حاکل ہو جائے گا۔ جن میں یہ بتلا ہیں۔ ان لوگوں کو اسلام میں بھی کوئی سبقت حاصل نہیں۔ جس کے باعث پہلوگوں کی اطاعت اوران کی امارت کے حق دار ہوں یہ لوگ اپنے بنجعین کو یہ کہہ کردھو کہ دیتے ہیں کہ ہمارے امام مظلوم آل ہوئے تا کہ اس ذریعہ سے بیہ جابر بادشاہ بن کر بیٹھ جا ئیں اور یہ ایک ایک چال ہے جس میں ان کے تبعین ببتلا ہو چکے ہیں جیسا کہ تم دیکھر ہے ہوا دراگر یہ بات نہ ہوتی یعنی خونِ عثمان برن اللہ کا نہ ہماری امداد فرمائی ہے اور اگر مخالفین کو کامیا بفرمائیں تو چونکہ انہوں نے تیرے فرمائیس تو آپ نے لا تعداد مرتبہ ہماری امداد فرمائی ہے اور اگر مخالفین کو کامیا ب فرمائیں تو چونکہ انہوں نے تیرے بندوں میں بدعات پھیلائی ہیں اس لیے ان کے لیے در دناک عذاب کا ذخیرہ فرمائے۔

پھر عمار بن النین آئے بڑھے اور وہ جماعت بھی ان ہے ساتھ ہوئی جنہوں نے ان کی آواز پر لبیک کہی تھی یہاں تک کہ عمار بن النین آئے بڑھتے عمرو بن العاص بن النین سے خاطب ہو کر عمار بن النین آئے بڑھتے ہو ہو بن العاص بن النین سے خاطب ہو کر فرمایا۔اے عمرو بن العاص میں بھی ہمیشہ ٹیڑھی فرمایا۔اے عمرو بن النین آئے اپنے دین کومصر کی حکومت کے بدلے بیج ڈالا ہے۔ تجھ پرافسوس صدافسوس تو اسلام میں بھی ہمیشہ ٹیڑھی جال چاتارہا۔

#### حضرت عمار رفاتفه اورعبيد الله بن عمر في عظ كامطالبه:

اس کے بعد عمار رہی گئن نے حضرت عبیداللہ بن عمر بن الخطاب بن سینا طب ہو کر فر مایا تو نے اپنا دین اس شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے جوخود بھی دیمن اسلام ہے اور دیمن اسلام کا بیٹا ہے حضرت عبیداللہ بن عمر بن سینا نے فر مایا: بیس نے اپنا دین ہرگز فروخت نہیں کیا ہے بلکہ بیس تو حضرت عثمان رہی گئن کے خون کا مطالبہ کر رہا ہوں ۔حضرت عمار رہی گئن نے فر مایا تو اس بات کا گواہ ہوجا کہ میری معلومات تو بیکتی ہیں کہ رضائے خداوندی کے لیے نہ کسی شے کا مطالبہ کر رہا ہے اور نہ تیراکوئی فعل رضائے خداوندی کے لیے ہے اور اگر تو آج قتل نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز تخفے موت ضرور آئے گی اور لوگوں کو دہاں جو بچھ صلہ ملے گاوہ ان کی نیتوں کے مطابق ہے اور اگر تو آج قتل نہ ہوا تو ایک نہ ایک روز تخفے موت ضرور آئے گی اور لوگوں کو دہاں جو بچھ صلہ ملے گاوہ ان کی نیتوں کے مطابق

ہوگا۔اب تواس پرغور کر لے کہ تیری نیت کیا ہے۔

عمار بخالفَتْ كاعمرو بن العاص بخالفَّهُ كے بارے میں ارشاد:

موی ابن عبدالرحمٰن المسمر وقی نے عبید بن الصباح عطار بن مسلم اوراعمش کی سند ہے ابوعبدالرحمٰن اسلمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں نے صفین کے روز عمار رہی تین باسر رہی تین کے میں نے اس علم بر داریعنی عمر و بن العاص رہی تین ہے رسول اللہ سی تین کے معیت میں تین بار جنگ کی ہے اور میر چوتی جنگ ہے اور میر خص کچھڑیا دہ نیک اور متی نہیں۔

حضرت على مِنائِلْيَّهُ كَي شَجَاعِت:

احمد ابن محمہ نے ولید بن صالح 'عطاء بن مسلم' اعمش کے حوالے سے ابوعبد الرحمٰن سلمی کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ ہم لوگ صفین میں علی برنائیں محملہ کرنے سے میں علی برنائیں علیہ برنائیں عملہ کرنے سے میں علی برنائیں عملہ کرتے اور انہیں محملہ کرنے سے روکتے رہتے ۔علی برنائیں جب اپنے ان دونوں محافظوں کو ذرا بھی عافل و کھتے تو فوراً حملہ کرتے اور اس وقت تک واپس نہ لو سے جب تک ان کی تلوار مر جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی اس کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی اس کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی ہوں کے جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہو اب کے جب تک ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی ان کی تلوار مرخ نہ ہو جاتی تو میں ہرگز نہ لوڈا ۔اعمش کہتے ہیں خدا کی قتم این کی مارایس مارٹھی جو خالی نہ جاتی تھی ۔ ابوعبد الرحمٰن سلمی لوگوں سے جو با تیں سنتے وہ دو مروں تک پہنچا و ستے اور یہ کوئی جھوٹے نہ تتھے ۔

#### حضرت عمار مناشنة كاحمله:

ابوعبدالرحمٰن کہتے ہیں میں نے عمار بن اللہ کو دیکھا کہ صفین کی جس وادی میں کئیتے تو نبی کریم کالٹیا کے صحابہ بی کینیان کے ساتھ ہوتے ۔عمار مرقال ہاشم ابن عتبہ بی کینیا کے باس بہتج جو حضرت علی بی اللہ بی کالی بردار تھے۔ عمار برائی کی اس بھر کوئی بھلائی نہیں وہ کسی کی تکلیف کو دور نہیں کرسکتا اچا تک دونوں صفوں کے درمیان ایک سجینا بھی ہے اور برز دل بھی۔ بھینئے کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں وہ کسی کی تکلیف کو دور نہیں کرسکتا اچا تک دونوں صفوں کے درمیان ایک شخص طاہر ہوا۔ حضرت عمار برن گئیز نے فرمایا خدا کی تم ایسے امام کی ضرور مخالفت کرے گا اور اس کے شکر کوڈلیل کرے گا اور خودان کی تکلیف وہ شقت کود کھتار ہے گا۔ اے ہاشم بڑا ٹیز سوار ہو۔ ہاشم بڑا ٹیز سوار ہو کر آگے برد سے وہ یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔

کی تکلیف وہ شقت کود کھتار ہے گا۔ اے ہاشم بڑا ٹیز سوار ہو۔ ہاشم بڑا ٹیز سے البحر السیال کوئی سے البحر السیال کوئی مثلا

نتر می از کار ایا گرایا جانا ضروری ہے'۔ حضرت عمار منافقہ کی شہادت:

عمار مٹی ٹیز اور ہاشم مٹی ٹیز بھروا پس نہیں آئے اور وہیں مقتول ہوگئے۔راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ مٹی ٹیلے کے صحاب جو بچھان دونوں کو حاصل تھاوہ تیرے لیے کافی ہے کیونکہ وہ دونوں خود کوئی پر سجھتے تھے۔

حضرت عبدالله بن عمروا بن العاص بي كاليخ والديم مكالمه:

ابوعبدالرحن اسلمی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی تو میں نے بیارادہ کیا کہ میں وشمنوں میں جاؤں گا اور بیمعلوم کروں گا کہ آیا ہماری طرح انہیں عمار بولائن کے حق ہوا ہے یانہیں۔اور چونکہ جب جنگ بند ہوجاتی تو دونوں شکری آپس میں ملتے اور ہا تیں بھی کرتے ۔ میں اپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا اور آ ہت آ ہت شامیوں کے شکر کی جانب چلا جب میں شامی شکر میں داخل ہوا تو چارشحض میدان جنگ میں ان جا رو بن العاص اور عبداللہ بن عمرو بن العاص رفی التی تھے اور عبداللہ بن گئی ان جاروں میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تا کہ وہ با تیں سنوں جو مخالفین عبداللہ بن گئی ان چاروں میں سب ہے بہتر تھے۔ میں ان چاروں شخصوں کے بچ میں داخل ہوگیا تا کہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بولی تا کہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین عمار بولی تا کہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین المی اور کی ہوگی تا کہ وہ باتیں سنوں جو مخالفین اس خص کو بھی قتل کر دیا حالا تکہ رسول اللہ سولیجا نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا۔ باپ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا تھا۔ عبداللہ بولیگیا ان کے پاس تھے جب ہم سجد رسول بنار ہے میں فرمایا تھا۔ باپ نے پوچھا حضور نے کیا فرمایا تھا۔ رہ تھے اور کھار وہ اللہ تو تھا اور دودود اینٹیں اٹھا کر لاتے اس سے عمار بولیگی پر شی فرمایا کی بھی فاری ہوگی رسول اللہ تو تھا اور اور ایک ایک پھراور ایک ایک ایک بھراور ایک ایک باغی ایک بھراور ایک ایک باغی ایک باغی ایک بھراور ایک ایک بھراور ایک باغی باغی ایک باغی میں اور تو دو دو پھر اور دودور اینٹیں لا تا ہے اور بیکا م تو تو اب کی زیادتی کے لیک کر رہا ہے اور افسوں تھے ایک باغی جماعت قبل کر دیا ہے۔

## حديث كي غلط تا ويل:

عمروبن عاص بخائفتن نے بین کراپے گھوڑ ہے کارخ موڑ لیا۔معاویہ بھائی نے انہیں پیچے سے پکڑ کر کھینچا۔ عمروبھائٹن نے کہا کیا تم نے وہ حدیث نہیں تی چوعبدالللہ بھائتی بیان کررہا ہے معاویہ بھائتی نے سوال کیا وہ کیا حدیث ہے۔عمروبن العاص بھائتی نے انہیں وہ حدیث سائی معاویہ بھائتی نے جواب ویا تیرا تو بڑھا ہے کی وجہ سے دماغ خراب ہوگیا ہے۔ تو بمیشہ حدیثیں بیان کرتا رہتا ہے اور تمام دن اپنے بیشا ب میں ڈوبارہتا ہے۔ کیا ہم نے عمار بھائتی عمار کوتل کیا ہے بلکہ عمار بھائتی کواس شخص نے قتل کیا ہے جوانہیں میدان میں عصیب کرلایا۔ ابوعبد الرحمٰن کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی زیادہ تعجب خیز ہے۔

## امير معاويه رهاشن كومقابله كي وعوت:

ابوجعفر کہتے ہیں لوگ میں بھی ذکر کرتے ہیں کہ جب عمار بخالتہ قتل ہو گئے تو علی بخالتہ نے رہیدہ اور ہمدان کو پکارااور فر مایا۔ تم میری زرہ اور میرے نیزے ہوتقریباً بارہ ہزار کے قریب یہ لوگ علی بخالتہ کے پاس جمع ہوگئے علی بخالتہ آگے آگے ایک خچر پرسوار تھے علی بخالتہ اور اس نشکر نے کی بارگ بخت حملہ کیا شامی افواج کی کوئی صف الی نہ تھی جواس نشکر نے تتر بتر نہ کردی ہواور جس خفس کے سی بھی بہاوگ پہنچتے اسے تن کردیتے رہاں تک کہ یہ جنگ کرتے کرتے معاویہ بخالتہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت علی بخالتہ یہ أَضُرِبُهُ مُ وَلا أَرَى مُعَاوِيهُ الْحَاوِيهُ الْحَاوِيهُ وَالْمَارِيمُ وَلا أَرَى مُعَالِمُ الْحَاوِيهُ الْحَاوِيهُ وَالْمَاوِيهِ وَالْمَاوِيةِ وَلاَمِوالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمِنْ وَالْمُوالِقُولِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمَاوِيةِ وَالْمُعُلِيقِ وَالْمُوالِولِيَّةُ وَلَا مَا وَالْمُولِي وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَلِيْمِ وَالْمُعُلِيْدِينَ الْمُعِلِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمُولِيْدِ وَالْمِنْ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَلِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيِيْدِ وَلِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدُ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِيْدِ وَالْمُعِلِيْدُ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمِنْ وَالْمُولِيْدِ وَالْمُعِلِيْدُ وَالْمُعِلِيْدِ وَالْمُعِلِيْدِي وَالْمُعِلِيْدِي

پھر علی بھائٹنا نے معاویہ معاویہ معاویہ بھاٹٹنا کو پکار کر کہا۔ اے معاویہ بھاٹٹنا تو لوگوں کو بلاوجہ کیوں قتل کرار ہا ہے کیہاں آ ہیں تجھ سے اللہ کے بیباں کے لیے فیصلہ کرلوں ہم میں سے جوشخص بھی اپنے مخالف کو تل کرے گاوہ بی تمام امور کا مالک ہو یم و بن العاص بھاٹٹنا نے بیباں کے بیباں کے لیاس نے کوئی انصاف کی بات نہیں کبی کہا بیشخص انصاف کی بات نہیں کبی اس کے مقابلہ پر جائے گاوہ اسے قتل کر دے گا۔ عمر و بن العاص بھاٹٹنا نے جواب دیا اس لیے کہ تو بھی یہ بات جا نتا ہے کہ جوشخص بھی اس کے مقابلہ پر جائے گاوہ اسے قتل کر دے گا۔ عمر و بن العاص بھاٹٹنا نے جواب دیا کہ ابت تہمارے لیعدان چیز وں کا خواہاں ہے۔ کہ ابت تہمارے لیے مقابلہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ معاویہ بھاٹٹنا نے جواب دیا شامیوں کی شان وشوکت:

ہشام نے ابو مخضف عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ کے واسط سے سلیمان الحضر می کا یہ بیان روایت کیا ہے کہ میں نے ابوعمرہ سے کہا کیا آپ ان شامیوں کوئبیں ویکھتے کہان کی ہیئت اور صورت وشکل کتنی عمرہ ہے اور ہمیں بھی آپ ویکھتے میں کہ ہم کس بری حالت میں رہتے ہیں۔ ابوعمرو نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو دیکھواور اپنی اصلاح کرواورلوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دو کیونکہ اپنی حالت سے وہ خودواقف ہیں۔

ليلة البربريين ماشم ابن عتبه رخالتُن كي تقرير:

ابو خنف نے ابوسلمہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہاشم ابن عتبۃ الزہری نے شام کے وقت لوگوں سے پکار کر کہا۔ کون مخص ہے جو اللہ اور آخرت کا طالب ہووہ میرے پاس آئے۔ بہت سے اشخاص ان کے پاس جمع ہو گئے۔ انھوں نے ان ساتھیوں کوساتھ میں لے کرشامیوں پرمتعدد بارحملہ کیالیکن جب بھی لوگ جملہ کرتے تو شامی نہایت پامردی سے اس کا جواب دیتے اور ڈٹ کر مقابلہ کرتے ۔ ہاشم ہوئاتیڈن نے اینے ساتھیوں سے نا طب ہوکر فرمایا:

''تم ان کی ثابت قدمی دیکھ کرخوف میں مبتلانہ ہوجانا۔ تم ان کی جو پچھ ثابت قدمی دیکھ رہے ہویہ صرف عربی جمعیت و جوش کی بنیا دیر ہے اوران کا صرف اتنامقصد ہے کہ اپنے جھنڈ وں اور مرکز وں پر ثابت قدم رہیں' بیلوگ گمراہ ہیں اور تم حق پر ہو۔ اے قوم !صبر کر واور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کروآ پس میں جمع رہوا ور ہمارے ساتھ دشمنوں کی جانب بڑھو۔ آگے بڑھو۔ ثابت قدم رہوا کی دوسرے کی مدد کر واللہ کا ذکر کروتم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی ہے کسی شے کا سوال نہ کرے اور نہ ادھرا دھر متوجہ ہو تی سے جملہ آور ہواور ان سے اس وقت تک جہاد کروجب تک اللہ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ نہ فرما دے۔ اور وہ بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے''۔

پھر ہاشم مٹائٹنٹ نے قراء کی ایک جماعت کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا حتیٰ کہ وہ خوداوران کے ساتھی شام تک مصروف پر کار رہے یہاں تک کہ مخالفین نے ان کاوہ انجام دیکھ لیا جس ہے انہیں از حد خوشی حاصل ہوئی۔

أنَّ البُنَ أَرُبَابِ الْمَلُوكِ غَسَّانِ وَالسَّالِيسِ الْيَوْمَ بِدِيْنِ عُنْمَانِ

اِنَّسَىٰ ٱتَّسَانِ حَبُرٌ فَسِاشُ حَسَانِ اِلَّاعَسَيْسَا قَتَسَلَ الْسَنَ عَسَفَّانِ

المنتخبة: ميرے پاس ايك دردناك خبر بينجي ہے كمعلى مِن تُنتَ فيان عِفان مِن تَثْنَة كُولَل كرديا ہے '۔

بیشعر یڑھ کروہ پختی ہے حملہ کرتا اور اس وقت تک پیچھے نہ ٹہتا جب تک کسی کے لوار نہ مار لیتا پھر گالیاں ویتا اور مخالفین پر لعنت بھیتیا اور انھیں برا بھلا کہتا۔

ہاشم ابن عتبہ بناٹٹنزنے اس سے مخاطب ہوکر کہااے اللہ! کے بندے تیری اس یا وہ گوئی کے بعداز ائی اوراز ائی کے بعد حساب ہے۔ تو اللہ سے ڈرکیونکہ مخصے اللہ کے پاس جانا ہے۔ وہ تیری اس جنگ اور تو نے اس جنگ سے جوار ادہ کیا ہے تجھ سے اس کا سوال کرے گا۔

اس نو جوان نے کہا کہ میں تو تم ہے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہاراا میر جیسا کہ مجھ سے بیان کیا گیا ہے نما زنہیں پڑھتا۔اور تم لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میں تو تم سے اس لیے جنگ کرتا ہوں کہ تمہارے امیر نے ہمارے خلیفہ کوتل کیا ہے اور تم لوگ بھی خلیفہ کے تل کے خواہاں تھے۔

ہاشم رہی تھی۔ نے جواب دیا تیراعثمان بن عفان رہی تھی کیا تعلق؟ انہیں رسول اللہ سی تھی کے سحابہ سحابہ کی اولا داور قراء نے تل کیا ہے اور اس وقت قبل کیا ہے جب کہ عثمان رہی تھی نے نئی بدعات ایجا دکر لیں اور کتاب اللہ کے تھم کی مخالفت کی ۔ یہ قاتلین تبحص سے اور تیر ہے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانے اور تم سے اور تیر ہے ساتھیوں سے زیادہ اس امت کی بہتری کو جانے اور تم سے زیادہ دین سے واقف تھے۔ ذراایک لمح تھم جاوہ رک گیا ہاشم رہی تھی نے کہا اس بات کو وہ لوگ زیادہ جاسنے ہیں جن کا اس بات سے تعلق ہے خدا کی قتم! میں جو تا اس لیے تو اس معاملہ کو سے نعل ہے خدا کی قتم! میں جو واقف ہیں اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہا تھیں جو سے نیں اس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہا تہ نے جمعے بہتر نصیحت کی ہے۔

ہا ہم بھاتھ نے کہا تیرابیالزام کہ ہماراامیر نماز نہیں پڑھتا توعلی بھاتھ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ حالیہ کے ساتھ مناز پڑھی اوراللہ کا مخلوق میں اس کے دین کوسب سے زیادہ جانے ہیں اوررسول اللہ حالیہ کے خاری میں ۔اور جتنے بھی اشخاص بھی تو میر سے ساتھ در کھے رہا ہے بیسب کتاب اللہ کے قاری ہیں ۔ساری رات تہجد پڑھتے ہیں اور ایک لمحد نہیں سوتے ۔ تجھے بیہ مغروراور بد بخت دھوکہ دے کردین سے بے راہ نہ کردیں ۔

اس نوجوان نے کہاا ہے اللہ کے بندے! میں تھے ایک نیک آ دی سجھتا ہوں تو مجھے یہ بتا کہ میری تو بہ کا بھی کوئی ذریعہ ہے۔ ہاشم بڑا تھڑنے نے جواب دیا ہاں تو اللہ سے تو بہ کروہ تیری تو بہ قبول فر مائے گا کیونکہ وہ اپنے بندوں کی تو بہ قبول فر ما تا ہے اور گنا ہوں کومعان فر ما تا ہے اور یاک رہنے والوں کو پہند فر ما تا ہے۔

المن المنظم في المنظم المنظم

بإشم ابن عتبه رمايشُهٔ كاقتل:

ہ اس کے بعد ہاشم بڑاٹنڈ اوراس کے ساتھیوں نے سخت جنگ کی اور ہاشم کا لقب مرقال تھااس لیے کہ وہ جنگ میں گھس جاتے تھے۔ان لوگوں نے سخت جنگ کی ان کے قریب جو دشمنوں کی صفیں تھیں الٹ بلٹ کرر کھ دیا آئیں اپنی کا میا بی سامنے نظر آ رہی تھی لیکن اچا تک مغرب کے قریب تنوخیوں کا ایک کشکر حملہ آ ورہوا۔اس کشکر نے آتے ہی ان پرنہایت سخت حملہ کیا ہاشم نے بھی خوب ڈٹ کرمقا بلہ کیا اس وقت ہاشم بڑا ٹنڈ بیشعر پڑھ رہے تھے۔

اَعُـــُورُ يَبُــغِـــُى اَهُـــَــُهُ مَــجِلًا قَـــدُعَــالَــجَ الْحَيَـــاةَ حَتَّى مَلْا يُتُلِهُمُ بِذِي الْكُعُوبِ تَلَّا

نظر ہے ۔ '' یک چٹم خود یہ جا ہتا ہے۔وہ زندگی کے مسائل حل کرتے کرتے تھک چکا ہے۔ میں انہیں گرہ دار نیزوں سے مارتا ہوں''۔

لوگوں کا خیال ہے کہ ہاشم بھائٹیئنے نے اس روزنو یا دس آ دمی قتل کیے حارث بن المنذ رالتو خی ان کی جانب بڑھااوران کے نیز ہ سینچ کر مارا۔حضرت علی بھائٹیئنے نے ان کوکہلا کر بھیجا کہ اپناعلم آ گے بڑھاؤ۔ ہاشم مٹاٹٹیئنے نے قاصد سے کہا میرا پیٹ د کیو لے اس نے پیٹ پر جونظر ڈالی تو وہ بھٹ چکا تھا۔

## حجاج ابن غزیہ کے اشعار:

اس واقعہ کو جاج بن غزیبة الانصاری نے اپنے ان اشعار میں بیان کیا ہے۔

فَ اِنْ تَفُخَ رُوُا بِاِبُنِ الْبُدَيُلِ وَ هَاشِمِ فَ نَصَحُنُ قَتَ لُنَا ذَالُ كِلَاعِ وَ حَوُشَبَا بَنْزَجْهَ؟: ""الرَّتَهِينِ اس بِرِفْزِ ہِ كَهُم نَے عبدالله بن بديل بِحَالَيْوا ور ہاشم ابن عتبه بِحَالِقُون كيا ہے تو ہميں اس برفخر ہے كہ ہم نے ذوالكلاع بخالتُون ورحوشب كُول كيا۔

وَ نَحُنُ تَرَكُنَا بَعُدَمُعُتَرِكِ اللَّقَا الْحَمَا مُلكَّم عُبَيْدَاللَّهِ لَحُمَّا مَّلَحَّبَا

بَنْ اور ہم جنگ ختم ہونے کے بعد تمہارے بھائی عبیداللہ مخالفہ کی ایک ایک بوٹی چھوڑ کرآئے تھے۔

وَ نَحُنُ آخُ طُنَا بِالْبَعِيْرِ وَ آهُلِهِ وَ نَحُنُ سَقَيْنَا كُمُ سِمَامًا مُقَشِّبًا

بَنْ اللَّهُ اللَّ

حضرت على من شيء كا خطيه:

ہشام نے ابوخف 'مالک بن اعین الجہنی کی سند سے زید بن وہب الجہنی کا بیہ بیان روایت کیا ہے کہ حضرت علی مِثالِثُن کا شام کی ایک جماعت پر سے گزر ہوا جس میں ولید بن عقبہ رہی گئے: تھے۔ ولید بن عقبہ رہی گئے: علی رہی گئے: کو برا بھلا کہدر ہے تھے۔حضرت علی رہی گئے: سے بیات بیان کی گئی حضرت علی رہی گئے: و میں پراپنے ساتھیوں میں گھر گئے اور فر مایا:

46

نہیں گزرا) یعنی معاویہ وی گفتہ 'این النابغہ ابوالاعور اسلمی اور این ابی معیط بیسی جس نے اسلام لانے کے بعد شراب پی اور اس پر حد جاری کی گئی اور بیرہ ہم بہترین لوگ میں جو میرے نقائص بیان کرتے اور میری عیب جو کی کرتے ہیں۔ آج قبل کہ ہمی انہوں نے مجھے جو لی کہ تھی اور میں انہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دعوت دے رہا ہوں اور بیہ مجھے بتوں کی عبادت کی دین سے دور نہیں چلے گئے۔ ایک جانب دین کا بیا کی بڑا خطیب ہے جسے فاس لوگ پسند نہیں کرتے اور ان لوگوں کو دین سے دور نہیں چوا سام پر قائم ہیں انہوں نے ایک بڑی جماعت کو دھو کے میں ڈال دیا ہے اور ان کے دلوں میں فتنوں کی محبت بھر دی ہے اور انھیں الزام تراثی اور الزامات کی جانب مائل کر دیا ہے۔ انھوں نے اللہ عزوجی ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کے لیے ہمارے مقابلہ میں جنگ شروع کی اے اللہ! ان کی جماعت کے گلڑے گڑڑے کرد بیجیے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کرد بیجیے ان کے اتحاد کو پارہ پارہ کرد بیجیے اور انھیں ان کی خطاؤں کے عوض ہلاک کرد بیجیے کیونکہ اے اللہ! جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ذکیل نہیں ہوتا اور جو تجھ سے محبت رکھتا ہے وہ بھی ذکیل نہیں ہوتا اور جو تجھ سے عدادت رکھتا ہے وہ بھی عزت نہیں یا تا''۔

#### غسانيوں کی جنگ:

ابوض نے نمیر بن دعلہ کے ذریع شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑا ٹیڈ کا کچھ علم برداروں کے پاس سے گزرہوا جو
اپنی جگہ پرڈٹے ہوئے شےاور ذرابھی پیچے نہ ہٹتے تھے۔ حضرت علی بڑا ٹیڈ نے اپ ساتھیوں کوان کے مقابلے پرابھاراان لوگوں نے
عرض کیا بیلوگ غسانی ہیں۔ حضرت علی بڑا ٹیڈ نے فر مایا بیلوگ ہرگز بھی اپ مقام سے اس وقت تک نہیں ہٹ سے جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ
ایسے بھر پور نیز نے نہ مارے چا کیں جوان کی آئیں بھی ڈکال لیس اوراس وقت تک پنہیں ٹل سکتے جب تک ان کے ایسی تلواریں نہ
ماری جا کیں جن سے ان کی گرد نیس اڑ چا کیں ان کی ہڈیاں ریزہ ہوجا کیں اوران کے جوڑٹوٹ جا کیں اور ہاتھ کٹ کرگر پڑیں
اور بیاس وقت تک پیچے نہیں ہٹیں گے جب تک لو ہے کی مشوں سے ان کی پیشانیاں نہ تو ڈی جا کیں اوران کی پلیس اور آسی تکھیں ان
کی شوڑ یوں اور سینوں پر نہ آگریں۔ اس کے بعد حضرت علی بڑا ٹین نے فر مایا خابت قدم رہنے والے کہاں ہیں۔ اجر کے طلب کرنے
والے کہاں ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت علی بڑا ٹین کے پاس سلمانوں کا ایک گروہ جمع ہوگیا اس کے بعدا پنے جگھ کو طلب کیا اور فر مایا اس

محمہ بن علی بن اٹنڈ آ گے بوجے اور حضرت علی بن اٹنڈ نے ان کی امداد کے لیے خسانیوں کے مقابلے کے لیے پچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے مقابلے کے لیے پچھافراد بھیج دیئے جب بیلوگ غسانیوں کے قریب پنچے تو جس کام کا نہیں تھم دیا گیا تھا نہوں نے وہی کیا لیعنی ان کے سینوں میں سے نیز ہے اتا ردیئے اور انہوں نے وہی کیا لیعنی ان کے کئی آدمی مقتول ہوئے ۔مغرب کی نماز اشاروں سے پڑھی۔

عبدالله بن کعب المرادی کی وصیت: ابوخنف نے ابو بکرالکندی نے قتل کیا ہے کے صفین کے وہ قیس المرادی کا گزر ہوا۔ اس نے پکارکر کہااے اسوداس میں ابھی کچھ جان باتی ہے۔ اس نے جواب دیا: بال میں موجود ہوں اور اسود نے اسے بہپان لیا۔ عبداللہ نے کہا تیراقتل ہونا خدا کی قتم مجھ پر بہت شاق گزرا۔ خدا کی قتم! گریں اس وقت موجود ہوتا تو تیری ضرور مدد کرتا اور تجھے دشمنوں سے بچاتا اور اگر مجھے اس شخص کاعلم ہوجاتا جس نے تخفی قبل کیا ہے تو میں اس کے مقابلہ سے اس وقت تک بیچھے نہ ہتا جب تک اسے قبل نہ کر لیتا یا خود بھی تجھ سے آ کرمل جاتا۔ پھر عبداللہ گھوڑ ہے پر سے اثر کر اس کے پاس گیا اور کہا خدا کی قتم! اگر میں تیرے قریب ہوتا تو تو ان آفتوں سے محفوظ رہتا اور تو بہت اللہ کا ذکر کرنے والا تھا۔ اللہ تجھ پر رحمت نازل کرے مجھے کچھے وصیت کراس نے جواب دیا:

'' میں اللہ عزوجل سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ تو امیر المومنین رہائیٰ کا خیال رکھنا اور ہر مقام پران حمایت میں جنگ کرناحتیٰ کہ یا تو امیر المومنین ٹالب آ جا نیس یا تو اللہ کے پاس چلا جائے اور میری جانب سے امیر المومنین کوسلام پہنچا دینا اور ان سے کہد دینا کہ اس وقت تک برابرلڑتے رہیں تا وقت تک برابرلڑتے رہیں تا وقت تک برابرلڑتے رہیں تا وقت تک برابرلڑ ہے وہی غالب کر کے اپنے پس پشت ڈال دیں کیونکہ جو شخص لڑائی کرتے کرتے اسے اپنے پس پشت ڈال دیتا ہے وہی غالب رہتا ہے''۔

اس کے بعد اسود مرگیا۔عبد اللہ اسود کواٹھا کر حضرت علی بڑھاٹھنے کے پاس لایا اور ان سے تمام واقعہ بیان کیا حضرت علی بڑھتے نے فر مایا اللہ اس پر رحمت نازل کرے وہ بھی زندگی بھر ہماری خاطر ہمارے وشمنوں سے جنگ کرتا رہا اور مرتے وقت ہمارے لیے نصیحت بھی کی۔

۔ ابو مختف نے بنومطلب کے غلام محمد بن اسحاق کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن صنبل انجمی و مختص ہے جس نے صفین کے روز حضرت علی بڑاٹٹۂ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا۔

ہشام نے عوانہ سے قل کیا ہے کہ ابن ضبل نے اس روز بیشعر کہا تھا۔

إِنْ تَسَقُتُ لُسوُنِسِى فَسانَسا ابُسنُ حَنبَسِلٍ انَسا الَّهِى قَددُ قُسلُستُ فِيكُم سَعُشَلُ الْعَشَلُ الْعُشَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### ليلة البري:

آمدم برسرمطلب ابو مخفف کہتا ہے اس رات بھا مرات جنگ ہوتی رہی حتیٰ کہ مجمع ہوگئی اور اس رات کا نام لیلۃ البریہ ہے حتیٰ کہ نیز نے ٹوٹ کئے اور تیرختم ہوگئے لوگوں نے تلواریں نکال لیس حضرت علی بڑی تھیں وہ سے میند تک جاتے اور قراء کے ہردستہ کو تھم دیتے کہ وہ اپنے مقابل کی جانب آگے بردستہ کو تمام رات لوگوں کو اس طرح تھم دیتے رہے حتیٰ کہ حتی ہوگئی اور لڑائی ان کے پس پشت ہور ہی تھی میند پر اشتر تھا اور میسرہ پر حضرت عبداللہ بن عباس بڑی تھا اور خود حضرت علی بڑی تھے اور خود حضرت علی بڑی تھے اور ہمیں مضغول تھے اور یہ جمعہ کاروز تھا۔

#### اشتر کی شجاعت:

اشتر مینه کو لے کرحمله کرتا رہااوران کے ساتھ برابرمھروف جنگ رہا۔ وہ جعمرات کی شام ہے جمعہ کے روز سورج چڑھنے

تک برابر مصروف جنگ رہا۔ یہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہتا اس نیزے کے برابر ذرا آگے بڑھو۔ جب بیلوگ ایک نیزے کے برابر شامیوں کی جانب بڑھ جاتے اور وہ خود بھی بڑھ جاتا تو پھر کہتا کہ اس کمان کے برابر آگے بڑھ آؤ جب اس کے ساتھی اور آگے بڑھ جاتے تو پھروہ یہی سوال کرتا جی کہ اکثر لوگ کافی آگے بڑھ گئے جب اشتر نے بید یکھا کہ اس کے ساتھی آگے بڑھ بچکے ہیں تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا میں تمہیں اس سے کہتم تمام دن بحری کا دودھ پیتے رہواللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ پھر اپنا گھوڑا طلب کیا اور اپنا علم حیان بن ہو ذو آلنجی کو تھا یا اور تمام دستوں میں ایک چکر لگا یا اور کہتا جاتا تھا۔ کون ہے جو اللہ عز وجل کو اپنی جان فروخت کرے اور اشتر کے ساتھ ہو کر جنگ کرے تی کہ یا تو غالب آجائے یا اللہ سے مل جائے ۔ لوگ اس کے پاس جمع ہوتے جاتے شے اٹھی میں حیان بن ہو ذہ بھی تھا۔

شامی علم بر دار کافتل:

ابوخف نے ابوخباب الکلمی کے ذریعہ عمارة بن رویبہ کا یہ بیان قل کیا ہے وہ کہنا ہے کہ میرے پاس ہے اشتر گر را میں بھی اس کے ساتھ ہولیا۔ اس کے اردگر دبہت سے لوگ جمع ہوگئے۔ وہ آگے بڑھا اوراس مقام پر پہنچ گیا جہاں ہو پہلے مینہ میں تشہرا ہوا تھا پھرا ہے ساتھیوں کے درمیان کھڑے ہو کران سے کہاتم پرمیرے چچا اور میرے ماموں قربان ہوں بختی سے جملہ کرواور اس جنگ سے اپنے رب کوراضی کرواور دین کو غالب کرو جب میں جملہ کروان تم بھی جملہ کرواشتر نے اس کے بعد گھوڑ ہے سے انز کر گھوڑ ہے کے منہ پر ہاتھ مارااور علم بردار سے کہا آگے بڑھے۔ پھر شامیوں پر نہایت شدید جملہ کیا اور انہیں اتنا مارا کہ وہ پسپا ہو کرا پے لشکرگاہ تک پہنچ کرانہوں نے اشتر سے خت مقابلہ کیا اس جنگ کے دوران شامی علم بردار قبل ہوا۔ جب حضرت علی می انتخاب اشتر کو کا میاب ہوتے دیکھاتو وہ بھی لوگوں کو ساتھ لے کرادھر متوجہ ہوئے۔

## وردان کا اشتر کے مقابلے سے گریز:

مجھ سے عبداللہ بن احمہ نے اپنے والد'سلیمان عبداللہ اور جو رہیہ کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ عمر و بن العاص رہی تین نے صفین کے روز وردان سے کہا تو جا نتا ہے کہ میری اور تیری اور اشتری کیا مثال ہے۔ان کی مثال اشترکی طرح ہے کہا گرتو آگے برخ سے گا تو ذرخ کر دیا جائے گا اب اگر پیچھے ہٹا تو میں تیری گردن مار دول گا جا سے میرے پاس قید کرکے لا بین کروردان عمر و بن العاص بی تین تین کی گردن مار کی سے میرے پاس قید کرکے لا بین کروردان عمر و بن العاص بی تین تین کی بیروں میں گر پڑا اور بولا اے ابوعبداللہ بی تین خدا کی میرے اور ان آگے بوھا کی میں بینچا نا چا ہے ہیں۔ اچھا آپ میرے کا ندھے پر ہاتھ رکھے رہے پھر وردان آگے بوھا اور گھڑی گھڑی کی جانب دیکھر ہا تھا اور کہدر ہا تھا کہ آپ نے مجھے موت کے حوض پر پہنچا نا چا ہے۔

## شاميول كاقرآن اٹھانا:

آ مدم برسرمطلب۔الغرض ابو مخف کہتا ہے کہ جب عمر و بن العاص رٹی تھنے نے یہ دیکھا کہ عراقی غالب آتے جارہے ہیں اور انہیں ہلاکت کا خوف پیدا ہوا تو انہوں نے امیر معاویہ رٹی تھنے سے کہا کہ میں آپ کے سامنے ایک رائے پیش کرتا ہوں جس سے ہم میں تو اتحاد بڑھ جائے گا اور دشمنوں میں انتشار پیدا ہوجائے گا۔معاویہ رٹی تھنے نے کہا۔ ہاں بیان کرو عمر و بن العاص رٹی تھنے کہا وہ تد ہیر یہ ہے کہ ہم قرآن اٹھالیں اور یہ کہیں قرآن جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں اور تمہیں منظور ہونا چاہیے اگر خالفین میں سے چندلوگوں نے بھی اسے قبول کرنے سے انکار کیا تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں ایک گروہ ایسا بیدا ہوجائے گا جواس فیصلہ کوقبول کرے گا۔اس طرح ان میں تفرقہ پیدا ہوجائے گا اور اگر سب نے بیا کہ ہمیں یہ فیصلہ متفقہ طور پر منظور ہے تو ایک مدت تک یہ جنگ ہمارے سروں پر سے دور ہوجائے گا۔

اس بات پرشامیوں نے قرآن نیزوں پراٹھالیے اور بولے ہمارے اور تمہارے درمیان یہ کتاب فیصلہ کن ہے۔ شامیوں کا فیصلہ سب اہل شام پرواقع ہوگا اور عراقیوں کا فیصلہ تمام اہل عراق پر نافذ ہوگا۔ عراقیوں نے جب یہ دیکھا کہ قرآن اٹھا لیے گئے ہیں تو بولے کہ ہم اللہ عزوجل کی کتاب کو قبول کرتے اور اس کی جانب رجوع کرتے ہیں۔



بابهما

# واقعه تحکیم لی عثمان رضائیّن کا قرار ٔ حضرت علی رضائیّن کوحامیانِ علی رضائیّن کی جانب سے تل کی دھمکی

## حضرت على مِناتِثْهُ كا فيصله:

ابو مخف نے عبد الرحمٰن بن جند ب کے ذریعہ جند بالا زدی سے نقل کیا ہے۔ کہ جس وقت بیصورت حال رونما ہوئی حضرت علی مِنْ تَشَرُ نے لوگوں سے فرمایا:

''اے اللہ کے بندو! تم اپنے حق وصدافت اور اپنے وشمنوں سے جنگ پر قائم رہو کیونکہ معاویہ عمرو ہن العاص عقبہ بن ابی معیط 'صبیب بن مسلمہ عبداللہ بن ابی سرح اور ضحاک بن قیس بڑت ویندار لوگ اور قر آن پر (پورے طور پر) چلنے والے نہیں ۔ میں تم سے زیادہ ان لوگوں سے واقف ہوں ۔ میں تو بچین میں بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی ان کے ساتھ رہا اور بڑے ہو کر بھی نہایت شریم آ دمی نظے ہے پر افسوس انھوں نے وہ شے نیز وں پراٹھائی ہے جسے یہ سی اور وقت ہاتھ بھی نہیں لگاتے اور بیٹک نہیں جانے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے جسے یہ سی اور وقت ہاتھ بھی نہیں وھو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں وطو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں وطو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں دھو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں وطو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں وطو کہ دینے اور وقت ہاتھ بھی نہیں والے ان اٹھایا ہے'۔

ها ميانِ على رخالتُنهُ كي جانب سے تقل عثمان رخالتُهُ كا قرار:

طرفداران علی رہی تین نے جواب دیا یہ کیسے ممکن ہے کہ جمیں اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرنے کی دعوت دی جائے اور ہم اسے قبول کرنے سے انکار کردیں۔

حضرت على مِن الشَّيَّة في ما يا:

''میں نے ان سے اس لیے جنگ کی تھی تا کہ وہ اس کتاب کے احکام پڑمل پیرا ہوں انھوں نے اللہ عز وجل کے ان احکامات کی نافر مانی کی جوانہیں دیۓ گئے تھے اور انہوں نے اللہ عز وجل سے جوعہد کیا تھا اسے بھلا دیا اور اس کتاب کو پس پشت ڈال دیا''۔۔۔

اس پرمسعر بن فد کی اتم میں اور زید بن حصین الطائی اسنسی جو بعد میں قاریوں کی ایک جماعت کے ساتھ خارجی بن گئے تھے

د لے:

''اے علی مخاتیٰ اجب مجھے کتاب اللہ کی دعوت دی جارہی ہے تو تم اسے قبول کر دور نہ ہم مجھے اور تیرے مخصوص ساتھیوں کوان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیں گے یا جوسلوک ہم نے عفان کے بیٹے کے ساتھ کیا تھاوہی تیرے ساتھ کریں کے۔(ابن الا ثیر میں ہے کہ جس طرح ہم نے عثان بن عفان رہی اللہ کو آل کیا تھا اسی طرح مجھے بھی قبل کر دیں گے ) ہم پرلازم ہے کہ ہم اللّٰدعز وجل کی کتاب پڑمل ہیرا ہوں اور ہمیں شامیوں کی بید دعوت قبول ہے۔خدا کی قتم یا تو مجھے اس پر ضرور بالضرور عمل کرنا ہوگا۔ یا ہم تیرا بھی ضرورہ ہی حشر کریں گئے'۔ ( یعنی عثان ہی تیہ جبیبا حشر )

حضرت علی بن تنزن نے فر مایا:تم میری اس غیر رضا مندی کو د ماغ میں محفوظ کرلواور میری به بات یا در کھو کہ اگرتم میری اطاعت کرتے ہوتو تنہیں جنگ کرنی چاہیے۔اورا گرتم میری نافر مانی کرتے ہوتو تم جو بہتر سمجھو کرو۔

ان لوگوں نے جواب دیا یہ ہرگزنہیں ہوسکتا بلکہ آپ آ دمی بھیج کراشتر کومیدان جنگ سے واپس بلا کیجیے ( یعنی آپ کو ہر صورت میں ہماری رائے اور تھم پر چلنا ہوگا اور ہم آپ کے تھم پر چلنے کے لیے تیار نہیں )۔

شيعول كےنز ديك حفرت على رمناٹية؛ كي حيثيت:

ابو مخصٰ نے فضیل بن خدیج الکندی کے ذریعہ قبیلہ نخع کے ایک شخص سے قال کیا ہے کہاس نے دیکھا کہ ابراہیم ابن الاشتر مصعب بن زبیر کے یاس گئے مصعب نے کہا جس وقت لوگوں نے حضرت علی بناٹیز، کو تحکیم پرمجبور کیا ہیں بھی حضرت علی بناٹیز، کے پاس تقاان لوگوں نے حضرت علی ہی تائی کومجبور کیا کہ کسی مخص کو تھیج کراشتر کومیدان سے واپس بلایئے ۔مصعب کہتے ہیں کہ حضرت علی ہوائی۔ نے یزیدین ہانی اسبین کواشتر کے پاس روانہ کیا اور کہلوایا فوراً میرے پاس آؤ۔ قاصد نے یہ پیغام اشتر کو پہنچا دیا۔اشتر نے جواب ویا کہ میری جانب سے حضرت علی رہا اللہ سے کہنا ہدوقت ایسانہیں ہے کہ جس میں آپ مجھے میری جگہ سے ہٹا کیں۔ آپ قطعاً جلدی نہ سیجیے کیونکہ مجھے امید ہے کہ میں فتح حاصل کرلوں گا۔ پزید بن ہانی واپس آیا اور حضرت علی بڑاٹٹڑ؛ کواس کے جواب ہے مطلع کیا۔

اس پرایک شوروشر بلند ہوااوراشتر کے بارے میں لوگ چیخے گئےاور حضرت علی دخاتیٰ سے کہا خدا کی تنم ! ہمیں یقین ہے کہ تو نے ہی اسے جنگ جاری رکھنے کا حکم دیا ہے۔حضرت علی والتنز نے فر مایا تمہارے لیے بیدائے قائم کر لینا مناسب نہیں ہے۔ کیا تم نے مجھے اس سے سر گوشیاں کرتے ویکھا ہے۔ کیا میں اشتر سے تمہارے سامنے اعلانیے گفتگونہیں کرتا کیا جب میں اس سے باتیں کرتا ہوں تم نہیں سنتے۔ان لوگوں نے جواب دیایا تو آپ آ دمی بھیج کراہے فور أبلوا پئے ور نہ خدا کی تنم! ہم مجھے معزول کر دیں گے۔

حضرت علی بھا تھنانے یزید بن ہانی ہے کہا اے یزید اشتر ہے جا کر کہو کہ فور آمیرے یاس آ جائے۔ یہاں فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ یزیدنے اشتر کو مدینام پنجایا۔اشتر نے سوال کیا کیا قرآن اٹھانے کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو چکا ہے۔ یزید نے جواب دیا ہاں۔اشتر نے کہا میں تو پہلے ہی جب قر آن اٹھائے گئے تھے بھھ گیا تھا کہ عقریب نیاا ختلاف اورنگ فرقہ بندی پیدا ہوگی کیونکہ بیرعا ہرہ کے بیٹے کا مشورہ ہے کیا تونہیں دیکھتا کہ اللہ نے ہمارے لیے کیاغیب ہے مدوفر مائی ہے کیا مناسب ہے کہ ایسے وقت میں دشمنوں کوچھوڑ کر میدان سے واپس لوٹ جاؤں۔ یزیدنے جواب دیا کیا توبہ چاہتا ہے کہ یہاں میدان جنگ میں تو کامیابی حاصل کر لے اور وہاں امیرالمومنین ایسی منزل پر پہنچ چکے ہیں کہ یا تو ان کی فوری مدد کی جائے یانہیں بھی دشمنوں کے سپر دکر دیا جائے۔اشتر نے جواب دیا خدا کی متم! میہ ہر گرنہیں ہوسکتا۔ سبحان اللہ میہ کیے ممکن ہے۔ یزید نے کہا: هیعانِ علی پن گٹھز تو میہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو آپ کسی مخص کو بھیج کر اشتر کوفوراً داپس بلالیجیے ورنہ ہم مجھے بھی اسی طرح قتل کر دیں گے۔ جیسے ہم نے ابن عفان کوتل کیا ہے۔اشتریین کرفورا واپس ہوااور ان لوگوں کے یاس پہنچا۔

اشتر نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا:

''ا عواتیو! اے ذلیلواور ہر دلو! کیاتم نے قوم کی پشت کو نیچا کر دکھایا۔ کیاتم سیجھتے ہو کہتم شامیوں کے مقابلہ میں زبر دست ہو۔ ان لوگوں نے جوقر آن اٹھائے ہیں اور قرآن کے فیصلہ پڑمل پیرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں تو خدا کی قتم! انہوں نے خو داللہ کے ان احکام کوچھوڑ رکھاہے جواللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں نازل فرمائے ہیں۔ بیاس سنت کے تارک ہیں جو نبی کریم مرکز تجاری مان کی اس دعوت کو ہر گر قبول نہ کرواور کم از کم مجھے اتنی دیر کی مہلت دے دوجتنی دیر میں گوٹی کی دود دود وہا جاتا ہے ) کیونکہ مجھے فتح ساسنے نظر آ دوجتنی دیر میں گھوڑ ارک جاتا ہے (ابن اشیر میں ہے جتنی دیر میں اوٹنی کا دود دود وہا جاتا ہے ) کیونکہ مجھے فتح ساسنے نظر آ

ھیعانِ علی رہا تین کے جواب دیا اس صورت میں تو ہم بھی تیرے ساتھ گناہ میں شریک بن جا ئیں گے اشتر نے کہا: اچھا یہ تو ہتاؤ جب تمہارے بڑے قبل ہو گئے اور ذکیل لوگ باقی رہ گئے کیا تم اس وقت بھی حق پر تھے جب تم جنگ کررہے تھے اور تمہارے نیک لوگ قبل ہورہے تھے اب جب تم نے جنگ سے ہاتھ روک لیا تو یا تو تم اس وقت باطل پر ہوئے یا حق پر ہوئے اگر تم اس وقت حق پر ہو تو تمہارے وہ مقتولین جن کی فصیلت کے تم محر نہیں ہواس صورت میں وہ دوزخ میں بھی تم سے بہتر ہوں گے۔

ان لوگوں نے جواب دیا اشتر اس قتم کی باتیں چھوڑ وہم تو صرف سے جانتے ہیں کہ ہم نے ان شامیوں سے اللہ عز وجل کی خاطر جنگ کی اور آج جوان کے قبال سے ہاتھ روک رہے ہیں ہے بھی اللہ عز وجل کی خاطر روک رہے ہیں۔ ہم نہ تیرے مطبع ہیں اور نہ نہیں ہے ہیں۔ ہم نہ تیرے مطبع ہیں اور نہ تیرے مطبع ہیں تو ہم سے علیحہ وہ ہوجا۔

اشترنے کہا:

'' تم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا اور خدا کی تشم تم دھو کے بیس جنالا ہو گئے ۔ شہیں جنگ بندی کی دعوت دی گئی تم نے فریب میں آ کراہے قبول کر لیا اے سیاہ بیٹیا نیوں والو! (سجدول کے نشانات سے چونکہ ان کی بیٹیا نیاں سیاہ تھیں اس لیے اشتر نے یہ جملہ کیا) ہم تو تمہاری نمازیں دیکھ کر میں بھتے تھے کہ تہمیں دنیا ہے کوئی غرض نہیں اور تم جو بیعبادات کررہے ہواللہ عن موت سے عزوجل کی ملاقات کے شوق میں کررہے ہولیکن ابتمہارے فرارسے میہ ظاہر ہوا کہ تم دنیا کی طلب میں موت سے بھا گنا چاہتے ہوانسوس صدافسوں اے برسی جولیں پہنے والوتم آج کے بعد ہمیشہ دورایوں پر چلتے رہو گے یعنی ایک رائے پر بھی متفق نہ ہو گئے تھی ہمارے سامنے ہائی طرح دور ہوجاؤ جس طرح ظالم قوم دور ہوگئ ہے''۔

اشعث بن قیس کی پیامبری:

افعث حضرت علی بڑگائیں: کے پاس آیا کہ میرا خیال ہے کہ سب لوگ اس پر داضی اور خوش ہیں کہ قر آن کے حکم پر چلنے کی جو انہیں دعوت دی گئی ہے وہ اسے قبول کرلیں اگر آپ چا ہیں تو معاویہ بڑگائیں: کے پاس جا کران کا ارادہ معلوم کروں تا کہ آپ ان کے سوالات پرغور کرسکیں حضرت علی بڑائیں: نے فر مایا اگرتم یہی چاہتے ہوتو ان سے پوچھو۔ اقعث امیر معاویہ بڑائیں کیا اور سوال کیا۔ اے معاویہ بڑائیں: تم نے بیقر آن کس لیے اٹھوائے۔ امیر معاویہ بڑائی نے جواب دیا اس لیے تا کہ ہم اور تم ان احکامات پرعمل کریں جواللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں دیتے ہیں تم اپنے میں سے ایک الیاشخص فیصلہ کے لیے متعین کر دوجس پر ہم راضی ہوں اور

ہم بھی اپنے میں سے ایک شخص کو متعین کر دیتے ہیں اور ہماری جانب سے ان دونوں پر بیلا زم ہوگا کہ جو پھے اللہ عز وجل کی کتاب میں یا ئیں اس پڑمل پیرا ہوں اور اس سے سرمو تجاوز نہ کریں 'اور جس امر پر بید دونوں متفق ہو جا ئیں ہم اس کی پیروی کریں۔افعث بن قیس نے جواب ویا بیرت کی بات ہے اس کے بعد اشعث حضرت علی مٹی ٹھٹنڈ کے پاس لوٹ کرآیا اور جو پچھے معاویہ بٹی ٹھٹنڈ کے کہا تھا اس سے انہیں مطلع کیا علی بٹی ٹٹیڈ کے ساتھیوں نے جواب دیا ہم نے یہ بات قبول کی اور ہم اس پرراضی ہیں۔

شامیوں نے اپنی جانب سے عمرو بن العاص رخی تی کیا۔افعث نے کہااور بیان لوگوں میں سے ہے جو بعد میں خارجی بن گیا تھا۔ہم ابوموی اشعری رخی تی کوحا کم بنانے پر راضی ہیں۔

حضرت علی رمنالشهٔ کی بے بسی:

حضرت علی بوالتین نے فرمایا تم نے پہلی بات میں تو میری نافر مانی کی ہے کین اب تو میری نافر مانی نہ کرو۔ میں تو ابوموسی بوالتین کو حاکم بنا نائبیں چا ہتا۔ اس پراہعت 'زید بن حصین الطائی اور مسعر بن فدکی ہوئے ہم ان کے علاوہ کسی کا فیصلہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ جس آفت میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں اس سے وہ ہمیں پہلے ڈراتے تھے۔ حضرت علی برفائش نے جواب دیا مجھے ان پرکوئی اعزاد ہیں۔ اس لیے کہ انہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے اور میری جانب سے لوگوں کو بہکا یا اور میرے یاس سے بھاگ گھے حتی کہ میں نے کئی ماہ بعد انہیں امان دی۔ کیکن یہ ابن عباس بڑی میں موجود ہیں ہم انہیں حاکم بناتے ہیں۔ حامیان علی برفائش نے جواب و یا ہم اسے ہرگز قبول نہیں کر سے ۔ اس لیے کہ ابن عباس بڑی کا حاکم بنا اچا ہے جیسے آپ خود حاکم بن جا کیں (کیونکہ ابن عباس بڑی کے اس میں میں اسے بھول ہوں کو برفائش نے فرمایا میں قواشر کو تعین کرتا ہوں۔ کو کی حفی ایسانہیں ہے جوا کی بہنست دوسرے سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ حضرت علی برفائش نے فرمایا میں قواشتر کو تعین کرتا ہوں۔ اشترکی مخالفت:

ابوخیف نے ابوخیاب الکلمی نے کی کیا ہے کہ حضرت علی رہی تھی کے اس فرمان پرا هعث نے جواب دیا کیاروئے زمین پراشتر کے علاوہ کوئی دوسر افخص موجود نہیں ہے؟

ابوخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب کا پیمیان روایت کیا ہے۔ کہ افعث نے جواب دیا ہم لوگ تو اب صرف اشتر کے علم میں ہیں۔ حضرت علی جن اٹٹیز نے فر مایا اشتر کا کیا تھم ہے۔ اشعث نے جواب دیا اس کا تھم یہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی گردنیں کا شنتے رہیں تی کہ اے علی جن ٹیزز! تیرااور اشتر کا ارادہ پورا ہوجائے۔

ا بوموسیٰ اشعری مِناتِنَهُ بحیثیت تعکم:

حضرت علی دی اتنا نے فر مایا کیا تم ابوموسیٰ بری تنی کے علاوہ کسی پر راضی نہیں انہوں نے جواب ویا ہاں! ہم صرف انھی کو حکم بنانا عاجے ہیں ۔ حضرت علی بڑی تنی نے فر مایا: اچھا جو تہا راجی جا ہے کرو۔

ان لوگوں نے ابومویٰ بی اللہ کے پاس آ دمی بھیجا۔ ابومویٰ بی اللہ بھی سے علیحدہ رہے تھے اورعرض میں مقیم سے ان کے پاس ان کے غلام نے کہا ان کو کوں نے آئے کہا گئے: نے ابومویٰ بی اللہ نے اللہ واجعون پڑھی اس کے بعد حضرت ابومویٰ بی اللہ نظر گاہ

تشریف لائے۔

اشتر حصرت علی بین تغیار کی خدمت میں حاضر ہواا در عرض کیا آپ مجھے عمر دین العاص بین تغیار کے ساتھ لگا دیجیے تسم کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اگر میں اسے کوئی دھو کہ دہی کرتے دیکھوں گا تواسے قبل کر ڈ الوں گا۔

عمرو بن العاص مِناتِیْن کے بارے میں احنف کی رائے:

احف نے حاضر ہوکرعرض کیا:

''اے امیر المونین 'آآپ کے زمین سے پھراٹھ کر ماردیا گیا ہے اوراس مخص کے ذریعہ جس نے اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کی ہے۔ اسلام کی ناک کا ب دی گئی ہے۔ میں اس شخص کوخوب سجھتا ہوں۔ میں نے بھی اس کا آدھا حصہ بٹایا ہے۔ میر بزد کیک تو اس کی بید میشیت ہے کہ جیسے کند چھری اور پیشخص گڑھے میں گرنے کے قریب ہے اوراس قوم میں کوئی شخص بھی اس کے قریب جائے گا وہ ظاہر میں ایسا بین جائے گا میں کوئی شخص بھی اس کے قریب جائے گا وہ ظاہر میں ایسا بین جائے گا جیسے ان لوگوں کی مشخص میں بند ہے اور جب وہ ان سے دور ہوگا تو ایسا دور ہوگا جیسے لوگوں کو دور پر کوئی تارہ نظر آتا ہوا گر جیسے ان لوگوں کی مشخص میں بند ہے اور جب وہ ان سے دور ہوگا تو ایسا دور ہوگا جیسے لوگوں کو دور پر کوئی تارہ نظر آتا ہوا گر آپ ججھے تھم بنا نانہیں جا ہتے تو مجھے تھم کا پشت پناہ بنا کر دوسرایا تیسرا ساتھ والا کر دیجیے کیونکہ پیشخص جو بھی گرہ لگا تا جا ہتا ہو اس کے میں اسے تھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگائے گا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگا دوں گا جس کے باعث میں فیصلہ کر سے میں اسے تھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگائے گا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگا دوں گا جس کے باعث میں فیصلہ کر سے میں اسے تھول دوں گا اور جب بھی وہ گرہ لگائے گا میں اس پر دوسری گرہ ایسی لگا دوں گا جس سے باعث میں میں ہوگھوں''۔

اس پرتمام لوگوں نے سوائے ابوموی بخاتین کے کسی کو حاکم تشکیم کرنے سے انکار کر دیا اور معاہدہ لکھنے پر زور دیا احنف نے کہا اگرتنہیں میری بات قبول نہیں تو تم ان لوگوں کواپٹی پشت دکھا دو۔ (لیٹی شکست قبول کرلو)

امير المومنين مالتناك خطاب يربحث:

حاصل كلام بيكه معامده لكهاجانا شروع موااس معامده كابتدائي جملے بياتھ:

بسم الثدالرحن الرحيم

بيوده فيصله ہے جوامير المونين على مِنْ النَّهُ نِهُ كيا ہے:

ابھی صرف اٹنے الفاظ تحریرہوئے تھے کہ عمر و بن العاص دلی تھے ۔ اعتر اض کیا اور کہااس کا اور اس کے باپ کا نا م کھو۔ کیونکہ بیتہ ہاراا میر ہے ہماراا میرنہیں ۔

احنف بن قیس نے کہاا ہے امیرالمومنین آپ اس لفظ کو ہر گزند مٹائے۔ کیونکہ مجھے خوف ہے کہا گرآپ نے لفظ امیرالمومنین مٹا دیا تو زندگی بھر میہ خطاب آپ کو واپس نہ طے گا (یعنی پھر آپ کو کئی امیرالمومنین اور خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا) آپ اس لفظ کو ہر گزند مٹائے خواہ لوگ ایک دوسرے کو تل کیوں نہ کر دیں۔احف کی اس رائے پر حضرت علی بڑا تین نے اس لفظ کو مٹانے سے انکار کردیا۔ اس بحث میں کافی دن گزرگیا۔ اس پراشعث بن قیس نے کا تب سے کہا اس لفظ کو مٹا دو۔ الغرض پر لفظ مٹا دیا گیا۔ واقعہ تھی کے صلح حدید بیدیہ سے مشابہت:

جس وقت بیلفظ مثادیا گیا تو حضرت علی مٹاٹنڈ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور فرمایا عین سنت ادا ہوئی ہے اور بالکل اس سنت کے

حضرت علی مخالفت نے فر مایا اے نابغہ کے بیٹے تو کب فاسقین کا دوست اورمسلمانوں کا دشمن نہیں رہا اور کیا جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا کیا وہ اس سے مشابہت نہ رکھتی تھی۔ پھر حضرت علی دخالت ہوئے ہوئے کھڑے ہوگئے۔ آج کے دن کے بعد میرے اور تیرے درمیان بھی کوئی اجتماع نہ ہوگا اور نہ ہم دونوں ایک مجلس میں جمع ہوں گے اور میں اللّه عز وجل سے امیدر کھتا ہوں کہ وہ میری مجلس کو تجھ سے اور تجھ جیسے اشخاص سے یاک رکھے گا اور معاہدہ لکھا گیا۔

#### خلافت كاخاتمه:

جھے سے علی وٹائٹر: کو تر میں کہ القوس نے حبان مبارک حسن اور احف کے واسطہ سے یہ بیان کیا ہے کہ امیر معاویہ وٹائٹر: نے حضرت علی وٹائٹر: کو تر میں کہ اگر آ پ سلے کرنا چا ہے ہیں تو بینا م مٹادیجے ۔حضرت علی وٹائٹر: نے لوگوں سے مشورہ کیا۔حضرت علی وٹائٹر: کو تر میں بنی ہاشم ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور مجھے بھی ان کے ساتھ آنے جانے کی اجازت تھی۔ حضرت علی وٹائٹر: نے ہم سے فرمایا معاویہ وٹائٹر: نے بر میں امیر الموشین کا لفظ مٹا دوں تمہاری کیا رائے ہے کسی نے عرض کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔حضرت علی وٹائٹر: نے فر مایا اللہ اسے نوش کرے رسول اللہ طائٹر نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا آپ کوامیر الموشین ہونا مبارک ہو۔حضرت علی وٹائٹر: نے فر مایا اللہ اسے نوش کرے رسول اللہ طائٹر نے جب اہل مکہ سے معاہدہ کیا آپ کو امیر الموشین ہونا مبارک ہو۔حضرت علی وٹائٹر: نے فر مایا اللہ اسے نوش کرے رسول اللہ طائٹر کے ہوں کہ بیا اللہ اللہ کا کہا مقاہد ہے جو گھڑ بن عہدا للہ نے کیا ہوں کہ اور رسول اللہ کا گھڑا کا کیا مقابلہ۔ دراصل ہم آپ ہی سے بیعت کو پہند کرتے ہے اور اگر ہم یہ خوام کہ میں اور وٹوں سے جنگ خاطر جنگ کی اور میں آپ کو اللہ کا تھرا ہوں کہ اگر آپ نے اس نام کومٹا دیا جس نام پر آپ نے بیعت کرتے۔ پھر ہم نے آپ کی کی فی تو یہ نام بھی آپ کو واپس نہ ملے گا۔

راوی کہتا ہے اور خدا کی تئم ویہا ہی ہوا جیہا احف نے کہا تھا اور احف ان لوگوں میں سے تھا کہ جب اس کی رائے کا تسی رائے سے مقابلہ کیا جاتا تو اس کی رائے ترجیح پاتی۔

## فريقين كي تحكيم بررضا مندى:

اب ہم ابوخف کی روایت کی جانب رجوع کرتے ہیں وہ ناقل ہے کہ معاہدہ ان الفاظ میں تحریر کیا گیا:
'' یہ وہ معاہدہ ہے جوعلی بن ابی طالب رخی اُنٹیز اور معاویہ بن ابی سفیان بڑی نے باہم کیا۔ حضرت علی رخی تی کا یہ فیصلہ اہل عراق اور ان لوگوں پر نافذ ہوگا جولوگ ان کی جماعت میں سے یا عام مونین میں سے ان کے ساتھ ہیں۔ اور معاویہ رخی تی کا یہ معاہدہ اہل شام اور ان لوگوں پر نافذ ہوگا جولوگ معاویہ رخی تی ساتھ ہیں۔ ہم اللہ عزوجل کے تعلم اور اس کی کتاب میں از اور اس کی کتاب میں از

اقل تا آخر جو پچھ بھی موجود ہے اس پر عمل کریں گے جس شئے کے احیاء کا یہ کتاب تھم دیتی ہے'اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے ختم کرنے کا حکم دیتی ہے اسے رائج کریں گے اور جس شئے کے ختم کرنے کا حکم دیتی ہے اسے ختم کریں گے ۔ دونوں حکم لینی ابوموی الاشعری' عبداللہ بن قبیس اور عمر و بن العاص القرشی پڑی تھے' کتاب الله میں جو حکم پائیس کے اس پر عمل پیرا ہوں گے اور اگر اس معاملہ میں کتاب الله میں یہ دونوں کوئی حکم نہ پائیس تو اس سنت پر عمل پیرا ہوں گے جوعدل وانصاف پر عنی ہوگی اور جس پر سب کا اتفاق ہوگا اور کسی کو اس سے اختلاف نہ ہوگا۔

جردو حکم علی اور معاویہ بی شینا اور ان کے لشکروں سے عہد و پیان لیس کے اور اسی طرح دیگر معتبر لوگوں سے بھی کہ ان
دونوں کی جان و مال محفوظ رہیں گے اور جو پچھ یہ دونوں فیصلہ کریں گے اس پرتما مامت ان کی معاون و مدد گار ہوگی اور
دونوں فریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر بیع عبد لازم ہوگا کہ جو پچھاس معاہدہ ہیں تحریر ہے دہ ہمیں قبول ہے اور میں
دونوں خریقین کے مسلمانوں پر اللہ کے نام پر بیع بد لازم ہوگا کہ جو پچھاس معاہدہ ہیں تحریر ہے دہ ہمیں قبول ہے اور سب لوگ
نامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جائیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و عائب سب لوگ
مامون ہوں گے۔ جہاں چاہیں وہ جائیں ان کی جان و مال اور اہل وعیال محفوظ رہیں گے موجود و عائب سب لوگ
مامون ہوں گے اور عبداللہ بن قیس اور عمر و بن العاص بی شینا پر اللہ کا بیع ہدو میثا تی ہوگا کہ دہ اس امت کا فیصلہ کر دیں اور
انہیں دوبارہ جنگ اور اختلاف میں مبتلا نہ کریں۔ بید دوسری شئے ہے کہ کوئی ان کا فیصلہ قبول نہ کرے اور اس فیصلہ کی
محموں میں سے کسی حکم کا انتقال ہو جائے تو شیعوں کا امیر اس کی جگہ دوسرا حکم مقرر کرے گا اور وہ خض اہل عدل و
انسمان میں سے متن کیا جائے گا اور ان دونوں کے فیصلہ کا مقام جس میں فیصلہ کریں گوہ جگہ ہوگی جواہل کو فی اور اہل عدل و
شام کے درمیان واقع ہے بیدونوں حکم فیصلہ پرجن لوگوں کی گواہی لینا چاہیں وہ لے سے ہیں اور ان کی شہادت وہ اس کی طاف میں جائے ہیں ہواں فیصلہ کریں گے دو اسے منانا جائے ہیں اور اس کی طاف میں جمایت کریں گے دواس فیصلہ کوچھوڑ دے'۔
فیصلہ پرتح میر کریں گا اور اس فیصلہ کی ان لوگوں کے مقابلے میں جمایت کریں گے جواسے منانا جائے ہیا اس کی خلالت کرے ۔ اے اللہ اور کے مقابلے کی ان لوگوں کے مقابلے میں جمایت کریں گے دواس فیصلہ کوچھوڑ دے'۔

#### گوا ہوں کے دستخط:

حضرت علی و فی الله بن عبد الله بن عباس و بن الله بن عباس و بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن عبد الرحمان بن خالد المورك و من و الله بن عبد الله

اشتر کی معاہدہ ہےمغالفت:

ابو مخف نے ابو جناب القلبی کے ذریعہ عمارۃ بن ربیعۃ الجرمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب یہ معاہدہ تحریر کیا گیا تو اس کی گواہی

کے لیے اشتر کوبھی طلب کیا گیا۔اس نے کہا خدا کرے بیدایاں ہاتھ میرے پاس ندرہاور نہ میں اس بائیں ہاتھ سے کوئی نفع حاصل کرسکوں۔اگر میں اس معاہدہ پر دستخط کروں جوسلے کے نام ہے تحریر کیا گیا ہے کیا میں اپنے پر وردگار کی جانب سے ہدایت پر نہیں ہوں اور میں اپنے دشمن کی گمرائی پر یقین رکھتا ہوں۔

اس پراشعث بن قیس نے جواب دیا خدا کی تنم! تو نے نہ کوئی کامیا بی دیکھی اور نہ کوئی ظلم دیکھا تو ہمارے ساتھ آئمیں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت سے کوئی دشمنی نہیں 'اشتر نے جواب دیا کیوں نہیں ۔خدا کی تنم! میں تجھ سے دنیا میں دنیا کی خاطر اور آخرت میں آخرت کی خاطر نفرت کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے میری اس تلوار کے ذریعہ بہت سے افراد کا خون بہایا ہے اور تو میر نزدیک ان سے بہتر نہیں اور نہ میں تیرا خون جرام سمجھتا ہوں ۔ عمارہ کہتا ہے میں نے اس شخص کو نظر اٹھا کر دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ناک پرکو کئے رکھ دیے گئے ہیں یعنی وہ سیاہ تھی ۔ اس محفق سے مرادا شعث ہے۔

بني تميم كامعابده سے اختلاف:

ابوخن نے ابو جناب سے نقل کیا ہے۔اشعث یہ تریہ لے کرلوگوں کو سنانے کے لیے نکلا۔ وہ اسے لوگوں کے سامنے پیش کرتا وہ اسے پڑھتے حتی کہ اشعث یہ تریم لے کر بنوٹیم کی ایک جماعت کے پاس سے گزراجس میں عروة بن ادبی بھی موجود تھا۔ اور بیم وہ ابو بدال کا بھائی ہے۔اشعث نے یہ تریم کر انہیں پڑھ کر سنائی تو عروة بن ادبی بولا تو اللہ عزوجل کے احکام میں اسنانوں کو تکم بناتے ہوا ور اللہ کے علاوہ کسی کا تھم نہیں۔ پھروہ تلوار لے کر اشعث کی طرف لیکا اوراشعث کی سواری کی بچھاڑی پر اس نے ملکے سے وار کیا جس سے سواری بھڑک اٹھی۔اشعث کی تھاڑی ہے وار کیا جس سے سواری بھڑک اٹھی۔اشعث کی تو م اور کیا ۔اشعث کی قوم اور یہ بہت سے لوگ اس پر غضب ناک ہوئے۔جس پر احف بن قیس السعدی معقل بن قیس الریاحی اور مسعر بن فدکی اور بہت سے بنوٹیم نے اس سے اس غلطی کی معذرت طلب کی اشعث نے ان کی معذرت قبول کی اور اس بات سے درگز رکیا۔

قبیلہ او د سے معاویہ بن تا تھی کی رشتہ داری:

ابو مخف نے ابوزید عبداللہ الاودی کا پیریان قل کیا ہے کہ قبیلہ اود کے ایک شخص نے جس کا نام عمر و بن اوس تھا میدان صفین میں حضرت علی رہی التین کی جمایت میں جنگ کی معاویہ بڑی تین نے علی رہی التین کے بہت سے ساتھیوں کو قید کر لیا جس میں بیر شخص بھی شامل تھا۔
عمر و بن العاص بڑی تین نے پیرائے دی کہ ان سب قید یوں کو قل کر دواس پر عمر و بن اوس نے کہا۔ اے معاویہ دہی تین بھے قبل نہ کروکیوںکہ تم میرے ماموں ہو۔ بنواود نے اس کی سفارش کی اور کہا اے امیر ہمارے بھائی کو بمیں دے و بیجے۔ امیر معاویہ دہی تین نے تھا رہی اسے کہ دیا اسے جھوڑ دومیری عمر کی تنم اگریہ بھی ہوا تھا رہی سفارش اس کے کا م آ جھوڑ دومیری عمر کی تنم اگریہ بھی ہوا تھا رہی سفارش اس کے کا م آ جائے گی۔ اس کے بعدا میر معاویہ دہی تین نے اس کے بعدا میر معاویہ دہی تین نے اس سے سوال کیا بیس تیرا ماموں کیسے ہوا خدا کی تیم اجماری سفارش اس کے کا م آ رشتہ نہیں عمر و بن اوس نے کہا کہ اگر بیس آ پ کو رشتہ بنا دوں اور آ پ اسے بہان کیس تو وہ درشتہ کیا میری امان کا باعث ہوگا۔ امیر معاویہ دہی تین اپس تی بہان تیں اس نے کہا میں ان کا (پہلے خاونہ سے) بیٹا ہوں اور آ پ اسے جواب دیا کیوں نہیں (ام حبید دہی تین اپس نے کہا میں ان کا (پہلے خاونہ سے) بیٹا ہوں اور آ پ اس نے کہا میں ان کا (پہلے خاونہ سے) بیٹا ہوں اور آ پ اس نے کہا میں ان کا (پہلے خاونہ سے) بیٹا ہوں اور آ پ ان کے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے میں معاویہ دی تھائی نے نے نہائی نے نہائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میرے ماموں ہیں۔ اسے بیا ہیں۔ اس لیے اسے میں ہوں ہیں۔ اسے بھائی ہیں۔ اس لیے آ پ میں کے اسے بھی ہوں ہیں۔ اس لیے آ پ میں کی میں کے اسے بھی ہوں کو اسے بھی کی ہوں کے اسے بھی کو بھی ہوں۔ اس لیے اسے بولیا تین الی کے کیا ہوں ہیں۔ اس کی اسے بھی ہوں کی کی کو بھی ہوں کی کو بھی کی کو بھی ہوں کی کو بھی ہوں کی کی کو بھی کی کو بھی ہوں کی کی کو بھی کی کو بھی کی کو ب

کوئی شخص ایسانہیں جواس کےعلاوہ اس بات کو جانتا ہو۔اوراس کے بعد اور بین سے فر مایا: بیتمہاری سفارش سے ستعنیٰ ہےاس کی راہ چھوڑ دو۔

قيد يول کي رېائي:

ابو مخف نے نمیر بن وعلۃ الہمدانی کے ذریعہ معنی ہے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رہی گئی نے صفین کی جنگ میں بہت سے لوگوں کو قید کیا تھا اس معاہدہ کے بعدانہوں نے سب رہا کردیئے۔ یہ سب لوگ معاویہ رہی گئی کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ رہی گئی کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ رہی گئی کے پاس پہنچے۔ اور معاویہ رہی گئی کے بیا بھی علی رہی گئی رہی گئی کے نشر کے بہت سے قید کی موجود تھے اور عمر و بن العاص رہی گئی امیر معاویہ رہی گئی کے دو معاویہ بھی گئی نے عمر و رہی گئی ہے کہا اگر میں کو تل کر دیا جائے۔ جب شامیوں کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے قید کی چھوڈ دیئے گئے تو معاویہ بھی رہی گئی نے ہمارے قیدی چھوڈ ویئے ہیں اس قید یوں کے جب رہی ہوڑ نے کا حکم دیا جوان کے پاس قید تھے۔

حضرت على معالثين كي تقرير:

ا بو مختف نے اساعیل بن بزیدا ور رحمید بن مسلم کی سند سے جندب بن عبداللہ کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رہی تاثیری کے روز لوگوں سے فر مایا :

''تم نے وہ کام کیا ہے جس سے تہاری قوت ٹتم ہوگئی۔ تہارے احسانات ٹتم ہوگئے تم ست پڑ گئے اور ستی اور ذلت تم نے وراثت میں لے لی ہے۔ جب تم بلند ہو بچکے تنے اور تہہارے دشمن مقابلہ سے گھبرار ہے تنے اور ان کاقل عام ہور ہا تھا اور انہیں زخوں کی تکلیف محسوس ہور ہی تھی تو ان لوگوں نے قر آن اٹھا لیے اور تہہیں قر آن کے احکام پر چلنے کی اس لیے دعوت دی تاکہ تم ان سے اپنے ہاتھ روک لواور تمہارے اور ان کے درمیان جنگ بند ہ ذبائے اور دھو کہ بازوں کی طرح و و تہاری گھات میں لگ جا کیں اور تہہیں دھو کہ اور فریب میں مبتلا کر دیں انہوں نے جو نواہش کی تھی تم نے اسے لیورا کرد کھایا اور تم نے مداہن میں اور بزدلی کے علاوہ کسی شے کو قبول نہ کیا۔ خدا کی قتم ! میرا گمان تو تمہارے بارے میں سے ہورا کرد کھایا اور تم بدایت حاصل نہ کرسکو گے اور دیتم کوئی تھینی بات حاصل کر سکتے ہو'۔

نیصله کی تاریخ:

ابوجعفر کہتے ہیں حضرت علی دخاتھ'اورمعاویہ دخاتھ'اکے درمیان جومعامرہ لکھا گیا وہ بروز چہارشنبہ تیرہ صفر ۳۷ ھے ہیں لکھا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ علی دخاتھ'اورمعاویہ دخاتھ': دونوں ماہ رمضان میں دومۃ الجندل میں جمع ہوں گے اور ہرا یک کے ساتھواس کے ساتھیوں میں سے چارسواشخاص ساتھو آئیں گے۔

على رهي تتنه كي الوبكر وعمر وتناسيًا منه مشابهت:

مجھ سے عبداللہ بن احمہ نے اپنے والداورسلیمان بن یونس بن بزید کے واسطہ سے زہری سے بیان کیا ہے کہ صفین کے روز جب لوگ باہم اختلاف کرنے لگے توصعصعة بن صوحان نے لوگوں سے کہا۔ا بے لوگوسنواور سمجھو! خدا کی تم یہ بات جانتے ہو کہ علی دخالی نظافی خالب آئے تو وہ حضرت ابو بکر وعمر بی سے کی طرح ثابت ہوں گے اور اگر معاویہ دخالی آئے تو کوئی حق بات کہنے

والا نه ہوگا ۔

زہری کہتے ہیں جب شامیوں نے قرآن اٹھا لیے اور لوگوں کو اس کے احکام پر چلنے کی دعوت دی تو عراتی ڈر گئے۔ اس وقت انہوں نے دو تھم بنائے اہل عراق نے ابوموی اشعری ڈٹاٹھنز کو اور اہل شام نے عمر و بن العاص ڈٹاٹٹنز کو نتخب کیا۔ جب بیالوگ تھم بنا دیئے تو دونوں لشکر واپس ہو گئے دونوں نے بیشر ط کی کہ قرآن جس کام کے کمرنے کا تھم دے گا اس پر دونوں عمل پیرا ہوں گے اور جس سے منع کرے گا دونوں اس سے رک جائیں گے اور نبی کریم میں تھے ہوگے کی لوری امت یہی طریقہ کا راختیار کرے گی اور بید دونوں دومیۃ الجندل میں جمع ہوں گے اگر دوباں جمع نہ ہوسکے تو آئیدہ سال اذرح میں جمع ہوگئے۔

شيعول كى حضرت على رضائف يسع على حدى:

جب حضرت علی بخاتین صفین ہے لوٹے تو حرور پیخالف بن گئے اوران کی جماعت سے خارج ہو گئے۔ بیسب سے پہلا اختلاف تنا جو (حضرت علی بخاتین کیا۔اورحضرت علی بخاتین اختلاف تنا ہے جنگ کا اعلان کیا۔اورحضرت علی بخاتین کی تر دید شروع کی اور بولے اللہ عزوجل کے تکم میں انسان کے تکم کا کیا دخل اور کہا اللہ سبحانہ کے علاوہ کسی کا تکم نہیں ہوسکتا۔ان لوگوں نے حضرت علی بخاتین ہے جنگ کی۔

#### حلمتين كااجتماع:

جب دونوں حکم اذرح میں جمع ہوئے تو جولوگ وہاں فیصلہ سننے کے لیے آئے تصان میں مغیرۃ بن شعبہ رہا تھ بھی تصورونوں حکموں نے حضرت عبداللہ بن عمر بیج ہوا اور حضرت عبداللہ بن زہیر بیج ہے گا ہور ساتھ کے لیے آ دمی روانہ کیے کہ وہ اور بہت سے اشخاص ساتھ لے کر آئیں معاویہ رہا تھ بھی شامیوں کو وہاں لے کر پہنچ گئے اور حضرت علی رہا تھ اور اہل عراق نے آئے سے انکار کر

## مغيره بن شعبه را الله كي پيشين كوئي:

مغیرہ بن شعبہ بی اٹھنے نے قریش کے اہل الرائے لوگوں سے کہا کیاتم میں سے کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ دونوں تھم کسی ایک فیصلہ پر شفق ہوں گے بیانہیں ۔ان لوگوں نے جواب دیا س طرح کوئی شخص بھی پہلے سے پھی نہیں بتا سکتا مغیرہ براٹھنے نے جواب دیا خدا کی شم اگر میں دونوں تھکہوں کے پاس جا کر واپس آ جاؤں تو میں فیصلہ بتا سکتا ہوں اس کے بعد مغیرہ بڑا ٹھڑا تھرو بن العاص بڑا ٹھٹا کے ہم اگر میں دونوں تھکہوں کے پاس جا کر واپس آ جاؤں تو میں فیصلہ بتا سکتا ہوں اس کے بعد مغیرہ بڑا ٹھڑا تھے ہیں پاس میں اور کہا ابوعبداللہ بڑا ٹھڑا میں آ پ سے جو سوال کروں اس کا جواب دیجے ۔ آ پ ہم لوگوں کا جنگ سے جدار ہنا کیسا بھتے ہیں کیونکہ اس جنگ کے معاملہ میں جسے تم نے جائز سمجھا ہم مشکوک بھتے تھے اور ہمارا خیال پیش کم جسے علیحہ ور ہے والوں کو نیک لوگوں کا بیا جائے تا کہ امت ایک بات پر جمع ہو جائے ۔ عمرو بن العاص بڑا ٹھڑا نے جواب دیا میں تم جسے علیحہ ور ہنے والوں کو نیک لوگوں کا جائے ہوں کا امام خیال کرتا ہوں ۔ اس کے بعد مغیرہ بڑا ٹھڑا واپس آ گئے اور کوئی سوال نہیں کیا ۔ پھر ابوموی بڑا ٹھڑا والا سے بھی بھی سوال کیا ابوموی بڑا ٹھڑا نے جواب دیا میں تم اور کہا م انسانوں میں سب سے زیادہ مجمع رائے پر چلئے والا سے بھی بھی سوال کیا ابوموی بڑا ٹھڑا نے جواب دیا میں تم ہوں کوئی موال نہیں کیا ۔ پھر ابوموی بڑا ٹھڑا نے اس کے بعد مغیرہ و بڑا ٹھڑا والی سے بھی ہیں تا ہے۔ اس کے بعد مغیرہ و بڑا ٹھڑا والی سے بھی کی معال کیا ہے پھر مغیرہ و بڑا ٹھڑا تا ہے۔ اس کے بعد مغیرہ و بڑا ٹھڑا والی سے بھی کوئی دوسرا سوال نہیں کیا ۔ پھر مغیرہ و بڑا ٹھڑا تھی کی کے آ کے تھے ان سے جاکر کہا

يەد دنوں تلم بھی ایک بات پرمتفق نہیں ہو سکتے۔

خليفه كے انتخاب يربحث:

جب یہ دونوں تھم جمع ہوئے اور باہم گفتگو شروع ہوئی تو عمرو بن العاص پھاٹٹننے کہا اے ابومویٰ بھاٹٹن میں بیہ خیال کرتا ہوں کہ سب سے اولین فیصلہ اس بات کا ہونا چاہیے کہ باو فالوگوں کوان کی وفا کا حق ادا کیا جائے اور غداروں کوان کی غداری کی سز اسلے۔

ا بوموی مناشد: و و کیونکر۔

عمرو بھاٹنے: کیائم نہیں جانتے کہ معاویہ رہی تھی اور اہل شام نے اپنا وعدہ بچرا کیا اور اس عہد کو نبھایا جوانہوں نے لوگوں سے کیا تھا۔

ا بوموسی مغانشه: کیون نهیس \_

عمرورهاتين توبيات تحرير فرماليجيه

ابوموی منافقہ نے اسے تحریر کر لیا۔

عمرو دخالتی: کیا آپ کسی ایک ایسے مخص کانام بتا سکتے ہیں جے اس امت کی خلافت سونچی جائے۔ آپ نام بتا ہے اگر میں آپ کی متابعت پر قادر رہوں گا تو ضرور آپ کی متابعت کروں گادر نہ آپ پر بیلا زم ہوگا کہ میر می متابعت کریں۔

ابوموسی برالتی: میں اس کام کے لیے عبداللہ بن عمر بڑی تھا کا نام لیتا ہوں۔ ابن عمر بڑی تھا ان لوگوں میں شامل تھے جواس فتنہ سے جدا

عمرور والثنة: ميريز ديك معاوية بن الي سفيان التي المبتر بين -

یے بلس زیادہ دریتک قائم ندرہ سکی اور ہرا کیک نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جب بید دونوں با ہرآ ئے نو ابوموی بولٹنز نے لوگوں سے کہا عمر و بولٹنز کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے :

﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِي اتَّيْنَاهُ النِّنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾

"" بان لوگوں کواس شخص کا واقعہ شاد بیجیے جے ہم نے اپنے احکام دیئے پھروہ ان سے ہٹ گیا"۔

جب ابوموی من الله: خاموش مو گئے تو عمر و منالتہ بو کے اے لوگو! میں نے ابوموی منالتہ؛ کواپیا پایا ہے جبیبا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ مَقَلُ الَّذِيْنَ حُمَّلُوا التَّوُراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسُفَارًا ﴾

' جن لوگوں نے تو رات کوا تھایا پھراس کے اٹھانے کاحق ادانہ کیاان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جو کتا ہیں اٹھائے ہوئے ہو''۔

ان دونوں میں سے ایک نے اپنی شل کو جودوسرے کے لیے کہی تھی مختلف شہروں میں لکھ بھیجا۔ ابن عمر بڑی انتظامی خاموثی:

ابن شہاب زہری کہتے ہیں کہ شام کے وقت امیر معاویہ رہافتہ سی خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا:

جواس خلافت کے معاطع میں جو پچھ کہنا چاہتا ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ ابن عمر بیسٹا فرماتے ہیں۔ میرے دل میں سے خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ بن تین اور وہ بات بیھی'' کہ تیرے خیال پیدا ہوا کہ میں معاویہ بن تین اور وہ بات بیھی'' کہ تیرے باپ سے ان صحابہ بن شینے نے اسلام کی خاطر جنگ کی ہے' کیکن مجھے بیخوف بیدا ہوا کہ اگر میں نے یہ جملہ کہد دیا تو تمام کا شیراز ہ بھر جائے گایا اور مزید خون ریزی شروع ہوجائے گی یا پھر مجھے اس پر مجبور کیا جائے گا کہ میں اپنی رائے چھوڑ کر ان کی رائے پرچلوں لیکن اللہ عزوجل نے جو جنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ مجھے ان تمام امور سے زیادہ محبوب ہے اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی۔

ابن عمر بن سناجب گھروالی الوٹے تو ان کے پاس صبیب بن مسلمہ بن شند آئے اورانہوں نے سوال کیا شخص یعنی معاویہ رہی شند جب بول رہا تھا آپ کو بولنے ہے کس شنے نے روک دیا۔ میں نے حبیب بن شخت کہا میراالی الی بات کہنے کا ارادہ تھالیکن مجھے ڈرپیدا ہوا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو تمام لوگوں میں تفریق پیدا ہوجائے گی یا مجھے میری رائے کے خلاف کسی اور فیصلہ پرمجبور کیا جائے گا اوراللہ عزوجل نے ہم سے جو جنت کا وعدہ کیا ہے وہ مجھے اس دنیا سے زیادہ محبوب تھا۔ اس پر حبیب بن المنظم نے کہا اس طرح آپ ہم نتہ ہے محفوظ ہوگئے۔

حضرت علی محالمین کی اینے ساتھیوں سے بیزاری:

ابو مخف نے فضیل بن خدتج الکندی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب معاہدہ لکھا جا چکا تو حضرت علی بوٹائٹن ہے عرض کیا گیا کہ معاہدہ میں جو پچھتر مرکیا گیا ہے اشتر تو اس پر راضی نہیں۔اوروہ تو ان لوگوں سے جنگ کے علاوہ اور کوئی صورت مناسب نہیں سجھتا۔ حضرت علی رہا تین نے ذریایا: خدا کی تم ! بین بھی اس معاہدہ پر راضی نہ تھا اور نہ بیں اسے پیند کرتا ہوں تم ہی لوگ اسے پیند کرتے ہو جب تم لوگوں نے معاہدہ کے علاوہ ہر بات مانے سے انکار کردیا تو بیں نے بھی اسے بول کر لیا اور جب بیں اسے قبول کر چکا تو قبول کر لیا کو رہنہ بیں سوائے اس کر لینے کے بعد اس بات سے بلید جانا مناسب نہیں اور اقراد کے بعد اقراد سے ہٹ جانا کسی صورت میں مناسب نہیں سوائے اس صورت کے کہ اللہ عزوج ل کی نافر مانی کی جائے اور اس کتاب سے تجاوز کیا جائے ابتم ان لوگوں سے جنگ کروجنہوں نے اللہ عزوج ل کے تکم کوچھوڑ دیا ہے۔

اشتر کے بارے میں حضرت علی منافقہ کی رائے:

تم نے مجھ سے جو یہ بات کہی ہے کہ اشتر نے میرے فیصلہ کوچھوڑ دیا ہے تو میں اسے اس پر ڈرا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ان غداروں میں داخل نہیں کاش!تم میں اس جیسے دوآ دمی اور موجود ہوتے کاش!تم میں اس جیسا ایک آ دمی موجود ہوتا جس کی میرے وشنوں کے معاملہ میں وہی رائے ہوتی جومیر کی رائے تھی۔ اس وقت مجھے تہارے احسان کی ضرورت ندر ہتی۔ مجھے بیامید تھی کہتم میں ہے بعض مجھ سے محبت کرنے والے میری رائے پرچلیں گے اور میں نے تنہیں تھم بھی دیا تھا لیکن تم نے میری نافر مانی کی میری اور تمہاری مثال ایس ہے جیسا کہ ہوازن کے بھائی نے اس شعر میں ذکر کیا ہے۔

وَ هَــلُ أَنَــلَ إِلَّا مِـنُ عَـنِيَّةٍ إِنْ غَـوَتُ عَـنِيَّةٍ إِنْ غَـوَتُ عَـنِيَّةُ أَرْشَــهُ عَـنِيَّةُ أَرْشَــهُ عَـنِيَّةً أَرْشَــهُ عَـنِيَّةً أَرْشَــهُ عَـنِيَّةً أَرْشَــهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى ال

اس پر جو جماعت حضرت علی رہی گئن کے ساتھ باقی رہ گئی تھی اس پر پچھلوگوں نے عرض کیا۔ امیر الموشین ہم نے تو وہی کام کیا ہے جو آپ نے کیا۔ حضرت علی رہی گئن نے فر مایا ہال کیکن تم نے اس وقت ہماری جانب سے جنگ بندی کو کیوں قبول کیا اور جہاں تک میر اتعلق ہے میں نے تو اس فیصلہ کی تائید کی جو تم نے کیا تھا اور اس سے میری غرض صرف ریتھی کہ تم گمراہ نہ ہوجاؤاور اللّٰدر ب العالمين جائے تو تمہیں اس سے بچاہے۔

مقتولین کی مدفین:

سیمعاہدہ صفر میں تحریر کیا گیا اور فیصلہ کے لیے ماہ رمضان متعین کیا گیا۔ یعنی آٹھ ماہ بعد یا جب بھی حکمین فیصلہ کریں پھرلوگوں نے اپنے اپنے مقتولوں کو دفن کیا اس کے بعد حضرت علی بھاٹٹھ: نے اعور کو حکم دیا کہ لوگوں میں کوچ کا اعلان کر دو۔اعور نے کوچ کا اعلان کر دیا۔

حضرت علی مضاشن کی صفین سے واپسی:

ابو مخف نے عبدالرحمٰن بن جندب کے ذریعہ جندب سے روایت کیا ہے جندب کہتے ہیں کہ جب ہم صفین کے میدان سے واپس ہوئے تو جس راہ سے ہم آئے تھے ہم نے وہ راہ چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کی اور فرات کے کنارے کنارے کنارے خشکی پر چلتے رہے یہاں تک کہ ہم ہیت پہنچ گئے پھر ہم نے صند وداء کارخ کیا۔

صالح بن سليم يدحضرت على مِن الله كي كفتكو:

صندوداء کے قریب بنوسعد بن حرام کے انصاری حضرت علی بخالتُون کے استقبال کے لیے آئے اوران سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی بخالتُون کے استقبال کے لیے آئے اوران سے اپنے یہاں قیام کی درخواست کی حضرت علی بخالتہ کا بنتے اور کو فید کے مکا نات نظر آئے لگے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑ ھاشخص اپنے گھر کے سائے میں جیٹھا ہے اوراس کے چہرے سے بیاری کے آٹار ظاہر ہیں۔ حضرت علی بخالتُین اس کے پاس گئے ہم بھی ان کے ساتھ تھے حضرت علی بخالتُین نے اور ہم لوگوں نے اسے سلام کیا اس نے بہت اچھی طرح سلام کا جواب دیا جس سے ہم نے میں محسوس کیا کہ اس نے حضرت علی بخالتُین کو پہچان لیا ہے۔

حضرت علی بن الله نے فرمایا میں تیراچ ہرہ اتر اجواد کھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے۔ کیا کوئی بیاری لاحق ہوگئی ہے۔

اس مخص نے جواب دیا ہاں میں بیار ہوں۔

حضرت علی معاشد: شایدتو بیاری کو براسمجھتا ہے۔

مخض ندکوره: بال! میں بدیسند کرتا ہوں کہ میہ بیاری مجھے جھوڑ کر کسی اور کولاحق ہوتی تو اچھا ہوتا۔

حضرت على جنائتُنه: كيا تخفي جو بياري لاحق موتى ہے تو كيا تواس ہے ثواب كااميداوار نہيں \_

شخص مذکور: کیول نہیں ۔

حضرت علی برن تین: تو تختیے اپنے پرورد گار کی رحمت اور اپنے گنا ہوں کی مغفرت کی بشارت ہو۔اے اللہ کے بندے! تو کون ہے۔ شخصہ سے

شخص مذکور میرانام صالح بن سلیم ہے۔

حضرت على مِن الله: تيراكون سے خاندان سے علق ہے۔

شخص نہ کور جہاں تک میری اصلیت کا تعلق ہے تو میں سلامان طے کی اولا دیے ہوں اور جہاں تک پڑوس اور دعوت کا تعلق ہے تو میں سلیم بن منصور میں داخل ہوں۔

حضرت علی رخانٹین: تو اور تیرے باپ مجھے دعوت دینے والوں اور جن کے پاس تونے پناہ حاصل کی ہےان سب کا نام کتنا بہترین ہے کیا تو ہماری اس جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھا؟

صالح: نہیں۔خدا کی قتم!میراارادہ ضرورتھا۔لیکن آپ بخار کا اثر دیکھ رہے ہیں کہ اس نے مجھے کیسانڈ ھال کر دیا ہے اس لیے میں حاضر نہ ہوسکا۔

#### حضرت على مِنْ تَتْدُ: نّه فر ما يا:

﴿ لَيُ سَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَ لَا عَلَى الْمَرُضَى وَ لَا عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحُسِنِيْنَ مِنُ سَبِيُل وَّاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيُمٌ ﴾

''ضعیفوں' بیاروںاوران لوگوں پر جوسفرخرج نہ پائیس کوئی حرج نہیں بشرطیکہ وہ اللہ اوراس کے رسول کے خیرخواہ ہوں نیک لوگوں برگرفت کی کوئی وجنہیں اور اللہ بہت مغفرت فرمانے والا اور بہت رحیم ہے''۔

## جنگ بندی کے بارے میں لوگوں کی رائے:

حضرت علی رہا تھن نے اس سے سوال کیا اچھا پہتو بتاؤ کہ لوگوں جمارے اور شامیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں:

صالح: کچھلوگ تو اس معاہدہ پر جو آپ کے اور شامیوں کے درمیان ہوا ہے خوش ہیں اور بیلوگ کینہ پرور ہیں اور پچھلوگ سرنگوں اور پریشان ہیں اور دراصل یہی لوگ آپ کے خیرخواہ ہیں۔

حضرت علی برنافیز واپس ہونے گے اور واپس کے وقت اس سے فر مایا: تونے سچی بات کہی اللہ تعالی تیری اس بیاری کو تیرے گنا ہوں کے جھڑنے کا سبب بنائے اگر چہ مرض میں بالذات کوئی فائدہ نہیں لیکن مرض بندے کے تمام گنا ہوں کو مثا دیتا ہے اور اجر زبان سے بولنے اور ہاتھ پاؤں سے ممل کرنے پر موقوف ہے اور اللہ جل شانۂ اپنے بندوں میں سے ایک بڑے عالم کو صرف ان ک صدق نیت اور اخلاص کے باعث جنت میں واخل فرمائے گا۔

### عبدالله بن و د بعیه رسی تشیر کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی بن اٹنونہ آگے بڑھے۔ ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ عبداللہ بن ودیعۃ الانصاری سے ملاقات ہوگی۔ عبداللہ بن ٹٹن حضرت علی بن اٹنونہ کو دکھے کران کے قریب آئے اور سلام کیا۔ پھر حضرت علی بن ٹٹن کے ساتھ چلنے لگے حضرت علی بن ٹٹنون نے ان سے سوال فرمایالوگ ہمارے اس معاہدہ کے بارے ہیں کیا کہتے ہیں۔

عبداللہ بن ودیعہ بڑاٹھ نے فرمایا بہت سے لوگ اس معاہدہ سے خوش ہیں اور بہت سے ناراض ہیں ان کی حالت اللہ تعالیٰ کاس ارشاد کی طرح ہے:

﴿ وَ لَا يَوَالُوْنَ مُخْتَلِفِيُنَ إِلَّا مَنُ رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾

'' یہ بمیشہ اختلاف میں مبتلار ہیں گے گرجس پر آپ کے پرور دگار کی رحمت ہو''۔

حضرت علی مخاتشنے نے سوال کیا کہ اس معاملہ میں مجھ دارلوگوں کی کیارائے ہے؟

عبداللدين وديعه ملتقنائے جواب دیا:

''سجھدارلوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مخالفت نے ایک بڑالشکر جمع کر کے خودا ہے منتشر کردیا علی بخالفت نے ایک مضبوط قلعہ تیار کیا تھالیکن خودا ہے باتھوں ہے اسے تو ڑڈالا اب ہم یہ دیکھیں گے کہ علی جن تقنواس تو ڑے ہوئے کوکب اور کیسے بناتے ہیں اور کب این منتشر حماعت کو جمع کرتے ہیں کاش ایسا ہوتا کہ جن لوگوں نے ملی جن تھی کی بخالفت انہیں لے کر علیحدہ ہوجاتے اور نافر مانوں کو نافر مانی کرنے دیتے اور اپنے ان بچے ہوئے ساتھیوں کو لے کر جنگ کرتے حتی کہ یا تو کا میاب ہوجاتے یا خود بھی ختم ہوجاتے تو یہ ایک پختہ بات ہوتی''۔

#### حضرت على مناتشَّهُ كا جواب:

#### حضرت على مِنْ تَشْدُ نِهِ فِي فرمايا:

''اس قلعہ کو میں نے گرایا یا ان لوگوں نے گرایا؟اس جماعت کو میں نے منتشر کیا یا ان لوگوں نے خود منتشر کیا؟رہا ان

ہم جھدا رلوگوں کا بیہ کہنا کہ جن لوگوں نے میری اطاعت کی تھی میں نے انہیں لے کر جدا ہو جاتا پھر جس کا جی چاہے نافر مانی کرتا۔ اور میں اس وقت تک جنگ کرتا رہتا جب تک یا تو کا میاب نہ ہوجاتا یا قبل نہ ہوجاتا تو بیات پخشہ بات ہوتی ۔ تو میری نظر میں بیہ بات مخفی نہ تھی اور مجھے اپنی زندگی کی کوئی پر وابھی نہیں بلکہ میں تو موت سے بہت خوش ہوں اور میں نے حملہ کا ارادہ بھی کرلیا تھا۔ میں نے ان دونوں کو بھی دیکھا جو بھاگ کرمیر سے پاس آگئے تھے لیمی حسن بڑا تی اور مجمد بن میں خوار میں میں بڑا تی ہو اور میں بیات تھا ہو فوراً میر سے پاس آگے بڑھ آئے تھے لیمی عبداللہ بن جعفر بڑا تی اور مجمد بن میں ہوجائے گی۔ میں نے بیسوچا کہ اگر بیدونوں لیمی حسن بڑا تی ہوجائے کا خوف پیدا ہوا لیمی عبداللہ بن جعفر بڑا تی اور مجمد اللہ بن جعفر بڑا تی اور میں انہیں اور مجمد اللہ بن جو با تو نوب انہیں اور مجمد اللہ بن جو باتھ نہ شکر میں شریک ہوں گا اور نہ گھر میں انہیں میں انہیں میں تو بارہ ان کے اور نہ گھر میں انہیں ساتھ دکوں گا تو خوب انہی طرح مقابلہ کروں گا اور بیاڑ کے میر سے ساتھ نہ شکر میں شریک ہوں گا ور نہ گھر میں انہیں ساتھ دکوں گا''۔

## خباب مِن الله كي قبر يرحاضري:

پھرہم آ گے بڑھے جب بنوعوف کے علاقہ پر پہنچ تو ہمیں داہنی جانب سابت یا آٹھ قبریں نظر آ کمیں حضرت علی ہٹائٹن نے در یافت فرمایا کن لوگوں کی قبریں جیں قدامۃ بن مجلان الاز دی نے عرض کیا امیر الموثنین بٹائٹن آ پ کے جانے کے بعد خباب بٹائٹن کا انتقال ہو گیا تھا اور انہوں نے بیوصیت کی تھی کہ انہیں کھلے میدان میں دفن کیا جائے ورنہ ہمارے خاندان میں عام طور پر مردے اپنے گھروں اور صحوٰں میں دفن کئے جاتے ہیں۔ اس لیے انہیں میدان میں دفن کیا گیا اللہ ان پر رحم کرے پھر لوگوں نے اور دوسرے لوگوں کو بھی ان کے پہلو میں دفن کردیا۔ حضرت علی بٹائٹن نے فرمایا۔ اللہ خباب بٹائٹن پر رحم کرے وہ رغبت وشوق کے ساتھ اسلام لائے اور خدا اور دسول میں قبل کی اطاعت میں ہجرت کی اور تمام زندگی جہاد میں گزاری اور انہیں اسلام پرمختلف قسم کی جسمانی تکالیف دی

گئیں۔اور جو شخص او جھے مل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جرضا کع نہیں فر ماتا۔ پھر حضرت علی بخالفت ان قبروں پرتشریف لے گئے اور فر مایا۔
اے وحشت زدہ گھروں اور ویران متنامات کے رہنے والومومن مردواور عور تو! اوراے مسلم مردواور عور تو تم پر سلام ہوتم ہمارے پیش رواور آگے بڑھنے والے ہو۔اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اور کچھ مدت میں تمہاری ساتھ مل جا تمیں گے۔اے اللہ ہماری اوران لوگوں کی مغفرت فر مااور اپنے عفو کے ذریعہ ہماری اوران کی غلطیوں سے درگز رفر ما۔ تمہاری تعریفیں اس ذات کے لئے ہیں جس نے تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اوراسی جگر تمہیں لوٹا یا اوراسی سے تمہیں دوبارہ اٹھائے گا اوراسی مٹی سے تمہارا حشر ہوگا خو تخبری ہمار کے اور اللہ عبور کے اور ساب کے لیے ممل کرے قوت لا یموت پر قناعت کرے اور اللہ عبور وجل سے راضی ہو۔ پھر حضرت علی بخالفت آگے ہو ہے ان گھروں میں وجل سے راضی ہو۔ پھر حضرت علی بخالفت آگے ہو ہے ان گھروں میں داخل ہو جاؤ۔

## نو حداور ماتم پرستی کی ممانعت:

ابوخف نے عبداللہ بن عاصم الفائشی کا یہ بیان فقل کیا ہے کہ حضرت علی جائی تو ربین کے محلّہ ہے گزر ہے تو وہاں سے رونے کی آ واز آئی دریافت فرمایا بیکسی آ واز ہے۔ عرض کیا گیا بیلوگ صفین کے مقتولین پررور ہے ہیں۔ آ پ نے فرمایا میں اس شخص کے لیے جوان میں سے ٹابت قدم رہااوراس نے یہ جنگ بھی تو اب کی نیت سے کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں پھر فائشین کے محلّہ ہے گزر ہواوہاں بھی رونے کی آ وازئی اور یہی جملہ فرمایا اور آ گے بڑھ گئے۔ جب شامیین کے محلے پر پہنچ تو سخت چیخے چلانے کی آ وازی سنیں آ پ و ہیں تھم رائے۔ حرب بن شرجیل الشبامی باہر آیا آپ نے فرمایا کیا تم پرتمہاری عورتیں بھی غالب آگیا کیا اس ماتم سے منسیں آپ و ہیں تھم رائے۔ حرب نے عرض کیا اے امیر المونین رہائی اگر ایک یا دو تین گھر کے افراد قل ہوتے تو ہم اس پرصبر کر لیتے لیکن اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کاتعلق ہے تو ہم میں اس قبیلہ کے ایک سواسی آ دمی قبل ہوئے تو اب کوئی گھر ایسانہیں ہے جس میں رونا پٹینا نہ ہو جہاں تک ہم مردوں کاتعلق ہے تو ہم میں سے کوئی شخص نہیں رونا بلکہ ہم تو اس پرخوش ہیں۔ اور کیوں نہ شہادت پرخوش ہوں۔

حضرت علی بھائٹی نے فر مایا اللہ تمہارے مقتولین اور مردوں پر رحمت نازل فر مائے اور ان کی مغفرت کرے۔ جب حضرت علی بھائٹی بہاں ہے آگے بڑو ھے تو حرب ان کے پیچھے چینے لگا۔ اس وقت حضرت علی بھائٹی سوار تھے اور حرب پیدل چل رہا تھا۔ حضرت علی بھائٹی تھہر گئے اور اسے دوبارہ واپس حضرت علی بھائٹی تھہر گئے اور اسے دوبارہ واپس جسنرت علی بھائٹی تھہر گئے اور اسے دوبارہ واپس جانے کا حکم دیا اور فر مایا تجھ جیسے شخص کے لیے بیمناسب نہیں کہ میرے پیچھے چلے کیونکہ جھ جیسے شخص کے پیچھے چلئے سے دونقصان واقع ہوتے ہیں ایک تو دائی اور حاکم میں غرور اور تکمر پیدا ہوتا ہے اور دوسرے پیچھے چلئے والے مومن کی ذات ہوتی ہے۔

## عبدالرحمٰن بن بزید کی رائے:

اس کے بعد حضرت علی من تھنا آ گے تشریف لے چلے اور آ گے بڑھ کرناعطین کے محلے میں پہنچے اس محلّہ کے رہنے والوں کی اکثریت حضرت عثمان من تشن کی حامی تھی۔ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام عبدالرحمٰن بن بزید تھا۔اور جو ناعطین میں سے بنو عبید خاندان سے تعلق رکھتا تھا کہدر ہاتھا۔ خدا کی قتم !علی بن ابی طالب بڑاٹئے: تو کوئی بھی کام نہ کر سکا جنگ کے لیے گیا اور ہزاروں انسانوں کوختم کرایالیکن تب بھی پچھے کے بغیرواپس آگیا۔

یہ لوگ بیتذ کرہ کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے حضرت علی ہی تیجنہ آتے نظر آئے جب ان لوگوں نے حضرت علی ہی تیجنہ کو دیکھا تو انہیں و کھے کر دوسری یا تو ل میں لگ گئے ۔

حضرت علی بڑاٹیز نے فرمایا ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سال شام نہیں ویکھا پھراپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کرفر مایا جس قوم کوہم اپنے پیچھے چھوڑ کرآ رہے ہیں وہ قوم ان لوگوں سے بہترتھی۔ پھرحضرت علی بڑاٹیز نے بیاشعار پڑھے انٹےسؤ کے الگیذیسنَ اِنُ اَبُھِسرَ ضُنُکَ مُلِمَّةً مِسِنَ السَدَّهُسرِ لَسُمُ بَبُسرَ نَے لَبِشَّكَ وَّ احِمَّسا

فَنْرَجْ اللَّهُ اللَّهُ وَهِ مِهِ جَوْتِهِ للمَّ كَرَكَ زَمَانَ كَي جَانِب سے ہلاكت كاخوف دلائے اور وہ تيري ترقی سے خوش ہو۔

وَ لَيُسِسَ آخُولُ بِالَّذِي إِنْ تَشَعَّبَتُ عَلَيْكَ الْأُمُورُ ظَلَّ يَلُحَاكَ لَائِمًا

المنتخبة ووتيرا بهائي نبيس بع جو تحقير وكتاب الياتوان كامول كولازم كمرجس يرتحقي ملامت كرت بول "-

## هیعان علی رفاتشن کی ایک دوسرے سے عداوت:

ابوخن نے ابو خباب الکسی کے ذریعہ تمارۃ بن ربیعہ کا یہ بیان قل کیا ہے۔ تمارہ کہتا ہے کہ جب طبیعان علی وہائی حضرت علی وہائی حضرت علی وہائی کے ستھے تو باہم ایک دوسرے کے دوست تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے محبت کرتا تھا اور جب میدان صفین سے لوٹ کر آئے تو یہ سب ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ہر ایک ایک دوسرے سے کیندرکھتا تھا یہ لوگ میدان صفین میں جب تک علی وہائی وہ سرے کو دوسرے کی داہ صفین میں جب تک علی وہائی کا کی دوسرے کی داہ دوسرے کی داہ دوسرے کی داہ دوسرے کی دارہ کے گئے آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے اور ایک دوسرے کو ٹرے مارتے۔

خارجی حضرت علی بی تین تنداوران کے ساتھیوں ہے کہتے اے اللہ! کے دشمن تم نے احکام خداوندی میں مداہنت سے کام لیا اور تحکم بنایا۔

دوسرے ان کا جواب سید سے تم نے ہمارے امام کوچھوڑ ا۔ ہماری جماعت کومنتشر کیا۔

جب حضرت علی بن التنا کوفہ پہنچ تو بیادگ حضرت علی بن التنا کے ساتھ کوفہ نہیں آئے بلکہ انہوں نے حروراء میں قیام کیا۔ ان لوگوں میں سے بارہ ہزار حروراء جا کرمقیم ہو گئے اوران کے منادی نے اعلان کیا آئندہ ہمارا جنگی امیر یعنی کمانڈرانچیف شہٹ بن ربعی ہوگا اور نماز کا امیر عبداللہ بن کواء الیشکری ہوگا اور جب فتح ہوجائے گی تو خلافت کا کام مشورہ سے طے پائے گا اور بیعت اللہ عزوجل کے لیے ہوگی جوامر بالمعروف اور نہی عن المنکریہ ہوگی۔

## جعدة بن مبير ه كى خراسان كوروانگى:

اسی سنہ میں حضرت علی ہٹی تین نے جعد ۃ بن ہمیر ہ کوخراسان روانہ کیا علی ہٹی تین ہن محمد نے عبداللّٰہ بن میمون' عمرو بن شجیر ہ ' جابر بن برید لجعنی کے ذریعہ معمی کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی ہٹی تین نے صفین سے واپسی کے بعد جعد ۃ بن ہمیر ہمخزومی کوخراسان روانہ کیا۔ وہ ابھی ابر شہر پہنچ سے کہ انہیں معلوم ہوا کہ خراسان کے لوگ دوبارہ کا فرہو گئے ہیں۔ ان لوگوں نے جعدہ کوخراسان میں داخل نہ ہونے دیا۔ جعدہ حضرت علی بڑائے ہیں واپس آ گئے۔ حضرت علی بڑائے نے خلید بن قرۃ الیر بوعی کوخراسان کی فتح کے لیے روانہ فر مایا خلید نے بہنچ کر نیشا پور کا محاصرہ کر لیا اہل نیشا پور نے مجبوراً صلح کر لی اور اہل مر د نے بھی صلح کر لی وہاں خلید کو بادشاہ کی روانہ فر مایا خلید نے دونوں کوحضرت علی بڑائے کہ یاس بھیج دیا۔ حضرت علی بڑائے ۔ اولا دمیں سے دولڑ کیاں ہاتھ آ کیں جنہیں جان کی امان دی گئی۔ خلید نے دونوں کوحضرت علی بڑائے نے بیش میں ہوئے دیا۔ حضرت علی بڑائے نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور فر مایا تم دونوں نکاح کر لوان دونوں نے جواب دیا ہم تو آپ کے بیٹوں سے شادی کر ہیں گے۔ حضرت علی بڑائین نے انکار فر مادیا ایک دیمیاتی نے عرض کیا اے امیر بید دونوں باندیاں بجھے دے دی جا کیس رہیں۔ بید ہتان ان عرض کیا اسے دے دیں۔ بیدونوں لڑکیاں اس شخص کے پاس رہیں۔ بید ہتان ان عرض کیا تا اور آخیس سونے کے برتنوں میں کھلاتا (جوشر عاحرام ہے) پھر موقع پر کر بید دونوں لڑکیاں خراسان محالے کیمیں۔



باب

## شیعان علی ضافتہ کی حضرت علی ضافتہ سے ملیحد گی

اس من میں خارجی حضرت علی بڑاٹھو اور ان کے ساتھیوں کو چھوڑ کر جدا ہو گئے انہوں نے اپنے حاکم جدا گانہ بنا لیے ۔لیکن جب حضرت علی بڑاٹٹو: نے ان ہے گفتگو کی تو وہ واپس آ گئے اور حضرت علی بڑاٹٹو: کے پاس آ کرکوفیہ میں قیام کیا۔

بيعت ثانيين

ابوخن نے ابوخباب کے حوالے سے عمارة بن ربیعہ سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بھاٹین کوفہ تشریف لائے اور خارجیوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تو شیعانِ علی بھاٹین نے آپ کے پاس جمع ہوکر کہا ہم اپنی گر دنوں میں آپ کی دوسری بیعت کا طوق ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ بیعت میہ ہوگ کہ ہم ہراس شخص کے دوست ہوں گے جسے آپ دوست رکھیں اور ہراس شخص کے دشمن ہوں گے جسے آپ دوست رکھیں۔

اس پرخارجیوں نے کہاتم اور شامی دونوں کفر میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرر ہے ہوبینہ اس طرح جیسے گھوڑ دوڑ میں دو گھوڑ سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شامیوں نے معاویہ بخالتہٰ سے بھی اس بات پر بیعت کی ہے جسے معاویہ بخالتہٰ بہند کریں گے اور جسے معاویہ بخالتہٰ براسمجھیں گے اسے بیلوگ براسمجھیں گے اور جسے معاویہ بخالتہٰ براسمجھیں گے اسے بیلوگ براسمجھیں گے اور تم لوگوں نے علی بخالتہٰ سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ علی بخالتہٰ جسے دوست رکھیں گئے اس کے دوست ہو گے اور علی بخالتہٰ جسے دشمن رکھیں گے تم اس کے دشمن ہوگے۔

زیاد بن النضر نے جواب دیا خدا کی شم علی بٹی ٹیز: نے جب بیعت کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا تو ہم نے اللہ عزوجل کی کتاب اور نبی

کریم پہلٹیا کی سنت پر چلنے کی بیعت کی تھی لیکن جب تم لوگوں نے حضرت علی بٹی ٹیٹن کی مخالفت کی تو ان کے ساتھی ان کے پاس آئے
اور ان سے عرض کیا ہم ہراس شخص کے دوست ہیں جو آپ کا دوست ہواور ہراس شخص کے دشمن ہیں جو آپ کا دشمن ہواور واقعثا ہم
اسی طرح ہیں کیونکہ علی بٹی ٹیز: حق وہدایت پر ہیں اور جو شخص ان کی مخالفت کرے وہ گمراہ اور گمراہ کشندہ ہے۔

فارجيول سدابن عباس بني الماظرة

حضرت علی بھافتہ: نے حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھا کوان خارجیوں کی طرف روانہ کیا اور فر مایا ان کے جواب دینے اوران سے بحث کرنے میں جلدی نہ کرنا تا وقتیکہ میں تمہارے پاس نہ بھی جاؤں۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان خارجیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ جب بیان کے پاس بہتی تو وہ ان کے پاس آ کران سے بحث کرنے لگے حضرت عبداللہ بن عباس بھی تا موش نہرہ سکے اورانہوں نے انہیں جواب دینے شروع کیے۔

ابن عباس بن النظام في جوهمين براعتراض كيا ہے وهي نبيل كيونكذالله و والى كاارشاد ہے كە: ﴿ إِنْ يُرِيُدَ آ إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُ مَا ﴾ ''اگریه دونوں اصلاح کااراد ہ رکھتے ہیں تو اللہ ان دونوں میں اتفاق فرمادےگا''۔

جب زوجین کے اختلاف میں حکم متعین کیے جاسکتے ہیں تو نبی کریم من اللہ کی امامت میں اختلاف کی صورت میں حکم کیوں نہ متعین کیے جائیں گے۔

خوارج نے جواب دیا جس چیز کا تھم القد تعالی نے انسانوں پر چھوڑ دیا ہے اور انھیں اس امر کا افتیار دیا ہے کہ وہ اس میں غور کر کے جس شے کو بہتر پائیس اس اس چیز کا تھم القد تعالی ہے اور کے جس شے کو بہتر پائیس استان کے مطابق ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرما دیا مثلاً زانی کی صد سوکوڑ مے میں فرمائے یا چور کے ہاتھ کا طب دینے کا تھم دیا اس قسم کے احکام میں بندوں کوغور وفکر کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔

ابن عباس بلي الله في الله

﴿ يَحُكُمُ بِهِ ذَوْى عَدُلٍ مِّنْكُمُ ﴾

" تم میں سے دوعاول اس کا فیصلہ کریں "۔

خوارج نے جواب دیا۔ شکار کے معاملہ میں محم کرنا یا جو جھڑا ہواس میں فیصلہ کرنا 'مسلمانوں کے خون کا فیصلہ کرنے کے برابرنہیں ہوسکتا اور تم نے جو بیہ یت دلیل میں پیش کی ہے بیخود ہمارے اور تمہارے در میان فیصلہ کن ہے۔ کیا تمہارے نز دیک ابن العاص بن ٹیٹنا عادل ہے۔ حالانکہ کل تو وہ ہم سے جنگ کرر ہاتھا اور ہمارے خون بہار ہاتھا۔ اگروہ عادل ہے تو ہم عادل نہیں اس لیے کہ ہم نے اس سے جنگ کی اور تم نے اللہ کے تھم میں لوگوں کو تھم بنایا۔ حالانکہ اللہ عز وجل نے معاویہ بن ٹیٹنا اور اس کی جماعت کے بارے میں تھم دیا تھا کہ یا تو وہ قبل کیے جائیں یا وہ اپنی بغاوت سے رجوع کریں اور اس سے قبل جب ہم نے انہیں کتاب اللہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اس کے باوجود تم نے اس سے معاہدہ کیا اور جنگ بندی پر فیصلہ کیا حالا تکہ اللہ عز وجل نے مسلمانوں اور اہل حرب کے در میان جنگ بند کرنے کی ممانعت فر مائی ہے اس وقت جب کہ سورۃ برائت نازل ہوئی۔ سوائے اس صورت کے کہ پیلوگ جزیہ کا قرار کریں۔

يزيد بن قيس كى اصبهان ير مامورى:

حضرت علی رہی تی نے زیاد بن النظر کواس کام پر مامور فر مایا کہ وہ بید کھ کو بتا کیں کہ ان کی جماعت میں کون سامر دارا ایہا ہے جواپنی جماعت کے دیاد بن النظر نے بید جائزہ لینے کے بعد حضرت علی رہی تی ہی تھا کہ بزید بن قیس سے زیادہ کسی تنی ہوں تی بولی جماعت نہیں جتنی اس کے پاس ہے حضرت علی رہی تی ہوں کے اور بزید بن قیس کی جماعت میں گئے اور بزید کے خیمے پر پہنچے۔اندر جانے کے بعد وضو کیا اور اس خیمے میں دور کعت نماز پڑھی اور اس کے بعد بزید کو اصبان اور رہے کا حاکم متعین فرمایا۔

حضرت على والثينة كاخارجيون سيمناظره:

پھر حصرت علی ہوٹائٹو: یزید کے خیبے سے نکل کر خارجیوں کی طرف تشریف لے گئے اور وہ ابن عباس بڑاتیا ہے مباحثہ کر رہے تھے۔حضرت علی ہوٹائٹو: نے فر مایاتم انہیں جواب نہ دو۔اللہ تم پر رحم کرے۔کیا میں نے تہہیں منع نہ کیا تھا۔ پھر حضرت علی ہوٹائٹو: نے خود گفتگوشروع کی اولاً الله عز وجل کی حمد وثنا کی پھر فر مایا:''اے اللہ! بیابیامقام ہے جس نے آئے کے دن میں دخل دیاوہ قیامت کے روز ضرور دخل دہندہ شار ہوگا ادر جس نے اس مسئلہ پر کلام کیا اور اس پر بحث کی تو وہ اندھا اور گمراہ ہوگا۔

پھر حضرت علی مٹاٹند نے سوال کیا۔ تمہارار ہبرکون ہے؟

خارجي: عبداللدبن الكواء ـ

حضرت علی مخالفتن: تم نے ہم سے بغاوت کیوں کی؟

خارجی: اس لیے کتم نے صفین میں تحکیم کوقبول کیا۔

حضرت علی میں تیز ہے۔ جب شامیوں نے قرامایا میں سہیں اللہ کو قیم دے کر سوال کرتا ہوں کیا تم یہ بین جانتے کہ جب شامیوں نے قرآن اٹھائے تو تم ہی نے بیکہا تھا کہ ہم اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرتے ہیں حالا نکہ میں نے تم سے بہ کہا تھا۔ میں اس جماعت کوتم سے زیادہ جانتا ہوں بیا تھا کہ ہم اللہ عز وجل کی کتاب کو قبول کرنے والے ہیں یہ بچپن میں بھی برے بتھاور بڑے ہوکر بھی برے رہتم اپنی تھا نیت اور صدافت پر قائم رہواوران لوگوں نے جوقر آن اٹھایا ہے وہ مکروفریب اور دھو کہ دہی کے لیے اٹھایا گیا ہے کیکن تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا اور تم اپنی اور تم ان کی بات قبول کرتے ہیں اب میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم اپنی اس بات کو یا دکر واور تم نے میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے کسی بات کو قبول نہ کیا۔ میں نے دونوں حکمین پر بیشرط لگائی کہ میری جونا فر مانی کی تھی اسے بھی یا دکر و جب تم نے سوائے معاہدہ کے کسی بات کو قبول نہ کیا۔ میں گے۔ اب اگر وہ قرآن کے مطابق تھی دیے ہیں تو ہمارے لیے بیہ جائز نہیں کہ ان کے اس فیصلہ کی خلاف ورزی کریے جوقر آن کے مطابق ہوا گروہ قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمارے لیے بیہ جائز نہیں کہ ان کے اس فیصلہ کی خلاف ورزی کریے جوقر آن کے مطابق ہوا گروہ ہیں۔ خلاف ورزی کرتے ہیں تو ہمان کے تھم سے بری ہیں۔

خار جی: آپ میہ بتائیے کہ کیا آپ میہ جائز سمجھتے ہیں کہ خونوں کے معاملہ میں آ دمیوں کو حکم بنائیں اور کیا آپ اے عادل سمجھتے ہیں۔

حضرت علی بخالین : ہم نے آ دمیوں کو حکم نہیں بنایا بلکہ ہم نے قر آ ن کو بنایا ہے اور قر آ ن ایک الیی تحریر ہے جو دو گتوں کے درمیان کسی گئی ہے اور قر آ ن خود کلام نہیں کرسکتا اسے تو آ دمی ہی تلاوت کریں گے۔

خارجی: میں بربتا یے کرآ ب نے شامیوں سے بیدت س لیے تعین کی ہے؟

حضرت علی بن تنخیز: تا که جابل اس بات کوجان لے اور عالم تحقیق کر سکے اور شایدِ اللّٰد تعالیٰ عز وجل اسی ذریعہ سے اس امت کی اصلاح فرمادے۔اللّٰدتم پررتم کرےتم اینے شہروں میں واپس جاؤ۔

میسب کے سب اس جواب پراپے شہروں کو دالیں چلے گئے۔

ابو مختف کہتا ہے کہ عبدالرحمٰن بن جندبالا ز دی نے اپنے باپ سے بھی اسی قتم کی گفتگونقل کی ہے۔

خارجیوں کی شرا ئط:

خوارج کا قول بہے کہ ہم نے علی رخافتہ کو بہ جواب دیا تھا کہ تونے بھی کہاتم نے ایسا ہی کیا اور کہا تھا جیسا کہ تونے و کر کیا ہے۔ لیکن بیہ ہم نے کفر کیا تھا اور اللہ عزوجل سے ہم نے اس کفر سے توبہ کرلی ہے توجیعے ہم نے توبہ کی ہے تو بھی توبہ کر ہم تیری بیعت کرتے ہیں ورنہ ہم تیرے خالف ہیں ہم نے علی بھاٹھڑ ہے اس پر بیعت لی اور فر مایا اپنے اپنے گھروں کو جاؤ ہم چھ ماہ تک انتظار کریں گے تا کہ سامان جمع کیا جا سکے اور سواریاں تازہ دم ہو جا کیں چھر ہم دشمنوں کے مقابلہ پر جا کیں گے ہم ان کا بیقول ہرگز تسلیم نہیں کرتے کیوں کہ خارجیوں نے جوارادہ کیا تھا اس بیں جھوٹ بولا۔

فیلے کے وقت لوگوں کی حاضری:

معن بن یزید بن الاضن السلمی حضرت علی من التین کے پاس آئے تا کہ جلد از جلد فیصلہ کرانے پر انہیں آ مادہ کریں۔معن نے کہا معاویہ بن التی عبد بورا کیا ہے آ پ بھی اپنا عبد بورا کیجے ۔ کہیں یہ بکر وقیم کے اعرابی آپ کواس کام سے غافل نہ کردیں حضرت علی بن التی نے محکمین کو فیصلہ کرنے کا حکم و یا جب حضرت علی بن التی صفین سے چلے تھے تو یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر دو حکم چارچار سوآ دمی لے کر دومة الجند ل آئیں گے۔

حضرت سعد بن ا في وقاص مِنْ لِثَيْنَةُ كَى مُدامت:

واقدی کا کہنا ہے کہ سعد بڑائی بھی ان لوگوں کے ساتھ آئے جنہیں حکمین اپنے ساتھ لائے تھے اور ان کا بیٹا عمران سے اذرح چلنے پر برابراصرار کرتا رہالیکن یہاں پہنچ کروہ اپنی اس آمد پر ناوم ہوئے اس لیے انہوں نے بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ کے لیے چلے گئے۔

دومة الجندل مين حكمين كااجتماع:

اسى سال حكمين كااجتماع ہوا۔

ابوخف نے مجالد بن سعیداور شعمی کے واسطہ سے زیاد بن النضر الحارثی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت ملی مخالفتان نے جارسو آدمی روانہ فرما دیئے ان پرشرت کی بن ہانی الحارثی کوامیر بنایا۔اوران کے ساتھ عبداللّٰدین عباس بٹی تنظامی لوگوں لوگوں کونما زیڑھاتے اوران آدمیوں کے کاموں کا انتظام کرتے اورا بوموٹی اشعری مٹی تھنا بھی انہی کے ساتھ تھے۔

معاویہ رہی گٹن نے عمر و بن العاص دہی گٹن کے ساتھ جا رسواشخاص روانہ کیے تھے یہ دونوں جماعتیں اذرح میں دومۃ الجندل کے مقام پر جمع ہوئیں۔

### صحابه کی آمد:

راوی کہتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ عبداللہ بن عمر' عبداللہ بن زبیر' عبدالرحمٰن بن الحارث بن ہشام المحزومی عبدالرحمٰن بن عبد یغورث الزہری' ابوجم بن حدیفۃ العدوی اورمغیرۃ بن شعبۃ النقی نبائلیج ہیں آئے تھے۔

حضرت سعد بن الي وقاص مِنْ عَنْ كَا خلافت سے الكار:

عمر بن سعد بڑا تین سعد بڑا تین اپنے والد حضرت سعد بڑا تین کے پاس گیا جو بن سلیم کی وادی میں ایک چشمہ پر قیام پذیر تھے اور ان سے کہا اے میرے باپ صفین میں جو پچھ گزرا ہے اس کی اطلاع آپ کول چکی ہوگی لوگوں نے ابوموی اشعری بڑا تین اور عمر و بن العاص بڑا تین العاص بڑا تین کو حکم بنایا ہے اور وہاں ان کے ساتھ قریش کی ایک جماعت بھی آئی ہے آپ بھی چلئے کیونکہ آپ رسول اللہ سکتیا کے صحافی اور مجلس شوری کے ایک رکن بیں اور آپ نے کسی ایسے فعل میں حصہ نہیں لیا جسے امت برا سمجھے آپ ضرور چلنے کیونکہ آپ خلافت کے سب سے زیادہ حقد ارجیں ۔حضرت سعد بڑا تین فرمایا نہ

'' میں ہر گزنہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے رسول اللہ من شیام کوفر ماتے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ پیدا ہوگا اس فتنہ کے وقت سب سے بہتر و وضحص ہوگا جولوگوں سے چھپ کراللہ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ خدا کی فتم! میں تو بھی اس جیسے کا م میں شریک ہونے کے لیے تیارنہیں'۔

صمين كے سوالات وجوابات:

جب دونوں تھم ایک دوسرے سے ملے تو عمرو بن العاص مِن تُنتیز نے کہا اے ابوموی مِن تُنتیز کیا تم بینہیں جانتے کہ حضرت عثان مِن تُنتیز مظلوم شہید کیے گئے۔

ابوموسیٰ مِن الثُّنَّة: بإن میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔

عمرو دخاتفته: کیا آپ بنیبیس جانتے کہ معاویہ دخاتی اوران کی اولا دعثان بخاتفتہ کی وارث میں ۔

ا بوموسیٰ مِنْ تَقْدُ: کیوں نہیں۔

عمرور ملاتشة: توالله عزوجل كاارشاد ب:

﴿ وَمَنُ قُتِلَ مَظُلُوْمًا فَقَدُ جَعَلُنَا لِوَلِيهِ سُلُطَانًا فَلا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ اِنَّهُ كَانَ مَنُصُورًا ﴾ ''اور جو خض مظلوم قل كياجائة توجم نے اس كے ولى كوقصاص كى قدرت دى ہے اسے جاہيے كہ وہ قل ميں زيادتی نہ كرے كيونكہ اس كى مددكى جاتى ہے''۔

توا ہے ابومویٰ بھاٹھ آخراس شے سے کیا مانع ہے کہ معاویہ بھاٹھ کو خلیفہ بنا دیا جائے کیونکہ معاویہ ،عثان بھت کے وارث اور قریش خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جیسا کہ آپ کو علم ہے اگر آپ کو یہ خوف ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ نے معاویہ بھاٹھ کو کیسے خلیفہ بنا دیا حالا تکہ آنہیں تو اسلام میں سبقت حاصل نہیں تو آپ یہ دلیل پیش کر کتے ہیں کہ معاویہ عثمان بھت مظلوم کے وارث تھے اور ان کے قصاص کا مطالبہ کررہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ سیاست و تد ہر میں علی مٹاٹھ اسے زیادہ ماہرا ورز وجہ رسول اللہ مہر ہیں مگاوہ حبیبہ بھی سے کہ بھائی ہیں اورخود بھی حضور کی صحبت میں رہے ہیں اس لیے وہ بھی صحابہ میں داخل ہیں۔ پھر عمر و بڑا ٹھنا نے آئیس حکومت پیش کی اور

کہا اے ابومویٰ رہی نشز اگر معاویہ جل نشز خلیفہ بن گئے تو وہ آپ کی وہ عزت کریں گے جو کسی خلیفہ نے نہ کی ہوگی۔

ابوموی بی انتیز: اے عمر و رہی تین اللہ عز وجل ہے ذرتو نے معاویہ رہی تین کی شرافت بیان کی ہے تو وہ اس قسم کی شرافت نہیں جس کے باعث اے خلافت سونب دی جائے اور اگر اس شرافت کی بنا پر خلافت مل جایا کرتی تو اس خلافت کا سب ہے زیادہ حقد ارابر بہۃ بن الصباح ہوتا۔ بیخلافت تو ابل دین اور ابل فضل کا حق ہے اس لحاظ ہے میں اگر کسی کو خلیفہ بنا تا تو اس شخص کو خلافت دیتا جو قریش میں سب ہے افضل ہے بعنی علی بن ابی طالب رہی تین تر تم ہما ویہ رہی تین خون عثمان رہی تین کے وارث بی تو تم معاویہ رہی تین کو خلیفہ بنا دولیان کو چھوڑ دوں۔ رہا تم نے جو حکومت کی پیش خلیفہ بنا دولیان کو چھوڑ دوں۔ رہا تم نے جو حکومت کی پیش کش کی ہے خدا کی قسم اگر معاویہ جی اپنی تمام حکومت بھی دے دے گا تب بھی میں اس حکومت کا حاتم نہ بنوں گا۔ میں اللہ عزوجل کے احکام پررشوت نہیں لیتا۔ ہاں اگر تو چاہتو حضرت عمر بن الخطاب بڑی تنظ کا نام زندہ کردے۔

خلافت کے کیے ابن عمر بھی ایا کا نام:

ابو مخف نے ابو خباب الکلمی کا بی قول نقل کیا ہے کہ ابوموی اشعری بھاٹٹنا نے فرمایا خدا کی قتم اگر میرے بس میں ہوتا تو میں حضرت عمر بھاٹٹنا کا نام زندہ کردیتا۔

اس پرعمرو بن العاص مٹی ٹھنڈ نے کہا اگرتم ابن عمر بڑی ہے بیعت کرنا چاہتے ہوتو میرے بیٹے میں کیا کی ہے حالا نکہ آپ اس کے فضل وصلاح کے مشرخہیں ہو سکتے۔

ابوموسی من شننے جواب دیاوا قعنا تیرابیٹا ایک سچا آ دمی ہے لیکن تونے اسے فتنہ میں مبتلا کردیا۔

ابن عمر والمنظ كي خلافت سے بيزاري:

ابو مخفف نے محمد بن اسحاق کے ذریعیہ نافع مولی ابن عمر بین سے نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص بڑی سے ابوموی برفاتھ کی اس بات پر جواب دیا کہ اس کام کے لیے ایسے آ دمی کی ضرورت ہے جو داڑھیں رکھتا ہو کہ اچھی طرح کھا سکے اور چہا سکے۔ ابن عمر بڑی سے ابنی نوغفلت یائی جاتی ہے۔

اس پرعبداللہ بن زبیر بھی نے عبداللہ بن عمر بھی ہے کہا ذراسمجھواور ہوشیاری سے کام لو۔عبداللہ بن عمر بھی نظانے ارشاد فرمایا نہیں ، فدا کی تنم! میں تو خلافت پر بھی رشوت نہ دوں گا اوراس کے بعد عمر و بن العاص رہی تھی سے فرمایا عرب کی جب تلواریں ٹوٹ چیس اور نیز سے بیکار ہو چکے توا عمر و رہی تھی انہوں نے جھے پر بھروسہ کیا اب تو آئہیں دوبارہ فتنہ میں ہتلانہ کرنا۔ حضرت علی رہی تھی دی بھی و بن العاص رہی تھی کو قسیحت:

ابوخف نے نظر بن صالح العبسی کا میر بیان قل کیا ہے کہ میں غزوہ سجستان میں شریح بن ہانی رہی گئن کے ساتھ شریک تھا۔ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ علی ہو گئن نے ان کے ذریعہ عمرو بن العاص رہی گئن کو چند ہا تمیں کہلوا کر بھیجی تھیں ۔ فرمایا تھا اے شریح بن گئن جب تو عمرو بن گئن سے ملاقات کر ہے تو اس سے کہنا کہ علی بھی گئن نے تجھ سے کہا ہے کہ اللہ عزوجل کے نزویک لوگوں میں سب سے افضل وہ مخف موگا جسے حق پر عمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ اس کے عمل میں پچھ تھی اور کی ہوا ور تمام مخلوق میں اللہ سے بعید ترین وہ مخص ہوگا جسے باطل پر عمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ اس کے عمل میں بچھ تھی کوں نہ کرے خدا کی قتم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ جس کہا جانب باطل پر عمل کرنا زیادہ محبوب ہوگا خواہ بھر وہ حق پر کتنی کش سے سے عمل کیوں نہ کرے خدا کی قتم! تو یہ خوب جانتا ہے کہ جس کہا نب ہت آپ جان ہو جھ کر جانل نہ بن اگر مختیح تی جھوڑنے کے لیے پھھ تھوڑی سی طمع دلائی گئی ہے تو یا در کھ تو اس کے ذریعہ اللہ اوراس کے دوستوں کا دشمن بن جائے گا اوراس وقت خدا کی تئم الحجھے جود ولت ایمان دئی گئی ہے وہ تجھ سے زائل ہوجائے گی تجھ پر افسوس تو خائن کی جانب سے جھکڑا نہ کر اور نہ ظالموں کا مددگار بن میں وہ دن جانتا ہوں جس روز تجھے اس پر ندامت ہوگی اور وہ تیری وفات کا ون ہوگا تو اس روز اس کی تمنا کر نے گا کہ تونے کسی مسلمان سے عداوت نہ برتی ہوتی اور نہ کسی فیصلے پر شوت کی ہوتی ۔

شرت من بانی بوالی میں کہ میں نے حضرت علی برنائین کا بیقو ل عمر و برنائین تک پہنچادیا۔ عمر و بن العاص برنائین کے چبرہ کا رنگ تبدیل ہو گیا پھر عمر و رہنائین کے بہا میں کیسے علی برنائین کا مشورہ قبول کروں یا اس کا کام پورا کروں اور کیسے اس کی رائے پر چلوں۔ شرت کو بنائین کہتے ہیں میں نے عمر و برنائین سے کہا اے نابغہ کے بیٹے تو کیسے اپنے مالک اور اپنے سردار کا مشورہ قبول نہیں کرتا جو نبی کریم کا فیلے کے بعد سب کے سردار ہیں اور تو ان کی رائے کیسے قبول نہیں کرتا جب کدا ہو بکر وعمر بن شاج ہو تھے سے بہتر تھے ان سے مشورہ کر مے کا فیلے کے بعد سب کے سردار ہیں اور تو ان کی رائے کیسے قبول نہیں کرتا جب کدا ہو بکر وعمر بن شاج ہو تھے ہوں نہیں کر سکتا۔ میں نے جواب دیا تو کون سے باپ نہیں کرسکتا۔ میں نے جواب دیا تو کون سے باپ دادا کی وجہ سے ۔شرت کو برنائین کہتے ہیں بیس کر عروب فیل فیزا ہی جہ سے باپ کی ماں نابغہ کی وجہ سے ۔شرت کو برنائین کہتے ہیں بیس کر عمر و برنائین ہی جگہ سے کھڑ اہو گیا در میں بھی اس کے ساتھ کھڑ اہو گیا۔

ابوموسيٰ اشعري مِنْ اللهُ كَا فيصله:

ابو مختف نے ابو خباب الگلمی سے نقل کیا ہے کہ جب عمرو بن العاص جمائیۃ دومۃ الجندل میں ابوموی اشعری جمائیۃ سے ملے تو عمر و جمائیۃ نے ابوموی یہ جب عمرو بن العاص جمائیۃ دومۃ الجندل میں ابوموی اشعری جمائیۃ سے ملے تو عمر و جمائیۃ نے ابوموں جمائیۃ کو پہلے اپنا فیصلہ سنانے پر مجبور کیا اور کہا آپ رسول اللہ ممائیۃ کے سے اور اسی لیے آپ پہلے اعلان کریں تو میں بھی اعلان کروں عمرو جمائیۃ ہر معاملہ میں اسی طرح ہر معاملہ میں انہیں کہددیا کرتے تھے اور اسے ملی جمائیۃ کی خلافت ختم کرنے کا اعلان کرادیں۔

راوی کہتا ہے کہان دونوں نے علی ومعاویہ بنی تنظی کے معاملہ پرغور کیا اور کسی بات پر ان کا اتفاق نہ ہوسکا عمر و بن النظری نے ابوموی اللہ بنی تنظیر کے سامنے معاویہ بنی تنظیر کے سامنے معاویہ بنی تنظیر کا نام پیش کیا ابوموی برن تنظیر کے سامنے معاویہ بنی تنظیر کا نام پیش کیا لیکن ابو مولی بن تنظیر کے سامنے معاویہ بنی تنظیر کا نام پیش کیا لیکن ابومولی برن تنظیر کے مروبی بنی تنظیر کی بیعت پر آمادہ کرنا جا ہا لیکن اس سے عمر و بن انگار کردیا۔

اس کے بعد عمر و دخاتی نے ابومول دخاتی ہے دریافت کیا چھر آخر آپ کی کیارائے ہے۔

ابومویٰ بن تنز: میری رائے توبیہ ہے کہ ہم ان دونوں شخصوں کومعزول کر دیں اور اس خلافت کومسلمانوں کے مشورے پر چھوڑ ویں اورمسلمان اپنے لیے جسے بیند کریں اسے خلیفہ بنالیں۔

عمرو دخاتشن: تصحیح رائے تو وہی ہے جو آپ نے دی ہے۔

اس کے بعد بید دونوں شخص لوگوں کے پاس آئے۔تمام لوگ جمع تھے۔عمر و بھاٹیزنے ابومویٰ بھاٹیزنے کہا آپ انہیں بتا دیجے کہ ہم ایک رائے پرمنفق ومتحد ہو چکے ہیں۔

ابوموی وہا تھنانے لوگوں نے کہا میں اور عمر و بن العاص وہا تھنا ایک رائے پر متفق ہو چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ عز وجل

اس رائے کے ذریعہ اس امت کی اصلاح فرمادے گا۔

عمر و رہنا ٹیزنے کہا ابومویٰ بٹائٹز کے بولتے اور نیک بات کررہے ہیں اے ابومویٰ بٹائٹز آ گے بڑھواورلوگوں کو بتا دو۔ عمر و بن العاص بٹائٹنز کے بارے میں ابن عباس بٹی تیزا کی رائے :

جب ابوموی بھائیڈ اعلان کرنے کے لیے آگے بڑھے تو ابن عباس بیت نے ابوموی بھائیڈ سے فرمایا آپ پرافسوس خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ عمر و بھائیڈ نے آپ کو دھو کہ دیا اگر آپ دونوں ایک امر پر متفق میں تو اعلان کے لیے عمر و بھائیڈ کو آگے سجھے تا کہ دہ پہلے اس کا اعلان کرے پھر بعد میں تم اعلان کرنا کیونکہ عمر و بن العاص بھائیڈ ایک دھو کہ باز شخص ہے اور جھے یہ یقین نہیں کہ جو آپ کا اور اس کا فیصلہ ہوا ہے اس پروہ راضی بھی ہوا گر آپ پہلے لوگوں میں کھڑے ہوکر اعلان کر دیں گے تو وہ آپ کی مخالفت کرے گا۔ ابو موسی بھائیڈ نہایت سادہ آ دمی متھانہوں نے ابن عباس بڑھ تا کو جواب دیا نہیں ہم دونوں ایک فیصلہ پر متفق ہو چکے ہیں۔ ابوموسی بھائیڈ کا اعلان:

ابوموسیٰ رٹی ٹیٹنے نے اعلان کیا۔انہوں نے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی پھر فر مایا: اے لوگوہم نے اس امت کی خلافت کے معاملہ پر غور کیا تو ہم نے اس امری کی خلافت کے معاملہ بیں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھی جس پر میر ااور عمر و رہی ٹیٹنے؛ کا اتفاق ہوا ہے وہ بید کم نی تو ہم نے اس خلافت کے معاملہ میں اس سے بہتر کوئی صورت نہیں دیکھی جس پر میر ااور عمر و رہی ٹیٹنے؛ دونوں کومعز ول کر دیں اور اس خلافت کو امت پر جھوڑ دیں وہ جسے پسند کریں اپنا خلیفہ منتخب کرلیں اس لیے میں نے علی اور معاویہ بڑی شاخہ؛ بیچھے ہے ۔
ابوموسیٰ بین ٹیٹنے؛ بیچھے ہے گئے۔

## عمرو بن العاص كي دهو كه د ہي:

اس کے بعد عمر و دخاتینہ آگے بڑھے اور ابومویٰ دخاتیٰ کی جگہ کھڑے ہوکر پہلے اللہ عز وجل کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا اس نے جو کچھ کہا ہے وہ تم نے بن لیا اس نے اپنے ساتھی کومعزول کردیا ہے میں بھی اسے معزول کرتا ہوں جسے اس نے معزول کیالیکن میں اپنے ساتھی معاویہ دخاتی کو برقر اررکھتا ہوں کیونکہ وہ حضرت عثان بن عفان دخاتیٰ کے وارث اور ان کے قصاص کے طلب گار ہیں اور لوگوں میں سب سے زیادہ اس مقام کے حق دار ہیں۔

حضرت ابومویٰ جلائٹیز نے فر مایا اے عمر و جلائٹیز تخصے کیا ہو گیا۔اللہ تعالی تخصے نیک کام کی تو فیق دیے تو نے غداری کی اور دھو کہ۔ دیا تیری مثال ایسی ہے جیسا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے :

﴿ كَمَثَلِ الْكُلُبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْ تَثُرُكُهُ يَلْهَتُ ﴾

''اس کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگراہے کچھڈ الوتب بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی زبان نکالے رہتاہے'۔

اس پر عمر و مِن تند نے جواب دیا تہاری مثال ایس ہے جیسا کر سی گدھے پر کتابیں لدی ہوں۔

یہ د کیچ کرشر تک بٹیافتۂ بن ہانی نے عمر ورٹیافٹۂ پر کوڑے ہے حملہ کیا اور اس کے کوڑے مارے۔عمر ورٹیافٹۂ کے بیٹے نے اس جواب میں شرح بڑاٹٹۂ کوکوڑے مارے۔فیصلہ کے بعدلوگ کھڑے ہو گئے اور ان میں مزیدا ختلاف پیدا ہوگیا۔ شریح ہوائٹی کہتے ہیں مجھے عمرو بن العاص ہوائٹی کوکوڑوں سے مارنے پراتی ندامت ہے کہ آج تک میں کسی بات پراتنا ناوم نہ ہواتھا اور ندامت یہ ہے کہ کیوں ندمیں نے اسے تلوار سے مارا پھرز مانہ میں جو پچھ ہوتا سوہوتا۔

اس فیلے کے بعد شامیوں نے ابومویٰ وٹاٹٹھٰ: کو تلاش کیالیکن و واسی وقت سوار ہوکر مکہ چلے گئے تھے۔

ا بوموسیٰ ملاتنهٔ کااعتراف:

ابن عباس بنی ﷺ فرماتے ہیں اللہ ابومویٰ بٹائیڈ کی رائے کابراکرے میں نے انہیں ڈرایا بھی تھا اور مشورہ بھی دیا تھالیکن تب بھی انہیں عقل نہ آئی ابومویٰ بٹاٹیڈ فرمایا کرتے تھے جھے ابن عباس بٹی ﷺ نے ایک فاسق کی دھوکہ دہی سے فہردار کیا تھالیکن میں نے اس پراطمینان کیا اور پہ خیال کیا کہ پیشخص امت کی بھلائی پرکسی شئے کوتر ججے نہ دے گا۔

فیصلہ کے بعد عمر و بن اٹنز اور شامی معاویہ بن اٹنز کے پاس واپس چلے گئے اور ان لوگوں نے معاویہ بن اٹنز کوخلا فت سونپ دی اور ابن عباس بنی پیزاور شرح بن اٹنز حضرت علی بن اٹنز کے پاس واپس چلے گئے ۔

فریقین کی ایک دوسرے پرلعنت:

منز تعلی برناتی کا قاعدہ تھا کہ جب نماز صبح پڑھتے تو اس میں قنوت پڑھتے اور فرماتے اے اللہ معاویہ عمرو بن العاص' ابوالاعور اسلمی' حبیب بن مسلمہ' عبدالرحمٰن بن خالد' ضحاک بن قیس اور ولید بن عقبہ رہی تین پرلعنت نا زل فرما۔ جب معاویہ رہی تھنا کو یہ خبر پنچی تو انہوں نے بھی قنوت شروع کر دی اور قنوت میں علی' ابن عباس' اشتر' حسن اور حسین رہی تین پرلعنت بھیجتے۔ واقدی کا قول ہے کہ حکمین کا اجتماع شعبان ۳۸ ھیں ہوا۔



باب١٦

## حضرت على ضائفية اورخوارج

خارجیوں کے نز دیک حضرت علی مِناتِیْن کا گناہ:

ابو مخف نے ابو موئی بڑا تینہ کا ہے ہیں۔ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بڑا تینہ نے ابو موئی بڑا تینہ کو فیصلے کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ کیا تو خارجیوں کے دوخص حضرت علی بڑا تینہ کے پاس آئے۔ ایک زرعة بن البرخ الطائی اور دوسراحرقوص بن زمینہ میں۔ یہ دونوں شخص حضرت علی بڑا تینہ کے پاس پہنچے اور بولے:

﴿ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ ﴾

''الله کے علاوہ کسی کا حکم نہیں''۔

اس کے بعد حرقوص نے حضرت علی ہٹاٹیز سے کہا تو اپنے گناہ سے تو بہ کراپنے فیصلے سے رجوع کراور ہمیں اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں لے کرچل ہم ان سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک خدا کے پاس نہ پہنچ جا کیں۔

حضرت علی مٹانٹھ: نے جواب دیا۔میراارادہ تو یہی تھالیکن تم نے میری نافر مانی کی اس لیے میں نے ان سے معاہدہ کرلیااور اس میں مختلف شرائط لگائیں اوراس معاہدہ پرہم ان سے عہد کر چکے ہیں اوراللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

﴿ وَ آوُفُوا بِعَهُدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُتُمُ وَ لَا تَنْقُضُوا الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوْكِيُدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيُّلا إِنَّ اللَّهَ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾

''اور جب بھی تم اللہ سے عہد کروتواہے پورا کرواور قسموں کو مضبوط کرنے کے بعد نہ تو ڑوحالا نکہ تم نے اپنے اوپراللہ کا ذمہ لیا ہے یقیناً اللہ تعالی تمہارے افعال کوخوب جانتا ہے''۔

اس پرحرقوص نے کہا یہ جنگ بندی کامعاہدہ ایک گناہ تھا۔اس لیے آپکواس گناہ سے تو برکرنی چاہیے۔

حضرت علی بناٹھ: نے فر مایا بیرگناہ نہیں بلکہ بیرائے اور عقل کی کوتا ہی ہے اور میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ جو پچھاس کا انجام ہوگا۔اور میں نے تنہیں اس سے منع بھی کیا تھا۔

اس پرزرعة بن البرج الطائی نے کہا خدا کی تئم! اے علی مٹاٹنۃ! گرتو اللّہ عز وجل کی کتاب میں لوگوں کے فیصلہ کوترک نہ کرے گا تو میں تجھ سے جنگ کروں گا اور میں تجھ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قبال کروں گا۔

حضرت علی مناتی نے فرمایا تیرا برا ہوتو کتنا بد بخت ہے میری طبیعت بیر چاہتی ہے کہ میں بچھے قبل کر کے چھوڑوں اور ہوا نمیں مجھے الٹ ملیٹ کرتی رہیں۔

اس نے جواب ویا میں تو یہی جا ہتا ہوں کاش ایسا ہوتا۔

حضرت علی می تنز نے فر مایا اگر تو حق پر ہوتا تو موت کے وقت اور دنیا سے جدا ہوتے وقت بھی حق پر ہوتا تم لوگوں کو شیطان نے پاگل بنا

48

دیا ہے تم اللہ عزوجل سے ڈرو کیونکہ جس بات پرتم جنگ کرنا جا ہے ہواس میں تمہارے لیے کوئی و نیاوی بھلائی نہیں ہے اس گفتگو کے بعد بیدونوں شخص کیا گئیہ کانعرہ لگاتے ہوئے چلے گئے۔

لَاحُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ كَي عَلَط تاويل:

ابوخف نے عبدالملک بن ابی حرق انجنی کا بیربیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی بٹی تین خطبہ دینے کے لیے نگلے ابھی وہ خطبہ و سے سے کہ معبد کے ختف گوشوں سے حکمیوں نے لا محکم الله کانعروں گایا۔ حضرت علی بٹی تین نظر مایا الله اکبر بیرا یک حق کممہ ہے لیکن اس سے باطل مرادلیا جارہا ہے اگر بیرخاموش رہیں تو ہم بھی ان سے درگز رکزیں گے اگر بیر کچھ بولیس گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے اگر بیر ہم سے بعناوت کریں گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے اورا گریہ ہم سے بعناوت کریں گے تو ہم بھی ان سے بحث کریں گے۔

خارجیوں کی حضرت علی رہائٹنز کو جنگ کی دھمکی:

اس پر بزید بن عاصم المحار بی گھڑا ہوا اور بولا تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو ہمارارب ہاور جسے چھوڑ انہیں جاسکا اور اس سے بروائی کی جاسکتی ہے۔ اس اللہ ہم آپ سے ہمارے دین میں کمزور پیدا کرنے سے پناہ مانگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزوری اللہ عزوجل کے تاہ مانگتے ہیں کیونکہ دین میں کمزوری اللہ عزوجل کے تافر مانی تک پہنچادیتی ہے اے علی بڑا تین کے اس کے حکم میں مداہنت ہاورالی ذات ہے جواپنے فاعل کواللہ عزوجل کی نافر مانی تک پہنچادیتی ہے اے علی بڑا تھے۔ کہ میں اس بات پرتم لوگوں کوخوب ماروں اور اس میں کسی فتم کی کوتا ہی نہ کی جائے اور نہ کسی فتم کا درگزر کیا جائے پھرتم خوب اچھی طرح بیرجان لوگے کہ کون دوزخ میں جانے کا زیادہ ستحق ہے۔ اس کے بعد ان میں ہے ایک بعد ان میں سے ایک شخص نخیلہ میں ماراگیا۔

فارجيون كي فتنه انگيزي:

ابو مخنف نے اجہ ہمی عبداللہ اور سلمۃ بن کہیل کی سند ہے کثیر بن بہزالحزمی کا بیقول نقل کیا ہے کہ حضرت علی دہائتہ ایک روز خطبہ دینے کھڑے ہو کر کہا الا محکم بنائلہ اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے حکم منہیں ) فوراً دوسری جانب سے دوسر شخص نے بھی کھڑے ہو کر یہی جملہ کہا اور اس کے بعد پے در پے بہت سے آدمی یہی نعرہ لگاتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔

حضرت علی بخاتیٰ نے فر مایا اللہ اکبر! بیدا یک حق کلمہ ہے جس کے ذریعہ باطل کو تلاش کیا جارہا ہے جب تک تم لوگ ہمارے ساتھ ہومیری جانب ہے تنہارے لیے تین فیصلے بیں اول ہم تہمیں اس وقت تک مسجد میں آنے سے نہ روکیں گے جب تک تم مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے رہوگے۔ اور جب تک تم ہمارا ساتھ ویتے رہوگے تو مال ننیمت بھی تم سے نہ روکا جائے گا' اور جب تک تم ہم سے جنگ کی ابتداء نہ کروگے ہم جنگ نہ کریں گے اس کے بعد حضرت علی رہاؤٹی نے جس مقام پر خطبہ چھوڑ اتھا اس جگہ سے خطبہ شروع فی ا

حكيم البكائي كوحضرت على مِناتِشْهُ كاجواب:

۔ ابو مختف نے قاسم بن الولید سے نقل کیا ہے کہ حکیم بن عبدالرحمٰن بن سعیدالبکا کی خارجیوں کا ہم خیال تھا ایک روز وہ حضرت ﴿ وَلَقَـٰدُ أُوْحِيَ اِلَيُكَ وَ اِلَى الَّـٰذِيُنَ مِنُ قَبُلِكَ لَـئِنُ اَشُرَكُتَ لِيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِرِيُنَ ﴾

'' آپ کی جانب اور آپ سے قبل تمام انبیاء کی جانب بیرو تی بھیجی گئی ہے کدا گرتو شریک کرے گاتو تیرے اعمال برکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

(اس کا مقصدیہ تھا کہ یہ تحکیم شرک ہے اس لحاظ ہے تم نے شرک کاار تکاب کیا)

حضرت علی مِنْ تَنْوَنْ نِے جواب دیا:

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

'' آ پ صبر کیجیے! یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقین نہ رکھنے والوں کی وجہ سے آپ ست نہ پڑ جا کیں'۔

## حضرت على مِن الثَّيَّةُ كَى كَفْر سے توبہ:

ابوکریب نے ابن ادریں اساعیل بن سمیع احتمٰی کی سند سے ابورزین سے نقل کیا ہے کہ جب واقعہ تحکیم پیش آیا اور حضرت علی بخالتہ صفین سے لو ٹے تو میر خالفین ہو ہیں تاہم پر میں میں میں میں میں میں تھ ساتھ ستھے۔ جب حضرت علی بخالتہ اوران کے ساتھی نہر پر مہنچ تو میر خالفین و ہیں نہر پر رک گئے ۔ حضرت علی بخالتہ اوران کے ساتھی تو کوفہ تشریف لے گئے ان مخالفین نے حروراء جاکر قیام کیا۔ حضرت علی بخالتہ نے ان کے پاس عبداللہ بن عباس بخالت کو مجھانے کے لیے بھیجالیکن وہ ناکام واپس آئے۔ حضرت علی بخالتہ ان کے پاس خودتشریف لے گئے اور ان سے گفتگوفر مائی حتی کہ آپ پس میں دونوں میں رضامندی ہوگئی ہیاوگ حضرت علی بخالتہ کے ساتھ کوفہ آئے۔

اس کے بعد ایک شخص نے حضرت علی مخافظہ سے آ کر دریافت کیا بیلوگ تو بہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے کفر سے تو بہ کرلی ہے۔ حضرت علی مخافی نماز کے وقت خطبہ دیا اوراس خطبہ میں جوان خارجیوں سے معاملہ پیش آیا تھا بیان کیا اوران پر غلط گوئی کا الزام لگایا بیلوگ مسجد کے مختلف گوشوں سے بہ کہتے ہوئے لا حکم الالله کھڑے ہوگئے اوران میں سے ایک شخص آگے بڑھا جو اینے کا نوں میں انگلیاں دیئے ہوئے تھا بولا:

﴿ وَلَقَدْ أُوْجِى اِلَيْكَ وَ اِلَى الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِكَ لَئِنُ اَشُرَكُتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ الْخَاسِرِيْنَ ﴾

''آپ کی جانب اور آپ سے پہلے انبیاء کی جانب بیودی کی گئی ہے کدا گرتو شریک کرے گا تو تیرے انکال بیکار ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں داخل ہوگا''۔

حضرت علی مِنالثَّنَانے جواب دیا:

﴿ فَاصْبِرُ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَقٌّ وَّ لَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ﴾

'' تو تو صبر کریقیناً اللہ کا وعد ہ حق ہے اوریقین نہ کرنے والوں کا طرزعمل تھے ست نہ بنادے'۔

## حضرت على من البَّنة كاخارجيون كے ليے اعلان:

ابوکریب نے ابن اوریس کے ذریعہ لیٹ بن افہ سلیم کا یہ بیان قال کیا ہے وہ اپنے ساتھیوں نے قال کرتے ہیں کہ حضرت علی مختلف نے منہر پراپنے ہاتھوں کو ملیٹ کر فرمایا اللہ عزوجل کے حکم کا تمہارے ہارے میں دوبارا نظار کیا جائے گا۔ میری جا مب سے میں فیصلے ہیں ایک تو ہم تمہیں اس مجد میں نماز ہڑھنے سے نہ روکیس گے دوئم جب تک جنگ میں ہمارے ساتھ ساتھ شریک رہوگے تمہارا فنیمت کا حصرتم سے نہ روکیس گے ثالثاً جب تک تم ہم سے جنگ نہ کروگے ہم تم سے جنگ نہ کریں گے۔

#### عبدالله بن وہب خارجی کی تقریری:

ابو کھنٹ نے عبدالملک بن الی حرہ کا یہ بیان تل کیا ہے کہ جب حضرت ملی بی تو نے حضرت ابوموی بی تو کو نیصلے کے لیے ہیمجنے کا ارادہ کیا تھا تو خار جی باہم ایک دوسر ہے ہے ملے اورعبداللہ بن وجب الراسی بی تو کے گھر میں جمع ہوئے عبداللہ بن وجب نے اولا ان کے سامنے خدا کی حمد وثنا کی اور اس کے بعد کہا خدا کی تم !اس قوم کے لیے جورجمان پر ایمان رکھتی ہواور قر آن کے حکم کی جانب راجع ہوید دنیا ہرگز مناسب نہیں ہے۔ جوقوم دنیا کی رضا کی طلب گار ہواور اس پر اپنی جان قربان کرتی ہواس کے لیے ہر بادی ہے۔ ان لوگوں نے امر بالمعروف اور نہی عن الممثر اور حق بات پر دنیا کو ترجیح دی ہے خواہ کس کے احسان کے باعث یا کسی کے نقصان کی باعث مار بالمعروف اور نہی عن الممثر اور حق بات کو تیا مت کے روز اجریہ ہے کہ اللہ عزوج کی رضا حاصل ہوتی اور پہنچانے کے باعث کا این ہوائی کی دفت مار کی جوٹی پر چلے جاؤیا اور کسی شہر کی طرف چلے ہوئی ور بی جم اپنے ہوائیوں کو کے کراس ظالم ہتی سے نکل جاؤ پھریا تو پہاڑیوں کی چوٹی پر چلے جاؤیا اور کسی شہر کی طرف چلے حاوا اور اس مگراہ کن برعت کے منگر رہو۔

## حرقوص بن زمير کي تقرير:

اس کے بعد حرقوص بن زہیر نے کھڑے ہو کر کہا سادنیا کی متاع بہت تھوڑی ہے کیکن اس سے جدائی دشوار ہے تہہیں اس کی زبیت وخوبصورتی اپنی جانب ماکل نہ کر لے اور تنہیں حق کی طالب اور ظلم کوشم کرنے سے نہ روک دے کیونکہ اللہ تعالی متعین اور نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔

اس پر حمز قابن سنان الاسدی نے کہاا ہے قوم! رائے تو وہی ہے جو تمہارے سامنے ہے۔ تم اپنے میں سے کسی شخص کو اپناامیر بنا لو کیونکہ بیضروری ہے کہ تمہاراا بیک امیر اور ایک مرکز ہواور تمہاراا پنا حجنڈ ابوجس کے پنچ تم جمع ہوسکو۔ ان لوگوں نے زید بن حصین الطائی کو امیر بنانا چاہاس نے انکار کر دیا پھر لوگوں نے حرقوص بن زہیر کو مجبور کیا اس نے بھی انکار کر دیا۔ اس طزح حمز قابن سنان اور شریح بن اونی العبسی نے بھی امارت سے انکار کر دیا۔

## عبدالله بن وهب خارجی کی بیعت:

اس کے بعدان لوگوں نے عبداللہ بن وہب الراسی کوامارت پیش کی۔اس نے کہاہاں میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں خدا کی قتم! بیامارت دنیا کی خاطر قبول نہیں کر رہا ہوں اور نہ موت سے گھبرا کراسے چھوڑوں گا۔الغرض وس شوال کوان لوگوں نے راسبی سے بیعت کرلی اس عبداللہ راسبی کا لقب ذوالنفنات تھا اس کے معنی ہیں گھٹنوں والا اور بیلقب اس کا اس لیے تھا کہ طویل طویل ہجدے کرنے سے اس کے گھٹنے بیاہ پڑگئے تھے۔

اس کے بعد بیلوگ شریح بن او فی العبس کے گھر جمع ہوئے ابن وہب نے ان لوگوں سے کہا کو ئی شہرا بیا بتاؤ جہاں ہم جمع ہوکر اللہ کے علم کونا فذکر سکیں کیونکہ تم اہل حق ہو۔ شریح ہو ٹیٹنے نے رائے دی کیوں نہ ہم مدائن چلیں اور وہاں چل کر قبضہ کرلیں اور وہاں کے با شندوں کو وہاں سے نکال دیں اور پھر بھر ہے وہ اپنے بھائیوں کواطلاع دے کر بلالیں۔

اس پرزید بن حمین الطائی نے کہاا گرتم مجتمع طور پریبال سے نگلے تو تمہارا پیچھا کیا جائے گااس لیے ایک ایک کر کے اور حجیب کر جانا چاہیے۔ای طرح مدائن میں ایسے لوگ موجود میں جوتمہاری راہ روکیں گے بلکہ تم نہروان کے بل پر جا کرتھبر جاؤاور اپنے بصرہ کے بھائیوں سے خط و کتابت کرؤاس رائے پرسب نے اتفاق کیا اور کہا تھیجے رائے یہی ہے۔

#### خارجیوں کا ندہبی ڈھونگ:

عبداللہ بن وہب نے بھر ہ کے خارجیوں کو خطرتج رکیا جس میں انہیں اپنے اجتماع سے مطلع کیا اور انہیں اپنے ساتھ شمولیت کی دعوت دی اور پیدخط ان کے پاس روانہ کیا انہوں نے جواب دیا کہ عظریب وہ بھی ان کے ساتھ آ کرمل جائیں گے۔انہوں نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو تمام رات عبادت میں سر ارا۔اور ہفتہ کے روز انہوں نے کوچ کا ارادہ کیا تربح بن اوفی العبسی نے کوفہ چھوڑتے وقت کلام اللہ کی ہی آ بیت تلاوت کی:

﴿ فَخَرَجَ مِنُهَا خَآئِفًا يَّتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجْنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ وَ لَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدُيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّيُ اَنْ يَهُدِينِي سَوَاءَ السَّبِيُلِ ﴾

''وواس جگہ سے ڈرتے ہوئے اور پناہ لیتے ہوئے نکلے اور فرمایا اے میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات دے جب وہ مدین کی جانب متوجہ ہوئے تو کہاامید ہے کہ میرا پروردگار مجھے سید ھے راستہ پر چلائے گا''۔

## حضرت عدی بن حاتم مناتشهٔ کے تل کاارادہ:

ان لوگوں کے ساتھ طرفۃ بن عدیؓ بن حاتم الطائی بھی شامل ہو کر چلا گیا۔اس کے والد حضرت عدی بھا تھناس کی تلاش میں گئے لیکن وہ انہیں نہ ملا عدی بھا تھناس کی تلاش میں مدائن تک گئے جب واپس ہوئے تو سابات کے مقام پر عبداللہ بن وہب الراسبی ہیں سواروں کے ساتھ ملا۔اس نے ان کے تل کا ارادہ کیا لیکن اسے عمرو بن مالک البنہانی اور بشیر بن زیدالبولانی نے روک دیا۔

## سعد بن مسعود کی خارجیوں سے جنگ:

عدی برن تخذیے بیاں سے نکل کر صعد بن مسعود کے پاس جو حضرت علی برن تخذ کی جانب سے مدائن کا عامل تھا پیغام بھیجا اور اسے ان خار بیوں سے ڈرایا اس نے ڈرکر شہر کے درواز سے بند کرد سے اور خود کچھ سوار لے کران کی تلاش میں نکلا اوراپنی جگہ اپنے بھیتیج مختار بن ابی عبید کو تعین کیا عبد اللہ بن وہب کو اس کی خبر ہوگئی اس نے راہ بدل کر بغدا دکارخ کیا لیکین مقام کرخ پر سعد بن مسعود نے بوج سوسواروں کے ساتھ کچھ دیراس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے پہلے سوسواروں کے ساتھ کچھ دیراس کا مقابلہ کیا لیکن اس کی جماعت کے پہلے کھولوگوں نے اسے جنگ سے کیا واسطہ اس کے کہا تہا را ان لوگوں سے جنگ سے کیا واسطہ اس لیے کہان سے جنگ کرنے کا تمہیں کوئی تھم نہیں ملا تو ان کی راہ چھوڑ دے تا کہ یہ چلے جائیں اور بیتمام حالات امیر المونین کو تحریر

کراگروہ پیچھا کرنے کا حکم دیں توان کا پیچھا کراوراگر تیرے علاوہ کسی اور شخص کواس کام کے لیے معین کریں تواس میں تیری عافیت ہے سعد نے ان کی اس بات ہے انکار کردیا۔

#### خارجيوں كا نهروان ميں اجتماع:

جب رات کی خوب تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن وہب نے جونی کی طرف سے دریائے د جلہ کوعبور کیااور نہروان بہنچ کراپنے ساتھیوں سے مل گیاوہ اس کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے اور کہدرہے تھے کہ اگر عبداللہ ہلاک ہو گیا تو ہم زید بن صین یاحرقوص بن زہیرکوامیر بنالیں گے۔

کوفہ کی ایک جماعت بھی خارجیوں کا ساتھ دینے کے لیے کوفہ نے نکلی لیکن انھیں ان کے رشتہ دارز بردی کوفہ لے آئے ان لوگوں میں قعقاع بن قیس الطائی جوطر ماح بن حکیم کا چپا تھا اور عبد اللہ بن حکیم بن عبد الرحمٰن البہ کائی بھی شامل تھے۔حضرت علی بھاٹیء کو اطلاع ملی کہ سالم بن ربیعۃ العبسی بھی خارجیوں کے پاس جانے کا ارادہ کر رہا ہے حضرت علی بھاٹیء اس کے پاس گئے اور اسے اس کا م سے روکا جس براس نے اینا ارادہ ملتو کی کردیا۔

#### ربيعة بن الي شدا د كا انجام:

جب خارجی کوفہ سے نکل گئے تو حضرت علی بڑا تینہ ساتھیوں نے حضرت علی بڑا تینہ کی خدمت میں حاضر ہوکر دربارہ بیعت کی اور کہا ہم اس شرط پر بیعت کرتے ہیں کہ جے آپ دوست رکھیں گے ہم بھی اسے دوست رکھیں گے اور جے آپ دشمن رکھیں گے ہم بھی اسے دشمن رکھیں گے۔ حضرت علی بڑا تینہ نے ان سے سنت رسول اللہ کا تیجا پر چلنے کی شرط لگائی جب بیہ بیعت ہورہی تھی تو ربیعت بر ربیعت ہورہی تھی تا اللہ اور سنت رسول اللہ کی بیعت کے لیے آیا۔ حضرت علی بڑا تینہ نے اس سے فرمایا۔ آ جھے سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروئ پر بیعت کر۔ اس نے جواب دیا کہ ابو بکر وعمر بڑا تین کی سنت پر بھی بیعت لیجے۔ حضرت علی بڑا تینہ نے فرمایا تھے پر افسوس ہے کیا تو اس صورت اس بی بین سیمی سکتی بھی تک کے اس سے فرمایا۔ آ جھے سکت اللہ اور سنت رسول اللہ سے خرا بیت نہ ہوتو اس صورت میں بیت کے جواب دیا کہ ابو بکر وعمر بڑا تین کے کوئی الیا کام کیا ہو جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے خرا بیت نہ ہوتو اس صورت میں ہوتو اس صورت میں ہوتو کی بیت کی بیت کی دھنرت علی بڑا تین نہ ہوتو اس صورت کی بیت کی دھنرت علی بڑا تین کی بیت کی دھنرت علی بڑا تین کے مقدرت علی بڑا تھی کی بیت کی دھنرت علی بڑا تھی ہوتوں کے ساتھ تی ہوتوں کے ساتھ تی ہوتا ہوں کہ بیتے گھوڑے اس کے جواب کی بیت کی دبیتے ہیں بھر وال کی جنگ میں بھر وال کے گا اور قبل ہوگا ور میں تو سے دکھر ہا ہوں کہ جھے گھوڑے اسے کھر وال کی جنگ میں بھر والے کیا دور تیل ہوگا ہوا۔

#### بھرہ کےخارجیوں کا فرار

بھرہ میں جوخار جی تھے وہ سب یمجا ہوئے ان کی تعدادتقریاً پانچ سوتھی انہوں نے مسعر بن فد کی اُسمیں کو اپنا امیر بنایا۔ ان کے اس اجتماع وفرار کا جب حضرت عبداللہ بن عباس بٹی ہے کا کم ہوا تو انہوں نے ابوالا سودالدولی کوان کے تعاقب میں روانہ کیا۔ حتی کہ ابوالا سود نے بڑے بلی پران کو جالیا ہیدونوں اس بلی پر تھر گئے جب رات ہوئی اور خوب تاریکی چھا گئی تو مسعر تاریکی میں اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا اور خاموثی سے نکل کر نہر پر عبداللہ بن وہب بن را سبی کے پاس پہنچ گیا اس وقت اس کے مقدمہ الحیش پر اشرس بن عوف الشیبانی متعین تھا۔

## شاميول سےمقابله كى تياريان:

واقعہ تحکیم کے بعد جب خارجی حضرت علی می گئی کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے اور ابوموی اشعری می گئی شامیوں کے خوف سے بھاگ کر مکہ چلے گئے اور عبداللہ بن عباس جی شاہد و یا اور فر مایا:

''اگر چیز ماف بڑے بڑے مصائب اور نئے نئے حادثات لے کرآیا ہے لیکن ہرصورت میں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے بیں ۔ اور میں گوا ہی ویتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مجمد می گئی اللہ کے رسول ہیں یا در کھونا فر مانی حسرت کا باعث ہوتی ہے اور بعد میں ندامت کا سب بنتی ہے ہیں نے ان دونوں ٹالثوں اور اس کے فیصلے کے معاسلے حسرت کا باعث ہوتی کرتمہیں اپنی رائے سے مطلع کر دیا تھا کاش قصیر کی رائے مان کی جاتی ہیں نے ان کارکر دیا اب میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جسیا کہ ہوازن کے ایک بھائی نے کہا تھا ۔

کرنے سے افکارکر دیا اب میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جسیا کہ ہوازن کے ایک بھائی نے کہا تھا ۔

اَمَدُرُتُهُمُ اَمُدِرِی بِمُنُعَرِجِ اللَّوٰی فَی اَنْ اَلُونی فَلَمُ یَسُتَبِینُو الرُّشُدَ الْاَصُحٰی الْغَدِ الْبَرْجَ اَنْ عَرِائِیں اپنی رائے سے متنبہ کردیا تھالیکن انہیں تو دن چڑھنے کے بعد عقل آئی ''۔ خبر دارا تم لوگوں نے جن حکمین کا انتخاب کیا تھا ان دونوں نے قرآن کے حکم کوپس پشت ڈال دیا اور قرآن نے جن امور کوختم کیا تھا انہوں نے انہیں دوبارہ زندہ کیا 'اور دونوں نے اللّدی ہدایت کوچھوڑ کر صرف اپنی خواہشات کی پیروی کی انہوں نے کسی دلیل اور گذشتہ سنت کے بغیر فیصلہ کیا۔ پھراس فیصلہ میں دونوں مختلف رہے اور کوئی صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو اللّٰد اور اس کے رسول اور مسلمانوں میں سے نیک لوگ ان دونوں کے فیصلہ سے بری الذمہ ہیں اس لیے تم تیار ہوجاؤ اور شام جلنے کی تیاری کرداور دوشنہ کے روزتم سب لشکر میں پہنچ جاؤ ۔ ان شاء اللہ''۔

اس خطبہ کے بعد حضرت علی بھاٹھی منبر سے نیچے اتر آئے۔

حضرت على من الله كاخارجيول كے نام خط:

حضرت علی می تین نے ایک خط خارجیوں کے نام کھے کرنبروان روانہ کیا۔اس خط میں تحریر تھا: بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

'' یہ خط اللہ کے بندے امیر المومنین علی رخافیٰ کی جانب سے زید بن حصین عبداللہ بن وہب اوران لوگوں کے نام ہے جو
ان دونوں کے ساتھ مشریک ہیں۔ان دونوں حکمین نے جن کے فیصلہ کو ہم نے قبول کیا تھا کتاب اللہ کی مخالفت کی اور
ہدایت خداوندی کے بغیر فیصلہ کر کے اپنی خواہشات کی پیروی کی نہ تو ان دونوں نے سنت پڑئل کیا اور نہ حکم قرآنی کو نافذ
کیا اس لیے اللہ اور اس کارسول اور مومنین ان دونوں کے فیصلے سے بری الذمہ ہیں جب تمہارے پاس میر ایہ خط پہنچ تو
اسے قبول کرو کیونکہ ہم اپنے اور تمہارے دشمنوں پر حملے کے لیے کوچ کررہے ہیں اور اب ہماراو ہی فیصلہ ہے جو پہلے
تھا۔والسلام''۔

#### خارجیوں کا جواب:

خارجيوں نے حضرت علی رخالفت کو جواب میں لکھا:

''امابعد! تم نے جو جنگ کی ہے وہ رضائے خداوندی کے لیے نہ تھی بلکدا پی ذات کے لیے تھی اگرتم اس کا قرار کرو کہ تم نے کفر کیا اور اس اقرار کے بعدا پنے کفر ہے تو بہ کروتو کچر ہم اپنے اور تمہارے معاملات پرغور کر سکتے ہیں ورنہ ہم تم سے برابر مقابلہ کریں گے کیونکہ القد تعالی خیانت کرنے والوں کومجوب نہیں رکھتا''۔

جب حضرت علی مخاتمۂ نے ان کا خط پڑھا تو ان کی حمایت ہے مایوس ہوکر بیرائے قائم کی تھی کہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے اور نشکر لے کرشامیوں کے مقابلہ پر جایا جائے اوران سے جنگ کی جائے۔

## حضرت على من تنه: كا خطبه جنك:

حضرت علی بن الله عنی بن الله بن عبدالله بن عباس بن عباس بن عباس بن عباس بن قیس کے ہاتھ روانہ کیا عتبہ قبیلہ بنوسعد بن بکر سے تھا اس خط میں تح برفر مایا:

''ا ما بعد! ہم اپنی چھاؤنی نخیلہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارا مقصدا پے مغربی دشمنوں سے جنگ کرنا ہے۔ میرا قاصد پہنچتے ہی لوگوں کو جنگ کے لیے تیار کرواور میرا خط ملتے ہی فوراً کوچ کے لیے تیار ہوجاؤ''۔ والسلام

# حضرت عبدالله بن عباس بن المالي كالقريرية

جب یہ خط حضرت عبداللہ بن عباس پڑھی کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ خط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور انہیں تھم ویا کہ وہ احن بن قیس کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو جا نمیں ان کے اس تھم پراحنف کے ساتھ چلنے کے لیے صرف ڈیڑھ بزار آ دمی جمع ہوئے عبداللہ بن عباس پڑھی نے اس کشکر کو بہت کم سمجھا اور لوگوں میں تقریر فرمائی اولاً اللّٰہ کی حمد وثنا کی پھر فرمایا:

''اے اہل بھر ہ میرے پاس امیر المونین کا حکم آیا کہ تمہیں جنگ پر جانے کا حکم دول میں نے احف بن قیس کے ساتھ تمہیں جانے کا حکم دیالیکن اس حکم پرصرف ڈیڑھ ہزار آ دمی احف کے ساتھ گئے حالانکہ بچول' غلاموں اور موالی کے علاوہ تمہاری تعدادساٹھ ہزار ہے خبر دارتم فورا جاریہ بن قدامۃ السعدی کے ساتھ انھف کے پیچھے بیچے چلے جاؤادرکوئی مخص جنگ ہے گریز کی کوشش نہ کرے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جومیر ہے ساتھ چلنا چاہیں گے جلد ہی وہاں پہنچوں گا جوان کی تحریر سے اختلاف رکھتا ہویا اپنے امام کا نافر مان ہومیں نے ابوالا سودالدؤلی کوتم لوگوں کے جمع کرنے کا تھم ریا ہے اب کوئی شخص اپنے علاوہ کی دوسرے کوملامت نہ کرئے'۔

اہل بھرہ کا جنگ ہے گریز:

جاریہ بھائٹیئن نے شہر سے نکل کرنشکر گاہ میں قیام کیا اور ابوالا سود نے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا اس طرح جاریہ بھاٹٹیئنے کے پاس ستر ہ سوآ دمی جمع ہوئے جاریہ بھاٹٹیئانہیں لے کر حضرت علی بھاٹٹیئز کی طرف نخیلہ چلے ۔حضرت علی بھاٹٹیئہ بھرہ کے نشکر کے انتظار میں نخیلہ میں قیام پذریہ تھے حتی کہ یہ دونوں لشکرنخیلہ پہنچ گئے ان کی کل تعداد تین ہزار دوسوتھی ۔ ۔ نہ سے

ترغیب جنگ:

جب اہل بھر ہنخیلہ پہنچ گئے تو حضرت علی بٹائٹے نے کوفد کے تمام سر داروں ٔ رؤساء اور قبائل کے تمام سر داروں کو جمع فر مایا اور اس کے بعد اللّٰہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا:

''اے اہل کوفہ تم میرے بھائی' میرے مددگار' حق پرمیرے معین اور میرے ان دشمنوں کے مقابلہ میں جوتم سے جنگ آن ماہیں میرے ساتھی ہو۔ میں پیچے رہنے والوں کوسز ادوں گا۔ جھے آنے والوں سے پوری اطاعت کی امید ہے میں نے اہل بھر ہ کے پاس آدمی بھیجا تا کہ وہ تمہاری مدد کے لیے آئیں مگر وہاں سے صرف تین ہزار دوسوآدئی آئے تم ان لوگوں کو فیے حت کر کے جو کینہ پروری سے پاک ہوں میری مدد کر واور اضیں ساتھ چلنے پرآمادہ کر وہم صفین جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تم لوگ اپنے آدمیوں کو جمع کر و۔ میراسوال سے ہے کہ تم میں سے ہرو ہ خص جو کسی قبیلے کار کیس ہوا ہے اہل قبیلہ کو تحریر کے حق بیل ہوں انہیں اور اینے نامل ہوں یا ایسے لڑکے ہوں جو جنگ کے قابل ہوں انہیں اور اینے نام موں اور موالی کو لے کر ہمارے پاس پہنچ جائیں'۔

اس پرسعد بن قیس البمد انی نے کھڑ ہے ہو کر کہا: اے امیر الموثنین! ہم آپ کا تھم سننے اور اطاعت کے لیے تیار ہیں اور ہر شم کی دوستی اور ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں میں سب سے پہلے آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ سعد کے بعد معقل بن قیس الریاحی نے بھی کھڑ ہے ہو کر یہی عرض کیا پھر عدی بن حاتم بڑاٹھ 'زیاد بن خصفہ ' حجر بن عدی اور مختلف قبائل کے شرفاء اور سرداروں نے کھڑ ہے ہو کر حضرت علی بڑاٹھ کو ہر شم کی امداد کا بھین دلایا۔

كوفى لشكر كى تعداد:

استح یک پر ان رؤسانے اپنے اپنے قبیلہ والوں کو خطوط تحریر کیے کہ وہ اپنی اولا ڈ اپنے غلاموں اور موالیوں کو لے کرفوراً حاضر ہوں اور کو کی شخص بھی ان میں سے پیچھے نہ رہے۔ بیسب لوگ حاضر خدمت ہوئے ان میں چالیس ہزار جنگ جو تھے۔سترہ ہزار وہ لڑکے تھے جو جنگ کے قابل ہو چکے تھے اور آٹھ ہزار غلام اور موالی تھے ان سب نے آ کرعرض کیا۔امیر المونین ہمارے پاس جتنے بھی جنگ کے قابل افراد تھے ایس طرح جتے لڑکے بالغ ہو چکے تھے'اور جنگ کی قوت رکھتے تھے ہم ان میں سے ہراس شخص کو لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں ذرا بھی جنگ کی قوت تھی ہم نے سب لوگوں کواپنے ساتھ چلنے کا حکم دیا اب گھروں پرصرف کمزورلوگ باتی رہ گئے ہیں اورانہیں بھی ہم نے اپنے اہل وعیال اور دیگر کا موں کی و کچھ بھال کے لیے چھوڑا ہے۔

اس طرح عرب کوفیوں کی تعداد ستاون ہزارتھی اوران کے غلاموں اورموالیوں کی تعداد آٹھ ہزاراورکل اہل کوفہ کانشکر پنیشے ہزارتھا اور بصر ، کے تین ہزار دوسوافراد تھے اس طرح بیتمام کشکراڑسٹھ ہزارا فرا د پرمشتمل تھا۔

سعد بن مسعود كولشكر بهيخ كاحكم:

ابو مخف نے ابوا کصلت النبی سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی جن تین سعد بن مسعود ثقفی کو جو مدائن کے عامل متے تحریر کیا۔ اما بعد! میں تمہارے پاس زیاد بن خصفہ کوروانبہ کررہا ہوں تم ان کے ساتھ اہل کوفہ کے جنگ جولوگ فوراً روانہ کرواوراس میں پچھ تا خیر نہ کرو۔ اِن شَاءَ اللّٰهُ وَ لَا قُوْمَ اِلّٰا بِاللّٰهِ۔

# شیعان علی می الله کا خارجیوں سے جنگ کامشورہ:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بٹی گئے: کو بیا اطلاع ملی کہ ان لوگوں کا خیال میہ ہے کہ حضرت علی بٹی ٹیڈ: کو چا ہے کہ وہ ہمیں اولا حردر بیہ کے مقابلہ پر لے کرچلیں جب ہم ان کی جنگ سے فراغت حاصل کرلیں تو ان بدعہدوں کے مقابلہ پر جانا چا ہے حضرت علی بٹی ٹیڈ نے لوگوں کوجمع فر مایا بھرخ ، کی حمدوثنا کی اور فر مایا:

'' میں نے تمہارا یہ قول سنا ہے کہ تم کہتے ہو کہ امیر المونین کو چا ہے کہ اولاً ہمیں اس خارجی جماعت کے مقابلہ پر لے کر چلیں تا کہ پہلے ہم ان سے نمٹ لیں ان سے فراغت کے بعدان بدعہدوں کے مقابلہ پر جانا چا ہے لیکن میر بے نزدیک ان خارجیوں کا خیال جھوڑ کر اس قوم کے مقابلہ پر چلو جوتم سے اس لیے تم خارجیوں کا خیال جھوڑ کر اس قوم کے مقابلہ پر چلو جوتم سے اس لیے جنگ کر رہی ہے تا کہ وہ جابر باوشاہ بن جا کیں اور اللہ کے بندوں کوذییل وخوار کریں''۔

#### شيعان على مِنالتُهُ كاعهد جنَّك:

اس تقریر کا اثریہ ہوا کہ ہرطرف سے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہاا ہے امیر المومنین آپ جہاں چاہیں ہمیں لے چلیں۔ راوی کہتا ہے سفی بن فصیل شیبانی نے کھڑے ہو کرعرض کیا۔ اے امیر المومنین ؓ! ہم آپ کی جماعت میں داخل ہیں اور آپ کے مددگار ہیں ہم ہراس شخص کے دشمن ہیں جس سے آپ دشمنی رکھتے ہوں اور ہراس شخص کے پیروکار ہیں جو آپ کی اطاعت پر آمادہ ہو آپ ہمیں دشمنوں کے مقابلہ پر لے کرچلئے خواہ وہ دشمن کی کی نہ پائیں گے اور نہ آپ متبعین میں کسی قتم کی کمزوری دیکھیں گے۔

اس کے بعد محرز بن شہاب اسمیں کھڑا ہوا جو بنوسعد سے تھااس نے عرض کیا اے امیر المونین آپ کے شیعہ آپ کی جمایت اور آپ کے دشمن کے مقابلہ پر باہم میک دل ہیں آپ کواس نفرت کی بشارت ہوآپ جس فریق کے مقابلہ پر ہمیں لے کر چلنا چاہیں چلیں کیونکہ آپ کے شیعہ آپ کی اطاعت اور آپ کے دشمنوں سے جنگ کرنے میں ثواب کی امیدر کھتے ہیں اور آپ کی رسوائی اور آپ کے ساتھ جنگ سے گریز کرنے میں ہمیں سخت عذاب کا خوف ہے۔

## عبدالله بن خباب جهينا كي شهادت:

یقوب نے اساعیل ایوب اور حمید بن ملال کی سند سے بنوعبدالقیس کے ایک شخص نے قتل کیا ہے۔ پیخض اولاً خارجی تھا پھر

بعد میں ان ہے الگ ہوگیا تھا۔ یہ خص کہتا ہے کہ خارجی ایک بہتی میں گھس گئے انہیں و کھے کر حضرت عبداللہ بن خباب بن ہے جورسول اللہ مؤرد کے سے گھرائے ہوئے باہر نکلے ان کی چا در گھراہٹ میں زمین پر گھسٹتی جارہی تھی ان خارجیوں نے ان سے کہا آ پ کسی قتم کا خوف نہ سیجیے حضرت عبداللہ بن خباب بن ہے خوا ما یا خدا کی تتم انہوں نے جوے ڈرا دیا تھا ان خارجیوں نے ان سے سوال کیا کیا تم صحابی رسول اللہ مؤرد کے سیار بن خباب بن ہوانہوں نے جواب دیا ہاں! انہوں نے سوال کیا کیا تم نے اپ واللہ سے میں حدیث تی ہے جو وہ رسول اللہ مؤرد کی اور کھڑا ہونے والا چلنے والد سے اور چلنے والا اس فقتہ میں کو قت بی کھے والا کھڑے ہوائی والے سے اس کے بعد آ پ نے فرمایا اگرتم لوگ وہ فقتہ یا و تو اللہ بن تا گوارانہ کرنا 'میصریٹ کی کوشش کرنے والے سے اس کے بعد آ پ نے فرمایا اگر تم لوگ وہ فقتہ یا و تو اللہ بن اگر ارانہ کرنا 'میصریٹ کی کوشش کرنے ہواب دیا ہاں میں نے سے حدیث تن کرعبداللہ بن خباب بن شی نے جواب دیا ہاں میں نے سے حدیث نن کرعبداللہ بن خباب بن شی نے جواب دیا ہاں میں نے سے حدیث نن کرعبداللہ بن خباب بن شی نے بیاں میں نے سے حدیث نن کرعبداللہ بن خوان نہر میں جو تے کے تعمہ کی صورت میں ایک دھار کی شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی با ندی کا پیٹ چاک کیا واراس کے بیٹ میں جو بی تھا اسے نکال بیٹ کے اسے دیا گیا ان کا خون نہر میں جو بی کے تعمہ کی صورت میں ایک دھار کی شکل میں بہدر ہا تھا ان لوگوں نے ان کی با ندی کا پیٹ چاک کیا واراس کے بیٹ میں جو بیکھا اسے نکال پیٹ کیا۔

حضرت عبدالله بن خباب شهرا سيسوالات وجوابات:

ابو مختف نے عطاء مجلان کے حوالے سے حمید بن ہلال سے نقل کیا ہے کہ جو خارجی بھرہ سے چلے تھے جب وہ نہر کے قریب پہنچ تو ان میں سے ایک جماعت آگے بڑھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایک عورت کو گدھے پر لیے جارہا ہے بیلوگ اس کے پانچ اسے للکار ااور ڈانٹ ڈپٹ کی اور اسے خوف زوہ کیا پھر اس سے سوال کیا تو کون ہے۔ اس شخص نے جواب دیا میں عبد اللہ بن خباب بن منتقار سول اللہ منتقال کا صحافی ہوں۔ یہ کہہ کرعبد اللہ رہی تین نے زمین پرسے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہے میں گر گئے۔
میں خباب بین منتقار سول اللہ منتقال کا صحافی ہوں۔ یہ کہہ کرعبد اللہ رہی تین نے زمین پرسے اپنے کپڑے اٹھا لیے جو گھبرا ہے میں گر گئے۔

خارجیوں نے سوال کیا کیاتم ہم سے ڈر گئے تھے۔

عبدالله مِنْ لَقْمَة: بال

خارجی: آپ ڈریئے نہیں آپ ہم سے وہ حدیث بیان تیجیے جوآپ نے اپنے والدسے تی ہے۔اورانہوں نے رسول اللہ سے اللہ اللہ تعالیٰ اس حدیث کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے۔

عبدالله دخالیّن مجھ سے میرے والد نے فر مایارسول الله کالیّنا نے ارشاد فر مایا ہے عنقریب ایک فتنہ واقع ہوگا جس میں انسانوں کے قلوب ایسے بی مردہ ہوجا کیں گے جیسا کہ اس فتنہ میں انسانوں کے اجسام ختم ہوجا کیں گے ایک شخص شام کے وقت مومن ہولیکن اس فتنہ کی وجہ سے مسیح کو کا فربن جائے گا اور اگر وہ اس فتنہ میں مسیح کومومن ہے تو شام کو کا فربوجائے گا

خارجی: ہم تم سے یہی حدیث معلوم کرنا چاہتے تھے۔اچھا بیبتا وُ کہا بو بگر وعمر بیجی تین کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ عبداللّٰد بڑا تُخذ نے ان دونوں حضرات کی تعریف کی۔ خارجی: احیماعثان برناشنے ابتدائی اور آخری دور کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔

عبدالله بفائفون وهشروع دورمیں بھی حق پر تھے اور آخری دور میں بھی حق پر تھے۔

ُ خار جی: ۔ ۔ اچھاعلی بٹائٹنے بارے میں تنہاری کیا رائے ہے۔ تحکیم سے قبل وہ کیسے تھے اور تحکیم کے بعد ان کے دین کے بارے میں کیارائے رکھتے ہو۔

عبدالله دخاتیون وہ اللہ کوتم سے زیادہ جانتے 'تم ہے زیادہ دین میں پر ہیز گاراورتم ہے زیادہ بھیرت کے مالک ہیں یہ

خارجی تو اپنی خواہشات کی بیروی کرتا ہے اور مشہورلوگوں کے ناموں کود کی کران سے محبت کرتا ہے ان کے افعال کوئمیں د میکتا۔ خدا کی قتم! ہم تجھے اس بری طرح قتل کریں گے کہ آج تک کسی گوتل نہ کیا ہوگا۔ پھران خارجیوں نے انہیں کیکڑ کر باند صااورانہیں اوران کی عورت کوجس کے نقریب بچہ ہونے والا تنا کیکڑ کرلے گئے۔

#### مذہبی ڈھو نگ

چلتے جلتے بیا یک بھلدار درخت کے بینچ جا کر تلم ہرے۔اوپر درخت سے ایک تھجور ٹوٹ کر گری ایک خارجی نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا دوسرے نے اعتراض کیا کہ بلا اجازت اور قیمت ادا کیے بغیر کیسے کھارہے ہو۔اس خارجی نے وہ تھجور منہ سے تھوک دی پھراس غلطی کی سزامیں تلوارسے اپنا داہنا ہاتھ کا ٹ ڈالا۔

## خزر کون کرنا فساد میں داخل ہے:

یہ جماعت آ گے بڑھی تو ایک ذمی کا سور پھر تا ہوا نظر آ یا کسی نے اے اپنی تلوار سے قبل کر دیا اس پر بقیہ خارجیوں نے کہا یہ زمین میں فساد ہے بین کروہ خارجی اس ذمی کے پاس گیا اور اسے راضی کیا اورا پی غلطی کی معافی مانگی ۔

عبداللد بن خباب بنی شانے جب ان کا یہ ذہبی ڈھونگ دیکھا تو فر مایا جو پچھ میں اپنی آئکھوں سے تمہارے حالات دیکھ رہا ہوں اگر واقعثا تم دین میں ایسے ہی سپچے اور پختہ ہوتو تم ہے مجھے بھی کوئی تکیلف نہ پپنچنی چاہیے اورخصوصاً اس حالت میں جب کہ تم مجھے امان دے چکے ہوکیونکہ تم نے ابھی کہاتھا کہ تہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں ایک مسلم ہوں میں نے اسلام میں کوئی بدعت بھی ایجا دنہیں کی۔

اس پران خارجیوں نے انہیں پکڑ کرز مین پرلٹایا اور انہیں ذرج کر دیا۔ ان کاخون پانی میں بہدر ہاتھا اس کے بعدان کی عورت کو پکڑا۔ وہ عورت بولی کہ میں تو ایک عورت ہوں کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے ان لوگوں نے اس کا پید چاک کر ڈالا اس کے بعد انہوں نے بنوسطے کی تین عورتوں کوتل کیا اور ام سنان الصید اور کوجھی تل کیا۔

## فارجیوں کے مقابلہ کی تیاریاں:

جب حضرت عبداللد بن خباب بی شین کی شهادت کی خبر حضرت علی بریانتین اور ان کے حامیوں کو پینجی اور دیگر وہ حالات بھی ان تک پہنچ جو یہ خارجی فتنہ وفساد پھیلا رہے تھے حضرت علی بریانتین نے حارث بن مرۃ العبدی کو یہ حالات معلوم کرنے کے لیے روانہ کیا انہیں جو حالات معلوم ہوئے وہ انہوں نے مکمل حضرت علی بریانتین کوتح ریکر دیئے اور ان میں سے کوئی بات نہ چھپائی۔ پھر حارث نہرکی طرف گئے تا کہ خارجیوں سے اس کا سوال کریں خارجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہیں پکڑ کرفوراً قتل کر دیا۔ یہ اطلاع بھی حضرت

علی رہ گئی اوران کے ساتھوں کو پہنچ گئی۔ حضرت علی جھائین کے ساتھی ان کے پاس جمع ہوئے اور بولے اے امیر المومنین کیا ایسے لوگوں

کوآپ ہمارے اہل وعیال اور ہمارے مالوں پر چیھے چھوڑ کرشامیوں کی طرف جانا چاہتے ہیں کہ بعد میں سیلوگ خوب غارت گری کو سیس بہتر یہ ہے کہ اولا آپ ہمیں اس جماعت کے مقابلہ پر لئے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیں تو ہمیں ہمارے شامی وشمنوں کے مقابلہ پر لئے کر چلئے جب ہم ان سے فارغ ہولیں تو ہمیں ہمارے شامی وشمنوں کے مقابلہ پر لئے کر ان گوگوں کی رائے کی تائید کی حالا نکہ عام لوگوں کا خیال میتھا کہ اشعد یہ بھی خارجیوں کا ہمنوا ہے اس لیے کہ صفین کے روز اس نے کہا تھا ان شامیوں نے ہم سے بہت انصاف کی ہات کی ہے کہ پہمیں کتا باللہ پر چلنے کی وعوت دے رہے لیکن جب حضرت علی بڑی ٹین نے خارجیوں کے مقابلے کے لیے روائل کا تھم دیا تو معلوم ہوا کہ مغیال نہیں۔

الغرض خارجیوں کے مقابلہ پراتفاق رائے ہوگیا اور کوچ کا اعلان ہوگیا۔حضرت علی بھاٹیڈ نشکر لے کر نکلے اور دریا کے بل کو عبور کیا اور بل پر دورکعت نماز ادا فرمائی حضرت علی بھاٹیڈ نے کوفہ سے چل کر دیرعبدالرحمٰن میں پہلی منزل کی پھر دومری منزل دیرا بی موسیٰ میں کی پھر قریہ شاہی پر پھر دبا پر اور اس کے بعد فرات کے کنارے۔

#### نبحومي كي مخالفت:

راہ میں حضرت علی بڑائین کی ایک نجومی سے ملاقات ہوئی اس نے بتایا کہ اس وقت تمہارا کوچ بہت بہتر ہے لیکن اگرتم فلال وقت سفر کرو گے تو تہہیں اور تمہار سے ساتھیوں کو پخت نقصان کنچے گا حضرت علی بڑائین نے اس نجومی کی مخالفت کی اور اس وقت کوچ کیا جس وقت کے لیے اس نے منع کیا تھا جب حضرت علی بڑائین جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو اللہ کی حمد وثنا کی اور فر مایا اگر ہم اس ساعت کے لیے اس فیت کوچ کیا تھا جس کا ساعت میں چلتے جس ساعت کے لیے نجومی نے کہا تھا تو جابل اور لاعلم لوگ یہی کہتے کہ علی بڑائین نے چونکہ اس وقت کوچ کیا تھا جس کا نجومی نے تھا ہوگئے۔

## خون مسلم کی اباحت:

ابوخف نے بوسف بن بزید کے ذریعہ عبداللہ بن عوف کا میہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی بھاتھ نے ابنار کی نہر کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو قیس بن سعد بن عبادہ میں ہی گو آگے روانہ کیا اور انہیں تھم دیا کہ اولا مدائن جاؤاور وہاں پہنچ کراہل مدائن کو جنگ کا تھم دواور انہیں ساتھ لے کرآؤالغرض قیس بن سعد بڑھی اور سعد بن مسعود النقلی نہر پر حضرت علی بھاتھ سے آ کرمل گئے۔۔

حضرت علی بخاتین نے اہل نہر کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہارے جن آ دمیوں نے ہمارے آ دمیوں توقل کیا ہے انہیں ہمارے پاس بھیج دوتو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور تم سے درگز رکر کے شامیوں کے مقابلہ پر چلا جاؤں گا شاید اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تبدیل کردے اور تمہیں تمہاری اس حالت سے بھلائی کی جانب بھیر دے۔ انہوں نے جواب دیا ہم سب نے ان آ دمیوں کو قبل کیا ہے اور ہم سب ان لوگوں کا اور تم لوگوں کا خون حلال بھیجھتے ہیں۔

قیس بن سعد رہے کی خارجیوں سے گفتگو:

ابو مختف نے حارث بن حمیرہ کے ذریعیہ عبد الرحمٰن بن عبید البوالکنو د کا بیہ بیان نقل کیا ہے کہ قیس ابن سعد بندائیا نے ان

خارجیوں سے کہاا ہے اللہ کے بندوتم میں جو ہمارے قاتل موجود ہیں انہیں ہمارے پاس بھیج دواور جس راہ اور دین کوچھوڑ کرتم نے بے راہ روی اختیار کی ہےاس دین اور جماعت میں واپس آ جاؤ اور ہمارے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے پر چلو جو تمہارے بھی دشمن ہیں تم نے ایک زبر دست جرم کیا ہے اور تم ہمارے شرک کی گواہی دیتے ہو حالا نکہ شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ تم مسلمانوں کومشرک سمجھ کران کا خون بہاتے ہو۔

اس بن عبداللہ بن ثجرة السلمی نے جواب دیا اب توحق ہم پر داضح ہو چکا ہم ہر گزتمہاری اس وقت تک اتباع نہیں کریں گے جب تک تم عمر بنٹائیّۂ جیسا کوئی دوسرا شخص ہمارے سامنے پیش نہ کرو۔

قیس بن سعد بن ﷺ نے جواب دیا ہمیں تو اپنے امیر کے علاوہ کوئی شخص عمر بنی تیز: جیسا نظر نہیں آتا۔ کیاتم اپنے لوگوں میں کسی شخص کوعمر بنی تیز؛ جیسا سجھتے ہو؟ میں خدا کی تیم! کھا کر کہتا ہوں کہتم ہلا کت میں مبتلا ہوگے کیونکہ تم پرفتنہ نے غلبہ پالیا ہے۔ حضرت ابوا بوب انصاری بنی تیز؛ کا خارجیوں سے خطاب:

حضرت ابوابوب انصاری مخالفتهٔ خالد بن زیدنے ان خارجیوں کوخطبہ دیا۔جس میں فر مایا:

''اے اللہ کے بندو! ہم اورتم اب اس پہلی حالت میں پہنچ چکے ہیں جس پر ہم دونوں پہلے موجود تھے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تفریق نہیں تو پھرس بنا پرہم ہے جنگ کرتے ہو''۔

خارجیوں نے جواب دیا کہ اگر آج ہم تمہارے امیر کی بیعت بھی کرلیں تو کل تم پھر حکم بنالو گے۔

حضرت ابوابوب رہی تھی نے فر مایا میں تمہیں خدا کی قتم! دیتا ہوں کہتم آئندہ پیش آنے والے خطرہ کے پیش آنے ہے قبل فتنہ میں مبتلا نبہو۔

# حضرت على معالمين كاخارجيول سے خطاب:

ابو مختف نے مالک بن اعین کے ذریعہ زید بن وہب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی رٹی نشز نہر کی جانب تشریف لے گئے اور خارجیوں کے سامنے کھڑے ہوکران سے فرمایا:

''اے وہ جماعت جے دھوکہ دہی اور فریب کی عداوت نے جماعت مسلمین سے نکال دیا ہے اور جے خواہشات نے تق سے بےراہ کردیا جواختلا طاور لاعلمی میں مبتلا ہو چکی۔ میں تہہیں اس بات سے ڈرانے آیا ہوں کہ کہیں امت مسلمہ تہہیں کل اس نہر کے درمیان چھڑا ہوانہ پائے کہیں تم اپنے پروردگار کی دلیل و جمت کے بغیراس پا خانہ کوہضم نہ کر جاؤاس حال میں کہ تہہارے پاس اس کی کوئی واضح دلیل موجود نہ ہوکیا تم نہیں جانتے کہ میں نے تہہیں تحکیم اور ثالثی سے منع کیا تھا۔ میں نے تم سے یہ بھی کہددیا تھا کہ شامیوں کا مقصد تمہیں دھوکہ میں مبتلا کرنا ہے اور تبہاری قوت کو پارہ پارہ کرنا ہے کیا میں نے تم سے بیٹ کہا تھا کہ بیلوگ دین اور قرآن کے عامل نہیں۔ میں ان لوگوں کوتم سے زیادہ جانتا ہوں میں ان کیا جی سے بھی واقف ہوں اور ان کی جوائی سے بھی واقف ہوں۔ اور غدار لوگ ہیں اور اگر تم نے میری رائے کو قبول نہ کیا تو تم سے پختگی اور ہمت ختم ہو جائے گی لیکن اس کے باوجود تم نے میری نا فرمانی کی حتی کہ مجور آمیں نے بھی ٹالٹی کو میں منظور کرلیا۔ لیکن میں نے اس میں پچھٹر انطاکا اضافہ کیا اور پچھ عہدو پیان لیے۔ میں نے حکمین پر بیشرط قائم کی کہ حس کا قرآن حکم دے گا وہ اس پڑمل پیرا ہول گے اور جس کی قرآن ممانعت کرے گا اسے ختم کریں گے اور ان دونوں نالثول نے باہم اختلاف کیااور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سیجیج کے حکم کی مخالفت کی۔ اس لیے ہم نے ان کا حکم قبول نہیں کیا اور جو فیصلہ بھارااس تحکیم سے قبل تھا ہم فوراً اسی فیصلہ پر پہنچ گئے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم یہ باتیں کہاں سے کرنے لگے ؟''۔

غار جی: چونکہ ہم نے ٹالٹی کو قبول کیا اس لیے ہم گناہ گار ہوئے اور اس گناہ کی وجہ سے کا فر ہو گئے (خارجیوں کے زدیک ہر گناہ سے انسان کا فر ہو جاتا ہے ) ہم نے اپنے اس کفر سے تو ہہ کی تو اگر تو بھی جیسے ہم نے تو ہہ کی ہے تو ہہ کر لے تو ہم بھی تیرے ساتھ شامل ہونے کے لیے تیار ہیں اور اگر تجھے تو ہہ سے انکار ہے تو ہم تجھ سے برابر کا مقابلہ کریں گے کیونکہ اللہ تعالی خائنوں کو پیندنہیں فرما تا۔

حضرت علی بن تشنین سمہیں اس فتنہ کے طوفان نے کھالیا ہے تم میں کوئی شخص اب ایسا باقی نہیں ہے جورسول پڑھیا پر مجھ سے قبل ایمان لایا

ہو۔ میں نے آ پ کے ساتھ ہجرت کی۔ آ پ کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک رہا تو اگر اس صورت میں بھی
میں اپنے کفر کی گواہی دوں گا تو اس وقت تو میں واقعتاً گمراہ ہوجاؤں گا اور میر اہر گزید ایت یا فتہ لوگوں میں شار نہ ہو
گا۔ اس کے بعد حضرت علی بنی تیزوا پس چلے آئے۔
گا۔ اس کے بعد حضرت علی بنی تیزوا پس چلے آئے۔

#### دعوت ثانيه:

ا بوخفف نے ابوسلمۃ الزہری سے نقل کیا ہے اور ابوسلمہ کی والدہ حضرت انس بن ما لک کی صاحبز اوی تھیں کہ حضرت علی ہوائٹن نے اہل نہر کو دعوت دی اور فر مایا:

''ا الوگواجہیں اس تحکیم کے مسلد نے دھو کے ہیں جٹلا کر دیا ۔ عالا نکہ تم نے خوداس کی ابتداء کی تھی اور تم ہی نے ٹالٹی کا سوال کیا تھا۔ ہیں نے تو اسے مجبورا قبول کیا تھا ہیں نے تم سے بید بیان کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے تہ ہیں دھو کہ وفریب دینے کی کوشش کی ہے۔ لیکن تم نے خالفین کی مخالفت کرنے سے انکار کر دیا ہے نے نافر مانوں کی طرح میری بات قبول نہیں کی مجبورا میں نے اپنی رائے تبدیل کی اور تمہاری رائے سے موافقت کی خدا کی تم آلیا ایس جماعت ہوجن کی کھو پڑیوں میں دماغ نہیں جن کی عقلیں خواب ہو چھی ہیں۔ میں تمہاری خاطر کوئی جرام کا منہیں کرسکتا ۔ خدا کی تم ایس تمہاری ان باتوں سے درگز زمبیں کرسکتا اور نہ تم سے میں اس خلافت کی کوئی بات چھپانا چاہتا ہوں نہ تم پر شکر کشی کرنا چاہتا ہوں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا نے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا میں نے تم لوگوں سے چاہتا ہوں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا نے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ہمارا معاملہ تمام مسلمانوں پرعیاں تھا میں نے تم لوگوں سے واہرات سے جبد لیا کہ وقر آن کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اس سے تجاوز نہ کریں گے۔ حالا تکہ ہمارا ان سے عہد میتھا کہ وہ انصاف کے مطابق فیصلہ کریں گے اور تن کی موجود کی عیں اپنی والے اور خواہشات کی وقل نہ دیں اس سے تجاوز نہ کریں گے۔ وال تق فیصلہ کریں گے اور تن کی موجود گی عمل اپنی ورائے اور خواہشات کی وقل نہ دیں اس سے تباور اضح ہوگئ'۔

ان تمام امورے واقف اور شریک کار ہونے کے باوجود پھرتم ہم ہے کس طرح قبال کو طلال سمجھتے ہواور کس دلیل سے تم نے ہماری جماعت سے بعناوت کو جائز سمجھا اگر بالفرض والمحال حکمین سے فیصلہ کر دیتے کہ تم لوگ تلواریں تھینچ لو۔ایک دوسرے کی گر دنیں مارواور خوب لوگوں کا خون بہاؤتو بیدا یک کھلانقصان ہوتا۔ خدا کی قتم!اس صورت میں اگرتم ایک مرغی کو بھی قبل کر دیتے تو ان کے نزویک اس مرغی کا قبل بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا۔ تو پھر اس جان کو ختم کرنا جس کا قبل اللہ نے حرام کیا ہے کہے حلال ہوگا'۔

اس تقریر پرخارجیوں نے ایک دوسرے سے چلا کر کہا۔ان لوگوں سے سی قتم کی گفتگونہ کرو بلکہ خدا تعالیٰ سے ملا قات اور جنت میں جانے کی تیاری کرو۔



باب

# جنگ نهروان

# فوجي دستول كي تقسيم:

اب حضرت علی رئی ٹیزنے اپنی فوج کومختلف دستوں پڑتقسیم فر مایا۔ میمنہ پر حجر بن عدی میسر ہ پر شبٹ بن ربعی یا معقل بن بیار کو سوار وں پر حضرت ابوابوب انصاری بڑی ٹیز اور پیدل فوج پر حضرت ابوقتا د ہ انصاری رٹی ٹیز کوامیر کیا۔اہل مدینہ جن کی تعدا دسات سویا آٹھ سوتھی قیس بن سعد بن عبادہ بڑھ بین منتے۔

راوی کہتا ہے۔اورخوارج نے اپنے دستوں کی تقسیم اس طرح کی کہ میمند پر زید بن تھیں الطائی کو معین کیا۔میسرہ شریح بن ہانی العسمی کی ماتحتی میں دیا گیا۔سواروں پر حمز ۃ بن سنان الاسدی کو مامور کیا گیا۔اور پیدل فوج پر ہرقوص بن زہیرالسعد کی کو مامور کیا گیا۔

#### اعلان امان:

حضرت علی بن تین نے دو ہزار سوار دے کر اسود بن المرادی کوتمز قابن سنان کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس کے ساتھ تین سوسوار سے اور ابوا یوب انصاری بن تین کوامان کا جھنڈ ادیا۔ انصوں نے وہ جھنڈ الے کراعلان کیا کہتم لوگوں میں سے جوشخص جنگ کیے اور کسی سے معترض ہوئے بغیر اس جھنڈ رے کے بینچ آجائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اسی طرح جوشخص کوفہ یا مدائن چلا جائے گا یا اس جماعت سے جدا ہو کر کسی اور جگہ چلا جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ باوجود مکہتم میں سے پچھ نے ہمارے بھا کیوں کوتل کیا ہے۔ لیکن تب بھی ہمیں تمہارا خون بہانے کی چنداں حاجت نہیں۔

یہ من کرفروۃ بن نوفل الا جمعی نے کہا خدا کی تئم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم آخر کسی جرم پر علی بڑا تھے۔ جنگ کریں میں تو یہ ہم سرحت ہوں کہ میدان جنگ سے واپس چلا جاؤں اور اس وقت تک ہرتم فتذا گیزی سے علیحدہ رہوں۔ جب تک میری عقل وبصیرت علی بڑا تھی سے قبال کی یا اس کی اتباع کی شہادت نددے دے یہ کہ کرفروہ پانچے سوسواروں کے ساتھ جدا ہو گیا اور بیلوگ بند بختین اور دسکرہ میں جا کر مقیم ہو گئے۔ اس اعلان پر ایک اور جماعت متفرق طور پر خارجیوں کا ساتھ چھوڑ کر چلی اور کوف آ کر مقیم ہوگئی اور تقریباً سوآ دمی حضرت علی بڑا تھی ہوگئے۔

#### ابتدائے جنگ:

خارجیوں کی کل تعداد جار ہزارتھی جن میں سے اب صرف دو ہزار آٹھ سوآ دمی عبداللہ بن وہب کے ساتھ باتی رہ گئے تھے ان بقیہ خارجیوں نے حملہ کے لیے حضرت علی بڑاٹھ؛ کی جانب لشکر بڑھایا حضرت علی بڑاٹھ؛ نے اپنی سوار فوج کو آگے کیا اور پیدل فوج کو سوار فوج کے بیچھے دوصفوں پرتقسیم کیا اور پہلی صف کے آگے مرامیہ کی صف کھڑی کی اس کے بعد حضرت علی بڑاٹھ؛ نے لشکر سے

#### مخاطب ہوکرفر مایا:

'' تم اس وقت تک جنگ ہے ہاتھ رو کے رہو جب تک دشمن جنگ کی ابتداء نہ کرے اگر انہوں نے تم پر سخت حملہ بھی کیا تب بھی کوئی حرج نہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ زیادہ تر پیدل فوج ہے وہ تم تک ای وقت پہنچ سکتے ہیں جب کہ اپناا کثر لشکر تباہ کر دیں اور تم پلیٹ کر بھی حملہ کر سکتے ہواور ایک دوسرے کی مد د کر سکتے ہو'۔

خارجی نشکر آگے بڑھا۔ جب حفرت علی می اٹھڑ کے نشکر کے قریب پہنچا تو انہوں نے بزید بن قیس سے پکار کر کہا۔ یہ بزید اصبهانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن اصبهان کے عامل تھے۔ اے بزید اللہ کے علاوہ کسی کا تھم نہیں خواہ اصبهانی اس بات کو براسمجھیں۔ اس پرعباس بن شریک اور قبیصة بن ضبیعة العبان نے جواب دیا اے اللہ کے دشمنوں کیا تم میں شریح بن اوئی جیسا بدکار شخص نہیں ہے۔ اور کیا تم سب اس جسے نہیں ہو خارجیوں نے جواب دیا تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے کہتم ایک ایسے شخص کا ساتھ دو جوفتند میں مبتلا ہے اور ہم نے اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرلی ہے۔ ،

اس کے بعد خارجیوں نے چیخا شروع کیا۔ چلوجلدی سے جنت کی طرف چلو یہ آواز سنتے ہی تمام خارجیوں نے حضرت علی مخالفہ کے سوار دستوں اوران لوگوں پر سخت ترین حملہ کیا جو پیدل فوج کے آگے تھے حملہ کی شدت کی وجہ سے سوار فوج کے گھوڑ سے اپنی جگہ نہ تھم سکے اور دوحصوں میں بٹ گئے کچھ دائنی طرف چلے گئے اور پچھ ہائیں طرف جسے خارجیوں کو آگے بڑھنے کا موقع مل کیا اور وہ پیدل فوج کی طرف بڑھے مرامیہ نے ان کا نیزوں سے استقبال کیا اور سوار فوج بھی دائیں اور بائیں سے واپس لوئی اور خارجیوں کو گھیرے میں لے لیا اور پیدل فوج نے نیزوں اور تلواروں سے حملہ کیا خدا کی شم پچھ دریجھی نہ گئی تھی کہ ان لوگوں نے خارجیوں کو جمیشہ کی نیندسلا دیا۔

حمزة بن سنان جوخار جی سوار دستوں کا امیر تھا اس نے جب اپنے نشکر کو تباہ ہوتے دیکھا تو ساتھیوں سے للکار کر کہا کہ گھوڑوں سے پنچ اتر جاؤان سب نے گھوڑوں سے اتر نے کا ارادہ کیالٹیکن اسود بن قیس المرادی نے انہیں اتنی مہلت نہ دی اور ان پر سخت حملہ کیا اور حضرت علی بھائٹنے کے پاس سے مزید سوار دستے اسود کی امداد کے لیے پہنچ گئے اور چند ہی لمحات میں خارجی سوار جہنم رسید ہو گئے۔

ابو مختف نے عبدالملک بن مسلم بن ملام بن ثمامة الحفی کے ذریعہ حکیم بن سعد سے نقل کیا ہے راوی کہنا ہے کہ خار جی ابھی اہل بھر وہ ہی سے نگرائے تھے اور اس نگراؤ کو ابھی کچھ در بھی نہ گزری تھی کہ ایسامحسوس ہوتا تھا جیسے کوئی ان سے یہ کہ رہا ہے کہ مر جاؤا ورانہوں نے اس آواز پر فوراً لبیک کہا اور اپنی شان وشوکت طاقت وقوت پیدا ہونے سے قبل بی وہ سب موت کے منہ میں پہنچ گئے۔

# زيد بن حسين طائي كاقتل:

ابو مختف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو ابوب انصاری وٹاٹین حضرت علی وٹاٹین کے پاس آئے اور فر مایا اے امیرالمومنین میں نے زید بن حصین کوقل کر دیا ہے۔ حضرت علی وٹاٹین نے سوال کیا کیا تم دونوں میں کوئی گفتگو بھی ہوئی تھی حضرت ابوابوب وٹاٹین نے فر مایا میں نے اس کے سینے پرالیا نیزہ مارا جواس کی بیثت سے نکل گیا اور نیزہ مارکر اس سے کہا اے اللہ کے وثمن

تختبے دوزخ کی بثارت ہواس نے جواب دیاعنقریب تختبے معلوم ہو جائے گا کہ کون دوزخ میں گرنے کے زیادہ لائق ہے حضرت علی بٹاٹٹڑ یہ جواب من کرخاموش رہے ابو مخصف نے ابو خباب سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بٹاٹٹڑ نے فرمایا تھاوہی دوزخ میں جانے کے زیادہ لاکق ہے۔

عبدالله بن وہبالراسی کاقتل:

ابوخباب کہتا ہے کہ عائذ بن حملة التمبی حضرت علی مٹاٹنے؛ کی خدمت میں بھا گتا ہوا پہنچا اور بولا میں نے کلاب کوتل کر دیا ہے حضرت علی مٹاٹنے؛ نے فر مایا تو نے بہت اچھا کام کیا تو حق پرتھا اور تو نے ایک باطل پرست کوتل کیا ہے۔

اس کے بعد ہانی بن خطاب الارجی اور زیاد بن نصفہ جھگڑتے ہوئے حضرت علی بھٹاٹنڈ کے پاس پہنچے دونوں کا دعویٰ بیر تھا کہ اس نے عبداللہ بن وہب الراسبی کول کیا ہے۔حضرت علی بھٹاٹنڈ نے سوال کیا 'تم دونوں نے آخر کیا کیا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب ہم نے عبداللہ کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ہم دونوں اس کی طرف لیکھا ورہم دونوں نے نیزے مارے حضرت علی بھاٹنڈ نے فرمایا تو پھرتم آپس میں نہ جھگڑ واس لیے کہتم دونوں اس کے قاتل ہو۔

جیش بن رہیے الوالمعتمر الکنانی نے حرقوص بن زہیر پرحملہ کر کے اسے قبل کیا اور عبداللہ بن زحرالخولانی نے عبداللہ بن شجر ق اسلمی رحملہ کر کے اسے قبل کیا۔

شريح بن اوفي كافتل:

شرتے بن اوٹی نے ایک دیوار کی اوٹ میں پناہ لی اوراس کی اوٹ میں دن چڑھے تک وہ جنگ کرتا رہاحتی کہاس نے تین ہمدانیوں کوئل کیا۔وہ بیر جزیژھ رہاتھا۔

قَدُ عَلِ مُحْتَ جَارِيَةً عَبَسِيَّهُ نَاعِمَةٌ فِي اَهُلِهَا مَكُفِيَّهُ إِنَّا مَكُفِيَّهُ أَلْمَتِي الْعَشِيَّهُ

نَتَرَجَبَ ؟: '' 'عبسی لونڈیانے جواپنے گھر میں بہت کفایت شعار ہے سے بات جان کی ہے کہ میں اپنی اس اوٹ میں شام تک پناہ لے سکتا ہوں''۔

اس پرقیس ابن معاویة الدینی نے اس پر سخت جملہ کیا اور اس کا ایک پاؤں کاٹ ڈالا زخمی ہونے کے بعدوہ اور بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے لگا قیس بن معاویہ نے اس پر دوسری بار سخت جملہ کر کے اسے قل کر دیا اس پرلوگوں نے بیا شعار پڑھے۔ افْتَتَ لَسَتُ هَسَمُدَانُ يَسُومُ الْ قَرَجُسُلُ الْ اللهِ لَهُ مَدُانَ الرَّجُلُ فَعَنَى الْاَصَلُ فَفَتَ مَ اللهُ لَهُ مُدَانَ الرَّجُلُ

بَرِّجَةِ بَهِ: '' ہمدانی اس شخص ہے اس دن منتجے دو پہر تک جنگ کرتے رہے جتی کہ اللہ نے ہمدانیوں کو اس شخص پر فتح وی'۔ شریح ایک شعر پہ بھی پڑھ دیا تھا۔

اَضُرِبُهُ مُ وَلَوُ اَرِى اَبَا حَسَنُ ضَرَبُتُ وَ بِالسَّيُفِ حَتَّى يَسطُمَئِنَ وَ اَرْى اَبَا حَسَنُ ضَرَبُتُ وَ فَي مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى مِنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ الله

یہ بھی اس کا شعر ہے۔

اَضُ رِبُهُ مُ وَلَوْ اَرْى عَلِيْ اللهِ اللهُ اللهُ

ابوخف نے عبدالملک بن ابی حرہ سے نقل کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہوگئ تو علی بھائٹ نہ کہ تلاش میں نکلے آپ کے ساتھ سلیمان بن ثمامۃ الحقی ابو جبرہ اور ریان بن صبر ۃ بن ہوذ ۃ نے اسے نہر کے کنارے ایک گڑھے میں حالیس بچاس مقتولوں کے ساتھ پڑا ہوا پایا۔ راوی کہتا ہے کہ جب وہ اس گڑھے سے نکالا گیا تو حضرت علی بھائٹ نے اس کا مونڈ ھا و یکھا تو مونڈ ھے پر گوشت اس طرح جمع ہوکرا بجرا ہوا تھا۔ جیسے عورت کے پیتان ہوں۔ اور اس کی باریک سے گھنڈی نکلی ہوئی تھی جس پر سیاہ بال تھے جب اسے جھوڑ ویا جاتا تو پھر وہ پر سیاہ بال تھے جب اسے تھینچا جاتا تو وہ اتن تھینچی چلی آتی کہ دوسرے ہاتھ کی لمبائی تک پڑنچ جاتی اور جب اسے جھوڑ ویا جاتا تو پھر وہ مونڈ ھے پر پہنچ کرستان کی صورت اختیار کر لیتی جب ذوالثہ یکو گڑھے سے باہر نکالا گیا تو حضرت علی بھائٹ نے فر مایا اللہ اکبر خدا کی تئم مونڈ ھے پر پہنچ کرستان کی صورت اختیار کر لیتی جب ذوالثہ یکو گڑھے بیخوف نہ ہوتا کہ تم عمل جھوڑ بیٹھو گے تو میں تہمیں وہ فیصلہ سنا تا جو نہو میں نہوں میں میں اور اس حق کو بہیا نیس جس بر ہم قائم ہیں۔

ہم جس اور اس حق کو بہیا نیس جس بر ہم قائم ہیں۔

راوی کہتا ہے کہ پھر حضرت علی مناتی کا گزرخارجیوں کی لاشوں پر سے ہوا آنھیں دیکھ کر حضرت علی بناتین نے فر مایا تمہارا برا ہو متمہیں اس شخص نے بہت نقصان پہنچایا جس نے تمہیں دھو کہ دیا۔ لوگوں نے عرض کیا۔اے امیرالمومنین ان لوگوں کوکس نے دھو کہ دیا فر مایا شیطان اور ان کے نفس امارہ نے۔انہوں نے ان لوگوں کو آرز وئیں دلا کر دھو کہ میں مبتلا کیا اور ان کے لیے گنا ہوں کہ خوبصورت بنایا اور انہیں بیسبق پڑھایا کہ بیلوگ غالب آئیں گے۔

زخیوں کے کیے امان اوران کی مرہم پٹی:

اس کے بعد حضرت علی بناٹند نے ان زخمیوں کوطلب کیا جن میں تا ہنوز جان باتی تھی وہ چارسواشخاص نکلے حضرت علی بناٹند نے تھی دہ اور اس کے بعد حضرت علی بناٹند نے تھی دوا دارو کرو تھی دیا کہ انہیں ساتھ لے جاؤان کی دوا دارو کرو جس بیا چھے ہوجا کمیں تو انہیں کوفہ پہنچا دوا دران کے فشکرگاہ میں ان کی جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ لے جاؤ۔

مقولين كي تدفين اور مال غنيمت كي تقسيم:

رادی کہتا ہے کہ سامان حرب سواریاں اور وہ سامان جو جنگ کی حالت میں خارجیوں کے ساتھ موجود تھا اسے حضرت علی بٹاٹٹن نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا بقیہ سامان ٔ غلام اور باندیوں کو جب ان کے رشتہ دار حضرت علی بٹاٹٹن کے پاس آئے انہیں واپس کر دیا۔

حفرت عدی بن حاتم بڑا ٹیا یا حضرت عدی بڑا ٹیا یا حضرت عدی بڑا ٹیا یا حضرت عدی بڑا ٹیا اے وفن کرنے کے بعد فرمایا: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے آج کے دن تیرے ذریعہ آزمائش میں ڈالا حالانکہ مجھے تیری حاجت تھی لوگوں نے اپنے اپنے مقتولین کو ڈن کیا جب بیلوگ دفن سے فارغ ہو بچکے اور اس کی اطلاع امیر الموشین کو دے چک تو انہوں نے فر مایا اب کوچ کرو ۔ کیونکہ تم قبال اور تدفین دونوں سے فارغ ہو بچکے ہولوگوں نے واپس کے لیے کوچ کیا۔ عیز اربن اخنس کی قید:

ابومخفٹ نے عمران بن حدیراورابومجلز کی سند سے عبدالرحلٰ بن جندب بن عبداللہ کا بیقو لُقل کیا ہے کیا ہے کہاس جنگ میں حضرت علی رہائٹۂ کے ساتھیوں میں سے صرف سات آ دمی قتل ہوئے ۔

## هيعان على رس تلته كا فريب:

ابو مخف نے نمیر بن وعلۃ النیاعی کے ذریعہ ابو درواء کا یہ بیان قل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت علی بھائٹ جنگ نہروان سے فارغ ہو چکے تو انہوں نے اولا اللہ تعالی کی حمد و ثنا کی پھر لوگوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر بہت احسان کیا اور تمہاری امداد فرمائی۔اس لیے ابتم فوراً اپنے شامی دشنوں کے مقابلہ پرچلو۔

ھیعان علی بڑا گئز نے کہا اے امیر المونین اہمارے پاس تیرختم ہو پچے گلواریں کند ہو گئیں اور نیز وں کی سنا نیں مڑگئی ہیں اور ہم میں سے اکثر لوگ زخمی ہیں اس لیے آپ شہر واپس چلئے تاکہ ہم دوبارہ اچھی طرح تیاری کرسکیں اور اے امیر المونین شاید ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے ۔ (حالا نکہ اس جنگ میں ہماری تعداد میں اور اضافہ ہو جائے وار ہم میں سے جولوگ ہلاک ہوئے ہیں ان کی کی پوری ہو جائے ۔ (حالا نکہ اس جنگ میں صرف سات آ دمی مارے گئے تھے ) اگر ایسا ہوا تو یہ چیز ہمارے دشنوں کے مقابلہ میں زیادہ تقویت کا باعث ہوگی اور یہ بات سب سے پہلے اضعف بن قیس نے کہی تھی حضرت علی جائزہ واپس چلے اور خیلہ میں قیام فرمایا اور لوگوں کو تھی مقابلہ پر نہ لشکرگاہ میں رہیں اور جہاد کے لیے تیار رہیں عورتوں اور اپنے بچوں کے پاس کم آئیں جائیں تا وقت کہ ہم دشن کے مقابلہ پر نہ حائیں۔

ان لوگوں نے چندروزلشکرگاہ میں قیام کیا پھرلشکرگاہ ہے آ ہتہ آ ہتہ کھسکنا شروع ہو گئے حتی کہ چند بڑے رؤساء کے علاوہ

سب لشکرگاہ خالی جپھوڑ کر چلے گئے جب حضرت علی بٹاٹھنانے میں حال دیکھا تو کوفیہ واپس چلے آئے اور شامیوں پرحملہ کی رائے مجبوراً ملتو ی کرنی پڑی۔

#### ترغيبِ جنگ:

''اے لوگو! وشمن سے جہاد کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوجا و جواللہ کی قربت کا ایک ذریعہ اور ویا یہ ہے بیلوگ حق کے مخالف کتا ہاں اندھے ہو چکے ہیں اور گراہی کے گڑھے میں اندھے ہو چکے ہیں اور گراہی کے گڑھے میں اندھے ہو چکے ہیں تم جتنی قوت ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلہ کے لیے جمع کرواور زیادہ سے زیادہ جموڑے جمع کرو اور انداج جما کارساز اور اچھا مددگارہے''۔

## هیعان علی مناشد کا جنگ سے فرار:

راوی کہتا ہے کہ ایک شخص بھی نہ تو جنگ کے لیے آ مادہ ہوااور نہ اس نے کوئی تیاری کی حتیٰ کہ حضرت علی بنی نیخنان کی جانب سے مایوس ہو گئے مجبوراً حضرت علی بنی نیخنان کی رائے معلوم کی ان میں سے پچھ تو جواب سے ان کی رائے معلوم کی ان میں سے پچھ تو جواب سے گریز کرر ہے تھے پچھ صاف طور پرمنکر تھے پچھ زیرد تی حضرت علی بنی نیخنا کی ہاں میں ہاں ملار ہے تھے اور ایسے شاذ و نا در ہی لوگ تھے جو حضرت علی بنی نیخنا کے ساتھ خوش سے جنگ پر جانے کے لیے آ مادہ ہوں۔

#### حضرت على مِنْ النِّينَ كَا خطبه:

مجبوراً حضرت على مناتثة خطبه دينه كمر بهوئ اورفر مايا:

'' جہیں کیا ہوگیا ہے کہ جب بھی جہیں جہاد کے لیے چلنے کا تھم دیا جاتا ہے تو تم زمین سے چے کررہ جاتے ہو کیا تم عی نے آخرت کے مقابلہ میں دنیاوی زندگی کو بہند کر لیا ہے کیا تہمیں عزت کے مقابلہ میں ذلت وخواری زیادہ محبوب ہے یہ کیا بات ہے کہ جب بھی میں تہمیں جنگ کی دعوت دیتا ہوں تو تمہاری آ تکھیں اس طرح پھرا جاتی ہیں جیسے ان پر موت کا نشہ طاری ہوگیا ہوگویا ان کے دماغوں سے عقل سلب کر لی گئی ہے اب تم ذرہ برابر بھی عقل نہیں رکھتے گویا تمہاری آ تکھیں بند ہوچکی جس کے باعث تم دیکھ نہیں سکتے واللہ پھوتو بتا و تشہیں کیا ہوگیا تم امن کے نہیں رکھتے گویا تمہاری آ تکھیں بند ہوچکی جس کے باعث تم دیکھ نہیں سکتے واللہ پھوتو بتا و تشہیں کیا ہوگیا تم امن کے ذمان ان لومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انھیں ذمانے میں جنگل کے شیر ہوجن کی نظر میں ہروقت برائی ہو تمہاری مثال ان لومڑیوں کی طرح ہے کہ جب انھیں جنگ کے لیے بلایا جاتا ہو تو وہ دم دبا کر بھا گئی ہے کیا تمام زندگی میں تم میں کوئی ایسا شخص بھی نہ پایا گیا جس پر میں کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔تم ایسے عزت دار نہیں ہوجن کے پاس پہنچ کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔تم ایسے عزت دار نہیں ہوجن کے پاس پہنچ کر کوئی شخص اپنی عزت بچا سکے ۔ خدا کی مقتم ابتے میں میں اس خفلت میں وحور کہ بھا نا جو ب جانتے ہوتم ہیں کو دھور کہ نہیں وہ کے کہ بار میں جھوڑ کر سویا بھی جھیار بیار ہو بیکے چیں اور تم خور گھرا ہے میں جنال ہوتم غفلت میں جنال ہوا ور تہ ہیں اس غفلت میں چھوڑ کر سویا بھی

نہیں جاسکتا'یا در کھو جنگ جوشخص تو ہروقت بیدارر ہتا ہے اوراس کی عقل بھی بیداررہتی ہے جوشخص بے فکر ہو کرسو جائے گاوہ ضرور ذلیل ہو گا اور حمله آور غالب آجائیں گے اور مغلوب شخص پر قبر تو ڑا جائے گا اور اس سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔

میراتم پرایک حق ہے اور تمہارا بھی مجھ پرایک حق ہے تمہارا وہ حق جو مجھ پرلازم ہے وہ یہ کہ جب تک میں تمہارے ساتھ رموں'تمہیں نفیعت کرتار ہوں'تمہارا حصہ تمہیں دیتار ہوں اور تمہیں تعلیم دیتار ہوں تا کہتم جابل نہ بن جاؤ تمہیں ادب سکھا تار ہوں تا کہتم تعلیم حاصل کر سکو۔ میراتم پرحق بیہ ہے کہتم میری بیعت کو پورا کرواور میری موجودگی اور عدم موجودگ میں میرے خیرخواہ رمو جب میں تمہیں دعوت دوں تو اسے قبول کرومیں جو تمہیں تکم دوں اسے بچالاؤاگر اللہ کو تمہارے ساتھ کچھ بھلائی مقصود ہے تو تمہیں چاہیے کہ جس کام کومیں براسمجھوں اسے چھوڑ دواور جسے میں پہند کروں اسے اختیار کروتو تم جس شے کے طلب گار ہواسے پالوگے اور جوتم سوچتے ہواسے حاصل کرلوگے''۔

ا بوخنف کےعلاوہ دیگر راوی پیہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رخافتۂ اور اہل نہر کے درمیان جنگ ۳۸ ھ میں ہوئی اور یہی اکثر اہل سیر کا قول ہے۔

# خارجیوں کی قاصد کے ساتھ بدسلو کی:

سیح واقعات میں سے ایک واقعہ وہ بھی ہے جو عمارة الاسدی نے عبداللہ بن موی اور نعیم کے والے سے بیان کیا ہے کہ شبث بن ربعی اور ابن الکواء نے کوفہ سے بھاگ کرحروراء جا کر قیام کیا۔حضرت علی بٹی ٹیے نے لوگوں کو تھم دیا کہ وہ ہتھیارلگا کر آئیں لوگ ہتھیارلگا کر آئے اور مسجد میں جمع ہو گئے حضرت علی بٹی ٹیے ان کے پاس آ دمی جھیج کرکہلوایا بیتم نے اچھانہیں کیا کہ مسجد میں ہتھیار لے کر پہنچ گئے تم لوگ جبانة المراد جا کر تھم و تا وقتیکہ میراد وسرا تھم تمہارے یاس پہنچ جائے۔

ابوم یم کہتا ہے کہ ہم سب لوگ جبانۃ المراد پہنچ گے ابھی وہاں پہنچ زیادہ دیرنہ گزری تھی کہ بیا طلاع ملی کہ خارجی جنگ کے لیے دوبارہ واپس آ رہے ہیں ابوم یم کہتا ہے ہیں نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان لوگوں کے حالات جا کر معلوم کروں۔ میں ان خارجیوں کی طرف گیا اورائن الکواء کے پاس پہنچ گیا یہ دونوں اپنی سوار کور پر سوار کھڑے نے اور وہ انہیں اللہ کی کئی ہوئی گئی گئی ہوگیا جن کہ میں معرف سے اللہ کی میں معرف سے تاکہ بید دونوں لوگوں کو لے کرواپس آ جا کیس قاصدین کہدرہے تھے کہ ہم تمہیں اس سے اللہ کی پی ہی تین میں دیتے ہیں کہم آ کندہ پیش آ نے والے فتنہ کے خوف سے ابھی سے خود فتنہ میں جنال نہ ہوجا و خارجیوں میں سے ایک شخص حضرت ملی ہی تا تر ااس نے قاصد ان بین سواری کی کوئیس کا نہ ڈالیں وہ قاصد انا للہ پڑھتے ہوئے نے تا تر ااس نے تاصد انہیں برابر ایک سواری کی زین اٹھائی اور اسے لے کرواپس ہوا۔ خارجیوں نے جواب دیا ہم سوائے جنگ کے کہھنیں جا ہے قاصد انہیں برابر اللہ کو تسمیس دیتے رہے ہم لوگ کچھور کہ والی موا۔ خارجیوں نے جواب دیا ہم سوائے جنگ کے کچھنیں جا ہے قاصد انہیں برابر اللہ کو تسمیس دیتے رہے ہم لوگ کچھور کو ہاں تھم ہو کے فورواپس آ گے کوفہ میں ایسامیوں ہوتا تھا جسیا کہ آئی عید الفطر یا عید الاضی کا دن ہے۔

# خوارج کے بارے میں حضور کی پیشین گوئی:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بڑا تھا۔ سے بنال جا تا ہے ان کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ہے کا رہوگا۔ ابوم یم کہتا ہے کہ سے اس طرح نکل جائے گئی جیسے شکار تیر ہے نکل جاتا ہے ان کی علامت ایک شخص ہوگا جس کا ہاتھ ہے کا رہوگا۔ ابوم یم کہتا ہے کہ میں نے بید حضرت علی بڑا تھی ہوگا جس کا ہاتھ ہے کا رہوگا۔ ابوم یم کہتا ہے کہ میں نے نافع کو میں نے بید حضرت علی بڑا تھی ہوئی ہوگا تھے۔ بارہا سنا ہوگا تا کیونکہ وہ اکثر بید حدیث سنتا اور دل ہی دل میں کڑھتا اور نافع دن میں تو ہمارے ساتھ مہم میں نماز پڑھتا اور رات مبحد ہی میں گڑارتا میں نے ایک روز اسے ایک ٹو پی دی جب الگے روز میں اس سے ملا تو میں نے اس سے سوال کیا کیا تو بھی ان لوگوں کے ساتھ گیا تھا جو حروراء گئے ہیں اس نے جواب دیا میں اس غرض سے گیا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں لیکن جب میر ابنوسعد پر گزر ہوا تو چند نچے جمھے راہ میں طے انہوں نے میرے ہتھیا را بھر لیے اور میرے ساتھ ندا ق

جب ایک سال یا اس کے قریب گررگیا اور اہل نہر نے بعنوت کی اور حضرت علی جائٹیں کے مقابلہ پر گئے تو میں حضرت علی بونائٹیں کے ساتھ جنگ میں شامل نہ ہوسکا۔ میر ابھائی ابوعبداللہ ان کے ساتھ گیا تھا اس نے جھے سے بیان کیا کہ حضرت علی بونائٹیں خارجیوں کی طرف بر ھے جب نہروان کے کنارے پران کے عین مقابلہ پر پہنچ تو آئیس اللہ کی تسمیں دیں اور آئیس واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ طرف بر ھے جب نہروان کے کنارے پران کے عین مقابلہ پر پہنچ تو آئیس اللہ کی قسمیں دیں اور آئیس واپس لوٹے کا تھم دیا اور پ اور پان اور نے کا تھا وان در ہوئے اور ان سے جنگ کی اور آئیس فتم کیا پھرا پنے ساتھیوں کو تھم دیا کہ مخدوج کو تلاش کرو لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن پرا میں موجوز نہیں کچھ در یا بعد ایک شخص آیا اور امیر المونین بوائٹی کو بیخو شخری سائی کا اس کی لاش نہ ملی حق کہ بعض لوگوں نے کہا کہ مخدوج ان میں موجوز نہیں پچھ در یا بعد ایک شخص آیا اور امیر المونین بوائٹی کو بیخو شخری سائی کیا را ہو تھے میرے پاس کا کے آپس لاگے آپ نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کراو پراٹھایا اور فرمایا خدا کی تنم! میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور نہیں جھٹلایا جاسکتا ہوں۔

جنگ نهروان کی تاریخ:

بی بردین مردی کہتے ہیں ابومریم نے جو یہ بیان کیا ہے اس واقعہ کو ایک سال یا تقریباً اتن ہی مدت گزر چکی تھی کہ اہل نہر نے بعاوت کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت علی وہائی اور اہل حروراء کے درمیان واقعہ تحکیم اور حرور بول کے انکار کے ایک سال بعد جنگ ہوئی اور یہ پہلے ثابت ہو چکا کہ واقعہ تحکیم سے میں پیش آیا تھا تو اس صورت میں ابومریم کی روایت سے میٹا بت ہوا کہ حضرت علی وہائی اور خارجیوں کے درمیان ۳۸ ھیں جنگ ہوئی۔

ابل خراسان سےمصالحت:

علی بن مجر نے عبداللہ بن میمون عمرو بن شجرہ و جا بر بن یزید الجعفی کی سند سے شعبی کا بدیمان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی ہی تفخه علی بن مجر نے عبداللہ بن میمون عمرو بن شجرہ و جا بر بن یزید الجعفی کی سند سے شعبی کا بدیمان کیا ہے کہ جب حضرت علی بن تابل صفین سے لو نے تو جعدہ بن مبیر قالمخز و می کوخراسان روانہ کیا اور جعدہ حضرت علی بن تابئ خالب تاب واپس آگئے۔ حضرت علی بن تابئ نے خراسان کا فر ہو بیکے تھے انہوں نے آگے برطے سے روک دیا جعدہ حضرت علی بن تابئ علی بن واپس آگئے۔ حضرت علی بن تابئ کے باس واپس آگئے۔

خلید ابن قرق الیر بوگی کو بھیجااس نے وہاں پہنچ کر نمیثا پور کا محاصرہ کرلیا تھا انہوں نے محاصرہ سے نگ آ کرصلے کر لی اور اہل مرو نے بھی خلید ہے سلح کرلی ۔

حضرت على مِنْ لَثْمَةُ كِعُمَال:

بعض لوگوں کا قول ہے کہ جب حضرت علی بھاتھ میدان صفین کی جانب تشریف لے گئے تو کوفہ پر ابومسعودانصاری بھاتھ ا انصاری کواپنا جانشین بنایا۔

مجھ سے احمد بن ابراہیم الدروقی نے بیان کیا ہے وہ اپنی سند کے ذریعہ عبدالعزیز بن رفیع سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت علی بن لٹن صفین گئے تو کوفیہ پر ابومسعود انصاری بن لٹن عقبة بن عمر وکواپنا جانشین متعین کیا اور شام پرامیر معاویہ بن لٹن قابض متھے۔



باب ۱۸

# مصری چیفلش اور محمد بن ابی مکریش کافتل

اس سندمیں مصرمیں محمد بن ابی بکر بڑت کے قل کا واقعہ پیش آیا محمد بن ابی بکر بڑت مصر کا عامل تھا یہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اسے کس طرح مصر کا عامل بنایا گیا اور کس طرح قیس بن سعد بڑت کا کومعزول کیا گیا۔

یہاں ہم محمد بن ابی بکر بڑے گی کا سبب اور قل کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور تتمہ کے طور پرز ہری کی وہ روایت نقل کرتے ہیں جو ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں زہری کی بیروایت عبداللہ المبارک نے یونس کے ذریعہ زہری سے نقل کی ہے۔

زہری کہتے کہ جب قیس بن سعد محمد وُرکتینے سے راہ میں آ کر ملے اوران سے تخلیہ میں گفتگو کی اور کہاتم ایک ایسے مخص کی جانب سے امیر بن کرآئے ہوجس کی اپنی کوئی رائے نہیں ( لیعنی مجبور محض ہے ) اور میں تہہیں نصیحت کر رہا ہوں تہہاری معزولی میں کوئی نقصان نہیں اور میں تم ہیں تارخر بتا کے باشندوں کو دھو کہ میں مبتلا نقصان نہیں اور میں تم سے زیادہ ان کا موں کو بھتا ہوں کیونکہ میں معاویہ عمرو بن العاص بھی ہی تارخر بتا کے باشندوں کو دھو کہ میں مبتلا رکھتا ہوں تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ پھر قیس ابن سعد بن ہے اپنی رکھتا ہوں تم ہلاک ہوجاؤ گے۔ پھر قیس ابن سعد بن شیانے اپنی میر بن اللہ تم میں بن اللہ کی میں بن اللہ کو بنا کیں لیکن محمد بن ابی بکر بن اللہ کی میں دہائی ہیں دہائی نے اپنی کی ہر بن اللہ کی دبن اللہ بکر بنی تھا واللہ کی میں دہائی کی اللہ کی کہ کا لفت کی۔

محدين الى بكريني الله علمي:

جب محمر مصرمیں داخل ہوا اور قیس بڑاٹیو: مصر چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تو محمد نے مصریوں کوخر بتا کہ باشندوں سے جنگ کے لیے روانہ کیا مصریوں نے ان سے جنگ کی لیکن محمد بن انی بحر بڑاتھ ؟ کوشکست ہوئی اور امیر معاویہ اور عمر و بن العاص بڑاتھ کو کوسک کی اطلاع کینچی انہوں نے مصر پرشامی لشکر بھیج دیا جس نے مصرفتح کر لیا اور محمد کوتل کر دیا اس کے بعد مصر ہمیشہ امیر معاویہ وٹائٹو: کی حکومت میں رہاحتی کہ معاویہ وٹائٹو: ہر جگہ غالب آگئے۔

فيس بن سعد من الله كالمدينة بساخراج:

قیس بن سعد بن شیر معرچھوڑنے کے بعد مدینہ چلے گئے تھے لیکن مدینہ میں انہیں مروان اور اسود بن ابی البختری نے ڈرایا دھمکایا جس سے انہیں میرخوف بیدا ہوا کہ یا تو وہ گرفتار کر لیے جائیں گئے یافتل کیے جائیں گے۔اس خوف سے وہ سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ چھوڑ کر حضرت علی دفائق کے یاس پہنچ گئے۔

اس پرامیرمعاوید بن تفتنے نے مروان اوراسودین ابی البختری کوڈانٹ کا خطتح برکیا اوران دونوں کو برا بھلالکھا نیز تحریر کیا کہ تم نے قیس بن تفتن کو مدینہ سے نکال کرعلی بن تفتن کی بہت زبردست امداد کی ہے اور وہ بیہ ہے کہ تم نے قیس بن تفتن جیسا ہوشیار اور چالاک آ دمی علی بن تفتیٰ کے پاس بھیج دیا خدا کی تشم دونوں علی بن تا تا کہ لاکھ سواروں سے مدد کرتے تو جھے اتنا نا گوارنہ گزرتا جیسا کہ تمہارا میمل نا گوارگزرا ہے کہ تم نے قیس بن تاثیٰ جیسے شخص کومدینہ سے نکال دیا۔ قیس بھائٹے: جب حضرت علی بٹاٹٹے: کے پاس پہنچ تو انہوں نے حضرت علی بٹاٹٹے: سے مصر کی تمام حالت بیان کی پچھ روز بعد ہی محمد کے تیس بٹاٹے: کو معلوم ہوا کہ قیس بٹاٹٹے: کی معلولی کے خیر آگئی اس وقت حضرت علی بٹاٹٹے: کو معلوم ہوا کہ جس ٹٹنٹی کتنے ہوشیار شخص بیں اورا ہم امور کو انجام دینا ان کے لیے معمولی بات ہے حضرت علی بٹاٹٹے: کو اس وقت احساس ہوا کہ جس شخص نے مجھے قیس بٹاٹٹے: کی معزولی کا مشورہ دیا تھا اس نے میر سے ساتھ خیر خوابی نہیں گیا۔

اشتر کی طلی:

محر بن انی بکر بن تین کے مصر جانے اور وہاں کی حکومت پراس کی ماموری کا ذکر ابو مختف کی روایت ہے ہم پہلے کر چکے ہیں اب ہم اس کی بقیہ روایت نقل کرنا چاہتے ہیں جواس نے یزید بن ظیمیان البمد انی سے نقل کی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب خربتا کے باشندوں نے این مضا ہم الکٹی کو جسے محمہ بن انی بکر رہی تین نے ان کے مقابلہ پر بھیجا تھا قبل کر دیا اس واقعہ کے بعد معاویہ بن خدیج الکندی السکونی رہی تین اور کو خون عثمان رہی تین کے مقابلہ پر کھڑے ہوگئے اور لوگوں کوخون عثمان رہی تین کے قصاص کی دعوت دی بہت سے لوگ معاویہ بن خدیج رہی تاریخ ہوگئے اور پورے مصر میں مجمد بن انی بکر رہی تین کے خلاف بعاوت کی آگ بھڑک ایک ۔

ت حضرت علی میں اٹنے؛ کو جب بیداطلاع ملی کہ اہل مصر محمد کے خلاف ہو گئے ہیں اور انھیں اس پراعتا ذہیں۔اس وقت انھوں نے فر مایا مصر کی حکومت کے لیے دو ہی شخص لائق ہیں ایک تو قیس بن سعد ہوں تی جے ہم نے معزول کیا ہے اور دوسرا ما لک بن الحارث یعنی اشتہ ۔۔

حضرت علی بخانین جب صفین سے لوٹے تھے تو اشتر کو جزیرہ اس کی گورنری پرواپس بھیج دیا تھا اور جب قیس بخانیٰ علی بخانیٰ اس کے علی سے تعلق بخانیٰ بھی محاملات سے فارغ نہیں ہو پاس پہنچ تو حضرت علی بخانیٰ نے ان سے فرمایاتم اس وقت تک میر ہے ساتھ رہو جب تک ہم حکومت کے معاملات سے فارغ نہیں ہو لیتے تم اس وقت تک پولیس آفیسرر ہو گے الغرض قیس بخانیٰ حضرت علی بخانیٰ خصرت علی بخانیٰ خصرت علی بخانیٰ خصرت علی بخانیٰ نے مالک بن الحارث الاشتر کو خطرت کے مارو وقت تصمیمین میں مقیم تھا اس خط میں تحریر کیا دو اس وقت تصمیمین میں مقیم تھا اس خط میں تحریر کیا دو اس وقت تصمیمین میں مقیم تھا اس خط میں تحریر کیا دو اس وقت تصمیمین میں مقیم تھا اس خط میں اللہ میں کہ برکان

''ا ما بعد! تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے ذریعہ میں اقامت دین کی خدمت انجام دیتا اور گناہ گاروں کی نخوت کا قلع ا تع کرتا ہوں اور تھے جینے خض کے ذریعہ میں خوفنا کے سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں میں نے محمد کومصر کا عامل بنایا تھا اس کے خلاف باغیوں نے بغاوت کر دی ہے ابھی وہ ایک نو جو ان لڑکا ہے جسے جنگ کا کوئی تجربہ نہیں اور نہ دیگر امور کا کوئی تجربہ رکھتا ہے تم میرے پاس چلے آؤتا کہ مصر کے معاملہ میں مناسب طور پرغور کرسکیں اور اپنی جگہ پراپنے ساتھیوں میں سے کسی ایسے خص کو چھوڑ آؤ جس پر تمہیں اعتاد ہواور جو تمہارے ساتھیوں کے ساتھ بہتر سلوک کر سکے''۔

اشتر کی مصر کور دانگی:

ما لک اشتر حصر تعلی دخاتی کے پاس پہنچا۔ اس سے حصر تعلی دخاتی نظر نظر کی تمام حالت بیان کی اور وہاں کے باشندوں ک بغاوت کا بھی اظہار کیا اور فرمایا تیرے علاوہ کو کی شخص وہاں کی حکومت کا اہل نہیں تجھ پراللّدرحم کرے تو فور أمصر چلا جا تجھے کسی نصیحت کی بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ مجھے تیری رائے پر بھروسہ ہے اہم امور میں اللہ سے مدوطلب کرنا اور اہل مصر پریختی کے ساتھ نرمی بھی کرنااور جہاں تک ممکن ہوان پرمہر ہانی کرنااورا گرمختی کے بغیر کا م نہ چلے تو خوبختی کرنا۔

#### اشتر کی ہلاکت:

راوی کہتا ہے کہ اشتر نے حضرت علی جی تی ہے ہاں ہے واپس آ کرمصر روانگی کی تیاری کی۔ امیر معاویہ بی تی ہوئے تھے نے اضیں جا کراس کی اطلاع دی کہ علی جی تی ہوئے تھے کہ آلراشتر مصری کے علی جی تی ہوئے تھے اس لیے اضیں اشتر کی امارت بہت شاق گزری وہ جانتے تھے کہ آلراشتر مصری گئی گیا تو وہ محمہ بن الی بکر جی تی ہوئے تابت ہوگا اس سے ایک افسر خراج نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم نے کے لیے بیجہ ماضر ہے اور کھانا اور چارہ سب مجھ حاضر ہے میں ایک ذی شخص ہوں اشتر نے اس کا استقبال کیا اور کہا آپ کے تھم رنے کے لیے بیجہ ماضر ہے اور افسان اور چارہ اور اشتر کے لیے جارہ اور اشتر کے لیے جارہ اور اشتر کے لیے کھانا کے کرآیا جب بیکھانے سے فارغ ہوگیا تو وہ ایک شہد کا گلاس کے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس و ہھان وہ گلاس سے کرآیا جس میں اس نے زہر ملار کھا تھا اس و ہھان نے وہ گلاس سے کرآیا جس میں اس نے زہر ملارکھا تھا اس وہھان

امیر معاویہ بن تخذ شامیوں سے کہا کرتے تھے کی بن تخذ نے اشتر کومصر روانہ کیا ہے تم اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تہہیں اس سے بچائے شامی روزانہ اللہ سے اشتر کے لیے بدوعا کرتے چندروز بعد جس شخص نے اشتر کو زہر دیا تھا وہ امیر معاویہ بن تنظیز کے پاس علی سے اشتر کی ہلاکت کی خبر سنائی امیر معاویہ بن تنظیز نے اس خوشی میں لوگوں کو خطبہ دیا اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد فر ما یاعلی بن تا تا تھے جس میں سے ایک ہاتھ صفین کے روز کاٹ دیا گیا تھا بعنی عمار بن تنظیز اور دوسرا ہاتھ آج کاٹ دیا گیا ہے بینی اشتر ۔

ہے لینی اشتر ۔

## مصربوں کے نام حضرت علی مناتشہ کا خط:

ابو مخف نے فضیل بن خدت کے خور بعید اشتر کے غلام کا بیقول نقل کیا ہے کہ جب اشتر ہلاک ہو گیا تو ہمیں اس کے سامان میں سے حضرت علی وٹا تُخذ کا ایک محط ملا جوم صریوں کے نام تھا۔ اس میں تحریر تھا:

#### بسم الثدالرحن الرحيم

کے مقابلہ میں ایک سخت جان کوروانہ کیا ہے اللہ تعالی تمہیں ہدایت کے ذریعہ برائی ہے محفوظ رکھے اور تمہیں ایمان ویقین پر ثابت قدم رکھ''۔ والسلام محمد بن ابی بکر رہی گئی کے نام مراسلہ:

جب محمد کواس کی اطلاع ملی که حضرت علی بڑا تھی نے اشتر کوروانہ کیا ہے تو یہ محمد کو بہت نا گوارگز را۔ جضرت علی بڑا تھی نے ایک مراسلہ تحریر کیا اور اس کی اطلاع ابھی حضرت علی بڑا تھی تھی اوراس مراسلہ کے حریر کیا گاور سے بھینے کی وجہ سے ناراض ہے حضرت علی بڑا تھی کو بیا طلاع مل چکی تھی کہ محمد اشتر کے بھینے کی وجہ سے ناراض ہے حضرت علی بڑا تھی بڑا تھی کے اسے لکھا:

'' بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی رہائی۔ کی جانب ہے جمہ بن ابی بحر رہائی۔ کام ۔ پھو پرسلام ہو۔
جمعے یہ اطلاع ملی ہے کہ تیری جگہ جو ہیں نے اشتر کوروا نہ کیا ہے تم اس پر ناراض ہواورا گرتو جنگ میں جلدی نہ کرتا تو میں اشتر کو نہ بھیجتا اور نہ ہیں تیری اس کوشش میں تجھ پر کوئی زیادتی کرتا۔ اگر میں نے تجھے تیرے عہد ہے ہے معزول کردیا ہے تو گھبرانے کی بات نہیں میں تجھے الیی جگہ کی حکومت دوں گا جس میں تجھے مشقت زیادہ نہ ہواور مصر سے زیادہ وہ ہاں کی حکومت تجھے پیند ہوجس شخص کو میں نے اب مصر کا گور نر بنایا ہے وہ ہمارا مخلص دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں بہت خت ہے اس نے زمانہ کو نوب دیکھا ہے وہ امارا شاعف دوست ہے اور ہمارے دشمنول کے مقابلہ میں بہت خت ہے اس نے زمانہ کو نوب دیکھا ہے وہ انہیں اضا فی فرمائے اور اسے اچھا بھی کانا عطا فرمائے تو اپنے دشمن کے مقابلہ پر ثابت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا آئیں اپنے رب کے تھم کی جانب حکمت اور اسے حکم طریقہ پر مقابلہ پر ثابت قدم رہ اور ہر طرح جنگ کے لیے تیار ہو جا آئیں اپنے رب کے تھم کی جانب حکمت اور اسے حکم طریقہ پر دعوت دے اللہ کا کثر ت سے ذکر کیا کراتی سے المداوطلب کراور ہروقت اس سے ڈرتارہ وہ تیرے اہم کا موں میں تجھے دوست سے ان امور میں مدور مائے گا اللہ ہماری اور تہاری وہ تیرے اہم کا موں میں مدور مائے گا اللہ ہماری اور تہاری وہ تیرے اس امور میں مدور مائے گا اللہ ہماری اور تہاری کی دوست سے ان امور میں مدور مائے جنہیں ہم نے ابھی حاصل نہیں کیا ہے'۔ والسلام

# محمد بن اني بكر يناتينا كاجواب:

محد بن ابي بكر را الله كا وعفرت على را الله كا خط ملا تواس في خط يره حكريه جواب تحرير كميا:

'' بسم الله الرحمٰن الرحيم \_الله كے بند ہے امير المومنين رخالتُون كى جانب محمد بن ابى بكر رخالتُون كى طرف ہے \_آپ پرسلام ہو \_ میں اس الله كى تعریف كرتا ہوں جس كے علاوہ كوئى معبود نہيں \_

میرے پاس امیر المونین بڑاٹھ کا خط پہنچا ہیں نے اسے خوب غورسے پڑھا اور جو پچھامیر المونین رٹاٹھ نے تحریر کیا تھا اے خوب سجھ لیا اورلوگوں میں امیر المونین رٹاٹھ کے حکم پر جھھ سے زیادہ خوثی سے چلنے والا کو کی نہیں نہ امیر المونین رٹاٹھ کے کے دشمنوں کے مقابلہ میں مجھ سے زیادہ کوئی شخت ہے اور نہ ان کی حکومت میں مجھ سے زیادہ مہربان ۔

میں کشکر لے کر دشمن کے مقابلہ پر نکلا اور ان لوگوں کے علاوہ جو ہم سے جنگ آ زماہیں بیان کی دشنی فلاہر ہے میں نے سب کوامان دی ہے میں امیر الموشین رہائیّن کے حکم کا متبع اور اس پر عامل ہوں میں امیر الموشین رہائیّن کے حکم کا متلاثی اور اس کاتخی ہے پابندہوں اور ہر حال میں اللہ ہی ہے مد د طلب کی جاتی ہے'۔ والسلام فتح مصر کے لیے امیر معاوید رہنا تھنا کی کوششیں:

آبوخف نے ابوجہ مالاز دی کے ذریعہ عبداللہ بن حوالۃ الاز دی کایہ بیان قل کیا ہے شامی جب مقام مفین سے لوٹے تو پہلے تو وہ اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ حکمین کیا فیصلہ دیتے ہیں جب حکمین اپنا اختلافی فیصلہ سنا کرواپس ہوگئے تو اہل شام نے امیر معاویہ بڑا تھیٰ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی بڑا تھیٰ سے امیر معاویہ بڑا تھیٰ کی قوت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا اور عراقیوں نے حضرت علی بڑا تھیٰ سے علی بڑا تھیٰ کی قوت میں روز بروز کی ہوتی گئی۔

امیر معاویہ بنالٹن کی نگاہ میں مصریے زیادہ کس ملک کی حیثیت نہ تھی اس وجہ سے وہ وہاں کے باشندوں کو ہروقت ڈراتے رہتے تھے کیونکہ مصران کے قریب واقع تھا وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مصریوں کی اکثریت شدت سے حضرت عثمان بنالٹن کی رائے کی حامی ہےاورو ہاں ایک جماعت الیی موجود ہے جوحضرت عثمان بنالٹن کے تل کو براہمحتی اور حضرت علی بنالٹن کی مخالف ہے۔

امیر معاویہ بن تو کا مقصد بیتھا کہ اگر وہ مصر پر غالب آ گئے تو علی بن تخذیر غلبہ حاصل کرنا آسان ہے کیونکہ مصر کاخراج اوراس کی آبدنی بہت زیادہ ہے۔ امیر معاویہ بن آتین نے ان تمام قریشیوں کو جع کیا جوان کے ساتھ تھے بعن عمر و بن العاص عبیب بن مسلمہ بسر بن ابی ارطاق میں عبد الرحل بن خالد بن الولید بن تقدید کر یشیوں کے علاوہ ابوالا عور بن تغین عمر و بن سفیان السلمی محزق بسر بن ابی ارطاق میں عبد الرحل بن خالد بن الولید بن تقدید بن الولید بن تقدید المی المی المی محزق بن ما لک البہد انی اور شرجیل بن السمط الکندی کو بھی طلب کیا گیا جب بیلوگ جع ہو گئے تو امیر معاویہ بن تن ان سے فر مایا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کس کام کے لیے بلایا ہے۔ میں نے تمہیں ایک ایسے کام کے طلب کیا ہے جس کے لیے میں بیرچا ہتا ہوں کہ اللہ اس کام میں میری امداو فر مائے۔

ان سب لوگوں نے پاکسی ایک خاص شخص نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے غیب پرکسی کو طلع نہیں فر مایا ۔ ہمیں کیا معلوم که آپ کا کمااراد ہ ہے۔

عمرو دخالی نیز:

خدا کی قتم! میں جانا ہوں کہ ان بہت سے شہروں کے خراج نے امیر کو پریشان کررکھا ہے بیہ شہروہ ہیں جن کا خراج بھی بہت زیادہ ہے جن کی آبادی بھی بکٹرت ہے آپ کا سب سے اہم کا م بہی ہے اور اسی لیے آپ نے ہمیں جنع کیا ہے تو پھر جلد ارادہ سیجئے اور آگے بڑھیے اس میں بہترین وہی رائے ہے جو آپ کی رائے ہو۔ جنگ شروع کرنے میں آپ کی اور آپ کی ساتھیوں کی عزت ہے اس طرح دشمن اور آپ کے خالفین ذکیل وخوار ہوں گے۔

معاویہ بڑا تین العاص بڑا تین تو جس کا م کواہم سمجھتا ہے میں بھی اسی کا م کواہم سمجھتا ہوں اور عمر وابن العاص بڑا تین اس کا م کواہم سمجھتا ہے کہ جب انھوں نے حضرت علی بڑا تین کے مقابلہ میں امیر معاویہ بڑا تین کا ساتھ دینے کی بیعت کی تھی تو اس لیے اہم سمجھتا ہے گئی تو اس شرط پر بیعت کی تھی کہ جب انھوں نے حضرت علی بڑا تین کو دیا جائے گا اور جب تک عمر و بڑا تین کندہ رہیں گے مصران کی حکومت میں شامل ہوگا۔

گر مصران کی حکومت میں شامل ہوگا۔

معاویہ رضائیں: عمرور دخائیں نے ایک خیال ظاہر کیا اور اسے ثابت کر دکھایا۔ اصحاب معاویر کیکن ہم اس ارادے سے واقف نہیں ہیں۔

معاویه طالتین الوعبدالله طالتین خوکها ہے معاملہ وہی ہے۔

عمر و مِن تَتْنَهُ مِنْ الله عبد الله جنائيَّة بهول اورسب ہے بہتر گمان دہ ہوتا ہے جو یقین کے قریب ہو۔

اميرمعاويه مناتنهٔ كاخطبه:

اس کے بعدمعاویہ بھاٹھنانے اللہ کی حدوثنا کی اور فرمایا:

'' تم نے ویکھ لیا کہ اللہ تعالی نے تمہارے دشمنوں کے مقابلہ پر جنگ کے دروان تمہاری کس طرح مد فرمائی بیلوگ بید خیال لے کرآئے نے تھے کہ ذرای دیر بیس تمہاری گردنیں اتارلیں گے اور تمہارے شہر دیران کردیں گے ان کا خیال بی تھا کہ تم ان کے ہاتھوں میں آسانی سے آ جاؤگے لیکن اللہ تعالی نے آٹھیں ان کے غصہ میں لوٹا دیا اور جووہ چاہتے تھے اس میں سے ذرای بھی بھلائی آٹھیں حاصل نہیں ہوئی پھر ہم نے ان سے اللہ کی طرف فیصلہ طلب کیا تھم نے ان کے مقابلہ میں ہماری موافقت میں فیصلہ دیا پھر اللہ نے ہماری قوت کو جمع فرمایا اور ہمارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا فرمائی اور میں ہماری موافقت میں فیصلہ دیا پھر اللہ نے ہماری قوت کو جمع فرمایا اور ہمارے درمیان اصلاح اور محبت پیدا فرمائی اور میں ہماری موافقت میں ایک دوسرے کے نفر کی گواہی دینے گئے اور باہم متفرق ہو گئے اور ایک دوسرے کے نفر کی گواہی دینے گئے اور باہم ایک دوسرے کا خون بہانے گئے خدا کی تئم مجھے بھین ہے کہ بین خلافت میرے لیے کمل ہو کررہے گی میرا خیال ہے کہ میں اہل مصرے کی خون بہانے گئے خدا کی تئم مجھے بھین ہے کہ بین کیا رائے ہے؟''۔

عمرہ بن اٹنون آپ نے جو مجھ سے سوال کیا تھا میں نے اس کا جواب دے دیا اور جو پچھ آپ سے میں نے سنا اس کی جانب اشارہ مجھی کی دیا ہے۔

معاویہ بھٹی ہوں گئی نے ایک پختہ بات تو بتادی ہے کیکن اسے کھول کر بیان نہیں کیا یہ بتاؤ کہ بیں اس کام کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کروں۔

عمرو بن التنظیہ میں بیا شارتا پہلے ہی کہد چکا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے میرا خیال بیہ ہے کہ آپ ایک زبر دست لشکر روانہ فر ما کمیں اس پرایک ایسا امیر معین کریں جو پختہ عقل کا ما لک ہواور جنگ میں ماہر ہوتا کہ لوگ اس کے پاس آکر پناہ لے سکس اور اس پر بھروسہ کر سکیں وہ مصر بین کراس کی حدود میں داخل ہوجائے اس کے پاس وہ تمام لوگ جمع ہوجا کیں گے جو مصر میں ہمارے ہم خیال ہیں اس طرح ہم وہاں اپنے دشنوں پر غالب آجا کیں گے جب آپ کا پہلکراور آپ کے وہ جنگ کے لائق شیعہ جوم میں موجود ہیں کیجا جمع ہوجا کیں گے گئو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی امداد فرمائے گا اور آپ کے لئڈ کوغالب کرے گا۔

معاویہ بنائش کیااس کےعلاوہ تہارے نز دیک اورکوئی مذیبر نہیں جس پڑمل کیا جا سکے۔

عمرو دخالتین نهیں میرے نز دیک کوئی اور تدبیز ہیں۔

اميرمعاويه رخاتيُّهُ کي جنگي مڌبير:

امیرمعاویہ بن گئینے فرمایا میرے نز دیک تو اور ہی تدبیر ہے وہ یہ کہ مصر میں جتنے بھی ہمارے شیعہ موجود ہیں ہم انھیں خطوط تحریر کریں کہتم اپنی بات پر ثابت قدم رہواورانھیں بیامید دلائی جائے کہ ہم عنقریب تمہاری مدد کے لیے آنے والے ہیں اور شمنوں کوسلح کی دعوت دی جائے اور انہیں انعامات کی تمنا ئیں دلائی جائیں اور جنگ سے ڈرایا جائے گاریدلوگ جنگ کے بغیراس طرح ہم سے صلح کر لیتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں ورنہ آخر میں مجبوراً جنگ تو کرنی پڑے گی۔اے عمر و بن العاص دہالت تو نیصلہ میں بہت جلد باز ہے اور میں فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں۔

عمرو ہی تین سے تو پھر اللہ نے آپ کے دل میں جورائے قائم کی ہے ای پڑمل کیجیے۔خدا کی تیم! میں تو یہ بھتا ہوں کہ ایک نہ ایک روزمصریوں سے جنگ کرنی ہوگی۔

امیرمعاویه بن الشن کامسلمه بن الشناورمعاویة بن خدی بن الشناک نام خط

اس کے بعد امیر معاویہ بڑاٹیز نے مسلمۃ بن مخلد الانصاری بڑاٹیز اور معاویۃ بن خدتی بڑاٹیز کو خطتح ریکیا۔ یہ دونوں حضرت علی بڑاٹیز کے مخالف تھے۔خط کے الفاظ یہ تھے:

''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ تعالیٰ نے تہمیں ایک بڑے کام کے لیے کھڑا کیا ہے جس کا اجر بھی بہت بڑا ہے جس سے
تہمارا نام بھی روشن ہوگا اور تم اس کے ذریعہ مسلمانوں میں عزت حاصل کر سکو گے اور وہ خلیفہ مظلوم کے خون کا بدلہ لینا
ہے اور تہمارا اللہ کی خاطر اس بر غصہ ہونا کہ کتاب اللہ کے تھم کو کیسے ترک کیا گیا اور تمہا را باغیوں اور سرکشوں سے جہاد
کر نا بیروہ افعال ہیں جن پر تہمیں رضائے خداوندی کی بشارت ہواللہ کے دوستوں کی مدد میں جلدی کر وجہاں تک دنیا
اور جکومت کا تعلق ہے اس میں تم دونوں ہمارے شریک کاررہو گے اور جو شئے تم پہند کرد گے وہ تہمیں دی جائے گی اور
تہمارے فیصلہ کے مطابق تہمارا پورا پورا تور احتی اوا کیا جائے گا تم اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر ٹابت قدم رہواور ساتھیوں کو بھی
ٹابت قدمی کی تلقین کرو۔ اور پشت بھیرنے والے کو اپنی حفاظت اور اپنے خیالات کی دعوت دو۔ عنقریب تہماری مدو
و کے لیے لفکر روانہ کیا جائے گا تم دونوں ہم شئے کو ختم کر کے بھینک دو جسے تم برا خیال کرواور ہمراس شئے کو مٹا دو جسے تم
ذاست کے قابل مجھو' ۔ والسلام

مسلمه مِنْ تُمَّةُ كاجواب:

مسلمه بن مخلد رمنا تن فرا بن اورمعاوية بن خديج كي جانب سے بيہ جواتح يركيا:

''یا ایا کام ہے جس پرہم نے اپنی جانیں لگا دی ہیں اور اس میں اللہ کے حکم کی اتباع کی ہے ہیا ہیں ایسا کام ہے جس میں ہم اپنے پرور دگارے تواب کے امید وار ہیں ہمیں خدا تعالی سے امید ہے کہ وہ ہمارے کا افول کے مقابلہ پرہماری مدوفر مائے گا اور ان لوگوں پر اپنا عذاب نازل کرے گا جنہوں نے ہمارے امام کے قبل میں کسی قتم کا حصد لیا ہے اور ہمارے جہاں فی سبیل اللہ میں رکاوٹ والی ہے ہمارا تو فیصلہ ہے کہ جتنے بھی باغی ہماری سرز مین میں موجود ہیں ہمان سب کو اپنی سرز مین سے نکال باہر کریں اور ان کی جگہ عادل و منصف لوگوں کو یہاں آباد کیا جائے آپ نے جو اپنی حکومت و دنیا میں برابری کی امید دلائی ہے تو خدا کی قتم! بیا گام ہے جس کا کوئی صلیمیں اور نہ ہم کسی صلہ کے خواست گار ہیں ہیں ہماری تو صرف اتی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا مطلوب پورا فرمائے اور ہماری آرز و کیں ہمیں عطا فرمائے کیونکہ دنیا و آخرت اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور وہ اپنی مخلوقات میں سے ایک بڑے عالم کو دنیا و آخرت بیک وقت عطافر ما تا ہے جیسا کہ اس نے اپنی کتاب میں ارشاوفر مایا ہے اور اللہ نی عدہ خلافی نہیں فرماتا' ارشاد ہے خوافی اللہ می فرمات کی ایک ایک نے گئی تو ب اللہ خور قو اللہ کی جب المکہ خوبنی ن

'' پس اللہ انہیں دنیاو آخرت کی بھلائی عطا کرے گا اور اللہ نیک کام کرنے والوں کومجوب رکھتا ہے''۔

آپ فور آاپی سوار اور پیدل فوج روانه سیجیے کیونکہ دشمن نے ہم سے جنگ شروع کر دی ہے اور ہماری تعدا د بہت قلیل ہے اب وہ کل صبح ہمیں ڈرائیں گے اور ہم ان سے ٹکرائیں گے۔اللہ نے آپ کے پاس سے مدد بھیج دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں فتح وے گااور اللہ کے علاوہ کسی میں کسی فتم کی طاقت وقوت نہیں اور ہمارے لیے اللہ کافی ہے'۔

عمرو بن العاص رضينية كي مصركوروا تكي:

روی کہتا ہے کہ پید خط امیر معاویہ رہی گئن کے پاس اس وقت پہنچا جب کہ وہ فلسطین میں مقیم تھے انہوں نے ان لوگوں کو ہلا یا جو

ہم مشورہ میں شریک تھے سب نے یہی رائے دی کہ آپ فوراً ایک شکر روانہ سیجیے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ امیر
معاویہ بڑالوشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ بڑا گئن انہیں رخصت کرنے کے لیے بچھ دور تک ساتھ گئے۔ اور انھیں رخصت کرتے وقت فرما یا۔
جھ ہزار لشکر روانہ کیا اور امیر معاویہ بڑا گئن انہیں رخصت کرنے کے لیے بچھ دور تک ساتھ گئے۔ اور انھیں رخصت کرتے وقت فرما یا۔
اے عمرور ٹر گئن میں مجھے اللہ سے ڈرنے اور لوگوں پر زمی کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ اس میں برکت ہا اور درگر درکر نے
اور فیصلہ میں جلدی نہ کرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے جو شخص تم سے عذر کر سے تم اس کا بغذر
قبول کر واور جو پشت بچھے کرتا ہوں کیونکہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوتی ہے جو شخص تم سے عذر کر سے تم اس کا بغذر
اگر تب بھی وہ اطاعت سے انکار کر بے تو یا در کو اگر دشن اس بات کو تبول کر سے گاتو بہت اچھا کر سے گا اور اس کے لیے بہتر ہوگا
اگر تب بھی وہ اطاعت سے انکار کر بے تو یا در کھو کہ اپنارعب و داب اس وقت دکھایا جاتا ہے جب کہ کوئی عذر باتی نہ در ہے آئیں وہ لیا
سے ہم او ان کے ساتھ اچھا سلوک کر واور لوگوں کو سے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو کیونکہ جب تو غالب آ جائے گاتو یہی لوگ
سے مددگار ہوں گے تیرے باس جو پچھ بھی مال ودولت ہو وہ لوگوں پر قربان کر دے اور تمام لوگوں سے نیک سلوک کروں۔
تیرے مددگار ہوں گے تیرے باس کے بعد عمر وہ ہو گئنڈ نے کو چی کیا حتی کہ اور عاموں جو ارکوئی میں جا کر تھی ہر سے میں حضرت عنمان دی گئنڈ کے جتے بھی

حا می تھے وہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے ۔عمر و مٹالٹنزانہیں لیے تھم رے رہے۔ محمد بن ابی بکر مٹالٹنڈ کے نام عمر و بن العاص مٹالٹنڈ کا خط:

اس کے بعد عمر و رہائٹین بن العاص نے محمد کے نام ایک خطائح بر کیا:

''ا مابعد!ا ہے این ابی بکر مخافظہ بہتر ہیہ ہے کہتم مجھ ہے اپنی جان بچالو کیونکہ میں نہیں جا ہتا کہ میر ہے ہاتھ ہے ایک ناخن بھی لگے ان شہروں نے باشند ہے تمہارے خلاف مجتمع ہو پچھ ہیں انہوں نے تمہارے حکم کوچھوڑ دیا ہے اور تمہاری ا تباع پر نا دم ہیں اگروہ بظاہر تم سے اپنی تابعداری کا اظہار بھی کرتے ہیں تو ان کے پیٹ میں پچھاور ہوتا ہے بہتر یہ ہے کہ تم مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ میں تمہارا ناصح ہوں بدخواہ نہیں''۔ والسلام

محمد کے نام امیر معاویہ مٹائٹنز کا خط:

عمرو بن العاص بٹی ٹٹنے نے محمد بن ابی بکر بٹی ہے؟ پاس وہ خطہ بھی روانہ کردیا جوامیر معاویہ رٹی ٹٹنے نے محمد کے نام تحریر کیا تھا۔اس میں تحریر تھا۔

باغی کی کینہ پروری اورظلم کا ایک بہت بڑا و ہال نازل ہوتا ہے۔ یا در کھوکہ ترام خون کو بہانے والا دنیا میں ہرگر سرنا سے محفوظ نہیں رہ سکتا اور انجام کا رآ خرت میں بھی اس کے بلیے سرنا ہی رہتی ہے ہم دنیا میں کی ایسے خص کوئیس جانے جو تھے ہے زیا دہ حضرت عثمان رہا تھی ان کی برائیاں کرنے والا اور تھے سے زیا دہ ان کا مخالف ہوتو نے دوسروں کے ساتھ مل کر ان کے خلاف بغاوت کی اور دیگر قاتندین کے ساتھ مل کر ان کا خون بہایا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ میں تیری جانب سے سویا ہوا ہوں یا تیری جانب سے قطعاً غافل ہوں کہ تو آ کر ان شہروں پر اپنی حکومت چلاتا ہے جہاں کہ میرا حکم نا فذہوتا ہے اور جہاں کے اکثر باشند سے میرے مددگار ہیں یہ لوگ میری رائے سے منفق اور میر سے اشادرے کے منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارتے ہیں میں نے تیرے مقابلے کے میری رائے سے منفق اور میر سے اشادرے کے منتظر ہیں مجھے تیرے مقابلہ میں مدد کے لیے پکارتے ہیں میں نے تیرے مقابلے کے ان لوگوں نے اللہ کی رضا مندی کا سبب بچھے ہیں ان لوگوں نے اللہ کی رضا مندی کا سبب بچھے ہیں ان لوگوں نے اللہ سے بہر کیا ہے کہ وہ تیرا مثلہ کریں گے (یعنی تیرے ناک کان ہاتھ یا وال کا میں گی کرتا ہوں کہ بیلوگ تیرے فلم اور عثمان رضافیٰ جس میں میں کی قریش نے ہو تیرا مشلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہواللہ تعالی تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے فلم اور عثمان رضافیٰ تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے فلم اور عثمان رضافیٰ دیل کردیں میں میں کی قریش کی مشلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہواللہ تعالی تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے فلم اور عثمان رسی میں میں کی قریش کی مشلہ کرنا بہتر نہیں ہی ہواللہ تعالی تھے سے بدلہ لیے بغیر تھے نہ چھوڑ سے فلم کوئی اور اسلام ۔

ابن الى بكر وخل تنه كاحضرت على وخل تنه كام خط:

محمد نے بید دونوں خط لپیٹ کر حضرت علی بنی تھنگ کے پاس روانہ کر دیئے اور ایک خط اپنی جانب سے تحریر کر کے ساتھ میں روانہ :

'' اما بعد! ابن العاص دخافتُهٔ مصر کی سرز مین میں داخل ہو چکا ہے اور مصر میں جولوگ معاویہ رخافتُهُ کے ہم خیال تھے ان میں سے اکثر لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں وہ لشکر لیے ہوئے جب خراب میں مقیم ہے میرے ساتھیوں میں سے بعض

لوگ چسل چکے ہیں اگر آپ کوسرز مین مصر کی کوئی حاجت ہے تو فوراً سوار دستوں اور مال سے میری مدد سیجیے'۔ والسلام علیک

حضرت على مِنْ تَشْرُدُ كا جواب:

حضرت علی مناتشن نے اس خط کا یہ جوات تحریر فر مایا:

ابو مختف نے محمد بن یوسف بن ثابت الانصاری کے ذریعہ مدینہ کے ایک شخص سے نقل کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر بڑا تیزن نے امیر معاویہ بڑا تیزن کے خط کا جواب ان الفاظ میں تحریر کیا۔

" اما بعد! تمہارا خط بھے ملاجس میں تم نے عثان رہی گئے: کے معاملہ کا ذکر کیا ہے بیلی عثان رہی گئے: کا تم سے کوئی عذر نہیں کرتا تم نے جھے تھم دیا ہے کہ میں تمہارے مقابلے ہے گریز کروں گویا تم جھے تھے تھے تکرنا چاہتے ہوا ور تم نے جھے مثلہ کرنے سے خوف دلایا ہے گویا تم جھے پر بہت مہر بان ہو میری آرز وتو یہ ہے کہ میں تم پر شکر تشی کروں اور تنہیں مصیبت میں بتلا کر دوں اگر چہ تمہاری کئی ہی امداد کیوں نہ کی جائے اور خواہ تمام دنیا میں تمہاری حکومت کیوں نہ ہو میری عمر کی شم کتنے ظالم اشخاص ہیں جن کی تم نے مدد کی ہاور کتنے مومن ہیں جنہیں تم نے آئی کیا ہے اور جن کا تم نے مثلہ کیا ہے اور اللہ ہی کے پاس تم بھی لوٹ کر جاؤے گے اور بدلوگ بھی لوٹ کر جاؤے گے اور بدلوگ بھی لوٹ کر جاؤے گے اور جو پھھتم کہتے جائیں گے اور تمام کا مم اللہ سے دیا تھا ہے اور تو پھھتم کرنے والوں سے ذیا دہ رحم کرنے والا ہے اور جو پھھتم کہتے ہواس پر اللہ ہی سے مدوطلہ ، کی جائے ہے ۔ والسلام ای بھی اور جو بھھتم کے نام ۔

محربن ابی بکر رہائیں نے عمرو بن العاص رہائیں ہے: بان الفاظ میں تحریر کیا:

''اے ابن العاص بڑا تھے۔ آپ خط میں جو کچھ ذکر کیا ہے میں نے اسے خوب مجھ لیا ہے تو اپ خیال میں یہ براہمجھتا ہے کہ تیرے ہاتھوں مجھے ایک زخم بھی نہ لگے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو باطل پرست ہے تیرا یہ کہنا کہ تو میرانا سمح ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تجھ سے کینہ رکھتا ہوں تیرا یہ تول کہ ابل مصر نے میرا تھم ماننے سے انکار کر دیا ہے اور میری اتباع پر نادم بین تو دراصل ایسے لوگ تیرے اور شیطان رجیم کے دوست بین جمیں اللہ رب العالمین کافی ہے اور ہم اللہ پر بھروسدر کھتے ہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے'۔

# محدين ابي بكر مِنْ تَتَهُو كَيْ تَقْرِيرِ:

یدخط پڑھ کرعمرو بن العاص بٹیٹنڈ لشکر لے کرآ گے بڑھے اورانہوں نے مصر پرحملہ کا ارادہ کیا تو محمہ بن ابی بکر بٹیٹنڈ نے لوگوں کوخطبہ دیا اولا خدا کی حمد وثنا کی پھررسول اللہ سکٹیلم پر درود بھیجا۔ پھر کہا:

''اے مسلمانوں اور مومنو! وہ قوم جو ہر حرمت کوتو ڑتی رہتی اور لوگوں کو گمراہی میں ڈالتی رہتی ہے اور فتند کی آگ بھڑکاتی رہتی ہے اور زبردی حکومت پر قبضہ کرنا جاہتی ہے اس نے لوگوں میں تمہاری عداوت پیدا کر دی ہے اور تمہارے مقابلہ پرلشکر روانہ کیے ہیں اے اللہ کے بند و جو تخص منفر سے اور جنت کا طلب گارہے تو وہ فور اُن لوگوں کے مقابلہ پر چلے اور اللہ کی راہ میں ان سے جہاد کرتے تم فوراً کنائے بن بشر کے ساتھ ان کے مقابلہ پر جاؤ۔ اللہ تم پر حم کرے'۔

#### فریقین کی جنگ:

راوی کہتا ہے کہ بشرین کنانہ کے ساتھ دو ہزار آ دمی جنگ کے لیے نکے اور محربھی دو ہزار کالشکر لے کر نکاعمرو بن العاص بوٹائیز کنانہ کے مقابلہ پر آئے اور کنانہ محمد بن الی بحر بوٹائٹز کے مقدمہ انجیش پر مامورتھا۔ عمرو بن العاص بوٹائٹز کنانہ کی طرف برجے۔ جب کنانہ کے لشکر کے قریب پہنچے تو عمرو بن العاص بوٹائٹز نے اپنے لشکر کو بہت سے دستوں پرتقسیم کیا اور کنانہ کے مقابلہ میں کے بعد دیگرے ایک ایک دستہ روانہ کرنا شروع کیا شامیوں کا جودستہ بھی کنانہ کے سامنے آتا کنانہ اس پراتنا سخت جملہ کرتا کہ اسے چیچے دھکیاتا ہوا عمرو بن العاص برٹائٹر تک پہنچا دیتا۔

عمرو بن العاص بخالتُن نے جب بیصورت حال دیکھی تو معاویة بن خدیج السکونی بخالتُن کوطلب کیا معاویہ بخالتُن اپنالشکر لے کر آیا جو کثرت کے باعث سیاہ آندھی کی طرح معلوم ہوتا تھا انہوں نے کنا نہ اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا اور شامیوں نے بھی ہرجا نب سے اس پر حملے شروع کر دیئے جب کنا نہ نے یہ دیکھا کہ وہ اور اس کے ساتھی گھر چکے ہیں تو گھوڑے سے بنچے اتر گیا اس کے ساتھیوں نے بھی گھوڑے چھوڑ دیئے کنا نہ اس وقت بیآ یت پڑھر ہاتھا:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفُسِ اَنُ تَمُوُتَ اِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَلًا وَّ مَنُ يُّرِدُ ثَوَابَ الدُّنَيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَ مَنُ يُرِدُ ثَوَابَ الْاجِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا وَ سَنَجُزى الشَّكِرِيُنَ ﴾

''کی جان میں یہ اختیار نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر مرجائے وہ بھی وقت معینہ پراور جو خض دنیا کا اجر جا ہتا ہے ہم اسے دنیا کا اجر دیتے ہیں اور جو خض آخرت کا اجر جا ہتا ہے ہم اسے آخرت کا اجر دیتے ہیں اور شکر گزاروں کو اچھا بدلہ دیتے ہیں''۔ وہ بہت دیرتک مخالفوں ہے جنگ کرتار ہاحتیٰ کہ مارا گیا۔

## محدين الي بكر رضائقة كافرار:

جب کنانہ مارا گیا تو عمر و بن العاص بڑائڈ الشکر لے کرمجد بن ابی بکر بڑائٹڈ کی جانب بڑھے کیکن مجد کے ساتھیوں کو کنانہ کے تل کی خبر ملی تو سب ساتھ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے اورمجد کے ساتھ اس کے ساتھیوں میں سے چند آ دمی باقی رہ گئے۔ جب مجمد نے عمر و بڑائٹڈ؛ کوسا منے آتا دیکھا تو میدان سے بھاگا اور شہر کی گلیوں میں جان بچانے کے لیے بھا گنار ہاحتی کہ ایک گلی کے تا موام کان نظر آیا اس میں جا کر حجیب گیا اور عمر و بن العاص بڑائٹو: فسطاط شہر میں داخل ہوگئے۔

# محمد کی تلاش اوراس کی گرفتاری:

معاویہ بن فدیج بن فرتے بن فرتے بن فرتے بن فرق کے کو تلاش کرنا شروع کیاحتی کہ بازار میں پچھلوگوں کے پاس سے گر رااوران سے سوال کیا۔ تمہار سے سامنے سے کوئی ایباشخص گزرا ہے جسے تم برا بچھتے ہوان میں سے ایک شخص نے جواب دیا نہیں خدا کی تسم یہاں سے کوئی شخص نہیں گزرا مگر ہاں میں اس ویرائے میں اندر گیا تھا تو میں نے اس میں ایک شخص بیٹھا ہواد یکھا اس پر ابن خدت کی بن گھنا نے کہا پر وردگار کعبہ کی قسم بیوہ شخص ہے بیسب لوگ اس کی تلاش میں چلے اور اس ٹو نے ہوئے مکان میں پنچے اور وہاں سے محمد کو پکڑ کر فسطاط لے کر آئے۔

# عبدالرحل بن الي بكر بن الله كاسفارش:

" کیا تمہارے منکران سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے محفوں میں برأت لکھ دی گئی ہے"۔

# محمد بن الى بكر مِن الله قاتل عثمان مِن الله كاحشر

محر نے لوگوں سے کہا جھے پانی پلا دومعاو یہ رہی تھے: جواب دیا اللہ تعالیٰ جھے بھی ایک قطرہ پانی نہ پلائے اگر میں تھے پانی پلاؤں تم نے عثان رہی تھے: کوروز ہے کی حالت میں جب کہ ان کا خون حرام تھا شہید کیا اللہ نے انہیں مہر لگا ہوا سوٹھ کا پانی پلایا خدا کی قتم! اے این ابی بکر رہی تھے: میں تھے ضرور قتل کروں گا تھے اللہ کھولتا ہوا پانی اور جہنیوں کی پیپ پلائے محمد بن ابی بکر رہی تھے: نے جواب دیا اے جلائن یہود یہ کے بیج تیری آرز و ہرگز پوری نہ ہوگی بیتو اللہ عز وجل کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے دوستوں کو پانی پلائے گا اور اپنے دشنوں کو پیاسا مارے گا مثلاً تو اور تھے جیسے اشخاص اور جوعثان رہی تھے: سے میں بیابت نہ سنتا۔

معاویہ بن خدیج وہالٹھنے نے محمد ہے کہا کیا تو جا نتا ہے کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرنا جا ہتا ہوں میں مجھے گدھے کی کھال میں

سیوں گا پھرا ہے آگ میں جلاؤں گا۔ محمد نے جواب دیا اگرتم میرے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو ہمیشہ ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا آیا ہے اور مجھے امید ہے کہ جوآگ تو مجھ پر جلائے گا اللہ اسے میرے لیے ٹھنڈی کردے گا اور اسے سلامتی کا ذریعہ بنادے گا جیسا کہ اس نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیائلا کے لیے آگ کو ٹھنڈا کردیا تھا اور اس آگ کو تھھ پراور تیرے دوستوں پر اسی طرح دبکا دے گا جیسا کہ نمرود اور اس کے ساتھیوں پر دبکا دی تھی اللہ تھے بھی آگ میں جلائے گا جس کا تو نے ابھی ذکر کیا تھا (یعنی عثان بڑائیڈ) اور تیر امیر معاویہ بڑائیڈ کو بھی آگ میں جلائے گا اور اسے بھی آگ میں جلائے گا اور اس سے اشارہ عمرو بن العاص بڑائیڈ کی طرف تھا۔ شہیں ایسی آگ میں ڈالا جائے گا جوتم پر ہروقت بھڑکی رہے گی اور جب بھی وہ بلکی ہوگی اللہ اسے اور کھڑکا دے گا۔

معاویه رضاتتین نے کہا تو میں تحقی عثان رخاتین کے قصاص میں قتل کرر ہا ہوں۔

محمہ نے جواب و یا تیراعثان بٹی ٹینے سے کیاتعلق عثمان بٹی ٹینے نے ظلم پڑمل کیا اور قر آن کے حکم کوپس پشت ڈال دیا حالا نکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَ مَنْ لَّمُ يَحُكُمُ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ ﴾

''اور جولوگ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ فاسق ہیں''۔

ہم نے اے اس جرم کی سزادی اور اسے قل کردیا تو اور چھ جیسے اشخاص جواس کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ نے جا ہا تو وہ ہمیں اس کے قل کے گناہ سے یاک رکھے گا اور تو اس کے گناہ میں اس کا شریک ہوگا اور تیراانجام بھی اللہ وہی کرے گا۔

راوی کہتا ہے کہاں سے معاویہ وٹی ٹینز کوخصہ آ گیا اس نے آ گے بڑھ کرمجد کوتل کر دیا پھراسے گدھے کی کھال میں لپیٹ کر آگ میں جلا دیا۔

## حضرت عا تُشه رَثَّ مَيْ كَا افسوس:

جب حضرت عائشہ بڑی تیں گومجر کے آل کی خبر ملی تو انہیں اس کا بہت افسوں ہوا اس واقعہ کے بعد حضرت عائشہ بڑی تیا ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر و بڑی تیا کے بعد معاویہ اور عمر و بڑی تیا ہے بدد عاکر تیں مجمد کے آل کے بعد حضرت عائشہ بڑی تیا نے ان کی اولا دکوا پنے پاس رکھا اس طرح قاسم بن محمد بن انی بکر رہا تی تان کے پاس پرورش پائی (جو تمام تا بعین میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم بیں )۔ واقدی کی روایت:

واقدی نے سوید بن عبدالعزیز ' ثابت ابن عجلان کے ذریعہ قاسم بن عبدالرحلٰ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ عمر و بن العاص بن گئن جار ہزالشکر نے سے جس میں ابوالاعور السلمی بخا گئنا اور معاویہ بن خدت کے بخالی شام کا میں ان کا دشمن سے آ منا سامنا ہوا اور سخت تھم کی جنگ ہوئی اور کنائے بن بشر بن عما ب التجبی مارا گیا جب محمد بن ابی بکر رفائٹین کے ساتھ کوئی جنگ کرنے والا باقی ندر ہا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور ابن مسروق کی پہاڑی کے قریب پناہ کی معاویہ بن خدتی دفائٹی کواس کا پیدہ چل گیا معاویہ برفائٹین نے محمد کو جا کر تھیر لیا محمد نے اس سے جنگ کی اور کڑتا لڑتا مارا گیا۔

واقدى كہتا ہے مسنات كى جنگ صفر ٣٨ ھ ميں ہوئى اور جنگ اذرح شعبان ميں اسى سال ہوئى۔

#### عمرو بن العاص كامعاويه رمي تثنيَّة كي نام خط:

ہم پھر ابوخف کی روایت نقل کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب محمد بن ابی بکر اور کنانۃ بن بشرقل کر دیۓ گئے تو عمر و بن العاص بن کٹنز نے معاویہ رہی کٹنز کوان الفاظ میں خطرتح مرکبیا:

''ا ما بعد! ہم محمہ بن ابی بکر جن تین اور کنائة بن بشرے ملے ان کے ساتھ داہل مصر کے گئی بڑے تشکر تھے ہم نے انہیں کتاب اللہ کے حکم سنت رسول اللہ پر چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے حق کو چھوڑ ااور گراہی میں مبتلا رہے ہم نے ان سے جہاد کی اور اللہ نے ان کے مقابلہ پر ہماری امداد فر مائی اللہ نے ان کے چہروں اور پشتوں پر مارا ہم نے ان کے باز وتو ڑ وسیتے اللہ نے محمہ بن ابی بکر بن اللہ بن منافۃ بن بشراوراس قوم کے بڑے بڑے لوگوں کو قل فرما دیا اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔والسلام علیک''۔

## محربن الي حذيف رضافتنا كاقتل:

اسی سند میں محمد بن ابی حذیفة رہی گئیز بن عدیة بن رہیمہ بن عبد شمس قبل کیا گیا اہل سیر کا اس میں اختلاف ہے کہ اس کے قبل کا واقعہ کب پیش آیا۔ واقدی کی رائے بیہ ہے کہ وہ ۳ سامیش قبل کیا گیا ہے۔

اس کے قبل کی وجہ ہے ہے کہ آمیر معاویہ بڑا تین اور عمرو بن العاص بڑا تین مصر کی جانب گئے تو محمہ بن ابی حذیفہ بڑا تین اور عمر میں داخل مدہو سکے ان دونوں بھنے کرلیا تھا بید دونوں عین شمس جا کر تھم ہے اور مصر میں داخل ہونے کی کوشش کی لیکن محمہ کی وجہ سے مصر میں داخل نہ ہو سکے ان دونوں نے محمہ بن ابی حذیفہ بڑاتھ ہے کہ ایک ہزار آدی لے کرعریش آو 'محمہ نے اپنی جگہ تھم ابن الصلت کو مصر پر متعین کیا اور ایک ہزار آدی لے کرعریش آو محمہ نے اپنی جگہ تھم ابن الصلت کو مصر پر متعین کیا اور ایک ہزار آدی لے کر چلا جب محمر عیش پہنچا تو ان لوگوں نے اسے گھیر لیا اور عمرو دخالتہ نے آ کر ہر طرف منجنبقیں نصب کر دیں۔ مجبوراً محمد تمین آدی مصر پہنچنے سے قبل پیش آیا اور خود کو ان کے ہاتھوں میں سونپ دیا ان لوگوں نے انہیں پکڑ کر قبل کر دیا اور بیروا قعد قیس ابن سعد ہیں تا کہ بھیجا تھا۔

#### بشام بن محمد کی روایت:

ہشام ابن محمر النگھی کا قول ہے ہے کہ جب محمر بن انی بحر رہائی۔ قتل کردیا گیا اور عمرو بن العاص رہائی نے مصر میں داخل ہوکراس پر غلبہ حاصل کرلیا تو محمہ بن انی حذیفہ رہائی کا گرفتار کرلیا گیا۔ ہشام بن محمد کا خیال ہیے ہے کہ جب عمرو رہائی افکر مصر میں داخل ہو چکا تو محمہ بن انی حذیفہ رہائی کی گرفتاری عمل میں آئی ان لوگوں نے اسے گرفتار کر کے امیر معاویہ رہائی نے پاس بھیج ویا اس وقت و فسلطین میں مقیم متھے انہوں نے اسے قید خانے میں بند کردیا بھی مدت تک بیقید خانہ میں بندر ہا پھر قید خانہ سے چھوٹ کر بھاگ گیا محمد چونکہ امیر معاویہ رہائی نے اسے قید خانے میں بندر کی تعالیٰ کی ماموں زاد بھائی تھا امیر معاویہ رہائی نے دیکھا کہلوگوں کو اس کا فرار برامعلوم ہوا ہے انہوں نے بیدد کی محمد چونکہ امیر معاویہ رہائی نے اسے کون تلاش کر کے لائے گا۔ ہشام کہتا ہے اور امیر معاویہ رہائی نے اسے کہ وہ نے کرنگل جائے برشام میوں سے فر مایا اسے کون تلاش کر کے لائے گا۔ ہشام کہتا ہے اور امیر معاویہ رہائی نے ناز میں چھپا ہوا تھا اچا تک بھی کہ مصلے کے لاؤں گا وہ محمد کی تلاش میں بارش سے بیخ کے ملاقہ بلتاء میں اسے جالیا وہاں وہ ایک غار میں چھپا ہوا تھا اچا تک بھی کہ مدھے اس غار میں آدی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے غارے تریب غار میں آدی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے غارے تریب خار میں آدی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے غارے تریب خار میں آدی دیکھا تو گھبرا کر باہر نکلے غار کے قریب

جو کاشت کار کھڑے ہوئے تھے وہ آپس میں بولے غارے گدھوں کا گھبرا کر بھا گنا بہت تعجب خیز ہے ضرور کوئی بات ہے وہ اصل معاملہ کا پیتہ چلانے کے لیے غار میں داخل ہوئے تو اس میں محمد ببیٹا ہوا نظر آیا وہ باہر نکلے۔ اتفا قا آس وقت عبداللہ بن عمرو بن ظلام وہاں پہنچا اور اس نے ان لوگوں سے محمد کا پیتہ پوچھا اور اس کا حلیہ بیان کیا انہوں نے جواب دیا اس حلیہ کا شخص اس غار میں موجود ہے راوی کہتا ہے کہ عبداللہ غار میں داخل ہوا اور محمد کو کھینچ کر باہر لایا اور اس نے یہ بہتر نہیں سمجھا کہ محمد کو معاویہ رہی تھی کے باس لیے جایا جا کے کہیں وہ اسے چھوڑ ندویں اس لیے عبداللہ نے وہیں محمد کی گردن ماردی۔

## حضرت على مِن تَنْهُ كَا خطبه جنّك:

ہشام نے ابوخف ٔ حارث بن کعب بن فقیم 'جندب کی سند سے عبداللّٰد بن فقیم کا بدیمیان نقل کیا ہے۔ بدعبداللّٰد بن فقیم عبداللّٰد علی معبداللّٰد بن فقیم عبداللّٰد بن فقیم عبداللّٰد

یے محمد بن ابی بکر بھاٹھ: اور تمہارے مصری بھائیوں کے چینے کی آ وازیں آ رہی ہیں۔ان لوگوں کی جانب ابن النابغ لشکر لے کر پہلے وہ ابن النابغہ جواللہ کا دشمن ہے اور اس شخص کا دوست ہے جواللہ سے عداوت رکھتا ہے ۔کہیں گمراہ اپنے باطل پر اور کہیں شیطان کی راہ پر چیلئے والے تمہارے اس حق پر ہونے کے باوجود تم سے زیادہ مجتمع اور متحد ثابت نہ ہوں انھوں نے تم سے جنگ کی ابتداء کی ہے اور تمہارے بھائی جہاد میں مشغول ہیں تم بہت جلدان کی حمایت اور نصرت کے لئے پہنچو۔

ا نے اللہ کے بندو!مصر کاعلاقہ شام سے زیادہ وسیع ہے وہاں کی آمد نی بھی کثیر ہے۔ وہاں کے باشند ہے بھی بہتر ہیں کہیں تم مصر میں مغلوب نہ ہوجانا کیونکہ مصر کا تمھار ہے ہاتھوں میں باقی رہنا تمہاری عزت اور تمہاری عزت اور تمہارے دشن کی ذلت کا سبب ہے تم فور آجر عد پہنچ جاؤجو چیرہ اور کوفہ کے در میان ہے اور تم سب علی الصباح جمھ سے جرعہ میں ملو۔ ان شاء انلہ۔''

شيعانِ على مِن تَتْهُ كَي بزولي:

راوی کہتا ہے کہ حضرت علی بناٹیزا گلے روز عین صبح کوفہ ہے نکلے اور سورج نکلنے کے وقت جرعہ بننچ گئے زوال کے بعد تک وہاں مقیم رہے اور اپنے شیعوں کا انتظار کرتے رہے لیکن ان میں سے ایک شخص بھی وہاں نہیں پہنچا (جب کہ حضرت علی بناٹیز کے لشکر میں خاص کو فیوں کی تعداد تریستے ہزارتھی اور دیگر جگہوں کے لوگ اس کے علاوہ تھے ) مجبوراً حضرت علی بناٹیز واپس آ گئے۔ حضرت علی بناٹیز کی اسپے شیعوں سے بیزاری:

جب شام ہوئی تو حضرت علی بڑا تھی نے شرفاء ورؤ سا کوطلب کیا جب بیلوگ حضرت علی بڑا تھیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت علی بڑا تھیٰ غملین اور پریثان بیٹھے ہوئے تھے انھوں نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کرفر مایا :

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے لئے بیکام مقد رفر مایا۔اور میرے لئے میرا یفعل مقدر کیا۔'' اے ایسی جماعت کہ جسے جب میں تھم دوں تو وہ اطاعت نہ کرے اور جب میں اکاروں تو میری بات کا جواب نہ دے مجھے خدانے آزمائش میں ڈالا ہے۔تمہارے غیر کا باپ نہ ہوآ خرتم اپنے اس صبر سے کس شئے کے منتظر ہواور اپنے حق پر ہونے کے باوجود جہاد ہے کیوں متنفر ہواس دنیا میں تمہار ہے گئے موت اور ذات اس وقت ہے جبکہ تم باطل پر ہوخدا کی تئم اگرموت آجائے گی اور وہ ایک نہ ایک نہ ایک روز مجھے ضرور آئے گئ تو مجھ میں اور تم میں خود تفریق پیدا کر دے گی حالا نکہ میں اس وقت تمہار ہے ساتھ بیشا ہوا گفتگو کر رہا ہوں کتنے وہ لوگ ہیں جن کے دل میں کیئے ہیں ۔ اللہ کچھ تو بتا و تمہیں کیا ہوگیا ہے؟ کیا دین بھی شخیں جمع نہیں کرسکتا؟ کیا حمیت شہمیں ابھار نہیں سکتی؟ حالا نکہ تم بیان رہے ہو کہ تمھارا دشمن تمہار ہے شہروں میں گھس آیا ہے اور اس نے تمہار ہے بھائیوں پر غارت گری شروع کر دی ہے کیا یہ تعب خیر بات نہیں کہ معاویہ واٹھ فالموں اور سرکشوں کو دعوت دیتا ہے اور آئید سرکس اور ظالم لوگ کسی سخشش اور مالی مدد کے بغیراس کی ا تباع کرتے ہیں؟ اور سال میں دو تین مرتبہ بلکہ جتنی باروہ چاہتا ہے اس آ وار پر لبیک کہہ کر میدان میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے لکارتا ہوں ۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیہ لوگ تہمارے ہیچھے چلنے والے میں نکل آتے ہیں ایک تم ہو کہ میں تمہیں مدد کے لئے لکارتا ہوں ۔ حالا نکہ تم سب سمجھ دارلوگ ہوا ور بقیہ لوگ تہمارے ہو ہے جاتے ہو ۔ میری نافر مانی کر میرے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو ۔ میری نافر مانی کر تے اور تہد اللہ فی کرتے ہو۔

ما لك بن كعب كي تقرير إوراشكر كي رواتكي :

مالک بن کعب الہمد انی الارجی نے کھڑے ہوکرعرض کیا اے امیر المونین ڈٹاٹٹو آپ لوگوں کو تیار سیجئے کیونکہ دلہن کے چلے جانے کے بعدعطر کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اسی فتم کے دن کے لئے اپنے آپ کوؤ خیرہ بنا رکھا تھا اور اجر بغیر تکلیف کے حاصل نہیں ہوتا اس کے بعد اس نے لوگوں سے مخاطب ہوکر کہا:

ا بے لوگو! اللہ سے ڈروا پنے اہام کا حکم قبول کرواس کی دعوت کی مدد کرواوراس کے دشمنوں سے جنگ کرو-ا سے امیرالموشین رخالتین میں مصر جاؤں گا۔

گھر مالک بن کعب مصرجانے کے ارادے سے نکلا اور حضرت علی رٹی اٹھنے؛ بھی اسے رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔حضرت علی بن اٹٹیز نے لوگوں پر نظر ڈالی تو دو ہزار کے قریب آ وی جانے کے ارادے سے جمع ہوئے تھے وہ انہیں لے کرچلا۔ محمد کے قبل پر شام میں خوشی کے شاویا نے:

ابھی گعب پانچ میل گیا ہوگا کہ مصر سے حضرت علی بھائٹن کے پاس جاج بن غزیۃ ابخاری الانصاری آیا اوراس وقت عبدالرطن بن شعیب الفر اری بھی آیا یہ فزاری شام میں حضرت علی بھائٹن کا جاسوس تھا اور انصاری محمہ بن ابی بکر بھائٹن کے ساتھیوں میں سے تھا۔ انصاری نے مصر میں جو خالات دیکھیے تھے وہ بیان کیے اور محمد کے آل کے واقعہ بیان کیا اور فزاری نے بیان کیا کہ اس کے شام سے چلئے سے قبل عمر و بن العاص بھائٹن کی جانب سے بے در بے خوش خبریاں آئی تھیں اور محمد بن ابی بکر بھائٹن کے آل کی خبر بھی آئی تھی حتی کہ اس کے قبل کا منبر پر اعلان کیا گیا۔ فزاری نے بیان کیا اے امیر المونین میں نے کسی قوم کو آج تک اتنا خوش نہیں و یکھا جتنی محمد کے آل سے شامیوں کوخوشی حاصل ہوئی تھی۔ وہ خوشی سے بھولے نہ ساتے تھے۔

محمد کے قبل برحضرت علی دخالتٰہ؛ کا رنج وعم: حضرت علی بخالتٰہ: نے فرمایا ہمیں اس کے قبل کا اتنا ہی غم ہے جتنی شامیوں کو اس کے قبل سے خوثی ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ۔رادی کہنا ہے کہ حضرت علی بخالتٰہ: نے عبدالرحمٰن بن شریح الشیا می کو ما لک بن کعب کے پاس بھیج کراہے راہ سے واپس بلوالیا۔ رادی کہتا ہے کہ حفزت علی مٹاٹٹنز کومحمد کے قبل کا اتنائم تھا کہ اس کے آٹاران کے چبرے پرصاف نظر آتے تھے۔ حضرت علی مٹاٹٹنز کی بے چار گی:

محمر کے قبل پر حفزت علی مخالطتنا نے لوگوں کو خطبہ دیا اللہ کی حمد و ثنا اور رسول اللہ مکالیے اپر در و دہیجنے کے بعد فرمایا:

اس کے بعد حضرت علی مخالفتہ منبرسے نیچے اثر آئے۔

## ابن عباس بن الله الكافة كام تعزيت كاخط:

 مقابله کرتے ہوئے شہید ہوں تو میں یہ پند کرتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک دن بھی نہ گزاروں اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں خیراور ہدایت وتقویٰ پرقائم رکھے۔ یقیناً وہ ہرنتے پرقادرہے''۔ والسلام

#### ابن عباس مِنْ الله كاجواب:

''لہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر المونین علی بن ابی طالب بھی تن کی جانب عبد اللہ بن عباس بھی تن کی طرف سے۔ اے امیر المونین آپ پر سلام ۔ اللہ کی رحمت اور اس کی برکات نازل ہوں ۔ اما بعد! میرے پاس آپ کا خط پہنچا جس میں آپ نے مصر کے فتح ہونے اور محمد بن ابی بکر رحمٰ تن کی ہلاکت کی خبر دی ہے تو ہر حال میں اللہ بھی سے مدوطلب کی جاتی ہے اللہ سے جو بید عا کی جاتی ہے اللہ تحمد بن ابی بکر رخم تن ابی بکر رخم کرے اور اے امیر المونین آپ کو اس کا اجر دے آپ نے اللہ سے جو بید عا مانگی ہے کہ آپ کے لیے وہ آپ کی اس رعیت سے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ پیدا فرما دے جس رعیت کی آزمائش میں آپ بہتا ہیں اور فرشتوں کے ذریعہ جلد از جلد آپ کی امداد کر کے آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کر کے آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کر کے آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا ضرور کر کے آپ کو عزت بخشے تو اللہ آپ کے ساتھ ایسا خور کر کے آپ کو عزت بن جاتے ہیں اور پھر خود بخو دخوش ہو امیر المونین این میں المدے کہ اور آپ کی دعا قبول فرمائے گا آپ کے دشنوں کو ذلیل وخوار کر کے گا۔ اب امیر المونین ایس کے ساتھ الی ہر مہم ہیں آپ کی کا بیت فرمائے گا'۔ والسلام کے مقابلہ میں اللہ سے مدوطلب بیجے اللہ تعالی ہر مہم میں آپ کی کا بیت فرمائے گا'۔ والسلام

محدين الي بكر رمناتيَّهُ كي امارت برحضرت على مناتيُّهُ كي ندامت:

ابوخف نے نفیل بن خدیج کے ذریعہ مالک بن الحور کا میر بیان نقل کیا ہے کہ ایک روز حضرت علی دخافیہ نے فرمایا اللہ محمہ پررمم کرے وہ ایک نو جوان الزکا تھا خدا کی تنم! کاش! میں مصر پر ہاشم ابن عقبۃ المرقال کو امیر بنا دیتا۔ خدا کی تنم! اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا۔ خدا کی تنم ! اگر میں اسے مصر کا امیر بنا دیتا تو وہ عمر و بن العاص دخافی نہ اور اس کے فاجر مدد گاروں کے لیے میدان خالی نہ چھوڑتا وہ اگر قتل بھی ہوتا تو اس حالت میں قتل ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں تکوار ہوتی ۔ وہ محمد کی طرح بلاخون بہائے قتل نہ ہوجاتا۔ اللہ محمد پر رحم کرے اس نے اپنی کوشش تو بہت کی لیکن جو اس کی تقدیم میں لکھا تھا وہ پورا ہوا۔



باب١٩

## بصره میں حضرت علی مِناتِشْهٔ کے خلاف سازش

## ابن الحضر مي كازنده آگ مين جلايا جانا

اسی سنہ میں امیر معاویہ جی تین نے محمد بن ابی بکر میں تین کے تعدعبداللہ بن عمر و بن الحضر می کو بصر ہ روانہ کیا تا کہ وہ بصر ہ والوں کوعمر و بن العاص بنی تین نے فیصلہ کوقبول کرنے برآ ما د ہ کرے۔

اسی سنہ میں اعین بن ضبعیۃ المجاشعی قتل کیا گیا۔اسے حضرت علی بنی ٹیزنے بصرہ سے ابن الحضر می کو نکا لنے کے لیے روانہ کیا تقا۔

### بقره ميس ابن الحضر مي كي آيد:

عمرو بن شعبہ نے محمد اور ابوالذیاں کی سند سے ابولغا مہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب مصر میں محمد بن الی بکر بن لٹھنا قتل کیا جا چکا تو حضرت عبد اللہ بن عباس بن اللہ اللہ علی مخاصل منا میان اللہ علی مخاصل منا میان کے جسرت عبد اللہ بن عباس بن اللہ علی منا میان الحضر می بصرہ آیا اور اس نے بنو تمیم میں آ کر قیام کیا۔

زیاد نے تصین ابن المونین کے دوست ہواور الک بن مسمع کوطلب کیا اور ان سے کہا اے بکر بن وائل تم امیر المونین کے دوست ہواور انہیں تم پر بھروسہ ہے یہاں ابن الحضر می آیا ہوا ہے جیسا کہ تم دیکے درہے ہواور اس کے پاس لوگ جمع ہورہے ہیں تم میری اس وقت تک حمایت کروجب تک میرے پاس امیر الموثین کا تھم نہ آجائے اس پر تصین نے تو حامی بھر لی لیکن مالک بن مسمع بنوا میری جانب مائل تھا اور جنگ جمل کے دوز مروان نے اس کے گھر پناہ لی تھی اس نے جواب دیا یہ میرا کام ہے اور اس میں بہت سے لوگ شریک ہیں میں اس معاملہ پرغور کروں گا اور لوگوں سے مشورہ کروں گے۔

#### زیاد کا صبرہ کے گھریناہ لیٹا:

جب زیاد نے دیکھا کہ مالک کو میہ بات نا گوارگز ری ہے اسے خوف پیدا ہوا کہ کہیں قبیلہ ربیعہ اختلاف نہ کر بیٹھے اس نے نافع کے پاس پیغام بھیجا کے مجھے مشورہ دونا فع نے صبر ق بن شیمان الحدانی سے مد دطلب کرنے کا مشورہ دیازیا دنے اسے بلوایا اور اس سے کہا تو مجھے پناہ نہ دے گا اور کیا تو بیت المال کی حفاظت نہ کرے گا کیونکہ وہ تمہارا ہی مال ہے اور میں امیر المونین کا ایک الیں ہوں۔

صبرہ نے جواب دیاہاں میں ذمدداری ایک شرط سے قبول کرسکتا ہوں وہ بیاکہ میرے گھر آ کر قیام کرو۔ ان نز اندمیرے گھر اضالا وُ زیاد نے جواب دیا میں اس کے لیے تیار ہوں زیاد نے خز اندا تھایا اور دارالا مارت سے نکل کر حدان چیا گیا اور صبر ۃ بن

شیبان کے گھریناہ لی اور بیت المال اورمنبر بھی ساتھ لے گیا اورمنبر کومجد الحدان میں لے جا کرر کھودیا زیاد کے ساتھ بچپاس آ دمی اور بھی صبر و کی پناہ میں گئے تھے جن ابوحاضر کا باپ بھی تھازیا دہ مجد صدان میں جعہ پڑھا تا اور و ہیں کھانا کھاتا تھا۔ قبیلہ از دیسے امداد طبلی:

ایک دن زیاد نے جابر بن وہب الراسی سے کہا: اے ابومجمد میر اخیال ہے کہ ابن الحضر می اس طرح ہاتھ باند ھے نہ ہیما رہے گا بلکہ وہ تم سے ضرور جنگ کرے گا۔ میری رائے توبیہ ہے کہ تم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرواور انہیں تیاری کا حکم دو۔ اس مشورہ کے بعد جب نماز کا وقت آیا تو زیاد نے نماز پڑھائی اور منجد میں بیٹھ گیا۔ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے تو جابر نے کھڑے ہو کہا:

''اے از دیو اہمیم کا خیال ہے کہ دنیا میں صرف وہی بہا در ہیں اور جنگ کے وقت تم سے زیادہ ثابت قدمی دکھا سکتے ہیں اور مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ تم پر جملہ کر کے تم سے اس شخص کو چھنے تا پا ہتے ہیں جسے تم نے بناہ دی ہے وہ چا ہتے ہیں کہ اسے شہر سے باہر نکال چھینکیں اگر انہوں نے ایسا کیا تو تم کیا کرو گے حالانکہ تم نے اس شخص کو بناہ دی ہے اور مسلمانوں کے بیت المال کی حفاظت کا ذمه لیا ہے''۔

اس پرصبرة بن شیمان نے جواب دیااوروہ ذراموٹی عقل کا آ دمی تھااگرا حنف مدد کے لیے آیا تو میں بھی آجاؤں گا اگر جمات آیا تو میں بھی آجاؤں گااوراگر شبان آیا تو شبان ہم ہی لوگوں میں سے ہے۔

زیاد کہا کرتا تھا جھے اس کی اس بات پراتن ہنسی آئی کہ میں لوٹ بوٹ ہو گیا اور میں نے اپنی زندگی میں کوئی اتنا خت دھو کہ نہ کھایا تھا جتنا کہ اس دن کھایا اور اتنا بھی رسوانہ ہوا تھا جتنا کہ اس دن رسوا ہوا اور بیسب میری ہنسی کے باعث ہوا۔ زیا دکی حضرت علی رہنی تینے سے امداد طلی :

بيحالات د كيوكرزيا د في حضرت على مناتفيَّة كوخط تحريكياكه:

''ابن الحضر می شام ہے آیا ہوا ہے اور بنوتمیم کے گھر میں قیام پذیر ہے وہ عثان رہی تین کے قصاص کا مطالبہ کر رہا ہے اور الوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے ادر میرے ساتھ الوگوں کو جنگ کی دعوت دے رہا ہے ادر میرے ساتھ ایسے لوگ باتی نہیں رہے جو اسے روک سکیس میں نے صبر ۃ بن شیمان سے پناہ طلب کی ہے اور بیت المال اس کی ' حفاظت میں دے دیا ہے اور میں دارالا مارہ سے منتقل ہوکر اس کے پاس آگیا ہوں۔ هیعانِ عثان رہی تین الحضر می کے پاس آگیا ہوں۔ هیعانِ عثان رہی تین الحضر می کے پاس آجارہے ہیں'۔

## اعين بن ضبيعه مجاشعي كاقتل:

حضرت علی بخاتین بن ضبیعد المجاشع یکو روانه فر مایا تا کدوہ جا کراپی قوم کوابن الحضر می سے ہٹا دے۔حضرت علی بخاتین فر مایا تم محصرت علی بخاتین بن ضبیعد المجاشع یکو روانه فر مایا تا کدوہ جا کرابن الحضر می کی جماعت اس سے جدا ہو جاتی ہے تو لیمی تیرا مقصود اصلی ہے لیکن اگر اس کا معاملہ سرکشی اور نافر مانی تک پہنچ جاتا ہے تو ان پر ٹوٹ پڑاور ان سے جہاد کراگر تجھے اپنے ساتھیوں کی طرف سے جنگ میں ڈھیل نظر آئے اور تجھے بیخوف ہو کہ تو اپنا مقصد حاصل نہیں کرسکتا تو ان سے مدارات سے بیش آ اور انہیں ڈھیل

وے پھرخوبغورے ان کی بات من اور تمام حالات پر گہری نظرر کھ تو اس طرح اللہ کے لشکر تبھ پرسایہ کرلیں گے اور تو ظالموں کو تل کر سکے گا۔۔

اعین بھر ہ بینج کرزیادے ملااوراس کے پاس قیام کیا پھراپی قوم کے پاس آ کر پھھآ دمیوں کو جمع کیا اورانھیں لے کرابن الحضر می کے پاس گیا انھوں نے اسے دیکھ کرگالیاں ویں اوراور برا بھلا کہا نیان کے پاس سے واپس جلاآ یا جب بیو ہاں سے واپس آ گیا تو خوداس کی قوم نے اس برحملہ کرکے اسے قبل کردیا۔

جب اعین قبل ہو گیا تو زیاد نے ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا تو ہو تھیم نے از د کے پاس پیغام بھیجاتم نے جس شخص کو بناہ دی ہے ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کرتے اور نہ اس کے کسی ساتھی پر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو تنہیں ہمارے بناہ گیراور ہمارے وشن سے کیا واسط جب از دیوں کے پاس یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے جنگ کو براسمجھا اور بولے کہ اگر بیلوگ ہمارے بناہ گیر پر ہملہ کریں گے تو ہم بھی مقابلہ کریں گے لیکن اگروہ ہمارے بناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تو ہم بھی ان کے بناہ گیر پر ہاتھ نہیں اٹھا کیں گے انہوں نے یہ فیصلہ کرکے جنگ سے ہاتھ روک لیا۔

#### زیا د کا حضرت علی مناتشہ کے نام دوسرا خط:

بدواقعات پیش آئے کے بعدزیا دیے حضرت علی دخاتیٰ کودوسرا خطتح ریکیا کہ:

''اعین بن ضبیعہ بھرہ آیا اور اپنے قبیلہ میں سے ان لوگوں کو جمع کیا جنہوں نے اس کی اطاعت کی پھروہ ان لوگوں کو ا کے کرنہایت خلوص اور صدق نیت کے ساتھ ابن الحضر می کے پاس گیا انہیں اطاعت پر ابھارا اور انہیں اختلافات ختم کر نے اور فتنہ انگیزی سے روکا اس پر اس کی قوم کے اکثر لوگوں نے اس کی جمایت کی اور اس کے گرد جمع ہو گئے اور اکثر لوگوں نے ابن حضر می کا ساتھ چھوڑ دیا اور اس کی نصرت سے ہاتھ تھینج کیا ۔ کیکن اس طرح اس کی قوم میں انتخاف پیدا ہوگیا اور جب اعین گھروا پس آیا تو اس کی قوم نے اسے دھو کہ دے کو قل کر دیا اللہ اعین پر رحم کر سے میں نے اس بات پر ان لوگوں سے جنگ کا ارادہ کیا لیکن میر سے ساتھ کوئی الیا شخص میدان میں نہ نکلا جوان پر بھاری ہوتا۔ پھر دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے پاس پیغامات بھیج اور ہرایک نے دوسرے سے جنگ کرنے سے ہاتھ روک ان ایک کرنے سے ہاتھ روک لیا''۔

## جاربيه رهافته كاابن حصري كوزنده آگ ميس جلانا:

جب حضرت علی وفائقہ: نے مید خط پڑھا تو جاریہ بن قدامہ السعدی وفائقہ کو بنوٹیم کے پچاس آ دمیوں کے ساتھ روانہ کیا اور ایک روایت میں ہے اس کی رائے اور اس کے ایک روایت میں ہے کہ اس کی ساتھ پانچ سوآ دمی روانہ کیے گئے اور زیاد کے نام ایک خطتح برکیا جس میں اس کی رائے اور اس کے طریقہ کی تصویب کی تھی اور اس خط میں زیاد کو جاریہ وفائقہ کی امداد کرنے کا تھا ۔ جاریہ ابن قدامہ دفائقہ بھرہ پہنچا اور زیاد سے جاکہ ملا اور اس سے کہا تیار ہو جا کہیں تیرا بھی وہی حشر نہ ہو جو تیرے ساتھی اعین کا ہو چکا ہے اور اپنی قوم میں سے کسی شخص پر بجروسہ نہ کر۔

اس کے بعد جاریہ رفالٹنزاپی قوم کے پاس واپس گیا اورانہیں حضرت علی رخالٹنز کا خطر پڑھ کر سنایا اور بہت سے وعدے کیے اس

کی قوم کے اکثر افراد نے اس کی بات کو تبول کیا اور اس کے ساتھ ہو کر ابن حضر می کی طرف گئے اور اس کا دارسنبل میں محاصر ہ کر لیا بھر جاریہ رہن اللہ نے اس کے گھر کو آگ کہ لگا کر ابن الحضر می اور اس کے ستر آ دمیوں کوجلادیا' ایک روایت سے ہے کہ اس کے ساتھ چالیس افرادیتھے بیدد کیھر کروگ منتشر ہو گئے اور زیاد دارالا مارہ واپس چلا آیا اور ایک خطرتح مرکر کے ظبیان بن عمارہ کے ہاتھ حضرت علی مخالفہ بھی تحریرتھا:

'' کہ جاریہ بن تیز ہمارے پاس پہنچا پھروہ ابن الحضر می کی طرف گیا۔ اس سے جنگ کی حتی کہ ابن الحضر می نے مجبور ہوکر بنو تیم کے گھروں میں سے ایک گھر میں پناہ کی اور اس کے ساتھ اس کے پچھ آدمی تھے ان لوگوں کے سامنے عذر بھی پیش کیا گیا انہیں ڈرایا بھی گیا اور انہیں اطاعت کی دعوت بھی دی گئی لیکن انہوں نے کوئی بات قبول نہیں کی اور نہ اپنے خیالات سے باز آئے اس لیے جاریہ رہی گئے اس کے گھر کو آگ دکھا کر ان سب آدمیوں کو اس میں جلا دیا پھر اوپر سے ان پر مکان گرادیا گیا جو شخص سرکشی اور نافر مانی کرے اس کے لیے جابی ہو''۔

## عمرو بن عرندس کے فخریدا شعار:

اس واقعہ پرعمر وین عرندس عودی نے پیڈخر بیاشعار پڑھے۔

رُدَ دُنَا نِيَا إِلَا وَ اللَّهِ وَحَارُ تُمِيمُ وُحَانًا ذَهَا وَ وَحَارُ تُمِيمُ وُحَانًا ذَهَا ا

بَنِيْنِ ﴾ '' '' ہم لوگوں نے زیاد کواس کے گھر تک پہنچا دیا۔اور قمیم کاپڑوی دھواں بن کراڑ گیا۔

لَحَسِى اللَّهُ قَوْمًا شَوُّ وُاجَما رَهُمُ وَلِلشَّاءَ بِالدَّرُهَ مَيْنِ الشَّصَبُ

يُنَادِى النِّحِنَاقُ وَ حُمَّانُهَا وَقَدْ سَمَطُوا رَأْسَهُ بِاللَّهَابُ

نَبْرَجَهَا ﴾: جس کا گلا گھو نٹنے کے لیےرس اور خادم بلائے جارہے ہیں اور ان کے سرشعلوں ہے جلس رہے ہیں۔

وَ نَسِحُنُ أَنَاسٌ لَّسِنَسِا عَسِادَةً ﴿ فَيَحَامِنَ عَنِ الْجَارِ آلُ يَغْتَصِبُ

فَيْرَجْهَا إِنْ اور مم لوگ مين جن كي بميشه سے بيعادت ہے كما بني بناه ميں آنے والے كر مرح حفاظت كريں۔

حَمِينَ الْهُ الْحَدِلُ الْبَيالَ الْمُسَادُ اللَّهُ الْمُسَادُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللّ

وَ لَسِمُ يَسِعُسِرِفُسُوا حُسرُمَةً لِسلَحِسوَادِ إِذَا تُعْسِظُهُ الْسِحَسارَ قَسَوُمٌ نُسحُسبُ

ان او گوں نے بڑوی کی حرمت تک نہ بیچانی حالانکہ شریف توم کی نظر میں بڑوی کی بڑی اہمیت ہے۔

كَسْفِ عُلِهِمْ قَبَلُنَا بِالزُّبَيْرِ عَسْيِّةً إِذُ بَرَّهُ يُسْتَلُبُ

يں''۔

#### از دکی مدح میں جرمر کے اشعار:

•

کے منہ بعد جریرین عطیة بن انطفی نے فرزوق کے مدوح مجاشع کی ہجومیں پیاشعار کیے۔

پھر ہا تہ بعر بر رہن صفیۃ بن می رووں سے مدوں ہوں و بر مان یہ صورت ہے۔

غَسدَرُ تُسمُ بِسِالرِّ بَیُسرِ فَسمَا وَفَیْتُ مُ وَفَساءَ الْازُدِ اِذْ مَسنَسعُ وَازِ یَسادَا

ہزن جَبَہُ: "" تم نے تو حضرت زبیر رہی تھو سے معداری کی اور تم نے از دکی طرح وفا نہ کی جیسے انہوں نے زیاد کی حفاظت کی عقی۔

تھی۔

فَاصَبَ حَ حَارُهُم بِنِ حَساةِ عِزِّ وَحَسارُ مُسجَاشِعِ آمُسَى رَمَسادَا اللهَ اللهُ عَارِهُ مَ اللهُ عَلَيْ وَى راكه كالدهر بوكيا-

فَلَوُ عَا قَدُتُ جَبَلَ آبِي سَعِيُدٍ لَذَاذَ الْقَوْمَ مَا حَمَلَ النَّحَادَا وَ اَدُنَى الْحَيُلِ مِنُ رَهُمِ الْمَنَايَا وَاَغُشَاهَا الْآسِنَّةُ وَ الصَّعَادَا

بَرْجَهَا اور مُعورُ ول كوموت كشور عقر يب كردين إورنيزول ساسة وهانب ليتي ب- '-



باب٢٠

# حضرت علی رضائتین کے خلاف ملکی شورش

## خریت ابن راشد کی بغاوت

ہشام ابن محمہ نے ابومخنف ٔ حارث الاز دی کی سند سے عبداللہ بن قلیم سے روایت کیا ہے کہ خریت بن راشد حضرت علی رفائشہ کے پاس آیا اور خریت کے ساتھ بنو نا جیہ کے تین سو آ دمی تھے جو کوفہ میں حضرت علی رفائشہ کے ساتھ مقیم تھے اور بیلوگ بصرہ سے آئے تھے اور جنگ جمل 'صفین اور نہروان میں حضرت علی رفائشہ کے ساتھ شریک تھے۔

الغرض خریت تمیں سواروں کے ساتھ حضرت علی برنافتہ: کے پاس آیا۔ بدا پنے سواروں کے درمیان میں تھا۔حضرت علی مینافتہ: کے پاس پہنچ کر بیسا ہے آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا: اے علی بڑنافتہ:! نہ تو آ کندہ میں تیرے تھم کی اطاعت کروں گا اور نہ تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا اور میں کل تیراساتھ چھوڑ دوں گا۔ بیوا قع<sup>کم</sup>ین کی تحکیم کے بعد پیش آیا تھا۔

ت حضرت علی بن الله: تیری مان تحقیے روئے۔اُس وقت تواپنے پروردگار کی نافر مانی کرے گا اپنے عہد کوتوڑے گا اور اپنے علاوہ کسی کا نقصان نہ کرے گا۔لیکن آخر میہ بتا توالی حرکت کیوں کررہا ہے۔

تریت نے جواب دیااس لیے کہ تونے کتاب اللہ میں تھم کو قبول کیا اور تونے حق کے معاملہ میں کمزوری دکھائی جب کہ کوشش پوری ہو چکی تھی اور تونے ایک ظالم قوم پر مجروسہ کیا۔اس وقت میں تجھے ویکھنے اور لوگوں پر نکتہ چینی کرنے آیا ہوں اور تم سب کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں۔

پور روہ اوں۔ حضرت علی بن اللہ: آمیں مجھے کتاب اللہ کا درس دول' تیرے سامنے سنت ِ رسول سکھیل پیش کروں اور مجھے حق کی وہ باتیں بتاؤں جنہیں میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں۔ شایداس طرح جس چیز سے تو اٹکار کرر ہا ہے اسے مجھ جائے اور جس چیز سے تو اس وقت جاہل ہے وہ مجھے معلوم ہوجائے۔

خریت: اچھامیں تہارے پاس پھر بھی آؤل گا۔

حضرت علی بن اللہ: کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تھے دھو کے میں مبتلا کر دے تو اپنی جہالت کومعمولی نہ مجھ۔ خدا کی تسم!اگر تو میرے پاس نصیحت لینے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے آئے گا تو میں تھجے ہدایت کا راستہ دکھاؤں گا۔

مصالحت کی کوشش:

اس کے بعد خریت حضرت علی دخاتی کے پاس سے اپنے گھر واپس چلا گیا۔عبداللہ بن فقیم کہتا ہے میں اس کے بیچھے پیچھے گیا کیونکہ اس کا ایک چچازاد بھائی میرادوست تھا۔ میں نے بیارادہ کیا تھا کہ میں اپنے دوست کے پاس جاؤں اور اس سے اس کا تمام حال بیان کروں اور اسے امیر المونین کی اطاعت اور فرماں برداری کا حکم دوں اور اسے یہ بتاؤں کہ امیر کی اطاعت اس کے لیے دنیا 5

و آخرت دونوں کے لیے بہتر ہے بیسوچ کر میں اس کے گھر کی طرف جلا اور وہ مجھ سے آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اس کے گھر کے درواز سے پر پہنچ کر رک گیا۔ اس وقت اس کے گھر میں اس کے بہت سے اپنے ساتھی موجود تھے جو اس وقت جب کہ وہ حضرت علی دخاتُمۂ کے پاس آیا تھا اس کے ساتھ نہ آئے تھے۔

خریت نے اندر پنچنے کے بعد ساتھیوں ہے کہا: خدا کی شم! علی وٹالٹڑنے تو کوئی پختہ بات نبیں کی اور نہ کسی بات کا پختہ جواب دیا میراخیال توبیہ ہے کہ میں اس شخص کا ساتھ چھوڑ کرعلیحدہ ہوجاؤں اگر چہ میں اس سے بیہ کہ کرآیا ہوں کہ میں تجھ سے کل ملوں گالیکن اب میری رائے بیہ ہے کہاس سے کل قطعاً جدائی اختیار کرلوں۔

اس کے اکثر ساتھیوں نے جواب دیا:تم جب تک اس کے پاس نہ جاؤ کوئی فیصلہ نہ کرواگر وہ تجھ سے الیمی بات کرے جو تیرے لیے قابل قبول ہوتو قبول کر لینا اور اگر وہ بات قابل قبول نہ ہواس کا ساتھ چھوڑ نا تو تیرے بس میں ہے اس پرخریت نے جواب دیا کہتم لوگوں کی رائے مناسب ہے اس پڑمل کیا جائے۔

راوی کہتا ہے کہ پھر میں نے ان لوگول سے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ جب اجازت مل گئی تو میں اندر گیا۔ اورخریت سے کہا میں مختجے اللہ کی فتم دیتا ہوں کہ اگر تو امیر المونین اور جماعت مسلمین کا ساتھ چھوڑ دے گا تو تجھ پر دست اندازی کاحق حاصل ہوجائے گا اور اس صورت میں تو خود بھی قتل ہوگا اور تیرے اہل قبیلہ بھی یا در کھ کہ حضرت علی بھائیے حق پر ہیں۔

خریت نے جواب دیا چھا میں صبح علی بنی ٹینئز کے پاس جاؤں گا۔اس کے دلائل سنوں گا اور جو کچھوہ کہے گا اور جونفیحت کرے گا اس پرغور بھی کروں گا اگر میں اسے حق اور اپنے لیے بہتر خیال کروں گا تو اس پرعمل کروں گا اور اگر میر بے نز دیک ان کی رائے گمرا ہی اورظلم پر بنی ہوگی تو ان کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔

اس گفتگو کے بعد میں اس کے چپازاد بھائی کے پاس گیا وہ اس کے خاص مقرب لوگوں میں سے تھا اس کا نام مدرک بن الریان تھا بیعرب کے مشہور بہادروں میں شار ہوتا تھا۔ میں نے اس سے جا کر کہا ایک مسلمان کا دوسر ہے مسلمان پر اور علی الحضوص تیری دوتی اور بھائی چارہ کا جو بھے پرخت ہے میں اس کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تیرے چپازاد بھائی نے جورائے قائم کی ہے جس کا تجھے بھی علم ہے تو اسے اس کی برائی سمجھا اور اس کی رائے تبدیل کرنے کی کوشش کر کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ اس نے امیر المونین کا ساتھ ترک کردیا تو خود بھی وہ اپنے آپ کو تباہ کرے گا اور اہل قبیلہ کو بھی مروائے گا۔

مدرک ابن ریان نے جواب دیااللہ تخفیے جزائے خیر دی تونے بھائی چارے کاحق ادا کر دیا ہے تونے اچھی نصیحت بھی کی اور پیش آئندہ خطرات کو بھی پیش کر دیا۔اگر بیر میرا بھائی امیرالموشین کا ساتھ چھوڑ نا چاہے گا تو میں خود اس کا ساتھ چھوڑ دوں گا اور اس بات پراس کی مخالفت کروں گا میں اس کے لیے تمام لوگوں سے زیادہ سخت ہوں میں تنہائی میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے مشورہ دوں گا کہ وہ امیرالمومین کامطیح رہے اور ان کا ساتھ ترک نہ کرے کیونکہ اس میں اس کی فلاح ہے۔

اس گفتگو کے بعد میں مدرک این ریان کے پاس واپس آیا اور امیر المومنین کے پاس جانے کا ارادہ کیا تا کہ میں انہیں اس تمام گفتگو سے مطلع کروں۔لیکن چونکہ مدرک کی گفتگو سے میرا دل مطمئن ہو چکا تھا اس لیے میں اپنے گھر جا کرسوگیا اور اگلے روز چیا شت کے وقت امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ان کی خدمت میں پچھ دیر ببیشار ہااور میں بیر چاہار ہا تھا کہ امیر المومنین ہے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو کروں لیکن مجلس کمبی ہو پچکی تھی اور لوگوں کی کثرت میں برابراضا فیہ ہور ہا تھا اس لیے میں اپنی جگہ ہے اس کے متعلق خلوت میں گفتگو کر ان کے قریب گیا اور پس پشت جا کر بیٹھ گیا امیر المومنین نے بات سننے کے لیے اپنے کان میری جانب کیے میں نے ان سے خریت بن راشد کے تمام واقعات 'گفتگو اور اس کا جواب بیان کیا اور خریت کے چچاز ادبھائی سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی بیان کی۔

امیرالمونین ؓ نے فرمایا:اس کا تذکرہ ہی حجوڑ دواورا گراس نے حق کو بجھ کراہے قبول کیا تو ہم بھی اس کاعذر قبول کرلیں گے اوراگراس نے اس سے اٹکارکیا تو پھر ہم بھی اس سے اس کامؤاخذہ کریں گے۔

میں نے عرض کیا کیوں ندامیر المونین اسے اس وقت پکڑ کر قید کر دیں۔

امیرالمونین ؓ نے جواب دیااس صورت میں توبیہ وگا کہ جینے افراد بھی اس نافر مانی اور بغاوت میں متہم ہیں ہم سب کوقید خانہ میں بھر دیں اور میں اتنے لا تعدا دلوگوں کوقید کرنایا انہیں سزا دینا اس وقت تک مناسب نہیں سمجھتا جب تک وہ تھلم کھلا ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دیں۔

راوی کہتا ہے کہ میں حضرت علی رہی گفتہ کا یہ جواب من کران کے پاس سے اٹھ آیا اور مجلس میں اپنی جگہ آکر بیٹھ گیا۔ کیکن پچھ دریر بعد حضرت علی رہی گفتہ نے دوبارہ مجھے اپنے قریب بلایا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو فر مایا: اس شخص کے گھر جا وَ اور جا کر دیکھو وہ کیا کر رہا ہے کیونکہ وہ روز انداس وقت سے پہلے میرے پاس آجایا کرتا تھا۔ میں اس کے گھر پہنچا جہاں کوئی شخص موجود نہ تھا اس کے بعد میں ان لوگوں کے دوسرے مکانات پر گیا جہاں اس کے ساتھی جمع ہوتے تھے لیکن وہاں کوئی جواب دینے والا تک نہ تھا۔ میں مجبور آ

حضرت علی رہی اٹنونے مجھے دیکھ کرفر مایا: کیاوہ لوگ اپٹی جگہ پرامن وا مان ہے مقیم ہیں یا علیحد گی اختیار کر کے کوچ کر چکے ہیں۔ میں نے عرض کیانہیں وہ یہاں سے کوچ کر گئے ہیں اور اس طرح انہوں نے تھلم کھلا بعناوت کی ہے۔

حضرت علی رہی تھنے نے فر مایا اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان پرالی ہر با دی نازل ہو جیسے قوم شود پر نازل ہوئی تھی۔اگر انہیں نیزوں سے چھیدا جاتا اور تلواروں سے ان کی گردنیں اتاری جاتیں تو شاید بینا دم ہوجاتے انہیں آج شیطان نے ورغلا کر گمراہ کردیا ہے اوروہ کل ان سے جدا ہو کران کا ساتھ چھوڑ کرچلا جائے گا۔

#### خريت كاتعاقب:

زیادابن نصفہ نے کھڑے ہوکر عرض کیا ان کے جانے سے پچھ زیادہ نقصان نہیں۔ کیونکہ اگروہ ہمارے ساتھ مقیم رہتے تو لوگوں کوتو ڑتے رہتے اورا س طرح ان کی تعداد میں اضافہ ہوتار ہتا اوران کے چلے جانے سے ہماری تعداد میں کوئی خاص کی واقع نہ ہوگا۔ کیکن ہمیں اس بات ﴾ ڈرہے کہ کہیں وہ آپ کے پاس آنے جانے والوں میں سے اکثر لوگوں کوخراب نہ کر دے۔اس لیے مجھے ان کے تعالیم جھے ان کے تعالیم ان لوگوں کو کھڑ کرآپ کے پاس لے آؤں۔

حضرت علی بن تُنتِیک ، سوال فر مایا کیاتمہیں معلوم ہے کہ بیلوگ کدھر گئے ہیں؟ زیاد: مجھے معلوم نہیں لیکن پی انہیں تلاش کروں گااور نقش قدم بران کی ٹو ہ لگاؤں گا۔ حضرت علی بن افتیز: اچھاجاؤ۔اللہ تم پررحم کرے۔ یہاں سے چل کرتم دیرانی موئی بنا فتیز جا کر تھم واور جب تک میرا دوسرا حکم نہ بہنچ جائے آ گے کوچ نہ کرنا۔ کیونکہ اگروہ جماعت کے ساتھ اعلانیہ نکلے ہیں توعنقریب مجھے میرے عامل اس کی اطلاع دیں گے اور اگر وہ متفرق طور پر جھیپ کر گئے ہیں تو یہ بات عمال سے ختی ہوگی میں ان کی تلاش کا عمال کو تکم نامہ جھیجوں گا۔اس کے بعد حضرت علی بنا تیزنے عمال کے نام حکم نامہ تحریر کیا۔

#### عمال كومدايت:

'' پچھالوگ یہاں سے بھاگ کر چلے گئے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ وہ بھرہ کے علاقہ کی طرف گئے ہیں تم اپنے شہر کے باشندوں سے ان کے بارے میں معلومات کرواوراپ علاقہ میں چاروں جانب جاسوں پھیلا دواوران کے بارے میں جو پچھ معلومات حاصل ہوں وہ مجھے تحریر کرو۔

#### زياد بن خصفه كي تقرير:

زیاد بن نصفہ کوفہ سے چل کر دیرا بی موئی بینچا۔ وہاں پہنچ کرا پنے تمام ساتھیوں کو جمع کیااورخدا کی حمد وثنا کی اور پھر کہا:

''اے ہمر بن وائل!امیر المونین نے مجھے ایک ایسے کام پر روانہ کیا جوان کے نز دیک انتہائی اہم ہے اور مجھے اس سلسلہ میں اس کی تاکید کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے میں اس میں اپنی کوشش سے کسی طرح دریغ نہ کروں ہم لوگ ان کی جماعت میں داخل اوران کے معین وید دگار ہواوران کے نز ویک تمام قبائل میں سب سے زیادہ باعتا دقبیلہ تمہاراہی ہے تم اس وقت میرے ساتھ جنگ کے لیے چلواوراس میں انتہائی عجلت سے کام لؤ'۔

راوی کہتا ہے کہ اس تقریر پراسی وفت ایک سوہیں یا ایک سوٹمیں آ دمی تیار ہوگئے۔اس پرزیاد نے کہااتنے ہی لوگ کافی ہیں اس سے زیاد ہ کی کوئی حاجت نہیں بیدستہ چلا اور بل پارکر کے دیرا بی موٹی رہی ٹینز: جا کرٹھ پر ااور وہاں باقی تمام دن امیرالمونین کے تھم کے انتظار میں مقیم رہا۔

#### قرظة بن كعب كاخط:

ر میں البوخن نے ابوالصلت الاعورالتیمیا ورابوسعید عقیلی کے ذریعہ عبداللہ بن والی التیمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ میں امیرالموننین کی خدمت میں حاضرتھا۔اجا تک قرظة بن کعب الانصاری کی جانب سے ایک قاصد آیا جس کے ہاتھ میں خطرتھا:

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! میں امیر المونین کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ پچھ سوار کوفہ کی جانب ہے آئے نظر آئے ان کا رخ نظر کی جانب تھا۔ یہ لوگ فرات کے نظیبی علاقہ کی جانب ہے گزرے وہاں ایک دہ تھان جس کانام ذاذان فروخ تھا نماز پڑھ رہا تھا اس کے نہال بنونا جیہ کی ایک جماعت اس کے پاس گئی اور اس سے سوال کیا کہ وہ مسلم ہے یا کا فراس نے جواب دیا نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں انہوں نے اس سے سوال کیا تم علی رہی تھی کے بارے میں کیا کہتے ہواس شخص نے جواب دیا میں تو ان کی تعریف کرتا ہوں اور میر نے زدیک وہ امیر المونین اور سید البشر میں ان لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے دشمن تو نے کفر کیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک جماعت نے اس پر جملہ کر کے اسے فکڑ ہے کر ڈاللا اس شخص مذکور کے ساتھ ایک اور بھی شخص تھا جوذی تھا ان لوگوں نے اس ذمی سے سوال کیا تم کون ہو۔ اس نے جواب ویا میں ذمی ہوں اس پریہ جماعت بولی کہ ذمیوں کاقتل ہمارے لیے جائز نہیں۔اس ذمی نے ہمارے پاس آ کر ہمیں ان تمام حالات سے مطلع کیا۔ میں نے ہر شخص سے اس جماعت کا حال دریا فت کیا۔لیکن اس ذمی کے علاوہ کسی نے کوئی بات بیان نہیں کی۔امیر المومنین اس معاملہ میں مجھے اپنی رائے سے مطلع فرمائیں میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں'۔

#### حضرت على مِنْ تَتْنَهُ كَا جُوابِ:

حضرت علی محالفتنانے اس کا میہ جواب تحریر فرمایا:

''تم نے ایک جماعت کا ذکر کیا ہے جس نے ایک مسلمان کوتل کیا اور کا فروخالف کوتل نہ کیا تو یہ ایک ایسی جماعت ہے جے شیطان نے ورغلا کر گمراہ کر دیا ہے اور یہ لوگ ان لوگوں کی طرح بن گئے ہیں جواپنے زعم میں یہ بچھتے ہیں کہ ہیں کوئی فتنہ پیدا نہ ہوجائے اور خوداس فتنہ میں اندھے اور بہرے بن چکے ہیں تو ان کی با تیں بھی سن لے اور ان کے اعمال بھی د کھے لے۔ قیامت کے روز ان کے اعمال کا ان پر حال کھل جائے گا۔ تو اپ عمل پر ٹابت قدم رہ اور اپنا خراج پیش کرتا رہ اس صورت میں تو اپنی اطاعت پر قائم رہے گا'۔ والسلام

حضرت على مِن الثِّنةُ كا زياد بن نصفه كے نام خط:

ابو مخف نے ابوالصلت الاعورالیتی اور ابوسعیدالعقیلی کی سند سے عبداللہ بن وال کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت علی میں لتون نے زیاد بن خصفہ کے نام ایک خطرتح کر کیا اور جھے پہنچانے کے لیے دیا عبداللہ بن وال کہنا ہے کہ میں اس وقت بالکل نو جوان تھا۔خط میں تتحریر تھا:

''امابعد! میں نے تہمیں بیتھ دیا تھا کہ جب تک تہمارے پاس میراتھ منہ پنچے تم دیرانی موئی بھی تیام کرنا اور میں نے بیتھم اس لیے دیا تھا کہ بیمعلوم ہو جائے کہ نشکرکوکس جانب کوچ کرنا چا ہیے۔ جھے ابھی ابھی بیمعلوم ہوا ہے کہ بیہ لوگ نفر نا می گاؤں کی جانب گئے ہیں تم ان کے چھچے جاؤاوران سے سوال کرو کیونکہ ان لوگوں نے اہل سواد میں سے ایک شخص کونماز پڑھتے ہوئے آل کردیا ہے۔ جب تو ان کے پاس پہنچ جائے تو آئیس میرے پاس واپس لانے کی کوشش کراگروہ واپس آنے سے انکار کریں تو ان سے مقابلہ کراوران کے مقابلہ میں اللہ سے مدد طلب کر کیونکہ ان لوگوں نے حق کوترک کردیا ہے اور حرام خون کو بہایا اور راہوں کو یرخطر بنادیا ہے'۔ والسلام

عبداللہ بن وال کہتا ہے میں بین خط لے کر چلالیکن کچھ دور چل کر داپس لوٹا۔ آور عرض کیا اے امیر المومنین کیا میں زیا دکو آپ کا خط پہنچانے کے بعدای کے ساتھ آپ کے دشمن کے مقابلہ پر نہ چلا جاؤں؟ حضرت علی بٹاٹٹن نے فر مایا ہاں اے بھتیجتم جا سکتے ہوخدا کی قشم میری آرزو یہی ہے کہ توحق کیا خدا کی قشم! اے مقابلہ میں میر امعین ہو۔ میں نے عرض کیا خدا کی قشم! اے امیر المومنین ایسانی ہوگا اور آپ کی خواہش پوری ہوگا۔

ابن وال کہتا ہے خدا کی قتم! مجھے حضرت علی دخاتہ: کابیار شادسرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔

ابن وال کہتا ہے میں بیرخط لے کراپنے شریف اور بہترین چال کے گھوڑے پرسوار ہو کرزیاد بن خصفہ کی طرف چلا اور میں نے جنگ کے ارا دے سے ہتھیا رپین لیے تھے جب میں زیا د کے پاس پہنچا تو زیا د نے جھے سے کہا۔ میں بتھ سے بے برواہ نہیں ہوں میری طبیعت یہ جاہتی ہے کہ اس مہم میں تو بھی میرے پاس شریک ہو۔ میں نے جواب دیا میں پہلے ہی امیر المومنین سے اس ک اجازت طلب کر چکا ہوں زیاد کو یہ من کر بہت مسرت ہوئی۔

#### خریت کی تلاش:

راوی کہتا ہے کہ ہم اوگ دیرانی موئی من گفتہ ہے کوچ کر کے نظر پنچے اور وہاں لوگوں سے اس خار جی جماعت کا حال معلوم کیا پیتے چلا کہ وہ جرجرایا کی جانب گئے ہیں۔ ہم جرجرایا پنچے وہاں لوگوں ہے معلوم ہوا کہ وہ فدار کی طرف چلے گئے ہیں ہم فدار پہنچے۔ اس وقت یہ جماعت نے وہاں ایک دن رات قیام کر کے آرام لیا تھا اور چارہ وغیرہ جمع کیا تھا ہم ان کے سروں پہنچ گئے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنچ گھوڑوں کو کسا اور ان پرسوار ہو گئے استے میں ہم ان کے قریب پہنچ کے انہوں نے جب ان لوگوں کو آتے دیکھا تو فوراً اپنچ گھوڑوں کو کسا اور ان پرسوار ہو گئے استے میں ہم ان کے قریب پہنچ

ید دیچه کرخریت ابن راشد نے ہم لوگوں کولاکار کر کہا۔اے دلوں اور آئکھوں کے اندھویہ بناؤ کیاتم اللہ اوراس کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کا ساتھ دیتے ہویاتم ظالم لوگوں کے ساتھ ہو۔

زیاد نے جواب دیا بلکہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں اور اس کے احکام کے پیروکار ہیں جواللہ کی جانب سے نازل ہوئی اس کی کتاب اور اس کے رسول کی انتباع میں اس کے پاس اس سے بھی زیادہ اجر ہے کہ جس روز سے تو پیدا ہوا ہے اور تیرے مرنے تک جو پچھو نیا میں وجود میں آئے گا۔ اے آئکھوں کے اندھواور کا نول کے بہر و۔

خریت نے سوال کیا آخرتم کیا جا ہے ہو؟

زیادا کی تجربہ کارشخص تھااس نے جواب دیا جو بھوک اور آفت ہم پر نازل ہوئی ہے اسے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور
اب ہم اس حال پر پہنچ چے ہیں کہ اب میں اپنے اور تیرے ساتھیوں کے روبروکوئی گفتگو کرنا نہیں چا ہتا مناسب سے ہے کہ میں بھی
سواری سے اتر وں اور تو بھی سواری سے اتر جائے۔ پھر ہم دونوں علیحدگی میں گفتگو کریں اور تمام معاملات پرغور کریں اگر تجھے میری
بات میں اپنا فائدہ نظر آئے تو اسے قبول کر لینا اور اگر میں تیرے رائے میں اپنی اور تیری عافیت دیکھوں گا تو میں تیری بات کو ہرگز رو
نہ کروں گا اس برخریت نے جواب دیا تو اچھا تم یہاں قیام کرو۔

راوی کہتا ہے کہ زیاد ہمارے پاس واپس آیا اور کہاتم سب لوگ اس پانی پر قیام کروہم نے پانی کے کنارے اتر کر قیام کیا اور ہم سب مختلف ٹولیوں میں بٹ گئے۔وس دس نونو' آٹھ آٹھ اور سات سات کی ٹولیاں بن گئیں اور ان تمام ٹولیوں نے صلفے بنا کر کھانا کھایا اور کھانے کے بعد چشمے پر جاکریانی پیا۔

زیادی جنگی تدبیر:

اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاا پے گھوڑوں پر زینیں ڈالو۔ہم نے ان پر زینیں ڈالیں اس کے بعد زیاد ہمارے اور شمنوں کے درمیان کھڑا ہوگیا دشمن بھی ایک کونے پر جا کرائر گیا۔اس کے بعد زیاد دوبارہ ہمارے پاس آیا اور ہمیں منظراور منتشر و کمچھ کر بولا تم اچھے جنو ہو؟ خدا کی قتم !اگریے لوگ تم پراس حالت میں حملہ کردیں تو اس کا انجام کیا ہوگا۔اگران کا مدمقابل کوئی اور ہوتا تو وہ تم سے زیادہ چو کنار ہتا' فوراً ایے گھوڑوں پر سوار ہوجاؤ۔ہم نے فوراً حرکت کی اور ضروریات سے فارغ ہونے لگے بچھنے وضو کیا پچھنے

خود پانی بیااور کچھنے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایااور ہم اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو گئے۔

کچھ دیر بعد زیاد پھر ہمارے پاس آیا۔اس کے ہاتھ میں ایک ہٹری تھی جے منہ سے نوچ رہا تھا۔ دو تین بارا سے نو جا اور پھر اس نے پانی پیاا ور ہٹری اینے ہاتھ سے پھینک دی۔ پھر ہم سے مخاطب ہوکر بولا :

''اے لوگوا ہم دشمنوں کے سروں پر پہنچ گئے ہیں۔ ہماری اور ان کی تعداد برابر ہے۔ میں نے تہہیں ہمی ڈرایا ہے اور انہیں بھی ڈرایا میراخیال ہے کہ گفتگو کے وقت ہر دوفریق نے پانچ آ دمیوں سے زیادہ ندر ہیں لیکن انجام کاریبی نظر آتا ہے کہ تہماری اور ان کی جنگ ہوگی اگر ایسا ہوا جیسا کہ ان کے اور تہمارے حالات سے ظاہر ہے کہ ایسا ضرور ہوگا۔ تو تم دونوں فریقوں میں سے کمزور فریق ثابت نہ ہونا اس کے بعد زیاد نے ہم سے کہاتم اپنے گھوڑوں کی لگا میں تھا ہے رکھو۔ حتی کہ میں ان کے قریب پہنچ کر ان کے امیر کو بلاؤں اور اس سے گفتگو کروں اگر اس نے میری بیعت کر لی تو فبہا ور نہ جس وقت میں تمہیں پکاروں تم گھوڑوں پر سوار ہو کر میرے پاس پہنچ جانا اور سب ساتھ آنا متفرق طور پر مت آنا''۔

## زیاد ہےخریت کی گفتگو:

راوی کہتا ہے اس کے بعد زیاد آگے بڑھا اور میں بھی اس کے قریب پہنچا تو زیاد نے ایک شخص کو کہتے سنا جواپی تو م سے مخاطب ہو کر کہدر ہاتھا تہا دے پاس ایک بیدار جماعت آئی ہے اور تم سب آرام میں مبتلا ہو ہم نے انہیں اتنا موقع وے دیا کہ وہ اتر کرکھا لی کرسیراب ہو چکے اور آرام کر کے تکان دور کر چکے اور شخص (یعنی زیاد) تہا رے ہارے میں اچھی رائے نہیں رکھتا خدا کی قتم ! تم میں اور ان میں جنگ ضرور ہوگی۔ ہمیں دیکے کروہ خاموش ہوگئے۔ جب ہم ان کے قریب پنچے تو زیاد نے ان کے امیر کو آواز دی اس نے کہا تم علیحدہ آؤ تو ہم تم سے پچھ گفتگو کریں۔ تم تو پانچ آدی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ میں نے زیاد سے کہا تم اپنے ساتھ تین آدی رکھواوران سے کہو کہ وہ بھی تین آدی لے کر آئے تا دی رکھواوران سے کہو کہ وہ بھی تین آدی لے کر آئے تیں اور باہم گفتگو کریں۔ زیاد نے جمھے سے کہا جو آدی تم پہند کرواضیں بالو۔ اس طرح دونوں جانب سے یانچ یانچ افراد آئے۔

زیاد نے خریت سے سوال کیا۔ تم نے امیر المومنین اور ہم میں ایسی کیا خامی دیکھی جس کی وجہ سے تم نے ہمار اساتھ چھوڑ دیا۔ خریت: میں تمہارے امیر اور تم لوگوں کی سیرت سے خوش نہیں ہوں اس لیے میں نے تمہار اساتھ چھوڑ دیا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوگیا ہوں کہ لوگوں کے مشورہ سے کوئی خلیفہ مقرر ہونا چاہیے۔ جب تمام امت ایک شخص واحد پر جمع ہوجائے گی تو میں بھی لوگوں کے ساتھ شامل ہوجاؤں گا۔

زیاد: افسوس! کیاامت کسی ایسے شخص کومتفقہ طور پرخلیفہ بناسکتی ہے جو درجہ میں تیرے امیر کے برابر ہوجے تو نے چھوڑ ویا ہے۔علم خداوندی کتاب اور سنت رسول اللہ ﷺ کاعلم ان کے برابر کسے حاصل ہے اس کے ساتھ ساتھ انھیں رسول اللہ وکھیا کی قرابت داری بھی حاصل ہے اور اسلام میں سبقت بھی حاصل ہے۔

خریت: مجھے تو جو پچھ کہنا تھاوہ کہہ چکا۔

زیاد: تم نے اسمسلمان کو کیون قل کیا تھا؟

خریت : میں نے اسے تل نہیں کیا بلکہ میری جماعت کے پچھا فراد نے اسے تل کردیا تھا۔

زياد: اچھاتوان قاتلوں كوہمارے حوالے كردو\_

خریت: مجھےاس کا اختیار حاصل نہیں۔

زیاد: ایما کیے ہوسکتا ہے حالانکہ سب پچھ کرنے والے تم ہی ہو۔

خریت: جواب وہی ہے جوتم ابھی ابھی من چکے ہو۔

راوی کہتا ہے کہاں پرہم نے اپنے ساتھیوں کوآ واز دی اور خریت نے اپنے ساتھیوں کو پکارا۔ پھرہم نے آ گے بڑھ کرحملہ کیا خدا کی قتم اجب سے مجھے اللّٰہ نے پیدا کیا ہے اتنی شدید جنگ میں نے بھی نہ دیکھی تھی۔ پہلے تو ہم نے نیز سے استعال کے لیکن لڑتے وہ ٹوٹ کر بیکار ہو گئے تو ہم نے تلوار یں تھینچ لیں جب وہ بھی لڑتے لڑتے میڑھی ہوگئیں اور ہمار سے اور ان کے اکثر گھوڑ بے بیکار ہو گئے اور طرفین کے اکثر لوگ زخی ہو گئے۔ ہم میں سے دو خص مقتول ہوئے ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں جھنڈ اتھا اور بیکار ہو گئے اور طرفین کے اکثر کو گئے۔ ہم میں سے دو خص مقتول ہوئے ایک زیاد کا غلام جس کے ہاتھ میں حصنڈ اتھا اور جسے سوید کہا جاتا تھا اور ایک لڑکا جس کا نام وافد بن بکر تھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قبل کیے لڑتے لڑتے رات ہوگئی جس کی وجہ سے جسے سوید کہا جاتا تھا اور ایک لڑکا جس کا نام وافد بن بکر تھا۔ ہم نے ان کے پانچ شخص قبل کیے لڑتے لڑتے رات ہوگئی جس کی وجہ سے جنگ بند ہوگئی زیاد بھی ذخی ہوئے اور میں بھی ذخی ہوا اور دونوں طرف برابر کی نفر سے ابھی باقی تھی۔

#### خریت کا فرار:

راوی کہتا ہے کہ رات ہوجانے کے بعد فریقین ایک دوسر ہے ہے جدا ہو گئے میدان کے ایک جانب ہم نے قیام کیا وہ لوگ ہمی پچھرات تک دوسری جانب ہم نے ان کا پیچھا کیا ان ہمی پچھرات تک دوسری جانب تھہرے رہے لیکن پچھرات گز رجانے کے بعد انہوں نے راہ فرارا ختیا رکی ہم نے ان کا پیچھا کیا ان کی حلاش میں ہم بھر ہ تک پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ہمیں معلوم ہوا کہ وہ اہواز کی جانب نکل گئے ہیں۔ انہوں نے اہواز پہنچ کراس کی ایک جانب قیام کیا کوفہ میں خریت کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں سے تقریباً دوسو آ دمی اس کے ساتھ آ کر مل گئے کیونکہ کوفہ میں رہتے ہوئے ان کی کوئی قوت نہتی اس لیے وہ کوفہ سے فرار ہو کر خریت کی تلاش میں نظے اور اہواز پہنچ کراس کی جماعت میں شامل ہو گئے اور وہیں اس کے ساتھ قیام کیا۔

## زيا وكا حضرت على رميالتين كي نام خط:

ان حالات کی اطلاع کے لیے زیاد بن خصفہ نے حضرت علی رٹاٹٹنز کوایک خطر حرکیا:

'اللہ کے دشمن بنونا جیہ ہے ہماری بذار کے علاقہ میں ملاقات ہوئی ہم نے آئیس ہدایت اور کلمہ حق کی دعوت دی اور آئیس جماعت کے اتحاد پر توجہ دلائی کیس انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور گناہ کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کو بہتر تصور کیا۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے اچھا بنا کر دکھایا اور اس طرح آئیس راہ حق ہے روکا انہوں نے ہمارے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ ہم بھی ان کی گھات میں لگے رہے۔ سورج ڈھلنے کے بعد ظہر کے وقت ہماری اور ان کی شہریہ وئے اور دشمن کے پانچ آدمی مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو شدید ترین جنگ ہوئی ہم میں ہے دو نیک آدمی شہید ہوئے اور دشمن کے پانچ آدمی مارے گئے جب جنگ بند ہوئی تو شمن امواز کی جانب بھاگ گیا۔ ہم بھرہ پنچ تو ہمیں مشغول ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن امواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن امواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ دشمن امواز کی ایک جانب میں قیام پذیر ہے اور ہم بھرہ میں زخیوں کی مرہم پئی میں مشغول ہیں اور آئی ہے کہ کے منتظر ہیں'۔ والسلام

امدادى فوج كى روانگى:

یں ہے۔ اور مان مان کے اس کے اس کی اور اس کے اور اس کے اور اس کے اور اس کی معقل ابن قیس نے جب میں یہ خط کے کر حضرت علی اور اللہ کا ابن قیس نے کھڑ ہے ہوکر عرض کیا: ``
کھڑ ہے ہوکر عرض کیا: ``

ے ہور رس میں المونین اللہ تعالیٰ آپ کی بہتری فرمائے جن لوگوں کی حلاش میں آپ نے بید دستہ روانہ کیا ہے کم از کم ان اوگوں کے مقابلہ میں دس گنالشکر ہونا چاہیے ایک شخص کے مقابلہ میں دس مسلمان ہوں تا کہ جب ان سے مقابلہ ہوتو میہ ان کی جڑیں اکھاڑ کر پھینک دیں اور اگر برابر کی فوج ہوگی تو برابر کا نکراؤر ہے گا۔ وہ بھی آخر عرب ہیں اور جب برابر کا عمراؤ ہوتا ہے تو دونوں فریق ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور جنگ کا انجام بھی کچھ ہیں نکاتا ہر دوفریق برابر چھوٹ جاتے

یں ۔ حضرت علی بڑاٹھ؛ نے معقل ہے مخاطب ہو کر کہاا چھاتم خوداس جماعت کے مقابلہ پر جانے کی تیاری کرو۔معقل ابن قیس کوفہ کے دو ہزار آ دمی لے کر چلےان کے ساتھ پڑید بن المعقل بھی تھا۔

حضرت علی مِناشَدُ کا ابن عباس مِنْ الله کا محم نامه.

اس فیصلہ کے بعد حضرت علی من اللہ نے حضرت عبد الله بن عباس بھی اللہ علام مرفر مایا:

'' تم اپنی جانب سے ایک آ زمودہ کار بہا در شخص جو نیکی میں مشہور ہوروانہ کرواوراس کے ساتھ دو ہزار الشکر ہمیجواورا سے حکم دو کہ وہ معقل کے لشکر سے جا کرمل جائے جب تک پیٹی خص بھرہ کے علاقہ میں رہے گا پی فوج کا امیر ہوگا اور جب معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اوراس کی معقل کے پاس پہنچ جائے گا تو ہر دولشکروں کا امیر معقل ہوگا اس شخص پر لازم ہوگا کہ وہ معقل کی بات سے اوراس کی اللہ عند کر سے نیز زیاد بن خصفہ کو تھم دیجیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں آ جائے زیادا کی جھا آ دمی ہے اور اس کے مقتول بھی اجھے آ دمی ہے ۔

حضرت علی مناشد کا زیاد کے نام خط:

تحرير فرمايا:

''اما بعد ! تمہارا خط مجھے موصول ہواتم نے نا جی اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں جو تحریر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان

کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور شیطان ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزینگر کے پیش کرتا ہے اور وہ اس میں اندھے بنے

ہوئے ہیں اور پھرید خیال کرتے ہیں کہ وہ کوئی بہتر کام کر ہے ہیں تو نے جو خریت اور اس کے ساتھیوں کا وہ حال بیان

کیا ہے جو تحقیم معلوم ہیں تو تیری اور تیرے تمام ساتھیوں کی کوشش اللہ کے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی اللہ کے ذمہ ہے

کیونکہ تمہارے پاس جو پچھ بھی ہے وہ سب ختم ہوجائے گا اور جو پچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا اور ہم ان لوگوں کو

جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے اجھے اعمال کی بہترین جزادیں گے تمہارا وہ دشمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے

جو صبر سے کام لیتے ہیں ان کے اجھے اعمال کی بہترین جزادیں گے تمہارا وہ دشمن جس سے تمہارا مقابلہ ہوا ہے ان کے

لیے یہی کا فی ہے کہ وہ ہدایت سے نکل کر گر اہی میں جاگرے ہیں اور بے در بے گر ابی کا ارتکاب کر دہے ہیں۔ ان کا

کام حق کور دکرنا اوراپ آپ کوفتند میں ڈالنا ہے تو انہیں ان کی خود فریبی میں مبتلا رہنے دے اور انھیں ان کی سرکشی میں اند صار ہنے وے تو خود غور سے من اور گہری نظر ہے دیکھ تو تجھے بیہ معلوم ہوگا کہ تو اس قلیل جماعت میں شامل ہے جو قید یوں اور مقتولوں پرمشمتل ہے تو خود اپنے ساتھیوں کو لے کر ہمارے پاس آ جائے ہم لوگوں نے اپنا اجر حاصل کر لیا ہے کیونکہ تم نے بات بھی تنی اور اطاعت بھی کی اور اچھا امتحان بھی دیا''۔ والسلام

#### بنونا جيه كاخراج سے انكار:

نا جی یعنی خریت بن راشد نے اہواز کے ایک جانب قیام کیااس کے خاندان کے بہت سے کاشت کا راس کے پاس جمع ہو گئے اوران سب نے خراج دینے سے اٹکار کر دیاان کاشتکاروں کے علاوہ بہت سے چوراوروہ لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئے جو خارجیوں کے ہم خیال تھے۔

#### حضرت على مِنْ لَقَنُهُ كَ خَلَا فَ عَامِ الْمُتَثَارِ:

عمرابن شعبہ نے ابوالحن علی بن مجاہد کی سند سے معمی کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت علی رہی تین نے اہل نہروان کونل کیا تو ایک بہت بنری جماعت ان کی مخالفت پر کمر بستہ ہوگئی اور گردونواح میں ہر جانب بغاوتیں شروع ہوگئیں۔ بنونا جیہ بھی مخالف بن گئے۔اہل اہواز نے بھی بغاوت کردی اور بھرہ میں ابن الحضر کی نے بننے کر ریشہ دوانیاں شروع کردیں اور ذمیوں نے خراج و سے کئے۔اہل اہواز نے بھی بغاوت کردی اور بھرہ میں ابن الحضر کی نے بننے کوجو وہاں کے عامل سے نکال باہر کیا۔حضرت عبداللہ بن عباس بھی اللہ بن حقیق وہ ہاں کے عامل سے نکال باہر کیا۔حضرت عبداللہ بن عباس بھی سے انکار کردیا۔ فارس دوانہ کی کہ آپ فارس زیاد کو تھے وہ وہ ہاں کے لیے کافی ہے۔حضرت علی بڑائشکر دے کر فارس روانہ دیا کہ تم زیاد کوفارس روانہ کردوحضرت عبداللہ بن عباس بھی تھی کوفہ سے بھر ہ تشریف لائے اور زیاد کوایک بڑائشکر دے کر فارس روانہ کیا زیاد نے اہل فارس کوخوب رونداحتی کہ انہوں نے خراج ادا کیا۔

## معقل این قیس کی روانگی:

ابو خنف نے حارث بن کعب کے ذریعہ عبداللہ بن فقیم کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ میں اور میرا بھائی کعب معقل ابن قیس کے شکر میں شامل تھے۔ جب معقل نے نشکر لے کر چلنے کا ارادہ کیا تو معقل حضرت علی بڑا تیز کے پاس رخصت طلب کرنے کے لیے گئے۔ حضرت علی بھالٹنز نے انہیں یہ نصیحت فرمائی:

''اے معقل اجہاں تک تجھے میں طاقت ہواللہ ہے ڈر کیونکہ موٹن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ اہل قبلہ پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کراور نہ اہل ذمہ برظلم کر یے تکبر ہرگزنہ کیا کر کیونکہ اللہ تعالیٰ متکبرین کو پہند نہیں فر ما تا''۔ اس پر معقل نے کہااللہ مددگار ہے۔ حضرت علی بخالیٰ نے فر مایا وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔

رادی کہتا ہے کہاں کے بعد معقل کشکر لے کر چلے۔ ہم بھی ان کے ساتھ تھانہوں نے اہواز پہنچ کر قیام کیا اور بھر ہ کے کشکر کا نظار کرنے گئے۔ بھر ہ کے کشکر کو پہنچنے میں بہت تا خیر ہوگئے۔ مجبور أمعقل ابن قیس نے اہل بھر ہ سے ناامید ہوکر لوگوں کو خطبہ دیا اور فر مایا:

''ا بے لوگو! ہم نے اہل بھرہ کا بہت انتظار کیا لیکن وہ ابھی تک نہیں پہنچ سکے۔ بحد اللہ ہم لوگوں میں کوئی خوف نہیں پایا

جاتا اور نہ ہم واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں اس لیے تم فوراً ان ذکیل دشمنوں کے مقام پر چلواور ویسے بھی ان کی تعداد بہت معمولی ہے مجھے اللہ سے امید ہے کہ دہ تہمیں کامیا برے گا اور انہیں تباہ کرےگا''۔

اس پرمیرے بھائی کعب ابن فقیم نے کھڑے ہو کرعرض کیا اے امیر اللّد آپ کو ہدایت کرے آپ کی رائے نہایت صائب ہے اور مجھے اللّہ سے امید ہے کہ اللّد ان کے مقابلہ میں ہماری امداد فرمائے گا اور اگر خدانخو استہ شکست ہوئی توحق پرموت دنیا سے جدائی کا نام ہے۔

اس کے بعد معقل نے ہمیں چلنے کا تھم دیا اور فرمایا اللہ کی برکت پر چلو۔ ہم لوگوں نے کوچ کیا۔ رادی کہتا ہے خدا کی شم معقل میر ہے ساتھ نہایت عزت اور محبت سے چیش آتا رہا اور تمام لشکر میں کسی کو میر ہے برابر نہ سمجھتا تھا وہ گھڑی گھڑی مجھ سے کہتا تھا تو نے کتنی بہتر ہات کہی ہے کہتن چرموت و نیاسے جدائی کا نام ہے خدا کی شم تو نے بچ کہا اور بہت عمدہ بات کہی۔ یہ بھی تیرے ساتھ تو فیق خداوندی تھی۔

#### ابن عباس بن الله المعقل كے نام خط:

راوی کہتا ہے کہ ابھی ہم نے ایک ہی روز کا سفر کیا تھا کہ ہمارے پاس قاصد پنجیا جوعبداللہ ابن عباس بٹی شٹا کا خط لے کرآیا تھا۔اس میں تحریر تھا:

''امابعد!اگرمیرا قاصد تمهارے پاس اس منزل پر پنچے جہاں تم مقیم ہو۔اگروہاں سے کوچ کر پچے ہوں تو جس جگہ میں بھی میرا قاصد تمہارے پاس نہ پنچ قواس سے آگے نہ بردھواور وہیں قیام کروتا وقتیکہ وہ نشکر تمہارے پاس نہ پنچ جائے جو میں نے یہاں سے روانہ کیا ہے میں نے تمہارے مدوکے لیے خالد بن معدان الطائی کوشکر دے کر بھیجا ہے اور وہ نیک اور دیندارلوگوں میں سے ہے اور اچھا ماہر جنگ اور انتہائی بہا درخص ہے تم اس کی بات نہایت توجہ سے سنواور اس سے اچھی طرح پیش آن'۔ والسلام

## جنگ کی تیاریاں:

معقل نے بیدخط لوگوں کو پڑھ کر سنایا اور اللہ کی حمد وثنا کی کیونکہ لوگ اسی باعث پریثان بھی تھے پھر ہم لوگوں نے اسی جگہ قیام کیاحتیٰ کہ خالد بن معدان طائی اپنالشکر لے کر پہنچ گیا اور ہمارے امیر کے پاس آ کرحا کمانہ طور پرسلام کیا۔وونوں کشکرا کیک جگہ جمع ہو گئے۔

پھرہم لوگ خریت کی تلاش میں گئے وہ لوگ رام ہر مزکے پہاڑوں پر چڑھ گئے تھے وہ وہاں ایک قلعہ میں محفوظ ہونا چاہتے تھے
کہ اہل شہر نے ہمارے پاس آ کران کی نقل وحرکت اور ارادوں ہے ہمیں مطلع کیا ہم ان کے پیچھے پیچھے چلے جب ہم ان کے قریب
پہنچ تو وہ پہاڑ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ہم نے صف بندی کی اور ان کی جانب بڑھے اور معقل نے اپنی فوج کو تر تیب دیا میمند پریزید
بن المعقل اور میسرہ پر منجاب بن راشد الفسی کو امیر بنایا بیمنجاب بھرہ کے لشکر میں شامل تھا۔

خریت بن راشدالنا جی نے عربوں اورا پنے ساتھیوں کو میمنہ میں رکھا' شہریوں کا شتکاروں اور کردوں وغیرہ میں سے خراج کے منکرین جواس کے ساتھ تھے تھیں میسرہ میں متعین کیا۔

#### معقل كاخطبه:

راوی کہتا ہے کہ جب فوجوں کوتر تیب دیا جا چکا تو معقل نے ادھر سے ادھر تک ایک چکر نگایا۔ اس نے اشکریوں سے سے مخاطب ہوکر کہا:

''اے اللہ کے بندو! تم دشمن کی جانب اپنی نگا ہیں نہ اٹھاؤ بلکہ نگا ہیں نیجی رکھو۔ بات کم کرواور نیز ہ زنی اورشمشیر زنی کو اپنا مقصد عین سمجھو۔ ان سے جنگ کرنے میں تم اپنے لیے بشارت عظلی سمجھو کیونکہ تم ان لوگوں سے جنگ کررہے ہوجو دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ تمہارے مدمقابل وہ باغی کا شتکار اور کر دی ہیں جنہوں نے خراج دینے سے انکار کردیا ہے۔ تم میری جانب دیکھتے رہوجب میں حملہ کروں تو تم بھی ایک فردواحد کی طرح سخت حملہ کرو''۔

فریقین کی جنگ:

معقل ہرصف کے سامنے پہنچ کریمی تقریر کرتاحتیٰ کہ جب تمام لوگوں کواپنا پیغام پہنچا چکا تو قلب لشکر میں درمیان لشکر میں آکر کھڑا ہوگیا اور ہم بیدد یکھتے رہے کہ وہ کیا کرتا ہے اس نے اپنی سواری کو دوبارہ حرکت دی خدا کی قتم ابھی کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ بشر اہوگیا اور ہم بید کے قتریب کا شتکاروں اور بشت کچھیر کر بھا گا۔ ہم نے دشمن کے لشکر میں سے بنونا جیہ کے ستر آ دمیوں کو چھیدڈ الاتھا اور تین سو کے قریب کا شتکاروں اور کردوں کو تل کیا تھا۔

کعب ابن نقیم کہتا ہے کہ اس جنگ میں جوعرب مارے گئے تھے اٹھی میں میرا دوست مدرک الریان بھی شامل تھا۔ اورخریت بن راشد فلست کھا کرساحل سمندر کی جانب بھاگ گیا تھا۔ وہاں اس کی قوم کے بہت سے لوگ رہتے تھے وہ ان کے پاس بہنچ کرمقیم ہوگیا اور انہیں حضرت علی بخالتہ کا ساتھ چھوڑنے پراکسا تا رہا اور انہیں ہے تہجھا تا کہ اصل ہدایت ہے کہ کی بخالتہ سے جنگ کی جائے جس کا نتیجہ بیڈ طام ہوا کہ اس کی قوم کے بہت سے لوگ اس کے تبع ہوگئے۔ فتح کی خوشخبری:

معظ بن قیس نے اس فتح کے بعد اہواز میں قیام کیا اور فتح کی خوشخبری لکھ کرمیرے ہاتھ حضرت علی بھاٹھ کے پاس روانہ ک اور میں ی حضرت علی بھاٹھ کا خط لے کرمعقل کے پاس آیا تھا۔خط میں تحریر تھا:

'' ماللہ الرحمٰن الرحیم ۔ اللہ کے بندے امیر الموشین علی رہائیّن کے نام معقل ابن قیس کی جانب ہے آپ پرسلام ہو۔ میس اولا آپ کے سامنے اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اما بعد! ہم بے دین لوگوں سے ملے وہ ہمارے مقابلے میں مشرکین کو بھی ساتھ لے کرآئے تھے ہم نے انہیں عادوارم کی طرح قتل کیا۔ اور اس قتل میں ہم نے آپ کی عادت وطریقہ سے تجاوز نہیں کیا۔ نہو کسی بھا گتے ہوئے کوئل کیا اور نہ قید کی کواور نہ ہم نے ان کے کسی زخمی پر ہاتھ ڈالا اللہ تعالی آپ کی اور مسلمانوں کی مدوفر مائے اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں'۔

کعب بن فقیم کہتا ہے کہ میں یہ خط لے کر حضرت علی بن ٹنٹو کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علی بن ٹنٹو نے لوگوں کو یہ خط پڑھ کر سایا اور ان سے مشورہ طلب کیا تمام لوگ اس پر شفق ہوئے کہ آ پ معقل ابن قیس کوتح ریفر مائیں کہ وہ اس فاسق کا پیچھا ہرگزنہ حچوڑے تا وفتتکہ اسے قل نہ کر دیا جائے یا اسے ملک بدر کر دیا جائے کیونکہ جب تک بیزندہ موجود رہے گا لوگوں کو آپ کے خلاف

ابھارتار ہے گااور ہم بھی اس وقت تک بے خوف نہیں رہ سکتے ۔

#### حضرت على مِناتِنَهُ كا جواب:

حضرت على رخاشًا نے معقل کو جوات تحریر فر ما یا اور میرے ہاتھ وہ خط روانہ کیا خط کامضمون بیرتھا:

''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے دوستوں کی امداد فر مائی۔اپنے دشنوں کو ذکیل کیا اللہ تعالیٰ تجھے اور تمام مسلمانوں کو نیک جزاعطا فر مائے تم نے اچھاامتحان دیا اور تم پر جو پچھ تق تھا تم نے اسے پورا کیا تو اپنے ناجی بھائی ک معلومات کر اور جس شہر میں وہ مقیم ہووہاں پہنچ کر اسے قل کریا اسے ملک بدر کر دے کیونکہ وہ جب تک زندہ ہے ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن اور نافر مانوں کا دوست رہے گا'۔ والسلام علیک

#### سرکشوں کا اجتماع:

یہ خط پہنچے کے بعد معقل نے خریت کے متعلق حیمان بین شروع کی کہ وہ آج کل کس جگہ مقیم ہے معلوم ہوا کہ وہ ساحل پر تضبرا ہوا ہے اور اس نے اپنی قوم کو حضرت علی رہی تھنے؛ کا مخالف بنا دیا ہے اور اس کی قوم کی وجہ سے بنوعبدالقیس اور جوقبائل ان قبیلوں کے دوست تھے انہیں بھی اس نے اپنا ہم نوابنالیاہے۔

خریت کی قوم نےصفین کی جنگ کے دروان بھی زکو ۃ روک لی تھی اوراس دفعہ بھی انہوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔اس طرح ان پردوسال کی زکو ۃ واجب تھی۔

معقل کو فیوں اور بھر یوں کالشکر لے کران کے مقابلہ پر چلے اور فارس کے علاقہ میں سے گزرتے ہوئے سمندر کے ساحل کے قریب پہنچ جب خریت بن راشد کواس لشکرشی کا حال معلوم ہوا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا جو خارجی عقید ہور کھتے تھے۔ ان سے مشورہ طلب کیا کہ میں اس معاملہ میں تمہاری رائے معلوم کرنا چا جتا ہوں کیونکہ علی بھاٹھ کے لیے یہ جرگز مناسب منبطا کہ وہ اللہ کے تھم میں لوگوں کو نالٹہ بنائیں یہ بات اس نے اپنے ہم خیال لوگوں سے نہایت آ ہتدراز دارانہ طور پر کہی ۔

اس کے بعد بقیہ لوگوں سے بلند آواز سے کہا علی بڑاٹھ نے تھم بنایا اور اس پر رضا مندی ظاہر کی پھر جو تھم اس نے اپنے لیے بہتر سمجھا خود ہی اسے ختم کر دیا۔ اب جو اس نے اپنے لیے فیصلہ کیا ہے اور جس تھم کو اس نے اپنے لیے پیٹد کیا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کو فہ سے جولوگ اس کے ساٹھ آئے تھے ان کی یہی رائے تھی۔

پھرخریت نے ان لوگوں سے جوحفرت عثان رہی گئن کے حامی ہے آ ہت ہے کہا۔خدا کی تئم میں تمہاری رائے کا حامی ہوں اور خدا کی قتم عثان رہی گئن مظلوم شہید کیے گئے اس طرح اس نے ہر جماعت کوراضی کیا۔اور ہر جماعت کے دل میں اس نے بیدذ ہن شین کرادیا کہ فی الواقع خریت ان کے ساتھ ہے۔

جن لوگوں نے زکو ۃ دینے سے انکار کیا تھا ان ہے کہا اپنے صدقات کو اپنے قبضہ میں رکھواور اپنے رشتہ واروں پرخر چ کر کے صلہ رحمی کاحن ادا کر و۔ اور تم پیند کر وتو اپنے فقراء پرخر چ کر و۔

## اسلام کے بارے میں عیسائیوں کی رائے:

ان لوگول میں بہت سے عیسائی تھے جو اسلام لا چکے تھے۔لیکن جب انہوں نے مسلمانوں میں یہ اختلافی صورت دیکھی تو

کہنے لگے اس سے بہتر تو وہ دین تھا جس کوہم نے چھوڑا تھا اور جس دین پر بیلوگ ہیں اس سے زیادہ ہدایت تو ہمارے دین میں پائی جاتی تھی پیکیبا دین ہے جوآ پس میں ایک دوسرے کا خون بہانے سے بھی انھیں نہیں روکتا اس دین میں نہ تو را ہیں محفوظ ہیں اور نہ بیہ وین ایک دوسرے کا مال چھینئے سے روکتا ہے۔اس بات پران لوگوں نے دوبارہ دین عیسوی اختیار کرلیا۔

تریت نے ان مرتدین سے کہا ہم ہمیں معلوم ہے کہ جونھرانیت جھوڑ کراسلام لا تا اور پھر دوبارہ نھرانی بن جا تا ہے علی بن تھ کا اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ خدا کی تسم علی بن ٹاٹنزا یسے لوگوں کی نہ کوئی بات سنے گا اور نہ کوئی عذر قبول کرے گا۔ نہ ان کی تو بہ قبول کرے گا اور نہ دوبارہ اسلام کی دعوت دے گا بلکہ اس کا تھم تو یہ ہوگا کہ ایسے لوگوں کواسی وقت قبل کردیا جائے۔

اس طرح خریت ہرایک فرلق کودھو کہ دے کراپنے ساتھ ملاتا رہا اور بنونا جیہ اور جتنے لوگ ان کے گردونواح میں آباد تھ سب اس کے ساتھ ہوگئے ۔اوراس کے جھنڈے کے نیچے لا تعدا دلوگ جمع ہوگئے۔

سركشول كابالهمي اختلاف:

علی بن الله این الله این الله اول نے عبد الرحمٰن ابن سلیمان عبد الملک ابن سعید بن عاب ٔ حر عمار الدینی کی سند سے ابوالطفیل کا بیر بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بیان ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنونا جید کے مقابلہ پر روانہ کیا تھا وہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنونا جید کے پاس پنچ تو ہم نے اُنھیں تین ٹولیوں میں بٹا ہوا پایا۔

ہمارے امیر نینی معقل نے ان میں سے ایک جماعت سے سوال کیا۔تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نصاری ہیں۔ہم اپنے دین سے کی دین کوافضل نہیں جھتے اس لیےا پنے دین پر قائم ہیں معقل نے انہیں جواب دیا اچھا تو تم علیحدہ رہو۔

معقل نے دوسر بے فریق سے سوال کیا۔ تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے جواب بدا ہم پہلے عیسائی تھے بعد میں اسلام لائے اور اب اسلام ہی پر قائم ہیں۔ معقل نے ان سے کہاا چھائم بھی علیحدہ ہوجاؤ۔

مرتدين كافل:

تیسر نے فریق سے سوال کیا گیاتم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم اولا عیسائی سے پھراسلام لا ئے لیکن اب ہم سجھتے ہیں کہ ہمارے پہلے دین سے افضل کوئی دین نہیں اس لیے ہم پھرعیسائی بن گئے ہیں۔ معقل نے ان سے کہاا چھاابتم اسلام لے آؤانہوں نے انکار کیامعقل نے اپنے ساتھیوں سے کہا جب ہیں اپنے سر پرتین بار ہاتھ پھیروں تو تم اس تیسرے مرقد فریق پرفوراً تحق سے حملہ کر دو ان میں نے ان لوگوں کو قبل کر دو جواڑنے کے قابل ہیں اور بچوں کو قبد کر لو الغرض جنگ کے بعد بچے قبد کر کے حضرت علی بڑا تین کی خدمت میں چیش کیے گئے جنہیں مصقلہ نے حضرت علی بڑا تین کی خدمت میں چیش کے گئے جنہیں مصقلہ نے ایک لاکھ درہم چیش کے لیک جو معالی ہوگئے۔ آ دمی رقم لینے سے انکار کر دیامصقلہ ان تمام لڑکوں کو آزاد کر کے اور درہم لیک کہ بھاگیا اور امیر معاویہ بڑا تین حضرت علی بڑا تین سے انکار فر مایا اور ان لڑکوں سے کی قشم کا تعرض نہیں کیا۔

حضرت علی مِن تَمْنَهُ كامعقل كے نام خط:

ابو مخت نے حارث بن کعب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب مرتدین کی جنگ سے فارغ ہو کرمعقل ہمارے پاس پہنچے تو انہوں

## نے حضرت علی جھاٹھ کا خط پڑھ کرسنایا۔اس میں تحریرتھا:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم!الله کے بندے امير المومنين على بيٹائية کی جانب ہے ان تمام لوگوں کے نام جنہيں مير اخط پڑھ کر سنايا جائے خواہ وہ مومن مسلمان ہوں يانصار کی اور مرتد ہوں ۔تم پر اور ان لوگوں پر جو ہدايت کی اتباع کريں'اللہ!اس کے رسول سنتیم' اس کی کتاب اور بعثت بعد الموت پر ايمان لائيں اور اللہ کے عہد کو پورا کريں اور خيانت نہ کريں ان سب پر سلام ہو۔

اما بعد! میں تنہیں تناب اللہ 'سنت رسول اللہ عمل بالحق اور ان احکام کی دعوت ویتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ناز ل فرہائے ہیں تم میں سے جو شخص اس چیز کی جانب رجوع کرے گا اور اپ ہاتھ کورو کے رکھے گا اور اس لڑا کو دشمن ناز ل فرہائے ہیں تم میں سے جو گئو اور مسلمانوں سے لڑر ہاہے اور زمین میں فساد پھیلار ہاہے تو ان لوگوں کو جو گزشتہ احکام کی پیروی کریں گے ان کی جانوں اور مالوں کے لیے امان ہوگی اور جولوگ لڑائی میں اس دشمن کا ساتھ دیں گے اور ہماری اطاعت سے خارج ہوں گئو ہم اس کے مقابلہ میں اللہ سے مدد کے طالب ہوں گے اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ سے اور اللہ ہی احتصار دگار ہے'۔

## خریت کے شکریوں کی اس سے علیحد گی:

اس کے بعد معقل نے امان کا حجنڈ انصب کیا اور اعلان کیا جو شخص اس حجنڈ ہے کے بیچے آجائے گااس کے لیے امان ہے۔ سوائے خریت اور اس کے ان ساتھیوں کے جنہوں نے ہم سے جنگ کی ابتداء کی اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جودیگر قو موں کے خریت کے ساتھ شامل ہو گئے تھے اسے چھوڑ کر ملے آئے۔

جب بیلوگ علیحدہ ہو گئے تو معقل نے اپنی فوج کو جنگ کے لیے تیار کیا میمنہ پریزید بن مغفل از دی اور میسرہ پر منجاب بن راشدالفسی کو متعین کیااورلشکر لے کرخریت کی جانب پڑھاخریت کے ساتھ اس کی پوری قوم تھی خواہ وہ مسلمان ہوں یا نصاری یا زکو ۃ کے منکرین۔

ابو مختف نے حارث ابن کعب کے ذریعہ ابوالصدیق الناجی کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ خریت اس روز اپنی قوم سے کہدر ہاتھا۔ اپنی عزیقوں کا پاس کرواور اپنی عورتوں اور اولا دکی جانب ہے جنگ کروخد اکی قتم پیلوگ تم پر غالب آگئے تو وہ تمہیں خوب قبل کریں گے اور تمہیں غلام بنا کیں گے۔

اں پراس کی قوم کے ایک شخص نے کہا خدا کی قتم ہم پر جو سے مصیبت نازل ہوئی وہ تیرے ہاتھ اور زبان کی وجہ سے نازل ہوئی

خریت نے جواب دیا اچھااب تو جنگ کرو کیونکہ اب تو تلوار با ہرنگل چکی ہے خدا کی تیم! اب میری قوم پر بہت بڑی مصیبت نازل ہونے والی ہے۔

## معقل کی تقریر:

تک چکرلگایااور ہرصف کے سامنے کھڑے ہوکر کہتا:

''اے مسلمانو! آج سے زیادہ تم فضیلت اور اجرعظیم بھی حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ آج تمہارا مقابلہ ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنے طلم وسر شی کے باعث بیعت کوتو ڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ تم میں سے آج کے روز جو بھی قتل ہوگا وہ جنت میں جائے گااور جوزندہ نے گااللہ اس کی آتھوں کوفتح اور مال غنیمت سے ٹھنڈا کرے گا''۔

معقل ہرصف کے سامنے یہی تقریر کرتاحتیٰ کہ تمام لوگوں نے اس کی بیقریرین لی پھرمعقل قلب لشکر میں اپنی جگہ جھنڈ الے کر

كفرا بوكيا-

جنگ کی ابتداءاوراس کاانجام

بعت میں بعد اردے کے بیار معقل کے پاس پیغام بھیجا جو میمنہ پرامیر تھا کہ میمنہ کو لے کر دیمن پر جملہ کرو۔ بزید نے دیمن پر جملہ کیا اور
بہت دیر تک نہایت ثابت قدمی سے ان سے جنگ کرتا رہا۔ پھرا پنے میمنہ کے ساتھ والیس ہوکرا پنی جگہ آ کرتھہر گیا اس کے بعد معقل
نے منجاب بن راشد النصی کو تھم دیا کہ اپنے میمسر ہ کو لے کر دیمن پر جملہ کرومنجاب نے ان پر جملہ کیا اور بہت دیر تک ان سے سخت جنگ کی
پھروا پس لوٹ کرا پنی جگہ پر آ کرتھہر گیا۔ اس کے بعد معقل نے میمنہ اور میسر ہ دونوں کو کہلا کر بھیجا کہ جب میں جملہ کروں تو تم بھی فورا محملہ کرنا وہ معقل نے اپنے جمنڈ ہے کو حرکت دی اور دیمن پر جملہ کیا اس کے ساتھیوں نے بھی فورا حملہ کیا۔ تیمن ان کے مقابلہ پرزیا وہ
در نظیم ساتھا۔

خريت كاقتل:

نعمان بن صہبان الراسی نے جو بی جرم سے تعلق رکھتا تھا خریت کو دیکھے کراس پرحملہ کیا اس کے نیز ہ تھینچ کر مارا اور اسے معان بن صہبان الراسی نے جو بی جرم سے تعلق رکھتا تھا خریت کو دیکھے کہ خون بہدر ہا تھا۔لیکن نعمان کے بنچ سواری سے گرا دیا اس کے بعد نعمان نے جاتر ا۔اورخریت زخمی ہو چکا تھا اور اس کے زخم سے خون بہدر ہا تھا۔ کین نعمان کے بنچ اتر تے ہی وہ تلوار لے کراس پرٹوٹ پڑا ابھی آپس میں دود وہاتھ ہی چلے تھے کہ نعمان نے خریت کو تل کر دیا اس جنگ میں خریت کے ایک سوستر آدی مارے گئے اور باقی دائیں بائیں بھاگ گئے۔

معقل نے ان کے خیموں کولوٹے کا تھم دیا۔ خیموں میں جتنے آدمی طے وہ سب قید کر لیے گئے اس طرح معقل نے بہت ہے۔ مردوں' عورتوں اور بچوں کوقید کرلیا قید ہونے کے بعد جو شخص مسلمان نظر آیا اس سے بیعت لے کرا ہے اور اس کے گھروالوں کور ہاکر دیا گیا اس طرح جولوگ مرتد ہو گئے تھے ان پر اسلام پیش کیا وہ دوبارہ اسلام لائے معقل نے انہیں اور ان کی اولا دکو بھی چھوڑ دیا۔ رماجس کا قتل:

خراج وصول کیا جب بیدواپس ہونے لگا تو اس علاقہ کے مسلمان اسے رخصت کرنے کے لیےان کے پیچھے پیچھے چلے معقل نے انھیں واپس جانے کا تھم دیا جب بیلوگ واپس جانے لگے تو ان سب نے معقل سے مصافحہ کیا اور رونے لگے۔ دہاں کے تمام مرد وعورت ان مسلمانوں کی واپسی پر رور ہے تھے۔معقل کا قول ہے خدا کی تیم! جتنی مہر بانی آج میں نے ان پر کی ہے اس سے قبل اتن مہر بانی کسی پرنہ کی تھی اور نہ ان کے بعد کسی پر کی۔

فتح کی خوشخبری:

اس کے بعد معقل بن قیس نے حضرت علی رہا تھنا کو فتح کی خوشنجری تحریر کر کے بھیجی:

' میں امیر الموشین کوان کے شکر اور ان کے دشمنوں کے بارے میں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلہ پر ساحل سمندر پر پہنچے دشمن مختلف قبائل پر ششمل تھان کی تعداد بھی کافی سے زیادہ تھی اور بیسب لڑنے پر آ ماوہ سے اور بیسب لوگ ہمارے مقابلہ پر شفق تھے اور ہمارے خلاف تخریبی کارروائیاں کر رہے تھے ہم نے انھیں امیر کی اطاعت اور جماعت کا ساتھ دینے کی دعوت دی اور انھیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ تھا ہے کہم کی جانب بلایا میں نے انھیں امیر المومنین کا خط پڑھ کر سنایا اور ان کے لیے امان کا جھنڈ ابلند کیاان میں سے ایک جماعت نے ہماری بات کو قبول کیا اور دوسری جماعت مقابلہ پر قائم رہی جو جماعت ہمارے پاس آگئی تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو مسلمان کو قبول کیا اور دوسری جماعت مقابلہ پر آمادہ تھی ہم نے اس کا عذر قبول کیا اور جو لوگ ان کے دمتھی وہ وصول کی اور جو لوگ مرتب ہوگئے تھے ان پر دوبارہ اسلام پیش کیا گیا تھا اس کہ ہم نے قبد کیا اور اس شرط پر رہا کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ ذمی رہیں گے ہو سب معمولی اور نیچ درجہ کے لوگ تھے۔ اب اور جا رہا کیا کہ وہ آئندہ ہمیشہ ذمی رہیں گے امیر الموشین اللہ آپ پر رجمت نازل فرمائے اور آپ کے لیے جنت تھیم کو واجب کرے'۔ والسلام علیک امیر الموشین اللہ آپ پر رجمت نازل فرمائے اور آپ کے لیے جنت تھیم کو واجب کرے'۔ والسلام علیک

مصقله کےمظالم اور غداری:

پرمعقل اپنے ساتھیوں کو واپس لے کر چلا راہ میں اس کا گزرمصقلۃ بن جہیر ۃ الشیبانی کے پاس سے جواجو حضرت علی بھاتھ کا عامل تھا۔ بیدقیدی صرف پانچ سوآ دی تھے اور مصقلہ کی قوم سے تھے اس لیے ان قیدیوں کی عورتیں اور بچے روتے ہوئے اور مرد چلاتے ہوئے مصقلہ سے بولے اے صاحب فضل! اے انسانوں کے مددگار! اے غلاموں کے آزاد کرنے والے ہم پرآپ بیاحسان کریں کہ ہمیں آپ خرید کر آزاد کردیں۔

مصقلہ نے کہاتھا خدا کی تیم! میں ان لوگوں پرصدقہ کروں گا کیونکہ اللہ صدقہ کرنے والے کواچھی جزا دیتا ہے مصقلہ کے بیہ تمام حالات معقل کومعلوم ہوئے اس پرمعقل نے کہا خدا کی تیم!اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کہ بیہ بات مصقلہ نے ان لوگوں کی ہمدردی اور انہیں چھڑانے کے لیے کہی ہے تو میں اے ضرور قر کر دیتا۔کاش!ان لوگوں میں تمیم اور بکرین واکل کے لوگ ہوتے۔

اس کے بعد مصقلہ نے ذہل بن الحارث الذہلی کو معقل بن قیس کے پاس بھیجا اور کہلوایا تمہارے پاس بنونا جیہ کے پچھ لوگ قید ہیں انہیں ایک لاکھ میں خریدتا ہوں معقل نے اسے قبول کیا اوریہ قیدی اس کے پاس بھیج دیے گئے اور کہلوایا یہ مال فوراً امیر المومنین کے پاس روانہ کر دو۔اس نے جواب دیامیں پچھرو پیدابھی روانہ کر دوں گا اور پچھ بعد میں روانہ کروں گا اوران شاءاللہ میرے ذمہ کچھ ہاقی ندرہے گا۔

اس کے بعد معقل ابن قیس امیر المومنین بھاٹھڑنے پاس پینچے اور جو کچھ حالات معقل کے ساتھ پیش آئے تھے وہ سب امیر المومنین ٹیسے بیان کیے حضرت علی بھاٹھڑنے فر مایا تم نے بہت عمدہ اور بہتر کام کیا۔ کافی دن تک حضرت علی بھاٹھڑ مصقلہ کے مال کا انتظار کرتے رہے بعد میں انہیں بیا طلاع ملی کہ مصقلہ نے تمام قید یوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان سے ان کی آزادی پراس نے کوئی مالی مدر بھی طلب نہیں کی۔ اس پرحضرت علی بھاٹھڑنے نے فر مایا میر اخیال بیہے کہ مصقلہ نے اپنی طاقت سے زیادہ بو جھاٹھ الیا ہے میر اخیال ہے عنقریب تم لوگ اسے نافر مانوں میں دیکھو گے پھر حضرت علی بھاٹھڑنے نے اسے ایک خطرتح برفر مایا:

''سب سے بوی خیانت امت کی خیانت ہے اور سب سے بڑا کینہ یہ ہے کہ حاکم اپنی رعایا اور اہل شہر سے کیندر کھتا ہو۔ تیرے ذیمہ مسلمانوں کے مال میں سے پانچ لا کھ کاحق باتی ہے بیر قم یا تو تم فوراً میرے قاصد کے ساتھ روانہ کر دوورنہ میرا خط پڑھتے ہی میرے پاس پہنچ جاؤ کیونکہ میں نے اپنے قاصد کو یہی حکم دے کر بھیجا ہے کہ یا تو وہ تہمیں اپنے ساتھ لے کر آئے یا تم فوراً مال جھیج دؤ'۔ والسلام علیک

مصقلہ کا مال کی ادائیگی ہے گریز:

یہ قاصد جس کا نام ابوجرۃ آئھ تھا جب مصقلہ کے پاس پہنچا تو اس نے مصقلہ سے کہا کہ یا تو اس وقت مال ادا کرو ورنہ میر سے ساتھ امیر الموشین کے پاس چلوم صقلہ خط پڑھ کر چلا اور بھرہ آکر کھم گیا اور کوفہ بیس آیا ابھی اسے وہاں قیام کیے چندہی روز گزرے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس بڑی ہے اس سے مال کا مطالبہ کیا اور دستوریہ تھا کہ بھرہ کے علاقہ کے تمام حکام وہاں کی آئد نی ابن عباس بڑی ہے جب ابن عباس بڑی ہے اس سے آئد نی ابن عباس بڑی ہے جب ابن عباس بڑی ہے اس سے مال کا مطالبہ کیا تو اس نے چھر اور ان سے پھھا اور دن کی مہلت مال کا مطالبہ کیا تو اس نے بچھر اور ان سے پھھا اور دن کی مہلت طلب کرلی گئی جب وہ مہلت ہی بڑی ہے اس سے پھر مال کا مطالبہ کیا اس نے مجور ہو کردولا کھ درہم ادا کے بقیہ کے اداکر نے سے بیما جز آگیا۔

#### مصقله كافرار:

ابوخف نے ابوالصلت الاعور کے ذریعہ ذال ابن الحارث کا بی تو ل نقل کیا ہے کہ مصقلہ نے اپنی تیام گاہ پر مجھے مطلب کیا اس وقت اس کے سامنے رات کا کھانا چنا گیا تھا ہم نے بھی اس کے ساتھ کھانا کھایا کھانے سے فراغت کے بعد اس نے ہم لوگوں سے کہا خدا کی قتم!امیر المومنین جھے سے اس مال کا مطالبہ کررہے ہیں حالانکہ جھ میں اس کے اداکرنے کی قدرت تک نہیں۔

میں نے اس پر جواب دیا خدا کی شم! اگر تو ادا کرنا چاہتا تو ایک ہفتہ بھی نہ گزرتا کہ توبیہ مال جمع کر لیتا۔

قبیصہ: میں اس کا بوجھا نی قوم پر ہُرگز نہ ڈالوں گا اور نہ ان میں سے سی سے بھی ایک ببیبہ کا مطالبہ کروں گا۔خدا کی قتم!اگر ، ہند کا بیٹا معاویہ ڈٹاٹٹڑنیا عثان ڈٹاٹٹڑ کا بیٹا عثان ڈٹاٹٹڑ جھھ سے یہ مطالبہ کرتا تو وہ میری حالت دیکھ کرروپیہ چھوڑ ویتا۔ کیا تم نے ابن عفان دٹاٹٹڑ کونہیں دیکھا کہ انہوں نے ہرسال اشعث کوآ ذربائیجان کا ایک لاکھ کا خراج کھلایا۔

ذ بل: کیکن بیامیراس رائے کا حامیٰ نہیں ہےاور نہ خدا کی قتم! تو نے کچھروک رکھا ہےاس میں سے کچھ چھوڑنے والا ہے۔ میرے اس جواب سے وہ خاموش ہو گیا اور میں بھی خاموش ر ہالیکن اس گفتگو کو ابھی ایک رات بھی نہ گز ری تھی کہ وہ بھاگ کرشام جلا گیااورامپرمعاویه رمخانتُمهٔ ہے مل گیا۔

حضرت علی مخاتفًهٔ کو جب بیراطلاع ملی تو انہوں نے فرمایا اللہ اسے خوش نہ کرے کہ اس نے کام تو سر دار وں جبیبا کیا تھالیکن غلاموں کی طرح بھاگ گیا اور فاجروں کی طرح خیانت کی خدا کوشم!اگروہ یبال مقیم رہتا اور مال کی ادا لیگی سے عاجز ہوجا تا تو ہم اس سے زیادہ کچھ نہ کرتے کہ جمیں جو پچھاس کے پاس نظر آتا لے لیتے اور اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے بھر حضرت علی بنائشناس کے گھر کی طرف گئے اوراسے تڑوا کرز مین کے برابر کر دیا۔

#### حکومت کی رشوت:

مصقلہ کا ایک بھائی نعیم ابن ہبیر ہ نا می تھا جوحفرت علی رہائٹنز کا شیعہ اور خاص ہمدر دتھامصقلہ نے شام سے ایک خطاکھاا ور بنو تغلب کے ایک عیسائی کے ہاتھ جس کا نام حلوان تھااس کے پاس روانہ کیا۔خط میں تحریر تھا:

' دمیں نے تمہارے لیے معاویہ رہن گئی سے گفتگو کی تھی انہوں نے تیرے لیے حکومت وعزت و تکریم کا وعدہ کیا۔تم میرا قاصد پہنچے ہی میرے یاس پہنچ جاؤ''۔ والسلام

اس قاصد کوراہ میں مالک بن کعب الارجی نے پکڑلیا اورا سے حضرت علی دخاتینہ کے بیاس لے کرچلا اوراس سے خط وصول کیا اور خط پڑھ کراس عیسائی کا ہاتھ کاٹ ڈالاجس سے بیمر گیا۔

#### تعيم كاجواب:

نعیم نے اپنے بھائی مصقلہ کوجواب میں بیا شعار تحریر کیے ہے

لاَ تَسرُمِيَسنَّ هَدِدَاكَ السُّسهُ مُعَتَرضًا بالظِّنِّ مِنْكَ فَمَا بَالِيُ وَحَلُوانَا بَيْنَ الْمُعَلِينَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَ مِنْ وَعِيدُ وَلَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ذَاكَ الْحُرِيْصُ عَلَى مَا نَالَ مِن طَمُع

وَ هُو البَيعِيدُ فَلَا يُحُزنُكَ إِذْ حَالَا تَبْرَجَ بَهُ: ایے جوبھی مال حاصل ہوسکتا ہےوہ ہروقت اس کا حریص رہتا ہےا گروہ دور پینچ گیا تو تو اس کی خیانت سے ممگین نہ ہو۔

تَرُجُوُ سِقَاطَ اَمُرِيُ لَّهُ يَلُفَ وَ سُنَانَا مَاذًا أَرَدُتُّ إلْى أَرْسَالِهِ سَفَهًا

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الله عَلَم الله الله الله عَلَم الله الله الله عَلَم الله الله عَلَم الله الله عَلَم عَلَم الله عَلَم عَلَم الله عَلَم ع عَسرَضُتُ لَه لِسعَالِ فَي أَنَّا أَسَدُ أَسَدُ يَىمُثِسِي الْنُعُسرُ ضَنَةَ مِنْنُ اسَادِ حِفَالَنَا

تَنْزَجْهَ بَهُ: تونے اسے علی مخاتمہ کے بالمقابل بھیجادہ تو زم پھروں کے شیروں میں سے ایک شیر ہیں جومیدان میں چلتے ہیں۔

قَدُ كُنُتَ فِي مَنُظَرٍ عَنُ ذَاوَ مُسْتَمِع تَحْمِي اللِّعِرَاقَ وَ تُلُعِي خَيْرَ شَيْبَانَا

شَنْجَعَيْهُ: توعراق آتے انہیں اپنی آتھوں ہے دیکھتا اور کا نوں سے سنتا ہے وہ تو شیبان کے بہترین بزرگ ہیں۔

حَتِّي تَقَحَّمْتَ أَمُرًا كُنُتَ تَكُرَهُ لَهُ لِــلـــرَّا كِبيُــنَ لَـــةٌ سِــرَّاوً إعُلانَــا

بنتیجه بیر: تو نے ایک ایسا کام کیا جسے تو خود براسمجھتا تھا سواروں کے لیے جھیب کربھی اوراعلانیہ بھی۔

لَوْ كُنْتَ آدَّيْتَ مَالِلُقَوْمِ مَصْطَبِرًا لِللَّهِ مُوتَالًا وَ مُوتَالًا

بن اگرتوحق مجھ كرقوم كامال پيش كرويتا تو همارے زندوں اور مردوں كوزندہ كرديتا۔

لْكِنُ لَحِقُتَ بِالْهُلِ الشَّامِ مَلْتَمِسًا فَضُلَ ابُنِ هِنُدِ وَ ذَاكَ الرَّأَيُ أَشْحَالًا

ہ النہ الکین تم معاویہ رہا تھ کی مہر بانیوں کودیکھ کرشامیوں سے مل گئے اور یہ بات ہمیں رنجیدہ کرتی ہے۔

فَالْيَوْمَ تَقُرَعُ سِنَّ الْغَرُمِ مِنُ نَدَمٍ مَا فَا تَعْسُولُ وَقَدُ كَانَ الَّذِي كَانَا

بنجيب ابتم ندامت ميل دانت پيس رب بواورجو پچه بونا تھا سوجو چا۔

اَصُبَى حُبِ تُسْخِضُكَ الْآحُيْسَاءَ قَسَاطِبَةً لَهُ مِسْرُفِعِ السَّلْمُ بِالْبَعُضَاءِ اِنْسَانَا

بَنْزَجْهَا بَهُ: ابتمام قبائل تم سے نفرت کریں گے اور اللہ نے نفرت وبغض کے ذریعیکسی کاسر بلندنہیں کیا''۔

#### قاصد كازرفدىية:

جب بین خط مصقلہ کو ملاتو اسے معلوم ہوا کہ اس کا قاصد ہلاک ہوگیا ہے اور چند تغلیبوں کے علاوہ سب کوان کے آدمی کی ہلاکت کی اطلاع مل گئی۔ بیسب جمع ہوکر مصقلہ کے پاس پہنچ اور بولے کہ ہمارے آدمی کوتم نے روانہ کیا تھایا تو تم اسے زندہ کرویا اس کا زرفد بیادا کر ومصقلہ نے جواب دیازندہ کرنے پرتو میں قادر نہیں لیکن ہاں میں ان کا زرفد بیادا کروں گا اس کے بعد مصقلہ نے زرفد رہادا کیا۔

## خریت کے بارے میں حضرت علی مخالفنا کی رائے:

ابوخنف نے عبدالرحمٰن ابن جندب کا بیقول بیان کیا ہے کہ جب حضرت علی رفیاتیٰہ کو ہنونا جیہ اوران کے امیر خریت کے قبل کی خبر پہنچی تو انہوں نے فر مایا۔ اس کی ماں گڑھے میں گرے بیشخص کتنا ناقص انتقل انسان اور خدا تعالیٰ کا کتنا نافر مان اوراس کے مقابلہ میں کتنا جری تھا اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھیوں میں کچھا سے افراد موجود ہیں جن کے بارے میں مجھے بیڈر ہے کہوہ آپ کہ چھوڑ دیں گے آپ کی ان کے بارے میں کیارائے ہے۔

میں نے اسے جواب دیا ہیں تہت پر کس ہے مؤاخذہ نہیں کرتا اور نہ برگمانی پر کسی کوسز ادیتا ہوں اور نہ اس وقت تک کس سے جنگ کرتا ہوں جب تک وہ میری مخالفت نہ کر ہے اور مجھ سے تھلم کھلا بغاوت اور عداوت کا اظہار نہ کر ہے۔ میں اس وقت بھی اس سے جنگ نہ کروں گا تا وقت تک کہ اس نے جنگ نہ کروں گا تا وقت تک اس بال نہ دوں اور اس کے لیے عذر کی کوئی صورت باتی نہ رہے اگر اس نے اپنی غلطی ہے تو بہ کی اور اپنی بات ہے رجوع کیا تو ہم اس کی تو بہ تبول کریں گے اور وہ ہمارا بھائی ہوگا اور اگروہ ہماری کوئی بات تبول نہ کرے گا اور ہم سے جنگ پر آمادہ ہوگا تو ہم اس کے مقابلے میں اللہ سے مدوطلب کریں گے اور اسے اس مخالفت کا بدلہ چھا کیں ۔

اس کے بعدخریت نے مجھ سے پچھ دن تک گفتگونہیں کی اور چندروز بعد دوبارہ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا مجھے ڈرہے کہ عبداللّذ بن وہب الراسبی اور زید بن حصین الطائی آپ کے خلاف ضرور کوئی فتنہ اٹھا کیں گے۔ کیونکہ میں نے آخییں الی باتیں کرتے سنا ہے کہ اگر آپ خودوہ با تیں سن لیس تو آپ انہیں ایک لحد بھی نہ چھوڑیں بلکہ یا تو آپ انہیں قبل کر دیں گے یا ان کی جڑیں اکھاڑ دیں گے بہتر ہیہ ہے کہ آپ انہیں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ چھوڑ ہے ۔

میں نے اس سے سوال کیا۔ میں ان دونو ں کے معاملے میں تجھ سے مشورہ کرتا ہوں آخر تیری کیا رائے ہے۔

خریت: میری رائے توبیہ ہے کہ آپ ان دونوں کواسی وقت بلائیں اوران کی گردنیں اڑا دیں۔

حضرت علی رہی تین فرماتے ہیں میں اس وقت بھے گیا تھا کہ اس شخص میں نام کو بھی عقل و بھے نہیں۔ میں نے اسے جواب دیا خداکی قتم! میں یہ بھے ہے آ کر کہے گا۔اے علی رہی تین اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ علی میں ہے تھا۔ اسے خداکی تئم! اللہ عند اسے ڈران کا قتل تو تھی صورت میں حلال نہیں اس لیے کہ انہوں نے کسی کوتل نہیں کیا نہ تم سے جنگ کی اور نہ تمہاری اطاعت سے انہوں نے از کارکیا۔

فتم ابن عباس بن الله كل امارت ميس جج:

اس سال حضرت علی بڑا گئز: کی جانب سے قیم ابن عباس بی سیڑنے لوگوں کو حج کرایا جیسا کہ احمد بن ثابت نے اسحی بن عیسی کے ذریعیہ اپنے معشر سے نقل کیا ہے۔ ذریعہ اپنے معشر سے نقل کیا ہے دوسر سے بھائی عبد اللہ بن عباس بڑا ہیں اور ڈیسر سے بھائی عبد اللہ بن عباس بڑا ہیں و کے گورنر متھے۔

خراسان پرحضرت علی بناٹیز کے عامل ایک روایت کے مطابق خلید ابن قرق الیر بوعی تھے اور دوسری روایت کے مطابق عبدالرحمٰن ابن ابزی پرفاٹیز تھے۔شام ومصر میں امیرمعاویہ بناٹیزاوران کی جانب ہے تتعین کردہ حکام تھے۔



باب

# حضرت علی می التین کے مقبوضات پر شامی کشکروں کے حملے

#### ومسرھ کے واقعات

نعمان بن بشير بي كاعين التمر يرحمله:

علی بن محمد بن عوانہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سال امیر معاویہ رہی تین نے حضرت نعمان بن بشیر بیجہ کے اس سال امیر معاویہ رہی تین نے حضرت نعمان بن بشیر بیجہ کے اس سال امیر معاویہ رہی تین کے اس ساتھ ایک ہزار نشکر تھا۔ یہاں حضرت علی رہی تین کے ساتھ ایک ہزار نشکر تھا۔ یہاں حضرت علی رہی تین کہ اسلی خانہ تھا۔ مالک ابن کعب نے اپنے ساتھیوں کواجازت دے دی کہتم جانا چا ہوتو جا سکتے ہواس پر اس کے سب ساتھی اسے چھوڑ کر کوفہ بھاگ آئے اور اس کے ساتھ صرف سوآ دمی باقی رہ گئے۔

ما لک نے بیتمام حالات حضرت علی رہاٹٹیٰ کولکھ کرروانہ کیے۔حضرت علی رہاٹٹیٰ نے لوگوں کوخطبہ دیا اورانہیں جنگ پرجانے کا تھم دیالیکن ان حامیان علی رہاٹٹۂ میں سے ایک شخص بھی جنگ پرجانے پرآ مادہ نہ ہوا۔

ادھر مالک بن کعب اپنے سوآ دمیوں کو لے کرنعمان بڑاٹٹنز کے مدمقابل ہوا نعمان بڑاٹٹنز کے ساتھ دو ہزار کالشکر تھا مالک نے اپنے ساتھیوں کو بھم دیا کہ شہر کی دیواروں کواپنے پس پشت کر کے جنگ کرواس کے علاوہ مالک ابن کعب نے مختف بن سلیم کواپنی امداد کے لیے کھامختف و ہیں قریب میں تھا۔

الغرض ما لک نے اپنے سوسواروں کے ساتھ نہایت خت جنگ کی ادھر مختف نے اپنے بیٹے عبدالرحمٰن کو بچپاس سواروں کے ساتھ اس کی امداد کے لیے روانہ کیا۔ جب بیلوگ ما لک اوراس کے ساتھیوں کے پاس پنچے اور جنگ کی سیخطرناک حالت دیکھی تو ان لوگوں نے اپنی تلواروں کی نیامیں توڑڈ ڈالیس اور میدان جنگ میں کود پڑے۔

جس وقت بیدستہ پہنچاتو شام کاوقت تھا جب اہل شام نے انہیں آتے دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ امدادی فوج آگئ ہے اس لیےوہ پیچھے ہٹ گئے اور جدھرے آئے تھے ادھر ہی واپس ہو گئے مالک نے موقعہ غنیمت جان کر پچھ دوران کا پیچھا کر کے ان میں سے تمین آدمیوں کوتل کردیا۔

حضرت على مِن الله كَيز ويك هيعان على مِن الله كالمنات :

عبداللہ بن احمد بن شبویۃ المروزی نے اپنے باپ سلیمان عبداللہ عبداللہ بن معاویہ اور عمر و بن حسان کی سند ہے بنوفزارہ کے ایک بوڑھے کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ دخاش نے حضرت نعمان ابن بشیر رخاشی کو دو ہزار نشکر دے کر روانہ کیا نعمان رخاشی عین التمر پہنچ اور اسے لوٹا۔ وہاں حضرت علی رخالی کی جانب سے ایک حاکم معین تھا جسے ابن فلاں الارجی کہا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ تین سور دمی تھے اس حاکم نے حضرت علی رخالی کو کہ دکے لیے خط روانہ کیا۔ حضرت علی رخالی نے دوگوں کو جنگ پر جانے اور اس کی مدد کرنے کا تھم دیا۔ آپ نے فرمایا:

''اے اہل کوفہ جبتم میہ سنتے ہو کہ شام کے ہراول دستوں میں سے کسی دستہ نے حملہ کردیا اور فلاں شہرکا دروازہ بند کردیا سے تو تم میں سے ہو کہ شام کے مراول دستوں میں سے کسی دستہ نے حملہ کردیا اور خاس خوس میں گھس جاتا ہے جیسے گوہ خطرے کے وقت اپنے بھٹ میں گھس جاتا ہے دراصل دھو کہ میں تو وہ شخص مبتلا ہے جسے تم نے دھو کہ دیا اور جو شخص تم بات ہے یہ اور جو شخص تم میں ایسے آزاد آدی موجود نہیں جو کسی کے تمہارے وراحی کی موجود نہیں جو کسی کے جینے جلانے کی آواز من لیں اور نہ تم میں ایسے معتبر بھائی ہیں جن کی اعانت پر بھروسہ کیا جا سکے۔ انا للہ وانا الیہ راجعوں''۔

### فتح انبار ومدائن:

علی بن محمد ابن عوانہ کا بیان ہے کہ اس سال حضرت امیر معاویہ رہی تی نئی نے سفیان ابن عوف کو چھ ہزار لفکر دے کر روانہ کیا اور اسے تھم دیا کہ اولا ہیت پرحملہ کر کے اسے اپنے مقبوضات میں شامل کر لواور وہاں جو پچھ سامان ملے لوٹ لو۔ پھر آگے بڑھ کرا نبار و مدائن پر قبضہ کرو۔

سفیان ابن عوف لشکر لے کرآ گے بڑھا اور ہیت پہنچا ہے وہاں ایک شخص بھی نظر نہ آیا (وہاں سے تمام حامیان علی مخالفہ اسلام سفیان ابن عوف سے فرار ہو چکے تھے ) اس نے ہیت پر قبضہ کیا پھر انبار کی جانب بڑھا یہاں حضرت علی بڑا تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے پانچ سوآ دمی معین تھے کیکن حملہ ہوتے ہی ان میں سے چارسوآ دمی فرار ہو گئے صرف سوآ دمی باتی رہ گئے ۔ سفیان کے لشکر نے ان پر حملہ کیا ان سوافر اد نے اپنی قلت کے باوجودان کا ڈٹ کرمقا بلہ کیا۔ سفیان نے اپنے سواروں اور پیدلوں کو حکم دیا کہ ان پر ایک عام حملہ کر کے آئیس ختم کر دوان لوگوں نے اسلحہ خانہ کے امیر کوتل کر دیا جس کا نام اشرس بن حسان البکری تھا اس کے ساتھ تعیں آدمی اور مقتول ہوئے۔ سفیان نے انبار کے اسلحہ خانہ پر قبضہ کیا اور لوگوں کے مال بھی اپنے قبضہ میں لے کر امیر معاویہ رفائقہ کے باس واپس لوٹ گیا۔

جب یہ خبر حضرت علی میں ٹیٹن کو کپٹی تو وہ کوفہ ہے چل کر خیلہ آئے۔ حامیانِ علی دخاٹیئن نے عرض کیا۔ ہم آپ کی جانب سے ان لوگوں کے مقابلہ کے لیے کافی ہیں حضرت علی دخاٹیئن نے فرمایا تم میرے لیے تو کیا کافی ہوتے تو اپنی جانوں کے لیے بھی کافی نہیں۔

اس کے بعد حضرت علی بھاٹھئا نے سعید بن قیس کوسفیان اور اس کے نشکر کے تعاقب میں روانہ کیا سعید اسکی تلاش میں ہیت تک پہنچالیکن سفیان واپس جاچکا تھااس لیے وہ اور اس کے نشکر کا کہیں نام ونشان نظر نہیں آیا۔

## عبدالله فزاري كايتما يرحمله:

راوی کہتا ہے کہ اس سال امیر معاویہ دخاصی نے عبداللہ بن مسعد ۃ الفز اری کوستر ہ سوۃ دمیون کے ساتھ تیا کی جانب روانہ کیا اور اسے حکم دیا کہ جن جن دیہات سے اس کا گزرہووہاں کے لوگوں سے زکو ۃ وصول کرے اور جوز کو ۃ دیے ہے انکار کرے اسے قبل کر دے۔ پھر مکہ۔ ویدینہ اور جاز پہنچ کروہاں بھی زکو ۃ وصول کرے اور جوخض زکو ۃ نہ دے اسے قبل کر دے عبداللہ فزاری کے پاس اس لشکر کے علاوہ اس کی قوم کے لا تعدا دلوگ بھی جمع ہوگئے۔

ميتب كافزارى يےمقابله:

یے خبر حضرت علی من کتیبنی تو انھوں نے عبداللہ فزاری کے مقابلہ پرمیتب بن نخبۃ الفز اری کوروانہ کیا (اس کے ساتھ ایک بزار نشکرتھا) میتب آگے بڑھ کریتیا پہنچا وہاں دونوں نشکروں کا آ منا سامنا ہوا اور دونوں نشکروں میں زوال کے بعد تک شخت جنگ ہوتی رہی ۔

میتب نے عبداللہ بن مسعد ہ فزاری پرحملہ کیااوراس پرتین وار کیے لیکن ہر بار ہاتھ کوخالی واپس تھنج لیا۔ وراصل میتب اسے قتل کرنا نہ جا ہتا تھا۔میتب ہر دفعہ اپنے ماتھیوں کو لے کر قلعہ میں داخل ہو گیا اور باقی جولوگ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ شام بھاگ گئے عبداللہ بن مسعد ہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے دائلہ بن مسعد ہ کے ساتھ جوز کو ق کے اونٹ تھے انہیں و یہاتی لے کرفرار ہو گئے۔

ميتب كاشاميون كوزنده آگ مين جلانا:

میتب نے عبداللہ اوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کرلیالیکن جب محاصرہ کوئین روزگز رکئے اوراس کا کوئی نتیجہ ظاہر نہ ہوا تو اس نے لکڑیاں جمع کرائیں اورانہیں قلعہ کے درواز ہ پرچن کران میں آگ دکھا دی اور قلعہ میں آگ لگ گئی۔

جب شامیوں نے بید مکھا کہ اب ان کی ہلاکت قریب آئی جی ہے تو انہوں نے قلعہ کی دیواروں پرسے پکارکر کہا اے مستب بیتیری ہی قوم ہے۔

۔ اس بات پرمیتب اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا اور اسے بینا گوارمعلوم ہوا کہ اس کی توم تباہ و ہر با دہواِس لیے اس نے آگ بجھانے کا تھم دیا۔جس پرآگ بجما دی گئی۔

#### ميتب كي غداري:

ت کی بجھ جانے کے بعد میتب نے اپنے ساتھیوں سے کہا جھے ابھی ابھی مخبروں نے خبر دی ہے کہ شام سے تمہار سے مقابلے کے لیے اور لشکر آر ہے ہیں لہٰذائم سب ایک مکان میں جمع ہوجاؤیدلوگ سب ایک مکان میں جمع ہو گئے جب رات ہوئی تو سعدہ اپنے ساتھیوں کو لیے کر آر رام سے قلعہ سے ڈکلا اور شام کارخ کیا بید کھی کرعبدالرحمٰن بن ھبیب نے میتب سے کہاتم ہمیں ساتھ لے کر ان کے تعاقب میں چلومسینب نے عبداللہ کے تعاقب سے انکار کر دیا جس پرعبدالرحمٰن بن ھبیب نے کہا تو نے امیر المونین سے دھو کہ وہی کی اور ان کے تھم میں مداہند کی ہے۔

#### معلبيه اوروا قصه يرحمله:

اس سال امیر معاویہ بن اٹنی نے ضحاک بن قیس کو نشکر دے کر روانہ کیا اور اسے تھم دیا کہ واقصہ کے نیبی علاقہ سے گز رواوراس علاقہ میں جتنے بھی ایسے دیہاتی نظر آئیں جوعلی بن ٹٹی کے مطبع ہوں انہیں لوٹ لو۔ امیر معاویہ بن ٹٹیز نے ضحاک کے ساتھ تین ہزار لشکر روانہ کیا بیجد هرسے گزرتالوگوں کے مال چھین لیتا اور جواعراب علی بن ٹٹیز کے حامی ہوتے انہیں قبل کر دیتا۔

یں ہے۔ خماک واقصہ سے آگے بڑھ کر تعلیب پہنچا اور وہاں حضرت علی بٹاٹٹنز کا اسلحہ خانداورلوگوں کا مال نوٹ لیا۔ای طرح وہ لوٹ مارکرتا ہوامقطا نہ تک پہنچا۔ وہاں اسے عمر و بن عمیس ابن مسعود نظر آیا بید حضرت علی بٹاٹٹنز کے سواروں میں شارہوتا تھا اس کے ساتھ اس کے گھر والے بھی تھے بیلوگ جج کو جارہے تھے۔ ضحاک نے ان سب کولوٹ لیاا درآ گے کوچ کرنے ہے روک دیا۔

#### ضحاك كافرار:

جب حضرت علی بڑاٹٹن کو بیروا قعات معلوم ہوئے تو انہوں نے حجر بن عدی الکندی کو چار ہزارلشکر دے کرضحاک کے مقابلہ پر روانہ کیا اور انہیں بچاس بچاس درہم دیئے حجرنے تد مرپہنچ کرضحاک سے مقابلہ کیا اور اس کے انیس آ دفی تل کیے اور حجر کے دوآ دمی مارے گئے جب رات ہوئی تو ضحاک اور اس کے ساتھی بھاگ گئے اور حجرا پنے ساتھیوں کو لے کرواپس ہوا۔

## اميرمعاويه رمانتُهُ كاساحل د جله پرحمله:

اسی سال امیرمعاویہ بی ترفیز نے بذات خود د جلہ کے ساحل پرحملہ کیا اور پورے ساحل کا چکر نگا کروا پس ہوئے۔ یہ ابن سعد کا بیان ہے جواس نے محمد بن عمر اور ابن جرتج کے ذریعہ ابن الی ملیکہ سے نقل کیا ہے ابن الی ملیکہ کہتے ہیں کہ ۴۹ ھ میں امیر معاویہ بین کٹیز نے دریائے د جلہ کے ساحل کا ایک چکر لگایا۔احمد بن ثابت نے ابومعشر سے بھی یہی روایت نقل کی ہے۔

### امارت هج پرِفریقین کااختلاف:

اس بیں اختلاف ہے کہ اس سال لوگوں کو کس نے جج کرایا۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال حضرت علی بولاتھ کی جا نب سے لوگوں کو جج کرائے پرعبیداللہ بن عباس بڑی امور کیے گئے تھے اور بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بڑی ا تھا۔

عمرو بن شعبہ کا بیان ہے کہ ۳۹ ھ میں حضرت علی رٹی ٹھٹھ: نے عبداللہ بن عباس بڑی ٹھٹا کوروانہ کیا تا کہ وہ لوگوں کو حج کرائیں اور نماز پڑھائیں اورامیرمعاویہ رٹی ٹھٹھ:نے معاویۃ بن پزید بن شجرۃ الر ہادی کوامیر حج بنا کر بھیجاتھا۔

ابوالحسن کا ہیان ہے کہ بیسب غلط ہے اور عبد اللہ بن عباس بن التحصرت علی بن تنظ کی شہادت تک اپنی امارت کے زمانہ میں کسی سال بھی امیر حج ہو کر نہیں آئے۔ اور امارت حج پر معاویة بن یزید بن شجرہ نے جس سے جھکڑا کیا تھا وہ تم ابن العباس بن اللہ تقے ان دونوں امیروں میں اس پر فیصلہ ہوا کہ سب حاجیوں کو هیپیة بن عثمان نماز پڑھا کیں۔

ابوالحن کا بیقول ان سے ابوزید نے نقل کیا ہے اور احمد بن ثابت الرازی نے اسحاق بن عیسیٰ کے ذریعہ ابو معشر کا بھی یہی قول بیان کیا ہے۔

واقدی کا بیان ہے کہ ۳۹ ھیں حضرت علی دخالتہ نے عبیداللہ بن عہاس دی تھا کو امیر حج بنا کر بھیجاتھا اور امیر معاویہ دخالتہ نے معاویة بن اللہ بن بزید بن تجرة الرہادی کو امیر حج بنایا تھا۔ جب بیدونوں امیر مکہ پنچے تو دونوں نے ایک دوسرے کی امارت تسلیم کرنے سے انکار کردیا پھر دونوں کا شبیعة بن عثمان بن افی طلحہ دخالتہ کی امارت پر فیصلہ ہوا۔

اس سال حضرت علی بھاٹھ کی جانب سے وہی لوگ تمام علاقوں پر حاکم رہے جو ۱۳۸ھ میں حاکم تھے سوائے عبداللہ بن عباس بھ شاکے کہ وہ اس سال بھر وکی امارت چھوڑ کرکوفہ چلے گئے تھے زیاد کو جسے زیاد بن رہیکھی کہتے ہیں اپنی جگہ خراج پر متعین کر کے گئے تھے اور ابوالاسود دکلی کوقضا پر مامور کیا تھا۔

باب٢٢

## زیاد کی فارس وکر مان کی جانب روانگی

اس سال جب حضرت عبداللہ بن عباس بنت علی مخالفہ کے پاس سے بھرہ واپس آئے تو انہوں نے حضرت علی مخالفہ ا کے تکم سے زیا دکوفارس وکر مان کی جانب رواند کیا۔

اس کی وجہ میں پیش آئی تھی کہ جب ابن الحضر می قتل کر دیا گیا اورلوگوں نے حضرت علی بٹاٹٹنز کی تھلم کھلا مخالفت شروع کر دی تو اہل فارس اور اہل کر مان نے بھی خراج ادا کرنا ہند کر دیا اور اپنے قرب وجوار کے تمام علاقوں پران لوگوں نے قبضہ کرلیا اور حضرت علی بٹاٹٹنز کے عمال کو وہاں سے نکال باہر کیا۔

#### زياد كا فارس وكرمان پرتسلط:

عمرونے ابوالقاسم اور سلمة بن عثمان کے حوالے سے علی بن کثیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل فارس نے خراج کی ادائیگ سے
انکار کر دیا تو حضرت علی بخالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ کس شخص کوفارس کی ولایت سونپی جائے تا کہ اسے قبضہ میں رکھا جا سکے۔
جاریة بن قد امنة بخالیٰ نے عرض کیا کیا میں آپ کواپیا شخص بٹاؤں جونہایت صائب الرائے 'ماہر سیاست اور ان تمام امور کو بہتر طور پر سنجا لنے والا ہو جواس کے سپر دیے جائیں۔

معرت على بخالتُمُن في سوال كيااييا كون فخص ہے؟

جاریہ رہنا تھئننے جواب دیاوہ زیاد ہے۔

حضرت علی رہ اٹھڑنے نے فر مایا ہاں زیاداس قابل ہے۔اس کے بعد حضرت علی رہ اٹھڑنے نے اسے فارس وکر مان کی حکومت سونپی اور چار ہزارلشکر دے کراہے روانہ کیا۔اس نے ان تمام علاقوں کو ہلا کرر کھودیاحتی کہ سب فارس اور کر مانی سید ھے ہوگئے۔

عمرونے ابوالحن علی بن مجاہدی سند سے امام هعی کا قول بیان کیا ہے کہ جب اہل جبال نے عہد توڑ دیا اور خراج دینے سے
انکار کر دیا۔ اور حضرت علی بخالتی کے عامل مہل بن صنیف کو فارس سے نکال دیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس بن تشان نے حضرت علی بخالتی انکار کہ دیا۔ آت کے اور زیاد کوایک بڑالشکر دے کر فارس سے فرمایا آپ کی جانب سے فارس کا انتظام میں کروں گااس کے بعد ابن عباس بڑی تشاہر ہ آئے اور زیاد کوایک بڑالشکر دے کر فارس روانہ کیا زیاد نے فارسیوں کواچھی طرح یا مال کیا حتی کہ ان سب نے خراج ادا کیا۔

#### ز یا د کی سخاوت:

عمرونے ابوالحن ابوب بن مویٰ کے ذریعہ اصطحر کے ایک بوڑھے سے نقل کیا ہے۔ وہ اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہ زیاد جب فارس کا گورنرتھا تو میں نے اسے دیکھا کہ وہ ہروفت آگ جلائے رکھتا اورلوگوں کی خاطر و مدارات کرتار ہتا ہے گی کہتمام لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کرلی اور اس پرمتنقیم ہوہو گئے وہ کی وقت بھی جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اہل فارس کہا کرتے تھے ہم نے آج تک کوئی ایسا شخص نہیں و یکھا جونرمی اور مدارات میں کسر کی نوشیر وان کے مانند ہو۔ سوائے اس عرا نی نوجوان کے۔

#### زیاد کی سیاست:

زیاد جب فارس پہنچاتواس نے وہاں کے رؤسا کو بلایا۔ جن لوگوں نے اس کی مدد کی ان سے بہت سے وعد ہے کیے۔اوران پر بہت سے احسانات کیے اور خالفین کوڈرایا دھمکایا۔اس نے فارسیوں کوفارسیوں ہی کے ذریعے فتم کیا اور ایک کے دوسر ہے پر عیوب ظاہر کر کے انہیں باہم کڑایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جماعت تو بھاگ گی دوسری جماعت جو وہاں تقیم رہی انہوں نے آپس میں ایک دوسر ہے کو تل کیا اس ظرح وہ پورے فارس پر قابض ہوگیا اور اسے کسی جگہ بھی لشکر شی اور جنگ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کر مان میں بھی اس نے یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ کرمان سے واپس آیا تو فارس کے اکثر علاقہ کا دورہ کیا اور لوگوں پر احسانات کے لوگ اس سے مطمئن ہو گئے اور تمام شہر اور علاقے اس کے قبضہ میں آگئے اس کے بعدوہ اصطحر کیا اور اصطحر اور بیضاء کے درمیان ایک قلعہ بنایا جس کا نام قلعہ ذیا دختا اور تمام خزانہ یہاں اٹھالایا۔

زیادہ کے بعد منصور البشکری نے اس قلعہ میں پھے ترمیم کی اس کے بعدیہ قلعہ منصور کے نام سے مشورہ ہوگیا۔



باب

## اميرمعاوبه مناتثه كاحجاز ويمن برحمله

## بسر بن ابی ارطاة رہائٹنز کی حجاز کی جانب روانگی:

اس سال امیر معاوید رفافتُهٔ نے بسرین ابی ارطاۃ کی ماتحتی میں تین ہزار جنگجوججاز کی جانب روانہ کیے۔

زیاد بن عبداللہ البکائی نے عوانہ سے نقل کیا ہے کہ ٹالٹوں کے فیصلہ کے بعدامیر معاویہ بھائٹھ نے بسر بن ابی ارطاۃ بھائٹھ کو الشکر دے کر جہازی جا نب روانہ کیا۔ یہ بسر بٹائٹھ بنوعا مربن لوی میں سے تھا۔ یہ نشکر کے کرشام سے نکلا اور مدینہ پہنچا۔حضرت علی بھائٹھ کی جانب سے اس وقت مذیبہ کے گورنر حضرت ابوا یوب انصاری بھائٹھ تھے ابوا یوب بھائٹھ ڈر کر بھاگ سے اور کوفہ حضرت علی بھائٹھ کے جانب سے اس وقت مذیبہ کے گورنر حضرت علی بھائٹھ کے اور کوفہ حضرت علی بھائٹھ کے اور کوفہ حضرت علی بھائٹھ کے اور کوفہ حضرت علی بھائٹھ کے ایس بہنچے بسر بن ابی ارطاۃ بھائٹھ لاکھ کے بعد یہ میں داخل ہوا۔

راوی کہتا ہے کہ مدینہ میں ایک شخص نے بھی اس کا مقابلہ نہیں کیا وہ منبر پر چڑھ کراور چلا چلا کر بولا: اے دینار اے بخار اے زریق' میراا مام کہاں ہے میراا مام کہاں گیا جس ہے تم نے کل عہد کیا تھا۔وہ کہاں ہے؟ لیعنی عثان مِن شُند۔

اس کے بعد کہا: اے اہل مدینہ اگر معاویہ بٹائٹھنٹ نے مجھ سے عہد نہ لیا ہوتا تو میں مدینہ کے ایک ایک بالغ کوتل کر ڈالتا۔ پھر اس نے اہل مدینہ سے بیعت لی اور بنوسلمہ خاندان کے پاس کہلا کر بھیجا کہ تمہارے لیے میرے پاس کوئی امان نہیں۔اور نہ ہیں تم سے اس وقت تک بیعت کوں گاجب تک تم جا ہر بن عبداللہ جا ٹھن کو حاضر نہ کرو۔

حضرت جابر بن عبدالله رمی افتدام الموشین زوجه رسول الله می الله عضرت ام سلمه بی میاسے پاس می اوران سے عرض کیا اے ام الموشین بنی بیا آپ کی کیارائے ہے۔ جمھے ڈر ہے کہ جمھے تل کردیا جائے گا اور بیر ظاہر ہے کہ بیگرا ہی کی بیعت ہے۔

حضرت امسلمہ بڑی نیانے فرمایا میری رائے تو یہ ہے کہتم اس کی بیعت کرلو۔ میں نے اپنے بیٹے عمر رہا تھے؛ کو بھی اس کی بیعت کا حضرت امسلمہ بڑی نیا کی صاحبزادی حضرت تھی دیا ہے۔ حضرت امسلمہ بڑی نیا کی صاحبزادی حضرت زمنب بڑی بیاجو حضرت امسلمہ بڑی نیا کی اولا دخیس عبداللہ بن زمعہ رہا تھے؛ کاح میں خیس ۔

حضرت امسلمہ بڑی تھا کا بیرجواب من کر حضرت جابر بن عبداللہ بڑی تیا مسجد آئے اور بسر بن انی ارطا ہ بڑی تھے بیعت ک بسر بڑی تھیٰ نے مدینہ میں کئی مکا نات گروائے اس کے بعداس نے مکہ کا رخ کیا حضرت ابوموی اشعری بڑی تی کوخوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ مجھے قبل نہ کر دیے لیکن بسر بڑی تھیٰ نے ان سے کہلوا کر بھیجا کہ میں رسول اللہ مکا تھی کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرسکتا اس نے ابوموی بڑی تھیٰ سے درگز رکیا۔

اس سے قبل حضرت ابومویٰ بھا تھنانے میں لکھا تھا کہ یہاں معاویہ ہما تھٰ۔ کی جانب سے ایک شکر بھیجا گیا ہے اور جو مخص اس کی حکومت کا انکار کرتا ہے اسے قبل کرویتا ہے۔

# بسر رضيفنه كاليمن يرحمله اور شيعان على رضيفه كاقل:

اس کے بعد بسر رہنائٹنڈ نے یمن کارخ کیا۔اس وقت یمن پرحضرت علی بھاٹنڈ کی جانب سے عبیداللہ بن عباس بڑے تھے جب انہیں بسر رہناٹٹنڈ کی آ مد کاعلم ہوا تو وہ بھا گ کر کوفہ حضرت علی بھاٹٹنڈ کے پاس چلے آئے اورا بنی جگہ یمن پرعبداللہ بن عبداللہ ان الحارثی کواپنا جانشین کر آئے بسر رہناٹٹنڈ نے یمن پہنچ کرعبداللہ بن عبدالمہدان اور اس کے لڑکے کوئل کر دیا راہ میں بسر رہناٹٹنڈ کو عبیداللہ بن عباس بڑسٹنا کے گھر والے ملے جن میں عبیداللہ کے دو بیے بھی تھاس نے ان دونوں بچوں کوؤ بح کر دیا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے یہ دونوں بے بنو کنا نہ کے ایک شخص کے پاس ملے جب اس نے ان دونوں کو آل کرنا چا ہا تو کنانی نے کہا ان بچوں کا کیا قصور ہے جوان دونوں کو تو قتل کرنا چا ہتا ہے اگر تو انہیں واقعتا قتل کرنے پرآ مادہ ہے تو پہلے مجھے قتل کردے بسر دخاتی نے کہا ان بچوں کو آل کیا اور اس کے بعد شام کی جانب بسر دخاتی نے جواب دیا ہاں میں ایسا ہی کروں گا چنا نچہ اس نے پہلے کنانی کو آل کیا پھر ان بچوں کو آل کیا اور اس کے بعد شام کی جانب لوٹ گئے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کنانی نے مقابلہ کیا حتی کہ لڑتا لڑتا مارا گیا اوریہ دو بچے جو بسر بھاٹیڈنے قبل کیے تھے ان میں سے ایک کا نام عبدالرحمٰن اور دوسر ہے کا قتم تھا۔ بسر بٹی ٹٹٹٹ نے بمن میں شیعانِ علی بٹی ٹٹٹٹڈ میں سے ایک بڑی جماعت کولل کیا۔ جاریہ بٹی ٹٹٹٹڈ کا نجران کوآگ کے لگانا اور عثمانیوں کا قتل عام:

حضرت علی بناٹینز کو جب بسر بنائینز کے حملہ کی اطلاع ملی تو انہوں نے جاریۃ ابن قدامہ بناٹینزاوروہب بن مسعود کو دو ہزارلشکر دے کرروانہ کیا۔ جاریہ دنائینزا پنالشکر لے کرنجران پہنچا اور پورے شہر کوجلا کرخاک کر دیا اور حضرت عثمان دناٹینزا کے حامیوں میں سے بہت سے لوگوں کو پکڑ کرفنل کیا بسر دناٹینزاوراس کے ساتھی شام بھاگ گئے۔

#### اہل مکہ سے زبر دستی بیعت:

جاریہ و اللہ اس کی تلاش میں چلا اور یمن سے مکہ پہنچا اور انہیں تھم دیا کہ ہماری بیعت کر واہل مکہنے جواب دیا امیر المونین تو ہلاک ہو چکے ہیں اب ہم کس کی بیعت کریں اس نے جواب دیا جس کی شیعان علی وٹاٹٹڈ بیعت کریں اس کی تم نامعلوم بیعت کرلویہ بات اہل مکہ کو بہت گراں گزری لیکن مجبور اُنہوں نے بیعت کرلی۔

اس کے بعد جاریہ رہی گئین نہ یہ کی جانب بڑھا۔ وہاں لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ رہی گئین نماز پڑھاتے تھے۔ ابو ہریرہ رہی گئین جاریہ رہی گئین کے جب جاریہ رہی گئین کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگا خدا کی تتم !اگر میں اس بلی والے کو پالیتا تو اس کی گردن اتار لیتا۔ پھراہل جاریہ رہی گئین نے اہل مدینہ ہے کہا کہ حسن ابن علی رہیں کا بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئین کی بیعت کرواہل مدینہ نے حضرت حسن رہی گئین

جاریہ بٹائٹی اس روز مدینہ میں مقیم رہا پھر کوفہ لوٹا۔ جب یہ چلا گیا تو ابو ہریرہ بٹائٹین مدینہ واپس آ نے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔

اسلامی حکومت کی دوحصول میں تقسیم فریقین کا با ہمی معاہدہ:

اس سال حضرت علی بخالین اور امیر معاویه بخالین کے درمیان جنگ بندی کا فیصلہ ہوا۔ با ہمی طویل خط و کتابت رہی ۔ کتاب کی

طوالت کے خوف ہے ہم اس خطور کتابت کونظرانداز کرتے ہیں۔ فیصلہ بیقر ارپایا کہ باہمی جنگ بندی کردی جائے عراق علی مٹی ٹیٹنے کی حکومت میں اور دونوں فریق ایک دوسرے کے علاقہ پرندلشکر کشی کریں گے اور نہ کی قتم کی غارت گری مجا

زیاد بن عبداللہ نے ابواسحاق نے بقل کیا ہے جب دونوں فریقین میں ہے کی نے بھی دوسر ہے کی اطاعت قبول نہیں کی تو امیر معاویہ رہائیڈ: نے حضرت علی رہائیڈ: کوتح ریکیا اگرتم چا ہوتو ایسا کرلو کہ عراق کی حکومت تمہارے حصہ میں ہوا درشام کی میرے حصہ میں تاکہ اس امت سے تلوار رک جائے اور مسلمانوں کے خون نہ بہیں۔اس پر حضرت علی جہائیڈ: راضی ہو گئے۔معاویہ رہائیڈ: کے کشکر شام اور اس کے گرددنواح کی دیکھیے بھال کرتے اور حضرت علی جہائیڈ: ملک عراق اور اس کے گرددنواح کا انتظام کرتے۔



باب۲۴

# حضرت على ضائفية اورعبدالله بن عباس شيسة كاختلا فات

# ابن عباس بن الله كي بصره سے مكدروانكى

عام اہل سیر کہتے ہیں کہ اس سال یعنی ۴۰ ھ میں حضرت عبداللہ بن عباس بن ﷺ بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے کیکن بعض اہل سیر نے اس کا انکار کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس بنی ﷺ برابر بھر ہ کے عامل رہے حتی کہ حضرت علی من تھنو کی شہادت کے بعد حضرت حسن بنی تھنانے امیر معاویہ بنی تھنا ہے کہ کرلی۔اس وقت عبداللہ بن عباس بنی تیں بھر ہ چھوڑ کر مکہ چلے گئے۔

### بصره چھوڑنے کی وجوہات:

عمر و بن شعبہ نے ابو مخصف اور سلیمان بن ابی راشد کے ذریعہ عبدالرحمٰن بن عبید ابوالکنو دیے قتل کیا ہے کہ ایک بارعبداللہ بن عباس بڑے ابوالا سود دکلی کے پاس گزرے اوراہے دیکھ کر فرمایا:

''اگرتوچو پایوں میں سے ہوتا تو اونٹ ہوتا۔اوراگرچروا ہا ہوتا توچرا گاہ کی حفاظت نہیں کرسکتا تھا اور نہ تو اپنی رفتاراور طریقہ کارکو بہتر بناسکتا تھا''۔

# ابوالاسود دنلی کی ابن عباس بنی پیتا پرالزام تراشی:

اس بات پرابوالاسود دللی نے حضرت علی بخالف کواس مضمون کا ایک خطتح برکیا:

''امابعد!اللد تعالی نے آپ کو نگران' ذمه داراورامانت دارها کم بنایا ہے ہم نے آپ کا بار ہا امتحان لیا اور آپ کوامت کا برردست امین اور رعایا کا خیر خواہ پایا۔ آپ دنیا ہے تو ہاتھ کھینچتے ہیں اور رعایا کو خوب دیتے ہیں نہ آپ رعایا کا مال کھاتے ہیں اور نہ آپ کا رشوت ہے کوئی تعلق ہے۔ آپ کے بھائی اور گور نر آپ کی اطلاع کے بغیروہ رقم کھا گئے ہیں جوان کے پاس امانت تھی میں آپ سے ریہ بات ہر گرخفی نہیں رکھ سکتا۔اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے آپ جورائے پہند فرمائیں وہ مجھے تحریر کریں'۔ والسلام

# حضرت على مِناتِنْهُ كا جواب:

ال پرحضرت على والتينزية ابوالاسودكوييه جواب تحرير فرمايا:

"امابعد! تم جیسا آ دمی امام اورامت دونوں کے لیے مجسمہ خیرخوائی ہے۔ تم نے امانت کاحق ادا کیا اور راوحق و کھائی میں نے تہارے امیر کواس بارے میں لکھا ہے اور اس میں تمہارے خط کا کوئی تذکر ہنیں کیا۔ تمہاری نظر میں اگر الی باتیں آئیں جوامت کی بہود کا سبب ہوں تو مجھے ضرور مطلع کرنا۔ تہارا بہی فرض ہے اور تہہیں ایسا ہی کرنا جا ہے "۔ اس کے علاوہ حضرت علی رہائٹن نے ابن عباس ڈائٹنا کو بھی خطاتح ریے کیا۔

# ابن عباس من الأكاجواب

ابن عباس بن الله الله عنظر ساجوات حريفر مايا:

''اما بعد! آپ کوجواطلاعات نینچی میں وہ سب غلط ہیں۔ میں اپنے زیر تصرف مال کا دیگر لوگوں سے زیادہ محافظ اور نتظم ہوں آپ بدگمانوں کی باتوں کی ہرگز تصدیق نہ سیجئے'۔ والسلام

حضرت على مِناتِثَهُ كا دوسرامراسله:

بيخط پڙھ کرحضرت على بنائشنانے ابن عباس بني تنا کودوسرامراسلة تحرير کيا:

"ا مابعد! تم مجھے یہ بتاؤ کہتم نے کتنا جزیہ وصول کیا 'اور کہاں سے وصول کیا اور کہاں خرج کیا؟''۔

### ابن عباس شي كااستعفاء:

ابن عباس بن الناف السكاجواب السطرح تحريفر مايا:

'' میں سیجھتا ہوں کہ آپ تک جو یہ بات پیچی ہے کہ میں نے اس شہر کے لوگوں کے مال پر قبضہ کرلیا ہے تو آپ نے اس غلط اطلاع کو بہت اہمیت دے دی ہے۔ لہٰذا آپ جسے مناسب سمجھیں اسے یہاں کا حاکم بنا کر بھیج دیں میں اس حکومت کوچھوڑ تا ہوں''۔ والسلام

# ا بن عباس من الله المحمل:

اس کے بعد حضرت ابن عباس بھی ﷺ نے اپنے ماموؤں بنو ہلال بن عامر کو بلایا ۔ضحاک بن عبداللہ ہلا کی اور عبداللہ بن رزین ابن الی عمر والہلا کی ان کے پاس آئے۔ پھران کی مدد کے لیے بنوقیس بھی جمع ہو گئے اور ان کی حمایت ۔، ابن عباس بھی ختم م خزانہ اٹھوالیا۔

ابوزید نے ابوعبیداللہ نے قال کیا ہے کہ خزانہ میں مال کافی جمع ہو چکا تھا۔ ابن عباس جن شائے بیتمام جمع شدہ مال اٹھالیااس طرح مال غنیمت کا تمام خمس لے کر چلے گئے۔ جب لوگوں کو مال پر قبضہ کرنے کی اطلاع ملی تو قیس بولا۔ خدا کی قیم ابیہ مال اس کے یاس ہرگز نہ جانے دیا۔ یاس ہرگز نہ جانے دیا جائے گا یہ کیے ممکن ہے کہ ہم ابنی نگا ہوں کے سامنے یہ مال جانے دیں۔

مبرة بن شیمان الحدانی نے از دیوں سے کہا خدا کا تسم! قبیلہ قیس اسلام میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا بھائی 'ہمارا پڑوی اور دشمن کے مقابلہ میں ہمارا مدگار ہے جو مال اس وقت تمہارے بھائیوں کے ہاتھ میں جار ہا ہے اگر وہ ہمیں لیجی جائے تب بھی وہ تھوڑا ہے اور بیلوگ کل کووقت پڑنے پر مال سے زیادہ بہتر ثابت ہوں گے۔

از دیوں نے صبرہ سے سوال کیا تمہاری کیارائے ہے؟

صبرہ نے جواب دیاتم ان کی مزاحمت نہ کرواوران کا پیچیا چھوڑ دو۔اس پراز دیوں نے اس کی اطاعت کی اور وہ واپس لوٹ گئے قبیلہ بنی بکراور بنی عبدالقیس نے بھی صبرہ کی رائے کی موافقت کی ۔انہوں نے آپس میں کہاصبرہ کی رائے بہت بہتر ہے۔تم بھی اس میں مزاحم نہ ہو۔ قبیلتمیم بولا ہم انہیں ہرگز مال نہ لے جانے دیں گے اور ان سے جنگ کریں گے۔

اس پراحف ابن قیس نے انہیں سمجھایا اور کہا جن لوگوں کا ان سے خونی رشتہ بہت دور کا ہے انہوں نے جنگ سے گریز کیا لیکن تمہاراان سے رشتہ زیاّہ وقر بی ہے تمہیں ہرگز مزاحمت نہ کرنی چاہیے۔

بزتمیم بولے خدا کوشم! ہم توان سے ضرور جنگ کریں گے اور مال نہ لے جانے دیں گے۔

ا حنف نے جواب دیا تو پھر میں اس معاملہ میں تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ میں توان لوگوں کی راہ میں حائل نہ ہوں گا۔

راوی کہتا ہے کہ بنوتمیم میں سے ابن المجاعہ نے بنو ہلال کاراستہ روکا اوران سے جنگ کی جس پر نسحاک ہلا لی نے ابن مجاعہ پر حملہ کر کے اس کے نیز ہ مارا۔اورعبداللہ بن رزین مجاعہ کو چپٹ گیا اور دونوں تقتم گھا ہوکر زمین پرگر پڑے اور بہت سے آ دمی زخمی ہوئے کیکن کوئی مقتول نہیں ہوا۔

خمس میں جن لوگوں کا حصہ تھا وہ ہو لے ہم اس جنگ میں شرکیک نہ ہوں گے ہم نے انہیں اورلوگوں کو چھوڑ دیا ہے خواہ یہ باہم لڑیں یا ایک دوسر سے کوختم کردیں۔ اس کے بعد بیلوگ بنوتمیم سے بولے۔ ہم تم سے زیادہ تنی ہیں کہ ہم نے اپناحق اپنے چچازاد ہھائیوں کے لیے چچوڑ دیا ہے اور تم اس پرلڑ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مال بھی اٹھالیا اوران کے حامی بھی موجود ہیں۔ بہتریہی ہے کہان کی رائے پر چچوڑ دواورا گرتم پیند کروتو واپس ہو جاؤ۔ بیلوگ واپس چلے گئے اور ابن عباس بیستی ہیں آ دمیوں کے ساتھ مکہ سے گئے۔

ابوزید کہتا ہے کہ ابوعبیدہ کا بیخیال تھا۔ اگر چہاس کی بیرائے میں نے اس سےخودنہیں تی کہ ابن عباس بڑی سٹا حضرت علی رہی تھی۔
کی شہادت تک بھرہ میں رہے چر حضرت حسن رہی تھی کے ساتھ اس وقت تک رہے جب تک ان میں اور امیر معاویہ رہی تھی میں سلی نہیں مہادت تک بھر وہ اپس گئے وہاں ان کے گھروالے تھے ابن عباس بڑی شیانہیں لے کراور بیت المال سے پھے تھوڑ اسامان لے کر مکہ چلے گئے اور بولے یہ میراروزینہ ہے۔

آبوزید کہتا ہے کہ آبوعبیدہ کے اس قول کا میں نے ابوالحسن سے ذکر کیا۔اس نے اٹکار کیا اور کہا جب حضرت علی بخالتُ شہید ہوئے تو ابن عباس بڑا تھا کہ میں تھے اور حضرت حسن بخالتُ اور امیر معاویہ بخالتُ کی صلح کے وقت عبیداللّٰہ بن عباس بڑا ان کے پاس تھے نہ کہ عبداللّٰہ بن عباس بڑا تھا۔



باب٢٥

# حضرت على مغالثًهُ كى شهادت

# تاریخ شهادت کااختلاف:

ای سال حضرت علی دخیاتی کی شہادت عمل میں آئی ان کی شہادت کی تاریخ میں اختلاف ہے احمد بن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعیہ ابومعشر سے نقل کیا ہے کہ حضرت علی دخیاتی جمعہ کے روزستر ہ رمضان ۴۰ ھیں شہید ہوئے۔ یہی واقد کی کا قول ہے جیسا کہ جارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقد کی ہے نقل کیا ہے۔

ا بوزید نے علی بن محمد کا بیقول بیان کیا ہے کہ حضرت علی بڑاٹھ؛ کوفیہ میں جمعہ کے روز گیا رہ رمضان کوشہید ہوئے۔ایک قول میہ ہے کہ رمضان ختم ہونے میں ستر ہ روز ہاقی تتھے اورا یک قول میہ ہے کہ رئیج الآخر ہم ھابیں شہید ہوئے۔ \*\*\*

فنل کےاسیاب:

مویٰ ابن عبداللہ اور عن برار مان المسر وتی نے ابوعبدالرحمٰن الحرانی کے ذریعہ اساعیل بن راسد کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ ابن کم مرک بن عبداللہ اور عمر و بن بکرالتی نے ایک جگہ جمع ہو کر معاملات پرغور وقکر کیا اور ان متیوں نے حکام کے طرزعمل پر نکتہ چینی کی اس کے بعد نہروان کے لوگوں (خارجی) کا ذکر کیا اور ان کے لیے انہوں نے رحمت اور مغفرت کی دعا کی اور ہو لے ہم ان لوگوں کے بعد زندہ رہ کر کیا کر یں گے۔ بیلوگ ایسے بھائی ہے کہ جولوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کے معاملہ میں کسی کے بعد زندہ رہ کر کیا کر یں گے۔ بیلوگ ایسے بھائی ہے کہ جولوگوں کو پروردگار کی طرف دعوت دیتے اور اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہ ہم اپنی جانوں کو اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیں اور ان گراہ اہاموں سے حضرت علی بڑا تھا م بھی اس جا کیں اور ان کے قبل کی کوشش کریں (گراہ اہاموں سے جھٹکا رامل جائے گا اور ہم اپنے بھا ئیوں کا انتقام بھی لیل گے۔

الے لیس گے۔

اس پراین ملجم نے کہاعلی بن ابی طالب بٹی ٹھڑ سے تہہیں چھٹکارا میں دلاؤں گا۔ بیابی ملجم مصر کا باشندہ تھا۔ برک بن عبداللہ نے امیر معاویہ بٹی ٹھڑ کے قبل کا دان تینوں نے اللہ کو حاضر ناظر کر کے باہم معاہدہ کیا کہ ہم میں سے ہرایک نے جس شخص کے قبل کا ذمہ لیا ہے وہ اپنے عہد سے چھے نہ ہے گا۔ یا تو اس شخص کو قبل کر دے گایا خود مقل ہو جائے گا ان لوگوں نے اپنی تلواروں کو زہر میں بجھایا اور ان تینوں صحابہ کے قبل کے لیے ستر ہ رمضان متعین کی گئی اور اس کے بعد یہ تینوں صحابہ بڑی تینوں سے تینوں میں مینوں سے تینوں سے تینوں میں مینوں سے تینوں سے

مهر میں حضرت علی مناتثیّهٔ کا سر:

ابن کم المرادی کا شار بنو کندہ میں ہوتا تھا۔ میٹھ کوفہ پہنچااور وہاں اپنے ہم قوم اور دوست احباب سے ملائیکن اس راز کواس نے سینہ میں چھپائے رکھااوراپی قوم اور دوستوں سے بھی اس کا کہیں ذکر نہیں کیا تا کہ کہیں راز پہلے سے فاش نہ ہوجائے۔ ایک روز اس نے بنوتیم الرباب کے کچھآ دمیوں کو دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے اپنے مقتولوں کا ذکر کر رہے ہیں جو حصرت علی ر می گفتانے جنگ نہروان میں ان کے دس افراد تل کیے تھے۔اس روز تیم الرباب کی ایک عورت سے ملاجس کا نام قطامہ انہتہ الشجنہ تھا حضرت علی دخاتی نے نہروان کی جنگ میں اس کے باپ اور بھائی کوتل کیا تھا۔ یہ عورت حسن و جمال میں گانہ روز گارتھی ابن کمجم بنے جب اسے و یکھا تو اپنی عقل کھو بیٹھا اور جس کام کے لیے آیا تھا وہ بھی جمول گیا۔اور اسے پیغام نکاح دیا۔

قطامہ نے جواب دیا میں اس وقت تک تجھ سے شادی نہیں کرسکتی جب تک تو میرے کلیجے کی آگ نہ بجھا دے۔ابن کمجم نے پوچھا: وہ کس طرح؟ قطامہ نے جواب دیا۔ تین ہزار درہم'ایک غلام اورعلی بن ابی طالب بھاٹنز: کاقتل۔

ابن ملجم: كيابية تيرامهر بوگا؟

قطامہ: ہاں! بیرمیرامہر ہوگا۔ میں علی دخاتُنہ کا سرچا ہتی ہوں اگر تونے ایسا کیا تو تو اپنااور میرادونوں کا دل محنڈا کرے گا اور عیش سے زندگی گز ارے گا اور اگر تو قتل ہو گیا تو اللہ کے پاس جواجر ہے وہ دنیا اور دنیا کی زینت سے بہت بہتر

ا بن علم : خدا کی شم! میں اس شہر میں علی رہی آئیؤ کے آل ہی کے لیے آیا ہوں میں تیری ہرخواہش پوری کروں گا۔

قطامہ: میں بیرچاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ کوئی ایساشخص ہوجو تیری پشت پناہی اور مدد کر سکے۔اس کے بعد قطامہ نے اپنی قوم تیم الرباب کے ایک شخص کوجس کا نام وردان تھا طلب کیا اس کے سامنے بیر منصوبہ رکھا۔اس نے اسے قبول کیا۔

#### انتقامي كارروائي:

اس کے بعد ابن کم بنوا شخع کے ایک شخص کے پاس گیا جس کا نام شبیب بن بجرہ تھا اور اس سے کہا کیا تو دنیا اور آخرت کی عزت وکرامت کا طلب گارہے؟

هبيب: ووكسطرح؟

ابن كم المحم : و وعزت وشرافت على بناتيَّة كُول كرك حاصل بوسكتي ہے۔

شبیب: تیری ماں تجھے روئے تونے بہت ہی بری بات زبان نے نکالی ہے۔ توعلی رہا تین پر کیسے قابو یا سکتا ہے؟

ابن کم میں مبحد میں جھپ کر بیٹے جاؤں گا جس وقت علی رٹی ٹیٹی جس کی نماز کے لیے نکلے گا ہم اس پر حملہ کر کے اسے قل کر دیں سے اور ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ بھی لے لیس گے اور ہم اپنے مقتولوں کا بدلہ بھی لے لیس گے اور اگر ہم قبل ہوجا کیں گے تو اہارے دل جھاڑے وود نیاو مافیہا ہے بہتر ہے۔

عبیب: تجھ پرافسوس اگر علی بخالتین کے علاوہ کوئی اور شخص تیرانشا نہ ہوتا تو مجھے اتنا شاق نہ گزرتا تو یہ بھی جانتا ہے کہ علی بخالتین نے اسلام کی خاطر کتنے مصائب برداشت کے اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ نبی کریم کوئی کا ساتھ دینے میں انہوں نے سبقت کی ہے۔ میرادل ان کے تل پر مطمئن نہیں۔

ا بن ملحم توبیہ بات تو جانتا ہے کہ علی دخاتی نے اہل نہروان کوتل کیا تھا اور یہ سب نیک بندے ہتھے۔

شبيب: كيون نبيس؟

ا بن علم : ﴿ تُو ہم ان لوگوں كوضرور قبل كريں كے جنہوں نے ہمارے بھا ئيول كوتل كيا ہے۔

اس بات پرشیب نے بھی ابن ملجم کی حمایت کا وعدہ کیا۔ بیسب مل کر قطامہ کے پاس پہنچےوہ جامع مسجد میں اعتکاف میں بہنچے بیٹھی تھی ان سب نے اس سے جاکر کہا ہم سب نے علی جائٹنے کے قل پراتفاق کر ایا ہے۔

قطامہ نے کہاجس روز تم قتل کرنا جا ہوای روز میرے یا س آنا۔

جب اس جمعہ کی شب آئی جس کی صبح کوحضرت علی مٹی ٹھٹنڈ کے قل کامنصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ ابن کمجم قطامہ کے پاس پہنچا اور بولا یہی وہ رات ہے جس کی صبح کوہم لوگوں نے اپنے اپنے ساتھی کے قل کاعبد کیا تھا۔

اس کے بعد قطامہ نے ریٹم کی ایک پٹی منگائی اور ان لوگوں کے سروں پر باندھ دی ان لوگوں نے اپنی اپنی تلواریں کیں اور
اس چوکھٹ کے قریب بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی بڑا ٹھڑن نماز کے لیے تشریف لایا کرتے تھے۔ جب حضرت علی بڑا ٹھڑن صبح کے وقت
نماز کے لیے نکلے تو شبیب نے آ گے بڑھ کر تلوار کا وار کیا' جو دروازے کی چوکھٹ یا طاق پر پڑا۔ ابن ملجم نے پیشانی پر وار کیا اور
وردان بھاگ کرا پنے گھر میں گھس گیا۔ اس کے باپ کی اولا دمیں سے ایک تخص اس کے گھر اچا تک پہنچ گیا۔ وہ اپنے سینہ سے ریشم
کی پٹی اتار رہا تھا اس نے سوال کیا بی تلوار اور ریشم کی پٹی کیسی ہے۔ وردان نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا وہ تحص اپنے گھر گیا اور تلوار

شبیب اندھیرے میں بنوکندہ کے گھروں کی طرف چلا گیا۔لوگ اس کے پیچھے چلائے راہ میں اسے حضر موت کا ایک شخص ملا جس کا نام عو میر تھا جب اس نے شبیب کے ہاتھ میں تلوار دیکھی تو اسے پکڑ لیا اور حضر می نے اسے نیچ گراہ یا لیکن جب اس نے میہ و کیھا کہ لوگ ادھر اس شخص کی تلاش میں دوڑ ہے ہوئے آرہے ہیں۔تو حضر می کواپنی جان کا خوف پیدا ہوا اس نے شبیب کوچھوڑ دیا اور شبیب لوگوں کے ساتھ شامل ہو گیا اور اس طرح اس کی جان نیچ گئی۔

ا بن المجم کولوگوں نے گھیر کر پکڑ لیا اور ہمدان کے ایک شخص نے جس کی کنیت ابواد ما چھی اپنی تلوار نکال کرا بن کمجم کے پاؤں پر ماری اور اس کا یا وُں کاٹ ڈ الا۔

حضرت علی منافیہ زخمی موکر چیچھے ہے اوراپی جگہ جعدۃ بن مبیرۃ ابن ابی ومب کونماز پڑھانے کا حکم دیا۔انہوں نے لوگوں کو مبح کی نماز پڑھائی۔

نماز کے بعد حضرت علی جائٹن نے فر مایا قاتل کومیر ہے پاس لاؤ۔ قاتل حاضر کیا گیا آپ نے اس سے فر مایا اے اللہ کے دشمن کیا میں نے جھے پراحسانات نہ کیے تھے؟

ابن مملحم: كيون نبيس؟

حضرت علی والتُّفنا: پھرآ خروہ کیا شے ہے جس نے تحقیم میر تحلّ پرا بھارا۔

ا بن ملجم : میں چالیس روز تک استخارہ کرتا رہا اور اللہ ہے سوال کرتا رہا کہ اس کی مخلوق میں جو مخص بدترین خلائق ہووہ قتل ہو جائے۔

۔ حضرت علی من تشد تو میراخیال ہے کہ وہ مقتول بھی تو ہی ہے اور تو ہی وہ بدترین خلائق ہے۔

ابن مجم کے خیالات:

لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ کے پیش آنے سے قبل ایک روز ابن نجم بنو بکر بن وائل میں بیٹے ابوا تھا کہ اس کے سامنے سے ایک جناز ہ گزرا۔ بیمر نے والا ابو حجار البحر بن جارب العجلی تھا اور شخص نصر انی تھا۔ عیسائی اس جنازے کے ارد گرد تھے اور اس مرنے والے کی لوگوں کے دلوں میں نہایت عزت تھی۔ اس لیے سب لوگ ایک جنازے کے ارد گرد تھے اور اس مرنے والے کی لوگوں کے دلوں میں نہایت عزت تھی۔ اس لیے سب لوگ ایک جنازے کے ساتھ جارہے تھے اُتھی میں شقیق بن تو ربھی تھا۔ ابن مجم نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں اور کیا بات ہے لوگوں نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اس پر ابن مجم نے بیا شعار پڑھے۔

نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں اور کیا بات ہے لوگوں نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اس پر ابن مجم نے بیا شعار پڑھے۔

لَهِنُ كَانَ حَجَّارُ بُنُ أَبْحَرَ مُسُلِمًا لَقَدُ بُوعِدَتُ مِنْمُ خَصِنَازَةُ أَبُحَرِ

نترجه آی: ''اگر جاربن ابج مسلمان ہوتا تو اس کا جناز ہلوگوں سے دوررہتا۔

وَ إِنْ كَانَ حَدَّارُ بُنُ آبُحَرَ كَافِرًا فَلَمَا مِثُلُ هَذَا مِنُ كَفُودٍ بِمُنْكَرِ المُنْكَرِ المُنْكَرِ المُنْكِرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

أتَــرُضَـوُن هــذَا إِنَّ قَيْسًا وَ مُسْلِمًا جَمِيعًا لَذى نَعُـشٍ فَيَاقُبِحَ مَنُطرِ

بَيْرَجَهَا بَهُ: كياتم يه پيندكرتے ہوكہ قيس اور ديگر مسلمان اس كى لاش كے گردجمع ہوں - بيكتنا برامنظر - -

فَلُو لَا الَّذِي اَنُوى تَفَرَّقُتُ جَمْعَهُم بِأَبِيَضَ مَصْفُولِ الدَّيَّاسِ مُشَهِّرِ

بَنْ اللَّهِ الللَّهِي

وَ لَـــكِـنِّـــى أنْــوِى بِـــذَاكَ وَسِيـُـلَةً إلَى اللِّـــهِ أَوُهــذَا فَــحُـدُ ذَاكَ أَوْذَرَ

بْنَرْجَةِ بْهُ: اگر میں نے اس ارا دہ کواللہ کی قربت کا وسیلہ نہ بنایا ہوتا تو پھر میں اسے اختیار کر کے چھوڑ ویتا''۔

#### محد بن حنفيه كابيان:

جب صبح کے وقت حضرت علی مخافی نماز کے لیے نکلے تو ان لوگوں کو آواز دی نماز نیمین نماز کے لیے کھڑے ہوجاؤ۔ یہ مجھے معلوم نہیں کہ حضرت علی مخافی نے بیکات چوکھٹ سے نکل کر کہے تھے یا چوکھٹ کے اندر کہے تھے ہاں میں اتنا جا نتا ہوں کہ میں نے ایک چک دیکھی اور میں نے بیالفاظ سے اللہ کے علاوہ کی کا تھم نہیں اور تھم کا اے علی بخافیٰ انہ کھنے اختیار ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو میں نے ایک تلوار دیکھی کے مرووسری تلوار دیکھی کی حضرت علی بخافیٰ کو یہ کہتے سنا کہتم سے بیٹخس نے کر نہ نکل جائے اور لوگواس پر ہرجانب سے ٹوٹ پڑے کچھ دیر نہ گزری تھی کہ این مجم کو پکڑلیا گیا اور حضرت علی بخافیٰ کے روبرو پیش کیا گیا میں بھی لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ حضرت علی بخافیٰ فر مارہے تھے جان کے بدلے جان ہے آگر میں مرجاؤں تو تم بھی اسے اسی طرح قبل کر دینا جسے اس نے مجھے تن کیا ہے اور اگر میں زندہ باقی رہ گیا تو اس کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا۔

# حضرت على مغالبتُه؛ كي خريد وفروخت:

راوی کہتا ہے کہلوگ گھبرائے ہوئے حضرت حسن رہی گئی کے پاس پہنچے انہیں مطلع کیا اور بیرواقعداس وقت ہوا جب کہ ابن مجم کو باندھ کرلوگوں نے ان کے سامنے پیش کیا تو ام کلثوم بنت علی بڑھ کا نے روتے ہوئے ابن ملجم سے مخاطب ہوکر کہاا ہے اللہ کے دشمن! تو نے میرے باپ کے ساتھ اچھانہیں کیا۔اللہ مخجے رسوا کرے۔

ا بن ملجم نے جواب دیاتم کس شخص پرروتی ہوکیاا س شخص پر جے میں نے ایک ہزار میں خریدا ہےاورا یک ہزار میں زہر دیا ہے اگر یہ مارتمام شہروالوں پر بھی پڑجاتی توان میں سےایک بھی زندہ نہ پچتا۔

# حضرت على مناتشة كے نصاصح:

جندب بن عبدالله کابیان ہے کہ میں نے حضرت علی دخالتؓ؛ کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا۔اے امیرالمومنین دخالتُوا اگرآپ ہم سے رو پوش ہوجا تھیں اورخدانہ کرے کہ ایسا ہوتو کیا ہم حضرت حسن دخالتُوں سے بیعت کرلیں ؟

حضرت علی رہی تھی نے فر مایا نہ میں تمہیں اس کا تھم دیتا ہوں اور نہ اس سے رو کتا ہوں تم لوگ زیا دہ منا سب سمجھ سکتے ہو۔ جند ب نے دو بار ہ سوال کیا تو آپ نے حضرت حسن رہی تھیٰ اور حضرت حسین رہی تھیٰ کو بلوا میا اور ان سے فر مایا :

'' میں تم دونوں کو اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور تم دونوں دئیا کو ہرگز تلاش نہ کرنا خواہ دنیا تم سے بغاوت کیوں نہ کرے اور جو شئے تم سے بٹادی جائے اس پر رونائہیں ہمیشہ حق بات کہنا۔ بتیبیوں پر رحم کرنا۔ پریشان کی مدد کرنا۔ آخر کی تیاری میں مصروف رہنا۔ ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے حامی رہنا اور کتاب اللہ کے احکامات پڑمل کرنا۔ اللہ کے دین میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ تھجرانا''۔

پھرمحد بن حنفید کی جانب د کیھر کر ایا میں نے تیرے بھائیوں کو جونصیحت کی ہےتو نے اسے س کر محفوظ کر لیا۔محمد نے عرض کیا جی ہاں! آ یہ نے محمد سے مخاطب ہو کر کہا:

'' میں تحقیے بھی وہی نصیحت کرتا ہوں جو تیرے بھائیوں کو کی ہے اس کے علاوہ میں تحقیے بیہ وصیت کرتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کی عزت وتو قیر کرنا اور ان دونوں کے اس اہم حق کو طوظ رکھنا جوان کا تیرے ذمہ ہے ان دونوں کے حکم کی پیروی کرنا اور ان کے حکم کے بغیر کوئی کام نہ کرنا''۔

اس کے بعد حضرت حسن اور حضرت حسین بھی تاہ سے فر مایا:

'' میں تم دونوں کو بھی محمد کے ساتھ سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ تمہارا بھائی اور تمہارے باپ کا بیٹا ہے اور تم سی بھی جانتے ہوکہ تمہاراباپ اس سے محبت کرتا ہے''۔

پر خاص طور برحفرت حسن محالتند عن طب موكر انبيل فعيحت فرما كي:

''اے میرے بیٹے! تیرے لیے میری وصیت یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈرنا۔ نماز وقت پرادا کرنا۔ زکو قاکواس کے مصرف میں خرج کرنا اور وضوا چھی طرح کرنا کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ اور زکو قارو کئے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہرونت گنا ہوں کی مغفرت طلب کرنا۔ غصہ پینا' صلہ رحی کرنا' جا ہلوں سے برد باری سے کام لینا' وین میں تفقہ حاصل کرنا' ہر کام میں ثابت قدمی دکھانا' قرآن کولازم پکڑے رہنا۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اور پرائیوں سے پچنا''۔

وصيت:

جب و فات كاوفت آيا تولوگوں كودصيت فرمائي:

''سم الله الرحمٰن الرحيم! بيده وصيت ہے جوعلى بن ابى طالب بن تفنف نے كى ہے۔ وہ اس بات كى وصيت كرتا ہے كہ اللہ ك سواكوئى معبود نہيں۔ وہ يكتا ہے۔ اس كاكوئى شريك نہيں۔ اور حجمہ سنگھا اس كے بندے اور اس كے رسول ہيں جنہيں اللہ تعالى نے ہدايت اور دين حق وے كر جھيجاتا كہ وہ اس دين كوتمام اويان پر غالب فرما دين خواہ بيہ بات مشركوں كو برى كيوں نه معلوم ہو۔ يقيينا ميرى نماز ميرى قربانى ميرى زندگى اور موت سب كچھ اللہ رب العالمين كے ليے ہے جس كا كوئى شريك نہيں۔ جھے اسى كا تھم ديا كيا اور ميں تا بع فرمان لوگوں ميں سے ہوں۔

ا ہے حسن بن اللہ میں مجھے اورا پنی تمام اولا داورا پنے تمام گھروالوں کواللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جوتمہارا پروردگار ہے اور اس بات کی کہتم صرف اسلام کی حالت ہیں جان وینا ہےتم سب ال کر اللہ کے دین کومضبوط تھا م لواور باہم متفرق نہ ہو جاؤ۔ کیونکہ میں نے ابوالقاسم کا ﷺ کوفر ماتے ستا ہے۔ باہم ایک دوسرے سے تعلق رکھنا اوران کی اصلاح مکونا کفل نمازوں اور روزوں سے بہتر ہے تم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا اس سے اللہ تم پر حساب نرم فر ما دے گا۔ تیموں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرنا۔ نہ تو اٹھیں اتنا موقع وینا کہ وہ اپنی زبان سے تم سے مدوطلب کریں نہ تمہاری موجودگی میں پریشانی میں مبتلا ہوں۔اللہ سے ڈرواوراللہ سے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں ڈرو۔ کیونکہ تمہارے نبی من اللہ کی تھیجت ہے۔آپ ہمیشہ پڑوسیوں کے حقوق کی وصیت کرتے رہے تی کہ ہمیں بیزوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضور پڑوسیوں کو وارث بھی نہ بنا دیں۔قرآن کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کہیں قرآن برعمل کرنے میں تمہارے اغیارتم سے سبقت نہ لے جائیں' نماز کے معاملہ میں بھی اللہ ہے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ بیتمہارے دین کا ستون ہے تم اپنے پروردگار کے گھر (مسجد ) کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرواور کسی وقت بھی جب تم زندہ رہوا سے خالی نہ چھوڑ و کیونکہ اگراہے خالی چھوڑ ویا گیا تو وہاں کوئی نظرنہ آئے گا اور جہاد کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرواورا پنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرو۔زکو ہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ میہ بروردگار کے غصہ کو بچھاتی ہےاہے نبی کی ذمہ داری کے لیے بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔تمہارےموجود ہوتے ہوئے کسی برظلم نہ کیا جائے۔اینے نبی کے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو کیونکہ رسول اللہ سکتھا نے ان کے بارے میں وصیت فرمائی ہے۔فقراءاورمساکین کے بارے میں بھی اللہ ہے ڈرو۔اللہ ہے ڈروانہیں اپنی روزیوں اور کھانے میں شریک کرو۔ایے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرو۔اللہ سے ڈرو۔ نماز ادا کرونماز ادا کرؤ دین کے معاملہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کرنا اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا جا ہیے گا اور تمہارے خلاف بغاوت کرے گا تواللہ تنہیں کا فی ہوگا لوگوں سے نیک بات کہوجیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تنہیں تھم دیا ہے امر بالمعروف اور نہی

عن المنكر كوترك ندكروا گرتم اسے ترك كرو گے تو اللہ تعالى تم يربر بے لوگوں كو حاكم بنادے گا گھرتم دعا كرد گے اور تمہارى وعائيں قبول ند ہوں گی صلہ رحى كرواور اللہ كى راہ ميں مال خرچ كروبيشت دكھائے ، قطع رحى اور تفرقہ اندازى سے احتر از كرونيكى اور تقوىٰ كے معاملے ميں ایک دوسر بے كى اعانت كرواور اور اللہ كى كى اعانت نہ كرواور اللہ ہے اللہ سے ڈرو كيونكہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے اللہ تعالى تمہارى ، تمہارے الل بيت كى حفاظت كر بے جيسے اس نے تمہارے نبى كريم كرتيا ہوں اور تم پرسلام اور اللہ كى رحمت بھيجنا مول ، '۔

# شهادت اورتكفين ويدفين:

اس کے بعد آپ لا الدالا اللہ پڑھنے ہیں مشغول رہے تی کہ طائز روح عالم بالا کو پرواز کر گیا آپ کی شہادت رمضان ۴۰ ھ میں ہوئی۔ آپ کو آپ کے بیٹوں حسن وحسین اور عبداللہ بن جعفر پڑھنے نے خسل دیا تین کپڑوں میں آپ کو گفن دیا گیا جس میں تمہین نہتی اور حضرت حسن بن گٹنے نے نماز جناز ہ پڑھائی اور جنازہ میں نوتکبیرات کہیں پھر چھ ماہ تک حضرت حسن بن گٹندوالی رہے۔ قاتل کے بارے میں حضرت علی بن گٹنے؛ کی وصیت :

حضرت علی مِن تِثْنَانِے حضرت حسن مِن اثنَّهُ: کوقاتل کے مثلہ سے منع فر مایا اور پھرفر مایا:

''اے بنی عبد المطلب کہیں تم میری وجہ سے مسلمانوں کے خون نہ بہادینا۔ اور یہ کہتے پھرو کہ امیر المونین قبل کر دیئے گئے ہیں۔ سوائے میرے قاتل کے کسی کوتل نہ کرنا'اے حسن رہا تھنا! اگر میں اس کے وار سے مرجاؤں تو تو بھی قاتل کو ایک ہی وار سے نتم کرنا کیونکہ ایک وار کے بدلے میں ایک وار ہونا چاہیے اور اس شخص کا مثلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسول اللہ سی تھا کوفر ماتے سا ہے کہتم لوگ مثلہ سے احتر از کروخواہ وہ باؤلے کتے ہی کا کیوں نہ ہو'۔

# قاتل كاانجام اوروصيت كي خلاف ورزي:

جب حضرت علی مخالفتہ وفات پا گئے تو حضرت حسن مخالفتہ نے ابن مہم کوطلب کیا ابن مہم نے حضرت حسن مخالفتہ سے کہا کیا تم ایک اچھا کا م کرنے پر آ مادہ ہواوروہ یہ کہ میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ میں اسے ضرور پورا کروں گا وہ عہد میں نے حظیم کے قریب کیا تھا کہ میں علی مخالفتہ اور معاویہ بھائیۃ دونوں کو ضرور قبل کروں گا یا خوداس کوشش میں مارا جاؤں گا اگرتم یہ پسند کروتو مجھے معاویہ مخالفتہ کوختم کرنے ہے جھوڑ دواور میں تجھ سے اللہ کے نام پرعہد کرتا ہوں کہا گر میں اسے قبل نہ کروں یا اسے قبل کر کے زندہ نی جاؤں تو تیرے یاس آ کر تیرے ہاتھ میں اپنا ہا تھددے دوں گا۔

میں معاویہ من تن میں تاہد کے کہا میں اس کام کے لیے تھے ہرگز نہیں چھوڑ سکتا کہ تو آگ کو اور بھڑ کا دے اس کے بعد حضرت حسن بڑلٹنڈ نے اسے آگے بڑھ کر قتل کر دیا۔ پھرلوگ اس کی لاش کو چپٹ گئے اوراس کی بوٹیاں کر کے آگ میں ڈال دیا۔ امیر معاویہ بڑائٹنڈ برجملہ:

<u>سیر معاویہ میں ہوں۔</u> جس رات حضرت علی بٹائٹز: پر وارکیا گیااس رات برک بن عبداللّٰدامیر معاویہ بٹائٹڑز کے لیے گھات میں بیٹھا تھا۔ جب امبر معاویہ بٹائٹز: صبح کی نماز پڑھانے کے لیے لُکلے تو ان پر تکوار سے حملہ کیااس کا واران کے کولھوں پر پڑا۔امیر معاویہ بٹائٹڑنے ہاتھ بڑھا کراہے پکڑلیا قاتل نے کہامیرے پاس ایک ایک خبر ہے جس کے سننے ہے آپ خوش ہوجا نمیں گےاورا گرمیں آپ سے وہ خبر بیان کر دوں گاتو آپ کواس سے بہت فائدہ پنچے گا۔

امیرمعاویه بناتشنے فر مایا حصاد ہ خبر بیان کرو۔

برك نے جواب ديا آج ميرے بھائى نے على مِنْ الله كول كرديا ہوگا۔

اميرمعاويه بناتثيُّه: كاش! تيرا بهائي ان پرقدرت نه پاسكے-

برک: کیوں نہیں۔اس لیے کہ علی من گفتہ جب ہا ہر نگلتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوتا۔امیر معاویہ دخاتھ نے اس کے قتل کا تکم ذیا اور وہ قبل کردیا گیا۔

اس کے بعد امیر معاویہ بن تین نے ساعدی کوطلب کیا یہ ایک طبیب تھا اس نے جب حضرت امیر معاویہ بن تین کے زخم کو دیکھا تو کہا ہے امیر تم دوبا توں میں سے ایک بات پند کر لویا تو میں لوہا جلا کر اس زخم کی جگہ پر لگا دیتا ہوں یا آپ اسے پند کر لیس کہ میں آپ کو پینے کے لیے ایک ایسا شربت دوں جس سے آئندہ آپ کے کوئی اولا دنہ ہو۔ کیونکہ تکوارز ہر آلود تھی۔

اس کے بعد امیر معاویہ بڑاٹی نے مبعد میں محرابیں تعمیر کرنے کا تھم دیا راتوں کو پہرہ دار متعین کیے اور جس وقت امیر معاویہ بڑاٹی سجدے میں جاتے تو پولیس کے آدمی نگی تلواریں لیے ہوئے ان کی حفاظت کرتے۔

خارجة ابن حذافه مناتشهٔ كانتن

اسی رات عمر و بن بحر بھی عمر و بن العاص بٹالٹیز کے گھات میں بیٹھا رہا۔ لیکن صبح کو عمر و بن العاص بٹالٹیز نماز پڑھانے نہیں ہیٹھا رہا۔ لیکن صبح کو عمر و بن العاص بٹالٹیز کے گھات میں بیٹھا رہا۔ لیکن صبح کو عمر و بن العاص بٹالٹیز کے گھات میں حذافہ رٹالٹیز کو نماز پڑھانے کا تھم دیا ہیان کے محافظ دستہ میں سے اور بنوعا مر بن لوی کے خاندان میں سے تھے بیٹماز پڑھانے کے لیے نگلے عمر و بن برک نے انھیں عمر و بن العاص بٹالٹیز کو ستہ میں سے بھے بیٹماز پڑھانے کے لیے نگلے عمر و بن برک نے انھیں عمر و بٹالٹیز کو ستے ہوئے کہ اور انہیں قبل کر دیا لوگوں نے اسے پکڑلیا۔ عمر و بن العاص بٹالٹیز کے سامنے پیش کیا گیا تمام لوگ عمر و رہٹالٹیز کو اس طرح سلام کر رہے تھے جیسے حاکم کوسلام کیا جاتا ہے۔ عمر و بن برک نے بو چھا بیکون شخص ہیں لوگوں نے جواب دیا ہے عمر و بن العاص بٹالٹیز ہیں۔

عمرو بن برك: تو پھر ميں نے کے قبل کيا ہے۔

لوگ: خارجة بن حذافه رخافية كو

عمرو بن برک: اے فات (یعنی عمرو بن العاص بڑاٹینہ) خدا کی شم! میں نے تو تیرے علاوہ کسی کا ارادہ نہ کیا تھا۔

عمرو بن العاص مِنْ تَقْدُ: بال تونے میراارادہ ضرور کیا تھالیکن اللّٰہ نے تو خارجہ مِنْ تَقَدُ کاارادہ کیا تھا۔

اس کے بعد عمرو بن العاص بٹائٹنا نے آ گے بڑھ کراہے گل کیا۔ جب اس واقعہ کی خبر امیر معاویہ بٹائٹنا کو پنچی تو انہوں نے عمرو بن

العاص مناثثة كويهاشعارلكه كربضح

مَنِيَّةُ شَيْحِ مِّنُ لُوكًا ابْنِ غَسَالِبٍ وَ فَتُلِّ وَ اَسُبَابُ الْمَنَا يَا كَثِيرُةٌ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْ

فَيَساعَهُ مُ مُهُلًا إِنَّهَا ٱنُتَ عَمُّهُ وَ صَاحِبُدة دُونَ الرِّجَالِ الْآقَارِبِ

نَتَرْجَهَ بَهُ: المعتمر و مِن تَتْنَهُ وَ الصَّهر جا تو بھی تو خارجہ رہناتُنّہ؛ کا پچاہے اور دیگر رشتہ داروں کو چھوڑ کراس کا دوست ہے۔

نَحَوُثَ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ مِـنُ إِبُـنِ أَبِـيُ شَيُحِ الْاَبَاطِحِ طَالِبِ

وَ يَضُر بُنِي عِللَّهُ مِثْلَةً فَا فِي مِثْلَةً فَا رَبُّ عَلَيْنَا تِلُكَ ضَرْبَةً لَا رَب

بنت اس کے دوسرے بھائی نے بھی تلواری ماری کئین ہم پریتلوارا چٹتی ہوئی پڑی۔

وَ ٱلْتَ تُنَاغِي كُلَّ يَوْم وَ لَيُلَةٍ بِمِصْرِكَ بَيُضًا كَانَّظِبَاءِ السَّوَارِب

نَشِيْحَ مَنَا: لَيكن تو دن رات مصرمیں ہر نیوں کی طرح چوکڑیاں بھرتا پھرتا ہے'۔

حضرت على معالمين كي شهادت برحضرت عا تشه م المافسوس:

حضرت عا نبشہ وہی ہیں کو جب حضرت علی رہائٹھ کے تل کی خبر ملی تو انہوں نے بیشعر برا ھا۔

فَالْقَتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَرَّتُ بِهَا النَّوى كَمَا قَرَّعيَنُا بِالْإِيَابِ الْمُسَافِرِ

اس کے بعد سوال کیا کہ انہیں کس نے قتل کیا ہے لوگوں نے جواب دیا بنومرا د کے ایک شخص نے ۔ انہوں نے اس پر دوسرا شعر

فَسِالٌ يَّكُ نَسَائِيًا فَلَقَدُ نَخَاهُ عُلاَّمٌ لَيُسَسَ فِي فِيُسِهِ التَّسَرَابُ

بنت المراس على المراس كل موت كي خراك الركال المرآيا -افسوس! كداس عديد من من سي في في المرك المرك الم

اس پر حضرت زینب بنت ابی سلمہ بڑھی نے عرض کیا آ ہے علی مٹائٹڑ کے بارے میں ایسا کہدرہی ہیں حضرت عا کشہ بڑھ تانے جواب دیا میں تو (سب واقعات) بھول گئتھی۔لیکن جب میں بھول جایا کروں تو تم یا دولا دیا کرو۔

ان کے پاس حضرت علی بی پی شہادت کی خبر سفیان بن عبد شمس بن ابی وقاص الز ہری لے کر گئے تھے۔

ابن الي مياس كامرشيه:

ابن ابی میاس مرادی نے حضرت علی جلاتین کے قبل پر بیرمر شیہ کہا:

وَ نَسَحُنُ ضَرَبُنَا لَكَ الْنَحِيْرَ جَيْدَرًا الْسَاحَسَنِ مَّامُ وُمَةٍ فَسَفَطَرَا بَنْنَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اس کی کھویڑی بھٹ گئی''۔

بضربة سَيُف إذْعَلَا وَ تَسجَبُّرا وَ نَحُنُ خَلَعُنَا مُلُكَّةً مِنُ نِظَامِهِ نیز ﷺ: مم نے اس کے ہاتھ سے اس کا ملک چھین لیا۔ تلوار کی ایسی مار سے کہ جب وہ بلند ہوتی ہے تو کاٹ کر پھینک دیتی ہے۔ وَ نَحُنُ كِرَامٌ فِي الصَّبَاحِ آعِكِ إِذَا لَهُ مَوْتُ بِالْمَوْتِ آرُتَدى وَ تَازَّرَا

بَنْ رَجِهَا الله الرائم صبح كے وقت معزز وشريف تھے كيونكه موت تو واپس جا چكي تھي'۔

### ابن الي مياس كا دوسرامر ثيه:

وَ لَـمُ أَرَ مَهُـرًا سَاقَـهُ ذُوسَمَاحَةِ! كَمَهُ رِفِطَ ام مِّنُ فَصِيْح وَّ أَعُجَمِ

نَتَرَجَهَا إِنَّ اللهِ مِن فِي النَّاقِيقِي مهركسي عرب اورغير عرب كانبيس ويكها جبيها كه قطامه كامهر تفا-

نَّلَاثَةُ اللَّافِ وَّ عَبُدَدٌ وَ قَيْدَنَد بِهِ و ضَرُبُ عَلِيٍّ بِالْحُسَامِ الْمُصَمَّمِ

تَبْرَجُهَا بَهُ: " تَمِن بِرَارِ دِربهمُ ا بِک غلامُ ا بِک با ندی اور چیکتی تکوار ہے علی رحی اللہ: کی مار ۔ ا

وَ لَا قَتُسِلَ إِلَّا دُولَ قَتُسِلِ ابْسِن مُسلَحِم فَكَا مَهُــرَ اغــلــى مِـنُ عَـلِــيٍّ وَّ إِنْ غَلَا تَشِيخُ آبُ : تيرامبرخواه كتنابي كيول نه بوعلي والله سينبين بره حسكتا اور نه كوئي قتل ابن تلجم كفتل سے بره حسكتا ہے "-ابوالاسود دنلی کا مرثیه:

فَلَا قَدِرَّتُ عُيُدُولُ الشَّدامِتِينَدَ آلَا آبُلِعُ مُسعَساوَيَةَ ابُسنَ حَسرُبٍ

بَنْنَ الْحَابِينِ مَرْبِ رَفِي اللهُ ويرنبر بهنجادو في الريش ميول كي آلكهين تعندي شهول -

بنخيسرالسساس طسرًا أحتعينسا أفيئ شَهْدر الصَّيَام فَحَعَتُمُونَا

تَنْزَجَهَ بَهُ: کیاتم نے جمیں روز وں کے مہینے میں گھبراہٹ میں ڈالا ہے اس شخص کے ذریعہ جونما ملوگوں میں سب سے بہتر تھا۔

قَتَسَلُسُمُ حَيُسرَ مَسنُ رِّكِسبَ الْمَطَسايَسا وَ رَجِّلَهُ الرِّحِينَ لَرِّكِبَ السَّغِينَا

وَ مَن لَبْسَ النَّعَالَ وَ مَن حَذَاهَا وَمَن قُسِراً لُسَمَ سَائِسَي وَ الْمَبِينَا نَيْنَ هَا وَرَكُونَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَّى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَّى اللّهِ عَلَّى اللّهِ

إِذَا اسْتَعْبَلُتَ وَجُهَ آبِي حُسَيُن بَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ الْبَدُرَ رَاعَ السَّاطِ رِيُسنَا

تَنْرَجَكَ بن جب تيرے سامنے ابوحسين بن 📲 كا چېره آيا تواليامحسوس موتا تھاكه چودهوي كاليك جاندے جود كيفنے والول كولبھار ما

لَقَدُ عَلِمَتُ قُرِيْشٌ حَيْثُ كَانَتُ بِأَنَّكَ نَحِيْدُ هَا حَسَبًا وَّ دِيْنًا بْنَرْ الْمِيرَانِينَ مِيخُوبِ جِانِينَ بِينِ كَهُوانِ مِين حسب ونسب كے لحاظ سے سب سے بہتر ہے''۔

حضرت على مِغانِقَةُ كَيْ عمر:

اس میں اختلاف ہے کہ آ کے وقت آ پ کی عمر کیا تھی بعض مؤ زمین کہتے ہیں کہ آ پانسٹھ سال کی عمر میں قل کیے گئے۔

مصعب ابن عبداللہ کا بیان ہے کہ حضرت حسن ہٹائٹے۔ فر ما یا کرتے تھے کہ میرے والدا ٹھاون سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ بعض روات کا بیان ہے کہ اس وقت آپ کی عمر پنیٹے سال کی تھی ۔

ابوزید نے ابوالحن ٔ ابوب بن عمر بن ابی عمر و کے حوالے ہے جعفر صادق کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی ہوں تھ ال عمر میں شہید کیے گئے اور یبی سب سے زیادہ صحیح روایت ہے۔

عرونے یکیٰ بن عبدالحمیدالحمانی 'شریک کی سند سے ابوا سحاق کا میربیان ذکر کیا ہے کہ حضرت علی بن تحظ تریسٹھ سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔ (ایک قول ستر سال کا بھی ہے )

ہ ہشام کا قول ہے کہ حضرت علی ہوگئے: جب خلیفہ ہوئے تو ان کی عمرا نھاون سال کچھ ماہ تھی اور تین ماہ کم پانچ سال تک ان کی خلافت رہی۔ پھرانہیں ابن کم نے قتل کیا۔اس کا نام عبدالرحمٰن بن عمروتھا۔ آپ کا قتل ستر ہ رمضان کو جوا اور چارسال نو ماہ آپ نے خلافت کی اور ۴۰ میں تریسٹے سال کی عمر میں شہید کیے گئے۔

عارث نے این سعد کے ذریعہ محمد کی قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی بھائنڈ تریسٹھ سال کی عمر میں جمعہ کی صبح کوسترہ رمضان ۴۰ ھ میں شہید کیے گئے اور دارالا مارت میں جامع مسجد کے قریب دفن کیے گئے ۔

عارث نے ابن سعد کے ذریعہ محربن عمر و کابی قول نقل کیا ہے کہ حضرت علی رہی تین شب جمعہ میں زخمی ہوئے۔اور جمعہ اور ہفتہ کے دن حیات رہے اور بکشنبہ کی رات میں جب کہ رمضان ختم ہونے میں گیارہ راتیں باقی تھیں ( بعنی ۱۹/رمضان ۴۰ ھ میں تریسٹھ سال کی عمر میں وفات یا کی)

حارث نے ابن سعد محمہ بن عمر علی بن عمر ابو بکر السبر ک عبد اللہ بن محمہ بن عقیل کی سند ہے محمہ بن حنفیہ کا بیبیان ذکر کیا ہے کہ
انہوں نے سنة المحجاف میں فر مایا بیا ۸ ھٹر وع ہو چکا ہے اور اس وقت میر ک عمر پنیشھ سال ہے۔ اس وقت میر ک عمر میرے والد کی عمر
سے بڑھ گئی ہے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ ان کی قل کے وقت کیا عمر تھی محمہ بن حنفیہ نے جواب دیا تر یسٹھ سال ۔
حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمہ بن عمر کا قول اس طرح نقل کیا ہے اور یہی ہمارے نزدیکہ صحیح ہے۔

#### مدت خلافت:

احمد ابن ثابت نے اسحاق ابن عیسیٰ کے ذریعہ ابومعشر کا بیقول فٹل کیا ہے کہ حضرت علی مِن ٹینڈ نے تین ماہ کم پانچ سال خلافت ریائی۔

ابو حارث نے ابن سعد کے ذریعہ محمد بن عمر کا بی تو ل نقل کیا ہے کہ حضرت علی بنائیں کی مدت خلافت تین ماہ کم پانچ سال تھی۔ ابوزید نے ابوالحن نے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بنائیں کی مدت خلافت چارسال نو ماہ ایک دن کم یا ایک روز زیا دہ تھی۔ مبارک:

صارت ابن سعد محمد ابن عمر ابو بكر بن عبد القد بن افي سبره كى سند سے اسحاق ابن عبد القد بن افیار ده كا بيد بيان فتار كيا ہے كه ميں نے ابو جعفر محمد بن على (امام باقر) سے سوال كيا كه حضرت على دخات كا حليه كيا تھا۔ انہوں نے فر مايا درميانه قد تھا رنگ نہايت كندم كوں تھا آئىھيں بڑى بڑى تھيں۔ بڑا پيٹ تھا۔ ليكن قد ذرا پھتگى كى طرف مائل تھا ( داڑھى چوڑى تھى اور سراور داڑھى ك

بال سپيد ہو گئے تھے )

#### نسب وخاندان:

آپ کا اسم گرامی ملی بن ابی طالب بڑگڑ تھا آپ کے والد ابو طالب کا نام عبد مناف تھا۔ اور عبد المطلب بن باشم ابن عبد مناف کے بیٹے تھے آپ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا جواسد بن ہاشم ابن عبد مناف کی صاحبز ادی تھیں۔

#### ازواج واولاد:

- ۔ سب سے پہلے آپ نے حضرت فاطمہ بڑی بنت رسول اللہ سوگھا سے شادی فرمائی اوران کی موجودگی میں کوئی دوسری شادی نہیں کی \_حضرت علی بڑا ٹیز: کے یہاں حضرت فاطمہ بڑی بینے سے حضرت حسن بڑا ٹیز: مصرت حسین بڑا ٹیز: اورا کی لڑکا جس کا نام محسن تھا پیدا ہوئے بحسن کم عمری میں انتقال کرگئے۔دوصا جبز ادیاں یعنی زینب الکبری اورام کلثوم بڑیا بیدا ہو کئیں۔
- ر حضرت علی من تیز نے حضرت فاطمہ بڑی ہے بعدام البنین بنت حزام سے شادی فرمائی ام البنین ابوامحل بن خالد بن ربیعت بن الوحید بن کعب بن عامر بن کلاب کی والدہ تھیں ان سے حضرت علی مِن اللّٰہ کے یہاں عباس جعفر عبداللّٰہ اورعثان پیدا ہوئے عباس کے علاوہ بقیہ تینوں کڑ کے حضرت حسین مِن اللّٰہ کے ساتھ کر بلا میں شہید کیے گئے۔
- ۔۔ ایک شادی کیلی بنت مسعود بن خالد بن مالک بن ربعی ابن سلمی بن جندل بن بشل بن دارم بن مالک بن حظلة بن مالک بن الله بن الله بن مالک بن جندل بن بشل بن دارم بن مالک بن حظرت حسین بغاشتند کے زیدمنا قابن تمیم سے کی ان سے عبیدالله اورا ابو بکر پیدا ہوئے ہشام بن مجمد کا قول ہے کہ بید دونوں لڑ کے حضرت حسین بغاشتند کے ساتھ طف میں مارے گئے ہے جمہ بن عمر کا کہنا ہے کہ عبیدالله بن علی جائٹینہ کو مختار ابن ابی عبید نے ندار میں قبل کیا تھا اور محمد بن عمر بید کھی کہنا ہے کہ عبیدالله اور ابو بکر سے حضرت علی بخاشتند کے لوئی اولا دباتی نہیں رہی۔
- س ۔ ایک شادی اساء بنت عمیس سے فر مائی بقول ہشام ابن محمد ان سے بیخی اور محمد الاصغر پیدا ہوئے کے کیکن ان دونوں کے کوئی اولا د نہیں ہوئی۔
- حارث نے ابن سعد کے ذریعہ واقدی ہے نقل کیا ہے کہ حضرت علی بڑا تھا ۔ سے بیاں اساء سے کیٹی اورعون پیدا ہوئے اور محمد الاصغر بعض مؤرضین کے نزدیک ایک ام ولد سے پیدا ہوئے تھے یہی واقدی کا قول ہے نیز واقدی کہتا ہے کہ محمد الاصغر حضرت حسین بڑا تھا کا کے ساتھ فتل کیے گئے۔
- در ایک زوجه صهباتھیں جن کی کنیت ام صبیب تھی بیام صبیب ربیعة این بجیر ابن العبد بن علقمة بن الحارث بن عتبة ابن سعد بن زبیر بن جشم بن بکر بن صبیب بن عمر و بن غنم ابن تغلب ابن واکل کی لؤگی تھیں بید حفرت علی رفیاتین کی باندی تھیں (ام ولد) بید ان قید یوں میں سے تھیں کہ جب حضرت خالد بن الولید رفیاتین نے عین التمر پرحملہ کیا اور بنو تغلب کو شکست و سے کر انہیں قید کی بنایا۔ ان سے عمر اور دقیہ بیدا ہمو کیں ان عمر بین بی بیانی رفیاتین کی عمر پیچیاسی سال ہموئی اور حضرت علی بھی تھی تھی ہمیراث انہوں نے حاصل کی منبع میں ان کا انتقال بوا۔
- ۲۔ آپ کی ایک زوجہ امامہ بنت ابی العاص بی بین بن الربیع بن عبد العزی بن عبد شمس ابن عبد مناف تھیں ان کی والدہ حضرت زینب بینیز تھیں جورسول اللہ سی کی العاص جبزاد کی تھیں ان ہے آپ کے یہاں محمد الاوسط پیدا ہوئے۔

- ے۔ خولہ بنت جعفراین قیس ابن سلمة بن عبیدا بن ثعلبة ابن بر بوع ابن ثعلبة بن الدول بن حدیقة بن کجیم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل ان سے محمد الا کبر پیدا ہوئے جنہیں محمد بن الحقیہ کہا جاتا ہے انہوں نے طائف میں انتقال کیا اور حضرت عبداللہ بن عباس بی شیشانے نماز جناز ویڑھائی۔
- ۸۔ ایک زوجه ام سعید بنت عروة ابن مسعود ابن معتب بن مالک التقی تھیں ان سے ام الحن اور ملة الکبریٰ پیدا ہوئیں۔ آپ کے اور بھی لڑکیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں جن کی ماؤں کے نام ہمیں معلوم نہیں ہو سکے ان کے نام یہ ہیں ام ہائی 'میونہ زینب الصغریٰ رملة الصغریٰ ام کلثوم الصغریٰ فاطمہ امامہ خدیج ام الکرام ام سلمہ ام جعفر جمانہ اور نفیسہ بیلڑ کیاں مختلف ماؤں سے پیدا ہوئیں۔
- 9۔ ایک زوجہ محیات بنت امری القیس ابن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن علیم تھیں جو بنی کلب سے تھیں ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو چھٹے میں مرگئی واقدی کہتا ہے کہ جب وہ پی تھی تو مسجد جایا کرتی تھیں لوگ اسے چھٹر نے کے لیے پوچھتے تیرے ماموں کون ہیں تو وہ جواب دیتی کہ وہ ہیں وہ ہیں لیمنی کلب (اور کلب کتے کو کہتے ہیں اور ایک خاندان کا نام بھی ہے) حضرت علی بڑا تھی کی پیشت سے چودہ لڑکے اور ستر ہ لڑکیاں ہوئیں۔

# حضرت على مِنْ الثَّيَّةُ كِعِمَالَ:

بھر ہ پر آخری سال میں بھی عبداللہ بن عباس بھی اطلا رہے۔ ہم یہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس میں روات کا اختلاف ہے۔ الغرض تمام صدقات اور لشکروں کا انتظام انھی کے سپر دفقا اور بید حضرت علی بخالتہ کے آخری وقت تک معاون رہے جب ابن عباس بڑا الفرض تمام صدقات اور تشریف لے جاتے تو اپنی جگہ پر کسی کونا ئب کرجاتے جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔

حضرت علی بڑالتہ کی جانب ہے بھرہ کی قضا پر ابوالا سود دکلی تھے اور بید میں پہلے بیان کر چکا موں کہ بھرہ کی گورنری زیا دکوس طرح ملی اور کیوں اسے فارس کی جنگ اور خراج کی وصول یا بی کے لیے روانہ کیا گیا زیا دو ہیں فارس میں قبل کیا گیا اور آخر وقت تک وہ اپنی جگہ برقائم رہا۔

بحرین'اس کے قرب وجوار کے علاقہ' بمن اوراس کے سامنے کے علاقہ پرعبیداللہ بن عباس بڑی ہے'' مامور تھے حتی کہ ان کا اور بسر بن ارطا قربی ٹائٹۂ کامعاملہ پیش آیا جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔

طائف ومكهاوران كے قرب وجوار كے علاقه پرقهم بن العباس بي التا عامل تھے۔

مدینه پرحضرت ابوابیب انصاری واتی تقه ایک قول میه به که تهل بن صنیف تقه ابوابیب دخاتی اس وقت تک عامل رہے جب تک که بسر دخاتی ندینه پہنچا۔

# حضرت على من الثير كاوصاف حميده:

ین بن عبدالاعلی نے وہب ابن البی ذیب عباس ابن الفضل مولی بنی ہاشم فضل کے حوالہ سے ابن ابی رافع کا پیقول نقل کیا

ہے کہ میں حضرت علی بٹائٹنز کی جانب سے بیت المال کا خزانچی تھا کہتے ہیں کہ ایک روز حضرت علی بٹائٹنز گھر تشریف لے گئے اور ان کی ایک بٹی بنی سنوری سامنے آئی تواسے بیت المال کا ایک موتی پہنے دیکھا حضرت علی بٹائٹنز نے موتی کو پہچان لیا اور فر ما یا اس کے پاس سے کہاں سے آیا ہے خدا کی تئم اب مجھ پر اس کا ہاتھ کا اثنا لازم ہے۔ جب حضرت علی بٹائٹنز نے اس بات کا پختہ ارادہ کر لیا تو میں نے عرض کیا اے امیر المونین خدا کی تئم میں اس اپنی جیٹنی کوخود پہنایا تھا آگر میں نہ دیتا تو یہ کہاں سے حاصل کر لیتی تب حضرت علی بٹائٹنز خاموش ہوئے۔

المعیل بن موئ الفر اری نے عبدالسلام ابن حرب اور ناچیۃ الفرقی کے اپنے پچایزید بن عدی ابن عثمان کا بدیبان ذکر کیا ہے کہ میں نے حضرت علی بھائیۃ کو قبیلہ ہمدان سے نکلتے دیکھا جب باہر نکلے تو دو جماعتیں باہم کر رہی تھیں حضرت علی بھائیۃ دونوں جماعتوں کے درمیان تھی گئے اور دونوں کو جدا کر دیا ابھی کچھ دور گئے تھے کہ انہوں نے بیہ واز نی درگار ہے کوئی مددگار ہے 'کوئی مددگار ہے' کوئی مددگار ہے'' ۔ جلدی جلدی جلدی فرراً ادھروائیس چلے حتی کہ میں آپ کے جوتوں کی آ وازیس بن باتھا اور فر مار ہے تھے تیر ہے پاس تیرا مددگار آپ کیا وہاں جا کر دیکھا تو ایک شخص دوسر کے بو پٹا ہوا تھا آپ کو دیکھ کران میں سے ایک شخص نے کہا اے امیر الموشین میں نے اسے یہ کپڑا نو درہم میں فروخت کیا تھا اور بیشر طرک تھی کہ جھے ہے کا راور کئے ہوئے درہم نہ درے گا اور اس وقت لوگ بہی شرط لگا یا کرتے تھے۔ میں اس کے پاس بید درہم لے کرآیا تا کہ بیا تھیں تبدیل کر دے اس نے انکار کیا میں نے اس سے اصراد کیا تو اس نے میر سے طمانچہ مارا اس پر حضرت علی بھائی ہوا تھا وہ کرآیا جو میں اس کے درہم بدل دے اور دوسر شخص سے کہا اس بات پر گواہ لا و کراس نے تمہار سے طمانچہ مارا ہے وہ گواہ لے کرآیا حضرت علی بڑا ٹیز نے طمانچہ مار نے والے کو بھا دیا اور مظلوم سے فرمایا اس سے تعراحت کی وارا کرنے میں اس کے درہم نظوم نے جواب دیا اے امیر المونین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بڑا ٹیز نے فرمایا میں نے تو تیراحت کو پورا کرنے قساص لے لومظلوم نے جواب دیا اے امیر المونین میں نے اسے معاف کیا حضرت علی بڑا ٹیز نے فرمایا میں نے تو تیراحت کو ورا کرنے کا ادارادہ کیا تھا پھراس ظالم کے توکوڑ ہے مار سے اور فرمایا بیا میں خوان سے سے مزا ہے۔

محد بن عمارة الاسدى نے عثمان بن عبدالرحمٰن الاصبها في مسعودی ناجيه کوسند ناجيه کے باپ کا بيقول نقل کيا ہے کہ ہم کل کے دروازے پرمقیم تھے کہ ہمارے پاس حضرت علی بخالی تشریف لائے ہم نے جب انہیں آتے و یکھا تو ان کی ہیبت سے ان کے سامنے سے ہٹ گئے جب حضرت علی بخالیٰ آگئے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے وہ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ انھوں نے سامنے سے ہٹ گئے جب حضرت علی بخالیٰ آگئے تو ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے وہ ابھی کچھ دور چلے تھے کہ انھوں نے آوازی سی '' ہے اللہ کے واسطہ کوئی مددگار''آپ نے دیکھا کہ دوآ دمی باہم لڑر ہے ہیں آپ نے دونوں کے سینوں پر ہاتھ مار کر چیچھے ہٹا دیا اوران دونوں سے فر مایا ایک دوسر سے جدا ہوجاؤ۔

ان میں سے ایک شخص نے عرض کیا امیر المونین اس نے مجھ سے ایک بکری خریدی تھی اور شرط بیتھی کہ یہ مجھے خراب اور ردی در ہم نہ دے گالیکن اس نے مجھے ایک کھوٹا در ہم دیا ہے میں نے اسے وہ در ہم واپس کیا تو ایس نے مجھے طمانچہ مارا۔

آپ نے دوسرے سے سوال کیاتم کیا کہتے ہو۔ اس نے جواب دیا امیر الموثین یہ بچ کہتا ہے آپ نے اس سے فر مایا اچھا پہلے اپنی شرط پوری کرو۔ جب شرط پوری ہوگئ تو طمانچہ مار نے والے کو بٹھا دیا اور مظلوم سے کہا اس سے قصاص لے لو۔ مظلوم نے سوال کیا کیا قصاص لوں یا معاف کر دوں آپ نے فر مایا اس کا تجھے اختیار ہے الغرض اس ظالم کومعاف کر دیا گیا جب وہ وہاں سے کچھدور چلا گیا تو حضرت علی بڑا تھنزے لوگوں سے فر مایا اسے پکڑ کر یہاں لاؤلوگ اسے پکڑ کر حضرت علی بڑا تھنزے کے پاس لاے آپ نے

اس کی پشت پراسی طرح کوئی چیز رکھ دی جیسے لکھنے پڑھنے والے بچوں کی پشت پر رکھی جاتی ہے ( لیمنی کان پکڑ وا کراو پرسے پشت پر کوئی چیز رکھ دی ) پھراس کونو کوڑے مارے اور فر مایا بیاس خفس کی جنگ عزت کی سزاہے۔

حضرت حسن مالتين كا خطبه:

تم نے رات ایک شخص گوتل کردیا ہے ایسی رات جس میں قرآن نازل ہوا جس میں حضرت عیسی مایانا آسان پراٹھائے گئے جس میں حضرت میسی مایانا آسان پراٹھائے گئے جس میں حضرت موئی مایانا آسان پراٹھائے اس میں حضرت موئی مایانا آسان کے ساتھ حضرت بوشع مایانا آسان ان نازل ہوا جس کے خدا کی شم رسول اللہ مایانا آسیں لشکر دے کر وہ بھی علی دواند فرماتے اور جبریل مایانا اوم میکائیل مایانا آن کے دائیں بائیں ہوتے خدا کی شم نہ انھوں نے کچھ سونا چھوڑا ہے اور نہ کچھ جا ندی چھوڑی ہیں۔
ماری جسونا میں مایاسات سودرہم اپنے خادم کے لیے چھوڑے ہیں۔



التاس موره فاقدرائ تمام مروشن

(١٥) يم واخلاق صين ٢١) المعلى ۱۱۳)سیدسین میا ک فرحت اع المعدول רא) אנישונישט און שוקאוליט ۱۴) بیگم دسید جعفر علی رضوی ٣] علامه ال ١٤) ينكروسيا فرماس ٢٩) ينكروسي شمشادهسين ۵۱)سيداكام حسين زيدي سم علامه الليرسيين ٣]علامه سيدطى فق ۲۸)سدوعل וו) שמחלותם ١٤) سيده رضوبيغالون ٥] تيكم دسيدها بدعلى رضوى ۲۹) سيده دخيرسلطان ۲۰)سيدمظفرضين ۲) تیگم دسیداحد علی رضوی ١٩)سيدمبارك رضا ٤) تگرويدرخاام ۳۱) ميد باسانسين نقوى ۸) بیم دسیوطی حدردشوی ۳۲) قلام می الدین ۲۰)سيد تبنيت هيدرنقوي ۳۳)سیدنامریلی زیدی ١١) يكروم زاعم باهم ۹) يگهرسيدسيانسن ۴۷)سيد باقرعلى رضوي ١٠) ينكم دسيدمروان حسين جعفري ۲۲)سيدوزيديدزيدي ۲۵)ريشاني ۲۳) يگم دسيد باسانسين ۱۱) تیگم دسید بنا رحسین ١١) يم ومرزاتو حيدهلي ١٣١) فورشيديكم ۲۱۷)سيدعرفان حيدروضوي